

اِدَارَهُ تَالِينُفَاتِ اَشْرَفِيَنَيْ بوك فراره مستان پائشان 1924-4540513-4519240 ا کراپ دوزانه پندره ثین منٹ' درکِ قر آن' سے ایک درس پڑھیس اوان شاءاللہ آپ اس کےمعانی ومطالب کو بچھنے میں کامیاب ہوجا ئیں گے

www.besturdubooks.wordpress.com



### آعُوْذُ بِاللهِ صِنَ الشَّيْظِن الرَّحِيْدِ ينسدِ الله الرَّحْلِي الرَّحِيدِ

# أثُلُ مَآ أُوْرِى اِلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ وَاقِيمِ الصَّاوَةُ إِنَّ الصَّاوَةُ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ

جو کتاب آپ پروچی کی گئی ہے، آپ اس کو پڑھا کیجئے،اور پابندی رکھیےنماز کی، بے شک نماز بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روک ٹوک کرتی رہتی ہے،

## وَالْمُنْكُرِ ۗ وَكَنِ كُو اللهِ آكُبُرُ وَاللَّهُ بِعَلْمُ مَا تَصْنَعُونَ ۞

اورالله کی یا دبہت بڑی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کا مول کو جانتا ہے۔

کوئی خدمت گاراپنے بادشاہ کی خدمت میں کوئی خوبصورت کنیز ہدیہ پیش کرے اور اس وقت اس کو بادشاہ سے تقرب حاصل ہو۔ یس اگرتمہاری نماز میں خلوص نہیں ہے تو گویا مردہ اور بیار کنیر بادشاہ کے نذر کررہے ہواور ظاہر ہے کہ بدایس گتاخی اور بے باکی ہے کہ ایسا گستان صحف اگر قل کردیا جائے تو عجب نہیں۔اورا گرنماز میں رکوع و تحدہ ٹھیک نہیں ہے تو گویا کنگڑی لولی ایا جج کنیز نذر سلطانی کرتے ہو۔اوراگرذکروسینی اس میں نہیں تو کو یالونڈی کے آ نکھ کان نہیں اور اگر سب کچھ موجود ہے مگر ذکر وسیج کے معنی نہیں ، ستحجياورنه دل متوجه مواتوابيا بي جيسے كنيز كے اعضا توسب موجود ہیں کیکن ان میں حس وحرکت بالکل نہیں یعنی حلقہ چشم موجود ہے تگر بینائی نبیس ہے اور کان موجود ہیں مگر بہری ہے کہ سنائی نہیں دیتار ہاتھ یاؤں ہیں مگرشل و بے حس ہیں۔ابتم خود سمجھ سکتے ہو کہ اندھی بہری اولی لنکڑی کنیز شاہی نذرانہ میں قبول ہو عتی ہے یا نہیں؟ بلکہ ایسی کنیز کا تحفہ پیش کرنا گستاخی اور شاہی عتاب کا موجب ہے۔اس طرح اگر ناقص نماز کے ذریعہ سے اللہ کا تقرب چاہو گے تو کچھ عجب نہیں کہ چھٹے پرانے کیڑے کی طرح اوٹا دی جائے اور مند بر بھینک ماری جائے۔الغرض نماز سے مقصود چونکہ حن تعالیٰ کی تعظیم سے للذانماز کے سنن وستحیات وآ داب میں جس قدر بھی کمی ہوگی اس فدراحتر ام تعظیم میں کوتا ہی جھی جائے گی۔'' يبال اس آيت ميں الله تعالیٰ رسول الله صلی الله عليه وسلم کواور اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں کہوہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ر ہیں اوراوروں کو بھی سنائیں تا کیاس کے احکام وہدایات کی تبلیغ و اشاعت موراى كساته دوسراتكم واقع الصلوة فرمايا كياليني نمازوں کی یابندی رکھیں اوراس کواس کے جملہ احکام وشرائط کے ساتھادا کریں۔ابنماز کیا ہے؟ صوفیائے کرام نے لکھا ہے کہ نماز حقیقت میں جل شانہ کے ساتھ مناجات کرنا اور ہمکلام ہونا ہے جوغفلت کے ساتھ ہوہی نہیں سکتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جاندار مخلوق کی طرح حق تعالیٰ نے نماز کو بھی ایک صورت اورروح مرحمت فرمائی ہے چنانچینمازی روح تو نیت اور حضورقلب ہےاور قیام وقعودنماز کابدن ہےاوررکوع وَجدہ نماز کاسر اور ہاتھ یاوُں ہیںاورجس قدراذ کاروتسبیجات نمازیس ہیں وہ نماز کے آئکھ۔کان وغیرہ ہیں اور اذکار دسپیجات کے معنی کو سمجھنا گویا آ نکھ کی بینائی اور کانوں کی قوت ساعت وغیرہ ہے اور نماز کے تمام اركان كواطمينان اورخشوع وخضوع سے ادا كرنانماز كاحسن يعنى بدن کاسٹرول اور رنگ وروغن کا درست ہونا ہے۔النرض اس طرح ہے نماز کے اجزاء اور ارکان کو بحضور قلب پورا کرنے سے تماز کی ایک مسين جميل پياري صورت پيدا هوجاتي ہاور نماز ميں جوتقرب نمازی کوحق تعالی ہے حاصل ہوتا ہے اس کی مثال ایس مجھوجیسے

معنى بيهو سكتے ہيں كەنماز كابرائيوں سے روكنالطورا فضاء ہويعنى نماز کی ہرایک بیئت اوراس کا ہرایک ذکر مقتضی ہے کہ جوانسان ابھی ابھی بارگاہ الہی میں اپنی بندگی فرمانبرداری۔خصوع و تذلل اور حق 🏅 تعالی کی ربوبیت - الومیت اور حکومت وشهنشای کا اظهار واقرار کرکے آیا ہے متجد سے باہر آ کر بدعہدی اور شرارت نہ کرے اور اس شہنشاہ مطلق کے احکام سے منحرف نہ ہو گویا نماز کی ہرایک ادا مصلی کو یانچ وقت حکم دین ہے کہ او بندگی اور غلامی کا دعویٰ کرنے والے۔واقعی بندوں اورغلاموں کی طرح رہ۔اور بزبان حال مطالبہ کرتی ہے کہ بے حیائی اورشرارت اورسرکشی سے باز آ۔اب کوئی باز آئے یان آئے مرنماز بلاشبائے روئی اور مع کرتی ہے جیسے اللہ تعالی خود روکتے اور منع فرماتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وايتآءِ ذي القربي وينهي عن الفحشآء والمنكو بلاشبه اللدتم كوانصاف \_سلوك اور قرابتدارون كوديية كا تحكم كرتا ہے ادر بے حیا کی اور ناشا ئستہ حركتوں سے بازر ہنے كا تحكم دیتا ہے پس جو بد بخت اللہ تعالی کے روکنے اور منع کرنے پر برائی ہے نہں رکتے نماز کے روکنے پر بھی ان کا ندر کنامحل تعجب نہیں۔ ہاں ہے واضح رہے کہ ہرنماز کا روکنا اور منع کرنا اسی درجہ تک ہوگا جہاں تک اس کے ادا کرنے میں خدا کی یاد سے غفلت نہ ہو کیونکہ نماز محض چند مرتبدائھنے بیٹھنے کا نامنہیں۔سب سے بری چیزاس میں خدا کی یاد ہے۔ نمازی ارکان صلوق ادا کرتے وقت اور قر اُت قر آن یا دعا تھیج كى حالت مين جتناحق تعالى كى عظمت وجلال كومتحضراورزبان ودل کوموافق رکھے گا اتنائی اس کادل نماز کے منع کرنے کی آ وازکو سے گا اوراسی قدراس کی نماز برائی کو چھڑانے میں مؤثر ثابت ہوگی۔ورنہ جونماز قلب لاہی وغافل سےادا ہووہ صلوۃ منافق کے مشابہ تھبرے گى جس كى نسبت حديث ميس فرمايا لايذ كرو الله فيها الاقليلاً الی نمازی نبست حدیث میں وعیدآئی ہے کہ جس کی نمازنے اے برے اور فخش کامول سے نہ روکا اس کو اس کی نماز نے اللہ سے اور زياده دور كرديا\_ ايك دوسرى حديث ميس حضور صلى الله عليه وسلم كا

معلوم ہوا کہ بیہ بات نہایت اہم ہے کہ نماز اپنی وسعت اور مت کے موافق بوری توجہ اور شرائط وآ داب کے ساتھ اداکی جائے ليكن ربهى بجهمه ليجئه كهاكر جملهآ داب وكيفيت وحالات جو لكصے گئے ہیں اگر نہ بھی حاصل ہوں تب بھی نماز جس حال ہے بھی ممکن ہو ضرور براهی جائے میر الله علیان کا ایک سخت ترین مرجوتا ہے کہوہ بید سمجھائے کہ بری طرح پڑھنے سے تو نہ پڑھنا ہی بہتر ہے۔ یہ بالكل غلط اور شيطاني مكر ہے نہ بڑھنے سے جس طرح كاپڑھنا ہو بهرحال بهتر ہےاس کئے کہ نمازنہ پڑھنے کا جوعذاب ہےوہ نہایت ہی تخت ہے تی کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے اس محص کے كفر كا فتوی دیاہے جوجان بوجھ کرنماز چھوڑ دے۔الغرض یہاں آیت میں نماز قائم کرنے کے تھم کے بعد نماز کے بہت سے اوصاف میں سے ایک اہم وصف پیش کیا گیا ہے اور وہ بیک ہماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔اس آیت کی تشریح اور تفسیر میں شخ الاسلام حضرت علامة شبيراحمرصا حب عثافي نے لکھاہے۔

"ماز كابرائيول يروكنادومعنى مين آسكتاب ايك بطريق تسبب یعی نماز میں الله تعالی نے خاصیت و تاثیر بدر کھی ہے کہ نمازی کو گناہوں اور برائیوں سے روک دے جیسے کسی دوا کا استعمال کرنا بخار وغیرہ امراض کوروک دیتا ہے۔اس صورت میں یا در کھنا جاہے کہ دوا کے لئے ضروری نہیں کہ اس کی ایک ہی خوراک بیاری كوروكنے كے لئے كافى موجائے بعض دوائيں خاص مقدار ميں مدت تک التزام کے ساتھ کھائی جاتی ہیں اس وقت ان کا نمایاں اثر ظاہر ہوتا ہے بشرطیکہ مریض کسی ایسی چیز کا استعمال نہ کرے جواس دواکی خاصیت کے منافی ہو پس نماز بھی بلاشبہ بڑی قوی التا ثیر دوا ہے جو روحانی بیاریوں کو رو کئے میں انسیر کا حکم رکھتی ہے۔ ہاں ضرورت اس کی ہے کہ تھیک مقدار میں اس احتیاط اور بدرقہ کے ساتھ جواطبائے روحانی نے تجویز کیا ہوخاصی مدت اس پرمواظبت کی جائے اس کے بعد مریض خودمحسوں کرے گا کہ نماز کس طرح اس کی برانی بیار یوں اور برسوں کے روگ کو دور کرتی ہے۔ دوسرے میں نے بتلایا ہے۔ تو جو محض نماز کے وقت نماز نہیں پر صفاح من زبان یا دل سالندتعالى كويادكرتاب تووه الله تعالى كواس طريقه سيازين كتا جس طريقه پراس وقت وه اپني ياد حايت بين-اي طرح جس پرزگوة فرض مواس كوسال تمام يرزكوة اداكرنا حاجة كداس وقت الله تعالى ك یاد کاطریقہ یہی ہے جس پر رمضان کاروزہ فرض ہے۔اس کورمضان میں روزہ رکھنا جا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کا یہی طریقہ ہے جس وقت كوكى نامحرع ورت سامنے سے گزرے اس وقت الله كى ياد كا طريقه یم ہے کہ تکھیں نیچی کر لے علیٰ ہذا ہروقت کے متعلق جو بھی تھم ہے اس ونت اس کا بجالا ناہی ذکر ہے۔اگراس ونت تھم کی تعمیل نہ ہوئی تو براذ كرلساني كرنے سے بیخض ذاكرنه ہوگا بلكه غافل اور نافرمان شار ُہوگا۔ای لئے محققین صوفیہ کاارشاد ہے کہ جو محض اللہ کی اطاعت میں لگاہوا ہووہ ذاکر ہے۔ گوزبان سے ذکر نہ کررہا ہو۔ کیونکہ اطاعت میں لكار منابدول محبت بأخوف البي كنبيس موتا اورمحبت باخوف بي اصل ذكرے آيت كاخير ميں بتلاياجاتا ہے كہ جوآ دى جس قدر خداكوياد كرتاب ينهيس كرتا خداتعالى سب كوجانتا ب البذاذ اكراورغافل ميس سے ہرایک کے ساتھاس کامعاملہ بھی جداگانہ ہوگا۔

اب تلاوت قرآن جس سے بلغ قولی بھی مقصود ہے اورا قامت صلوٰۃ جس میں تبلیغ فعلی بھی ہے ان پراہل ایمان کے عامل ہونے سے منکرین اسلام سے الجھیں سے منکرین اسلام سے الجھیں گے ۔ تکرار اور بحث مباحثہ بھی کریں گے اس لئے آ گے منکرین جن میں اہل کتاب یعنی نصاری و یہود اور مشرکین سب شامل ہیں ان سے تفتگو کا طریقہ اور بحث مباحثہ اور طرز کلام کا انداز بتلایا جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

ارشادمروی ہے کہ اس خص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے نماز کی اطاعت ندکی۔اورنماز کی اطاعت پیرہے کہ آ دمی فحشا ومنکر ہے رک جائے۔ایک اور حدیث میں حضور صلی الله علیه وسلم فرمایا جے اس کی نماز نے فخش اور برے کامول سے ندروکا اس کی نماز نماز نہیں ہے۔حضرت امام جعفرصا وق رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں جو خض یم علوم کرنا جاہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی ہے یانہیں اسے و یکھنا -چاہے کہاں کی نماز نے اسے فحشاءاور منکر سے کہاں تک بازر کھا۔ اگرنماز کے روکنے سے وہ برائیاں کرنے سے رک گیا ہے تواس کی نماز قبول ہوئی ہے۔آ گے آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ نماز برائی سے کوں ندرو کے جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے کی بہترین صورت ہاوراللہ تعالی کی یاد بہت بڑی چیز ہے اور بیذ کر اللہ وہ چیز ہے جے نماز اور جہاد وغیرہ تمام عبادات کی روح کہد سکتے ہیں۔ بدند ہوتو عبادت كيا-ايك جسدبروح اورلفظ بمعنى معضرت ابودرداء رضی الله تعالی عنه وغیرہ کی احادیث کود کھے کرعلاء نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ذکر اللہ یعنی خدا کی مادے بڑھ کرکوئی عبادت نہیں۔ اب يهال ذكرالله كي حقيقت كوبهي سمجه ليا جائے لوگول نے عام

اب یہاں ذکر اللہ کی حقیقت کو بھی سمجھ لیا جائے۔ لوگوں نے عام طور پرذکر اور یا دکوز بانی ذکر میں مخصر کرر کھا ہے۔ بیغلط ہے۔ بلکہ اصل ذکر میہ ہے ہم موقع پر یا در کھا جائے یعنی جس وقت جو تکم دیا ہے اور جس کام سے منع کیا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کے تکم وقت جو تک کام سے کو یا دکر کے اس کی جبالا ئے۔ اور نہی کو یا دکر کے منع کئے ہوئے کام سے کر جائے۔ جو خص امرو نہی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے تکم اور نہی کو یا دکر جائے۔ جو خص امرو نہی کر متع کے زبان سے کتنا ہی ذکر کرتا ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تکم میہ ہے کہ مجھے اس طریقہ سے یا دکر وجس طرح میں کہو کے کہوں کے اللہ تعالیٰ کا تکم میہ ہے کہ مجھے اس طریقہ سے یا دکر وجس طرح

# وَلَا تُبِهَادِ لُوَا اهْلَ الْكِتْبِ إِلَا بِالَّتِي هِي اَحْسَنُ ۚ إِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْ الْمِنْهُمْ

رئم الل تتاب نے ساتھ بجو مہذب طریقہ نے مبادشہ مت کرو،ہاں جوان میں زیادتی عرفیرہ وَقُوْلُوَا الْمِنَا بِالَّذِي اُنْزِلَ اِلْيُنَا وَ اُنْزِلَ اِلْيَكُمْ وَ اِلْهُنَا وَ اِلْهُكُمْ وَاحِدٌ وَكُوْنَ

اور یول کہوکہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی اوراُن کتابوں پر بھی جوتم پر نازل ہوئیں،اور ہمارامعبودایک ہےاور ہم تو اُس کی اطاعت کرتے ہیں

وَكُنْ لِكَ أَنْزُلْنَا لِلَّيْكَ الْكِتْبُ فَالَّذِيْنَ الْتَيْنَاهُمُ الْكِتْبُ يُؤُمِنُوْنَ بِهِ وَمِنْ هَوُلاَءٍ

اور ای طرح ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ،موجن لوگول کوہم نے کتاب دی ہوواس کتاب پرائیان لے آتے ہیں،اوران لوگول میں بھی بعض ایسے (منصف) ہیں

## مَنْ يُؤْمِنُ بِهُ وَمَا يَجْتُ دُبِالْتِنَآ إِلَّا الْكَفِرُونَ ﴿

کہاس کتاب پرایمان لے آتے ہیں،اور ہاری آتیوں سے بجز کا فروں کےاورکوئی منکز نہیں ہوتا۔

و اور کا تُجَادِ لُوْا تم نہ جُھُڑہ اھُل الْکِنْتِ اہل کتاب اِلّا کُمْ بِالْکَرِیْ اس طریقہ ہے جو جو جی کنسن وہ بہتر الّا بُرِن ظَلَمُوْا جن لوگوں نے شہر ایس اللّٰ بِاللّٰکِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰلِكُ اللّٰلِكُ اللّٰ اللّٰ اللّٰلِلّٰ اللّٰلِلّٰ اللّٰلِلّٰ الللّٰ اللّٰلِكُ اللّٰ اللّٰلِلّٰ اللّٰلِلّٰ اللّٰلِلّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰلِلّٰ اللّٰ اللّٰلِلّٰ اللّٰلِلّٰ اللّٰ اللّٰلِلّٰ اللّٰ اللّٰلِلّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰلِلّٰ اللّٰ اللّ

تصاورجش پراس زمانه میں عیسائیوں کا غلبداوران کی حکومت بھی اس وجہ
سے بھی ان آیات میں مسلمانوں کو ہدایات دی جارہی ہیں کہ اہل کتاب
سے جب سابقہ پیش آئے تو ان سے دین کے معاملہ میں کس طرح گفتگو
کی جائے۔ چنانچیان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اہل کتاب سے دین
کی جائے۔ چنانچیان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اہل کتاب سے دین
کی جائے۔ چنانچیان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اہل کتاب سے دین
کی جائے۔ چنانچیان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اہل کتاب سے دین
کی جائے۔ چنانی اس کی علمی اور دین حیثیت کا خیال رکھو۔ اہل
کتاب کا دین اصل میں بتی تھا تھا۔ بیمشرکوں کے دین کی طرح جز بنیاد سے
فلط نہیں ہے اس لئے جوش مناظرہ اور مباحثہ میں صدافت اور اخلاق کی
حد سے نہ نکلو۔ جہاں کہیں جنتی سے ان ہواس کا اعتراف کرو اور نری۔
متانت۔ خیر خواہی اور صبر وخل ہے واجبی بات سمجھاؤ۔ ان سے تیز اور دل
دکھانے والی با تیں مت کرو۔ البتدان میں جو صرح کے بانصافی عناداور
ہٹ دھرمی برتل جا ئیں اور خواتخواہ زیادتی براتر آئیں ان کے ساتھ تھی

تفیر وتشری ۔ گذشتہ آیت میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو اور
آپ کے واسط سے تمام اہل ایمان کو تھم ہوا تھا کہ کلام پاک کی تلاوت
کرتے رہیں اور نماز آ واب وشرا لطا کے ساتھ اوا کرتے رہیں ۔ ظاہر ہے
کہ منکرین جن میں اہل کتاب بھی ہیں اور مشرکین کفار بھی ہیں ان
باتوں سے خصوصاً تبلیغ و تلاوت قرآن سے بدکیں گے اور اہل ایمان
سے انجمیں گے اس لئے اہل ایمان کو ہدایات دی جارتی ہیں کہ منکرین
سے کلام و بحث مباحثہ میں کیا انداز اختیار کریں ۔ چنانچہ یہاں ان آ یات
میں پہلے اہل کتاب سے گفتگو کا طریقہ بتلایا جاتا ہے۔ پھرآگے غیر اہل
میں پہلے اہل کتاب سے گفتگو کا طریقہ بتلایا جاتا ہے۔ پھرآگے غیر اہل
سیر پہلے اہل کتاب سے گفتگو کا طریقہ بتلایا جاتا ہے۔ پھرآگے غیر اہل
سیر پہلے اہل کتاب سے گفتگو کا طریقہ بتلایا جاتا ہے۔ پھرآگے غیر اہل
سیر پہلے اہل کتاب سورۃ میں اہل ایمان کو مکہ سے جمرت کی تلقین فر مائی گئ

اتبليغ دين كي خدمت انجام دين والوي كواختيا ( كمهنا جائے۔ کے درمیان مشترک ہیں یعنی آغاز کلام نکات اختلاف سے نہیں بلکہ نکات اتفاق سے مونا حاجے پھر انہی متفق علید امور سے استدلال كرك مخاطب كوية مجهاني كي كوشش كرني حياسة كهجن امور میں تہارے اور اس کے درمیان اختلاف ہان میں تمہارا ملک منق علیہ بنیادوں سے مطابقت رکھتا ہے اور مقابل کا مسلک ان سے متضاد ہے۔ اس کئے حق تعالی نے بہال تلقین فرمایا کدابل کتاب سے جب سابقہ پیش آئے توسب سے سلے مثبت طور براپنا يهي موقف ان كے سامنے پيش كروكہ جس خداكوتم مانتے ہوائی کوہم مانتے ہیں۔اورہم اس کے فرمانبردار ہیں۔اس کی طرف سے جوا حکام وہدایات وتعلیمات آئی ہیں ان سب کے آ کے ہماراسرتسلیم خم ہے خواہ وہ تمہارے ہاں آئی ہوں یا ہمارے ہاں۔ہم تو تھم کے بندے ہیں ملک قوم اورنسل کے بند نے ہیں کہ ایک جگہ خدا کا حکم آئے تو مانیں اور اسی خدا کا دوسری جگہ حکم آئے تو نہ مانیں ۔ مگرید دلیل وہی پیش کرسکتا ہے جوخود کیلے اپنے آپ کونحن له مسلمون کا مصداق بنالے کہ ہم تو آس کے فر ما نبر دار اور تا بعدار ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے سے تبلیغ دین کے معاملہ میں گفتگو کرنے سے پہلے خود پورامسلم اور فرمانبرداراورتابعدار بونا چاہئے ورندكس مندسے كے گانحن له مسلمون کہ ہم تواس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ یہاں منکرین میں سے اہل کتاب سے گفتگو کی ہدایت دی گئی۔ آ گے عام منکرین توحید رسالت یعنی کفارومشرکین کے لئے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت اور دلیل دی جاتی ہےاوران سے طرز گفتگو تلقین فرمایا جاتا ہے۔جس کا بیان انشاءالله الله آيات مين آئنده درس مين ہوگا۔ واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

ادرتیزی کابرتاؤ کر سکتے ہواور جوایسے نہ ہوں اور تمہیں ستاتے نہ ہوں تو انہیں زی سے سمجھاؤ اوران ہے کہو کہ ہمارا جیسا قر آن پرایمان ہے۔ اس يبھى ايمان بے كماللد نے تمہارى مدايت كے لئے حضرت عيسىٰ عليد السلام اور دوسرے انبیاء ورسل پر جو کتابیں اتاریں بیشک وہ اپنے وقت میں بالکل سیختھیں۔ایک حرف ان کا غلط نہ تھا۔ گوتمہار نے ہاتھ میں وہ آسانی کتابین این اصلی صورت اور حقیقت مین باقی ندر بین بر جارا تہارادونوں کامعبودایک ہی ہے بس فرق اتنا ہے ہم فقط اس معبود حقیق ك حكم ير چلتے بين تم نے اس سے بث كراوروں كو بھى خدائى كے حقوق و اختیارات دے دیئے۔ نیز ہم نے اس کے تمام احکام کو مانا۔سب پنیبروں کی تصدیق کی۔سب کتابوں کو برحق سمجھا۔اس کے آخری تھم كسامن سرتسليم جهكا ديارتم نے يجھ مانا كجھ نه مانا اور آخرى صداقت مع منكر مو گئے۔ آخر ہارى كتاب ميں تمہارى كتابول سے كونى بات كم ہے جو قبول کرنے میں تمہیں تردد ہے۔جس طرح انبیائے سابقین پر کتابیں اور صحیفے ایک دوسرے کے بعد اترتے رہے۔ پیٹیسرآ خرالزمان یری کتاب اتری اس کے ماننے سے انکار کیوں ہے؟ آ گے بتلایاجا تا ہے کہ جن اہل کتاب نے اپنی کتاب ٹھیک مجھی وہ اس کتاب کو بھی مانیں گے اور انصافا ماننا جائے چنانجدان میں کے جومنصف ہیں وہ اس قرآن کی صداقت ول سے تعلیم کرتے ہیں۔ اور نہ صرف اہل كتاب بلكه غيرابل كتاب بهي جوآ الأني كتب سابقه كالتج علمنهين ر کھتے مگر حق شناس ہیں وہ بھی اس قرآن کو مانتے جارہے ہیں۔ حقیقت میں قرآن کریم کی صدافت کے دلائل اس قدرروش میں کہ بجر سخت حق بوش نافر مان اور متعصب کے کوئی ان کی تسلیم سے انکار نہیں کرسکتا۔اس کافقط وہی لوگ انکار کرتے ہیں جوخوانخواہ ضداورعناد میںانکار پرتلے ہوئے ہیں۔

یہ ہدایت اس مقام پرموقع کی مناسبت سے اہل کتاب کے ساتھ دین میں گفتگو و مباحثہ کرنے کے معاملہ میں دی گئی ہے مگریہ اہل کتاب کے لئے خصوص نہیں ہے بلکہ تبلیغ دین کے باب میں ایک عام ہدایت ہے جوقر آن مجید میں جگہ جگہ دی گئی ہے۔ یہاں جس عمد ، طریق بحث کی طرف حق تعالی نے خودر ہنمائی فرمائی ہے جس عمد ، طریق بحث کی طرف حق تعالی نے خودر ہنمائی فرمائی ہے

وَمَاكُنْتَ تَتُلُوا مِنْ قَبُلِهِ مِنْ كِتْبِ وَلَا تَخُطُّكَ بِيمِيْنِكَ إِذًا لَارْتَابَ ۔اس کتاب سے پہلے نہکوئی کتاب پڑھے ہوئے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے کہ ایسی حالت میر ُ هُوَ الْنَّا بَيِّنْتُ فِي صُلُولِ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمُ وَمَا يَجْعَلُ إِن بلکہ میہ کتاب خود : سے می واضح دلیلیں ہیں اُن لوگوں کے ذہن میں جن کوعلم عطا ہوا ہے اور ہماری آیتوں سے بس ضدی لوگ إ نکار کئے جاتے ہیں . وَقَالُوْ الْوَلَا أَنِزِلُ عَلَيْهِ الْكُ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّهَا الَّذِيثُ عِنْكُ اللَّهِ وَإِنَّهَا ےنشانیاں کیوں نہیں نازل ہوئیں،آپ کہدا بچتے کہدہ نشانیاں تو خداکے قبضہ میں ہیں،اور میں تو نَذِنْوُهُبُنُ ﴿ وَكُمْ يَكُفُهُمُ أَيًّا آنْزَلْنَاعَكُكَ الْكِتْبُ يُتُلِّي عَلَيْهُمْ إِنَّ فِي ذَلِ رانے والا ہوں۔کیا ان لوگوں کو بیہ بات کا فی نہیں ہوئی کہ ہم نے آپ پر بیہ کتاب نازل فرمائی جو اُن کوسنائی جاتی رہتی ہے، بلاشیہ اس کتاب میں رَحْمَةً وَذِكْرًى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِينًا ا يَعْلَمُ ایمان لانے والےلوگوں کیلئے بڑی رحمت اورنفیحت ہے۔آپ کہہ دیجئے کہاللہ تعالیٰ میرےاور تمہارے درمیان گواہ بس ہے،اس کوسب چیز کی خبر ہے مَا فِي السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ الْمُنْوَا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللَّهِ أُولَيْكَ هُمُ الْخَيْرُونَ ؟ جو آسانوں میں ہے، اور زمین میں ہے، اور جولوگ جھوٹی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے منگر ہیں تو وہ لوگ بڑے زیاں کار ہیں۔ كُنْتَ تَتَلُوا آبِ يرْحة ت المِنْ قَبُلِهِ إِس ي قِبل المِنْ كِنَّهِ كُوبَى كتاب الوَلا تَخْطُهُ اور ندا الع لكت مين بِيكِيدِيكَ لينة وائين اتھے | إذاً اس(صورت) ميں | لازتاكِ البتة تك كرتے | الْدُنبطانُونَ حَن ناشاس | بك هُو بكدوو(يه) | البيّ بكينتُ واضح آيتير فِیْ صُدُوبِ سینوں | الّذِیْنَ وولوگ جنہیں | اُوٰتُوَاالْعِلْمَۃ علم دیا گیا | وَمَا یَجُونُ اورنہیں اٹکارکرتے | پالیتنا ہماری آیتوں کا | لِلّا محمر (صرف) الظُّلِيمُونَ ظالم | وَقَالُوُااوروہ بولے | لَوْ لِا كِيوں نہ | أَنْوِلَ مَارَل كَأْنُ | عَلَيْهِ اس بر | إِنْكُ نشانياں | مِنْ ذَبَّةِ اس بحرب سے اللَّا يَتُ نَانِيانِ إِي عِنْكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى إِي أَوْارًا إِنَّهُ أَنَّا اسْكِسُوانِينِ كَهِ مِن أَنْ يَرُّ وَرانَوالا أَوَ لَمْ يَكَفِهِهُ كِيانَ كِلِيمُ كَانَ مِنْهِمِ | أَنَّ أَنْزُلُنَا كَرْمَ نِنازِلَكَ | عَلَيْكَ آبِيرِ | الْكِتْبُ تناب | يُتُلِّي يرهم جاتَّ ب | لَوْحَيْمَةُ البتدرمت بِ | وَذِكْرُي اور فيحت | لِقَوْمِ ان لوكوں كيلئے | يُؤْمِنُونَ وہ ايمان لاتے ہيں إِنْ ذَلِكَ إِسِ مِنْ عَلَيْهِهُ إِن إِنَّ مِثِكَ پلنگوالله | بَدْنِیْ وَ میرے درمیان اور | بَیْنَکُمْ تمہارے درمیان | شَکِیبْدگا گواہ | یَکْکُمْ وہ جانتا ہے ب فرمادیں کھی کافی ہے مًا جو | فِي التَهَ وَتِ آسانوں مِن | وَالْأَرْضِ اورز مِن مِن | وَالْأَيْنَ اورجولوگ | الْمُنْوَا ايمان لائے | بِالْبُأَطِلِ بِالْسِرِ | وَكُفَرُواْ اوروه مَسَر ہوئے يِاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُولِكَ وَبَى بِينَ الْمُوالْخِيرُونَ وَوَكُمَا ثَاياتِ وَالْ بروتشر تے: گذشته آیات میں منکرین میں سے اہل کتاب ہے مباحثہ اور دینی گفتگو کی ہدایات دی گئی تھیں اس کے بعد بتلایا گیا تھا کہ

ناانصافی کا کیاعلاج جب کہ ایک مخص یمی ٹھان کے کہ میں بھی تجی بات نەمانوں گا۔اس طرح تووەروثن ہےروثن چیز کاانکار گردے گا۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ بیلوگ باوجود عطاء معجز ؤ قرآن کے محض براہ عناد وضدیوں کہتے ہیں کہ ہماری فرماُثی نشانیاں کیوں نہیں ظاہر کی آ حاتیں۔اس کاجواب آنخضرت صلی الله علیه وسلم تولقین فرمایا جاتا ہے كدات نى صلى الله عليه وسلم آب يول كهدد بيحة كه فرماً ثي نشانيال لا نا یامعجزات دکھانا میرےایے اختیار کی چیزنہیں۔ بیتو خدا کے قبضۂ قدرت میں ہے۔میرا کام توبہ ہے کہ میں باری کے نتائج سے تم کو صاف لفظول میں آگاہ کردول اور عذاب الہی سے ڈراؤل باقی حق تعالی میری تصدیق کے لئے جونشانیاں جا ہےدکھلادے۔بیاس کے اختیار میں ہے یہ جواب تو منکرین کوآنخ ضرت صلی الله علیہ وسلم سے ولوايا گيا اب آ كے حق تعالى فرماتے ہيں كه كيا پينشان كافي نہيں جو كتاب ان كورات دن يڑھ كرسنائى جاتى ہے۔اس سے برانشان كونسا ہوگا۔ کیا بیم عکرین دیکھتے نہیں کہ اس کتاب کے مانے والے کس طرح سمجھ حاصل کرتے جاتے ہیں اور الله کی رحمت سے بہرہ ور مورے ہیں۔ تو اگر بیمنکرین ایسے کھلے ہوئے دلاکل کے بعد بھی ایمان ندلاوی توای نبی سلی الله علیه وسلم آپ آخری بات جواب کے طور پر کهدد سیحتے کتم مانویانه مانومیری رسالت پرالندی گوائی کافی سےدہ تمهاري تكذيب وسرمشي كواورميري سيائي وخيرخوابي كوبخوبي جانتا ب کیونکہ آ سانوں اور زمین میں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ال يرميري سيائي روش ہے كمين اس كا بھيجا موامول اوراس كى كمي موئی تم سے کہتا ہوں۔اس پرایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں۔باطل کو مانے والاورخداكونه مانخ واليبى نقصان اورخساره ميس مين اورقيامت ك دن أنبيس اين بداعمالي كانتيج بمكتنا يرابي كالمين بدي شقاوت اورخسران ہے کی جھوٹی بات کوخواہ وہ کتنی ہی ظاہر ہواس کو تبول كركاور تيحى بات في كتني بى روشن موا نكاركر تارب ابھی اس سلسلہ میں کفارومشر کین کے متعلق مضمون اگلی آیات میں بھی جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ واخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمَدُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

جیسے پہلے آسانی کتابیں تورات وانجیل وغیرہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں۔ای طرح بیآ خری کتاب یعنی قرآن تھیم بھی اللہ تعالی نة تخضرت صلى الله عليه وللم يرنازل فرمائي ب چناني جوال كتاب انصاف پسنداورمنصف مزاج میں وہ اپنی کتاب کی بشارات کی بنایر قرآن کی صداقت کے قائل ہوجاتے ہیں۔اوراس کے سچامانے میں یں وپیش نہیں کرتے اوراس پرایمان لے آتے ہیں۔اب جولوگ قرآن اورآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كى نبوت كے عام منكرين بيں یعنی کفاروشرکین ان کے لئے قرآن کی صداقت اور آنخضرت صلی الله عليه وسلم كي نبوت كي دليل دي جاتي ہے۔ نزول قرآن سے يہلے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی عمر مبارک کے حیالیس سال ان ہی مکہ والول ميل گزر يك تصاورسب جائة تص كهاس مت مين نهآب سی استادے پاس بیٹھے۔نہ ظاہری بڑھنالکھناسکھا۔نہ کوئی کتاب پرهی اور نه بهی قلم ہاتھ میں پکڑا۔ اگراییا ہوتا تو باطل پرستوں کوشبہ نکا کنے کا گنجائش رہتی کہ شایدا گلی کتابیں پڑھ کران کی باتیں نوٹ كرلى مول كى اوران بى كواب آستما ستمانى عبارت مين دُ هال كر سادية بير \_ كواس وقت بهي مدكهنا غلط موتا كيونكه كوئي يرحما لكها انسان بلكه دنیا كتمام بره هے لكھة دى ل كراوركل مخلوق كى طاقت كو اين ساته ملاكر بهي الى بنظير كماب تيار نبيل كرسكة داور بورى كتاب ودركناراس جيسي أيك سورة ياچندآ يتي بهي نبيس لا يحت تابم جھوٹوں کوبات بنانے کا ایک موقع ہاتھ لگ جا تالیکن جب آپ سلی ' الله عليه وسلم كا أمى مونامسلمات ميس سے باور خالفين بھى اس كو مانتے ہیں تواس سرسری شبد ک بھی جڑ کٹ گئے۔اب یہ جائی کے دشمن کیے کہد کتے ہیں کہ بیاللد کی نازل کی ہوئی کتاب نہیں اور بجز ہث دهرموں کے سی کواس میں شبہ کی کیا گنجائش ہے۔ یہ کتاب تو حقیقت میں روشن اور واضح ولائل کا مجموعہ ہاں لوگوں کے ذہنوں میں جن کو كم عطام واب مضامين قرآن اي كئ قاب كى طرح الل علم كے نزديك آپ دليل ہيں كه بيانساني كلامنہيں كيكن پھر بھي جواليي كتاب كا انكار كري توبزاب انصاف إدراس كا انكار وبى لوگ كرتے بيں جوظلم پر كمربسة بيں اور ضدى وہث دهم بيں۔ تواليى

۲۱-۵۶ پاره-۲۱ سوره العنکبوت پاره-۲۱ bestur کا تقاضہ کرتے ہیں، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ جہنم ان کافروں ً کے اُور سے اور اُن کے پنچے سے کھیرلے گا اور حق تعالی فرمائے لاً فَاتَّاكَ فَاعَبُلُ كُنْنُ الْمُنُوْآ إِنَّ أَيْرِجِينُ وَالِيعَ میرے ایماندار بندو میری زمین فراخ ہے سو خالص میری ہی عبادت تُرْجَعُونَ@وَالَّذِيْنَ الْمُثُوَّا وَعَي تم سب کو ہمارے یاس آنا ہے۔اور جو لوگ ایمان لائے،اور اچھے عمل کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے،جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی وہ اُن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں هُرِيَّةُ كُلُّرُنُ®وَ كَأَيِّنْ قِبِنْ دَآبَتِهِ لَأَ بَنَ ﴿ الَّذِينَ صَبُرُوْا وَعَلَمْ اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنی غِذا اُٹھا کر نہیں رکھتے، کرتے تھے. اچھا اجر ہے۔جنہوں نے صبر کیا اور وہ اینے رب پر تو کل ً رِزْقَهَا ﴿ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ﴿ وَهُو السَّمِنْمُ الْعَلَمُ ۗ اللهٰ ہی ان کوروزی پہنچا تا ہے،اورتم کوبھی اور وہ سب کچھسنتاسب کچھ جامتا ہے۔ لمُؤنَكَ اوروه آپ عطدى كرتے بين إلى فكاب عذابى وكؤكر اوراكرنه الجك معاد بُ عذاب کی | و کیکُانِیکُهُمُ اور ضروران پرآیگا | بَغْتَهُ اچا یک | وَهُنْدُ اوروه | لایشُغُوُونُ انبیں خبر ندہوگی | یَنْتَغِیلُونَکَ وہ آپ سے جلدی کرتے ہیں يؤمر (جس)دن یاکگفیرنن کا فروں کو لَهُ عِيْطُهُ البِنهُ مُحْيرِمُوبُ جَهُنُّهُمْ جَنَّمُ وَ إِنَّ اور بيتُك مِنْ تَعْتِ نِيحِے مِنْ فَوْرِقِهِ مِنْ الْحَاوِرِ ﴾ و اور الَّذِيْنَ الْمُنُوُّا جوايمان لائِ كُنْ تُمْرُتَعُ مُلُوْنَ ثُمَ كُتِّ مِنْ مَاجو

ا والسعنة وسع

فَايَّاکَ پس ميري بي

ا فَاعْبُكُ وَكِ بِنَ مَ عِادت كرو الكُلُّ نَفْسِ مِرْخَصَ

pest

|                                                                                          | عَيد لُو اوران اول يزمل ك   | •                   |                 |                        |                      |                       |           |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
|                                                                                          | مِنْ تَعْنِهُا لِطَاعِيهِ   |                     |                 |                        |                      |                       |           |                    |
| رُ نهرِ اللهِ مِنْ وه بيشدين وه بيشدين في فيها من الله الله الله الله الله الله الله الل |                             |                     |                 |                        | الْاَنْظِ زُنبرِي    |                       |           |                    |
|                                                                                          |                             |                     |                 |                        | وعكلى زنيهي خمه اورو |                       |           |                    |
|                                                                                          | الا الْعَكِلِيْمُ جانے والا | اوروه التكيينة سننع | تهين بمي وَهُوَ | وَ إِيَّاكُفُرُ أُورًا | .وزی ویتا ہے         | يَزْزُقْهَا أَسِينَ ر | الله الله | دِزْقَهَا این روزی |

وقت ان سے کہاجاوے گا کہاواب اینے کرتو توں کا مزہ چکھو۔ اب جس وقت اس سورة اوران أيات كانزول مواهو كمه کے کا فروں نے مسلمانوں کا جینا دشوار کررکھا تھا اس لئے مکہ کے مسلمانوں ہےان آیات میں کہا جا تاہے کہ زندگی سے مقصوداللہ ک عبادت ہے اگر مکہ میں رہ کر خدا کی بندگی کرنی مشکل ہورہی ہےتو وطن اور تو م کوچھوڑ کریہاں سے نکل جاؤ۔خدا کی زمین تنگ نہیں ہے۔ جہال بھی تم خدا کے مطبع بندے بن کررہ سکتے ہووہاں یلے جاؤ۔ بیرآ یت یعبادی الذین امنوآ ان ارضی واسعة فایای فاعبدون (اے میرے ایماندار بندو! میری زمین وسیع ہے پستم میری ہی بندگی کرو) صاف بتلا رہی ہے کہ اے اہل ایمان جہاں کافروں کے تسلط کی وجہ سے تم ارکان اسلام آزادی ك ساتھ ادانه كرسكوتو وہاں سے اپنے ايمان كو بچانے كے لئے كہيں اور چلے جاؤ۔ اہل ايمان كو جائے كەعبادت اللي كومقصود اصل رکھیں آور آخرت کو اپنا وطن اصلی جانیں اس کئے جہاں عبادت ميسرندآ سكوبال سے جمرت كر كے اليي جگد چلے جائيں جہاں اللہ تعالی کی عبادت و بندگی میسر آسکے۔اس سے معلوم ہوا كهابل اسلام كابي عذر قابل ساعت نبيس كه فلان شهريا فلان ملك میں کفار غالب تھے اس لئے ہم اللہ کی تو حید اور اس کی عبادت سے مجبور رہے۔ ان کو جائے کہ اس سرزمین کو جہاں وہ کفرومعصیت پرمجبور کئے جائیں اللہ کی رضا کے لئے چھوڑ دیں اورکوئی ایس جگه تلاش کریں جہاں آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احكام پرخود بھى عمل كر سكيس \_اور دوسرول كو بھى تلقين كر سكيس \_وطن

تفسير وتشريح به گذشته آيات مين كفار كا آمخضرت صلى الله عليه وتلم كى رسالت يرايك اعتراض يقل فرمايا گيا تھا كەپدىكار يوں كہتے ہیں کہ ہم تو آئبیں رسول جب مانیں جب ہمارے مندما نکے معجز واور نشانيان ممين وكهائين اس كاجواب آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي طرف سے دیا گیا تھا کہ بیمیرے قبضہ کی بات نہیں کہ جونشان تم طلب کیا کرومیں وہی دکھلا دیا کروں نہ کسی نبی کی تصدیق اس بات پرموتوف ہوسکتی ہے۔میرا کام توبہ ہے کہ تہمیں برے کاموں کے انجام سے صاف صاف ڈراؤں اور آگاہ کرتارہوں باقی حق تعالیٰ میری تقدیق کے لئے جونشان جاہے دکھلادے بیاس کے اختیار میں ہے۔اب کفار مکہ کا ایک دوسرا قول فقل فرمایا جاتا ہے جو بد کہتے که اگر ہم باطل پر ہیں تو جس عذاب ہے ہمیں بار بارڈ رایا جاتا ہے وہ ہم پر کیوں نہیں آ جاتا۔ کفاریہ بار بارچیننج کے انداز میں مطالبہ کرتے کہا گرتم واقعی ہے ہوتو وہ عذاب کیوں نہیں لے آئے جس ے ڈراوے دیتے ہو۔ اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ بیمنکرین عذاب میں جلدی کررہے ہیں۔ان کے کرتوت تو بیشک ایسے ہی ہیں کہان پر عذاب فوراً آجاتا۔ لیکن عذاب کا بھی اور چیزوں کی طرح ایک وقت معین ہے۔ جب وہ وقت آ جائے گا تو عذاب بھی اجا تک آجائے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی چنا نچد کھ ہی عرصہ بعد كفار ملمانوں کے ہاتھوں قتل وقید ہوئے۔رہا آخرت کاعذاب تواس عذاب میں توبیہ پڑے ہی ہیں۔ یہ کفروشرک اورظلم جے اس وقت معمولی بات مجھ رہے ہیں مرنے کے بعد ہی حقیقت کھل جائے گی جب يبي اعمال جہنم كى آگ اور سانپ بچھوبن كركيشيں كے اور جس رب پر بھروسہ کر کے ایمان کی خاطر ہر خطر ہسنے کو تیار ہو گئے اور گھریار چھوڑ کروطن سے نکل کھڑے ہوئے۔

اب دوسرا خطرہ ہجرت کی راہ میں جو یہ ہوتا ہے کہ آ گے گزارہ کس طرح ہوگا۔ تو اس کا بھی اطمینان دلایا جار ہا ہے اور ارشاد وتاج وكاين من دابة لاتحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم٥ (اوربهت سے جانورايے ہیں جواپی غذااٹھا کرنہیں رکھتے اللہ ہی ان کوروزی پہنچا تا ہے اورتم کوبھی اوروہ سب کچھ سنتااور سب کچھ جانتا ہے ) یعنی اس پر غور کرو که زمین پرخشکی اور یانی میں کتنے بے شار چرند۔ پرنداور درندے اور آ بی حیوانات ہیں جواینے رز ق جمع کرنے اور رکھنے کاکوئی انظام نہیں کرتے۔ نہ تحصیل رزق کے اسباب جمع کرنے ی فکر کرتے ہیں۔ گراللہ تعالی ان کوروز اندایے فضل سے رزق مہا كرتے ہيں۔ اللہ بى تو ان سب كو يال رہا ہے۔ الله كى قدرت سےان کو کسی ند کسی طرح رزق مل ہی جاتا ہے لہذاتم ہیہ سوچ کرہمت نہ ہارو کہا گرایمان کی خاطرگھریارچپوڑ کرنکل گئے تو کھائیں گے کہاں ہے۔جوخدا جانوروں کوروزی پہنچا تاہے کیا وہ اینے وفادار عاشقوں کو نہ پہنچائے گا خوب سمجھ لورزاق حقیقی وہی ہے جوسب کی باتیں سنتا اور سب کے حال جانتا ہے۔ اب چونکہ بیسور ق عنکبوت خاتمہ کے قریب ہے اس لئے اخير ميں اثبات توحيد كامضمون الكى آيات ميں بيان فرما كر سورة کوختم کیا گیا ہے۔جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آ ئندہ درس میں ہوگا۔

مالوف کی اقامت کواللہ کی عبادت کے مقابلہ میں ترجیح نددیں۔ اب یہاں ترک وطن اور ججرت کا جو تھم دیا گیا تو ظاہر ہے کہ ترک وطن میں دوقتم کے خطرات انسان کوعادۃ پیش آتے ہیں۔ ایک نو جان کی فکراورخطره ، دوسرے روزی کافکر که دوسری نئ جگه جاکر رزق كاكياسامان ہوگااس لئے پہلے يہاں بتلاياجا تاہے كل نفس ذائقة الموت (برخض كوموت كامزه چكھناہے) ليعني ايك نه ايك دن تواس دنیا سے مفارقت لازمی ہے۔موت سے تو کسی کوکسی جگہ کسی حال میں مفرنہیں اس لئے موت سے خوف اور گھبراہٹ مومن كاكامنهيں \_وه تو ہر حال ميں پيش آني ہي ہے اور پھر مومن كوييعقيده رکھنا جائے کہ اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے موت ہرگزنہیں آ سکتی۔اس لئے اپنے وطن میں رہنے یا ہجرت کرکے دوسری جگہ جاني مين موت كاخوف حائل ندجونا جائع خصوصاً جبكه احكام الهيد کی اطاعت کرتے ہوئے موت آ جائے جو دائمی راحتوں اورابدی لازوال نعمتوں كاذرىيد ہے جوآخرت ميں مليں گى جس كاذكرآ كے أنبيس آيات مين فرمايا كياب-اورجس كي طرف ثم الينا توجعون میں اشارہ فرمایا گیاہے کہ بالآخرسب کودنیا حجھوڑ کرالٹدتعالیٰ ہی کی طرف واپس آنا ہے۔ تو بہتریہ ہے کہ ابھی سے ہمارے یاس آنے کی فکر کرلا وَ اور وطن اصلی کی تیاری کرلو۔اگر ہمارے پاس نافرمان موكرآ ئے تو خوف سزا كاہاوراگر ججرت جمارى رضاكے واسطى تو ہمارے پاس پہنچنے کے بعد ہم ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ ویں گے جن کے نیچ نہریں چلتی ہول گی اوروہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ ر ہیں گے اور بیا جعظیم آخرت میں انہی ایمان والوں کوملیں گے جو صبراوراستقلال سے اسلام اور ایمان کی راہ پر جے رہے اور اپنے

د عا سیجئے جن تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ ان اعمال صالحہ کی بھی تو فیق عطا فر مادیں جود نیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہمیں عذاب الہی سے محفوظ رکھیں جن تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت اور شریعت مطہرہ کے موافق زندگی گزارنے کا ماحول نصیب فرمائیں۔ والْجِوْدَعُونَا اَنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

اگران کواس کاعِلم ہوتا تواپیانہ کرتے۔

وَلَيْنَ اورالبِتَارُ سَالَنَهُوْ مِ يَوْجُوانَ عَلَى مَنْ خَلَقَ مَلَ خِبِيا السَّمَوْتِ آمان وَالْاَرْضَ اورد مِن وَ سَخَدَ اور مُحْرِياكام مِن لِكَاللَّهُ اللهِ الشَّمْسَ سورة وَالْقَتَمَرُ اور عِن لَا يُعُونُ لَنَّ وه فرور كبيس كَلَ اللهُ الله فَانَى جُرَبُها لَا يُؤْفَكُونَ وه الحَهُ جُرعاتِ مِن اللهُ الله يَكُونُ وه الحَهُ مِرعاتِ مِن اللهُ الله يَكُونُ وه الحَهُ وه عَبِياتِ مِن عِبَادِهِ الحِبْدول مِن عَلَيْ وَالْتَعَلَيْ وَمِن يَثَلَا عُرَيْكِ وَعَلِيمً وَعَلِيمًا وَعَبَيْكُ وَعَلِيمًا وَمَعَلَيْ وَمَن يَثَلَا عُرى كُلُونُ وَعَلَيْ اللهُ يَكُلُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلِيمًا لَا يَعْمَلُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله قُلُ آبُهُ اللهُ الله قُلُ آبُهُ اللهُ الله الحَيْدُ الحَيْقُ الدُّنْيَا وَيَا كَانَ اللهُ يَكُلُ اللهُ الله اللهُ الله الله الحَيْقُ الدُّنْيَا وَيَا كَانُ اللهُ يَكُلُ اللهُ الله اللهُ الله اللهُ الل

تفسیر وتشر تے: گذشتہ آیات میں اہل ایمان کو ہجرت کا حکم اور تلقین وترغیب دی گئ تھی۔ اب بھی جہاں فرائض دینی ادا کرنے سے اہل اسلام کو مانع ہوتو وہاں سے ہجرت واجب ہے اور کس جگہ ہجرت کی جائے اس کی کوئی خصوصیت نہیں۔ جہاں آزادی سے ارکان اسلام ادا کر سکے وہاں چلا جاوے۔ اب آگے چونکہ ضمون تو حید نہایت مہتم بالشان ہے اس لئے ختم سورۃ کے قریب پھرائی ضمون کو بیان فرمایا جاتا ہے اور ثابت کیا جاتا ہے کہ عبود برح صرف besturdu!

بدلتے بھی در نبیں لگتی جب جابتا ہے مفلس کو مالدار اور مالدار کو مفلس اور خوشحال کو بدحال اور بدحال کوخوشحال بنا دیتا ہے۔اس کا بھی ان مشرک کے اقرارہے۔پھراگرآپان شرکین سے یہ پوچھیں کہ بھلا یہ تو بناؤ کہ آسان سے میندگون برساتا ہے جس سے خشک مردہ زمین ہری اور تروتازہ ہوجاتی ہاورانواع واقسام کی چیزیں اس میں اگ آتی ہیں۔وہ یبی جواب دیں گے کہ بیسب اللہ ہی کرتا ہے تو آپ کہے کشکر ہے خدا کا کرتم رجحت تمام موگئ اورتم نے تو حید کوسلیم کرلیا۔آ محیق تعالی فرماتے ہیں کہان کے ندکورہ بالا اقراروں سے جوت تو حیدالیانہیں ہے کہ مجھ میں ندآئے لیکن افسوں بكاكراكثر لوك عقل سے كامنبيں ليتے اور توحيد الوہيت سمجھنے كى كوشش نہيں کرتے۔اور وجہاس نہ بھھنے کی دنیا کی محبت اوراس میں انہاک ہے کیکن ہیہ بھیان کی غلطی ہے کیونکہ دنیاوی زندگی مثلِ تھوڑی در کی تفریح اور کھیل کود گ طرح ہے۔اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے پس دنیاوی زندگی میں اس قدرانہاک کہ جس سے آخرت فوت ہوجادے اس کی مثال ایس ہی ہے جیسے وئی لہودلعب میں مصروف ہوکرانی جان کی بھی پروانہ کرے اور طاہرہے كه بيسراسرخلاف عقل ئے۔اس لئے ان كابيانهاك في الدنياضرورخلاف عقل ہے۔کاش کدوہ اس کوجانتے ہوتے اور آتی غلطی نہ کرتے۔

یبال یہ آیت و ما هذه الحیوة الدنیا الا لهو و لعب وان الدار الانحرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون (اوریدنیوی زندگی بجلهوانحب کاور کچه بھی نہیں اوراصل زندگی عالم آخرت ہے۔ اگران کواس کاعلم ہوتا تو ایسا نہ کرتے) و نیا کی بے ثباتی اور ترغیب و ترجیح آخرت میں بالکل صرح ہے۔ اورید کفار وشرکین کے حق میں لائی گئی ہے کہ بیان کی بعظی ہے کہ فائی دنیا میں منہمک ہوکر ہمیشہ باتی رہنے والی آخرت کو جملار ہے ہیں مگر آج باوجود وعوائے ایمان قر آئی کے دن و والی آخرت کو جملار ہے ہیں مگر آج باوجود وعوائے ایمان قر آئی کے دن و بات دنیا کی ترقی کی رہ لگانے والوں کے سامنے آگر آپ یہ آیت برجھیں اور کہیں کہ دنیا کی ترقی کی بھی سوچوتو پڑھیں اور کہیں کہ دنیا کی ترقی کی بھی سوچوتو برجھیں اور کہیں کہ آپ کو کیا جواب ملے گا۔ بس سوائے انا اللہ و انا پرجم وکرم فرما میں اور اس کی غیب سے اصلاح کی صور شیل فرما میں۔ البھی آگے بھی خاتمہ کی آ یات میں شرک اور شرکین کی خدمت اور توحید کی حقانیت بیان فرمائی گئی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

ایک ذات الله تعالیٰ ہی کی ہے۔مشر کین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے تو قائل تھے۔وہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ زمین وآسان کا پیدا کرنے والا۔ حاندوسورج کوسخر کرنے والا اور دن رات بے دریے لانے والی اللہ کی ذات نےای لئے قرآن کریم میں بمٹرت توحید ربوبیت کے ساتھ توحید الوميت كاذكرفرمايا كياساورمشركين مكهكو حيدر بوبيت سيقوحيدالوميت کی طرف دعوت دی گئی ہے کہ جب تمام چیزوں کا خالق ادر مالک اور رازق خدائے تعالی ہےتو پھراس کے سوا دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو۔ مشركين ايام جابليت ميں حج وعمرہ ميں لبيك يكارتے ہوئے بھى خدا كے شریک ندہو نے کا اقرار کرتے تھے مگراں کے ساتھ بت برسی بھی ان میں رائج تھی چنانچہ وہ لبیک جج کے موقع پر اس طرح کہتے تھے۔ لمیک الاشريك لك الاشريكا هو لك تملكه وما ملك يعن ضايا ہم حاضر ہوئے تیرا کوئی شریک نہیں مگرایے شریک کہ جن کا مالک اور جن کے ملک کا مالک بھی توہی ہے۔ اس شرک آمیز لبیک کے خلاف آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے تج وعمرہ کے موقع پراہل اسلام کو یہ لبیک سكصلائي لبيك اللهم لبيك. لبيك الاشريك لك لبيك. ان الحمد وانعمة لك والملك. لاشويك لك. حاضر بول اے اللہ میں حاضر ہوں۔حاضر ہول تیرا کوئی شریک نہیں ہے میں حاضر ہوں تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں ادر سبنعتیں تیری ہی عطائی ہوئی ہیں اورملک بھی تیرائے تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔

الغرض ان آیات میں پہلے بتلایا جاتا ہے کہ اے بی صلی الدعلیہ وہلم آگر آپ ان مشرکین سے جو کہ خود ہی شرک نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی بجبر مشرک بنیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی بجبر مشرک بناتے ہیں یہ پوچھیں کہ آسان وزمین غرض تمام جہان کوکس نے بیدا کیا درسورج اور چاند کوکس نے معقرہ کام پرلگایا تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے ۔ پھر یہ افر از کرنے کے بعد ان کو اوندھی مت آئیں کہاں اٹھائے لئے جارہی ہے اور وہ برخلاف اقرار کے کیوں شرک میں گرفتار ہیں۔ پھر رزق کا انتظام بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہ بی جسے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ جس کو بہت دینا ہوتا ہے۔ جس کو بہت دینا ہوتا ہے اس کے لئے ویسے ہی اسباب بیدا فرمادیتا ہے۔ جس کو بہت دینا ہوتا ہے اس کے لئے ویسے ہی اسباب بیدا فرمادیتا ہے۔ جس کو کم بہت دینا ہوتا ہے۔ بھی جس کو کم بہت دینا ہوتا ہے۔ س کو کم کے لئے فراخی مناسب ہے ادر کس کے لئے فتائی ۔ اس طرح اسے حال

۲۱-مالینکبوت یاره-۲۱ فَإِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلُكِ دَعَوُا اللَّهَ مُغْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ ذَ فَكَتَا نَجْتُهُمْ إِلَى الْبَرّ إِذَا اهُمْ ر یادگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں بتو خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں ، پھر جب ان کونجات دے کرخشکی کی طرف لے آتا ہے تو وہ فورا ہی كُوْنَ قُلِيكُفُرُ وَالِمَا التَّيْنَاهُمْ قُولِيتَهُمَّا فَيَّا فَسُوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿ الْأَلْجَعَلْنَا حَرَمًا أَمِنًا وَيُتَخَطِّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفِيالُنَا طِل يُؤْمِنُونَ وَ بِيغْمَةِ اللهِ ں نے اس بات پرنظر نیس کی کہ ہم نے امن والاحرم بنایا ہے، اوران کے گردو پیش میں اوگوں کو زکا لا جار ہاہے پھر کیا پہلوگ جبوٹے معبود پرایمان لاتے اوران اللہ کی معتول کی يَكُفُرُونَ®وَمَنُ ٱطْلَمُ مِهَن افْتَرَاي عَلَى اللهِ كَذِبَّا أَوْ كُذُبَ بِالْحَقِّ لِمُا حَاءَهُ ﴿ ی کرتے ہیں اوراس مخض سے زیادہ کون ناانصاف ہوگا جواللہ پرجھوٹ افترا کرےاور جب تچی بات اس کے پاس پہنچے وہ اس کوجھٹلا دے ٱلَيْسَ فِيُ جَهَتْهُ مَثْوًى لِلْكَفِرِيْنَ ﴿ وَالَّذِيْنَ جَاهَلُ وَا فِيْنَا لَنَهْ رِيَنَّهُمُ لیا ا کے افرول کا جہنم میں ٹھکانا نہ ہوگا۔اور جولوگ ہاری راہ میں مشقتیں ہر داشت کرتے ہیں،ہم اُن کواپنے ( قرب وثو اب یعنی جنت کے )راہتے ضرور دکھادیں گے سُلْنَا وانَّ اللهَ لَهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ سِنْكَ ﴿ اور بیشک اللّٰد کی (رضاورحمت )ا یسےخلوص والوں کے ساتھ ہے۔ فَإِذَا كِهر جب | رَكِبُوْا ووسوار ہوتے ہیں | فِی الْفُلُكِ تَشَى مِيں | دَعَوْا اللهُ اللهُ ويَارتے ہيں | فُوْلِ صِنْ أَنْ فالص رَهَارَ | لَهُ الذِيْنَ اس سَلِيحَ اعتقاد فَكُمًّا كِمر جب النَّجْهَا فِي وأنبين نجات ويتاب الكَالْبَرْ خَتَلَى كَاطرف الإِذَاهُ فَدِينا كَهان (فورا) وه النُّشورَكُونَ شرك كرنے لَّكتة مين ليكَفُورُوا تاكمناشكرى كرين 🏻 ريمناوه جو 📗 انتينائهُم بم نے أنبين ديا 📗 وكيسكتنيفوا اورتا كدوه فائده اللهائمين 📗 فسكوف لين مفريب وو 📗 يعلمنون جان لين محروه اُوَ كَيا | لَهُ يَرُوْانَهُوں نِهُيںو يَكُما | أَنَاجِعَلْنَا كَهُم نِهِ بِنايا | حَرُمًا حِسرزمين مله | امِنَا امن كوجكه | وَجَبُه | يُتَخَطَّفُ أَعِك لِيِّ جاتے ہيں لنَّاسُ لوُّك | مِنْ ےے کے | حَوْلِھِ خُه س کے اردگرد | اَفِيَالْبُ اَطِلِ سما پس إطل بر | يُؤْمِنُونَ ايمان لاتے ہيں | وَ بِينِعْهُ مَدُّو اللَّهِ اوراللَّهُ كَانِعتُ مِي یکنفُرُون ناشکری کرتے ہیں | وَمَنْ اورکون | اَطْلَقُه براظالم | مِنتَنِ اسے جس نے | افْتَاکی باندھا | عَلَی اللّٰه اللّٰدير | ڪَ ذِبًّا حجوث كَذَّبَ ياجهلاياس نے | بِالْحَقِّ حَرَّ كُو | لَهُمَاجِب | جَارَةُ وه آياس كے ياس | أَلَيْسَ كيأنيں | فِي جَهَنَّهُ جَهُم مِن | هَشُوَّى مُعَانه لِلْكَفِيرِيْنِ كَافْرُوں كَيلِيَّ ۚ وَ اور ۚ الَّذِينَ جَاهَـ لُ وَاجْنِ لُولُوں نِے كُوشْ كَى ۚ فِينَا مارى(راه) مِين ۚ لَنَهُ فِي بِيَابُهُمْ مِ مضرورانہیں ہوایت دیں گے سُبُكنًا الينارات | وَإِنَّ اور مِثْك | اللَّهُ الله | لَمُعَ النَّفِيسِينِينَ البقساتِي بَهَ يَكُوكارون ك تفسیر وتشریخ:۔بیپوروعنکبوت کی آخری آیات ہیں۔گذشتہ آیات میں اللہ تعالی ک بکتالی اورتو حید کے اثبات کے سلسلہ میں دنیا کی بے ثباتی کاذکر

ہواتھا کہ دنیوی زندگی تھوڑی دہر کے کھیل کود کی طرح ہے۔ایے کوئی دوامنہیں ادراس کوکوئی ثابت ہیں البتہ دارآ خرت کی زندگی دوام ادربقا کی زندگی ہےاور

مول جوتمام انسانول میں سب سے زیادہ بھلے اور بہتر ہیں گوگ ایے آپ کوئم نے ہلاکت میں ڈالا اور جلاوطنی کی مشقت برواشت کی۔ میں besturd! في تمهارك لئر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد اس طلب كرليا ي عرمدنے تعجب سے کہاتم نے ؟ ام حکیم بولیں ہاں میں نے تمہارے کئے ان طلب کرلیا ہے۔ چنانچہ عکرمہ وہیں سے بیوی کے ساتھ واپس موسئے۔جب بیمکہ حقریب ہوئے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایاتم لوگوں کے باس عکرمہ بن ابد جہل مون اور مہاجر ہوکر آرہے ہیں۔ تمان کے باپ کو برانہ کہنا۔ مرے ہوئے کو برا کہنے ہاں ك زنده رشته دارول كوتكليف يهنيختي بدميت كالميجينيس بكرتا الله اكبرا كياخلق عظيم تقارسول التُصلَّى التَّدعلية وسلَّم كا فداه الى وامي \_ جب بيه مكه معظمه يبنيح توجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبيس ويحصق بي ليكياور آپ کے جسم اطہر پر جا درتک نگھی ادران کی آ مدے انتہائی خوش ہوئے اس کے بعد جناب رسول الله علی الله علیه وسلم بیٹھ گئے اور عکرمه آ ب کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی ام تھیم بھی نقاب ڈالے ہوئے تھیں۔ تو عکرمہ نے عرض کیا کہا ہے حد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس نے لینی بوی نے مجھ اطلاع دی ہے کہ آپ نے میرے لئے اس کا حکم دیا ہے۔آپ نے فرمایا کہ اس نے کیج کہااور تمہارے لئے اس ہے عکرمہ نے کہا کہ اے محمصلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم کواس بات کی دعوت دیتا ہوں کہتم گواہی دو کہ سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائی نہیں اور میں بیشک اللہ کا رسول ہوں اورنمازین قائم کرواورز کو ة دواور به کرواور بیکرو چنداوراسلام کے فضائل و ادكام آپ نے سمجھائے۔ عکرمہ نے کہا خدا کی سم آپ نے حق ہی کی طرف بلایا ہادرآپ نے اچھی ہی باتوں کی دعوت ہے۔ خدا کی تم آپ تو دعوت حق کی طرف بلانے سے پہلے ہی ہم میں زیادہ صادق القول مشہور تصاور ہم سب میں آپ زیادہ بھلے تصاس کے بعد عکرمہ نے کلمہ شہادت بر ها۔رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كے اسلام لانے سے بہت

بی خوش ہوئے۔اس کے بعداور بھی گفتگوہوئی جوطوالت کی وجہ سے بہال

حیوری جاتی ہاں کے بعدر سول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ آج

وه زوال اور فناسے یاک ہے اور مشرکین کو سمجھایا گیا تھا کہ جبتم اللّٰد کو خالق ورازق جانتے ہوتو لازم ہے کہ کفروشرک سے نے کرای ایک ذات کی عبادت اور بندگی کرواوراس کے ساتھ کسی کوشریک نی شہراؤ۔اس سلسلہ میں آ گان آیات میں بتلایاجا تاہے کدان مشرکین کاروب بیہے کہ جب تشتی طوفان میں گھر جائے تو بے بسی اور بے سی کے وقت اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں اور ان معبودول کوجن کی بوجایات میں دن رات گھے رہتے ہیںسب کو بھول جاتے ہیں۔ پھر جہاں آ فت سرسے کمی اور خشکی پر قدم رکھا تو اللہ کے احسانوں سے منہ موڑ کر پھر جھوٹے دیوتاؤں کو ریکارنا شروع کردیا۔ پیمشر کین عرب کی عام حالت تھی۔ چنانچہ اس ضمن میں فسرين في معتبر روايات ب لكهاب كه جب رسول التُدصلي التُدعلية وللم نے مکدفتح کماتو عکرمہ جوابوجہل کے سٹے تھے مکہ سے بھاگ نکلے اور کسی جگه چلے جانے کے ارادہ سے تقی میں بیٹھ گئے۔ اتفا قاسمندر میں سخت . طوفان آیا اور کشتی زیروز بر ہونے گئی۔ جتنے مشرکین کشتی میں تھےسب کہنے لگے کہ یہ موقع صرف اللہ کو ریار نے کا ہے۔ اٹھواور خلوص کے ساتھ دعائیں کرو۔اس وقت نجات ای کے ہاتھ ہے۔ بیسنتے ہی عکرمہنے کہا کہ خدا کی شم اگر سمندر کی اس بلا ہے بجو خدا کے اورکوئی نجات نہیں دے سكتا توخشكي كي مصيبتول كوٹالنے والابھي وہي ہے۔خدايا ميں تجھ سے عبد كرتامول كماكريهال سے نج گياتوسيدهاجا كرحضرت محمد (صلى الله عليه وللم) کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دول گا اور آپ کا کلمہ پڑھاوں گا۔ مجھے یقین ہے کداللہ کے رسول میری خطاؤں سے درگز رفر مائیں گے ادر مجھ پر رحم و كرم فرمائيں گے۔ چنانچہ يہي ہوابھي۔عکرمہ تو فتح مکہ کے موقع برا يئي جان کے خوف سے مکہ سے بھاگ نکلے تھے لیکن ان کی بیوی ام حکیم فتح مکہ کے دن اسلام لے آئیں اور جناب رسول اللّٰه صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلّم ہے عرض کیا کہ عمر مدملک یمن بھاگ گئے۔ انہیں اپنے قبل کئے جانے کا بہت بڑا اندیشہ ہے لہٰ آ ہے ان کوامن دے دیجئے۔رسول الله صلی الله عليوسلم فرمايانبيس ميرى طرف عامن بدياية ايك غلام ك ہمراہ اینے شوہری طلب میں نگلیں آخرام حکیم عکرمہ کے پاس جا پہنچیں اور ان سے کہا کہ میں تہارے یاں ایک ایس وات کی جانب سے آرہی

زندگی اور جان ومال محفوظ نه تھا۔ جدال وقبال اور لوٹ مار ہوتی رہتی لیکن كعبدكى حرمت سب كرت تقاور مكد كالوك ال مح عافظ محي حات بیاللہ ہی نے تو بنائی کہ آس میاس جاروں طرف لوگ قتل وقتال کئے اور لوٹے مارے جاتے ہیں کیکن ادھر کا کوئی رخ نہیں کرتا۔ آخراس جگہ کی عظمت كس في ان كول ميس بشائي يهربيكيا بانصافي بكرالله كا احسان أو يكدم بهلا بينهي جس كاماننا انصاف كى روسيتم يرفرض تقااوربث دهری سے غلط اور جھوٹے معبودول کی پرستش کرنے گگے۔اس سے زیادہ احسان اورصرت صلالت كياموگي -آ كے بتلاياجاتا اے كسب سے برى نا انصافی سے کہ اللہ کا شریک سی کو تھبرائے۔ یا اس کی طرف وہ ماتیں منسوب كرے جواس كى شان عالى كے لائق نہيں۔ يا پيغير جوسيائى لے كر آئے ہیں اسے سنتے ہی جھٹلا ناشروع کردے۔کیاان ظالمول کومعلوم ہیں کہ محرول کا ٹھکانا دوزخ ہے جوالی بے باکی اور بے حیائی سے عقل و انصاف کے گلے پرچھری پھیرنے پرآ مادہ ہوگئے ہیں۔اب خاتمہ پردین کے لئے مشقت برداشت کرنے والول کو بشارت عظمیٰ دے کرسورۃ کوختم فرمایا جاتا ہے۔اوپر توان کا حال تھا جواہل کفرار نفس پرست ہوں اب خاتمہ بران کے مقابل وضداال ایمان کا بیان ہے کہ جولوگ اللہ کے واسط محنت الفات بين اور تختيال جصلته بين اورطرح طرح كرم بابدات میں سرگرم رہتے ہیں اللہ تعالی ان کوایک خاص نور بصیرت عطافرما تاہے اورايخ قرب ورضاكي رابين بحماتا ہے۔ جول جول وہ رياضات وجابدات مين ترقى كرتي بين اى قدران كى معرفت وانكشاف كادرجه بلند موتاً جاتا ہے اور بلاشک وشباللہ تعالیٰ کی رضا ورصت السے خلص بندوں کے ساتھ دنیا میں بھی ہےاورا خرت میں بھی۔

اب یہاں ان خاتمہ کی آیات میں سے نی باتیں قابل فور ہیں۔
یہاں آیت میں جو یہ فرمایا فاذا رکبوا فی الفلک دعواالله
مخلصین له الدین فلما نجهم الی البراذاهم یشر کون ٥
کہ جب یہ لیمن مشرکین عرب شتی میں وار ہوتے ہیں اور شتی
طوفان یا جنور میں پھنس کرزیروز برہو نے گئی ہے تواس وقت خالص

جو کچھ بھی تم مجھ سے مانگو کے میں تم کودے دول گا۔ حضرت عکر مدرضی اللہ تعالی عندنے کہامیرا آپ سے بیسوال ہے کہ آج تک جوعدادت میں نے آپ کے ساتھ برتی ہے یا جوجو ہاتیں آپ کے متعلق مندور مندیا پس پشت کمی ہیں ان سب کوآپ معاف فرمادیں اور ان کے بارے میں اللہ سے طلب مغفرت فرمائيں وسول الله صلى الله عليه وسلم نے فورا ہى بيدعا دى-اےميرےالله عکرمه كى جروه عداوت جوانهول نے ميرےساتھ برتی اور ہروہ قل و ترکت جس کے ذریعہ وہ ایسی جگہ چلے جس سے تیرے نور کے بچھانے کا ارادہ کیا ہوان سب کومعاف کردے اور جو پچھانہوں نے میری آ بروریزی میں مقابلہ میں یا پس پشت کیا ان سب کومعاف فرمادے۔حضرت عکرمہ بولے یارسول الله سلی الله علیه وسلم اب میس راضی موكيا اور پرعرض كيايارسول الله! ميس ان تمام اخراجات كوجن كوميس الله كي راہ میں رکاوٹ کے لئے خرچ کرتا تھااب اس سے دگنا اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا نہ چھوڑوں گااور جننی کڑا ئیاں میں نے اللہ کے راستہ میں رکاوٹ کے لئے لڑیں اس ہے دگنی اب اللہ کے راستہ میں لڑوں گا۔ اس کے بعد يه جهاد ميں لگ گئے يهال تک كه حضرت ابو بكرصديق رضى الله تعالى عند كدورخلافت مين شهيدك كئے بدورميان مين حضرت عكرمدرضي الله تعالى عنه كا واقعه ضمناً آكيا تها اوپر بيان بيه موز ما تها كه جبكسي اليي مصيبت ميں بيمشركين عرب سينت بيں جہال ظاہرى اسباب سے مايوى ہوجاتی تو پھر بردی عقیدت مندی سے اللہ ہی کومصیبت کے دور کرنے ك لئے يكارتے \_ پھر جہال مصيب دور ہوئى تو پھر غير الله كو يكار ناشروع كرديا-آ تُعِيَّ تعالى مشركين كى اس حالت كے متعلق فرماتے ہيں كه بيد تو گویاان کی یفرض ہوئی کہ اللہ کی خصوں کا کفران کرتے رہیں اور دنیا کے مزے اڑاتے رہیں۔ خیر بہتر ہے چند روز ول کے ارمان نکال لیں عنقریب پته لگ جائے گا کهاس بغاوت وشرارت احسان فراموثی اور ناسیاس کا کیانتیجہہے۔آ گے کفار مکہ کوایک ایس بات یاددلائی جاتی ہےاور احسان جتلايا جاتا ہے كہ جوان كى آئكھوں كے سامنے موجود ہے اور وہ يك كفارمكه كواللدني اسينحرم ميس جكدري كه جهال وه المن وامان سے رہتے بين اور كعبه كى بدولت أوث مار مص محفوظ بين جبكه سار عرب ميس كى كى

گے تو اس آیت کے تحت حضرت مفتی محمر شفیع صاحب ً اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ جہاد کے اصلی معنی دین میں پیش آنے والی رکا وٹو ل کودور کرنے میں اپنی پوری قوت اور تو انائی صرف 🕊 كرنے كے بيں۔اس ميں وہ ركاوليس بھى داخل بيں جو كفار فحار كى طرف سے پیش آتی ہیں۔ کفار ہے جنگ ومقاتلہ اس کی اعلیٰ فرد· ہے۔اوروہ رکاولمیں بھی داخل ہیں جوایے نفس اور شیطان کی طرف ہے پیش آتی ہیں۔ جہاد کی ان دونوں قیموں پراس آیت میں پیہ وعدہ ہے کہ ہم جہاد کرنے والول کوایے راستوں کی ہدایت کردیے ہیں بعنی جن مواقع میں خیروشریاحق و باطل یا نفع وضرر میں التباس ہوتا ہے اور عقلمندانسان سوچتا ہے کہ کس راہ کو اختیار کروں۔ ایسے مواقع میں اللہ تعالی اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کوسیح ۔سیدھی اور ب خطرراہ بتادیتے ہیں جس میں ان کے لئے خیروبرکت ہواور حضرت ابودرداءرضی الله تعالی عندنے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا كەللەتغالى كى طرف سے جونلم لوگوں كوديا كيا ہے تو جولوگ اينام یرعمل کرنے میں جہاد کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان پر دوسرے علوم بھی مُنكشف كرديية بين جواب تك حاصل نهيس اور حضرت فضيل بن عیاض ؓ نے فر مایا کہ جولوگ طلب علم میں کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے عمل بھی آسان کردیتے ہیں (المعارف القرآن جلد ششم) الله تعالی ہمیں بھی اینے راستہ میں جہاد کرنے اور دین کیلئے مشقت برداشت كرنے كى تو فق عطافر مائيں۔

الحمد للدكہ اب سور وعنكبوت كا جس ميں الا كوع تھے بيان پورا ہوگيا۔ اس طرح قرآن پاك كے دوثلث كابيان اختيام كو پہنچا۔ اللہ تبارك و تعالى اپنے فضل سے ان دوثلث كوقبول فرما كيں اور بقيد الكي ثلث كى يحميل كى توفيق عطا فرما كيں۔ اس كے بعد الكى سورة كابيان شروع ہوگا۔ ان شاء اللہ

اعتقاد کر کے اللہ ہی کو یکارنے لگتے ہیں پھر جب اللہ تعالیٰ ان کواس آ فت سے نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو پھر فورا ہی شرك كرنے لكتے بين اور بتول كوخدا كاشرىك كہے لكتے بين ـ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت سے ایک بات تو پیمعلوم ہوئی کہ كافر بھى جس وقت اينے آپ كو بےبس \_ بےكس اور بے سہارا جان كرصرف الله تعالى كو يكارتا ہے اوراس وقت بيديقين كرتا ہے ك خدا كے سوا مجھے اس مصيبت سے كوئى نجات نہيں دے سكتا تو الله تعالى كافركي بهي دعا قبول فرمات عبي كيونكه وواس وقت مصطر موتا ہاوراللدتعالی نےمضطری دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔اور قرآن كريم كى جودوسرى آيت ميس ارشاد يوما دعآء الكفوين الا فی ضلل یعنی کافروں کی دعا نا قابل قبول ہے تو بیرحال آخرت کاہے کہ وہاں کافر عذاب سے رہائی کی دعا کریں گے تو قبول نہ ہوگی۔ دوسری بات ریکھی ظاہر ہوئی کہ مصیبت کے وقت تو الله تعالى كى طرف جھكنا اوراس سے فرياد كرنا اور پسر جب حق تعالى اینے کرم ورحم سےمصیبت کو دور فرمادیں تو پھراس کر پیم محسن کو بھول جانا اوراس کی نافرمانی۔اس سے اعراض اور انحراف کرنابید کافرانہ خصلت ہے جیا کہ قرآن کریم نے مشرکین عرب کی حالت بتلائی۔افسوں ہے کہاب یہی کچھ حال مسلمانوں کا دیکھنے میں آتا ہے کہ جہال کسی مصیبت سے دوچار ہوئے تو خدا کی یاد آئی اور جب مصیبت دور ہوئی تو پھرخدا کی نافر مانی عصیان نسق و فجور میں لگ كرخدات غافل اور بے تعلق ہو گئے اللہ تعالی ہمیں اس حالت سے بچائىي اور ہرحال میں ہم کوا پناسچے اور تو ی تعلق نصیب فرمائیں۔ سورة كى آثرى آيت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا اور جولوگ جاری راہ میں جہاد کرتے ہیں یعی مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کوایے قرب کے رائے ضرور دکھادیں

دعا سیجئے: حق تعالی ہم کواپے فضل سے تو حید کاملہ نصیب فرماویں کہ جو ہرآن اور ہرحال میں ہماری نظر اللہ تارک و تعالیٰ ہی ریہو۔ والخِرُدعُونَا اَنِ النَّهُ لُولاَتِ الْعَالَمِ بِيْنَ

# ۲۱-۵۶ و الروم ياره-۲۱ besity dubooks.

يِّرَةَ غُلِيَتِ الرُّوْوُمُ فِي آدُنِي الْأَرْضِ وَهُـمْ مِّرِنَ بَعُلْ غُلَمَ

نِيْنَ هُ لِلْهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبُلُ وَمِنْ بَعْدُ ۖ وَيَوْمَهِ نِي يَغْرُ

مجمی اختیار اللہ ہی کو تھا اور پیچھیے بھی اور اس روز مسلمان اللہ تعالیٰ کی اس امداد پر خوش ہوں گے بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءً وْهُو الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ وْوَعُدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ

ہ جس کو جاہے غالب کردیتا ہے۔اور وہ زبروست ہے رحیم ہے۔اللہ تعالی نے اس کا وعدہ فرمایا ہے۔اللہ تعالی اینے وعدہ کے خلاف نہیں فرماتا

## وَلَكِنَّ أَكْثَرُ التَّاسِ لَابِعُلَمُونَ⊙

ولیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

غُلِبَتِ مغلوب بوسم الزُّوْمُ روى | فِي مِن الدَّنَى الأَرْضِ قريب كَ زمِن | وَهُمْ وَروه | مِنْ بَعُدِ بعد يلكوالأمثر اللدبي كيليئ حكم بضُو سِنِينُ چندسال ني ميں سَیعُلْبُونَ عقریب غالب ہوں گے وَمِنْ ابْعُدُ اور چِھے | وَيُومَيِنِ اوراس دن | يَفْرُحُ خُوش مول كے | الْمُؤْمِنُونَ الله ايمان | بِنَصْر اللهِ الله كا مدت يَنْصُرُ وه مدوديتا بِ الرَّحِينُدُ أَرْ جَسُ كُوعِابِهَا بِ إِلَيْ هُوَ اوروه الْعَنْزِيْزُ عَالِ الرَّحِينُدُ نهايت مهربان وَعُكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ كَا وَعَدُهُ بِ كَ يُخْلِفُ اللَّهُ خلافَ نبيس كرتا الله | وَعْدَدُهُ ابناوعِهِ | وَ لَكِنَّ اوركين | أَكُثَّرُ الدّانِسِ النترلوك | كَرْبِيعُ لَمُوْنَ نبيس جانتے

الروم مقرر ہوا۔ بیسورۃ بھی کمی ہےاور قیام مکہ کے درمیانی زمانہ میں نازل ہوئی ہے۔موجودہ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کی تیسویں سورۃ ہے لیکن بحساب نزول اس کا شاریم کے لکھا ہے۔ یعنی ٣٧ سورتين اس تي بل مكه معظمه مين نازل ہو چكي تھيں اور حاليس سورتیں اس کے بعد نازل ہوئیں ۔اس سورت میں ۲۰ آیات۔۲ رکوعات ۸۲۷کلمات اور ۳۵ ۳۵ حروف مونا بیان کئے گئے ہیں۔ مثل دوسری مکی سورتوں کے اس سورۃ میں بھی عقائد کے متعلق تعلیم ہے يعنى توحيدورسالت كالثبات مشرك كى ندمت قيامت آخرت حشر

تفيير وتشريح: ـ الحمد للداب اكيسوس ماره كي سورهُ روم كا بيان شروع ہور ہاہے۔اس وقت سورۃ کی جوابتدائی آیات تلاوت کی گئی ہیں ان کی تشریح سے پہلے اس سورہ کی وجہ تسمیہ۔ مقام نزول۔ موضوع ومباحث اورتعداد آیات ورکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔اس سورۃ کی پہلی ہی آیت میں غلبت الروم کے الفاظ آئے ہیں۔لینی رومی مغلوب ہو گئے۔ چونکہ اس سورۃ میں سلطنت روم کا جس کوانگریزی میں رومن ایمیائر Roman Empire کہتے ہیں ذکر کیا گیا ہے اس کئے نشائی کے طور پراس سورۃ کا نام ہی سورۃ

روتكم كوميرے ہاتھ سے بچاليا۔ "بيتھااس مغرورخسر ويروي سرى ايران كاخط جواس وقت تقريا لضف مشرقى دنيا كاشهنشاه تعاسيهاب موقع كي مناسبت ہےوہ نامہ اُقدس بھی فقل کیاجا تاہے جوآ مخضرت صلّی اللّمالية وسلم نے اسی خسر و پرویز شہنشاہ فارس کے نام مدینہ منورہ سے میم محرم سے مو منجمله دوسرے سلاطین ونیا کے حضرت عبداللہ بن حذافہ مہی رضّی اللہ تعالى عندكے ذريعه ب روانفر مايا تھا۔ نامه مبارك كاتر جمديہ ہے۔ " بہم الله الرحمٰن الرحيم \_ محدرسول الله كى طرف سے كسرىٰ عظیم فارس کے نام سلام اس پر جوسید ھے راہ پر چلا اور اللہ اور اس کے رسول برایمان لایا اور بیشهادت اداکی که خدائے وحدہ لاشریک کے سواکوئی عبادت کے لاکق نہیں اور محمد اس کے بندہ اوررسول ہیں۔ میں تحقیے خدا کے پیغام کی دعوت دیتا ہوں اور میں خدا کارسول موں۔ مجھے جملہ سل آ وم کی طرف بھیجا گیاہے تا کہ جوکوئی زندہ ہےاہے عذاب اللی کا ڈرسنا دیا جائے اور جو منكر بين ان پر خدا كا قول بورا هو ـ تو مسلمان هوجا ـ سلامت رہے گاور نہ سارے مجوں کا گناہ تیرے ذمہ ہوگا۔'' خسرورويزناا المدمبارك وكيصة بى غصد عاك كروالا اورزبان سے کہا کہ میری رعایا کا اونی شخص مجھے خط لکھتا ہے اور اینا نام میرےنام سے پہلتے کریرکرتاہے۔اس کے بعد خسرونے باذان کوجویمن میں اس کا دائسرائے بعنی نائب السلطنت تھا اور عرب کا تمام ملک اس كزيراقتدارياز رارسمجهاجا تأفعار يحكم بهيجا كماس فخف يعنى نبي كريم صلى الله عليه وسلم كوكر فقار كري ميرب ياس روانه كردو - باذان في ايك فوجي وسته مامور کیا اور ایک ملکی افسر بھی ہمراہ روانہ کیا جے سے ہدایت کی کہوہ أتخضرت صلى التدعليه وسلم كحالات يركبرى نظرة الحاوران كوكسرى کے باس پہنچادے کیکن اگر وہ جانے سے انکار کریں تو واپس آ کر ر پورٹ کرے۔ جب یونوجی دستہ طائف پہنچا تو اہل طائف نے بردی خوشیال منائیس که اب محمد (صلی الله علیه وسلم) (نعوذ بالله) ضرور تباه

ہوجائیں کے کیونکہ شہنشاہ کسریٰ نے آئبیں گستاخی کی سزادینے کا تھم

دے دیاہے جب بیافسر مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

میں حاضر ہواتو آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے فرمايا كه وه كل كو پھر حاضر

مول دوسرے روز نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که آج رات

نشر۔ جزا وسزا۔ جنت وجہنم۔ بداعمالیوں کے نتائج۔ اللہ کی قدرت و شانیول کاذ کراورقر آن کامثل باران رحمت ہوناذ کرفر مایا گیاہے۔ اس سورة ك زمانة نزول كا تاريخي پس منظريه ب كهاس زمانه كي دو برى بھارى ملطنتىن 'فارس' اور 'روم' مدت دراز سے آپس ميں كراتی چلى آتی تحسیں ۔شام \_فلسطین - ایشیائے کو چیک بدروی سلطنت میں شامل تھے۔ادرعیسائیوں کے قبضہ میں بی حکومت تھی۔اہل فارس آتش برست مجوى مذہب كے بيروكار تھے۔ان دونو سلطنوں ميں١٠٢ء سے ليكر ١١٥ ء تك لزائيول كاسلسله جارى ر با- نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي ولا دت شريفه ۵۷ء ميں ہوئي اور جاليس سال بعد يعنی ۱۱۰ء ميں آپ كي بعث ہوئی۔ مکدوالوں میں جنگ روم اور فارس کے متعلق خبریں عینچیتی رہتی تھیں۔ای دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیے دعوئے نبوت اور دین اسلام کی تبلیغ نے مکہ کے لوگوں کے لئے ان جنلی خروں میں ایک خاص دلچینی پیدا کردی تھی۔فار*س کے آتش پرست مجوس کو مشر ک*ین مکہ ند مبااینے سے زد یک مجھتے تھے اور روم کے عیسائی اہل کتاب ہونے کی وجه عصم ملمانوں کے قریبی دوست سمجھ جاتے تھے۔ جب فارس لینی موسیوں کے غلبہ کی خبر آتی تو مشرکین مکہ خوش ہوتے اور اس سے مسلمانوں کے مقابلہ میں اپنے غلبہ کی فال لیتے اور آئندہ کے لئے خوش كن توقعات باند صة تص مسلمانون كوان بات عطبعاً صدمه وتا تھا كىيىسائى الل كتاب تش پرست مجوسيوں سے مغلوب ہوں۔ بالآخر ۱۱۴ء کے بعد جبکہ نبی اکر م سلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ۵ سال گزر کیے تھے فارس نے روم کوایک مہلک اور فیصلہ کن شکست دی۔ شام مصر۔ ایشیائے کو چک وغیرہ سب ممالک رومی عیسائیوں کے ہاتھ سے نگل گئے۔ بیت المقدس پر بہند کرکے ایرانیوں نے مسیحی دنیا پر قیامت ڈھادی۔ ۹۰ ہزار عیسائی اس شہر میں قتل کئے گئے ان کاسب سے مقدس کلیمہ برباد کردیا گیااور تمام بوے برے گرجوں کوانہوں نے مسار کردیا۔ اس فتح كانشة خسرو پرديز بادشاه فارس پرجو چره ها تقااس كا ندازه اس خط ہوتا ہے جواس نے بیت المقدس سے مرقل نامی بادشاہ روم کو کھا تھا۔ اس خط میں وہ لکھتا ہے۔''سب خداؤں سے بڑے خداتمام روئے زمین کے مالک خسر وکی طرف ہے اس کے کمپیناور پے شعور ہندے ہوگل کے نام تو کہتا ہے کہ مجھے اپنے رب پر جروسہ ہے کیول نہ نیرے رب نے

الروم ياره-٢١م سورة الروم ياره-٢١م المرم ہوئے تومیں ۱۰۰ اونٹ تم کودوں گا۔ ورنیای قدراونٹ تم مجھ کودو گے۔ادھر ہر قل قيصرروم نے اپنے زائل شدہ اقتدار کو داپس لينے کا تہير کريا ورمنت مائي كەاگرانىدىغالى نے مجھ كوارانيوں پر فتح دى تو ميں بيدل چل كربيت المقابس تک پہنچوں گا خدا کی قدرت دیکھنے کہ قرآنی پیشینگوئی کے مطابق ٹھیک ہ سال کے اندریعنی آنخضرت ملی الله علیه وللم کے مکہ سے بھرت فرمانے کے ایک سال بعد عین معرکهٔ پدر کے دن جبکه مسلّمان الله کے قضل ہے مشرکین ، مكد برنمايال فتح ونصرت حاصل مونى كي خوشيال منارب تصابي ون بيه خبرین کراورزیادہ مسرورہ وے کرومی اہل کتاب کوخداتعالی نے ایران کے مجوسیوں پر غالب فرمایا۔ قرآن پاک کی اس عظیم الشان ہیشینگوئی کی صداقت کا مشاہرہ کرتے بہت ہے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور حفزت ابوبكرصديق رضي الله تعالى عند في مشركين مكد عدد ااون وصول كي جن م تعلق حضور صلى الله عليه و تلم خ تحكم ديا كيرسب صدقه كرديج جائين -"الم" الل روم ايك قريب كموقع مين مغلوب مو كئ جس سے مشرکین خوش ہوئے اور وہ رومی اینے اس مغلوب ہونے کے بعد عنقریب اہل فارس پر دوسرے مقابلہ میں تین سال سے لے کر ۹ سال كاندراندرغالب آجاوي كاوربيغا ابادرمغلوب وناسب خداك طرف ہے ہے کیونکہ مغلوب ہونے سے پہلے بھی اختیار اللہ ہی کوتھا اور مغلوب ہونے سے پیچے بھی اللہ ہی کواختیار ہے جس سے غالب کردے گااوراس روزیعنی جب اہل روم غالب آویں گے۔مسلمان اللہ تعالیٰ کی اس امداد پرخوش ہوں گے۔ (چنانچہ وہ دفت جنگ بدر میں منصور ہونے کا تھا) وہ جس کوچاہے عالب کردیتا ہے اور وہ زبردست ہے۔ کفار کو جب چاہے مغلوب کردے اور رحیم بھی ہے مسلمانوں کو جب چاہے غالب كردے الله تعالى نے اس كا وعده فرمايا ہے اور الله تعالى اپنے وعده ك خلاف نہیں فرماتا۔ (اس واسطے بیر پیشین طُوئی ضرور واقع ہوگی) ولیکن ا كثرلوگ الله تعالى ك تصرفات كونبين جانتے۔''

یہاں منکرین کا ایک جہل اس پیشین گوئی کے نہ ماننے کابیان ہوا۔آ گےان کا دوسراجہل آخرت کے متعلق ظاہر فرمایا جاتا ہے۔ جس كابيان ان شاء الله اللي آيات ميس آئنده درس ميس موگا۔ وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

تمهارے باوشاه كوخدانے ملاك كر دالا جاؤا ور تحقیق كرو۔ افسر پی خبرين كر یمن کولوٹ گیاوہاں سرکاری اطلاع آ چکی تھی کہ خسر وکواس کے بیٹے نے فل كرديا باورخود تخت كامالك بن كيا-اب يمن كيوائسرائ بأذان نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے اخلاق و عادات تعلیم و ہدایات کے متعلق ممل تحقیقات کی اور تحقیقات کے بعد مسلمان ہوگیا۔ اور اسکے درباری اور ملک کا اکثر حصه مسلمان ہوگیا۔ادھر جوسفیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خسروکے میاں بھیجے تھے انہوں نے واپس آ کرعرض کیا کہ شاہ فارس نے نامیۂ مبارک کو چاک کرڈالا ای وفت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔اللہ اس کی سلطنت کو اس طرح یارہ یارہ کرے جس طرح اس نے ہارے خط کو کیا ہے۔سیدارسل صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیے خالی جاتی۔ بیخودای بیٹے کے ہاتھ نہایت بوردی سے مارا گیااوروه حکومت جونصف دنیا پرشهنشای کرتی تھی آج اس کانشان بھی نهيس ملتاريية كره بيج مين ضمناً آحياتها

بہرحال بیت المقدى كى فتح كے بعد قيصر روم كا اقتدار بالكل فنا ہوگيا تھا۔اور بظاہراسباب کوئی صورت روم کے امھرنے اور ایرانیوں کے تسلط سے تكفى باقى ندرى اس وقت سلطنت روم برفارس كفليها جرح إمرز بان بر تفاريه حالات د كيوكرمشركين مكه ني بهي خوب خوشياب منائيس اورمسلمانون کوچھٹر نااور طعنہ دینا شروع کیا کہ دیکھوفارس کے آتش پرست فتح پارہے ہیں اور وحی اور رسالت کے ماننے والے عیسائی شکست پر شکست کھائے علے جارہے ہیں ای طرح ہم عرب کے بت پرست بھی تمہارے دین کومٹا کر رکھ دیں گے۔مشرکین عرب مجوسیوں کے فتوحات ادرعیسائیوں کے فکست سے بوے بوے حصلہ اور توقعات قائم کرنے گلے حتی کہ بعض مشركين نے حضرت ابو كرصديق رضى الله تعالى عندے كہا كه آج مارے بھائی فاری مجوسیوں نے تمہارے بھائی رومیوں کومٹادیا ہے کل ہم بھی تمہیں اى طرح مناذاليس كان حالات مين قرآن كريم كى ييسورة نازل موئى اور ظاہری اسباب کے بالکل خلاف عام اعلان کردیا کہ بیشک اس وقت روی ارس سے مغلوب ہو گئے ہیں لیکن 9 سال کے اندر اندر پھر وہ غالب اور منصور ہوں گے اِسی قرآنی پیشنگوئی کی بناپر حضرِت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنه نے بعض مشرکین سے شرط باندھ لی۔ واضح رہے کہاس وقت تک ایسی شرط لگانا اسلام میں حرام نہ ہوا تھا۔ کہ اگر استے سال تک رومی غالب نہ

فُوُكاً توت ميں

besitrdub!

سورة الروم ياره-٢١ ـرَّاقِنَ الْحَبُوةِ الثَّانِيَا ﴾ وهُمُ عَنِ ا خَلَقَ اللَّهُ السَّلْمُوتِ وَ الْأَرْضَ وَ لقائي رُتِه بھی بر سے موئے تھے اور انہوں نے زمین کو بھی بویا جوتا تھا اور جتنا اُنہوں نے اس کو آباد کیا تھا اور اُن کے پاس بھی ان کے پیٹمبر معجزے لے کر آئے تھے سو خدا تعالی ایسا نہ تھا کہ ان پرظلم کرتا ولیکن وہ تو خود ہی اپنی جانوں پرظلم کررہے تھے پھر ایسے لوگوں کا انجام جنہوں نے مُراکام کیا تھا مُرا ہی ہوا اس وجہ ہے کہانہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا یا تھااوران کی ہلتی اڑاتے تھے الكخيرقر آخرت [ ظَاهِدًا ظاہرُکو | مِنَ ہے | الْحَيكُوةِ الذُّنْهَا دنیا کی زندگی | وَهُمُهُم اوروهِ | لَهُ يِتَفَكَّرُ وَاوهُ وَرَنبِينَ كُرتِ لَي فِي أَنْفُيسِهِ فِي النَّهِ (جيدل) مِن أوٌ كيا اللَّهُ الله وَعَااورجو إِبِينَهُمَا و اور مِنَ النَّالِينِ لُوكُونِ ہے فينظر واجووه ديمجة كَيْفُ كَأْنَ كيما موا في الْأَرْضِ زمين ميں لَهُ يَكِيدُرُوْا انہوں نے سیرنہیں کی او کیا

كَأَنُوْا وهِ تَصْ

| فَهَاكَانَ بِس نَهَا | اللهُ اللهُ اللهُ

وعَدُو وها اورانهون في الكوآبادكيا

رُسُلْهُ ثُمْ ان کےرسول

|   | ss.com                                               |                                         |                                  |                                         |  |  |  |
|---|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|
| • | ماره-۲۱ سورة الروم   ياره-۲۱                         | rı                                      | Λ -                              | نعلیمی درس قرآنسبق                      |  |  |  |
|   | كَانَ ہوا عَاقِبَاتُهُ انجام الكِنْ بْنِ جن لوكوں نے | مُوْنَ ظَلَمُ رَتِي اللَّهُ عَلَم بِهِم | فُسَهُ مُ اپنی جانیں   یَظٰلِمُ  | وَلا يَكِنْ اوركين كَانْوَا ووقع   أَنْ |  |  |  |
| • | وكانوااور تصوه بهايستنزؤون ال صفاق كرت               | لايا پاينتِ اللهِ الله كي آيتوں كو      | أَنْ كُذَّ بُوا كه نهوں نے جمثلا | أسكأ والمسكام ك التُوَآى أ              |  |  |  |

ہے کہاس عالم دنیا کا تناز بروست نظام اللّٰد تعالیٰ نے یونہی کے بیج ہیں اور بکارنہیں پیدا کیا۔ کھاس سے مقصود ضرور ہاوروہ آخرت میں نظرآ ئے گا۔ ہاں بیسلسلہ ہمیشہ چلتار ہتا تو ایک بات بھی تھی کیکن اس کے تغیرات واحوال میں غور کرنے سے پیۃ لگتا ہے کہاس كى كوئى حدادرانتها ضرور ہے ۔لہذاایک وعدہ مقررہ پریہ عالم فنا ہوگا اور دوسرا عالم اس کے نتیجہ کے طور پر قائم کیا جائے گا۔ بیہ منکرین سمجهة بين كربهى خدا كسامن جاناى نهيس جوحساب كتاب دينا یڑے تو ساری خرابی بہیں سے پیدا ہوئی کہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ انہیں اینے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ پھر بھی دنیا کے عارضی ہونے کاعلم اور یہاں بھی اللہ کے نافر مانوں کوسزا ملنے کا حال انہیں پچھلے لوگوں کے حالات من کرمعلوم ہوسکتا ہے کہ بڑی بڑی طاقتورتو میں جنہوں نے زمین کو بوجوت کر لالہ زار وگلزار بنایا اے کھودکر چشمے۔نہریں اور کا نیس نکالیں۔ان منکرین مکہ سے بڑھ کرانی دنیا کوتر تی دی۔ لمبی لمبی عمریں یا تیں اور زمین کوان سے زیادہ آباد کیاوہ آج کہاں ہیں؟ جب اللہ کے پینمبر کھلے نشان اور احکام لے کرآئے اور انہوں نے مکذیب کی تو کیا ان منکرین نے نہیں سنا کہان کا انجام کیا ہوا؟ کس طرح تباہ و ہر باد کئے گئے۔ ان کے ویران کھنڈراب بھی ملک میں چل پھر کر دیکھ سکتے ہیں کیاان میںان بےفکروں کے لئے کوئی عبرت نہیں؟ پھران کی تباہی و ہر با دی میں اللہ نے ان پرظلم نہیں کیا۔اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توظلم کا امکان ہی نہیں ۔ ہاں لوگ خود ہی اینے ہاتھوں اینے پیر بر کلہاڑی مارتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جن کا نتیجہ بربادی ہوتو بیا بنی جان برخود ہی ظلم کرنا ہوا ور نہ اللہ تعالیٰ کے

تفيروتشري - گذشته إيت من بتايا كياتها كدفتح فكست الله تعالیٰ کے بصنہ میں ہے۔ آج آتش برست مجوی روم کے عیسائیوں پر غالب آئے ہیں تو تین سال سے لے کرنوسال کے اندر اندر رومی ایرانیول بر غالب آ جائیں گے اور اس زمانہ میں مسلمان بھی کفار برایک نمایاں غلبہ یا کیں گے اوران کو دوہری خوثی نصيب بوگى - بياشاره تهابدرى فتح كى طرف چنانچدالحمدللدايابى ہوا پھر رہ بھی بتلایا گیا تھا کہ اللہ دنیا کی مصلحتوں سے خبر دار ہے اور وہ جانتا ہے کہ کس وقت کس کی مدوکرنی مناسب ہے اور کونسا موقع کس کے غالب آنیکا ہے اور کس کے مغلوب ہونے کا پھر جو کچھ الله تعالى كافيصله مووه موكرر متابي توبيكفار ومنكرين نادان انسان کیا جانیں کہاس نے سم صلحت سے ایک کو ہرادیا اور ایک کو جتا دیا۔اوردوسرے دفت وہ جیتنے والے کو ہارنے والا اور ہارنے والے كوجيتنے والا كردے اسى سلسله ميس اب ان آيات ميس بتلايا جاتا ہے کہ بید کفار منکرین فقط ظاہری اور مادی باتوں کود کیھتے ہیں اور بیہ لوگ دنیوی زندگی کی ظاہری سطح کو جانتے ہیں۔ یہاں کی آسائش اورآ رائش کھانا بینا۔ پہننا اوڑھنا۔ بونا جوتنا۔ دولت کمانا۔ مزے اڑانا۔بس یہیان کے علم وخقیق کی انتہائی جولا نگاہ ہے۔اس کی خبر ہی نہیں کہاس زندگی کی تہد میں ایک دوسری زندگی کا راز چھیا ہوا ہے جہاں پہنچ کراس دنیوی زندگی کے بھلے برے نتائج سامنے آئیں گے۔ضروری نہیں کہ جو خص یہاں خوشحال نظرآ تا ہے وہاں بھی خوشحال رہے۔ بھلا آ خرت کا معاملہ تو دور ہے پہیں دیکھاوکہ ایک شخص یاایک قوم بھی دنیا میں عروج حاصل کرلیتی ہے کین اس کا آخری انجام ذلت و ناکامی کے سوا کچھنیں ہوتا۔ آ گے ارشاد ہوتا

کیااس سے پچھ مختلف ہے۔ شیطان نے آج آئی دہا' کو دعلم' کا رنگ دے دیا ہے۔ دنیوی زندگی کے لئے طاہری سازوسامان کی طلب بی تو ہمارامقصود زندگی بن گیا ہے۔ جبکہ آخرت اور دین سے جو غفلت ہے وہ اظہر من اشتمس ہے۔ بیہ آخرت فراموثی کی خصلت تو قرآن نے مئرین کی بتلائی ہے نہ کہ سلمین اور مؤمنین کی جن کی حالت تو اس کے برعس ہوئی نہ کہ سلمین اور مؤمنین کی جن کی حالت تو اس کے برعس ہوئی واہم لیعنی دنیوی زندگی کے ظاہر سازوسامان سے غفلت اور آخرت کی ہمہ وقت فکر وطلب اور پھر ستم بیہ کہ اگر آپ ان کی آخرت فراموثی کے باب میں زبان کھولیس تو اس کو طلب کہ کر آخرت فراموثی کے باب میں زبان کھولیس تو اس کو طلب کہ کر آخرت فراموثی کے باب میں زبان کھولیس تو اس کو طلب بن کہہ کر آخرت فراموثی کے باب میں زبان کھولیس تو اس کو طلب کہ اس حالت میں سوائے انا للہ و انا المیہ راجعون کہنے کے اور کیا کہا جائے اور کیا کہا جائے اور کیا کہا جائے اور کیا کہا جائے اصلاح کی صور تیں غیب سے پیدا فرما میں۔ اصلاح کی صور تیں غیب سے پیدا فرما میں۔

الغرض یہاں آخرت فراموثی کی مذمت فرمائی گئی۔ اب آگے وقوع آخرت۔اور وہاں کا انجام جزاوسزا کی شکل میں جو ظاہر ہونا ہے وہ بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آبات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ عدل واحسان کی تو یہ کیفیت ہے کہ بے رسول بھیجے اور بدوں
ہوری طرح ہوشیار کئے کسی کو پکڑتے بھی نہیں۔ پھراپنے اعمال
کی شدمت ہے دنیا میں جو ہر بادی دیکھی وہ تو دیکھی ہی آخرت
میں تکذیب اور استہزاء کی جوسزا ہے وہ الگ رہی ۔ پس اللہ کی
باتوں کو جشلانا اور ان کی ہنمی اڑانا کوئی معمولی بات نہیں اس کا
انبی مدنیا ور آخرت دونوں جگہ ہرا ہے۔

یہاں آیت ہیں جو یہ فرمایا ہے یعلمون ظاهراً من المحیوۃ الدنیا و هم عن الاحوۃ هم غفلون۔ یہ لوگ صرف دنیوی زندگانی کے ظاہر کوجانے ہیں اور یہ لوگ آخرت سے بخبر ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ مکرین اور کفار کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ ان کی ساری عقلیں اور ساری کوشٹیں بس اسی مادی کا نات اور اس کے آئین وقوا نین اور اس کے سازوسامان کا نات اور اس کے آئین وقوا نین اور اس کے سازوسامان اور عیش وعشرت تک محدود ہیں۔ رہی آخرت تو اس کی طرف اور عیش محتربی نہیں ہے بروابھی ہیں۔کوئی فکر بھی اس کے علم کا نمیں کرتے ۔تو اس فدمت سے معلوم ہوا کہ مادیت اور آخرت فراموثی اس سے بڑھ کراور کیا جہالت ہوگی۔ مگر آجا ، لام اور قرآن پر ایمان کا دعوئی کرنے والوں کا حال (الا ماشاء اللہ)

### وعاليجيح

حق تعالی دنیوی زندگانی اور آخرت کی حقیقت کوضیح معنی میں ہمارے دلوں میں اتاردیں۔ تا کہ ہماری ساری فکر دنیا سے ہٹ کرآخرت پرلگ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ان خصائل اور بدا عمالیوں سے بچائیں جن کی وجہ سے گذشتہ امتوں پر تباہی آئی۔ حق تعالیٰ آخرت کی غفلت کو ہمارے دلوں سے دور فرمائیں اور ہمہ وقت زادِ آخرت کی فکر اور تیاری کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آئین۔

وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْحُمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعُلْمِيْنَ

## اَيَّلَهُ بِنُكَ وَٰا الْخَلُقِ ثُمَّ يُعِدِّنُ وَثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجِعُونَ ۗ وَيُؤَمِّ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْدِمُونَ ۗ الله تعالیٰ خلق کواول باربھی پیدا کرتا ہے۔ پھروہی دوبارہ بھی اس کو پیدا کر یگا۔ پھرائس کے پاس لائے جاؤ گے۔اورجس روز قیامت قائم ہوگی اس روز مجرم لوگ جیرت ز دورہ جاویل مج ادران کے شریکوں میں سےان کا کوئی سفارتی نہ ہوگا اور بیلوگ اپنے شریکوں سے منکر ہوجادیں گے اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز سب آ دمی جداجدا ذِيَّتَفَرَّقُونَ ۚ فَأَمَّا الَّذِيْنَ امْنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِطِيَّ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُّحْبُرُونَ ۚ ہوجاویں گے لیعنی جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے اچھے کام کئے تھے وہ تو باغ میں مرورہوںگے وَامَّا الَّذِينَ كُفُّرُوا وَكُنَّ بُوا بِالْتِنَا وَلِقَائِي الْلَخِرَةِ فَأُولِلْكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ® اور جن لوگوں نے کفرکیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کے پیش آنے کو حجظلایا تھا وہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے أَنَهُ الله | يَبْدُوا بلى باز بيداكرتاب | الخَلْقَ طلقت | تُعْرَيُونِينُ في مجروه احدوباره (بيدا) كريكا | تُعَرِّ اليَنْ ويجراس طرف | تُرجَعُونَ تم لوناعَ جاوَعَ وَيُؤَهُرُ اورجس ون | تَقُوُهُ النَّاعَةُ بريا ہوگی قيامت | بُنلِكُ نااميدرہ جائيں كے | الْمُجْزِمُوْنَ مجرم | وَكُوْيَكُنْ اور نه ہوں كے | لَهُ ثُمُو ان كَلِيْحَ مِنْ أَنْرَكَابِهِ فَ الْخَشْرِ كُول مِن سے اللَّهُ عَوْا كولَى سفارى وكالوا اورو، موجاكين كا بِشُركابِهِ خد الني شركوں كے كفوين مكر وكوكھ اورجس دن تَقُوْمُ السَّاعَةُ قَائَم مِوكَ قيامت ل بَوْمَهِينِ اس ون ل يَتَفَرَّقُونَ متفرق موجائين ك فَالسَّاللَّذِينَ المُنوالي جولوك ايمان لائ فِي رُوْضَةِ بِاغِ مِينِ الْمُعَارِّوْنَ خُوشُهَالِ (آوَ بَعَلَتٍ) كَيْرُ حَاسَمِ عَلَى وَعَيِلُوا اور انہوں نے عمل کئے 🏻 الصّٰلِياتِ نيک 📗 فَهُمْ سو وہ وَ اَهَاٰلَاٰذِينَ اور جن لوگوں نے | كَفَرُوْا كَفَرِ كَما | وَكَذَّ بُوْا اور حِمثلایا | بالینیکا ہاری آنیوں کو | وَ اور | بِقَائِی ملاقات کو | الْاخِيرَةِ آخرت فَأُولَلِكَ بِس بِيهِ لُوكَ لَي الْعَذَابِ عِذَابِ مِن الْمُخْتَرُونَ مَا صَرِ ( كُرِفَار ) كَيْحَاسَ كِ

اب ای سلسله میں وقوع آخرت اور وہاں کی جز اوسز اکا بیان ان آیات میں بیان فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ محرین آخرت کا انکار اس لئے کرتے ہیں کہ مرجانے اور فنا ہوجانے کے بعدیہ جسم پھر دوبارہ کیسے بنے گا۔ بقول ان کے جب سارے اعضاء مٹی ہوگئے اور مٹی میں مٹی مل گئ تو پھر بے شارا جسام کا اپنی اپنی شکل میں دوبارہ زندہ ہوکر اٹھ کھڑ ا ہونا کتنا بعید ہے۔ اس کا جواب محرین کو دیاجاتا ہے کہ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اس کا اعادہ کرے گا۔ بیار شادا گرچہ دعوے کے انداز میں ہے مگر اس میں خود دلیل دعویٰ بھی موجود ہے اور وہ اس طرح کہ بیتو کھار

تفیر وتشریخ: گذشتہ آیات میں بتلایا گیا تھا کہ اکثر آدی
دنیا کی ظاہری چہل پہل پرلٹوہوجاتے ہیں اور انہیں اس کی خبرنہیں
کہ آخرت آنے والی ہواوروہاں کی بہتری اور کامیابی ہی اصل
چیز ہے جود نیا کی لذتوں میں چیننے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اللہ
تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کے رسول اور کتاب یعنی
قر آن کریم کے بتائے ہوئے راستہ پر چیلئے سے حاصل ہوتی ہے
اور اس کے برخلاف یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی اور اللہ
کی باتوں کو جھلانا اور ان کی ہنسی اڑانا دنیا میں بھی تباہی و بر بادی
لاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا انجام سزائے جہنم ہے۔

نقشہ یبلس المجر مون میں پیش کیا گیا ہے کہ اہل کے معنی ہیں تخت مایوی اور صدمہ کی بنا پر کی خض کا گم سم ہوجانا۔ آملیو کے سارے راستہ بند پاکر اور مشتدر رہ جانا۔ کوئی جمت نہ پاکر الاسلامی وم بخو درہ جانا۔ اللہ تعالی قیامت میں مجرم بننے سے ہم سب کواپنی رحمت سے محفوظ و مامون فرماویں۔ آمین ۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ دنیا میں جوآج مشرکین نے اللہ کے شریک بنار کھے ہیں جب یہ وقت پر قیامت میں کام نہ آئیں گے تو منکر ہوکر کہنے گیں گے کہ خدا کی تھے مشرک نہ تھے۔ خدا کی تسم ہم شرک نہ تھے۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ شرکین کے فرضی معبود اور شرکاء کا تین قتم کی ہستیوں پراطلاق ہوتا ہے۔

(۱) ایک ملائکہ انجیاء حسالحین جن کومخلف زمانوں میں مشرکین نے خدائی صفات واختیارات کا حامل قرار دے کران کی بندگی کی ۔ وہ قیامت کے روز صاف کہددیں گے کہ بیسب کی بندگی کی ۔ وہ قیامت کے روز صاف کہددیں گے کہ بیسب خلاف کرتے رہے ہیں اس لئے ہم سے ان کا کوئی واسط نہیں ۔ خلاف کرتے رہے ہیں اس لئے ہم سے ان کا کوئی واسط نہیں ۔ خلاف کرتے رہے ہیں اس لئے ہم سے ان کا کوئی واسط نہیں ۔ ریخ عور اور بے جان چیزوں کی ہے جیسے چاند ۔ سورج ۔ ستار ہے ۔ درخت ۔ پھر وغیرہ جن کومشر کین جینے خدا بنایا اور ان کی پرستش کی ۔ تو ظاہر ہے کہ ان بے شعور چیزوں میں سے کوئی بھی قیامت کے دن ان مشرکین کی امداد کے لئے آگے بڑھنے والا نہ ہوگا۔

(۳) تیسری قسم ان اکابر مجرمین کی ہے جنہوں نے خود کوشش کر کے۔ مکر وفریب سے کام لے کر جھوٹ کے جال پھیلا کر۔
طاقت کو استعال کر کے دنیا میں خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرائی۔ مثلاً شیاطین۔ جھوٹے فدہبی پیشوا۔ ظالم و جابر حکمران تو یہ قیامت میں خود گرفتار بلا ہوں گے اپنے تبعین کے لئے سفارش کرنے کوآ گے بڑھنا تو در کناران کی الٹی کوشش یہ ہوگی کہ بیلوگ خود اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں ان کی گمراہی کا وبال ہم پر نہ پڑنا چاہئے۔ آگے بتایا جا تا ہے کہ جس روز قیامت آئے گی اور آخرت کوائے۔

مشركين بھى مانتے ہیں كےخلق كى ابتداا يك امروا قعہ ہے اور بياللہ تعالیٰ بی کافعل ہے۔انسان آ محصول کےسامنے بیدا ہوتے مطلے جارے ہیں ان کے جسم پہلے سے تو بنے ہوئے نہ تھے پھر رہے کیے بن گئے۔اس بات کے مان لینے میں کیادشواری ہے کہ جیسے سلے وجود نہ تھااور پھرمو جود ہو گئے۔ پہلے بالکل نہ تھےاور پھر بن گئے۔ ایسے ہی پیدا ہوا کہ مٺ جانے کے بعد دوبارہ بن جائیں گے۔ جب الله ہی ہرانسان کو پہلے اورابتداء بناتا ہے تو وہی مرنے اور فنا ہونے کے بعد بھی بنادے گا۔ تو یہ خیال کرنا سراسر نامعقول بات ہے کہ وہی خداجس نے اس خلق کی ابتدا کی ہے اس کا اعادہ نہیں كرسكتا\_اس كو مانو اوريقين كروكةتم سب الله كى قدرت سے دوباره پیدا ہو گے اور قیامت قائم ہوگی اوراس روز مجرم نیعنی کفار و مشركين الله كيسركش اور نافر مان بندي يخت مايوي كاشكار مول گاور بازیری کے وقت بیا ہے حمران وسششدر ہوں گے کہ کوئی معقول بات ان سے نہ بن پڑے گی ۔ بعض مفسرین نے تکھا ہے كه يهال آيت مين جويبلس المجرمون فرمايا بيعني مجرم اس روز حیرت زدہ اور ہکا بکارہ جائیں گے تو یہاں مجر مین سےوہ سباوگ مرادین جنہوں نے خداسے بغاوت کی ہے۔اس کے رسولوں کی ہدایت اور تعلیم کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ آخرت کی جواب دہی کے منکر یااس سے بے فکرر ہے ہیں اور دنیا میں خدا کے بجائے دوسروں کی یااپےنفس کی بندگی کرتے رہے ہیں۔ اس میں یہود ونصاریٰ بھی شامل ہیں جنہوں نے خدا کو مان کر۔ اس کے بعض رسولوں پر ایمان لاکر آخرت کا اقرار کر کے پھر دانسته این رب کی نافر مانیاں کی ہیں اور آخر وقت تک اپنی اس باغیاندروش برقائم رہے ہیں۔ بیسب جب اپنی توقعات کے بالكلُّ خلاف عالم آخرت مين يكاكب جي أخيس كے اور ديكھيں گے کہ واقعی یہاں تو وہ دوسری زندگی بیش آگئی جس کا انکار کر کے یا جے نظرانداز کر کے وہ دنیا میں کام کرتے رہے تھے تو ان کے حواس باخته ہوجائیں گے اور وہ کیفیت ان برطاری ہوگی۔جس کا

کردیئے جائیں گے اور علیحدہ علیحدہ اپنے الینے میمکانے پر پہنچا دیئے جائیں گے جس کی تفصیل یہ ہے کہ جوصا حب ایمان ہوں گے اور ساتھ ہی انٹال صالح بھی گئے ہوں گے وہ انعام واکران سے نوازے جائیں گے اور ہرقتم کی لذت اور سرور سے بہرہ اندوز ہوں گے اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور اللہ کی آیات اور آخرت کی ملا قات کوجھٹلایا ہےوہ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر فرمایا گیا ہے جس کے نتیجہ میں فی دو ضبة پیجبوون فرمایا یعنی وہ ایک باغ میں شادان وفرحان رکھے جائیں گے لیکن کفر کا انجام بدبیان کرتے ہوئے عمل بدکا کوئی ذکر نہیں فرمایا گیا۔اس ے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کفر بجائے خود آ دمی کے انجام کوخراب كردينے كے لئے كافی ہے خواہ مزيدا عمال بدكى خرابی اس كے ساتھ شامل ہویانہ ہولیکن بہشت کے باغ میں مسرور ہوکر پہنچنے کے لئے محض ایمان کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ ایمان اور عمل صامح دونوں کوآ خرت کی کامیا بی کے لئے ضروری قرار دیا گیا۔ صرف یہیں ہیں بلکہ قرآن مجید میں کثرت سے بہت سے مقامات پر ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکراس طرح کیا گیا ہے کہ گویا ان دونوں سے مل کروہ زندگی بنتی ہے جو ہمارے پیدا کرنے والے کو مطلوب اورمحبوب ہے اور ایسی ہی زندگی گز ارنے والوں کے لئے آخرت میں اللہ کی رحمت مغفرت اس کے فضل و بخشش اور نعمائے جنت کی بشارتیں ہیں۔الغرض ایمان وعمل صالح کی فضیلت بیان فرما کرآ گے ایمان اورعمل صالح کی ترغیب ہے۔ جس كابيان ان شاء الله اللي آيات مين آئنده درس مين موگار قائم ہوگی توسب آ دمی جدا جدا ہوجاویں گے اور الگ الگ گروہوں میں بٹ جاویں گے۔ یعنی دنیا کی وہتمام جتھ بندیاں جوآج قوم۔ نسل \_ وطن \_ زبان \_ قبیلیه \_ برادری اور معاشی اور سیاسی مفاد کی بنا یر بنی ہوئی ہیں اس روز سب ٹوٹ جائیں گی اور خالص عقیدے۔ اعمال اوراخلاق وکردار کی بنایر نے سرے سے ایک دوسری گروہ بندی ہوگی ایک طرف تمام اگلی بچپلی قوّموں میں سے مومّن اور صالح انسان الگ چھانٹ کئے جائیں گے اور ان سب کا ایک گروہ ہوگا۔ دوسری طرف ایک ایک قتم کے ممراہانہ نظریات وعقائد ر کھنے والے مجرمین حیمانٹ حیمانٹ کرالگ نکال لئے جاویں گے اور ان کے الگ الگ گروہ بن جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ انسانوں کو جوڑنے اورعلیٰجدہ کرنے والی اصل چیزعقیدہ اوراعمال و اخلاق ہیں۔ ایمان لانے والے اور خدائی مدایات برنظام زندگی کو قائم رکفنے والے ایک امت اور ملت ہیں خواہ وہ دنیا کے کسی ملک اور کسی نسل سے تعلق رکھنے والے ہوں۔اس طرح کفروفسق کی راہ اختیار کرنے والے ایک امت ہیں خواہ ان کا تعلق کسی نسل ملک اور وطن سے ہوابوجہل۔ ابولہب اور دوسرے سرداران قریش بار بار آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي ذات گرامي يربيه الزام ركھتے تھے كه (نعوذ بالله) انہوں نے جاری قوم میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ قرآن مجيديهال متنبه كرراب كتمهارى يدتمام جقه بنديال جودنيامين تم نے غلط بنیادوں برقائم کرر کھی ہیں آخر کارٹوٹ جانے والی ہیں اور قیامت میں کام آنے والی نہیں سوائے اس جھ بندی کے کہ جو عقیدے اور اعمال واخلاق صالحہ کی بنایر ہو۔ الغرض نیک و بد ہرفتم کے لوگ آخرت میں الگ الگ

وعا کیجیئے: حق تعالی ہم کوبھی ایمان کے ساتھ ممل صالح کی توفیق عطا فرمائیں۔اور قیامت میں اپنے مونین۔ مخلصین اور مقبولین بندوں کے گروہ میں ہم کوشامل فرمائیں اور ان کے ساتھ اپنی جنت کے باغات میں ہمیں بھی شاداں وفرحان داخل ہونا نصیب فرمائیں۔یااللہ اس دنیا میں ہمیں ایمان وممل صالح والی زندگی نصیب فرما اور ان تمام اعمال بدواحوال بدسے بچا کر جوآخرت میں باعث ذلت ورسوائی ہوں۔ وَ الْخِدُدِ دَعُونَ اَنِ الْحَدُنُ لِلْهِ لَتِ الْعَلْمَةِ مِیْنَ

نَ اللهِ حِيْنَ تُمُنُّونَ وَحِيْنَ تُصْبِعُونَ وَلَهُ الْحَمْنُ فِي السَّمَاوِتِ وَ الْأَرْضِ وَعَشِيًّا besiurd. الْحُيَّ مِنَ الْمُكَتِّ وَ ثُخُوجُ الْمُكَتَّ مِنَ الْحَيِّ وَيُحِي الْأَرْضَ كَالِكَ تُغُرِّجُونَ۞وَمِنَ الْبِيَهَ أَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابِ ثُحَرَ إِذَا آنُ تُتُهُ اور اس طرح تم لوگ ٹکالے جاؤگے اور اس کی نشانیوں میں سے ایک رہے کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا پھرِ تھوڑے ہی وِنوں بعد ڒ۠ تَنْتَشِرُون ۗ وَمِنْ الْبِهَ أَنْ حَلَقَ لَكُهُ مِنْ الْفُشِكُمْ أَزُوا جَالِّتَسُكُنُوْ آلِيُهَا وَجَعَلَ آ دمی بن کر تھیلے ہوئے پھرتے ہوا دراسی کی نشانیوں میں سے بیہ ہے کہ اس۔ بَيْنَكُمْ مُودَّةً وَرَحْمَةً وإنَّ فِي ذَلِكَ لِأَلْتِ لِقَوْمِ تَتَفَكَّرُ وَنَ⊙ ا درتم میاں ہوی میں محبت اور ہدر دی پیدا کی اس میں اُن لوگوں کے لئے قدرت کی نشانیاں ہیں جوفکر سے کام لیتے ہیں یا فسُبُغْنَ پس یا کیزگی (بیان کرو) | للکھ اللہ | حِیْنَ جب | تُمَنُونَ تم شام کروشام کے وقت | وَحِیْنَ اور جب | تُشْبِعُونَ تم صبح کرو ( صبح کے وقت وَكَهُ اوراس كيليَّ الْعَمَدُ ثَمَام تعريفين | في النَّسَلُوتِ آسانوں ميں | وَالْأَرْضِ اورز مين | وَعَيْنيَّا اور بعدزوال (تيسرے پهر) | وَحِيْنَ اور جب يُخْرِجُ وه نَكالنّاہِ ۚ الْحَيَّ زندہ ۚ مِنَ اللَّهِ بِيَّتِ مُروےہے ۚ وَيُحْدِجُ اور نكالنّاہےوہ ۚ اللَّهِ يَتَ مُروه ۚ مِنَ الْحَيِّ زندہ ہے ا الْأَرْضَ زمين | بَعْدَ بعد | مَوْزِهَا اس كامرنا | وَكَذَلِكَ اوراى طرح | تُغْوَجُونَ ثَمْ نَكالے جاؤك | وَ اور نُ البَيِّهِ الكَ نشانعوں ﴾ أَنْ كم كَفَكُفُو اس نے پيداكياتهيں | مِنْ ﴾ تُرَاپِ مَنى اللَّهُ عَلَم الفَتَنُو ما كَبالِ م اللَّهُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ تَشِرُونَ سِلِيهِ وعَ إِنَّ اللَّهِ اوراس كَ نشائهوں ہے | اُنْ كَه | خَلَقَ اس نے پيدا كيا | لَكُوْ تمہارے لئے | حِنْ اَنْفُيْ كُوْ تمہاری مِنس لِتُنكُنُواْ مَا كَهُمْ سَكُونَ حاصل كرو إليُها أنكى طرفياس یبروتشریج:گذشتہ آیات میں ہتلایا گیاتھا کہ قیامت کے دن تمام انسان الگ الگ گروہوں میں اپنے عقیدہ اوراعمال کے لحاظ سے یٹ جائیں گے۔ان میں جوصاحب ایمان اورعمل صالح والے ہوں گے وہ بہشت میں داخل کئے جائیں گے اور جنہوں نے کفروشرک اختیار کیا یعنی اللہ کی باتوں کو جھوٹا کہااورآ خرت کے آنے پریقین نہ کیاوہ سب جہنم میں تھینکے جا کیں گے۔تو جبکہ ایمان اورقمل صالح کا نجام اور کفرو تکذیب کاانجام ظاہر کردیا گیا تواب ان آیات میں ہتلایا جا تاہے کہ جب ایمان قمل صالح کی فضیلت تم کومعلوم ہوئی اورتم جنت میں جانا چاہتے ہوتو تم اللہ یاک کی عبادت اختیار کروجودل، زبان اعضاء وجوارح سب سے ہوتی ہےادرعبادتوں میں نماز اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے

ں میں تینوں قشم یعنی دل \_زبان اوراعضاء کی یاد جمع کردی گئی ہے۔تو تم صبح وشام اور پچھلے وقت اور دوپہر کے وقت اللہ کی یا کی و ہڑائی بیان

جان ہےاور بے جان کو جاندار ہے باہر لاتا ہے۔مثلاً ﴿اندار إنسان کوبے جان نطفہ سے نکالتا ہے۔ بے جان نطفہ کو جاندارانسان ہے نكالتا ہے يا زندہ جانوركومردہ انڈے ہے اور مردہ انڈے كوزندہ جانور ا ہے۔بعض مفسرین نے یہاں زندہ سے مرادمومن ادرمردہ سے مراد کافربھی گئے ہیں یعنی بیاس کی قدرت ہے کہمومن کو کافر سے اور كافركومومن سے پيدا كرتا ہے۔ پھرزيين جب خشك ومردہ ہوجاتي ہے تو باران رحت نازل کر کے مردہ زمین کوزندہ یعنی سرسزر وتازہ اورشاداب بنادیتا ہے۔غرض موت وحیات حقیقی ہویا مجازی حسی ہو یا معنوی سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔اس طرح وہ انسان کو اس کے مرحانے کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ کردےگا۔ گوہامادہ پرست منکرین کوقر آن بتلاتا ہے کہ جس شے کوتم نامکن کہدرہے ہو كه قيامت مين دوباره زنده موكراتهنا كييمكن بي قواس كي نظيرين اور مثالیں اس زندگی میں این آئھ سے ہرروز دیکھتے ہو پھر بھی قیامت کے عدم امکان پر جے ہوئے ہو۔ آگے اللہ تعالی این قدرت کی بعض نشانیال میان کرتے ہیں جواس بات پرداالت کرتی ہیں کہ بیکا ئنات نہ بےخداہاور نہاس کے بہت سےخداہیں بلکہ اس کا مالک خالق مد براور فر مانزوا صرف ایک تنها خدا ہے اس کئے اس كے سوا انسانوں كاكوئى معبود بھى نه ہونا جائے۔ يبال سے مسلسل حق تعالی این قدرت کی نشانیوں کو کیے بعد دیگرے بیان فرماتے ہیں پہلی نشانی یہ بیان فرمائی کہ سب سے اول آ دم علیہ السلام كومٹى سے پيدا كيا چرائبى كاندرسےان كاجوڑا نكالا اوران سے پھرنسل انسانی دنیامیں پھیلائی۔دوسری قدرت کی نشانی میدان فرمائی کہاس نے تمہارے فائدے کے واسطے تمہاری جنس کی پیباں بنائیں تا کہتم کوان ہے چین وسکون حاصل ہواور پھران دونوں میاں بیوی میں اللہ تعالی نے ایک فطری محبت اور لگاؤ پیدا فرمادیا جس سے آپس میں محبت اور جمدردی قائم رہتی ہے۔ ابھی آ گے مزید قدرت کی نشانیوں کو ظاہر کیا گیا ہے جس کا بيان ان شاءالله اللي آيات مين آئنده درس مين هوگا۔ وَاخِرُ دُعُوٰ يَا إِنِ الْحُمْلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلِّمِينَ

کیا کرو۔ یہی اوقات فرض نماز کے ہیں۔ صبح وشام میں فجر مغرب اورعشا کی نماز آ گئی۔ بچھلے وقت میں عصر کی نماز اور دو بہر ڈھلنے کے بعدظهر کی نماز آ گئی۔اس لئے یہی پانچ وقت یعنی فجر فرمرے عصر۔ مغرب اورعشاءالله كي عبادت يعني نماز كے مقرر ہوئے۔ان اوقات میں حق کی عظمت وقدرت اور رحت کے آثار بہت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں اس لئے عبادت کے خاص اوقات یہی مقرر کئے گئے ہیں۔علاوہ ازیں اسلام چونکہ ملت ابراہیمیٰ ہے اس کئے عبادت کے خاص اوقات وہی مقرر کئے گئے جن میں اس دنیا کے سب سے برے روش اور چیکدار کرہ لیعنی آفتاب عالم تاب کی حالت کومتغیر ہوتے د کھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے معبود ماننے ے انکار کردیا تھا۔ آفاب کے آندرنمایاں تغیرضج وشام میں ظاہر ہوتے ہیں اور دوپہر ڈھلنے لعنی زوال کے وقت اور دن کے آخری حصه یعنی عصر کے وقت بھی اس کی حالت میں تبدیلی ہوتی ہے۔ گویا اس آ فتاب کے عجز و بیچارگی اور آ فتاب پرستوں کی اس کے فیض ہے محرومی کا کھلا ہوامظاہرہ بھی ان ہی پانچ اوقات میں ہوتا ہے۔ صبح کو جب تک طلوع نہ ہوتو روشنی غائب ۔ دوپہر ڈھلنے پراس کے عروج میں کمی آنی شروع ہوئی۔عصر کے وقت اس کی حرارت اور روشیٰ میں نمایاں طور برضعف آگیا اور غروب کے بعداس کی نورانی شعاعوں سے اسکے بچاری بالکل محروم ہو گئے اور پھرعشاء کے وقت جب شفق بھی غائب ہوگئی تو روشنی کا کوئی ادنیٰ ترین نشان بھی ہاتی نہ رہا۔اس لئے موحدین کوان اوقات میں دل وزبان اور بدن کی حرکت وسکنات بعنی نماز کے ذریعہ اللہ کے معبود حقیقی ہونے کا اقرار اوراس کی عظمت اور برانی کے اظہار اور اس کی قدرت و یکتائی کے اعتراف کے لئے خاص طور پریہی اوقات مقرر ہوئے اور نماز کی ابتداء جوالله اكبرسے موتى ہے بياس بات كا اقرار ہے كمآ سانوں اور زمین میں ساری بڑائی ۔خوبی ثنا اور صفت اللّٰدہی کے لیتے ہے اور کوئی مجبورادرعا جزمخلوق اس کااشحقاق نہیں رکھتی خواہ وہ دیکھنے میں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔آ گے حق تعالیٰ اپنی قدرت۔ حکمت اور صنعت كوجتلات بيس كهاس الله كى قدرت كوديكه وجوجانداركوب

۲۱-ماروم یاره-۲۱ وَمِنْ الْبِيهِ خَلْقُ السَّمْهُوتِ وَالْأَرْضِ وَالْحَتِلَافُ ٱللِّسَنَتِكُمُ وَٱلْوَائِلُةُ إِنَّ فِي ذَا أ اوراُسی کی نشانیوں میں ہے آ سانو ں اور زمین کا بنانا ہے اور تمہار بےلب واہمہ اور مکتو ں کا الگہ مِيْنَ®وَمِنْ الْبِيهِ مَنَامُكُمْ بِالْيُلُو النَّهَارِ وَالْبَعَآ وُكُمْ مِّنْ فَضُه اُسی کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا لیٹنا ہے رات میں اور دن میں اور اس کی روزی کو تمہارا علاش کرنا ہے، اس میر ذلك كالتِ لِقَوْمِ مَسْمَعُوْنَ@وَمِنْ اللهِ يُرِيْكُمُ الْبَرُقَ حَوْفًا وَطَمَعًا وَّنْ يَرِّ اُن لوگوں کیلئے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔اوراُسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہوہ تم کو بجلی دکھلاتا ہے جس سے ڈربھی ہوتا ہے اورامید بھی ہوا ، مَاءً فَيُخِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْنَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتٍ لِّقَوْمِ تَعْقِلُونَ® یانی برسا تاہے پھراُسی سے زمین کواس کے مردہ ہوجانے کے بعد زندہ کردیتا ہے،اس میں ان او کوں کیلئے نشانیاں میں جوعفل رکھتے ہیں. وَ مِنْ الْمِيَةِ أَنْ تَقُوْمُ التَّهَامِ وَ الْأَرْضُ بِأَمْرِهِ "ثُمَّةِ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً تُمِّنَ الْأَرْضِ اور اُسی کی نشانیوں میں سے بیہ ہے کہ آسان و زمین اُس کے حکم سے قائم ہیں پھر جب تم کو یکار کرزمین میں سے بلادے گا اِذَا ٱنْتُهٰ تِخُرُجُونُ ۗ وَلَهٰ مَنْ فِي السَّمَا فِي وَ الْأَرْضُ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ۞ وَهُو الَّذِي يَبُلُ وَا توتم کیک ہارگی نکل پڑو گے۔اور جتنے آ سانوںاورز میر باُس کے تابع ہیں اور دہی ہے جواول بارپیدا کرتا ہے نَّ ثُمِّر يُعِيْنُهُ ۚ وَهُوَ آهُونُ عَلَيْهِ ﴿ وَلَهُ الْمُثَلُ الْأَعْلَى فِي الْسَلَوْتِ وَالْأَرْضِ مچر وہی دوبارہ پیداکرے گا اور یہ اس کے نزدیک زیادہ آسان ہے اور آسانوں اور زمین میں ای کی شان اعلیٰ ہے، وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَيَلِيْمُ ۞ اوروہ زبردست حکمت والا ہے۔ والختيلاف ادرمخلف هونا خُلُقُ اس نے پیداکیا المتماوتِ آسان (جع) والاُرْضِ اورزمن مِنْ البَّهِ اس كى نشا نيول سے اَلْيُهَ نَتَهَارُهُ تَمَهارِي زبانين | وَالْوَانِيُّوُ اورتمهارے رَبَّك | إِنَّ بِيْتِك | فِيْ ذٰلِكَ اس مِين | لَالْيَةِ البية نشانيان | لِلْعِلْمِينِيَ عالمون (وانشندون ) كيليّ وَصِنْ الْيَعِ اوراسَى نشاندں ہے مَنَاهُمُكُذِ تمہاراسونا | بِالَيْلِ رات مِين | وَالنَّهَالِ اورون | وَالبّيفَ وَكُذِهِ اورتمبارا اللَّهُ كُرِن الصِنْ فَضُلِلهِ اس كَفْسُل ہے لِ لِقَوْدٍ ان لُوكُوں كيليم لَي يَسْمُعُونَ وه بنتے مِن الله وَمِنْ البَيَّا اور اتكى نشانوں ہے في ذلك اس من الأيت البية نشانيان خَوْفًا خوف | وَطَهُعًا اوراميد كيك | وَيُنْزِلُ اوروه نازل كرتاب | مِن السَّمارَ آسان س الْكُرُقَ بَجَلَّى يْرِيْكُمُّهُ وه دكھا تا ہے تنہيں فَیْجِی بِیهِ مِرزندہ کرتا ہے اس ہے الاُرْض زمین بندک مَوْتِهَا اس کے مرنے کے بعد لن مینک فی ذلاک اس میں

وَهُوَ اوروه الْعَزِيْزُ عَالِبِ الْعَكِيدُو حَمَت والا

ابیا ہی آ واز لب ولہجہ بھی بالکل الگ ہے لاکھوں آ دمی اگر جمع ہوجائیں۔ ایک ملک کے۔ ایک زبان کے ایک کنبہ قبیلہ کے کیکن ناممکن ہے کہ ہرایک میں کوئی نہ کوئی اختلاف موجود نہ ہو حالانکہ اعضائے جسمانی کے اعتبار سے سب یکساں ہیں سب کے ایک منہ۔ دوآ تکھیں۔ایک ناک دو کان ایک پیثانی۔ دو مونث \_ د و ہاتھ دو پیر وغیرہ وغیرہ موجود ہیں تا ہم ایک سے ایک علىحده ہے۔تو بيكتنا بزانثان حق تعالىٰ كى قدرت ْعظيمه كاہے۔ آ گے حق تعالی اپنی قدرت کی ایک دوسری نشانی بیان فرماتے ہیں کہانسان کےسونے اور آ رام کرنے کے لئے رات بنائی اور کام کرنے کے لئے دن بنایا۔انسان دنیا میں مسلسل محنت نہیں كرسكنا بلكه چند كھنٹوں كى محنت كے بعدائے چند كھنٹوں كا آرام در کار ہوتا ہے تا کہ پھر چند گھنٹے محت کرنے کے لئے اسے قوت بہم پہنچ جائے۔اس غرض کے لئے اس قادر مطلق نے'' نیند'' پیدا فرمائی جس سے تکان دور ہوجاتی ہے اور راحت وسکون حاصل ہوتا ہے اس لئے سونے کے لئے قدرت نے رات بنادی اور کام کاج و تلاش معاش کے لئے دن کو پیدا کردیا جورات کے بالكل خلاف ہےجس میں انسان اللہ کی دی ہوئی قو توں سے کام کے کراللہ کافضل تلاش کرسکتا ہے۔ یقیناً سوچنے اور سجھنے والوں کے لئے یہ چیزیں نشان قدرت ہیں۔

الله تعالی کی قدرت وعظمت پردلالت کرنے والی ایک اورنشانی بیان کی جارہی ہے۔ کہ آسان پراس کے حکم سے بجلی کوندتی ہے۔

تفسير وتشريح: - گذشته آيات ميں الله تعالیٰ نے اپني بعض قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا تھا جس سے بیہ جتلا نامقصود تھا کہ جباس کی الیی قدرت ہےتو پھرانسانوں کوم نے کے بعد دوبارہ قیامت میں پیدا کردینا کیا مشکل ہے۔ای سلسلہ میں مزيد قدرت كى نشانيوں كا ذكران آيات ميں فرمايا جاتا ہے اور بلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کی زبردست قدرت کی ایک نشانی سے ہے کہاس نے آسان بنائے اور زمین پیدا کی تعنی ان کاعدم سے . وجود میں لا نا۔ پھرا یک اٹل ضابطہ پران کو قائم رکھنا۔اور بے شار توتوں کا ان کے اندر انتہائی تناسب اور توازن کے ساتھ کام كرنا\_آ سان كاس قدر بلنداور كشاده مونا\_ پھراس ميں لا تعداد ستاروں اور ساروں کا موجود ہونا جن میں بعض کا چلنا پھرنا ہونا اوربعض كاايك جا ثابت رہنا۔ زمين كوايك ٹھوس كثيف شكل ميں بنانا کیراس میں بہاڑ۔ میدان۔ جنگل۔ دریا۔سمندر۔ شلے۔ پھر۔ درخت وغیرہ جمانا۔ بیسباس کی زبردست قدرت کی نشانی ہے۔ پھراس دنیامیں لا تعداد آ دمی پیدا ہوئے اور مور ہے ہں لیکن ہرانسان کا رنگ روپ اورنقشہ الگ الگ ہے اور ہر ایک کالب ولہجہ بھی جدا ہے۔ باوجود یکہ سب کے قو کی کیساں ہیں نہ منہ اور زبان کی ساخت میں کوئی فرق ہے۔ نہ جسم اور د ماغ کی ساخت میں کوئی فرق مگر کوئی دوآ دمی ایسے نہلیں گے جن کا اب ولهجه بول حال - تلفظ - طرزتكلم بالكل يكسان مو-جس طرح ہرآ دمی کی شکل صورت اور رنگت وغیرہ دوسرے سے متاز ہے

۲۱-ماردة الروم باره-۲۱-ماردة الروم باره-۲۱-مارد-۲۱-ماردة الروم باره-۲۱-ماردة الروم باره-۲۱-ماردة الروم باره-۲۱ | قدرت والے کے لئے کوئی بڑا کامنہیں کہ جس سھے لئے کوئی بڑی تیاری کرنی پڑے بلکاس کی صرف ایک پکاراس کام کے لیے کانی سب ایک ساتھ زمین کے چیہ چیہ اور گوشے گوشے سے نکل کھڑے ہوں گے اور میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے۔ توان دلائل کی قدرت ہے معلوم ہوگیا کہ آسان وزمین کے رہنے والےسب اس کے ملوک بندے اوراس کی رعیت ہیں۔ سس کی طاقت ہے کہاس کے حکم تکوین سے سرتانی کرسکے۔آخرکارسباس ک گرفت میں پکڑے جائیں گے اور سب اس کے سامنے سر جھ کا کر کھڑے ہوں گے اس کی اس قدرت کا ملہ سے رہیمی ثابت ہوگیا کہ الله ہی نے سب کواول بار پیدا کیا اور وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ قدرت البي كسامنة بيسب برابر كيكن المنكرين تمهار محسوسات کے اعتبار سے اول بارپیدا کرنے سے دوسری بار دہرادینا آسان ہونا جاہئے۔ پھر رہیجیب بات ہے کہ اول بیدائش پرتواہے قادر مانواور دوسرى مرتبه بيداكرنے كوبعيد مجھو فوب مجھلوكماللدى شان وصفات اورقدرت كاكسى اورآساني يازيني مخلوق سيمقابلنهيس کیا جاسکتا۔اس کی شان سب سے بلند ہے۔اوراس کی صفات سب ے زالی ہیں۔اعلیٰ سے اعلیٰ اور او نجی سے او نجی شان اس کی ہے۔ وبى زبردست قادر مطلق ہےاورز بردست حكمت والا ہے۔ خلاصه بیر که کفار وشرکین جووتوع آخرت سے انکارکرتے تھے تواس کے ثابت کرنے کے لئے دلائل قدرت بیان فرمائے گئے کہ جویہ سب اموراین قدرت سے واقع کرسکتا ہے تواس کے قیامت واقع کرنے میں کیاشبہ وسکتا ہے اور مردول کودوبارہ زندہ کرے اٹھانا اس کے لئے کیامشکل بات ہے جس کا کفارانکارکرتے ہیں۔اس میں قدرت کے ساتھ ساتھ تو حید کا بھی بیان آ گیا۔ آ گےاسی مضمون تو حید کوایک مثال کے ذریعیہ مجھایا جاتا ہے جس كابيان انشاء الله اللي آيات مين آئنده درس مين ہوگا۔ وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْحُمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

اس کی گرج اور چیک سے لوگوں کو امید بھی بندھتی ہے کہ بارش ہوگی۔نصلیں تیار ہوں گی مگر ساتھ ہی خوف بھی لاحق ہوتا ہے کہ کہیں بجلی نہ گریڑے یا ایسی طوفانی بارش نہ ہوجائے جوسب سیجھ بہالے جائے اور جان و مال تلف ہوں۔ پھراللّٰہ کی رحمت سے مینہ برستاہے۔ سوکھی اور مرجھائی ہوئی زمین دوبارہ تروتازہ ہوجاتی ہےاور گویا مردہ زمین میں پھر جان پر تی ہے۔ زمین کی بے شار مخلوقات كرزق كانحصاراس بيدادار يرب جوزمين سنكلى بادراس پیداوار کا انحصار زمین کی صلاحیت پر ہے اوراس صلاحیت کے روبکار آنے کا انحصار بارش پر ہے۔خواہ وہ براہ راست زمین پر برسے یا اس کے ذخیرے سطح زمین پر جمع ہوں۔ یا زیرز مین چشمہ اور کنوؤں کی شکل اختیار کریں۔ یا پہاڑوں پر برف جم کر دریاؤں کی شکل میں بہیں \_ پھراس بارش کا انحصار سورج کی گرمی \_موسموں کار دوبدل\_ ہواؤں کی گردش فضائی حرارت و برودت وغیرہ وغیرہ بر ہے۔ گویا زمین سے لے کرآ سان تک بے شار مختلف چیزوں کے درمیان ربطو مناسبت قائم كرنابياى كى قدرت كاكرشمه إدريقينا اس ميس بہت ی شانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جوعقل سے کام لیتے ہیں۔ آ گے قدرت کی عظیم الشان نشانیوں میں سے ایک نشانی اور بیان کی جاتی ہےاور وہ یہ کہآ سان وزمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ بینی صرف یہی نہیں کہ وہ اس کے حکم سے أیک دفعہ وجود میں آ گئے بلکہ ان کامسلسل قائم رہنا بھی اس کے حکم کی بدولت ے ایک لمحہ کے لئے بھی اگراس کا حکم انہیں برقرار نہ ر کھے تو ہیہ سارا نظام یک لخت درہم برہم ہوجائے۔حضرت عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه جب كوئى تاكيدى قتم كھانا جا ہے تو فرمائے اس خدا کی قشم جس کے حکم ہے آ سان وز مین تھہرے ہوئے ہیں بیہ ای کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بیآ سان وزمین اس کے حکم اور ارادہ سے قائم ہیں۔ جس وقت دنیا کی میعاد پوری ہوجائے گی تو وہ اپنی قدرت سے پھرزمین وآسان کو بدل دے گا۔ مردے اپنی قبروں سے زندہ کر کے نکالے جاویں گے اور بیاس

۲۱-۵۰ الروم باره-۲۱ سنون الروم باره-۲۱ ضَرَبَ لَكُهُ مِّتَكَارٌ مِّنَ اَنْفُسِكُهُ هِلْ لَكُهُ مِّنْ مِّا مَلَكَتْ اَيْمَانَكُهُ مِّنْ شُرَكَا الْمِ قَوْمِ تَكْفِقْلُوْرَ؟ ۚ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوْآ اهْوَآءَهُمْ يِغَاثِرِ عِلَ أَضُلُّ اللهُ وَمَا لَهُمُ مِّنُ تَجِيرِنُنَ®فَأَقِمُ وَحُمَاكَ اللهُن حَ وران کا کوئی حمایتی نہ ہوگا۔ سوتم کیک سوہوکراپنا زُخ اس دین کی طرف رکھواللہ کی دی ہوئی قابلیت کا اتباع کر وجس پراللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے فَطَرَالتَّأَسَ عَلَيْهِمَا ۚ لَا بَيْنَ مُلَ لِخِلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ السِّينُ الْقَيِّمُ لَا يَكُونَ أَكُثَرُ التَّأْسِ لَا يَعْلَمُهُ وَيَهُ الله تعالیٰ کی اس پیدا کی ہوئی چیز کوجس پراس نے تمام آ دمیوں کو پیدا کیا ہے بدلنا نہ جاہیے پس سیدھا دین یہی ہے لیکن اکثر لوگ تہیں جانتے. ضَرَبَ اس نے بیان کی الکُو تہارے لئے | مَثَلًا ایک مثال | مِنْ ہے | اَنْفُیکُو تہاری جانیں (حال) | هل لگو کیا تہارے لئے نْ ہے | مَاصَلَکَتْ جو مالک ہوئے | اَیمُاکُنُو تہارے دائیں ہاتھ (غلام) | مِنْ شُرِیّاً اَء کوئی شریک | فِٹْ میں | مَارَئرَ فَنْکُورْ جوہم نے تہیں رزق دیا فَالْنُتُمْ سو(تاكه)تم فِینْ اس مِن اسَوَارٌ برابر اتّعَالْوَنْهُمْ (كیا)تم ان ے دُرتے ہوا گَیْنُونَکُمْ (سے ا كَذَٰ لِكَ اس طرح النفيض للم محول كربيان كرتے ميں الأيات نشانيان القوم يَعْقِلُونَ عقل والوں كيلئ البك الله التابع بيروى كى لَّذِينَ ظَلَمُوْا جن لوگوں نے ظلم کیا ( ظالم ) | اَهْوَاءَهُ هُ این خواہشات | پغیْرِ عِلْیمہ علم کے بغیر (بے جانے ) | فَکَنْ یَخَدِی تو کون ہدایت دے گا | أَضَلَ اللَّهُ عُمراه كرب الله | وَهَا اورْنِين | لَهُ فُهِ ان كَيلِيَّ | فَرْنُ كُونَى | نُصِيرِنن مددًار | فَأَقِيمُ لِبِسيدهار كُونَم | وَجُهُكُ ابناجِره الْکِتِیْ جو (جس) فَطُرُالنَاسُ لُوگُوں کو پیدا کیا اس نے لَابْتَادِيْلُ تبديلِي نَبِينِ الْخِلْقِ اللهِ كَ ظَلِقَ مِن الْمِلْكُ مِهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ أَن الْقَلِيمُ وين سيدها وَلاَئِنَ اورليكن الكَثْرُ النَّالِينِ اكثر لوك الايعُمْكُمُونَ وه جانت نهيلَ ا تفسیر وتشریح:۔گذشتہ آیات میں اللہ تعالی کی قدرت کی وہ تھلی تھلی نشانیاں بیان ہوئی تھیں کہ جن میں اس کے خالق ورازق۔ لمق ۔واحدو یکتااورقابل حمدوستائش ہونے کے دلائل موجود تھے۔اوران ہی دلائل ہے پیھی ثابت کیا گیا تھا کہآ خرت کا آ ناتھینی ے ۔تواگر حہ گذشتہ آیات میں بیان کردہ نشانیوں میں تو حید کے دلائل بھی موجود تھےاوروہ ردشرک کے لئے کافی تھے کہ عالم میں اورکوئی نہاس کے برابر ہے نہ کوئی اس کا شریک وساجھی ہے پھر بھی شرک کی مذمت وبطلان اور زیادہ واضح کرنے کے لئے ایک مثال بیان فرمائی جاتی ہےاوران آیات میں بتلایا جا تاہے کہاللہ تعالیٰ خودتمہارے ہی احوال میں سےایک مثال نکال کربیان فرماتے ہیں اور وہ پیہ ر کرو کہ کیا تمہارے وہ لونڈی غلام جوتمہاری ملکیت ہیں وہ تمہارے مال ودولت میں برابر کے شریک ہوسکتے ہیں یعنی باعتبار

۲۱-۵۰ پره الروم پاره-۲۱ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ نے برخص میں ضلقة کیا استعبدا در کھی ے کہ اگر حق کوسننا اور سمجھنا جاہے تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس مضمون کو بی کریم صلی الله علیه وسلم نے احادیث میں اس طرح واضح فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بچہ جو کسی مال کے پیٹ سے بیدا ہوتا ہےاصل انسانی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ ہیں جواسے بعد میں عیسائی، یہودی یا مجوی وغیرہ بناڈالتے ہیں۔ایک دوسری حدیث میں روایت ہے کہ ایک جنگ میں مسلمانوں نے دشمنوں کے بچوں تک وقتل کردیا۔ نبی کریم صلی الله عليه وسلم كوخبر موكى توآب يخت ناراض موسة اور قرمايا "الوكول كو کیا ہوگیا کہ آج وہ حدے گزر گئے اور بچوں تک گوٹل کرڈ الا کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ شرکین کے بچہ نہ تھے؟ آ ب نے فرمایا تمهارے بہترین لوگ مشرکین ہی کی تو اولا و ہیں۔ پھرارشاد فرمایاً كه خبردار بچول كومهی قتل نه كرنا بر بحد فطرت اسلام ير پيدا موتا ہے یہاں تک کہ جب اس کی زبان کھلنے پر آتی ہے تو مال باپ اسے یہودی یا نصرانی بنالیت ہیں۔ ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی الله عليه وسلم نے اپنے خطبہ کے دوران میں فرمایا" میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف پیدا کیا تھا۔ پھرشیاطین نے آ کرانہیں دین سے مراہ کیااور جو کچھ میں نے ان کے لئے حلال کیا تھااسے حرام کیا اور انہیں ان شیاطین نے تھم دیا کہ میرے ساتھ ان چیز وں کوشریک تھبرائیں جن کے شریک ہونے پر میں نے کوئی دلیل نازل نہیں گی ہے۔ الغرض يهال بتلاياجا تاب كهاصل پيدائش كانتبار سے وَفَى فرق \_ تغير وتبدل نبين پس الله تعالى في جس فطرت يرانسان وبيدا كيا بهاس كو بگاڑنااور مسنح کرنا درست نہیں۔ پس سیدھاراستہ دین کا یہی ہے کیکن اکثر لوگ اس منتہ کوئیں سمجھتے اس لئے اس دین حق کا اِتباع نہیں کرتے۔ ابھی آ گے اسی دین حنیف۔ دین قیم اور فطرت الہیدیے ا تباع کی تلقین کامضمون جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ وَاخِدُ دُعُونَا إِنِ الْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

اختیارات وتصرفات کیاتم ان کوایئ برابر کاشریک تتلیم کرسکتے ہو۔ ظاہر ہے کہ کوئی مالک اس کے لئے تیار نہ ہوگا کہ اس کا غلام اس کی دولت میں برابر کا شریک بن جائے۔توسمجھنا جاہئے کہ جب ایک مجازی ما لک کا بیرحال ہے کہ غلام تو آ قاکی ملک میں شريك نه موسكے حالانكه دونوں غلام اور آقا خداكی مخلوق بيں اور اسی کی دی ہوئی روزی کھاتے ہیں۔ پھر خداکی پیدا کی ہوئی كا ئنات ميں خداكى پيداكردہ مخلوق كو بلكەمخلوق درمخلوق كوخالق كى خدائی میں کیسے شریک تلم راتے ہو۔ایسی مہمل بات کوئی عقلمند قبول نہیں کرسکتا۔آ گے ہلایا جاتا ہے کہ بیے بانصاف ایس صاف اور واضح باتوں کو کیونکر سمجھیں۔ وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں بلکہ جہالت اور ہوا پرتی ہے محض اپنی خواہشات اور باطل گمان کی پیروی پر تلے ہوئے ہیں ۔ تو جب کوئی مخف سیدھی سیدھی عقل کی بات نہ خود سوہے اور نہ کسی کے سمجھانے سے سمجھنے کے لئے تیار ہوتو پھراسکی عقل پر اللہ کی پھٹکار پر جاتی ہےجس کے بعد ہروہ چیز جو کس معقول آ دمی کوحق بات تک پہنچنے میں مدد دے سکتی ہے وہ اس ضدی جہالت پسندانسان کوالٹی مزید گمراہی میں مبتلا کرتی چلی جاتی ہےاورحق سجھنے کی توفیق نہیں ہوتی ۔اب جس کواللہ تعالیٰ نے اس کے جہل و بے انصافی اور ہوا پرتی کی بدولت راہ حق پر چلنے اور سمجھنے کی تو فیل نددی تو اور کون ہی طاقت ہے جواسے سمجھا کرراہ جن یر لے آئے یا مدد کرکے گمراہی اور تباہی سے بچالے۔ تو اے عظمین جبتم پر یہ حقیقت واضح ہوگئ تو تم میں سے ہر ہر حفض ے کہاجاتا ہے کہ تم ادیان باطلہ ہے منہ موڑ کرایک خدا کے ہور ہو اوراس کے سیچے وین کو پوری توجہ بیجہتی سے تھامے رکھواور کسی دوسری طرف کارخ نه کرو\_یعنی تمهاری فکراورسوچ ہوتو وہی جو دین چاہتا ہے۔تمہاری پینداور ناپیند ہوتو وہی جوقر آن کہتا ہے۔ تمہاری رضا اور رغبت ہوتو وہی جو اسلام چاہتا ہے۔تمہاری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے معاملات چلیس تو اس طریقه پر جو اسلام نے تمہیں بتائے ہیں۔ ینہیں کہ دعویٰ تو ہودین اسلام کا اور ا تباع بهوروس وامر يكهاور يهود ونصاري كا\_

#### رِ وَاتَّقَوْهُ وَ اَقِيْمُوا الصَّلَّوٰةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُثْبِرِكِينَ ۚ مِنَ الَّذِيْنَ فَرَقُو خدا کی طرف رجوع ہوکرفطرت الہید کا اتباع کروائس ہے ڈرواورنماز کی پابندی کرواورشرک کرنے والوں میں سےمت رہو۔جن لوگوں نے اپنے وین کونکڑے نکڑ کے لالیا كُمْ وَكَانُوْالِشِيعًا ۚ كُلُّ حِزْبٍ بِمَالَكَ بِهِمْ فَرِحُوْنَ ۞ وَإِذَا مَسَّ السَّاسَ ضُرُّدَعُوْا سے گروہ ہوگئے ہر گروہ اپنے اس طریقہ پر نازال ہے جواُن کے پاس ہے۔اور جب لوگوں کوکوئی تکلیف پہنچتی ہےاپنے رب کواُسی کی طرف مُم مُّنِيبُ يْنَ الْيُرِتُكُمُ إِذَا آذَا قَهُمُ مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ رِرَبِّهِمُ نے لگتے ہیں پھر جب اللہ تعالی ان کواپی طرف ہے کچھٹانیت کا مزہ چکھادیتا ہے تو بس ان میں ہے بعضے لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں كُوْنُ ۗ لِيكُفْرُوا بِهِ ٓ التَّيْنِهُ مُرْ فَتَكَتَّعُواْ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ۞ آمْرِ ٱنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطِنًا ں بیہ کہ ہم نے جوان کو دیا ہے اس کی ناشکری کرتے ہیں سو چندروز اور حظ حاصل کرلو پھر جلدی تم معلوم کرلو گئے کیا ہم نے ان پر کوئی سند نازل کی ہے ٵڮٵٮؙٚٷٳۑڄؽ۠ۺؙڔۣڵؙۅٛڹ۞ۅٳۮٙٳۮؘؿٵٳڮٵڛۯڂؠڐڣڔڂۅٳؠۿٵٷٳڹؙؾؙڝؠۿؙۄ د ہان کوخدا کے ساتھ شرک کرنے کو کہدر ہی ہے۔اور جب ہم لوگوں کو پکھ عنایت کا مزہ چکھادیتے ہیں آو دہ اس سے خوش ہوتے ہیں اورا گران کے ان اعمال کے بلہ سَبِيَّئَةٌ بِمَا فَدَّهُ أَيْلٍ يُهِمْ إِذَاهُمْ مِيْقُنَظُونَ ۞ أَوْلَهُ يِكُوْا أَنَّ اللَّهُ يَبْشُطُ الْرِزْقَ لِمِنْ يَشَأَمُ میں جو پہلےا ہے ہاتھوں کر چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت آپڑتی ہے تو وہ لوگ ناامید ہوجاتے ہیں کیاان کویہ علوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کوچا ہے زیادہ روزی دیتا ہے وَيَعَثِّٰ ِالْآلِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمٍ يُّؤُونُونَ<sup>®</sup> اورجس كوچاہے كم ديتا ہے اس ميں نشانياں ہيں اُن لوگوں كيلئے جوايمان ركھتے ہيں۔ | الِيَيْهِ اس كَ طرف | وَالنَّقُونُ أُورِتُم دُرواس ﴾ | وَاقَيْهُوا اورقائم رَصُوتُم | الصَّلَوٰةَ نماز | وَكَ كَأُونُوا اورنه موتم اللُّهُ رِكِينَ شرك كرنے والے | مِنَ ان مِن (سے) | الَّذِينَ جنهوں نے | فَرَّقُواْ كُور عِكْر بِرَايا | دِيْنَاهُمُ ابنادين فَرِحُونَ خُوشُ ہیں یشیکاً فرقے فرقے | کُلُ جِزْبِ سب گروہ | بِمَاس پر لُدُيْفِونُ ان كے ياس ا وَإِذَا اور جِب مُنِينِينِ أَن رجوع كرتے موت رُبُّهُ خُرِ آینے رب کو مَسَى النَّاسَ پَنِجَى بِلُوكُونِ كُو الشُّرُ كُونَى تَكَيف دَعُوْاوہ يكارتے ہيں ا أذَا قَهُ عُر وه الكو يُكهاديتا ب إين أنهُ الني طرف س إر حُمه كة رحت إذا ناكهان النَّهُ اس كاطرف الشُّرِّاذَا بجرجب بهكاً التينظة ال كي جوجم نے أبيس ديا لِيَكُفُونُوا كهاشكرى كرين ا یُشْرِیکُون شریک کرنے لگتے ہیں بِرُبِيهِ ثُمُ اين رب كماتھ سُلُطُنًا كُونَى سند عَلَيْهِهُ ان رِ فَتُمَنَّعُوْا سوفائدہ اٹھالوتم | فَسُوْفَ مِعرِعَقریب | تَعْلَمُوْنَ تَم جان لومے | اَمْ اُنْزَلْنَا کیا ہمنے نازل کی اُذُقْنا ہم چکھا ئیں يُفْرِكُونَ شريك كرتے ہيں | وُلِذَا اور جب | بهزاتيج ساتھ ا ڪاٺوا س فَهُو بِيَكُلُمُ مُ كَهُوهِ بِتَلَاثِي ہے يهكا وه جو سَيِّتُهُ كُوكَي بُراكَي كُلُّ اوراكر التُصِيْهُ فُه يَنْجِ الْبِينِ فَرُحُوابِهَا تَوْوهِ خُوشِ ہوں اس ہے

|   | -6.C(                                | nu,                                         |                               |                   |                     |                         |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| • | <sup>0.</sup> ڪڪورة الروم   پاره−۲۱  | **************************************      | ۳۴<br>•••••                   | ۳۱                | فرآنسبق –           | علیمی درس آ             |
| • | يا كَفْرِيْرُوْا انهول نے نبیں ويكھا | نطُوْنَ مايوس موجات بين او كَ               | لم نا گهال وه می نیقهٔ        | تھ   اِذَاهُ      | ایدی نیچند ان کے ہا | فَرَيْهُتُ آگے بھیجا    |
| Ĭ | ے اِنَ بِینَک فِی ذَالِقَ مِین       | عُوه حِامِتا ہے وَيَقَدِّبِ رُ اور تَك كرتا | لِمَنْ يَتُكَأَهُ مِسْ كِيلِا | الِرْزُقُ رزق     | یبسط کشادہ کرتاہے   | أَنَّ اللَّهُ كَاللَّهُ |
|   | NO.                                  | ان لوگول كيلئ جوايمان ركھتے ہيں             | ل لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ        | ليت البته نشانيار | Ĭ.                  |                         |

بھی اختال رہتا ہے لیکن جب وہ اس خیال کے مطابق کام کرنے لگتا ہے تو وہ خیال اس کے اندر جڑ کیڑ لیتا ہے اور جوں جوں وہ اس رعمل كرتاجاتا باس كاستحكام برهتا چلاجاتا ب-اس لئے خوف خدا کو متحکم کرنے کے لئے ہرروز پانچ وقت پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ہدایت فرمائی گئی۔ نماز ایک ایساعمل ہے جو ہر چند گفتوں کے بعدایک ہی متعین صورت میں آ دمی کودائما کرنا ہوتا ہاں میں ایمان واسلام کا وہ پوراسبق جوقر آن نے اسے پڑھایا ہے بار بارد ہرانا ہوتا ہے تا کہ وہ اسے بھو لنے نہ یائے۔

تیسری چیز شرک سے بیزاری اورمشرکین سے علیحدہ رہنا فر مایا گیا۔ یوں تو شرک کی تفصیل اور توضیح میں بری بری کتابیں لکھی گئی ہیں مختصرا شرک کی تعریف یہ ہے کہ:

''خداتعالیٰ کی ذات اس کی صفات ۔اس کی عبادت اور اس کی حدودعظمت میں کسی اور کوشر کیک بنالینا۔''

قرآن و حدیث نے صاف صاف اعلان فرمایا ہے کہ کفروشرک کا جرم ہرگز قابل معافی نہیں ہوگا۔اس کی سزا ضرور تبھکتنی ہوگی اور خدائے تعالی کی پاک جنت میں مشرک و کا فر کے لئے کوئی جگدنہ ہوگی قرآن یاک میں کھلا ہوا اعلان ہے ان الله لا يغفران يشرك به ويغفر مادون ذالك لمن يشآء بلاشبہ الله تعالی اس بات کونہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شريك مراياجائي-بالاس كيسوااورجس كناه كوجاب كابخش دے گا۔الغرض دین فطرت کے تین اہم اصول بعنی اتقا خداہے ڈرنا۔نماز قائم رکھنا۔شرک جلی وخفی ہے بیزاری اورمشرکین سے علیحدہ رہنا بتلا کرارشاد ہوتا ہے کہان مشرکین نے دین فطرت

تفسير وتشريح: ـ گذشته آيات مين شرك كي مذمت عقلي طورير منتحجها كی گئی تھی كه بيد شركين جب اينے مال دولت ميں اينے لونڈی غلاموں کو برابر کانہیں سمجھتے تو اللہ کی مخلوق اور غلاموں کو اس کا برابر کا شریک کیسے تھہراتے ہیں لا میہٹ دھرمی اور بے انصافی نہیں تو اور کیا ہے۔ایسے ظالم اور بے انصاف لوگوں کو جو جہالت کے اندھیرے میں اپنی خواہشات کے پیچھے الل می شترب مہار کی طرح دوڑے چلے جارہے ہیں۔ نہ سمجھانے والول کو سنتے ہیں نہانے خیرخواہوں کی طرف نظر اٹھاتے ہیں انہیں کون ہدایت کرسکتا ہے۔ جواللہ کے احکام کو نہ سنے نہ دیکھیے وه گمراه نه ہوتو کیا ہو۔ائیں حالت میں مخاطبین کو سمجھایا گیا تھا کہتم ایسے ہوا پرست ظالموں کوان کے حال پر چھوڑ واور اپنامندسیدھا دین حنیف یعنی اسلام کی طرف بوری توجہ سے رکھواور بغیرادھر ادهر مائل ہوئے دین کے سید ھے راستہ پر چلوا ورفطرت الٰہی کونہ بدلوای بر قائم رہو۔ ای سلسلہ میں آ گے ان آیات میں دین فطرت کے چنداصول کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ پہلی چیز اتقا فرمائی تعنی خدا ہے ڈرتے رہنا۔اللہ کے ڈر ہے گنا ہوں سے اوراس کی نافر مانی سے بچنا کسی کی جان برظلم و

زيادتى نەكرنا يىسى كود كھاوررىنج نەپىنچانا ـ دوسرى چيزا قامت صلوة فرمائي يعنى نماز قائم ركهنااس كى بابندى كرنا\_ پہلی چیز اتقالعنی خدا سے ڈرنا بیتو ایک وہنی اور قبلی کیفیت ہے اس كاتحكام كے لئے جسماني عمل يعني اقامت الصلوة كا حكم ديا گیا۔ آ دی کے ذہن اور دل اور د ماغ میں جب تک کوئی خیال محض خیال کی صد تک رہتا ہے تواس کے بدل جانے اور ماند پڑجانے کا

دوسرے بھی اس کے شریک ہیں (معاذ اللہ) اگرنہیں تو انہیں معبود بننے کا استحقاق کہاں سے ہوا۔ان لوگوں کی حالت عجیب ہے۔ جب اللّٰد کی مہر بانی اوراحسان سے عیش میں ہوں تو پھو کے نہ اکیں۔ایسے اترانے لگیں اور آ ہے سے باہر ہوجا کیں کمحن حقیقی کو بھی یاد نہ رکھیں اور کسی وقت شامت اعمال کی بدولت مصيبت كاكوڑا آيڑا توبالكل آس تو ژگراور نااميد ہوكر بيٹھ رہيں گویا اب کوئی نہیں جومصیبت کے دور کرنے پر قادر ہو۔مومن کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے وہ عیش وراحت میں محسن حقیقی کویاد ر کھتا ہے۔اس کے فضل مرخوش ہوکر دل و زبان سے شکر اداکر تا ہاور مصیبت میں پھنس جائے تو صبر فخل کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتا ہے اور امیدر کھتا ہے کہ کیسی ہی مصیبت ہواور ظاہری اسباب کتنے ہی مخالف ہوں اس کے فضل سے سب فضابدل جائے گی۔ ايمان اوريقين والمستجحة بين كه دنيا كي يختى نرمي اور روزي كا بڑھانا گھٹانا سب اس رب قدرر کے ہاتھ میں ہے۔لہذا جوحال آئے بندہ کوصبروشکر سے رضا بقضار ہنا جائے۔ نعمت کے وقت شکرگز ارر ہےاورڈ رتارہے کہ نہیں چھن نہ جائے اور ختی کے وقت صبر کرے اور امید رکھے کہ حق تعالی اینے فضل وعنایت سے سختیوں کودور فر مادےگا۔

اب جب نطرت کی شہادت ہے بھی ثابت ہوگیا کہ مالک حقیقی ایک ہی ہے تو اب آ گے اس مالک حقیقی کی خوشنو دی حاصل کرنے کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ جس کا بیان انشاء اللہ انگی آبات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

کے اصول سے علیحدہ ہوکرایئے مذہب میں پھوٹ ڈالی۔ بہت ے فرقہ بن گئے۔ ہرایک کاعقیدہ الگ ندہب اورمشرب جدا۔ جس كسى نے غلط كارى يا موارتى سے كوئى عقيدہ قائم كرديا يا كوئى طریقہ ایجاد کرلیا ایک جماعت اس کے پیچیے ہوگئی۔تھوڑے دن بعدوہ ایک فرقد بن گیا۔ پھر ہر فرقہ اپنے تھمرائے ہوئے اصول و قواعد پرخواہ وہ کتنے ہی مہمل کیوں نہ ہوں ایسا فریفتہ ہے کہاپی غلطی کا امکان بھی اس کے تصور میں نہیں آتا۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ جیسے بھلے کام ہرانسان کی فطرت پیچانتی ہے۔اللہ کی طرف رجوع ہونا بھی ہرایک کی فطرت جانتی ہے چنانچی خوف اور بختی کے وفت اس کا اظہار ہوجا تا ہے۔ بڑے سے بڑا سرکش مصیبت میں گھر کر خدائے واحد کو لکارنے لگتا ہے۔ اس وقت جھوٹے سہارےسب ذہن سے نکل جاتے ہیں وہی سچا مالک یادرہ جاتا ہے جس کی طرف فطرت انسانی رہنمائی کرتی تھی مگر افسوس کہ انسان اس حالت میں دیر تک قائم نہیں رہتا۔ جہاں خدائی مہر بانی ہےمصیبت دور ہوئی پھراس کوچھوٹر کرجھوٹے دیوتاؤں کے گیت گانے لگا۔ گویااس کے پاس سب کچھان ہی کا دیا ہوا ہے۔خدا نے کچھنیں دیا (العیاذ باللّٰہ تعالٰی) آ گے ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا چند دن اور مزے اڑالو آگے جاکر معلوم ہوجائے گا کہ اس کفروناشکری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔عقل سلیم اور فطرت انسانی کی شہادت شرک کوصاف طور پر رد کرتی ہے تو کیا اس کے خلاف میہ مشركين كوئى سندوججت ركھتے ہيں جو بتلاتی ہو كہ خدا كی خدائی میں

# غَالِهِ ذَاالْقُوْلِ حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ يُرِيْدُونَ وَهجه اللَّهُ

پس قرابت دار کو اس کا حق دیا کرو اور مسکین اور مسافر کو بھی ہے اُن لوگوں کیلئے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طالب میں

## وَ أُولَيِكَ هُمُ الْمُفْلِعُونَ ﴿ وَمَا الْتَكْتُمْ مِّنْ لِبَّالِّيرُ بُواْ فِي آمُوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا

اورا لیے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔اور جو چیزتم اس غرض ہے دو گے کہ وہ لوگوں کے مال میں پہنچ کر زیادہ ہوجاوے توبیاللہ کے نز دیک نہیں بڑھتا

## عِنْكَ اللَّهِ ۚ وَمَا النَّكُمُ مِّنُ زَّكُوةٍ تُرِيْدُونَ وَجُدَ اللَّهِ فَأُولِلِّكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ®

اور جوز کو ۃ دو گے جس سے اللہ کی رضا طلب کرتے ہو گے توا سے لوگ خدا تعالیٰ کے پاس بڑھاتے رہیں گے۔

| لِكَذِينَ ان لوكول كيليَّ جو | خَيْرٌ بهر   | ا ذالِك به       | بِينْ اور مسافر | و أبن الت     | بكين اورمحتاج | والبنك                        | حَقَّهُ ال كاحق       | ز<br>فرابت دار | ذُالْقُرْبِيٰ | وَاتِ بِس روتم |
|------------------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|
| رجو التَّنتُو تم دو          | لے   وَمَااو | للاح پانے وا۔    | الْمُفْلِعُونَ  | هم وه         | رو ہی لوگ     | رُ أُولِيكِ<br>وَ أُولِيكِ او | و الله کی رضا         | وَجُهُ اللَّهِ | إجين          | يُرِيُدُونَ وه |
| وَمَا النَّهُ أورجوتم دو     | اللہ کے ہاں  | نا عِنْدَاللَّهِ | وا تونہیں برھ   | _ فَلَايَرَةُ | النّاسِ لوگ   | مُؤالِ مَال                   | ھے فی میں آ           | وأتاكه بزيا    | ائور ليزئ     | ون سے ایابا    |
|                              |              |                  |                 |               |               |                               | بُدُ وْنَ حِلِيةِ ہُو |                |               |                |

تفیر وتشری ۔ گذشتہ آیات سے شرک کی مذمت اور توحید باری تعالی کے اثبات کا مضمون بیان ہوتا چلا آرہا ہے۔ اس سلسلہ بیس دین حنیف دین فطرت اور دین قیم بعنی اسلام کی اتباع پوری توجیا وریکسوئی کے ساتھ کرنے کی تلقین گذشتہ آیات میں فرمائی گئ تھی اور بتلایا گیا تھا کہ اس دین فطرت کوچھوڑ کرلوگوں نے اپنااپنا طریقہ الگ بنالیا اور بہت سے فرقے اور ادیان پیدا ہوگئے اور یہ سب فطرت کے خلاف ہیں۔ انسانی فطرت میں ایک اللہ کی طرف رجوع کرنا داخل ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب انسان پرکوئی ایس مصیبت آتی ہے کہ جس میں ظاہری اسباب و ذرائع سب رجوع کرنا داخل ہے اور مطلق کی طرف موجہ ہوگر اس کو پکارنا سوجھتا کہ خالص ایک قادر مطلق کی طرف متوجہ ہوگر اس کو پکارنا موجہ تا کہ خالص ایک قادر مطلق کی طرف متوجہ ہوگر اس کو پکارنا کرنا نسانی فطرت میں واخل ہے تو جو اس کے خلاف چل رہا ہے کرنا انسانی فطرت میں واخل ہے تو جو اس کے خلاف چل رہا ہے کہ مناز بڑھ میں واخل ہے تو جو اس کے خلاف چل رہا ہے وہ خلاف فطرت میں واخل ہے تو جو اس کے خلاف کی کرنا فی کرنا وہ کا کہ شنا بڑھ میں اس کی کرنا قیا کہ دنیا کی تحق

ہے۔ تو جب فطرت کی شہادت سے ثابت ہوگیا کہ حقیقی مالک و
رب وہی ایک اللہ ہے دنیا کی تعمیں سب اس کی عطا کی ہوئی ہیں تو
اب آ گے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جولوگ اس کی خوشنودی
اور رضامندی چاہتے ہیں۔ اور آخرت میں اس کی لقاء اور دیدار
کے آرزومند ہیں۔ آئہیں چاہئے کہ اس مالک کے دیئے ہوئے
مال میں سے خرچ کریں۔ غریب رشتہ داروں کی خبر لیں۔ اہل
قرابت کے حقوق درجہ بدرجہ اداکرتے رہیں۔ مسکین۔ محتاج اور
ناداروں کی بھی خبر رکھیں۔ اوران کے ساتھ احسان وسلوک کریں۔
اور وہ مسافر جس کے پاس سفرخرج ندر ہا ہواس کے ساتھ بھی امدادو
اعانت کر کے بھلائی کریں۔ ایسے ہی بندوں کو دنیا اور آخرت کی الحمال کی اور قلیب ہوگی۔
بھلائی اور فلاح نصیب ہوگی۔

یہاں آیت فات ذالقربی حقه والمسکین وابن السبیل میں لفظ حقہ قابل غور ہے۔ یعنی یہ فرمایا کہ قرابت دارکواس کاحق دیا کرواور مسکین اور مسافر کواس کاحق دینہیں فرمایا کہ رشتہ وار مسکین کو خیرات دو بلکہ یہ فرمایا کہ بیاس کاحق ہے جو مہیں دینا

۲۱-۵۰۱ الروم پاره-۲۱ سے دیکھتے ہیں قرآن کی تعلیم و ہدایات کے بالکل خلاف ہے کیونکه اس میں انفرادی اخلاق اور سیرت کی تشکیل اور حق کا راسته بالکل بند ہوجا تا ہے۔قرآن کی پینچلیم تو ای معاشرہ میں چل سکتی ہے کہ جہاں لوگ فروا فروا اینے مال ودولت کے مالک موں۔اورحق شناسی اورادائے حقوق کے اوصاف اور ہمرردی رحم وشفقت اورایار وقربانی کے جذبہ کے ماتحت اسے اختیار اور رضامندی ورغبت سے بندوں کے حقوق اخلاص کے ساتھ ادا كرنے ير ماكل جول اور دوسرى طرف جن لوگول كے ساتھ بھلائی کی جائے ان کے دلوں میں بھلائی کرنے والوں کے لئے خیرخواہی احسان مندی اورشکر گزاری کے یا کیزہ جذبات نشو ونما ہول مگراب ہمارا پی حال ہے کہ ہمیں اپنے گھر کی دولت کا تو پیتہ نہیں اور نداس کی قدر۔اب تو پیجالت ہے کہ ہزئ چیز جوسات سمندر پاریایورپ سے آجائے وہ ہمارے دین وایمان کا امتحان لینے کو تیار ہوجاتی ہے۔ ہماری مثال تو اب اس بھلے ہوئے راہ گیر کی سی ہے جو ذرا ذرا شبہ پر ادھر سے اُدھراوراُ دھر سے اِدھر دورتا بليكن منزل مقصود كالينة نبيس لكتاب مسلمان مهى روس كى تحریکوں کی اتباع اپنا فرض خیال کرتے ہیں تو مبھی پورپ کی تقلید میں ان کواپی نجات نظر آتی ہے۔ مجھی امریکہ اور جرمن کی حیرت انگیزایجادوتر قیاںان کے ایمان پرڈا کہ ڈالتی ہے غرض کہ جس کو كچرد يكهااس كے پيچيے مولئے \_انا الله وانا اليه راجعون0 ورمیان میں بات لفظ حق بر کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔الغرض ان آیات میں ہدایت دی جاتی ہے کہا ہے مسلمانو! قرابت دارکو اس کاحق دیا کرواورای طرح مسکین ومسافر کوبھی ان کے حقوق دیا کرو۔آ کے بتلایا گیا کہ بیان لوگوں کے لئے بہتر ہے جواللد کی رضا کے طالب ہیں اورا ہے ہی لوگ فلاح یانے والے ہیں۔ يهال آيت ميں يويدون وجه الله كى قيريعى جو مال اس طرح دینے سے اللہ کی رضا کے طالب ہیں اس حقیقت کو ظاہر كرتى ہے كه بارگاوالهي ميں قبوليت مے سرفرازي پانے كے لئے

چاہیئے تو معلوم ہوا کہ سی قرابت دار مسکین یا مسافر کو پچھ دیتے ہوئے بیخیال ول میں نہ آنے پائے کہ بیکوئی احسان ہے جومیں اس پر کررہا موں بلکہ بیہ بات ذہن نشین مونی جائے کہ مال کے ما لك حقيقى نے اگر مجھے زيادہ ديا ہے اور دوسرے بندوں كوكم عطا فرمایا ہے تو بیزائد مال ان دوسروں کاحق ہے جومیری آ زمائش کے لئے میرے ہاتھ میں دیا گیا تا کہ میرامالک دیکھے کہ میں ان کاحق بچیانتا اور پہنچاتا ہوں یانہیں پھرآ گے بیفرمایا و اولنک هم بپ المفلحون اورایے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں تو اس کا مطلب بینهیں که فلاح صرف مسکین ومسافر اور رشته دار کاحق ادا کرنے سے حاصل ہوجاتی ہے۔اس کے علاء ہ اور کوئی چیز جصول فلاح کے لئے درکارنہیں بلکہ مطلب سے ہو کدانسانوں میں سے جو لوگ ان حقوق کونہیں پہچانتے اور نہیں اوا کرتے وہ فلاح پانے والنهيس بيس بلكه فلاح بانے والے وہ بيں جو خالص الله كى خوشنودی کے لئے بیحقوق پہچانتے اوراداکرتے ہیں۔

اس ارشادِ اللِّي كى حقيقت برغور كرنے سے ايك بات يہ بھى مسجھی جاسکتی ہے کہ قرآن کریم انسان کے لئے جو اخلاقی اور روحانی ترتی اور بلندی کا راستہ تجویز کرتا ہےاور یہاں جوتعلیم و تلقین فرمائی گئی ہے تو پی قرآنی تعلیم ای جگہ چل سکتی ہے جہاں افراد کچھ وسائل مال و دولت کے مالک ہوں۔ ان پر ان کا آ زادانه تصرف ادراختیار ہواور پھراپنی رضا درغبت سے خدااور اس کے بندوں کےحقوق اخلاص کے ساتھ ادا کریں۔اور جہاں لوگوں کے حقوق ملکیت ہی ساقط کردیئے جائیں اور ریاست و حکومت تمام ذرائع کی مالک ہوجائے اورافراد کے درمیان تقسیم رزق کا پورا کاروبار حکومت خودسنجال لے حتی کہ نہ کوئی فرو اینے اور کسی کا کوئی حق جان کردے سکے اور نہ کوئی دوسرا فرد کسی ے کچھ کے کرایے دل میں جذبہ ٔ احسان مندی وشکر گزاری لا سكيتو اس طرح كا خالص كميونسك اورسوشلسث نظام تدن و معيشت جي بعض يا كستاني بهي بروي للجائي موئي اورمستحس نظرون

11-07 Age 11-07 روحانی اور اخلاقی بلندی کا آخری زیندے دواگر چدانفاق فی المال کے سلسله میں ہے مگر ریخوب سمجھ لیا جائے کہ تمام انچھے سن واحلاق کی سلسلد میں ہے سربیروب بھریاب یہ ورح اور جان یہی اخلاص وللہیت ہے۔ اس لئے ہراچھا کام یا کسی اللہ اللہ کا اللہ کا ا كساتها اليهابرتاؤ صرف النيت سيكياجائ كه بمارارب كريم، خالق اور پروردگار ہم سے راضی ہو۔ ہم پر رحمت فرمائے اور اس کی ناراضی اورغضب ہے ہم محفوظ رہیں۔ اگر بظاہرا چھے سے اچھے اعمال واخلاق اس سے خالی ہوں اوران کا مقصد رضائے البی نہ ہو بلکہ نام ونمود یا اورکوئی ایسائی جذبهان کامحرک اور باعث ہوتو اللہ کے نزدیک ان كى كوئى قيمت نبيس ادران بركوئى اجروثواب ملنے والانبيس\_اسى كو دوسر کفظوں میں یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ الله تعالیٰ کی رضا اور آخرت كاتواب جواعمال صالحاور اخلاق حسنه كاصل صله اورنتيجه اور جوانسانون كالصل مطلوب اورمقصود مونا حياسية وهصرف اعمال و اخلاق برنبيس ملتا بلكه جب ملتا ہے جبكه ان اعمال واخلاص سے الله تعالیٰ کی رضا جوئی کا ارادہ بھی کیا گیا ہواور وہی ان کے لئے اصل محرک مواور جولوگ ایته عمال واخلاق کا مظاهره دنیا والول کی دادو تحسین اور نیک نامی وشہرت طلبی یا ایسے ہی دوسرے اغراض ومقاصد کے لئے كرت بين ان كويد درس مقاصد حاسب دنيابين حاصل موجائين کیکن وہ اللہ کی رضا اور اجرآ خرت ہے محروم رہیں گے۔

> ابسوال بدہے کہ اخلاص اور للہیت سے قلب مزین کیسے ہو؟ تو برادران عزیز بیدولت تو اہل الله کی صحبت \_ان تے علق اورایے آپ کوان سے وابسة رکھنے اور تزکيہ نفس سے نصيب ، وتي ہے۔ الغرض اصل مضمون شرک کی برائی اور مذمت اور اس کے بد انجامی کا اور توحید و دین فطرت اسلام کوقبول کرنے اورا عمال صالحہ اختیار کرنے کااویر سے بیان ہوتا چلا آ رہاہےاور یہی مضمون ابھی آگلی آیات میں بھی جاری ہے جس کابیان انشاء اللّٰدآ کندہ درس میں ہوگا۔

به شرط لازمی بے کددیے والا جو کچھ بھی خرج کرے بیسب صرف رضائے الٰہی کی نیت ہے ہو محض جبری اور نمائش چندے اور نام و نمود کے لئے دادودہش جوآج ہمارے معاشرہ کی جان بنی ہوئی ہے بیسب اس قبولیت کی مدسے باہر ہیں۔اور نیکی برباد گناہ لازم کے مصداق ہیں۔آ گے اس مسئلہ کی اور وضاحت فرمائی جاتی ہے کٹم کش دینا دلانا مطلقاً خواہ کسی خیال سے ہو بیموجب فلاح اور عندالله مقبوليت كاباعث نبيس بلكهاس كاقانون يدب كهجو چيزتم دنیا کی غرض ہے خرچ کرو گے مثلاً کوئی عطیہ۔ یا ہدید یا تحفہ اس نیت سے دیا جائے کہ لینے والا بعد میں اس سے زیادہ واپس كرے - يادينے والے كے لئے لينے والا كوئي مفيد خد مات انجام دے۔ یا جیسے دنیوی رسوم میں نیوندوغیرہ دیا جاتا ہے کہ دینے والا بدامیدر کھتا ہے کہ ہارے موقع پرید لینے والا پچھاور شامل کر کے دےگا۔توان جیسی اغراض اور نیت سے جودیا جائے گاوہ اللہ تعالی کے ہاں نہیں پنچتا بلکہ خدا کے نز دیک پنچنا اور بڑھنااس مال کے ساتھ خاص ہے جواللہ کی خوشنودی کے لئے خرچ کیا جائے ایسے دیئے ہوئے مال کواللہ تعالی اجروثو اب میں بڑھاتے رہیں گے۔ سیح احادیث میں بھی یہی مضمون آیا ہے چنا نچایک حدیث میں حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاارشادمروی ہے۔آپ نے فرمایا کہ جس نے یاک کمائی ہے ا ایک تھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کوائیے داہنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ یعنی اس کو قبول فرمالیتا ہے اور اللہ تعالی صرف یاک کمائی کوتبول کرتا ہے۔ پھراس کوخیرات کرنے والے کے لئے پالتار ہتا ہے جس طرح تم میں ہے کوئی شخص این مجھڑ ہے کو پالتا ہے یہاں تک کدہ خیرات پہاڑ کے برابر موجاتی ہے۔ يبال ان آيات مين اخلاص وللهيت كى تعليم دى گئى ہے اور

وعا سیجئے: اللہ تعالیٰ ہم کوبھی اخلاص کی دولت عطافر مائیں تا کہتمام اعمال وافعال سے ہمارامطلوب ومقصود رضائے حق ہو۔ ياللدنام مودرريا في التحريث وغيره مهلك امراض على محروي اليجة - وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَدُلُ لِلْهِ رَبِّ الْعلكِينَ

۲۱-۵۰ کی کام دة الروم یاره-۲۱ ورزق دیا پھرتم کوموت دیتا ہے پھرتم کوجلائے گا، کیاتمہار بےشر کا ءمیں بھی ک عِ سُيْحِنَهُ وَتَعَلَى عَبَّا يُشُرِكُونَ فَي ظَهْرُ الْفَسَادُ فِي الْهِ وَ ہے یاک اور برتر ہے۔خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں کھیل رہی ہیں كَتُ أَنْدَى التَّأْسِ لِيُزِيْقَهُ مُ يَعْضَ الَّذِي عَبِ تاکہ اللہ تعالیٰ اُن کے بعضے اعمال کا مزہ ان کو چکھا دے تاکہ وہ باز آجادیں۔آپ فرمادیجئے کہ ملک میں چلو پھرو الْأَرْضِ فَانْظُرُوْ الْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ ٱكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿ فَاقِمْ ہوگذرے ہیں ان کا اخیر کیا ہوا ان میں اکثر مشرک ہی تھے۔ سوتم اپنا رُخ پھر دیکھو کہ جو لوگ پہلے لِلدِّيْنِ الْقَيِّيْمِ مِنْ قَبُلِ أَنْ يَّالِقَ يَوْمُّ لَالْمَرَدُّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَهِ نِيَّصَكَ عُو ا دین راست کی طرف رکھومل اس کے کہا بیادن آ جاو ہے جس کے واسطے پھرخدا کی طرف سے ہٹنا نہ ہوگا اُس دن سسر مَنْ كَفَرَفْعَكَيْهِ كُفْرُهُ ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِكًا فَلِا نَفْشِهِ مْ يَهُهُكُ وْنَ ۗ لِيَجْزِي ں تفر کر رہا ہےاس پرتواس کا کفریڑ ہےگا ،اور نیک عمل کر رہا ہے سوریاوگ اپنے لئے سامان کر رہے ہیں۔جس کا حاصل بیہو گا کہ اللہ تعالیٰ ان اوگوں کواپنے فضل سے جزاد الَّذِيْنَ امْنُوْا وَعِلُوا الصَّلِعْتِ مِنْ فَضْلِهُ إِنَّكَ لَا يُحِبُّ الْكَفِرِيْنَ @ جوا یمان لائے اورانہوں نے اچھے عمل کئے ، واقعی اللہ تعالیٰ کافروں کو پسندنہیں کرتا۔ اَللَّهُ الَّذِي الله ہے جس نے | حَلَقًا نُو پیدا کیاتھ ہیں | ثُفَرَزَنَ قَاکُهُ مجراس نے تہیں رزق دیا | ثُفَر پھر وہ تہمیں موت دیتا ہے | ثُفُرَ پھر | مَنْ جَو | یفُعُکُ کرے | مِنْ ذٰلِکُنْهُ ان( کاموں) میں سے يُغِينِكُنُهُ وهِتهميں زنده كرے كا | هن كيا | مِنْ ہے | شُرُكَا بِكُنُهُ تمهارے شريك مِنْ النَّيْءِ كِيمِيمِي السُبْطِينَةِ وه پاك ہے | وَتَعَلَى اور برز | عَهَا اس ہے جو | يُشْرِكُونَ وه شريك شهراتے ہيں | ظَهْرٌ ظاہر: وكيا | الفَسّادُ فساد فِي الْبَيِّ خَطَى مِين اللَّهِ اوروريا (ترى) إيما اس سے جو السَّبَتُ كمايا اللَّهِ عَالَيْ الوَّاول كم باتھ اللَّهِ يَقَهُ هُ مَا كدوه أنهين (مره) عِكمات بَعْضَ بعض | الَّذِي عَيِمُ فَا انهوں نے کیا(اعمال) | لَگُلَهُ مُرْمِ شایدوہ | یَرْجِعُونَ بازآ جا ئیںوہ | قُلْ آپُ فرمادیں | میریزوا تم چلو پھرو | فِی میں الْأَرْضِ زبین | فَانْظُرُوْا کِیرتم دیکھو | کَیْفَ کیما | کالَ ہوا | عَاقِبَةُ انجام | الْلَایْنَ ان کا جو | مِنْ قَبْلُ پہلے (تھے) | کالَ تھے | اَکْتُرُهُهُمْ ان کے اکثر مُشْرِ كِيْنَ شركَ كُرنيوالِ | فَأَقِهُ بِي سيدهار كهو | وَجُهكَ ابناچِره | لِللِّدِينِ الْقَيِّيو وين راست كيكي (طرف) | مِنْ قَبْلِ اس يقبل | أنْ ك لَهُ اس كَ لِنَهُ وه | مِنَ اللهِ الله بِ يَوْمَدِينَ اس ون | يَصَدَّ عُوْنَ جُداخِد ا هُوجِا مُير | يَوْهُ وه دن | لاَهُرَدُ ثُلنانهيں

|    | -6.                                  | COLU               |                        |                          |               |                 |                               |
|----|--------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|
|    | محکورة الروم    پاره-۲۱              | *******            | ******                 | ۴.                       | 10            | .سبق - (        | ىلىمى درس قرآن                |
|    | ا فَلِأَنْفُهُ مُ الْرُورِ إِنْ لِيَ | حَالِعًا الجَهِمُل | نيول اورجس في كئ       | فاكفر وَمَنْءَ           | أَكُفُرُهُ ال | عکینانه تواس پر | مَنْ لَفُرٌ جس نے كفر كيا فَ  |
| į. | الضّلِعت انهول في الجعم كاكري        | وَ اور عَمِلُوا    | ن لوگول کوجوایمان لائے | الَّذِيْنَ الْمُنْوُا ال | كهجزاديوه     | لِيَعْزِى تَا   | يَهُ فَكُ وْنُ سامان كررے ہيں |
| •  |                                      |                    | لأيحيث يهندنبين كرتا   |                          |               |                 | •                             |

ہونا۔ جھوٹوں کا بروں سے بےادب اور گستاخ ہوجانا۔ یا ہم چوری اورزنا كارى اورخون ريزى اور بدامنى كاليهيلناميرسب فساديعني بلاؤل ہی کی قسمیں ہیں جوانسان کے کرتوت سے پیدا ہوتی ہیں۔ تولوگوں كُه بن فطرتُ برقائمُ نهر ہے ہے کفروشرک اور فسق و فجور دنیا میں عصل میرااوراس کی شامت سے ندھی میں امن سکون رہا۔ نہری میں۔روئے زمین کوفتن فسادنے گھیرلیا۔اور بیسباس کئے ہے کہ الله تعالى نے جاہا كه لوگوں كى بداعماليوں كاتھوڑاسا مزہ دنيا ميں بھى چھادیا جائے۔ پوری سزاتو آخرت میں ملےگی۔ مگر پچھنمونہ یہاں بھی دکھلا دیں ممکن ہے کہ بعض لوگ ڈرکرراہ راست برآ جا نتیں۔ غرض جب اعمال بدمطلقاً سبب وبال ہیں تو کفروشرک توسب سے بڑھ کرموجب وبال ہوگا اورا گران مشرکین کواس کے ماننے میں کچھ تر در ہوتو روئے زمین برچل پھر کر دیکھیں کہ جو کا فروشرک نافر مان لوگ پہلے ہوگزرے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا۔ پچھلے نافر مانوں کے عبرتناک حالات ان کےسامنے ہیں اور دنیا میں ان کی تباہی کے آ ثار جابجا تھلے بڑے ہیں۔تود کھ لوکہ وہ عذاب آسانی ہے کس طرح ہلاک ہوئے جس سے صاف واضح ہوا کہ شرک و کفر ونا فرمانی كابداوبال إادران تمام خرابيول كاليك بى علاج كوه يدكروين قیم جودین فطرت ہے اس پرٹھیک ٹھیک قائم رہولیل اس کے کہوہ دن ہوائے جس کے ملنے کی کوئی صورت نہ ہوگی تعنی جیسے دنیامیں خاص عذاب کے وقت کواللہ تعالی قیامت کے وعدہ پر ہٹا تا جاتا ہے ليكن جب وه موعود دن آ جائے گا پھرنہ كوئى طافت اسے پھير سكتى ہاورنہ خوداللہ تعالی اس کوملتوی کرے گا گویاوہ دن آ نائل ہےاور جب وہ دن ہوگا توسب انسان باعتبار جزا کے جدا جدا ہوجاویں گے لینی نیک جنت میں اور بددوزخ میں جھیج دیئے جاویں گے۔ جو خص آج كفروشرك كررباباس برتواس كاوبال كفريز ع كااورجونيك عمل کررہا ہے لیعنی اللہ ورسول کی فرمانبرداری اور ہدایت کے موافق اپی زندگی دنیامیں گزاررہا ہے توبیلوگ اینے نفع کے لئے سامان

تفسير وتشريح: -اصل مضمون گذشتهآ يات سے اثبات تو حيداور ردشرک کا چل رہا ہے۔ درمیان میں حبعاً مضمون انفاق یعنی مال کو اللّٰدى خوشنودى كے لئے خرج كا آگيا تھا۔اب پھر كفارومشركين كو سمجھانے کے لئے سلسلة كلام توحيدو آخرت كى طرف چرجاتا ہے اوران آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کے سوائسی کی عبادت روانہیں ، اوردلیل اس کی پیرے کہ مہیں اللہ ہی نے پیدا کیا۔اس نے تمہارے رزق کاسامان کیا۔ پھروہی مہیں موت دیتا ہےاور پھروہی قیامت میں تم کودوبارہ زندہ کرے گا اور ہرایک کے اعمال کی جزاوسزادے گا۔مشرکین کوخطاب فرما کرکہا جاتا ہے کہاے مشرکین ذراسوچوتو سہی کہتمہارے بنائے ہوئے مصنوعی معبودوں میں سے کوئی ان میں سے بیالیک کام بھی کرسکتا ہے؟ تو مارنا۔جلانا۔روزی دیناسب کام تو تنہا اللہ کے قبضہ میں ہوئے پھر دوسرے شریک کدھر سے الوہیت کے متحق ہوگئے؟ جب نہیں تولامحالہ مانا پڑے گا کہ اللہ ہی قادر مطلق سب سے بلند و برتر ہے۔ پھراس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کے کیامعنی؟ پس توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال موكيارة ع بتلايا جاتا ہے كمشرك اورمعصيت اوراللدكى نافرمانى الی این چیز نے کہ خشکی و ترکی لینی تمام دنیا میں لوگوں کے بداعماليون كيسبب بلائيس بهيل رهي بين-آيت مين فسادكالفظآيا ہےجس کی مثالیں علماء نے کھی ہیں مثلاً ہارش نہ ہونا۔ قبط پڑنا۔ ہاغ اور کھیتوں کے کھل کھولوں برآفت آنا۔ آندھی کا آنا۔ اولوں کا گرنا۔ سلاب کا پھیلناپیداوار کم یا ناقص ہوجانا۔ مویشیوں میں بماری اورموت پڑنا۔ان کی نسل کم پھیلنا تجارت وکاروبار میں نفع کم مونا\_مصارف كا بروه جانا\_ ہر چيز كا گرال موجانا\_ حاكم كا ظالم اور طماع ہونا۔ قانون اور انصاف کے پیرایہ میں رعایا کو تباہ کردینا۔ باجم بادشامون اورقومون میں جنگ قائم موکر ہزاروں لاکھوں کا مارا جانا۔ بیار یوں کی کثرت۔ باہمی الفت ومحبت وا تفاق کی جگہ عداوت وبغض ونفاق بھیلنا۔حیااورشرم کااٹھ جانا۔ بے حیائی اور فخش کی ترقی

کررہے ہیں جس کا حاصل بیہوگا کہان لوگوں کو جوابیان لائے اور عمل صالحه كئان كوالله تعالى آيي فضل سے نيك جزالعني جنت عطا فرمائے گا اور کفار اس سے محروم رہیں گے جس کی وجہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بسنہ بیں کرتا بلکہ ان کے کفریر ان سے ناخوش ہے اس لئے بیاس دولت سے محروم رہیں گے جوایمان کے ساتھ عمل ، صالح کرنے والوں کوعطا کی جائے گی۔

یہاں ان آیات میں حوادث و آفات کا راز بتلایا گیا کہ یہ بلائیں اس لئے آتی ہیں کہ انسان ان سے اللہ کی طرف توجہ کرنا سیکھے اورانی بداعمالیوں سے باز آجائے۔ گرافسوں ہے کہ آج کل کے ز مانہ میں آ گے بیچھے قریب قریب وہ سب ہی فسادات اور خرابیاں ظاہر ہور ہی ہیں جن کا ذکر اوپر ہوالیکن بجائے توب واستغفار کے دن بدن بے دینی کا سمندر موجز ن ہے اور قسق و فجور بردھتا ہی جارہا ہے۔اللّٰد تعالٰی ہماری حالت بررحم فرماً ئیں اور غیب سےامت مسلمہ کے اصلاح کی صورت طاہر فرمائیں۔تو گویامقصودان بلاؤں سے بھی اصلاح خلق ہی ہوئی اس کئے محقق مفسرین نے لکھا ہے کہشر مقصود بالذات نہیں ہوتااس کی حیثیت جراح کے نشتر کی ہی ہے یعنی ً جس طرح نشتر كا زخم مقصود بالذات نبيس موتا بلكه مقصود ومطلوب تو صحت ہوتی ہے اورنشر محض اس کا ذریعہ ہوتا ہے۔ امام المفسر بن امام رازيٌّ نے ان آيات كے تحت لكھاہے كه یہاں من کفو فعلیہ کفوہ تعنی جو کافررہااس براس کا کفر پڑے گا۔اس کے مقابلہ میں قرآن کریم نے من امن نہیں کہا بلُمهُ كافركِ مقابلہ ميں ومن عمل صِالحاً فرمايالِعِني جونيك عمل كرر ہا ہے تا كەمۇن كوساتھ بى عمل صالحه كي بھى ترغيب ہوجائے کیونکہ ایمان کی بھیل عمل صالح ہی ہے ہوتی ہے۔ اب بہال' ایمان 'کے متعلق ایک غلط ہی بھی رفع کر لی جائے تا کہ ایمان کی حقیقت ان بربھی واضح ہوجائے جو ایمان کو صرف اقرار وتفيديق تك محدودر كفته بين اورغمل اس سے أيك بالكل جدا

چر سمجھتے ہیں ایمان کی تعریف اور اس کی حقیقت پر حضرت مولا نابدر

عاكم صاحب مهاجر مدنى رحمته الله عليه ايني كتاب ترجيان السندمين

لکھنے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق نہیں سے بلکہ انقیا قلبی اور التزام طاعت بھی اس کا جزواہم ہے۔اگرایک شخص صرف تصدیق رکھتا

۲۱-۵۰۱ و و الروم پاره-۲۱ و الروم پاره-۲۱ و و الروم ہے مگر عبد و فاداری نہیں کرتا وہ مومن نہیں کہلا سکتا اوراسی طرح اگر فرمانبرداری کے لئے تو آ مادہ ہے گر قلب وزبان سے اقدریق کے لئے آ مادہ بیں تو بھی وہ موس نہیں ہے۔ ایمان صرف اس صورت کا پیرا ہونے کا عرم بھی مصم ہو گویا شرعی تصدیق ایس کا نام ہے۔ آ مُعارتُ نَقُلُ فِي مَافظ ابن تيمية كي الكِ عبارتُ نقل فِيرما كي ب جس میں وہ یعنی امام تیمیہ کھتے ہیں کہ فرض کروایک فخص دربار نبوت میں حاضر ہوتا ہے اور تقد این کے ساتھ ریمھی کہتا ہے کہ میں نه آپ کے احکام بجالاؤں گا۔ نه جس چیز سے آپ منع فرمائیں گے بازرہوں گا۔ نہ فرائض خسدادا کروں گا۔ بان شراب پول گا۔ چوری زنا۔ نکاح محارم کروں گاغرض جونا کردنی ہے وہ سب کروں گا۔ کیا ایک لمحہ کے لئے بھی کوئی فخص تصور کرسکتا ہے کمحض لغوی تصدیق کے بعدرسول خداصلی الله علیہ وسلم اس کے لئے ایمان کا یروان تحریر فرماویں گے۔اس کی شفاعت کا وعدہ فرمالیں گے۔جہنم سے نجات ابدی کی بشارت سنادیں گے۔ یا یہی جواب دیں گے کہ تو صرف کافرنہیں بلکہ بدترین کافر ہے۔ تیرا یہ ایمان ایمان مہیں استهزا ہے بیقعد بق نہیں بلکہ تکذیب کابدترین مظاہرہ ہے۔ اگربیہ بھی ایمان ہے تو پھر اہلیس کے ایمان میں کیا سرتھی جس نے صرف ایک ہی تجدہ کا افار کیا تھا۔ پھر قر آن کریم نے کیوں اس کو كافرول مين شاركرليا-آ كمولانا موصوف ككهة مين حضرت استاد ( یعنی حضرت علامه انورشاه صاحب تشمیری ) فرمات تھے کہ ایمان کا ترجمہ جاننا یا یقین کرنا یا تصدیق کرنا اچھانہیں ہے۔ان تراجم سے ایمان کی بوری حقیقت واضح نہیں ہوتی بلکہ سیح ترجمہ "ماننا" ہے جس سے التزام طاعت کامفہوم بھی ادا ہوجاتا ہے۔ اردودان حفرات كوحفرت استادكا ايك بيترجمه جاري اس ساري تغصیل سے بے نیاز کرسکتا ہے۔ یہ ہے ایمان کا وجود دینی۔ یہی ایمان کا جزءاشرف ہے۔ نجات ابدی اس پردائر ہے اور آخرت کی ساری خوشیاں اس کی ثمرات و برکات ہیں۔اللہ تعالیٰ اپنے کرم ے ہم کوالیا ہی ایمان نصیب فرمائے آگے ای توحید کے اثبات میں الله تعالی کی مزید بعض نعتوں کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔جس کابیان ان شاءاللّٰدآ ئنده درس میں ہوگا۔

اَیْنِینَ اَجُرُمُوٰ وہ جنہوں نے مجرم کیا

وُ کَانَ اور ہے

الْمُؤْمِنِيْنَ مومن

سورة الروم باره-۲۱ لِتَنْتَغُوْامِنْ فَضُلِهِ وَلَعَكَّكُمْ تَشَكُّرُ وْنَ۞وَلَقَلْ ٱرْسُلْنَامِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا ۇن®ۇرانى كانۋاھىن قىنل أن ئىندىكا كەنگە وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَرِيْرُ ۞ وَ اور | مِنْ الْبِيَّةِ اس کی نشانیوں ہے | اَنْ ٹیزسیل کہ وہ بھیجتا ہے | الزیکاءَ ہوا ئیں | مُبَشِّراتٍ خوشخبری دینے والی | وَ لِیکِنِیْقَکُوفْہِ اور تا کہ وہ معہیں چکھائے بِأُمْرِةِ اس كِ مُنكم ہے 🏻 وَلِتَهُمَّوْا اور تاكه تم تلاش كرو وَلِتَعِيرِيُ اور تاكه الفأك تشتال نْ زَيْحُمُتِهُ بِ ( كا ) این رحمت ا تَشْكُونُونَ تَمْ شُكُرُوو | وَلَقَنَ ارْسُكُنَا اور حَقِيق بم نه بَيجِ | مِنْ قَبَلِكَ آبَ سيلِ | رُسُلُ ببت سےرم فضّلِهُ اسكافضل وَلَعَكَّكُوهُ اورتا كهُم فَجُكَآ وَهُمُهُ لِهِل وه الحَمْ يَاسَ آئِ | بِالْبَيْنَاتِ لَعَلَى نشا نُول كِساتِهِ | فَالْنَقَلَنَا كُورَم نے انقام لیا | مِنَ ہے قَوْمِهِمْ ان كَاتُومِين

كَقَّاهِد عَلَيْنَاهُم يِر (مارا) نَصُرُ مد

|   |                                      | es.com                   |                       |                        |                            | ,                           |
|---|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|   | ۱۳۰۶ الروم پاره-۲۱<br>۱۲۰۶ کال محدود | } <sup>7</sup><br>•••••• | سرم                   |                        | آنسبق – ۱۲                 | تعلیمی درس قرآ              |
|   | الُودُقُ مِنهُ الْمُؤْرُجُ لِكَابِ   | زُى پھرتو ديکھيے         | يكفًّا ككرت ككرك فأ   | وه اسے کرویتا ہے 🏻     | وه جاہتا ہے کی تجعلاً اور  | اَلَيْفَ جِيحُ اِ يَثَالُمُ |
|   | ین سے عبادہ التج بدوں                | جےوہ چاہتاہے 🏿 ۾         | ہنچاویتا ہے من یکٹا آ | أصَاب به وه اس         | میان سے فَاذُا پھر جب      | مِنْ خِللِهِ اس كِدر        |
| Ì | ل أَن يُنزَلُ كدومنازل مو            | مِنْ قَبُلِ اس يَب       | راكرچه كانواتھ        | نے لکتے ہیں و کراٹ اور | لينتنج بشرون خوشيال مناء   | إذاهُمْ اعِائك وه           |
|   | أثار كثبة الله الله كارحت            |                          |                       |                        |                            |                             |
| į | بى لَمُعْنِى البيته زنده كرنيوالا    |                          |                       |                        |                            | گیفک یمخی وه کیےز           |
| į | في و الإ                             | قَدِيْرٌ قدرت ريخ        | كُلِّ شَيْءِ مِرْثِ   | ر   هُوَ وه   عَلَى رِ | الْمُؤَثَّى مُردے   وَ اور |                             |

کر دنیا میں اس کی رحمت اور نعمت کے مزے لیتا ہے اور انہیں ہے پھول پھل کھیتی باڑی تیار ہوتی ہے۔ یہی ہوائیں ہیں جو تعفنات کو دوركرتي بين به باتين توبريعني خشكي كمتعلق بين -ايك فائده تري لعنی یانی متعلق بتلایا گیا کهای جواسے دریااور سمندر میس کشتیاں چلتی میں قدیم زمانه کی بادبانی تشتیوں اور جہازوں کا سفرزیادہ تر موافق ہواہی مِر منحصر تھا۔ پھر بتلایا گیا کہتم دریائی سفروں کی وجہ سے روزی تلاش کرتے ہو۔ یعنی شتی اور جہازوں سے تجارتی مال دریایا سمندر یارمنتقل کرے تجارت کرتے ہو۔اس نعت البی کا تذکرہ كركے كہاجاتا ہے كەمنكرين توحيد كوچاہئے كەشرارت كفران فعت اورشرک سے باز آ جائیں۔اورخداکی مہریانیوں کودیکھ کرشکر گزار بندے بنیں۔ یہاں ہواؤں کے چلانے میں جس پر مدارزندگی ہے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بیاس کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے۔ مشرکین کے معبودوں میں سے کون ایسا کرسکتا ہے؟ بیتو دلیل تو حید ووجودباری تعالی ہے۔آ گے مسکد نبوت کونہایت لطیف پیرائے میں ثابت کیاجا تاہے۔ کہ جس طرح نظام عالم جسمانی کے لئے ہوائیں چلاتے ہیں۔ای طرح نظام عالم روحانی کے لئے این فضل سے انبیاء بھیجے چلے آتے ہیں۔ جواپی قوموں کے پاس نشانیاں و معجزات لے کرآئے تھے چرجس نے ہمارے پیغیبروں کی نافرمانی کی ہم نے اس سے انتقام لیا اور نافرمانوں کوسزائیں ملیں۔ اور ا بیانداروں کی مدد کی۔ کیونکہ ایمانداروں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ

تفسير وتشريح: - گذشته آيات مين بتلايا گياتها كه نشكي وتري مين انسانوں کی بداعمالیوں کی وجہ سے بلائیں آتی ہیں جس کی مثالیں گزشته درس میں به بتلائی گئی تھیں جیسے موقع پر بارش کا نہ ہونا۔ قحط پر قحط يزنائة ندهى موابه بارش كاطوفان آناب سلاب كالجعيلنابه يماريون کی کثرت۔ وہاؤں کا زور۔موذی جانوروں کی کثرت۔ باہمی الفت ومحیت واتفاق کی جگہ عداوت بغض اور نفاق کا پھیلنا۔ حیا اور شرم کااٹھ جانا۔ بے حیائی اور فخش کی ترقی ہونا۔ چھوٹوں کا بروں سے بے ادب اور گستاخ ہوجانا۔ باہم چوری۔ زنا کاری۔خون ریزی۔ بدامني كالبهيلنا \_مصارف كابزه جانا \_ برچيز كاگرال موجانا \_ بيسب وہ بلائیں ہیں کہ جوانسانوں کے کرتو توں سے پیدا ہوتی ہیں اور ب اس لئے آتی ہیں کہ انسانوں کو اپنی برعملیوں سے تنب ہواور این افعال بدے توبیری ادر بازآئیں۔ توانسانوں کی بداعمالیوں کی وجه سے جرابیاں ظاہر ہونے کابیان فر ماکراب یہاں بہتلایا جاتا ہے كهاس يربحي اللدتعالى رحيم وكريم مين اور نظام عالم كوباقي ركهت ہیں۔ ہوائیں چلاتے ہیں جن پر بقائے انسانی موقوف ہے۔ پھر مواؤں کے چندفوائد بیان فرمائے جاتے ہیں۔ایک فائدہ مبشرات ہونا فرمایا یعنی وہ خوثی دیتی ہیں۔انسان کے بدن پر جو ہوالگتی ہےتو اس کوفرحت ہوتی ہےاور نیز بارش سے پہلے گرمی کی شدت کے بعد مصندى موائيس چلتى بين تو گوياه همژوه لاتى بين كهاب باران رحت كانزول موگا\_ايك فائده بيةلايا كهمواؤن كي وجهيانسان زنده ره

داول میں جان پڑے گ۔ اور ہر طرف رصت البی کے نشان اور دین

کے آ ٹار نظر آ ئیں گے۔ یہاں نبوت اور بارش کا ذکر کے بعد
دیگرے کرنے میں ایک لطیف اشارہ ہے اس حقیقت کی طرف کہ
نبی کی آ مہ بھی انسان کی اخلاقی زندگی کے لئے وہ یہ ہی رحمت ہوتی
جیسی بارش کی آ مداس کی مادی زندگی کے لئے وہ یہ ہی رحمت ہوتی
ہے جس طرح آ سانی بارش کے مزول سے مردہ پڑی ہوئی زمین
یکا بیک جی اٹھتی ہے اور اس میں تھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں۔ اسی طرح
اسانی وجی کا مزول اخلاق اور روحانیت کی ویران پڑی ہوئی دنیا کوئی
زندگی بخشا ہے اس میں علاوہ دلیل وحدت کے دلیل قدرت بھی
ندگی بخشا ہے اس میں علاوہ دلیل وحدت کے دلیل قدرت بھی
مردول کوزندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔
مردول کوزندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔
مردول کوزندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت اور نشانیوں
ابھی یہی سلسلۂ مضمون یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نشانیوں
کا حال آگی آ یات میں جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ آ کندہ
درس میں ہوگا۔

ہے۔ یہاں ایک جملہ میں نہایت اختصار کے ساتھ رسولوں کو بھیجنا اوران کی امتوں پر سرکتی سے عذاب آنا ایمان والوں کا نجات پانا بیان فرمادیا۔ آگے ایک دوسری نعمت کا اظہار فرمایا جاتا ہے جس پر نظام عالم مخصر ہے اور وہ ہے بارش کا برسانا۔ پھر اس سے زمین کا شاداب کرنا۔ چنانچے بتلایا جاتا ہے کہ گرمی اور خشکی کی شدت کے بعد باران رحمت کے نزول پر غور کرو۔ گرمی کی شدت سے بوکھلائے جارہ ہو ہے۔ زمین جلسی پڑی تھی کہ اللہ نے موسی ہوا ئیس چلائیں اور وہ بادلوں کو ادھر ادھر سے گھیر کرلائیں۔ پھروہ بادل ایک دوسر سے اوروہ بادلوں کو ادھر ادھر سے گھیر کرلائیں۔ پھروہ بادل ایک دوسر سے تھے۔ زمین حوال کے اندر سے مینہ برسنا شروع ہوا۔ اس بارش سے تھے وہوں پر رونق آگئی سے تھوڑی ہی دیر پہلے اس بلاکی پیش تھی کہ ہوش وجواس گم تھے۔ کہ اور گئے نوشیاں منا نے ۔ چند گھنٹے پہلے ہر طرف خاک اڑر ہی تھی اور نمین خشک بے رونق اور مردہ پڑی تھی۔ نا گہاں اللہ کی مہر بانی سے مردہ زمین خشک بے رونق اور مردہ پڑی تھی۔ نا گہاں اللہ کی مہر بانی سے مردہ زمین خشک بے رونق اور مردہ پڑی تھی۔ نا گہاں اللہ کی مہر بانی سے مردہ زمین خشک بے رونق اور مردہ پڑی تھی۔ نا گہاں اللہ کی مہر بانی سے مردہ زمین خشک بے رونق اور مردہ پڑی تھی۔ نا گہاں اللہ کی مہر بانی سے مردہ زمین خشک بے رونق اور مردہ پڑی تھی۔ نا گہاں اللہ کی مہر بانی سے مردہ زمین خشک بے رونق اور مردہ پڑی تھی۔ نا گہاں اللہ کی مہر بانی سے مردہ زمین خشک بے رونق اور مردہ پڑی تھی۔ نا گہاں اللہ کی مہر بانی سے مردہ زمین خشک بے رونق اور مردہ پڑی تھی۔ نا گہاں اللہ کی مہر بانی سے مردہ نا نہ مورک لہلہا نے گئی۔ یہی حال روحانی بارش کا مجھو۔ اس سے مردہ نیں کی مورد کی سے میں مورد کی تھی۔ بی حال روحانی بارش کا مجھو۔ اس سے مردہ بردی خورد کی مورد کی مورد کی مورد کی مورد کی میں کی مورد کی مور

وعا کیجیے جن تعالی اپنی قدرت کی نشانیوں کود کھنے کے لئے ہم کوبھی بصیرت عطافر ما کیں ۔ اوراپی ان تمام نعمتوں کا جوہم کو اس زندگی میں عطافر مارکھی ہیں حقیق شکر کی توفیق عطافر ما کیں ۔ اور کفارومشرکین کے مقابلہ میں جیسے پہلے ق تعالی نے اہل ایمان کو غالب اور منصور فر ما کیں ۔ اللہ تعالی ہم کوآخرت و تعالی نے اہل ایمان کو غالب اور منصور فر ما کیں اور ہمہ وقت وہاں کی تیاری کی فکر نصیب فرما کیں ۔ یا اللہ! اس وقت ہم بھی اپنی بدا عمالیوں کے شامت اعمال میں گھرے ہوئے ہیں ۔ اور طرح طرح کی بلاؤں اور فسادات کی آ ماجگاہ ہے ہوئے ہیں ۔ یا اللہ! آج قوم اور ملک مادیت کی طرف جھک پڑا ہے اور مادی ترقی کے پیچھے پڑا ہوا ہے ۔ روحانیت جودین و دنیا دونوں کو سنوار نے والی ہے اس سے ہزاری بڑھتی جارہی ہے۔ یا اللہ! آج ہوئے سنوار نے والی ہے اس سے ہزاری بڑھتی جارہی ہے۔ یا اللہ! ہمیں دین اسلام کی حقیقی عظمت پھر عطافر مادے اور اپنی ہمیں دین اسلام کی حقیقی عظمت پھر عطافر مادے اور اپنی ہمیں دین اسلام کی حقیقی عظمت پھر عطافر مادے اور اپنی ہمیں دین اسلام کی حقیقی عظمت پھر عطافر مادے اور اپنی ہمیں دین اسلام کی حقیقی عظمت پھر عطافر مادے اور اپنی و میں میں دین اسلام کی حقیقی عظمت پھر عطافر مادے اور اپنی و میں میں دونوں کی درواز مہم پر کھول دے وار آپ کی رحمت میں داخل ہوجانا ہمارے لئے مقدراور آسان فر مادے ۔ یا بین ۔ میں دین اللہ کوبی کے درواز مہم پر کھول دے اور آپ کی رحمت میں داخل ہوجانا ہمارے لئے مقدراور آسان فر مادے ۔ آمین ۔ وار کے گور کوبی کی درواز مہم پر کھول دے اور آپ کی رحمت میں داخل ہوجانا ہمارے لئے مقدراور آسان فر مادے ۔ آمین ۔

#### ولین ارسکنار نجگافراؤہ مصفراً لظافوا ص بعد با میکفرون فاتک کر نسو می الموثی در اگر ہم ان پر ادر ہوا جلادیں پھر یہ لوگ محیق کو زرد ہوا دیکھیں تو یہ اس کے بعد ناشری کرنے لیس۔ سو آپ مُر دوں کونیس میں پھتے

وَلَاتُنْهِ ۚ الصُّمِّ اللُّ عَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدُيرِيْنَ ﴿ وَمَا اَنْتَ بِعَدِ الْعُمْيِ عَنْ صَلَلْتِهِمُ ۖ إِنْ

اور بہروں کو آ وازنہیں ساسکتے جبکہ پیٹیے بھیر کر چل دیں۔اور آپ اندھوں کوان کی بے راہی ہے راہ پرنہیں لاسکتے ، آپ تو بس ان کو سنا سکتے ہیں

تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِالْتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُونَ ۚ ٱللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعَفٍ ثُمَّر

جو ہاری آنیوں کا یقین رکھتے ہیں پھر وہ مانتے ہیں۔ اللہ ایبا ہے جس نے تم کو ناتوانی کی حالت میں بنایا پھر

جَعَلَ مِنَ بَعُدِ ضَّغُفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعُدِ قُوَّةٍ ضَّغَفًا وَشَيْبَاتًا يُخَلُقُ مَا بِشَآءً

ناتوانی کے بعد توانائی عطا کی پھر توانائی کے بعد ضعف اور بڑھاپا عطا کیا، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتاہے

#### وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ۗ

اوروہ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔

| وجائيں مِنْ بُعُدِهِ اس كے بعد                 | لَظَكُواْ ضرور:    | مُضْفَرًا زروشده        | ؛ پھروہ اے دیکھیں   | ل رِيْعًا موا فَرَاؤُهُ   | وَلَمِنْ اوراً كُرُ الْأَسُلُنَا ہم بھیجیں |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| ل لَنُهُ مَناكِمَة الضُّعَ بهرول               | ن وَلَا اورُبَيْهِ | عجته الْهُؤَتَّى مُروهِ | لَاثُنْمِهُ سِينُ   | فَانَكُ بِس بِينَكُ آپُ   | یکفرون ناشکری کرنے والے                    |
| بدایت دینے والے الغینی اندھا                   | نہیں یکلاِ         | وُمَّا أَنْتَ اور آپُ   | بیرِنْنَ پینه دے کر | وه پھرجائیں مُدُدُ        | الدُّعَاءُ آداز إذَاوَلَوَاجب              |
| ياليتينا مارى تعول پر فَهُمْ بسوه              | رايمان لاتا ہے     | مَنْ يُؤْمِنُ ج         | ں ساعتے   إِلَا مُر | ، النُّ تُنْمِعُ أَبُهِمُ | عَنْ صَلْلَتِهِمْ اس كُلَّمَانى سے         |
| تُنْ كُر كم جعك اس في بنايا ـ دى               |                    |                         |                     |                           |                                            |
| لَهُ عُفًا كُمْ ورى وَشَكَيْبُهُ أَور برُ حايا | قُورَةٍ توت م      | إ مِنْ بُعُدِ بَعد      | یک پھر اس نے کروب   | قُوَّةً قُوت النُّحَرَجَة | مِنْ بَعَنِي بعد فَنُعْفِ تَمزورى          |
| ير قدرت والا                                   | علم والا الْقَدَلِ | اوروه العكليثهُ         | دوه جاہتاہے کو هُو  | يدا كرتاب كالبئيًا أجو    | سرومو<br>يمخلق وه پر                       |

بعد جن کا ذکراو پر ہوا اگر کوئی آفت آپڑے تو ناشگری کرنے لگتے ہیں مثلاً بارانِ رحمت کے بعد جب کھیتیاں اور باغات سرسبز ہو چکے ہوں اس وقت اگر کوئی الی سخت گرم یا سخت سر دہوا چل پڑے کہ جو ہرے کبرے کھیتوں کو جھل دے اور دہ سو کھر رد د پڑجا ئیں اور ان کی سرسبزی اور شادا بی جاتی رہے تو بیدلوگ پھر فوراً بدل جائیں اور اللہ کے سب احسان فراموش کر کے ناشکری شروع کردیں حالا نکہ بندوں کو ہرحالت میں ایخ آقا کے حکم پر راضی اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے فضب سے خوفر دہ رہنا جا ہے۔ تو جب ان منکرین کی غفلت اور فاشکری اس درجہ پر ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ بیر بالکل ہی ہے۔ س

تفیر و تشریخ ۔ گذشتہ آیات میں باران رحمت کا ذکر فرمایا گیا تھا کہ جب زمین گری کی شدت سے خشک اور مردہ ہوجاتی ہے اور ہر طرف خاک اڑتی نظر آتی ہے تو اللہ تعالی بارش کو بھیج کراس کے ذریعہ سے مردہ زمین میں پھر جان ڈال دیتے ہیں اور خشک اور مرجھائی ہوئی زمین ہری بھری اور و تازہ ہوجاتی ہے۔ اس میں یہ دلیل بھی ہے کہ جو خدا مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے و ہی خدا قیامت میں مردول کو پھر زندہ کرنے والا ہے۔ اس کی قدرت کا ملہ کے سامنے یہ کوئی مشکل چیز ہیں۔ اب آگے انسان کی ناشکری کی عادت کو بیان فرمایا جاتا ہے کہ یہ اہل خلت ایسے ناحق شاس اور ناسیاس ہیں کہ اتنی بڑی بڑی بڑی محتوں کے خلت ایسے ناحق شاس اور ناسیاس ہیں کہ اتنی بڑی بڑی بڑی تعتوں کے خلت ایس

رے مگروہ خدا کے قبضہ قدرت میں ای طرح بے بس مے کے جوحالت بھی خدا اس پر طاری کردے اے وہ اپی کسی تدبیر سے نہیں بدل مکتاب گویا ا ثبات تو حید کےسلسلہ میں یہاں دلائل انفس بیان فرمائے کہ جوانسان کی ذات ادراس کی حالت ہے متعلق ہیں کہانسان خودا ہے احوال مختلفہ پرغور کرے کہاس کی کیسی مختلف صورتیں بنائیں اور پھراس کوقوت اورضعف کے میدان میں کیسی الٹی پلٹیاں دیں۔ پھراس کے علیم وقد ریہونے میں کیا شک ہے۔توایسے علیم وقد ہر کے نز دیک قیامت قائم کر کے مردوں کوزندہ كرنااوران سے حساب كتاب لينااوران كوجز اسرادينا كيابعيد ہے؟ يهال اس سورة مين فانك لاتسمع الموتى جيسي دوآيتي سورۂ تمل بیسویں یارہ میں بھی گزرچکی ہیں ۔ ان آیات کے تحت حضرت تقانوی رحمته الله علیہ نے لکھا ہے کہ'' یہاں نتیوں جملے یعنی آپ مردوں کونہیں سناسکتے ۔اور نہ بہرول کواپنی ایکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹیے پھیرے چلے جارہے ہوں اور آپ اندھوں کو بھی ان کی بےراہی سےراہ پرنہیں لا سكتة اس يردال بي كم بدايت ندكى نبى كے قبضه ميں ہے اور ندكى ولى کے۔ پھرلوگ بیے کیسے گمان کر لیتے ہیں کہ کامل بنادینا شیوخ کے اختیار میں ہے۔''الغرض مقصوداس تشبیہ ہے اس کا اظہار ہے کہ جب کوئی نفع حاصل کرنے کا ارادہ ہی نہ کرے بلکہ اس کے برعکس کا ارادہ کرلے تو کوئی اسے نفع نہیں پہنچا سکتا۔اور بہ سنانے اور نفع پہنچانے کی نفی جب سیدالرسل علیہالصلوۃ ہے کی جارہی ہے تو کسی بزرگ یا شیخ یا مرشد کے اختیار میں کب ہدایت کا دل میں اتار دیناممکن ہے۔ پھراس کے ساتھ بى دونوں جگه يعنى سورۇنمل مين بھى اوريبال سورۇروم مين بھى يەتقىر ت فرمادی کہ آپ کی دعوت وتبلیغ سے فائدہ اٹھانے والے صرف وہی ہو کتے ہیں جواللہ کی باتوں پر ایمان ویقین رکھتے ہوں اور ساتھ ہی صمم داربھی ہوں تو معلوم ہوا کہ تھیجت کا سنا نا ان کے حق میں نافع ہے جون کراٹر قبول کریں اوراٹر قبول کرنا یہی ہے کہ خدا کی باتوں پریقین کر کےاس کے فر مانبر دار بنیں ۔

آ گے خاتمہ کی آیات میں وقوع قیامت اور کفارومشر کین کی اس دن جیرانی و پریشانی اوراخیر میں اہل ایمان کو بشارت دی گئی جس کا بیان ان شاءاللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

والخِرُدَعُونَا أَنِ الْحُمَّلُ لِلْوِرَبِ الْعُلَمِينَ

پس اے نبی صلی الله عليه وسلم آپ ان کے کفرونا سياس سے ملول ومملين نہ ہوں آ پ صرف دعوت وتبلیغ کے ذمہ دار ہیں ۔کوئی بد بخت نہ مانے تو آپ کا کیا نقصان ہے۔ آپ کی بات وہی سنیں گے اور مانیں گے جو تتلیم اور انقیاد کی عاوت رکھتے ہیں اور حاری آیات پریقین رکھتے ہیں اورجن کے ضمیر مرچکے ہیں اور ان کے اندرا خلاقی زندگی کی رمق بھی باتی نہیں رہی۔جن کی بندگی نفس مضداور ہٹ دھرمی نے اس صلاحیت ہی کا خاتمہ کردیا ہے جوآ دمی کوحق بات سمجھنے اور قبول کرنے کے قابل بناتی ہے تو ایسے مردہ دلوں کو آپ نہیں ساسکتے۔ اور ایسے ہی بہروں کو بھی آپ آ وازنبیں سناسکتے خصوصاً جبکہ وہ پیٹھ پھیر کرچل دیں کہاشارہ کو بھی نہ دیکھیں۔مراداس سے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دل پر ایسے قفل چڑھار کھے ہیں کہ سب کچھین کربھی وہ کچھنیں سنتے \_پھڑ جب ایسے لوگ بیکوشش بھی کریں کہ دعوت حق کی آ واز سرے سے ان کے کان میں پڑنے ہی نہ پائے اور داعی حق کی شکل دیکھ کر ہی دور بھا گنا شروع کردیں تو ظاہرے کہ کوئی انہیں کیا سائے اور کیسے سائے۔اور ای طرح اندھوں کوان کی گراہی سے نکال کرآ ب راہ راست برمبیں لا سکتے لیعنی جن لوگوں کی باطنی آئکھیں پھوٹ چکی ہوں اور جنہیں وہ راستہ نظر ہی ندآتا ہوجونی انہیں دکھانے کی کوشش کرتا ہے توالیے لوگ رہنمائی کیے حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی جب بیمنکرین مردہ۔اور بہرے اوراندھے کے مشابہ ہیں پھران ہے کیا تو قع ایمان کی رکھی جائے۔ ائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بس ان کو ہی سنا سکتے ہیں اور راشتہ دکھا سكتة بين جو مارى آيتون كالقين ركحته بين اور پعروه مانت بهي بين ليني جنہوں نے اسلام قبول کیا اورمسلم کہلائے آ کے اللہ تعالی اپنی قدرت اورتصرف کا اظہار فرماتے ہیں کہ تم نہیں و کھتے کہ پیدائش کے وقت انسان کس قدر کمزورو ناتواں ہوتا ہے کہ ایک جگہ پڑے رہنے کے سوا كي نيس كرسكا \_ پھررفة رفة اس ميں قوت آنی شروع ہوتی ہے اور بحيين ہے گزر کر جوانی کے دور میں آجاتا ہے تورگ رگ میں زوراور قوت بجرا ہوتا ہے اس کے بعد پھر توت گھٹا شروع ہوتی ہے۔ بڑھایا آ جاتا ہے۔ دانت گرجاتے ہیں بال سفید ہوجاتے ہیں۔اعضا کمزور ہوجاتے ہیں۔ تو بچین ۔ جوانی بڑھایا بہساری حالتیں اس کی پیدا کردہ ہیں اور یہاسی کی مثیت پرموقوف ہے کہ جے چاہے ضعف سے قوت دے اور جے چاہے توت سے ضعف دے۔انسان اپنی جگہ جس گھمنڈ میں جا ہے مبتلا

#### بُوَمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْحُرْمُونَ مُمَالَبِتُوْاغَيْرُ سَاعَةٍ كُذَٰ لِكَ كَانُوْا يُؤْفِكُ ورجس روز قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ قتم کھا بیٹھیں گے کہ وہ لوگ ایک ساعت سے زیادہ نہیں رہے ای طرح پیلوگ اُلٹے چلا کر سے وَقَالَ الْكَنْ يُنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيْمَانَ لَقَنْ لَبِثْنُكُمْ فِي كِتْبِ اللَّهِ إِلَى بَوْمِ الْه ور جن لوگول کو علم اور ایمان عطا ہوا ہے وہ کہیں گے کہ تم تو نوشتہ خداوندی کے موافق قیامت کے دن تک رہے ہو سو ِالْبِعَثِ وَلَكِتَّكُهُ كُنْتُمُ لِاتَعُلْمُوْنَ ۖ فَيُوْمَ إِلَّا يَنْفَحُ الَّذِينَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمُ قیامت کا دن بھی ہے ولیکن تم یقین نہ کرتے تھے۔ غرض اس روز ظالموں کو ان کا عذر کرنا نفع نہ دے گا وَلَاهُمْ لِيُسْتَغْتَبُونَ ۞ وَلَقَالُ ضَرَبْنَا لِلتَّاسِ فِي هٰذَاالْقُرُانِ مِنْ كُلِّ مَنْلِ ۗ وَكَبِنْ اور نہ اُن سے خدا کی خفکی کا تدارک جاہا جاوے گا۔ اور ہم نے لوگوں کے واسطے اس قرآن میں ہر طرح کے عمدہ مضامین بیان کئے ہیں اور اکر نُحْدِ بِأَكَةٍ لَكَقُوْلَقَ الْكَانُنَ كَفَرُوْ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿كَالْكَ يَطْبِعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ نکے پاس کوئی نشانی لے آویں تب بھی بہلوگ جو کا فر ہیں یہی کہیں گے کہتم سب زےاہل، لَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَغَمَا اللَّهِ حَقِّ وَلَا يَسْتَخِفَتُكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُونَ ﴿ یوں ہی مُہر کردیا کرتا ہے۔ سو آپ صبر کیجئے بیٹک اللہ تعالٰی کا وعدہ سیا ہے اور یہ بدیقین لوگ آپ کو بے برداشت نہ کرنے یاویں. مالہنٹواوہ نہیں رہے تَقُوْهُ قَائَم ہوگ التّاعَةُ قِيامت لَيْقُيهُ فِي كَانِينِ عَلَي الْجِيْهُونَ مجم وَيُوهَمُ اور جس دِن غَيْرُ سَاعَةِ آيك كَفرى سناده | كَذْلِكَ آى طرح | كَانْواوه تِيم | يُؤْفَكُونَ اوند هي جاتے | وَقَالَ اوركبا كبيں كے | الَّانِينَ وولاك جنهيں اُوْتُواالْعِلْمَةِ علم ديا گيا | وَالْإِيْمَانَ اورايمان | لَقَكُ لَبِثَنْتُهُ يقينَا تم رہے ہو | فِيْ كِتْبِ اللّهِ ميں(مطابق)نوفية النّي | إلى تك فَهَاذَا بِس بير الميون البَعْن بي المُضاون المُولِكَكُون الركين م المُنتُون م الكَنتُون من المُعالمُون من الم بَوْفِرالْبِعَثِ جِي الْحِصْحُ كَا دِنِ فَبُوْهِمِيدٍ پس اس دن | لاَينْفَعُ نَفع نـد ــــگى | الَّذِيْنَ وولوگ جو | ظَلَمُوْا جنهول نظلم کيا | مَعْذِيدَ تَقُوشُهُ ان کی معذرت | وَلاَهُهُمُ اور نـدوه لیُسْتَعْتَبُوْنَ راضی کرنا چاہاجائیگا و اور | لَقَدُ حَسَرَ ہُنَا محقیق ہم نے بیان کیس | لِلنّائیں لو*گوں کیلنے* | بٹ میں | ھاڈ االْقُدُاْنِ اس قرآن | مِنْ کُلِّل ہر متم مَنَيلِ مثاليں | وَكَبِنَ اوراً لرا حِثْمَةُ عُنْهُ بِالْكُمْةِ ثُمَ لاوَاعِ مِاس كُونَ شانى | نَيْفُولَنَ تُوضرور کہیں ہے الدّینی کَفُرُواجن لوگوں نے تفریرا اِن آٹ تُنُد تم (نہیں) ہو الأمُيْطِلُانَ مُكرجهوت بناتے ہو | گذیاک ای طرح | یُطْبِعُاللهٔ اللهِ مُهر لگا دیتا ہے | عَلیٰ یہ | قُاکُوبِ دل | الّذِن بْنَ جولوگ | لاَیغُلْمُونَ سمجھنہیں رکھتے | وَعَلَى اللَّهِ اللَّهُ كَا وعده | حَقٌّ عِيا | وَكَا يَسْتَعَيْفَنَّكَ اوروه برَّرْز (كمى طور) سُبك نه كروي عي آيكو فَاصْدِرْ بِس آبِ مبركرين الآن بيتك الَّذَيْنَ جِولُولُ | لَا نُوْقِنُوْنَ يَقِينَ نَهِيں رکھتے

خیالات جماتے اورائی باتیں کیا کرتے تھے۔ اور تھم گاتے تھے کہ قیامت ویامت پیچنہیں آنی۔مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں اور کسی خدا کے سامنے حاضر ہوکر ہمیں حساب نہیں دینا۔

الغرض ان منكرين كا توبيه بيان ہوگا كہوہ ايك ساعت سے زیاده دنیامین نہیں تھہرے لیکن جن کونکم سیح اورایمان دیا گیاہےوہ مونین اس وقت ان کی تر دید کریں گے۔ کہتم جھوٹ بکتے ہویا دھوكەمىں بڑے ہوجو كہتے ہوكد دنياميں ايك گھڑى سے زياد ہ مھمرنا نہیں ہواتم ٹھیک اللہ کے علم اوراس کے خبر اور لوح محفوظ کے موافق قیامت کے دن تک تھرے۔ ایک من کی بھی کی نہیں ہوئی۔ آج عين وعده كےموافق وہ دن آپنچا جھےتم جانتے یا مانتے نہ تھے۔اگر یملے سے اس دن کا یقین کرتے اور ایمان لے آتے تو تیار ہوکر آتے۔اوراس کے وقوع کوجلدی نہ جھتے۔آگے بتلایا جاتا ہے کہ اس وقت بیر مجرمین نہ کوئی معقول عذر پیش کرسکیں گے جو کہ پچھے کام آئے اور ندان سے کہا جائے گا کہ اچھا اب توبداور اطاعت سے اینے بروردگارکوراضی کرلو۔ کیونکہ اس کاوفت گزر چکا۔اب تو ہمیشہ كى سزا بھگتنے كے سوا حيارہ نہيں ۔ توبيہ منكرين اس وقت بچھتا ئيں گے اور آج اس دنیا میں جبکہ خدا کی خوشنودی کے حاصل کرنے کا موقع ہے اور قرآن کریم کیسی عجیب عجیب مثالیں اور دلیلیں بیان كركے طرح طرح ان كوسمجھا تا ہے توان كى سمجھ ميں كوئى بات نہيں آتی۔کیسی ہی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں یا صاف سے صاف معجزے دکھلائے جائیں بیمنکرین سن کراور دیکھ کریمی کہہ دیتے ہیں کہ سب مل کر حجموث بنالائے ہو۔ایک نے چندآ بیتیں بنالیں۔ دوسروں نے تصدیق کرلیں۔ایک نے جادود کھلایا دوسرےاس پر ایمان لانے کو تیار ہو گئے اس طرح ملی بھگت کرے اپنادین پھیلانا عاہتے ہو۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ) اس برحق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جوآ دمی نہ سمجھے نہ سمجھنے کی کوشش کرے اور ضداور عنادے ت کا انکار کرتا رہے تو اس طرح شدہ شدہ اس کے دل پر مبرلگ جاتی تفسير وتشريج ـ بيسوره روم كى آخرى آيات بيل گذشته آيات میں دور سے اثبات تو حید و نبوت و قیامت و آخرت وابطال شرک وغیرہ کے مضامین بیان ہوتے چلے آ رہے ہیں اس سلسلہ میں گذشتهٔ یات میں منکرین توحید کوجتلایا گیاتھا کہاہے منکروجس خدا کی اطاعت اورعبادت کے لئے تم ہے کہاجا تا ہے وہ وہی تو ہے جس نے تم کوابتدائے خلقت میں بالکل کمزوراور نادان بچه بنا کر پیدا کیا پھراس کے بعد جوانی میں تم کوقوت دی اور مضبوط بنادیا اور پھر کچھ عرصه بعدوه جوانی کانشه هرن مواتو برهایا آگیا که ندوه جوانی کی ی قوت رہی۔ نہ وہ تندرتی رہی۔ نہ وہ کھانا پینار ہا۔ دانتوں نے الگ جواب دے دیا۔ نگاہ جداضعیف ہوگئ ہاتھ پیروں میں سکت باقی نہ رہی۔ بیسب کچھ ہوکرایک سانس باقی تھاتھوڑے دنوں میں وہ بھی ندارد ۔ تواے مئر واگرتم اینے ہی احوال مختلفہ میں غور کر لوتو اس کے عليم وقدريهون مين كياشك ربتائي؟ تم سوچوكداييكال العلم\_ كامل القدرت اور كامل الاختيار خداكي مخالفت كريح تم تس بتيجه ير پہنچو گے جبکہ ایک روز قیامت ضرور آنے والی ہے۔اب یہال ان آیات میں وقوع قیامت کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ جس روز قیامت قائم ہوگی تو مجرمین کے ہوش اڑ جائیں گے اور وہاں کی ہول وبهيت ويريثاني كود كيهر تيامت كي آمدكوغايت درجه ما كوارتجهر كرتم کھا کر کہیں گے کہ قیامت بہت جلدی آ گئی کہ وہ اس سے پہلے ایک ساعت سے زیادہ دنیا میں نہیں تھہرے ۔افسوس کہ بڑی جلدی دنیا کی زندگی ختم ہوگئی۔ کیچے بھی مہلت نہ ملی جودنیا میں زیادہ مرت مھرنے کاموقع ملتا تواس دن کے لئے تیاری کرتے۔ بیتوالک دم مصیبت کی گھڑی سامنے آگئی۔ یہاں دنیا میں بھی ایسا مشاہدہ کیا جاتا ہے کداگر پیانی کے مجرم کی میعادایک ماہ مقرر کی جاوے توجب مهینه گزر چکے گا اس کو ایبا معلوم ہوگا کہ گویا مہینہ نہیں گزرا اور مصیبت جلدی ہی آ گئی۔اس برحق تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے اس وقت به کهبنا حجبوث اورغلط موگا ای طرح دنیا میں بھی بیلوگ غلط

آ زماہوں آپ کے ہاتھ سے دامن صبر ومتان واستقامت کس حال میں بھی نہ چھوٹے یائے۔اس میں تعلیم ہے ساری امت كيليعموما اورا كابرامت كوخصوصا كهايئه حال كابزار كاركاف حاہے ۔ کہ حتیٰ الا مکان بے عقیدہ اور نبے ایمان لوگوں کو کو گ موقع بنسي يا طنز كاند ملنه يائي-اور كافرول اور فاجرول كوكوكي موقع اعتراضَ كَابِاته نه لكُّنَّه پائے۔ يہى وەقر ٱن حكيم كى تعليم تقى کہاس وقت وہ تھی بھرمسلمان جومکہ کے کا فروں اورمشرکوں کے ہاتھ سے بڑی بڑی جسمانی اور روحانی اذبیتی جھلتے رہے لیکن اییا صبر واستقلال شاذ ونادر ہی نظر آتا ہے۔ قرآن کریم کے وعدول کر بورا بھروسہ کرنے کے طفیل انہیں یہ اطمینان تھا کہ انحام كاروه غالب اورمنصور اوربيه كفارمغلوب اورمردود ہوكر ر ہیں گے۔ آج ہم بھی انہی آینوں کو پڑھتے اور سنتے ہیں مگر یقین کی کمی کے باعث اس کےوہ اثرات ہمار ہے قلوب پر ظاہر نہیں ہوتے جبیبا کہ صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دلوں میں اس قرآن یاک کے الفاظ ومعنی پیوست ہوجاتے تھے۔اورای بنا پر دنیا نے دیکھا کہ وہ کیا تھے اور کیا ہوگئے۔ مولائے کر میم صحابہ کرام کے ایمان ویقین کے طفیل میں ہم کو بھی کوئی حصہان کے کامل ایمان ویقین کانصیب فرما ئیں۔آ مین \_ وما توفيقي الا بالله العلى العظيم\_

ہے۔اورآ خرکارضداورعنادےول اتناسخت ہوجا تاہے کہ قبول حق كَى استعداد باقى نهيس رہتى \_سورة كے اخير ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم كوخطاب فرما كرارشا دموتا ہے كه جب ان بدبختوں كاحال ضداور عناد کے اس درجہ تک بہنچ گیا ہے تو آپ ان کی مخالفت اور شرارت اورايذارساني اوربد كلامي وغيره رصبر سيجيح اور پيغمبرانه صبراور تحل کے ساتھ اپنی دعوت اور اصلاح کے کام میں گئے رہے۔اللہ تعالی نے جوآب سے فتح ونصرت کا وعدہ کیا ہے یقینا پورا ہوکر رہے گا۔ اور میمنگرین آخر میں ناکام اور اہل حق کامیاب ہوں گے۔ پس آپ اپنے کام پر جھے رہئے۔ یہ بدعقیدہ اور بے یقین لوگ آپ کوذرابھی آپ کے مقام سے جنبش نہ دے سیس گے۔ ای بشارت اورتلقین برسورت کوختم فرمایا گیا۔علاء نے لکھا ہے کدان آیات سے سیمستنظ ہوتا ہے کدروز حشر کا ہول اور انتشار کفار ہی کے ساتھ مخصوص ہوگا کہ جوان کو یوم حشر کی انتہائی كهبراهث اور بدحواتي مين محسوس موكا كهجيسے قيامت اينے وقت ہے بہت پہلے آ گئی اوران لوگوں کو کچھ مہلت ہی نہ ملی۔ نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت برعمل کرنے والے اہل ایمان انشاء اللہ اس وقت تمامتر محفوظ اور باحواس رہیں گے اور وہ ان کفار کوان کے غلط احساس پرمتنبہ کریں گے۔سورۃ کے اخیر میں جو آنخضرت صلى الله عليه وسلم كوتلقين فرمائي گئي كه حالات كيسے ہى سخت اورصبر

#### دعا شيحئے

حق تعالی صحابہ کرام کے ذوق وشوق قرآنی کے طفیل میں ہم کواور ہماری نسلوں کو بھی قرآن پاک سے محبت ولگاؤ نصیب فرمائیں۔اور ہماری نسلوں کو بھی قرآن پاک کی بدولت مضبوط فرمائیں۔اور ہمارے ایمان ویقین کواس قرآن پاک کی بدولت مضبوط ولا زوال بنائیں۔اور آخرت کا فکر نصیب فرمائیں۔اور قیامت کے ہول و ہیبت سے ہم کواس دن مامون فرمائیں اور اپنے ایماندار خلص بندوں میں ہم کوشامل فرماکران ہی کے ساتھ ہماراحشر ونشر فرمائیں اور انہی کے ساتھ ہم پراپنی مغفرت ورحمت فرماکرانی جنت میں ابدالآباد کے لئے داخلہ نصیب فرمائیں۔ آئین۔وار خرکے تحویٰ کا اُن الحکم کی لیاتے العالم بین

## مِنَةُ الْقِمْنَ مَلِيَّةُ وَكُلُّ مَنْ مَكُونَةً وَالْمُؤْنَ الْكُلُّونَ الْكُلُّونَةُ لِكُونَةً لِمُنْ الْكُو لِبِنُسَسِّعِ اللهِ السِّحْمِنِ السِّحِسِيْنِ السِّحِسِيْنِي السِّحِسِيْنِي السِّحِسِينِي السِّعِينِي السِّعِي

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو ہزا مہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

# المِّ عَلِكَ النَّ الْكِتْبِ الْحَكِيْمِ فَهُنَّى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ۚ الَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ

م یہ تین ہیں ایک پُر حکمت کتاب کی۔ جو کہ ہدایت اور رحمت ہے نیک کاروں کیلئے۔ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں

# ۅؘڽٷٛؿؙۏڹٳڵڗٞۘڮۊؘۅۿؙۿڔؠٳڷٳڿؚڔۊۿۿۯۑٷۊۛڹٷڹ۞۠ٲۅڷڸؚڬۘۘۼڶؠۿڰؽڝؚؖڹٛڗ<u>ؾۣۿۣۿ</u>

اور زکوۃ ادا کرتے ہیں اور وہ لوگ آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے رب کے سیدھے راستہ پر ہیں

#### و أُولِيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۞

اوریمی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

| ومحيينين نيوكارول كيك                              | ت الله      | رردري<br>ورحمة اوررحم | و<br>هنگی مدایت                                 | حكمت كتاب     | الكِتْبِ الْحَكِيْمِرِ يُرَ | النُّ آيتين     | الَّخَرِ الْمُ اللَّهُ |  |  |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| يُوةَ زَكُوة   وَهُمْ اوروه   ياللافي رَةِ آخرت بر |             |                       | ) الصَّلَوْةَ نماز وَيُؤَتُّونَ اوراداكرت بي ال |               |                             | ی قائم کرتے ہیں | الَّذِيْنَ جُولُوگُ لَيُقِيْمُونَ قِائمُ كُرتِ مِين                                                            |  |  |
| اور يبى لوگ 📗 هُمُهُ وه                            | وَأُولَبِكُ | بغر اپنے رب سے        | يت مِنْ رَبِيْهِ                                | ر هُدُّی ہِدا | يېي لوگ على                 | متے میں اُولیاک | هُمْهُ يُؤْوِّنُونَ وه يقين رك                                                                                 |  |  |
| النَّهُ الْحُونَ قلاح يات والے                     |             |                       |                                                 |               |                             |                 |                                                                                                                |  |  |

تھے جن کو حق تعالی نے اعلی درجہ کی عقل وقہم اور دانائی عطافر مائی کھی اور آپ کی عاقلانے تھی عیں اور حکمت کی باتیں لوگوں میں مشہور چلی آتی تھیں جن کا تذکرہ اہل عرب میں بھی تھا۔الغرض چونکہ اس سورۃ میں حضرت لقمان کی تصحتوں کا ذکر آگیا اس مناسبت سے اس سورۃ کا نام لقمان معین کردیا گیا۔ بیسورۃ بھی کئی ہے۔اور مکہ کے درمیانی زمانہ میں سورۂ عنکبوت جو بیسویں پارہ میں گزر چکی اس کے بعد نازل ہوئی۔موجودہ ترتیب کے لحاظ سے بیقر آن پاک کی اس ویں سورت ہے۔لیکن بحساب نزول اس کا شار ۲ ملکھا ہے لیمی المسورتیں مکہ معظمہ میں اس سے قبل نازل ہو چکی تھیں۔ اور ۲۳ سورتیں اس کے بعد نازل ہوئی۔اس سورتیں اس کے بعد نازل ہوئی۔اس سورتیں اس کے بعد نازل ہوئی۔اس سورت میں کروعات۔۵۵ کلمات ہوئیں۔اس سورت میں سورت ہوگلمات

تفیر وتشریخ: الحمد للداب اکیسویں پارہ کی سورہ کھمان کا بیان شروع ہورہا ہے اس وقت اس سورۃ کی جوابتدائی آیات لاوت کی گئی ہیں ان کی تشریخ سے پہلے اس سورۃ کی وجہ تسمید مقام نزول ۔ خلاصۃ مضامین تعداد آیات ورکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں ۔ اس سورۃ کے دوسر ہے رکوع میں وہ سیحتیں نقل کی گئی ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ اس منعلق انشاء اللہ تفصیلی ذکر دوسر ہے رکوع کے شروع میں جہاں متعلق انشاء اللہ تفصیلی ذکر دوسر ہے رکوع کے شروع میں جہاں متعلق انشاء اللہ تفصیلی ذکر دوسر ہے رکوع کے شروع میں جہاں کردینا کافی ہے کہ اکثر علائے مفسرین کی رائے یہی ہے کہ حضرت لقمان پیم نہیں ہے کہ حضرت لقمان پیم نہیں سے ہے کہ حضرت لقمان پیم نہیں سے ۔ ہاں ایک صالح پا کبار متقی انسان

۲۱-۱۳ می پاره-۲۱ میں برا بتایا گیا ہے۔ پھر جنلایا گیا کہ آ تکھیں کھول کر انسان و كيصة والله كي قدرت كي نشانيان تمام عالم مين ظاهر بين جس ے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اخیر میں قیامت کی باز پرسی ے ڈرایا گیا ہے اور بتلایا گیا کہ قیامت کے آنے کا وقت اللہ تعالی ہی جانتے ہیں۔ یہ ہے خلاصه اس بوری سورة کے مضامین کا جس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ درسوں میں آئیں گی۔ استمہیدی تشریح کے بعدان آیات کی تفسیر ملاحظہ و سورہ کی ابتدا حروف مقطعات الم سے فرمائی گئی۔حروف مقطعات کے متعلق پہلے عرض کیا جاچکا ہے کہان کے حقیقی مطلب اور معنی حق تعالیٰ ہی کو معلوم ا بن یاحق تعالی کے بتلانے سے آنخضرت صلی الله علیه وسلم وعلم ہوگا ت حروف مقطعات پرای طرح ایمان رکھنا چاہئے کہ یہ بھید ہے اللہ اور رسول کے درمیان جو بوجم صلحت و حکمت طام رنبیں فرمایا گیا۔ آگ قرآن کی مدح وفوائد کے بیان سے ضمون سورة شروع کیا جاتا ہے اور بتلاياجاتا ہے كدية يتي جوتم كوسائي جاتى بين يدايك يرحكت كتاب لین قرآن کریم کی آیتی ہیں۔جو کھاس میں ہے وہ بندوں کے لئے عین حکمت ہے۔نیک بختول کے لئے ہدایت ہے۔ان کومقاصد دین و دنیوی میں راہ راست دکھاتی ہے اور نیز رحت بھی ہے کہ بنسبت امم سابقہ کے اس امت کے لئے اس میں نہایت ہل احکام ہیں۔ نیزیم كهاس كے ماننے والے يراور تلاوت كرنے والے يراوراس يرعمل كرنے والے برالله كى رحت موتى بيتواكر چدريكتاب نفس نفيخت و فہمائش کے لحاظ ہے تو تمام جن وانس کے حق میں ہدایت ورحمت بن کر آئی ہے مگر فائدہ اس ہے وہی اٹھاتے ہیں جو محسنین ہیں یعنی نیکوکار ہیں۔ نیکی اختیار کرنے والے ہیں۔قرآن کریم کے ابتدائی میں یعنی سورهٔ بقره کے شروع میں بھی الی ہی آیت آئی ہے جہال هدی للمتقین فرمایا ہے یعنی بی کتاب ہدایت نازل اگر چیساری دنیا کے لئے ہوئی ہے۔خطاب سارے عالم سے کررہی ہے لیکن عملاً اس سے نفع صرف وہی لوگ حاصل کریں گے جن کے اندرخوف خداموجود ہواور جن کے اندر حق کی طلب اور تلاش ہے اور جن کا ضمیر زندہ ہے۔ آفتاب اپنی جگدلا کھ عالمتاب ہی لیکن جن کی بصیرت ہی ضائع ہو چکی ان کے لئے

اور ۲۲۱۷حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔مثل دوسری مکی سورتوں کے اس سورت میں بھی عقائد کی تعلیم لعنی تو حید و رسالت کا ا ثبات ـ شرك كي مذمت ـ قيامت وآخرت كا وقوع ـ حشر ونشر ـ جزاوسزااور جنت وجہنم کا ذکر فرمایا گیا ہے۔اس سورۃ میں پہلے اس بات کی طرف توجہ ولائی گئی ہے کہ قرآن کریم کی باتیں تحمت ہےموافق ہیں یعنی اس کی ہربات میں اس کا خیال رکھا جا تا ہے کہ ہر کام کا آخری نتیجہ بہتر و درست ہوخواہ اس کی خاطر تھوڑا سا بظاہر ذاتی فائدہ شروع میں چھوڑ نا پڑے اسی بنا پراس قرآن كريم كى باتول سے اصل فائدہ وہى اٹھا سكتے ہیں جن كى طبیعت نیک کاموں کی طرف جھی ہوئی ہے اور جوانجام پرنظر رکھتے ہیں اور جن کا بیلیقین ہے کہ بید دنیا عارضی قیام کی جگہ ہے اورانسان کی عمر محدود ہے اور اس دنیا کے بعد آخری لازمی نتیجہ آ خرت ہے۔ پھر کچھالی باتیں بنائی گئی ہیں جن کا انجام اچھا نہیں ادر آخرت میں ان کی وجہ سے بڑے مصائب اور آ فات میں مبتلا ہونا لازمی ہے۔ان میں اکثر چیزیں وہی ہیں جن میں فقط دنیا کی کھیل تفریح مقصود ہوتی ہے اور بیدہی باتیں ہیں جن میں دنیا کے اکثر لوگ آج بھی مبتلا نظر آتے ہیں۔مثلاً فضول قصے کہانیاں ناول من گھڑت خیالی افسانے ۔ ناچ رنگ رگانا بجانا تصير سينما بائيسكوپ عالى شان مكانات \_ تصوير كشى \_ لچر يوچ شاعري \_ اور وه تمام كام جن كوفنون لطيفه اور ثقافتي تهذيب جیسے نام دے کراچھا ہتانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بیسب وہی باتیں ہیں جن کا انجام آخرت میں اچھانہ ہوگا۔ بلکہ دنیا ہی میں بہت ی برائیاں بھیلنے کا باعث بن رہی ہیں۔ پھران باتوں کی طرف توجه دلائي گئي جن كا انجام هر جگه اچها موگا مثلاً الله كي یجیان ۔ توحید کااعتقاد ۔ شرک سے نفرت ۔ بری عادتوں اور بری باتُوں سے اجتناب ۔ نیکی اوراچھائی کی پندونصحتوں پڑمل۔اس سورة میں حفزت لقمان کی تھیجیں بیان کرکے بیاشارہ کیا گیاہے كەدنيائے عقلندان باتوں كى اچھائى پرمتفق ہيں جنہيں قرآن میں اچھا کہا گیا ہے اور ان باتوں کو برا جانتے ہیں جن کوقر آن تیز سے تیز شعاع بیکار ہے۔ زمین اگر مردہ ہے تو اس کے حق میں بری سے بری بارش بالٹر ہے۔ غذا بہتر سے بہتر اور عمدہ سے عمدہ بوگر ہمینہ کے مریض کے لئے لاحاصل بلکہ مصر ہے۔ سی طرح قرآن مجید سے استفادہ کے لئے اولین شرط ول کے اندر کا تقوی کا اورخوف خداوندی ہے۔ ای طرح یہال فرمایا ہدایت ورحمہ للمحسنین یعنی یہ کتاب ہدایت ورحمت ہے مسئین کے لئے۔ اب محسنین کون ہیں اوران کی کیا صفات موتی ہیں یہ بیا جاتا ہے۔

پہلی صفت بتائی گئی۔ یقیمون الصلوة قائم اور درست رکھتے ہیں نماز کو لینی خشوع وخضوع اور تمام آ داب وشرائط ظاہری و باطنی کے ساتھ نماز کوٹھیک ٹھیک اداکر تے ہیں۔ بدنی عبادات میں نمازسب سے اہم ہاس لئے اس کاذکر فرمایا۔ دوسری صفت ویؤ تون الزکوة فرمائی لیعنی جوز کو قاداکرتے ہیں۔ یہ مالی عبادت میں اہم ہاس کئے اس کاذکر فرمایا۔

تیسری صفت فرمائی و هم بالا خوقه هم یو قنون - اور وه لوگ آخرت کا پورایقین رکھتے ہیں - بیصفت جمیع اجزاء کوشامل اوگ آخرت کا پورائقین رکھتا ہے وہ ضروراللہ تعالی جمع صفات بھی ایمان رکھتا ہے جو دار آخرت میں جزا وسزا کا دینے والا ہے اور اسی طرح ملائکہ اور انبیاء اور کتب الہید پر بھی ایمان رکھتا ہے جو دار آخرت کے لئے سعادت کے ہادی ہیں اور شقاوت سے مانع ہیں - یباں دار آخرت کا ذکر اس لئے ہوا کہ یہی مسئلہ ہم تھا مخالف زیادہ تر اسی کے منکر تھے۔

اور دین اسلام میں توحید کے بعد آخرت کا مسئلہ ہی بنیادی حیثیت کا ہے۔ اللہ کے سارے پیغیمروں اور اس کی نازل کی ہوئی ساری کتابوں نے آخرت کو ماننے اور اس پرائیان لانے اور یقین رکھنے کی دعوت دی اور قرآن کریم نے تو آخرت کے مسئلہ پراتنازور دیاہا اور مختلف پہلوؤں سے اس پراتنی روشنی ڈال گئ ہے کہ بلام بالغہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کا بہت زیادہ حصہ آخرت ہی کے بیان معلق ہے۔ اور آخرت پرائیان ویقین کا مطلب یہی ہے کہاں حقیقت کا یقین کہا جائے کہ بدونیا ایک دن طعی طور پرفنا کردی جائے

گی اوراس کے بعداللہ تعالیٰ اپنی خاص قدرت کے پھرسارے ازابتدا تا انتها دنیا میں مرنے والوں کوجلائے گا۔اوران کا حساف کیاب ہوگا اور بہال دنیامیں جس نے جیسا کھ کیا ہے ای کے مطابق جوالیا مزا اور یہاں ریادی کے اور اس جزاوسزا کے نتیجہ میں تمام انسانوں کا دورہ اس کو دی جائے گی اور اس جزاوسزا کے نتیجہ میں تمام انسانوں کا دورہ آخری \_اورابدی ٹھاکانا جنت یا دوزخ ہوگا۔ جنت اللہ تعالٰی کی صفت رحت ورافت اوفضل وكرم اورانعام واكرام كالنتبائي مظهر ياوراس کی خوشنودی کا مقام ہے جہاں اس کی صفات جمالیہ کا پورا پورا ظہور ہوگا اوراسی طرح دور خ اللہ تعالیٰ کے قبر وغضب کا انتہائی مظہر ہے اور أسكى ناراضى اورغصه وغضب كامقام ہے جہال اس كى صفات جلاليه كا پوراپوراظہور جوگا۔ یمی عقیدہ آخرت کی جزاوسزا کا ہے کہ اگر آ دی اس كا قائل نه موتو پهروه كسى دين و مذهب اوراس كى تعليمات و مدايات كو ماننے اوراس پرعمل کرنے کی ضرورت کا قائل نہ ہوگا۔ تومحسنین یعنی نیوکاروں کی تنسری اہم صفت بتلائی گئی کہوہ آخرت کا پورایقین ر کھتے ہیں یعنی انہیں اس دنیا کی زندگی میں ہرحال میں اس کا احساس رہتا ہے کہ میں آزاداور خود مختار نہیں ہوں بلکہ سی آقا کا بندہ اور غلام ہوں اور اس کے احکام کا پابند ہوں اور اپنی ساری کارگز اربوں پرایے آ قا کے سامنے مجھے جواب دہی کرنی ہے۔

آگان محسنین کیلئے دوباتیں انعام میں عطاکرنے کا اظہار فرمایا گیا ایک اولئے ک علی ہدی من ربھہ بعنی بیلوگ خداتعالیٰ کی ہدایت پر قائم ہیں۔نہ کہ دولوگ جو کہ دیگراعمال بدکر کے ان کوسعادت کا ذریعہ بھے ہیں، گویا ان کے ہدایت پر ہونے کی اللہ تعالیٰ نے شہادت دے دی اور پورا اظمینان دلادیا۔ دوسری بات و اولئے ک ہم المفلحون فرمائی کہ یہی فلاح پانے والے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔نہ کہ برخلاف لوگ۔ اس طرح نجابت آخرت کا بھی پورا الممینان دلادیا۔

یبال تو محسنین یعنی نیک کاروں اور نیک بختوں کا بیان ہوا جو کتاب اللہ سے ہدایت یاتے ہیں۔ اب آ گے ان کے برخلاف ان بد بختوں کا ذکر ہے جواپی جہالت اور ناعاقبت اندلیثی سے اللہ کے دین اور اس کی کتاب سے خود برگشتہ ہیں اور دوسروں کو بھی برگشتہ رکھنا چاہتے ہیں۔ جس کا بیان انشاء اللہ الگی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لِيَثُنَّرَى لَهُو الْحَرِيْثِ لِيُضِلِّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ بِغَيْرِ عِلَيْ اللّهِ بِغَيْرِ عِلَيْ اللّهِ مِنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عِلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ ال

رئیس تھا بغرض تجارت وسوداگری فارس جاتا تو وہاں سے شاہان عجم کے قفے وکہانیاں خرید کراا تا اور قریش مکہ سے کہتا کہ محد (صلی اللہ علیہ وسلم ) تم کوعا دو ثمود کے قصے سناتے ہیں۔ ان میں عادو ثمود وغیرہ کی بربادی کیا سنتے ہو جس سے سوائے رنج وغم کے بچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لو بیابرانی بادشاہوں اور پہلوانوں اور سور ماؤں کے قصے اور ان کی عشق و محبت کی داستا نیس سنوجن میں تمہارا بی گئے اور لطف حاصل ہواور زندگی کے اصل شخلے تمہارے سامنے آئیں۔ تو بعض اہل مکہ ان کو دلچسپ سمجھ کر ادھر متوجہ ہوجاتے۔ قلاوہ ازیں اس نظر بن حارث نے ایک گانے والی لونڈی خرید کی علاوہ ازیں اس نظر بن حارث نے ایک گانے والی لونڈی خرید کی تھی جس کود کھتا کہ اس کا دل نرم ہوا اور اسلام کی طرف جھکنے لگا تو

تفیر وتشریخ: گذشته ابتدائی آیات میں محسنین یعنی نیک کاروں اور نیک بختوں کا ذکر ہواتھا جو کتاب اللہ سے ہدایت پاتے ہیں اور اسے پڑھ کر یاس کر نفع اٹھاتے ہیں۔اب ان کے مقابلہ میں ان بربختوں کا ذکر ہے جو اپنی جہالت اور ناعاقبت اندیثی سے قرآن کریم کوچھوڑ کر ۔ ناچ رنگ ۔ گانا بجانا۔ کھیل تماشے یا دوسری واہیات و خرافات میں مستغرق ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسروں کوچھی ان ہی مشاغل اور تفریحات میں لگا کر اللہ کے دین اور اس کی یاو سے برگشتہ کردیں اور دین کی باتوں پر خوب بنی نداق اڑا کیں۔مفسرین نے لکھا ہے کہ ان آیات کا خوب بنی شان نزول ہے نظر بن حارث جو کفار مکہ میں ایک

۲۱-۱۳ گروة لقمان پاره-۲۱ اسلام کی با توں سے روک کر کھیل تماشہ۔ گانے ایجانے اور دیگر خرافات مشاغل وتفریحات میں لگاتے ہیں جس سے مقصدان کا میہونا ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں ہے روکیں اور جس را ہ لاگا دین اور قرآن انہیں چلانا حابتا ہے اس کی ہنسی اڑا کیں اور کہیں کهاس دین نے تو انسان کی تفریح اور دل گی کی ساری باتیں بند کردیں۔ ہروفت قرآن سنو۔نماز پڑھو۔مستحقین کی مالی امداد کرو۔اللّٰہ کی اطاعت وبندگی کرو۔بس یہی چرچار ہتا ہے بیہ بھی کوئی زندگی میں زندگی ہے۔ارشاد باری تعالی موتا ہے کہا ہے لوگ من لیس کہ جس زندگی کی طرف وہ بلا رہے ہیں اس کا نتیجہ سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں اور عذاب بھی ایبا جس میں سوائے ذلت کے کچھ نصیب نہ ہو۔ جولوگ خدا کی راہ کوہنسی بناليتے ہیں اور آیات خدا کو بھی مذاق میں اڑا دیتے ہیں اور زندگی محرجنہوں نے دین حق کی تحقیر اور بے قعتی کی وہ نالائق ای قابل بين كهكل يوم آخرت مين ان كى بھى برطرح ذلت ورسوائي مو-آ کے بتلایا جاتا ہے کہ یہ بدنصیب جو کھیل تماشوں۔ باجوں گاجوں اور راگ راگنیوں پر ریکھے ہوئے ہیں اور قرآن کی آ بيول سے بھا گتے ہيں۔ان سے كان بهرے كر ليتے ہيں۔ يہ انہیں اچھی نہیں معلوم ہوتیں اور س بھی لیا تو بے سی کرکے ٹال دیتے ہیں چونکدان کی کوئی اہمیت اور عزت ان کے دل میں نہیں۔ایسے لوگ س لیں کہ یہاں آج دنیامیں وہ خدا کی آیتوں ہے اکتاتے ہیں تو کل قیامت کے دن عذاب بھی وہ ہوں گے كه جويداكما اكتااتيس ك\_ يهال آيات قرآنين كرانبين دكھ ہوتا ہے۔ وہاں د کھ دینے والے عذاب اسے بھکٹنے پڑیں گے۔ تو اگرچەان آیات میں کفار مکہ کی طرف روئے تخن ہے مگراس زمانہ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اسلام اور کارخیرے رو کنے کی سینکروں تدبیریں کیا کرتے ہیں۔ کہیں اسلام پر جھوٹے اعتراضات کرتے ہیں بھی اہل اسلام کے نماز روزہ پر تمسخر کیا جاتا ہے۔ کہیں ناچ رنگ کی مجلسیں کر کے صد ہا بندگان خدا کو آلودہ کیاجاتا ہے کہیں علوم اسلام اور علمائے کرام کی تو ہین کرک

اس کے باس اس لونڈی کو لے جاتا اور دل بہلانے کے لئے شراب كباب بهى ساتهدر بتا-اس لوندى سے كهددينا كداسے كھلا پلا اور گانا سنا۔ پھراس مخض ہے کہتا کہ دیکھ بیہ بہتر ہے یا وہ جس طْرف محمد (صلى الله عليه وسلم ) بلات بين كه نماز بر هو- روزه رکھو۔ز کو ۃ دو۔اور جان مارو۔اس پرییآ یات نازل ہوئیں۔ یس شان نزول گوخاص ہومگر عموم الفاظ کی وجہ سے حکم عام رےگا۔ چنانچہان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ برخلاف محسنین آ ك بغض آ دى ايسے بھى ہيں كہ جوقر آن سے اعران كر كے اليي باتیں اختیار کرتے ہیں کہ جواللہ سے غافل کرنے والی ہیں۔ یہاں آیت میں لھو الحدیث کے الفاظ آئے ہی جس سے مفسرین نے کئی معنی مراد لئے ہیں۔ یعنی غنا۔ موسیقی۔ گانا بجانا۔ بہودہ فضول جھوٹے قصے لیکن محققین کا فیصلہ ہے کہ اس میں گانے کا حصراور تعین نہیں بلکہ اس کے مشابہ چیزیں گویا ہر بریکار۔ غیرمفیدمشغلہ اس کے تحت میں داخل ہے جوحق کی طرف سے غفلت اور بے رغبتی پیدا کرنے والا ہو۔اس طرح وہ سارے کھیل تماشہ جو جدید تہذیب اور تدن نے خدا اور آخرت کی طرف سے عافل کرنے کے لئے گھڑ لئے ہیں جیسے سینمار تھیڑر پکچر۔ٹیلیویژن۔ ناول قصے۔ ڈرامے۔غزل وافسانے وغیرہ وغیرہ بیرسب ممنوع اور ناجائز اور لہو الحدیث کے تحت میں آ جاتے ہیں۔علائے محققین نے یہاں کھاہے کہ جولہو یا مشغلہ دین اسلام سے پھر جانے یا پھیردینے کاموجب ہووہ ترام بلکہ کفر ہے۔ اور جواحکام شرعیہ ضرور رہیے ہے باز رکھے یا سبب معصیت بے وہمعصیت ہے ہاں جولہوکسی امرواجب کا فوت كرنے والا نه ہواور كوئى شرعى غرض ومصلحت بھى اس ميں نه ہووہ مباح بالين لا يعنى مونى كى وجه سے خلاف اولى بے گور دوڑ۔ تیراندازی۔ یا نشانہ بازی یا زوجین کی ملاعب جوحد شريعت ميس مو چونكه معتدبه اغراض اور مصالح شرعبه برمشمل بِسَ اس لِئے لہو باطل ہے مشتقیٰ قرار دی گئی ہیں۔الغرض ان . آيات ميں يہاں بتلايا گيا كه بعض لوگ الله اور رسول اور دين و

bestu

میں لگنا عذاب آخرت کو دعوت دینا ہے جس کی بختی نا قابل برداشت ہوگی۔اگر ہمارادل قرآن مجید کے سنے سنانے کی اللہ ک عبادت اور دین کے کاموں میں نہیں لگنا اس کے برخلاف ناول۔ قصے۔ ڈرامے۔غزل افسانے۔ ناچ گانے اور تفریخ کے سامان میں ہمیں دلچیں ہے تو بیآ ٹارا چھے نہیں بیاللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے اور صرف آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا کی بھی تناہی مول لینا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حالات پر رحم فرمائیں۔ ووسری تعلیم بیماتی ہے کہ اللہ تعالی نے آخرت میں جو انعام و اکرام کا وعدہ فرمایا ہے اور سچا وعدہ فرمایا ہے ان کی امیدر کھنا اور اکرام کا وعدہ فرمایا ہے اور گوشت کی امیدر کھنا اور ایمان اور عالمین صالحین ایمان اور عالمین صالحین اور عالمین صالحین میں کے لئے ہے نہ کہ صرف نام کے اور گوشت کھانے کے مسلمانوں کے لئے جن کا مسلک بیہ ہوکہ۔

اب تو آرام سے گزرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے الغرض یہ آیات و ھو العزیز الحکیم کے جملہ پرختم فرمائی گئیں یعنی وہ بڑی توت اور حکمت والا ہے اسی نسبت سے آگاللہ کی قوت اور بعض حکمتوں کو ظاہر کیا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

علم دین ہے روکا جاتا ہے اور کفار کے لایعنی علوم کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے۔ تواس میں کفار مکہ ہی کی خصوصیت نہیں جو کوئی بھی ان جیسا ہوان سب کے لئے عذاب الیم کا مژدہ ہے۔ سبر گرتہ ہیں سر میں ہے۔

آگے قرآن کریم کی جیسے عادت ہے کہ جب اہل شقاوت کا ذکر اور ان کی سزا کا بیان ہوتا ہے تو اہل سعادت اور ان کے انعام واکرام کا ذکر بھی آتا ہے اس لئے آگے اہل سعادت کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ جولوگ قرآن کا اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کا یقین کریں گے اور وہ اچھے کام جواس نے بتائے ہیں اختیار کریں گے۔ ان کو آخرت میں نعموں سے جرے ہوئے آرام وراحت کے باغ رہنے کوملیں گے اور عارضی طور پر نہیں بلکہ ہمیشہ رہنے کے لئے اور وہ سدا اور عارضی طور پر نہیں بلکہ ہمیشہ رہنے کے لئے اور وہ سدا انہیں میں رہا کریں گے بیاللہ کا وعدہ ہے اور بالکل سچاہ یہ پورا ہوکر رہے گا اور وہ زبر دست حکمت والا ہے بس کمال فدرت سے وعدہ اور وعید کو واقع کرسکتا ہے اور حکمت سے قدرت سے وعدہ اور وعید کو واقع کرسکتا ہے اور حکمت سے اس کوحسب وعدہ واقع کر ہے گا۔

ان آیات میں ایک تعلیم تو بیماتی ہے کہ انسان کو چاہئے کہ فضول باتوں اورتضیع اوقات سے بچے اور ان باتوں کو سے جن میں اس کا سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے اور بیہ باتیں وہ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔انہیں چھوڑ کر بے کارقصہ کہانیوں۔نا چ گانوں اور واہ واہ کے شور وغل اور تفریح اور دل گی کے کاموں

وعا کیجئے: حق تعالی نے اپنی فضل وکرم سے جہاں ہم کو بیتو نیق اور سعادت اپنے قرآن پاک کے پڑھنے اور سننہ سنانے کی نصیب فرمائی ہے وہیں حق تعالی ہم کوقرآن پاک کے اتباع کا ذوق شوق بھی نصیب فرماویں۔ اور ہمارے قلوب کو ہدایات قرآنی سے منور فرمائیں۔ اور دین سے خفلت پیدا کرنے والی ہر چیز سے بچائیں۔ اس وقت جوممنوعات شرعیہ کا طوفان اٹد اہوا ہے اللہ تعالی اس وقت میں ہمیں دین کومقدم رکھنے اور ہرچھوٹی ہری معصیت ونا فرمانی سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطافر مائیں۔

اےاللہ ہمارے لئے ان باتوں اور کاموں کو جو کہ آپ کے اور آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے ہوں سہل اور آ سان فر ماد بیجئے ۔اوران باتوں اور کاموں کو جو آپ کی تاراضی کا باعث ہوں ان کو ہمارے لئے محال اور تاممکن بناد بیجئے ۔

ا الله آخرت میں اپنے فضل وکرم ہے ہم کواور ہمارے والدین کواور ہماری اولا دوں اور نسلوں کومونین مخلصین اور عاملین صالحین کے گروہ میں شامل فرما کر جنت نعیم میں رہنا نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وَالْخِرُدِ عُوْلَا اَنِ الْحَمَدُ لُیلاورکِ الْعُلَمِینَ

۲۱-۵۰۱ عام قلمان باره-۲۱ لموتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرُوْنَهَا وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيْكَ بِكُنِّهُ نے آ سانوں کو بلاستون کے بنایاتم اُن کود کیچہ ہے ہواورز مین میں پہاڑ ڈ ال رکھے ہیں کہ وہتم کو لے کرڈانواڈ ول فيْهَا مِنْ كُلِّ دَآتِيَةٍ وَ ٱنْزَلْنَا مِنَ السَّهَاءِ مَاءً فَانْئِتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زُوْ ہیںاورہم نے آسان سے پانی برسایا پھراس زمین میں برطرح کےعمد ہاقساماُ گائے۔ بہتواللّٰد کی بنائی ہوئی چنزیں ہیں اخَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِيْ مَأَذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُونِهِ ۚ بَلِ الطَّلِمُونَ رِفْ ضَا لوگ مجھ کو دکھاؤ کہ اس کے سوا جو ہیں انہوں نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں بلکہ یہ ظالم وَ لَقَالَ اتَّكُنَّا لَقُلْمِنَ الْحِكْمِيكَ أَنِ الشُّكُرُ بِلَّاهِ وَمَنْ يَتَشَكِّرُ فَأَنَّهَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهَ وَمَنَّ ورہم نے لقمان کو دانشمندی عطافر مائی کہاللہ تعالیٰ کاشکر کرتے رہو، اور جوشخص شکر کرے گاوہ اپنے ذاتی نفع کیلئےشکر کرتا ہے اور ناشکری کرے گاتو فَاتَّ اللهَ عَنِيُّ حَمِيْكُ ٩

الله تعالى بے نیازخوبیوں والا ہے۔

السَّمَاوُتِ آسان (جمع) إِنْفَايُرِعمَ بِعِيرستون الرُّونْهَا تَم أَنبيل و يَصِيح و وَالنَّقِي اوران والي في الأرفض زمين مِن رُوَالِوی بیازْ(جَع) اَنْ کہ [یَمَیْکَ بِکُوْ جِک (نه)جائے تمہارے ساتھ اور بھیلائے اینیکا اس میں ایون کُلِّ ہوتم ا دَابَتَہِ جانور وَ ٱنْزَلْنَا اور بم نے اتار الصِّمَاءِ آسان سے اللَّهُ بِإِنَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ كَرِيْسِهِ عمده [هذكاميه | خَلْقُ اللّهِ خلقت(مناياهوا)الله كا | فَازُونِي بِسِ تَم مِجْصِدَ رَهَاوُا كَأَذُا كِيا | خَكَنَّ بِيداكيا | الْأَذِبْنِ وه جو | مِنْ دُونِهُ اس كيسوا ، بلكه الطَّايِلُونَ ظالم (جمع) فِي مِين صَلْكِ مُهِدِيْنِ تَكُلِّي مُرابِي وَ لَقَدُ البَّذِينَ اورالبته بم نے دی لَ لُقُلُونَ لقمان الْجِيكُمُـةَ عَمَت الشُّكُّذِيمَ شكر كرو | يِلْهِ الله كا | وَهَنَ اورجو | يَشْكُنُ شكر كرتا ہے | فَالنَّهَا تو اسِّكِ سوانين (صرف) | يَشْكُوُ وه شكر كرتا ہے | لِيَفْيِيهُ اپنے لئے وُمَنْ كَفُرُ اورجس نے ناشکری کی 🏿 فَاتَ اللّٰہ تو ہشک اللّٰہ | غَیْنیُّ بے نیاز 🕽 حَمَیْکٌ تعریفوں ہے ساتھ

تفسیر وتشریح ۔گذشتہ آیات میں مونین وصالحین اورا نکا آخرت میں انجام اورمئسرین وخالفین قر آن کا انجام دونوں بیان فرمائے گئے تھے۔ مومنین وصالحین کے لئے انعام واکرام کاوعدہ اور دائمی جنت کی بشارت سنائی گئے تھی اسی طرح منکرین ومخافیین قر آن کوعذاب جہنم کی وعید سنائی گئی تھی۔اور پیوعدہ اور وعید بیان فرما کرآ گاہ کیا گیا تھا کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچااوراٹل ہےاورساتھ ہی ہتلایا گیا تھا کہوہ بڑاز بروست اور حکمت والا ہے۔ اس کئے اس کا دعدہ بورا ہوناضروری ہے۔ کیونکہ جھوٹ وہ بولتا ہے جوعا جزیہ و یا حمق اور خداان دونوں سے یا ک ہے پھروہ جھوٹا وعدہ کیول کرے گا۔ كذشة آيات كامضمون وهو العزيز الحكيم كے جمله برحتم فرماياتها يعنى وه برى قوت اور حكمت والا بــاس كى قوت ك آ كے سى كى قوت نہيں چکتی اوراس کا کوئی کام یا تھم حکمت سے خالی نہیں۔اب ان آیات میں اس کی قوت و حکمت کو ظاہر کیا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کیتم اس کی قوت اور حکمت کا اندازہ اس ہے کر سکتے ہو کہ نظراٹھا کرآ سان کو دیکھواللہ تعالیٰ نے بیآ سان بلاستون کے بنائے یعنی اس دنیا کی ایسی عظیم الثان بلنداور

۲۱-۱۰ المحصورة لقمان باره-۲۱ ان ظالموں کوسوچے تبجھنے سے پچھسر وکارنہیں۔صرف گراہی اور جہالت كاندهر عين يزك بحثك رب بين سجان الله روتشرك كے لئے کیاعمدہ دلیل و برہان ہے جس کو کہ ایک اعلیٰ سے لے کراد فی اور ایک حکیم ودانا سے لے کرایک جاہل گنوار تک برابر سمجھ سکتا ہے اس موقع پر <sup>«</sup> حضرِت علامه عبدالحق محدث ومفسر وہلویؒ مؤلف تفسیر حقانی نے ایک واقعد نقل کیا ہے کہ ایک یادری صاحب بڑے زور شور سے وعوے كررب تھے كەنسىلى سى خدا ہے اور خدا كابييا ہے۔ اتفا قا وہاں ایک دیباتی مخوار بھی موجود تھا۔ اس نے کہا یادری صاحب اگرعیسی خدا کا سپوت یعنی لاکق بیٹا ہے تو کوئی آسان وزینین اس کا بنایا ہواہھی وکھاؤاور جواس نے باب کی طرخ کوئی چیز نبیں بنائی تو کیوت یعنی نالائق بینے کا ذكركيا ہے۔ يا دري صاحب بغلين تجھا نكنے لگاور پچھ جواب ندين برا۔ أ كُيْرُك وعصيان كي ندمت اور برائي ظاهر كرنے كے لئے حضرت لقمان اوران كى نصيحتول كاذكركياجاتا ہے جس ميں اشاره اس بات كى طرف ہے کہانسان کے لئے جومفید اور اچھی باتیں ہیں ان کی عقلمند انسانوں نے اپنی فطری سوچ وسمجھ سے ہمیشہ تصدیق اور تائید کی ہےاور خدائے تعالیٰ کی عبادت اوراس کی توحید کا اعتقادان تھما کا بھی قول ہے کہ جن کی حکمت کے اہل عرب بھی قائل ہیں اور جن کے اقوال ولا اُل عقلید یوی ہوتے ہیں اس لئے یہاں آ گے قمان حکیم کاذکر کیاجا تاہے۔ یہاں ایک وضاحت سیجھ لی جائے کہ حضرت لقمان کے ساتھ حکیم کالفظ جولگایا جاتا ہے توبیطبیب کے معنی میں نہیں ہے جبیا کہ ہمارے ہال حکیم کو طبیب کا ہم معنی تلطی سے مجھ لیا گیا ہے تکیم عقل اور داش رکھنے والے کو كہتے ہیں اوراس لئے حضرت لقمان كو عليم كہاجا تا ہے۔ یہ حفزت لقمان کون تھے؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ کس زمانہ میں ہوئے؟مفسرین میں ان کی شخصیت کے بارے میں اختلاف ہے۔ اتناتو بهرحال ظاهريب كهوئي مقبول ادرصالح وبرگزيده بنده تصادرايي كرابل عرب قرآن كخ الحبين اول ان كام على مانوين تصاوراتكي عاقلانه يحتين اورحكمت كى باتنس لوگول مين مشهور چلى آتى تھيں۔ يہال رب العزت نے انکی نصائح کا ایک حصنقل فرما کران کا مرتبه اور زیادہ بردھادیا۔تواہل عرب کے بہاں اُن کی شخصیت مشہور ہونے کے باوجود ائے حالات۔خاندان ونسب ہے متعلق مختلف اقوال اور متضاد رائیں

مضبوط حیت خدانے بنائی جستم دیکھتے ہواور لطف سے کے کوئی ستون اور کھمباد کھائی نہیں دیتا جس پر آئی بڑی ڈاٹ کھڑی کی گئی ہو۔ بجزاس کے اور کیا کہا جاوے کہ مش اس کی قدرت کے سہارے اس کا قیام ہے۔ دوسری مثال اس کی قدرت کی بدیمان فرمائی کرزمین کومضبوط كرنے اور ملنے جلنے سے بیانے کے لئے خداتعالی نے زمین پر بھاری بھاری بہاڑر کھ دیے تا کہ زنین اپنی اضطرائی حرکت سے تم کو لے کربیٹھ نه جائے۔روایات وآ ارسے معلوم موتا ہے کدز مین ابتدائے آفرینش میں مضطربانہ طور برہاتی اور کا نیتی تھی ۔خدائے تعالی نے اس میس بہاڑ پیدا کئے جن سے زمین کی کپکی بند ہوئی۔ آج کی جدید سائنس نے جھی اقرار کیا ہے کہ پہاڑوں کا وجود بڑی حد تک زلزلوں کی کثرت سے مانع ے باقی بہاڑوں کے بیدا کرنے کی حکمت کچھاسی میں مخصر نہیں دوسر نے فوائداور حکمتیں ہوں گی جواللہ تعالیٰ کومعلوم ہیں۔ تیسری مثال قدرت الہيدكى بديان فرمائي كهزمين رقتم شم كے جانوراس خالق حقيق نے پیدا کئے کہ آج تک کوئی ان کا حصر وشار نہ کرسکا۔کوئی یاؤں سے چلنے والے کوئی بغیر یاؤں کے چلنے والے۔ کوئی دویاؤں پر خیلنے والے كُونَى حَيارِ ياوُل بِراورُكُونَى اس في محمى زياده چوشى مثال بيان فرمائى كه آ سان ہے بارش ا تار کرز مین میں سے طرح طرح کی پیدادارا گادی۔ فتمقتم کی جڑی بوٹیاں۔ پودے اور خوش منظر نفیس اور کار آمد در حت۔ تر کاریاں میوے۔ غلہ وغیرہ پیدا کئے۔ قدرت خداوندی کی مثالیں بیان فرما کرمسکلہ توحید جوقر آن کریم کی اہم تعلیم ہے بیان کرنے کا قرینهٔ نکل آیااس لئے اہل شرک کوچیلنج دیا جا تا ہے کہ اللہ کی قدرت۔ صفت وحكمت برتوآ ساين زمين مين ايساريس دوثن داكل اورنشانيان موجود ہیں جوتمباری آ تھول کےسامنے ہیں۔ابتم ذرا بتاؤ کہ تمہارے دیوی دیوتاؤں اورجنہیں تم اللہ کے سوابوجتے ہوان کے کون سے خلوقات اور مصنوعات ہیں؟ وکھاؤ توسمی کدانہوں نے کیا کیا بنایا ے؟ جب نہیں دکھلا سکتے تو تمس منہ سے ان کو خدائی کا شریک اور معبودیت کامشخق کلمبراتے ہو۔معبودتو وہی ہوسکتاہے جس کے دست قدرت میں پیدا کرنااوررزق پہنچاناسب کچھ ہوتمہارے معبودوں کوتو ایک ذره پیدا کرنے کا بھی اختیار نہیں۔ تو باوجوداس قدرصاف اورواضح دلیل کے بیے انصاف لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کوشریک کرتے ہیں کرےگا۔ کیونکہ اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے اس کو کسی کے شکر کی گیا تھا ایست اور پرواہ دسکتی ہے۔ اس کی حمد و ثنا تو ساری مخلوق زبان حال سے کررہی ہے اور بفرض محال کوئی تعریف کرنے والا نہ ہوت بھی وہ جامع الصفات اور منبع کمالات ہونے کی بنا پر وہ بذات خودمحمود ہے کسی کے حمد و شکر کرنے یا نہ کرنے سے اس کے کمالات میں ذرہ بھر کی بیشتی نہیں ہوتی۔

اجرونواب كالمستحق تضهرتا ب-الركوئي ناشكري كري كالوفود إينا نقصان

يبال دلاكل توحيد كے ساتھ بي تعليم دي گئي كهالله تعالى كي نعمتوں كاشكر واجب ہے۔ابشکراداکرنے کے لئے شکری ماہیت معلوم ہونی ضروری ے۔علماء نے لکھاہے کشکر کے دور کن ہیں علم ومل۔اول علم 'دیعن نعمت ادر منعمے واقف ہونانیز سیجھنا کہتمانعتیں حق تعالی ہی مرحت فرماتاہے ادرجس قدراسباب ادرواسطاس نعت کے ہم تک پہنچنے میں پیش آئے ہیں وهسب الله ياك بي كے قبضه ميں ميں كماس كے ملم بغير نہ كوئى ذر وحركت كرسكتاب نهوئي چيزكسي كول سكتى \_ دوسراركن عمل يعنى الله تعالى كي دي موئي نعت کواس کی رضامندی میں استعمال کرنا اور بیاس وقت ہوسکتا ہے کہ جب یہ علوم ہوکہ کیا چیز کس کام کے لئے پیدا کی گئی ہے مثلاً آ کھاللہ کی ایک نعمت بادراس كاشكريي كاس كوالله كى كتاب يعنى قرآن مجيداو علم دين كى كتابول كي ديكھنے اور آسان وزمين كي مخلوقات كواس غرض عدد كھنے ميں صرف كرے كي تبرت وضيحت حاصل مواور خالق برتركي معرفت وعظمت اور كبريائى سة گائى حاصل بواورستركود كيضاور نامحرم پرنظر دالنے ساب روكے ـ اى طرح كان ايك نعت بادراس كاشكر بيب كهاس كوذكرا الى ادران باتوں کے سننے میں استعال کرے جوآ خرت میں نفع دین اور لغواور فضول اور گناہ کی باتیں سننے سے رو کے۔ای طرح زبان کو یادِ خدا اور حدوثنا اوراظبارشكر ميں مشغول رکھے اور بے جاشكوہ وشكايت اور فضول كناه كي باتوں سے سے بازر کھے غرض کہتمام اعضاد جوارح و مال ومتاع اورعزت وجاہ سب کاشکریہ یبی ہے کہان کوحقٰ تعالٰ کی طاعت میں مشغول رکھا جائے کیونکہ انسان بیدائی اس لئے کیا گیا ہے اوران کوان باتوں اور کا موں ۔ ےروکا جائے جن مے تع کیا گیاہ۔

اب آ گے حفرت لقمان نے جواپنے بیٹے کوفییوت کرتے ہوئے کہادہ اگلی آیات میں ظاہر کیا گیا ہے جس کابیان انشاء اللّٰد آئندہ درس میں ہوگا۔ والْخِرُدُ عُوْلَ اَلْ اِلْحَدُّ لُولِدُورَتِ الْعَلَمِينَ یائی جاتی ہیںاور بہاس لئے کہ قدیم تاریخ اور کلام جاہلیت میں ایک نہیں اس نام کے تین تین شخصوں کا ذکر ملتا ہے۔حضرت لقمان کے متعلق بیہ اختلاف سلف سے جلا آ رہا ہے کہ آیا آپ نبی تھے یا محض ولی اور بندہ صالح۔ دونوں تول منقول ہیں کیکن جمہورعلائے مفسرین کا اسی پر اتفاق ہے کہ آپ نبی نہ تصصرف حکیم تھے۔ آپ کے زمانہ کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ ایک روایت ہے کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہمعصر تھے۔ملک حبشہ کے رہنے دالے تھے ادر ایک آزاد شدہ غلام تھے لیکن علامہ سیدسلیمان ندویؓ نے جو تحقیق اپنی کتاب ارض القراآن اور مولانا حفظ الرحمٰن صاحب سيوباروي نے جوانين تحقيق فقص القرآن میں لکھی ہےوہ یہ ہے کہ آپ کا زمانہ 3000ء ق م \_ یعنی حضرت ابراتيم عليه السلام سي بهي بهت يهل كاب اورآب قوم عاد ثانيد كاليك نیک نفس باوشاہ تھے اور حضرت ہودعلیہ السلام کے بیرو تھے اور عربی النسل تھے۔بہرحال حضرت لقمان عرب میں زول قرآن کے وقت تک اپنی فہمو فراست اُور عقل و دانش کی بنایر '' حکیم'' کے لقب سے مشہور تھے اسکے مشرکین مکہ کو یاد دلایا جاتا ہے کہ جن کی حکمت کے تم بھی قائل ہووہ بھی توحیدے قائل تھے اورشرک سے بیزار تھے چنانچدانہی حضرت لقمان کی بعض نصیحتوں کوحق تعالی نے یہاں اس سورہ میں بیان فرمایا ہے۔اب یہاں ایک تنبیم فسرین نے کہ سے کہ اگر کوئی معترض اشکال کرے کہ كتاب اللي مين كسي حليم كي يونهي تقيين نقل كردي جاوين تو كتاب اللي ير دھ بدلگتاہ کہ گویا خدا حکیموں سے میں سی کھر بیان فرما تاہاس لئے ال رفع اعتراض کے لئے اس جگہ بیاسلوب بدل دیااور کلام اللہ ہونے کی اس میں بھی شان و کھلادی اس کئے اول فرمایا و لقد اتینا لقمن الحكمة اوربيتك بمضافتمان كوحكبت ودانائي عطاكى تاكه ناظرين كو معلوم ہوجائے کہ حضرت لقمان کی لیسیحتیں خدائے تعالیٰ کی طرف سے الہام یاتعلیم کی ہوئی ہیں۔تو یہاں بتلایا جاتا ہے کہاللہ تعالیٰ نےلقمان کو وأشمندي عطافرمائي اورساتهة بهيان كوبيتكم ديا كهميري سب نعمتول يرعموما اورنعت حكمت يرخصوصا اللدتعالى كاشكرادا كرتي ربواس معمقيتي كأشكر ادا کرنا اوراس کاخت ماننا ضروری ہے لیکن واضح رہے کہ اس حق شناسی اور شكرگزارى سے خدائے قدوں كوكوئی فائدة نہيں پہنچتا۔ جو کچھ فائدہ ہے خود شاکر کا ہے کہ دنیا میں شکر گزاری کی بدولت مزید انعام اور آخرت میں

# ۲۱-هاردة لقمان ياره-۲۱ وَإِذْ قَالَ لُقُمْنُ لِابْنِهِ وَهُوَيَعِظُهُ لِبُنِيَّ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ ٓ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ﴿

ور جب لقمان نے اپنے بیٹے کونفیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ کسی کوشریک مت مشہرانا، بیٹک شرک کرنا برا بھاری ظلم 🔑

وَلِذْ اورجب قَالَ كَمِا لَقُونُ لِمَان لِالنِّهُ الْتَيْ الْمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

لأتثروا تونشكر يكفهرا بالله الله كساته النَّ الشِّرْكَ مِينَكُ ثَرَكَ الطُّلْدُ عَظِيْدٌ البية ظلم عظيم

کہ اے میرے پیارے بیٹے خدا کے ساتھ کسی کوشریک مت تھہرانا۔ بیشک شرک کرناظلم عظیم یعنی بڑا بھاری ظلم ہے۔حضرت لقمان نے شرک کو' خطام عظیم' فرمایا۔ اس سلسلہ میں بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ جب ساتویں پارہ سور و انعام کی يرآيت نازل مولى الذين امنوا ولم يلبسوآ ايمانهم بظلم اولنک لهم الامن وهم مهتدون٥ (وه لوگ جو ایمان لائے اورنہیں ملایا نہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو۔ اليول بي كے لئے امن ہے اور وبي سيدهي راه پر چل رہے ہيں ) یعنی خدا کی مغفرت اور رحمت ان لوگوں کے لئے ہے جوایمان لائے اورانہوں نے اپنے ایمان کوظلم کے ساتھ خلط ملطنہیں کیا تو صحابه کرام رضی الله عنهم پرید بات بهت شاق گزری اورانهوں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیایا رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ايبا تو كو كُ فخص بهي نه هوگا جس نے خدائے تعالیٰ کے احکام کے پیش نظر کھے نہ کچھالم نہ کیا ہوتب نی کریم علیه الصلوة والتسلیم نے فرمایا آیت کا مطلب بنہیں ہے كياتم نے لقمان كا يرقول نہيں سا يبنى لاتشرك باللہ ان الشوك لظلم عظيم ٥ (اے مٹے اللہ كے ساتھ شرك نه تھرا بلاشبہ شرک بہت براظلم ہے) تو مطلب یہ ہوا کہ آیت لم يلبسوا ايمانهم بظلم مين ظلم سے مرادشرک ب ندكه معصیت \_ اسی بنا پرحضرت حکیم الامت مولا نا تھا نویؓ اور بعض دوسرےمفسرین نے آیت ندکورہ کا ترجمہاس طرح کیا ہے کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کوشرک کے ساتھ مخلوط نہیں

تفيير وتشريح: - گذشته آيات مين اثبات توحيد اور مذمت شرک کےسلسلہ میں حضرت لقمان کا ذکر ہوا تھا جو بوقت بزول قر آ ن عرب میں اپنی فہم وفراست اور عقل و دانش کی بنایر'' حکیم'' کے لقب سے مشہور تھے۔قرآن کریم نے آپ کی عقل وفہم اور متانت ودانائی کی تعریف فرمائی۔ آپ نے عقل کی راہ ہے وہ باتیں کھولیں جو پغیروں کے احکام و ہدایات کے موافق تھیں۔ یہاں حضرت لقمان کے ذکر ہے مشرکین کو یہ جتلا نامقصود ہے کہ شرك كافتيح مونا جس طرح فطرت انساني كي شهادت اورانبياء كي وی سے ثابت ہے اس طرح دنیا کے منتخب عقلمند بھی اپنی عقل سے شرک کی برائی کی تائیداورتصدیق کرتے رہے ہیں۔پس توحید کو چھوڑ کرشرک اختیار کرنا کھلی ہوئی گمراہی نہیں تو اور کیا ہے۔ چنانچەاب حضرت لقمان كى وەلھىحتىن بيان كى جاتى ہيں جوانہوں نے بوقت فہمائش اینے فرزند کو کی تھیں۔ بیمعلوم نہیں کہ بیٹا مشرك تھااور سمجھا بجھا كرراہ راست پرلانا جاہتے تھے يا موحد تھا اور اے مضبوط جمائے رکھنے کی غرض سے یہ وصیتیں فرمائی تھیں۔حضرت لقمان کی اینے بیٹے کوسب سے پہلی نصیحت جس کا ذکراس آیت میں فرمایا گیا ہے وہ شرک باللہ سے اجتناب اور تو حید کے التزام کی ہے کیونکہ'' دین حق''میں یہی وہ حقیقت ہے جوحنیف کومشرک سے متاز کرتی ہے اور شرک ہی سب سے برا گناه ہے کہ جوکسی حالت میں بھی قابل بخشش نہیں مگرید کہاس ت صحیح اور سچی توبدد نیا ہی میں کرلی جائے۔اس آیت میں بتلایا جاتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کوفیوت کرتے ہوئے کہا

besturd!

والی تمام الله کی کتابوں اور تمام الله کے رسولوں کی تعلیم ورغوت کا مرکزی نقط بھی تو حید ہی کامسئلہ رہاہے۔

قرآن مجید میں توحید کی تعلیم آئی وضاحت اورا لی تفصیل سے دی گئے ہے کہ مسئلہ کا کوئی گوشہ ایسانہیں رہاہے جو بوری طرح روشنی میں نہآ گیا ہو کیونکہ اور امتوں قوموں نے تو حید ہی کے بارے میں ہمیشة خت تھوکریں کھائیں ہیں حالانکہ اللہ کے تمام پینمبروں اور سیج داعیوں نے اپنی اپنی قوموں کو ہمیشہ تو حید ہی کی تعلیم دی تھی بلکہ قرآن مجيد كاتوبيان ہے كدونيا ميس كوئى قوم اليي نہيں جس كواللد ك بیغیروں اور ہادیوں نے تو حید کا پیغام نہ پہنچایا ہو۔ الغرض شرک ہمیشہ سے انسانوں کی بردی خطرناک اور بردی عام بیاری رہی ہے اس لئے قرآن مجید میں جواللہ کی طرف سے آخری کتاب ہدایت ہے اورجس کے بعدانسانوں کے لئے کوئی آسانی ہدایت نامہ آنے والا نہیں تو حید کے مسئلہ کوزیادہ سے زیادہ واضح اور روثن کیا گیاہے بلکہ ان تمام دروازوں کو بھی بند کرنے کی پوری پوری کوشش کی گئی ہے جس مے الگی امتوں میں شرک آیا۔ قرآن مجید نے صرف یہ کہہ کر توحید کا درس ختم نہیں کردیا کہ خداایک ہے اس کے سواکسی کی بندگی اورعبادت ندکی جائے بلکہ تو حید فی الذات کے علاوہ قرآن پاک نے ایک ایک خدائی صفت کا ذکر کرے بتلایا کہ بیصفت صرف الله تعالیٰ ہی میں ہے اور وہ اپنی ذات کی طرح صفات میں بھی وحدہ لاشريك ہے اس طرح اپنے افعال واختيارات ميں بھي وہ وحدہ لاشريك باور پرايخ خدائي حقوق مين بھي وه اي طرح وحده لاشريك ہے۔قرآن ياك نے توحيد كے ان سب پہلوؤل كواتنا واضح کیا کہ شی قتم کے اعتقادی یا عملی جلی یا خفی شرک کے لئے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ پھرعلاوہ اس درس توحید کے جوقر آ ن عزیز نے پیش کیا ہے اگر ذخیرہ حدیث پرایک نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا کہ خدا کے آخری پیغمبر۔ اور تو حیداللی کے آخری ناشراور ملت آسانی كة خرى معلم - نبي آخر الزمان محدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے

کرتے ایسوں ہی کے لئے امن ہے اور وہی راہ پر چل رہے ہیں ۔تو یہاں سے معلوم ہوا کہ آ دمی ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی شرک میں گرفتار ہوسکتا ہے۔

دوسرے الفاظ میں بول کہتے کہ مسلمان کہلانے والے بھی شرک میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔لیکن آیت مذکورہ میں ایمان وہی مطلوب ہے جس میں شرک کی ملاوث ندہو۔ چنانچداس آیت كتحت حفرت علامة شيراحم عثاثى في كصاب كه الرخدا يريقين ر کھنے کے باو جود شرک کو نہ چھوڑ اتو ہ نہایمان شری ہے نہاس کے ذربعہ سے امن وہدایت نصیب ہوسکتی ہے۔سور ہیوسف تیرہویں ياره مين ايك جكدارشاد بوما يومن اكثوهم بالله الاوهم مشر کون اوراکٹرلوگ جوخداکومانتے بھی ہیں تواس طرح کہ شرك بھى كرتے جاتے ہيں۔اس آيت پر حضرت علام عثانى نے لكھاہے كەزبان سےسب كہتے ہیں كەخالق اور مالك الله تعالی ہے مگراس کے باوجود کوئی بتوں کوخدائی کا حصددار بنار ہاہے۔کوئی اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں تجویز کرتا ہے۔کوئی اسے روح ومادہ کامختاج بتا تا ہے۔ کسی نے احبار وربیان کوخدائی اختیارات دے دیئے ہیں۔ بہت سے تعزیہ پرتی۔ قبر پرتی کے خس و خاشاک ے توحید کے صاف چشمہ کو مکدر کررہے ہیں۔ ریا۔ نام ونموداور ہواریتی نے تو کتنے موحدین ہیں جو یاک ہول گے۔غرض ایمان کازبانی دعویٰ کر کے بہت کم ہیں جوعقیدہ یاعمل کے درجہ میں شرک جلی یا خفی کا ارتکاب نہیں کرتے۔''اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرک ہے ہمیں اورآ پ کو محفوظ فر مائیں۔

بہرحال یہاں معلوم ہوا کہ اخروی فلاح ونجات کے لئے خالص تو حید اللی کو بکڑنا اور شرک سے بچنا کتنا اہم اور ضروری ہے۔ اور اس اہمیت کی بنا پر مسئلہ تو حید قرآن پاک کا خاص الخاص موضوع دعوت ہے اور قرآن کریم نے دوسرے تمام مسئلوں سے زیادہ زوراس پردیا ہے۔ اور قرآن سے پہلے آنے مسئلوں سے زیادہ زوراس پردیا ہے۔ اور قرآن سے پہلے آنے

بنیادوں کی مضبوطی اور استواری پر موقوف کے گر درخت کی جڑیں تندرست اورمضبوط ہوں گی تو اس کی شاخیں خوب پھولیں پھلیں گی اوراگر بنیادی مضبوط ہوں گی تو دیواریں یائیداراور حیست دیریا ہوں گی کیکن اگر درخت کی جڑیں کرم خوردہ ہوں گی تو شاخیں مرجما 📢 جائیں گی اور پھول پھل نہیں سکیں گی اورا گرمکان کی بنیادیں کمزور اور كھوكھلى ہوں تو ديواروں اور حيت كانجمى يہى حال ہوگا اور ايسا كمزور بنيادول والامكان ر باكش كے قابل نه بوگا۔اى طرح اگر کسی کا ایمان شرک کی نایا کی ہے ملوث ہوگا تو اس کے اعمال بھی بیکاراور بے نتیجہ ثابت ہوں گے۔توجب شرک الیم لعنت اور بری بلا ہے اور ایساسکین جرم ہے جس سے دنیامیں اگر توب ندکر لی جائے تو آخرت میں ہرگز معاف نہ ہوگا تو اس سے بچنا کس قدر ضروری ہوا۔اور صحیح تو حیدی عقائد کا حاصل کرنا کتنالا زم ہوا۔اس لئے اس درس کے سلسلہ میں تو حید ذاتی ۔ تو حید الوہیت ۔ تو حید صفات و افعال واختيارات اورتو حيدحقوق اورتوحيد في الدعا اورتو حيد في العباده كی تعلیم جوقر آن وحدیث نے پیش كی ہاس كوآ ئنده درس میں عرض کیا جائے گاتا کہ شرک کی تمام اقسام مثلاً شرک فی الذات شرك في العلم شرك في التصرف شرك في الدعا اورشرك في العباده وغيره كي حقيقت كهل كرسامني آجائے -اس لئے آئنده درس بھي

کتنی شدومد کے ساتھ تو حید کی تعلیم دی ہے اور شرک کے استیصال میں کسی قدر جدو جہد فرمائی ہے۔ مگر اب جب کہ ہماری اکثریت قرآن و حدیث میں سے دست برداری اختیار کرلے تو ان کی تعلیمات کاعلم کیے حاصل ہو؟ اوراب تو سائنس اور ٹیکنالو جی کا وقت بتلایا جاتا ہے علم قرآن و حدیث حاصل کرنا تو در کنار اب تو کوئی بتلایا جاتا ہے علم قرآن وحدیث حاصل کرنا تو در کنار اب تو کوئی سرے سے حدیث ہی کا منکر ہے تو کوئی قرآن کا مخالف و محرف انا للہ وانا الیہ راجعوں۔ اور پھر بھی وعوثے اسلام وائیان۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک صحیح حدیث میں اس دور کا نقشہ ان الفاظ میں تھینچا گیا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جبکہ آدمی کی تعریف صرف اس پر ہوا کرئے گی کہ وہ کتنا بڑا عاقل ۔ کیسا خوش مزاج اور کتنا قوی و بہادر ہے گیان اس کے دل میں ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی قوی و بہادر ہے گیان اس کے دل میں ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی ایکان کا پیتانہ ہوگا۔ العیاذ باللہ تعالی۔

الغرض قر آن وحدیث کی روشنی میں اخروی فلاح ونجات کا مداردوہی چیزیں ہیں۔

(۱) ایک ایمان یعنی عقائد۔

(۲) دوسرے اعمال صالحہ اور اعمال کو ایمان سے وہی رشتہ اور تعلق ہے جوشاخوں کو جڑ سے اور مکان کی دیواروں کو بنیا دوں سے ہوتا ہے۔ شاخوں کی تر وتازگی اور شادانی جڑ کی تر وتازگی اور مضبوطی پر موقوف ہے اور دیواروں کی پائیداری اور حجیت کا قیام

#### دعا تيجئے

اسي آيت ير ہوگا۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔

حق تعالی ہمیں تو حید خالص کی دولت عطافر مائیں اور ہرطرح کے خفی اور جلی شرک سے ہمارے اعمال وعقائد کو محفوظ رکھیں۔ اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی توفیق حسن عطا محفوظ رکھیں۔ اور ہم کوقر آن وحدیث سے تا زندگی وابستہ رکھیں۔ اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی توفیق حسن عطا فر مائیں۔ آمین۔

وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْحُمْدُ لِلْهِ لَتِ الْعَلَمِينَ

besturd!

وُوصِّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْةِ حَكَتْهُ أَمْهُ وَهُنَاعَلَى وَهُنِ وَفِي وَضِلُهُ فِي عَامَيْنِ آنِ

اشْكُرْلِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمُصِيْرُ ﴿ وَإِنَّ جَاهَلَ لَا عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِه

تومیری اوراپنے ماں باپ کی شکر گذاری کیا کر،میری ہی طرف لوٹ کرآ تا ہے۔اوراگر تجھ پروہ دونوں اس بات کا زورڈ الیس کدتو میرے ساتھ ایسی چیز کوشر یک تھمرائے

عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي التُّ نَيَامَعُرُوفًا وَاتَّبِهُ سَبِيْلَ مَنْ آنَابَ إِلَى تُنْهَر إِلَى

جس کی تیرے پاس کوئی دلیل ندہوتو تو ان کا کہنا نہ ماننا اور دنیا میں اُن کے ساتھ جو لی کے ساتھ بسر کرنا اوران شخص کی راہ پر چلنا جومیری طرف رجوع ہو، پھرتم سب کو

مَرْجِعُكُمْ فَأُنْتِئَكُمْ بِمَاكُنْ تُمُرْتَعُمْ لُوْنَ

میرے پاس آتا ہے پھر میں تم کو جٹلا دوں گاجو جو پچھتم کرتے تھے۔

حضرت لقمان نے بیٹے کو باپ کا حق نہ بتلایا تھا کہ اپنی غرض معلوم ہوتی۔ اللہ تعالی نے تو حید کی تھیجت کے بعد اور آئندہ آنے والی دوسری تھیجت کے بعد اور آئندہ کہ اللہ تعالی کے حق کے بعد ماں باپ کا حق بیان فرمادیا کہ اللہ تعالی کے حق کے بعد ماں باپ کا حق ہے گویا باپ نے یعنی حضرت لقمان نے اللہ کا حق بتلایا اور اللہ تعالی نے باپ کا حق بتایا۔ علامہ ابن کشیر ؓ نے طبر انی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ یہ آیات میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ میں اپنی ماں کی بہت میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ میں اپنی ماں کی بہت خدمت کیا کرتا تھا اور ان کا پور ااطاعت گزار تھا۔ جب جمھے خدا نے اسلام کی طرف ہدایت کی تو میری والدہ مجھ پر بہت بگڑیں نے اسلام کی طرف ہدایت کی تو میری والدہ مجھ پر بہت بگڑیں

تفییر و تشریح ۔ گذشتہ آیات میں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت ذکر فرمائی گئی جو تو حید باری تعالی کے اختیار کرنے اور شرک کے نہ کرنے کے متعلق تھی ۔ حضرت لقمان کی مزید تھیجیں جوانہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں وہ ان آیات کے معد پھر آ گے بیان کی گئی ہیں۔ در میان میں تو حید کی تاکید کے لئے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے جوان آیات میں بطور جملہ معرضہ کے کئے جس میں ماں باپ کی اطاعت وشکر گزاری کا تاکیدی تھم دیا گیا ہے ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی فرمائی گئی کہ شرک اتنی سخت فہیج چیز ہے کہ ماں باپ کے مجبور کرنے پر بھی اختیار نہیں کیا جاسکا۔ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب مفسر ومحدث و ہلوئ کی تھے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب مفسر ومحدث و ہلوئ کلھتے ہیں کہ

۲۱-مان پاره-۲۱ كہيں كى آيتى كہيں ركھ دى گئيں جس مطلا خط اور بربط ہوگیا۔ چنانچہ آتوں کے الٹ ملیث کے ثبوت میں ود اللک مثال ان آیات زیرتفسیر کی پیش کرتے ہیں۔اور کہتے ہیں کہ مذکرہ کا ہور ہاتھالقمان کی نصیحتوں کا اپنے بیٹے کواور پیج میں ماںِ باپ کی اطاعت گزاری کاحکم آگیااور پھر لقمان کی تھیجتیں جاری ہو گئیں ۔ تو شیعوں کے نزدیک موجودہ قرآن کی آیوں کے بے ربط کردیے کی ایک بیمثال ہے جس کووہ پیش کرتے ہیں (العیاذ باللہ تعالیٰ) اب بیے ہے تو دوسراموضوع مگر چونکدان آیات کے سلسلہ میں ذکر آ گیااس کے مخفرا کچھاس الزام کے متعلق بھی من لیجئے۔ خالفین و معاندین جوموجودہ قرآن کریم پر اس قتم کے الزامات لگاتے ہیں تو ہمارے علمائے محققین نے ماشاء اللہ بڑے وندان شکن اور مفصل اور طول طویل جوابات ایسے الزامات کے دیئے ہیں۔ ابھی بالکل قریب ہی زمانہ میں حضرت مولانا عبدالشكور صاحب مجددي لكھنويٌ گزرے ہيں انہوں نے "حفاظت قرآن" كعنوان سے قرآن كريم كى آيات ہى سے یہ ٹابت کیا ہے کہ قرآن مجید ہرقتم کی تحریف لفظی ومعنوی سے بالكل پاك ہے اور يدك قرآن مجيد ميں كى قتم كى تحريف ناممكن ہے جوقر آن کا ایک زندہ معجزہ ہے خیر ہمارا تو بکر للدیدایمان ہی ہے ہمیں تو اس کے ثبوت کی ضرورت نہیں ۔ مگرمولا نا موصوف ؓ نے اس سلسلہ میں مخالفین کے الزام کے متعلق جو کھا ہے وہ ملاحظه ہو۔مولا نُا لکھتے ہیں۔حقیقت یہ ہے کہ جمہور محالفین (لیعنی شیعه صاحبان) کے عقیدہ میں بیقر آن مجید جوآج مسلمانوں کے پاس ہےاور ہرز مانہ میں یہی قرآن مجید مسلمانوں کے پاس ر ہامحرف ہے اور تحریف کی جتنی قسمیں ہوسکتی ہیں سب بقول ان کے اس قرآن میں ہوئی ہیں۔ جابجا ہے آپیتی اور سورتیں نکال ڈالی گئیں اور اس میں زیادتی بھی ہوئی ہے۔ جابجا انسانی کلام اس میں شامل کر دیا گیا اور اس میں الفاظ وحروف کی تبدیلی بھی

اور کہنے لگیں کہ بیٹا یہ نیا دین تو کہاں سے نکال لایا۔سنومیں تهمیں حکم دیتی ہوں کہاں دین ہے دستبر دار ہوجاؤور نہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور یونہی بھوکی پیاسی مرجاؤں گی۔ میں نے اسلام کو چھوڑ انہیں اور میری ماں نے کھانا پینا ترک کر دیا اور جمارطرف سے مجھ برآ واز وکشی ہونے لگی کہ بیا پی ماں کا قاتل ہے۔ میں بہت ہی ول تنگ ہوا۔ اپنی والدہ کی خدمت میں بار بارعرض کیا۔خوشامدیں کیں سمجھایا کہ خدا کے لئے اپنی ضد ہے بازآ جاؤ۔ بیتو ناممکن ہے کہ میں اس سپے دین کو چھوڑ دوں۔ای حیص بیص میں میری والدہ پر تین دن کا فاقه گزر گیا اور ان کی حالت بہت ہی خراب ہوگئ تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہاسنوامال جان تم مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہومگر دین ے زیادہ عز بر نہیں ہوواللہ ایک نہیں تمہاری ایک سوجانیں ہوں اورای بھوک پیاس میں ایک ایک کر کے سب نکل جا کیں تب بھی میں آخری لمحہ تک اپنے سپے دین اسلام کونہیں چھوڑوں گا۔ اب میری مان مایوس ہوگئی اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ مخالفین اسلام کہا کرتے ہیں کہاسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔کوئی ان کم بختوں ہے یو چھے کہ یہاں کون تی تلوارتھی جس کا حضرت سعدرضي اللدتعالي عنه جيبي حضرات صحابه كوخوف وخطرتها به اس روایت ہے'' بھوک ہڑتال'' کی بھی حقیقت معلوم ہوگئی کہ بیہ جاہلیت کی رسم تھی جس کو ہندوستان میں گاندھی نے انگریزوں کے خلاف بطور حربہ کے استعمال کیا اور اب دیکھا دیکھی مسلمانوں میں بھی یہ چیز رائج ہوگئ چنانچیہ آئے دن بھوک ہڑتالیں منائی جاتی ہیں جوشرعاً قطعانا جائز ہے۔ ان آیات کی تشریح سے پہلے ایک دلچسپ بات ملاحظہ ہوکہ روافض یعنی شیعوں کاعقیدہ ہے کہ قر آن کے حیالیس پارے تھے وسنيول نے حذف كر لئے ( تاریخ قر آن ادر موجود ، قر آن نعوذ بالله بقول ان كے محرف ہے اور آيتي الث بلث كردى كئ ميں

۲۱-۱۰ فی قامان پاره-۲۱ احادیث موضوعہ کو جمع کر کے امت کوان کے فتی اور ضرررساں الرات سے محفوظ و مامون فر مایا۔ اس کتاب ''موصوعات ہیں ۔ میں آپ نے دیگر محدثین کے حوالہ سے لکھا ہے کہ روافض کے اس محفوظ کے اس کا معلق کے اس محفوظ کے اس محفوظ کے اس معلق کا مع احادیث وضع کی ہیں یعنی جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں (العیاذ باللہ تعالی ) اب یہاں جب معائدین کی طرف ہے تح بیف قر آن کا ذكراً كيا تومخضرانيه بهي سن ليجيّ كةراً ن كيب جمع موا؟ حضور صلى الله عليه وسلم پر٢٣ سال ميں تھوڑ اتھوڑ اکر کے پورا قر آن شريف نازل کیا گیا۔ کیونکہ آپ امی تھے جو کچھنازل ہوتا آپ زبانی یاد فر ماليت اورايخ صحابه ويا دكرادية اورحكم دية كه لكه لياجائ چنانچہ صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین کاغذ کے مکروں۔ کھجوروں کے پتوں لکڑی کے تختوں پتھرے نکڑوں چڑے کے غلافوں اور کپڑے کے تھیلوں وغیرہ پرلکھ لیا کرتے تھے۔ بیتو عام صحابه كا حال تقاليكن چند صحابه رضوان الله عليهم بمخصوص تتھ جو كتاب وحى كے نام سے يكارے جاتے تھے جن كوحضور صلى الله عليه وسلم نے خاص طور ہے وحی لکھنے کے لئے مامور فرمایا تھا۔ان كوآپ كلھنے كاحكم ديتے اور يہ جھى حكم ديتے كەفلان آيت كوفلان سورة میں لکھو۔ بیسب متفرق لکھے جاتے رہے مگر جب قرآن تحکیم کا ایک معتربه حصه آچکا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بحكم اللي اوربداشارة جرئيل امين -اسى ترتيب سے حفظ كروانا شروع کیا جوتر تیب اوج محفوظ میں ہے اور جو آج تک موجود ہے۔جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے یعنی آپ صلی الله علیه وسلم کے آخری رمضان ۱ صیں تو دوبار پورا قران شریف حضورصلی الله علیه وسلم نے حضرت جبرئیل علیه السلام کو سنایا۔ اور حضرت جبرئیل علیہ انسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔حضورصلی الله علیہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت ایک خاصی بڑی جماعت حفاظ قرآن کی موجود تھی جن کو بورے کا پورا

ہوئی ہےاوراس کی ترتیب بھی خراب کر دی گئی ہے ترتیب کی جار فشمیں ہیں اول ترتیب سورتوں کی۔ دوم ترتیب آیوں کی۔ سوم تر تیب کلمات کی۔ چہارم تر تیب حروف کی۔ کتب شیعہ میں بہ ً تصریح موجود ہے کہ چاروں قتم کی ترتیب بگاڑ دی گئی ہے۔اگر صرف سورتوں کی ترتیب میں کلام کیا جاتا تو چنداں خرابی نہھی كيونكه ہرسورت بجائے خودمتقل چيز ہےاس كے تقدم و تاخر ہے مقصود کلام پر کچھا تر نہیں پڑ سکتا۔ بخلاف باقی تین پر تیبوں کے کہان سے مقصود کلام کچھ سے کچھ ہوجاتا ہے۔ خالفین کی کتابوں کے دیکھنے سے میمعلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے محرف ٹابت کرنے کے لئے انہوں نے کس قدراہتمام کیاہے کہاس کا عشرعشیر بھی کسی اورمسئلہ میں نہیں کیا اس اہتمام کا ادنیٰ نمونہ بیہ ہے کہ آج ان کی معتبر کتابوں میں ائمہ معصومین سے زائد از دو ہزار روایت تحریف قر آن کی منقول ہیں اورتحریف کی نفی میں ایک روایت بھی ان کے کسی امام سے ان کی کسی کتاب میں نهيں \_ ( بحواله تفسير آيات قرآني صفحه ٢٣٢ ازمولا نالكھنويٌ) اب قرآن پرتو مخالفین نے یوں ہاتھ صاف کیا۔ اب اس ضمن میں حدیث کا حال بھی سن لیجئے۔ ائمہ محدثین حفیہ میں ملاعلی قاری رحمته الله علیه کی شخصیت مشهور ومعروف ہے۔ احادیث كے يركف جرح اور تعديل ميں آپ كے كارنا سے سندكى حیثیت رکھتے ہیں علم حدیث کی تاریخ سے جو واقف ہیں ان سے بیامر پوشیدہ نہیں کہ بدخواہاں ملت نے وضع احادیث کا فتنہ کھڑا کیاتھا یعنی بہت ہے اقوال وافعال کا انتساب نبی کریم صلی الله عليه وسلم كي طرف كروياكم آب نه بيايا آب في يرفر مايا-مگر چونکهالندتعالی کواس دین حق کو قیامت تک باقی رکھنا تھااس لئے اس فتنہ کا مقابلہ کرنے والے علمائے محدثین بھی ہمیشہ موجود رہے جنہوں نے کھر اکھوٹا الگ کر دکھایا۔'' موضوعات کبیر'' ملا علی قاری کی کتاب اس سلسلہ کی آخری کڑی ہے جس بیں

۲۱-مال ياره-۲۱ تعليم وتعلم اوراس كي نشر واشاعت وتبليغ كالس قدريا بتمام فرمايا جس كى مثال كهيں اور نه ملے گى۔ جب٢٣ ه ميں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا تو آپ کی صاحبز ادی اورام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس امانت میں آیا۔حضرت عثمان ا جب طیفه موے اُس وقت اسلام دور درازمما لک تک پہنچ چکا تھا۔اورنومسلموں کی آمیزش ہے گمان ہونے لگا تھا کہ قرآن شریف کی قر اُت اور تلاوت میں گڑ بڑنہ ہوجائے اورمسلمانوں میں قرأت كا اختلاف نه پر جائے -حضرت عثال نے حضرت حفصة کے یاس کہلا بھیجا کہ جو صحیفے آپ کے پاس امانتا رکھے ہیں۔انہیں بھیج دیجئے تا کہ میں ان کونقل کرانے کے بعد پھرآپ کے پاس واپس بھیج دول چنانچہ حضرت هصه "نے وہ صحائف حضرت عثمان رضی الله تعالی عند کے پاس بھیج دیئے۔حضرت عثان رضی الله تعالی عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالیٰ عنه، حفرت عبدالله بن زبير رضى الله تعالى عنه، حفرت سعيد بن العاص رضى الله تعالى عنه ،حصرت عبدالرحمٰن بن حارث رضى الله تعالی عنہ جوقر آن کے ماہراور عالم تھے۔ان سب کو بلایا اور فرمایا كة قرآن كريم قريش كى قرأت يرتكه و كيونكة قرآن انهى كى زبان میں نازل ہوا تا کہ قر اُت کے اختلافات ندر ہیں۔ان بزرگوں نے اس کام کونہایت احتیاط ہے مکمل فرمادیا۔ تب حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نے اس کی سات نقلیں کروائیں۔ایک مدینہ منوره میں روک لی ۔ بقیہ چھ کو مکہ معظمہ، بھر ہ، کوفیہ، شام، یمن اور بحرین میں بھجوا دیں۔اور حکم دیا کہان کی متابعت کی جائے اور یہودونصاریٰ کی طرح اختلاف سے بچایا جائے۔حضرت عثان رضی اللد تعالی عند کے مصحف پر تمام صحابہ نے اجماع کرلیا اور امت متفق ہوگئی۔ حضرت عثان رضی الله تعالی عنہ نے جو مصاحف نقل کروائے تھے ان میں سے بعض اب تک موجود ہیں۔اوران کے آخر میں بیعبارت بھی ہے کہ حضرت عثان رضی

🥻 قران شریف اسی موجوده ترتیب الحمد سے والناس تک حفظ تھا۔ ليكن اس موجوده صورت ميں صرف اس كى تحريم ل ميں نہيں آئى تھی<u>۔ ااچ</u> میں حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنه خلیفه ہوئے آپ کے زمانہ خلافت میں جنگ بمامہ واقع ہوئی جس میں مسلمہ كذاب مدعى نبوت سے صحابہ رضوان الله علیهم كى جنگ ہوئی اس میں • ۷ سے زیادہ حفاظ قرآن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم شہید ہو گئے ۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللدتعالى عنه سے درخواست كى كه قرآن شريف مطابق لوح محفوظ اورمطابق حفظ تحرير ميں بھی لے آنا جا ہے۔ مبادا کہیں حفاظت قرآن کی شہادتوں سے قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہ موجائے۔حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه بہلے تو عذر کرتے رہے کہ جس کام کوحضور رسالت پناہ سلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کو میں کیسے کروں۔ آخراللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اصرار پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ کواس کام کے لئے کھول دیا آپ نے حضرت زید بن ثابت انصاری رضی الله تعالی عنه کو جوان خوش نصیب بزرگوں میں سے ایک ہیں جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعدان سے قرآن حاصل کرناتح پر وتسوید کے لئے مقررفر مایا۔ آپ نے حفاظ صحابہ کی ایک جماعہ: ، کی مدد سے بڑی ہی احتیاط سے بعنی ہرنماز کے بعدمسجد نبوی میں دودوگواہوں کی موجودگی میں آیات کی بموجب حفظ وبموجب ترتیب لوح محفوظ نقل کروانا شروع کردیا۔ یہاں تک کہسارا قر آن شریف یجا جع ہوگیا۔اوراس طرح سارا قرآن شریف تحریر کے احاطہ میں آ گیا۔ جب بیسب کچھ ہوگیا تو حضرت صدیق اکبررضی الله تعالیٰ عنہ نے اس کو محفوظ فر مادیا جو پھر آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللّٰدتعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ آپ کو کثر ت مشاغل و کثر ت جہاد کی وجہ سے اس کی نقلیں کرانے کا موقع نہیں ملا البتة اس کی

جاتا ہے۔ پھروضع حمل کی تکلیف برداشت کی۔ پھردو برت تک دودھ پلایا۔ اس درمیان میں نہ معلوم کیسی کیسی ختیال جھیل کر بچہ کی تربیت کی۔ اپنے آ رام کو بچہ کے آ رام پر قربان کیالبذا ضروری ہے کہ آ دی اولاً خدا تعالیٰ کا اور ثانیا ہے ماں باہ کاخصوصاً ماں کا حق بہچانے یعنی اللّٰہ کی عبادت کرے۔ اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھم برائے اور ماں باپ کی خدمت و اطاعت میں مشغول رہے جہاں تک کہ اللّٰہ کی نافر مانی نہ ہو کیونکہ حق تعالیٰ کا حق سب سے مقدم ہے اور اس کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہے۔

یہاں آیت میں الی المصیر میری ہی طرف پھیر کرآنا ے فرماکریہ تنبیه کردی که نهایت سرگرمی اورتن دہی سے حقوق الله اورحقوق الوالدين اداكيا كرے اور بيرنه مجھے كه اب خدا سے کیا کام پڑے گانہیں پھر مجھ ہی سے کام پڑنا ہے اور میری بی طرف لوٹ کرآ نا ہے تو اس اطاعت کے تھم پرید حیال ہوسکتا تھا کہ ماں باپ خواہ بری بات کا حکم دیں خواہ بھلی بات کا ان کی اطاعت فرض ہے حالا نکہان سے زیادہ ایک اور بھی قابل ادب واطاعت موجود ہے یعنی خدا تعالی ۔ تو اگر ماں باپ دین کے خلاف کرنے کوکہیں اور خدا کے ساتھ کسی کوشریک کرنے کا حکم دیں توالی صورت میں کیا کرنا جاہئے؟ تواس کا بھی تھم فرمادیا كهاليي صورت ميں ان كى اطاعت نه كرنى چاہيے وہ ہزارزور ڈالیں اور کیسا ہی اصرار کریں کہ تو خدا کے ساتھ کسی اور کو بھی شريك كر، تواس بات كونه ماننا حياييك بإن دنيوي معاملات ميس ان کے ساتھ نیکی اورسلوک کرتا رہے اور دین کے معاملہ میں پیغمبروں اورمخلص بندوں کی راہ پر چلے دین کے خلاف ماں باپ کی تقلیدیاا طاعت نه کرے۔اخیر میں ارشاد ہوا کہتم سب کو میرے ہی پاس واپس آنا ہے اولا داور والدین سب کو پیۃ لگ جائے گا کہ کس کی زیادتی یا تقصیرتھی اس لئے کسی امر میں میرے حکم کےخلاف مت کرو۔تو گویا یہاں ضروری تنبیفر مادی کہ الله تعالیٰ عنہ کے حکم سے بیقل ہوئے۔ ۲۰۰۹ء میں ماسکو میں مسلمانوں نے ایک کتب خانہ قائم کیا جس میں وہ مصحبِعثانی بھی موجود ہے جس کو پڑھتے ہوئے آپ شہید ہوئے تھے۔اور اس پر آپ کے خون کے نشانات بھی میں ( تاریخ قر آن ) الغرض آئ جس صورت میں ، مارے ماس قرآن موجود ہے بالكل يبى حضورتسلى الله عليه وسلم كےعہد ميں تھا۔ اوريبي لوح محفوظ میں ہے اور قرآن حکیم میں ایک شوشے اور ایک حرف کا بھی اضافہ یا کمی یا تبدیلی نہیں گی گئی۔ نہاس کاامکان ہی تھااور نہ ہے كونكدي جل على سجاند نے ارشادفر مايا ہے۔ انا نحن نزلنا الدُكر وانا له لحافظون۔ (سورہ حجر)۔ باتحقیق ہم نے قرآن نازل کیااورہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ الغرض بيحفاظت قرآن كاذكراس بات برآ كيا تها كدروافض نان آیات زرتفسرکواس مقام سے غیر متعلق قرار دے کریٹا بت كرنا حابا كه قرآن ميس صحابه رضوان الله عليهم في تحريف كى ہے (العياذ بالله تعالى) حالانكه حقيقت بيب كدية أيات اسمقام قطعا غير متعلق نبيس بين بلكهان كواس مقام سے كبر أتعلق ب جيسا كه شروع درس میں عرض کیا گیا۔اوپر حضرت لقمان نے بیٹے کو ضبحت فرماني تقى كه خدا كے ساتھ كى كوشر يك مت كھېرانا۔اب اس امر توحيد ک تاکید کے لئے حق تعالی ان آیات میں ہدایت فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کواس کے مال باپ کے متعلق تاکید کی ہے کہان کی اطاعت اور خدمت كرے كيونكه انہوں نے اس كے لئے بري مشقتیں جھیلی ہیں۔باپ کے احسانات توہوش وحواس کے زمانہ میں ظاہر ہوتے ہیں کہ اولا د کو کھلاتا پہنا تا ہے کیکن مال کے احسانات اس کی عالم بے خبری میں اس ہے بھی بڑھ کر تھاں گئے حق تعالی ان کو یاددلاتے ہیں کہاس کی مال نے اس کو پیٹ میں رکھا مہینوں تک اس كابوجه ببيث مين المحائ المحائ بجمرى فتعف يرضعف المحائ اس لئے کہ جول جول حمل بردھتا جاتا ہے عورت کوضعف زیادہ ہوتا شرک اتن سخت اور فتیج چیز ہے کہ ماں باپ کے مجبور کرنے پر بھی اختیار نہیں کیا حاسکتا۔

ان آیات میں یمی ضمون بیان فرمایا گیاہے چنانچدار شاد ہوتاہے۔ "اورجم نے انسان کواس کے ماں باپ کے متعلق تا کید کی ہے ان کی اطاعت اور خدمت کی۔اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کراس کو پیپٹ میں رکھااور پھر دوبرس میں اس کا دود ھ چھوٹتا ہے اس لئے ہم نے اپنے حقوق کے ساتھ ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گراری کیا کر کیونکه میری بی طرف سب کولوث کرآنا ہےاس وقت میں اعمال کی جز اوسز ادوں گااس لئے احکام کی بجا آوری ضروری ہے اور باوجود یکہ ماں باپ کا اتنا بڑاحق ہے کیکن امر تو حید ایساعظیم الثان ہے کہ اگر تجھ پر وہ دونوں بھی اس بات کا زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کوشریک مظہرائے جس کی تیرے پاس کوئی دلیل اورسند نہ ہوتو ان کا کہنا نہ ماننا اور ہاں بیہ ضرور ہے کہ دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ خوبی سے بسر کرنا اور دین کے بارہ میں صرف اس مخص کی راہ چلنا جومیری طرف رجوع ہولیعنی میرے احکام کا معتقد اور عامل ہو۔ پھرتم سب کومیرے پاس آنا ہے پھر آنے کے وقت میں تم کو بتلا دوں گاجوجو کچھتم کرتے تھے۔''

۲۱-۱۰ پاره-۲۱ پاره-۲ پاره-۲۱ پاره-۲ یہاں آیت میں جو دوسال میں دودھ چیز اپنے کا ذکر ہے تو اس آیت سے امام شافعیؓ اور حنفیہ میں امام ابو یوسف اول مام مجرؓ نے استدلال کر کے بیفتو کی دیا ہے کہ دودھ پینے کی مدت جس کو مدت رضاعت کہتے ہیں دو برس تک ہے اور اسی پرجمہور علماء کا فتوی ہے۔لیکن امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ بیدمدت رضاعت اڑھائی برس تک ہے کیونکہ ۲۶ ویں پارہ سورۂ احقاف میں فرمایا كيا بوحمله وفصاله ثلثون شهرا اسكاحمل اوراسكي دودھ بر ھائی تمیں مہینوں میں ہوتی ہے۔

يہاں آيت ميں والدين كے حقوق كاذكر آ سكياس كے متعلق حضورصلی الله علیه وسلم کاارشاد بھی ملاحظہ ہو۔حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ایک مخص نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بوچھا کہ خدمت اور سلوک کا زیادہ کون مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔اس نے عرض کیا پھرکون۔فرمایا تیری ماں۔ پھرعرض کیا پھرکون۔ پھرارشاد فرمایا تیراباپ ایک حدیث میں آ ب نے ارشاد فرمایا کہ مال باپ کی خوشنووی میں خدا کی خوشنودی ہےاوران کی ناراضی میں خدا کی ناراضگی ہے۔

اب الكى آيات مين حفزت لقمان كى بقيه تفيحتين جوانهون نے اینے بیٹے کوفر مائی تھیں ذکر کی گئی ہیں جس کا بیان انشاءاللہ آ ئندہ درس میں ہوگا۔

دعا شيحئے

حق تعالیٰ ہم کو بھی اپنے مال باپ کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائیں آورجن کے مال باپ حیاة ہیں ان کی خدمت واطاعت پوری طرح کرنے کاعزم وہمت نصیب فرما کیں اور جن کے ماں باپ گزر بچکے ہیں ان کے ساتھ ایصال ثواب کرکے ان کی خدمت کی توفیق عطا فر ما ئیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں احکام خداوندی کو ہر حال میں مقدم رکھنے کی تو فیق عطا فر ما ئیں۔اور حقوق العباد کے ساتھ حقوق اللہ بھی اداکرنے کی تو فیق نصیب فرما کیں۔ آمین۔ وَاخِرُ دَعُوٰ مَا إِنِ الْحَدِّدُ لِلهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ

بُهُوَى إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُنْ فِي صَغَرَةٍ إ بیٹا اگر کوئی عمل رائی کے دانہ کے برابر ہو پھر وہ کمی پھر کے اندر ہو یا وہ آسانوں کے اندر ہو یا وہ زمین کے اندر ہو اَوْ فِي الْأَرْضِ يَانْتِ بِهَا اللَّهُ ْ إِنَّ اللَّهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ®لِبُنُكَّ ٱقِمِرِالصَّلُوةَ وَأَمُرْ بِإِلْمَعُرُونِ تب بھی اس کو اللہ تعالی حاضر کردے گا، بیشک اللہ تعالیٰ برا باریک بین ہے باخبر ہے۔ بیٹا نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی نیحت کیا وَانَّهُ عَنِ الْمُنْكِرُ وَاصْبِرْعَلَى مَآ اَصَابِكَ ۚ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ ۞ وَلَا تُصَعِّرُ خَتَاكَ ور کرے کامول سے منع کیا کراور تجھ پر جومصیبت واقع ہواس پرصبر کیا کر، یہ ہمت کے کامول میں سے ہے۔اورلوگول سے اپنا زُخ مت پھیر لِلتَّاسِ وَلَا تُمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْتَالِ فَخُوْرٍ ﴿ وَاقْصِدْ اور زمین پر اترا کر مت چل، بیشک الله تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ اور اپنی رفتار میں اعتدال اختیار کر فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضُ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ ٱنْكَرَ الْرَصُواتِ لَصَوْتُ الْحَيِيْرِةَ اوراین آ واز کو پست کر پیشک آ واز ول میں سب سے بُری آ واز گدهوں کی آ واز ہے۔ بَئَنَ اےمیرے میٹے | اِنْھَا بیٹک وہ | اِنْ تَكُ اگر ہو | مِثْقَالَ حَبَّلَةِ وزن(برابر) دانہ | مِنْ ہے(کے) | مخرد کِ رائی | فَتَاكُنْ مجروہ ہو | فِنْ میں عَخْرَةِ سَحَة بَقِرًا أَوْيِلًا رَفِ الصَّهٰوٰتِ آسانوں مِن أَوْيلًا فِي الْأَرْضِ زَمِن مِن أَيْ إِنَاكِ بِهَا اللَّهُ اللهُ إِنَّ اللَّهُ مِثِثَكَ اللَّه أَوْيلًا فِيلَوْنُ بِارِيكِ مِن ا مير عين الفيرالصَّلوة تامُ كرنماز وأمر اورهم و بالمُعودُونِ الصحكام وانهُ اوروك و عني اللُّه كُر ميات ا مَا اَصَالِكَ جوتھ پر پنچے النَّ ذالِكَ مِينَك بيا مِنْ ے اعذْمِهِ الْأَمُوْدِ بدى مت كام اولاتُصَغِيْر ادرتو ميزهانه كر غَذَكَ اپنارخسار | لِلنَّالِي لوگوں ہے | وَلاَ تَعُشِ اور نہ چل تو | فِي الْأَرْضِ زمِن مِن | مَرَهًا إِرّامًا | إِنَّالِائُهُ مِيثِكِ الله | لايُحِبُ پندنبين كرمًا كُلُّ مِرَسَى الْمُغْتَالِ إِرَانے والا الْحَنُونِهِ خود پیند | واقتُصِدْ اورمیاندروی کر | بنْ مَشْیِكَ این رفار میں | وُ اور |اغضض بیت کر | مِنْ صَوْتِكِ این آواز کو أَنكُرُ سب سي البنديده الأصواتِ آوازي الصوف آواز الحياير محدها

تفیر وتشریج ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو تھیجتیں اور وسیتیں کی تھیں ان کا بیان ہور ہا ہے۔ سب سے پہلی نسیحت جو گذشتہ درس میں بیان ہوئی یہتی کے صرف ایک خدا کی عبادت کرنا۔ اس کے ساتھ کی کوشر یک نہ تھہرانا کیونکہ شرک سے زیادہ براکام اور کوئی نہیں۔ حضرت لقمان نے مزید فیسے تیں اور وسیتیں جواپنے بیٹے کوفر مائیں وہ ان آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ چونکہ یہ سب نفیحت علمتوں سے پر ہیں اس لئے قرآن یاک ان کوفل فرمار ہا ہے تا کہ لوگ ان پڑ ممل کریں۔ پہلی نفیجت تو حید کے متعلق تھی۔ اب دوسری نفیجت علقا کدے متعلق ہے اور دی تعالیٰ کے ملم وقد رت کے متعلق وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں کہ کوئی چیز ہویا کوئی عمل ہویا کوئی بات ہوا چھی یا بری۔ اگر رائی کے دانہ کے برابر بھی ہواور فرض کرو کہ پھر کی کسی خت چٹان کے اندریا آسانوں کی بلندی پریاز مین کی تاریک گہرائیوں میں ہووہ بھی اللہ تعالیٰ سے خفی اور پوشیدہ نہیں رہ سکتی جب وقت آئے گاو ہیں سے لا حاضر کرے گائی لئے آدمی کو چاہئے کہ ٹمل کرتے وقت یہ بات پیش نظر رکھے کہ ہزار پردوں میں بھی جو کام کیا جائے گاوہ اللہ کے سامنے ہے۔وہ باریک ے باریک شے کود مکھ لیتا ہے اور جانتا ہے اور ہر چیز سے پوری طرح خردار ہے اور ہر جگہ موجود ہے اس لئے انسان کواس مخالط میں نہ رہنا جائے کہ جیسے آ دمیوں کوچھی باتوں ادر یردے کے اندر کے کاموں سے واقفیت نہیں ہوتی اس طرح حصیب کرکوئی گناہ کرلیا جائة الله كونبرنه وكى - ايها سمحهانا دانى بيكوئى جَكه اليي نهيس جوالله ہے چھی ہواور صرف یمی نہیں کہ اللہ کواس کاعلم ہے بلکہ وہ این قدرت سے اس کو حاضر کردینے بربھی قادر ہے۔ وہ اس کو ہرجگہ سے نکال لاوے گا اور قیامت میں سامنے کردے گا۔ اس لئے انسان کو جاہے کیہ جوکام کرے اللہ کے علم وقدرت کو خیال رکھے۔ البصح عقائد كے بعد تيسري تقيحت اعمال كے متعلق ہے۔ چنانچہ انہوں نے نصیحت کی کہ بیٹا نماز ادا کرتا رہ۔ بیمعلوم نہیں کہ حضرت القمان كي عبديس نماز كاكياطريقة تفاركوع بجودقيام وسلام كساته تھی یاکسی اور طرح ہے۔ نماز در حقیقت اپنے خالق و مالک کے آگے عجزونيازكانام باوراس كطريقي هرنبي اور مرزمانه كيموافق مختلف رہے ہیں کہیں صرف دعاوگر بیزاری تھا کہیں مجدہ کرنا کہیں اس کی تبیع وتقديس اوراستغفاركرنا امت محديه كعبديس نمازكا ووطريقة قائم موا کہ جس میں سب باتیں آ گئیں۔ آھے بیٹے کو تکمیل نفس کے بعد تکمیل غیر کی بھی نصیحت کرتے ہیں اس لئے دونوں با تیں ضروری ہیں خود بھی احیها بوناالله کی تو حیدو بندگی پرقائم رہنا اور دوسروں کو بھی راتتی کی طرف لاناس لئے تقیحت کی کہ نیک باتوں کی تعلیم کیا کراور بری باتوں ہے منع کیا کر۔ بیتواعمال کے متعلق نصیحت تھی آ سے حسن معاشرت کی تعلیم دی اور کہا کہ تھ براگر خدا کی طرف سے یالوگوں کی طرف سے کوئی تكليف نينيج اورونيامين جو تختيان بيش آئيس ان كوخل اوراولوالعزمي ے برداشت کرناشدائد سے گھبرا کر ہمت ہاردینابیوصلیمندوں کا کام نہیں اس کے بعد تین باتیں اور تعلیم کیں اول پر کہ لوگوں سے تکبر ہے پیش نه آنایعنی لوگول کوحقیر سمجھ کرمتکبرول کی طرح ان سے بات نہ کرنا

اورغرورےان کی طرف مت دیکھنا بلکہ خندہ پیشانی سے ملنا۔ دوسرے

۲۱-۱۳۵ فیمان یاره-۲۱ یه که زمین پراترا کرمت چلنا۔ اترانے والے الادپیزائیاں مارے والے کواللہ پندنہیں کرتا۔ تیسرے یہ کہ تواضع ۔ متا کے ورمیانہ روی کی حال اختیار کرنا۔ بے ضرورت مت بولن۔ المام کرتے وقت حدے زیادہ نہ چلانا۔ چیخ چلا کر بات نہ کرنا۔ اگراو نجی آ واز ہے گ بولنا ہی کوئی کمال ہوتا تو گرھے کی آواز برخیال کرووہ بہت زورہ آواز نکالتا ہے مگر کس قدر کر بہداور کرخت ہوتی ہے۔ توجیخ چلا کر بات كرنا كويا كدهے كى آواز كے مشابيہ موجانا ہے۔ حضرت لقمان کے متعلق جن کی تصیحتیں یہاں منقول ہوئیں

جمہورمفسرین اسلام کامشہور قول یہی ہے کہ حضرت لقمان الله

تعالیٰ کے ولی۔ تکیم دانا تھے۔ نبی نہیں تھے تو انسان اگر نبی معصوم اور پیغمبرخدا بھی نہ ہو گر حکمت و دانائی سے مشرف ہوتب بھی خدا کے نزدیک اس کا مرتبعظیم الثان ہے۔ اس لئے حضرت لقمان کو بیعزت ملی کداللہ تعالی نے قرآن کریم میں ان کی ثنا اور توصیف فرمائی اورامت مسلمہ کے لئے ان کی بعض ان نصائح اور وصایا کو فقل فرمایا جوانہوں نے اینے بیٹے کو کی تھیں۔ حتیٰ کہ قرآن کی ایک سورة ان کے نام سے منسوب ہوئی۔ ا- گذشته اوران آیات میں حضرت لقمان نے اینے بیٹے کو سب سے پہلے جواہم نفیحت کی وہ شرک باللہ سے اجتناب اور توحید کا التزام ہے۔حضرت لقمان نے شرک کوظلم عظیم فر مایا اور شرك ايسا گناه ہے جوكسى حالت ميں بھى قابل بخشش نہيں ۔ مگربيہ کہ اس سے مچی تو بدونیا میں کرلی جائے اور شرک جلی کی طرح شرك خفى بھى اعمال انسانى كوبر بادكرديتا ہے اوراس طرح كھاليتا ہے جس طرح آ گ لکڑی کو کھالیتی ہے۔ اور شرک خفی میں ریا۔ نمائش شرت ببندی خصوصیت سے قابلِ ذکر ہیں۔ ۲-حضرت لقمان کی بحثیت شفق باب کے بیٹے کو نصیحت کی

مناسبت سے حق تعالی نے امت مرحومہ کو پیضیحت و مدایت فرمائی کہ

جبباب اورمال کی محبت کا بی عالم ہے کہ وہ دنیوی اور اخروی کسی معاملہ

ميس بهي اولادكوبراه ويكهنانبيس حياستيتا كانتجام كاراولا دكود كاجميلنانه

عادی ہےاورگدھے کی آ واز نزول شیاطین کا پیتادی ہے گیاں besturdu! ۵- حفرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جونصائح کیس ان میں ہے ایک يى كەن زىين پراكر كرنەچكو اسمضمون كوقر آن كرىم نے سورة بن اسرائيل بندرموي بأره مين اس طرح ارشاد فرمايا ٢- و لا مه شف الارض مرحاً انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولاً اورزمین پراترا تاموانه چل توایی اس انداز رفتارے ندز مین کو پھاڑ سکے گانہ بہاڑوں کی چوٹیوں تک طویل ہوجائے گا۔ "یعنی مغرورانسان کے انداز رفتار کی ندمت فرمائی گئی کدوه قدم کوز مین پراس طرح رکھتاہے کہ گویا اس کو بھاڑ ڈالے گا اوراپنی اکڑی ہوئی بلندگرون کے ذریعہ گویا پہاڑوں کی بلندی ہے بھی او نجا ہوجانا جا ہتا ہے مگر نیبیں سمجھتا کہ وہ ان میں سے کوئی بات بھی نہ کرسکے گا پھر بلاوجد آکر کر چلنے کے کیامعنی؟ اس کے برَعكس متواضع ادر بااخلاق انسانوں كى سورۇ فرقان انيسويں يارە ميس بيه كيفيت بيان كي من وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ٥ اورجورهان کے بندے (لعنی حکم بردار فرمانبردار بندے) ہیں وہ زمین پر وقار۔اور تواضع کے ساتھ چلتے ہیں اور جب ان سے جابل لوگ خاطب ہوتے میں آودہ جہالت سے بیخے کے لئے سلام کہ کرا لگ ہوجاتے ہیں۔ الغرض عرب میں نزول قرآن کے وقت حکمت لقمان کا کافی چرچا تھااوروہ اکثر مجالس میں ان کے حکیماندا قوال کوفقل کرتے رہتے تھےان کوایمان اور عمل صالح ہے متعلق حضرت لقمان کے

آواز ملائلة الله كے نزول كى وليل ہے كيونكه وہ محر ميں تسبيح كا

یہ پندونصائح سائے گئے کہ اگر حضرت لقمان ہی کے معتقد ہوتو ان کی پیشیختیں من کرتو حیدا فقیار کرواور شرک و کفر سے باز آؤ۔ اسی سلسلہ میں آگے پھراصل مضمون تو حید بعن حق تعالیٰ کی عظمت و جلال اور احسان و انعام یاد دلا کر تو حید باری تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا جا تا ہے اور ایمان اور اعمال صالحہ کی ترغیب دی جاتی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ وَ الْحِرْدُ حَمْونَ الْنِ الْحَدَدُ بِلْنِهِ رَبِّ الْعَلْمِدِيْنَ پڑے تو اولاد کے لئے بھی از بس ضروری ہے کہ وہ خدا کی صحیح اور حقیقی
معرفت کے بعد سب سے زیادہ والدین کی خدمت اوران کی رضاجوئی
کومقدم سمجھے حتی کہ اگر والدین کا فر وشرک بھی ہوں تب بھی اولاد کا
فرض ہے کہ ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک ۔ تواضع اور
نیاز مندی کو ہاتھ سے نہ دے البعتہ اگر وہ دین حق سے اعراض اور شرک
کے اختیار پراصرار کریں تو اس کو تبول نہ کرے اس لئے کہ خدا کی نافر مانی
میں کسی کی اطاعت درست نہیں لیکن اپنے اس انکار کے وقت بھی نری
میں کسی کی طاب تکونہ جھوڑے اور درشت کلامی نیاختیار کرے۔

ای اہمیت کے پیش نظری تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ ایخ حقوق یعنی تو حید باللّه کے ساتھ ساتھ حقوق والدین کا ذکر کیا اوران کوتمام حقوق پرمقدم رکھااوررسول الله صلی الله علیه وسلم نے تو یہاں تک ارشا وفر مایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ۳-حفرت لقمان کی جو دوسری تقسیحتیں مذکور ہوئیں ان میں اطاعت خداوندي امر بالمعروف ادرنهي عن لمنكر حسن خلق اورتواضع كى ترغيب اور كبريشخى اور بدخلقى كى ندمت كى كئى \_حضرت لقمان نے امرونہی میں ان باتوں کوخصوصیت کے ساتھ انتخاب فرمایا اس لئے کہ کا ئنات میں جس قدر بھی جھلائی اور برائی پیش آتی ہےان سب کی جرو بنیادیمی امور ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت مرحومہ کوان امور کی اہمیت پر بہت زیادہ توجہ دلائی ہے۔ ۳- حضرت لقمان نے درشت اور کرخت آواز سے بات چیت کرنے کو بھی منع فرمایا اس لئے کہ زم گفتاری حسن خلق کا شعبہاور درشت اور کرخت لہجہ بدخلقی کا جزو ہے۔اوراسی بنا پر اس طرز گفتگو کو''صوتِ حمار'' یعنی گدھے کی آواز ہے مشابہ بتایا گیا ہے۔ادر گدھے کی آواز کے متعلق بیحدیث مشہور ومعروف ہے۔ حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی ا کرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب تم مرغ کی آواز سُوتو الله تعالی ہے فضل طلب کرواور گدھے کی آواز سنوتو شیطان سے پناہ مانگواس لئے کہوہ شیطان کودیکھ کرآ واز کرتا ہے۔ یعنی مُرغ کی اكثر تروا أن الله سخر كُور ما في التموت وما في الرض واسبخ عليكم نعمه حل هرقًا على الدور و كودين من من ادراس نم براي العمل على المري المري

وَ بَاطِنَةً ۚ وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلْمِرَ وَ لَاهُدًى وَلَاكِتْ مُنِيْرٍ ۗ وَإِذَا

اور باطنی پوری کررنگی ہیں اور بعضے آ دمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالی کے بارہ میں بدوں واقفیت اور بدوں کسی روشن کتاب کے جھکڑا کرتے ہیں۔اور جب

قِيْلَ لَهُمُ البَّيِعُوْا مَا آنُوْلَ اللهُ قَالُوْا بِلْ نَبَيْعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبِاءَنَا ﴿ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطُ نُ

اُن ے کہاجاتا ہے کہاں چیز کا اتباع کروجواللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے تو کہتے ہیں کنہیں ہم ای کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اینے بروں کو پایا ہے کیا اگر شیطان

يَنْ عُوْهُمْ إِلَى عَنَابِ السَّعِيْرِ ® وَمَنْ يُسْلِمْ وَجُهَا ﴿ إِلَى اللَّهِ وَهُو هُوسِنٌ فَقَرِ السَّمَسَكَ

اُن کے بروں کوعذاب دوزخ کی طرف بلاتار ہاہوتب بھی (انہی کا اتباع کریں گے )۔اور جو خص اپنا رُخ اللہ کی طرف جھکا دےاوروہ مخلص بھی ہو

### بِالْغُرُوةِ الْوُتْفَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَهُ الْأُمُوْكِ

تواس نے بڑامضبوط حلقہ تھام لیااورا خیرسب کاموں کا اللہ ہی کی طرف بہنچے گا۔

تفیر وتشریخ: گذشتہ آیات میں شروع سورۃ ہے تو حید کامضمون بیان ہوتا آرہا تھا اوراس کی مناسبت سے درمیان میں حضرت لقمان کی نفیسحتوں اوروصیتوں کا ذکر آگیا تھا اب آگے پھر مضمون تو حید ہی کے متعلق ہے اوران آیات میں حق تعالیٰ کی عظمت وجلال اوراحسان و انعام یاد دلا کر تو حید کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے چنانچہ ان آیات میں تمام انسانوں کو خطاب کر کے بتلایا جاتا ہے کہ تہمیں بینہیں سوجھتا کہ آسان اور زمین کی ساری مخلوق تمہارے کام میں گئی ہوئی ہے دیکھو آسان کے ستار ہے تہہارے کام میں مشغول ہیں۔ چبک چبک کر تہمیں روشنی پہنچار ہے ہیں۔ بادل بارش گرمی سردی تمہارے نفع کی چیزیں ہیں۔ زمین کی نہریں۔ چشمے دریا۔ سمندر درخت کھی تی پھول پھل روشنی پہنچار ہے ہیں۔ بادل بارش گرمی سردی تمہارے نفع کی چیزیں ہیں۔ زمین کی نہریں۔ چشمے دریا۔ سمندر درخت کھی تی بھول پھل یہ سب نعمیں ساری مخلوق بشری کے لئے عام ہیں ہاتھ یہ سب نعمیں ساری مخلوق بشری کے لئے عام ہیں ہاتھ یہ یاؤں کان آئھناک صحت تندرتی بیتم سب کودے رکھی ہیں پھر ان ظاہری بے شار نعمیوں کے علاوہ باطنی بے شار نعمیں بھی اس نے دے یہ اور کھی تیں جہران ظاہری بے شار نعمیوں کے علاوہ باطنی بے شار نعمیں بھی اس نے دے د

پستی سے بلندی کی طرف چڑھنے والا کسی مشحکم اور مشبوط رس کو تھام کر مطمئن ہوجا تا ہے بہی حال اس مس کا ہے یہ بودن ریست کے اس کے اس کے ساتھ اللہ کا فرمانبردار ہوجائے ۔ تو جس نے میکڑ امضبوط تھا مے رکھا کا مناز کا کا اور نحات کا بڑا تو ی ذربیداس کے ہاتھ آ جائے گااور خدااس کا انجام درست کردیگا۔ اب يهال آيت مين اس جمله پرغور كيجة واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله اورجب ان سے تعنی منکرین سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کا اتباع کرولیعنی قرآن کریم کا جواللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔تو وہ منکرین اس کاجواب دیتے تھے بل نتبع ماو جدنا علیه ابآء نا نہیں ہم ای کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے بروں کو پایا ہے میتو تھامئرین قر آن کا جواب کیکن اگرآپ آج بہی مطالبہ اور یہی سوال اپنے ہم وطنوں ہے کہ یں کہاں چیز کا اتباع کروجواللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے تو معلوم ہے یور بی تہذیب کے دلدادہ اور مغربیت کے شیدائوں ک طرف ہے آپ کو کیا کیا جواب ملیں گے؟ پہلا جواب یہ ہوگا کہ یہ چودہ سوسال کا پرانا قانون اس ترقی کے زمانہ میں کیے چل سکتا ہے؟ دوسرا جواب میہ ملے گا كه قرآن نے جوسزا كيں اور حدود مقرر کئے ہیں وہ پورپ کی نظر میں وحشیانہ سزائیں ہیں۔ چور کے ہاتھ کاٹ دینا اور زانی کوکوڑے مارنا یا سنگسار کردینا۔ تو ب سزائیں جاری کرکے ہم یورپ کی نظر میں غیر مہذب اور وحثی کیسے بنیں؟ تیسرا جواب یہ ملے گا کہ قرآنی اتباع میں شراب بند کردی جائے اور شرابی کے کوڑے لگائے جائیں تو تغیر ملکی مہمانوں کی شراب و کہاب سے ضیافت کیسے ہوسکے گی جوان کی مہمانداری کے لوازم میں سے ہے؟ چوتھا جواب سے ملے گا کہ قرآنی اتباع میں سود کالین دین ختم کردیا جائے تو ساری غیر مککی تجارت کاروباراورلین دین سب ہی تھپ ہوجائے گا۔ پانچواں جواب سيطے گا كه قرآنى شرم وحيا اور پرده جارى مستورات كى ترقی اور جدید تهذیب میں رکاوٹ بے گا۔ ہم اپنی بہو۔ بیٹیوں

رکھی ہیں جیسے عقل فہم فراست سوج سمجھ وغیرہ وغیرہ ۔ تو جس نے اتنى لاتعداد تعتيل دے رکھی ہيں حق توبير تھا کہاس کی ذات پرسب کے سب ایمان لاتے مگرا یسے کھلے ہوئے انعامات واحسانات کے باوجود بعض لوگ آئکھیں بند کر کے اللہ کی وحدانیت میں یااس کی صفات میں یاس کے احکام وشرائع میں جھٹرتے ہیں اور محض بے سند جھڑتے ہیں نہ کوئی علمی اور عقلی اصول ان کے پاس ہے۔نہ کسی ہادی برحق کی ہدایت۔ نہ کسی متنداور روثن کتاب کا حوالہ۔ محض جہالت و صلالت سے بغیر کسی سند اور دلیل کے اینے کفروشرک پراڑے ہوئے ہیں۔ جبان سے کہاجا تا ہے کہ خدا کی نازل کرده وحی کا اتباع کرواوراللدنے جو پچھنازل کیا ہے اس پر چلوتو کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقہ کو کیسے چھوڑ دیں ہم تو اپن باپ دادا کے ہی طریقہ پرچلیں گے۔قرآن یاک فیمض بایداداکی اندهی تقلیدی بیسول جگه فدمت کی ہے۔ آج ہمارے بہت ہے کلمہ کو بھائی بھی اسپے افعال واعمال کی دلیل اس باپ دادا كى ريت كو بتات ميں اور خلاف شرع رسوم اور بدعات وغيره كى حمایت میں ایک یہی ان کا جواب ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسا كرتے آئے ہيں۔ہم اپنے باپ داداسے ايسائى سنتے آئے ہيں ہم تو ان ہی کے راستہ پر چلیس کے ۔ تو اسلام اور ایمان کے مقابلہ میں کفاروشرکین بھی یہی کہتے تھے کہ ہم تواپنے باپ دادا کی لکیر کے فقیر ہیں۔ تو ان مکرین کوحق تعالی کی طرف سے کیا خوب جواب عنایت فرمایا جاتا ہے کہ اگر شیطان تمہارے باب دادوں کو دوزخ کی طرف لے جار ہا ہو۔ تب بھی تم ان ہی کے پیچمے چلو گے؟ اور جہال وہ گریں گے وہیں جا کر گروگے؟ آ گے ان مجرووں کے مقابلہ میں سلامت روی کا تیجہ ظاہر فرمایا جاتا ہے کہ جس نے اخلاص کے ساتھ نیکی کاراستہ اختیار کیا اوراپنے آپ کواللہ کے سپرو كرديا اوراس كى فرما نبردارى صدق دل سے اختيار كى توسمجھ لوكهاس نے ایک بڑامضبوط حلقہ ہاتھ میں تھام لیا۔ جب تک بیکڑا پکڑے رے گاگرنے یا چوٹ کھانے کا کوئی اندیشہیں یعنی جس طرح کوئی

کوغیروں کے بغل میں بٹھائے بغیراورغیروں کی بہو بیٹیوں کو ا پنے بغل میں بٹھائے بغیراور پورپ کی تہذیب جدید کا مظاہرہ کئے بغیر بورب والول سے مہذب اور ترقی یافتہ کیے کہلائیں كى؟ تواس چيز كااتباع كيے كريں جوالله تعالى نے نازل فرمايا ے۔ کفارومنکرین کوتوایک ہی عذرتھا کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقه کے خلاف کیے دوسراطریقه اختیار کریں اوریہاں بیسوں اور بچاسوں عذر ہیں اتباع قرآن کے لئے اور ساتھ ہی اسلام اورايمان كے بلندوعو يجھى بين -انا الله وانا اليه راجعون. د کھے سورہ مائدہ چھے بارہ میں صاف فرمایا گیا ہے ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤليك هم الكفرون. اورجو مخص خداتعالى كنازل كئے موئے كے موافق حكم ندكر بسوا يساوگ كافرېيں۔ (۲) پھرآ گے ای سورہ ماکدہ پ۲ میں فرمایا گیاومن لم يحكم بما انزل الله فائولئك هم الفسقون. جوَّخُصُ خدا تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے کے موافق تھم نہ کرے تو ایسے لوگ فاسق ہیں یعنی بالکل ہے حکمی کرنے والے ہیں۔ (٣) پيراى سورة مائده مين فرمايا گياومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الظلمون اورجو فض خداتعالى كازل ك ہوئے کے موافق حکم نہ کرے سوایے لوگ بالکل ظالم ہیں۔ سورة مائده كى ان آيات كے تحت علمائے محققین نے كھا ہے كه اگر كوئي فخض حكم خداوندي كوحقيريا غلطيا خلاف مصلحت يا خلاف تہذیب سمجھ کر اس کا انکار کردے اور قانون شریعت اسلاميه مين تغيروتبدل كركا بن طرف سے نيا تھم تجويز كرد ت ایسافخص بلاشبه کافر ہے۔اورا گرول میں حکم خداوندی کی تصدیق ادراس كى عظمت ادراس كى حقانيت كااعتر اف موجود ہے اور محض غلبه ُنفس یاکسی د نیاوی مجبوری اورمعذوری کی بنا پر بادل ناخواسته تکم خداوندی کے خلاف فیصله کردے تو شریعت اسلامیه میں وہ کافرنہ ہوگا بلکہ فقط گناہ گار ہوگا اس سے بیکھی معلوم ہوا کہ اعتقاد کی غلطی ملی سے زیادہ سخت اور تباہ کن ہوتی ہے۔

تو جہاں حق تعالیٰ نے اس اندھی تقلید کی ندمت اور اس کی قباحت میں منکرین کے جواب بران کی ضلالت فاہر کرنے کے لتح بيرفرمايا اولوكان الشيطن يدعوهم الى علاب السعير ٥ ليخي كوئي ان سے يو چھے كه كياوہ ہر حالت ميں اينے بروں ہی کی پیروی کریں گے اگر چہان کوشیطان عذاب جہنم کی طرف بلاتا رہا ہو۔ وہیں حق تعالی نے اگلی ہی آیت میں اس سيح اسلام اورايمان كي حقيقت كوجهي ظاهر فرماديا كه جواسلام اور ایمان مطلوب ہے اور جوحقیقت میں کام آنے والا ہے۔ فرمایا ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقى. اورجو خصص كااتباع كرك ا پنا رخ الله کی طرف جھکا دے یعنی فرمانبرداری اختیار کرے عقائد میں بھی اعمال میں بھی اوراس کے ساتھ وہ محس تیعی مخلص بھی ہویعی محض طاہری اسلام نہ ہوتو اس نے بڑامضبوط حلقہ تھام لیا اور یہ محص ہلاکت وخسران ہے محفوظ ہوگیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہلاکت اور خسرانِ آخرت سے بیچنے کے کیے محض زبانی اور ظاهرى اسلام كا دعوى كافى نهيس بلكه فتقى اسلام اورخالص ايمان یر بدبشارت ہے۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر کے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ جو خدا کا سیا فرمانبردار بن جائے اور جوشر بعت کا تابعدار ہوجائے خدا کے حکموں پرعمل کرے اور اپ عمل میں اخلاص پیدا کرے۔خدا کے منع کردہ کاموں سے باز آ جائے اس نے مضبوط دستاویز لے لیا گویا خدا کا وعدہ لے لیا کہ وہ عذاب آخرت سے نجات یافتہ ہے۔ ابھی آ مے بھی انہی مظرین کے متعلق مضمون جاری ہے کہ یہ جوحت کوئیں سیجھتے اوراپنے اٹکار حق پر جے ہوئے ہیں تو ابھی یہ چندروز مزے دنیا میں اڑالیں پھران کوایک شخت عذاب کی طرف تھسیٹ کر لایا جائے گا یعنی آخرت میں عذاب جہنم سے واسطہ پڑنا ہے جس کا بیان ان شاء الله الكي آيات مين آئنده درس مين جوگا۔ وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمَدُ لِلْوَرَتِ الْعَلَمِينَ

besturdul

إِنَّ اللَّهَ هُوَالْغَنِيُّ الْحَمِيثُ وَلَوْ أَنَّ مَأْ فِي الْأَ بْغَثَّكُمُ إِلَّاكَنَفْسِ وَاحِدَةٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَمِيْعٌ بَصِهِ اورزندہ کرنابس ایساہی ہےجبیہاا یک مخص کا، بیشک اللہ تعالیٰ سب کچھنتا سب فَلا يَعِزُنْكُ تُو آبِ كُومُكِينِ نِهُ كُردِي مَرْجِعُهُ ثِمِ أَن كَالُوثِمَا كُفْرُهُ إِنَّ كَا كُفِّر س نے پیدا کیا التکماوت آسانوں کو اوار کش اور مین کیکٹوکٹ تووہ یقینا کہیں کے بِكُ ٱكْثُرُهُمْ بِلِمَانِ كَاكُرُ لِايعُكُمُونَ عِلْيَةُ نَهِينِ تفسر وتشر تح: گذشته آیات میں به بتلایا گیاتھا که جو مخص اپنارخ الله کی طرف جھکا دے یعنی پوری طرح اپنے آپ کوالله کی بندگی ے دے اور اس کی فر ما نبر داری صدق ول سے اختیار کر لے اور اپنے سارے معاملات کو اس کے سپر د کروے اور اس کی دی

۲۱-۵۰۰ و قصورة لقمان یاره-۲۱ تتلیم کرنے پڑیں گے۔ جب پیرحقیقت ہے کہ طالق تنہا وہ ہے اور تخلیق کا ئنات میں کسی اور کا حصہ نہیں تو کوئی دوسری ہمائی معبود ہونے کی کیسی مستحق ہوسکتی ہے اور دوسر معبود کیونکر بن گئے لیا بات تو صاف ہے پر بہت سے لوگ نہیں سمجھے اور یہاں آ کر ائک جاتے ہیں۔ جب ایک مخص سے مانتا ہے کہ زمین اور آ سانوں کا خالق صرف اللہ ہے تولاز مااس کوریجھی ماننا جا ہے کہ الداوررب بھی صرف اللہ ہی ہے۔عبادت وطاعت و بندگی کا مستحق بھی تنہا وہی ہے۔ خالق ایک ہواورمعبود دوسرایہ بالکل عقل کےخلاف ہے اور سراسر متضاد بات ہے جس کا قائل وہی موسكتا ہے جو جہالت ولاعلمی میں ڈوبا ہوا ہواور پھر حقیقت صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ زبین اور آ سانوں کا خالق اللہ تعالی ہے بلکہ درحقیقت وہی ان سب چیزوں کا مالک بھی ہے جو زمین اور آسانوں میں یائی جاتی ہیں۔اللہ نے اپنی بیکا تنات بنا کر یونہی نہیں چھوڑ دی کہ جو جا ہے اس کا یا اس کے کسی حصد کا مالک بن بين بلكسباس ك تلوق اورمملوك بين اورسباس كعتاج ہیں۔وہ کسی کامختاج نہیں ۔تو جو مخص کفر کرتا ہے اس کا کفراس کے لئے نقصان وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالیٰ کا اس سے کوئی نقصان نہیں کیونکہ اس کی ذات جملہ صفات کمالیہ کامخزن ومنبع ہےاوروہ بالذات سب خوبیوں اورعز توں کا مالک ہے پھراسے کئی کی کیا پروا ہوسکتی ہے۔ پس سزاوارالوہیت وہی ہے۔اور اس کی خوبیاں اور کمالات تو اس کثرت سے ہیں کہ فرض کرو کہ تمام دنیا کے درختوں کوتراش کرقلم بنالیں اورموجودہ سمندروں کی روشنائی تیاری جائے اور پھر مزیدسات سمندرروشنائی بن کراس میں شامل ہوجا کیں اور تمام مخلوق اپنی اپنی بساط کے موافق لکھنا شروع كرے تب بھى حق تعالى كے كمالات اور عظمت وجلال كى بإتين ختم نه ہوں اور لکھنے والوں کی عمرین ختم ہوجائیں قلم گھس تھس کر ٹوٹ جائیں۔ روشنائی ختم ہوجائے گی پر اللہ کی

ہوئی ہدایات کواپنی پوری زندگی کا قانون بنالے توسمجھ لو کہاس نے ایک مضبوط حلقہ تھام لیا اور اس شخص کے مشابہ ہوگیا جوکسی مضبوط ری کا حلقہ ہاتھ میں تھام کر بلندی پر چڑھنے میں گرنے سے مامون اور محفوظ ہوجاتا ہے اسی طرح مید مخص ہلاکت اور خسران آخرت سے محفوظ و مامون ہوگیا۔ تو اس میں مونین کو ترغیب و تعلیم تھی کہتم اپناعلاقہ خدا سے اخلاص کے ساتھ جوڑے رکھو۔اب آ گے منکرین کے متعلق مضمون ہے اوران آیات میں یہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب ہے کہ اے نبی صلی الله عليه وللم آپ تو مكرين كوسمجان كاحق اداكر يك قرآن كريم كى آيات انہيں ساويں اب بھى جو شخص آپ كى بات مانے سے انکار کرتا ہے تو آ پھم نہ کریں۔ان منکرین کو بالآخر مارے ہی پاس آنا ہے۔اس وقت سب کیادھراسا منے آجائے گا۔ سی جرم کواللہ سے چھپا نہ سکیس کے کیونکہ وہ تو دلوں تک کے راز جانتا ہے۔سب کھول کرر کھ دے گا۔ اور ان کے اعمال کا · تیجہ سامنے آجائے گا اور اگریپلوگ محض چندروز ہیش پر بھول رہے ہیں تو ان کی بری غلطی ہے کیونکہ بیددائی نہیں بلکہ تھوڑ ہے دن کامیش و بےفکری ہے مہلت ختم ہوجانے پر سخت سزاکے نیچے کھنچے چلے آئیں گے۔ مجال ہے کہ پھر چھوٹ کر کہیں بھاگ جائیں۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ کو بیمنکرین دلائل برغور فکر مہیں کرتے محض باپ دادا کی اندھی تقلید میں گرفتار ہیں لیکن بایں ہمداللدتعالیٰ کے وجوداورخالق ہونے کا ونیز قادرو مالک ہونے كافطرى طور برايباعلم بكراكرآبان سدريافت كريك آ سانوں اور زمین کوکس نے بنایا ہے تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ توشكر ب كداتى بات تو جانة اور مانة بين اوراس كا زبان سے اعتراف کرتے ہیں کہ زمین وآسان کا پیدا کرنا بجزاللہ کے کسی اور کا کامنہیں تو پھراب کونسی خو بی رہ گئی جواس کی ذات میں نه و الاعاله خالق السموات والارض مين تمام كمالات

سبحورہ ہیں حالانکہ وہ ایسا قادرہے کہتم سب کا پیدا کرنا اور تم

ایک خفس کا پیدا کرنا اور زندہ کرنا اور ظاہر ہے کہ ایک جان کا پیدا

ایک خفس کا پیدا کرنا اور زندہ کرنا اور ظاہر ہے کہ ایک جان کا پیدا

کرنا اور زندہ کرنا کچھ مشکل نہیں ۔ پس تم سب کا بھی زندہ کرنا

کرنا پڑتا بلکہ وہاں تو صرف حکم کی دیرہے۔ بس ادھر حکم ہوا ادھر

وہ چیز موجود۔ اخیر میں ارشاد ہوا ان اللہ سمیع بصیر یقینا

اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ دیکھا ہے اس لئے اس سے ان

مئرین کا کوئی قول وفعل خفی نہیں ۔ پس جولوگ باوجودان دلائل

مئرین کا کوئی قول وفعل خفی نہیں ۔ پس جولوگ باوجودان دلائل

کے بعث بعدالموت کا انکار کررہے ہیں اور اس جرائت پر

افروشرک فسق و فجور پر جے ہوئے ہیں وہ ان سب کوئن رہا ہے

اور دیکھ رہا ہے اور ہے دھر موں کو بخت سزادے گا جوخواہ مخواہ

اس کے کمالات کا انکار کررہے ہیں۔

انٹداگئی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

انٹداگئی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

تعریفیں۔اس کی خوبیاں اور کمالات ختم ندہوں گے۔ بھلامحدود
اور متنابی قو توں سے لامحدود اور غیر متنابی کاسرانجام کیونکر ہوسکتا
ہے۔ بظاہر ایک شخص بی گمان کرسکتا ہے کہ شاید اس قول میں
مبالغہ کیا گیا ہے لیکن در حقیقت اس میں ذرہ برابر مبالغہ ہیں
حقیق قلم اس زمین کے درختوں سے بن سکتے ہیں اور جتنی
روشنائی زمین کے موجودہ سمندر اور ویسے ہی سات مزید سمندر
فراہم کر سکتے ہیں ان سے اللہ کی قدرت و حکمت اور اس کے
سارے کمالات تو در کنار شاید موجودات عالم کی مکمل فہرست
بھی نہیں کھی جاسکتی۔ تو یہاں اس بیان سے دراصل بی تصور
دلا نامقصود ہے کہ جو خدا ایسی قدرت اور ایسے کمالات والا ہے
اور جو آئی بڑی کا گنات کو وجود میں لایا ہے اور جو ازل سے ابد
تک اس کا سارا لظم ونتی چلا رہا ہے اس کی خدائی میں ان
ہستیوں کی حیثیت ہی کیا ہے جنہیں بی شرکین معبود بنائے بیٹھے
ہستیوں کی حیثیت ہی کیا ہے جنہیں بی شرکین معبود بنائے بیٹھے
ہیں۔ آگے مسکد بعث لینی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے
ہیں۔آگے مسکد بعث لینی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے

#### دعا تيجئے

حق تعالیٰ کا بے انتباشکرواحسان ہے کہ اس نے کفروشرک سے بچا کرہم کواسلام وایمان کی دولت عطافر مائی۔ اللّٰد تعالیٰ ہم کواس پر استقامت عطافر ماویں اور اس پر ہمارا خاتمہ فر مائیں۔اور اس زندگی میں ہم کوآخرت کافکراور وہاں کی ہمہوفت کی تیاری کی توفیق نصیب فر مائیں۔

یااللہ دنیا کا چندروزہ عیش و بہار ہم کوآخرت سے غفلت میں نہ ڈالنے پائے۔یااللہ! آپ کی عظمت اور کمالات کی باتیں لامحدود اور غیر متنابی ہیں ان کا حصر مخلوق سے کہال ممکن ہے بیٹک آپ سمیج بصیر ہیں سب پچھ آپ سنتے اور سب پچھ آپ دیکھتے ہیں موجودات کا کوئی ذرہ آپ کے عالم محیط سے غائب نہیں ہے۔

یااللہ! بیشک ایک دن ہم کوآپ کے سامنے کھڑا ہونا اور اپنے اعمال دنیا کی جواب دہی دینا ہے۔ یااللہ ہمیں اس دن کی فکر دائی نصیب فر ما اور دنیا ہی میں موت سے پہلے اپنی کوتا ہوں کا تچی تو بداور استغفار سے تد ارک کر لینے کی تو فیق عطا فر ما۔ آمین۔ وَاجْدُ دُغُو نَا اَنِ الْحَمْدُ بِلٰهِ رَبِّ الْعَالَمَ بِیْنَ besil.

بے کیا تجھ کو بیمعلوم نہیں کہ اللہ تعالی رات کو دن میں اور دن کورات میں داخل کر دیتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگار کھا ہے کہ ہرا لیک مقرر وقت عُسَمِّى قَانَ اللهَ بِمَاتَعُمِكُونَ خَبِيُرْ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَالِحَقُّ وَ أَنَّ مَ ہےگا اور پیرکہانلد تعالیٰ تمہارےسب عملوں کی پوری خبرر کھتا ہے۔ بیاس سبب ہے ہے کہ اللہ بی ہتی میں کامل ہے اور جن چیزوں کی اللہ کے سواریہ لوگ ُمِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِكُ وَآنَ اللَّهُ هُوَالْعَلِيُّ النَّهِ يُرْخَالَهُ آلَكُ الْفَالَكَ تَجْدِي في الْبَحْر بنِعْمَهُ بالکل ہی لچر ہیں اور اللہ ہی عالی شان اور بڑا ہے۔ اے مخاطب کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے فضل ہے کشتی دریا میں چکتی ہے يْنَ لَـُ الدِّيْنَ فَ فَكُمَّا مُجِّهُمُ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمُ مُّقْتَصِدٌ وْمَا يَجْعَتُ بِالْيِتِكَ الْكَكُ خَتَالٍ الله بی کویکارنے لکتے ہیں چرجب ان کونجات دے کر منتکی کی طرف لے آتا ہے۔ ویعضاتوان میں اعتدال پر ہے ہیں،ادر ہماری آنٹوں کے بس وبی لوگ محرموتے ہیں جو بدع بداورما اشکر ہیں۔ اکنے تَر کیاتو نے نہیں دیکھا اُن اہلئہ کہ اللہ اُ کیولیجُ واخل کرتا ہے الّٰہٰ کا رات اِ فِي النِّہٰ اِ ون مِس ا وَيُولِيجُ اور واخل کرتا ہے النّٰہٗ اُر ون اِ فِي النِّهٰ رات مِس وُسَغَرُ اوراس نے مخرکیا| الشَّکمنس سورج | وَالْقَهُرُ اور جاند| کُنْ ہرایک | یَجُدِیٰ چِلنارےگا | اِلیٰ طرف | اَجَلِ مدّ ت | مُسَهَّی مقررہ | وَاَنَّ اور بیاکہ بِهَا تَغَهُلُونَ اس سے جو بِحِيمَ كرتے ہو إلى خيين خبردار الذاك بيرا ياكَ اللهُ اس كئے كماللہ الحوالحقُ وہى برحق او اَنَّ ادربيك | مِنْ دُوْنِيْةِ اس كِسوا | الْبِأَطِلُ باطل | وأنَّ اور بديمه | اللّهُ الله | هُوَ وهي | الْعَدِينُ بلندمرتبه | اللَّهُ يُرُ بوا لَي والا ذَیّر کیاتونے نہیں دیکھا انّ کہ الفالک کشتی انجیری چلتی ہے اپی البخیر دریامی اپیغمکتِ اللّٰہ اللّٰدی نعمتوں کیساتھ الیویکٹی تا کہ دہ تہمیں دکھادے مِنْ اليَّيَّةِ الكي نشانيان إنَّ بيثك إني ذٰلِكَ اس مِن | لأينتِ البته نشانيان | لِكُلِّ واسطهر | صَبَّلَةٍ بوصِ مبروالے | شَكُّونُهِ بوسے مشرَّزار | وَإِذَا اور جه غَشِيهَهُمْ أَن پر چِعاجاتی ہے | مَوْجٌ موح | کالظُلِل سائبانوں کی طرح | دَغُواللّٰہُ وہ اللّٰہ کو کارتے ہیں | مُخْدِصِیْنَ خالص کرکے | کُوالدِّیْنَ اس کیلئے وین عبادت فَلَتَا يُعرب اللَّهِ مُنْهُ اللَّ فَ أَنبِيل بِحَالِيا اللَّهِ اللَّهِ مَثْكَى كَ مَرف فَوَهُهُمْ تَوَ ان مِن كُولَى مُقْتَصِدٌ مِيانه رَو وَوَالْيُحِينُ اور الكارنبيل كرتا بِالْيَتِنَا مارى آتون كا إلا سوائ الله على من المناه عبد من الكفوا المسام

تفیر وتشری کے گذشتہ آیات میں اللہ تعالی کی قدرت و حکمت کے کمالات کا ذکر ہوا تھا اور بتاایا گیا تھا کہ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر ان سب کے قلم بن جائیں اور سمندرروشنائی بن جائے اور پھر سات مزید سمندرروشنائی بن کراس میں شامل ہوجائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے کمالات کی باتیں کھنے سے ختم نہ ہوں۔ اس سلسلہ میں آ گے مزید تو حید کا مضمون بیان فر مایا جاتا ہے اور تمام انسانوں کو خطاب کر کے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ ہم خض پر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات لاتا ہے اور چائد بوری طرح آیک ایک مزدور کی طرح کام میں لگار کھا ہے بیرات اور دن کا پابندی اور با قاعد گی کے ساتھ آتا بیانظ ہر کررہا ہے کہ مورج اور چائد بوری طرح آیک

۲۱-۱۰- فقمان یاره-۲۱ كے بل بوت پر بخيريت سفرنہيں كرسكتا۔ جب تك الله تعالى كافضل شامل نہ ہو۔ اللہ تعالی کی نگاہ کرم پھرتے ہی آ دی کومعلوم ہوجاتا ہے کہاس کے ذرائع ووسائل اور کمالات فن کتنے پانی میں ہیں۔ جن کوزندگی میں مجھی ایبا سابقہ پڑا ہے وہ اس کا احساس خوب كرسكتے ہيں۔ آ دمي امن واطمينان كي حالت ميں حالے كيسا ہي سخت دہریہ یا کٹرمشرک ہولیکن سمندر کے طوفان میں جب اس کی تشتی ڈو ہے لگتی ہے اس وقت دہر بیکو بھی معلوم ہوجا تا ہے کہ خدا ہادر شرک بھی جان لیتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے۔

آ گے بتلایا جاتا ہے کہ اس بحری سفر کے احوال وحوادث میں غور كرنا انسان كے لئے صبروشكر كے مواقع بہم پہنچاتا ہے۔ جب طوفان اٹھ رہے ہوں اور جہاز طوفانی موجوں کے تیفیٹروں میں گھرا ہواس وقت برے صبر مخل کا کام ہے اور جب اللہ نے اس کشکش موت وحیات ہے تھے سالم نکال دیا تو ضروری ہے کہاس کا احسان مانا جائے اورشکر کیا جائے۔ان دلائل اور شواہدسے مجھایا گیا کہ ایک الله بن كاماننا تهيك ب-اس كے خلاف سب باتيں جموثي بيں۔ اب آ گے بتلایا جاتا ہے کہ طوفانی موجوں میں گھر کرکٹر سے کٹر مشرك بھى بوى عقيدت مندى اور اخلاص كے ساتھ الله كو يكارنے لگتا ہے۔جس سے معلوم ہوا کہ انسانی ضمیر اور فطرت کی اصلی آواز یمی ہے باقی سب بناوٹ اور جھوٹے ڈھکو سلے ہیں۔قرآن یاک نے یہاں جس حقیقت کو ظاہر کیا ہے اس کی مثالیں اس وقت بھی سامنے آتی ہیں۔ جبروس کاسب سے پہلاخلاباز فضائے آسانی میں روانہ کیا تو اس کی بیوی کواس پرواز سے بے خبر رکھا گیا۔ جب اس کی بیوی کواس کے عزم کی خبر ملی تو تمام رات سر بسجو داسیے شوہر کی بہسلامت واپسی کے لئے روروکر دعائیں ماگلی رہی۔ بیاس ملک کا حال ہے جوخدا کا نام دنیا سے مٹانے کے لئے ادھاررکھائے بیشا ہے۔روس کی رسوائی عالم خداد شنی منظرعام پرآ چکی ہے۔آئے دن تحریروتقریر کے ذریعہ اعلان ہوتے ہیں کہ مذہب کو صفحہ ارضی سے ختم ضابطه میں بندھے ہوئے ہیں۔ یہاں صرف سورج اور جاند کا ذکر اس لئے کیا گیاہے کہ بیدونوں عالم بالاکی وہ نمایاں چیزیں ہیں جن كوشركين قديم زمانه سے معبود بناتے علي آئے ہيں۔ آج بھى بہت سے انسان انہیں اپنادیوتاتسلیم کرتے ہیں ورند در حقیقت اس زمین سمیت کائنات کے تمام ستارے اور سیارے اللہ تعالی کے ایک ائل ضابطہ میں کے ہوئے ہیں جس سے وہ بال برابر ادھرادھ نہیں ہٹ سکتے پھرآ گے بیاتصری بھی فرمادی کہ ہر چیز کی مت عمر مقرر كردى كى ہے اسى وقت تك وہ چل رہى ہے۔ سورج ہو يا جانديا كائنات كاكونى اورستاره ياسياره أن ميس سيكونى چيز بھى ندازلى ب ندابدی۔ ہرایک کا ایک وقت آغاز ہے۔جس سے پہلے وہ موجود نہ تھی اورایک وفت اس کے خاتمہ کا ہےجس کے بعدوہ موجود ندر ہے گی۔اس تصریح سے مقصود سے جتلانا ہے کہ ایس حادث اور بےبس چڑیں آ خرمعبود کیسے ہوسکتی ہیں۔آ گے بتلاما جاتا ہے کہ ت تعالیٰ کی بيصفات اور كمالات عظيمه اس لئے ذكر كى تكئيں كه سننے والے مجھ لیس کهایک خدا کو ماننا اورصرف اس کی ہی عبادت کرنا ٹھیک راستہ ہے۔اس کے خلاف جو کچھ کہا جائے یا کیا جائے باطل اور جھوٹ بے۔لہذا بندہ کی انتہائی بستی اور تدلل جس کا نام عبادت ہے اس بلنداور برتر قدرت والے کے لئے مونی جائے۔آ گے توحید کی ایک دوسری دلیل دی جاتی ہے اور بہاں بھی عام انسانوں کو خاطب لركے بتلایا جاتا ہے كەكياتم كوتوحيدكى بيدليل معلوم نبيس كەلىلدى کے فضل سے مشتی یا جہاز دریا یا سمندر میں چلتے ہیں اوراس میں اس کی قدرت کی نشانیال موجود ہیں یعنی الی نشانیال جس سے یہ پہت چلتا ہے کداختیارات بالکل الله تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔انسان خواہ کیسے ہی مضبوط اور بحری سفر کے لئے موزوں جہاز بنالے اور جہاز رانی کےفن اوراس سے تعلق رکھنے والی معلومات اور تجربات . میں کتنا ہی کمال حاصل کرلے کیکن سمندر میں جن ہولنا ک طاقتوں ے اس کوسابقہ پیش آتا ہے ان کے مقابلہ میں وہ تنہا اپنی تدامیر

کردو۔ایک دفعہ ایک خلاباز کی کامیاب پرواز کے بعد ماسکوریٹر بو ے اعلان کیا گیا کہائے ہزارمیل بلندی پرہم ہوآئے ہیں ہمیں تو خدا کا کہیں کھوج ندل سکا لیکن یہی خداوند عالم کا اٹکار کرنے والے روی تھے کہ جب ہٹلر کی افواج قاہرہ کا اسٹیلن گراڈ Stelin Grad کی طرف پیش قدمی کا تصور ہوا تو روس کی طرف سے اعلان ہوا جس میں مساجداور تمام معابد میں دعا مانگنے کی اپیل کی گئی تھی۔ سوویت روس کے ایم دعا کے اعلان پر کہ گرجوں مساجد اور دیگر مذہبی معابد میں صدق دل ہے دعائیں مانگی جائیں۔اس پر بمقام لا مور بيرون دبلي دروازه حضرت مولانا سيد عطاء الله شاه بخاري رحمتہ الله علیہ نے ایک تقریر کی تھی جس میں انہوں نے فرمایا کہ جارے شہرامرتسر میں ایک لڑ کااپنی ماں کا انتہائی گستاخ تھا۔وہ اکثر ماں کے ساتھ غیرشریفانہ سلوک سے پیش آیا کرتا۔ گالی گلوچ کے علاوہ مار بیٹ ہے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ رفتہ اس نے محلّہ کے لڑکوں بربھی ہاتھ صاف کرنا شروع کردیا۔ آئے دن کے مظالم ے محلّہ کے لڑ کے تنگ آ گئے تو انہوں نے مشورہ کر کے ایک دن اس ماں کے نافرمان بیجے کو پکڑ کر ہڈی پیلی ایک کردی۔ تو دردوكرب سے بے ساختہ و وكڑكا يكارا شاكة الى امال الى الى الى لال کی آ وازس کر بھا گی بھا گی آئی اور وہ آتے ہی مارنے والے لڑکوں کے ہاتھ چومنے لگ گئی۔اور کہنے لگی کہ میں تہارے صدقہ واری جاؤں۔جنہوں نے ساری عمر میں اس کم بخت کے منہ سے'' ہائے امال' کہلوادیا۔ توسوویت روس کوبھی اس وقت خدانظر آگیا

۲۱-۵۰۱ یاره-۲۱ کامورة لقمان یاره-۲۱ کامورة لقمان یاره-۲۱ کامورة لقمان یاره-۲۱ کامورة لقمان یاره-۲۱ کاموره کامورک تھا۔آج اگراس کوخدانظر نہیں آتا توممکن ہے کہ خدا آئندہ پھرکوئی ہٹلراس کے لئے کھڑا کردے۔اسی کو یہاں آیت میں فرمال گیا کہ جب ان لوگوں کوموجیں سائییا نوں کی طرح محیط ہوکر گھیر لیتی ہیں و 🕻 وہ خالص اعتقاد ہی کر کے اللہ ہی کو یکار نے لگتے ہیں پھر جب ان کو نحات دے كرخشكى كى طرف خداتعالى لے آتا ہے تو تھوڑ نفوس بین جواعتدال اورتوسط کی راه پرقائم ربین ورنها کثر تو دریایاسمندر سے نکلتے ہی شرارتیں شروع کردیتے ہیں اور ابھی تھوڑی دیریہلے طوفان میں گھر کر جوقول واقراراللہ ہے کررہے تھے سب جھوٹے نکلے چندروزبھی اس کے انعام واحسان کاحق نہ مانا۔اوراس قدر جلدقدرت کی نشانیوں ہے منکر ہو گئے۔

ان آیات کے تحت ایک بات سیکھی افسوس ناک کہنے کے لائق ہے کہ شرکین کے متعلق بھی یہاں بتلایا گیا کہ جب وہ کسی سخت حادثه میں گرفتار ہوتے تھے تو وہ خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے تھے۔لیکن آج آپ کواسلام کا دعویٰ کرنے والوں میں ایسے افراد بھی ملیں گے کہ جو دریا کی موجوں اورسمندر کے طلاطم خیز تھیٹروں میں اللہ کے نام کی بجائے دوسروں ہی کا نام لیتے ہیں۔ مثلًا ياعلى مشكل كشا' اور' ياغوث' اور' يا قطب' اور' يا پيردشكير'' اب آ گے خاتمہ کی آیات میں تمام انسانوں کوخطاب فرما کر انکی خیرخوابی کا حکم فرمایا جاتا ہے اور قیامت کے دن سے ڈرایا جاتا ہے جس کابیان اگلی آیات میں ان شاءالله آئنده درس میں ہوگا۔

وعالم يحيح الله تعالى سي اور كي اورخالص توحيد يه ماردولول كومنور فرمادين حق تعالى اپني ذات ياك كي صحيح معرفت اورتو حيد هيقى هم سب كونصيب فرماوير \_اور هرحال مين اپناصا برشا كربنده بنا كررهيس \_اور هرحال مين اپني هي ذات ياك كي طرف رجوع ہونے کی ہم کوتو فیق مرحمت فرماویں۔اور بدعہدی اور ناشکری کی بدخصلت سے ہم کو بچاویں۔ یااللہ! آپ نے بے شاراحسانات اور انعامات سے ہم کونواز رکھا ہے جا ندسورج سیاروں اورستاروں کو ہماری خدمت کے کاموں میں اپنی قدرت سے لگار کھاہے۔ یاللہ! اپنی بے شار نعمتوں کا ہم کواحساس عطا فرمااوران نعمتوں کی تجی شکر گزاری کی توفيق عطافرماتا كهم كوكسي آن آپ ك ذكروفكر عفلت نهورة مين - والخِرُدعُونَا أَنِ الْحَدُدُ لِلْهُ رَبِ الْعلميني يَالِيُّهُا النَّاسُ النَّوْ الرَّبُمُ وَاخْشُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِنَّعَنَ وَلَا مَوْلُودُ هُوَجَارِعَن العَوْلَا خِرب فِي دُوارال دِن سِدُرود سِ مِن رَوَلَ بِ فِي كَلَّمِ فَ سِنِي كَلَّمِ فَا لَكَ مُن اللهِ عَلَيْ وَالْمَوْلُونُ عَلَيْ اللهِ العَرْوُونَ وَ وَالْمَوْلُ اللهِ العَرْوُونَ وَ وَالْمَوْلُ اللهِ اللهِ العَرْوُونَ وَ وَالْمَوْلِ اللهِ اللهِ العَرْوُونَ وَ وَالْمَوْلِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَن اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَي عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ

عَاذَاتَكُسِهُ عَمَّا وَمَاتَنْ رِي نَفْشُ بِأَيِّ ٱرْضِ تَمْوْتُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْهُ خَبِيْرٌ ﴿

کہ وہ کس زمین میں مرے گا، بیشک اللہ سب باتوں کا جانبے والا باخبر ہے۔

کرو۔ ظاہر ہے کہ جواپنے رب سے ڈرے گا وہ اس کی نافر مانی اور معصیت کے پاس بھی نہ جائے گا اور کسی تھم کے بجالا نے ہیں کوتا ہی نہ کرے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں ارشاد فر مایا او صبیکم بتقوی الله میں تم کواللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں لیعنی بتا کید تھم دیتا ہوں۔ اب چونکہ یہ انسانی خصلت ہے کہ ڈروخوف اس کوجھی پیدا ہوتا ہے جب کہ وہ کسی خطرہ یا آنے والی بلائے عظیم کا احساس کرے اس لئے عام انسانوں کو خدا سے فرانے کے لئے قیامت کے واقعہ اور حادثہ عظیم کا ذکر فر مایا جاتا ہے کہ ایک الیا ہولنا ک اور ہوشر بادن آنے والا ہے جب ہر طرف نفسی کہ کی ایسا ہولئا کے دوسروں کی مصیبت اپنے سر لینے کوتیار نہ ہوگا اور تیار بھی ہوتو یہ تجویز چل نہ سکے مصیبت اپنے سر لینے کوتیار نہ ہوگا اور تیار بھی ہوتو یہ تجویز چل نہ سکے مصیبت اپنے سر لینے کوتیار نہ ہوگا اور تیار بھی ہوتو یہ تجویز چل نہ سکے گئے۔ تیسویں یارہ سورہ عبس میں بھی ایسا ہی فرمایا گیا ہے یوم یفور

تفییر وتشری: یہ سورہ لقمان کی خاتمہ کی آیات ہیں گذشتہ آیات میں یہ سمجھایا گیا تھا کہ انسان کو چاہئے کہ اللہ کے لطف وکرم فضل واحسان کو دنیا میں ہر طرف پھیلا ہوا و کھے کر اللہ کو پہچانے۔ اور توحید کو اختیار کر ہے کین انسان کا عجیب رویہ ہے۔ اللہ کی نعتوں سے ہروقت ہر کحظ فا کدہ اٹھا تا ہے لیکن اُسے بھول کر دوسروں کی معبودیت تسلیم کرتا ہے۔ مگر جب کوئی خت مصیبت آ پڑتی ہے کہ جہاں کوئی مدد کشکم کرتا ہے۔ مگر جب کوئی خت مصیبت آ پڑتی ہے کہ جہاں کوئی مدد کی شکل وصورت نظر نہیں آتی تو پھر اللہ ہی کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہوکر اس کو پکارتا ہے لیکن غضب میے کہ مصیبت کے نمائے ہی متوجہ ہوکر اس کو پکارتا ہے لیکن غضب میے کہ مصیبت کے نمائے ہی بدعہدی اور ناشکری اختیار کر لیتا ہے۔ اب چونکہ یہ سورہ کو تمان کی آخری آیات ہیں اس لئے انسانوں کو بغرض خیرخوا ہی اور اتمام ججت برخی آیات ہیں اس لئے انسانوں کو بغرض خیرخوا ہی اور اتمام ججت کے ایک ایسان الاصول ہے اور وہ تھم یہ ہے یا یہا الناس اتفوا د بہ کے اے لوگوا نے درب سے ڈرا

المرءُ من اخيه وامه ابيه وصاحبته وبنيه. لكل امرى منهم يومئذ شان يغنيه. جسرروزانسان بها كف سكات بهائي نے اور اپنی مال سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے ان میں سے ہر مخص کواپنی ہی بڑی ہوگی۔ دوسرول سے بے توجہ کردینے والی لینی اس وقت ہرا یک کواپی فکر پڑی ہوگی احباب عزیز وا قارب ایک دوسرے کو نہ پوچھیں گے بلکہ اس خیال سے کہ کوئی میری نیکیوں میں سے نہ مانگنے گا یا سے حقوق کا مطالبہ کرنے لگایک دوسرے سے بھا گے گا۔ دنیا میں قریب ترین تعلق اگر کوئی ہے تووہ اولا داوروالدین کا ہے مگر قیامت میں بیحالت ہوگی کہ بیٹا پکڑا گیا توباب آ گے بڑھ کر منہیں کے گا کہاس کے گناہ میں مجھے پکڑلیا جائے اور باپ کی شامت آ رہی ہوتو میٹے میں بہ کہنے کی ہمت نہیں ہوگی کہاس كے بدّ لے ميں مجھے بكر ليا جائے اس حالت ميں بياتو قع ركھنے كى كيا عنجائش باتی رہ جاتی ہے کہ دوسرافخص وہاں کس کے پچھ کام آئے گا۔ لهذا نادان ہےوہ مخص جود نیامیں دوسروں کی خاطرایی عاقبت خراب کرتا ہے۔ پاکسی کے بھروسہ برگمراہی اور گناہ کاراستہ اختیار کرتا ہے۔ یہاں ایک بات بہ بھی سمجھ لی جائے کہ عام انسان سے ایسے سارے موقعوں پراکٹر مفسرین نے مراد کا فرہی لی ہے۔اہل ایمان کی

شفاعت کامسکا اہل ایمان کے لئے اپنی جگہ ملیحدہ ہے۔ یہاں انسان کو قیامت کی ہولنا کی ہے ڈرا کرغضب الہی سے بیخ کا سامان کرنے کی تا کیدمقصود ہے۔ آ گے ارشاد ہوتا ہے کہ وہ دن یعنی قیامت کا دن یقیناً آ کرر ہےگا۔ بیاللّٰد کا وعدہ ہے جوٹل مبیں سكتا ـ البذا دنياكى چندروزه بهار اور چهل پهل سے انسان دهوكانه کھائے کہ ہمیشہ بیای طرح رہے گی۔اور یہاں آ رام سے ہوتو وہاں بھی آ رام کرے گا۔ نیز سمجھایا جاتا ہے کہاس دغاباز شیطان کے اغواسے ہوشیار رہو۔ جواللہ کا نام لے کر دھو کہ دیتا ہے اور مختلف قتم کی غلطهميول ميں مبتلا كرتا ہے۔

يبال آيات مين ولا يغرنكم بالله الغرور فرمايا بيعني نتتم کو وہ دھوکہ باز اللّٰہ ہے دھوکہ میں ڈالے تو یہاںغرور یعنی دھوکہ باز ے اکثر مفسرین نے مراد شیطان ہے لی ہے لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس ہے کوئی انسان یا انسانوں کا کوئی گروہ بھی مراد ہوسکتا ہے اور

۲۱-۵۰۱ المورة لقمان ياره-۲۱ ان کا اینانفس امارہ بھی مراد ہوسکتا ہے۔اوریبہاں کھیتے میں اللہ کے معاملہ میں دھوکہ دینے کے الفاظ بھی بہت وسیع ہیں جہلیں یے شار مخلف قتم کے دھو کے آ جاتے ہیں کسی انسان کواس کا دھو کہ بازیہ یقین ولاتا ہے کہ خداس سے سے بی نہیں کسی کو سیمجھا تا ہے کہ جو کیجے بھی ری بات میں ہے۔ تم جا ہوکرتے رہو بخشش تمہاری یقنی ہے کسی کواس دھوکہ میں رکھتا ہے کہ جینا مرنا جو کچھ ہے بس ای دنیا کا ہے۔اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں لہذا جومزےاڑانے ہیں زندگی میں اڑالو کسی کواس دھو کہ میں مبتلا کرتا ہے کہ خداغفورالرحیم ہیںتم گناہ کرتے چلے جاؤوہ بخشا چلا جائے گایا بوڑھے ہوکراکٹھی تو یہ کرلینا اللہ سپ بخش دے گا۔ نہ معلوم کتنے اور کیے کیسے دھوکہ ہیں جوانسان خداکے بارے کھار ہاہے۔اس لئے ہدایت فرمائی کئم کود نیاوی زندگانی دھوکہ میں ندڈ الے کہاس میں منہمک ہوکراس دن سے غافل رہواور نہتم کوکوئی دھوکہ بازاللہ ہے دھوکہ میں ڈالے کہتم اس کے بہکائے میں آ جاؤ۔اب چونکہ قیامت کا ذكر فرمايا كيا تها اورمكرين آنخضرت صلى الله عليه وسلم عصوال كيا کرتے تھے کہ قیامت سے ہم کوڈرایا جاتا ہے وہ کب آئے گی؟ اور کونسااس کا وقت ہے؟ اس کا جواب آخری آیات میں دیاجا تا ہے کہ قیامت آ کرر ہے گی کین کب آئے گی اس کاعلم خدا کے پاس ہے۔ نەمعلوم كب يەكارخانەتو ژىھوژ كرېرابر كردياجائے گا۔

اس کے بعد جا رفقر بے بطور دلیل کے ارشاد ہوتے ہیں۔ دلیل کا خلاصہ بہ ہے کہ جن معاملات سے انسان کی قریب ترین دلچسیاں وابسة ہیں۔انسان ان کے متعلق بھی علم نہیں رکھتا۔ پھر بھلا یہ جاننا اس کے لئے کیے مکن ہے کہ ساری دنیا کے انجام کا وقت کب آئے گا۔ تبہاری خوشحالی وبدحالی کا انحصار بارش پر ہے۔ اور زمین کی ساری رونق اور مادی برکت آسانی بارش پرموقوف ہے۔ گراس کا اختیار بالكل الله ك ماته ميں ہے جب جہاں جتنی جا ہتا ہے برسا تا ہے اور جب حابتا ہے روک لیتا ہے ہتم قطعانہیں جانتے کہ کہاں کس وقت کتنی آبارش ہوگی اور کون سی زمین اس سے محروم رہ جائے گی۔ یا کس زمین پر بارش اُلٹی نقصان وہ ہوجائے گی۔اسی طرح تمہاری اپنی بويوں كے پيك ميں تمہارے اپنے نطفه سے حمل قراريا تا ہے جس ہے تمہاری نسل کامتنقبل وابستہ ہوتا ہے۔ گرتم نہیں جانتے کہ کیااس

۲۱-۱۳ سال قلمان یاره-۲۱ كدرحول مين كيا ہے۔ (٣) الله كے سواكوئي نہيں جا شاكر بارش كب ہوگی۔(۴) اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرےگا۔ (۵) اور الله كے سواكوئي نہيں جانباك قيامت كب آئے گى؟ اور ايك روايت میں آتا ہے کہ آپ نے مفاتح الغیب کی تفییر فرماتے ہوئے سور و لقمان كى بيرآيت أن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مافي الارحام وما تدري نفس ماذاتكسب غدًا وما تدری نفس بای ارض تموت ان الله علیم خبیر. تلاوت فرمائي-آ خيريس ان الله عليم حبير. فرماكرسورة كوخم فرمايا كياب بالتحقيق الله ہى سب كچھ جانے والا اور خبرر كھنے والا ہے۔

قرآن كريم كى منجمله دوسرى بيسول آيات كي بيآخرى آيت اس سورة كى بھى نص صرت ہے كہ تمام غيوب كاكلى اور تفصيلى علم الله تعالى ہی کا خاصہ ہے۔تفییر مدارک النز میں میں اس آخری آیت کی تفییر ك ذيل مين حضرت امام اعظم الوحنيف رحمته الله عليه كاليك عجيب فيصله ندكور بي كلها ب كدايك دفعه خليفه منصور عباس في خواب ميس ملك الموت كود يكھا توان سے اپنی بقیہ عمر کے بارہ میں سوال كیا كہ ميرى كتنی عمر باتی ہے؟ تو فرشتہ نے پانچ انگلیوں سے اشارہ کیا اور عائب ہو گیا۔ خلیفہ منصور نے تعبیر دانوں کے سامنے اپنا خواب بیان کیا ان میں حفرت امام اعظم بھی شامل تھے تعبیر دینے والوں نے مختلف تعبیریں بیان کیں سی نے کہا کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ خلیفہ کی عمر ابھی ۵ سال باقی ہے۔ کسی نے کہا کہاس سے مراد ۵ ماہ ہیں اور کسی نے ۵ دن بتائ \_حضرت امام اعظم الوحنيفه رحمته الله عليه نے فرمايا كه درحقيقت بيسورة لقمان كى آخرى آيت كى طرف اشاره باورمطلب بيبك یہ بات ان پانچ چیزوں میں سے ہےجن کاعلم سوائے خدا کے کسی کو نہیں ۔ تو گویا تعبیر آپ نے بیددی کہ ملک الموت نے ۵ انگلیوں سے اس طرف اشاره کیا ہے کہ مجھے تمہاری بقید عمر کا پیتنہیں کیونکہ بیہ مفاتح الغیب میں سے ہے اوران کاعلم اللہ کے سواکسی کوئیس۔

الحمد للدكهاس درس پرسورهٔ لقمان كابيان ختم هواجس ميس حيار ركوعات تھے۔اس کے بعدان شاءاللہ تعالی اگلی سورۃ کابیان شروع ہوگا۔

والخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمَدُ لِلْهِ رَتِ الْعَلَمِينَ

پیٹ میں پرورش یار ہاہے۔اورکس شکل میں کن بھلا ئیوں یابرائیوں کو لئے ہوئے برآ مدہوگا۔ پیلم توحق تعالیٰ ہی کو ہے کہ عورت کے پیپ ا میں لڑکا ہے یا لڑکی اور پیدا ہونے کے بعد اس کی عمر کیا ہوگی روزی كتنى ملے كى؟ سعيد ہوگى ياشق؟ مفلس ہوگى ياغنى؟ جنتى ہے يا دوزخی؟ ان چیزوں کاعلم تو ای علیم وخبیر کو ہی ہے۔ پھرتم کو بیا تک پیتہ نہیں ہے کہ کل تمہارے ساتھ کیا کچھ پیش آنا ہے۔ ایک اجا نگ حادثة تمباري حالت بالكل بدل سكتا بـ مرايك من يبلي بهي تم كو اس کی خرنہیں ہوتی ہم کو میر بھی معلوم نہیں ہے کہ تمہاری اس زندگی کا خاتمه آخركاركب كهال اوركس طرح هوكات بيساري معلومات الله نے اپنے ہی پاس رکھی ہیں۔اوران میں سے کسی کاعلم بھی تم کونہیں دیا۔اس کئے تمہارے لئے اس کے سواحیار نہیں کہان معاملات میں الله بی کی مذیر اورای کی قضا پر بھروسہ کرو۔ای طرح دنیا کے خاتمہ کی ساعت یعنی قیامت کامعاملہ بھی اللہ کے فیصلہ پراعتاد کرنے کے سوا حار نہیں ۔اس کاعلم بھی نہسی کودیا ہے نہ دیا جائے گا۔

یہاں ایک بات اور بھی اچھی طرح سمجھ لینی ضروری ہے اوروہ یہ که یبال اس آخری آیت میں امورغیب کی کوئی فہرست نہیں دی گئی كه جن كاعلم الله كے سواكسي كونبيس - بلكه يبهال بيديا نچ مستلے صرف بطور مثال اور نمونہ کے بیان ہوئے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں ان یانچ امور کی تخصیص کہ (۱) قیامت کب ہوگی۔(۲) بارش س جگہ کس مقدار میں ہوگی (٣) ماں نیچ کو پیٹ میں کیا لئے ہوئے ہے لڑکا یالڑکی (م) کس کا بینہ جانتا کہ کل میں کیا کام کروں گا۔ (۵) اور من كوبيلم نه مونا كه ميري موت كب اوركهال واقع موكى؟ \_ان یا نج امور کی تخصیص محض اس سوال کی بنا پر ہے کہ ایک مخص نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے بیسوال کیا تھا کہ یارسول الله قیامت كبآئ كى؟ بارش كب موكى؟ ميرى بوى لركاح كى يالركى؟ مير کل کیا کروں گا؟ اور میں کہاں مروں گا؟ تو اس کے جواب میں سیہ آیت نازل ہوئی۔ چنانچی سی جاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عند سے روایت سے کدرسول خداصلی الله علیه وسلم نے فر مایا که مفاتح الغيب يانج چيزيں ہيں جن كوالله كے سواكوئي نہيں جانتا (١) الله کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ (۲) اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا

## مِنْ الْبَالِيَةُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ عَلَيْ الْكَالِيَّةِ اللَّهُ وَالرَّحْمِنِ الرّ

شروع كرتابول الندكي تام سے جوہزامبريان نهايت رحم كرنے والا ہے۔

### المروَّ تَأْزِيْلُ الْكِتْبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِ الْعَلِيْنَ ﴿ اَمْ يَقُوْلُونَ افْتَرَادُ أَبِلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ

المّم بینازل کی ہوئی کتاب ہاں میں کچھ شنبیس بیرب العالمین کی طرف ہے کیا بیلوگ یول کہتے ہیں کہ پغیبرنے بیابی دل سے بنالیا ہے بلکہ یہ تجی کتاب ہے آپ کے

## رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا آتُهُمُ مِّنُ تَذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُ مُ يَهُنَّكُ وَنَ ٥

رب کی طرف سے تاکہ آپ ایسے لوگوں کوڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والانہیں آیا تاکہ وہ لوگ راہ پرآ جائیں۔

الَّتِيَّ المَّمِ تَنُونِيْلُ نَازَلَ كُونَ الْكِتَبِ كَابِ لَارَيْبَ كُونَى شِبْنِينَ فِينَّةِ اللهِ مِنْ عَ رَبِّ بِرُورُوگار الْعَلِيْنَ تَمَام جَبَانَ الْمُ كَيا يَكُونُونَ وَهُ كَتِيْ مِنْ عَلَى الْمُعَنِّيْنِ وَمُنْ عَلَى اللَّهُ مُو يَهِ اللَّهُ مُنْ مَنْ اللَّهُ اللّ

اں بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ قرآن مجید یقیناً اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے جوسارے جہانوں کو پالنے والا اوران کا محافظ ہے۔اس میں شک وشبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ بیاللہ عز وجل کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لئے نازل کی گئی ہے جس زمانہ میں بیسورة نازل ہوئی ہےاس وقت کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ے متعلق آپس میں چرنے کرتے تھے کہ نعوذ باللہ رہیجیب عجیب باتیں گھڑ گھڑ کر سنارہے ہیں۔بھی مرنے کے بعد کی خبریں دیتے ہں اور کہتے ہیں کہ مرجانے اور مٹی میں مل کرریز ہ ریزہ ہوجانے کے بعدتم پھرزندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے اوراس ساری دنیا کی زندگی میں کرے دھرے کا حساب کتاب ہوگا اور جزا وسزا ہوگی۔ دوزخ وجنت ہوگی۔بھی کہتے ہیں کہ یہ دیوی دیوتا کوئی چزنہیں بس اکیلا ایک خدا ہی معبود ہے۔ بھی کہتے ہیں کہ میں خدا کا رسول اور پیغیمر ہوں۔آسان سے مجھ پر دحی آتی ہے اور بدکلام جو میں تم کوسنا رہا مول میرا کلام نہیں بلکہ خدارب العالمین کا کلام ہے۔ تو می عجیب عجیب باتیں ہیں جو ہم کو بیارے ہیں۔ کفار کے انہی سب باتوں کے جواب اس سورت میں دیئے گئے ہیں اور پھران سے فر مایا گیا کہ پیقرآن جن حقیقوں کوتمہارے سامنے پیش کرتا ہے۔ عقل سے

تفیر وتشریخ ۔ الجمد للہ کہ اب ۲۱ ویں پارہ کی سورہ سجدہ کا بیان شروع ہورہا ہے۔ اس وقت اس سورۃ کی تین ابتدائی آیات تلاوت کی گئیں ہیں ۔ ان کی تشریخ سے پہلے اس سورۃ کی رویات و وجہ تشمید۔ مقام مزول ۔ موضوع و مباحث ۔ تعداد آیات و رویات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔ اس سورۃ کے دوسر کے رویات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔ اس سورۃ کے دوسر کے سورۃ کا نام سجدہ قرار دیا گیا۔ بیسورۃ بھی کی ہے اوراس کا زمانہ نزول مکہ کا درمیانی دور ہے۔ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن یاک کی بتیسویں سورۃ ہے لیکن بحساب نزول اس کا شار سرے بعنی انہتر سورتیں مکہ معظمہ میں اس سے قبل نازل ہو پکی ستر ہے بعنی انہتر سورتیں اس کے بعد مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں نازل ہو پکی اس سے بیان رکوعات۔ میں نازل ہو کیا ہیں۔ سی نازل ہو کیا ہیں۔ میں نازل ہو کیا ہیں۔ میں نازل ہو کیا ہیں۔ میں نازل ہو کیا ہیں۔

مثل دوسری می سورتوں کے اس سورة میں بھی زیادہ ترعقائد ہی کے متعلق مضامین ہیں۔سورة کا خاص موضوع تو حید۔ آخرت و رسالت کے متعلق لوگوں کے شبہات کو دور کر کے ان تینول حقیقتوں پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔سب سے پہلے اس سورة میں

۲۱-مارة السجده ياره-۲۱ ایک فخص پرخدا کی طرف سے کتاب آئی ہو۔ اس سے پہلے آخر مُوى عليه السلام يربهي كوئى كتاب آئى بى تھى جسے تم لوگ جانتے ہوتو اب ایسی کیابات ہے کہ جوتم لوگ یوں کان کھڑے کررہے ہوں یقین مانو کہ رید کتاب بھی خداہی کی طرف ہے آئی ہے اور خوب سمجھلو کہاب پھروہی کچھ ہوگا جومویٰ علیہ السلام کے عہد میں ہوچکا ہے۔ امامت اور پیشوائی اور برائی اور بزرگی انهی کونصیب ہوگی جواس كتاب البي كو مان ليس كے اور اسے رد كردينے والوں كے لئے نا کامی اور نامرادی مقدر ہو چکی ہے چھر کفار مکہ نے بیجھی کہا گیا کہتم ا پیخ تجارتی سفروں کے درمیان میں جن مجھیلی تباہ شدہ قوموں کی اُ بستیوں پر سے گزرتے ہوان کا انجام دیکھلو۔ کیا نافر مانی کر کے یہی انجامتم اینے لئے پیند کرتے ہو؟ ظاہر سے دھوکہ نہ کھاؤ آج تم دیکھ رہے ہوکہ محرصلی اللہ علیہ وسلم کی بات چندغلاموں اورغریب لوگوں كسواكوني نهيس من رها ب اور مرطرف سان برطعن وتشنيع مورى ہے واس سے تم سیجھ رہے ہوکہ یہ چلنے والی بات نہیں۔ حیار دن چلے گی اور پھرختم ہوجائے گی لیکن میخض تمہاری نظر کا دھو کہ ہے۔ ابھی موقع ہے کہ اللہ اور رسول کے کہنے پر یقین کرلواور اس دن سے بچنے کی تیاری کرلوورنداس دن کے آجانے پرندایمان لا نا کام دے گا۔ نەسزامىن ۋھىل ہوگى اور نەمهلت ملے كى كەرتى ئىندە جال چلن تھىك كرك درست موجاؤ اس وقت كي مهلت كوغنيمت عمجهو يتسنح اور نداق اور مكذيب ميس رائيگال مت كرو قيامت آنے والى ہےاور یقیناً آ کررہے گی چریہ کہنا فضول ہے کہ کب آئے گی اور کب فيصله موگا - ماننا ہے تواب مان لواورا گراخیر فیصلہ ہی کا انتظار کرنا ہے تو پھر بیٹھے انتظار کرتے رہو۔ یہ ہاس ساری سورۃ کے مضامین کا خلاصه جس كى تفصيلات انشاء الله آئنده درسول ميں بيان مول كى۔ اب اس تمہیدی مضمون کے بعدان آیات کی تشریح ملاحظہ ہو۔اس سورۃ کی ابتداء بھی حروف مقطعات الم سے فرمائی گئی جس کے حقیقی معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں۔ حروف مقطعات کے متعلق اس سے پہلے کی جگہ عرض کیا جا چکا ہے۔ان کے متعلق مشاہیر صحابہ کرام وتا بعین اور جمہور مفسرین کا مسلک یہی ہے کہ

کام کے کرخورسوچو کہان میں کیا چیز اچینھے کی ہے۔آ سان وزمین ك أنظام كود يكهو-خوداين پيدائش اور بناوٹ پرغور كروكه بينظام كائنات توحيد پردلالت كرر بائے ياشرك پر؟ اوراس سارے نظام كو د يكه كراورخوداين بيدائش برنگاه وال كركياتمباري عقل يهي گواهي دين ہے کہ جس نے اب تہمیں پیدا کررکھا ہے پھروہ تہمیں دوبارہ پیدا نہ كرسكے گا۔ پھرعالم آخرت كانقشہ كھينچا كيا ہے اورايمان كے ثمرات اور کفر کے نتائج بیان کر کے بیر تغیب دلائی گئی ہے کہ لوگ براانجام سامنے آنے ہے پہلے کفروشرک چھوڑ دیں اور قر آن کی اس تعلیم کو قبول کرلیں جے مان کرخودان کی اپنی ہی عاقبت درست ہوگی۔ نیز سمجھایا گیا کہ دنیامیں ہرایک کے لئے کچھ ہی عرصہ جینا ہے پھر ہر ایک کوموت آ کر دبوج لے گی اور پھراس کے بعد جب دوبارہ زندگی ہوگی اوراعمال کا حساب کتاب ہوگا اوران کے مطابق جز اوسرا ملے گی تواس دن اللہ کے نافر مان بندے پچھتا کیں گے اور دنیا میں دوبارہ بھیجے جانے کی درخواست کریں گے۔لیکن اس وقت ہیہ درخواست منظور نہ ہوگی کیونکہ دنیا میں رسولوں اور کتابوں کے ذر لیعہ يورے طور يرسمجها ديا گيا تھا كەنە مانوگے تو جہنم ٹھكانا ہوگا جہاں . سوائے عذاب کے پھینیں۔ پھر بتلایا گیا کہ دیکھواچھی طرح سن لو ایمان والے بندے وہی ہیں جواللہ کے کلام کی آیتیں س کر اکر فون چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ میں گریڑتے ہیں۔ اس کے سامنے راتوں کو اٹھ اٹھ کر گڑ اتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں۔اس سے ڈرتے بھی ہیں اور اس سے بخشش کی امید بھی رکھتے ہیں۔پھر سمجھایا گیا کہ دیکھو آیاللہ کی بڑی رحت ہے کہ وہ انسانوں کے قصوروں پرفورا اور یکا کیک آخری گرفت اور فیصله کن عذاب میں نہیں پر لیتا بلکہ پہلے انسانوں کو چونکانے کے لئے جھوٹی جھوٹی تکلیفیں مصببتیں آ فات ونقصانات بھیجتار ہتا ہے تا کہ آنہیں تنبیہ ہواوران کی آ تکھیں کھل جائیں۔لیکن اگران سے مبق نے لیااور ہوش میں نہآ یا تو پھرآ خرت کا بڑا عذاب بھگتنا پڑے گا۔اور یا در کھو قیامت برق ہے اس دن سب جھگڑے قصے چکادیے جائیں گے۔ پھر آ گے فرمایا گیا کہ دنیا میں بیکوئی پہلا اور انوکھا واقعہ تونہیں ہے کہ

فرمانبرداری نصیب فرمائیں۔ آمین۔ پھر یہالا اس تمہیدی یرحروف ان متشابہات قرآئی میں سے ہیں جن کاعلم سی مصلحت آیت میں صرف اتنا کہنے براکتفانہیں کیا گیا کہ یہ کّناک رپ سے عام بندوں کونہیں دیا گیا۔ بداللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے بلکہ مزید یہاں پورس ایک راز ہے۔اس کے بعد سورة کا آغازاس اعلان سے موتا ہے زور کے ساتھ بیکھی فرمایا گیا کہ لاریب فیہ بیٹک بیخدا کی کہ بلاشبہ بیکتاب مقدس رب العالمین کی طرف سے نازل کی منی ہے۔ نہاس میں کچھ دھوکہ ہے نہ شک وشبہ کی مخبائش۔ كتاب ہے۔اس كے منزل من الله مونے ميں قطعاكسي شك كى گنجائش نہیں۔اس تمہیدی اعلان کے بعدمشر کین مکہ کے پہلے قرآن كريم كى جب كسى سورت كا آغاز اس غير معمولي اعلان ہے ہوتا ہے کہ یہ پیغام پروردگار عالم اور فر مانروائے کا ئنات کی اعتراض کولیا جار ہاہے جوہ ہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طرف سے آرہا ہے تو اس میں ایک بہت برا دعوی اور ایک عظیم مبارک پرکرتے تھے کہ نعوذ باللہ بیقر آن آپ نے اپی طرف سے گھڑلیا ہے اس کا جواب حق تعالی کی طرف سے مرحمت فرمایا چینج شامل ہوتا ہے اس لئے کہ وہ ابتداء ہی اتنی بڑی خبر دیتا ہے كه بيانساني كلام تبيس ب-خداوند عالم كاكلام ب- بياعلان جاتا ہے کدان کا بیکہنا محض لغواور جھوٹ ہے بیکلام کسی کا بنایا ہوا فورأ آ دمی کے ذہن میں بیسوال لا کھڑ اکرتا ہے کہ اس وعوے کو نہیں بلکہ یہ تی کتاب ہے جو پروردگاری طرف سے آئی ہے اور اس لئے آئی ہے تا کہاس کے ذریعہ سے آپ اس قوم کو بیدار تشلیم کروں یا نہ کروں مشلیم کرتا ہوں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس کرنے اور راہ راست پر لانے کی کوشش کریں جن کے پاس کے آ گے سراطاعت جھکا دینا ہوگا پھرمیرے لئے اس کے مقابلیہ میں کوئی آ زادی باقی نہیں رہ سکتی اورتسلیم نہیں کرتا تو پیخطر وعظیم قرنوں ہے کوئی بیدار کرنے والا پیغیرنہیں آیا۔ واضح رہے کہ عرب میں دین حق کی روشنی سب سے پہلے مول لیتا ہوں کہ اگر واقعی میہ خداوند عالم کا کلام ہے تو اسے رو كرنے كا نتيجہ مجھےابدى شقاوت و بدنختى كى صورت ميں ديھنا حضرت ہوداورحضرت صالح علیہاالسلام کے ذریعہ پنچی تھی۔ پھر یڑے گا۔اس بنا پرصرف میتمہیدی فقرہ اپنی اس غیر معمولی نوعیت اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل علیہا السلام آئے ہی کی بنا برآ دمی کومجور کردیتا ہے کہوہ چوکنا ہوکر۔ ہوش وحواس جن کا زمانہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب اڑھائی ہزار ے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس کلام کو سنے اور یہ فیصلہ کرے کہ برس قبل گزراہے اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام عرب کی اس کو کلام اللی کی حیثیت سے تسلیم کرنا ہے یانہیں۔میرے عزیز و سرزمین میں آئے جن کی آ مد کو بھی تقریبا دو ہزار برس گزر کے اور بزرگو۔اس وقت ہم میں سے جو یہاں موجود ہیں آئے ہم تھے یہ اتن طویل مدت ہے کہ اس کے لحاظ سے یہ کہنا بالکل بجاتھا اور آ پ این اس میں انتہائی سعادت سجھتے ہوئے اینے دل کی كماس قوم كاندركوئي متنبه كرنے والانهيں آيا۔ گہرائیوں سے حق تعالیٰ کوحاضرونا ظرجانتے ہوئے اس کا فیصلہ خلاصه بيركه يهال اثبات رسالت كامضمون بيان فرمايا گيا\_ كريں كہ ہم اس كوكلام اللي ہونے كى حيثيت سے دل و جان آ گے اثبات توحید کامضمون بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان سے تسلیم کرتے ہیں اور مولائے کریم سے ہمت اور تو فیق طلب

کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر حال میں اس کی تحی اطاعت اور اشاءاللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ وعا کیجئے: حق تعالیٰ کا بےانتہاشکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل سے ہم کوقر آن پاک جیسی نعت عظمیٰ عطافر مائی۔ اوررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سیدالا نبیاءوالرسلین پیغیبرعطافر مائے۔ وَالْخِدُدُ مُعْوِٰ نَا اَنِ الْحَدُدُ بِلْهُ رَبِّ الْعَلْمِهِ بِنَ

bestu

besturd.

الله الآنِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوْي عَلَى الْعَمْ اللہ تی ہے جس نے آسانوں اور زمین کواور اس مخلوق کو جو ان دونوں کے درمیان میں ہے چھ روز میں پیدا کیا چھر عرش پر قائم ہوا ہ مَالَكُهُ قِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيِّ وَلاشَفِيْجِ اَفَلاتَتَنَكَّرُونَ ° يُدَيِّرُ الْأَمْرَمِنَ السَّهَآءِ إِلَى بدول اُس کے نہ تمبارا کوئی مددگار ہے اور نہ سفارش کرنے والا سو کیا تم سجھے نہیں ہو۔وہ آسان سے لے کرزیمن تک ہرامر کی تدبیر کرتا ہے ُكُرُضِ ثُمِّ يَعُرُجُ إِلَيْهِ فِي يَـوْمِ كَانَ مِقْدَارُةَ ٱلْفَسَنَةِ مِّهَاتَعُكُوْنَ فَالِكَ عَلِمُ ہر ہرامرای کے حضور میں پہنچ جاوے گا ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شار کے موافق آیک ہزار برس کی ہوگی۔وہ ہی ہے جاننے والا الَغَيْبُ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ٥

پوشیده اور ظاہر چیز ول کا زبر دست رحمت والا ۔

الله الله الكيني ووجس في خكل بداكيا السَّمُوتِ آسانون و والرّرض اورزين وكا اورجو ابيّنهما ان عورميان في من سِتَاة جد(٢) يَّاهِ ون النُّحَةِ كِم السَّعُوى اس نِقراركيا عَلَى الْعَرْشِ عرش پر مَالكُنْهِ تمبارے لئے نبیں این دُونیه اس بحسوا مِنْ ہے۔ کوئی و کیتِ مدگار وَلاَ شَيْفِيْهِ اور نه سفا رَسُ كرنے والا | أفكارَتُنَا كُؤُونَ سوكيا تم غورنبين كرتے | يُدَيْزُ وه تدبير كرتا ہے | الأمْرَ تمام كام | مِنَ ہے | السَّمَاءِ آسان الى الأرض نمن تك أُمَّةً مُم يعُورُ وورجوع كريًا الينه أى طرف في يؤهر المدن من كان ب مِقْدَارُه أَك مقدار الف سَنكة المد براسال مِمّا اس سے جو ا تَكُدُونَ تم شاركرتے ہو ا ذلك وه الحكيم العكيب جائے والا بوشيده والنّهكذة اور ظاہر العزيدُ غالب الرّحييم مبريان

تفيير وتشريح: ـ گذشته ابتدائي آيات ميں ارشاد ہوا تھا كه 📗 السموت والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش. بیشک تمہارارب اللہ ہے جس نے سب آسانوں اور زمین کو چھروز کے برابرونت میں پیدا کیا پھرعرش پرجلوہ فرماہوا۔اس آیت کی تشریح میں سورة اعراف میں بتلایا گیاتھا کہ فسرین کااس میں اختلاف ہے کہ یہاں چھون سے دنیا کی مقدار کے چھون مراد ہیں یا عالم غیب کے جےدن مراد ہیں جہال کا ایک دن ایک ہزار برس کا ہے جیسا کاان بى آيات بين فرمايا كيا بےفي يوم كان مقداره الف سنة مما تعلون (ایک ایسےون میں جس کی مقدار تمہارے شار کے موافق ایک ہزار برس کی ہوگی) یا جیسا سورہُ حج ستر ہویں یارہ میں ارشاد ہوا وان یوما عند ربک کالف سنة مما تعدون (اورتمهارے یروردگارکے پاس کاایک دن مثل ایک ہزارسال کے ہے تم لوگوں کے

بلاشك بدكتاب قرآن كريم رب العالمين نے نازل فرمائي ہے اور اس لئے اتاری ہے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے ذریعہ ہے انسانوں کو ان کے برے اعمال کی سزا سے ڈراویں تا کہوہ سید ھے داستہ پرآ جا ئیں اور برے اعمال سے پر ہیز کریں۔ اب آ گان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہوہ رب العالمین جس نے بیکتاب تاری ہے اللہ تعالی ہے جس نے کہ آسانوں وزمین اور ان کے درمیان کی ساری مخلوق کو چھروز کی مقدار میں بیدافر مایا اور پھر عرش يرجومشابه بي تخت سلطنت كاس طرح قائم اورجلوه فرماه واجو اس کی شان کے لائق ہے۔ سورہ اعراف آٹھویں یارہ میں بھی ایک الي اى آيت آئى ہے جہال ارشاد مواان ربكم الله الذى خلق ہوگئے۔علائے اہل سنت والجماعت کا قول ایس آیات کے متعلق جن کے اندرصفات متشابہات کابیان ہے یہی ہے کمان کواس طرح بلاکیف ماننا چاہئے جس طرح وہ آئی ہیں۔

يهال يهلي سيجهليا جائ كقرآن كريم بلكمتمام كتب الهييمين دوقتم کی آیات پائی جاتی ہیں ایک وہ کہ جن کی مراد بالکل واضح اور متعين ہواور جن کےمطالب ومعانی میں کوئی شبه ابہام یا اجمال نہ ہو الي آيات كو حكمات كمت بين اور في الحقيقت كتاب كي ساري تعلیمات کی جر اوراصل اصول یہ ہی آیات ہوتی ہیں۔ دوسری قتم آيات كى متشابهات كهلاتى بين يعنى التى آيتين جن كامفهوم ومطلب معلوم اورمتعین کرنے میں کچھشبدوا قع ہوتا ہو۔ادرجس سے باہم کی ملته حلته مطلب نكلته مول اورائك درميان فرق كرنامشكل مواور اس کی تفسیر میں مختلف پہلو تکلتے ہوں اس لئے متشابہات میں اپنی رائے اور خواہش کے مطابق مطلب نکالنا گراہی ہے کیونکہ ان کا حقیقی مطلب صرف الله رتعالی بی کومعلوم ہے۔ باقی عقیده دونوں کے متعلق یمی رکھنا حاہے کہ دونوں شم کی آیات ایک ہی سرچشمہ سے آئى بين اس كئي متشابهات كو كلمات كى روشى مين بميشة مجصاحيا بيئة ثم استولى على العوش كم تعلق بي كديه جمله مشابهات مين سے ہے جس کے مفہوم ومطلب میں مختلف پہلوموجود ہیں اوراس ك كئ مطلب بابم ملة جلته تكلته بي مكر جوحقائق اورمطالب انساني حواس سے ادراک نہیں کئے جاسکتے اور عقل وشعور میں پوری طرح نہیں آ کتے توان کے لئے پیرائے بیان تشبیہ ومجاز کا اختیار کیا جاتا ہے تا کہ کسی درجہ میں انسانی عقل وہم کے لئے سجھنے کے لائق ہوسکے۔ متثابهات گوخلاف عقل نہیں مگر بوری طرح اپنی حقیقت اصل کے ساتھ عقل میں نہیں ساسکتے اس لئے متشابہات پر بلاتفتیش کیفیت ايمان ركھنا جاہئے۔استولى على العوش كوبھى اسى طرح سجھے عرش

شار کے مطابق) بعض مفسرین نے بوم سے مراد مطلق زمانہ کے لئے ہیں یعنی چھ مختلف زمانوں میں یا چھ مراتب وجود کے ساتھ آ سانوں اور زمین کو پیدا فرمایا کیونکہ ہوم کے معنی مطلق مدت کے بھی محاورہ عرب میں مستعمل ہوتے ہیں۔ بہرحال مقصود پیہوا کہ آسانوں اور زمین اوراس کے درمیان کی ساری مخلوقات کو دفعت اور یکا کیب بنا کر نہیں کھڑا کردیا گیا۔ شایداول ان کا مادہ پیدافرمایا ہو پھراستعداد کے موافق بتدريج مختلف اشكال اورصورتون ميس منتقل فرمات ربهون حتیٰ کہ چھون میں جودنیا کے صاب سے عالم آخرت کے چھ ہزار سال بے موجودہ شکل میں مع تمام متعلقات کے مرتب ہوئے ہوں جيباكة ج بهي انسان اورحيوانات اورنباتات وغيره كي بيدأش كا سلسلىتدرىجى طورىر جارى ہے۔حضرت علامة قاضى محدثناء الله مجددى یانی تی رحت الله علید نے اپنی تفسیر مظہری میں لکھاہے کہ حضرت سعید بن جبيرضى الله تعالى عند نفر مايا الله تعالى سار ي سان اورز مين ایک آن ادرایک بل میں پیدا کرسکتا تھا گرانسانوں کو ہر کام میں آ ہتدروی اور ہر مل کو بتدریج انجام دینے کی تعلیم کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا ئنات ارضی وساوی کو چھروز میں بنایا۔ چنانچہ حدیث شریف میں حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آہت روی رحمٰن کی طرف سے ے اور عجلت بہندی شیطان کی طرف سے ہے۔

الغرض آیت میں بہاں بتلایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالی آسانوں اور زمین اور جو کھان کے درمیان میں ہے بیدا فرما چکا تو خلق عالم کے بعد اللہ تعالی عرش پرجلوہ فرما اور حمکن ہوگیا یہ جملہ ٹم استولی علی العوش یعنی عرش پرجلوہ فرما ہوایا جا تھر ایپ شابہات قرآن پاک میں مختلف سورتوں میں عجگہ آیا ہے۔ چونکہ متشابہات کا تعلق عقیدہ سے ہاں لئے میں فرق ان کے مطالب کی وجہ سے کجی اور گراہی میں گرفتار ایک میں فرق ان کے مطالب کی وجہ سے کجی اور گراہی میں گرفتار

کے معنی تحت و بلند مقام کے ہیں اور استواء کے معنی کھمبر نے کے ہیں۔ قرون کلشہ اور ائمہ اربعہ اور تمام محدثین اور جمہور مفسرین اہل سنت والجماعت کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیمذہب ہے کہ وہ عرش پر مستوی یعنی تھہرا ہوا ہے اور وہ تھہر ناالیا ہے جواس کی شان کے لائق ہے اور جس کی کیفیت اور حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے (اس جملہ کی آشر تح میں سورہ اعراف میں جو بیان کیا گیا ہے اس کو ایک مرتبہ قار کین پھر ملاحظہ فر مالیں۔ بس سجھ اور سلامتی کی راہ یہی ہے کہ مشابہات پر ایمان تورکھ مگر بلافتیش کیفیات۔

طاقت ہے کہ وہ تہاری مدد کر سکے؟ اگر اللہ تمہیں پکڑ کھے تو کس کا بہ زورہے کہ تہمیں چھڑا سکے۔اگراللہ سفارش نہ ہنے تو کون ایسا ہے کہ اس سے اپنی سفارش منوالے۔توحمہیں سوچنا حاہئے کہ جب واقعہ بيا تمهارااس كو الهيس الهكان فبيس فيرجهي تم الساديده وليرى سے اس کا افکار کررہے ہو۔ نداس کے رسول کو مانتے ہو۔ نداس کی کتاب پڑھتے سنتے ہو۔ نہاس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو۔ توبیہ تمہاری سراسر نادانی نہیں تو کیا ہے۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ چھوٹی بڑی ہر چیز کی تربیت۔ تدبیر وانتظام سب اس کے دست قدرت میں ہے۔ بنہیں کہ اس نے کائنات کو ایک بار پیدا کرکے اس كارخانه كويونبي معلق چھوڑ دیاہے۔ بلكه ہرآناس كادخل وتصرف بھي جاری رہتا ہے اور آسان سے زمین تک تمام دنیا کا بندوبست کرتا ہے چھرایک وقت آئے گا جب بیسارا قصة خم ہوكرالله كي طرف لوث جائے گااورآ خری فیصلہ کے لئے پیش ہوگا جس کوقیامت کہتے ہیں۔اوراس دن کی مقدار اور طول اس دنیا کے شار کے موافق ایک ہزار برس کی ہوگی۔اخیر میں ارشاد ہے کہ ایسے اعلیٰ اور عظیم الشان انظام اورتدبیر کا قائم کرناای پاک ستی کا کام ہے جو ہرایک ظاہر وپوشیده کی خبرر کھے اور جو ہر چیز پر غالب اور ہرشے اس سے مغلوب مواور کسی میں اس کے مقابلہ کابل بوتانہ ہو پھراس غلب اور قوت قاہرہ کے باوجودوہ ظالمنہیں ہے بلکہ اپنی مخلوق پررجیم وشفق ہے۔ ابھی آ گے بھی مضمون تو حید جاری ہے جس کا بیان ان شاء الله الله اللي آيات مين آيئنده درس مين ہوگا۔

وعا سیجے: حق تعالی اپنی ذات پاک کی سیجے اور تچی معرفت ہم سب کوعطا فرمائیں کہ ہم ہرحال میں اس کوا پنامد دگاراور حقیق کارساز سمجھیں ۔ حق تعالی اپنی قدرت ورحمت سے ہمارے دین وونیا کے تمام معاملات کی تدبیروانتظام فرمائیں اور قیامت کے دن اپنی رحمت وشفقت کا معاملہ ہمارے ساتھ فرمائیں ۔ آمین وانجر کے خون کا اُن الْحَدِّدُ کُولِا اِنْ الْعَالَمِینَ

# الَّذِي ٓ ٱحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَة وَبَدَا خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِبْنِ ۚ ثُمَّ جَعَلَ نُسْتَلَامِنِ

جس نے (یعنی اللہ نے )جو چیز بنائی خوب بنائی ،اورانسان کی پیدائش ٹی سے شروع کی۔پھراس کی نسل کوخلاصۂ اخلاط یعنی ایک بے بنایا۔

# سُلْلَةٍ مِّنْ مَا عِكْمِينٍ ۚ ثُمَّرِسَوْلَ وُنَفَحَ فِيهُ وَمِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ كُمُّ السَّمْعُ وَالْاَبْصَارُ

پھر اُس کے اعضا درست کئے اور اس بیں اپنی رُوح پھوکی اور تم کو کان اور آٹکھیں اور دل دیئے،

## ۘٷاڵۘۮؘڣؚٟ۫۬ۮؘة ٝۊٙڸؽڴڒڝۧٵؾۘۺٛػؙۯۏؽ®

تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو ( یعنی نہیں کرتے )۔

راست الني تخليقي عمل سے پيدا كيا۔ الني كمال قدرت سے
ر نمنی مادہ کو جمع كرك الني تخليقی عمم سے اس ميں وہ زندگی اور
شعور اور عقل پيدا كردی جس سے انسان جيسی ایک جرت انگیز
مخلوق وجود ميں آگی۔ يہاں آپ كی معلومات کے لئے حضرت
سيدعبد العزيز دباغ رحمتہ اللہ عليہ جو ۱۰ الھ ہجری كی ابتدا ميں
مراکش (افريقہ) ميں ایک بالكل أی مگر ولی كامل صاحب کشف
وکرامات بزرگ گزرے ہيں ان سے حضرت آ دم عليہ السلام كی
پيدائش کے متعلق سوالات کے گئے تو جو جو ابات آپ نے ديے
بيدائش کے متعلق سوالات کے گئے تو جو جو ابات آپ نے ديے
مفوظات كافقل كئے جاتے ہيں۔ حضرت عبدالعزيز دباغ بالكل
مفوظات كافقل كئے جاتے ہيں۔ حضرت عبدالعزيز دباغ بالكل
عظا فرمايا تھا كہ اگر كى گذشتہ پنجبر يا نبی کے متعلق آپ سے
عظا فرمايا تھا كہ اگر كى گذشتہ پنجبر يا نبی کے متعلق آپ سے
دريافت كيا جاتا تو آپ اس طرح جو اب ديتے جيسے كہ آپ اس
پيمبر کے زمانہ ميں موجود رہے ہوں۔ كى گذشتہ آسانی كتاب
سيمتعلق يو چھا جاتا تو يہ معلوم ہوتا كہ آپ اس کے حافظ ہيں۔

تفسیر و تشری کے۔ گذشتہ آیات میں اثبات تو حید کے سلسلہ میں بتلایا گیا تھا کہ اللہ بتارک و تعالیٰ نے بیہ سان و زمین اور ان میں بتلایا گیا تھا کہ اللہ بتارک قلوق تدریجاً پیدا فرمائی اور پھراس ساری کا کنات کو بیدا کر کے یونہی معلق نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہر چھوٹی بڑی چیز کی تربیت و تدبیر انتظام و تصرف و اختیار سب اپ وست قدرت میں رکھا۔ کا کنات میں ہر چیز پروہ غالب ہے اور پھراس غلبہ اور قوت قاہرہ کے باوجود وہ اپنی مخلوق پر رہیم اور شفق بھی غلبہ اور قوت قاہرہ کے باوجود وہ اپنی مخلوق پر رہیم اور شفق بھی عظیم الثان کا کنات میں اللہ تعالیٰ نے بے حدو حساب اور ب مثار چیز ہیں بنائی ہیں اور بڑی خوبی ہے بنائی ہیں۔ ہر چیز موزوں ترین شکل اور مناسب ترین صفات کے ساتھ بنائی ہے۔ جس ترین شکل اور مناسب ترین صفات کے ساتھ بنائی ہے۔ جس کیز کوجس مصلحت کے لئے پیدا کیا۔ ٹھیک اس کے مناسب حال ترین کی ساخت اور فطرت رکھی۔ ایک چیز کھی ایک نہیں ہے کہ جو اس کی ساخت اور فطرت رکھی۔ ایک چیز کوجس مصلحت کے لئے پیدا کیا۔ ٹھیک اس کے مناسب حال اس کی ساخت اور فطرت رکھی۔ ایک چیز کوجس مصلحت کے لئے پیدا کیا۔ ٹھیک اس کے مناسب حال ان کی ساخت اور فطرت رکھی۔ ایک چیز کوجس مصلحت کے لئے پیدا کیا۔ ٹھیک اس کی ساخت اور فطرت رکھی۔ ایک چیز کوجس مصلحت کے لئے پیدا کیا۔ ٹھیک اس کی ساخت اور فطرت رکھی۔ ایک جیز کوجس مصلحت کے لئے پیدا کیا۔ ٹھیک اس کی ساخت اور فطرت رکھی۔ ایک جیز کوجس مطلح کے کہ و

اور جبرئیل علیہ السلام اس کے ساتھی اور رفیق ہوں گے اور اس ے جبرئیل کو بہت برکت ہوگی اور وہ مخلوق سیدالوجو دمحم صلی اللہ عليه وسلم ہيں۔للبذا جبرئيل عليه السلام اس اميد پر كه بيمٹي اس مخلوق کے لئے جمع کی جارہی ہےجس کا انہیں وعدہ دیا گیا ہے مٹی جمع کرتے تھے۔ میں نے دریافت کیااس مٹی کی مقدار کتنی تقى؟ فرمايا تن تقى كدا يك ميل يا كچھ زمين آباد موجائے يعنى اس قدر کثیر مقدار میں مٹی جمع کی گئی۔ میں نے عرض کیا کہ اسے جمع کرنے میں دس دن کی ضرورت کیوں ہوئی حالانکہ اسے اللہ تعالیٰ ایک لحظه میں جمع کر سکتے تھے۔فرمایا اللہ تعالیٰ آسان اور زمین کوبھی تو ایک لحظ میں پیدا کر کتے تھے۔ انہیں پیدا کرنے میں چھ دن کیوں لگائے اور حضرت آ دم کومٹی کے سوابھی پیدا كرسكتے تھے مٹی سے كيوں بناياليكن بات سيرے كەاللەتغالى بعض اشیاء کو پیدا کرتے ہیں اوران کی پیدائش کو چند دنوں میں ترتیب دیتے ہیں اور اسے تھوڑ اتھوڑ اکر کے چلاتے ہیں جس سے ملاء اعلی کوتو حیدعظیم حاصل ہوتی ہے اس لئے کہ اس مخلوق کے ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے اور اس کے آہتہ آ ہتہ ظاہر ہونے میں ملاءاعلیٰ کی توجہ اس حادث مخلوق میں امر اللی پر تعجب کے ساتھ براتی رہتی ہے اور اس بارہ میں غور وفکرر ہتا ے کہ اللہ تعالی اسے کیے پیدا کررہا ہے اور اس سے کیا متیجہ برآيد موگا اوراس كاكيا انجام موگا للبذاجس حالت پراس مخلوق كا خروج ہوتا ہے اور اسے ملاء اعلیٰ و کیھتے رہتے ہیں اور اس سے انہیں بے حدتو حید حاصل ہوتی ہےلہذااس زمانہ میں جب کہوہ اس کی پیدائش کود کیھتے رہتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی معرفت اوراس کی قدرت کاملہ کاعلم حاصل ہوتا جاتا ہے لہذا یہ تدریجی تخلیق اس حکمت کے لئے ہے۔اس تدریجی تخلیق میں اور تحكتيں بھی ہیں لہذا اللہ تعالٰی کی ہر چیز میں اسرار اور حکمتیں یا کی جاتی ہیں۔سائل کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ یانی کونسا جنت ودوزخ کے متعلق دریافت کیا جاتا تو اس طرح حال بیان فرماتے گویا کہ آپ گوشہ گوشہ پی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں اس طرح کسی قرآئی آیت یا حدیث کا مطلب آپ سے دریافت کیا جاتا تو باوجود ظاہری علم نہ ہونے کے الی تفسیر اور تشریح بیان فرماتے کہ بڑے بڑے علماء جیران رہ جاتے ۔غرض کہ اپنے وقت کے زبر دست صاحب کشف و کرامات ولی اللہ متحے۔ کتاب ''ابریز'' آپ کے چند ماہ کے ملفوظات کا عربی سے اردو میں ترجمہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق آپ سے چند سوالات کئے گئے۔ وہ جوابات یہاں موقع کی مناسبت سے نقل کئے جاتے ہیں۔

"حضرت نے فرمایا کہ جب الله تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کو پیدا کرنا حاما تو دس دن میں ان کی مٹی کو جمع کیا گیا اور میں دن تک اے یانی میں چھوڑے رکھا۔ چالیس دن میں ان کی صورت بنائی گئی اوراس کے بعد بیس دن تک اسے چھوڑ ہے رکھا یہاں تک کہوہ مٹی سے نتقل ہوکر جسمیت کی طرف آ گئے بیتمام تین ماہ ہوتے ہیں۔اس کے بعداللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی آ طرف اٹھالیااور جنت ہی میں ان کی روح پھوٹکی گئی اور جنت ہی میں حضرت حواان سے پیدا کی گئیں۔سائل کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ وہ کون می مٹی تھی جس سے آ دم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی؟ فرمایا بیتمام کانوں کی مٹی تھی۔سونے کے کان ک۔ جاندی کے کان کی۔ تانبے کے کان کی اور دیگر معدنیات ک ۔ چنانجدان سب میں سے آپ کی مٹی لی گئی اور اسے ایک جگہ اکھاکر کے حضرت آ دم کو پیدا کیا گیا میں نے دریافت کیا کہاس مٹی کوئس نے جمع کیا؟ فرمایا فرشتوں نے اور جن سے اللہ نے اکٹھا کرانا جاہا گرسب سے زیادہ مٹی جبرئیل علیہ السلام نے اشائی۔اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ شی کی ایک مخلوق ہوگی جس سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی مخلوق نہ ہوگی

بعداس پر ہوائیں چلتی رہیں اوراجزا خشک ہو کئے ہی جاوراللہ کے علم سے بڈیال بن گئیں جب بیس دن میں حضرت آوم کی ے اے ہیں ۔ تخلیق کمل ہوگئ اوراللہ نے اس میں روح پھو نکنے کا ارادہ کیا تو کا روح کیا تو کا روح کیا تو کا روح کیا تو کا روح انہیں اٹھا کر جنت میں منتقل کردیا۔سائل نے یوچھا کہ ہیہ جنت كونى تقى؟ فرمايا نهبلى جنت ـ جب وہاں آ گئے تو اس ميں روح داخل ہوئی اورساتھ ہی ساتھ عقل وعلم کا دخول ہوااوران کوخدا کی معرفت حاصل ہوئی۔اس وقت حضرت آ دم نے کھڑا ہونا جاہا مرانبیں ارزہ آیا اور گر پڑے جس طرح کہ بیجے اٹھنے لگتے ہیں تو گر پڑتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مشاہدہ عطا کیا جس کا ذکراساء حنی میں کیا جاچکا ہے جب آپ کو پیمشاہرہ حاصل مواتو آپ كى زبان عالله الله الدالا الله محمد رسول الله لكلا ـ اس يرالله تعالى نے آپ كوقوت عطا فرمائى جس سے آپ سید ھے کھڑے ہوکر جنت میں چلنے پھرنے لگے۔ جہاں چاہتے جاتے۔اس کے بعد آپ کی پہلی میں ایک ذبل نمودار ہوا جس ہے آ دمی کے سر جتناایک بڑا پھوڑا سابن گیا جس میں سے پھٹ کرایک چھوٹا سا ڈھانچہ لکلا اورینچ گر گیا۔حضرت آ دم نے اے دیکھا تو اے اپن شکل کا پایا اور اے ویسا ہی چھوڑ 'دیا۔ جنت کی ہوا اور جھو نگے اس ڈھانچے کو لگتے رہے جس سے اس میں بہت جلدنشو ونما ہوا۔حضرت آ دم بھی اس کی د مکی بھال کرتے رے اور دیکھتے کہ ڈھانچہ بہت جلد برا ہور ہا ہے لہذا آپ اس ہے مانوس ہونے لگ گئے۔اللہ نے اس ڈھانچہ میں عقل ڈال دی اوراس نے حصرت آ دم سے کلام کرنا شروع کردیا۔اس طرح حضرت بي بي مَوْ اعليهاالسلام پيدا هو كي " (ابريز)

حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج النوق میں لکھا ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کا حضرت واعلیما السلام سے نکاح ہوا۔ ملائکہ نے حضرت آ دم علیہ السلام سے مہر ادا کرنے کو کہا۔ آپ نے پوچھا مہر کیا ہے۔

یانی تھا؟ جس میں پیرٹی ڈالی گئی اور ہیں دن اسی میں پڑی رہی۔ فرمایا بیدایک خاص یانی تھا جس میں آ دم اوران کی ذریت کا نفع تھا کوئکہ بیر یانی ای زمین کا یانی تھا جس کی طرف درحقیقت حضرت آ دم كونسبت دى جاتى تقى للهذابيذات آ دم كے مناسب اورموافق تھا۔ پھرسائل نے دریافت کیا کہ کیا یہ یانی زمین کی جڑ ے تھا یا کوئی اور۔ فر مایا بیز مین کی جڑ میں سے تھا مگراس کا گزر اکثر اجزاءارض پر ہو چکا تھا اور یہ پانی ان چشموں میں سے ایک چشمے کا پانی ہے جوشام کی زمین میں سے نکاتا ہے اور وہیں حضرت آدم کی مٹی ایک پست زمین میں جمع کی گئی جس کی مافت کا ذکر ہو چکا ہے اور اس پانی سے اس مٹی کوتر کیا گیا کیونکہ اے اطراف زمین کے پانیوں سے مدد پہنچی ہے چنانچہ یہ یانی تہدر مین کے اجزا کو پھاڑتا ہوائکل جاتا ہے۔ یہاں تک كداس چشمه تك پننج جاتا ہے اور يد چشمه اب تك موجود ہے جس کا پانی روئے زبین کے دیگر پانیوں کے مقابلہ میں ذات انسانی کے زیادہ موافق ہے۔ یہٹی پانی میں بیس دن تک پڑی ربی تب جا کرآ دم کی شکل بننے گلی جب کدابھی تک وہ مٹی میں تھان کی شکل آ ہتہ آ ہتہ بنتی رہی تا آ نکہ جالیس دن میں مثی کے اندر ہی شکل مکمل ہوگئ مگر کوئی چیز نظر نیآ ٹی تھی۔اس کے بعد الله تعالیٰ نے اسے مٹی ہے جسم کی طرف منتقل کرنے کا ارادہ کیا تو آ دم کی انگلیوں میں پھنسی ہی ظاہر ہوئی جو بھر کر پھٹ گئی اور اس کا مادہ انگی پر جم کر ایبا سفید ہوگیا جیسے درخت تھجور کی چھال اتارنے کے بعداندرکا گودا ہوتا ہے جھے محم المخلد کہتے ہیں اس کے بعد ایک ایک عضواور ہر ہر جزو میں سرایت کرتا رہاحتی کہ تمام کا تمام صفائی اور رطوبت کے اعتبار سے محم النخلہ بن گیایا ایسا جیے خالص گیہوں کے آئے کا گوندھا ہوا صاف پیڑا ہوتا ہے پس اس ہے آ دم کی شکل بنی پھراس میں تھوڑ اتھوڑ اخونی مادہ پیڈا ہوا۔گارہ پیٹ کر جدا ہوگیا اور اس میں خشکی نمودار ہوگی اس کے

ال besturdubee

ہڈی پیٹھے۔بال کھال ایک خاص تناسب سے بنا کیں اولا ہم چزکو
اس انداز سے بنایا کہ علم بدن کی تشریح سے واقف ہونے کے
بعدایک عاقل کواس بات کا اقرار ہی کرنا پڑتا ہے کہ یہ کی بڑے
مد برحکیم کافعل اور بڑے قادر و با کمال کی کاریگری ہے۔ پھر مال
کے پیٹ میں جسم کوٹھیک کر کے اس میں روح پھونک کر زندہ کیا
اور پھر ساعت بینائی اور دوسرے حواس وادرا کات ظاہرہ و باطنہ
عطا کئے اور ان سب کا مقتضا یہ تھا کہ انسان خدا کا شکر کرتے اور
اس کا احسان مانے اور اپنی ظاہری و باطنی قو توں کوائی محسن اعظم
کے کام میں لگاتے ۔ان جملہ فعتوں کا شکر تو یہ تھا کہ آئکھوں سے
اس کی قدرت کی نشانیاں و کیھتے۔ کا نوں سے احکام البہیہ کو توجہ
اس کی قدرت کی نشانیاں و کیھتے۔ کا نوں سے احکام البہیہ کو توجہ
اور شوق سے سنتے ۔اور دل سے ٹھیک ٹھیک شیخھنے کی کوشش کرتے
پھر سمجھ کر اس پر عامل ہوتے۔ گر مشکرین کی ناشکری کا تو یہ حال

یہاں تک رسالت اور توحید پر کفار کے اعتر اضات کے جواب تھے۔ اب اسلام کے تیسرے بنیادی عقیدے لعنی آخرت پران کے اعتراض کوفل کرکے اس کا جواب اگلی آیات میں دیا جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

فرشتوں نے کہا کہ رسول مقبول محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
تین بار درود پڑھنا اورا یک روایت میں ہیں بار آیا ہے۔
الغرض نے میں یہ ضمون حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش
کے متعلق اس آیت زیر تغییر پر آگیا تھا الذی احسن کل
شی خلقہ وبد احلق الانسان من طین. اس نے جو چیز
بنائی خوب ہی بنائی اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی۔ تو
ایک کمال تو قدرت الہی کا یہ تھا کہ زمین کے مواد کو جع کرکے
ایخلیقی تھم سے حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا فرمایا آگے دوسرا
کمال یہ بتلایا جاتا ہے کہ آئندہ مزید انسانوں کی پیدائش کے
لئے ایک ایسی عجیب غریب مشینری خود انسانی ساخت کے اندر
رکھ دی اور اس کی نسل ایک ایسے حقیر اور بے قدر پانی یعنی نطفہ
سے جاری کی جو تمام انسانی اخلاط کا نچوڑ یا عظر ہوتا ہے اور باوجود
اس کے ایسا ہے قدر اور گذرہ ہوتا ہے کہ بدن یا گیڑے کولگ

جائے تو دھونا پڑتا ہے۔ پھرنطفہ کو ماں کے پیٹ میں رکھ کراسے

بوری انسانی شکل تک پہنچایا اور اس کا جسم سارے اعضاء و

جوارح کے ساتھ درست کردیااس گوشت کے لوٹھڑ ہے میں سرکی

جَديسر - كان كى جَلْد كان - آنكه كَي جَلْد آنكه - ناك كى جَلّدناك -

دعا شيجئے

اللہ تعالیٰ کا بے انتباشکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے نصل وکرم ہے ہم کو انسان بنا کر پیدا کیا اور ظاہری اور باطنی انعامات ہے نواز ااور پھرسب سے بڑا انعام واحسان بیفر مایا کہ ہم کو اسلام اور ایمان سے نواز ااور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فرمایا۔
اللہ تعالیٰ ہم کو اس نعمت عظمٰی کے قدر اور حقیقی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنے شکر گزار بندوں میں ہم کو شامل ہونا نصیب فرمائیں۔ آمین۔
گزار بندوں میں ہم کو شامل ہونا نصیب فرمائیں۔ آمین۔
وَ الْجُودُ دُعُونَ اَلَى الْحَدِدُ لِنَا الْعَالَمِ مِنْنَا

۲۱-مال ماروة السجده باره-۲۱ اذَاصْلَلْنَا فِي الْأَرْضِ ءَإِنَّا لَغِيْ خَلَقٍ جَدِيْدٍ هُ بَلْ هُـمْ بِلِقَا لُهُ مَّلَكُ الْمُؤْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُهُ يَتَّمَ إِلَى رَبِّ عِنْلَ رَبِّهِمْ رُبِّبًا ابْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَانَعُمُلُ صَ كُلَّ نَفْسٍ هُلُ لِهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لِأَمْلُأَنَّ جَمَّانَّهُ مِنَ الْجِ ہم کو پورا یقین آ گیا۔ اور اگر ہم کومنظور ہوتا تو ہم ہر محض کو اس کا راستہ عطافر ماتے ولیکن میری پیہ بات محقق ہوچکی ہے کہ میں جہنم کو جنات ءَ يَوُمِ كُمُ هَٰ إِنَّا أَيَّا أَسِينَنَكُمُ وَذُوْقُوا عَنَ ابَ ۉٳڵؾٵڛٳؙۼٛؠۼؽؙڹ<sup>۞</sup>ۏؘۮؙۏۊؙۏٳؠؠٵڛؘؽؾۘٛۿڔڸڠٳ اورانسان دونوں سےضرور بھروں گا۔تو اب اس کا مزہ چکھو کہتم اپنے اس دن کے آنے کو ٹھو لےرہے، ہم نےتم کو بھلا دیااوراپنے اعمال کی بدولت الْخُلْدِ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ<sup>®</sup> ابدى عذاب كامزه چكھو ـ حُمُلُنُنَا بِمُمَّ مِوجًا مَين م إِنَّ الْكَرْضِ زَمِن مِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ لَوْمِينَ کفِیْ وَنَ مَنکر (جمع ) | قُلْ فرماد مَیں | یُوکُفْ کُهٔ تههاری روح قبض کرتا ہے | مکاکُ الْمُؤنیة موت کا فرشتہ وَسَهُغَنَا اورہم نےسُن لیا | فَالْدِعِغَنَا پُسِ مِمیں لونادے | نعُهُلْ ہم کرس کے | صَالِحًا ایٹھےمُل | اِنَا مِثِكَ ہم | فَوْقِنُونَ يقين كر بتے اکُنَّ نَفْسِ ہِجْفِص الْمُدَّاسِ کی ہوایت او کلکِنی اور ٹین احقُ ہاہت ہو چکی ہے الْقَوْلُ بات ا مِنِیْنی میری طرف أَجْمَعِيْنَ الْحُصِي فَذُوْقُوا بِسِ كِلْصُوتُم | بِهَأُ وهِ جَو وُالنَّأْسِ اورانسان الجنَّاقِ جَوَى اِنَااْنِينِنَكُهُ بِينِكَ بِم نِي تَهْمِينِ بَعْلا دِيا | وَذْوْقُوا اور چَكُمُومَ هٰذَا اسَ لِقَآءَ مُلاقات نَسِینتُد تم نے بھلا دیا تھا

تفسير وتشري : گذشته آيات ميں رسالت اور توحيد يركفار كے اعتراضات كا جواب دينے كے بعداب كفاركے تيسرے اعتراض كوان آ یات میں بیان کرکےاس کا جواب دیا جاتا ہے۔منکرین قیامت کہتے ہیں اور تعجب کے لہجہ میں کہتے کہ جھلا ایسا بھی کبھی ممکن ہے کہ جب

عَذَابَ الْعُلْدِ بميشه كاعذاب إيماس كالمله جو كُنْنُونَ عَمْ كُرتِ تَصَ

لوٹائے جاوئو پھروہی شرارتیں کروگے تمہاری طبیعت ہی ایسی واقع ہوئی ہے کہ شیطان کے اغوا کو قبول کرے اور اللہ کی رحت سے وور بھاگے۔ بیشک ہم کو قدرت تھی۔ چاہتے توایک طرف سے تمام آ دمیول کوزبردتی ای راه بدایت برقائم رکھتے جس کی طرف انسان کا دل فطرة رہنمائی کرتا ہے لیکن اس طرح سب کوایک ہی طور وطریق اختیار کر لینے کے لئے مضطراور مجبور کردینا ہماری حکمت کے خلاف تھا۔تم کورسولوں نے بہت کچھ مجھایا برتم نے نہ مانا اس لئے اللہ کا نوھنة أزلى اوروه قول پورا ہوگيا كەربالوگ جېنم ميں جاويں گے۔ يہاں اشاره اس قول کی طرف ہے جواللہ تعالی نے تخلیق و معلیہ السلام کے وقت ابلیس کوخطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا۔ سورہ کس ۲۳ ویں پارہ کے آخری رکوع میں اس وقت کا پوراقصہ بیان کیا گیا ہے جب کہ اہلیس نة ومعليه السلام كو تجده كرنے سے انكاركيا جس يروه رانده درگاه موا ادراس في قيامت كى مهلت ما كى ادرسل آدم وبهكاف يعزم كا اظهاركيا توجواب ميرحق تعالى نے بھى فرماديا فالحق والحق اقول لاملئن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين. (پی حق بیے ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو جردوں گا تجھ ے اوران لوگوں سے جو تیری پیروی کریں گے ) پس حکم ہوگا کہا ہے منكرين دنيا كے بيش ميں هم جو كرتم نے اس بات كو بالكل بھلاديا تھا كم بھى اينے رب كے سامنے بھى جانا ہے۔ پس آج كے دن كو فراموش كرنے كامزہ چكھوتم نے ہم كو بھلاديا تھا۔ ہم نے بھى تم كو بھلادیا یعنی مھی رحت سے یا ذہیں کئے جاؤ گے۔ابتم اپنے کرتو توں كسبب جو كجهتم دنياميس كرتے رہے ہوعذاب ابدى كامزہ چكھو۔

ہارےجسم مردہ ہوکر خاک میں رل مل جائیں ادر بدن کے اجزاگل سر کرنیست نابود ہوجا ئیں تو پھر کیونکرزندہ ہوجاویں گے؟ توان کے اس خیال کار و فرمایا جاتا ہے کہ ان کا زمین میں ال جانے کے بعد زندہ ہونے ہی پر تعجب نہیں بلکہ وہ دراصل اپنے رب کے پاس لوث کر جانے ہی کے منکر ہیں گویا سرے ہی سے عقیدۂ حشر ہی ہے انکار ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوتلقین فرمائی جاتی ہے کہ آپ جواب میں کہدد بیچئے کہ اول تو تمہیں وہ فرضة موت ایے قبضہ میں لے گا جواس کام کے لئے تم پر مقرر کیا گیا ہے اس کے بعدتم ائیے بروردگاری طرف لوٹا کرلائے جاؤگے۔مرنے برتو تمہارا بھی یقین ہے۔اب رہا دوسری بارزندہ مونا سوجس نے اول بارنیست سے ہست کردیا کیا وہ دوسری بار زندہ نہیں کرسکتا۔ ضرور کرسکتا ہے اوركر عادة كاس حالت كانقشهيش كياجاتا ب جب ايزب كى طرف ملت كريه مجرمين قيامت ميس حساب دينے كے لئے کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ ہتلایا جاتا ہے کہ ریہ مجرمین ذلت وندامت سے شرمندگی اور خوف سے سر جھکائے کھڑے ہول گے اور بیکہیں گے کہاہے ہمارے رب اب ہم نے آئکھ سے حشر کا معاملہ دیکھ لیا۔ اور ہمارے کان اور آئیسیں کھل گئیں۔ پیغمبر جو باتیں فرمایا کرتے تصان کایقین آگیا بلکہ آنکھوں ہے مشاہدہ کرلیا کہ ایمان اور عمل صالح ہی خدا کے ہاں کام دیتا ہے۔اب ایک مرتبہ پھر ہمیں دنیامیں بھیج دیجئے پھرد کھئے کہ ہم کیسے نیک کام کرتے ہیں۔اب ہمیں پورا يقين آ كيااوراب مم ونيامين والس جاكرة خرت عيالكل غافل نه مول گے۔ جواب ارشاد ہوگا کہتم جھوٹے ہو۔ اگر دنیا کی طرف

# إِنَّا يُؤْمِنُ بِالْتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُ وَابِهَا خَرُّ وَاسْجَالًا وَّسَبَّعُوْ إِحَهُ و رَبِّهِمْ وُهُ مُ لَا

یں ہاری آ بیوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب اُن کووہ آیتیں یا دولائی جاتی ہیں تو وہ بعدہ میں گر پڑتے ہیں اور وہ

## يَسْتُكُلِيرُوْنَ فَتَتَجَافِي جُنُوبُهُ مُ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَلْعُونَ رَبَّهُ مُرخَوْقًا وَطَمَعًا وَرَمِتَا رَزَقُنْهُمُ

لوگ تکرنبیس کرتے۔اُن کے پہلوخواب گاہوں سے علیحد ہ ہوتے ہیں اس طور پر کہ دولوگ اپنے رب کوامیدے اورخوف سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے

## يُنْفِقُونَ ۞ فَكَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا الْخُفِي لَهُ مُرِّنْ قُرُو آغَيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ®

اب آگان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ بدنھیب منکرین اور نالائق مکذیبن کیا ایمان لاویں گے اور کیا ہماری آیتوں کو انیں گے۔ ہماری آیتوں کو تو وہی لوگ مانتے ہیں جواز لی نیک بخت ہیں اور پھران کی علامات اور صفات جیدہ بیان کئے جاتے ہیں۔

پہلی صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ جب ان کو آیات اللی سنا کر سمجھایا جاتا ہے تو خوف وخشیت اور خشوع وضوع سے جدہ میں گر پڑتے ہیں۔

ورسری صفت یہ بیان فرمائی کہ زبان سے اللہ کی حمو ت بی مثل سبحان اللہ والحمد للہ یاسبحان اللہ وبحمد ہیں۔ کرتے ہیں مثل سبحان اللہ العظیم کی ہتے ہیں۔ امام بخاری گئے نے آخری حدیث جو بخاری شریف میں روایت کی اس میں ان الفاظ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی بڑی الفاظ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فضیلت بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فضیلت بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فضیلت بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فضیلت بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فضیلت بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ آئی خضرت صلی اللہ علیہ والیا کہ دوگلہ ایسے فی این کی ہوئی روایت ہے کہ آئی خضرت صلی اللہ علیہ ویک میا کی دوگلہ ایسے دوایت ہے کہ آئی خضرت صلی اللہ علیہ ویک کو کی میا کی دوگلہ ایسے دوایت ہے کہ آئی خضرت صلی اللہ علیہ ویک کو کی دوگلہ ایسے دوایت ہے کہ آئی خوای دوایت ہے کہ آئی خوای دوایت ہے کہ آئی خوای دوایت ہے کہ آئی کو کو کی دوایت ہے کہ آئی خوایا کو کو کہ ان کیا کی دوگلہ ایسے دوایت ہے کہ آئی کو کو کی دوائی کی دوایت ہے کہ آئی کو کو کی دوائی کی دوائی

ہیں کہ جوخداتعالیٰ کو بہت محبوب ہیں اور زبان پرنہایت ملکٹے ہیں

احادیث میں اس کی بری فضیلت اور اہمیت بیال کی گئی ہے۔ ایک حدیث حضرت ابوا مامدرضی الله تعالی عنه سے روایت کے کیہ رسول الندسلی الله علیه وسلم نے فر مایاتم ضرور تہجد پڑھا کرو۔ کیونک وہتم سے پہلے صالحین کاطریقہ وشعار رہا ہے اور قرب البی کا خاص وسلمہ و ذرایعہ ہے اور وہ گناہوں کے برے اثرات کومٹانے والی اورمعاصی سےرو کنےوالی چیز ہے۔ بعض احادیث صحیحہ سے معلوم موتاب كررات كي خرى حصد ميس الله تعالى اين يور الطف و كرم اورايى خاص شان رحمت كے ساتھ اسى بندوں كى طرف متوجه موتا ہےاورجن بندول کوان باتوں کا کیچھاحساس وشعور بخشا گیا ہے وہ اس مبارک وقت کی خاص برکات کومسوں بھی کرتے ہیں اور حضرت اسابنت برید ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو قیامت کے روزجع فرمائیں گے تواللہ تعالی کی طرف سے ایک منادی کھڑا ہوگا جس کی آ وازتمام مخلوقات سنے گی۔ وہ ندادے گا کہ اہل محشر آج جان لیں گے کہ اللہ تعالی کے نزد کیک کون لوگ عزت وآ رام کے ستحق ہیں۔ پھروہ فرشتہ ندا دے گا کہ اہل محشر میں سے وہ لوگ کھڑے ہول جن کی صفت بیتھی تنجا فی جنوبھم عن المضاجع لین ان کے پہلوبسروں سے الگ موجاتے ہیں۔ اس آواز پر بیاوگ کھڑے ہول کے جن کی تعداد قلیل ہوگی۔ (ابن کثیر)اورای روایت کے بعض الفاظ میں ہے کہ ہیلوگ بغیر حباب کے جنت میں بھیج دیئے جائیں گے۔اس کے بعدادرتمام لوگ کھڑے ہوں گے ان سے حساب لیا جائے گا (مظہری) اللہ تبارک و تعالی این فضل سے ان حقائق کا ہم کو بھی ایسا یقین نصیب فرمائیں کہ جواس وقت بے چین کرکے اللہ کے سامنے حاضری۔ وعا۔ سوال اوراستغفار کے لئے کھڑ اگرویا کرے۔ يانچويں صفت ومما رزقنهم ينفقون كى فرمائى يعنى ہمارے دیئے ہوئے رزق سے تھوڑ ایا بہت جس کوہم نے جتنا دیا

الله الله المعاری بین وه کلمات یه بین سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. اکثر بزرگان دین ایک تیج یعنی سومرتبه فرض نماز فجر سے پہلے ان کلمات کی یعنی سجان الله و بحکمه و سبحان الله العظیم پڑھنے کی تلقین فرماتے ہیں اور بہت اس کے برکات وفوا کد بیان کرتے ہیں قارئین بھی اس کو اپنا معمول بنالیس و فوا کد بیان کرتے ہیں قارئین بھی اس کو اپنا معمول بنالیس و ند منٹ ۱۰۰ مرتبه پڑھنے میں خرچ ہوتے ہیں مگر اجروثواب اور دینی و دنیوی فوا کد بے حد ہیں ۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائیس ۔ تیسری صفت ان صاحب ایمان بندوں کی بیفرمائی کہ فرمائیس ۔ تیسری صفت ان صاحب ایمان بندوں کی بیفرمائی کہ بندوں سے تکبر کرتے ہیں نداللہ اور اس کے رسول کے احکام سے مندوں سے تکبر کرتے ہیں نداللہ اور اس کے رسول کے احکام سے تکبر کر کے سرتا بی کرتے ہیں یعنی اپنے غلط خیالات کو چھوڑ کر اللہ کی بات میں اپنی کسرشان نہیں سیجھتے اور نفس کی بردائی انہیں آ یات اللہ اور احکام الہیں کے سے مانع نہیں ہوتی ۔ اللہ اور احکام الہیں کے آگے جھکنے سے مانع نہیں ہوتی ۔ اللہ اور احکام الہیں کے آگے جھکنے سے مانع نہیں ہوتی ۔ اللہ اور احکام الہیں کے آگے جھکنے سے مانع نہیں ہوتی ۔ اللہ اور احکام الہیں کے آگے جھکنے سے مانع نہیں ہوتی ۔ اللہ اور احکام الہیں کے آگے جھکنے سے مانع نہیں ہوتی ۔ اللہ اور احکام الہیں کے آگے جھکنے سے مانع نہیں ہوتی ۔ اللہ اور احکام الہیں کے آگے جھکنے سے مانع نہیں ہوتی ۔ اللہ اور احکام الہیں کے آگے جھکنے سے مانع نہیں ہوتی ۔ اللہ اور احکام الہیں کے آگے جھکنے سے مانع نہیں ہوتی ۔

چوتھی صفت میہ بتلائی کہ وہ راتوں کواپنے بستر وں اورخواب گاہوں سے اٹھ کر تہد کی ماز پڑھتے ہیں۔اس میں خوف اور امید کے ساتھ اللّٰد کو پکارتے ہیں۔ دعا و ذکر کرتے ہیں اور مناجات میں مشغول ہوتے ہیں۔

یہاں آیت میں میٹھی نینداور نرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اکثر مفسرین نے نماز تبجد مراد لی ہے جس کی احادیث صححہ میں بڑے فضائل و برکات و تاکید وارد ہے۔ بعض مفسرین نے ضح کی یا عشا کی نماز۔ یا مغرب اورعشاء کے درمیان کے نوافل بھی مراد لئے ہیں مگر رائح تفسیر نماز تبجد ہی کے متعلق ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ کرام اور صاحبین امت کا ہمیشہ سے دستور ہے کہ وہ نصف شب کے بعد اخیر شب میں اٹھ کر تبجد پڑھتے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اخیر شب میں اٹھ کر تبجد پڑھتے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نماز تبجد فرض تھی اور تمام امت، کے لئے مسنون ہے اور

کے گا خدایا کہاں جاؤں۔ ہرایک نے اپی جگہ پر قبضہ کرلیا ہے
اورا پنی چیزیں سنجال لی ہیں۔اس سے کہا جائے گا گلاکیا تو اس
پرخوش ہے کہ تیرے لئے اتنا ہو جتنا کہ دنیا کے کسی بہت ہو لیا
بادشاہ کے پاس تھاوہ کہے گا پروردگار میں اس پرخوش ہوں اس پر
اللہ تعالی فرما ئیں گے تیرے لئے اتنا ہی اور۔اتنا ہی اور۔اوراتنا
ہی اور۔اوراتنا ہی اور۔اور پانچ گنا۔ یہ کے گا بس بس اے رب
میں راضی ہوگیا اللہ تعالی فرما ئیں گے بیسب ہم نے تجھے دیا اور
اس کا دس گنا اور بھی دیا اور بھی جس چیز کو تیراول چا ہے اور جس
سے تیری آ تکھیں شھنڈی رہیں۔ یہ کے گا کہ میرے پروردگار
میری تو یا چھیں کھل گئیں اور میر اجی خوش ہوگیا۔

تو گویا آیت میں یہاں یہ بتلا کرجز آء بما کا نویعملون کہ یہ انتہا کی نعتیں صلہ میں اعمال حسنہ کی خاص ترغیب ولائی گئی جو یہاں پانچ صفات اہل ایمان کی بیان فر مائیں۔

یہ کپ اس کے سان ہوامونین کا اور گذشتہ درس میں ذکر کفار مجر مین کا ہو چکا ہے۔ اس طرح دونوں کا حال و مآل بتلا کرآ گے بتلا یا جاتا ہے کہ دونوں آخرت میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ چونکہ ان تلاوت کر دہ آیات میں پہلی آیت آیت سجدہ ہے۔ اس لئے سب قار مین و سامعین پراس آیت کے پڑھنے سننے سے بحدہ واجب ہوگیا ہے۔ اس لئے سب مامعین پراس آیت کے پڑھنے سننے سے بحدہ واجب ہوگیا ہے۔ اس لئے سب صاحبان ایک سجدہ تلاوت ادا کرلیں۔

ہاں میں سے اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں رزق سے مراد ہےرزق حلال کیونکہ مال حرام کو اللہ تعالی اینے دیے ہوئے رزق سے تعبیر نہیں فرماتا آ گے ارشاد ہوتا ہے کہ جب ان ایمان لانے والے بندوں کا ہمارے ساتھ پیرمعاملہ ہےتو ہمارابرتا و بھی ان کے ساتھ بیہ ہے کہ سی کومعلوم نہیں کہان کے ان نیک کاموں کے بدلہ میں کیا کیا آئکھوں کی ٹھنڈک کا سامان خزانة غيب ميں موجود ہے۔جس كوان كے لئے قيامت میں ظاہر کیا جائے گا۔ ایک حدیث قدسی میں جوحفرت ابو ہررہ رضی الله تعالی عند کے واسطے سے مروی ہوئی ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که الله تعالی فرماتا ہے کہ میں نے اینے نیک صالح بندوں کے لئے وہ وہ نعتیں تیار کر رکھی ہیں جنهیں ندکسی آ نکھنے دیکھاہے نہ سی کان نے ساہے اور نہ کوئی انسان بھی اس کا تصور کرسکا ہے گویا جنت کی نعمتوں کا پورااندازہ انسان کواینے ان دنیوی حواس کے ساتھ ہوہی نہیں سکتا۔علامہ ابن كثير رحمته الله عليه في صحيح مسلم كي حواله سي التي تفسير مين ایک حدیث نقل کی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كمموى عليه السلام في الله تعالى رب العالمين عزوجل سے عرض کیا کہاہے باری تعالی اونیٰ جنتی کا درجہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ ادنیٰ جنتی وہ مخص ہے جوکل جنتیوں کے جنت میں چلے جانے کے بعد آئے گااس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہوجا۔وہ

دعا فيجئخ

الله تعالی جارے قلوب کو بھی قرآنی انوار سے منور فرمادیں اور قرآن پاک پڑھ کراور س کر ہمارے خشوع وخضوع میں بھی ترقی عطافر مائیں۔ الله تعالیٰ اپنے ذکر وفکر ۔ حمد وثنات بچے وتحمید کی دائی توفیق ہم کوعطافر مائیں۔ اور اپنے احکام کی پوری پوری اطاعت نصیب فرمائیں۔ آمین وَ اَخِدُ دُعُونَا اَنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ besiv

### اَفَهُنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَهُنْ كَانَ فَاسِقًا ﴿ لَا يَسْتَوْنَ ﴿ آمَّا الَّذِينَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصِّلِاتِ

تو جو خض مومن ہوکیا وہ اس مخض جیسا ہو جاوے گا جو بے تھم ہو وہ آپس میں برابرنہیں ہو سکتے۔ جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے گام کئے

## فَكُهُمْ جَنْتُ الْهَا ۚ وَيُ نُزُلًّا بِهَا كَانُوْا يَعْمَكُونَ ۗ

سوان کیلئے ہمیشہ کا ٹھکا ناجئتیں ہیں جوان کے اعمال کے بدلہ میں بطوران کی مہمانی کے ہیں۔

اَفَهُنُ تَوَكِياجُو كَانَ ہُو مُؤْمِنًا مُون كَهُنُ اس كے ماندجو كَانَ ہُو فَالِسِقًا فَاسْ نافرمان كَالِيسْتَوَانَ وہ برابر نبیں ہوتے اَمْتَا رہے اللَّذِيْنَ اَمُنُوْا جُولُ ايمان لاۓ وَعَمِيلُوا اور انہوں غِمْل كُ الطَّياحِ التَّيْعِ فَلَهُ فَهُ تُوان كِيلِيّ جَنْتُ الْهَاوْي باغات رہنے كَ لَوُلًا مَهما في اللَّيْنَ اَمُنُوْا جُولُ ايمان لاۓ وَعَمِيلُوا اور انہوں غِمْل كُ الطَّياحِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلّل

برتاؤ مجمى كيسال تبيس موسكتا۔ يبال آيت افھن كان مومنا کمن کان فاسقاً میں مومن اور فاسِق کے دو مقابل الفاظ استعال کئے گئے ہیں۔مومن ہے مرادوہ چھس ہے جواللہ تعالی کواپنا رباورمعبود واحدمان كراس قانون كي اطاعت اختيار كربي جوالله نے اینے پیغمبرعلیہ الصلاق والسلام کے ذریعہ دنیا میں بھیجا ہے اس کے برعکس فاسق لیعنی کا فروہ ہے جواللہ کے حکم کے خلاف حلے۔ اللہ کے قانون سے بغاوت اور نافرمانی برتے۔خود مختاری اور اطاعت غیرالله کا روبهاختیار کرے تو جب دنیا میں ان دونوں کا طرزفگراورطرز حیات یکسان نہیں تو آخرت میں ان کے ساتھ خدا کا معاملہ یکسال کیوں ہونے لگا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگوں کے نوکر چاکر کی قتم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ کہ جو مالک نے تھم دیا دوڑ کر بسر وچیٹم بحالائے اورفورانعمیل کردی دوسرے وہ جو ڈ ھیٹ بن کر ہیٹھ گئے کیکن پھر بادل ناخواستہ اٹھےاورادھوراسدھورا کام کرکے حان چیٹرائی اور کچھانسے بھی ہوتے ہیں جو حکم کوخاطر ہی میں نہیں لاتے۔ مالک کچھہی کہا کرے مگروہ کریں گے وہی جوان کا دل جاہے تو ایک خبر دار اور ہوشار مالک کے نز دیک بدسب يكسان نبيس ہوسكتے تو اللہ كے نزديك جودلوں كے راز اور بھيروں تک سے واقف ہےمومن اور فاسق کسے برابر ہوسکتے ہیں۔ پھر آ گے اس کی مزید وضاحت فرمائی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور صرف ایمان لانے پراکتفانہیں کیا بلکہ انہوں نے اعمال

تفسيروتشريح - گذشته آيات ميں پہلےمنکرين قيامت کابيان ہوا تھا کہ آج تو وہ بے دھڑک آخرت کی زندگی کا انکار کرر ہے ہیں۔لیکن قیامت میں جب ان کی آئکھیں کھلیں گی تواس وقت انہیں یقین ہوگا کہواقعی جواللہ کے رسول کہتے تھےسب سچ اورامر حق تھا۔ مگراس وقت سوائے ندامت اور شرمندگی اور عذاب الیم کےاور کچھ حاصل نہ ہوگا۔منکرین کے بعدایمان والوں کا ذکر فر مایا گیا تھا اوران کی صفات و حالات بتلائے گئے تھے کہ اللہ کی وہ آیات سنتے ہیں تو خشوع وخضوع سے ان کے دل لبریز ہوجاتے ہیں اور زبان سے وہ اللّٰہ کی حمہ وثنا کرتے ہیں۔ تکبران میں نام کو نہیں ہوتا۔اور راتوں میں نیند چھوڑ کربستروں ہے اٹھ کھڑ ہے ہوتے ہیں اوراللہ کی ماداوراس سے دادِفر ماد میں لگ حاتے ہیں۔ اوراس کے عذاب ہے ڈر کراوراس کی رحمت کے امیدوار ہوکر اسے پکارتے ہیںاور جواللہ نے انہیں دےرکھا ہےاس میں سے اللّٰدی رضامندی حاصل کرنے کے لئے خرچ کرتے ہیں۔تواللّٰہ نے بھی بڑی بڑی ٹعتیں ان کی راحت اور سرور کی مہا کرر تھی ہیں ۔ جن کو قیامت میں ان کے لئے ظاہر کیا جائے گا۔ اس طرح مومنین ومنکرین دونوں کاانحام ذکرفر مایا گیاتھا۔

اب آ گےان آیات میں فرمایا جاتا ہے کہ تہی بتلاؤ جو خف خدا کی باتوں کوماننے والا ہے کیا وہ اس جیسا ہے جو کہ نافرمان ہے۔ ہرگرنہیں اور جب بیدونوں برابرنہیں ہوسکتے تو دونوں کے ساتھ ۲۱-مار ده السجده باره-۲۱ رنجیدہ ہوں گے کہ اگرموت ہوتی تو پیم کے مارے مرجاتے۔اس کے بعد تھم ہوگا کہ دوزخ کے درواز وں کو بند گر گیاں کے پیچیے بڑے بڑے آتی فسمتر بطور پشتبان لگادوتا کہ دوز خیوں کو نکلنے کا خیال بھی ندرہے اور اہل جنت کو جنت میں ابدالآباد تک رہے گا یقین واطمینان موجائے۔ جنت کی دیواریں سونے اور جاندی کی اینٹوں اور مشک و زعفران کے گارے سے بنی ہوئی ہیں اس کی سر کیں اور پٹریاں زمرد۔ یا قوت اور بلور ہے۔اس کے باغیج نہایت یا کیزہ ہیں جن میں بجائے بجری زمردیا قوت اورموتی وغیرہ یڑے ہیں۔اس کے درختوں کی چھالیں طلائی ونقرئی ہیں۔شاخیں بے خارو بے خزاں ۔اس کے میووں میں دنیا کی نعمتوں کی گونا گوں لذتیں ہیں۔ان کے نیچائی نہریں ہیںجن کے کنارے پاکیزہ جوابرات سے مرصع ہیں۔ان نہروں کی جارفتمیں ہیں ایک وہ کہ جن کا یانی نہایت شیریں و تھنڈا ہے۔ دوسری وہ جوایسے دودھ سے لبريزين جس كامزانبيس بكرتا \_تيسرى اليي شراب كى بين جونهايت فرحت افزاوخوش رنگ ہے۔ چوتھی نہایت صاف وشفاف شہد کی ہیں علاوہ اس کی تین قتم کے چشمے ہیں ایک کا نام کا فور ہے جس کی خاصیت خنگی ہے۔ دوسرے کا نام زنجبیل ہے جس کوسلسبیل بھی کتے ہیں اس کی خاصیت گرم ہے مثل جاء وقہوہ۔ تیسرے کا نام تسنيم ب جونهايت لطافت كساته مواميل معلق جارى ب-ان تنوں چشموں کا یانی مقربین کے لئے مخصوص ہے لیکن اصحاب مین کو بھی جوان سے کمتر ہیں ان میں سر بمبر گلاس مرحمت مول گے جو یانی پینے کے وقت گلاب اور کیوڑہ کی طرح سے اس میں ہے تھوڑ اتھوڑ املا کر پیا کریں گے۔اور دیدارالہی کے وقت ایک اور چیزعنایت ہوگی جس کا نام شراب طہور ہے جوان تمام چیزوں سے افضل واعلیٰ ہے جنت کے درخت باوجود نہایت بلند و بزرگ اور سایددار ہونے کے اس قدر باشعور ہیں کہ جس وقت کوئی جنتی کسی میوه کورغبت کی نگاہ ہے دیکھے گا تواس کی شاخ اس قدر نیچے کو جھک جائے گی کہ بغیر کسی مشقت کے وہ اس کوتو ڑلیا کرے گا۔ جنت

صالح بھی کئے جن کی تشریح گذشتہ آیات میں ہوچکی ہے ان کا محمانه جنت میں ہے کہ وہی ان کا اصلی مقام ہےاور دنیا تو ایک کوج كر جانے كى منزل ہے۔ الله كے فضل وكرم سے الكى ونيا ميں اطاعت وفرمانبرداری جنت کی مہمانی کاسبب بن جائے گی۔ یعنی جنت کی نعتیں اہل ایمان کوشل مہمان کے ایرام کے ساتھ ملیں گ نه كرسائل فتاج كي طرح بي قدري اوربي وقعتي كيساتهد اب يهال مناسب معلوم مواكه جنت كي مهماني اور ومال كي نعمتوں کا پچھھال بیان کر دیا جائے۔مگر حقیقتا جنت کی نعمتوں کا پورا انداز وانسان کواس دنیا میں اپنے ان ناسوتی حواس کے ساتھ ہوئی نہیں سکتا تا ہم قرآن ادر حدیث میں جس طرح جنت کی نعمتوں کا ذكر فرمايا كيا بهاس كالمخضرا حوال حضرت مولانا شاه رفيع الدين صاحب محدث ومفسر والوى رحمته الله عليه نے اپنى كتاب قيامت نامه میں اس طرح لکھا ہے کہ جب تمام لوگ دوزخ اور جنت میں داخل ہو چکیس گے تو جنت اور دوزخ کے درمیان منادی ہوگی کہ اے اہل جنت جنت کے کناروں برآ جاؤ۔ اور اے اہل دوزخ دوزخ کے کناروں پرآ جاؤ۔ اہل جنت کہیں گے ہم کوتو ابدالآباد کا وعدہ دلا کر جنت میں داخل کیا ہےاب کیوں طلب کیا ہے اور اہل ووزخ نہایت خوش ہوکر کناروں کی طرف دوڑ پڑیں گے اور کہیں گے شاید ہماری مغفرت کا حکم ہوگا پس جس وقت سب کناروں پر آ جائیں گے توان کے مابین موت کو چتکبرے مینڈھے کی شکل میں حاضر کردیا جائے گا اور لوگوں سے کہا جائے گا کہ کیا اس کو پہانتے ہوسب کہیں گے کہ ہاں جانتے ہیں کیونکہ کوئی فخص ایسا نہیں کہ جس نے موت کا پیالہ نہ پیا ہو۔اس کے بعداس کوذیح كرديا جائے گا- كہتے ہيں كه اس كوحفرت يحي عليه السلام ذرك کریں گے پھروہ منادی آ واز دے گا اے اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہوکہ اب موت نہیں اورا سے اہل دوزخ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہوکداب موت نہیں۔اہل جنت اس قدر خوش ہول گے کہ اگرموت ہوتی تو پیخوشی شادی مرگ ہوجاتی اوراہل دوزخ اس قدر

ہوں گے جن کی بلندیاں اور عرض ۲۰ \_۲۰ گز ہوں گی اہل جنت کی خدمت۔راحت۔آ سائش وآ رام دغیرہ کے لئے حورونگال و ازواج موجود ہول گے۔ جنت آٹھ ہیں۔ جن میں سے سات تو سکونت کے لئے مخصوص ہیں اور آٹھویں دیدارالہی کے لئے جس کو بارگاوالہی بھی کہہ سکتے ہیں۔اہل جنت میں سےادنی مختص کود نیاوی آ رزوؤں ہے دس گنازیادہ مرحمت ہوگا اور بعض روایتوں میں ہے كهادني ابل جنت كي ملك حشم خدم \_اسباب \_سامان راحت وغيره وغیرہ ای سال کی مسافت کے برابر پھیلاؤ میں ہوں گے۔اور جنت کے بعض بڑے بڑے میوے ایسے ہوں گے کہ جس وقت اس کوجنتی تو ڑے گا تواس میں سے نہایت خوبصورت یا کیزہ حورمع لباس فاخرہ وزیور کے برآ مدہوگی اوراینے مالک کی خدمت گزار موگ اہل جنت کے قد وقامت مانند حضرت آ دم علیہ السلام کے ۲۰ ـ ۲۰ ماتھ ہول کے اور دیگر اعضا بھی انہی قدوقامت کے مناسب ہوں گے۔ بلحاظ صورت نہایت حسین وجمیل ہوں گےاور ہرایک عین شاب کی حالت میں ہوگا۔ ذکر اللی بے تکلف اس طرح دل اورز مانوں برجاری ہوگا جیسا کہ دنیا میں سانس آتا جاتا ہاورجیا کہ جنت کی نعمتوں سے بدن کولذت حاصل ہوگی اس طرّح ہے باطنی لذات یعنی انوار وتجلیات الہی بھی حاصل ہوتی رہیں گی اور جنت کی سب سے بہتر اور افضل نعمت دیدار الہی ہے۔ الغرض مومنین کاملین کالمحانا آخرت میں جنت ہوگا جس کا مخضر ذکر اوپر ہوا اب آ گے مونین کے مقابلہ میں فاسقین کافرین کا انجام جہنم بتلایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ جہاں جہنم کا کچھ حال بیان کیا جائے گا۔جس سے فاسقین کا فرین کو واسطہ پڑنا ہے۔ کے فرش وفروش ولیاس وغیر ہنہایت یا کیز ہ اورعمہ ہیں اور ہرخفص کو وہی لباس عطا کئے جا ئیں گے جواس کومرغوب ہوں گےریشمین ۔ اطلس \_زریفت وغیره اوربعض ان میں ایسے نازک و باریک ہوں گے کہ سرتہوں میں بھی بدن نظرا سے گا۔ جنت میں نہردی ہےنہ الرمى - نه آقاب كى شعاعيس نه تاريكى بلكدايس حالت بحبيا كەطلوع آ فتاب سے كيھ پيشتر موتى ہے مگرروشى ميں ہزار بادرجه اس سے برتر ہوگی جوعرش کے نور کی ہوگی نہ کہ جاندسورج کی چنانچہ ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر جنت کا لباس وزیورزمین پرلایا جائے تو وہ اپنی جیک دمک سے جہان کواس قدرروش کردےگا کہ آ فآب کی روشنی اس کے سامنے ماند ہوجائے گی۔ جنت میں ظاہری کثافت وغلاظت یعنی پیثاب، یا خاند تھوک بلغم۔ناک کارینٹ۔ پییندویل بدن وغیرہ بالکل ندہوں گے۔صرف سریر بال ہوں گے اور داڑھی مونچھ اور دیگرفتم کے بال جو جوانی میں پیدا ہوتے ہیں بالکل نہ ہوں گے اور نہ کوئی بیاری ہوگی اور باطنی كثافتول يعنى كينه لنغض حسد تكبر عيب جوئي فيبت وغيره سے دل یاک صاف ہوں گے۔ سونے کی حاجت نہ ہوگی۔ اور غلوت واستراحت کے لئے بردہ والے مرکان ومحلات ہوں گے۔ ملاقات اورمجلس کے وقت صحن اور میدانوں میں جمع ہوں گے۔ان کی غذاؤں کا فضلہ خوشبودار ڈ کاروں اورمعطریسینوں ہے رفع ہوا کرےگا۔جس قدرکھا ئیں گےفورا ہضم ہوجایا کرےگا۔ پدہضمی اورگرانی شکم کا نام تک نه ہوگا۔ سیر وتفریج کے واسطے ہوائی سواریاں اور تخت ہول گے جوایک گھنٹہ میں ایک مہینہ کا راستہ طے کرتے ہوں گے۔ جنت میں ایسے تیمہ برج ادر بنگلے ہوں گے جوایک ہی یا قوت یا موتی یا زمرد یا دیگر جواہرات سے رنگ برنگ بنے

دعا سیجیجے: یااللہ جس جنت کا حال اس وقت ہم نے پڑھا اور سنا ہے اے اللہ اپ فضل وکرم سے ہم کو بے حساب وہاں داخل ہونا نصیب فرمائے۔ اور وہاں کی مہمانی ہمارے لئے مقدر فرمائے۔ واخِرُ دَعُونَا اَنِ الْحَدُّدُ يَلُورَتِ الْعَلَمِينِيْنَ

# وَامَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَهَا وَلَهُمُ التَّارُ كُلَّهَا آرُادُوَا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيْدُ وَافِيهَا وَقِيل

اور جولوگ بے تھم تھے سواُن کا ٹھکا نا دوزخ ہے وہ لوگ جب اس سے باہر نکلنا چاہیں گے تو پھرای میں دھکیل دیئے جاویں گے اوران کو کہا جاوگ کا

### لَهُمْرِذُ وْقُوْاعَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمُ يِهِ تُكَنِّ بُوْنَ۞

کہ دوزخ کاوہ عذاب چکھوجس کوتم حجٹلایا کرتے تھے۔

| ہ ارادہ کریں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا أرّادُوْا و    | كُلَّهُا جب بمح | النَّأْرُ جَبْم | تو ان كالمحكانا | فَهَأُوْلِهُمُ | فَىكَقُواْ نافر مانى كى  | وہ جنہوں نے | الَذِيْنَ           | وَأَمَّا اوررب |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| دُوْقُوْاتُم چُكمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لَهُمْ أَنْهِينَ | کہا جائے گا     | وُقِيْلُ اور    | وفيفاس م        | ، جائیں سے     | اَيُعَيْدُ وَالوَثَا ريّ | مِنْهُاس ہے | و تكليس<br>ده تكليس | ان بخرجوا که   |
| عَذَابَ النَّارِ ووزحُ كاعذاب الأَرَىٰ وه جو النُّدُيُّ تم شے اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّالَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ |                  |                 |                 |                 |                |                          |             |                     |                |

تفسیر وتشریخ: گذشته آیات میں بتلایا گیاتھا که آخرت میں موث اور فاسق ہرگز برابر نہیں ہو سکتے اور اس لئے دونوں کے ساتھ برتاؤ بھی کیسان نہیں ہوسکتا اس کے بعد ایک حقیقی موث کو اس کی اطاعت و فرما نبرداری کی وجہ ہے آخرت میں جنت کی دائمی اور ابدی نعمیں جو ملنے والی ہیں اس کی بشارت سائی گئی تھی۔ اس سلسلہ میں جنت کی نعمتوں کا کچھ حال جو قر آنی آیات اور احادیث سے حدیث بیں گذشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا۔

اب مومن اور اس کے انجام آخرت کے مقابلہ میں فاس لیعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نافر مانی۔ ان سے بغاوت و سرتانی ۔ خود مختاری اور اطاعت غیر اللہ کو اختیار کرنے والے کا انجام آخرت اس آیت میں بیان فر مایا جاتا ہے تا کہ ایمان کے تمرات کے مقابلہ میں کفر وفت کے نتائج بھی انسانوں کے سامنے آجا کیں جس سے مقصود بیر غیب دلانا ہے کہ لوگ برا انجام سامنے آنے سے پہلے کفر وفت چھوڑ دیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فر ما نبر داری قبول کرلیں۔ چنانچہ اس آیت میں بتلایا جاتا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں کفر وفت کا راستہ اختیار کیا ان کا ٹھکانہ آخرت میں جنہم ہے۔ اب جنہم کیا ہے؟ کتنے اس کے طبقات ہیں؟ ان کو بھی مختمرا اس کے طبقات ہیں؟ ان کو بھی مختمرا اس کے طبقات ہیں؟ ان کو بھی مختمرا اس کے طبقات ہیں؟ ان کو بھی مختمرا

حضرت شاہ رقیع الدین صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کے "
'' قیامت نامہ'' سے نقل کئے جاتے ہیں۔

''جب كفارآ گ مين مجتمع هو جائيں گے تو شيطان يعني ابليس آگ کے منبر ہر چڑھ کرسب کوانی طرف بلائے گا اور جہنمی اس گمان سے کہ یہ ہمارا سردار ہے کسی نہ کسی مکر وحیلہ سے ہم کونجات ولائے گاسب اس کے یاس آجا کیں گے۔ پس شیطان کہ گا کہ خدا کے تمام احکام بجا اور درست تھے میں تمہارا اور تمہارے باپ کا تمن تھا مگریہ یا درہے کہ میں نے تم میں سے سی کوزبردتی این طرف نہیں کھینجا۔البتہ برے کاموں کی ترغیب میں نے دی۔ تم نے بسبب معقلی اور خام طبعی میرے وسوسوں کوسیا جان کر اختیار کیا پس اس وقت تم سب اینے آپ ہی پر ملامت کرونہ کہ مجھ پر۔علاوہ ازیں مجھ سے سی فتم کی نجات وخلاصی دلانے کی امیدندر کھنا۔ اس یاس وناامیدی کے جواب کوس کرآ پس میں لعن طعن کرنے لگیں گے۔ بڑے اور چھوٹے سب جا ہیں گے کہاہے وبال کو دوسرے برڈ ال کرخود سبکدوش ہوجا کیں گریہ خیال محال اور بے سود ہوگا اور قبر کے فرشتے ان کو کشال کشال اس مقام تک پہنچادیں گے جوان کے اعمال وعقائد سے مناسبت رکھتا ہوگا۔ دوز خ کی آگ یہاں کی آگ سے کفیدزیادہ گرم ہے۔اس

besiurdub

دوز خیوں کو پینے کو ملے گاحلق سے نیچاتر تے ہی پھیپرا مے عددہ اورانتزیوں کو پھاڑ دےگا۔ایک اور تالاب ہے جس کوغساق کہتے بين اس ميس كفاركا كسيد، پيپ اورلهو بدكر جمع موتا بايك چشمه ہے جس کا نام عسلین ہاس میں کفار کامیل کچیل جمع ہوتا ہے۔ اس قتم کے بہت سےخوفناک مکانات ہیں۔اہل دوزخ کےجسم بہت چوڑے چیکے بنادیئے جائیں گے تا کیختی عذاب زیادہ ہواور ان کے ہرایک رگ وریشہ وظاہرا وباطنا طرح طرح کے عذاب پہنچائے جائیں گے مثلاً جلانا۔ کیلنا۔ سانب بچھوؤں کا کا ثنا۔ كانثول كا چبھونا \_ كھال كا چيرنا \_ مكھيوں كا زخم پر بٹھا نا وغيرہ وغيرہ اورجہنم کے سانب بچھوالا مان الحفيظ اس قدر زہر ملے ہیں كمان میں کا کوئی سانپ جس دوزخی کوایک دفعہ ڈے گا تو ۴۰ سال کی مت تک وہ اس کے زہر کے اثر سے تڑیے گا اور اس طرح دوزخ میں بچھو ہیں جواپی جسامت میں خچروں کی مانند ہیں وہ بھی ایسے زہریلے ہیں کہان میں ہے کوئی کسی دوزخی کو ایک دفع ڈنگ مارے گا تو جالیس سال تک وہ اس کے زہر کی تکلیف یائے گاجہنم کی شدت گرمی سے ان کے جسم جل کر نے جسم پیدا ہو جایا کریں گے ۔ گربیواضح رہے کہ جسم کے اصلی اجز ابر قرار ہیں گے صرف گوشت اور پوست جل کر دوباره پیدا ہوتار ہے گا اورغم وحسرت۔ ناامیدی وغیره کی تکلیفات بقدر جسامت علیحده برداشت کریں گ\_بعض کافروں کی کھال ۴۲ ہے ۳۲ ہاتھ موٹی ہوگی۔ دانت پہاڑ کے مانند۔ بیٹھنے میں تین تین منزل کی مسافت اور ایک روایت میں ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان کی برابر جگد گھیریں گے دوزخ میں کفار کے دونو ں مونڈھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا کہ تیز روسوار کے تین دن کی مسافت علاوہ دیگر عذابوں کے بھوک کا عذاب اس قدر سخت كرديا جائے گاكہ جوتمام عذابول كے مجموعہ کے برابر ہوگا۔ دوزخی جب بھوک کی شدت سے فریاد کریں گے تو

کارنگ شروع میں سفید تھا۔ پھر ہزار برس اس کوجلایا گیا تو رنگ سرخ ہوگیا۔ اور پھر ہزار برس جلایا گیا تو اب سیاہ ہے۔اس کے سات طبقہ ہیں جن میں ایک ایک بڑا پھا ٹک ہے۔ اول طبقہ گنهگارمسلمانوں اوران کفار کے لئے ہے جو باوجود شرک پیغمبروں کی حمایت کرتے تھے مخصوص ہے۔ بخاری ومسلم کی صحیح روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوز خیوں میں سب سے ملکے عذاب والا وہ خص ہوگا جس کی چیلیں اوران چیلوں کے تسم آگ کے ہوں گے ان کی گرمی سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا اور جوش مارے گا کہ جس طرح چو لہے پر دیجی کھولتی ہاوراس میں جوش آتا ہاوروہ اینے ہی کوسب سے زیادہ سخت عذاب میں سمجھے گا حالانکہ وہ دوز خیول میں سب سے ملکے عذاب والا موگا۔ اس يہلے طبقه كے علاوہ جہم كے ديكر طبقات کفارومشر کین۔ آتش برست۔ دھرئے۔ یہود نصاری اور منافقین کے لئے مقرر ہیں ان طبقات میں سے ہرایک میں نہایت سخت اور قتم قتم کے عذاب اور عجب طرح کے مکانات ہیں مثلاً ایک مکان ہے جس کا نام فی ہے جس کی تختی سے باقی دوزخ بھی ہرروز حارسومرتبہ پناہ مانگتی ہے ایک اور مکان ہے جس میں بانتها سردی ہے جس کو زمبر پر کہتے ہیں اور بیسر دی کا عذاب جنات کے لئے ہوگا ایک اور مکان ہے جس کو جب الحزن کہتے ہیں یعیٰ غم کا کنوال۔ ایک کنوال ہے جس کوطینہ الحبال یعنی راد۔ پیپ کی کیچر کہتے ہیں۔ایک بہاڑے جس کوصعود کہتے ہیںاس کی بلندی سترسال کی مسافت کے برابر ہے جس پر کفار کو چڑھا کر دوزخ کی تہدمیں پھنکا جائے گا۔ایک تالاب ہےجس کا نام حمیم ہے۔اس کا پانی اتنا گرم ہے کہ لیوں تک چینچنے سے اوپر کا ہون اس قدرسوج جائے گا کہ ناک اور آئکھیں تک ڈھک جا کیں گی اورينيكا مونث سوج كرسيني اورناف تك يهنيح كاريدآ بحميم جو

اورتیل میں ٹڈی بھونی جاتی ہے (ابن کثیر) دوز فیوں کو مارنے کے لئے لوہے کے گرز ہوں گے وہ لوگ جب بھی دوزخ کی گھٹن ہے لکانا جاہیں گے تو لوہے کے گرزوں سے مار کر واپس کئے جائیں گے۔حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر دوزخ کے لوہے کا ایک گرززمین پررکه دیا جائے تو اس کوتمام جنات وانسان مل کرا ٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے اور ایک روایت میں ہے کہ جہنم کا لوہے کا گرز اگر بہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ یقیناً ریزہ ریزہ ہوکر راکھ موجائے۔ اس مختصر درس میں عذاب جہنم کی مزید تفصیلات کی مخیائش نہیں بس اس کوایک حدیث پرختم کیا جاتا ہے۔حضرت انس رضى الله تعالى عنه بروايت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنے ایک خطاب میں فرمایا کہا ہے لوگو! اللہ اوراس کے عذاب كے خوف سے خوب روؤ اور اگرتم بدنه كرسكوليني اگر حقیقی گريد كی کیفیت تم برطاری نه ہوتو پھراللہ کے قبراوراس کے عذاب کا خیال کر کے تکلف سے روؤ اور رونے کی شکل بناؤ۔ کیونکہ دوزخی دوزخ میں اتناروئیں گے اتناروئیں گے کہان کے چیروں پران کے آنسو ایسے بہیں گے کہ گویاوہ بہتی ہوئی نالیاں ہیں یہاں تک کہ آنسوختم ہوجائیں گے اور پھر آنسوؤں کی جگہ خون بہے گا اور پھراس خون بہنے سے آئکھوں میں زخم پڑ جائیں گے ادر پھران زخموں سے ادر زیادہ خون جاری ہوگا اوران دوز خیوں کے ان آنسوؤں اور خونوں كى مجموعي مقدار اتنى ہوگى كەاگر كشتياں اس ميں چلائى جاكيں تو خوب چلیں \_رسول کر یم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے جنت میں نظر ڈالی تو اکثر کم مایہ بے بیسہ والے دیکھے اور میں نے دوزخ میں نظر ڈالی توا کثرعور تیں دیکھیں۔

میرے عزیز داب یہاں ذراغور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا کی معمولی سردی وگرمی کو انسان کا برداشت کرنا دشوار ہوتا ہے تو پھر بھلا دوزخ کی گرمی اور سردی کو برداشت کرنے اور وہاں

کھانے کے لئے ان کو ضریع لیعنی خاردار اور سخت بد بودار گھاس دی جائے گی۔جس سے نہان کا پہیٹ بھرے گا اور نہان کی بھوک دفع ہوگی پھر بے چین اور بے قرار ہو کر غذا طلب کریں گے تو زقوم یعنی جہنم میں پیدا ہونے والانہایت تکنخ خاردار پھل دیا جائے گا۔ جدیث میں ہے کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ اس دنیا میں ٹیک جائے تو زمین پر بسنے والوں کے سارے سامان زندگی کوخراب کردے پس کیا گزرے گی اس محض پرجس کا کھانا وہی زقوم ہوگا۔ پھر غساق یعنی وہ سری ہوئی پیپ جوجہنمیوں کے زخموں سے نکلے گی وہی انتہائی بھوک میں ان کی غذا ہوگی جس کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ وہ اسقدر بدبودار ہوگی کہ ایک ڈول اس دنیا میں بہادیا جائے تو ساری دنیا اس کی سرانڈ سے بد بودار ہوجائے پھرجہنمی جب زقوم کو کھانا شروع کریں گے تو وہ گلے میں پھنس جائے گا تو کہیں گے کہ دنیا میں جب ہمارے گلے میں لقمہ اٹک جاتا تھا تو یانی سے نگل لیا کرتے تھے لہذا طالب آب ہوں گے تو تھم ہوگا جمیم سے پانی بلادو۔اس پانی کے مندتک پہنچتے ہی ہونٹ جل کرانے سوج جا ئیں گے پیشانی اورسینہ تک پہنچ جا ئیں گے۔ حلق مکڑے ککڑے ہوجائے گا انتزیاں بھٹ کریا خانہ کے راستہ ہےنکل پڑیں گی۔''

دوزخ کی آگ۔اس کی گرمی۔سانپ۔ بچھو۔کھانے پینے کی چزیں بیسب بچھعذاب ہی عذاب ہوگا مگریہ جو پچھاب تک ذکر کیا گیا ہے یہ دوزخ کے عذاب کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ قرآن وصدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ بھی بہت سے طریقوں سے عذاب دیا جائے گا۔مثلاً دوزخی کے جکڑنے کی زنجیریں جو آسان اورز مین کے درمیانی فاصلہ سے بھی لمبی ہوں گی بیزنجیریں آسان اورز مین کے درمیانی فاصلہ سے بھی لمبی ہوں گی بیزنجیریں اس کے جسم میں پرودی جائیں گی پا خانہ کے داستہ سے ڈالی جائیں گی پھراسے آگی جس سے میں کہاب بائیں گی پھراسے آگی جس کی اس طرح بھونا جائے گا جیسے سے خیں کہاب

کراللہ کی رضا والی اور دوزخ سے بچا کر جنت میں کپنجانے والی زندگی پراللہ کے بندوں کوآ مادہ کرنا اوراس مقصد کے گئے جن و دوزخ سے متعلق قرآن وحدیث کا میربیان بالکل کافی ہے۔
الغرض اس آیت میں بتلایا جاتا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں کفر فسق کا راستہ اختیار کیا اللہ کے احکامات سے بعاوت کی۔ اللہ کے قانون کو محکرا دیا۔ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقہ کے خلاف چلے تو ایسے نافر مانوں کا ٹھکانا آخرت میں جہنم محرکاف چینکیں گے اس وقت شاید وہ جہنم سے جہنم کے دروازہ کی طرف چینکیں گے اس وقت شاید وہ جہنم سے نکلنے کا خیال کریں تو فرشتے پھرا دھر ہی دھیل دیں گے کہ جاتے کہاں ہوجس چیز کو جمثلاتے تھے ذرااس کا عزہ چکھو۔

کہاں ہوجس چیز کو جمثلاتے تھے ذرااس کا عزہ چکھو۔

یوتو کا فروں اور نافر مانوں کے لئے عذا ب آخرت کا حال میتو کو اور نافر مانوں کے لئے عذا ب آخرت کا حال

کا عذاب بھکتنے کی ہمت کسی کو کس بل بوتے یر ہے؟ کس قدر افسوس کا ت م ہے کہ کروڑوں انسان ایسے ہیں جواس دنیا کی گرمی سردی اور تکلیف سے بیخے کا کتنااہتمام کرتے ہیں مگر دوزخ سے بحینے کا ان کو کچھ بھی دھیان نہیں۔ پھر جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جاچکا ہے قرآن وحدیث کے الفاظ سے جنت کے عیش وراحت اور دوزخ کے دکھاور عذاب کا جوتصور اورنقشہ ہمارے ذہنوں میں قائم ہوتا ہے وہ اصل حقیقت سے بہت کمتر ہے۔قرآن اور حدیث کے الفاظ سے بھی جنت و دوزخ کی چیزوں کی اصل كيفيت اوراصل حقيقت كوجم يهال بورے طور برسجونهيں سكتے۔ بس و ہاں پہنچ کر ہی معلوم ہوگا کہ جنت کے عیش وراحیت کے بارہ میں جو کچھ ہم نے جانا اور شمجھا تھا ہمارا وہ علم بہت ہی ناقص تھا اسی طرح دوزخ کے دکھ اور عذاب کے بارہ میں جو پچھ ہم نے سناتھا اصل حقیقت کے مقابلہ میں وہ بہت ہی ناقص تھا قران وحدیث میں دوزخ وجنت کے بارہ میں جو پچھے بیان فرمایا گیا ہےاس کا سہ مقصد ہے بی نہیں کہ جو کچھ وہاں پر پیش آنے والا ہے اس کو ہم پوری بوری طرح یہاں سمجھ لیں اور جان لیس بلکہاس بیان کا اصل ً مقصد تبشير اورانذار بيعني جنت كاشوق اوردوزخ كاخوف دلا

بیان فرمایا گیا۔لیکن بھی بھی عذاب آخرت سے پہلے دنیا میں بھی عذاب الہی کا مزہ چکھنا پڑتا ہے جس کا بیان انشاءاللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### رعا فيجئ

اے اللہ! جہاں آپ نے اپنے نفٹل وکرم سے ہم کوایمان اور اسلام کی دولت سے نواز اہے اے اللہ ہم کوایمان کے ساتھ ان اعمال صالحہ کی بھی تو فیق عطافر مائے کہ جوآپ راضی کرنے والے ہوں۔

اے اللہ! ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرماد بیجئے کہ جوآخرت میں ہماری سرخروئی اور کا مرانی کا باعث بنیں اور اے اللہ ہمیں ان تمام اعمال سے بچالیجئے جن کے باعث آخرت میں ندامت وشرمندگی اٹھانی پڑے۔

ا الله! عذاب جہنم ہے ہمیں دورر کھے اور ہمیں آخرت کا وہ خوف عطافر مائے کہ ہم سے آپ کی کوئی چھوٹی بڑی نافر مانی سرز دنہ ہو۔ یاالله! آج اس دنیا میں آپ کے عذاب اور قہر سے بچنے کے لئے ہمیں رونا نصیب ہوجائے۔ اور ہمارے اس رونے کو آپ قبول فر مالیں تا کہ ہمیں آخرت میں رونا نصیب نہ ہو۔ ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الا حرة حسنة و قنا عذاب النار و قنا عذاب الحشر و قنا عذاب یوم القیمة آمین۔

والخردغونا أن الحدد بلورت العلوين

pesil

# وَلَنْذِيْقَنَّهُ مُرصِّ الْعَزَابِ الْأَدْنَى دُوْنَ الْعَذَابِ الْأَكْبُرِ لَعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ﴿ وَكَال

اورہم ان کو قریب کا (لینی وُنیا میں آنے والا )عذاب بھی اس بڑے عذاب سے پہلے چکھاویں گے، تا کہ بیلوگ باز آویں۔اوراس مخف سے زیادہ

## ٱڟٝڵۿؙؙؙؙۣۿ؆ٛؽؙڎؙڵۣڔۜۑٳٛێؾؚۯؾؚ؋ؿؙؗڗٳۼۯۻۼڹۿٵٵ؆ٵڝڹٲڵؠڿڔؚڡؚؽؽۿؙڹؾؘۊؠٛۏؽؖؖ

کون ظالم ہوگا جس کوأس کے رب کی آیتیں یا دولائی جاویں مجروہ ان سے اعراض کرے، ہم ایسے مجرموں سے بدلہ لیں مے۔

تفییر وتشری کید گذشتہ آیات میں اہل ایمان کے مقابلہ میں مکرین وفساق کا ذکر فر مایا گیا تھا کہ آخرت میں ان کے فت وانکار کے نتیجہ میں ان کا ٹھکانا نار جہنم ہوگا۔ جہاں طرح طرح کے سخت عذاب ہول گے اور بھی دوزخ کا جوش اور جہنم کا شعلہ آنہیں دروازہ کی طرف چھینکیں گے تو اس وقت شایدان کے دل میں خیال آئے کہ دروازہ میں سے نکل بھا گیس تو جہنم کے دربان فرشتے آنہیں دھکے دیکر کھراندر چھینک دیں گے اور کہیں گے کہ باہر جانے کے کیامعنی جس کھراندر چھینک دیں گے اور کہیں گے کہ باہر جانے کے کیامعنی جس ہوئی خبروں کو چھلاتے تھے اور اللہ کے رسولوں کی دی ہوئی خبروں کو چھلاتے تھے اب اس عذاب کا مزہ چھتے رہو۔

اب آگان آیات میں پہلے یہ بتلایا جاتا ہے کہ یہ منکرین وفساق اس خیال میں ندر ہیں کہ آخرت ہی میں عذاب آگگا دنیا میں تو مزے سے گزرتی ہے۔جیسا کہ اب بھی بعض بد کردار اور آزاد طبع کہددیا کرتے ہیں

اب ق آرام سے گزرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے تو یہاں بتلایا جاتا ہے کہ آخرت کے عذاب اکبر سے قبل دنیا میں بھی ذراکم ورجہ کا عذاب ہم ان کو دیتے رہیں گے اور دنیا میں کم درجہ کے عذاب یہی دنیا کے مصائب بیاری۔ قط طوفان۔ زلزلہ قبل وقید وغیرہ ہیں۔ بعض مضرین نے یہ جملہ ولنذیقنهم من العذاب الاکبو. (اس بڑے من العذاب الاکبو. (اس بڑے

عذاب یعنی عذاب آخرت سے پہلے ہم اس دنیا میں بھی کسی نہ کس چھوٹے عذاب کا مزانہیں چکھاتے رہیں گے(اہل مکہ کے متعلق خاص لیا ہے کہ جن کی طرف آیت میں روئے بخن ہے۔ چنانچہ اس پیشین کوئی کےموافق اہل مکہ برعذاب ادفیٰ آیا اور سات برس تک وہ قبط پڑا کہ مردار اور کتوں کے کھانے کی نوبت آگئی۔ یا جنگ بدر میں ان کوتل وقید نصیب ہوا۔ گمرا کثر مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر چہ آیت میں روئے تن اہل مکہ کی طرف ہے مگر بیتکم عام ہے اور جملہ کفارونساق کی طرف اشارہ ہے چنانچہ تاریخ بھی اس کی شاہد ہے كددنيامين جس قوم نے الله اور رسول سے بغاوت اور احكام البيه كى نافرمانى اور بدكارى اورشهوت يريتى اورفسق وفجور اختيار كياوه ونيا میں بھی تیاہ و برباد ہوئے۔ ذلیل وخوار ہوئے سلطنتیں چھین لی كئير \_لوكول كے ہاتھوں سے قبل وقيد ہوئے -ان كى عورتول كى عصمت دری کی گئی۔ تو اکثرمفسرین کے نز دیک یہاں آیت میں "عذاب اكبر" عمراد آخرت كاعذاب كه جوكفروس كى بإداش میں دیا جائے گا۔ اور اس کے مقابلہ میں "عذاب ادنیٰ" کا لفظ استعال کیا گیا ہے جس سے مرادوہ سختیاں ومصائب و تکالیف ہیں جواس دنیا میں انسان کو بداعمالی اور بدکرداری کی وجہ سے پہنچتی ہیں مثلًا افراد کی زندگی میں سخت بہاریاں۔ المناک حادثہ۔ جانی مالی نقصانات و دیگر نا کامیاں وغیرہ اور اجتاعی زندگی میں طوفان۔

besturdi

اوقات مصائب اورحوادث کے اسماب کچھاور بھی ہو گئے ہیں اور ان میں حق تعالیٰ کی حکمتیں اور زاز کچھاور ینہاں ہوتے ہیں جن کی وجه سے انبیاعلیم الصلو ة والسلام اور الله کے متبولین اور معصوم بچوں کوبھی اہتلا ہوتا ہے گراس جگہان آیات واحادیث کی شرح کرنا مقصود نہیں۔ تذکرہ رفع اشکال کے لئے بید ذکر کردیا گیا کہ انبیاء اولیاء الله پر جوظاہری آفات یا مصائب آتے ہیں وہ ان کے امتحان اورامتحان کے ذریعہ رفع درجات کے لئے ہوتے ہیں۔ توبیان بیہور ہاتھا کہ آخرت کاعذاب تو فساق ومنکرین کے لئے بہت بڑاعذاب ہاس سے پہلے دنیاہی میں چھوٹے اور ملکے عذاب دیئے جاتے ہیں اور اس لئے دیئے جاتے ہیں کہ شاید وہ خدا کی طرف رجوع کریں۔ تو بہ کر کے صلاحیت کواختیار کریں۔ ایمان اور عمل صالح والی زندگی اپنالیں۔اللٰداوراس کےرسول کی اطاعت و فرما نبرداری کواختیار کرلیس اور بغاوت اورخود مختاری کوترک کردیں۔ مگر جواس پربھی باز نہ آ ویں اور خدا کی طرف رجوع نہ کریں تو پھراس کے لئے عذاب اکبری ہے اورایسے لوگوں پرعذاب اکبرہونے سے کچھ تعجب نہ ہونا جا ہے کیونکہ اس سے زیادہ بدبخت طالم کون ہوگا جس کواللہ کی آیات سے مجھایا جاتا ہے اس کواس کے رب کی آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں اور پھروہ ان سے اعراض کرے اور منہ موڑے تو پھرایسے مجرموں سے کیوں نہ بدلہ لیاجائے۔

یہاں و من اظلم ممن ذکو بایٹ ربہ ٹم اعوض عنها لینی اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جے اس کے رب کی آیات کے ذریعہ سے نفیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے تو یہاں رب کی آیات کے الفاظ بہت جامع ہیں۔ آیات کے فظی معنی نشانیوں کے ہیں اور اس کے الفاظ بہت جامع ہیں۔ آیات کے فظی معنی نشانیوں کے ہیں اور اس کے اندر تمام تم کی نشانیاں آ جاتی ہیں۔ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نشانیاں چھیموں پر مشمل ہیں۔ (۱) وہ نشانیاں جو زمین سے لے کرآسان تک ہر چیز میں اور کا کنات کے مجموعی نظام میں یائی جاتی ہیں۔

: زلز لے۔سیلاب۔ وہائیں۔قحط۔فسادات۔لڑائیاں اوراس طرح کی دوسری بلائیں وآ فات جومعاصی کی وجہ سے ہزاروں لا کھوں انسانوں کواپنی لیبیٹ میں لے لیتی ہیں۔ نوان کو یہاں آیت میں "غذاب ادنَّىٰ" بعني قريب كاعذاب يا كم درجه كاعذاب فرمايا كيا\_ آ گےان آ فات یعنی عذاب ادنیٰ کے نازل کرنے کی مصلحت بیان كى تى باوروه مصلحت فرمائى لعلهم يوجعون. (تاكەرپاوگ باز آ جائیں) گویا بیبھی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحت ہے کہ وہ انسان کی نافر مانیوں اوران کے کفرونسق پر یکا یک اور فیصلہ کن عذاب میں نہیں پکڑلیتا بلکہ پہلے دنیا میں چھوٹی چھوٹی تکالیف۔ آفات و مصائب ونقصانات بھیجارہا ہے تا کدانسان کو تنبیہ ہواوراس کی آ تکھیں کھل جا ئیں اوراس غلط نہی میں مبتلا ندرہے کہاں کے اوپر کوئی بالاتر طاقت موجود نہیں ہے کہ جواس کا کچھ بگاڑ سکتی ہو۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایسا انظام کررکھا ہے کہ وقتاً فو قتاً افراد پر بھی اور قوموں بربھی اورملکوں بربھی ایسے حوادث وآفات بھیجتار ہتاہے کہ جو انہیں اپنی بے بی اور اینے سے بالاتر ایک ہمہ کیرقوت کی فرمانروائی کا احساس دلاتی ہیں۔ بدآ فات وحوادث ایک ایک مخص کو۔ایک ایک گروہ کواورایک ایک قوم کوبیدیاد دلاتی ہیں کہتمہاری قىمتوں كوكوئى اورقوت بالا كنٹرول كرر ہى ہے۔سب پچھىتمہارے ہاتھ میں نہیں دے دیا گیا ہے۔اصل طاقت ای کارفر مااقتدار کے وست قدرت میں ہے۔ اس کی طرف سے جب کوئی آفت تمہارےادیرآ جائے تو نتمہاری کوئی قد بیراے دفع کر عتی ہےاور نہ كوئى ديوى ديوتا اس لحاظ سے بيآ فات محض آ فات نہيں بلك خداكى تنبيهات ہیں۔ان سے سبق لے كرونيا بى ميں آ دمى اپناعقيده اور عمل ٹھیک کر لے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبر داری اختياركر ليو آخرت ميں خدا كابڑاعذاب جس كوآيت ميں عذاب ا كبرفر مايا گياد كيھنے كى نوبت ہى كيوں آئے۔ یہاں ایک بات منمنا یہ بھی عرض کردی جائے کہ اگر چہ بعض

ہے کہ دنیا میں اپنے امتحان کی مدت ختم کرنے کے بعد جب وہ اینے خدا کے سامنے حاضر ہوتو اپنی بغاوت کی بھر پورسز ایا ہے اورہ عذاب اکبرے دوجار ہو۔ اس بنا پرحق تعالی نے آیت کے اخیر میں بتلایا کدایے مجرموں سے توہم انقام لے کردہیں گے۔ اب یہاں ہم میں سے بھی ہرایک کوغور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدانخواستہ ہم تو کسی درجہ میں اپنے رب کی آیات سے اعراض کے محرم نہیں ہیں؟ اعراض کی بہت ی صورتیں ہیں۔ ایک اعراض وہ ہے کہ جو کا فربر تنا ہے۔ ایک اعراض وہ ہے کہ جو مشرک برتا ہے۔ایک اعراض وہ ہے کہ جوفات و فاجر برتا ہے مرایک کلمه کوکه جس کوایے رب کی آیات سنے سانے۔ پڑھنے پڑھانے کے لئے کوئی دن رات کا وقفہ نصیب نہیں ہوتا وہ بھی ایک درجہ میں اعراض کا مجرم ہے۔ایک کلمہ کو جے اپنی آخرت سنجالنے اور سنوارنے کے لئے اپنے رب کی آیات کو سکھنے اور سکھانے اوران کاعلم حاصل کرنے اوران پڑعمل کرنے کا وقت نہیں ملتا وہ بھی ایک ڈرجہ میں اعراض کا مجرم ہے۔ایک کلمہ کو جو اپی اولا دکو دنیا کی موہومہ بہتری اورعزت کے حصول کے لئے جان مال دولت وقت سب کھھیانے کے لئے تیار ہے مگرای اولادکوآ خرت کی نجات اور صلاح وفلاح کے لئے اپنے رب کی آیات سے بے خبر۔ غافل۔ اور لاعلم رکھتا ہے وہ بھی آیک ورجہ میں اعراض کا مجرم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ وفہم عطا فرمائیں اور اپنی آیات کے اعراض سے کامل طور پر بھائیں۔ اب چونکه کفار کے اعراض اور منکرین کی تکذیب و مخالفت سے رسول الله سلى الله عليه وسلم كوطبعًا رنج وملال موتا تقااس لئة آك خاتمہ کی آیات میں آپ کے اور مونین کی تسلی کامضمون بیان فرمایا گیاہے جس کا بیان ان شاء الله آئندہ درس میں ہوگا۔

(۲) وہ نشانیاں جوانسان کی اپنی پیدائش اوراس کی ساخت اوراس کے وجود میں یا کی جاتی ہیں۔

(۳) وہ نشانیاں جوانسان کی فطرت یشعور اور وجدان میں یائی جاتی ہیں۔

، (۵) وہ نشانیاں جوانسانی تاریخ کے سلسل تجربات میں پائی جاتی ہیں۔ (۵) وہ نشانیاں جوانسان پر آفات ارضی وساوی کے نزول میں پائی جاتی ہیں۔اوران سب کے بعد۔

(۲) وہ آیات ہیں جواللہ تعالیٰ نے اینے رسول کے ذریعہ ہے جیجیں تا کہ انسان کومعقول طریقہ سے ان حقائق ہے آگاہ کیا جائے جن امور کی طرف پیتمام مذکورہ نشانیاں دلالت کرتی ہیں۔ توبيسارى نشانيال يعنى رب كي آيات انسان كويه بتار بي بين \_ (١) تيرا خدا صرف ايك بي خدا وحدة لاشريك ب جس كى اطاعت وعبادت کے سواتیرے لئے کوئی دوسراضیح راستنہیں ہے۔ (٢) اے انسان تواس دنیا میں آزاد اور خودمختار اور غیر ذمه دار بنا كرنبيس چھوڑ ديا گياہے بلكه تجھے اپنے كارنامة حيات ختم كرنے کے بعدایے پیدا کرنے والے خالق اور رازق اور مالک کے سامنے حاضر ہوکر جواب دہی کرنی ہے اور اپنے ایک ایک رتی اور رائی برابرعمل کے لحاظ سے جزاوسزا پانی ہے۔اب بیر ظاہر ہے کہ جس انسان کواتنے مختلف طریقوں سے سمجھایا گیا ہو۔جسکی فہمائش کے لئے لاتعداد طرح طرح کی نشانیاں فراہم کی گئی ہوں۔اور جنہیں دیکھنے کے لئے آ تکھیں۔اورسننے کے لئے کان اورسوچنے سبحضے کے لئے دل و د ماغ جیسی نعمتیں بھی دی گئی ہوں پھر بھی وہ اگران ساری نشانیوں کی طرف ہے آئکھیں بند کر لیتا ہے اور منہ موڑ لیتا ہے۔ سمجھانے والول کوتذ کیرونھیجت کے لئے بھی اینے کان بند کر لیتا ہے تو اس ہے بڑا ظالم کون ہوگا۔وہ پھراس کامستحقّ

و عالم سیجیئے: مولائے کریم ہمیں اور ہماری نسلول کو اپنی آیات کے اعراض کے جرم سے بچالیں۔اور ہم سے جو تقصیرو کو تا ہی اس معاملہ میں اب تک ہوئی ہواس کو اپنے کرم سے معاف فرماویں۔اور آئندہ کے لئے دین کوسنجا لنے اور اپنی اطاعت وفرمانبرداری کاعزم نصیب فرماویں۔ والخِرُدعُوٰ مَاٰ اَنِ الْحَمَدُ بِلَاٰہِ رَبِّ الْعَلَمِینَ ۲۱-۵۰۱ مورة السجده باره-۲۱ َ الْأَرْضِ الْجُزْزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْـهُ أَنْعَاقُهُمْ وَأَنْفُهُ ، فقادہ زمین کی طرف یانی پہنچاتے ہیں چھراس کے ذریعے سے پھیتی ہیدا کرتے ہیں جس سےان کے مواثی اوروہ خود بھی کھاتے ہیں: ٳڣؘڵٳۑٛۻۯۏڹۜؖ®ٙۅۑڡؙۛۏڵۅؙڹڡؾؗۿڶٳٳڵڡؙؾؙٷٳڹؙػؙڹؿؙۄؙۻۑۊؚؽڹ®ۊ۠ڵۑۅٛڡٳڵڡؙؾٚڿڒۑڹٛڣۼ۠ تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگرتم سے ہوتو فیصلہ کب ہوگا۔ آپ فرماد بیجئے کہ اس فیصلہ کے دن کافروں ک الَّذِيْنَ كَفَرُوَا إِيْمَانُهُمُ وَلَاهُمُ يُنْظَرُونَ®فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمُ ا ت بھی نہ ملے گی۔سوان کی ہاتوں کا خیال نہ سیجئے اور آپ منتظر رہیے یہ بھی منتظر ہیں۔ نے دی اموں موں الکتب كتاب (توريت) افكا تكن توتم ندرمو افي وركية شك ميس مِن سے متعلق القارب اس كاملنا لِبَنِيْ إِنهُ أَوْيِلُ بَيِ اسرائيل كيليّ | وُجَعَلْنَا اورجم نے بنایا مِنْهُمْ ان سے نے کتنی ہلاک کیں امین قبّل کھنے ان سے قبل امین سے كغرآفىلكناهم اِنَّ مِثِك لَهُ يَكِوُ النهول نَهُ مِين ويكما أَنَالَهُ فِي تُكر بهم جلات مِن اللهَاءُ بإنى إلى طرف الدَرْضِ زمين النُجُوزِ حَتَك العَخْوجُ به وَدُعَا مِهرَ بهم تكالت مِن اس يحيق تَأْكُلُ كُمَاتِ بِيل إِنْهُ اس بِهِ لَنَعُالُمُهُمُ ان كِمويش و كَنْفُلُهُ فِي اوروه خود الفَلا توكيا البُجِرُ ذَكَ ويصح نبيس وه ويَقُو لُونَ اوروه كتبة بيس

| • | .ه ياره-۲۱     | لسجد   | وره<br>وره   | w COM                                | *****             | ****            | 109          | •••••             | ٣2           | ىبق -   | نن           | س قرآ      | نعلیمی در        |
|---|----------------|--------|--------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|---------|--------------|------------|------------------|
| Ĭ | نفع ندديكا     | 19 0   | ،)كەر        | يَوْمُ الْفَنْيِّةِ فَتْحَ ( فَصِلَّ | ن فرمادیں         | ریج ق           | طدِقِيْنَ    | كَنْتُمْ تَم بو   | إن أكر       | (فیصله) | الفنته فتح   | هٰڏاٮي     | مَتنیٰ کب        |
| • | ں منہ پھیراوتم | غرض پر | <b>1</b> 6 2 | لت دیئے جائیں مے                     | يُنْظَرُونَ مها   | د و و<br>هم و و | وَلاَ اور نه | ن کا ایمان        | إيْمَانُهُمُ | (كافر)  | نے کفر کیا ( | وا جنهوں ۔ | الّذِيْنَ كَفَرُ |
| į |                |        |              | رُوْنَ لمتظر بين                     | ر ور<br>ب دو منتخ | إنكهم بيثا      | انتظار كرو   | وَانْتَظِرْ اورتم | ان ہے        | عنهم    |              |            |                  |

وسلم کے لئے مدہوئی کہ آپ صاحب کتاب اور صاحب خطاب بين پس جبآ پاللد كنزديك ايسه مقبول بين تواگريه محرين احق آپ کوقبول نه کریں تو کوئی غم کی بات نہیں۔ دوسری تسلی پیہوئی کہ جس طرح کتاب موسوی کو بنی اسرائیل کے لئے ہدایت بنایا تھا اس طرح آپ کی کتاب سے بہتوں کو ہدایت ہوگی آپ خوش رہے۔آ گےمونین کی تعلی کامضمون ہے کہ جیسے ہم نے ان بی اسرائیل میں بہت ہے دین کے پیشوا بنادیئے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور دنیا کے شدا کداور منکرین کے جوروستم پر صبر كرتے تھے اور ہماري آيوں كايقين ركھتے تھے اى طرح اہل اسلام الله کے وعدول پریقین رکھیں اور بختیوں پرصبر کر کے اینے کام پر جے رہیں تو ان کے ساتھ بھی خدا کا یہی معاملہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اُن کوائمہ دین بنادیں گے۔ چنانچے الحمد للدیپہ وااورخوب ہوا۔ یہ تو تسلی تھی اہل اسلام کو دنیا کے اعتبار سے اور ایک تسلی آخرت کے اعتبار ہے دی گئی اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اہل حق اور منکرین کے درمیان دوٹوک اور عملی فیصلہ فرمادے گا یعنی مونین کو جنت میں اور کفار کودوزخ میں ڈال دے گا اور قیامت بھی کچھ دور نہیں اس ہے بھی تسلی حاصل کرنی جاہے۔

اس مضمون کوسن کر کفار دوشیہے کر سکتے تھے ایک بید کہ ہم اس کونہیں مانتے کہ خداکو ہمآرا کفرنالسند ہے۔ دوسرے مید کہ ہم قیامت ہی کو ناممکن مجھتے ہیں اس لئے آ گےان دونوں شبہات کے دفع کے لئے دومضمون بیان فرمائے اول بیا کہ ان کو جو کفر کے مبغوض اور مردود ہونے میں شبہ ہے تو کیا ان منکروں نے ان سے پہلے جوامتیں کفروشرک ہی کےسبب ہلاک ہو چکی ہیں جیسے عادو شود وغیرہ تو ان

تفسير وتشريح ـ بياس سورة كا آخرى ركوع اور خاتمه كي آیات ہیں۔شروع سورۃ میں کفارومنکرین کی تکذیب ومخالفت كاذكر مواقفا كه كفار مكه كهتے تھے كەمجمه (صلى الله عليه وسلم ) پرخدا ک طرف سے کوئی کتاب نہیں آئی بلکہ (نعوذ باللہ) انہوں نے خودا ہے گھڑلیا ہے اور دعویٰ بیکرر ہے ہیں کہ خدانے اسے نازل کیا ہے۔اس کا جواب بھی ابتدائی آیات میں دیا گیا تھا۔ چونکہ ان کفارومنکرین کی تکذیب اور مخالفت اور اعراض عن الحق سے جناب رسول اللهصلي الله عليه وسلم كورنج وملال هوتا تقااورمخالفت ك بعض آثار مثل ايذاوغيره مومنين كے لئے بھى موجب اذيت ہوتے تھاس لئے خاتمہ پرآپ کے اورمومنین کے لئے تسلی کا مضمون بیان فرمایا گیا اور اسی سلسله میں کفار کے بعض مزید شبهات وسوالات كے جواب دے كرسورة كوختم فرمايا كيا۔

گذشته آیات میں نافر مانوں اور ظالم مجرموں کے متعلق بتلایا گیاتھا کدان مجرمین سے بدلہ لیاجائے گاتو پھرید کیوں کرنج سکتے بين -اب ان آيات مين يهلي رسول الله صلى الله عليه وسلم توسلى دى جاتی ہے کہآ پان منکرین کے ظلم اور اعراض سے دلگیراور رنجیدہ خاطرنه بول يهلي بهي موي عليه السلام كوآب بى كى طرح كتاب دی گئی تھی جس سے بنی اسرائیل کو ہدایت ہوئی اوراس کی پیروی کرنے والوں میں بڑے بڑے دینی پیشوا اور امام ہوگز رے۔ آپ کوبھی بلاشبہاللہ تعالی کی طرف سے عظیم الشان کتاب ملی ہے جس سے بڑی مخلوق ہدایت یائے گی اور بنی اسرائیل سے بڑھ کر آ پ کی امت میں امام وسر داراٹھیں گے رہے منکرین ان کا فیصلہ حق تعالیٰ خود کردے گا۔ تو اس میں ایک تسلی رسول الله صلی الله علیه

گا۔ نەسزا میں ڈھیل ہوگی۔ نەمبلت ملے گی کە تو ئندہ حیال چلن درست کر کے حاضر ہوجاؤ۔للہذااس وقت کی مہلت کو علیہ سیمجھو۔ ابھی موقع ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر یقین کر لو اور ان ون سے بیخے کی تیاری کرلواوراس استہزااور تکذیب کو چھوڑ دو۔ جو گھڑی آنے والی ہےوہ یقیناً آ کررہے گی کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی پھر سے کہ ان اللہ ہوگا۔ سورة علیہ ہوگا۔ سورة كاخيريين أتخضرت صلى الله عليه وسلم سيخطاب فرماياجا تاب كه جوایے بے فکرے اور بے حس بیں کہ باوجود انتہائی مجرم اور متوجب سزاہونے کے فیصلہ اور سزاکے دن کا نداق اڑاتے ہیں تو ان کے راہ راست برآنے کی کیاتو قع ہے لہذا آپ فرض دعوت وبلیغ اداکرنے کے بعدان کا خیال چھوڑ ئے اور آپ فیصلہ موعود کے منتظر رہے جیسے وہ اینے زعم میں (معاذ الله: معاذ الله) آپ کی تباہی کے منتظر ہیں مگرمعلوم ہوجاوے گا کہ کس کا انظار مطابق واقعہ کے ہے اور کس کانبیں۔ چنانچہ الحمد للدونیا نے و کیھ لیا کہ کس طرح سرز مین عرب کفار کے وجود سے یاک کردی گئی اوران شاءاللہ قیامت تک یاک رہے گی۔الحمد للداس درس پرسورہ سجدہ کا بیان پورا ہوگیا اس کے بعدانشاءاللہ اگلی سورۃ کابیان شروع ہوگا۔

کی ہلاکت کی داستانیں انہوں نے نہیں سنیں۔مقام تعجب ہے کہ آ دی ان تباه شده بستیول کے کھنڈرات دیکھ کرعبرت حاصل کرسکتا ہے گروہ چیزیں دیکھنے اور سننے کے بعد بھی ان کو تنب نہ ہوااور نجات و فلاح كاراسته نظرنه آيا\_ دوسرامضمون بيكهان كوجو قيامت مين شبه عدم امکان کا ہے تو کیا انہوں نے اس بات برنظر نہیں کی کہ اللہ تعالی ا بارش یا نہروں اور دریاؤں کے ذریعہ سے خشک مردہ زمین کی طرف یانی پہنچاتے ہیں اور پھروہ اس یانی پہنچنے سے مردہ زمین زندہ یعنی سرسبز ہوکرلہلہانے لگتی ہے۔ بدر مکھ کر انہیں حق تعالی کی قدرت اور حكمت كا قائل مونا حياج تها اوسجهمنا حياج تها كداى طرح مرده الشوں میں دوبارہ جان ڈال دینا بھی اس کے لئے کچھ شکل اور بعید امنہیں۔ پہلے فرمایاتھا کدان کا فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گااس یر منکرین کہتے کہ قیامت قیامت کہ جاتے ہو۔اگر سیے ہوتو بناؤ کہ وہ دن کب آئے گا۔ مطلب سے کہ صرف قیامت کی خالی دهمكيان بين قيامت وغيره تجهيهي نبين اس كاجواب آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو تلقین فرمایا جاتا ہے کہ آپ کہد و بیجئے کہ اے منكرين تم اس كا تقاضة وعبث كرتے موكدوه فيصله كادن كب آئے گا۔ جب وہ دن آ مہنچ گا تو پھراس دن نہتمہاراا بمان لا نا کام دے

#### دعا تيجئے

حق تعالی نے اپنے فضل وکرم سے ہم کو جو یہ کتاب قرآن کریم اور نبی آخرالز مال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے ہیں۔ تو ان نعمت عظائی کی ہم کو قدر دانی اور شکر گزاری کی تو فیق بھی عطا فرمائیں۔ اور ایمان واسلام پرہم کو استقامت عطا فرمائیں اور اسی پرہم کو موت نصیب فرمائیں۔ اور آخرت کا ہم کو یقین کامل نصیب فرمائیں۔ اور ہمہوفت وہاں کی تیاری کی تو فیق مرحمت فرمائیں۔ آمین۔ وار ہمہوفت وہاں کی تیاری کی تو فیق مرحمت فرمائیں۔ آمین۔ والع کی کینی والحد کہ کو یقین العلیمین کامل نصیب فرمائیں۔ العلیمین

# 

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو ہڑا مہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

## يَأَيُّهُا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيبًا كَيْبًا فَا

ے نجاللہ سے ڈرتے رہیئے اور کافروں کا اور منافقوں کا کہنا نہ مانئے بیشک اللہ تعالی بڑا علم والا بڑی تحکمت والا ہے۔

### وَاتَّبِعُ مَا يُوْكَى إِلَيْكَ مِنْ رَّتِكِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۞ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ

اورآپ کے پروردگار کی طرف سے جو تھم آپ پرومی کیاجا تا ہے اس پر چلئے ، بیشک تم لوگوں کے سب اعمال کی اللہ تعالی پوری خبر رکھتا ہے۔اورآپ اللہ پر مجروسد کھئے ،

### وَكُفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيْلًا۞

اورالله کافی کارساز ہے۔

احزاب جوشوال ۵ ه میں پیش آیا۔ دوسرے غزوہ بی قریظہ جوذی
القعدہ ۵ ه میں پیش آیا اور تیسرے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ
عنہا کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح جو مدینہ منورہ میں
اسی ماہ ذی القعدہ ۵ ه میں ہوا۔ اس لئے یہی اس سورة کا زمانہ
نزول ہے۔ اور بیسورۃ مدنی ہے۔ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے بیہ
قرآن پاک کی تینتہ ویں سورۃ ہے کیکن بحساب نزول اس کا شار
سامالکھا ہے۔ یعنی صرف ااسور تیں مزید مدینہ منورہ میں اس کے
بعد نازل ہوئیں۔ اس سورۃ میں سام آیات۔ ۹ رکوعات۔ ۱۲۱۰
کلمات اور ۹ ۹ ۹ حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔

جیسا کہ اوپر بتلایا گیااس سورۃ کے مضامین تین اہم واقعات سے متعلق ہیں۔ایک غزوۂ احزاب جوشوال ۵ ھیں پیش آیا۔ غزوۂ اس جنگ یامہم کو کہا جاتا ہے جس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خودشرکت فرما کر قیادت فرمائی۔اور ایسی جنگ یا

 اس سے منہ بولی ماں اور منہ بولی بہنیں بالک وی خلا ملار کھتی تھیں جو حقیقی میٹے اور بھائی سے رکھا جاتا ہے جب محد پولا بیٹا مرجائے یا اپنی بیوی کوطلاق دے دے تو منہ بولے باپ سے لئے وہ عورت میگی بہو کی طرح میجھی جاتی تھی ۔اللہ تعالیٰ کومنظور ہوا که به جاہلیت کی رسم خود رسول الله صلی الله علیه وسلم بنفس نفیس توڑیں تا کہ جو کام خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا ور اللہ کے تھم سے کیا ہو پھراس کے متعلق کسی مسلمان کے ذہن میں كرابت كاتصور باقى نبيس رەسكتا\_اس بنا پر نبى كرىم صلى الله عليه وسلم کواللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ کیا گیا کہ آپ اینے منہ بو کے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلقہ بیوی سےخود نکاح کرلیں چنانچاس عم کی میل آپ نے محاصرہ بی قریظہ کے زمانه میں فرمائی جس پرمنافقین اور یہود نے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک وشبہات ڈ<sup>النے</sup> کی کوشش کی جس پرمسلمانوں کو بتایا گیا که حضورصلی الله علیه وسلم کا مرتبه اور مقام کیا ہے اورخو دحضور صلی الله علیه وسلم کو کفارومنافقین کے جھوٹے پر وپیگنڈے پرصبر کی تلقین فرمائی گئی۔ انہی واقعات کےسلسلہ میں طلاق کے قانون کی ایک دفعہ بیان ہوئی۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص ضابطہ بیان کیا گیا اوراس میں یہ بات واضح کردی گئ كه حضور صلى الله عليه وسلم ان متعدد يابند يول ع مشتنى بين جو از دواجی زندگی کے معاملہ میں عام مسلّمانوں پر عائد کی گئی ہیں۔ ای سلسلہ میں بعض احکام معاشرتی اصلاح کے لئے نازل فرمائے گئے ۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں غیر مردوں کی آ مدورفت پر پابندی اورحضورصلی الله علیه وسلم سے ملاقات و دعوت وغيره كاضابطه بتلايا كيا- نيز بتلايا كيا كهازواج مطهرات رضی الله تعالی عنهن عزت وحرمت میں مسلمانوں کے لئے بمزِلة مال كے بیں حضور صلى الله علیه وسلم کے بعد بھی ان میں ے کسی کے ساتھ کسی مسلمان کا نکاح نہیں ہوسکتا۔ نبی کریم صلی الله عليه وسلم كے اس نكاح ير جوحفرت زينب رضي الله تعالى عنها

فوجی مہم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ ہوتے تھے اس کوسر یہ کہتے ہیں۔ اس غزوۂ احزاب یا جنگ خندق کی تفصیلات انشاء الله دوسرے رکوع میں سامنے آئیں گی۔اس کے بعد غزوہ بی قریظہ کے متعلق جو یہود مدینہ کے ساتھ جنگ احزاب کے فور ابعد ہی پیش آیا اس پر تبعرہ فرمایا گیا ہے جس کی تفصيلات انشاءالله تيسر ب ركوع ميس بيان ہوں گی ۔اس سورة کے زمانہ نزول کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کوتنگی اور عسرت کا سامنا پیش تھااور سب نہایت تنگی ہے زندگی بسر کرتی تھیں \_رضی اللہ تعالیٰ عنہن \_اللہ تعالیٰ کی طرف ے ان سے کہا گیا کہ دنیا اور اس کی زینت اور خدا ورسول اور آخرت میں ہے کی ایک کا انتخاب کرلیں اگر دنیا کی عیش و بہار مطلوب ہے تو صاف کہد یں۔اوراگراللہ اوررسول کی خوشنو دی پند ہے تو صبر کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس فرمان پرتمام از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنهن نے فورا خدا اور رسول اور آخرت کومنتخب کرلیا۔ اس سلسله میں ایک معاشرتی اصلاح کی ابتدائبی کریم صلی الله علیه وسلم کے گھر سے ابتدا فرماتے ہوئے ازواج مطہرات اور ان کے توسط سے مسلمان عور تیں کو جاہلیت کی بے بردگی سے پر ہیز کرنے کا حکم دیا گیا اور وقار کے ساتھ گھر میں بیٹھنے اور غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں سخت احتیاط کی تعلیم دی گئے۔ گویا یہ بردے کے حکم کا آغاز تھا۔ اِس کے بعد حضرت زينب رضى الله تعالى عنها كے ساتھ حضور اقد س صلى الله عليه وسلم کے نکاح کے سلسلہ میں جوذی قعدہ ۵ ھ میں ہوا مخالفین کی طرف سے اس یر اعتراضات و شبہات کئے گئے جس یر تمام اعتراضات کے جواب دیئے گئے اورمسکلہ تبنیت یعنی گود لینے یا بیٹا بنانے کی رسم کی اصلاح فر مائی گئی۔عرب کےلوگ جس بجہ کو متبنی بنالیتے تھے جس طرح کے ہنود گود لے لیتے ہیں وہ بالکُل ان کی حقیقی اولا د کی طرح سمجھا جاتا تھا۔اسے وراثت ملتی تھی۔

کے ساتھ ہوا تھا چہ میگو ئیوں پر سخت تنبیہ کی گئی اور اہل ایمان کو ہدایت کی گئی کہ وہ دشمنوں کی اس عیب چینی سے اینے دامن بچائیں اوراپنے نبی مکرم پر درود بھیجیں۔ نیزیہ للقین بھی کی گئی کہ نبى كريم صلى الله عليه وسلم تو در كنارا بل ايمان كونو عام مسلما نو ل ير بھی ہمتیں لگانے اورالزامات لگانے سے کلی اجتناب کرنا جاہئے ساتھ ہی مسلمان عورتوں کو بیچکم دیا گیا کہ وہ جب گھروں ہے باہر نکلیں تو جا دروں ہے اپنے آپ کو ڈھا تک کر اور گھو تکھٹ ڈ ال کرنگلیں ۔ اخیر میں بیش بہاتھیخیں ایمان والوں کو دی جاتی ہیں کہ ایمان لانے کے بعدتہ ہارا کام یہ ہے کہ اللہ کے غضب ے بیخے کی کوشش کرتے رہو۔اس سے ڈرکراپے آپ کوبری باتوں سے دوررکھواور منہ سے جو بات نکالو وہ سچی ۔سیدھی اور راست ہونی چاہے پھر ایسے لوگوں کو آخرت کی کامیابی کی بشارت دی گئی خاتمه پرتمام انسانوں کو یاد دلایا گیا که تمام مخلوقات میں بیانسان ہی ہے کہ جس نے امانت الٰہی کا باراٹھا تا این ذمدلیا ہے کہ اللہ کے احکام کی یابندی کروں گا ورندسزا عِمَّتُوں گا۔ بیعبدو پیان ایک امانت ہے جس کی حفاظت اور <sup>ا</sup> نگہبانی ہرانسان کے ذمہ واجب ہے۔اس سے غفلت۔انکار۔ ب پروائی کرنے والے سزا کے مستحق میں۔ یہ ہے اس پوری سورة كا اجمال اور خلاصه جس كي تفصيلات انشاء الله آئنده درسول میں بیان ہوں گی۔

اب استمہیدی بیان کے بعدان آیات کی تشریح ملاظِہ ہو۔
سورۃ کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب سے ہوتی ہے۔
اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بید کمال عزت ہے کہ قرآن
مجید میں کسی جگہ آپ کا نام لے کرنہیں پکارا گیا بلکہ کہیں خطاب
بلقب نبی ہوا کہیں بلقب رسول کہیں یا مزمل فر مایا کہیں یا مرش
فر مایا ۔ تو ان ابتدائی آیات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
چند مدایات ربانی دی جارہی ہیں اور فر مایا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اب تک آپ کا معمول رہا ہے آئندہ بھی

ہمیشہ ایک اللہ سے ڈرتے رہے اور کا فروں اور منافقوں کا کہا کبھی نہ مانئے۔ بیسب مل کرخواہ کتنا ہی بڑا جھا ہالیں۔ سازشیں کریں۔جھوٹے مطالبات منوانا چاہیں۔عیارانہ مشورہ دیں اپنی طرف جھکانا چاہیں۔ آپ بالکل پروانہ سیجئے اور خدا کے سواکسی کا ڈرپاس نہ آنے دہجئے۔ اس اسلیے پروردگار کی بات مائے۔ اس کے آگے جھکئے۔خواہ ساری مخلوق اکٹھا ہوکر آ جائے تھم خداوندی کے خلاف ہرگز کسی کی بات نہ تیں۔اللہ تعالیٰ سب احوال کا جانے والا ہے وہ جس وقت جو تھم دےگا۔ نہایت تھمت اور خرداری سے دے گا۔ اس میں اصل بہتری ہوگی جب اس کے تھم پر چلتے رہوگے اور اس پر بھروسہ رکھوگے۔تمہارے سب کا م اپنی قدرت سے بنادے گا تنہا اس کی ذات عالی بحروسہ کرنے کے لائق ہے۔

يهال ان آيات مين نبي كريم صلى الله عليه وسلم كومخاطب فرما كرجار باتوں كا تھم ديا گيا (١) الله تعالى سے ڈرٹے رہنے كا۔ (۲) کافروں اور منافقوں کے کہنا نہ ماننے کا۔ (۳) اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم بذریعہ وحی جیجا جائے اس کے اتباع کا اور (۴) الله بربجروسه دتو کل رکھنے کا۔ طاہر ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم فطری طور پر ان ہی باتوں کی طرف مائل تھے اور ان سب امرونبی پرآپ پہلے ہی سے عامل تصور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس خطاب سے زیادہ مقصود آپ کے ذریعہ سے آپ کے ماننے والوں کو ہدایت وینا ہے کہ فقط اللہ ہی کی رضامندی تلاش کرواوراسی کی ناراضی ہے ڈرو کا فروں اور منافقوں کی باتیں مانے کے قابل نہیں ہیں کیونکہ وہ جہالت میں مبتلا ہیں ان کی باتیں حقیقت سے بہت دور ہیں۔اللہ عزوجل سب چیزوں کے حالات اوران کی حقیقت ہے اچھی طرح واقف ہے اس لئے وہ جو حکم دے گا وہ حقیقت برمبنی ہوگا اور پھر جب پوراعکم <u>۔م</u>صلحت شناسی اور ہر چیز پر پوری قدرت اللہ ہی کوحاصل ہے تو پھراس کو حیور کر دوسرے کی طرف دیکھنا بریار ولا حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ

besturd

رکھتے ہیں؟ کتنے فی صدی شریعت کے دوسرے احکام کی پابندی

کرتے ہیں؟ دوسری تاکید کا فروں منافقوں کے کہنا ندما نے کی

ہے۔ دیکھ لیجئے۔ آج ہماری اکثریت بے دینوں مغربی
دھر یوں۔ یورپ کے یہود و نصاری کی تقلید کو فخر بجھتی ہے چہ
جائیکہ ان کا کہنا نہ سنمنا با تیں نہ ما ننا اور ان کے مشوروں پر کاربند
نہ ہونا۔ تیسری تاکید اتباع وحی یعنی قرآن وسنت کی پابندی کو
د کھے لیجئے۔ آج ہر بدد پنی ترقی کا داستہ ہے۔ ہر معصیت قابل فخر
ہے اور ہر کفریات بکنے والا روشن خیال ہے۔ اور قران وسنت
ہے اور ہر کفریات بکنے والا روشن خیال ہے۔ اور قران وسنت
خبر۔ ترقی کا دیمن اور حالات دنیا سے جابل ہے۔ چوشی تاکید
تمام امور واحوال میں اللہ تعالی کی ذات پر اعتاد و بھر وسہ رکھنا
تمام امور واحوال میں اللہ تعالی کی ذات پر اعتاد و بھر وسہ رکھنا
تمام امور واحوال میں اللہ تعالی کی ذات پر اعتاد و بھر وسہ رکھنا
تمام امور واحوال میں اللہ تعالی کی ذات پر اعتاد و بھر وسہ رکھنا
تمام امور واحوال میں اللہ تعالی کی ذات پر اعتاد و بھر وسہ رکھنا
تمام امور واحوال میں اللہ تعالی کی ذات پر اعتاد و بھر وسہ رکھنا
تمام امور واحوال میں اللہ تعالی کی ذات پر اعتاد و بھر وسہ رکھنا
تمام امور واحوال میں اللہ تعالی کی ذات پر اعتاد و بھر وسہ رکھنا
تمام امور واحوال میں اللہ تعالی کی ذات پر اعتاد و بھر وسہ رکھنا
تمام امور واحوال میں اللہ تعالی کی ذات پر اعتاد و بھر وسہ رکھنا
تمام امور واحوال میں اللہ تعالی کی ذات پر اعتاد کر قبال نہ میں اللہ کہنا کی دولی کے اس شعر کے پڑھ دینے کے۔

رقیبوں نے ریٹ کھوائی ہے جاجا کے تھانے میں

کہ اکبر نام لیتا ہے خداکا اس زمانے میں

اللہ تعالیٰ ہی اپنے کرم ورخم سے امت مسلمہ کے اصلاح کی
صورتیں غیب سے پیدافر مادیں۔ آمین۔

اب آگے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آ گے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنالیا تھا ان کے متعلق ذکر فر مایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئے کی ہوگا۔

تہارے ہرکام تمل کردیئے کے لئے بالکل ہ فی ہے۔ مفسرعلامهابن كثيررحمته اللهعليدني انآيات كتحت لكها ہے کہ تنبید کی ایک مؤثر صورت ریجھی ہے کہ بڑے کو کہا جائے تا کہ چھوٹا چوکنا ہوجائے۔ جب اللہ تعالیٰ اینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوکوئی بات تا کید سے کہتو ظاہر ہے کہ اوروں پروہ تا کید اور بھی زیادہ ہے۔ یہاں پہلی تفویٰ کی تاکید فرمائی ۔ تفویٰ اسے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ہدایات کے موافق تواب کے طلب کی نیت سے اللہ تعالی کے فرمان کی اطاعت کی جائے اور فرمان باری تعالی کے مطابق اس کے عذابوں سے بیخے کے لئے اس کی نافر مانیاں ترک کی جائیں۔ دوسری تاکید پیفر مائی کہ کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ ماننا۔ نہان کے مشوروں پر کاربند ہونا۔ نہ ان کی باتیں قبولیت کےارادہ ہےسننا۔ تیسری تا کیدا نتاع وحی کی فرمائی بینی قر آن وسنت کی پیروی کی۔اور چوتھی تا کیدتمام امورواحوال میں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر بھروسہ رکھنے کی فرمائی۔ ان حارتا کیدات کے بعدان کے عاملین کے لئے و کفٹی باللہ و کیلا کی بشارت اور وعده فرمایا گیا۔

اب یہال ذراہمیں بھی اپنی حالت پرانفراد اور اجتاعاً غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان تاکیدات ربانی اور ان تنبیہات قرآنی پرکس درجہ عامل ہیں۔ پہلی تاکیداللہ سے ڈرنے کی لیجئے۔ دیکھ لیجئے کہ آج دین کے معاملہ میں کتنا خوف خداوندی ہے۔ کتنے فی صدی نمازی ہیں؟ کتنے فی صدی روزہ

#### دعا فيجئ

یااللہ! ہمیں اپناوہ خوف وڈرعطافر مائے کہ جوہم کوآپ کی اطاعت پرآ مادہ رکھے اورآپ کی نافر مانی سے بچائے رکھے۔ یااللہ! ہمیں بے دینوں کی تقلید سے محفوظ رکھئے اور قرآن وسنت کا دلدادہ اور عاشق بنا کرزندہ رکھئے۔ یااللہ! ہمیں اپنے تمام معاملات میں اپنی ذات پاک پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطافر مائیے اور اپنی رحمت سے ہمارے تمام دین و دنیا کے معاملات میں ہماری و کالت و کفالت فرمائے۔ آمین ۔ و الخور دیمونی آن کے کہنے کین

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهُ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزُوا جَكُمُ الِّن تُظِهِرُونَ هِينَهُ ماجعل الله كرجي بين ويو دل نبين بنائ اور تهارى ان بيبول كوجن عن ظبار كرلية موتبارى مال نبين بناديا الله تعالى في كي من عند من دو دل نبين بنائ اور تهارى ان بيبول كوجن عن ظبار كرلية موتبارى مال نبين بناديا الله تعالى في كري من الله تعالى في كري من الله تعالى في كري من الله تعالى ال مَّهٰ يَكُذُو مَاجَعَلَ اَدْعِيٓاً ءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلَكُمْ بِافْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو رتمہارے منہ بولے بیٹوں کوتمہارا (پیچ مچ کا) بیٹائہیں بنادیا بیصرف تمہارے منہ سے کہنے کی بات ہے اور اللہ حق بات فرما تا ہے اور وہی يَمْدِي السَّبِيْلُ® أَدْعُوْهُمْ لِإِبْآبِهِ مُرهُوَ أَقْسُطُ عِنْكَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَيْمَتَعُكُمُوۤۤ الْأَءْهُمُ فَاخْوَا بَكُمُّهِ یدھاراستہ بتلاتا ہے یتم اُن کوان کے بایوں کی طرف منسوب کیا کروبیاللہ کے نزد یک راتی کی بات ہے،اوراگرتم ان کے باپوں کو نہ جانتے ہوتو وہ تہبارے دین کے فِي الدِّيْنِ وَمُوَالِيَكُمُ ۗ وَكَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَاۤ ٱخْطَأْتُمْ بِهِ ۗ وَلَكِنَ مَّا تَعَكَّلُ بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں اور تم کو اس میں جو بھول پُوک ہوجادے تو اس سے تو تم پر کچھ گناہ نہ ہوگا، کیکن ہاں قُلُونَكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيًّا ۞ جودل ہےارا دہ کر کے کرو،اوراللہ تعالیٰ غفوررحیم ہے۔

مَاجَعَلَ نہیں بنائے اللہُ اللہ اللہ لِرُجُلِ سمی آدمی کیلیے ایمِنْ قَلْبِیْنِ ووول این جُوفیۃ اس کے سینے میں او کا جَعَلَ اورنہیں بنایا از وُاجَکُمْ تمہاری بیویاں وہ جنہیں | تُظْفِدُونَ تم مال کہد بیٹھے ہو | مِنْهُنَّ ان ہے اُنہیں | اُنگھِیکُو تمہاری اکیں | وَمَاجَعَلُ اورنہیں بنایا | اُدْعِیاً دَکُو تمہارے مند بولے بیٹا البُنَآءَكُذِ تهارے بینے اللّٰهُ مِيتم التَّوَالكُذُ تمهاراكها المَافُوالمِكُذُ البِّامنا والله الله اورالله اللُّول فرماتا ہے المحقّ حق وَهُو اور وه بَعَنْدِی ہدایت دیتا ہے | لیّبِیْلَ راستہ | اُدْغُوهُمْهُ اَنہیں پکارہ | لِاٰہَآبِھِےہُ اسْکے باپوں کی طرف | ہُوَ یہ | اقْسُطُ زیادہ انساف | عِنْدُ اللّهِ اللّٰہ کے نزد کیک فَانْ پھراگر کھ نَقَعُکُونًا تم نہ جانتے ہو کا اُباءَ فَمُ ان کے بابوں کو کا اُخْوَانْکُونُ تو وہ تہارے ہمائی کفالدِیْنِ دین میں دین کا وَمُوَالِیٰکُونُہُ اور تہارے رفیق وکیٹس اورنہیں | علکنگفہ تم یر | مجناعٌ کوئی گناہ گار | فینمآآنہ خانتُمہ اس میں جوتم ہے تھول پھوک ہوچکی | پانہ اس ہے | وکلکن اورلیمن مَاتَعُمَّانَ فَ جوارادے اللَّهُ وَكُونِكُو اللَّهُ اللهِ عَفُورًا بَخْفُوالا وَحِيَّا مهرمان

تفسیر وتشریخ:۔ان آیات میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ | سعدی بن ثعلبہ قبیلے طے کی شاخ بنی معن سے تھیں۔ جب زید ا آٹھ سال کے بچہ تھے اس وقت ان کی ماں انہیں میکہ لے کر کئیں۔ وہاں ایک دوسر ہے قبیلہ کے لوگوں نے ان کے بڑاؤیر مله کیااورلوٹ مار کے ساتھ جن آ دمیوں کووہ پکڑ کر لے گئے ان میں پیرحضرت زید بھی تھے پھران حملوں آوروں نے انہیں طائف کے قریب عکاظ کے میلہ میں ان کو لے جاکر جے دیا خریدنے کلب کے ایک شخص حارثہ بن شرحیل کے بیٹے تھے ان کی والدہ | والے حضرت خدیجہ رضی الله تعالی عنہا کے بھینیج علیم بن حزام

تعالیٰ عنہ کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے اس لئے ان آیات کی تشريح ہے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔آ گے قریب نصف سورۃ پر پھر دوبارہ حضرت زیدرضی الله تعالیٰ عنه کا ذکر فرمایا گیا ہے۔مزید تفصیل انشاءالله وہاں ذکر کی جائے گی۔حضرت زیدعر بی الاصل قبیلهٔ

باپ اورخاندان کوچھوڑ کرغیروں کے پاس رہنا چاہتا ہے؟ انہوں پہلے کے واقعات ہیں۔زید کا پیجواب من کران کے باپ اور چھا بخوثی راضی ہو گئے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت زید کو آ زاد کردیا اور حرم میں جا کر قریش کے مجمع عام میں اعلان فرمادیا کہتم سب لوگ گواہ رہوآج سے زیدمیر ابیٹا ہے۔ای بنا پرلوگ ان کوزید بن محمر کہنے لگے۔ بیسب واقعات نبوت سے پہلے کے ہیں۔ جب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم الله تعالی کی طرف سے منصب نبوت پرسر فراز ہوئے تو جارہ تیاں ایس تھیں جنہوں نے ايكه بيتك وتردد كے بغيرآ پ سلى الله عليه وسلم سے نبوت كا دعوىٰ سنتے ہی اسے تسلیم کرلیا۔ ایک حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عنددوسر في حضرت خد يجد ضي الله تعالى عنها تيسر ح حضرت زيد رضى الله تعالى عنه اور چو تصح حضرت على رضى الله تعالى عنه \_ يعنى بروں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے۔ عورتول میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں۔ آزاد غلامول میں سب سے پہلے حضرت زید ایمان لائے اور بچوں میں سب سے پہلے حفزت علی ایمان لائے۔اس وقت حضرت زيدرضى الله تعالى عنه كي عمر ٣٠ سال تقى ادرآ مخضرت صلى الله عليه وللم کی خدمت میں رہتے ہوئے ۱۵سال گز ریکے تھے۔ مکہ معظمہ سے بجرت کے بعد م میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم فے حضرت زيدرضى الله تعالى عنه كا نكاح اپني چھوپھى زاد بہن حضرت زينب رضى الله تعالى عنها سے كرديا اورائي طرف سےان كامبراداكيا اور گھر بسانے کے لئے ان کو کچھ سامان بھی عطافر مایاس نکاح ہے آپ كايەبھى مقصودتھا كەغلام آزاد ندہب اسلام ميں حقير نەتىمجھے جائیں اوران کی عزت بھی احرار کی طرح کی جائے یعنی آ زاداور غلام میں جواہل عرب امتیاز کرتے ہیں وہ مسلمانوں میں نہ ہو گر

تھے۔حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہانے ان کوایک ہوشیار غلام خرید کرنے کوکہا تھا۔انہوں نے ان کوخرید کر مکہ لا کراپنی پھوپھی صاحب کے حوالہ کیا۔ جب آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کا نکاح حضرت خد يجرضى الله تعالى عنها سے مواتو حضور صلى الله عليه وسلم نے ان کے ہاں زید کود یکھا اور ان کی عادات واطوار آ پ کواس قدر بندآئیں کہ آپ نے انہیں حفرت خدیجے مانگ لیا۔ اس طرح بيخوش قسمت لڑ کا اس خير الخلائق ہتى كى خدمت ميں پہنچ گیا جے چند سال بعد اللہ تعالیٰ نبوت سے سرفراز فرمانے والے تھے۔اس لئے بیسب واقعہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا ہے۔ اس وقت زید کی عمر ۱۵ سال کی تھی۔ پچھ مت بعدان کے باپ اور چیا کو پہتہ جلا کہ ہمارا بچہزید مکمیں ہے وہ انہیں تلاش کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہنچاور عرض کیا کہ آپ جوفد یہ لینا چاہیں وہ ہم دینے کے لئے تیار ہیں آپ ہمارا بچے ہم کودے دیں حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں کڑ کے کو بلاتا ہوں اور معاملہ اس کی مرضی پر چھوڑ ہے دیتا ہوں كەدەتىمار كساتھ جانالىندكرتا بىيامىر كىياس رىنالىندكرتا ہے۔اگروہ تہارے ساتھ جانا جا ہے تو میں کوئی فدریتم سے نہیں لوں گا اور اسے یونہی حچھوڑ دوں گالیکن اگر وہ میرے پاس رہنا عاہے تو میں ایسانہیں ہوں کہ جومیرے پاس رہنا جاہے میں اے خواہ کواہ نکال دوں۔انہوں نے کہا بیتو آپ نے انصاف سے بھی بڑھ کر بات کہی ہے۔آپ بچے کو بلا کر تو چھ لیجئے۔حضورصلی الله عليه وسلم نے زيد كو بلايا اوران سے كہا كہان دونوں صاحبوں كو جانة مو؟ انہوں نے عرض كيا جى جال سيميرے والد اور سي میرے چھا ہیں۔ آپ نے فر مایا اچھاتم ان کو بھی جانتے ہواور مجھے بھی۔ اب ممہیں پوری آزادی ہے کہ جا ہوتو ان کے ساتھ چلے جاؤاور چاہوتو میرے ساتھ رہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ کوچھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ان کے باپ اور چانے کہا کہ زید کیا تو آزادی کوغلامی پرترجیح دیتا ہے اور اپنے مال

۲۱-مارة الاحزاب ياره-۲۱ میں آ کے یانچویں رکوع میں بیان فرمایا کی اہیے۔ اور ساتھ ہی تقویت جواب کے لئے جاہلیت کی دوادرنظیریں آن آبات میں بیان فرما کران کی تر دید کردی گئی۔ جاہلیت میں عرب میں تیوں یا تیں غلط مشہور تھیں کہ ذہین اور عقیل آ دمی کے دو دل سمجھا کرتے 🕊 📞 تصے اور بیوی ہے لڑتے ہوئے بھی کوئی عرب یہ کہہ بیٹھتا کہ تیری پشت میرے لئے مال کی پشت کی طرح ہے تو اس بات کے منہ سے نکل جانے سے سیمجھا جاتا تھا کداب میعورت اس پرحرام مور کی ۔ کیونکہ وہ اسے مال سے تثبیہ دے چکا ہے گویا ان الفاظ سے و حقیقی ماں بن گئی۔ایسے ہی کسی کومنہ بولا بیٹا بنالیا جاتا تووہ سج مج كاحقيقى بينا جيساتهمها جاتا اورسب احكام اس يرحقيقى بيلي جيس جارى موتے تھے۔تو يہال خاص مقصودات تيسري علطي كارفع كرنا ہے گرتقویت کے لئے دوغلطیاں اور رفع کردی گئیں۔ چنانچیان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ تنبیٰ کوحقیقی بیٹاسمجھنا اوراس بنایراس کی مطلقہ بیوی سے نکاح کرنے پرطعن کرنا ایبا ہی غلط مشہور ہوگیا ہےجبیہا زوجہ کوزبان ہے ماں قرار دینا اوراس بنا پراس کو نکاح ے خارج سمجھنا یا کسی شخص کو عقلندی اور ہوشیاری کے سبب میں مجھنا کہاس کے دوقلب ہیں۔قرآن کریم نے اس لفظی اور مصنوعی تعلق کو هیتی اور قدرتی تعلق ہے جدا کرنے کے لئے ان رسوم اور مفروضات کی بڑی شدومہ سے تر دید فرمائی اور ہتلایا کہ بیوی کو ماں کہددینے سے اگر واقعی وہ ماں بن جاتی ہےتو کیا بیدو ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ایک وہ کہجس نے اول جنا تھا اور دوسری بیکہ جس کو مال کہ کر پکارتا ہے اس طرح کسی نے زید کو بیٹا بنالیا تو ایک باپ تو اس کا پہلے سے موجود تھا جس کے نطفہ سے پیدا ہوا ہے کیا واقعی اب بیر ماننا جاہئے کہ بیردو بالوں سے الگ الگ پیدا ہوا ہے۔ جب ایسانہیں توحقیقی اولا د کے احکام ان پر جاری نہیں کئے جا کتے۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کے پڑویک مھیک اور منصفانہ بات یہ ہے کہ ہر مخص کی نسبت اس کے حقیق باپ کی طرف کی جائے کسی نے منہ بولا بیٹا بنالیا تو وہ واقعی باپ

اتفاق امر كه حضرت زيدرضي الله تعالى عنه اور حضرت زينب رضي الله تعالى عنها ميں موافقت پيدانه ہوئي۔ آخر حضرت زيدرضي الله تعالى عنداس امريرمجور موئ كه حضرت زينب رضى اللدتعالى عنها كوطلاق دے دیں۔ پر كيفيت ديكھ كرآ مخضرت صلى الله عليه وسلم كو ترود ہوا کیونکہ آپ یہی جاہتے تھے کہ زینب زید ہی کی زوجیت میں رہیں۔اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی فکر ہوا کہ ان میاں بیوی میں علیحد گی واقع موئی تو زینب کے بارہ میں بڑی مشکل آئے گ کہ زید کی زوجیت میں رہ چکنے کے سبب لوگ زینب کے اعزاز و احر ام میں کمی کریں گے اور بیاب بھی آ پ کومنظور نہ ہو علی تھی۔ جب آپ حضرت زید کی تو قیر کرتے اور لوگوں سے کرانی جا ہے تصے تو حضرت زینب کی تحقیر کیونکر گوارا فر ماسکتے تھے۔ مگر آخرالا مر حفزت زيداور حفزت زينب كاتعلق منقطع موكر ربا-اس موقع پر الله تعالى كوتين اصلاحيس مدنظر موكيس ايك بيركه اسلام ميس متعنى یعنی منہ بولے بیٹے جس کولے یا لک یا گودلیا ہوابیٹا بھی کہتے ہیں اس کا وہ درجہ اور حق نہ سمجھا جائے جو حقیقی اور صلبی اولا د کا ہوتا ہے اور دونوں قتم کے تعلقات میں جوفرق ہے وہ ظاہر کردیا جائے۔ دوسرے مید کم منه بولے بیٹول کی بیویال صلبی اولاد کی بیویول کی طرح حرام نہ مجھی جائے۔ تیسرے میہ کہ آزاد غلاموں کی مطلقہ عورتوں کی حیثیت جن کوشریف اہل عرب اپنی زوجیت میں لینے ے دریغ کرتے تھان کی وہی حیثیت قرار دی جائے جواحرار کی مطلقہ عورتوں کی ہے یعنی ان سے بے پس وپیش نکاح کرلیا جائے ادربية تنول اصلاحين آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي ذات بابركت ے شروع کرانا حق تعالی کومقصود ہوئیں حق تعالیٰ کے حکم سے آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے خودحضرت زینب رضی الله تعالی عنها سے بعد عدت نکاح کرلیا۔ غرض جب آپ نے حضرت زینب رضی الله تعالی عنها سے نکاح کرلیا تو مخالفین نے طعن کیا کہ ایے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرلیا تو اس طعن کی بنا پرایک جواب اجمالاً ان آیات میں دینامقصود ہے اور تفصیلاً بیمضمون اس سورة

گناہ ہے۔احادیث صحیحہ صریحہ میں اس برسخت وعمیریں وارد ہوئی ہیں تفاخر بالانساب کا سب سے زیادہ چرچا جاہلیت میں کا جس کو اسلام نے آ کرمٹایا۔لیکن قرون مابعد میں مسلمانوں میں یہ بلا پھر پیدا ہوگئی۔اس میں شک نہیں کہ شرافت نسب فضائل غیر اختیار یہ میں سے ہے اور جس کو میر حاصل ہونعت الہیں سمجھے اور خدا تعالی کاشکر ادا کرے۔ اُورجس کوحاصل نہ ہووہ اس کے پیچھے نہ پڑے اس کئے كەنسب بدلنا گناه كېيره ہےاوراس پر سخت وعيديں وارد ہوئي ہيں۔ ایک حدیث میں ارشادِ نبوی صلی الله علیه وسلم ہے کہ انسان کے گناہ کے لئے یمی کافی ہے کہ وہ کسی نسبت سے تیریٰ کرے اگر چہ وہ نسب ادنیٰ ہی ہواورا یسے نسب کا دعویٰ کرے جس میں اس کا ہونا معروف نہیں۔ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو خص کسی ایسے نسب کا دعویٰ كرے جواس كے لئے معروف نہيں تواس نے اللہ تعالیٰ كا كفركيا یعنی نافرمانی کی ۔ تو جن کوایے آبائی نسب سے صدیقی ۔ فاروقی ۔ عثانی۔انصاری۔قریشی وغیرہ ہونا ثابت ہووہ اظہار نعمت کے لئے نه كه فیشن اور فخر وغرور كے لئے اگراس كوظا ہركريں تو كوئى مضا كقه نہیں مگریہاں ریمھی سمجھ لیا جائے کہ جس شخص کوحق تعالی شرافت نسب کی نعمت عطا فرمائے اس کو بہنسبت دوسروں کے اور بھی زیادہ اصلاحِ اعمال واخلاق كى طرف تُوجد كرنى حائع كيونكه اول تواس نعمت کا اقتضا اورشکریدیمی ہے۔ دوسرے بزرگوں کی نسبت جتنی زیاده ہے اتن ہی اس کی ذمدداریاں زیادہ ہیں کہ کم از کم اس نسبت کی لاج ر کھنے کے لئے اپنے آ بائی بزرگوں کے خلاف نہ چلے۔ الغرض ان آیات کے نزول پر حضرت زیدکواب تک جوزید بن محمد (صلی الله علیه وسلم ) کہے جاتے تھے اب ان کو ہدایت ربانی کے ماتحت زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔اس سے ایک وہم كسى كوبيه موسكتا قفا كهاب آنخضرت صلى الله عليه وسلم كوحضرت زید سے کوئی واسط نہیں رہا۔ تو اس وہم کو اگلی آیات میں دور کیا جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَمَدُ لِلْهِ رَتِ الْعَلَمِينَ

نہیں بن گیا۔ یوں شفقت ومحبت ہے کسی کومجاز ابیٹا یاباپ کہہ کر یکار لےوہ دوسری بات ہے غرض میسبی تعلقات اوران کے احکام میں خلط ملط اوراشتباہ واقع نہ ہونا جا ہے۔ چنانجہاس حکم کی عمیل میں سب سے پہلے جواصلاح نافذ کی گئی وہ پیھی کہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم كے منه بولے بيٹے حضرت زيد كوزيد بن محمد (صلى الله عليه وسلم) كہنے كى بجائے زيد بن حارثہ كہنا شروع كرديا گيا۔مزيد براں ان آیات کے نزول کے بعدیہ بات حرام قرار دے دی گئی كه كوئى تخص ايخ حقيقى باپ كے سوااور كى طرف أينانسب منسوب کرے۔ بخاری ومسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جس نے این آپ کواین باپ کے سواکسی اور کا بیٹا کہا درآنحالیکہ وہ جانتا ہو کہ وہ مخض اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ اگر تہمیں معلوم نہ ہو کہ کسی مسلمان کا باپ کون ہے تو ہمرحال وہ تمہارا دینی بھائی اوررفیق ہے اسی لقب سے یاد کیا کرو۔ اور اگر اس میں تم کو بھول چوک ہوجائے لعنی نادانسته اگرغلط کهه دیا که فلال کا بیٹاً فلاں وہ معاف ہے۔ بھول چوک کا گناہ ہیں۔ ہاں جودل سے ارادہ کر کے کیے تو گناہ ہوگا اور اس ہے بھی اگراستغفار کرلیا جائے تو پھرمعاف ہو جائے گا کیونکہ الله تعالی غفورالرحیم ہے۔

ان آیات کے تحت نسب کے متعلق ایک بات خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اب اس وقت جہاں اور دوسری بے اعتدالیاں پیدا ہور ہی ایس اور ہوگئی ہیں ان میں ایک بے اعتدالی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ اپنا نسب آبائی چھوڑ کر اپنے آپ کو دوسرے انساب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کوئی سید بننے کے در پے ہے تو کوئی اپنے آپ کو انساری فابت کرتا ہے۔ کوئی اس فکر میں ہے کہ اپنے کو صدیقی۔ فاروقی ۔ عثمانی ۔ علوی ظاہر کرے کوئی اس کے در پے ہے کہ اپنے کو قریش میں داخل کر کے قریش کہلائے۔ اور منشا اس کا تکبر اور غرور کے جوئی نفسہ بھی گناہ کہیرہ ہے اور نسب بدلنا یہ مستقل دوسرا کہیرہ ہے جوئی نفسہ بھی گناہ کہیرہ ہے اور نسب بدلنا یہ مستقل دوسرا کہیرہ

# النَّبِيُّ اوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ اَنْفُسِمَ وَازْوَاجُهُ الْمُهَتُّهُمْ وَاوْلُواالْاَرْحَامِ بَعْضُهُم عَمْ مَنِينَ كَ مَاتِهِ خُودُ اَنَ كَنْسَ فَ بَى زياده تعلق ركعة بِن اور آپ كى يبيان اُن كى ائين بِن اور رشة وار تتاب الله مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ اللَّا اَنْ تَفْعَلُوْ آالَى اَوْلِيَبِكُمْ اللهُ عَلِيْنِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ اللَّا اَنْ تَفْعَلُوْ آالَى اَوْلِيَبِكُمْ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالنَّهُ اللهُ عِنْ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں بدنسبت دوسرے مونین اور مہاجرین کے مگر یہ کہتم اپنے دوستوں سے پچھ سلوک کرنا چاہو

### مَّ عُرُوْقًا مُكَانَ ذَٰ لِكَ فِي الْكِتْبِ مَسْطُورًا ۞

تو وہ جائز ہے یہ بات لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے۔

نبیت نبیں رکھتا۔ دنیا میں بظا ہرسب سے براتعلق انسان کا مال

اپ سے ہے۔ مال باپ ہی کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان

کو دنیا کی عارضی حیات عطافر مائی۔ تو باپ بیٹے کے تعلق میں غور

کر وتو اس کا حاصل یہی نکلے گا کہ بیٹے کا جسمانی وجود باپ کے

جسمانی وجود سے نکلا ہے اور باپ کی طبعی تربیت وشفقت اوروں

سے بڑھ کر ہے لیکن نبی اور امتی کا تعلق مال باپ سے بھی بڑھ کر
شفقت و رحمت کا ہے۔ یقینا امتی کا ایمانی اور روحانی وجود نبی

کے طفیل میں ہے۔ جوشفقت و تربیت نبی کی طرف سے ظہور

یزیر ہوئی ہے مال باپ تو کیا تمام مخلوق میں اس کا نمونہ نبیں مل

سکتا۔ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم امتی کی وہ ہمدر دی۔ اور خیرخوا ہانہ

شفقت و تربیت فرماتے ہیں جو خود اس کا نفس بھی اپنی نبیں

شفقت و تربیت فرماتے ہیں جو خود اس کا نفس بھی اپنی نبیں

کرسکتا۔ تمہارے مال باپ تبہارے ہوی بچے تمہیں نقصان پہنچا

سکتے ہیں۔ تمہارے مال باپ تبہارے ہوگ کراہ

کرسکتا۔ تبیں۔ تم سے غلطیوں کا ارتکاب کراسکتے ہیں۔ تم کو گراہ

کر سکتے ہیں۔ تم سے غلطیوں کا ارتکاب کراسکتے ہیں۔ تم کو گراہ

تفیر وتشریح ۔ گذشتہ آیات میں جاہایت کے زمانہ کی بعض رسوم کی تردید فرمائی گئی تھی اور اس سلسلہ میں بتلایا گیا تھا کہ ہر مخص کی نسبت اس کے حقیقی باپ کی طرف کی جائے اگر کسی نے کسی کو منہ بولا بیٹا بنالیا تو وہ واقعی باپ نہیں بن گیا۔ اسی حکم کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کوزید بن محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کہنے کے بجائے ان کے حقیقی باپ کی نسبت سے زید بن حارثہ کہنا شروع کردیا گیا تھا۔ تو اس سے نظاہر کسی کویہ وہم گزرسکتا تھا کہ اب حضرت زید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہ رہا۔ اس وہم کو دور کرنے کے لئے نبی اور امتی کے تعلق کو واضح کیا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں سے اور مسلمانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ترے انسانی تعلقات سے بالاتر اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں سے اور مسلمانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوعیت رکھتا ہے۔ کوئی رشتہ اس رشتہ سے اور کوئی تعلق اس تعلق سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے درمیان ہے کوئی سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے درمیان ہے کوئی

خدا کی شم اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ مجوب ہیں۔ اس پررسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اے عمر اب تم اوم ن کامل ہو۔ تو معلوم ہوا کہ کامل ایمان دراصل اس کا نام ہے کہ آ دی بالکل الله ورسول کا موجائے اور اپنے سارے تعلقات و خواہشات کواللہ اور رسول کے تعلق پراللہ ورسول کے دین کی راہ مين قربان كرسكي جس طرح كه صحابه كرام رضوان التعليم الجمعين نے کر دکھایا۔ اور آج بھی اللہ کے سیج اور صادق بندوں کا یمی حال ہےاگر چدان کی تعداداب بہت کم ہے۔اللہ تعالیٰ اینے اور اینے رسول یاک سے سچاتعلق ہم کونصیب فرماویں۔ تو اس خصوصیت کی بنا پر جواو پر مذکور ہوئی آیک خصوصیت نبی کریم صلی الله عليه وسلم كي آ گے رہ بھی بیان ہوئی كه نبی كريم صلى الله عليه وسلم کی از واج مطهرات امتیوں کی دینی مائیں ہیں اوران کی تکریم و تعظیم مسلمانوں پرمثل ماں کے واجب ہے ۔اوران کے ساتھ تحسى مسلمان كالمجهى نكاح نهبيل هوسكنا نؤ ازواج مطهرات مومنين کے لئے مثل ماں کے عزت وحرمت میں ہیں باقی دوسرے احکام میں مثل بردہ وغیرہ کےوہ ماں کی طرح نہیں یعنی علاوہ حقیقی رشتہ داروں کے باقی سب مسلمان ان کے لئے غیرمحرم تھےجن سے بردہ واجب تھا۔ آ گے بتلایا گیا کہ جہاں تک نبی کریم صلی الله عليه وسلم كامعامله ہے تو آپ كے ساتھ تو مسلمانوں كے تعلق کی نوعیت سب سے الگ ہے لیکن عام مسلمانوں کے درمیان آپس کے تعلقات اس اصول پر قائم ہوں گے کدرشتہ داروں کے حقوق ایک دوسرے پر عام لوگوں کی بدنسبت مقدم ہیں۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ جنہوں نے وطن چھوڑ ااور مدینه کو ہجرت کی اپنے عزیز وا قارب سے علیحدہ ہوئے گھر بار چھوڑ ااور بے سروسامانی کی حالت میں مدینہ بہنچ تو آنخضرت

صلی الله علیه وسلم تمهارے حق میں صرف وہی بات کرنے والے ہیں جس میں تمہاری حقیقی فلاح ہوتم خوداینے پاؤں پرآپ کلہاڑی مار سکتے ہو۔ حماقتیں کرکے اینے ہاتھوں اپنا نقصان کر سکتے ہولیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے وہی کچھ تجویز کریں گے جونی الواقع تمہار ہے ق میں نافع ہی نافع ہواور جب معامله بيه بيت تو نبي كريم صلى الله عليه وسلم كابھى الل ايمان ير بيدت ہے كدوه آپ كواپ مال باپ اولا داورا بن جان سے براھ کرعزیز سمجھیں اورعزیز رکھیں۔ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ کی محبت رکھیں۔ اپنی رائے پرآپ کی رائے کو۔ اینے فیطے پرآپ کے فیصلہ کو۔ اپنی جا ہت پر آپ کی جا ہت کومقدم رکھیں اور آپ کے ہر حکم کے آ گے سرتسلیم خم کردیں۔اس مضمون کوایک حدیث میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا كه تم ميں سے كوئي فخص مومن نہيں موسکتا جب تک کہ میں اسے اس کے مال باپ اولا د اور تمام آ دمیوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں ۔حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ احادیث میںمشہور ہے کہ جب انہوں نے حضورصلی اللہ عليه وسلم كا مذكوره بالا ارشاد سنا تو عرض كيايا رسول الله آپ مجھے اینی جان کے علاوہ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس برحضور اقدس سلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قتم جس کے قبضه میں میری جان ہےتم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہاری جان ہے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اس ارشاد نے حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ کے دل کی کیفیت فوراً بدل دی اور رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كي توجه سے ان كا حال اسى وقت بدل گيا اور عرض كيا كه

صلی الله علیه وسلم نے ایک مہاجر کا ایک انصار مدینہ سے بھائی \ جن میں بغیر کی شک وشبہ کے حضرت عائشہ صلایقہ رضی الله تعالیٰ عنہا بھی شامل ہیں۔لیکن روافض جوخلفائے ملیہ اور کہت ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ حضرت عاکثیہ صديقة رضى الله تعالى عنها كوبهي مدف لعن طعن بنات بين اس بناير كهوه خليفهاول حضرت صديق رضي الله تعالى عنه كي صاحبزادي ہیں اور جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تتحيل \_ بهرحال مخالفين كيجه كهبيل جمله ازواج مطهرات رضي الله تعالی عنهن قرآن کی شہادت سے امہات المونین ہیں۔ اور ان ك تعظيم وتكريم عزت وحرمت الل اسلام يرواجب ب\_الغرض آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے جوحقوق ایک امتی پر ہیں ان کو يهال بتلاكرآ كے بتلايا جاتا ہے كه يد بلند درجه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كواور دوسر بانبياء كواسيخ امتيو ل بران كي ذمه داري كي بنا يرب جس كاميان انشاء الله اللي آيات ميس آئنده درس ميس موكار

عارہ قائم فرمادیا جس کی رو ہے <u>مح</u>ض دینی برادری کے تعلق کی وجہ سے مہاجرین وانصار ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے بعد میں جب مہاجرین کے دوسرے قرابت دارمسلمان ہو گئے توان آیات کی رو سے اللہ تعالیٰ نے صاف حکم فرمادیا کہ قدرتی رشتہ نا تا اس بھائی جارہ سے مقدم ہے۔میراث وغیرہ رشتہ ناطہ کے موافق تقسیم ہوگی ۔سلوک واحسان کوئی اینے دینی بھائی سے کرنا چاہے تو وصیت کے ذریعہ سے کرسکتا ہے۔ قر آن کریم میں ریحکم اب ہیشہ کے لئے جاری رہا۔

یہاں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ قرآن مجید کی رو سے اور يهالآيت ميس وازواجه أمهتهم كارشادك كرني صلى الله عليه وسلم كي از واج مومنين كي مائيس ہيں۔ يہ بالكل ظاہر ہے كہ بيہ مرتبة تمام ازواج مطهرات ني كريم صلى الله عليه وسلم كوحاصل ب

#### دعا شيحئے

حق تعالیٰ نے ہم کو جوسید الرسل صلی الله علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے تو ہم کو اس نعت عظمیٰ کے قدر کی تو فیق بھی عطا فر مائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سجی محبت اورعظمت كے ساتھ آپ كاسچا اتباع بھى نصيب فرمائيں۔

الله ياك بم كوايخ رسول كريم عليه الصلاة والتسليم كى لائى موئى جمله مدايات يرول وجان علی پیرا ہونے کاعزم نصیب فرمائیں اور آپ کے ہر حکم کے آ مے سرتسلیم خم ر کھنے کی تو فیق عطا فر ما ئیں۔

الله تعالی حضورصلی الله علیه وسلم اورآپ کے از واج مطہرات واہل بیت کواپنے قرب خاص کے درجات عالیہ نصیب فرمائیں۔ آمین۔

واخِرُدَعُونَا آنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# وَإِذْ اَخَنْنَامِنَ النِّبِيِّنَ مِنْنَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْجٍ وَإِبْرِاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيسَى الِّي مُرْيَمٌ

اور جب کہ ہم نے تمام پیغیبروں سے ان کا اقرار لیا اور آپ سے بھی اور نوخ اور ابرائیم اور موٹیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی

# وَكَنْنَا مِنْهُ مُرِمِيْنَا قَاغَلِيْظًا ٥ لِينَكُلُ الصِّدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَاعَدَ لِلْكَفِرِيْنَ عَذَابًا الِيْمَّاتَ

اور ہم نے اُن سب سے مُوب پختہ عبدلیا۔ تا کہ ان چول سے ان کے سی کی تحقیقات کرے، اور کافروں کیلئے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر کھا ہے۔

وَاذْ اور جب الْنَانَ الْمَ فِي لِي النَّبَقِنَ نبول مَيْثَاقَلُوْ ان كاعبد وَمِنْكَ اورتم ہے وَمِنْ نُوْجِ اورنوح ہے وَالْبَرُهِيْمُ اور ابرائيم وَمُوْنَى اور مُونَ وَعَيْنَى اَبُنِ مُنَّ اور مريم كے بينے عيلَٰ وَكَانُا اور ہم نے ليا مِنْهُوْ ان ہے مِیْفَاقاً عبد عَلِیْظاً بخت الیکنال تا كہوہ سوال كرے الطّد وَنِّن جِ عَنْ ہے مِدْقِرَمُ ان كَ جَانَى وَائَدُ اور اس نے تياركيا لِلْكُفِريْنَ كافروں كيك عَذَابًا عداب اليَنْهَا وروناك

تفیر وتشریخ: گذشته آیات میں نبی کریم صلی الدعلیہ وسلم کا الله ایمان سے اور اہل ایمان کا نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے جو تعلق ہے اس کی نوعیت ظاہر فرمائی گئی تھی اور بتلایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم اہل اسلام کی وہ ہمدر دی اور خیر خواہا نہ شفقت وتر بیت فرماتے ہیں کہ جوخو دا پناا نکانفس بھی نہیں کرسکتا اسی لئے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کو بھی اہل اسلام کی جان مال میں تصرف کرنے کا وہ حق پہنچتا ہے جو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں اور اسی لئے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا مسلمانوں پر بیحق ہے کہ اور اسی لئے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا مسلمانوں پر بیحق ہے کہ وہ آ پ کو اپنے مال باب اولا داور اپنی جان سے بڑھ کرعزیز محمصیں۔ اور آ پ کے ہر حکم کے آ گے سرتسلیم خم رکھیں۔

اب آ گے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ بلند درجہ انبیاء کو اب آ گے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ بلند درجہ انبیاء کو

اب آگان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ بلند درجہ انبیاء کو اس لئے ملا کہ ان پرمحنت اور ذمہ داری بھی سب سے زیادہ ہے۔ ان سے اللہ تعالی نے پختہ اقر ارکرلیا ہے کہ وہ بے غرضی کے ساتھ انسانوں کو بچی بچی ہا تیں بتا کیں گے اور دین کے قائم کرنے اور حق تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں کوئی وققہ اور کسر نہ اٹھار کھیں گے اور اللہ کے بندوں کو اعتقاد اور عمل کے سیحی راستہ پر ڈالنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور پھریے عہدو پیان بھی کوئی ایسا ویسانہیں بلکہ براسخت اور لیا قول وقر ارلیا گیا۔ تو یہاں اول تو جمیج انبیاء کا ذکر براسخت اور قول وقر ارلیا گیا۔ تو یہاں اول تو جمیج انبیاء کا ذکر براسخت اور قول وقر ارلیا گیا۔ تو یہاں اول تو جمیج انبیاء کا ذکر

گران میں سے پانچ نبیوں کے نام لئے جو بڑے اولوالعزم اور صاحب شریعت پیلیم تخضرت سلی الله علیہ وسلم کا ذکر فرمایا حالانکہ عالم شہادت میں آپ کا ظہور سب انبیاء کے بعد ہوا مگر درجہ میں آپ سب سے پہلے ہیں اور وجود بھی آپ کا عالم غیب میں سب سے بہلے ہیں اور وجود بھی آپ کا عالم غیب میں سب سے مقدم ہے جبیبا کہ احادیث میں خود آخضرت سلی الله علیہ وسلم نے تصریح فرمائی ہے۔ ترفدی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے دریافت کیا یا رسول الله آپ کو نبوت کب ملی فرمایا اس وقت جب کہ حضرت آ دم علیہ السلام ابھی روح وجسم کے درمیان سے حضرت عرباض بن سار میرضی الله تعالی عنہ فرمائے ہیں کہ رسول الله صلی الله تعالی عنہ فرمائے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کے نزدیک اس وقت خاتم انبیین مقرر ہوچکا تھا جبکہ حضرت آ دم علیہ السلام ابھی پانی اورمئی یعنی گارے کی شکل ہی میں پڑے ہوئے تھے۔

ال حدیث شریف کا ذکر آجانے پر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب''فیوض الحرمین''سے ایک واقعہ یاد آیا۔ حرمین شریفین کے زمانہ قیام میں حضرت شاہ صاحبؓ پر جوحق تعالیٰ کی جانب سے الہامات یاروح پر فتوح سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو افاضات آپ پر ہوئے اور

كہيں گے كرآ بى جارے بروردگارسے سفارش كيجے تا كر جارا حساب لے لے وہ فرمائیں گے کہ میں پیکام نہیں کرسکتا کیونکہ میں اس سے شرمندہ ہوں کہ میرے امتیوں نے مجھے اور میری ماں کو خدا بنالیا تھا۔لیکن بتلاؤاگر کسی برتن کو ہند کر کے اس پرمہر لگادی جائے کیااس برتن کی چیزاس وقت تک لے سکتے ہو جب تک کہاس کی مہر نہ تو ڑو۔لوگ تہیں گے ایبا تونہیں ہوسکتاعیسیٰ علیہ السلام پھر فرمائیں گے پس محمصلی الله علیہ وسلم جوانبیاء ملیم السلام کے خاتمہ پرمبر بین آج موجود بین ان کی آئنده اور گذشته سب لغرشین معاف ہو چکی ہیں ان کے پاس جاؤ۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نوازش الہید کی طرف اشارہ فرمایا جوازل میں ضلعت نبوۃ يهناكرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم يرجو يحكي تقى \_حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عندمعراج کی حدیث میں روایت فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے جرئیل علیہ السلام سے دریافت کیا کتمہارے ساتھ به كون بين؟ وه بول محمد (صلى الله عليه وسلم) بين جوالله كرسول اورخاتم النبين بير جبآب كى درباراللى ميس رسائى موئى تو ارشاد ہوا کہ میں نے پیدائش کے لحاظ سے آپ کوسب نبیوں سے يبلے اور بلحاظ بعثت سب سے آخر میں بھیجا۔ نبوت کا شروع کرنے والا اورخم كرنے والا آپ ہى كو بنايا ہے۔خودان آيات كريمدك متعلق حضرت الوهريره رضى الله تعالى عنه كى روايت ب كرسول التُصلى الله عليه وتلم نے آيت واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا میں باعتبار پیدائش کے سب سے پہلا اور باعتبار بعثت سب سے آخری نبی ہوں۔ یہاں متعدد احادیث آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي افضليت وابتدائے نبوت اورختم نبوت کے متعلق اس لئے گوش گزار کی گئیں کہا یک گمراہ اورملعون <sup>ا</sup> فرقہ باوجود کھلی اور واضح تصریحات کے ' نبوت' کے دروازہ کو کھلا رکھتا ہے تا کہ اس چود ہویں صدی میں بھی غلام احمد قادیانی جیسے نبوت کے دعویدار پیدا ہوتے رہیں۔ گرجیسا کہ ہر باطل کے خاتمہ كاليك ونت ہوتا ہے۔الحمد للد كهاس فرقه قادیانی كوجوابل اسلام

خاص تعليم وتلقين كى تني اورجو بشارتين منجانب الله تعالى القاء بهوئين اورجن اسراردين متين سيآب وآگاه كيا كيايا جوصيتين اور شيحتين آ پ کوحضورا قدس صلی الله علیه وسلم کی طرف سے فر مائی گئیں ان کو آ پ نے بڑے جیب اور دکش انداز اورعلمی حقائق و دقائق کے ساتھ ایک عربی کتاب فیوض الحرمین میں جمع فیرمادیا جس کا اردو ترجم بھی شائع ہو چکا ہے۔ یہ فیوض و برکات تقریباً ۲۷ مشاہدیر مشتمل ہیں۔ایک مشہد میں حضرت شاہ صاحب کھتے ہیں کہ میں نے آتخضرت صلی الله عليه وسلم سے اس حديث كامطلب دريافت كياكة ومعليه السلام البهى ياني اورمني بهي ميس تتصاور ميس نبي موچكا تھا اور میرا بیسوال زبان کے مقال اور دل کے خطرات سے نہ تھا بلکہاس سر اور رازی آرزواور شوق سے میری روح لبر بر بھی۔اس کے بعد میں آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قد رقوت اور طاقت تھی آپ کی صورت مثالیہ کے قریب ملاسوآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی وہ صورت کریمہ مثالیہ دکھائی جو پہلے عالم اجسام کے یائی جاتی تھی۔اس کے بعد مجھے عالم مثال سےاس عالم میں آنے کی کیفیت بتلائی اور مجھے انبیاء مبعوثین کی شکلیں بتلا ئیں۔ آ گے اس مشاہدہ میں بڑی دقیق علوم ومعارف کی باتیں ککھی ہیں جوہم کم علموں کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتیں۔ بیتذ کرہ حضرت شاہ صاحبُ کا درمیان میں ضمناً آ گیا تھا۔ ایک طویل حدیث میں حضرت انس رضی الله تعالی عندے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشادفرمایا کراللدتبارک وتعالی نے فرمایا تمہاری امت کومیں نے سب سے آخر میں بھیجا ہے اور وہ حساب میں سب سے پہلے ہوگی اور میں نے تم کونبیوں میں سب سے پہلے پیدا کیااورسب سے آخر میں بھیجاہے کم کومیں نے فاتنے لعنی دور ہ نبوت شروع کرنے والا بنایا ہے اور تم کواس کاختم کرنے والا بنایا ہے۔حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه شفاعت کی ایک طویل حدیث ذکر کرتے ہیں کہ قیامت میں شفاعت کیلے مخلوق تمام اولوالعزم انبیاء کے پاس سے ناکارہ ہوکرآ خرکارلوگ عیسی علیہ السلام کے باس آئیں گے اور

کے لئے قریب ایک صدی ہے مار آسین بناہوا تھا۔ ماہ تمبر ۲۱ کا میں حکومت پاکستان اور پاکستان کے اہل اسلام نے بالا تفاق اس فرقہ کے بانی غلام احمد کو کا فرخارج از اسلام قرار دیا اور جو بھی اس کی نبوت کا قائل۔ معتقد یا متبع ہوا اس کو بھی کا فرقر ار دے کر کم از کم پاکستان سے تو قادیا نبیت کا جنازہ نکل گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس فتنہ فلیم کی سرکو بی کے لئے پاکستان کو منتخب فرما کر ایک بڑا عزوش ف عطا فرمایا۔ دعا ہے بیجئے کہ اللہ تعالی اہل پاکستان کو اس دین اسلام کی خدمت اور اپنے بیارے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اس جرات مندانہ اعلان کے صلہ میں اہل پاکستان کو اسلام کی عظمت کا آفاب جیکنے اور تمام دنیا کوروثن مرز مین سے اسلام کی عظمت کا آفاب جیکنے اور تمام دنیا کوروثن کرنے کا ذریعہ بنادے۔ آمین۔

ذکر میہ مور ہاتھا کہ یہاں آیت میں اول تو اجمالاً تمام انبیاء
کا ذکر فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد وقول وقر ارلیا تھا اور
پھر ان میں سے پانچ اولوالعزم انبیاء کے نام لئے جن میں سب
سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فر مایا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بعد حضرت عیلیٰ ان کے بعد حضرت مولیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت صلیٰ علیہ السلام کا ذکر فر مایا۔ تو یہاں سب سے پہلے آنحضرت صلیٰ اللہ علیہ وسلم کا ذکر فر مایا۔ تو یہاں سب سے پہلے آنخضرت صلیٰ اللہ علیہ وسلم کا ذکر فر مایا اگر چہ اس دنیا میں ظہور آپ کا سب انبیاء کے بعد ہوا۔ اب یہ عہد کیا تھا اور کب لیا گیا تھا؟ تو

مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں اس بیٹان کا ذکر متعدد مقامات پرکیا گیا ہے جن پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے لئے ہوں عہداس وقت لیا گیا تھا کہ جب عالم ارواح میں روز بیٹاق میں تمام لوگوں کو آ دم علیہ السلام کی پشت سے باہر نکالا تھا اور تمام بی آ دم سے عہد لیا تھا اور انبیاء سے بالخصوص عہد موثق لیا گیا تھا اور وہ اس بات کا عہد تھا کہ دین الہی کو قائم رکھیں۔ احکام الہی لوگوں کو سنائیں۔ خدا تعالی کی رضامندی ہر بات پر مقدم رکھیں۔ باہم اتفاق رکھیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ رکھیں دوسرے کی مدد کریں۔ آ یت میں آ گے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی محض عہد لے کر نہیں رہ گیا ہے بلکہ اس عہد کے بارہ میں قیامت میں وہ سوال

آیت میں آگے بتلایا جاتا ہے کہ اَللہ تعالیٰ محض عہد لے کر نہیں رہ گیا ہے بلکہ اس عہد کے بارہ میں قیامت میں وہ سوال کرنے والا ہے اور سوال اس لئے ہوگا تا کہ پچوں کا سچائی پر قائم رہنا ظاہر ہواور ان کو انعام واکرام سے مالا مال فرمایا جائے اور منکروں کو سچائی سے انکار کرنے پرسز ادی جائے۔

یہاں آیت میں لفظ صادقین استعال کرکے انبیاء علیم السلام کا اپنے عہد کو پورا کرنا ظاہر فرمادیا پس ان کا تو اپنے عہد کو عملاً پورا کرنا ثابت ہو گیا۔ اب رہ گئے وہ کہ جن کو اتباع کا حکم تھا اوران کوترک اتباع پروعید سنائی گئی کہ منکروں کو دردنا ک عذاب ہوگا ادراصحاب اتباع کو انعام واکرام سے نواز اجائے گا۔

اب آ گے جنگ احزاب کے موقع پر جواہل ایمان پر انعام فرمایا گیا وہ اہل ایمان کو یاد دلایا جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا حيحئے

حق تعالی کا بے انتہا شکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل وکرم سے ہم کوافضل الانبیاء والمرسلین محمدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فر مایا۔ بیشک نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے تو اپنی رسالت کا حق ادا فر مادیا اور امانت کا حق ادا کردیا اور امت کی پوری خیرخوا ہی فر مادی۔

وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَتِ الْعَلَمِينَ

# يَايَتُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ إِيْعًا

اے ایمان والو اللہ کا انعام اپنے اوپر یاد کرو جب تم پر بہت سے تشکر چڑھ آئے پھر ہم نے اُن پر ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوج بھیجی

وَّجُنُودً الْهَرَّرُوْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعَمُلُونَ بَصِيْرًا ۚ إِذْ جَآءُوْكُمْ صِّنَ فَوَقِكُمْ وَصِنَ اَسْفَلَ <sup>\*</sup>

جوتم کو دکھائی نہ دیتی تھی، اور اللہ تعالی تمہارے اعمال کو دیکھتے تھے۔ جبکہ وہ اوگ تم پر آچڑھے تھے اوپر کی طرف ہے بھی اور پنچے کی طرف ہے بھی

مِنْكُمْ وَ إِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبِكَعَتِ الْقُلُوبُ الْحِنَاجِرَوَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الْطُنُونَا ۞

اور جبکہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئ تھیں اور کلیج منہ کوآنے لگے تھے اورتم لوگ اللہ کے ساتھ طرح کے مگمان کررہے تھے۔

مطلب بخوبی سال کردیا جائے تا کہ اس کی روشی میں ان اور آئندہ آیات کا مطلب بخوبی سجما جائے۔ انجرت کے چوتے یا پانچویں سال یہود کا ایک قبیلہ بی النفیر مسلمانوں کے ہاتھوں مدینہ سے نکالا گیا اور اس کا واقعہ یوں پیش آیا کہ یہود بی النفیر نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو النہ علیہ وسلم کو النہ علیہ وسلم کو النہ علیہ وسلم کے ان کونوش دے دیا کہ دس دن کے اندر مدینہ سے نکل جاو ور نہ اس کے بعدتم میں سے جو یہ ال پایا جائے گافل کر دیا جائے دی کا مرافقین مدینہ کے مردار عبداللہ بن اُبی نے ان یہود کو در پردہ شہ دی کہتم ڈٹ جاؤ اور مدینہ چھوڑ نے سے انکار کردو۔ میں دو ہزار دی کہتم ڈٹ جاؤ اور مدینہ چھوڑ نے سے انکار کردو۔ میں دو ہزار وغیرہ تمہاری مدد کریں گے ورسرے یہود قبیلہ بی قریظہ وغیرہ تمہاری مدد کریں گے ورسرے یہود قبیل بھی تمہاری مدد کریں گے ورسرے قبائل بھی تمہاری مدد کریں گے ورسرے قبائل بھی تمہاری مدد کریں گے ورسرے قبائل بھی تمہاری مدد کریں گے دوسرے قبائل بھی تمہاری مدد کریں گے ورسرے تبائل بھی تمہاری مدد کریں گے دوسرے قبائل بھی تمہاری مدد کریں گے دوسرے تبائل بھی تمہاری مدد کریں گے دوسرے تبائل بھی تمہاری مدد کریں گے دوسرے قبائل بھی تمہاری مدد کریں گے دوسرے تبائل کی باتوں میں گارہا ہے دوسرے تبائل کی باتوں میں کے دوسرے تبائل کی باتوں میں کے دوسرے تبائل کی باتوں میں کی میاد ختم ہوتے تبائل کا محاصرہ کرلیا اور ان کے حاصوں میں سے کی کھی دوسرے تبائل کی دوسرے تبائل کی باتوں میں کی کھی دوسرے تبائل کی دوسرے تبائل کی دوسرے تبائل کی باتوں میں کی کھی دوسرے تبائل کی باتوں میں کی دوسرے تبائل کی دوسرے تبائل کی باتوں میں کی کھی دوسرے تبائل کی دوسرے تبائل کی کھی دوسرے تبائل کی دوسرے کر دوسرے تبائل کی دوسرے تبائل کی دوسرے

تفسروتشری : گزشته آیات میں اس عہدو پیان اور قول وقر ارکا ایان تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیا علیم السلام سے لیا تھا اور اس عہد و پیان تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیا علیم السلام سے لیا تھا اور اس عہد و پیان کا نتیجہ بھی بتلایا گیا تھا تا کہ قیامت میں جب ہرا یک سے پوچھ پاچھہوتو پچوں کا سپائی پر قائم رہنا ظاہر ہواور منکروں کو سپائی سے انکار کرنے پر سزادی جائے ۔ اس میں ایک طرح اطاعت الہیا ور اتباع رسول صلی اللہ علیہ و علی تاکید تھی ۔ اب آگ اللہ تعالیٰ اپ ایک ایک رفع و دفعہ ہونا یاد دلاتے ہیں تاکہ تذکر ہ نعمت سے اطاعت الہیاور اتباع رسول کی ترغیب ہو نیز سچے پغیم علیہ الصلاۃ و السلام اور آپ اتباع رسول کی ترغیب ہو نیز سچے پغیم علیہ الصلاۃ و السلام اور آپ کے ظاہری ثمرات و نتائج ذکر کئے جاتے ہیں ۔ پہلے اس پورے رکوع کے ظاہری ثمرات و نتائج ذکر کئے جاتے ہیں ۔ پہلے اس پورے رکوع میں غزوہ کئی قریظہ کا ذکر فر مایا گیا۔ ان میں غزوہ احزاب کی طرف اشارہ ہے دلایا گیا اور پھر اگلے رکوع میں غزوہ کئی قریظہ کا ذکر فر مایا گیا۔ ان مناسب معلوم ہوگا کہ اس جنگ کے اساب و حالات و نتائج وغیرہ وکو مناسب معلوم ہوگا کہ اس جنگ کے اساب و حالات و نتائج وغیرہ وکو مناسب معلوم ہوگا کہ اس جنگ کے اساب و حالات و نتائج وغیرہ وکو مناسب معلوم ہوگا کہ اس جنگ کے اساب و حالات و نتائج وغیرہ وکو مناسب معلوم ہوگا کہ اس جنگ کے اساب و حالات و نتائج وغیرہ وکو

besturdi

کسی کی ہمت نہ پڑی کہ مدد کوآ تا۔ آخر کارانہوں نے اس شرط پر ہتھیارڈ ال دیئے کہان میں سے ہرتین آ دمی ایک اونٹ پر جو کچھلا د کر لے جاسکتے ہیں لے جائیں گےاور باقی سب کچھ مدینہ ہی میں حِهورُ جائيں گےاس طرح مضافات مدینہ کا وہ محلّہ جس میں یہود بنی نضیرر ہے تھے۔ان کے باغات اور سروسامان سمیت مسلمانوں کے ہاتھ آگیا اور اس بدعہد قبیلہ کے لوگ ادھرادھر تتر ہو گئے۔اس قبیلہ کےلوگ مخالفین اسلام کے ہر قبیلہ میں پھرے اور دورہ کرکے قریش اور دوسرے عرب قبائل کواس بات برآ مادہ کیا کہ سب مل کر بہت بڑی جمعیت کے ساتھ مدینہ برٹوٹ بڑیں اورمسلمانوں کا قلع قمع کردیں ۔ چنانچیشوال ۵ ه مطابق ماه فروری ۶۲۷ ء میں ابوسفیان تقریباً بارہ ہزار کالشکر جرار بورے ساز وسامان ہے آ راستہ ۔ طاقت ك نشميس چور مدينه يرچ هائى كے لئے مكه سے نكار جب نبي كريم صلی الله علیه وسلم کودشمنول کی اس نقل وحرکت کاعلم ہوا تو سب سے يهلاكلمه جوزبان مبارك برآيا بيتقاحسبنا الله ونعم الوكيل يعنى الله جمیں کافی ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے۔ آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ فر مایا۔حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہم اہل فارس کا دستوریہ ہے کہ ایسے موقع پر خندق کھود کر دیمن سےخود کومحفوظ کر لیتے اوراس کومجبور بنادیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ عليه وسلم نے اس مشورہ کو قبول فر ما کر خند ق کھود نے کا حکم دیا۔ چنانچہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم۳ هزار صحابه رضی الله تعالی عنهم کو لے کر خندق کھود نے کے لئے خود بھی کمر بستہ ہو گئے ۔شہر کے گر د جدھر سے حمله کا اندیشه تھا تقریباً ساڑھے تین میل لمبی خندق کھودی گئی۔ بیاکام وں دس افراد کی ٹولیوں پر تقسیم کردیا گیا اور ہرٹولی نے ۴/۴ گر خندق تیار کی ۔ چھودن میں بیدیانچ گز گہری خندق اس طرح تیار ہوئی کہاس کے کھود نے پھرتو ڑنے اور مٹی ہٹانے میں خودسیدالرسل صلی الله علیہ وسلم کے دست مبارک کا ایک بڑا حصہ تھا۔ اور روایات میں آتا ہے كسينه مبارك كے بال مئی سے حسب كئے تھے۔ كائناتِ انسانی كی تاریخ میں آ قااورغلام۔ حاکم اور محکوم ۔مخدوم اور خادم کے درمیان سے

وہ منظرتھا جوآ تکھول نے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ دو جہان کے

سردار ہاتھ میں کدال لئے تین دن کے فاقہ سے پیٹ پر پھر باندھ مہاجرین اور انصار کے ساتھ خندق کھود نے میں مقروف ہیں اور برابر کے شریک نظر آتے ہیں۔ ابغور سیجئے کہ بیس کو معلوم نہیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جان نثار خادم اور عاشق صادق تھے کہ جو کسی حال بھی بید نہ ہونا چا ہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس خندق کے کھود نے اور مٹی کے اٹھانے کی محنت شاقہ میں ان کے شریک ہول گررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محنت شاقہ میں برابر کا حصہ لیا اور آپ کی یہی عادت مبارکہ تھی کہ ہر محنت ومشقت اور تگی و تکلیف میں آپ سب عوام سلمین کی طرح ان میں شریک ہوتے تھے۔ اللہم رب صلی و سلم علی رسول میں شریک ہوتے تھے۔ اللہم رب صلی و سلم علی رسول میں شریک ہوتے تھے۔ اللہم رب صلی و سلم علی رسول میں شریک ہوتے تھے۔ اللہم رب صلی و سلم علی رسول میں شریک ہوتے تھے۔ اللہم رب صلی و سلم علی رسول

ایک جگہ خندق کھودتے ہوئے پھر کی ایک چٹان نگل آئی جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب عاجز آگئے۔ خدمت اقدس میں اس واقعہ کو پیش کیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو کوئی مشورہ یا حکم دینے کی بجائے خود ان کے ساتھ موقع پر تشریف لائے اور خندق کے اندرائر کراور کدال اپنے دستِ مبارک میں لے کر اس چٹان کی ایک ہم اللہ کہہ کر ایک ضرب لگائی اور ایک ہی ضرب سے چٹان کا ایک تہائی حصہ کٹ گیا۔ اس کے بعد آپ نے دوسری ضرب لگائی اور ایک تہائی چٹان اور کٹ گئی۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے ضرب لگائی تو باتی چٹان کھی کٹ کرختم ہوگئی۔ اور پھر آپ خندق سے باہر تشریف لائے۔ اللہم دب صلی و سلم علی دسول اللہ صلواۃ دائمہ بدو ام ملک اللہ

الغرض سخت جاڑے کا موسم تھا۔ غلہ کی گرانی تھی۔ بھوک کی وجہ سے پیٹوں پر پھر بندھے ہوئے سے گردین حق کی حمایت اورعشق اللی میں سرشار زمین کی کھدائی میں حیرت انگیز قوت اور ہمت مردانہ کے ساتھ مشغول تھے۔ صحابہ خندق کھودتے ہوئے بیشعر پڑھتے تھے۔ نحن اللہ بن بایعو محمداً علی المجھاد مابقینا ابلدًا (ہم وہ بیں جنہوں نے زندگی بجر کے لئے محمصلی اللہ علیہ وسلم کے

محمصلی الله علیه وسلم سے معاہدہ ہے اور آج تک جمیس طبعی ان سے کوئی شکایت پیدانہیں ہوئی کیکن جب اس بنی نضیر کے یہودی سر دار ہے کہا كەدىكھومىںاس وقت تمام عرب قبائل كى متحدە طاقت مىلمانوں ير چڑ ھالا یا ہوں۔ بیانہیں ختم کرنے کا نا در موقع ہے اس کواگرتم نے کھو دیا تو پھر دوسرااییا موقع کوئی نهال سکے گا۔ تو یہودی ذہنیت کی اسلام وشنی اخلاق کے پاس ولحاظ پر غالب آگئی اور بنوقر بظ عہد تو ڑنے پر آ مادہ ہوگئے ۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم اس معاملہ ہے بھی بے خبر نہ تھے۔آپکوبروفتاس کی اطلاع مل گئی اور آپ نے فور آانصار کے چندسرداروں کو بنو قریظہ کے یاس تحقیق حال اور فہمائش کے لئے بھیجا۔ بی<sup>حض</sup>رات وہاں <u>پنچ</u>تو بنوقر یظ کو پوری خیاشت برآ مادہ پایا اور انہوں نے برملا ان انصار سرداروں سے کہد دیا کہ جارے اور محمد (صلی الله علیه وسلم) کے درمیان کوئی عہد و بیان نہیں ہے۔ پہر بہت جلد مدینہ کے مسلمانوں میں پھیل گئی اوران کے اندراس سے سخت اضطراب پیدا ہوگیا کیونکہ اب وہ دونوں طرف سے گھیرے میں آ گئے تھے اور مدینہ کا وہ حصہ ابخطرہ میں پڑ گیا تھا جدھر دفاع کا بھی کوئی انتظام نہ تھا اور سب کے بال بیج بھی ای جانب تھے۔اس پر منافقین جومسلمانوں میں ملے چلے ہوئے تھےان کی سرگرمیاں تیز ہو گئیں اور انہوں نے اہل ایمان کے حوصلہ بیت کرنے کے لئے طرح طرح کے نفسیاتی حملے شروع کردیئے۔ کسی نے کہا کہ ہم سے وعدہ تو قیصراور کسریٰ کے ملک کے فتح ہوجانے کے کئے جارہے تھے اورحال یہ ہے کداب ہم رفع حاجت کے لئے بھی نہیں نکل سکتے کسی نے رید کہد کر خندق کے محاذ سے رخصت ما تگی کداب تو ہمارے گھر اور بال نيح ہي خطره ميں پر گئے ہيں ہميں جاكران كي حفاظت كرني ہے۔ کسی نے یہاں تک خفیہ پرو پیگنٹرہ شروع کردیا کہ حملہ وروں ہے اپنامعاملہ درست کرلوا ورخم صلی اللہ علیہ وسلم کوان کے حوالہ کر دو۔ بيالي شديد آزمائش كاوقت تها كهصرف صادق اورمخلص ابل ايمان ہی تھے جواس نازک اورکڑ ہے وقت میں فدا کاری کے عزم پر ثابت قدم رہے۔ محاصرہ کی وجہ سے مدینہ میں سخت بے چینی پھیل گئ تھی۔

رسد کی قلت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر تین تین فاقہ گزر گئے۔

کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کر لی ہے۔)

ووسری جانب سرکاردوعالم صلی الله علیه وسلم کی زبان مبارک پریه دعائیدکلمه جاری تفا۔

اللهم ان العيش عيش الأحرة فاغفر الانصار والمهاجره (خدايا عيش تو آخرت كاعيش ہے۔ پس تو انصار ومهاجرين كو مغفرت سے نواز)

الغرض اس طرح جيدروز ميں ساڑ ھے تين ميل کمبی خندق تيار موگی \_اورادهر کفار کالشکر آپنجا اور مدینه کامحاصرره کرلیا \_اسلامی شکر نے دشمن کے مقابل موریے جمادیئے تقریباً ۲۰ ۲۵ روز تک دونوں فوجیس آمنے سامنے پڑی رہیں۔ درمیان میں خندق حائل تھی۔ عرب کے لئے بدایک نئ حکمت جنگ تھی اور قریش اس پر دنگ رہ گئے ۔ دور سے تیرا ندازی ہوتی تھی اور گاہ بگاہ فریقین کے خاص خاص افراد میں دودو ہاتھ ہوجاتے تھے۔ کفار کے بہ خیال میں ہی نہ تھا کہ مدینہ کے باہر خندق سے سابقہ پیش آئے گا کیونکہ اہل عرب اس وقت تک اس طریق د فاع سے نا آشنا تھے۔ نا چارانہیں حاڑے کے زمانہ میں ایک طویل محاصرہ کے لئے تیار ہونا پڑا جس کے لئے وہ گھروں سے تیار ہوکر نہآئے تھے۔ بہرحال مسلمانوں کی جمعیت مدینه میں محصور تھی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں اورعور توں کومدینہ کے ایک محلّمہ میں کردیا تھا۔ای عرصہ میں کفارنے ایک تدبیر یہ کہ کہ بنوقر بظہ کے یہودی قبیلہ کو جومدینہ کے جنوب مشرقی گوشہ میں رہتا تھا انہیں غداری پر آمادہ کیا۔ چونکہ اس قبیلہ ہو قریظہ سے مسلمانوں کا با قاعدہ حلیفانہ معاہدہ تھا جس کی رو سے مدینہ پرحملہ ہونے کی صورت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدافعت کرنے کا یابند تھا۔اس لئے مسلمانوں نے اس طرف سے بے فکر ہوکرایی عورتوں اور بچوں کوایک محلّه میں جمع کر دیا جو بنوقر یظه کی جانب تھااور ادهرمدا فعت كاكوئي انتظام بهي ندكيا كياتها \_كفار كے حملة وراتشكريون میں سے بی نضیر کا ایک یہودی سردار قبیلہ ہوقر بظہ کے یاس بھیجا گیا تا كەنبىس كى طرح معاہدہ تو ژكر جنگ میں شامل ہونے كے لئے آ مادہ کرے۔ابتداء تو ہنو قریظہ نے اٹکار کیااور صاف کہددیا کہ ہمارا جائے۔غزوہ احزاب کی پچھ تفصیلات تو آپ کے ساتھنے آگئیں اب غزوہ بنی قریظہ کی تفصیلات انشاء اللہ تیسر ہے رکوع میں جہاں ان کا ذکر فرمایا گیا ہے وہاں بیان ہول گی۔ابغزوہ احزاب کی ان تفصیلات کوذئن میں رکھتے ہوئے ان آیات زیرتفسیر کی تشریح ملاحظہ ہو۔

جبيها كه ابتدامين او پرعرض كيا <sup>ع</sup>يا ......الله تعالى اپني اطاعت اور ایے رسول علیہ الصلوة والسلام کے اتباع کی ترغیب کے لئے الل ایمان کوخطاب کر کے اپنا حسان اور فضل یا دولاتے ہیں کہ اے ایمان والواس بخت وقت کو یا د کرو جب که تههار سے او پر لشکر چڑھ آئے تھے اور جبتم ہرطرف سے گھر گئے تھے اور تہاری بخت حالت ہوگئ تھی۔مراد اس سے جنگ احزاب ہے تو ہم نے دشمنوں کو ہزیمت دے کرتم سے نال دیا اور سخت تصندی مواجلا دی اور فرشتوں کالشکر جوتهمیں دکھائی نہ دیتا تھا بھیج دیا تمہاری حالت میتھی کہ مدینہ کی مشرق کی طرف سے جو اونحاعلاقہ تھااورمغرب کی طرف سے جو نیجا حصہ تھاتمہیں دشمنوں نے التشح ہوكر گيرليا تھا اور وہشت كے مارے تبہاري آ كھيں كھلى كى كھلى رہ گئی تھیں۔ جبیبا کہ خوف کے وقت ہوا کرتا ہے اور تمہارے دل دھڑک کر گلوں تک پہنچ گئے تھے۔ یہ ایک محاورہ عرب کی بات ہے جو شدت خوف کے وقت کہا کرتے ہیں جسیا کہ ہمارے محاورہ میں کہتے ہیں کہ ناک میں دم آ گیا تھا یا کہا کرتے ہیں کہ دل باہرنگل پڑا اورتم الله تعالى سے طرح طرح كمان كرنے لكے تھے يعنى سے اورايمان دارتو یمی کہتے تھے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔اسلام ضرور فتحیاب ہوگا مگر منافقین کہتے کہ ہم مصیبت میں پڑ گئے ۔بس اب کے خاتمہ ہے۔ایک مصيبت يهل بهي نهآئي تقى اب عيشايدى بييس كوئي كهتا كداس ول بادل فوج سے جیتنے کی کیا صورت ہوسکتی ہے۔ کمزور یقین والوں کے منہ سے بھی یاس وہراس کے کلے نکل جاتے تھے۔

مزید واقعات و حالات ای جنگ احزاب کے اگلی آیات میں بیان فرمائے گئے ہیں اور اس جنگ میں منافقین کا کیا طرز عمل رہاوہ بتلایا گیاہے جس کابیان ابشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

والخردغونا أن الحدد بلورت العلمين

ایک روزمضطر ہوکر بعض صحابہ رضی الله عنہم نے اپنے پیٹ کھول کر آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو دکھائے کہ سب نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پھر باندھ رکھے تھے۔آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپناشکم مبارک کھول کر دکھایا جس پر دو پھر بندھے ہوئے تھے۔ ادھر محاصرین جب خندق عبورنه کرسکے تو وہیں سے تیراور پھر برسانے شروع کئے۔جانبین ہے مسلسل تیراندازی ہوئی اس میں نبی کریم صلی الله عليه وسلم اور صحابه كرام كودن بحرابيا مشغول رمنايرا كه نمازك كے بھی ذرای مہلت نہ لی۔ چارنمازیں قضا ہوئیں۔ جوعشا کے وقت پرهی کئیں۔اب محاصرہ ۲۵ دن ہے زیادہ طویل ہو چکا تھا۔سردی کا ز مانہ تھا۔ بالآخر خداوند تعالی نے اس بے سروسامان جماعت کی امداد فرمائی ایک نومسلم صحابی کے ایک عاقلانداور لطیف تدبیر سے حملہ آور مشرکین اور بہودی بی قریظہ میں پھوٹ پڑگئی۔ادھر کفار کے دلوں کو خداتعالی کا نه دکھائی دینے والا فرشتوں کا کشکر مرعوب کرر ہاتھا۔ای اثناء میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات لشکر کفار پر برفانی ہوا کا ایک ایسا طوفان چلادیا جس ہے ریت اور شکریزے اڑاڑ کر کفار کے منہ پر لگتے تھے۔ان کے چولہے بچھ گئے۔ دیگیج زمین پراوندھے جاپڑے۔ کھانے پکانے کی کوئی صورت ندرہی۔ ہوا کے زورے خیمے اکھر گئے گھوڑے چھوٹ کر بھاگ گئے لشکر پریشان ہو گیا۔ سردی اور آندھی نا قابل برداشت بن گئے۔آخرابوسفیان نے جن کے ہاتھ میں تمام لشکروں کی اعلیٰ کمان تھی وہاں ہے کوچ کرجانے کا تھم دیا اور نا جار ً سب نا کام و نامرادراتوں رات واپس ہو گئے ۔صبح جب مسلمان المطھے تو میدان میں ایک وشمن بھی نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کودشمنوں سے خالی دیکھ کرفورا ارشاد فرمایا کہ اب قریش کے لوگتم پر بھی چڑھائی نہ کرسکیں گے۔ابتم ان پر چڑھائی کروگے۔ غزوۂ خندق سے ملیٹ کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر چہنچے تو ظہر کے وقت حفزت جرئیل علیہ السلام نے آ کر حکم سنایا کہ ابھی ہتھیار نہ کھولے جائیں۔ بنی قریظہ کا معاملہ باتی ہے۔ان ہے بھی ای وقت نمك لينا جائج چنانچ حضور صلى الله عليه وسلم في اعلان فرماديا كه كوكى عصر کی نمازاس وقت تک نه پڑھے جب تک دیار بنی قریظه پرنه پینج

قُلُوبِهِمْ صِّرَضٌ مَّا وَعَكَ نَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلَّاغُرُ وَرًا ۞ وَ إِذْ قَالَتُ طَآلِفَكُ مِّنْهُ <u>ۿى بعۇرۋان يُرندُنونالافراراھ</u>وا يَةَ لَاتَوْهَا وَمَا تَكْتُثُوا بِهِا إِلَّا سَهُرًا ﴿ وَلَقَدُ كَانُوا عَاهَدُ وَاللَّهُ مِنْ قَبْلُ ) کو منظور کرلیں اور ان گھروں میں بہت ہی کم تھبریں۔ حالانکہ یہی لوگ پہلے خدا سے عہد کر چکے يُولُونَ الْأَدُبَارُ وَكَانَ عَهُنُ اللَّهِ مَنْ فُولًا ﴿ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفَرَارُ إِنْ فَرَاتُهُ جاتا ہے اس کی باز پرس ہوگ۔ آپ فرماد یجئے کہ تم کو بھاگنا کچھ نافع نہیں ہوسکتا صِّنَ الْمُوْتِ أَوِالْقَتْلِ وَإِذَّالَا تُمُتَّعُونَ اللَّاقِلْيِلاَ۞ قُلْمَنْ ذَاالَّنْ يُعُوْ وہ تہارے ساتھ برائی کرنا چاہے یا وہ کون ہے جو خدا کے فضل ہے تم کو روک سکے اگر وہ تم پرفضل کرنا چاہے اور خدا کے سوانہ کوئی دُوْنِ اللهِ وَلِيَّا وَّلَا نَصِيرًا ۞ ایناحمائتی یا ئیں گےاور نہکوئی مددگا النُّولِي آزمائ من اللُّوفِينُونَ مون وزُلْولُوا اوروه بلائے من نِفِقُونَ منافق ا وَالَّذِينَ اوروه جن ك ا فِفْ قُلُونِيهِ هُد ولول مِن الصَّرَافُ روك

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كَمُّفَاهُ كُونٌ جَلَّنبِينَ لَكُونُ تمهار عليَّ فَانْجِعُو البذاتم الوث چلو وَيَسْتَالُونُ اوراجازت ماتكما تعا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| يعَوْرُة غِيْرُ مَعْوظ إِنْ يُرِينُ وْنَ وَعَلِينِ عِاجِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | يُقُونُونَ وه كَتِ سِي إِنَّ لِيكِكَ لِبُنُونَيَا مارے كم عَوْرَةً غَيْر محفوظ وَمَا هِي عالانكه وه نيس         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أَفْطَارِهَا ال (مدينه) كاطراف تُعَرِيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اللهُ مُر (صرف) فِذَارًا فرار وَلَوْ اوراكر دُخِلَتُ داخل موجائي عَلَيْهِ فد ان يو مِنْ سے                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| سُبِلُوا أن عاما جائ الْفِتْنَاةَ فَسَاد الْآتَوْهَا تو وه ضرورات دي على الله مَاتَكْبَتُوْاندور لكائس على بهاس (محر) من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الله مر (صرف) ليَسِينيرًا تُصورُى من وَلُقَدُ كَانُوْاعَاهَدُوا حالاتكه وه عهد كريج تنفي الله                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الْكُونُونَ يَهِيمِ يَنْ عَلَى الْكُوبُالَ عِيْمَ وَكَالَ اور بِ عَهْلُ اللَّهِ اللَّهُ كَانِدِيكًا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل |                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الْفِرَارُ فرار إِنَّ الْمُ فَدُرْتُ مُ مِها عُ صِنَ الْمُؤْتِ موت عِلَا الْفَتْلِ لَلَ وَإِذَا ال              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بیں بچائے فین اللہ اللہ سے اِن اگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الكَوَلِيْلًا مُر (صرف) تُمورُا قُلْ فرادي مَنْ ذَا كون جو الَّذِي يَعُصِكُم وه جومهم                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اَرَادَبِكُذ وه جائِم ع السُوْمَ الداني أَوْيا اَرَادَبِكُمْ عائِم ع رَحْبِكَةً ع                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| كِ نَصِيدُ الدرند وكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لَهُمْ اللهِ عَلَى مِنْ دُونِ اللهِ الله عَلَا وَلِيًّا كُولُ ووت وَلَيًّا                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

خدمت میں آیا ہوی نے چلتے وقت کہا کدد کھو مجھے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے سامنے شرمندہ مت کرنا کہ بہت ہے آ دمی آ جائیں اور کھاناتھوڑا ہوجائے۔ میں نے رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم سے چیکے سے عرض کیا۔ میں نے ایک بکری کا بحد ذیج کیا ہے اور ایک صاع کا آٹا پییا ہے۔ آپ اینے ساتھ چند آ دمیوں کو لے کر چلئے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ واز دی اے خندق والو! جلدی چلو۔ جابرنے کھانا پکایا ہے۔ پھرآ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے فرمایا تم چلوگرمیرے آنے تک نہ ہانڈی اتار نااور نہ خمیر کی روٹیاں یکانا۔ میں چلا اور آ تخضرت صلی الله عليه وسلم بھی اوگوں کو لے کر آنے کے لئے تيار ہونے لگے میں نے آ کر ہوی ہے سب ماتیں کہدد س تو وہ گھبرا گئی اور کہاتم نے بہ کیا گیا۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہاری بات بھی رسول اللہ صلی الله علیه وسلم سے کہہ دی تھی۔غرض آنحضرت صلی الله علیه وسلم تشریف لائے اورخمیر میں لعاب دہن ملایا اور دعائے برکت فرمائی پھر فرمایا اے جابر روٹی پکانے والی کو بلاؤ وہ میر ہے سامنے روٹی پکائے اور ہانڈی سے گوشت نکا لےاوراہے چو لیے سے ندا تارے آخرسب نے پیپ مجر کر کھالیا۔ بانڈی اس طرح یک رہی اور ابل رہی تھی اور روٹیاں يكائي جارى تحين حضرت جابر رضى الله تعالى عنه كهت بين خداك فتم کھانے والےایک ہزار تھےسب نے کھایااور پھربھی پچ رہاہانڈی میں گوشت بھرا ہوا تھا اور روٹیاں برابر یک رہی تھیں اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے جابر رضی اللہ تعالی عند کی ہوی سے فرمایا کہ تم بھی کھاؤ تفسير وتشريج: گذشته آيات ميں الله تعالیٰ نے اہل ايمان کومخاطب كركے اپناوہ احسان اورفضل باد ولا یا تھا جوغز وہُ احزاب یا جنگ خندق کے موقع پرمسلمانوں پرفر مایا جبکہ کفار ومشرکین ویہود نے مل کریوری طاقت اور بورے جتھے سے مسلمانوں کومٹانے کے ارادہ سے زبردست الشكر كرحمله كياتها الى سلسله مين آكان آيات مين بتلاياجا تاب کہ اہل ایمان کے لئے واقعی یہ بڑی سخت آ زمائش کا وقت تھا۔ اہل ایمان کی پختگی اور استقامت کا زبردست امتحان تھا۔شدیدسردی کا موسم \_غله كي كراني وكمياني \_صحابه بلكه خودرسول الله صلى الله عليه وسلم تك بھوک کی شدت ہے پیٹ پر پھر باند ھے ہوئے تھے۔اس پر بھی ہمت اوراستقلال کا بی عالم تھا کہ چھریلی زمین کی کھدائی شب وروز اپنے ہاتھوں سے جاری تھی۔ بخاری شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی الله تعالى عند سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب خندق کھودی حاربی تقی تو میں نے دیکھا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت بھوکے ہیں۔ایک دوسری روایت میں ہے کہ تین دن ہے آ پ نے پچھ نہ کھایا تھا۔حضرت حابررضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گھر آ مااور ہیوی ہے یو چھا کچھ کھانے کو ہے کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھو کےمعلوم ہوتے ہیں۔ بیوی نے بوری سے جو نکالے جوایک صاع تھے (لیعنی ہمارےوزن سےقریب ساڑ ھے تین سیر )گھر میں بکری کا ایک بجہ ملا ہوا تھا۔ وہ میں نے ذبح کیااتنے میں بیوی نے آٹا پیس لیااور گوشت کاٹ کر ہانڈی میں چڑھادیا۔ پھر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اوراینے آ دمیوں کوبھی حصہ ردانیہ کرو کیونکہ آج کل بھوک سے سب یریشان مور ہے ہیں۔ بیتو رسول الله صلی الله علیه وسلم کامعجز ہ تھا۔ ورنہ بخاری ہی کی ایک حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہایک ایک مٹھی جوآ تے پھران کو بدمزہ جربی میں یکا کرسپ مل کر کھا لیتے حالانکہ وہ حلق کو پکڑتی تھی اوراس میں سے بوآتی تھی غرض کہ سردی کے علاوہ کھانے یینے کی بھی تنگی تھی اور پھر بنی قریظہ کے یہودیوں نے دفعة معاہدہ تو رُكر سخت بے چيني پيدا كردي تقى \_ پھرمنافقين ول کے کھوٹے جو بظاہرمسلمانوں میں ملے ہوئے تھے وہ طرح طرح کی یا تیں بنانے گئے۔کوئی کہتا کہاب وہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدہ کہاں گئے ۔ہمیں تو بڑا سخت دھو کہ دیا گیا۔بعض منافقین مسلمانوں کو بہکانے گلےادران کو یہ کہہ کرڈرایا کہاہے بیڑب کے باشندو! بیڑب مدينه طيبه كايرانا نام تفا\_آ مخضرت صلى الله عليه وسلم كي تشريف آوري ے 'مدیر النی' کہلایا جانے لگا پھر بعد میں اختصار کرے مدینہ کہنے گے۔ تو منافقین اہل ایمان سے کہتے کہ دیکھتے ہو کہ صورت حال کیا ہے؟ سارے عرب اکٹھا ہو کر ہم پر چڑھ آئے ہیں۔ بوقر یظہ نے بھی جو ا پناعبدو پیان ہم سے کررکھا تھا توڑویا ہے اب ہم خندق پراس عرب ے جم غفیراد عظیم شکر کے سامنے ریٹے رہیں تو اس سے کیا فائدہ اب مارے يبال هر فكا كھكام بين صاف طاہرے كركيا انجام مون والاے چلوگھر لوٹ چلیں۔ یہال رہنا موت کے مندمیں جانا ہے۔ چنانچے بعض منافقین آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس پہنچ سے اور عُرضَ کیا کشہر میں ہمارے گھر کھلے ہوئے غیر محفوظ پڑنے ہیں خبرنہیں کیا ہوجائے۔ہمیں اجازت دیجئے کہشہر جاکر گھروں کی حفاظت کا بندوبست کریں۔ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں صرف عورتیں بیچے رہ گئے ہیں دیواریں قابل اطمینان نہیں بھی چور وغیرہ نہ تھس آئیں۔ چنانچہ جو اجازت لینے آیا آ باجازت دیتے رہے تی کہ آپ کے ساتھ صرف مخلص ابل ایمان ہی رہ گئے۔اس برحق تعالی فرماتے ہیں کہ بیسب بھاگ جانے کے بہاند تھے۔ گھروں کی حفاظت کا بہاندایک جھوٹا بہاند ہے۔ بات سے ہے کہان کے دل اسلام کی طرف پورے جھکے ہی نہیں۔ اس وقت جو كفار كاجموم ديكصااور بظاهر مسلمانوں كى فتح كا كوئى نشان نظر نہ آیا تو میدان جنگ سے بھاگ کر گھر میں چاکر بیٹھ رہنے کی سوجھی بالفرض مدینہ کے باہر ہے کوئی غنیم ادھرادھر ہے تھس آئے پھران ہے

مطالبه کرے کہ مسلمانوں سے الگ ہوجاؤ اور ہمارے ساتھ ہوکران ےلڑواور فتنہ فساد ہریا کروتو بیفوراان کا ساتھ دیے گو تیار ہوجا ئیں اور ان كے ساتھ ہوكر مسلمانوں سے لڑنے كے لئے نكل برس الملام ك ظاہری دعوے سے دست بردار ہو کرفورا فتنے فسادی آگ میں کو دیڑیں۔ اس وقت تو فوراً گھروں سے نکل کھڑ ہے ہوں۔ نہ گھروں کی حفاظت کا بہانہ کریں اور نہ شکست کا خیال دل میں لائمیں۔منافقین کے متعلق آ کے بتلایا جاتا ہے کہ بدوہی تو ہیں جنہوں نے جنگ اُ عد کے بعد عہد کہا تھا کہ آئندہ بھی میدان جنگ ہے پیٹھ موڑ کرنہ بھا گیں گے۔اب یہ اس عبد کی خلاف ورزی کیسی \_انہیں یا در کھنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ جو عہد کیا جائے گا اللہ کی طرف سے اس کی بوچے ہوگی۔ اور عبد توڑنے پر اس کی سزاملے گی۔ آ گے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا جاتا ہے کہ اے نبی صلی الله عليه وسلم آپ ان لوگوں کو بتلاديں كه تم جو بھا کے بھا کے پھرتے ہوتو موت یاقتل کئے جانے کے ڈرے بھاگنا بے سود ہے جس کی قسمت میں موت ہے وہ کہیں بھاگ کر جان نہیں بچاسکتا۔ قضائے البی ہرجگہ پہنچ کررہے گی۔ اور فرض کرو بھا گئے ہے بچاؤ ہوگیا تو کتنے دن؟ آخر موت آنی ہے ابنہیں چندروز کے بعد آئے گی اور نہ معلوم کس بختی اور ذلت ہے آئے۔اے نبی صلی اللہ علیہ وللم آبان سے صاف صاف كهدد يحتى كداللد كاراده كوكوكى طاقت نہیں روک سکتی۔ نہ کوئی تدبیر وحیلہ اس کے مقابلہ میں کام دے سکتا ہے لبذاانسان کوچاہئے کہاس پرتو کل کرےاور ہرحالت میں اس کی مرضی کا طلبگارر ہے۔ ورندونیا کی برائی بھلائی یاتخی ونرمی تو یقینا بھنچ کررہے گ پھراس کے راستہ میں بزولی کیوں دکھائے اور وقت بر جان کیوں چرائے جوعاقبت خراب ہو۔ ہر چیز اللہ کے اختیار اور ارادہ کے تحت ب اگراس نے حکم دے دیا ہے کہ مہیں برائی <u>ہننے</u> تو وہ پہنچ کررہے گی اگراس نے ارادہ کرلیا ہے کہ مہیں اچھائی اور خوشی تصیب ہوتو ایسا ہی ہوکرر ہے گا۔اس کے فیصلہ کے بعد نہ کوئی برائی سے بچا سکے اور نہ کوئی اس کی رحمت ہے روک سکے۔ انہیں ماننا پڑے گا کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی نہ ساتھی ہے نہ جمایت اور نہ مددگار۔ ابھی منافقین کی ندمت اور تشنیع اگلی آیات میں جاری ہے جس کا

بيان انشاءالله آئنده درس ميں ہوگا۔

واخرر دغورا أن الحكول لله رب العلمين

besium

قَلْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَآبِلِينَ لِاخْوَانِهِمْ هِلْمَ النِّنَا ۚ وَلَا يُأْتُونَ اللّٰد تعالیٰتم میں ہےان لوگوں کو جانتا ہے جو مانغ ہوتے ہیں اور جواپنے (نسبی یا وکنی ) بھائیوں سے یوں کہتے ہیں کہ ہمارے یاس آ جا وَ اوراز انّی کمیل لْمَانْسَ إِلَا قِلْيُلا هِ ٱلشِّحَةَ عَلَىٰكُمْ ﷺ فَاذَا جَاءَ الْخُوفُ رَايْتُهُمْ يَنْظُرُونَ الْعَكَ تَكُورُ بہت ہی کم آتے ہیں ۔تمہارے حق میں بخیلی لئے ہوئے سو جب خوف پیش آتا ہے تو اُن کود یکھتے ہو کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھنے لگتے ہیں ٳۼؽؙڹۿؙ*ۮ*ڮٲڷٙڹؚؽؙؽؙۼؙؿؗؠ؏ڮ*ڮۅڝ*ؘٳڵؠۅٛؾؚٞٷؘۮٳۮۿۘۘۘۻٳڵۼۅٛڡؙڛػڠٞۅٛڵؿڔؠٲڵڛڹڗ۪ڿؚۮٳۮٟ کہ ان کی آٹھیں چکرائی جاتی ہیں جیسے کسی برموت کی ہے ہوثی طاری ہو، کچر جب وہ خوف دور ہوجاتا ہے تو تم کو تیز تیز زبانوں سے طعنے دیتے ہیں اَشِعَةً عَلَى الْغَيْرِ أُولِلِكَ لَحْرِيُوْمِنُوْا فَأَحْبَطُ اللَّهُ اَعْلَاهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيْرًا ® ہال پرحص لتے ہوئے، پیلوگ ایمان نہیں لائے پس اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال برکار کرر تھے ہیں،اور پیہ بات اللہ کے نز دیک بالکل آسان ہے. يَحْسَبُوْنَ الْكِحْزَابَ لَمْ يَنْ هَبُوْا ۚ وَإِنْ تَأْتِ الْكِحْزَابُ يُوَدُّوْا لَوْانَّهُ مُرِبَادُوْنَ فِ ان لوگوں کا پیخیال ہے کہ(ابھی تک) لیشکر گئے نہیں،اوراگر(بالفرض) پیر گئے ہوئے )لشکر(پھرلوٹ کر) آ جادیں تو (پھرتو ) پیاوگ (اپنے لئے) یہی پسند کریں

الْكَغْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبُأَ لِمُمْ وَلَوْ كَانُوْا فِيَكُمْ مِمَّا قَتَلُوْا إِلَّا قِلْيُلَّا هُ

که کاش جم دیبا توں میں باہر جار ہیں کہ تبہاری خبریں پوچھتے رہیں اورا گرتم ہی میں رہیں تب بھی پچھے یوں ہی سالزیں۔

قَدُ يُعْلَمُهُ خُوبِ جانتا ہے اللّٰهُ الله الْمُعَوِّقِيْنَ رو كنوالے | مِنْكُمْهُ تم من ے | وَالْقَالِ لِيْنَ اور كَنبُواكے | لِلاَخْوَانِيهِ هُمُ اپنے بِعائيوں ے ھکٹھ آجاؤ اِلِنیئا ہاری طرف اوکا پانٹون اورنہیں آتے البیانس لڑائیا اِلّا عمر اقلینلاً بہت کم اکثینچھ ﷺ بھل کرتے ہوئے اعکینکٹھ تہارے متعلق فَإِذَا جَاءً كِعر جب آۓ الْخَوْفُ خوف | رَايْتَهُ فُهْ تم ديكمو مِي أَنبِين | يَنْظُرُونَ وه ديكيف لكته مين | إليَّك تمهارى طرف | تَكُوْدُ مُحوم ربى مين اغْنُهُ فَو الْنَ تَكْسِلُ كَالَّذِي الشَّخْصُ كَالْمِرِحُ لِيغَنَّى عَنْيَ آتَى ہے عَلَيْهِ اللَّهِ مِنَ الْمؤتِ موت سے فَإِذَا يُعرِجب لِذَهَبَ عِلاجائِ الخوافی خوف اسکفُوَکُه حمیں طعنے دیے لگیں اپالینۃ زبانوں ہے ا جدادہ تیز ایشِخکہ بخیل(لالج) کرتے ہوئے اعک الغینیہ مال پر اُولیک پیاوگ ا اَغَالَهُمْ ان يَرْعُلُ أَوْ وَكَانَ اور بِي ذَلِكَ بِيهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ بِمِ لِيَسِيْرًا آسان يُحْسَنُهُونَ وومَمان كرت مِين الْأَحْذَابُ لِسُكِ لَهُ يَكُ هَبُوْانبِين مَنْ مِين وَلُنْ يَأْتِ اوراً كُرْآئي الْخِذَابُ لِشَكِر لِيَوَدُّهُ وَاوهَمَناكري لَوْانَهُوهُ كَاكُاشُوه بُلاُوْنَ بِبرِ نَظِيهِ وَ عِبوتِ إِنْ الْأَغْرَابِ ويهات مِن | يَسْأَلُوْنَ بِوجِيةِ رجِية | عَنْ سے | ٱلْبُكَالِكُمُو تمهاری خبرین | وَلَوْ اوراكُر | كَانُوْا مون فِيْكُون تبهار \_ درميان ما تَعْتَلُوا جُل ندري اللاسم اللاسم

تفسیر وتشری کے گذشتہ آیات میں مونین مخلصین کے مقابلہ میں منافقین کی حالت جنگ احزاب کے موقع پر بیان کی گئی تھی۔
اسلام اور مسلمانوں کے بردھتے ہوئے غلبہ واثرات کو دیکھ کر بعض
یہود وغیرہ محض پالیسی کے ماتحت ظاہراً مسلمان بن گئے تھے اور
مسلمانوں کی طرح ان میں مل کر نماز۔ روزہ۔ زکو قاور دوسر بے
مسلمانوں کی طرح ان میں مل کر نماز۔ روزہ۔ زکو قاور دوسر بے
سب اسلامی اعمال بجالاتے تھے۔ اور جہاد میں بھی دکھلاوے کے
لئے شریک ہوجاتے تھے مگر جنگ سے جان بچانے کے لئے حیلہ
بہانہ ڈھونڈ تے تھے تو ایسے لوگوں کی جن کے دلوں میں نفاق اور
شک کا مرض بھرا ہوا تھا اور صدق دل سے اخلاص کے ساتھ اسلام
قبول نہیں کیا تھا ان کی خدمت فرمائی گئی تھی۔
تبدید فقید سے بعض میں مارسی قبار میں تا میں میں سیا

انہیں منافقین کے بعض احوال اور اقوال جوان سے اس جنگ احزاب كموقعه برظامر موئ ان آيات ميس بيان فرمائ جات ہیں اور بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی ان لوگوں کوخوب جانتا ہے جوتم میں تھے ہوئے ہیں اور ظاہری ضع داری اور دکھاوے کوشر ماشری مجھی میدان میں آ کھڑے ہوتے ہیں ورنہ عمواً گھرول میں بیٹے مزا اڑاتے ہیں اوراین براوری کے لوگوں کو بھی جو سیچ مسلمان ہیں جہاد میں جانے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کاشکر کوچھوڑ واور ہمارے یاس آ جاؤوہاں اپنی جان کیوں کھوتے ہو۔روایات میں آتاہے کہ الك منافق نے بيد بات اپ حقيق بھائي سے كهي تھي اوراس وقت بيد کہنے والا بھنا ہوا گوشت اور روٹیاں کھا رہا تھا۔مسلمان بھائی نے کہا كەافسوس تواس چين ميس ہےاور حضور صلى الله عليه وسلم اليى تكليف میں۔تواس پروہ بولا کہتم بھی پہیں چلے آؤ۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہ بیہ لوگ مسلمانوں کاساتھ دیے سے دریغ رکھتے ہیں۔ اپنی محنت۔اپنے اوقات۔ اپنی فکر۔ اینے مال کوئی چیز بھی وہ جہاد اور مسلمانوں کی ہدردی اور بھی خواہی میں صرف کرنے کے لئے بخوشی تیار نہیں ہیں جبكه مونتين صادقين اپناسب كچه جھو تكے دے رہے ہیں اور جان كی بازی نگانا تو بردی چیز ہےوہ کسی کام میں بھی کھلے دل سے اہل ایمان کا

ساتھ دینانہیں جاہتے۔ان کی بزدلی حرص اور کھیل کی تو یہ کیفیت ہے کہ وہ جنگ میں آتے ہی نہیں مگر بھی بھی کہ جس میں زرانام ہوجاوے اورمسلمان ان سے بالکل ہی بدک نہ جا کیں۔ ہاں مالی غنیمت حاصل کرنے کاموقع آئے تو حرص کے مارے جاہیں کہی کو پچھ نہ ملے سارا مال ہمیں سمیٹ کرلے جائیں۔ جب کوئی خوف اورخطره کاونت آجاتا ہے تو چبرہ پر مردنی چھاجاتی ہے اور ایسے اڑے ونت میں رفانت سے جی چراتے ہیں۔ ڈر کے مارے جان نگلی ہے۔اورخوف وخطر کا وقت جاتا رہاتو آ کر باتیں بناتے ہیں۔اور زبان کی بڑی تیزی دکھاتے ہیں اور بڑھ بڑھ کرمطالبہ کرتے ہیں کہ ں لاؤ ہمارا حصہ۔ہم نے بھی خدمات انجام دی ہیں۔ ہماری ہی پشت پناہی سے بیقتح حاصل ہوئی ہے۔اپےمصنوی کارنامے جتانے لگتے ہیں اور دوسروں کو طعنے دیتے ہیں کہ واہتم نے تو می پھی نہیں کیا۔ان لوگوں کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے دل میں ایمان کا نام نهيس اور جب الله ورسول برايمان نهيس تو كوئي عمل مقبول نهيس يعني ظاہر اسلام قبول کر لینے کے بعد جونمازیں انہوں نے پڑھیں یا جو روزے رکھے یا جو زکواتیں دیں اور بظاہر جو نیک کام بھی کئے ان کاموں کی اللہ کے ہاں کوئی وقعت نہیں۔ان سب کواللہ تعالیٰ کالعدم قراردے گااوران کا کوئی اجروثواب آخرت میں نہ ملے گا۔ بغیرایمان کچھ بھی کرے سب اکارت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ اعمال کی ظاہری شکل رنبیں ہوتا بلک میدد کھے کر ہوتا ہے کہ اس ظاہر کی تدمیں ایمان وخلوص ہے یانہیں توجب یہ چیز سرے سے ان کے اندر موجود ہی نہیں تو بید کھادے کے اعمال سراسر بے عنی ہیں۔

آیت کایہ حصد اولئک لم یؤمنوا فاحبط الله اعمالهم. یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال بیکار کررکھے ہیں۔ غور کا مقام ہے کہ اس وقت کے منافقین یعنی عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین جواللہ اور رسول کا ظاہر أا قرار کرتے تھے۔ نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ روز ہے بھی رکھتے تھے۔ اور مسلمانوں کے ساتھ دوسرے نیک کاموں میں بھی ظاہر انشریک

ہوتے تھان کے بارے میں صاف صاف فیصلہ دیا گیا کہ یہ لوگ سرے سے ایمان لائے ہی نہیں اور بے ایمان کچھہی کرے سب اکارت ہے۔ اس کے اعمال کوئی وزن اور قیمت نہیں رکھتے ان پر کوئی اجروثواب آخرت میں نہیں۔ رہے اس وقت کے منافقین وہ تو نہ نماز پڑھیں نہ روزہ رکھیں نہ ظاہر آشریعت کے احکام کی پابندی کریں لیکن پھر بھی اسلام اور ایمان کے لیمے چوڑے دعوے ہیں۔ لیکن وہ اپنی حقیقت کوئن لیس اُولیٹک لم یؤمنوا فاحیط الله اعمالهم سورہ بقرہ میں منافقین کے ذکر کے سلسلہ فاحیار شادے۔

ومن الناس من يقول المنا بالله وباليوم الأخرة وما وما هم بمؤمنين يخدعون الله والذين المنوا.
اورلوگول مين بعض ايس بهي جو كهته بين جم ايمان لائ الله پراورآ خرى دن پرحالا تكهوه بالكل ايمان والينس ح البازى كرت بين الله ساوران لوگول سے جوايمان وا۔ لے بين )
تو جيسے پہلے منافقين اسلام كاليبل لگا كراسلام كوجر بنياد سے اكھيرنا اور ختم كرنا چا ہے تصابی طرح موجوده دور كے منافقين

جو بظاہراسلام کا نام لیتے ہیں مگر دل سے حقیقی اسلام لگڑنے کر کے ایک ماڈرن اسلام کے خواہشند ہیں کہ جس میں نہ حلال حرام کی تمیز ہو۔ نہ جائز ونا جائز کی قید ہو۔ نہ نماز روز ہ کی پابندی ہو۔اللہ تعالیٰ ایسے مارآستیوں سے اس ملک کو یاک فر مائیں۔

آگانهی منافقین مدیندگی بزولی کی حالت بیان کی گئی که کفار کی فوجیس ناکام واپس جاچکیس کیکن ان ڈر پوک منافقوں کوان کے چلے جانے کالیقین نہیں آتا اور بالفرض کفار کی فوجیس پھرلوٹ کرحملہ کردیں تو ان کی تمنا یہی ہوگی کہ اب وہ شہر میں بھی نہ تھہریں اور کہیں دور دیہات میں چلے جائیں اور وہیں دور بیٹھے آنے جانے والوں سے پوچھلیا کریں میں تبہاری خبرخوابی جناویں اور کرائی میں کام نہ دیں محض مجوری کو برائے نام شرکت کریں۔

تو جنگ احزاب کے موقع پر منافقوں کی کفار کے شکر عظیم کو دکھے کر جو حالت ہوئی اور جو ان کے منہ سے با تیں نگلیں اس کا بیان ہوا۔ اب آ گے اس کا بیان ہوا۔ اب آ گے اس کا بیان ہے کہ ایما ندار مخلص مومنین کی وشمنوں کو دیکھ کر کیا حالت ہوئی جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا ليحئ

حق تعالیٰ شک ونفاق کی بیار یوں سے ہمارے قلوب کو پاک رحیس اور حقیق ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرما ئیں۔ اور دکھانے سنانے کے لئے اعمال کرنا جومنافقوں کی خصلت ہے اس سے ہم کو محفوظ رحیس اور ہر حال میں ہم کو اخلاص کے ساتھ دین سے وابستہ رہنے کا عزم وہمت عطا فرما ئیں۔ یا اللہ! اپنے دین کی خدمت کے لئے ہم کو بھی تو فیق عطا فرما اور کسی نہ کسی دین سے جنگ و جہاد درجہ میں دین کے لئے ہم میں بھی جانی مالی قربانی کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ! اب باطل اور کفار و شرکیین سے جنگ و جہاد کا جذبہ ایمانی امت مسلمہ کے دلوں میں بھی سر دیڑگیا ہے۔ دنیا کی محبت اور مال کی حرص پیدا ہوگئی ہے۔

یا اللہ! ان صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کے طفیل میں جنہوں نے دین اسلام کے لئے ہر طرح کی جان و مال کی قربانی دے کر اسلام کی حفاظت فرمائی اور دنیا میں بھیلا دیا۔ ہمیں بھی اپنے دین اسلام کے لئے جانی و مالی قربانی جس کا اسلام مطالبہ کرے دین کا عزم وہمت عطافر ما۔ یا اللہ! ہمیں اپنے دین اسلام کا سیاو فادار سیا ہی بنا کر زندہ رکھئے اور اسی پڑھیں موت نصیب فرمائے۔ آئین ۔

۲۱-مال باره-۲۱ besilie! وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِنْمَا نَا وَتَسْلِمُ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَاكُ صَا اور اس سے ان کے ایمان اور طاعت میں ترقی ہوگئی۔ ان مومنین میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے جس ے عہد کیا تھااس میں سیح اترے، پھر بعضاتو اُن میں وہ ہیں جوایی نذریوری کر چکے اور بعضے اُن میں مشاق ہیں اور انہوں نے ذراتغیر و تبدل نہیں کیا کئے ہوا تا کہاللہ تعالیٰ سیے مسلمانوں کوان کے سیج کا صلہ دے اور منافقوں کو حاہر سزادے . اِتَّ اللهَ كَانَ عَفُوْرًا تَحِيمًا ﴿ وَرَدُّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُ وَا بِغَيْظِهِ مِهَ لَيْهِ سَالُوْا خَيْرًا ﴿ وَكُفَّمَ بیشک اللہ غفورالرحیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کا فروں کو ان کے غصر اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالُ وَكَانَ اللَّهُ قُويًا عَزِيْزًا ﴿ الله تعالیٰ مسلمانوں کیلئے آ ہے ہی کافی ہو گیا ،اوراللہ تعالیٰ بڑی قوت والا بڑاز بردست لَقُنْ كَانَ البِيهِ بِيقِينًا ۚ لَكُذُرِ تمهارے لئے ۖ فِيْ مِن ۚ رَبُعُولِ اللَّهِ اللَّهُ كَانِ الْمُدَوُّ مثال(نمونہ) حَسَنَةٌ اجھابہترین ۚ لِمُنْ اس کیلئے جو كَانَ يَرْجُوا اميدركُمّا ہِ | اللّه الله | والْبُوْهِ الْاحِرُ ادرروزِآ خرت | وَ ذَكُرُ اللّهُ ادرالله كوياد كرتا ہے | كَيْثِيّلًا الْكُخْزَابَ لَشَكُرُولِ كُوا وَهِ كُمْ يَكُم إِهٰذَا بِيبٍ مِمَّا وَعَكَ نَا جُوبُم كُورِعِدِه دِيا مَنْ جو | قَطَى يورا كرچكا | نَحُبُهُ نذرا بِي | وَ مِنْهُ خُر اوران مِين ہے | مَنْ جو

تاكه جزاوك اللهُ الله الصَّابِ قِينَ سِحِ لوك

المنفقاني منافقون

اؤيا كَيُوْبُ عَكَيْهِ مْهِ وَوَانِ كَاتُوبِهِ تَبُولَ كُرِ

يصِدُ قِهِمْ ان كَ حَالَى كَ

\_ پھر كے توڑنے اور ملى كے اٹھانے ميں آپ خود شامل تھے بھوك اورسردی کی تکلیف اٹھانے میں ایک ادنی مسلمان کے ساتھ آپ کا حصہ بالکل برابر کا تھا۔ محاصرے کے دوران میں آپ ہروقت محادث جنگ پرموجودرہاور دعمن کے مقابلہ میں ڈٹے رہے۔اس جہاد كادائ فرض ،اورمشغوليت مين صحابيرضي الله تعالى عنهم كے ساتھ نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كانماز جبيها فريضه قضا ہو گيااورا يك موقع ير آ پ سلی الله علیه وسلم نے اور صحابہ رضی الله تعالی عنهم نے عصر کی نماز مغرب کے وقت ادا فرمائی۔ بی قریظہ کی غداری کے بعد جس خطرے میں تمام ملمانوں کے بال بیج مبتلا تھے اس حال میں آپ کے گھر والے بھی مبتلا تھے۔ آپ نے اپنی حفاظت اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لئے کوئی خاص اہتمام نہ فرمایا کہ جو دوسرے ملمانوں کے لئے نہ ہو۔جس مقصد عظیم کے لئے آپ دوسرول سے قربانیول کا مطالبہ کررہے تھے۔ای پرسب سے پہلے اورسب سے بڑھ کرآ پخودا پناسب کچھ قربان کردینے کوتیار تھے۔ اس کئے جوکوئی بھی آپ کے اتباع کا مدعی تھااسے مینموند دیکھ کراس كى پيروى كرنى حايئ تقى ـ بيتواس ارشاد لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة (باليقين تم لوكول كے لئے اللہ كرسول صلی الله علیه وسلم میں آیک بہترین نمونہ تھا) موقع اور کل کے لحاظ سے اس آیت کامفہوم ہوا جواو پرعرض کیا گیا مگر آیت کے الفاظ عام ہیں ادراس کے منشا کو صرف اس معنی تک محدود رکھنے کی کوئی وجنہیں۔اللہ تعالی نے بنہیں فرمایا کے صرف اس لحاظ سے اس کارسول صلی الله علیه وسلم مسلمانوں کے لئے نمونہ ہے بلکہ مطلقاً آپ کی ذات کونمونہ قرار ديالبذااس آيت كا تقاضابيب كدايك كلمدكو برمعامله ميس آبك زندگی کوایے لئے نمونہ کی زندگی سمجھاوراس کےمطابق آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے كل اقوال وافعال واحوال كا اقتدا اور پيروي ادر تابعداری کرے اور ہرمعاملہ میں اور ہرحرکت وسکون اورنشست و

تفسير وتشريح: \_ گذشته آيات ميں منافقين جومسلمانوں ميں ملے جلے ہوئے تھان کاروبیاوران کے اقوال واحوال کابیان تھاجو انہوں نے جنگ احزاب کے موقع برظا ہر کیا۔ منافقین کی ذمت فرماتے ہوئے بیصاف صاف اعلان الله تعالی کی طرف سے فرمادیا گیا کہ بیلوگ ہرگز ایمان نہیں لائے پس اللہ تعالی نے ان کے تمام اعمال بيكاراورضائع كرديئ اورآخرت ميس أنبيس كوئى اجروثواب كسي عمل ينبيس ملے كا-آ كابان آيات ميں يہلے رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ذات مبارك كوايك بهترين نمونه هونا بتلايا كيا كهاس جنگ احزاب کے موقع پر بھی جو صبر وحل اور استقامت اور عدیم المثال شجاعت اوراخوت ومساوات كي مثاليس حضورصلي الله عليه وسلم نے قائم کیں وہ اس قابل ہیں کہ ہر مدی اسلام انہیں اپنی زندگی کا جزعظيم بناليس ادرايخ پيارے پيغبر حبيب خدااح يجتى محمصلى الله عليه وسلم كوايخ لئے بہترين نمونه بناليس اوران اوصاف سےايخ تین بھی متصف ہونے کی کوشش کریں۔ جولوگ اس موقع پرسٹ پٹارے تھے اور گھبراہٹ اور پریشانی کا اظہار کررے تھے ان کوحق تعالی کی طرف سے تنبیہ کی جاتی ہے کہتم نے میرے نبی کی تابعداری کیون نه کی؟ میرے رسول صلی الله علیه وسلم توتم میں موجود تھان کانمونہ تمہارے سامنے موجود تھاتمہیں صبر واستقلال کی نہ صرف تلقين تقى بلكه استقامت اور ثابت قدمي اوراستقلال واطمينان کا پہاڑتمہاری نگاہوں کےسامنے موجودتھا۔ پھرکوئی وجہ نیتھی کہتم ايخ رسول صلى الله عليه وسلم كواسيخ لئے نمون اور نظير نه بناتے رسول الله صلى الله عليه وسلم كابيه حال تهاكه برمشقت جس كاآب نے دوسرول مصمطالبه كياات برداشت كرنے ميں آپ خود بنفس نفيس سب کے ساتھ شریک تھے۔ بلکہ دوسروں سے بڑھ کرہی آ پ نے حصلیا کوئی تکلیف الی بھی جودوسروں نے اٹھائی ہواورآ پ صلی الله عليه وسلم نے ندا تھائی ہو۔ پیٹ پر پھر باندھ کر خندق کے کھودنے ۲۱-۵۰۱ باره-۲۱ الاحزاب باره-۲۱ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متلى نصرالله ط الا ان نصرالله قريب٥ كياتم بيكمان كهت مو كەبس جنت ميں يونهي داخل ہوجاؤ گے حالانكەوە حالات تواجعي تم پرگزرے ہی نہیں جوتم سے پہلے ایمان لانے والوں پرگزر کیے ہیں۔ انہیں سختیاں اور مصبتیں پیش آئیں اور انہیں ہلا ڈالا گیا یہاں تک کہ پغیمراور جولوگ ان کے ہمراہ ایمان لائے تھے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ س لواللہ کی مدد یقنینا قریب ہی ہے۔''یا جیسا سور وُعنکبوت میں فرمایا گیا ہے'' کیالوگوں نے بیہ سمجھ رکھا ہے کہ بس پر کہنے پر وہ چھوڑ دیئے جا ئیں گے کہ'' ہم ایمان لائے' اور انہیں آ زمایا نہ جائے گا؟ حالاتکہ ہم نے ان سب لوگوں کوآ زمایا ہے جوان سے پہلے گزرے ہیں۔اللد کوتوبیہ ضرور دیکھنا ہے کہ سیج کون ہیں اور جھوٹے کون۔" تو اس كفارومشركين كيلاب بلاكود كيدكرصحابه كرام رضى اللدتعالى عنهم کے ایمان اور بڑھ گئے اور وہ اور زیادہ جذبہ یقین واطمینان کے ساتھ سب کچھ جان ومال کی قربانیاں دینے پر آ مادہ ہوگئے۔ آ گے انہیں مونین تخلصین کے بعض اوصاف اور بیان کئے جاتے ہیں اور بتلایا جاتا ہے کہ منافقین کے برعکس جوبے حیائی کے ساتھ میدان جنگ سے بہت گئے اوراسے عبد کوتو ڑویا ان مونین نے ا پنا عہدو پیان سیا کر دکھایا۔ بردی بری تختیوں کے وقت دین کی حمایت اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی رفاقت سے ایک قدم پیچیے نہیں ہٹایا۔اللہ اوررسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوزبان دے بیکے تھے پہاڑ کی طرح اس پر جھےرہے۔اوران مونین میں سے پھوتو وہ ہیں جواپنا ذمہ پورا کر کیے لیعنی جہادہی میں جان دے دی اور شہید ہو گئے اور بہت سے مسلمان وہ ہیں جونہایت اشتیاق کے ساتھ موت فی سبیل اللہ کا انتظار کررہے ہیں کہ کب کوئی معرکہ پیش آئے جس میں ہمیں بھی شہادت کا مرتب نصیب ہو۔ صحابہ

برخاست میں آپ کے نقشِ قدم پر چلنے کی کوشش کرے۔اللہ تبارک وتعالى مجھےاورآ پ کوبھی اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ظاهراً وبإطنأ تمام احوال مين نصيب فرما تين \_آمين\_ رسول الله صلى الله عليه وسلم كنمونه كي طرف توجه ولانے ك بعدآ كالله تعالى مونين تخلصين يعنى صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم اجمعین کے طرزِ عمل اوران کے اقوال واحوال کو بیان فرماتے ہیں تا کہ ایمان کے جھوٹے مدعیوں اور سیچ دل سے رسول الله صلی الله عليه وسلم كى بيروى كرنے والول كاكردارايك دوسرے كے مقابلہ میں بوری طرح نمایاں ہوجائے اور یہ صاف معلوم ہوجائے کہاللہ اوررسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلص وفا دارکون ہیں اور محض نام کے مسلمان کون ہیں۔ چنانچہ بتلایا جاتا ہے کہ مومنین تخلصین نے جب دیکھا کہ اعدائے دین اور کفارومشرکین کی ٹڈی دل فوج اکٹھی ہوکر جاروں طرف سے ٹوٹ پڑی ہیں تو بجائے مذبذب یا پریشان ہونے کے ان کی اطاعت شعاری اور الله کی فرمانبرداری کا جذبہ اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پرانکالیقین اور زیادہ بڑھ گیا اور وہ کہنے لگے کہ بیتو وہی منظر ہے جس کی خبر اللہ اور رسول نے پہلے سے دے رکھی تھی اور جس کے متعلق انکا وعدہ ہو چکا تھا۔مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے جن وعدوں کی طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم کا ذہن گیاوہ وہ وعدے ہیں کہ بخت آ زمائشوں سےتم کوگزرنا ہوگا۔مصائب کے پہاڑتم پرٹوٹ پڑیں گے گراں ترین قربانیاں تہمیں دین ہوں گی پھراللہ تعالیٰ کی بھی عنایات خاصہتم پر ہوں گی اور تمہیں دنیا وآخرت کی وه کامیابیان اورسر فرازیان بخشی جائیں گی جن کاوعده الله تعالى نے اين مومن بندول سے كيا ہے جيسے كسور و بقر و ميں فرمايا كياام حسبتم ان تدخلو االجنة ولما ياتكم مثل

الذين خلوا من قبلكم ط مستهم الباسآء والضرآء

کی طرف منہ کرکے بیہ دعا کی تھی اللّٰہم لاتو دنی الی اہلی آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا اس وجہ سے بیہ اونٹ اس طرف نہیں جا تا۔اللّٰہ تبارک وتعالیٰ ان حضرات کے خلوص اور دین سے عشق کا کوئی خصہ ہم کو بھی نصیب فر ماویں۔

یہاں ایک بات بیکھی قابل ذکرہے کہ جہاد صرف صحابہ کرام رضى الله تعالى عنهم بى پر فرض نه تھا بلكه اس كا وجوب اسلام ميں ہمیشہ قائم رہے گا۔اس لئے جذبہ جہاد ہے کسی زمانہ میں کسی مسلمان كا دامن خالى نېيى ر بهنا جائے فيح مسلم كى ايك حديث ہے۔حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما یا جو محض مر گیا اور اس نے اللہ کے راستہ میں نہ بھی جنگ کی اور نہاس کے دل میں اس کا خطرہ گزراتووہ اینے ساتھ نفاق کا ایک شعبہ لے کرمرا۔اس حدیث شریف پرحضرت مولانا بدر عالم صاحب ؓ نے ''تر جمان السنہ'' میں کھا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مبارک میں غروات ہی ہے مومن مخلص اور منافق کے درمیان بورا امتیاز ہوا کرتا تھا جومومن تھے وہ تو پروانہ وار آتش جنگ میں کود پڑتے تھاور جومنافق تھے وہ دم چراجاتے تھے۔ درحقیقت ایک مومن کی شان یمی ہونی بھی جا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لئے بے چین نظر آئے اور یہی اس کا ثبوت ہوگا کہ خدا اور رسول کی محبت اس کے قلب میں تمام محبوں پر غالب ہے۔ اگر بالفرض کوئی ایسا نادرموقع اس کے ہاتھ نہ آئے تو کم از کم اس تمنامیں تواس کا دل ہمیشہ رہنا جا ہے۔ اگراییا بھی نہیں تو بیاس کی علامت ہوگی کہاس کا دعویٰ ایمان صرف زبانی ہی زبانی ہے۔اس کا قلب جذبات محبت ہے یکسر خالی ہے رہیمی ظاہر وباطن میں ایک قتم کا اختلاف ہے اس لئے ا س کوبھی نفاق کا شعبہ کہا جائے گا۔ كرام رضى الله تعالى عنهم كاجذبه جهاد اورشهادت كاشوق الله اكبر! تاریخ ایسے واقعات سے لبریز ہے یہاں صرف ایک واقعہ ایک صحائی رضی الله تعالی عنه کا تبر کا بیان کیا جاتا ہے۔حضرت عمرو بن جموح رضی الله تعالی عنه یاؤں کے ننگڑے تصفر وہ اُحدییں شوق ہوا کہ میں بھی میدان جنگ میں جاؤں۔لوگوں نے کہا کہتم معذور ہو۔ لنگڑے ین کی وجہ سے چلنا دشوار ہے۔ انہوں نے قرمایا کیسی بری بات ہے کہ میرے بیٹے تو جنت میں جائیں اور میں رہ جاؤں۔ بیوی صاحبہ نے بھی ابھارنے کے لئے طعنہ کے طور برکہا کہ میں تو دیکھر ہی ہوں کہ وہ لڑائی سے بھاگ کرلوث آئے۔حضرت عمرورضی الله تعالی عنہ نے س کر ہتھیا رکئے اور قبلہ كلطرف منهكر كے دعاكى اللّٰهم لاتو دنيي اللي اهلى اسالله مجھےایئے گھر والوں کی طرف نہلوٹا ئیو۔اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اورا پی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہائے لنگڑے پیرسے جنت میں چلوں پھروں حضورصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم کومعذور کیا ہے تو نہ جانے میں کیاحرج ہے۔انہوں نے چرخواہش کی تو آپ صلی الله علیه وسلم نے اجازت دے دی۔حضرت ابوطلحہ رضی الله تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر و کولڑائی میں ویکھا کہ اکڑتے موے جاتے تھ اور کہتے تھ كه خداكى قتم ميں جنت كا مشاق موں۔ان کا ایک بیٹا بھی دوڑتا ہواان کے پیچیے جاتا تھا۔ دونوں لڑتے رہے حتی کہ دونوں شہید ہو گئے۔ان کی بیوی اپنے خاوند اور بیٹے کی تعش کولا دکر فن کے لئے مدینہ لانے لگیں تو اونٹ بیٹھ گیا۔ ہر چنداس کو مار کرا تھا یا اور مدینہ لانے کی کوشش کی مگروہ اُحد کی طرف منہ کرتا تھا۔ان کی بیوی نے حضور صلی الله علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کداونٹ کو یہی تھم ہے عمرو گرے چلتے ہوئے کچھ کہ کرگئے تھے انہوں نے عرض کیا کہ قبلہ

خندت کو پار کرلیا تھا جس پر فورا مقابلہ کے لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آ گے بڑھے اور اس مقابلہ میں یہ کافر مارا کیا۔ مشرکین نے درخواست کی کہ دس ہزار درہم لے کر عمرو کی لاش ہمیں دے دی جائے۔آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاش دے دوہمیں قیت در کا زہیں۔

اخیر میں اس جنگ احزاب کے واقعہ کواس پرختم فرمایا جاتا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو عام لڑائی لڑنے کی نوبت نہ آنے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہوا کا طوفان اور فرشتوں کا لشکر بھیج کروہ اثر پیدا فرمادیا کہ کفار ازخودسراسیمہ اور پریشان مال ہوکر بھاگ گئے اور اس طرح کا فروں کا ہٹا دینا کچھ عجیب مال ہوکر بھاگ گئے اور اس طرح کا فروں کا ہٹا دینا کچھ عجیب مستجھو کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست قوت والا ہے۔

یہاں تک تو جنگ احزاب کا ذکرتھا۔اب دوسرا گروہ مخالفین میں یہود بنی قریظہ کا تھا آ گےان کا ذکر فر مایا گیا ہے جس کا بیان انشاءاللّٰداگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تھد یق فرمارہ ہیں کہ ان مونین میں سے بعضے تو وہ ہیں جوائے عہدو بیان پورے کر چکے مطلب ہے کہ شہید ہو چکے اور اخیر دم تک منہ ہیں موڑ ااور بعضے وہ ہیں جواس شہادت کے مشاق ہیں اور اپنے عزم پر قائم ہیں۔ آگے اس غزوہ احزاب کی ایک حکمت بیان فرمائی جاتی ہے کہ بیدواقعہ اس کئے ہوا کہ جوعہد کے پکے اور قول و قرار کے بچرہ ان کو چ پر خوا کہ جوعہد کے پکے اور قول و قرار کے بچرہ ان کو چ پر خوا ہد کے اور بدعہد دغاباز منافقوں کو اللہ تعالیٰ چاہ سزا دے اور یا تو بہ کی تو فیق دے کر معاف فرمادے۔ آگے و شمنانِ دین کی حالت کا ذکر ہے کہ کفار کا لئکر ذلت و ناکامی سے دشمنانِ دین کی حالت کا ذکر ہے کہ کفار کا لئکر ذلت و ناکامی سے ہوا۔ نہ فتح کی حالت کا ذکر ہے کہ کفار کا لئکر و ایس ہوا۔ نہ فتح کی ۔ نہ پچھسامان ہاتھ آیا۔ ہاں عمر و بن عبد و دجیسا ان ہوا کی سے کا نامورسوار جے کفارا کی ہزار سواروں کے برابر گنتے تھے اس کا نامورسوار جے کفارا کی جگہ سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر عرو نے کوشش کر کے ایک جگہ سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر عرو نے کوشش کر کے ایک جگہ سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر عمرو نے کوشش کر کے ایک جگہ سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر عمرو نے کوشش کر کے ایک جگہ سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر

و عالم سیجیجئے: حق تعالیٰ ہم کواپنے رسول پاک علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کا اتباع ظاہر او باطنا تمام احوال میں نصیب فرما کیں اور آپ گی سچی محبت وعظمت کے ساتھ سچا تباع و پیروی نصیب فرما کیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں ہی اپنے عہد و بیان کا جوہم نے کلمہ پڑھ کراللہ اور رسول ہے باندھ لیا ہے اس کو پورا کرنے اور اس پر تجی طرح قائم رہنے کی تو فیق عطا فرما کیں۔ یااللہ! صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایمان کے فیل میں ہم کو بھی دین پر استفامت نصیب فرما۔ اور دین کے لئے جان مال کی قربانی چیش کرنے کا عزم عطا فرما۔ یااللہ! اب حقیق اسلامی جذبہ جہاد سے ہمارے دل خالی ہوتے جارہے ہیں۔ اور آپ کی قوت اور قدرت کا یقین اٹھتا جارہا ہے۔ اور اس وجہسے کفاروشرکین یہود ونصار کی کا غلبہ ہم خالی ہوتے جارہے ہیں۔ اور ہم ذلت اور رسوائی کے شکار ہورہے ہیں۔ یااللہ! آپ نے اپنی رحمت وقدرت سے عرب کے کفاروشرکین ہی کو ہدایت سے نواز کراسلام کا سچا خادم بنادیا اور ان حضرات کو جہادگی وہ تو نیش عطا فرمائی کہ دنیا پر ان کی ڈھاک بیٹھ گئی۔ یا اللہ! ہم ان ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اسلام کے سچے عاشقین کے نام لیوا ہیں۔ اس نسبت سے ہم پر اور ہماری قوم پر اور عالم اسلام پر اپنے کرم ورحم کی نظر فرمادے اور ہم کو حقیق اور اسلامی جذبہ جہاد پھر عطا فرمادے۔ اور اپنی ہدایت۔ نصرت اور امداد سے نواز دیے۔ اور دین اسلام کے لئے ہم کو بھی جان و مال کی قربانی پیش کرنے کی سعادت عطا فرمادے۔ آ مین۔ و کا خور کے کو کا این الحکم کرنے ان خلکہ یکن

### وَ ٱنْزُلَ الَّذِيْنَ ظَاهُرُوْهُمْ رُمِّنَ آهُلِ الْكِتْبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَلَ فَ فِي قُلُوبِهُ اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی اُن کو اُن کے قلعول سے پنچے اتارویا اور اُن کے دلول میں

الرُّعْبَ فِرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَالْسِرُوْنَ فِرِيْقًا ﴿ وَاوْرَكَكُمْ ٱرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَامْوَالَهُمْ

تمہارا رعب بٹھادیا بعض کوتم قتل کرنے گئے اور بعض کو قید کرلیا۔ اور اُن کی زمین اور اُن کے گھر اور اُن کے مالوں کا تم کو مالک بنادیا

وَ اَرْضًا لَهْ تِكَانُوهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا<sub>هُ</sub>

اورالیی زمین کا بھی جس برتم نے قدم نہیں رکھا،اوراللہ تعالی ہر چیز پر پُوری قدرت رکھتا ہے۔

وَقَدَىٰ اور وال ديا في من قُلُوبِهِمُ ان كول الزُّعْبَ رعب فِرنِقًا أيكروه تَفْنُونَ مَ قُلَ كرت مو وكالسرون اورتم قدرت مو وَ الْحَنَّا اوروه زمين لَخْرِيَّكُونُوهَا تم نه وبال قدم نهين ركها وكانَ اور ب الله الله عَلَى ير عُبْنَ شَيْء برش فَي قَدِيرًا قدرت ركف والا

تفسیر وتشریخ: گذشتہ دوسرے رکوع کی ابتدا سے اللہ تعالیٰ نے 🏻 بھی تھے۔اور یہودی بھی۔اور کم تعداد میں عیسائی بھی۔ یہودیوں كے زبردست قبيلے بنونضير بنوقينقاع\_ بنوقر يظه تھے جواپيخ جدا گانه قلعوں میںمضافات مدینہ میں رہا کرتے ۔ تجارت اور سودخوری کی وجہ سے بہت مال دار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر ججرت کے پہلے ہی سال میرمناسب خیال فرمایا کہ جملہ اقوام سے ایک معاہدہ بین الاقوامی اصول بر کرلیا جائے تا کہ سل اور مذہب كے اختلاف میں بھی سب کوتدن اور تہذیب اور معاشرت میں ایک دوسرے سے مددواعانت ملتی رہے۔ چنانچدایک معاہدہ پرمدینہ کی تمام آبادقوموں اورقبیلوں کے دستخط ہوئے۔ یہوداگر چہ ہجرت کے يهلى بى سال معاہدہ كر كے امن عامه كا پيان باندھ كي تھے ليكن ان کی فطری شرارت اور خباشت نے زیادہ دیرتک چھیار ہنا پسند نہ کیا اور مغاہدہ سے ڈیڑھ سال ہی کے بعد یہود کی شرارتوں کا آغاز ہوگیا۔ جب مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں بدر کی جانب گئے ہوئے تھےانہی دنوں میں ایک مسلمان عورت قبیلہ بنو تیقاع کے محلّہ میں دودھ بیچنے گئی۔ چند یہود یوں نے شرارت کی اور

ایمان والوں کومخاطب کر کے اپناا یک احسان اور فضل جنگ احزاب كے متعلق ياد دلايا تھا جس كى تفصيلات گذشته درس تك بيان ہوتى رہیں۔ جنگ احزاب کا ذکر گذشتہ آیات پراس طرح ختم فرمایا گیا کہ اللّٰہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے فضل سے کفارکونا کام ونامرادمیدان جنگ سے بھا دیا اب آ گے ان آیات میں ایک دوسرے فضل واحسان کو یاد دلایا جاتا ہے جوغزوہ بن قریظہ سے متعلق ہے اور جو ببود كساته پيش آيالفظ "ببود" ساگرچ صرف وى ايك قبيله مراد موناحا بيخ جويبودابن يعقوب كينسل سيقاليكن اصطلاحابي اسرائیل کے ۱۲ قبائل ہی کا نام یہود ہوگیا ہے۔ بنی اسرائیل اینے ابتدائی زمانه میں خدا کی مقبول اور برگزیدہ قوم تھی کیکن آخر میں وہ خدا سے اس قدر دور ہوتے گئے کہ خدا کے غضب کی مستحق تھمری۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بعثت کے وقت مکه میں تو صرف ایک قوم قریش کا زوراور حکومت تھی اور سب کا ندہب بھی زیادہ تربت ريتی تھا۔ مدينه مختلف اقوام اور مذاہب كالمجموعہ تھا وہاں بت يرست

انہوں نے ۲۰ سردار مقرر کئے کہ جوعرب کے تمام قبال کوجملہ کے لئے آ ماده کریں.. یہود کی اس کوشش کا نتیجہ بیہ ہوا کہ دس بارہ ہزار گا خنخوار لشكر مدينه برحملهآ ورموا \_اوروه يهي جنگ احزاب تقي جس كا گذشته آیات میں بیان ہواجب کر قریب ایک ماہ کے مدیند کا محاصرہ رہا۔ يهود بن قريظه جس كاليك مضبوط قلعدمدينه كي مشرقى جانب تهااورجو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کئے ہوئے تھے اور جن پر بربنا یابندی معابده مسلمانون كاساتهد يناضروري تفاوه بهي نضيري يهودكي تزغيب وترهيب سيفقض عهديرآ ماده هو گئے۔آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے بار باران کے پاس مجھانے کوآ دمی بھیج مگرانہوں نے صاف كهدديا كه محمد (صلى الله عليه وسلم) كون مين كه بهم ان كى بات مانين \_ ان کاہم سے کوئی عہدو پیان نہیں۔اس کے بعد بنوقر بظہ نے شہر مدینہ کے امن میں بھی خلل ڈالنا شروع کردیا۔ اورمسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کوخطرہ میں ڈال دیا۔ بنوقر بظہ پیسمجھے ہوئے تھے کہ جب باہر ہے دس بارہ ہزار کا جرار شکر حملہ آور ہوگا اور شہر کے اندر غدر بھیلا کرہم مسلمانوں کی عافیت تنگ کردیں گے تو دنیا میں مسلمانوں كانام ونشأن بهي باقى ندر بے گا مگراسي اثناء ميں ايك رات الله تعالى نے دشمنوں برسخت طوفان ہوا کا مسلط فرمادیا جس کی وجہ سے لشکر پریشان ہو گیا۔سردی اور آند هی نا قابل برداشت بن گئی اور مجبورا تمام كشكرايية وريد وندا الهاكررنو چكر موكيا - جب كفار قريش وغيره عاجز موكر يط كئ تو بنوقريظه اين مضبوط قلعول مين جا گھیے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنّف احزاب سے فارغ ہوکر مدینه واپس تشریف لائے اور عنسل وغیرہ میں مشغول تھے کہ ظہر کے ونت حضرت جريل عليه السلام تشريف لائے۔ چبرہ پر غبار کا اثر تھا۔ فرمايا يارسول الله آب نے ہتھيارا تارديئے حالانکه فرشتہ ہنوزہتھيار بنديس-الله تعالى كاحكم بكر بنوقر يظه برعمله كياجائ اوران بھی ای وقت نمٹ لیا جائے۔ بیتکم یاتے ہی آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم نے فور ااعلان فرمادیا کہ جوکوئی سمع وطاعت برقائم ہووہ عصر

اسے سربازار برہند کردیا۔ عورت کی چیخ پکارس کرایک مسلمان موقع يرجا پنجاس فيطش مين آ كرفسادانگيريهوديول تول كرويا-اس ير اس قبیلہ کے سب یہودی جمع ہو گئے اس مسلمان کو بھی شہید کردیا اور بلوہ بھی کیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے واپس آ کر یہود بول کواس بلوہ کے متعلق دریافت کرنے کے لئے بلایا جس پر انہوں نے معاہدہ کا کاغذ بھیج دیااورخود جنگ پر آ مادہ ہوگئے برحرکت اب بغاوت تک پہنچ گئی تھی اس لئے ان کو بیسزا دی گئی کہ مدینہ چھوڑ دیں اور خیبر میں جا آباد ہوں۔ یہود کی دوسری شرارت قبیلہ ہونضیر ہے ہوئی ۔ قریش مکہنے بدر میں شکست کھانے کے بعد یہود مدینہ کوککھا کہتم جائیدادوں اور قلعوں کے مالک ہوتم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے لڑو۔ درنہ ہم تمہارے ساتھ ایسا اوراپیا کریں گے تمہاری عورتوں کی یاز بیں تک اتارلیں گے۔اس خط کے ملنے پر بونضیر نے عبد شکنی اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے فریب کرنے کا ارادہ کیا۔انہوں نے سازش کی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کوکسی بہانہ تے اپنے ہاں بلایا اور جبکہ آپ ایک یہودی کے مکان کی ویوار کے ینچ بیٹھے تھے تو انہوں نے بیتد بیر کرنی جا ہی کددیوار کے اوپر جاکر ایک بھاری پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا کر آ پ کی زندگی کا خاتمه کردیں۔ آپ کو باعلان ربانی اس شرارت کاعلم ہوگیا اور حفاظت البی سے نیج کر چلے آئے۔ آپ نے ان کی اس شرارت کی بنایران کونوٹس دے دیا کہ دس دن کے اندر مدینہ ہے نکل جاؤ ورنہ پھرسزادی جائے گی۔ پہلے تو بنونضیر نے مقابلہ کی ٹھانی چنانچہ محاصرہ کرلیا گیا اور بالآخران کو بیسزا دی گئی کہ بید مدینہ سے نکل جائيں چنانچہ چھسواونٹوں پرانہوں نےسباب لادااورایے ہاتھوں ے اپنے گھروں کو گرا کروہاں سے نکلے اور خیبر وغیرہ میں جا ہے ہیہ خیر پہنچ کر بھی امن سے نہیں بیٹے کہ انہوں نے بیورم کیا کہ ملمانوں کا قلع قبع کرنے کے لئے ایک متفقہ کوشش کی جائے جس میں عرب کے تمام قبائل اور جملہ مذاہب کے جنگجو شامل ہوں۔ سور المراق المر

اگریہودبی قریظه اپنا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپر د کردیتے تو شایدان کوزیادہ سے زیادہ جوسزا ہوتی وہ یہی ہوتی کہ مدینه چھوڑ کر کہیں اور آباد ہوجاؤ۔ مگراللہ کی مرضی اوران کی بدعہدی کی سزا یہی تھی اور حضرت سعد نے یہ فیصلہ ٹھیک ان کی آ سانی کتاب توراة كےموافق دياچنانچيتوراة كتاب اشتناء ميں ہے"جب كى شہر پرتوحمله کرنے کے لئے جائے تو پہلے سلح کا پیغام دے اگروہ سلسلیم ترلیں اور تیرے لئے دروازہ کھول دیں تو جینے لوگ وہاں موجود ہوں سب تیرے غلام ہوجا کیں گے لیکن اگر سلح نہ کریں تو تو ان کا محاصرہ كراور جب تيراخدا تجهكوان يرقبضه دلا ديقوجس قدرمر دجول سب کوتل کردے باقی بچے عورتیں جانور اور جو چیزیں شہر میں موجود ہوں سب تیرے لئے مال غنیمت ہوں گے۔" حضرت سعد کے اس فیصلہ کے مطابق سو یہودی جوات قتل کئے گئے کئی سوعورتیں اوراز کے قید ہوئے اوران کے املاک واموال پرمسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ جب مسلمان ان کے قلعوں میں داخل ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ جنگ احزاب میں حصہ لینے کے لئے ان غداروں نے ۵اسوتلواریں..... • ٣٠٠ زر ہیں۔ ٢٠٠٠ نیزے اور • ۵۰ ڈھالیں فراہم کی تھیں۔ گراللہ تعالیٰ کی تائیداہل اسلام کے شامل حال تھی بیسارا جنگی سامان جو مسلمانوں پرحملہ کے لئے استعال ہوتاوہ اب مسلمانوں کے ہاتھ لگ كيا\_انبى واقعات كى طرف ان آيات ميس اشاره باور بتلاياجاتا ہے کہ جن اہل کتاب یعنی یہودنے کا فروں یعنی قریش مکہ کے اشکر کی ہمت افزائی کی تھی اور انکا ساتھ دیا تھا ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعے خالی کرادیئے اور یہود کے دل میں مسلمانوں کارعب بٹھادیا اورخودان كے سليم وتجويز كئے ہوئے حكم كے ذريعہ سے الحكے جوال فل کی نمازاس وقت تک نه پڑھے جب تک دیار بنی قریظہ پرنہ پہنتے جائے۔ یہاں یہ بات قابل ذکرہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مين كس قدر جذبه اطاعت وتتليم تفاكبعض صحابه وراستهي مين نماز عصر کاونت ہو گیاتو کچھ حضرات نے کہا کہ ہم تو وہیں پہنچ کرنماز عصر راهيس كي بعض نے كہا كہ بم تو يراه ليتے بيں كونكہ حضور صلى الله عليه وسلم كامطلب بيرندتها كهنماز قضاكردي جائح چنانج بعض صحابيه نے نماز عصر پڑھ لی اور بعض نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری الفاظ کہ ' ہرکوئی نمازعمر بی قریظہ کے پاس پہنچ کر بڑھے''۔اس کی پابندی کی اور وہیں جا کر نماز عصر پر بھی اگرچہ قضا ہوگئ جب أنخضرت صلى الله عليه وسلم كوبيروا قعه بتايا كيانو آپ نے سى سے بھى کچھ نہ فرمایا لینی کسی پر نکیرنہیں کی۔الغرض نہایت سرعت کے ساتھ اسلامی فوج نے بدعہد یہودی بنی قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کرلیا جو ۲۵ دن جاری رہا۔محاصرہ کی سختی سے بنو قریظہ تنگ آ گئے اور انہوں نے قبیلہ اوس کے مسلمانوں کوجن سے ان کا پہلے سے ربط ضبط تھا بچ میں ڈالا اوراس شرط پراپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے كرديا كەقبىلداوس كے سردار حضرت سعدبن معاذرضى الله تعالی عندان کے حق میں جو بھی فیصلہ کردیں گے اسے فریقین مان لیں گے۔ یہود نے حضرت سعد کواس امید برحکم بعنی منصف سر پنج بنایا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ اوس اور بی قریظہ کے درمیان جو دوستانہ تعلقات مرتول سے چلے آ رہے تھے وہ ان کا لحاظ کریں گ\_اور انہیں بھی ای طرح مدینہ سے نکل جانے دیں گے جس طرح يہلے يہود بن النفير اور يبود بن قينقاع كونكل جانے ديا گيا تھا۔الغرض آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے اس تجویز کو قبول فرماليا ادهر حفرت سعدرضی الله تعالی عنه کی بیر حالت تھی که جنگ احزاب میں آ بے کے وشمنوں کا ایک تیررگ میں لگا تھا جس سےخون جاری تھاجنابرسول الله صلى الله عليه وسلم نے زخم پرداغ لكوايا تھا۔آپ كو آ دمی جھیج کرمدینہ سے بلوایا گیا بمشکل سواری برسوار ہوکر حضرت

ومغضوب اورلعین قوم بهودآج عربول براس طرح مسلط ہے کمان کا قبله اول بيت المقدس جو٠٠ ٨سال سے مسلمانوں محمل قبضه میں تھا ان کے ہاتھوں سے چھن گیااور فلسطین کی وہ مقدس سرز مین جہاں کم وبیش ایک لا کھانبیا علیہم السلام کے قدم پڑے ہیں وہ اس بدطینت اورمردودقوم يبودك شكارگاه بني موئي باورجوآج اسلام كانام لين والوں کے خون سے لالہ زار بنی ہوئی ہے جہاں مسلمانوں کے گھریار جھینے گئے اوران کے سینے گولیوں سے چھلنی کئے گئے۔اخبار بین حضرات جانتے ہیں کہ جومظالم وہاں عربوں اور اسلام کا نام لینے والول پر کئے جارہے ہیں۔ بیقدرت کا ایک تازیانہ ہے جوتمام عالم کےمسلمانوں کو بیدار ہونے کی دعوت دے رہاہے ہم نے تعليمات اسلام سے منه موڑا قرآنی احکامات کو چھوڑا ۔ الله اور رسول سے رشتہ توڑا اور یہودونصاریٰ کی تہذیب۔ ان کی معاشرت ـ ان كالباس ـ ان كاطور وطريق سب اپنايا ـ ويي عریانی۔وہی فحاشی وہی عیش پرستی اوروہی خدااوررسول کے احکام ہے دوری۔ جب الله تبارک وتعالیٰ کی تائید ونصرت سے ہم نے ا پے آپ کوخودمحروم کرلیا تو پھر جو کچھ بھی سامنے آئے وہ تھوڑا ہی ہے۔اللہ تعالیٰ اب بھی ہمیں سوچنے ۔ سمجھنے اور سنبطنے کی صلاحیت عطا فرماویں۔ان آیات برغز وہ بن قریظہ جو یہود کے ساتھ ہوا تھا اس کا بیان ختم ہوا اب آ گے دوسرامضمون از واج مطہرات رضی الله تعالی عنهن کے متعلق شروع فرمایا گیا ہے جس کابیان انشاءالله الكي آيات ميں آئندہ درس ميں ہوگا۔ کئے گئے بچوں اور عورتوں کوقیدی بنالیا گیا اوران کے مال و جائیداد پر
مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے قبضہ کرلیا اور انصار پر سے ان
کا بوجھ ہلکا ہوگیا اور ساتھ ہی فتح خیبر کی خصوصاً یا فقو حات مستقبلہ کی
عوماً بشارت بھی اس جملہ میں سنادی و ادر ضالہ متطو ھا۔ اورالی
زمین کا بھی تم کو اللہ نے اپ علم از لی میں مالک بنار کھا ہے جس برتم
نے ابھی قدم تک نہیں رکھا۔ اکثر مفسرین نے اس زمین سے مراد خیبر
کی زمین کی ہے جو مدینہ سے یہود کے نکلنے کے بعد۔ یہودیت کا
مرکز بن گیا تھا جو اس کے دوبرس بعد ہاتھ گی۔ اور بعض مفسرین نے
مرکز بن گیا تھا جو اس کے دوبرس بعد ہاتھ گی۔ اور بعض مفسرین نے
فتح مکہ یا بعد کی اسلامی فتو حات فارس دروم وغیرہ مراد لیا ہے۔

یہاں موقع کی مناسبت سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان یہود مدینہ کے بڑے سردار جن سے ان کی سل جاری ہوئی تھی اگلے زمانہ میں تجاز میں آ کر دینہ میں اس امید سے آباد ہوئے تھے کہ جس نی آ خرالز مان کی پیشینگوئی ان کی کتابوں میں موجود تھی وہ اس جگہ آنے والے ہیں تو ان کے بڑے اس امید پر کہ ہم سب سے پہلے اس نی پر ایمان لانے اور اس کا اتباع کرنے کی سعادت حاصل کرنے والے ہوں مدینہ کے قرب و جوار میں آ کر آباد ہوئے تھے۔لیکن والے ہوں مدینہ کے قرب و جوار میں آ کر آباد ہوئے تھے۔لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو بعض اہل انصاف یہود تو ایمان لے آئے گرا کڑ ناخلفوں نے اللہ کے رسول کی تکذیب کی جس کی وجہ سے خدا کی لعنت ان پر نازل ہوئی اور فی اور فی تھے۔گرا کے باتھوں قبل فیداور در بدر کئے فید ورسوائی کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھوں قبل فیداور در بدر کئے گئے۔گر کتے عبرت کے آنسو بہانے کی جگہ ہے کہ وہی مردود۔

وعا کیجئے: حق تعالی اپنی رحمت ہے امت مسلمہ کے ان تمام گنا ہوں کو معاف فرما ویں جن کی بدولت عالم اسلامی کو بیذلت دیکھنی پڑی کہ آج بیت المقدس یہود کے قبضہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیجے معنی میں مسلمان بن کر زندہ رہنے کی تو فیق عطا فرما ئیں۔ اور باطل کی طاغوتی طاقتوں کو پاش پاش کرنے کی ہمت وعزم عطا فرما ئیں اور اپنی حمایت ونصرت و تائید ہے ہم کو دنیا میں بھی سر بلندی اور آخرت میں بھی سرخروئی نصیب فرما ئیں۔ یاللہ اس امت مسلمہ میں پھر جہاد کا سیجا جذبہ عطا فرماد ہے۔ آمین۔ و الخور دغور کا آن الحکم کی لیٹور کیا العلم کین

اَی اَلَیْ اللّٰہِ عُنْ اللّٰہِ اللّٰ

اس کودو ہری سزادی جائے گی ،اور پیابات اللہ کوآ سان ہے۔

اَلَيْكُ اللّذِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ

یہ خیال گزرا کہ اب عام مسلمان آ سودہ حال ہوگئے ہیں اب ہمارے خرچ اور نفقہ ہیں بھی اضافہ اگر ہوجائے تو پچھآ رام وراحت کی زندگی بسر کرسکیں۔سب نے اس خواہش کا اظہار رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے ساتھ۔رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے ساتھ۔رسول الله سلی الله علیہ علیہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی اذبت کے لئے دنیا طبی کی اتنی جھلک بہت تھی۔اس لئے ازواج مطہرات رضی الله تعالی عنہیں کی یہ با تیں رسول الله سلی الله علیہ وسلم کوشات گزریں اور آپ نے قسم کھالی کہ ایک مہینہ گھر میں نہ جا کیں گے۔مسجد کے قریب ایک بالا خانہ میں علیجلہ ہ مقیم ہوگئے حضرات صحابہ اس معاملہ کی وجہ سے مضطرب میں علیہ دمتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق

تفییر وتشری: گذشتہ آیات کی تشریح میں بیہ بتلایا گیا تھا کہ مدینہ کے یہودی بنی قریظہ کی زمینیں اوران کے املاک واموال سب مسلمانوں کے ہاتھ آگئیں جومہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر تقسیم کردی گئیں۔اورانصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جواب تک اکثر مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کاخرج اٹھارہے تھے ان پر سے مہاجرین صحابہ کاخرج ہلکا ہوگیا۔ بنو قریظہ کے بعد خیبر کی فقو حات ہو گیں اور وہاں کی زمینیں وغیرہ مال غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ لگیں جس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور آسودہ حال ہوگئے۔ فتح خیبر کے بعد جب مسلمانوں کو مالی وسعت اچھی خاصی حاصل ہو گئے۔ فتح خیبر کے بعد جب مسلمانوں کو مالی وسعت اچھی خاصی حاصل ہو گئے ۔ فتح فیبر کے خدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات کو قدر ہ

آ خرت کا گھر پیند ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہا پھر جلاحضور نے میرا جواب سنا تو آپ خوش ہو گئے اور ہنس دیئے۔ پھر آپ دوہری جواب سنا تو اپ توں ،وے رہ ب یہ جواب سنا تو اپ توں ،وے رہ ب یہ ازواج مطہرات کے مجرول میں تشریف کے گئے اُن سے پہلے ہی اور اُن کا معامدات کے معام فرمادیتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے توبیہ جواب دیا ہےوہ کہتیں کہ یہی جواب ہمارا بھی ہے چنانچے تمام ازواج مطہرات نے الله اوررسول كي مرضى اختيار كي اور دنيا كي عيش وعشرت كا تضور بهي دلوں سے نکال ڈالا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہمیشہ اختیاری فقروفاقہ رہتاتھا آپ کے جود وکرم اور سخاوت کا پیحال تھا كەسائل كومھى ردى نەفرمات تىھاگراس دقت ياس كچھنە مواتو آئندہ کاوعدہ فرمالیایا کہہ دیا کہتم میرےنام پرقرض لےلومیں پھر اسے اتار دوں گا۔ ایک حدیث میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے اچھانہیں لگنا کہ میرے یاس اس اُحدیباڑ کے برابرسونا ہواور تین رات اس میں سے بجز قرض کی ادائیگی کے ایک دینار بھی میرے باس رہے بلکہ اس کواللہ کے بندول میں اس طرح اوراس طرح خرچ كردول\_آپ نے دائيں بائيں اور پيچھےاشارہ كرتے ہوئے بيفر مايا۔احاديث ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى ایے متعلق بید عامنقول ہے کہا ہے رب میں ایک دن بھوکار ہوں اور ایک دن کھانے کو ملے۔ بھوک میں تیرے سامنے تضرع وعاجزى كياكرول اور تجھ سے مانگا كرول اور كھاكر تيرى حمدوثناكيا کروں۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہرسول الله صلى الله عليه وسلم نے دعا ما تكى كدا سالله آل محرکوصرف اتنادے کہ جس سے ان کا گزر ہوسکے۔ جب حضور اقدس سلى الله عليه وسلم كى طبيعت كابيرحال موتوظا هرب كرآب كودنيا کی عیش وبہارایے متعلقین اور گھر والوں کے لئے کب پسندآ سکتی تھی۔ چنانچے زندگی مبارک کے اخیر وقت تک آپ کے زہد کا یہی حال رہا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔حضرت عائشہ رضی اللہ

10 ألى رضى الله تعالى عنداس فكر ميس موئے كەسى طرح بيەمعاملة كمجھ جائے۔ ان حضرات كواين ايني صاحبزاد يول يعني حضرت عائشهرضي الله تعالى عنهااور حفرت هفصه رضى اللدتعالى عنها كى فكرتهى كهبين آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوملول کر کے اپنی عاقبت نہ خراب کر بیٹھیں۔ان دونوں حضرات نے اپنی اپنی صاحبز ادیوں کو دھرکایا اور سمجھایا۔ پھر ٱنخضرت صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوكر يجھ أنس اور بِ تَكَلَّىٰ كَى باتيں كيں -جس سے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے قلب مبارك كو پچھانشراح ہوا توايك ماہ بعديد آيات نازل ہوئيں۔ جن میں پہلے اللہ تعالی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب کر کے حکم دیتے ہیں کہاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج سے صاف صاف کہدریں کہ دوراستوں میں سے ایک انتخاب کرلیں۔ اگر دنیا كے عيش وبہار اور اميرانه ٹھاٹھ چاہتی ہيں تو كہدد يجئے كەميرے ساتھ تمہارانباہ نہیں ہوسکتا میں کچھ دے دلا کرخوبصورتی کے ساتھ تم کو رخصت كردول يعنى شرى طريقه سے اسے نكاح سے الگ كردول اورا گراللہ کی خوشی۔رسول کی رضامندی اور آخرت کے اعلیٰ مراتب پندین توصروسهار ہے میرے ساتھ زندگی گزارواللہ تہمیں آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ ان آیات کے نزول کے بعد آنخضرت صلى الله عليه وسلم كهريين تشريف لائے -سب سے اول حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها كوالله تعالى كانتكم سنايا حضرت عائشہ کابیان ہے کہان آیات کے نازل ہونے کے بعد نبی كريم صلى الله عليه وسلم ميرے ياس تشريف لائے اور مجھ سے فرمانے لگے کہ میں ایک بات کاتم سے ذکر کرنے والا ہوں۔تم جواب میں جلدی نہ کرنا۔ اپنے والد اور والدہ سے مشورہ کرکے جواب دینا پھرآپ نے بیآیات پڑھ کرسائیں۔ میں نے فورا جواب دیا کہ یارسول اللہ اس میں والداور والدہ سےمشورہ کرنے کی کونی بات ہے۔ مجھے خدا پیند ہے اس کے رسول پیند ہیں اور

تعالی عنها فرماتی ہیں کہ جب سے آپ مدینہ میں تشریف لائے محمد | فرمانے سے ایک روز قبل سب غلاموں کو آزاد فنرمادیا اور گھر میں جونقد سات دینارموجود تھے وہ غربا کوتقسیم کردیئے گئے ہی دن کی شام کو بعنی اس دنیا میں آخری شب کوحضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبانے چراغ کا تیل ایک برون سے عاریة منگوایا تھا۔ جب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے اس جہان سے انتقال فرمایا تو اس وقت آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی ایک زره ایک یمبودی کے ياس بعوض غله جور من تقى صلى الله عليه وسلم \_ ان آیات میں پہلے آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی طرف سے از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو خطاب ہوا اس کے بعد خودحق تعالی از واج مطہرات کو خطاب فرماتے ہیں کہ اے نبی (صلی الله علیه وسلم) کی بیبیوتم سمجھ لو کہ بڑے کی غلطی بھی بڑی ہوتی ہے اگر بالفرض تم میں سے کسی سے کوئی بداخلاقی کا کام ہوجائے تو جوسز اادروں کواس کام پرملتی اس سے دگنی سز اسلے گ اور الله تعالى يربيآسان بي يعنى تمهارى وجابت اورنست زوجیت سزادیئے سےاللّٰد کو مانع نہیں ہو سکتی۔ یبان آیت میں غلطی پر دوہری سزا کا حکم سنایا گیا آ گے آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بران کو دوہرے اجر کی بشارت سنائي كى ب جس كاييان انشاء الله آئنده درس ميس موكا

صلی الله علیه وسلم کی آل نے سیر ہوکر تین رات متواتر گیہوں کی روثی نہیں کھائی یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوگی۔ایک دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آ ل محمد صلی الله علیه وسلم نے کسی دن دو کھانے نہیں کھائے مگر یہ کہ ایک وقت تحجوريا چھوارے ہوتے تھے۔حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کوآ گ جلائے ہوئے ایک مہینہ گزر حاتا تھا۔صرف تھجوریں اور یانی استعال کرتے تھے مگر یہ کہ تھوڑا سا گوشت ہم لوگوں کے پاس آ جاتا تو اس کو یکا لیتے تھے۔ ایک دوسرى حديث ميس حضرت عائشرضي اللدتعالى عنهان حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہا کہا ہے میرے بھانجے ہم لوگ دو مہینوں میں تین حیاندد کیھتے تھے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے گھروں میں آ گنہیں سلکتی تھی۔حضرت عروہ کابیان ہے کہ میں نے یو چھا پھرزندگی کس طرح گزرتی تھی انہوں نے کہا کہ تھجوراور یانی ہے مگریہ کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے چندانصاری بروی تھے جورسول اللّصلي اللّه عليه وسلم كودودھ مدينة بھيجا كرتے تھے اور آپ وہ ہم لوگوں کو بلا دیتے تھے۔اس دنیا سے رحلت مبارک

#### دعا فيجحئه

حق تعالیٰ ہم کوبھی ا پنااورا ہے رسول یا ک صلی اللہ علیہ وسلم کااور آخرت کا طالب بنا کرزندہ رکھیں ۔ ياالله! بهم كواس زندگي ميں ان اعمال كي توفيق عطافر مائيئے كه جو بهم آخرت ميں آپ كے رسول صلى الله عليه وسلم كے سامنے سرخرو ہوسکیں۔ یااللہ! ہم کوان اعمال سے بچا لیجئے کہ جوآ پ کی اورآ پ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کےخلاف ہوں۔ ياالله! جس حال مين بھي آ ب ہم كورتھيں صبروشكر كے ساتھ دين پر استقامت نصيب فرمائيں۔ ياالله! دنيا كى عيش وعشرت اور بہاری طرف سے ہمارے دل سر دفر مادے اور آخرت کی کامیا بی اور سرخروئی پر ہماری نظریں جمادے۔ آمین۔ واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

best dubooks. Workpress.com



**@@** (O) @@ اس کواس کا ثواب دو ہرادیں گے،اور ہم ے نبی کی بیبیوتم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہواگرتم تقویٰ اختیار کر دنو تم ( نامحرم د سے ) بولنے میں ( جبکہ بصر ورت بولنا مڑ <sup>ٷ</sup>ۊؿؙڵۥؘۊۅؙڒڞۼۯۏۑ۠۞ٙۅؘۊۯؽ رو(اس ہے)الیے محف کو(طبغا) خیال (فاسد) پیداہونے لگتا ہے جس کے قلب میں خرابی ہےاور قاعدہ (عفت ) کے موافق بات کہو۔اورتم ا ور قدیم زمانئہ جاہلیت کے دستور کے موافق مت کچرو اور تم نمازوں کی بابندی رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ کا اور اس کے رسولؑ کا للهُ وَرَسُولُهُ ﴿ إِنَّهُ أَيُرِيْكُ اللَّهُ لِيُنَّ هِبَ عَنْكُمُ الرَّجُسَ آهُ إِ مانو، اللہ تعالیٰ کو پیرمنظور ہے کہ اے گھر والوتم ہے آلودگی کو دُور رکھے اور تم کو(ہر طرح ظاہراً و باطناً) ہاک صاف اورتم ان آیات الہیہ کواور اس علم (احکام) کو یا درکھوجس کا تمہارے گھروں میں چرجیا رہتا ہے، بیشک اللہ تعالی راز دان ہے پوراخبر دار ہے۔ مِنْکُنَّ تم میں ہے وَرُسُولِهِ اور اس كا رسول ا وَتَعْمَلُ اور عمل كري ينكي اللدكي رِذْقًا كُونِهًا عزت كارزق لينِينا النَّبِيِّ الْسِينِينِي بِيبِهِ مَرَّتَكُنِّ دوہرا | وَأَغْتَكُ نَا اور بم نے تیار کیا | لَهُ اسْكِ ۔ کی طرح | مِنَ البِّمَا ٓ ءِ عورتوں میں ہے | اِن اگر | اَقَفَیُنُ تَی تمریہ بیزگاری کروا فَلَا تَخْضُغُنَ تو ملائمت نیکرو | یالْفُول گفتگو میں | مَرُحَنُّ روگ ( كُوبُ ) | وُقُلْنُ اور بات كروتم | قَوْلًا بات | لهرون میں | وَلَا تَهُ رِیْجُونَ اور بنا وَسَنَّلْعِيارِ کَااظہارِ کرتی نہ کھرو | وَرَبُنُولَهُ اوراس كا رسول ُ الزَّكُوةَ ۚ زَكُوةَ ۗ وَأَطِعْنَ اوراطاعت كرو وَاتِینَ اور دیتی رہو أقِينُ قَائمُ كُرُو الصَّلُوةُ نماز عَنْكُونُ تُمْ ہے يُونِيدُ اللهُ الله حابتا ہے ليكُ هِب كه وور فرمادے أَهْلُ الْبِينَةِ السابِلِ بيت الترخبس آلودگی وَاذْكُرْنَ اورتم ياور كھو مَالْيَتْكَى جَو يِرْ هَا جَاتا ہے ، وصاف رکھے | تُطْهِیٰرًا خوب یاک وُ يُطَهِّرُكُمْ أورتهبين ماك مِنْ ﴾ النِّوالله الله كا آيتي | وَالْهِكُنَّةِ اور حَمْت | إِنَّ اللَّهُ مِينَكَ الله اللَّهُ عَلَى به الطِّيفًا باريك بين | خَيدُرًا باخبر یر وتشریخ:گذشته آیت میں اللہ تعالی نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنهن کوخطاب کر کے بطو

دکھلانے کی جزایا تا ہے۔ اس بنا پر جہاں از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو تنبی فر مائی گئی تھی کئم کواس پرناز نہ ہونا چاہے گئی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی ہیں بلکہ تم میں سے اگر کسی سے کوئی برائی ہوگی تو اس کو دو ہری سزا دی جائے گی۔ اسی طرح از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو بشارت اورخوشخبری دی گئی کہتم میں سے جوخدا اور رسول کی اطاعت اور فر ما نبر داری اور عمل صالح اختیار کرے گئو اس کو اجروصلہ بھی دو گنا دیا جائے گا۔ آ گے از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو خطاب کر کے چند ہدایات ربانی دی جاتی ہیں۔ تعالیٰ عنہن کو خطاب کر کے چند ہدایات ربانی دی جاتی ہیں۔

پہلی ہدایت بیدی گئی کہ تمہاری حیثیت اور مرتبہ عام عورتوں کی طرح نہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے تم کوسید المرسلین کی زوجیت کے لئے انتخاب فرمایا اور امہات المونین بنایا تو تمہارا درجہ عام مومنات سے ممتاز رہے گا۔ لہٰذا اگر تقویٰ وطہارت اور زہد و عبادت کا بہترین نمونہ پیش کروگی جیسا کہتم سے متوقع ہے تواس کاوزن اور اجروثواب اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہوگا۔

دوسری ہدایت بیددی گئی کہ اگرتم تقوی اور خداکا ڈردل میں رکھتی ہوتو غیر مردوں اور نامحرموں سے بات چیت کرتے ہوئے جس کی ضرورت اکثر از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہیں کو پیش آئی تھی اور عام عورتوں کو بھی بیضرورت پیش آئی جاتی ہے۔ نرم اور نزاکت کے لہجہ میں کلام نہ کرو۔ بلاشبہ عورت کی آ واز میں قدرت نظمی طور پرایک نرمی اور نزاکت رکھی ہے لیکن پا کباز عورتوں کی شان بیہونی چاہئے کہ حتی المقدور غیر مردوں سے بات کرنے میں جب کہ بھنر ورت ایسا کرنا پڑے تو بہ تکلف ایسالب و لہجہ اختیار کریں جس میں قدر بے خشونت اور روکھا پن ہوتا کہ کوئی بدباطن اور روگی دل کا آدمی دل میں کوئی خیال فاسد نہ لانے پائے۔ یہاں اور روگی دل کا آدمی دل میں کوئی خیال فاسد نہ لانے پائے۔ یہاں بیکھی مجھ لیا جائے کہ اگر چہ ان آ یات میں خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وہ کیا کہ اگر چہ ان آ یات میں خطاب آنحضرت صلی

انصیحت ارشاد فرمایا تھا کہتم اینے مرتبہ کا خیال رکھو۔ بروں کی غلطی بھی بڑی ہوتی ہے کیونکہ اس کا اثر انہی تک محدود نہیں رہتا بلکہ ان کے پیروؤں تک پنچتا ہے اس لئے اگر بالفرض تم میں ہے کسی ہے کوئی برا کام سرزد ہوجائے تو سزابھی اوروں سے دگنی ہوگی اس تنبيه كے ساتھ آ كے ان آيات ميں بشارت بھى دى جاتى ہے كہتم میں سے جواللہ اوراس کے رسول کی اطاعت وفر مانبرداری کریں گ اورعمل صالح ونیکی اختیار کریں گی تو اس نیکی اور اطاعت پرتم کو دوسروں سے اجروثواب بھی دوگنا ملے گا اور تمہارے لئے جنت میں ایک خاص عزت کی روزی ہوگی۔ تو گذشتہ اور ان آیات سے بیاصول بھی نکلتا ہے کہ جہاں جتنی حرمت ہوگی وہاں جرم و برائی بھی ویسی ہی شدید ہوگی۔مثال کے طور پر مکم معظمہ کا قیام۔ جیسے وہاں کی ایک نیکی دوسرے جگہ کی نیکی سے کی گنا درجہ زیادہ اجروثواب رکھتی ہے اس طرح وہاں کوئی گناہ کرنا بھی دوسری جگہ کے گناہ سے کی گنا اشد ہوتا ہے۔اس بنا پربعض بزرگوں نے مکہ معظمه كمستقل قيام ساكريز كيا-حضرت عبداللد بن عباس رضى الله تعالى عندنے طائف میں قیام کیا اور فرمایا کرتے تھے اگر میں طائف میں بچاس گناہ کروں وہ مکہ میں ایک گناہ کرنے سے مير يزديك إجهيم بي اورحضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنہ سے روایت ہے کہ کی شہر میں صرف ارادہ ریمل کرنے سے بہلے مواخذہ نہیں ہوتا ہے لیکن مکم عظمہ میں ارادہ پر بھی مواخذہ ہوتا ہے۔ای طرح جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاشرہ میں کسی بلند مرتبہ پر سرفراز فرماتا ہے اور وہ بالعموم لوگوں کے رہنما بن جاتے ہیں اور بندگان خدا کی بڑی تعدادانہی کی پیروی کرتی ہے توان کی برائی تنہا انہی کی برائی نہیں رہتی اور ان کی بھلائی صرف انہی کی انفرادی بھلائی نہیں رہتی اس لئے جب کوئی مقتدا ہوکر برا کام کرتا ہے تووہ اینے بگاڑ کے ساتھ دوسروں کے بگاڑ کی بھی سزایا تاہے۔ادر جب وہ نیک کام کرتا ہے توانی نیکی کے ساتھ دوسروں کو بھی بھلائی کی راہ

besturd!

تہذیب وتدن کے دعوے دار اور آ زادی نسواں کے الہر دار اس تهذيب وكلچركوتوم اورملك كى ترتى كازينداورذ ريعة قرارديية فين اور کیا مجال کوئی قرآن وسنت سے نکیر کر سکے۔خدا غریق رحت فرمائے مولا نامحم علی جوہر کوان کا ایک شعرہے \_ حد ہے پستی کی کہ پستی کو بلندی جانا اب بھی احساس ہو اس کا تو اجرنا ہے یہی تیسری ہدایت ربانی بیدی جاتی ہے کہایئے گھروں میں قرارے ر ہولیعنی بلاضرورت گھروں سے باہرمت نکلو۔ شرعی یاد نیوی ضرورتوں سے یابندی ستر و تجاب سے گھر سے نکلنا اس تھم سے مشنیٰ ہے اوراس کی شریعت میں اجازت ہے۔احادیث میں ہے کہ ایک موقع پر عورتوں نے حاضر ہوکررسول خداعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کیا کہ جہاد وغیرہ کی کل فضیلتیں مرد ہی لے گئے۔ آپ ہمیں کوئی ایساعمل بتائیں جس سے ہم مجاہدین کی فضیلت یا سکیں۔ آپ نے فرمایاتم میں سے جوایئے گھر میں پردے اور عصمت کے ساتھ بیٹھی رہے وہ جهاد کی فضیلت یا لے گی۔ تر مذی وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضى الله تعالى عنه نے قتل كيا كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ے کے عورت سرتایا پردے کی چیز ہے یہ جب گھرسے باہر قدم نکالتی ہے تو شیطان اس کوتا کتا ہے اور اللہ کی رحمت سے وہ قریب تر اس وقت ہوتی ہے جب کہوہ اپنے گھر میں ہو۔ ابوداؤد وغیرہ میں حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كاارشاد بي كعورت كى اين گفر كاندروني کھڑی کی نماز گھر کے برآ مدہ کی نمازے افضل ہے۔ اور برآ مدہ کی نماز سے بہتر ہے۔ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا بنسبت معدے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حتی کم عبد حرام جوتمام معجدوں سے افضل ہاورجس میں نماز پڑھنے کا بڑا اواب ہے کہ ایک نماز کا اواب ایک لا کھ نمازوں کے برابر ہوتا ہے لیکن بی تواب کی زیادتی صرف فرض نماز کے ساتھ مخصوص ہے۔ نوافل گھر میں پڑھنا فضل ہے نیز بیہ

ملمان عورتوں کے لئے ہیں۔تواس ہدایت کامنشابیہ کے کمسلمان عورت کواگر بضرورت اجنبیوں سے بولنا پڑجائے تو پوری احتیاط کے ساتھ بات کرے۔علائے محققین نے لکھا ہے کہ اس ہدایت میں اسباب فتنہ سے بچنے کا ارشاد ہے اگر چداسباب بعید ہی ہوں۔ خصوصاً عورتوں کے باب میں ۔اس بناپرشریعت اسلامیہ نے اعورت کی اذ ان اورا قامت اوراس کی امامت کوممنوع قرار دیا۔ ۲-عورت کا جهری نماز میں جہراً پڑھناممنوع قرار دیا۔ ٣-عورت كالحج مين آواز كيساته لبيك كهناممنوع قرارديا\_ ۳ - جوان عورت کا نامحرم مر دکومحض سلام کرنا ناجا نز قرار دیا۔ ۵-امام کوئی غلطی کرے تو مقتدیوں کولقمہ زبان ہے دینے کا تھم ہے گرعورتوں کوزبان سے لقمہ دینے کی بجائے پیعلیم دی گئی كدايخ باتهوكى بشت يردوسرا باته ماركرامام كومتنبهكرين زبان سے کچھ نہ کہیں جب آ واز اور گفتگو کے باب میں بیا ہتمام ہے تو نغمه اورموسيقى اورعورت كا گانا بجانا ظاہر ہے كه نامحرم كے حق ميں کیا تھم رکھے گا۔ اس ہدایت کے ذیل میں فقہانے کھا ہے کہ عورت کے لئے اتن بلندآ واز ہے گفتگو کرنی درست نہیں جے غیر محرمسنیں۔اب یہال غور کرنے کی بات ہے کہ جودین عورت کو غیرمرد سے بات بضر ورت کرتے ہوئے بھی نرمی ونزا کت اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتااور غیر مردول کے سامنے بلاضرورت آ واز نکالنے اور بلند کرنے ہے بھی روکتا ہے کیاوہ بھی اس کو پسند كرسكتا ہے اور اس كى اجازت دے سكتا ہے كدر يديو اور ثيلي ویژن برعورت عاشقانه گیت اور غزلیں گائے اور سر ملے نغموں کے ساتھ فخش مضامین سنا کرلوگوں میں فسق و فجور کے جذبات بھیلائے؟ کیاوہ اے جائز رکھ سکتاہے کی عورتیں اجتماعی تقریبات اور مخلوط مجالس میں بن مخن کرآ سی اور مردوں سے خوب کھل مل كربات چيت اورمنني نماق كريں؟ مگر آج آپ د كيھ ليجئے كه

صورتیں تبرج میں داخل ہیں۔

جاہلیت کا لفظ قرآن میں جارجگہ استعال ہوا ہے۔ آلک تو : یہاں انہی آیات میں جہاں ارشاد ہے عورتوں کو کہ زمانہ جاہلیت کے دستور کے موافق بے پردگی سے باہرمت پھرو۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بعث اور دین اسلام سے پہلے کے حالات اورزمانے کو جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہاں جاہلیت اولی آیت میں ارشاد فرمانے سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس پہلی جاہلیت کے بعد کوئی دوسری جاہلیت بھی آنے والی ہے جس میں اس طرح کی بے حیائی۔ بے بردگی اور بے شرمی پھیل جائے گی اور وہ شایداس زمانہ کی جاہلیت ہے جس کا اب مشاہدہ ہرجگہ ہورہاہے(معارف القرآن جلد ہفتم)

الغرض جاہلیت سے مراد دین اسلام کی اصطلاح میں ہروہ طرزعمل ہے جواسلامی تعلیم ۔اسلامی تہذیب۔اسلامی اخلاق و آ داب اور اسلامی ذہنیت اور قرآن و حدیث کے خلاف ہوتو يبال آيت ميں حابلية الاولى كامطلب وه برائياں ہيں جن ميں اسلام سے پہلے عرب یا دنیا کے لوگ مبتلا تھے۔اسلام سے پہلے عورتیں عرب میں بے پردہ پھرتی اور اینے بدن ولباس کی زیبائش کاعلانیه مظاہرہ کرتی تھیں۔اس بداخلاقی اور بے حیائی کی روش کومقدس اسلام کب برداشت کرسکتا تھا۔ اس نے عورتوں کو تکم دیا کہ گھروں میں تھہریں اور زمانۂ جاہلیت کی طرح باہرنگل کرحسن و جمال کی نمائش کرتی نہ پھریں۔ باقی کسی دینی یا ونیوی ضرورت کی بنا پر بغیرزیب وزینت کے حیا اور پردہ کے ساتھ احیانا باہر نکانا ہوبشر طیکہ کسی فتنہ کا ماحول کے اعتبار سے خطرہ نه ہوتو بلاشباس کی اجازت شریعت سے ملتی ہے اور خاص از واج مطهرات رضى الله تعالى عنهن كحق مين بهى اس كى ممانعت ٹابت نہیں ہوتی۔ یہاں آیت میں جاہیت کے بناؤ سنگار سے باہر بے بردہ پھرنے سے روکا گیا ہے۔ اب یہال ہر تحص خود

تواب صرف مردول کو ہوتا ہے۔عورتوں کونہیں ہوتا۔ان کوایے گھر میں نماز پڑھنی افضل ہے (معلم الحجاج صفحہ ۱۱۸) اور اس طرح مسجد نبوى صلى الله عليه وسلم مين ايك نماز كاثواب بخارى ومسلم كى روايت كے مطابق ایک ہزار سے زیادہ ہاور ابن ملجه كی ایک روایت میں چیاں ہزارنمازوں کا تواب مذکورہے (معلم الحجاج ص۳۳۲) مگرمند احديين ايك صحابيام حميدساعدبيرضى اللدتعالى عنها سے روايت سے كهوه رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميس حاضر هو كيس اورعرض كيايار سول الله مين حيامتي مول كمآب كي ساتھ (جماعت ميمبر میں ) نماز ادا کیا کروں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں کہ مہیں میرے ساتھ بعنی میرے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بڑی عامت ہے گرتمہاری وہ نماز جُوتم اپنے گھرکے اندرونی حصہ میں پر مو وہ اس نماز سے فضل و بہتر ہے جوتم اینے بیرونی دالان میں پر معواور بیرونی دالان میں تہارانماز پڑھنااس سے بہتر ہے کتم اپنے گھرکے صحن میں پڑھواوراینے گھرکے صحن میں تمہارانماز پڑھنااس سے بہتر ے کتم این قبیلہ کی مجدمیں (جو کتمہارے مکان سے قریب ہے) نماز برهواورائے قبیلہ والی مجدمین تمہارانماز برهنااس سے بہتر ہے كتم ميري مبحد مين آكرنماز يراهو (معارف القرآن جلدسوم) چوتھی ہدایت بیددی جاتی ہے کہ جاہلیت کے زمانہ کی طرح بِ پرده با ہر بناؤسنگار کے ساتھ نہ پھریں۔اس سلسلہ میں آیت کے دولفظ لیعنی تبرج اور جاہلیۃ الا ولی سجھنے کی ضرورت ہے۔تبرج کے لفظی معنی عربی زبان میں ظہور اور نمایاں ہونے ۔ انجرنے اور کھل کرسامنے آنے کے ہیں۔عورت کے لئے جب لفظ تمرح استعمال کیا جائے تو اس کے تین مطلب ہوں گے۔ایک بیر کہوہ اینے چپرہ اورجسم کاحسن لوگوں کو دکھائے دوسرے پیرکہ وہ اپنے زیورولباس کی شان دوسروں کے سامنے نمایاں کرے۔ تیسرے یہ کہ وہ اپنی حیال ڈھال ہے اپنے آپ کونمایاں کرے بیسب

فیصله کرسکتا ہے کہ جو ثقافت۔ اور تہذیب اور کلچر ہمارے ہاں رائج کی جارہی ہے اور جس کوتر تی کا زینہ سمجھا جاتا ہے وہ قرآن کی روسے اسلام کی ثقافت ہے یا جاہلیت کی ثقافت۔ یہ بے پردگی اور بے حیائی کی فرگی تہذیب اسلام کی تہذیب ہے یا جاہلیت کی تہذیب ہے۔ مگر ان مغرب زدہ ذہنیتوں کو کون اور کس طرح قرآن وحدیث کو سمجھائے۔

یانچویں ہدایت بیددی جاتی ہے کہتم نمازوں کی پابندی رکھو۔ خصفی ہدایت بیددی جاتی ہے کہ اگر نصاب کی مالک ہوتو ز کو ة دیا کرو۔

ساتویں ہدایت بیردی جاتی ہے کہ جتنے شریعت کے احکام میں سب میں اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔

ان ہدایات واحکام کودیے کے بعد کہ جودین و دنیا کی صلاح وفلاح۔ اور حسن معاشرت کے اصل الاصول اور تہذیب وشائستگی کاعطر ہیں اللہ تعالیٰ ان احکام کودیے کی وجہ بیان فرمائے ہیں کہ ہم نے جوتم کوان احکام کے التزام اور اہتمام کا مکلّف فرمایا ہے تو اس میں تبہارا ہی نفع ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان احکام کے بتانے سے منظور ہے کہ اے پیغیر کے گھر والوتم سے معصیت و نا فرمانی کی گندگی اور آلودگی کو دور رکھے اور تم کوظا ہر او باطنا عقیدة وعملاً بالکل یاک صاف رکھے اور چونکہ ان احکام پھل واجب ہے اور بالکل یاک صاف رکھے اور چونکہ ان احکام پھل واجب ہے اور

عمل موقوف ہے احکام کے جانے اوران کے یادر کھنے پراس لئے تم قر آن اورسنت میں جواللہ کے احکام اور دین کی ہائیں ہیں انہیں سیکھو۔ یاد کرو۔ دوسروں کوسکھا ؤیتا ؤ اوراللہ کے اس احسان عظیم کاشکرادا کروکہ تم کوالیے گھر میں رکھا جو حکمت کاخز انہ اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔

اخیر میں اِنَّ اللهُ کَانَ لَطِیُفًا حَبِیُوًا ٥ فرما کریہ ظاہر کردیا کہ یہ بھی پیش نظر رکھو کہ بیشک الله تعالی راز داں ہے کہ اعمال قلوب کو بھی جانتا ہے اور پوراخبر دار ہے کہ پوشیدہ اعمال کو بھی جانتا ہے اس کئے ظاہرا و باطنا اور سرا وعلایۃ جواحکام دیئے گئے ان کا اختال امراور اہتمام واجب وضروری ہے۔

یہاں آیات میں اگر چہ مخاطب حضرات از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ہیں۔ گر یہ احکام عام ہیں سب عورتوں کیلئے۔ اور جب از واج مطہرات رضی اللہ عنہن ان احکام کی مکلّف بنائی گئیں تو دوسری مسلمات ومومنات عورتوں کے لئے تو یہ احکام بدرجہ اولی ہوئے۔ اب اگر ہم اپنی جماقت اور جہالت سے ان خدائی احکام کی قدر ووقعت نہ کریں تو پھراس کے جو نتائج ہیں وہ شب وروز ہم اور آپ سب ہی دیکھتے اور سنتے ہیں اور جو آخرت کی تابی ہوئی ہے وہ تو ہے ہیں۔

#### دعا فيجئ

حق تعالی ہم کواور ہماری عورتوں کواپنی اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وفر ما نبر داری نصیب فرما نمیں اور اس وقت جوایام جاہلیت کی بے پردگی اور بے حیائی کا ماحول پھیلتا جارہا ہے اللہ تعالی اس کے بدا ثرات سے ہماری عورتوں کو محفوظ فرماویں۔ اللہ تعالی ہم کو اور ہماری عورتوں کو احکام شرعیہ کی پابندی ظاہر آو باطناً نصیب فرما نمیں اور ہم کو ہماری عورتوں کو آن وسنت سے وابستگی اور لگاؤ عطافر مائیں آئیں۔ وابستگی اور لگاؤ عطافر مائیں آئیں۔

# إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمْتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَالْقِنتِينَ وَالْقِينَاتِ

بیشک اسلام کے کام کرنے والے مرداور اسلام کے کام کرنے والی عورتنس اور ایمان لانے والے مرداور ایمان لانے والی عورتنس اور فرمانبرواری کرنے والے مرداور کی کرنے والی عورتنس

### وَالصِّدِقِينَ وَالصَّدِ قَتِ وَالصَّبِرِينَ وَالصَّبِرَتِ وَالْخَشِعِينَ وَالْخَشِعَةِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ ا

اورراستبازم داورراستبازعورتنی اورصبر کرنے والے مرداور صبر کرنے والی عورتنی اورخشوع کرنے والے مرداورخشوع کرنے والی عورتنی اور خیرات کرنے والے مرد

# وَالْمُتَصَيِّةَتِ وَالصَّابِينَ وَالصَّيِمْتِ وَالْخِفِظِينَ فُرُوْجَهُمْ وَالْخَفِظْتِ وَالنَّ الرِيْنَ الله

اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مر داور روز ہ رکھنے والی عورتیں اورا بی شرمگا ہوں کی حفاظت کرنے والے مرداور حفاظت کرنے والی عورتیں اور بکثرت

### كَثِيرًا وَالذَّكِرْتِ اعْتُ اللَّهُ لَهُمْ مَّغْفِرةً وَ أَجْرًا عَظِيمًا ٥

خدا کو یا دکرنے والے مرداور یا دکرنے والی عورتیں ،ان سب کیلئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اورا برعظیم تیار کرر کھاہے۔

إِنَّ بِيْكَ الْمُسْلِيهِ بِنَ سلمان مرد و الْقَيْنَةِ اور سلمان عورتي و الْمُوْفِينِيْنَ اور مؤن مرد و الْمُوْفِينِ اور مؤن عورتيل و الْقَيْنِيْنَ اور فرمان بردار مرد و الْقَيْنَةِ اور فرمان بردار عورتين و الْقَيْنِيْنَ اور فرمان بردار مرد و الْقَيْنَةِ اور فرمان بردار عورتين و الْفَيْدِ فِيْنَ اور مبركر نَ والله بوقي اور واست كوعورتين و الْفَيْدِ فِيْنَ اور مبركر نَ والله بوقين اور مود و الْفَيْدِ في الله بوقين اور مدة كرنيوا له عورتين و الْفَيْدِ في الله بوقين اور مدة كرنيوا له عورتين و الله بين المورود و الله بوقين اور مود و الله بوقين اور مود و الله بوقين اور مود و الله بوقين و الله بوقين اور مود و الله بوقين و الله بوقيني و الله بوقين و الله بوقين و الله بوقين و الله الله

مرتبدرسول الدُسلی الله علیه وسلم عے عرض کیا کہ آخراس کی کیا وجہ ہے کہ مردوں کا ذکر تو قر آن میں آتار ہتا ہے کیکن عورتوں کا ذکر نہیں کیا جا تا ہم حال اس آیت میں عام مسلمان مرداور عام عورتوں کی تعلی فرمائی گئی کہ عورت ہویا مرد کسی کی محنت اور کمائی الله کے ہاں ضائع نہیں جاتی ۔ مرد ہو یا عورت اجروثو اب میں کیماں ہیں ۔ جس طرح مردوں کوروحانی اور اخلاتی ترقی کرنے کیا در انکع حاصل ہیں عورتوں کے لئے بھی میمیدان کشادہ ہے۔ کے ذرائع حاصل ہیں عورتوں کے لئے بھی میمیدان کشادہ ہے۔ علی ماں اس آیت میں مسلمان اور ایما ندار مرداور عورتوں کا علیحار ہ علیحار ہ ذکر فرما کر دونوں کے لئے مغفرت اور اجرعظیم کا وعد ہ فرمایا گیا اور بتلایا گیا کہ اگر یہ دس اوصاف مرداور عورت کا دونوں کا دونوں میں کیساں موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں کا

تفییر وتشریخ ۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلہ میں مفسرین نے کئی روایات کھی ہیں۔ گذشتہ آیات میں جواحکام اور اوام ونواہی بیان فرمائے گئے شے ان میں اصل روئے تن اور اوام ونواہی بیان فرمائے گئے شے ان میں اصل روئے تن اور عفرات از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی طرف تھا اور تھا اس پر بعض نیک بخت عورتیں از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے پاس جاکر کہنے گئیں کہ اس موقع پر تمہارا ذکر تو قرآن میں آیا ہے اور ہمارا نہیں آیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک انسار یہ نے آئے خضرت صلی اللہ تعالی صنع من کے کہ آک میں مردوں ہی کا ذکر ہے عورتوں کا ذکر نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آک میں مردوں ہی کا ذکر ہے عورتوں کا ذکر نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آگ

آ قا اور مولا کے حکموں پر چلنا چاہئے ای طرح میں اس کی اس کال اللہ کاللہ حکموں پر چلوں گا اور حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم کو میں خدا کا برحق محکموں کے حکموں پر چلوں گا اور حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کی اطاعت اور پیروی کروں گا اور ان کی لائی ہوئی شریعت پڑس کرتا رہوں گا۔ دراصل اس عہد اور اقرار کا نام'' اسلام'' ہے اور یہی اس کلمہ لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ کا مقصد اور مطلب ہے پس جس مرد اور عورت نے اس کلمہ کودل ہے تبول کیا۔ زبان سے اقرار کیا

ا کیلی ہستی کی عبادت و بندگی کروں گا۔اور بندہ کوجس طرح اینے

اورغمل سےاس کی شہادت دی وہ اللہ کے نز دیک سچا' درمسلم' ہے

اوراس کی مغفرت و نجات کاوعدہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔ دوسرى صفت مُوْمِنيُنَ وَالْمُوْمِنَاتِ كَي فرماني لعني ايمان ر کھنے والے مرد اور ایمان ر کھنے والی عور تیں ایمان کے اصل معنی ہیں کسی کے اعتبار اور اعتماد پر کسی بات کو سی ماننا۔ اور دین کی اصطلاح میں ایمان کی حقیقت سے کہ اللہ کے پیغیر ایسی حقیقوں کے متعلق جو ہمارے حواس اور آلات ادراک سے باہر ہوں جو کچھ بتلائیں اور ہمارے پاس جوعلم و ہدایات اللہ کی طرف سے لائيں ہم ان کوسیا مان کراس میں ان کی تصدیق کریں اوراس کوحق مان کر قبول کرلیس مثلاً الله اوراس کی صفات آخرت \_حشر ونشر \_ جنت و دوزخ وغیرہ وغیرہ کے متعلق جنتی باتیں اللہ کے رسول بیان فرمائیں ان سب کوان کی سیائی کے اعتاد برحق جان کرول سے ماننے کا نام اصطلاح شریعت میں اسسایمان ' ہے۔ اگر پغیرعلیہ الصلوة والسلام کی اس قتم کی غیبی حقیقوں میں ہے کسی ایک بات کو نہ ماننا اور اس کوحق نہ مجھنا ہی اس کی تکذیب ہے جو آ دمی کوابیان کے دائرہ سے نکال کر کفر کی سرحد میں داخل کردیتی ہے۔ تو آ دمی کے مومن ہونے کے لئے بیضروری ہے کہ تمام ان چےروں اور حقیقتوں کی جواللہ کے پیغیر اللہ کی طرف سے لائے تصدیق کی جائے اوران کوتل مان کر قبول کیا جائے تو ایسے مومن مردادرعورت کے لئے مغفرت اورا جرعظیم کاوعدہ فرمایا گیا۔

مرتبه یکسال اور دونول کا اجر برابر ہوگا۔ اب وہ دس صفات کیا ہیں کہ جن کا ذکر اس آیت میں فر مایا گیا اور ایسے صفات رکھنے والے مرداور عورتوں کی مغفرت اور اجرعظیم کا وعدہ فر مایا گیا ان کی تشریح اور تفصیل ملاحظہ ہو۔

يبلى صفت مُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمَاتِ كَى فرمانى كَيْ \_ يعنى جن مردول اورعورتول نے دین 'اسلام' کوایے لئے ضابطہ حیات کی حثیت سے قبول کرلیا اور بیسوچ سمجھ کر طے کرلیا کہ اب وہ اس کی پیروی میں زندگی بسر کریں گے۔''اسلام'' کے اصل معنی ہیں اینے کوکس کے سپر دکر دینا۔ اور بالکل اس کے تابع فرمان ہوجانا۔ اللہ کے بھیج ہوئے اور اس کے رسولوں کے لائے ہوئے دین کا نام''اسلام''اسی لئے ہے کہاس میں بندہ اینے آپ کو بالکل اینے مولا کے سپر دکر دیتا ہے اور اس کی مکمل اطاعت کواپنا دستور زندگی قرار دے لیتا ہے اور یہی ہے اصل حقیقت اورروح دین اسلام کی بنده اینے کوکلی طور پر اللہ کے سپر د كرد \_ اور ہر پہلو سے اس كامطيع فرمان بن جائے \_ تو اسلام ونیامیں سب سے پہلے حضرت آ دم علیہ السلام لائے اور اب اخیر میں اسلام نام ہےاس وین کا اور اس طریقتہ پر زندگی گزارنے کا جواللدك يسيء خرى يغير محدرسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى کی طرف سے لائے اور جو قرآن اور سنت میں بتلایا گیا ہے۔ پس جوکوئی اس دین کواختیار کرے اور اس طریقہ پر چلے وہی مسلم' بے اور اس' اسلام' کا درواز ہ کلمہ لا اله الا الله محمد رسول الله بـ اس كلمه كوقبول كرك اوراعتقاد كـ ساته يره كرعمر بحركا غیرمسلمٔ ' بن جا تا ہے۔اب اس کلمہ کی حقیقت کو سیجھے کہ بیہ دراصل ایک اقرار نامه اورعهد نامه بات کا که میں صرف الله تعالى كو خدائ برحق اور معبود و ما لك مانتا مول جو دنيا و آ خرت کی ہر چیز کا خالق و مالک ہے اور وہی مجھ کو پیدا کرنے والا۔ مجھ کوروزی دینے والا۔ مجھ کو مار نے اور جلانے والا ہے اور نفع اورنقصان سباس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں اس ایک

کے لئے مغفرت واجرعظیم کا وعدہ فرمایا گیا۔ چھٹی صفت خاشِعِیْنَ وَالْخُشِعْتِ کی بیان فرمانی الحِیٰ خشوع وخضوع كرنے والے مرد اور خشوع وخضوع كرنے والى عورتیں۔ یخشوع عبادات میں اور عادات میں دونوں کوشامل ہے یعنی جو تکبر۔ برائی اورغرورنفس سے خالی ہیں اور وہ اس حقیقت کا پورااحساس رکھتے ہیں کہ ہم بندے ہیں اور بندگی ہی ہم کوسر اوار ہے۔اس کئے ان کے دل اورجسم دونوں ہی اللہ کے آ مے عاجزی و تواضع سے جھکے رہتے ہیں۔ان پرخدا کا خوف غالب رہتا ہےوہ این نمازوں اورعبادات میں خشوع وخضوع کرنے والے میں ایسے مرداورالیع عورتوں کے لئے مغفرت اوراجرِ عظیم کا وعدہ فرمایا گیا۔ ساتوي صفت مُتَصَدِقِينَ وَالمُمتصدِقَاتِ كَى فرماني من یعنی صدقه وخیرات کرنے والے مرداور صدقه وخیرات کرنے والى عورتيں \_اس ميں فرض زكوة اورتمام صدقات وخيرات سب شامل ہیں۔مطلب بیر کہ جواللہ کی راہ میں کھلے ول سے اپنا مال صرف کرتے ہیں اللہ کے بندوں کی مدد کرنے میں اپنی حد استطاعت تک کوئی در لیغ نہیں کرتے تیموں۔ بیاروں۔

عورتوں کے لئے مغفرت اور اجرعظیم کا وعدہ فرمایا گیا۔ آٹھویں صفت صَآئِمِیُنَ وَالصَّنِمْتِ کی فرمائی بعنی روزہ رکھنے والے مرداور روزہ رکھنے والی عورتیں۔اس میں فرض اور نظلی روزے دونوں قتم کے شامل ہیں۔

ضعفول معذورول غريبول اورمختاجول كوايني امداد واعانت اور

خبر گیری ہے محروم نہیں رکھتے۔ اور اللہ کے دین کوسر بلند کرنے

کے لئے ضرورت پیش آ جائے تو وہ اس پر اپنا مال خرچ کرنے

میں دریغ نہیں کرتے۔ایسے صدقہ وخیرات کرنے والے مرداور

نویں صفت حافظِیُن فُرُو جَهُمُ اور حافظات کی فرمائی لیعنی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی حفاظت کرنے والی عورتیں اس میں دومفہوم شامل ہیں ایک یہ کہ وہ زنا سے برہیز کرتے ہیں دوسرے نیہ کہ وہ برینگی اور عریانی سے تیسری صفت قانیتین و الفانیتات کی فرمائی یعنی فرمانبرداری کرنے والے مورتیں۔اوپرعقائدو اعمال دونوں کا ذکر اسلام اور ایمان میں آگیا اب تیسری صفت قنوت یعنی فرمانبرداری کی بتلائی گئی مطلب بیدہ جو پچھ کرتے ہیں اللہ درسول کے حکم کے مطابق بغیریس و پیش جذبہ اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایسے فرمانبرداری کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایسے فرمانبردار مردوعورت کے لئے مغفرت اوراج عظیم کا وعدہ فرمایا گیا۔

چوشی صفت صَادِقِیُن والصَّادِقَاتِ کی فرمائی لیعنی ہے وراست بازمرداور سے وراست بازعورتیں۔اس میں قول کی سچائی۔ عمل کی سچائی۔نیت کی سچائی وغیرہ سب آگئی لیعنی جوا پی گفتار میں بھی سچے ہیں۔جھوٹ فریب۔ بھی سچے ہیں۔جھوٹ فریب۔ بدنیتی ۔ دغابازی ان کی زندگی میں نہیں پائے جاتے وہ وہی کام کرتے ہیں جوائیا نداری کے ساتھان کے زدیک راسی وصدافت کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ جس سے بھی معاملہ کرتے ہیں دیانت ورائی کے ساتھ کرتے ہیں دیانت کے مطابق موتا ہے۔ وہ جس سے بھی معاملہ کرتے ہیں دیانت کے مطابق موتا ہے۔ وہ جس سے بھی معاملہ کرتے ہیں دیانت کے مطابق موتا ہے۔ وہ جس سے بھی معاملہ کرتے ہیں دیانت کے مطابق موتا ہے۔ وہ جس سے بھی معاملہ کرتے ہیں دیانت کے مطابق موتا ہے۔ وہ جس سے بھی معاملہ کرتے ہیں دیانت کے معاملہ کرتے ہیں دیانت کے کے معاملہ کرتے ہیں قوالیے مادی موتا ہے۔ وہ جس سے بھی معاملہ کرتے ہیں دیانت کے کے معاملہ کرتے ہیں تو ایسے صادق مرداورالی صادت عورتوں کے لئے معفرت واج عظیم کا وعدہ فرمایا گیا۔

پانچویں صفت صابوین والصابوات کی فرمائی یعنی صبر
کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ اس میں ہرقتم کا
صبر۔ ثبات اور استقامت داخل ہے۔ طاعت پر بھی معاصی سے
باز رہنے پر بھی۔ اور مصائب کو برداشت کرنے میں بھی یعنی جو
مرد اور عورتیں خدا اور رسول کے بتائے ہوئے سید ھے راستہ پر
چلنے اور خدا کے دین کو قائم کرنے اور اس کی تبلیغ واشاعت میں جو
حظاوت بھی پیش آئیں۔ جو خطرات بھی در پیش ہوں۔ جو
تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں۔ اور جن نقصانات سے بھی دوچار ہونا
پڑے سب کو برداشت کرتے ہیں اور ان کا پوری ثابت قدمی
کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں کوئی خون۔ کوئی لا پلے۔ کوئی طمع اور
کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں کوئی خون۔ کوئی لا اور شریعت کے حکم
خواہشات نفس کا کوئی تقاضہ ان کوسیدھی راہ اور شریعت کے حکم
سے ہٹا دینے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ ایسے مرد اور ایسی عورتوں

آپ نے فرمایا کہ جوسب سے زیادہ اللہ کا ذکر کر کھیے پیرای طرح نماز۔ز کو ۃ۔ حج وصدقہ کے متعلق سوال کئے ہر مرتبہ آہے۔ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جواللّٰہ کا ذکر زیادہ کرے وہی زیادہ متحق اجر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاد۔ نماز۔ روز ہ۔ جے۔ زكوة صدقه خيرات وغيره جمله عبادات ميس اجروثواب ذكركي کثرت سے بڑھتا ہے۔ پھرعلاوہ ذکر کے جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لئے بہرحال کوئی وقت اور کوئی موقع اور محل ہوتا ہے جب کہ وہ اداکی جاتی ہیں لیکن ذکر اللہ کی وہ عبادت ہے جوسب عبادات میں سب سے زیادہ سہل ہے اور ہروقت ہر حال میں جاری رہ کتی ہے۔ شریعت نے اس کے لئے کوئی شرطنہیں رکھی۔ وضو۔ بے وضو۔ لیٹے۔ بیٹھے۔ چلتے پھرتے۔غریبی میں امیری میں۔ دکھ میں سکھ میں ۔حضر میں سفر میں۔ ہروقت میں ذکراللد کیا جاسکتا ہے۔ کثرت ذکر کا اثر اور فائدہ پیہوتا ہے کہ ذا کرکسی ونت حق تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتا۔ بیامرونہی کےموقع يرظا ہرا و باطنا تعلق مع الله كى بركت سے حق تعالىٰ كے احكام كا . دهیان رکھے گا۔اور پھرنتیجہ میں ذاکراپنے ہرمعاملہ میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانکے گا۔ ہرنعت ملنے برحق تعالیٰ کاشکرادا کرےگا۔ ہر حاجت پیش آنے برحق تعالی سے دعا مائے گا۔ ہرمشکل میں الله تعالى بى كى طرف رجوع موكار برخطا اورقصورسرزدموجان رحق تعالی سے استغفار کرے گا اور معافی جاہے گا۔اس طرح . ذا کراینے رب ہے کی آن غافل ندر ہے گا اوراس کے دنیا کے کام بھی دین اور عبادت بن جائیں گے۔

ید دس صفات بیان فرما کر ارشاد ہوتا ہے اَعَدَّاللهُ لَهُمُ مَّغُفِرَةً وَّاَجُرًا عَظِیْمًا ٥ اللّٰہ نے ان کے لئے مغفرت اور بڑا اجرتیار کررکھاہے جوانہیں آخرت میں ملےگا۔ اجتناب کرتے ہیں اور بربئگی اور عریانی صرف اسی چیز کا نام نہیں
ہے کہ آ دمی لباس کے بغیر نظا ہوجائے بلکہ ایسا لباس پہننا بھی
بربٹگی ہی ہے جوا تنابار یک ہو کہ جسم اس میں جھلکتا ہویا اتنا چست
ہو کہ جسم کی ساخت اس سے نمایاں ظاہر ہو۔ یہاں یہ بات قابل
غور ہے کہ مردوں کے لئے حَافِظِینَ فُرُو جَهُمُ فرمایا اور عورتوں
کے لئے صرف حافظات فرمایا۔ گویا مردوں کے لئے شرمگاہ کی
حفاظت کی تصرف حافظات فرمایا۔ گویا مردوں کے لئے شرمگاہ کی
اشارہ فرمایا۔ مفسرین نے اس کی توجید دوطرح پر کی ہے۔ ایک یہ
اشارہ فرمایا۔ مفسرین نے اس کی توجید دوطرح پر کی ہے۔ ایک یہ
تعلیم تک میں اشارہ و کنا یہ پر کفایت کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ مرد
تعلیم تک میں اشارہ و کنا یہ پر کفایت کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ مرد
گفتار۔ لباس اور آ واز ہر چیز میں رکھنالاز می ہے۔

آخری اور دسویں صفت ذا بحویی و الدَّ بحواتِ کی فرمائی الله کو کمشرت یا دکرنے والے مرداور یا دکرنے والی عورتیں۔
اسلام کے خاص ارکان عبادت پانچ بین لیخی نماز۔ روزہ۔
زکوۃ۔ جج و جہادلین پورے قرآن کریم میں ان میں سے کی عبادت کو کشرت کے ساتھ کرنے کا حکم نہیں مگر ذکر اللہ کے متعلق قرآن کریم کی متعدد آیات میں بکشرت کرنے کا ارشاد ہاور اس کی حکمت غالبًا یہ ہے کہ اول تو ذکر اللہ سب عبادات کی اصل روح ہے جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ کسی صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موال کیا کہ عجامہ بن میں سب سے زیادہ الروثواب کس کا ہے؟ تو سوال کیا کہ عروزہ داروں میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ پھر آپ چھا کہ روزہ داروں میں کس کا ثواب سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ پھر آپ چھا کہ روزہ داروں میں کس کا ثواب سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ پھر

دُ عا سَيَجِئے: كەحق تعالى ہمیں بھی اسلام كامل اورا يمان حقیقی نصیب فرما ئیں۔اوراپنے قانتین ۔صادقین صابرین خاصعین ۔ متصدقین ۔صائمین ۔حافظین اورذ اکرین ہندوں میں ہم کوبھی شامل فرماویں آ مین۔ وَالْجِدُدَ عُوْمَا اَنِ الْحَمَدُ لُیلُورَتِ الْعَالَمِینَ

# وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ قَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهَ آمُرًا أَنْ يَكُونَ لَهُ مُوالِخِيرَةُ

اورکی ایما ندارمرداورکی ایما ندارعورت کو بخوانش نہیں ہے جبکہ اللہ اوراس کارسول کسی کام کا تھم دے دیں کہ (پھر)اُن (مونین) کوان کے اس کام میں کوئی اختیار (باقی ) کے ب

# مِنْ آمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ ضَلَّ صَلَا لَهُ بِينَّا ﴿

اور جو خف الله كااوراس كے رسول كا كہنا نہ مانے گاوہ صرتے محمرا ہى ميں برا۔

| و رسوله اوراسکارسول |               |               |             |          |                           |           |                |           |             |    |                   |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|----------|---------------------------|-----------|----------------|-----------|-------------|----|-------------------|
| يغض نافرماني كريكا  | م<br>من اورجو | ي كاميس و     | أمرِهِهُ ال | مِنْ أ   | الْخِيْرَةُ كُونَى اختيار | ان کیلئے  | لَهُ <i>وُ</i> | (باتی)هو  | يگُوْنَ كـ۵ | أن | فروًّا سمى كام كا |
|                     | لمِيننًا صريح | ضَلْلًا عمراى | میں جارہ ا  | تةتمرابى | فَقَدْضَكَ تَوَالِهِ      | ل کا رسول | و اورا۲        | وَرَسُولَ | 如           |    |                   |

تفیر وتشری در گذشته آیت میں مسلمین اور مسلمات اور مومنات کی صفات بیان فرما کران کے لئے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا گیا تھا۔ اب اس آیت میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ ایمان اور اسلام یہ ہے کہ ایپ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالہ اور سپر دکرد ہے اور خدا اور رسول جو تھم دیں دل و جان سے بسروچھم اس کو قبول کرے اور بجالائے مرد ہویا عورت جب خدا کا رسول کو تھم دیں جہ کہ ایمان اور اسلام کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کے سامنے سر جھکا دیں۔

اس آیت کے شان نزول کے سلسلہ میں مفسرین نے لکھا ہے کہ بیآ بت اس وقت نازل ہوئی تھی جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے حضرت زیب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا تھا اور حضرت زیب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے رشتہ داروں نے معنی مرتب زیبرضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اسی سورۃ کے پیچھلے رکوع میں ذکر آپچکا ہے۔ جہاں صاف متعلق اسی سورۃ کے پیچھلے رکوع میں ذکر آپچکا ہے۔ جہاں صاف متابی عیانہیں بنادیا اور پھریہ بھی تھم ہوا تھا کہ تم ان کو لیمنی منہ ہولے بیٹوں کو اللہ نے منہ ہولے بیٹوں کو اللہ نے منہ ہولے بیٹوں کو ان کے بایوں کی طرف منسوب کیا کرو۔ منہ ہولے بیٹوں کو ان کے بایوں کی طرف منسوب کیا کرو۔

چنانچەان ابتدائی آیات کے نزول کے بعد سے حضرت زیدرضی اللَّدْتُعَالَىٰ عنه كُوزيد بن محمد (صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ) كي بجائے زيد بن حارثه رضی الله تعالی عنه کہا جانے لگا تھا۔<ھنرت زیدرضی الله تعالی عنہ کے واقعات کا خلاصہ بھی ان ہی ندکورہ آیات کے حتمن میں بیان کیا گیا تھا کہ کس طرح بحبین میں حضرت زید جوقبیلہ بی کلب سے تعلق رکھتے تھے اپنی نانہال گئے ہوئے تھے کہ وہاں لوث مار ہوئی اور پیر فقار ہو کر طائف کے قریب عکاز کے بازار میں بحثیت غلام فروخت کئے گئے۔خریدنے والے حضرت خدیجے رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے۔انہوں نے خرید کران کو حضرت خدیجه رضی الله تعالیٰ عنها کو دے دیا۔حضرت زید رضی الله تعالیٰ عندابھی ۸سال ہی کے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی الله تعالیٰ عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہونے کا شرف حاصل ہو گیااور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہانے زید کو حضوراقدس کی خدمت میں ہبہ کردیا۔ پچھ عرصہ بعد حفزت زید کے باپ اور چھا کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ مکہ میں ہے تو وہ حضور صلی الله عليه وسلم كى خدمت ميس حاضر موت اوركما كرزيدكو بماري حواله كرد يحية اور جورقم فديدكي آب ليناجاي بي لي ليجة حضور صلی الله علیه وسلم نے معاملہ زید کی مرضی پر چھوڑ دیا کہوہ چاہیں تو

جحش رضى الله تعالى عند نے بھى كيا تھااس لئے كہ تھ رہة زيد كونسلا عر بي الاصل تتص مَّرغلامي كا داغ اللها حِيكِ تتھے۔ان كوييہ با<sup>9</sup> ييند نہ تھی کہاتنے اونچے گھرانہ کی لڑکی۔ ہاشمی خاندان کی بیٹی ان گا نکاح ایک آزاد کردہ غلام سے ہو۔اس لئے حضرت زینب کے بھائی بھی اس عقد پرداضی نہ تھے اس پر بیآ بیت زیرتفبیر نازل موئى جس مين حكم ديا گيا كه جس بات كاحكم اور فيصله الله اوراس كا رسول کردیں پھراس کی خلاف ورزی کسی کے لئے جائز نہیں۔ اس وحی الٰہی کے نزول پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے سب خاندان والوں نے بلاتامل سراطاعت خم کردیا اوراین مرضی کوالله ورسول کی مرضی پر قربان کردیا۔ چنانچه حضرت زید بن حارثه رضى الله تعالى عنه كا نكاح حضرت زينب رضى الله تعالى عنها ہے ہوگیا۔خودآ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے نکاح برهایا اورخود حضرت زیدی طرف سے مہرکی رقم اداکی اور کچھ کیڑے اور سامان خوراک گھر کے لئے بھجوادیا۔اوراس طرح آپ نے اپنے خاندان بى مع ملى طور برفخر بالانساب كى جراكات دى تاكم آپ كامل اسوه حنہ ہے۔ پس بہ آیت گوشان نزول کے اعتبار سے مخصوص ہے لیکن تھم کے اعتبار سے عام ہے کہ اللہ اوراس کے رسول کے فرمان ہوتے ہوئے نہ تو کوئی مخالفت کرسکتا ہے نہ اسنے نہ ماننے کا اختیار کسی کوباقی رہتا ہے۔ ندرائے اور قیاس کرنے کاحق۔ جو حکم اس آیت میں بیان کیا گیا ہے وہ اسلامی آئین کا اصل الاصول ہے اور اس کا اطلاق کورے اسلامی نظام زندگی پر ہوتا ہے۔ اس آیت کی رو سے کسی مسلم ومون فر دکویا قوم کویا حکومت یاریاست کو یاعدالت کویی تنہیں پہنچا کہ جس معاملہ میں اللہ اوراس کے رسول صلی الله علیه وسلم کی طرف ہے کوئی حکم صراحت سے ثابت ہواس میں وہ خوداینی آزادی رائے استعمال کرے۔مومن ادر سلم ہونے کے معنی ہی خدا اور رسول کے آگے اینے آ زادانہ اختیار سے

اینے باپ اور چھا کے ساتھ چلے جائیں اوراگر حامیں تو میرے ساتھ رہیں۔ زیدنے عرض کیا کہ میں آپ کوچھوڑ کر کہیں نہیں جانا جا بتا۔ باپ اور چھانے کہا بھی کہتم غلامی کو پیند کرتے ہواور اینے خاندان باب دادا کو چھوڑ کر اجنبی جگه پر رہنا جاہتے ہو۔انہوں نے جواب دیا کہ اس ستی کے ساتھ رہ کر میری آئھوں نے جو کچھ دیکھاہاس کے بعد میں دنیا میں کی کوآپ پرتر جی نہیں دےسکتا اور میں کسی حال آپ کونہیں چھوڑوں گا۔ حضورصلى ابلدعليه وسلم في خوش ہوكران كوآ زادكر ديا اورا پنامتبني یعنی اپنا منہ بولا بیٹا ہنالیا اور اسی وقت سے بیرزید بن محم<sup>ص</sup>لی اللہ عليه وسلم كهلانے لگے۔ اور جب اس سورت كى ابتدائى آيات نازل ہوئیں تو پھرزید بن حارثہ کہے جانے لگے۔ حضرت زیدرضی الله تعالی عنه آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بزرح محبوب صحاني تتح أورحضرت زيدرضي الله تعالى عنه كاسب سے براشرف بیہ ہے کہ قرآن کریم میں یعنی اس سورہ میں اگلی

سے بوا مرف بیہ ہے لہ رائی بریا ہیں۔ گا ال صورہ یا ای اس مورہ الی ایت میں ان کانام بھراحت ندکور ہے بیشرف صرف انہی کے حصہ میں آیا۔ حضرت زیدرضی اللہ تعالیہ وسلم کو منصب نبوت پر مرفراز فرمایا گیا تو ایک لمحہ کے شک و تر دد کے بغیر نبوت کا دعویٰ سنتے ہی اسے تسلیم کرلیا۔ حضرت زید کی تو قیر بردھانے کے لئے اور نیز اس خیال سے کہ آزاد غلام ندہب اسلام میں حقیر نہ سمجھ جا میں اوران کی عزت بھی احرار کی طرح ہو آپ نے ارادہ کیا کہ حضرت زید کا فکاح آپی چھو پھی زاد بہن حضرت زید کا دوایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا تو حضرت زینب رضی طرح کا اظہار نارضامندی حضرت زینب کے بھائی عبداللہ بن طرح کا اظہار نارضامندی حضرت زینب کے بھائی عبداللہ بن

ہیں ان کواس سے ڈرنا جا ہے کہ ان برکوئی آفٹ ٹازل ہوجائے یا أنبيں كوئى دردناك عذاب آ پكڑے۔ابيا ہى مضمون تھے جديث میں آیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روانیکی ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاتم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے بالع نه بن جائے جو میں لایا ہوں۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہے۔حضرت ابوہریرہ رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ہے ميرى تمام امت جنت ميں جائے گی مگر جو افکار کرے۔ صحابہ رضوان الله علیهم اجمعین نے دریافت کیایارسول اللہ وہ کون ہے جوآپ کا اٹکار کرتا ہے۔آپ نے جواب دیا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اورجس نے نافر مانی کی اس نے مجھے نہ مانا اور میراا نکار کیا۔ الغرض اس آیت اور ان تمام ارشادات سے صاف ظاہر ہے کہ حقیق ایمان جب ہی حاصل ہوسکتا ہے اور ایمانی برکات تب بى نصيب موسكتى بين جب كه آدى كيفسى ميلانات اور اس کے جی کی جاہتیں کلی طور پر اللہ ورسول کے تابع و ماتحت ہوجائیں۔الحاصل اس آیت میں خدااور رسول کے فیصلہ ہے اعراض وانحراف اورعدول كوحرام اورممنوع قراردياس لئے كهوه ایمان واسلام کےمنافی ہے۔

وستبردار ہوجانے کے ہیں۔ کسی شخص یا قوم کا مومن بھی ہونا اور اینے لئے اس اختیار کومحفوظ بھی رکھنا دونوں ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں۔ جےمومن رہنا ہواس کولاز ما حکم خدااوررسول کے آ کے جھک جانا ہوگا اور جے نہ جھکنا ہواس کوصاف ماننا پڑے گا کہ وهمومن نہیں۔قرآن یاک نے اسی مضمون کواور بھی کی جگہ بیان کیا ہے چنانچہ یانچویں یارہ سورۂ نسآء میں ارشاد ہے۔ فَلا وَرَبِّكَ لاَيْوُمِنُونَ حَتَّى نُحَكِّمُولاً فِنْهَا شَعَرٌ بَنْنَهُ مِ ثُمُّ لا يَجِنُ وَا فِي أَنْفُيهِ مُح حَرَجًا مِهَا قَضَيْتَ وَيُكِلِّمُوا تَسْلِيمًا @ سوآ ب کے بروردگوار کی قتم ہے کہ بدلوگ ایما ندار نہ ہول گے جب تک کہ بیلوگ اس اختلاف میں جوان کے آپس میں ہوآپ صلى الله عليه وسلم كوحكم نه بناليس ادر پھر جو فيصله آپ صلى الله عليه وسلم كردين اس سے اپنے دلوں ميں تنگی نه يا ئيں اوراس كو پورا بوراتسليم كرليں۔ تو آپ كى حيات مباركه ميں آپ كائتكم بننا ظاہر ہى تھا۔ بعدوفات شریف آپ کی شریعت تھم بننے کے لئے کافی ہے۔ فقہا نے اس آیت سے استعباط کیا ہے کہ جوکوئی اللہ یااس کے رسول کے کسی حکم صریح میں شک وشبہ کرے یا ماننے سے انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اٹھارویں یارہ سورۂ نور کے اخیر میں ارشاد فَلْهَ إِذَا لِإِنْ مِنْ يُعَالِفُونَ عَنْ آمْرِةَ أَنْ تَصِيْبَهُمْ فِيتُنَّاُّ أَوْ يُصِينَهُ أَنْمُ عَذَا كُلِينَمُ بِس جولوك الله كَتَم كي مخالفت كرتي

#### دعا شيجئے

سورة الإجزاب بإره-۲۲

أِنْ كَيْ أَنْعُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَأَنْعُكُمْتُ عَلَيْهِ أَمْسِ نے بھی انعام کیااورآپ نے بھی انعام کیا کہانی کی لی (زینہ لْمُؤْمِنِينَ حَرَّةٌ فِي أَذُوا: إِذَا قَضُوا مِنْهُنَّ وَطُرًا ۗ وَكَانَ آمَرُ اللهِ مَفْعُوْلً ﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيكَ جی بھرچکییں،اورخدا کا پہ تھم تو ہونے والا ہی تھا۔اوران پیغیبر کیلئے جو ہات( تکویناً رَضَ اللَّهُ لَهُ ﴿ شُنَّكَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۗ وَكَانَ آمْرُ اللَّهِ قَدَرًا هَقُدُورًا ﴿ وَ اِذْ أور (ياد كرو) جب التَّقُولُ آپُ فرماتے تھے اللَّذِي اس مخص كوا اَنْعُكُواللَّهُ الله في انعام كيا التك اس ير | زُوْجَكُ ایْن بیوی | وَاثَقَ اللّهُ اور دُرالله ہے | وَتُخْفِي اورآپُ جِماتِ تِنْ | فِي نَفْيِكَ اين ول مِن مُبْدِينه اس كوظا مركرنے والا | و تَخْشَى اور آب ڈرتے تھے النّاس لوگ أَحَقُّ زباده حقدار والله اور الله قَضَى يورى كرلى أَرُيْكُ زيد إ مِنْهَا اس الله وكُلِّرا ابني حاجت أَرْوُجْنِكُهَا بم نے استعبارے نكاح ميں ديد یہ تم اسے ڈرو فککتا پھر جہ الْمُؤْمِنِيْنَ مومنوں | حَرَيْمٌ كُونَيْنَكُى | فِيَ أَزُواج بيويوں ميں | أَذِعِيَا لِهِ خَمِ اسينے لے يالك | إذَا جبوه ا كَانْگُوْنَ نەرىپ اَ مَوْلِللَّهِ اللَّهُ كَا حَكُمُ اللَّهِ عَنْهُ فَكُولًا مِوكُرر بننے والا اللَّهُ كَأَنَّ نَهِيل ب وَكُولًا إِنِّي حاجت الوكانَ اور ب كوئي حرج | فينيكا اس ميس جو | فَرْكُ لِنَائِهُ مقرر كياالله نے | كَهٰ اس كيليۃ | سُنَّهُ اللَّهِ الله كادستور | في ميس | الَّذِينَ وہ جو عَلَىٰ النَّهِيِّ نِي رِر ا مِنْ حَرَجٍ ۗ | قَدُرُا مَقْرِرَ کیا ہوا | مُقَدُّدُوْا انداز ہ ہے | <sub>ع</sub>الَیْنیْنَ وہ جو | یُبَکِفُوْنَ پہنجاتے ہیں گزرے | مِنْ قَبْلُ يَهِلِيهِ | وَكَانَ اور ہے | اَمْوُاللَّهِ اللَّهُ كَانُكَ اور ہے | رسلت الله الله ك ينامات | ويُغَشُّونَ لد اوراس عدرت بين | وَلاَ يَغْشُونَ اوروهُ بين دُرت السَّكَ الله عنه الله عنوا الله الله عنوا الله عنوا الله الله عنوا يألله الله كويبيبا حاب ليخوالا بیر وتشریخ بے گذشته آیت میں حضرت زینب رضی الله تعالیٰ عنها کے نکاح کےسلسلہ میں الله تعالیٰ کا بیعام حکم نازل ہوا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اور

شده غلام کی مطلقه ہی کہلا کرنه بسر کرنا پڑے اور بیجس فکلا شاق ہوگا ظاہر ہے۔ تواں موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخیال آیا کہ آگرنا ہارہ وکر زید چھوڑی دیں گے تو زینب کی دلجوئی اور قدرافزائی بغیراس نے ممکل ک نہیں کہ میں خوداس سے نکاح کرلوں۔میرااس سے نکاح کرلینا ایک قتم ک معذرت ہوگا کہ اگرزیدنے نہ نباہا تونسہی میں تمہیں نباہوں گا۔ مگر اس خیال کے ساتھ آپ کو میجی اندیشہ ہوا کہ خالفین میری طرف سے غلط اورجھوٹے چرہے کریں گے اور کہیں گے کہ او جی اینے کی بیوی سے شادی کرلی۔اس طرح لوگوں کومیری طرف سے بدخن کرنے کی کوشش کریں گے اور اسلام کو اس بہانہ بدنام کرنے کی کوشش کریں گ۔حالانکہ بیتھم پہلے آچکا ہے کہ اللہ کے نزدیک منہ بولے بیٹے حقیقی بيني كحكم مين نبيل آپ ال فكر بى مين تھے كه حضرت زيداور حضرت زینب کی ناحیاتی نے صورت حال بدل دی اور دحی الہی نے بی فیصلہ کر دیا كدوقت آكيا سے كداب متبئ كى رسم جابليت كا خاتمه كرديا جائے اور جس طرح آپ نے فخر بالانساب کے پہلوکواینے خاندان ہی میں سب سے پہلے تو زاای طرح اس" منہ بولے بیٹے" کی رسم کے توڑنے کی ابتدا بھی خودذات اقدس ہی عمل سے ہوادر بیاس طرح کرزید جب طلاق دے دیں تو پھر زینب کا عقد آپ سے ہوجائے اس طرح اس واقعہ ے ایک طرف جہال زینب اور ان کے خاندان کو جوصدمہ بہنچاس کا اندمال ہوسکے اور دوسری جانب بیتین اصلاحیں خود آپ کی ذات بابركات سے شروع ہوں ۔ ایک اسلام میں متبنی یعنی لے یا لک یامنہ بولے بیٹے کا وہ حق نہ سمجھا جائے جوسلی میٹوں کا ہے اور دونوں قتم کے تعلقات میں جوفرق ہے وہ ظاہر کردیا جائے۔دوسرے سیک منہ بولے بیٹوں کی عورتیں صلبی بیٹوں کی عورتوں کی طرح حرام سمجھی جا کیں۔ تیسرے بیکہ آزاد غلاموں کی مطلقہ عورتوں کی حیثیت جن کوشرفائے اہل عرب اپنی زوجیت میں لینے سے انکار کرتے تھے ان کی وہی حثیت قرار دی جائے جواحرار کی مطلقہ مورتوں کی ہے یعنی ان سے بے یں وپیش نکاح کرلیا جائے۔ چنانچہ وی الٰہی کی تعمیل میں حضرت زید کے طلاق دینے اور عدت گزر جانے کے بعد آنخضرت صلی الله علیه

11 1 اس كرسول كى بات كوط كردين ياكى امركا فيصله دي وي و پيركسى مسلم ادرمومن مردياعورت كويه كنجائش نبيس رمبتى كما گرجا بين تواس كام كو کریں اور جا ہیں تو نہ کریں بلکہ ان کواس کا ماننا ضروری ہے اور اس پر بے چوں وجرامل كرنا جائے - چنانچ گذشتة يت كنزول كے بعد حفرت زینب رضی الله تعالی عنها اوران کے بھائی وغیرہ نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے پیغام کومنظور کرلیا اور نکاح ہوگیا۔اب آ گے اس نکاح کے بعد كا قصد بيان فرمايا جاتا ہے۔ جب حضرت نينب رضى الله تعالى عنها حفرت زیدرضی الله تعالی عند کے زکاح میں آسکنیں تو اتفاق امر کہ میاں بوی میں مزاج کی موافقت نہ ہوئی۔آئے دن جھڑے ہونے لگے۔ جب آپس میں بدمزگی اورلزائی ہوتی تو حضرت زید آنخضرت صلی اللہ عليه وللم سے آ کرشکایت کرتے کہان روزانہ کے جھکڑوں ہے تو بہتریہ ے کہ میں زینب کوطلاق دے دوں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زيدكو تمجهات كرزينب كوايني زوجيت ميس رہنے دواور جہال تك موسك نباہ کرنے کی کوشش کرو ۔ مگر دونوں کے درمیان تلخیاں برھتی ہی چلی آئیں ادرایک سال سے کچھ ہی زیادہ مدت گزری تھی کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئے۔ تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت زید کو سمجھایا کہ دیکھو ميرى خاطراورالله ورسول كے تكم سے زینب نے تم كوا پی منشا كے خلاف قبول کیا۔اب چھوڑ دینے کو وہ ادراس کے عزیز دوسری ذکت مجھیں گے اس لئے بیوی کوایے یاس رکھواور طلاق دیے کا خیال جھوڑ دواور خداہے ڈرو کوئکہ حق تعالی کوطلاق پسندنہیں ہے اور جہاں تک ہوسکے نباہ کی كوشش كرومكر جب معامله كسي طرح نسلجهاا ورشكايتين اور بجثين حدس بڑھ کئیں اور آپ کوخواہ وحی سےخواہ قرائن سے اورخواہ دونوں سے بیہ يقين ہوگيا كەاب يىتعلق از دواج نېچنېين سكتا تو قدرتا آپ كواس كى فكر پیدا ہوئی کہ اگران میاں بیوی میں علیحدگی واقع ہوئی تو زینب کے بارہ میں بری مشکل پیش آئے گی کہ زید کی زوجیت میں رہ چینے کے سبب لوگ زینب کے اعزاز واحترام میں کی کریں گے ایک تو زینب نے اپنی مرضی کے خلاف میرے کہنے سے آزادشدہ غلام سے نکاح منظور کیا تھا مچرطلاق کے بعداہے دوسراصدمہ ہوگا اور کہیں ساری زندگی ایک آزاد

آ گے آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جب زید کا جی تجر طلایعین انہوں نے طلاق دے دی اور زمانۂ عدت بھی گزر گیا تو اللہ تعالی نے حضرت زینب کوآنخضرت صلی الله علیه وسلم کی زوجیت میں لانے کا فيصله اورحكم فرماد يااور بيفيصله اس وجه بفرماياتا كمرب ميس جوغلط رسوم منہ بولے بیٹوں کے بارہ میں رائج ہوگئ تھیں وہ توڑی جائیں اوراسلامی شریعت میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے قعل سے بیہ ظاہر کردیاجائے کہ اسلام میں اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیبیوں سے نکاح درست ہے اگروہ منہ بولے بیٹے انہیں طلاق دے دیں۔ يهال آيت مين فكتاقطي زين فينها وكرا فرمايا بهرجب زید کا دل اس عورت سے بھر گیا۔ تو تمام صحابہ میں بیشرف حضرت زیدرضی الله تعالی عند ہی کو حاصل ہے کہ ان کا نام قرآن میں صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ اور کسی صحابی یا صحابیہ کا نام صراحت ھے قرآن یاک میں نہیں آیا۔آ گے لوگوں کے طعن واعتراض کے بارہ میں فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم اٹل ہے جو بات اس کے یہاں طے ہو پیکی ضرور ہوکر رہے گی پھر پیغیبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایسا كرنے ميں كيامضا كقد بج جوشر بعت ميں رواجو كيا۔ انبياء ورسل جتے بھی پہلے گزرے ہیں ان کے حق میں بھی اللہ تعالی نے یہی معمول کرزگھا تھا کہان کوجس امر کی اجازت ہوتی ہے بے تکلف وہ اس امرکوکرتے ہیں چنانچہ آپ بھی کسی کے کہنے سننے کی پروانہ كيجة اورالله كاحكم حكمت وصلحت يرمشمل موتا إس لئة آب بھی اندیشہ نہ کیجئے۔ آگے آپ کی تسلی کے لئے فرمایا جاتا ہے۔ وَكِفَى بِاللهِ حَسِيْبًا لِعِي حاب لين ك لي الله كافي إلى ال سواکسی اور کی باز پرس سے ڈرنے کی کیاضرورت ہے۔ ان آیات میں اس بات کی صاف تقریح ہے کہ (١) نبي كريم صلى الله عليه وسلم في نكاح الله تعالى كي منا یر کیا تھا۔ (۲) میر کہ اللہ تعالیٰ نے میرکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے ایک ایسی ضرورت ومسلحت کی خاطر کرایا تھا کہ جو خاطر خواہ ای تدبیر سے پوری ہوسکتی تھی۔

وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

وسلم نے حضرت زیبب سے زکاح فر مالیا۔ اور بی نکاح خود حضرت زیب کے بھائی نے بڑھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر ۲۰۰۰ درہم کا رکھا اور گوشت روٹی سے دعوت ولیمہ فر مائی۔ جب حضرت زیب سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بی زکاح ہو چکا تو اس پر منافقین ۔ یہود اور مشرکیین نے آپ کے خلاف اعتراضات اور طعن کا طوفان اٹھایا اور مسلمانوں کے دلوں میں بھی شک اور المجھن پیدا کرنا چاہی اس لئے ان آبیات میں اور آگے اللہ تعالیٰ نے تمام امکانی شبہات کا از الہ فرمایا اور دوسری طرف مسلمانوں کو بھی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور دوسری طرف مسلمانوں کو بھی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا کہ ان صالات میں کیارویہ ہونا چاہئے۔

اس تہبیدی مضمون کوذہن میں رکھتے ہوئے ان آیات زیرتفسیر كى تشريح ملاحظه وجس مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے خطاب كركے بتلایا جاتا ہے كەاپ نبى صلى الله عليه وسلم آب اس وقت كوياد سیجئے جبکہ آ یفہمائش ادرمشورہ کے طور سے اس مخف کو سمجھا رہے تھے کہ جس پراللہ نے بھی انعام کیا کہ اِسلام کی توفیق دی اورغلامی ے چھڑ ایا اور آپ نے بھی انعام کیا کہ تعلیم ڈین فرمائی۔ آزاد کیا۔ اور پھو بھی زاد بہن سے نکاح کرایا۔ مراداس سے حضرت زید ہیں کہ جن كوآ تخضرت صلى الله عليه وللم مهجهات تصيكها في بيوى زينب كو این زوجیت میں رکھواوران کی معمولی خطاؤں پرنظرنہ کرو کہ گاہے اس سے ناموافقتِ ہوجاتی ہے اور خدا سے ڈرواور اِس کے حقوق اُ میں کوتا ہی نہ کرو لیکن جب شکایتیں حدے متجاوز ہو گئیں اور آپ کواصلاح اورموافقت کی امید ندر ہی تواس وقت فہماکش کے ساتھ آ پ اینے دل میں وہ بات بھی چھیائے ہوئے تھے کہ جس کواللہ تعالیٰ آخر میں ظاہر کرنے والاتھا (مراداس سے وہی خیال تھا کہا گر زيد نے طلاق دے دی تو پھر زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی اشک شوئی . اور تلافی میرے ہی نکاح سے موسکتی ہے) اوراس نکاح کے خیال کے ساتھ آپ لوگول کے طعن سے بھی اندیشہ کرتے ہتھے۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے اس اندیشہ پر کہ خالفین طعن وتشنیع كريں كے حق تعالى فرماتے ہيں كمائے نبی صلى الله عليه وسلم لوگوں کے کہنے سننے کا کیا ڈر۔ ڈرنا تو بس ایک خدا ہی سے سز اوار ہے۔

# مَا كَانَ فَحِينٌ أَبَا آحَدٍ مِنْ يَجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّهِ بِنَ وَكَانَ اللهِ

محمصلی الله علیہ وسلم تمہارے مروول میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن الله کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم پر ہیں، اور الله تعالی

### بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْهًا ﴿

ہر چیز کوخوب جانتاہے۔

#### (حصہاول)

تفيير وتشريح: - گذشته آيات مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم کا حفرت زینب سے نکاح کے سلسلہ میں بھراحت فر مایا گیا تھا کہ بیکام آپ نے خداوند ذوالجلال کے تھم سے کیااور بیجھی بتلایا گیا کہ یہ نکاح اللہ تعالیٰ نے ایک اہم ضرورت کی خاطر کرنے کا تحكم ديا اوروہ به كه جاہليت كى رسم كو گود لئے ہوئے بيٹے مثل حقیقی اور صلبی بیٹوں کے تصور کئے جاتے تھے ٹوٹے۔اس سلسلہ میں مخالفین نے جو طعن اور اعتراض اٹھائے اس کا ایک جواب تو كَنْشَة آيات مِين مَاكَانَ عَلَى التَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمُا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ \* فر ما کردے دیا گیا تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرکسی ایسے کام میں کوئی الزامنہیں جواللہ نے ان کے لئے مقرر کردیا ہو۔ یعنی بیہ نكاح كرنا نبي كريم صلى الله عليه وسلم يرايك فرض تفاجوالله تعالى نے آپ پرعائد کیا تھا۔ توبیکام آپ نے خدا کے تکم سے کیااس میں آپ برطعن کرنے کاکسی کوحی نہیں۔اب آ گے اس آیت میں اعتراض کرنے والوں کو خطاب کرکے ان کے تمام اعتراضات کی جڑکاٹ دی گئی جونخالفین اس نکاح پرکررہے تھے ً چنانچہ اس آیت میں بتلایا جاتا ہے کہ اے معترضوا تمہارے اعتراضات محض لغواور لالعني مين كيونكه محمصلي الله عليه وسلم تہارے مردول میں ہے کسی کے والد نہیں ہیں۔ نہ زید کے اور

نیکسی کے پس انہوں نے ہرگز اینے بیٹے کی مطلقہ بہو سے شادی نہیں کی۔ جب ان کے کوئی بیٹا ہی نہیں ہے تو بہو کے ساتھ نکاح كاسوال بى نېيى پيدا ہوتا۔ چنانچەحضور صلى الله عليه وسلم كى كوئى نرینه اولا دبلوغت کوئینچی ہی نہیں۔ قاسم ۔طیب اور طاہر تین بچہ حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سے ہوئے کیکن تینوں بحیین ہی میں انقال کر گئے ۔ پھرحضرت مار بیرضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے ایک صاحبزادہ پیدا ہوئے جن کا نام ابراہیم تھا یہ بھی دودھ پینے ہی کے زمانہ میں انقال فرما گئے۔حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے جارصا جزادیاں۔زینب رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا۔ر قیدرضی اللّٰد تعالى عنبا \_حفزت امكلثوم رضي الله تعالى عنها اورحفزت فاطمه رضى الله تعالى عنهن تهيس ان ميس تين صاحبزاديال تو آپ صلى الله عليه وسلم كي زندگي مي مين رحلت فرما مي تفين \_صرف حفرت فاطمه رضی الله تعالی عنها كانتقال آپ كے وصال كے چھ ماہ بعد ہوا۔ تومعرضین کا اعتراض بیتھا کہ آپ نے اپنی بہوسے نکاح کیا ہے۔اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ محمصلی الله علیه وسلم تمہارے مردوں میں ہے کسی کے والد ہی نہیں یعنی جس مخص کی مطلقہ سے نکاح کیا گیا ہےوہ بیٹا تھا کب کہ جواس کی مطلقہ سے نکاح حرام ہوتا؟ تم لوگ سب جانتے ہو کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹا موجود ہی نہیں۔اوراگریدوسوسہ ہو کہ بینکاح نا جائز تو

(صلی الله علیه وسلم) ذکر فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم میل آپ کا بیاسم گرامی م جگه آیا ہے۔ ایک اس آیت زیرتفییر میں اور دوسرے چوتھے یارہ سورہ آل عمران میں۔ تیسرے ۲۶ویں یارہ سورہ محمد میں اور چوتص سورہ فتح میں۔اس کے علاوہ دوسرااسم گرامی احمد ہے جوقر آن كريم ميں صرف أيك ٢٨ ويں پاره سورة صف ميں آيا ہے۔ ان دو نامول کےعلاوہ باقی آپ کے اسائے صفات والقاب ہیں۔جن کے شاریس اختلاف ہے۔مشہور محدث ابوبکر بن عربی نے شرح ترندی میں آپ کے اسمائے صفات والقاب کا شار ۲۳ کرایا ہے۔ بعض محدثين في ١٩٩ اوربعض في ١٠٠٠ اوربعض الل علم في ان كوايك ہزارتک پہنچایا ہے۔ بہرحال اسائے اعلام صرف دو ہیں محمد اور احمد (صلى الله عليه وسلم) اور باقى اسائے صفات اور القاب بيں۔جس طرح آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي ذات مبارك بنظيرهي آپ کے بیاساء بھی بے شل تھے۔آپ سے پہلے سی کے ذہن میں ان اساء كاوبهم وممان بهى نه مواقعا حتى كه جب آب كى ولادت مبارك كا زماندزدیک آگیا تو کاہنوں مجمول اورائل کتاب نے نام لے کر آب کی آمد کی بشارتیں دیں تو لوگوں نے اس نبی منتظر کی طمع میں اپنی اولادكانام محمر واحمد ركهنا شروع كرديا - جهال تك تاريخ سے ثابت موتا ہےجن کے نام محمد واحمد کھے گئے تھان کی کل تعداد چھتک ہے۔ محد کے لفظی معنی میں جس میں بکٹرت تعریف کے اوصاف یائے جائیں اور لفظ احمراس کے دومعنی ہوسکتے ہیں۔

(۱) تمام تعریف کرنے والوں میں اپنے پروردگار کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔

 🥻 نہیں کیکن اگر نہ ہوتا تو بہتر تھا کہاعتر اض کا موقع ہی نہ ہوتا تو اس کے جواب میں فرمایا گیاؤ لٹکِنُ دَّسُوُلَ اللهِ مُكروہ الله کے رسول ہیں یعنی رسول ہونے کی حیثیت سے ان پر بیفرض عائد ہوتا تھا کہ جس حلال چیز کوتمہاری رسموں نے خواہ مخواہ حرام کرر کھا ہاں کے بازہ میں تمام جہالت کے تعصبات وخیالات باطلہ کا خاتمه کردیں اور ایک حلال چیز کی ملت میں کسی شک وشبہ کی مخبائش باقی ندر ہے دیں پھر مزید تاکید کے لئے آ گے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيّنَ لِعِي وهَ خَاتَمَ النَّبِيّنَ مِيلِ يعنى ان ك بعد كوئى رسول تو در کنارکوئی نبی تک آنے والانہیں۔ آپ سب بیوں کے ختم پر ہیں تو اگر قانون ومعاشرہ کی کوئی اصلاح آپ کے زمانہ میں نافذ ہوجانے سےرہ جائے تو بعد میں کوئی نبی آنے والانہیں کہ جو ریکسر پوری کردے۔ لبذا بیضروری تھا کہ وہ اس رسم جاہلیت کا خاتمہ خود ہی کریں۔ اس کے بعد مزید زور دیتے موے فرمایا گیاؤ کان الله بکل شیء علیما اوراللد مرچیزکا علم رکھنے والا ہے یعنی اللہ تعالی کومعلوم ہے کہ اس وقت محمر صلی الله عليه وسلم كے ہاتھوں اس رسم جاہليت كوختم كرانا كيوں ضرورى تھااوراییانہ ہونے میں کیا خرائی تھی۔وہ جانتا ہے کہاب اس کی طرف سے دنیا میں کوئی اور نبی آنے والانہیں للبذا (اگراپے آخری نبی کے ذریعہ اس رسم کا خاتمہ نہ کرایا تو چرکوئی دوسری ہتی دنیامیں ایسی نہ ہوگی کہ جس کے توڑنے سے بیر سم تمام دنیا کے مسلمانوں سے ہمیشہ کے لئے ٹوٹ جائے تو خلاصہ پیر کہ بیر کام رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنی خواہش سے نہیں کیا بلکہ الله کے حکم سے کیااس لئے اس پرکسی اعتر اض کی گنجائش نہیں اور اللدتعالى عليم بين لعني ہر چيز كى مصلحت سے بورى طرح واقف ہیں اس لئے یہ صلحت اپنے نبی کے لئے جویز کی ۔غرضیکہ معترضين كےاعتراضات بالكل لغوہيں۔ يبال اس آيت مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاپيدائش نام محمد

گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بشارت میں لفظ احمد فرمایا

یعنی میرے بعدوہ آئے گا جوا پے تمام پہلے آنے والوں کا سردار

اور سب پر فائق ہوگا۔ الغرض لفظ محمد اور احمد کے مفہوموں کے لحاظ

ہے آپ سطح عالم پر نظر ڈالئے تو آپ کومعلوم ہوگا کہ میہ اساء جتنی
حقیقت اور جتنی صدافت کے ساتھ آپ کی ذات مبارک پر
چپال ہیں اسے کی اور پنہیں اس لئے محمد اور احمد نام پانے کے

پہلے بھی آپ کی ذات مبارک منتخب ہوئی۔ اس لئے آپ سے
پہلے بھی جس نے مینام رکھا آپ کی اتباع میں رکھا اور بعد میں بھی

جس نے اس نام کو اختیار کیا آپ ہی کے اتباع میں کیا۔ اللہم
صل وسلم علی دسول اللہ و باد کے علیہ.

یہاں موقع کی مناسبت سے محمد یا احمد نام رکھنے کی برکت وفضیلت بھی ذکر کردی جائے۔ مولانا محمد اسحاق صاحبؓ جو نواسے اور جانشین متھے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرۂ دہلوی کے۔ وہ لڑکے کا نام محمد یا احمد رکھنے کے بارہ میں اپنی تالیف رفاہ المسلمین میں لکھتے ہیں۔

مخص کا نام محمد ہوگا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم قلیصت کے دن اس کی شفاعت فرما کر بہشت میں لاویں گے اور کرنے الوسائل شرح الشمائل ميں لکھا ہے کہانسان کو چاہئے اپنی اولا دافی کا نام قصدا اور تا کیدا آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے ناموں ہے رکھے اس واسطے کہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے رسول قتم کھا تا ہوں میں اپنی عزت اور جلال کی کہ جس شخص کا نام تیرے نام ہے موسوم ہوگا میں اس کو ہرگز آتش دوزخ سے عذاب نہ دوں گا اور ایک روایت میں یوں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات یاک پرعبد کرلیا ہے کہ جس كا نام محمد يا احمه موكا ميں اس كو ہرگز دوزخ ميں نه ڈالوں گا پس آ دمی کو چاہئے کہ اپنی اولا د کا نام بہت اچھا اور بہتر رکھے اس واسطے کہ قیامت کے دن آ دمی کواس کے نام سے اور اس کے باپ کے نام سے پکاریں گے اور سیح تر مذی میں بروایت ابن عمر رضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایالڑ کوں کا نام ان کے پیدا ہونے سے ساتویں دن رکھا کرو۔ (رفاہ اسلمین فی شرح مسائل اربعین ص ۹۸)

والی چیزیں پیش کرے اور طرح طرح کی نیر تگیال دکھائے لیکن عقلمند جانتے ہیں کہ بیسب فریب دھو کہ اور مکاری ہے ہیں اس مخص کا جو قیامت تک اس دعوے سے مخلوق کے سامنے آئے گا اس کا جھوٹ اور اس کی گمراہی سب پر کھل جائے گی یہاں تک کہ سب سے آخری د جال مسے د جال آئے گا۔''

الغرض بہلی صدی ہے آج تک پوری دنیائے اسلام متفقه طور یر''خاتم النبین'' کے معنی آخری نبی ہی سمجھتی رہی ہے اور آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے بعد نبوت کے دروازہ کو ہمیشہ بمیشہ کے لئے بندشلیم کرنا ہرز مانہ میں تمام اہل اسلام کامتفق علیہ عقیدہ رہا ہے اور اس امر میں اہل اسلام کے درمیان مجھی کوئی اختلاف نہیں رہا کہ جو حض آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا جواس کے دعوے کو مانے وہ دائر ہ اسلام ے خارج ہے۔ چنانچہاس عقید ہُ اسلام کی بنا پرمرزاغلام قادیا نی اوراس كے تبعين كو يا كستان ميس تمبر ١٩٤٨ء ميں بالا تفاق كا فراور خارج از اسلام قرار دیا گیا اور تمام اسلامی دنیا کواس امرے آگاہ کردیا گیا گرافسوں ہے کہاس کے باوجوداس چودھویں صدی میں گمراہ قادیانیوں نے اس آیت زیرتفسیر کی غلط تاویلات کر کے نه صرف نبوت کا دروازہ کھول رکھا ہے بلکہ عقیدہ ختم نبوت کے رکھنے والے کو وہ معاذ الله عنتی اور مردود قرار دیتے ہیں۔اور پھر ا بنی گمراہی میں بعض سید ھے سادے مسلمانوں کو بھی شکار کر کے ٹھانستے ہیں اور دین ایمان سے کھوتے ہیں۔ وَللِّنْ رَسُولَ اللهِ كُو خَاتَّكُمُ اللَّهِ بَنَّ وَما كُرا آب كَ حَم نبوت كا اعلان فرمايا يعني آب رسول الله مون كعلاوه خَاتَعُ النَّبِيِّنَ \* بھی ہیں اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ دو باتوں کا تصور ضروری ہے۔ ایک میر کم آپ رسول اللہ ہیں دوسرے سے کہ آپ خاتک النبِهان "میں اور ان دوتصورات میں آب كالتيازى تصور خاتكالليكين من بــ قرآن، مديث اور اجماع نتنول لحاظ سےامت کا پیعقیدہ ہے کہذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرشم کی نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔اس عقیدہ کے خلاف اگر کسی کا مید عقیده موکه نبوت کا دروازه ابھی کھلا مواہ اور آنخضرت صلی الله عليه وسلم كے بعد بھى نبى ہوسكتا ہے تو تمام محدثين ومفسرين اور علائے امت كنزديك وه تطعا كافراورملت اسلام سے خارج بـ علامهابن كثير في اس آيت كتحت لكهاب (كالله تعالى کی اس وسیع رحمت پرشکر کرنا چاہئے کداس نے اپنے رحم و کرم ے ایسے عظیم الشان رسول صلی الله علیه وسلم کو ہماری طرف جیجاً اورائيس خَتَمَ المُمُوسَلِينَ وَخَاتَمَ النَّبِيينَ بنايا اورآ سان\_ سچادین حنیف آب کے ہاتھوں کمال کو کینچایا۔ رب العالمین نے اپنی کتاب میں اور رحمته للعالمین نے اپنی متواتر جدیثوں میں یے خبر دے دی کہ آپ کے بعد کوئی نی نہیں۔ پس جو محف بھی

آپ کے بعد نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا۔مفتری۔

دجال گراہ اور گراہ کرنے والا ہے گو وہ شعبدے دکھائے۔ جادوگری کرے۔ اور بڑے کمالات اور عقل کو جیران کردینے

دعا شيحئے

حق تعالیٰ کا بے انتہاشکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل وکرم ہے ہم کو خاتم الا نبیاء والمرسلین کی امت میں پیدا فرمایا اوردین اسلام کی دولت سے نوازا ۔ حق تعالیٰ ہمیں اس نعمتِ عظلیٰ کی قدر کی تو فیق عطافر ما ئیں اور ہمیں اپنے رسول پاک کاسچا و پکا متبع اور و فادار امتی ہونا نصیب فرما ئیں ۔ اس وقت جو طرح طرح کی گمراہیاں اور فتنے پھیل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما ئیں اور مضبوطی ہے دین کو پکڑنے اور اس پر جمے رہنے کی ہمت ۔ تو فیق اور استقامت عطافر ما ئیں ۔ آئین ۔ وَالْجَوْرُدَعُونَا اَنِ الْحَدُدُ لِلْلُورَتِ الْعَلَمُونَنَ

# يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ امْنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا فَوْ سَبِّحُوْهُ بَكُرُةً وَّ ٱصِبُكُوهُ هُوَ الَّذِي

اے ایمان والوتم اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو۔اور صبح و شام ( یعنی علی الدوام )اس کی شیج ( تقذیس ) کرتے رہو۔وہ ایبا (رحیم ) مص

# يُصَلِّىٰ عَلَيْكُمْ وَمَلْإِكُنَّهُ لِيُغْرِجُكُمْ مِّنَ الظُّلُمْتِ إِلَى النُّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيًّا ۞

کہ وہ (خود بھی )اوراس کے فرشتے (بھی )تم پر رحمت میں بھتے رہتے ہیں، تا کہ حق تعالیٰ تم کوتاریکیوں نے نور کی طرف لے آئے ،اوراللہ تعالیٰ مونین پر بہت مہر بان ہے۔

### تَحِيَّتُهُمُ يَوْمُ يَلْقُونَهُ سَلَّمُ ۖ وَاعْدَلَهُمْ آجُرًا كُرِيْمًا @

وہ جس روزاللہ سے ملیں گے تو ان کو جوسلام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ السلام علیم اوراللہ تعالیٰ نے اُن کیلئے عمدہ صلہ (جنت میں ) تیار کرر کھا ہے۔

یَاآیُنُهُا اے الَّذِیْنَ اَمْنُوا ایمان والو اَذْکُرُوا یا دَرُوتِم الله الله الله فِرُكُوای کُوثِیْرٌ بَشِت و سَبَحُوهُ اور پایمزگی بیان کرواسی بُکُرُوَّ صَعِ وَ اَصِیبُکُوا ورشام هُوَالَذِیْ وہی جو یُصَرِّف بِعِجَا ہِ عَلَیْکُوْ تَم پر وَمَلِیکَنَّا اوراس کُفِرْت لِیُغُوْرِ بَکُوْ تَا کہ وہ تہمیں تکالے مِسْ سَے الظَّلُمُنْ الله اللهُ وَمِنْ اللهِ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهِ اللهُ وَمِنْ اللهِ اللهُ وَمِنْ اللهِ اللهُ وَمِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهِ اللهُ وَمِنْ اللهِ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ الل

کرتے رہو۔ یہاں ہے معلوم ہوا کہ دق تعالی کی نعمتوں کی حقیقی شکرگزاری یہی ہے کہ ت تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔اور یه ذکر کرنا عام ہے بعنی زبان ہے بھی دل ہے بھی اور اعضا و جوارح ہے بھی اوراس کی طاعت پر دوام رکھا جائے اس میں ہر طرح کے اعمال صالحہ جانی و مالی سب آ گئے۔آ گے حق تعالیٰ کو بكثرت يادكرنے كانتيجہ بتلايا جاتا ہے كەاللەتعالى اپني رحت تم ير نازل کرتا ہے جوفرشتوں کے توسط سے آتی ہے۔ بیہ ہی رحمت و برکت ہے جوتمہارا ہاتھ پکڑ کر جہالت وصلالت کی اندھر بول ے علم وہدایت کے اجالے میں لاتی ہے۔ اگر الله کی خاص مہریانی ایمان والول برنہ ہوتو دولت ایمان کہاں سے ملے اور کیونکر محفوظ رہے۔اس کی مہر بانی ہے مومنین رشد وبدایت اورایمان واحسان کی راہوں میں ترقی کرتے ہیں بہتو دنیامیں ان کا حال ہوا۔آ گے آ خرت کا اعزاز واکرام ذکرفر مایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پرسلام بھیجے گا۔ اور فرشتے سلام کرتے ہوئے ان کے پاس آئیں گے اورمومنین کی آپس میں بھی یہی دعاء سلام ہوگی۔اللہ تعالیٰ آخرت میں جن کاخودسلام ہے استقبال فرمائیں ان کے اعز از واکر آم کا

تفسير وتشريج: گذشته آيت جومخالفين اور منافقين كے طعن واعتراض بسلسله نكاح حضرت زينب رضي الله تعالى عنها كو دفع کرنے کے لئے نازل ہوئی تھی اس میں ضمناً آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم كي فضيلت رسالت وختم نبوت كا ذكرفر مايا گيا تھا۔ تو چونكيه حق تعالیٰ نے بیایک بہت بڑا احسان فرمایا کہایسے عظیم الشان يغمبراور پغمبرول كے سردار محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كو مدايت کے لئے بھیجااس لئے آ گےان آیات میں اہل اسلام کو خطاب کرکے اس احسان عظیم کے شکر یہ میں خصوصیت کے ساتھ ذکر و طاعت کا حکم دیا جاتا ہے اور پھراس ذکر وطاعت کی مزید ترغیب ك لئے حق تعالى اين بھى دنيوى واخروى احسانات كا ذكر فرماتے ہیں چنانچدان آیات میں ایمان والوں کوخطاب کرکے بتلايا جاتا ہے كدائے ايمان والوتم احسانات الهيد كوعموماً اورايسے عظیم الثان رسول کی بعثت کوخصوصا یا دکر کے حق تعالی کاشکر ادا كرو اوروه شكراس طرح اداكروكه منعم حقيقي كربهي نه بهولو المصت بیٹھتے چلتے پھرتے رات دن صبح شام ہمہاوقات اس کو یا در کھواور اس کے ذکر وطاعت پر دوام رکھو۔اوراس کی شبیح وتقتریس بیان یہاں ان آیات کےشروع میں اللہ تعالیٰ کٹے ایمان والوں کو ناطب کرے ذکر کی تا کید فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اور بھی بیسوں جگہ ذکراللہ کا تھم دیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی فضیکتیں بیان فرمائی ہیں۔ چونکہ اسلام ك تعليم اوراس كامطالبه بيه بلكه كهنا جا ہے كه اسلام در حقيقت نام ہی اس کا ہے کہ اللہ کے بندے اپنی بوری زندگی احکام البی کے ماتحت گزاریں اور ہر حال اور ہر معاملہ میں وہ اللہ کی فر ما نبرداری کریں اور چونکہ یہ بات کامل طور پر جھی ہو سکتی ہے كه بندے كو ہروفت الله كاخيال رہاوراس كے دل ميں الله كى عظمت ومحبت بوری طرح بیٹھ جائے۔ ہرونت اللہ کا اوراس کے حكمول كاخيال رہے اور آ دمى كاول الله سے غافل نہ ہو۔ يمي حقیقت ہے ذکر کی اور ای لئے قرآن کریم کی ایک خاص تعلیم بیہ ہے کہ بندے کثرت سے اللہ کا ذکر کریں اور اس کی تبیج وتقذیس اور حدوثنا سے اپنی زبانیں تر رکھیں۔ دل میں اللہ کی محبت اور عظمت پیدا کرنے کا بیا لیک خاص ذر بعداور آ زمودہ نسخہ ہے۔ بیہ ایک فطری بات ہے کہ آ دمی جس کی عظمت و کمال کے خیال میں ہروقت ڈوبارہے اورجس کی یاد ودھیان سے دل و دماغ بسا رہے اس کی عظمت ومحبت ضرور پیدا ہوجائے گی اور برابرتر تی کرتی رہے گی۔ بیا یک حقیقت ہے کہ ذکر کی کثرت عشق ومحبت کے چراغ کو روشن کرتی ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کالل اطاعت وبندگی کی وہ زندگی جس کا نام اسلام ہےوہ صرف محبت بی سے پیدا ہوسکتی ہے۔ صرف محبت بی وہ چیز ہے جومحب صادق کومحبوب کا کامل مطیع اور فر ما نبردار بنادیتی ہے۔ اسلیے قرآن یاک میں ذکر کی کثرت کی سخت تا کیداورا حادیث رسول الله صلی الله عليه وسلم ميں اس كى بروى فضيلتيں بيان فرمائي گئي ہيں۔

کیا کہنا۔۲۳ ویں پارہ سورہ یکس میں فرمایا گیا ہے سکٹھ تَوَلَّ قَرِن زَپْ رَحِیْج لیعنی اس مہربان پروردگار کی طرف سے جنتیوں کوسلام بولا جائے گاخواہ فرشتوں کے ذریعہ سے یا جیسا کہ صدیث شریف میں ایک روایت ہے کہ بلاواسطہ خود رب کریم سلام ارشاد فرما کینگے۔سجان اللہ اس وقت کے عزت اور لذت کا کیا کہنا۔اللہ تعالی مجھے اور آپ کو بھی رینمت

عظمی نصیب فرمائیں۔ آمین۔ ملائکہ کے سلام کے متعلق سورہ کمل چود ہویں پارہ میں ارشاد ہے۔ یکھُوُلُونَ سَالْمُ عَلَیْکُوُلُو اُدْخُلُوا الْجَدَّةَ بِهَا کُونَتُوْرِ تَعَمْلُونَ لیعنی فرشتے کہیں گےتم پرسلام ہوتم جنت میں داخل ہو جاؤ

ا پے نیک اعمال کی بدولت جود نیا میں کرتے تھے۔ طاہر ہے کہ فرشتوں کا بیسلام مومنین کی تعظیم واکرام کے لئے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرشتوں کا سلام ہم سب کو بھی سننا نصیب

مرائیں۔ پھر خود آپس میں مومنین ایک دوسرے کوسلام مرائیں۔ پھر خود آپس میں مومنین ایک دوسرے کوسلام

كريں گے جيسا سور أيونس گيار ہويں پار ہيں ارشاد ہوا۔ دغور هُنه فِيْهَا اللهُ عَدَاللَّهُ عَرَوْ تَحِيّنَهُ هُوْ فِيْهَا اللَّهُ وَالْحِدُ

دَعُولِهُ مُ إِن الْحَدُنُ لِلْورَتِ الْعَلَمِينَ ﴿

یعیٰ جنتی جنت کی تعتوں اور خدا کے فضل واحسان کو دیکھ کر سجان اللہ پکاریں گے۔اورجنتی ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو سلام کریں گے جیسے دنیا میں مسلمانوں کا دستور ہے اور جنت میں پہنچ کر جب دنیا کی فائی لذتوں کا مقابلہ وہاں کے دائی عیش وسرور سے کریں گے تو الحمد للدرب الخلمین کہیں گے۔اللہ تعالیٰ ہمیں بھی میکمہ کہنا نصیب فرمائیں تو آخرت میں بیسلام کا اعزاز واکرام تو روحانی انعام ہے آگے جسمانی انعام کی خبر دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیار کر رکھا ہے کہ ان مونین کے لئے نہایت عمدہ صلہ جنت میں تیار کر رکھا ہے کہ ان کے جانے کی دریہ ہے ہے گئے اور وہ ملا۔

وعا سیجے: اللہ تعالی ہم کوظاہرا وباطنازندگی کے ہرشعبہ میں شریعت اسلامیدی پابندی نصیب فرماویں۔ وَاخِدُ دَعُونَا آنِ الْحَمَدُ لِلْهِ وَتَوَالْعُلَمِينَ

## يَاكِيُّ النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَكَ شَاهِكَ اوَمُبَيِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ وَكَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْ نِهِ

اے نبی ہم نے بیشک آپ کواس شان کارسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ کواہ ہوں گے اور آپ (مونین کے )بشارت دینے والے ہیں اور ( کفار کے ) ڈرانے والے ہیں و

# وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا®وَبَيْتِرِالْمُوْمِنِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْرِّنَ اللهِ فَضْلًا كَبِيْرًا®وَلَا تُطِعِ الْكَفِرِيْنَ `

اور (سب کو)اللد کی طرف اس سے حکم سے بلانے والے ہیں اور آپ ایک روش چراغ ہیں۔اور موشین کو بشارت دیجئے کدان پرالند کی طرف سے برافضل ہونے والا ہے۔

## وَالْمُنْفِقِيْنَ وَدَعُ اَذْنَهُ مُ وَتَوْكُلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَّى بِاللَّهِ وَكِيْلًا

اور کا فروں اور منافقون کا کہنانہ مانیں اور اُن کی طرف سے جوایذ اینجے اس کا خیال نہ کیجئے اور اللہ کا بھی اور اللہ کا فی کارساز ہے۔

| ┖ |                             |        |                       |      |                |                 | 7.7     |         |               |       |                   |          |           |                         |
|---|-----------------------------|--------|-----------------------|------|----------------|-----------------|---------|---------|---------------|-------|-------------------|----------|-----------|-------------------------|
|   | يُرًّا اور دُرسنانے والا    |        |                       |      |                |                 |         |         |               |       |                   |          |           |                         |
|   | لید اور خوشخبری دی <u>ن</u> | وَبَئِ | مُنِيْرًا روش         | پراغ | بيئراجًا اور   | ، و             | حکم ہے  | اس کے   | يإذنه         | لمرف  | ا<br>لکتے اللہ کی | اِلَى ال | نے والا   | وَ دَاعِيًّا اور بُلا ـ |
|   | نُطِع اور کہا نہ مانیں      | وَلانَ | كَيِنِرًا برا         | ښ    | فَضْلًا نَهُ   | )ے              | طرف     | الله( ک | مِنَاللَّهِ   | كيلئے | لَهُنْمِ ان       | ئى يەكە  | ، ياز     | لْمُؤْمِنِيْنَ مومنور   |
|   | عَلَى الله والله ير         | برين   | ر<br>و نگل اور بھروسہ | 55   | ) کا ایذا دینا | خر ال           | أذبة    | . کریں  | اور خيال نـ   | وَدُغ | ورمنافق           | نِقِینَ١ | وَالْمُنْ | لْكَفِرِنْنَ كَافر      |
|   |                             |        |                       |      | کے کارساز      | و <i>ک</i> یناً | کو اللہ | ني يالذ | كُفَّى اوركاه |       |                   |          |           |                         |

کھیلائے ہوئے شک وشہات میں مبتلا ہواور نہ یہ کہ جواب میں ان سے بدکلامی اور بدزبانی کرو بلکہ تمہارا کام یہ ہے کہتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وقت اللہ کا بہت براانعام واحسان مجھواورا س نعت کے شکر میں ہمہ وقت اللہ کے ذکر وطاعت میں اللہ کا بہت ذکر وطاعت میں اللوگو گو اللہ تعالی اپنی رحمتیں تم پر دنیا میں بھی نازل فرمائے گا کہ جس کی اللہ تعالی اپنی رحمتیں تم پر دنیا میں بھی نازل فرمائے گا کہ جس کی بدولت تمہیں جہالت و صلالت کی تاریکیوں کی بجائے علم و بدایت کا نورنصیب ہوگا۔اور آخرت میں بھی انعام واکرام سے بدایت کا نورنصیب ہوگا۔اور آخرت میں بھی انعام واکرام سے نوازے جاؤگے۔اہل ایمان کو خطاب کے بعد اب ان آیات میں جن تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ میں و کیا ہوا ہم نے تو آپ کو وسلم کو تیل دینا ہے کہ آپ ان چند معترضین کے طعن سے معموم نہ ہوں۔اگر یہ احمی آپ کو نہ جا نیں تو کیا ہوا ہم نے تو آپ کو بہت پہت پھی مراتب عالیہ بخشے ہیں اور آپ کی شخصیت اس سے بہت بہت بہت کہ یہ یہ خالفین اپنے بہتان وافتر اکے طوفان سے آپ کا بلند ہے کہ یہ خالفین اپنے بہتان وافتر اکے طوفان سے آپ کا بلند ہے کہ یہ خالفین اپنے بہتان وافتر اکے طوفان سے آپ کا بلند ہے کہ یہ خالفین اپنے بہتان وافتر اکے طوفان سے آپ کا بلند ہے کہ یہ خالفین اپنے بہتان وافتر اکے طوفان سے آپ کا بلند ہے کہ یہ خالفین اپنے بہتان وافتر اکے طوفان سے آپ کا بلند ہے کہ یہ خالفین اپنے بہتان وافتر اکے طوفان سے آپ کا بلند ہے کہ یہ خالفین اپنے بہتان وافتر اکے طوفان سے آپ کا بیک

تفیر و تشریح ۔ گذشتہ ہے مضمون بسلسلۂ نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بیان ہوتا چلا آ رہا ہے۔ پہلے خالفین ومعرضین کو خطاب کر کے بتلایا گیا تھا کہ تمہارے اعتراضات محض لغواور لا یعنی بیں اور یہ نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش ہے نہیں بلکہ اللہ کے حکم ہے کیا اس لئے آ ب برکی کو خواہش ہے نہیں بلکہ اللہ کے حکم ہے کیا اس لئے آ ب برکی کو علیہ وسلم کا رسول اور خاتم انبہین ہونا بتلایا گیا تھا۔ اس کے بعد الل ایمان کو گذشتہ آیات میں خطاب فر مایا گیا تھا کہ حق تعالی الل ایمان کو گذشتہ آیات میں خطاب فر مایا گیا تھا کہ حق تعالی کا شکر اوا نے یہ بہت بڑا احسان فر مایا کہ ایے قطیم الثمان پینمبر کو تمہاری کر واور اس کے ذکر واطاعت پر دوام رکھواور ہمہ وقت اس کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے رہو۔ اس خطاب سے در پر دہ اہل کہان کو یہ تقین کرنا بھی مقصود تھی کہ جب دشمنوں کی طرف سے ایکان کو یہ تقین کرنا بھی مقصود تھی کہ جب دشمنوں کی طرف سے اللہ کے رسول پر طعن و تشنیع کیا جارہا ہے تو ایسی حالت میں تمہارا اللہ کے رسول پر طعن و تشنیع کیا جارہا ہے تو ایسی حالت میں تمہارا نہ یہ کہ دشمنوں کے دہتو یہ کہ کہ جب دشمنوں کی طرف سے نہ تو یہ کام ہے کہ ایسی بیہودگوں کو سنو اور نہ یہ کہ دشمنوں کے نہ تو یہ کام ہے کہ ایسی بیہودگوں کو سنو اور نہ یہ کہ دشمنوں کے نہ تو یہ کام ہے کہ ایسی بیہودگوں کو سنو اور نہ یہ کہ دشمنوں کے نہ تو یہ کام ہے کہ ایسی بیہودگوں کو سنو اور نہ یہ کہ دشمنوں کے نہ تو یہ کام ہے کہ ایسی بیہودگوں کو سنو اور نہ یہ کہ دشمنوں کے نہ تو یہ کو تر خوا

ہیں جس کے طلوع ہونے کے بعد کسی دوسری لاڈی کی ضرورت نېيىں رہى \_سب روشنياں اسى نوراعظىم ميں محواور مدعم ہولىكى <sub>6</sub> چھٹی بات بیفر مائی کہاہے نبی سلی اللہ علیہ وسلم آپ ایما نداروں كوخوشخرى ديجي كدان يراللدكا برافضل مونے والا بيعن آب کے داسطہ سے دنیا میں انہیں سر فرازی اور غلبہ ونصرت دے گا اور آخرت میں عفود مغفرت اورا جرعظیم اور دائی فعتیں عطافر مائے گااب رہ گئے کافر اور منافق جوآپ کی تصدیق نہیں کرتے اور آپ پر بہتان باندھتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں اور آ پ کوانی مرضی کے موافق كرنا حاجة بين توآب إن كافرون اورمنافقون كأكهنانه كيج یعنی ایسانہ ہو کہان کے طعن پہم ہے آزردہ ہوکران پر تبلیغ ہی ترک کردیں۔ آپ حسب معمول فریضه ٔ دعوت و اصلاح کو پوری مستعدی سے ادا کرتے رہے اور اللہ جو حکم دے اس کے کہنے یا کرنے میں کسی کافرومنافق کے کہنے کی بروا نہ کیجئے۔ پس اگریہ بد بخت زبان ياعمل سے آ كوستائيں جيسا كماس واقعة كاحيي كه آپ كى طرف سے بليغ فعلى تقى اوران كى طرف سے اذيت قولى آپ كوئىنچى تواس كا خيال نه يجيح اورالله ير بهروسه يجيح الله كافي كارساز ہوہ آپ كو ہرضررہے بياوے گا۔ یہاں ان آیات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حیواسائے صفات کا ذکر فرمایا گیا تعنی شاهدٌ– مُبشرٌ– نذیرٌ– دا ع– سوائب- منيرٌ. (صلى الله عليه وسلم) ان كعلاوه مندرجه ذيل اسائے صفات بھی مختلف سورتوں میں آئے ہیں۔ عبدالله بشيرٌ – عزيزٌ – حريصٌ – رؤف رحيمٌ – أمينٌ ا مزمل - مدتر - مذكر - منذر - هادى - يس

(صلی الدعایہ وسلم)

انکے علاوہ احادیث میں بھی اور اسائے صفات آئے ہیں بعض محدثین نے ۹۹ بعض نے ۱۳۰۰ تک نام محدثین نے ۹۹ بین اللهم صلی وسلم وبارک علیه.

رَحْمَتْ - طه - نُورٌ - حقّ - شهيدٌ - نبيّ -اميّ

رسولٌ – برهانٌ خاتم النبيين – رحمة للعلمين.

کچھ بگاڑ سکیس لہذانہ آپ ان کی شرارتوں سے رنجیدہ ہوں نہان کی بکواس کو کوئی وقعت دیں آپ اپنے فرائض منصبی ادا کئے جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔وہ کافی کارساز اور حامی و مددگار ہےوہ آپ کوخ افین کے ہرضرر سے بچاوےگا۔

یہاں ان آیات میں خطاب کر کے پہلی بات یہ فرمائی جاتی ہے کہ اسے نہ علی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کوشاہدیعنی گواہ بنا کر بھیجا ہے۔مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کے روز اللہ کی عدالت قائم ہوگ تو آپ امت کے اعتبار سے گواہ ہوں گے کہ آپ کے بیان کے موافق ان کا فیصلہ ہوگا۔ آپ کی شہادت پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ماننے والے کس ہزائے سخق ہیں۔ ماننے والے کس ہزائے سخق ہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ آپ مبشر ہیں یعنی مونین کو بشارت دینے والے ہیں۔ دینے والے ہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ آپ نذیر ہیں یعنی کفار اور تیس کو مانوں کو ڈرانے والے ہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ آپ نذیر ہیں یعنی کفار اور تیس کو مانوں کو ڈرانے والے ہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ آپ نذیر ہیں ایعنی کفار اور تیس کو مانوں کو ڈرانے والے ہیں۔

چوتھی بات میفرمائی کہ آپ داعی الی اللہ میں یعنی اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے میں۔

یبال آیت میں دَاعیا اِلَی اللهِ کے ساتھ بادندہ بھی فرمایا گیا یعنی آپ سب کواللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والے ہیں۔ دعوت الی اللہ تو ہر مبلغ دے سکتا ہے مگروہ اللہ کی طرف سے اس کام پر مامور نہیں ہوتا۔ برخلاف نبی اللہ کے اذن سے دعوت دینے کے لئے کھڑا ہوتا ہے۔ اس لئے نبی کی دعوت کے پیچھے اس کے بھیجنے والے اللہ رب العالمین کی فرمانروائی کا زور ہوتا ہے۔ اس بنا پر اللہ کے بھیجے ہوئے دائی کی مخالفت و مزاحمت خود اللہ رب العالمین کے خلاف جنگ قرار دی جاتی ہے۔ سر طرح دنیوی حکومتوں میں سرکاری کام انجام دینے والے سرکاری ملازم کی مزاحمت خود دنیوی حکومت کے خلاف جنگ تجھی جاتی ہے۔ کی مزاحمت خود میں سرکاری کام انجام دینے والے سرکاری ملازم کی مزاحمت خود میں سرکاری کام انجام دینے والے سرکاری ملازم کی مزاحمت خود حکومت کے خلاف جنگ تھی جاتی ہے۔

پانچویں بات بیفرمائی کہ آپ سِواجّا مُّنِیُوا ہیں۔ یعنی آپ سرتا پانمونهٔ ہدایت ہونے میں بمزلهٔ ایک روثن چراغ کے ہیں یا مثل آفتاب کے ہیں۔مطلب بیکہ آپ آفتاب نبوت وہدایت

قَدْ عَلِمْنَا البعة جميس معلوم

#### ۲۲-ماورة الاحزاب ياره-۲۲ لَهُا الَّذِينَ أَمُنْوَآ إِذَا نَكَعْتُمُ الْمُؤْمِنَةِ ثُرِّحَ طَلَّقَتْمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ لَكُيُّوهُم ے ایمان والو تم جب مسلمان عورتوں سے نکاح کرو(اور) پھرتم ان کو قبل ہاتھ لگانے کے(کسی اتفاق سے)طلاق د۔ الكُنُهُ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِلَّافِي تَعْتَكُّ وَنَهَا ۖ فَهُتَّعُوْهُنَّ وَسُ كَ اللَّهُ آاتِنَتَ أُجُوْرَهُمْ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ چکے ہیں حلال کی ہیں اور و عورتیں بھی جوتمہاری مملو کہ ہیں جواللہ تعالیٰ نے غنیم ت عَلَمْتُكَ وَكُنْتِ خَالِكَ وَبَنْتِ خ ملمان عورت کوبھی جو بلاعوض اینے کو پیغیبر کودے دے بشر طبیکہ پیغیبر اس کو نکاح میں لانا چاہیں بیسب آپ کیلیے مخصوص کئے حمتے ہیں ضاور ومنین کیلئے، ہم کو وہ احکام معلوم ہیں جو ہم نے اُن پراُن کی بیبیوں اور لونڈیوں کے بارے میں مقرر کئے ہیں رُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيْهًا © تا كه آپ بركسي قتم كي تنگي (واقع) نه ہو،اوراللہ تعالیٰ غفور دحيم ہے۔ ا ثُنَّةً كِهِم | طَلَقَتْتُوهُ هُنَّ ثَمْ أَنْهِيں طلاق دو الَّذِينَ أَمُّنُوا ايمان والو | إذَا جب | نَكَفَتْتُمْ تَمَ نَكاحَ كُرُو | الْمُؤْمِينَةِ مومَن عورتوں تَكُنُوْهُنَى ثَمَ البيس باتھ لگاؤ | فَكَالَكُمْ تُوسَيس تمہارے لئے فَهُيَّةُ فُوهُنَّ بِسِمْ انبيس كِهِمتاع دو وَلسَّرِّحُوهُكُنَّ اورانبيس رخصت كردو نَائِیْ)الذَّبِیُّ اے نیاً! | اِنَاکَنَلاَیٰا ہم نے حلال کیس | لکی تمہارے لئے | اُزْوَاجِکُ تمہاری بیمیاں | الّٰتِیٰ وہ جو کہ | اُتذبُّت تم نے دے دیا | اُجُوْرُکُونِیُّ اُن کامہر افَآءَ اللهُ الله نے ہاتھ لگا دیں يكيننك تمهارادايان باته بدنت عملیت تمہاری مجموع کی بیٹیاں یِ عَیِناکُ تمہارے چیا کی بیٹیاں مَعَكُ تمهارے ساتھ 🏿 وُ اَفْوَأَةً اور عورت ما کون انہوں نے ہجرت کی ا اُرُادُ النَّبِيُّ عِلْهِ مِنْ وَهَبُتْ وه بخفد \_ (نذركرد \_ ) لَفْتُهُا اين آپ كو اللَّذِي نَيَّ كَيْكَ

مِنْ دُونِ علاوه

| 4 |            | *****             | ******                       | ***          | ***    | ****          |                      | ****       | ****            | *****                | *****             |
|---|------------|-------------------|------------------------------|--------------|--------|---------------|----------------------|------------|-----------------|----------------------|-------------------|
|   | نفر کنیزی) | وئے ایکے داہنے ہا | تُ إِنْمَانُهُ فُهُ ما لك به | رجو الملكة   | وكمأاه | ي کي عور تنيس | أزُواجِهِنم ان       | فييس       | عَلِيْهِ فِي ال | م نے فرض کیا         | مَافَرَضْنَا جوبم |
|   | 1000,      | ذَحِيْمًا مهربان  | عَفُورًا بَخْتُهُ والا       | اللَّهُ الله | اور ہے | و كان         | حَرَجٌ كُوكَيْ عَلَى | لیُك تم پر | اکہندہ کا تکا   | لِگَيْلَا يَكُوْنَ : |                   |

عام جس میں سارے مسلمان شامل ہیں یہ ہوا کہ اگر دھتی ہے قبل ہی طلاق دی گئی تو عورت پرکوئی عدت لازم نہیں۔ دوسراتھم عام یہ ہے کہ ایسی مطلقہ عورتوں کو کچھ مال و متاع دو دو اورخو بی سے علیحدہ کردو یہ تھم دوطریقوں میں ہے کسی ایک طریقہ پرمردکو پورا کرنا ہوگا۔ اگر نکاح کے وقت مہر مقرر کیا تھا اور پھر خلوت سے پہلے طلاق دے دی گئی تو اس صورت میں مرد کو نصف مہر دینا واجب ہوگا جیسا کہ سورہ بقرہ آیت کہ ۲۳۔ میں ارشاد ہوا ہے۔ لیکن اگر نکاح کے وقت مہر مقرر نہ کیا ہوا ور نہ خلوت کی نوبت آئی تو اس صورت میں عورت کو پچھ کیا ہوا ور نہ خلوت کی نوبت آئی تو اس صورت میں عورت کو پچھ مقدرت کے موافق ہونا چاہئے جیسا کہ سورہ بقرہ آیت ۲۳۱ دی کی حیثیت اور مقدرت کے موافق ہونا چاہئے جیسا کہ سورہ بقرہ آیت ۲۳۱ میں فرمایا گیا جو کم از کم کیڑوں کا ایک جوڑا ہے۔ اورخو بی سے میں فرمایا گیا جو کم از کم کیڑوں کا ایک جوڑا ہے۔ اورخو بی سے کے بغیر شریفا نہ طریقہ پر علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ یہ احکام تو رخصت کرنے کا مطلب یہ کہ کسی تکا فضیحتی اور لڑائی جھڑڑ ہے عام مسلمین سے متعلق تھے۔

آگے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف وامتیاز نیز آپ کی ضرورتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر آپ کو از دواجی زندگی سے متعلق بعض مخصوص احکام بیان فرمائے جاتے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر پہلا حکم مخصوص بیدیا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لئے یہ بیبیاں جو کہ اس وقت آپ کی خدمت میں موجود ہیں اور جن کو بیبیاں جو کہ اس وقت آپ کی خدمت میں موجود ہیں اور جن کو اس کی خیرت سودہ ہونے کے حلال کی ہیں ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے وقت آنخصرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری حضرت

تفسير وتشريح: ـ گذشته مين مضمون حضرت زينب رضي الله تعالی عنہا کے نکاح ہے متعلق مذکور ہوا تھا۔ اس سلسلہ میں آ گے کچھاحکام نکاح۔طلاق وعدت کے متعلق بیان فرمائے جاتے ہیں پہلے احکام عام مسلمانوں ہے متعلق بیان فرمائے گئے اس کے بعد بعض أحكام جوآ مخضرت صلى الله عليه وسلم كے ساتھ مخصوص تصان كابيان فرمايا كيا ب- چنانچدان آيات ميس يهلي عام اہل ایمان کوخطاب کیا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جولوگ ایمان کی دولت سے مشرف ہو چکے ہیں وہ من لیں کہ جب ان میں ہے کوئی مردکسی مسلمان عورت سے شادی کرے اور پھراس ہے پہلے کہ عورت کی زھتی ہو یعنی قبل اس کے کہ میاں بیوی کی تنہائی میں ملاقات ہوا تفاق سے کوئی ایسی وجہ پیش آ جائے کہ مرد کوطلاق دینی پر جائے تو الیی صورت میں ایک تھم تو یہ ہے کہ عورت پر کوئی عدت واجب نہیں وہ چاہے تو فورا دوسرا نکاح كرسكتى ہے۔ يہال يه ياد ركھنا جائے كه به عدت كے ساقط ہونے کا حکم طلاق قبل خلوت کی صورت میں ہے۔ اگر نکاح ہوجانے کے بعد خلوت سے پہلے عورت کا شوہر مرجائے تو اس صورت میں عورت کوعدت وفات بوری کرنی لازمی ہے۔ اور اسے حیار ماہ دس دن کی عدت گزار نی واجب ہے۔اس کے بعد دوسرا نکاح جائز ہوسکتا ہے۔ یہاں آیت میں عورت پر کسی عدت کے واجب نہ ہونے کا جو تھم ہےوہ اسی صورت میں ہے کہ ابھی عورت کی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور طلاق مرد نے دے دی۔اگر رحصتی کے بعد یعنی میاں بیوی میں خلوت کے بعد طلاق دی تو اس صورت میں پورے تین حیض ختم ہونے تک عدت گزارنا لازمی ہے۔اورا گرعورت حاملہ ہواوراس حالت میں طلاق مل گئی تو بچہ پیدا ہونے تک عدت کا زمانہ رہے گا۔ اگر طلاق ملنے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم ہوگئی۔تو ایک تھم

ہیں دوسر ہمومنین کے لئے نہیں ہیں۔عام موانین کے لئے ان کی بیبیوں اورلونڈیوں کے بارے میں جواحکام اور حدود مقرر کئے گئے ہیں وہ دوسری آیات وروایات میں ہیں جواللہ تعالیٰ کے میں میں ہیں اور جواوروں کوبھی معلوم کراد ئے گئے ہیں۔ میں میں اور جواوروں کوبھی معلوم کراد ئے گئے ہیں۔

میں ہیں اور جواوروں کو بھی معلوم کرادیئے گئے ہیں۔
آخر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مخصوص احکام
دیئے جانے کی حکمت بیان فر مائی جاتی ہے کہ پیخصوص احکام جو
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دیئے ہیں بیاس
مصلحت کے لئے ہیں تا کہ آپ پر کسی سم کی تنگی نہ ہواور کوئی حرج
واقع نہ ہو بلکہ سہولت اور وسعت ہوجائے۔اللہ تعالیٰ عفورالرحیم
ہے کہ بندوں سے جواحکام کی تعمیل ہیں بھی کوئی قصور ہوجا و ہے اس

یبال جومسلحت بیان فرمائی گئی که نبی سلی الله علیه وسلم کے لئے جومخصوص احکام دیئے گئے وہ اس لئے کہ آپ پرکوئی تنگی نہ ہے۔ اور حرج واقع نہ ہو۔ تواس کی وضاحت میں مضرین نے لکھا ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کے سپر دجودین کا کام کیا گیا تھا۔ اور ہر شعبہ زندگی میں تعلیم و تربیت دے کرایک اعلیٰ درجہ کی مہذب شائستہ اور پاکیزہ ملت بنانا تھا اس غرض کے لئے مردوں کو تعلیم و تربیت بھی اتن ہی شائستہ اور پاکن نہ تھا بلکہ عورتوں کی تعلیم و تربیت بھی اتن ہی ضروری تھی اور جو اسلامی تہذیب آپ نے سکھائی تھی اس کے مطابق عورتوں کو براہ راست خود تربیت و تعلیم و یناممکن نہ تھا۔ اس کے بنا پرعورتوں میں کام کر نے اور ان کی تعلیم و تربیت کے لئے کہی ملاحیتوں کے متعدد خوا تین آپ کی از واج میں شامل ہوں۔ ان کو آپ براہ راست تعلیم و تربیت دے کراپئی مدد کے لئے تیار کو آپ براہ راست تعلیم و تربیت دے کراپئی مدد کے لئے تیار کو آپ براہ راست تعلیم و تربیت دے کراپئی مدد کے لئے تیار کو آپ براہ راست تعلیم و تربیت دے کراپئی مدد کے لئے تیار کو آپ براہ راست تعلیم و تربیت دے کراپئی مدد کے لئے تیار کو آپ براہ راست تعلیم و تربیت دے کراپئی مدد کے لئے تیار کو آپ براہ راست تعلیم و تربیت دے کراپئی مدد کے لئے تیار کوان و بوزھی ہرتم کی عورتوں کو دین سکھانے اور اخلاق و تہذیب بران و بوزھی ہرتم کی عورتوں کو دین سکھانے اور اخلاق و تہذیب کوان و بوزھی ہوتم کی عورتوں کو دین سکھانے اور اخلاق و تہذیب

حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، چوتھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا از واج مطہرات میں پانچویں تھیں تو اس مخصوص حکم کا مطلب میہ ہے کہ عام مسلمانوں کے لئے اللہ تعالی نے بیک وقت چار تک کی قید لگائی ہے لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس قید ہے مشتی فرمایا۔

دوسرامخصوص محکم آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے لئے یہ فرمایا گیا کہ وہ عور تیں بھی آپ کے لئے خاص طور پرحلال کی گئی ہیں جو آپ کی مملوکہ ہوں اور جو الله تعالیٰ نے آپ کوغنیمت میں دلوادیں اس اجازت کے موافق آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت جو بریدرضی الله تعالیٰ عنہا اور حضرت صفیه رضی الله تعالیٰ عنہا جو جنگ میں گرفتار ہوکر آئی تھیں۔انہوں نے اسلام قبول عنہا جو جنگ میں گرفتار ہوکر آئی تھیں۔انہوں نے اسلام قبول کیا۔اور آزاد کردی گئیں۔اور آزاد ہوکر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی از واج مطہرات میں شامل ہوئیں۔

تیسرانخصوص حکم بیددیا گیا که چپا۔ پھوپھی۔ ماموں اور خالہ کی بیٹیاں بعنی قریش میں کی جوباپ یا ماں کی طرف سے قرابت دار ہوں مگر جنہوں نے ہجرت کی ہو ان سے بھی نکاح کی اجازت دی گئی چنانچہاس آیت کے موافق حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہااز واج مطہرات میں داخل ہوئیں۔

چوتھامخصوص حکم پیفر مایا کہ وہ مسلمان عورت جو بلاعوض یعنی
بغیر کسی مہر کے اپنے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے
کردے اور بشرطیکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نکاح میں لا تا
چاہیں تو وہ بھی حلال ہے۔ اس اجازت کی بنا پر حضرت میمونہ
رضی اللہ تعالی عنہا از واج مطہرات میں شامل ہو کیں۔لیکن
آ شخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہ فرمایا کہ مہر کے بغیران
کے ہبہ سے فائدہ اٹھا کیں۔ اس کئے آپ نے ان کی کسی
خواہش اور مطالبہ کے بغیران کو مہر عطافر مایا۔

پانچوال تھم یدکہ بیسب احکام آپ کے لئے مخصوص کئے گئے

besturd!

حفرت صفیداور حفرت میموندرضی الله تعالی عنهن ۱۹<sup>۸۸</sup> میموندرضی الله تعالی عنهان معلومات کے لئے اتنا اور عرض کردیا جانگے کی آنحضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانۂ شباب کا بڑا حصہ تومحض تجرد ً اورخلوت گزین میں گزرا۔ جب عمر شریف ۲۵ سال میں بینجی تو حضرت خدیجرضی الله تعالی عنهای طرف سے نکاح کی درخواست ہوئی جو بیوہ اور صاحب اولا دہونے کے ساتھ اس وقت مہم سال کی عمر میں بڑھایے کا زمانہ گزار رہی تھیں اور آپ سے پہلے دو شوہروں کے نکاح میں رہ چکی تھیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر عمرای ایک نکاح پرگزری اوروہ بھی اس طرح کہ آ پراک لق و دق غار میں ایک ایک مهینه تک عبادت الہی میں مصروف ريخ اور بيالله كي نيك بندى حفرت خديجه رضى الله تعالى عنها آپ کے لئے توشہ تیار کرتیں اور عبادت الہی اور سکون طلی میں آپ کی اعانت وامداد کیا کرتیں۔عمر کا بزا حصہ یعنی ۲۵ سال اس نکاخ برگز را۔حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد جَبُه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي عمر شريف ٥٠ سال ي تجاوز كرجاتي ہے توبيسارے نكاح ظهور ميں آتے ہيں اور خاص خاص شری ضرورتوں کے ماتحت دس خواتین تک آپ کے نکاح میں داخل ہوتی ہیں جوسب کی سب حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کے سوابیوہ ہیں اور بعض صاحب اولاد بھی۔حقیقت یہ ہے کہ حق تعالی نے آپ کی پاک زندگی کے ہرایک دور میں یا کباز متقیوں کے لئے کچھنموندر کھ دیے ہیں جوانسانی زندگی کے ہرشعبہ میں ان كم لمار برى ركيس اللهم صل وسلم وبارك عليه.

کے اصول سمجھانے کا کام لیں۔ چنانچہ صرف ایک ام المونین حضرت عائشهصد يقدرضي اللدتعالي عنهاسے كتب احاديث ميں ۲۲۱۰ مرویات منقول بین علاوه فقاوی شرعیه اور جوابات علمیه کے ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب کوئی نہایت مشكل اورپيچيده مسئله صحابه مين آيژتا تھا تو وہ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنهاکی جانب رجوع کرتے تھے اور ان کے یاس اس کے متعلق ضرورعلم پایا جاتا تھا۔ ۲۰۰ سے زیادہ حضرات صحابہ رضوان الله عليهم اجمعين حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها ك شاگرد میں۔جنہوں نے حدیث اور فقہ فناوی آب سے سیکھے ہیں۔حضرت امسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ۳۶ احادیث کی روایت معتبر کتب حدیث میں جمع ہیں تو ان مخصوص احکام کی یہی مصلحت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زکاح کے معاملہ میں كوئى تنگى باقى نەركھى جائے تاكە جو كارغظيم دين كى اشاعت كا آپ كے سپردكيا گيا تھااس كى ضروريات كے لحاظ سے آپ ان مخصوص احکام کے ماتحت جتنے نکاح کرنے چاہیں کرلیں۔ چنانچة تخضرت صلى الله عليه وسلم نے گياره نكاح فرمائے جن ميں ے دواز واج مطہرات یعنی حضرت خدیجة الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنها اور حفزت زينب رضى الله تعالى عنها بنت خزيمه كي وفات آپ كے سامنے ہوئى اور باقى نواز واج مطہرات آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي وفات كے بعد موجود تحييں \_ يعنى حضرت عائشہر ضي الله تعالى عنها، حضرت حفصه، حضرت سوده، حضرت ام سلمه، حفرت زینب بنت جحش، حفرت ام حبیبه، حفرت جوریه،

وعا میجیجے: اللہ تعالیٰ نے جواحکام از دواجی زندگی کے ہم کوعطا فرمائے ہیں ہم کوان کے مطابق زندگی گزار نے کی توفق عطا فرمائیں اور ہر کام ہمارا قانون الہید کے ماتحت ہو۔اللہ تعالیٰ ہم کوظا ہراَ وباطنا زندگی کے ہر شعبہ میں شریعت اسلامید کی پابندی نصیب فرماویں۔اور قبیل احکام میں ہم سے جوکوتا ہیاں سرز دہو چکی ہیں ان کواپنی رحمت اور شان غفور الرحیمی سے معاف فرماویں۔آ مین۔ والجور کے غواکا اُن الحجود کی لاگھ رکتے العلومین

besiu

ے دور تھیں اور جس کو جا ہیں ( اور جب تک جا ہیں )ا پنے نز دیک تھیں ،اور جن کودور کرر کھاتھا اُن میں . لك أدني أنُ تقرّ أعْينُهُنَّ وَلَا يَحْزُنَّ وَيَرْضَ عُلُّهُ نَيٌّ ۚ وَاللَّهُ يَعُلُمُ مَا فِي قُلُو بِكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ۞ ر خدا تعالیٰ کوتم لوگوں کے دلوں کی سب باتیں معلوم ہیں ،اوراللہ تعالیٰ (یہی کیا ) سب کچھ جاننے والا بُر دیار ہے۔ان کے علاوہ اورعور تیر علال نہیں ہیں اور نہ بیدرست ہے کہآ ب ان(موجودہ) بیبیوں کی جگہ دوسری بیبیاں کرلیں اگر چہآ پکوان( دوسریوں) کانسن اچھامعلوم ہومگر مَامَلَكَتْ يَهِينُكُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴿ جوآپ کی مملوکہ ہو، اور اللہ تعالی ہر چیز ( کی حقیقت اور آثار ومصالح ) کا پورا تگران ہے۔ تُدْجِيْ وُوررَكِيس مَنْ تَنْكَأَهِ جَسَ كُوآبٌ عِامِين مِنْهُنْ ان مِين عَلَيْ فِي اور پاس رَكِيس اللَّيْكَ ال بِياس مَنْ تَنْكَأَهُ جَمَابٌ عِامِين ئِن اور جس کو | ابْتَغَیْتَ آپ طلب کریں | مِنتَنْ ان میں ہے جو | عَزَلْتَ دُور کردیا تھا آپ نے | فَکر جُناحَ تو کوئی تنگی نہیں | عَلَیْكَ آپّ پر اَ اَعْدِنْهُونَ ان كَا آئلسِ اللهِ وَالْا يَحُذُونَ اوروه آزروه ندمول الويرفَضْيْنَ اوروه راضي ربيل ان تقتر كه شندي رمين بِمَا النَّهِ مَهُنَّ اس بِرجوآ بِّ نِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ ووسب كي سب والله الله الله النائج الماجو في قُلُو بِكُوْ تمهار بعدول مير وَكَانَ اور بِ اللَّهُ الله عَلِينِهما جاننے والا عَلِينها أَرُوبار الاَيجِنُّ طلانبين اللَّهَ آپ کيلئے النِّسَآةِ عورتمن ايف بُعَفْ اس كے بعد مِنْ عادر الزواج عورتي وكو الرجه المجبك آبكواجها كك المسنفين الكائس إِلَّا وَاعَ إِمَا مَكَتَ يَكِينُكُ جَسَ كَامَا لَكَ مِوتْمَهِ رَا بِتُورِينَ } وَكَانَ اورب الله الله اعلى بر الكُولْ تَكَيْءِ مِر ف الدَّوْيَةُ عَمِهِ إِن تفسیر وتشر ی<sup>ح</sup>:\_گذشتہ آبات میں آنخضرے صلی اللہ علیہ *وسلم کے نکاح کے متع*لق چندمخصوص احکام بیان فرمائے گئے تتصاوران مخصوص احکام عطا کرنے کی حکمت ومصلحت کوبھی ظاہر فرمایا گیا تھا کہ بیخاص رعا بیتیں اورخصوصی احکام آپ کواس لئے دیتے گئے کہ آپ کےاصل فرائض اور ذمہ

تفسیر وتشریخ:۔گذشتہ آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے متعلق چند مخصوص احکام بیان فرمائے گئے تھے اوران مخصوص احکام عطاکر نے کی حکمت و مصلحت کو بھی ظاہر فرمایا گیا تھا کہ بین فاص رعایتیں اور خصوصی احکام آپ کواس لئے دیئے گئے کہ آپ کے اصل فرائض اور ذمہ داریوں میں کوئی حرج واقع نہ ہو۔ اس لئے بحکم خداوندی چارہے زائد از واج مطہرات کارکھنا صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھری تاکہ آپ کی خاتئی زندگی کے حالات جوامت کے لئے تمام دین و دنیا کے معاملات میں دستورالعمل ہیں صرف از واج مطہرات ہی کے ذریعیت امتیوں کو مرجع کر سکتے تھے چنانچے جیسیا کہ پہلے درس میں بیان ہوا۔ صرف ایک حضرت عائشرضی اللہ تعالی عنہا ہے ۱۲۲۱ حادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہیں علاوہ فراوی شرعیہ اور جوابات علمیہ کے جو بلیخ حضرت عائشرضی اللہ تعالی عنہا نے امت کوفر مائی۔ اور علم نبوت کی اشاعت میں حصد لیا اور علمی فوائد آپ نے فرزندان تو حید کو پہنچائے وہ اظہر من اشترس ہیں۔ ایسے ہی دوسری از واج مطہرات سے بھی روایات احادیث پائی جاتی ہیں۔ اور علمی فوائد آپ نے فرزندان تو حید کو پہنچائے وہ اظہر من اشتر سے بھی دوری از واج مطہرات سے بھی روایات احادیث پائی جاتی ہیں۔ اور علمی فوائد آپ نے فرزندان تو حید کو پہنچائے وہ اظہر من اشتر سے بھی دوری از واج مطہرات سے بھی روایات احادیث پائی جاتی وہ میں مقبول ہیں علاوہ فوائد آپ نے فرزندان تو حید کو پہنچائے وہ اظہر من اشتر سے بھی دوری از واج مطہرات سے بھی روایات احادیث پائی جاتی وہ میں معمل ا

besiur.

ہستی کی زوجیت حاصل ہوئی اوراس کی بدولت ان کو کہو تع نصیب ہوا کہ دعوت واصلاح اور تعلیم وتربیت کے اس عظیم الثان کا مجیل حضور صلى الله عليه وسلم كى رفيق كاربنين \_جوربتى ونيا تك انسانيت كى فلاح كل ذر بعد مننے والا تھااوراس مقصد کے لئے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیرمعمولی ایثار وقربانی سے کام لےرہے تصاور تمام صحابہ کرام اپنی حداستطاعت تک قربانیال کررہے تھے ای طرح ازواج مطہرات کا بھی فرض تھا کہ ایثار سے کام لیں اس لئے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کوتمام ازواج مطهرات نے بخوشی قبول کیا۔ اور جو پچھرسول التدصلی الله علیه وسلم کے ہاں مل جاتا اس پرصبروشکر ہے قناعت فرماتیں مہینوں ازواج مطبرات کے گھروں میں دھواں نہیں نکلتا تھا اور کھجوراوریانی برگز اراہوتا تھا۔ گررسول النُّدسلی اللّٰہ علیہ وسلم کی معیت کی وولت حاصل ہونے کی ا وجه بي مسيخ تنكي ترشي ريآ زرده خاطر نهيس موكيس \_ رضي الله تعالي عنهن \_ آ کے عام اہل اسلام کو تنبیہ ہے کہ بیا حکام مخصوصہ تن کرول میں بیخیال مت بكالينا كه بياحكام عام كيول نه بوئ \_الرابيا كروكي وخدا تعالى کوتمبارےدلوں کی سب باتیں معلوم ہیں ،ایسا خیال کرنے پرتمباری گرفت ہوگی کیونکہ بیدر پردہ اللہ تعالی پراعتر اض اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحسدہے جوموجب تعذیب ہاس کے بعدایک اورمخصوص تھم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كوسنايا جاتا ہے اور وہ بيركيہ جب آپ ك ازواج مطبرات اس بات کے لئے راضی ہو گئیں کہوہ تنگی ترشی ہرحال میں آپ کاساتھ دیں اور آخرت کے لئے انہوں نے دنیا کوقربان کردیا اوردہ اس پر بھی خوش میں کہ آپ جو برتاؤ بھی چا بیں ان کے ساتھ کریں تواب آب کے لئے بھی برطال بیں ہے کدان میں سے کی کوطلاق دے کراس کی جگہ کوئی اور بیوی نکاح میں لائیں۔ گویا رسول الله صلی الله عليه وسلم كوممانعت فرمادي كى كموجوده بيوبول ميس كى كواس لئے نہ چیوڑا جائے کہاس کے بدلے کسی اور سے نکاح کیا جائے خواہ صورت شکل کے لحاظ ہے وہ کتنی ہی اچھی ہو۔ ماں شرعی کنیز اور باندیوں میں تبدل آپ کے لئے جائز ہاوراس کی اجازت ہے۔ اخیر میں فرمایا وكان اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ رُقِيبًا فَ يَعْنَ اللَّهِ عَلَى مِرْزِي حقيقت ومصالح کا پورائگران ہےاس لئے ان سب احکام میں مصلحتی اور حکمتیں بن اس واسط كى كوان برسوال يااعتر اص كامنصب واستحقاق بيس ـ وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمُدُ لِلْورَتِ الْعَلَمِينَ

پھر بعض از واج مطہرات کو حرم نبوی میں داخل کرنے میں ان کے خاندان کواسلام کی طرف لانے کی حکمت بھی تھی۔الغرض یہ متعدد نکاح نه معلوم کتنے اسلامی اور شرعی ضرورتول برمبنی تھے۔جن عظیم مصالح کی خاطرنی کریم صلی الله علیه وسلم کوازواج کی تعداد کے معاملہ میں عام قاعدہ ہے مشتیٰ کیا گیا تھا انہی مصالح کا تقاضا پیھی تھا کہ آپ کوخاتگی زندگی کاسکون بہم پہنچایا جائے اورالیے اسباب کاسد باب کیا جائے جو آپ کے لئے پریشان خاطری کا موجب موسکتے ہوں اس لئے چھٹا مخصوص حکم ان آیات میں بددیا جاتا ہے کدانے نبی صلی الله علیه وسلم آ پکواختیار دیا جاتا ہے کہآ پ اپنی از واج میں سے جس کو جاہیں اور جب تک جا ہیںا ہے ساتھ رکھیں اور جسے جب تک جا ہیںا لگ رکھیں اور پھرالگ رکھنے نے بعد جب جا ہیں ساتھ رکھ لیں غرض از واج کے بارے میں آپ برکوئی بابندی نہیں کہ ہرایک کے پاس باری باری ہے برابرمدت تكربين جيسا كهعام مونين كے لئے كئي بيويوں والے كے لئے لازم ہے۔ آپ کوانی از واج کے بارے میں پوراا ختیار تھا کہ جس طرح جابين رهيس كيكن اس معامله مين آنخضرت صلى التدعليه وسلم كو اگر چہ فق تعالی کی طرف ہے پوری رخصت تھی پھر بھی آپ ہرایک کے ساتھ برابر عدل وانصاف فرماتے اور سب کے حقوق برابر پورے فرماتے۔آ گے اس مخصوص تھم کی علت اور حکمت بیان فرمائی جاتی ہے كه يقلم اس لئے ديا گيا تا كه آپ كى از داج كوكوئى شكايت پيدانه موادر سب ہلی خوثی رہیں۔ رنج وغم نہ کریں۔ جو آپ کی طرف سے انہیں ملے اس پر راضی رہیں۔ کیونکہ کی کو علیحدہ کرنے کئی کو یاس رکھنے کسی کی باری میں دوسرے گھر چلے جانے میں رات دن رنجش اور جھگڑ سے رہتے لیکن جب سب کومعلوم ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ نے اینے رسول کو اختیار کلی وے دیا کہ جس طرح جاہیں ازواج کے ساتھ سلوک کریں تو اب شكايت كاكوئي موقع ندر باراس صورت مين انهين شكايت پيدا بي نهين ہوسکتی جو پھھ آپ کریں ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا اس لئے بیہ ان کوخوش ر کھنےان کے ممکین نہ ہونے اور جو ملے اور جس طرح رہیں اس برراضی رہنے کا کارگر ذریعہ ہوگا۔ کیونکہ بناءرنج کی عادۃ دعوتے التحقاق موتا باور جب معلوم موكيا كمجو يجه مال يا توجه مبذول موكى وہ محض احسان ہی ہے تو کسی کوشکایت نہ ہوگی۔از داج مطہرات کے لئے بدایک بہت بڑا شرف تھا کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی

الاحزاب ياره-٢٢ على المورد ال ئے)مت جایا کرومگر جس وقت تم کو کھانے کیلئے اجازت دی جاوےا پسےطور پر کہاس کی تیاری کے منت إذادعيثم فاذخُلُوا فاذاطعِمْ تُمْ فَانْتَشِرُ وَاوَلامُسْيَا ے( کہ کھانا تیار ہے ) تب جایا کرو، پھر جب کھانا کھا چکوتو اُٹھ کر چلے جایا کرواور باتوں میں جی لگا کرمت بیٹے ر ں بات سے نبی کو نا گواری ہوتی ہے سو وہ تمہارا کحاظ کرتے ہیں، اور اللہ تعالی صاف صاف بات کہنے ہے(کسی کا)لحاظ نہیں کرتا، الْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسُعُلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ ٱطْهُرُ لِقُلُوْ، تم اُن سے کوئی چیز مانکو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو،یہ بات(ہمیشہ کیلئے)تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے ِ قُلُوبِهِ يَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤُذُوا رَسُولَ اللهِ وَلَا اَنْ تَكَلِّحُوَا اَنْ ہے کاعمدہ ذریعہ ہے،اورتم کو جائز نہیں کہ رسول اللہ کو کلفت پہنچا ؤاور نہ میہ جائز ہے کہتم آپ کے بعد آپ کی بیبیوں ہے بھی بھی نکاح کرو، النَّالِ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْكَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِنْ تُنْكُو السَّكَّا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ یہ خدا کے نزدیک بری بھاری (معصیت کی)بات ہے۔ اگرتم کمی چیز کو ظاہر کروگے یا اُس کو پوشیدہ رکھو کے تو اللہ تعالی ڰٲڹؠڴؚڸۺؙؽؙ؞ؚؚۘۼڸؽؠٵ<u>ۿ</u> ہر چیز کوخوب جانتے ہیں۔ يَاتِيُهُا اے الكَنْ الْمُنْوْا اليمان والول لَاتِنْ خُلُوْا تم نبداخل ہوا البَيْوت كمر النَّبِيِّ نِيَّ الأسوائِ انْ سركمه ليُؤوْنَ اجازت دي جائے لَكُنْهِ تمہارے لئے اللّٰ طرف(لئے)| طعَكامِر كھانا| غَيْرُ نُطِيرِينَ نه راہ تكو| إنْهُ اس كا بكنا| وَلاِنُ اورليكن| إذَا جب| دُعِينَتُمْ حمهيں بلايا جائے فَاذْخُلُواْ تُوتَمُ واخْلُ مُورِجِبِ الْحَيِيغَةُ ثُمُّ عَمَالُوا فَانْتَقِيْرُوْا تُوتَم منتشر موجايا كروا وكَرُمُسْتَأَيْدِينَ اورنه بي لا كربيتُصر موا إيحيديثٍ باتوں كيلئے كَانَ يُؤْذِي ايذادين بِ النَّبِيِّ نِيَّ فَيَسْتَغِي بِس ووثر مات بِس إِمِنْكُمْ تَمْ سِ فَاللَّهُ اورالله لا يَسْتَغِي نهين شرماتا بن النيقّ حن (مات) ہے| وَإِذَا اور جب| سَأَلَتُهُوهُ هُرَّى تم ان ہے ماگو| مَتَاعًا كوئي ہے| فَسَنُكُوهُ مِن وَان ہے ماگو| مِن وَرُآءِ حِجَابِ بردو کے چھے ہے | أَطْهَرُ زياده ياكِيزِكَ | لِقُلُوْ بِكُوْرِ تهار بِداول كِلِيَّ | وَقُلُوْبِهِنَّ اوران كِدل | وَكَاكَانُ اور(جائز) نبين | لَكُمْ تهار بِ لِيَّ اُنْ نُوُّذُوْا کہتم ایذا دو | رَسُولُ اللهِ الله کارسولُ | وَلاَ اور نہ | اَنْ مَنْکِکُوْا ہو کہتم نکاح کرو | اَذْ وَاچیهٔ اس کی بیبیاں | مِنْ بُعُولَ ان کے بعد [ اِنَّ مِينَك | ذَاكِكُثر تهاری بیات | كانَ ہے | عِنْدَ اللهِ الله كنزديك | عَظِيْماً برا | اِنْ تُنْدُ وْا أَرْتَمْ ظاہر َرو | مَنْدِيًّا كوئيات أُوْ تُخْفُوْهُ مِاتِ جِمِياوً | فَأَنَّ اللَّهَ تُومِينُكُ الله | كَانَ بِ البُّكِلِّ شَكَّىءِ مِرث | عَلَيْها جانخوالا

وسلم کے گھروں میں بے بلائے مت حاؤ۔ یعنی بلااحازت نہ چلے آیا کرو۔ای سلسلہ میں دوسراحکم بیددیا جاتا ہے کداگر بی صلی الله عليه وسلم كے گھر ميں تم كو كھانے كے لئے آنے كى اجازت دی جائے تو پھر جانے میں مضا كقة بيں مرتب بھى ايسے طور سے جانا جاہے کہاس کھانے کی تیاری کے انتظار میں ندر ہویعنی بے دعوت تو جاؤمت اور دعوت ہوتب بھی بہت پہلے سے مت جا بیٹھولیکن جبتم کو بلایا جاوے کہاب کھانا تیار ہے تب جایا كرو- جابليت كے زمانه كى جوغير مہذب عادات الل عرب ميں پھیلی ہوئی تھیں ان میں سے ایک میہ بھی تھی کہ کسی دوست یا ملاقاتی کے گھر کھانے کے وقت تاک کر پہنچ جاتے۔ یا اس کے گھرآ کر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ کھانے کا وقت ہوجائے۔اس حرکت کی وجہ سے صاحب خانہ اکثر عجیب مشکل میں پڑجا تا تھا منہ پھٹ ہوکر کہے کہ میرے کھانے کا وقت ہے آپ تشریف لے جائے توسخت بے مروتی ہے کھلائے تو اچا تک آئے ہوئے کتنے آ دمیوں کو کھلائے۔ ہر وقت ہر آ دمی کے بس میں نہیں ہوتا کہ جب جتنے بھی آ دی اس کے یاس آ جائیں فورا کھانے کا نظام کرلے۔اللہ تعالیٰ نے اس رسم سے منع فر مایا اور یہاں تھم اگرچہ خاص نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے گھرے لئے دیا کہ جب کھانے کے لئے بلایا جائے تو جاؤ اور وہ بھی اس وقت پر جبکہ ، کھانے کے لئے بلایا گیا ہو۔ بہت پہلے سے جا کرمت بیٹھ جاؤ لیکن جب اس نمونہ کے گھر میں بیقواعد جاری ہوجا کیں گے تو مسلمانوں کے ہاں بھی عام تہذیب کا یہی ضابطہ بن جائے گا۔ تيسراتكم بيديا كهجب كهانا كها چكوتوا تحدكر حطيح جايا كرواورو بين بیٹھ کر باتیں کرنے میں نہ گےرہو۔اس میں بھی ایک غلط عادت کی اصلاح تھی یعض لوگ کھانے کی دعوت میں بلائے جاتے تو کھانے سے فارغ ہوجانے کے بعد بیٹھک لگادیتے اور ہاتوں کااییاسلسلہ چھٹردیتے کہ جوختم ہی ہونے میں ندآ تا۔ انہیں اس بات کی پروانہ ہوتی کہ صاحب خانہ کو اس سے اذیت ہوگا۔

تفسير وتشريح: ـ گذشته آيات ميں احكام متعلقه نكاح وغيره كابيان مواتھا۔ بعض احکام اہل اسلام کے کئے عموماً اور بعض احکام آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے متعلق خصوصاً بیان فرمائے گئے ً تھے۔اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض حقوق جواز واج مطہرات یر تھے اور ازواج مطہرات کے بعض حقوق جو ٱنخضرت صلى الله عليه وسلم پر تھے بيان فرمائے گئے۔اب آ گے بعض دیگرا حکام وحقو ق<sup>حس</sup> معاشرت کے متعلق بیان ہے۔ بیہ آیت آیت حجاب کے نام سے مشہور ہے اور بیاس حکم عام کی تمہید ہے جوتقریاً ایک سال کے بعد سورہ نور میں نازل ہوا جس میں اہل اسلام کواینے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں بلا اجازت داخل ہونے کی صریح ممانعت فرمائی گئی۔تمام جاہلیت کے نا جائز رسوم اور غلط باتیں جن کے عادی اہل عرب عرصہ سے تھان کومٹانے اوران کی اصلاح کا قر آن کریم نے یہی طریقہ رکھا کہ پہلے شروع میں ان کی برائی ہٹلا کر آسان حکم دیئے جاتے پھر آخر میں ان کی قطعی ممانعت وغیرہ کے احکام آتے۔ قدیم زمانے میں اہل عرب بے تکلف ایک دوسرے کے گھرون میں یلے جاتے تھے کسی شخص کو دوسر مے خص سے مکنا ہوتا تو وہ دروازہ بر کھڑے ہوکر پکارنے اوراجازت لے کراندرجانے کا یابند نہ تھا بلکہ اندر جا کرعورتوں بچوں سے پوچھ لیتا کہصاحب خانہ گھر میں ہے یانہیں۔ بیرجاہلانہ طریقہ بہت سی خرابیوں کا موجب تھا اور بسااوقات اس سے بہت سے اخلاقی مفاسد کا بھی آ غاز ہوجا تا تھا اس لئے پہلے نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے گھروں میں بیہ قاعده مقرر کیا گیا که کوئی مخص خواه وه قریبی دوست یا دور کارشته دار ہی کیوں نہ ہوآ پ کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ پھرسورہ نور میں جس کا نزول اس سورۂ احزاب کے پچھ عرصہ بعد ہوااس قاعدے کوتمام مسلمانوں کے گھروں میں رائج کرنے كاحكم عام دے ديا گيا۔ تو يبال اس آيت حجاب ميں پہلاحكم اہل ایمان کومخاطب کرکے بیددیا جاتا ہے کہاےلوگو نبی صلی اللّٰدعلیہ چنانچەایک موقع پرآنخضرت صلی الله علیه وسلم کے گھر پر بھی یہی صورت پیدا ہوئی اوراس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کونا گواری موئى توبيآيات نازل موكئين اورصاف صاف حكم ديا كيا كدابل ایمان کو نبی سلی الله علیه وسلم کے گھر میں کھانے کا اٹفاق ہوتو کھانا کھا چکنے کے بعداٹھ کر چلنے جایا کروینہیں کہ وہیں بیٹھ کرآپی میں باتیں کرنے لگو۔ آ کے فرمایا کہ اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا گواری ہوتی ہے گوآپ لحاظ فرماتے ہیں اور زبان ہے پنہیں فرماتے کہ اٹھ کر چلے جاؤ۔ گرید آپ کے اخلاق اور مروت کی بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کونو مسلمانوں کی تادیب و اصلاح منظور ہے اس لئے صاف صاف حکم دے دیا کہ کھانا کھاؤ اس کے بعداٹھ کر چلے جاؤ۔اس کے بعدایک حکم بیہوا کہ ازواج نی صلی الله علیه وسلم تم سے بردہ کیا کریں گی تو اب جبتم کوئی چیز از واج نبی صلی الله علیہ وسلم سے مانگوتو پردہ کے باہر کھڑے موکروہاں سے ما نگا کرولیعنی بےضرورت تو پردہ کے پاس جانااور بات كرنائهمى نه جائب ليكن ضرورت مين كلام كرسكت مومكر رویت اوراز واج مطهرات کا سامنا نه ہونا چاہئے۔اس آیت کو آیت حجاب کہا جاتا ہے بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنه کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنداس آیت کے نزول سے پہلے متعدد مرتبہ حضور صلی الله علیہ وسلم سے عرض كر كيك تصرك يارسول الله صلى الله عليه وسلم آپ ك بال سب ہی تتم کے لوگ آتے ہیں کاش آپ اپنی از واج کو پردہ کرنے کا حکم دے دیتے لیکن رسول الله صلی الله علیہ وسلم اشارہ اللی کے منتظررے آخر کاریہ تھم آگیا کہ محرم مردوں کے علاوہ جیسا کہ آ گے کی آیت میں آر ہاہے کوئی مردحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ آئے اور جس کو بھی از واج مطہرات سے کوئی کام ہووہ بردے کے بیچیے سے بات کرے۔ اس حکم کے بعد ازواج مطہرات کے گھروں میں دروازوں پر پردہ لٹکادیئے گئے اور چونکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا گھرتمام مسلمانوں کے لئے ونہ کا

گھر تھا اس لئے تمام مسلمانوں کے گھروں پر بھی پردہ لٹک گئے۔ پھرآ کے اس تجاب یعنی پردہ کے حکم کی علا کھی بیان فرمادی گئی کہ بیہ بات ہمیشہ کے گئے جانبین کے دلوں کے یا گ رہنے کاعمدہ ذریعہ ہے۔ابغور کرنے کی بات ہے کہ بیرقانون ً اللی جو غیر مردول کوعورتول سے رو دررو بات کرنے سے روکتا ہے اور پردے کے پیچیے سے بات کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس کی صلحت یہ بتائی جاتی ہے کہ جانبین کے لئے اس میں دلوں کی یا کیزگ ہے تو اس قانون اللی کے خلاف مغربی تہذیب کے د الدادوں کی میخلوط عورتوں مردوں کی مجانس \_ اور بیل<sup>و</sup> کیوں اور لڑکوں کی مخلوط کالجوں کی تعلیم اور بیدوفاتر میں مردوں عورتوں کا بے تکلف میل جول۔ کیا اس سے دلوں کی پاکیزگ قائم رہ سکتی ہے۔ حاشا و کلا ہر گرنہیں ۔ گر کیا مجال جو قر آن وسنت سے کوئی نكيركر سكے۔اور پھریہ رونا كەملك اور قوم میں اغوا كا بازارگرم ہے۔ زنا کی کثرت ہے۔ جرائم بڑھ رہے ہیں فتق و فجور پھیل رہا بے۔ حماقت نہیں تو اور کیا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن وسنت کے احکام کی قدرنصیب فرمائیں اور ان کواپنانے کی توفیق عطافرمائیں۔اس آيت حجاب كي تحت حضرت مولا نامفتي محمة شفيع صاحب مفتى أعظم باكتان الى تفسير معارف القرآن ميس لكھتے ہيں كهـ

" " اس جگدیہ بات قابل نظر ہے کہ یہ پردے کے احکام جن عورتوں مردوں کو دیئے گئے ہیں ان میں عورتیں تو از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ہیں جن کے دلوں کو پاک صاف رکھنے کا حق تعالیٰ نے خود ذمہ لیا جس کا ذکر اس سے پہلے ای سورۃ میں آیت اِلنّہ کَیْرُیْدُ اللّٰہُ لِیُذْ هِبَ عَنْدُهُ الرّبِجْسَ اَهْلَ اللّٰہُ لِیٰذُ هِبَ عَنْدُهُ الرّبِجْسَ اَهْلَ اللّٰہُ لِیٰذُ هِبَ عَنْدُهُ الرّبِجْسَ اَهْلَ اللّٰہُ علیہ وَ کَمْ مَنْ اللّٰہُ علیہ وَ کَمْ وَالْوَتْمَ سے آلودگی کو دورر کھے اورتم کو میں اللہ علیہ وسلم کے گھر والوتم سے آلودگی کو دورر کھے اورتم کو پاک صاف رکھے) میں تفصیلاً آپ کیا ہے۔ دوسری طرف جومرد کا طاف بیں جن کا طب ہیں وہ آئے تحضرت سکی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں جن میں بہت سے حضرات کا مقام فرشتوں سے بھی آگے ہے۔ لیکن میں بہت سے حضرات کا مقام فرشتوں سے بھی آگے ہے۔ لیکن میں بہت سے حضرات کا مقام فرشتوں سے بھی آگے ہے۔ لیکن

besturd!

کے صرف اسی معاملہ میں نہیں بلکہ کسی امر میں بھی اہل ایمان کے لئے جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلفت پہنچا تکلیں۔ یعنی کفارومنافقین تو جو چاہیں بکتے پھریں یا کرتے رہیں لیکن مونین کو یہ ہرگز لائق نہیں کہ حضور کی حیات میں یا وفات کے بعد کوئی بات الیی کہیں یا کریں جوضعیف سےضعیف درجہ میں آپ کی ایذا کا سبب بن جائے۔مومنین پر لازم ہے کہا ہے محبوب ومقدس بيغبسر كي عظمت شان كو بميشه مرعى رتهيس كه كهيس غفلت یا تسابل سے کوئی تکلیف دہ حرکت نہ صا در ہوجائے کہ جود نیااورآ خرت کا خسارہ اٹھا ناپڑے ۔مفسرین نے لکھاہے کہ آب کے احکام کی مخالفت کی جائے یا آپ کی یا آپ کے اہل بیت کی کوئی اہانت یا تو ہین کی جائے۔ یا از واج مطہرات برکوئی عیب لگایا جائے یا آپ کے پاک دین میں بددین پھیلائی جائے۔ یا بدعات کورواج دیا جائے بیسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذ ا اور دکھ دینے کی صورتیں ہیں جس کی سزا بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے اس بات سے محفوظ ر کھیں ۔حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کی مشہور كتاب تاريخ مدينه منوره جس كا نام جذب القلوب الى ديار الحوب ہے اس میں ایک حدیث حضرت شیخ نے لکھی ہے کہ بند صحيح حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ فرمایا آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی کے پچھ فرشتے ہیں سرکرنے والے زمین میں کدمیری امت کے اعمال مجھے پہنچاتے ہیں اور فرمایا کہ میرا وفات کرنا بہتر ہے تمہارے واسطے اس واسطے کہ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کئے جائیں گے۔اگر بہتر ہوں گے تو میں اس میں خدا تعالیٰ کاشکر كرون كا اگر بداعمال و كيمون كا تو تمهارے حق ميں طلب مغفرت كرون گا-آ كے لكھتے ہيں كمحققين وشكلمين كامذہب بيد ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم زندہ ہیں بعد وفات کے اور خوش ہوتے ہیں طاعت امت سے اور انبیاء علیم السلام کے

ان سب امور کے ہوتے ہوئے ان کی طہارت قلب اور نفسانی وساوس سے بیخے کے لئے بیضروری سمجھا گیا کہ مرد وعورت کے درمیان پردہ کرایا جائے۔ آج کون ہے جواپے نفس کو صحابہ کرام کے نفوس سے زیادہ پاک سمجھا اورا پنی عورتوں کے نفوس کواز واج مطہرات کے نفوس سے زیادہ پاک ہونے کا دعو کی کر سکے اور بیا مطہرات کے نفوس سے زیادہ پاک ہونے کا دعو کی کر سکے اور بیا سمجھے کہ ہمارا اختلاط عورتوں کے ساتھ کسی خرابی کا موجب نہیں ہے؟ (معارف القرآن جلد)

اور شیخ النفیر والحدیث جفرت کا ندهلویؓ نے اپنی تفییر میں اس آیت حجاب کی تشریح کے بعد بطور خلاصہ کلام لکھا ہے کہ بیہ آ بت صاف بتلار ہی ہے کہ پردہ متعارفہ جوقد یم اہل اسلام میں رائج ہے وہ غایت درجہ ضروری ہے اور نہایت قابل اہتمام ہے۔ نفسانی وسوسوں اورخطروں سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے اور بيراً بت اگرچه از واج مطهرات رضی الله تعالی عنهن کے حق میں بلیکن اس تھم کی جوعلت بیان کی گئی ہے وہ عام ہے لینی ذَلِكُهْ اَطْهَرُ لِقُلُوْ كُهُ وَقُلُوْ بِهِيَ (لِعِن بي بات بميشه كَ لِحَ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے باک رہنے کا عمدہ ذریعہ ے)۔ یعنی بیر جاب طہارت قلوب کا بہترین ذریعہ ہے اور بلاشبہ حق اور درست ہے اور بیعلت صراحة ولالت النص سے ثابت ہے جس میں شک وشبر کی گنجائش نہیں جس کا صاف مطلب سے ہے کہ بے جہابی اور بے بردگی قلب کی نجاست اور گندگی کا سبب ہے۔ اور جاب اور بردہ قلب کی طہارت اور یا کیزگی کا سبب ہے اور از واج مطہرات تو بوجہ امہات المونین ہونے کے ان کی عظمت اورحرمت دلول میں ایسی رائخ تھی کہ جہاں فتنہ کا احتمال نہیں لہذا جہاں فتنہ کا احمّال غالب بلکہ فتنہ یقینی ہو وہاں حجاب قطعی طور پر فرض اور لا زم ہوگا۔'' (معارف القرآن جلد ۹)

غرض کہ اوپر بیتکم دیا گیا تھا کہ اہل ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جم کرنہ بیٹھ جایا کریں کہ بیچیز باعث اذیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب آ کے علی الاطلاق تھم دیا جاتا ہے دل دکھانا چھوٹی بات ہے آپ کا قلب تو سیدالقلوب ہے جب
تم سیدالقلوب کو تکلیف دیتے ہو پھر بید عولیٰ کیسے کرتے ہو کہ ہم
کسی کا دل نہیں دکھاتے ہیں۔ بیین کرمرزاشاعر کی آئکھیں کھلی
اور چیخ مار کر بے ہوش ہوگیا۔ ہوش میں آیا تو تو بہ کی اور بزبان
حال یا قال بیکہتا تھا
حال یا قال بیکہتا تھا
مرابا جان جان ہمراز کردی
مرابا جان جان ہمراز کردی
لیعنی میں تون ہوا تھام می کبھی نظری دھنہیں گئی محد میں۔

براک الله که پسم باز کردی مرابا جان جان جمراز کردی مرابا جان جان جمراز کردی لیعنی میں تواندها تھامیری بھی نظر ہی ادھرنہیں گئی کہ مجھ سے این بزے قلب کو ایذ امور ہی ہے۔ یہاں تک میرے ذہن کی رسائی نہیں ہوئی۔ تو نے میری آئی تھیں کھول دیں خدا تجھ کو اس کی جزادے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں اب اس حکایت سے سمجھ لیجئے کہ جب آپ سے کوئی امر غیر مشروع سرز دہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواس سے آزار ہوگا یا نہیں۔'

بیدواقعہ درمیان میں ضمنا آگیا مگراس سے معلوم ہوا کہ آپ
کوخوش کرنے یا آپ کورنج وایذا دینے کاعمل اب بھی ہرامتی
سے جاری ہے۔ تو یہاں آیت میں صاف تھم دیا گیا کہ تم کوکی
امر میں بالکل جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلفت
پہنچاؤاوران نکلیف دہ حرکات میں سے ایک بہت سخت اور بڑا
بھاری گناہ بیہ ہے کہ کوئی شخص از واج مطہرات سے آپ کے بعد
نکاح کرنا چاہے یا ایسے نالائق ارادہ کو دل میں لائے یا زبان
سے ذکر کرے بیسب گناہ ہے۔ سواگر اس کے متعلق کسی چیز کو
زبان سے ظاہر کرو گے یا اس ارادہ کو دل میں پوشیدہ رکھو گے تو
اللہ تعالی کو دونوں کی خبر ہوگی کیونکہ وہ ہر چیز کوخوب جانتے ہیں
اللہ تعالی کو دونوں کی خبر ہوگی کیونکہ وہ ہر چیز کوخوب جانتے ہیں

بدن شریفہ قبر میں بوسیدہ نہیں ہوتے۔''اس عبارت سے ظاہر ہے کہ جب آپ امت کی طاعت سے خوش ہوتے تو امت کی بدائمالی سے رنجیدہ بھی ہوتے ہوں گے۔ اس کے مطابق حفرت حکیم الامت مولا نا تھا نوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے ایک وعظ آ داب التبليغ مين ايك واقعه بيان فرمايا ہے جو دلچيپ ہونے کے ساتھ نصیحت اور عبرت آ موز بھی ہے۔ حضرت رحمتہ الله علي فرمات بين - ' كوئى بھى معصيت الىي ند ہوگى جس سے کسی نہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ شاید آپ سوچتے ہوں گے کہ ہارے گناہوں سے کس کوآ زار پہنچتا ہے تو آپ ایک حکایت ے اس کا ندازہ کر لیجئے مرزابیدل دہلوی شاعر کی حکایت ہے کہان کے اشعارتصوف کا رنگ لئے ہوئے تھے۔کسی ایرانی نے ان کے اشعار کو دیکھ کر پسند کیا اور ان کو ہزرگ سمجھ کر ان کے پاس آیا جب ان کے پاس پہنچا تو بیمرز ابیدل شاعر حجام ہے داڑھی منڈ دا رہے تھے۔ابرانی کو بیدد کھے کرغصہ آگیا اور جھلا کراس نے پوچھا آغاریش میتراثی۔شاعر نے جواب دیا آ رے ریش می تراشم و لے دیے کسی نمی خراشم ۔ وہ پیچارہ مخلص تھا اس نے آ زادانہ جواب دیا آ رے دل رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم ميز اثى ـ تو شاعر نے جواب ديا تھا كه دلے كسى نمى خراشم ایرانی نے جواب دیا کہ ظالم تو توسب سے بڑے دل کو چھیل رہا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ دلے کسی نمی خراشم تم بیہ داڑھی پر استرہ نہیں پھرارہے ہو بلکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے دل پرچری چلار ہے ہو۔حضور کی خدمت میں جب اعمال پیش ہوتے ہیں اور آپ کومعلوم ہوتا ہے کہ میری امت کا ایک شخص بيركت كرتا ہے كيااس سے آپ كا دل نہيں دكھتا اور كيا آپ كا

وعا کیجے: حق تعالی ہم کوقر آنی احکام پردل وجان ہے مل کرنے کا جذبہ عطافر مائیں اور اب تک ہم سے جواس معاملہ میں کوتا ہیاں سرز دہوچکی ہیں ان کواپنی رحمت سے معاف فرمائیں اور آئندہ کے لئے ہم کوعزم و ہمت اطاعت قر آنی کی نصیب فرمائیں۔ وَاخِرُدَعُونَا اَنِ الْحَدُدُ بِلَاءِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

سورة آلاجزاب ياره-٢٢

besturd'

ا پنے باپوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں اور نہ اپنے بیٹوں کے اور نہ اپنے بھائیوں کے اور نہ اپنے بھیبیوں کے اور نہ اپنے ا بِهِنَّ وَلَامَامَلُكُتُ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِتْنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَا ل کے اور نہ اپنی عورتوں کے اور نہ اپنی لونڈیوں کے اور خدا سے ڈرتی رہو، پیٹک اللہ ہر چیز ہر حاضر(ناظر)ہے الله تعالی اور اس کے فرشتے رحمت سمجیتے ہیں اِن پیغبر پر۔اے ایمان والوتم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسُلِيْهًا ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ لَعَنَهُ مُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَ بے شک جو لوگ اللہ تعالی اور اُس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اُن پر وُنیا وَ الْاَخِرَةِ وَاعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤُذُّونَ الْمُؤْمِ اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور اُن کیلئے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کرر کھا ہے،اور جولوگ ایمان والے مر دول کو اور ایمان والی عورتوں بِغَيْرِمَا الْكُسِبُوْ افْقَدِ احْتَمَانُوا بُهْتَانًا وَ اثْمَا مُّبِينًا ﴿ کوبدوں اس کے کہانہوں نے کچھ کیا ہوایڈ ا پہنچاتے ہیں تو وہ لوگ بہتان اور صریح گناہ کا بار لیتے ہیں۔ لَاجْنَاءَ عَناهَ بَهِينَ ۚ عَالَوْنَ عُورَاوَں پر ۗ إِنَّ مِينَ ۚ الْبَارِيجِينَ اپناپ ۚ وَلَا اورنہ ۚ الْبَالِهِينَ اپنِيمُونَ وَ اور اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ۖ وَلَا اورنہ اَبُنَآء اِخْوَانِهِنَ اپنے بھائیوں کے بیٹے | وَلَا اور نہ | اَبْنَآء اَخُولِیُّونَ اپنی بہنوں کے بیٹے | وَلَا اور نہ | ینسآیہ ہوں کے بیٹے | وَلَا اور نہ مَامَلُكُتُ أَيْمَانُهُنَّ جم ك مالك موك ان ك باتھ (كنيرين) | وَالْقِينَ اور وَرِتَى رَمُو اللهُ الله كُلِّ شَيْءٍ هرشے | شَهِينِدًا كواه(موجود) | إنَّ اللهُ مِينِك الله | وَمَلَلِّ كُنَّهُ اورا سَكِفر شيخ | يُصَدُّونَ درود بَهِبِج بين | عَلَى النَّهِيّ نِي لِي آيَهُا ا الَّذِيْنَ جولوگ الَّذِينَ امْنُوْ اايمان والو | حَمَلُوا دروو بحيجو | عَكَيْمِ اس بر | وَسَكِّمُوْا اورسلام بحيجو | تَصْلِينها خوب سلام | إنَّ مِيثِك | اللهُ الله | وَرَسُولُهُ اوراسِ كا رسولُ | لَعَنْهُمُرُ ان ربعت كي | اللهُ الله | رفي الدُّنْيَأُ ونيا ميس | وَ الأُخِرَةِ اورآخرت وَ اَعَدُ اورتياركياس نے اللَّهُ فِي ان كيليَّ اعْدُابًا فَيُهِينُ أَرُسُواكرنے والاعذاب | وَالْكِذِينَ اور جولاگ | يُؤذُّونَ ايذاديتي بِي | الْمُؤْمِنِينَ مؤن مرد وَالْمُؤْمِنْتِ اورمون عورتم البَغَيْرِ بغير المَاكْتَسَبُوا كمانبول في مايكيا فَقَدِ احْتَمَانُوا البتدانبول في المفايل البقتانًا ببتان والفيَّا اوركناه منهينيًّا صرت تفسیر وتشریخ: گذشتہ آیت حجاب میں اہل ایمان کوخطاب کر کے حق تعالیٰ نے علاوہ دوسرے احکام کے حجاب یعنی پردہ کا حکم بھی دیا تھا کہازواج مطہرات ابتم سے بردہ کیا کریں گی اس لئے کوئی مرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں نہ آئے اورجس کونبھی از واج مطہرات سے کوئی کام ہووہ پر دو کے بیچھے سے بات کرے۔اب آ گے اس حکم سے جومشکیٰ ہیں یعنی قریبی رشتہ داراورمحرم ان کو

IAT

الله عليه وسلم ہی کے لئے ہے کہ اللہ جل شانہ کے صیافی ہ کی نسبت اولاً اپنی طرف اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے اولاً اپنی طرف اس بے بعد اپ پات رائد اور اس کے فرشتے صلو ہ سجیجی کے بعد اس سے بعد مسلمانوں کو تھیجی کا سالم مسلم کے فرشتے صلو ہ سجیجی اس سے مسلم کا مسلم کے ساتھ کے س ہیں اے مومنوتم بھی نبی صلی الله علیہ وسلم پر صلوٰ ہ جھیجو۔اس ہے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مومنین کی شرکت ہے۔علاءنے لکھاہے کہ الله تعالى كى طرف سے اسيخ نبى صلى الله عليه وسلم يرصلون كا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ پر بے حدم ہربان ہے۔ آپ کی تعریف فرماتا ہے۔آپ کا نام بلند کرتا ہے۔آپ پراپنی رحموں کی بارش فرما تا ہے۔ ملائکہ کی طرف سے آپ رصلوۃ کا مطلب بہ ہے کہ وہ آپ سے غایت درجہ کی محبت رکھتے ہیں اور آپ کے حق میں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کوزیادہ سے زیادہ بلندمر ہے عطا فرمائے۔ آپ کے دین کوسر بلند کرے۔ آ پ کی شریعت کوفروغ بخشے اور آ پ کومقام محمود پر پہنچائے تو إِنَّ اللَّهَ وَمَلَمْ لَكَّ الْأَيْفَ لُونَ عَلَى النَّهِيُّ كَيماتُه المَّان والول كو بھی دو چیزوں کا تھم دیا گیا ایک صَنْوَاعَلَنَہِ دوسرے سَلِمُ وْالتَيْلِيْمَا - صَلُّواعَلَيْهِ . كَحَمَ كَا مطلب بير ب كماك ایمان والوتم اپنے نبی کے گرویدہ ہوجاؤ۔ آپ کی مدح وثنا کرو۔ آپ کے لئے خاص رحمتوں اور برکتوں کی دعا کرواور آپ کے لئے اس طرح دعا کیں کر کے اپنی نیازمندی اورشکر گزاری کا ثبوت دو\_اسى قتم كى دعاءكو" درود "كتت ميس سَلِمو النيليما كا مطلب بیہ کم آپ کے حق میں کامل سلامتی کی دعا کرو پوری طرح دل و جان سے آپ کا ساتھ دو۔ آپ کی مخالفت سے پر ہیز کرواور آپ کے سیے فرمانبردار بن کررہو۔فقہاءاورعلاء فی کھاہے کہ اس آیت کے علم کے مطابق عمر بھر میں ایک مرتبہ ورودشریف بردهنا فرض ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بیہ آیت نال ہوئی تو صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین نے عرض کیا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام كاطريقة توجميس معلوم موچكا

ا ان آیات میں بیان فرمایا جا تا ہےاور بتلایا جا تا ہے کہ از واج نبی صلى الله عليه وسلم كوان سے كوئى يرده نہيں اوران كے سامنے آسكتى ہیں یعنی باپ۔ بیٹے۔ بھائی۔ بھائی کے بیٹے یعنی سیتیے۔ بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے۔ان کے علاوہ مسلمان عورتیں اور اپنی لونڈیاں یا باندیاں بھی اندر آ جاسکتی ہیں۔ پردہ کے یہی تفصیلی احکام پھرسورہ نور میں نازل ہوئے۔آ گے تاکید کے لئے فرمایا جا تا ہےا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیوان احکام مٰدکورہ میں خدا . سے ڈرنق رہویعن کسی تھم کےخلاف نہ ہونے پائے اس لئے کہ الله ہے کوئی چیز چھی نہیں وہ ہر چیز پر حاضر ناظر ہے۔ گذشتہ درس میں ایک تھم مسلمانوں کو پیجھی ہوا تھا کہ کوئی بات اور کوئی کامتم سے ایسا نہ ہونے پائے جس سے رسول الله صلی الله علیه وسلم كوكيفت يا ايذا ينجي يعني ايك طريقه تورسول الله صلى الله عليه وسلم كى تعظيم وتكريم كاليه بتلايإ كياتها كداسية محبوب اورمقدس يغيمر ك عظمت شان كوبميشه لموظر تطيس اورضعيف سيضعيف كام آپ كى ايذا كانه كريں۔ دوسراطريقه آپ كى تعظيم وتكريم اورعظمت كا یہاں یہ بیان فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برصلوة بهيجا ہے لین رحمت وشفقت کے ساتھ آپ کی ثنا اور اعزاز واكرام كرتأ ہےاوراللہ كے فرشتے بھى رحمت بھیجتے ہیں اس کئے اے ایمان والوتم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوۃ و رحمت بھیجا کروتا کہ آپ کا جوحق عظمت تمہارے ذمہ ہے ادا موسكے۔ يہاں بدبات قابل ذكر ہے كہ حق تعالى نے قرآن كريم میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے۔ نماز۔ روزہ۔ مج زكوة وغيره وغيره اوربهت سے انبياء كرام كى توصيفيں اور تعريفيں بھى فرمائیں۔ان کے بہت سے اعزاز واکرام بھی بیان فرمائے۔ حضرت آ دم عليه الصلوة والسلام كو پيدا كيا تو فرشتوں كو تكم فرمايا كدان كوسجده تغظيمي كياجائي كيكن تسيحكم ياكسي اعزاز واكرم ميس ینهیں فر مایا که میں بھی ہیکا م کرتا ہوں تم بھی کرو۔ بیاعز ازصرف سيدالكونين فخر دوعالم اشرف الانبياء والمسلين محمد رسول التدصلي besturd!

بس زیادہ سے زیادہ جوہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہے اپنے رسول یاک علیہ الصلوة والتسلیم کے لئے دعائیں کریں العنی ووسرے الفاظ میں آپ پرزیادہ سے زیادہ درود وسلام جیجیں۔ پھر جب کہ درودشریف کے فضائل بھی بکثرت احادیث میں آئے ہیں تو اس سعادت سے محروم رہنا کسی امتی کے لئے مناسب نہیں ۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو خص مجھ پرایک دفعہ درود بھیجے اللہ جل شانۂ اس پر دس وفعه صلوة تبيجة بين - أيك حديث مين حضور صلى الله عليه وسلم كا ار شاد ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اس کو جائے کہ مجھ پر درود بھیجے۔اللہ جل شانهٔ اس پر درود بھیجے گا اوراس کی دس خطائیں معاف کرے گا اور اس کے دس درجات بلند کرے گا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں کہ جن کا خاص کام یہی ہے کہ وہ روئے زمین پر پھرتے رہتے بين اور ميرا جوامتي مجھ پرصلوة وسلام بھیج وہ اس کو مجھ تک پہنچاتے ہیں۔سجان اللہ کتنی بڑی دولت ہے کہ ہماراصلوٰ ۃ وسلام فرشتوں کے ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پنچتا ہے اور اس بہانہ ہارا ذکر وہاں ہوجاتا ہے۔سینکروں احادیث درودشریف کی فضیلت میں وارد ہیں جواس مختصر درس میں جع نہیں کی جاسکتیں ایک حدیث میں حضرت انس رضی الله تعالی عنبہ سے روایت ہے که حضورصلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جو خض روز انہ مجھ پر ہزار دفعہ درود بڑھے تواس کوموت نہ آئے گی جب تک کہوہ اپنی جگہ جنت میں نندو مکھ لے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نه پر صنے پر سخت وعید بھی فر مائی گئی ہے۔ حضرت کعب بن عجر ہ رضی اللّٰدتعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منبر کے قریب ہوجاؤ۔ہم لوگ حاضر ہوگئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے درجہ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے درجہ پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پرقدم رکھاتو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ

یعن نماز میں تشہد میں السلام علیک ایھا النبی ورحمة الله وبو کاته کہ کرآپ پرسلام بھیجا کریں اب آپ ہمیں یہ بھی بتادیج کہ ہم آپ پر ''صلاق '' کین درود کسے بھیجا کریں۔ آپ نے فرمایایوں کہا کرو

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت

علیّ ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيده یعنی اے اللہ اپنی خاص رحمت فر ما حضرت محم صلی اللہ علیہ وسلم پراورآپ کی آل پرجیسا که آپ نے رحمت فرمائی حضرت ابراہیم پراور ان کی آل پر۔ساری حمدوستائش کے سزا وار اور بزرگی وعظمت والے آپ ہی ہیں۔اے اللہ خاص برکتیں نازل فرما حضرت محمصلی الله علیه وسلم پراورآپ کی آل پرجیسا که آپ نے خاص برکتیں نازل فرما کیں حضرت ابراہیم پراوران کی آل پرساری حمد وستائش کے سز اوار اور عظمت و بزرگی والے آپ ہی . ہیں۔اس کےعلاوہ اور بھی متعدد درود شریف احادیث میں آئے ہیں جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم فرمائے (ایے۲۵صیغهٔ صلوة کے اور ۱۵صیغهٔ سلام کے جواحادیث میں وارد ہوئے ہیں اور جونبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے بين وه ايك رساله زاد السعيد مين حضرت حكيم الامت مولانا تھانویؓ نے جمع کردیے ہیں جوتاج ممپنی سے ل سکتا ہے۔ یوں تو صد ہاصینے درودشریف کے مشائخ کرام سے منقول ہیں مگر ظاہر ہے کہ جوصیغے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں ان کی افضلیت اور بابرکت ہونے میں کیا کلام ہے۔ پھردین وایمان کی نعمت جواس ونیا میں سب سے بری نعمت ہے ریہ م کورسول الله صلى الله عليه وسلم كے واسطے اور طفیل میں ملی ہے اس لئے الله تعالیٰ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی جمارے سب سے بوے مشفق ومحن ہیں ہم آپ کے احسان کا کوئی بدلنہیں دے سکتے۔

خطبہ سے فارغ ہوکر نیچاتر ہے تو ہم نے عرض کیایارسول اللہ ہم نے آئ آئ آپ سے منبر پر چڑھتے ہوئے الیی بات می جو پہلے ہم میں نہیں سن آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے جب پہلے درجہ پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ خض جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی ۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجہ پر چڑھاتو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہوجائے وہ خض جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہواور ہلاک ہوجائے وہ خض جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہواور جو اور درجہ پر خھاتو انہوں نے کہا ہلاک ہووہ خض جس کے سامنے اس کے وہ درود نہ جیجے ۔ میں نے کہا آمین ۔ جب میں تیسرے درجہ پر خوات انہوں نے کہا ہلاک ہووہ خض جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھا ہے کو پاویں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرا کیں ۔ میں نے کہا آمین ۔

ابغور سیحے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بددعا ہی کیا کم تھی اور پھراس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین فرمانا۔ اللہ تعالی اپنے فضل سے ہم سب کوان مینوں ہلا کتوں سے سیحے کی تو فیق عطافر ما کمیں۔

الغرض او پرمسلمانوں کو تھم تھا کہ نبی کر پیم سلی اللہ علیہ وسلم کی ایندا کا سبب نہ بنیں بلکہ آپ کی انتہائی تعظیم و تکریم کریں جس کی ایندا کا سبب نہ بنیں بلکہ آپ کی انتہائی تعظیم و تکریم کریں جس کی ایک صورت صلوٰ ق وسلام بھیجنا ہے۔ مگر ایک بات یہاں ذبن میں یہ بھی رکھی جائے کہ جیسے ہرعبادت صرف طریقہ پر کرنے سے مقبول ہوتی ہے اور خلاف سنت طریقہ پر کرنے سے نہ صرف مردود بلکہ قابل مواخذہ ہوجاتی ہے ای طرح درود وسلام کا حال ہے۔ جو طریقہ سنت میں تعلیم فرمایا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طریقہ کا اتباع کیا وہی طریقہ تیج تابعین۔ ائر وثو اب۔ باتی من گھڑت طریقہ جورائے مقبول ہے اور باعث اجروثو اب۔ باتی من گھڑت طریقہ جورائے کر لئے جا کیں وہ قابل اتباع نہیں۔ آگے بتلایا کہ اللہ ورسول کو ایڈ دین فریت میں ملعون اور بخت رسواکن عذاب ایڈ ادیے والے دنیا و آخرت میں ملعون اور بخت رسواکن عذاب

میں بہتلا ہوں گے۔مفسرین نے تکھا ہے کہ الکلاتھائی کو اذبیت دینے سے مراد دو چیزیں ہیں ایک بیہ کہ اس کی نافر ہائی کی جائے۔اس کے مقابلہ میں کفروشرک اور دہریت کا رویہ اختیار کیا جائے اور اس کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر لیا جائے دوسرے بیہ کہ اس کے رسول کو اذبیت دی جائے کیونکہ جس طرح رسول کی اطاعت خداکی اطاعت ہے اسی طرح رسول کی مخالفت خداکی مخالفت ہے اور رسول کی نافر مانی خداکی نافر مانی ہے۔

حضرت علامة قاضى ثناءالله يانى ين ابن تفسير مظهري ميس لكصف بيس کہ جو خص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کی ایذا پہنچائے۔ آب صلى الله عليه وسلم كي ذات يا صفات ميس كوئي عيب نكال خواه صراحة يا كناية وه كافر موكيا اوراس آيت إنَ الذَّنينَ يُؤذُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُ مُ اللهُ فِي الدُّنيا وَ الْأَخِرَةِ وَاعَدَ لَهُ فَرعَ ذَابًا مُهِينًا كى روسے اس يراللدتعالى كى لعنت دنيا ميں بھى موگى اور آ خرت میں بھی۔ اللہ اور رسول کی ایذا کے بعد مونین ومومنات کو بلاوجه ايذادية بروعيد سائى كى اور فرمايا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنْتِ بِعَنْرِمَا الْمُتَبُواْ فَعَلِ احْتَمَلُوا بُهْمَانًا وَإِنْمُ الْمُدِينًا اس مِن اشارہ ہے منافقین کی طرف کہ پیٹھ پیچھے مسلمانوں کی برائیاں كرتے اور غلط باتيں ان كى طرف منسوب كرتے ۔ان كوتنبيه كى گئی کہ وہ ایسا کرکے گناہ عظیم کا باراینے سر پر لے رہے ہیں۔ اس آیت کی رو ہے کسی مسلمان کو بغیر وجیشر کی کے کسی قتم کی ایذاء اوردكه بهنجان كى حرمت ثابت موئى للبذاكسي مسلمان كوبغيروجه شری دھ پنجانا گووہ کی نوعیت کا ہوحرام ہے۔ایک حدیث میں رسول الله سلّى الله عليه وسلم كاارشاد ہے۔

''مسلمان تو صرف و ہ آ دمی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہوں ( یعنی کسی کو تکلیف نہ پننچے ) اور مومن تو صرف و ہی ہے جس سے لوگ اپنے خون اور مال کے مقابلہ میں محفوظ و مامون ہوں۔''

وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمَّلُ لِلْهِ رَتِ الْعَلَمِينَ

تَّ ذَٰلِكَ أَدُنْ أَنْ يُعُرَفُنَ فَكَلَّ يُؤُذَيُنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوْرًا رَبِّ ،اس سے جلدی پہچان ہوجایا کرے گی تو آزار نہ دی جایا کریں گی،اور اللہ تعالیٰ بخشے والا مہربان ہے۔ یہ منا جن کے دلوں میں خرابی ہےاوروہ لوگ جومدینہ میں (حبصوثی حبصوثی )افواہیں اڑایا کرتے ہیں اگر باز نیآئے تو ضرورہم آپ کوان پر مسلط کریر ثُمِّرُلا يُجِاوِرُونِكَ فِيهِا ٓ إِلاَّ قِلْبِلَّا ۚ مِّكُونِينَ ۚ ٱبْنِيهَا پلوگ آپ کے پاس مدینہ میں بہت ہی کم رہنے یاویں گے۔وہ بھی (ہرطرف سے ) پیٹکارے ہوئے جہاں ملیں گے پکڑ دھکڑ اور ماردھاڑ کی جاوے گی۔ تَقْتِيْكُلُوسُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبُلُ ۚ وَلَنْ يَجَكَ لِسُتَاةِ اللهُ تَئِينَ نشاتعالیٰ نے اُن (مفسد )لوگوں میں بھی اپنایہ ہی دستور رکھاہے جو پہلے ہوگذرے ہیں ،اورآپ خدا کے دستور میں کے مخص کی طرف سے ردّبدل نہ یاویں گے یَایَّهٔ النّبیّیُ اے نبی 🏻 قُلْ فرادیں 📗 لِاکْرُواچِكَ ابنی بیبیوں کو 📗 وَبُنینِكَ اور بیٹیوں کو 📗 وَنِینَآءِ اور عورتوں کو 📗 الْمُؤْمِینیْنَ مومنور یُکْ نِیْنَ وْالْ لِیا کریں اَ عَکَیْفِینَ اپ اوپرا مِنْ ہے اَ جَکَربِینِفِینَ اپنی چادریں اِ ذٰلِک یہ اَکُدْنی قریبۃ اَکن کہ اِیمُعْوَفْنَ اُن کی بیجان ہوجائے فَكَا يُؤْذُيُنَ تَوَانِين نستاياجاء وكَانَ اللهُ اورالله ب غَفُوزًا بخشِّوالا رَحِينهما مهربان لَهِنَ آكر لَهُ يَنْتَدِ بازندآ اللهُ نفِقُون منافق مُرَضٌ ردگ وَالْمُرْجِفُونَ اورجموني افوابين أزانے والے في مين وَالَّذِينَ اور وہ جو فَي قُلُونِهِم ان كے ولوں ميں تُنْعَرَ كِمْرِ الْايْجِيَاوِدُوْنِكَ تمهارے مسامیه ندر میں کے وہ یفیفیاس (شهر) میں لَنُغُورِينَكُ مَم ضرور تهميں ليجھے لگا ديں گے \ بھِفر ان ك اِلاَ سوائ اللهِ اللهِ اللهِ ون الصَلْعُونِينَ يَعِظُار عِموعَ الْيُنْهَمُ جَبال كبيل النُّقِفُوْاوه باع جائين كے الْخِذُوْا كَرْع جائين كے وَ قُتِلُوْا اور مارے جائینے | تَقُیِّیْ کُدُی طرح ماراجانا | سُنَّهُ الله الله کارستور | فِی الَّیٰ اِنْ ان لوکوں میں جو | خکوا محندے | مِنْ قَبُلُ فرمادیں وَكُنْ يَعِكَ اورتم برَّزنه ياوَكِ لِيسُنَّكُو اللهِ الله عند عورين البَّنِي يُلاَّ كُونَ تبديلي

تفییر وتشری : گذشتہ آیات میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کو نکلیف دینے اوراؤیت پہنچانے پروعید سنائی گئی تھی اس کے بعد عام مومنین ومومنات کو بلاوجہ ستانا اورایڈ اوسنے پروعید بیان کی گئی تھی ۔ آ گے ان آیات میں بعض ایڈ اوُں کے انسداد کا بندو بست کیا گیا جو مسلمان عورتوں کو منافقین کی طرف سے پہنچی تھی ۔ روایت میں ہے کہ مسلمان عورتیں جب ضروریات کے لئے باہر نکلتیں تو بدطینت منافقین تاک میں رہتے اور چھیڑ چھاڑ کرتے ۔ پھر پکڑے جاتے تو کہتے کہ ہم نے سمجھانہیں تھا کہ کوئی شریف عورت ہے ۔ لونڈی بائدی سمجھ کرچھیڑ دیا تھا۔ دوسرے یہ کہ ہمیشہ ایسی جھوٹی خبریں اڑاتے کہ فلال غنیم چڑھ کرآتا علی ہتا ہے۔ مخالفوں کی قوت اور مسلمانوں کے ضعف و فلکست کے جربے کرتے اوران دونوں امور سے عام مومنین ومومنات کو کلفت ہوتی ۔ اس امر کے انتظام کے لئے حق

شایداینارویہ بدل دیا ہوگا اس لئے سزا سے سیجے ہیں ہے۔ آ گے فرمایا جاتا ہے کہ فساد اور شورش پرسز ا کامشروع کرنا چھان ہی ك ساتھ خاص نہيں بلكه الله تعالى نے ان مفسد لوگوں ميں اپناليبي دستور جاری رکھاہے جوان سے پہلے بھی ہوگز رے ہیں کہان کو آ سانی سزائیں دی ہیں یا نبیاء کے ہاتھوں سزائیں دلوائی ہیں۔ پس اگر پہلے ایبا نہ ہو چکتا تو ان کواس وعید میں شک وشبہ بھی ہوتا مگراب تو گنجائش ہی نہیں اور آپ خدا کے دستور میں ردوبدل نہ یا ئیں گے کہ خدا کوئی بات جاری کرنا جاہے اور کوئی اس کو روك سكے بعض مفسرين نے بيمطلب بھي ليا ہے كه عادت الله یہ بی رہی ہے کہ پغیمروں کے مقابلہ میں جنہوں نے شرارتیں کی اور فتنے فساد پھیلائے اس طرح ذلیل وخواریا ہلاک کئے گئے۔ تو يهال اس ارشاد بارى تعالى يَاتِهُ النَّبِيُّ قُلْ لِكَزْوَاجِكَ وَبُنْيِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيْهِنَ سے یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی از داج سے اور اپنی بیٹیوں سے ادر مسلمانوں کی عورتوں سے کہدد سیجئے کہ جب ضرورت کے لئے ایے گھروں سے بامرنکلیں تو نیجی کرلیا کریں سرسے اپنے چہرہ کے اوپر این چادریں قواس حکم سے صاف ظاہر ہے کہ سلمان عورت کو جب سی ضرورت کی بناپر گھرسے باہر لکلناپڑے تو کمبی چادر سے تمام بدن چھیا کر نگلیں اوراس چا درکوسر کے او پر سے لؤکا کر چہرہ بھی چھپا کرچلیں۔علماء نے لکھا سے کہ مروجہ برقع بھی جلباب کے قائم مقام ہے اور یہی پردہ مروجه ہے جوشروع اسلام سے اب تک مسلمانوں میں رائج ہے جس کو ال زماند كيورب رست دين عق زادختم كرناج استر بين الله تعالى ان کوہدایت دے اوران کے فتنہ ہے مسلمانوں کو بچائے۔

آیت میں لفظ جلا بیب کا استعال ہوائے جوجمع ہے جلباب کی جوایک خاص کمی چا در کو کہا جاتا ہے جس میں عورت سر سے پیر تک مستور ہوجائے۔اس چا در کی ہیئت کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ وہ چا در ہے جو دو پٹہ کے اوپراوڑھی جاتی ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ہیئت یہ بیان فر مائی ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کی عورتوں کو تھم دیا کہ جب وہ کی ضرورت سے اپنے گھروں سے عورتوں کو تھم دیا کہ جب وہ کی ضرورت سے اپنے گھروں سے

تعالی نے بیآیات نازل فرمائیں جن میں علم دیا گیا کہ اے نبی صلی الله علیه وسلم آپ اپنی از واج اور صاحبز ادیوں اور دوسرے مسلمان عورتوں کوفر مادیجئے کہ جب بضر ورت گھر سے با ہرتکلیں تو ایک چادر سے بدن ڈھانپ لیں اور چادر کا کچھ حصہ سر سے نیچ چہرہ پر بھی انکالیویں۔روایات میں ہے کداس تھم کے نازل ہونے پرمسلمان عورتیں بدن اور چہرہ چھیا کراس طرح نکلی تھیں کہ صرف ایک آئکھ ویکھنے کے لئے کھلی رہتی تھی۔لونڈیوں اور باندیوں کواس تھم کا مکلّف نہیں کیا گیا تا کہ کام کاج میں حرج واقع نه ہو۔اس کئے ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی لونڈی کو چادر میں لیٹے ہوئے جاتے دیچ کرفرمایا کہ کم بخت ببیوں کے مشابہ ہونا جا ہتی ہے۔اس کیڑے کوا تارتو گویا آزاد عورتوں اورشریف حیا دارمومتات کی میدیپچیان ہوگئ کہوہ بدن اور چبرہ ایک حیادارلباس سے چھپا کر باہرنگلتیں اور اس طرح وہ بچانی جا تیں کہلونڈی یا باندی نہیں میں تا کہ کوئی ان ہے تعرض یا چھیٹر چھاڑ نہ کرے۔ تو آ زادمسلمان عورتوں کے متعلق بیانتظام فرمایا نمیا تا کہانہیں بہچان کر کسی منافق وغیرہ کا حوصلہ چھیٹرنے کا نہ ہواور جھوٹے عذر کرنے کا موقع نہ رہے۔اس حکم کے بعد فرمادیا و کان اللهُ غَفُورًا دَحِیْمًا لیعنی باوجود استمام پردہ کے اگر کچھ تقصیررہ جائے تواللہ کی مہر بانی سے بخشش کی تو قع ہے۔آگ عام چھٹر چھاڑخواہ آزادعورتوں سے ہویالونڈ یوں سے اس کے متعلق بدطینت منافقین یا یہود کو تنبیہ فرمائی جاتی ہے جن کا ایک كام ايذارساني كاليبهي تفاكه مدينه مين طرح طرح كي جموني خوفناً ک خبریں اڑا کرلوگوں کو پریشان کیا کرتے کہ فلال غنیم چڑھ کرآنا جا ہتا ہے۔فلال قوم آئی ہےوہ یوں ہملہ آور ہوں گے اور یوں قتل عام کریں گے۔ توالیے لوگوں کے متعلق ارشاد ہوا کہ اگریا پن حرکتوں سے بازنہ آئے تو ہم آپ کوان پرمسلط کردیں گے تا کہ پیدیدینہ سے نکال باہر کئے جاویں اور چندون جو یہاں ر ہیں تو ذلیل وخوار ہوکرر ہیں جہاں کہیں پکڑے جاویں قتل کئے جاویں چنانچہ یہودتو نکالے گئے اور منافقین نے بید دھمکی من کر

کھولا۔ پھراس نے بے حیائی کی صورت اختیار کی اور پھر ہے حیائی نے عربانی اور بدکاری کے سارے دروازہ کھول دائے۔ وہ یوری جس نے آ زادی نسوال کے روفریب نام ہے دنیا ملا ِلْنَدِّى يَصِيلًا فَي اس كِمْ تَعْلَقَ غِيرَ بَيِنِ الْكِسَانُ بِي كَ شَرِيفٍ نفس عورت نے جس حسرت وندامت سے اپنے ملک کی عورتوں کے متعلق ایک مقالہ کھم جس کا ترجمہ مصرکے ماہنا مہ المنار میں شائع ہوا تھا جس میں وہلھتی ہے کہ انگلستان کی عورتیں اپنی تمام عفت وعصمت کھوچکی ہیں اوران میں بہت کم ایسی ملیں گی جنہوں ' نے اینے دامن عصمت کوحرام کاری کے دھبہ سے آلودہ ند کیا ہو۔ ان میں شرم وحیانا م کوبھی نہیں اورایسی آ زادانہ زندگی بسر کرتی ہیں کہاس ناجاً نُزا آ زادی نے ان کواس قابل نہیں رہنے دیا کہان کو انسانوں کے زمرہ میں شامل کیا جائے۔ ہمیں سرز مین مشرق کی مسلمان خواتین پررشک آتا ہے جونہایت دیانت اِورتقویٰ کے ساتھ اپنے شوہروں کے زیر فرمان رہتی ہیں اور ان کی عصمت کا لباس گناہ کے داغ سے نایا کنہیں ہوتا۔ وہ جس قدر فخر کریں بجا ہے اور اب وہ وقت آ رہا ہے کہ اسلامی احکام شریعت کی ترویج ے انگلتان کی عورتوں کی عفت کو محفوظ رکھا جائے۔

(ماخوزان معارف القرآن جلد نهم الانتخار حضورت المعارف)

ہمرکیف قرآن وحدیث نے مسئلہ جاب کوروش اور واضح ولائل کے
ساتھ بیان فرمادیا ہے جس میں کی قتم کے شک و تر ددگی گنجائش نہیں۔
ہمرمسلمان پر اللہ تعالی کے تمام احکامات کی اطاعت و پابندی
لازم ہے ہمیں چاہئے کہ اپنی معاشرت اور زندگی پوری طرح
احکام اسلام کے تابع بنائیں اور مغربی تہذیب و تمدن جس میں
ہمارے لئے وین و دنیا۔ اور اخلاق و ایمان کی تابی و ہربادی
ہمارے لئے دین و دنیا۔ اور اخلاق و ایمان کی تابی و ہربادی
ہمارے لئے دین اراضگی اور اس کے غضب کو دعوت و بینا ہے۔
اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کو دعوت و بینا ہے۔
آزادی نسوال کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں اور اسلامی
آزادی نسوال کے فتنوں سے ہماری حفاظ فرمائیں اور اسلامی
قوانین اور قرآنی احکام اپنانے کی تو فیق عطافرمائیں۔

تکلیں تواپے سروں کے اوپر سے میں حادر الٹکا کر چہروں کو چھپالیں
اور صرف ایک آئے کھراستہ ویجھنے کیلئے تھلی رکھیں۔ (ابن کیر)
قرآن کریم میں پردہ نسوال اور اس کی تفصیلات کے متعلق کے
آمیتی نازل ہوئی ہیں۔ چارائی سورہ احز اب میں اور تین اٹھارویں
پارہ کی سورہ نور میں اور قریب میں کا وجود اور ان کی نقل وحرکت غیر
اور اصل مطلوب یہی ہے کہ ورتوں کا وجود اور ان کی نقل وحرکت غیر
مردوں کی نظروں سے مستور ہو۔ باقی شریعت اسلامیہ ایک جامع
اور کمل نظام زندگی ہے جس میں انسان کی تمام ضروریات کی رعایت
بوری کی گئی ہے اور میر ظاہر ہے کہ ورتوں کو الی ضروریات کی رعایت
ناگزیر ہے کہ وہ کسی وقت گھروں سے نکلیں تو اس کے لئے قرآن
اور سنت کی روسے پردہ کے اہتمام کا تھم دیا گیا ہے۔

قرآن اورسنت نے جس نظام معاشرت کی دنیا کوتعلیم دی ہےوہ طہارت وتقوی اورعفت وعصمت ویاک دامنی اورعزت و آ برواورامن وعافیت کا ضامن ہے۔مسلمانوں کوحق تعالیٰ نے اسلام ہی کی بدولت عزت عطافر مائی ہے مسلمان کی ایمانی غیرت اوردین جذبه حمیت کو ہرگزیہ گوارا نیہ ہونا چاہئے کہ وہ اسلامی طرز معاشرت چھوڑ کر غیروں کی وضع وقطع اور طور وطریق اور تدن و معاشرت اختیار کرے۔ پورپ اور مغرب کے یہودونصار کی اور یے دین دہریے اسلام اورمسلمانوں کے نہایت خطرناک دشمن ہیں۔ انہوں نے ہم میں سے ناقص الفہم لوگوں کوآ زادی نسواں کا ستبق رٹا کر۔ بے جانی۔ بے حیائی۔ عربانیت اور بدکار یوں میں مبتلا كرديا اورطرح خرح كي كند كيال اسلام كعفت وعصمت مآب نظام معاشرت میں پیدا کرنے کے لئے مختلف قتم کے جال پھیلا دیئے جس میں اسلام اور قرآن وسنت سے قوی محبت نہ ر کھنے والے لوگ بری تیزی سے سینے جارہے ہیں۔ انا للدوایا اليه راجعون آج يورپ وامريكه وغيره مغرِّ بي مما لك جس اخلاقي تباً ہی و ہر بادی اور قواحش اور بڈکار یوں میں گرفتار ہیں اس کی ابتدا بے پردگی سے ہی ہوئی بے پردگی نے جسمانی زیبائش کا راستہ

وعا سیجیے: یااللہ! ہرایے قول و فعل ہے جوآپ کی اور آپ کے رسول پاک کی ناراضگی کا باعث ہوہم کو کا طور پراس سے نیچنے کی تو فیق عطافر ما۔ و اخِرُدَعُونَا اَنِ الْحُدَدُ بِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِدِيْنَ

التَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّهَا عِلْهُا عِنْكَ اللَّهِ وَمَا يُكْرِيْكَ لَعُلَّ السَّاعَةَ )لوگ آپ ہے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں،آپ فرماد یجئے کہ اس کی خبرتو بس اللہ ہی کے پاس ہے،اور آپ کو اس کی کیا خبر عجب نہیں کہ قیامت قریب ہی

كُوْنُ قَرِيْبًا ﴿إِنَّ اللَّهُ لَعَنَ الْكَفِرِينَ وَأَعَلَّ لَهُ مُرسَعِيْرًا ﴿ خَلِي يُنَ فِيْهَا

ئے۔ بیٹک اللہ تعالیٰ نے کا فروں کورحت ہے دور کرر کھا ہے اور اُن کیلئے آتش سوز اں تیار کررکھی ہے۔جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں

119

يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَانَصِيْرًا ﴿ يَوْمَرْتُقَلُّكُ وُجُوْهُ هُمْ مْ فِي التَارِيقُوْلُونَ يِلَيْتَنَا

ئی یاریا ئیں گے اور نہ کوئی مددگار۔جس روز ان کے چبرے دوزخ میں الٹ ملیٹ کئے جاویں گے یوں کہتے ہوں گے اے کاش ہم

طَعْنَا اللهَ وَاطَعْنَا الرَّسُولَا ﴿ وَقَالُوا رَبُّنَآ إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَآءَنَا فَأَضَ

الله کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی ،اور یوں کہیں گے کہاہے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں کا اور بڑوں کا کہنا مانا تھا سوانہوں نے ہم

# السَّبِيُلا ﴿ رَبُّنَا أَتِهِ مُرضِعُفَيْنِ مِنَ الْعَنَابِ وَالْعَنْهُ مُ لَعُنَّا كُنُرًّا ﴿

(سید ھے )راستہ سے گمراہ کیا تھا۔اے ہمارے رب ان کود و ہری سز ادیجئے اوران پر بزی لعنت کیجئے ۔

ینٹنگ آپ سے سوال کرتے ہیں النگامش لوگ عن سے (متعلق) التکاعکة قیامت فیل فرمادیں اِلْنَهُا اسکے سوانہیں عِلْمُهُمُّا اِس کاعلم عِنْدُ اللَّهِ الله ك ياس ا وَمَا أوركيا | يُذُدِيْكُ منهين خبر العَكَ شايد السَّاعَة قيامت التَكَوُّنُ مو القريب لکئی لعنت کی الکلفیرین کافروں پر | وائے کا اور تیار کیااس نے | لھٹھ ان کیلئے | سکویڈا اعرکتی ہوئی آگ | خلیدین ہمیشہر ہیں گے | فیلھا اس میں بَكَّا بميشه الدَيْجِدُ فَكَ وه نه يائيس كے | وَلِيًّا كُونَ دوست | وَلا اور نه | نَصِينًا كُونَى مددگار | يَوْهَر جس دن | ثُقَلَبُ ألث ملت كَ جائيں ك وُجُوْهُ لُهُ اللَّهُ عِبْرِ لِي النَّالِ آكَ مِن لِيكُوْلُونَ ووكبيل كے ليكنتنكا اے كاش بم الطَّفنكا بم نے اطاعت كى ہوتى اللَّهُ الله وَ اَطَعْنَا اور اطاعت کی ہوتی | الرّیسُولا رسول | وَقَالُوْا اور وہ کہیں گے | رُبُّنَا اے ہارے رب | اِنّا بینک ہم | اَطَعْنَا ہم نے اطاعت کی سکادَتَنَا اینے سردار | وَکُلُبُرآءَنَا اور اینے بروں | وَاکھنآؤُوَا تو انہوں نے بعثکا یا جمیں | التیکیسٹلا راستہ | رَبَّنَا اے ہارے رب 

کے عذاب کو کب یقین میں لاتے اور اس قسم کی وعید س س کر لطورا نکارادرہلمی وتمسخر کے قیامت کا وقت وغیرہ یو چھا کرتے گیا تھا کہ بیشک جولوگ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کواپذا دیتے 📗 تھے۔اس لئے اس کا جواب اورعذاب مذکورہ کی کسی قدر تفصیل ہیں اللہ تعالیٰ ان برد نیااور آخرت میں لعنت کرتا ہےاوران کے 📗 اور کیفیت بیان فرمائی جاتی ہے چنانچیان آیات میں ہتلایا جاتا ے کدا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیلوگا آپ سے قیامت کے متعلق منکرانه سوال کرتے ہیں کہ وہ قیامت کب آ وے گی؟ به سوال کرنے والے وہی بدیاطن منافق تھےاوران کے ساتھ یہودجھی

تفسير وتشريح: \_ گذشته ہے مضمون اللہ اور رسول کی مخالفت پر تنبیہ ووعید کا بیان ہوتا جلا آ رہاہے۔ گذشتہ ایک آیت میں فر مایا لئے قیامت میں عذاب مہین تبار کر رکھا ہے۔ اس میں علاوہ | دنیوی لعنت کے قیامت کے عذاب سے بھی ڈرایا گیا تھا تواللّٰدو رسول کی مخالفت کرنے والے منافقین ویہود وغیر ہ اس آخرت

لئے ان کو دو ہری سزا دیجئے اور جو پھٹکار ہم پر سے اس سے بڑی پھٹکاران بڑوں پر پڑنی چاہئے۔ گویاان کو دوگنی سز اولوا کر ا بنا دل شندا کرنا جاہیں گے۔ اس مضمون کی ایک آیت سورہ اعراف آٹھویں یارہ میں گزر پکی ہے جہاں ان بروں اور سرداروں کا جواب بھی نقل کیا گیا ہے کہ وہ ان چھوٹوں اورایئے پیروؤں سے کہیں گے کہ ہماری سزا میں اضافہ کی درخواست كرك مهين كيامل كيا؟ كياتمهار اعذاب مين يجيخفيف موكى؟ نہیںتم کوبھی اینے کرنوت کا مزہ چکھنا ہے۔غرض کہ اہل جہنم باہم ایک دوسرے پرلعن طعن اور الزام سے کام لیں گے اور پیر بجائے خود ایک عذاب ہوگا۔اللہ تعالیٰ اپنے لطف وکرم سے ہم سب کوجہنم کے آزارے دور تھیں اور وہاں کی ہوابھی نہ لگنے دیں۔ آمین۔ اب يهال كفاروم عرين كاجوبي ول فل فرمايا ميا يليَّت مَنَّ أَطَفْنَا اللَّهَ واكفئاالرسولالين جب كفارجنم مين اوندهي منه والعجائين گےاس وقت حسرت وندامت ہے کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں اللہ و رسول کے کہنے پر چلتے تو بیوونت دیکھنانہ پڑتا مگر پھراس وفت ان کے پچھتانے سے کیا بے گا۔ تو کیااس سے کوئی نصیحت وعبرت ان لوگوں كونبين ليني حياسة كه جواسلام كالباده اوژه كرادراسلام كاليبل لگاكر دن اوررات الله اوراس کے رسول کی نافر مانی اور خلاف ورزی میں گے ہوئے ہیں بلکہ قرآن وسنت سے ایک درجہ میں بغاوت برت رہے ہیں تو کیا انہوں نے سورہ فرقان ۱۹ ویں پارہ کی آیت وَ قَالَ الرَّسُولُ لِرَبِ إِنَّ قَوْمِي أَضَنَّ وَالْهَانَ الْقُرْلَ مَهْجُورًا مَهِي مَن -یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم حق تعالی سے قیامت کے روز شکایت کے طور پر کہیں گے کہ اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو جو کہ واجب العمل تھا بالکل نظرانداز کر رکھا تھا۔ حفرت مولانا مفتى محد شفيع صاحب رحمته الله عليه مفتى اعظم یا کتان نے اس آیت کی تفییر کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ: ''اس ے ظاہریہ ہے کہ قرآن کومجور ومتروک کردیے سے مرادقرآن کا انکارے جو کفار ہی کا کام ہے مگر بعض روایات میں پیجمی آیا

شريك تص قيامت كمتعلق آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے سوال كرنے كا ذكر قرآن كريم ميں متعدد جكد آيا ہے كيكن قيامت كاوقت مصلحت اللي كى وجه مخفى ركها كيا ہے اس لئے اس كا تو کچھ جواب نہ یہاں دیا گیا اور نہ قرآن مجید میں کسی اور جگہ البت اس آنے والی مصیبت کا حال بیان کردیا اور اشارہ بیہ بتلا دیا کہ اس کا وقت بہت دور نہیں بلکہ قریب ہی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور قیامت اس طرح سے ہیں اور آپ نے این انگشت شہادت اور ر کے انگلی اٹھا کر دکھایا لیعنی جس طرح بیدونوں ملی ہوئی ہیں اور ان میں تھوڑا ہی فصل ہے اس طرح قیامت کبری اور میری بعثت ملی ہوئی ہیں۔غرض میر کہ قیامت قریب ہی آ گی ہے تو اس فکر میں مت برو کہ قیامت کب آئے گی۔اس کا سامان کرواوراس کی تیاری کروئم سارے جہاں کی قیامت کو کیا یو چھتے ہو۔ تمہاری قیامت یعنی تمہاری موت کہیں سر پر نہ کھڑی ہو۔آ گے قیامت کے منکروں اور ان غفلت شعار لوگوں کا وہ معاملہ بیان فرمایا جاتا ہے کہ جوآ خرت میں بہت جلدان کے سامنے آنے والا ہے کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور وہاں نہ وہ کوئی اپنا یار یا ئیں گے نہ مددگار اور اوندھے منہ تھسیٹ کرجہنم میں ڈالے جائیں گے اوران کے چیروں کوآگ میں الٹ بلیٹ کیا جائے گا۔جس طرح کہ کباب کو بھونتے وقت الٹاپلٹا کرتے ہیں۔اس وقت غایت حسرت سے بول کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں اللہ اور رسول کے کہنے پر چلتے تو بیوفت دیکھنا ند پڑتا۔ اُورحسرت کے ساتھا ہے گمراہ کرنے والوں پرغیض وغضب پیدا ہوگا اور یوں کہیں گے کہاہے ہمارے رب ہم نے اینے سرداروں کا یعنی ابل حکومت کا اور اینے بروں اور لیڈروں کا کہنا مانا تھا۔ انہوں نے دھوکہ دے کر اور جھوٹ و فریب کہہ کر اس مصیبت میں کھنسوایا۔ان ہی کے بہکانے پر ہم راہ حق سے بھلکے رہےاس

ہےاوراس کی اطاعت کرنا اس قلبی ایمان کی علامت ہے۔ نافرمان اورمنكرصورت مين يكسال بين-" (ترجمان السننة جلد الشفيك ٣٢) توايسےمسلمان جودن رات رسول الله صلى الله عليه وسلم كى نافر مانى هيل گے ہوئے ہیں وہ اپناانجام اس ارشاد نبوی علیہ الصلوَّة والْسلام میں سوچ ۖ لیا۔ پھر بخاری شریف میں دوش کوڑ کے باب میں متعدد احادیث روایت کی گئی ہیں۔جن کامشترک مفہوم ہے ہے کہ قیامت کے دن جب رسول خدا صلی الله علیه وسلم این امتیوں کو حوش کوڑ سے سیراب کرنے کے لئے ابتدائی انتظامات میں مصروف اوراین امت کے لوگوں کی آید کے منتظر ہوں گے تواس وقت کچھ لوگوں کوآپ تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دیا جائے گا ادران کوجنم کی طرف د تھکیل دیاجائے گا۔ (العیاذ باللہ تعالی )اس پر حضور صلی الله عليه وسلم الله تعالى ع ع ص كري ك كها الله بيلوگ تومير التي ہیں اور مجھ سے تعلق رکھنے والے ہیں تو اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو جواب ملے گا کہ ہیں تو بے شک بیآ پ کے امتی ہی لیکن آپ کوان کے كرتوت معلوم نبين بيلوك دين مين طرح طرح كى بدعات فكالتح رب\_ اس لئے حوض کور سے ان کو یانی نہیں ملے گا۔ (توحیدی پاک بک منع ۲۳ حدادل) اورانهی احادیث میں سے ایک حدیث میں تو حضور صلی اللہ علیہ وللم كي يرالفاظ آ كي بير فاقول سحقاً سحقاً لمن غير بعدى لیعنی اس وقت میں کہوں گا کہ وہ لوگ دور ہوں وہ لوگ دور ہوں جنہوں نے میرے بعددین کو بدل ڈالاتو آج بے دینی کے راستوں پر چلنے والےمسلمان میدان حشر کے اس وقت کو یاد کرلیں جبکہ حوض کوڑ کے سيراب نه موسكيس كاورشافع محشر عليه الصلوة والسلام بهي انهيس حجفزك كردوركردس كے پھران كاٹھ كانەكياموگا۔العباذ بالله تعالىٰ۔ میرے عزیز داور دوستوآج ہرمسلمان کوموقع حاصل ہے کہوہ الله اوراس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرے اور

سراب نہ ہوسکیں گے اور شافع محشر علیہ الصلاۃ والسلام بھی آئییں جھڑک کردورکردیں گے پھران کا ٹھکا نہ کیا ہوگا۔العیاذ باللہ تعالی۔
میرےعزیز واور دوستو آج ہر سلمان کوموقع حاصل ہے کہ وہ
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرے اور
ہرچھوٹی بڑی نافر مانی سے جووہ قصد آکر رہا ہے باز آجائے اور پچی
تو بہ سے گذشتہ گنا ہوں کی تلافی کرلے تاکہ روز قیامت میں
حسرت و ندامت سے واسطہ نہ پڑے۔اللہ تبارک و تعالی اپنارحم و
کرم ہم پرفر مائیں اور اپنی توفیق حسن ہم کونصیب فرمائیں۔
کرم ہم پرفر مائیں اور اپنی توفیق حسن ہم کونصیب فرمائیں۔ ہے کہ جومسلمان قرآن پرایمان تورکھتے ہیں مگر نداس کی تلاوت
کی پابندی کرتے ہیں نداس پڑمل کرنے کی وہ بھی اس حکم میں
داخل ہیں ۔حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس حض نے قرآن پڑھا مگر
پھراس کو بند کر کے گھر میں معلق کر دیا نداس کی تلاوت کی نداس
کے احکام میں غور کیا قیامت کے روز قرآن اس کے گلے میں پڑا
ہوا آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ آپ
معاملہ کا فیصلہ فرماویں۔' (معارف القرآن جلد اس ای)

ایسے مسلمان آج غور کرلیں کہ کل میدان حشر میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک کی کتاب قرآن مجید شکایت اور فریاد کریں گے تو حق تعالیٰ کا ان کے لئے کیا فیصلہ موگا؟ پھر کیاا یسے مسلمانوں نے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شافہیں سنا جو بخاری شریف میں حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری مرام امت جنت میں جائے گی مگر جو انکار کرے۔ صحابہ نے دریافت کیایارسول اللہ وہ کون ہے جو آپ کا انکار کرتا ہے آپ دریافت کیایارسول اللہ وہ کون ہے جو آپ کا انکار کرتا ہے آپ اور جس نے نافر مانی کی اس نے مجھے نہ مانا اور میرا انکار کیا در جمان السنة جلد اول ص سے (اس حدیث شریف پر (اس حدیث شریف پر (ترجمان السنة جلد اول ص سے (سیمر حاصی ہے۔

''انکاردوقتم پرہے۔ایک میدکہ زبان سے انکار کرے۔اییا منگر کافرہے اور بھی جنت میں داخل نہیں ہوسکتا۔ دوسرا مید کہ زبان سے اقرار کرتا ہے مگر اپنے طرز عمل میں کھلے منگر کے مشابہ ہے۔ میدگو اقرار کررہا ہے مگر جب نافر مانی کرنے میں زبان سے انکار کرنے والے کے برابر ہے تو ایک نظر میں مید بھی گویا منگر ہے لہذا اسے بھی ان منگرین کے ساتھ کچھ دن رہنا ہوگا۔ گواپنے قبلی اقرار کی وجہ سے ان منگرین کے ساتھ کچھ دن رہنا ہوگا۔ گواپنے قبلی اقرار کی وجہ سے کھر بھی بھی بھی تو ین کو ماننا ایمان

مركزة الاحزاب باره-۲۲ لَّذِيْنَ الْمُنْوَا لَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ اذْوَا مُوْسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا ﴿ كَ عِنْكَ اللَّهِ وَجِيْهًا ﴿ يَأْيَتُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُوْلُوا قَوْلًا سَ إِيَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى التَّهُوتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِيَالِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْرًا رَّحِيمًا ﴿ اوراللدتعالی غفوررجیم ہے۔ لَا تَكُونُواْ تَم ندبو | كَالْكَذِيْنَ ان لوكوں كي طرح | [ذُوُا انہوں. مُولِيلي موتِيُّ الْمُدِاّةُ تُوبِري كرديااسكو الَّذِينَ أَمَنُوا ايمان والو التكمولتِ آسان عُرِضْنَام نے میں کیا إِنَّا مِيْكَ ہم فَقَدُ فَأَذُ تَو وه مراد كو پہنچا الْإِنْسَاكُ إِنَّانِ نِي إِنَّهُ مِتِكُ وهِ | كَانَ تَمَا | ظَكُوْمًا ظَالَم

منفقین منافق مَردوں | وَ الْمُهُمْ فِي قَتْتِ اور منافق عورتوں | وَ الْمُشْهِرِ كِيْنَ اور شرك مردوں | وَالْمُشْهِرِ كَنْ اور شرك مردوں | وَالْمُشْهِرِ كُنْ اور تو بةول كر

اللہ کے لئے نہیں کی تعنی اس میں رور عابیت کی گئی ہے۔ یہ بات حصرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه نے سن كي (ورجا كر حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ہے عرض کیا کہ آج آپ پر لیو بات بنائی گئی ہے۔آپ نے جواب میں فرمایا اللہ کی رحت ہو موی علیہ السلام پر انہیں اس سے زیادہ اذبیتی دی تنی اور انہوں نے صبر کیا۔ الغرض یہاں عام مسلمانوں کو ہدایت فرمائی گئی کہتم یہودیوں کی سی حرکت ندکرنا۔تمہاری روش اینے نبی (صلی اللّٰدعلیه وسلم) کے ساتھ بیہ نہ ہونی چاہئے جو بنی اسرائیل کی روش موی علیه السلام کے ساتھ تھی۔ تم اللہ سے ڈرولیعنی ہر امريين اطاعت الله اوراطاعت رسول كاخيال ركھواور بالخصوص زبان سے کلام کرنے میں اس کا بہت ہی خیال رکھواور ہمیشہ اللہ کے خوف وڈ ر سے منہ سے سیدھی۔ سچی راست اور دیا ثت داری كى بات كهو\_اور جبتم تقوى اورراسى اختيار كرو كيتو الله تعالى اس کےصلہ میں تمہارے اعمال کو قبول کرے گا۔ اور تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہاری خطا کیں اور لغزشیں معاف کر دے گا اور ی شمرات اطاعت پر ہیں اور اطاعت وہ چیز ہے کہ جواللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گاسوہ ہوی کامیا بی کو بہنچے گا۔سورة کے آخر میں انسان کا مکلّف با حکام شرعیہ ہونا اور اُن کوامانت کے ساتھ تشبیہ دے کراس کے ادائے حق کرنے والوں کا مورد عنایت ہونا اور اس حق کوادا کرنے والوں کامستحق عذاب ہونا بیان فرمایا جاتا ہے چنانچہ ہتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے بیامانت یعنی احکام بجالانے کی ذمدداری اپنی بردی زبردست وطاقتور مخلوق آ سانوں۔زمین۔اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی مگر وہ اس ذمہ داری سے ڈر گئے اور انکار کردیا۔ اب یہاں بیاشکال نه ہونا جا ہے کہ بہاڑ۔ زمین اور آسان تو بظاہر بے حس و ب شعور ہیں تو ان سے سوال جواب کیے ہوسکتا ہے تو اس کی وضاحت میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کابیدواضح ارشاد ہے وَان مِّنْ شَكَى اِلْأَيُسَيِّدُ مِحَنِّهِ العَيْ كُولَى چيزالى نبيس

تفییر وتشریخ: به پسورهٔ احزاب کا آخری رکوع اور خاتمه کی آیات ہیں۔ گذشتہ آیات میں اللہ ورسول کی مخالفتِ احکام جس کوایذا ہے تعبیر فرمایا گیا تھا اس پر وعید سنائی گئی تھی اور ایسے لوگوں کو قیامت میں جو حسرت وندامت ہوگی اس کو بیان فرمایا گیا تھا کہاس دن غایت حسرت سے یول کہیں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی تو آج اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوتے اس کے بعد مسلمانوں کو عام ہدایت کی جاتی ہے کہتم اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی برتاؤ ایسا نہ کرنا جیسا کہ بنی اسرائیل نے اپنے پیغیبر حفرت موی علیه السلام کے ساتھ کیا تھا کہ انہوں نے حضرت موی علیہ السلام کوطرح طرح کی اذبیتیں پہنچائیں۔جھوٹے الزامات لگائے اور بے سرویا تہتیں آپ کے سر پرتھوپیں۔ تو جنہوں نے تہت تراش کرموی علیہ السلام کواذیت دی تھی اس ے حضرت موی علیہ السلام کا تو کھے نہ گڑا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑے معزز پغیبر نتھے۔اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برأت ظاہر فرمادی اور ان کا بےعیب و بے خطا ہونا سب برطا ہر کر دیالیکن ستانے والوں نے اپنی عاقبت خراب کرلی تو مطلب به كدا مسلمانو! تم ايخ رسول كوآب كى مخالفت كركے ايذ امت دينا بلكه ہرامريين الله اوررسول كي اطاعت كرنا جس كا حكم آ گے ديا جاتا ہے كہ ايمان لانے كے بعد تمہارا كام بيہ ہے کہ اللہ کے غضب سے بیخے کی کوشش کرتے رہو۔اس سے ڈر کر بری باتوں سے اینے آپ کو دور رکھو اور بالخصوص کلام کرنے میں اس کی بہت رعایت رکھو کہ جب بات کرنا ہوراتی کی بات کہو کہ جس میں عدل واعتدال سے تجاوز نہ ہو۔ یعنی منہ ہے جو بات نکالودہ تھی ۔سیدھی اورراست ہونی جائے۔ یہاں مفسرین نے ایک واقعہ کا بھی ذکر کیا ہے اور وہ یہ کیا یک موقع پر آنخضرت صلی الله علیه وسلم مسلمانوں میں کچھ مال تقسیم کررہے تھے۔اس مجلس سے جب لوگ باہر نکلے تو کسی نے کہا کہ پیقسیم ے اوراس ذمہ داری کو قبول کرنے ہے انکار گری ا امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ آسانوں۔ زمین اور پہاڑوں کا بیان اُکار آملیس کی طرح سجد وُ تعظیم سے نہ تھا۔ بلکہ اپنے کو صغیر اور حقیر سمجھا اورا پی کمزوری کے اظہار سے بیہ نیاز مندانہ عذر پیش کردیا۔ پھر انکو اختیار دیا گیا تھا کہ قبول کریں یا نہ کریں۔

پھرایک حدیث کے حوالہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عندنے بیروایت ُقل کی ہے کہ آ سان زمین اور پہاڑوں پر عرض امانت اوران کے جواب کے بعد حق تعالی نے حضرت آ دم علیدالسلام کوخطاب فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے اپنی امانت آسان و زمین کے ساتھ پیش کی تو وہ اس کا بارا ٹھانے سے عاجز ہو گئے تو آپ اس بارامانت کواٹھا کیں گےمع اس چیز کے جواس کے ساتھ ہے۔ آ دم علیہ السلام نے سوال کیا کہا ہے پروردگاروہ چیز جواس کیماتھ ہے کیا ہے؟ جواب ملا کدا گرحمل امانت میں پورے اترے یعنی اطاعت مکمل کی تو آپ کو جزاملے گی (جواللہ تعالیٰ کے قرب درضااور جنت کی دائمی نعمتوں کی صورت میں ہوگی )اوراگر اس امانت كوضائع كيا توسز الطي كى - آوم عليه السلام نے اللہ تعالیٰ کے قرب ورضامیں ترقی ہونے کے شوق میں اس کواٹھالیا۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ حق تعالی نے تقدیرازلی میں آ دم عليه السلام كوزيين مين اپنا خليفه بنانا طيفر ماياتها اوربيخلافت اسی کوسپرد کی جاسکتی تھی جوا حکام الہید کی اطاعت کا بار اٹھائے کیونکہ اس خلافت کا حاصل ہی یہ ہے کہ زمین پراللہ کے قانون کو نافذكر \_ فلق خداكوا حكام البهيدكي اطاعت يرآ ماده كرياس لئے تکوین طور پر حفرت آ دم علیہ السلام اس امانت کے اٹھانے کے لئے آ مادہ ہو گئے حالانکہ دوسری بردی بردی مخلوقات کا اس سے عاجز مونامهي معلوم موچكاتها\_ (معارف القرآن جلد عص ٣٨٨) اب جب کہ انسان اتن بری ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے اور پھر بھی یہ بے فکر ہوکر رہتا ہے اور اعمال وعقائد دونوں میں خلاف ورزی احکام الہید کی کرتا ہے تو اس بنا پر اس

جوالله تعالیٰ کی حمر و سبیح نه بردهتی مو۔اور پیفا ہرہے کہ الله تعالیٰ کی معرفت اس کی ذات عالی کو پیچاننا اور اس کو خالق و ما لک اور سب سے اعلیٰ اور برتر جان کراش کی حمد تشبیح کرنا بغیرا دراک و شعور کے ممکن نہیں ۔ تو ٹابت ہوا کہ ادراک وشعورتمام مخلوقات میں یہاں تک کہ جمادات میں بھی موجود ہے۔اس ادراک و شعور کی بناء پران کومخاطب بھی بنایا جاسکتا ہے اور وہ جواب بھی دے سکتے ہیں اس لئے جمہور امت کے نزدیک آسانوں۔ ز مین اور پہاڑوں برعرض امانت حقیقی طور برکیا گیا اور انہوں نے حقیقی طور پر ہی اپنا اس بار سے عاجز ہونا ظاہر کیا۔ (معارف القرآن جلد کص ۲۴۶) علامه ابن کثیرٌ نے متعدد اساد کے ساتھ اس عرض امانت کی میتفصیل نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اول آسانوں پر پھرز مین پر پھر پہاڑوں پراختیاری صورت میں به پیش کیا که هماری امانت یعنی اطاعت احکام شرعیه بالاختیار کا بار اٹھالواس معاوضہ کے ساتھ جواس کے لئے مقرر ہے۔ ہر ایک نے سوال کیا کہ معاوضہ کیا ہے تو ہتلایا گیا کہ امانت یعنی اطاعت احکام شرعیہتم نے پوری طرح کی تو تمہیں جزاوثواب اورالله تعالیٰ کے نز دیک اعرزاز خاص ملے گا اور اگر تعمیل احکام شرعیه ندکی یااس میں کوتا ہی کی توعذاب اور سزاملے گی ۔ان سب بوے بوے اجسام نے بین کرجواب دے دیا کداے ہارے پروردگار ہم اب بھی آ پ کے تالع فرمان چل رہے ہیں کیکن جب ہمیں اختیار دیا گیا تو ہم اس بار کواٹھانے سے اپنے کوعاجز پاتے ہیں۔ ہم نہ تواب جاہتے ہیں نہ عذاب کے متحمل ہیں۔ ( یعنی آپ کے اوامر ونواہی کی بجا آوری کی ذمہ داری قبول کرنے کی ہم میں طاقت وہمت نہیں ۔ پس اس امانت کے بوجھ ے اس قدر ڈرے کہ عذاب کے خوف سے تواب سے بھی وست بردار ہو گئے کہ خدا جانے بعد میں کیا انجام ہو۔ ہم سے اس امانت کی حفاظت ہوسکے یا نہ ہوسکے اور ہم اس کے حقوق اوا كرسكيس يا نه كرسكيس ليس ان سب في اس امانت ك الخاف

بات كرنا زاسى كى بات كهو - الله تعالى اس كے صلى ميں تمهار ب اعمال کو قبول کرلے گا اور تمہارے گناہ معاف کرد کے گا اور پیر ثمرات اطاعت کے ہیں اور جو محض اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ بڑی کامیا بی کو پہنچے گا۔) اس پرمفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اصل تھم سب مسلمانوں کو بددیا گیا ہے کہ اتَّقُوااللَّهُ يَعِيٰ تَقُو يُ اختيار كروجس كي حقيقت تمام احكام الهبيه كي مکمل اطاعت ہے کہ تمام اوا مر کی تعمیل کرے اور تمام منہیات و مكروبات سے اجتناب كرے اور ظاہر ہے كہ بيكام آسان نہيں اس لئے انتواللہ کے بعدایک خاص عمل کی ہدایت کی جاتی ہے یعنی اینے کلام کی درسی اوراصلاح۔ ریجھی اگر چی تقوی ہی کا ایک جزو ہے مگرابیا جزو ہے کہ اس پر قابو پالیا جائے توباقی اجزاء تقویل خود بخو د حاصل ہوتے چلے جائیں گے جیسا کہ خود آیات فرکور میں تول سدیدا ختیار کرنے کے نتیجہ میں یُصْلِح لَکُور اَعْمَالُکُور کا وعدہ ہے لیعنی اگرتم نے اپنی زبان کوغلط باتوں سے روک لیا اور کلام درست اور بات کی سیدهی صاف کہنے کے خوگر ہو گئے تو الله تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی اصلاح فرمائیں گے اور سب کو درست کردیں گے اس طرح وہ سب قبول ہوں گے ۔اور پہمی وعده فرمایا یکففرانکُمُ ذُنُوٰ بَکُمُو " لیعنی جولغزشیں تم ہے سرز دموئی ہیں ان کومعاف فر مادیں گے۔تو معلوم ہوا کہ ایک صرف زبان اور کلام کی درستی دین دنیا دونوں کے کام درست کرنے والی ہے۔ الله تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زبانوں کی حفاظت اور کلام کی درشگی کی توفیق کاملہءطافر مائیں۔آمین۔

انسان کو باعتبار حالت اکثر افراد کے ظالم اور جاہل قرار دیا۔ مفسرين في كساب كربيجمله انه كان ظلوما جهو لا مطلقاً انسان کی ندمت میں نہیں آیا بلکہ اکثر افرادنوع انسانی کے اعتبار ے واقعہ کے طور پرارشاد ہوا ہے جس کا مطلب بیہ ہے کہ نوع انسانی کی اکثریت ظلوم وجول ثابت ہوئی جس نے امانت کاحق ادا نه کیا اور خساره میں پڑی اور چونکه اکثریت کا بیرحال تھا اس لئے اس جملہ کونوع انسانی کی طرف منسوب کردیا گیا۔ بالآخر اس ذ مدداری کا انجام به ہوا کہ اللہ تعالی منافقین اور منافقات کہ جنہوں نے ظاہری اسلام رکھتے ہوئے در بردہ مخالفت کی اور مشركين ومشركات كهجنهول نعلى الاعلان اورتهكم كهلا مخالفت احکام الہید کی انکواس امانت کی خیانت اور احکام کے ضائع کرنے پر سزاوعذاب دے گااورمونین ومومنات جنہوں نے صدق دل سے ایمان اختیار کیا اور خدا کے احکام کی اطاعت کی ان برتوجہ اور رحمت فرمائے گا اورا گرمخالفت کے بعد بھی کوئی باز آ جائے تو مونین ومومنات کے زمرہ میں شامل کرلیا جائے گا۔ یعن ہرایہ مخص کواللہ تعالیٰ بخشنے اور رحمت کرنے کو تیار ہے جو اس ہےمعافی اور رحم کا خواستگار ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اس خاتمه كركوع كى ابتدائى آيات يعنى يَأْيُهُا الَّذِينَ الْمُنُوا اتَتُوا اللَّهُ وَقُوْلُوا قَوْلًا سَدِينًا اللَّهُ يُصْلِحُ لَكُمْ رَعْمَالُكُوْ وَمِنْفِرْلَكُمْ ذُنُوْكُمُو وَمَنْ يُطِعِ الله ورسُولَه فَقَلْ فَازْفَوْزًا عَظِيمًا ﴿ لَعَنَّ اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرویعنی ہرامر میں اس کی اطاعت کرو<sup>ا</sup> اور بالخصوص كلام كرنے ميں اس كى بہت رعايت ركھوكہ جب

وعا سيجيءَ الله تعالى بميں ايسے قول وقعل سے بچائيں كہ جورسول الله صلى الله عليه وسلم كى ناراضكى اوراذیت كاباعث موں ۔ الله تعالى بمیں سچ ایمان كے ساتھ حضور صلى الله عليه وسلم كاسچا اتباع بھى نصیب فرمائيں اور بمیں ہر حال میں رائى اور صدافت پر قائم رکھیں ۔ اور بم سے جو كوتا بيال سرز د ہو چكى بيں انہيں اپنى رحت سے معاف فرمائيں ۔ آمین ۔ والخِرُدُعُونَا آنِ الْحَدُدُ يِلْورَتِ الْعَلَمِينَنَ

besiurd!

#### ڔڒٷ۫ۺٳڰڸؾڔ۫ٷۿؙؙٷڰڰٷڮڿڔ؈ڮٳڝڰڛڝؙٷڮ ڛٷۺؠٳڰڸؾؠڒۊۿٷڰڰٷڝڰۺڣٳڝڰڛڝؙڲڮ

شروع کرتا ہول اللہ کے نام ہے جو برا مبریان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

## ٱلْحَمُنُ يِلْهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَا وَعَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْنُ فِي الْآخِرَةِ "

تمام ترحمد ( ثنا)ای الله کومزاوار ہے جس کی مِلک میں ہے جو کچھ آسانوں میں ہےاور جو کچھ زمین میں ہےاوراُسی کوحمد ( ثنا) آخرت میں بھی (سزاوار ) ہے

# وَهُوَ الْعَكِيْمُ الْعَبِيْنُ يَعْلَمُ مَا يُلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ

وروہ حکمت والاخبر دار ہے۔وہ سب کچھ جانتا ہے جو چیز زمین کے اندرواغل ہوتی ہے (مثلاً بارش) اور جو چیز اس میں نے ککتی ہے (مثلاً نباتات) اور جو

#### التَّمَاءُ وَمَايَعُرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُورُ ۞

چیزآ سان سے اترتی ہے اور جو چیزاس میں چڑھتی ہے،اوروہ (اللہ)رجیم (اور)غفور (بھی) ہے۔

الْحَبُنُ تَمَامِ تَعْرِيْشِ لِيلُو اللهُ كِيكِ الْكَرِيْ لَهُ وهِ جَس كِيكِ مَا جُو فِي السَّلُوْتِ آمانوں مِن وَمَا اور جُو فِي الْاَرْضِ رَمِن مِن وَكُوْ اور وه الْحَكِيْمُ مَسَوالًا الْعَبَيْرُ خَرِرَ كَصُوالًا لِيعُلُمُو وه جانا بِهِ وَكُوْ اور وه الْحَكِيْمُ مَسَوالًا الْعَبَيْرُ خَرِرَ كَصُوالًا لِيعُلُمُو وه جانا بِهِ مَا يَكُونُ جُونَ اللهِ جُونَ اللهِ جُونَ اللهِ جُونَ اللهِ وَمَا اور جُو لَيْكُونُ اللهِ مَا اور جُو لَيْكُونُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ وَمُعَالِمُ الرّحِيمُ مِرِيانَ الْعَقُولُ مِنْ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ الله

اس سورة كا آغاز الله تعالى كى حمد اورشكر سے كيا كيا اور بتلايا كيا كہ حمد وشكر كي ستحق صرف وہى ايك ذات ہے جوآ سانوں اور زمين كى اور جو كچھان ميں ہے سب كا مالك ہے الله تعالى سب كى حقيقت ہے آگاہ اور سب كے حالات سے خوب واقف ہے۔ قيامت اور خدائى فيصلوں كائل ہونے كومخلف انداز ہے تمجھايا اور بتلايا كہ انسان بلامقصد نہيں پيدا كيا گيا ہے۔ وہ اپنے اعمال كا جواب وہ ہے اور يہ جواب وہى قيامت ميں وہ اپنے اعمال كا جواب وہ ہے اور يہ جواب وہى قيامت ميں نہ آگ نہيں ہوسكتا جس كا بدلہ اس كے سامنے قيامت ميں نہ آگ سب سب كے اعمال الله تعالى كے پاس كھے ہوئے ہيں اور ہرايك كو سب كے اعمال كا كھال ملنا ہے۔ كفار اور مشركين كو اعتراضات اس كے اعمال كا كھال ملنا ہے۔ كفار اور مشركين كو اعتراضات رسول الله صلى الله عليہ وسلم كى دعوت وتو حيد وآخرت اور خود آپ

تفیروتشری دا المدالله است کاره کی سوره میان شروع مورم ہے۔ تلاوت کرده ابتدائی آیات کی تشریح سے پہلے سورة کی وجہ سمید۔ مقام نزول۔ خلاصہ مضامین تعداد آیات ورکوعات وغیره حسب معمول بیان کئے جاتے ہیں۔ اس سورة کے دوسرے رکوع میں قوم سبا کا تذکره فرمایا گیا ہے۔ ای مناسبت سے اس سورة کانام سوره سبا قرار پایا۔ بیسوره کلی ہواور کلی دور کے تقریباً درمیانی زمانہ میں اس کا نزول ہوا ہے۔ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے بیقر آن پاک کی چوتیسویں سورة ہے گر بحساب نزول اس کا شاره الکھا ہے لیعنی میں اور ۲۹ سورتیں اس سے قبل نازل ہو چکی تھیں اور ۲۹ سورتیں اس کے بعد نازل ہو کیں۔ اس سورة میں ۵۳ بیات۔ ۲ رکوعات۔ کے بعد نازل ہو کیں۔ اس سورة میں ۵۳ بیات۔ ۲ رکوعات۔

۲۲-ماسورة سبا ياره-۲۲ افسانے ہی ہاقی رہ گئے ۔ان دونوں نمونوں کو بلان کرنے ہے مقصديد ب كدونياوالي وكيوليس اور تمحمليس كدتو حيدا لأرة خرت کے یقین پراوراینے رب۔خالق اور مالک کی اطاعت و بیگی کیِ حالت اور منعم خقیقی کی نعمتوں کے شکر کے جذیے سے جو زندگی بنتی ہےوہ بہتر ہے یا جوزندگی کفروشرک اورا نکار آخرت اور دنیا برسی برمنی ہے؟ قوم سبائے تذکرہ میں بتلایا گیا کہ وہ شیطان اہلیس لعین کے جال میں پھنس گئے حالانکہ اہلیس کواتنی طاقت اورقدرت نہیں کہوہ انسان کوخواہ وہ سیاوالے ہوں یا کوئی اورز بردستی سیدهی راہ ہے پکڑ کر تھنچ لےوہ فقط ورغلا تا اور بہکا تا ہے۔ اور شیطان کو صرف وسوسہ ڈالنے کی قدرت بھی اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے عطا کی کہ اس ہے مقصود بندوں کا امتحان اور آ ز مائش ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ وحدانیت کو وكھلايا گيا كه وہ مالك مطلق ہے۔اس كاكوئي شريك وساجھي نہیں۔ نہاس کے آ گے بغیر اجازت کے کوئی سفارش کرسکتا ہے۔فرشتے تک بغیراس کے حکم کے کوئی کامنہیں کر سکتے۔ اپنی قدرت کمالیه کا اظہار کرے آگے بتلایا کہاس نے ایے آخری رسول محمرصلی الله علیه وسلم کو دنیا مجر کے انسانوں کی ہدایت کے لئے بھیجا ہے۔ کفار جوآج قیامت کونہیں مانے وہ قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے سے جھڑیں گے۔ چھوٹے اور ماتحت بروں اورا پے سرداروں ہے کہیں گے کہتم نے ہمیں گمراہ کیا۔ تم نہ ہوتے تو ہم عذاب میں نہ تھنستے وہ کہیں گے کہ ہم نے کیا کیاتم خود ہی گمراہ ہوئے۔ گراس وقت میہ جھکڑا بیکار ہوگا اور ہرایک کواس کے اعمال کی سز اوجز امل کررہے گی۔ دنیا میں مال و اولا دیراترانے والوں کو بتلایا گیا کہ آخرت میں ایمان اور نیک اعمال کام آئیں گے۔ بید نیا کا مال دولت اور کثرت اولا داللہ کے ہاں تمہارے درجے بلندنہیں کرسکتا مشرکوں کے معبود قیامت میں ایے بچار بول کو دھتا بتا ئیں گے کہتم ہمار نہیں اپنی ہوا اور ہوس کے بندے تھے اس لئے اپنے کئے کا پھل تشتو ۔ اخیر میں سمجھایا گیا کہ ہرانسان کو جاہئے کہ اللہ کے رسول

کی نبوت ورسالت برکرتے ان کے جوابات دیتے ہوئے کفارکو ان کی ہٹ دھرمی کے برے انجام سے ڈرایا گیا اور بتلایا گیا کہ جولوگ الله تعالی کی با توں کو د با دینے کی کوششیں کرتے ہیں ان كے ہاتھ بجز وردناك عذاب كے كچھ نہآئے گا جانے والے خوب سجھتے ہیں کہ قرآن حق ہے۔ جولوگ مرکر دوبارہ زندہ ہونے میں شک کرتے ہیں اور اللہ کے رسول (علیہ الصلوة والسلام) کی باتوں کا یقین نہیں کرتے وہ سخت غلطی میں مبتلا ہیں۔ اسی سلسلہ میں حضرت داؤد اور سلیمان علیهما السلام کے حالات اورقوم سباكا قصه بيان فرمايا كيا اور جتلايا كيا كهانسانون کے لئے اس میں دونمونہ موجود ہیں۔ ایک نمونہ تو اللہ کے شکر گزار اورمنع حقیقی کے شکر سے غافل نہ ہونے والے بندے حصرت داؤ داورحضرت سليمان عليهاالسلام كاب يجن كوالله تعالى نے برسی قوتیں اور طاقتیں بخشیں اور ظاہری و باطنی نعتیں عطا فر مائیں ۔ نبوت کے ساتھ ان کو بے مثال سلطنت بھی ملی ۔ اوروہ شوکت وحشمت عطاکی که جو پہلے کسی کوئم ہی نصیب ہوئی۔جن کی شان وشوکت د نیاوی کا بیرحال تھا کہ جن وانس اور چرندو پرند اور برو بحر۔اور ہوااور فضاسب ان کے لئے مسخر تھے۔ مگر باوجود دین و دنیا کی نعمتوں کے جمع ہونے کے وہ کبروغرور میں مبتلانہ ہوئے اوراینے رب کے شکر گزار بندے ہی ہے رہے۔اگر کسی وتت غفلت ہوئی تو سجدہ میں اینے معبود حقیقی کے آ گے گر گئے اور استغفار کرنے لگے۔ پھراللہ تعالیٰ کافضل وکرم بھی ان کے شامل حال رہا۔ دوسری طرف سباکی قوم کانمونہ ہے جے اللہ تعالیٰ نے جب د نیوی نعتوں سے نوازا تووہ دنیاوی عیش وعشرت میں ایسے مت ہوئے اور کبروغرور میں مبتلا ہوکر کہ اینے رب سے بغاوت اختیار کی۔اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہ کی۔اور کفران نعت کیا جس کے نتیجہ میں وہ اس طرح تباہ دہر باد ہوئے کہ دنیا جو ان کے لئے جنت بنی ہوئی تھی مبدل بہجہم ہوگئ اور رحمت وراحت مبدل بدلعنت وزحمت موكى اورعزت مبدل بدذلت ہوگئی اوراس طرح نتاہ و ہر با دہوئے کہ بس اب دنیا میں ان کے

۲۲-ماردة سبا ياره-۲۲ وهو الحكيم الخبير يعنى اس كسار كاكام كمال درجه حكمت ودانائي برمني ہيں۔ جو كچھ كرتا ہے بالكل ٹھيك كرتا ہے اور اسے ہرمخلوق کے متعلق بوراعلم ہے کہ وہ کہاں ہے۔ کس حالا 🕻 میں ہے۔ کیا کچھاس کی ضرورت ہے۔ کیا کچھاس کی مصلحت کے مناسب ہے۔ وہ اپنی بنائی ہوئی دنیا سے بے خبر نہیں ہے بلکہاسے ذرہ ذرہ کی حالت پوری طرح معلوم ہے۔آ گے بتلایا گیا کہ زمین وآ سان کی کوئی جیموٹی بڑی چیزاس کے علم سے باہر نہیں۔ جو چیز زمین کے اندر چلی جاتی ہے مثلاً کیڑے مکوڑے۔ بارش کا یانی مردہ کی لاش۔ یا درختوں یودوں کے ج وغیرہ ان سب پر اللہ کاعلم محیط ہے۔اسی طرح جوز مین کے اندر ہے نکلتی ہیں مثلاً کھیتی۔سبزہ۔معدنیات وغیرہ۔ای طرح جو آسان کی طرف سے اترتی ہیں۔ مثلاً بارش۔ وحی۔ فرشتے وغیره۔ای طرح جواویر آسان پر چڑھتی ہیں مثلاً روح۔ دعا۔ عمل اور ملائكه وغيره ان سب جزئيات كوالله تعالى جانتة بين اور چونکهان سب چیزوں میں جسمانی یا روحانی منافع ہیں اس لئے مقتضا ان کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا بورا بوراشکر ادا کیا جائے اور جوکوتا ہی کرے وہ مستحق سزا ہولیکن اللہ تعالیٰ رحیم اورغفور بھی ہے پس این رحت سے صغیرہ کوتا ہیوں کونیکیوں سے اور کبیرہ کوتا ہی کو تو بہ سے۔ اور مبھی صغیرہ اور کبیرہ کو اپنے فضل سے معاف فرمادیتا ہے اور جوکوتا ہی حد کفروشرک تک تینیجی ہواس کو ایمان لانے سے معاف فرمادیتا ہے۔اسی طرح عاصی اور خاطی کوقصور سرز د ہوتے ہی کیڑلینا۔اس کا رزق بند کر دینا۔اس کو آ نافا ناہلاک کردینا بیسب کچھاس کے قبضہ قدرت میں ہے مگر وہ اپنی شان رحیمی ہے ایسانہیں کرتا اور باوجود قادر مطلق ہونے کے نافرمان بندوں کو ڈھیل دیتا ہے اور سنجھلنے کی مہلت عطا کرتا ہادر جب بھی باز آ جائیں تومعاف فرمادیتا ہے۔ واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمْدُ يِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

محمصلی الله علیه وسلم کی بات کو مجھے اور آپ کی پیروی کرے ایمان وہی کام آئے گا جود نیامیں لایا جائے ورنہ آخرت کاعذاب دیکھ کرتو ہر خض ایمان لاوے ہی گا مگراس وقت کا ایمان کچھ فائدہ مندنہ ہوگا۔ یہ ہےخلاصہ اس پوری سورۃ کے مضامین کا جس کی تفصيلات انشاء الله آئنده درسول ميں زيرنظر آئيں گي۔ اس تمہید کے بعداب ان آیات زیرتفیر کی تشریح ملاحظہ ہو۔اس سورۃ کی ابتداءالحمد للہ ہے جوئی ہے۔اورالی کل پانچ سورتیں قرآن کریم میں ہیں جن کی ابتداء الحمدللہ سے ہوئی ہے۔ایک سور و فاتحہ۔ دوسری سور و انعام ۔ تیسری سور و کہف۔ چۇتھى يېمى سورة سبااوريا نچويى اگلى سورۇ فاطراوروجەاس كى بيە ے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی بیثار نعتیں دوشم کی ہیں۔ ایک نعت ا یجاد ہے کہ اس نے ہم کو اور کا ئنات کی تمام چیزوں کومعدوم ہے موجود کیا۔ دوسری تعمت بقاہے کہ ہم کو باقی رکھا اور زندہ رہنے کے سامان عطا کئے اور بندہ کی بھی دوہی حالتیں ہیں ایک ابتدا جواس عالم دنیا سے تعلق رکھتی ہے اور ایک انتہا جو عالم آ خرت سے تعلق رکھتی ہے۔ پس ان یا پنچ سورتوں میں کہیں ایجاد کی نعتیں یا دولا ئی ہیں کہیں بقا کی کہیں اس عالم کی اور کہیں اس عالم کی ۔ تو سورۃ کی ابتدا الحمد للہ سے فرمائی گئی۔ حمد کا لفظ عربی زبان میں تعریف اورشکر دونوں کے لئے استعال ہوتا ہے اوريهال دونول معني مرادين \_ چنانجيان آيات ميں بتلايا جاتا ہے کہ ساری خوبیاں اور تعریفیں اس ایک اللہ ہی کے لئے ہیں جواكيلا بلاشركت غيرے تمام آسانی اور زمینی چیزوں كا مالك و خالق ہے تو اس کا ئنات میں جو حکمت وقدرت \_ اور صناعی اور کاریگری کی شان بھی نظر آتی ہے اس پرتعریف کامستحق وہی خدا ہے۔آ گے فرمایا کہ جس طرح اس دنیا کی ساری نعتیں اس کی بخشش میں ای طرح آخرت میں جو پچھ کسی کو ملے گا ای کے خزانوں سے اور ای کے عطا سے ملے گااس لئے عالم آخرت میں بھی تعریف اورشکر کی مشتحق اسی کی ذات ہے۔ آ گے فر مایا 199

اوروہ خدائے غالب محمود ( کی رضا ) کاراستہ بتلا تاہے۔

تفسیر وتشریخ: گذشتہ ابتدائی آیات میں حق تعالی کی بعض صفات کمالیہ بیان فر مائی گئ تھیں اور بتلایا گیا تھا کہ اس عالم دنیا میں بھی اور عالم آخرت میں بھی تمام خوبیاں اس کے لئے ہیں اور ساری حمدوثنا کی سزاوار اس کی ایک ذات عالی ہے۔ان تمام صفات اور کمالات کا مقتصنا یہ تھا کہ اس کوا بنا خالق و مالک سمجھ کر اس کی اطاعت کی جائے اس کی تعریف کی جائے ۔اس کی تقیدیق کی جائے اور اس سے رحم

۲۲-میورة سبا پاره-۲۲ کیکن وہ کہاں ہیں؟ کتنے ہیں؟ وہ سب جانتا ہے اوران کے جمع کرنے پر قادربھی ہے۔اور کوئی چھوٹی بڑی چیز ایس فہیل کہ جو بوجدا حاطفكم البي ك كتاب مبين يعني لوح محفوظ ميں مندرج نه 🕊 لینی منکرین آخرت جس وجہ سے مابعد الموت کو بعید ازعقل سمجھتے تھےوہ رکھی کہ جب انسان مرکزمٹی میں رل مل جائیں اورا نکاذرہ ذرهمنتشر ہوجائے گاتو کس طرح میمکن ہے کہ بیہ بے ثاراجز اپھر ے اکٹھے ہوں اور ان کو جوڑ کر ہم دوبارہ پھرای جسم کے ساتھ پيدا كرديئے جائيں -اس شبكويہ بتلا كررفع كيا گيا كه ہر ذرہ جو کہیں گیا ہےخدا کے دفتر میں اس کا اندراج موجود ہے اور خدا کو معلوم ہے کہ کیا چیز کہاں گئ ہے اس لئے جب وہ دوبارہ پیدا کرنے کا ارادہ کرے گا تو اسے ایک ایک انسان کے اجزائے جم كوسميك لانے ميں زحمت پيش ندآئ گارآ كے قيامت کے آنے کی غرض و غایت ہتلائی جاتی ہے کہ قیامت کا آنا اس لئے ضروری ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو مانا اور اس کی مرضی کے مطابق نیک کام کئے ان کواس کا اچھا بدلہ دیا جائے اور انہیں اللہ تعالی این نعمتوں سے مالا مال کرے۔ انہیں این مغفرت سے نوازے اور بہشت میں عزت کی روزی عطا کرے اور جن لوگوں نے دنیا کے اندر اس کوشش میں عمر بسر کی کہ اللہ کی آیتوں کو حمیلائیں اور ان کے خلاف عمل کریں اور اپنے قول وفعل سے ظاہر کریں کہ (معاذ اللہ) اللہ ہمارا کچھنہیں کرسکتا انہیں سخت در دناک عذاب دیا جائے اور قیامت کااس لئے بھی آناضروری ہے کہ جنہوں نے دنیا میں اپنی سمجھ سے کام لیا وہ اپنی آئکھوں ہے دیکھ لیں کہ قرآن کی خبریں بالکل صحیح و سچی تھیں اور قرآن نے جس ثواب و عذاب کی خبر دی تھی وہ بالکل حق تھیں۔ اور بیشک قرآن ہی وہ کتاب تھی جواس زبردست خوبیوں والے خدا تك پہنچانے كاٹھيكراستە بتاتى تھى۔

واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

ومغفرت کی درخواست کی جائے اور قیامت کا اقرار کیا جائے کیونکہ انکار قیامت میں اول تو تکذیب ہے خداکی۔ پھرانکارہے اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا۔ مگراس کے برخلاف ان آیات میں کفاری حالت بتلائی جاتی ہے کہوہ کہتے ہیں کہ قیامت كوئى چزى نہيں اس لئے اس ك آن كاكوئى خطرہ نہيں۔اس کے جواب میں فر مایا جاتا ہے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ ويجئ اوراي بروردگار عالم الغيب كى قتم كها كركهه ويجئ كه قیامت ضرورآ کررہے گی۔

تمام قرآن كريم ميں تين آيتيں ہيں جہاں قيامت كآنے رقتم کھا کر بیان فرمایا گیا ہے ایک سورہ کونس میں جہاں ارشاد ہے وَيُنْتَنِّئُونَكَ أَحَقُّ فَوْ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لِكُونًا ۖ وَكَمَّا أَنْتُمُ بِمُغِيزِيْنَ (لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ قیامت کا آناحق ہے؟ آپ کہدد بیجئے کہ ہاں میرے رب کی قتم وہ یقیناً حق ہے اور تم خدا کومغلوب نہیں کر سکتے) دوسرے یہی سورہ سباکی آیات اور تيسر \_ سورة تغابن ميس جهال ارشاد ب زُعُمُ الَّذِيْنَ كُفُرُوْا أَنْ لَنَ يُبْعَثُواْ قُلْ بَلِي وَرَبِيْ لَلْبَعَثُنَ ثُوَّ لَتُنْبَؤُنَّ بِمَاعَيِلْتُوْوَ ذَالِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَبِينَيْرُ ( كفار كا خيال ہے كہوہ قيامت كے دن اٹھائے نہ جائیں گے۔آپ کہدد بیجئے کہ ضروراور قتم ہے میرے پروردگار کی ضرورتم اٹھائے جاؤگے۔ پھر جو پچھتم کر چکے ہواس کی تم کوخبر وی جائے گی اور بیاللہ پر بالکل آسان ہے)

تویباں بھی کا فروں کا انکار قیامت ذکر کر کے جواب تلقین فرمايا گيا كداب نبي صلى الله عليه وسلم آپ كهدد يجئ كهتم مانويانه مانو قیامت آ کررہے گی اور میں اینے اس رب کی قتم کھا کر جو عالم الغیب ہے کہتا ہوں کہ وہ ضرور آئے گی اور آ کر تہمیں اپنی گرفت میں لے گی پھرآ گے اس کی تائید میں بتلایا جاتا ہے کہ وہ خداجوعالم الغیب ہے جس سے ایک ذرہ کے برابربھی کوئی چیز آ سانوں یاز مین میں پوشیدہ نہیں ۔سب اس کے علم میں ہے۔ گو ہٹریاں سڑگل جائیں ۔ان کے ریزے ریزے متفرق ہوجائیں۔

# وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفُرُوا هَلُ نَكُ لُكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَيِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقُتُمْ كُلُّ مُبَرَّقٍ

اور کافر (آپس میں ) کہتے ہیں کد کیا ہمتم کوایک ایسا شخص بتا کمیں جوتم کو یہ عجب خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکاں ریز ہ ریز ہ ہوجاؤ گے آو (اس کے بعد قیامت کو) ضرورتم ایک سے جنم میں آؤگاگے۔

# ٳؾؙۜۘڮؙۿؚڮۼڬۊۣڿؚڮؽؠٟ۞ٞٲڣٛڗڒؽۼڮٲ۩ؗۅػۮؚؠٵٚٲڡۯڽ؋ڿؾۜڎؖ؇ڸٳڷۮؚؽڹۘڮڒۑؙٷڣڹؙۏؽ

معلوم نہیں اس مخف نے خدا پر جھوٹ بہتان باندھا ہے یا اس کو کی طرح کا جنون ہے، بلکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے

## بِالْاخِرَةِ فِي الْعَنَابِ وَالضَّلْلِ الْبَعِيْدِ ۞ أَفَكُمْ يَرُوْا إِلَى مَا بَيْنَ آيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

(وہی)عذاب اور دور دراز گراہی میں مبتلا ہیں۔تو کیاانہوں نے آسان اور زمین کی طرف نظرنہیں کی جوان کے آگے بھی اوران کے پیچھے (بھی)موجود ہیں،

### مِّنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ إِنْ تَشَاأَنَا أَنَاسُ مِنْ الْأَرْضَ أَوْنُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفَّامِّنَ

گر ہم جاہیں تو اُن کو زمین میں وھنسا دیں یا اُن پر آسان کے مکڑے گرا دیں، اس (دلیل ندکور) میں (قدرت اللهیه) کی پوری دلیل ہے

### السَّمَآءِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَهُ لِكُلِّ عَبْنٍ مُّنِينِ ۗ

(مگر)اس بنده كيلئے جومتوجه بو\_

| رَجُلِ ایبا آدی                                                                                                                                                                                        |                                    |            |                                  |  |  |                          |  |  |                   |         |                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------|--|--|--------------------------|--|--|-------------------|---------|--------------------------------|------------|
| سَيِّنَكُنْ وه خرديتا بِتهمين إذَا جب مُرِّغَتُنُ تم ريزه ريزه بوجاؤك كُلُّ مُكَرِّقٍ پورى طرح ريزه ريزه النَّهُ بيثك تم لَفِي البته مِن                                                               |                                    |            |                                  |  |  |                          |  |  |                   |         |                                |            |
| الَّذِيْنَ وولوگ جو                                                                                                                                                                                    |                                    |            |                                  |  |  |                          |  |  |                   |         |                                |            |
| ل نے نہیں دیکھا!                                                                                                                                                                                       | لكريروا كياانبو<br>لكريروا كياانبو | يني وُور ا | والضَّلْلِ اور مرابى الْبَعِيْدِ |  |  | فى الْعَلْمَاتِ عداب مِن |  |  | بِالْكِخِرَةِ آخر | کھتے ا  | لَا يُؤْمِنُونَ ايمان نبيس ركم |            |
| الل طرف أياجو بينن أيند ينونه ان عراق عنه أن عنه المرجو خلفه عنه ان عليه عنها الله المربي الله المربع الله المربع الله المربع الله المربع الله الله الله المربع الله الله الله الله الله الله الله الل |                                    |            |                                  |  |  |                          |  |  |                   | إلى طرف |                                |            |
| ے اِنَّ بیشک                                                                                                                                                                                           |                                    |            |                                  |  |  |                          |  |  |                   |         | انهيس دهنسه                    | انخسف رايج |
| فِي ذَالِكَ اس مِن لَا يَدُّ البتناني لِكُلِّ لِعَرِيبِ مِن عَبْنِ بنده مُنِيْبِ رجوع كرنے والا                                                                                                        |                                    |            |                                  |  |  |                          |  |  |                   |         |                                |            |

قیامت کی ایک حکمت ہے بھی بیان فرمائی گئی تھی کہ ایماندار بھی
قیامت کے دن نیکول کو جزا اور بدول کو مزا ہوتے ہوئے دیکھیں
گے تو علم الیقین سے عین الیقین حاصل کرلیں گے اوراس وقت کہہ
اٹھیں گے کہ ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق لائے تھے۔ تو
کفارومشر کین مکہ جوقیامت کہ نے کو محال جانتے تھے اور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کافدات اڑاتے تھے ان کے بعض کفریر کلمات کاذکر

تفییر وتشری ۔ گذشتہ آیات میں کفار کا انکار قیامت کا ذکر کرے اس کا جواب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوایا گیا تھااور ساتھ ہی بیان کی گئی تھی کہ ایمان والوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ ملے وہ مغفرت اور رزق کریم سے نوازے جائیں اور جنہوں نے خدا کی باتوں سے ضدوا نکار کیا اور رسولوں کا کہنا نہ مانا انہیں بدترین اور سخت سزا کیں دی جائیں۔ پھر

قدرت سے باہر خیال کررہے ہیں۔ جولوگ مرتے ہیں ان کےجسم یاره باره هوکرخواه کتنے ہی منتشر ہوجائیں رہتے تو اسی آسان زاین پارہ پارہ ہوکرخواہ ملنے ہی سسر ہوج یں رہے۔ کے صدود میں بین اس سے کہیں باہر تونہیں چلے جاتے۔ پھرجس خدا کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کی اللہ کا اللہ کا کہ کا تو اللہ کے اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا ک میں جو چیز جہال بھی ہےاسے دہاں سے نکال لائے۔ان مسكرين کے جسم میں اب زندہ ہونے کی حالت میں جو کچھ موجود ہے وہ بھی تو اس کا جمع کیا ہوا ہے اورای مٹی۔ پانی اور ہوامیں سے نکال کر لایا گیا ان اجزا کی فراہمی اگرآج مکن سے وکل کیوں غیرمکن ہوجائے گی؟ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ بیکفارومنکرین اس کے شیجے اورزمین کے او بررہ کرایے گتاخانہ کلمات زبان سے نکالتے ہیں حالانكه خداحيا بين المجتمى ان كوزيين مين دهنسا كريا آسان سے ايك مکڑا گرا کر نیست و نابود کردے اور قیامت کا حچھوٹا سا نمونہ دکھلادے۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ جو بندے عقل وانصاف سے کام لے کراللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ خداسے طالب مدایت ہوئے ہیں ان کے لئے اس آسان وزمین میں بری بھاری نشانی موجود ہے۔وہ اس منتظم اور برحکمت نظام کود کھے کر سمجھتے ہیں کہ ضرور بیایک دن کسی اعلیٰ اورا کمل نتیجہ پر پہنچنے والا ہے جس کا نام دارالآخرة ہے۔ يەتصوركر كے وہ بيش ازبيش النے مالك وخالق كي طرف جھكتے ہيں اور جوآ سانی وزين فعتيں ان کو پننچتی ہيں تہدل ےاس کے شکر گزار ہوتے ہیں۔

ان آیات میں کیاجا تا ہے اور بتلایا جا تا ہے کہ یہ کفار آپس میں ایک دوسرے ہے کہتے ہیں۔لواورسنو! ہم میں سے ایک صاحب ہیں جو فرماتے ہیں کہ جب ہم مرکز مٹی میں مل جائیں گے اور چورہ چورہ اور ریزہ ریزہ ہوجا کیں گےاس کے بعد بھی ہم زندہ کئے جاویں گے ۔ تو بهلااليم مهمل بات كون قبول كرسكتا ہے كه جودوحال سے خالى نبيس ـ یا توبیرجان بوجھ کراللہ پرجھوٹ لگارہے ہیں کہاس نے ایسی خبر دی ے۔اوراگریہ بات نہیں تو پھران کا دماغ خراب ہے دیوانوں کی سی باتیں کرتے ہیں (العیاذ بالله تعالیٰ) الله تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بید دونوں باتیں نہیں یعنی نہ جھوٹ ہے نہ جنون بلکہ خود بیہ منكرين عقل ودانش اورصدق وصواب كےراستہ سے بھٹک كربہت دور جاپڑے ہیں اور بیہودہ بکواس کرکے اینے کو آفت میں پھنسا رہے ہیں۔ فی الحقیقت یہ بڑاعذاب ہے کہ آ دمی کا دماغ اس قدر مختل ہوجائے کہوہ خدا کے پیغیبر کومفتری یا مجنون کہنے گار العیاذ بالله تعالى ) آ گے ارشاد ہوتا ہے کہ کیا بیلوگ اندھے ہو گئے ہیں کہ آ سان وزمین بھی انہیں نظر نہیں آتے جوآ گے پیچھے ہر طرف نظر ڈالنے سے نظر آ سکتے ہیں۔ان کوتو پیھی مانتے ہیں کہاللہ نے بنایا ہے۔ پھرجس نے بنایا اسے توڑنا کیا مشکل ہے اور جوالیے عظیم الشان اجسام كوبناسكتا اورتو ريهورسكتا باساني جسم كابكار وينا اور بنانا کیامشکل ہوگا۔آخران منکرین نے خالق ارض وساکو کیا سمجھ رکھاہے کہ مرے ہوئے انسانوں کے دوبارہ پیدا کئے جانے کواس کی

وعا کیجئے جق تعالیٰ ہم کودین وایمان کی باتوں پر یقین کامل نصیب فرماویں اور ہرطرح کی گمراہی وشک وشکوک سے ہماری حفاظت فرما ئیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں ہرحال میں اپنی طرف متوجہ ہونے والے بندوں میں شامل رکھیں اور حق کی طلب کے ساتھ حق کا اتباع کامل بھی نصیب فرما ئیں۔یاللہ! کفار وشرکین تو قیامت و آخرت کے پہلے بھی منکرر ہے اور اب بھی ہیں۔گرافسوں اور تعجب تو ان پر ہے جو باوجود مسلمان کہلانے کے آخرت سے بالکل غافل ہیں۔اور شب وروز آپ کی نافر مانی میں لگے ہوئے ہیں۔
یا اللہ! ہمیں جب اسلام کی دولت سے نواز ا ہے تو دین حق پر استقامت بھی نصیب فرما۔ اور فکر آخرت کے ساتھ زندہ رہنا نصیب فرما۔ اور فکر آخرت کے ساتھ زندہ رہنا نصیب فرما۔ آمین۔

# وَلَقَلُ الْتَيْنَا دَاؤِدِ مِنَّا فَضَارٌ يُعِبَالُ آوِنِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ ۚ وَٱلتَّالَّهُ الْحَدِيْرَ

اورہم نے داؤڈ کوا پی طرف سے بڑی نعمت دی تھی، اے پہاڑو! داؤڈ کے ساتھ بار بارشیع کرداور پرندوں کو بھی تھم دیا،اورہم نے اُن کے داسطے لوہ کورم کردیا۔

## آنِ اعْمَلُ البِغْتِ وَقَلِّ لَهِ السَّرْدِ وَاعْمَلُوْاصَالِكًا وَإِنِّى بِمَاتَعُمُلُوْنَ بَصِيْرُ السَّر

(اور بیکم دیا) کتم پوری زر بیں بناؤ (اورکڑیوں کے )جوڑنے میں اندازہ رکھواورتم سب نیک کام کیا کرو، میں تمہارےسب کے اعمال دیکھ رہا ہوں۔

وَلَقَنَ الْتَهَنَا اور تحقِن مِم نَ وَيَا دَاوُدُ واوَدٌ مِنَا إِنِي طرف على فَضَ كُو فَعَلَ يَجِبَالُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

کی تھی اور ساتھ ہی بنی اسرائیل کے اولوالعزم انبیاء میں سے تھے گر باوجود دین و دنیا کی ظاہری و باطنی نعمتوں کے جمع ہونے کے منعم حقیقی کے شکر سے غافل نہیں ہوئے اور اگر کسی وقت ذراغفلت ہوئی تو تجدہ میں گر گئے اور استغفار کرنے لگے۔

ان آیات میں حضرت داؤدعلیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا اور ہتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بردی تعتیں دی تھیں۔ حضرت داؤدعلیہ السلام کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ آپ کا زمانہ قریب ایک ہزار سال قبل سے کا ہے۔ کتب سیر میں لکھا ہے کہ حضرت داؤدعلیہ السلام ابتدا میں بی اسرائیل کے شکر میں بحثیت ایک سیاہی کے ملازم سے اس وقت کوئی بظاہر نمایاں شخصیت آپ کی نہھی۔ نہ شجاعت و بہادری میں کوئی خاص شہرت تھی۔ ممالقہ اور بی اسرائیل میں جنگ ہوئی تو وہنوں کی فوج کا سردار اس زمانہ کا مشہور جنگ آ زما اور زبردست پہلوان جالوت تھا کہ جس کے نام مشہور جنگ آ زما اور زبردست پہلوان جالوت تھا کہ جس کے نام پیش ہور ہا تھا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت سے جو بی اسرائیل کے حاکم اور فرما نروا تھے اجازت چاہی کہ جالوت کے مقابلہ میں ہیں مقابلہ کے حاکم اور فرمانر واشے اجازت چاہی کہ جالوت کے مقابلہ کے لئے ان کوموقع دیا جائے۔ طالوت نے کہا کہتم ابھی نا تج بہکار جوان ہواس لئے تہمارا جالوت سے مقابلہ ٹھیک نہیں۔ گر مقابلہ کے لئے ان کوموقع دیا جائے۔ طالوت نے کہا کہتم ابھی نا تج بہکار جوان ہواس لئے تہمارا جالوت سے مقابلہ ٹھیک نہیں۔ گر مقابلہ کے لئے ان کوموقع دیا جائے۔ طالوت نے کہا کہتم ابھی نا تج بہکار جوان ہواس لئے تہمارا جالوت سے مقابلہ ٹھیک نہیں۔ گر حضرت داؤد کا اصرار بردھتا رہا اور آخر کار طالوت نے اجازت نے اجازت

تفیروتشری کردفیارہ قیامت میں کفار کا قول نقل فرمایا گیا تھا جو

کہتے تھے کہ مرکر دوبارہ قیامت میں زندہ ہونا ایک محال امر ہے۔ ان

قدرت الہیدی دلیل و کیھنے کے لئے آسان اور زمین پرنظر کرنی

عیاہے مگرساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ اس آسان وزمین میں دلیل

قوموجود ہے مگر اس بندہ کے لئے جوخدا کی طرف متوجہ بھی ہواور حق

کی طلب بھی ہو۔ تو اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے بندوں

کی فضیلت کا اجمالاً ذکر تھا۔ آگے اس کی تفصیل کے لئے بعض اعلی

کی فضیلت کا اجمالاً ذکر تھا۔ آگے اس کی تفصیل کے لئے بعض اعلی

درجہ کے منیب حضرات یعنی داؤ دوسلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا

مونا معلوم ہوااور ہوخض اپنی استعداد کے موافق اس سے بہرہ ورہو۔

ہونا معلوم ہوااور ہوخض اپنی استعداد کے موافق اس سے بہرہ ورہو۔

نیز اس قصہ میں مثلرین قیامت کا بھی اس طرز پرجواب ہے کہ جب

فدائے برتر اپنے کسی بندے کے لئے پہاڑ وں کو سخر کرسکتا ہے اور

فدائے برتر اپنے کسی بندے کے لئے پہاڑ وں کو سخر کرسکتا ہے اور

فدائے برتر اپنے کسی بندے کے لئے پہاڑ وں کو مخر کرسکتا ہے اور

مڈریوں کو دوبارہ زندہ کرنے پرقا درنہیں۔

پہلے حضرت داؤدعلیہ السلام کا ذکر فرمایا جاتا ہے اور پھران کے صاحبز ادے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اوران دوحضرات کا ذکراس وجہ سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوز بردست دنیوی شوکت وحشمت اور حکومت وسلطنت بھی عطا besturd

پیش نظر حضرت داؤدعلیہ السلام کوبھی خدا کی جانب ہے زبورعطا ہوئی جو توراۃ کے قوانین واصول کے اندر رہ کر اسرائیلی گردہ کی ہدایت کے لئے بھیجی گئی تھی۔ حق میں دائیدہ المال المرز اللہ کا اللہ میں میں اللہ کشیعے آتہ السر معمد

حضرت داؤد عليه السلام خدائے تعالیٰ کی تنبیح و تقدیس میں بہت زیادہمصروف رہتے تھے اوراس قدرخوش الحان تھے کہ جب زبور پڑھتے یا خدا کی تبیح وہلیل میں مشغول ہوتے تو ان کے وجد آ فریں نغموں سے نہ صرف انسان بلکہ وحوش و طیور وجد میں آ جاتے اور آپ کے اردگر دجمع ہوکر اللہ کی شبیج اور حمد کرنے لگتے اورانسان وحيوان بي نبيس بلكه يها زبهي خداكي حمر ميس كونج المصة اورالله کے ذکر میں بآواز بلندمشغول ہوجاتے ۔حضرت داؤ دعلیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے حسن صوت یعنی خوش آ وازی کامعجزہ عطا فرمايا تقااوران كاخصوصي شرف وامتيازيه قفاكه جب وهضج وشام خدا کی حمدوثنا کرتے تو وحثی جانوراور جرند برنداور پہاڑبھی آپ کے ساتھ بلند آواز سے خدا کی شبیج و نقتریس کرتے اور وہ سب ایک دوسرے کی شبیج وتحمید کو سنتے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام باوجود بادشاہی کے سلطنت ومملکت کے مالید میں سے ایک حبہیں ليتے اورا پنااوراہل وعيال كى معاش كابار بيت المال ينہيں ڈالتے تھے بلکدا پی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے حلال روزی حاصل کرتے اورای کو ذریعه معاش بناتے تھے چنانچہ حضرت داؤدعلیہ السلام کے اس وصف کو ایک حدیث صحیح میں ان الفاظ کے ساتھ سراہا گیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا ہوارزق ہے اور بے شبداللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت سے روزی کماتے تھے۔مفسرعلامہ ابن کثیر ؓ نے ابن عساکر کے حوالہ سے کھا ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام بھیس بدل کر نکلا کرتے تھے اور رعایا کے لوگوں سے مل کران سے اور باہر کے آنے جانے والوں سے دریافت فرماتے کہ داؤ دکیا آ دمی ہے۔ لیکن ہر مخص کو دے دی۔حضرت داؤ دمقابلہ کے لئے آ گے بڑھے اور حالوت کو للگارا۔ حالوت نے ایک نوجوان کو مقابل سمجھا تو حقیر سمجھ کر زیادہ توجه نه دی مگر جب دونوں کے درمیان نبرد آ زمائی شروع ہوگئی تواب جالوت کوحضرت داؤد کی ہے بناہ شخاعت کا اندازہ ہوا۔ داؤ دعلیہ السلام نے لڑتے لڑے اپنی گوٹیسن سنجالی اور تاک کریے دریے تین پھراس کے سر پر مارے اور جالوت کا سریاش یاش کردیا اور پھرآ گے بڑھ کراس کی گردن کاٹ لی۔ جالوت کے قبل کے بعد جنگ کا یانسہ بلٹ گیا اور بنی اسرائیل کی جنگ جارحانہ حملہ میں تبدیل ہوگئ اور بنی اسرائیل فاتح و کامران ہوکرلوٹے۔اس واقعہ نے حضرت داؤ د کی شجاعت کا سکہ دوست دشمنوں دونوں کے قلوب ير بشماديا اور آب بن اسرائيل ميس مر دلعزيز موسئ اور آپ كي شخصیت بہت نمایاں اور متاز نظر آنے لگی بعض اسرائیلی روایت میں ریھی ہے کہ جالوت کی زبردست طاقت اور بنی اسرائیل کے اس کے مقابل ہونے میں جھجک کود کھے کرطالوت نے بیاعلان کردیا تھا کہ جو شخص جالوت کو تل کرے گااس سے اپنی بٹی کی شادی کروں گا اوراس کوحکومت میں بھی حصہ دار بناؤں گا چنانچہ جب حضرت داؤدنے جالوت کو آگر کردیا تو طالوت نے وفائے عہد کے پیش نظر ا ین الرکی سے شادی کردی اور حکومت میں بھی حصد دار بنالیا حضرت داؤد کے ساتھ بن اسرائیل کی برھتی ہوئی محبت کا متیجہ یہ نکلا کہ طالوت کی موجود گی میں ہی یا اس کی موت کے بعد عنان حکومت حضرت داؤ دعلیہ السلام کے ہاتھ میں آگئی ادراس عرصہ میں آپ يرخدا كاليك زبردست أنعام بيهواكهآب منصب نبوت ورسالت ہے بھی سرفراز فرمائے گئے اس طرح آپ صاحب تخت وتاج بھی تھے اور خدا کے پیغمبر اور رسول بھی۔اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کی رشدو ہدایت کی خدمت بھی سرانجام دیتے ادران کی اجناعی زندگی کی تکرانی کا فرض بھی ادا فرماتے بنی اسرائیل کی رشدوہدایت کے لئے اصل کتاب توراہ تھی جومویٰ علیہ السلام یر نازل ہوئی تھی لیکن حالات و واقعات اور زمانہ کے تغیرات کے

۲۲-میلورة سبا پاره-۲۲ کے لئے۔ ایک حصہ صدقہ کے لئے اور ایک طلام کھ چھوڑتے نورالله مرقدة نے این تفیر میں لکھا ہے کہ آیات مدکورہ سے ٹابت ہوا کہ اشیاء ضرورت کی ایجاد وصنعت الی اہم چیز ہے کہ حق تعالیٰ نے خوداس کی تعلیم دینے کا اہتمام فرمایا۔اورا پیے عظیم الشان پغیمروں کو سکھلایا ہے۔حضرت داؤدعلیہ السلام کوزرہ سازی کی صنعت سکھاناانہی آیات سے ثابت ہوا۔حضرت نوح علیہ السلام کوکشتی بنانے کی صنعت اسی طرح سکھائی گئی تھی۔اسی طرح بعض دوسر انبياء عليهم السلام كوبهي مختلف صنعتين سكهانا بعض روایات سے ثابت ہے (معارف القرآن جلد ۷) پھر انہی آیات کے تحت حضرت مفتی صاحبؓ نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت داؤدعلیہ السلام کے اس طرزعمل سے کہ اینے اعمال و عادات کے متعلق لوگوں کی رائیں بے تکلف آ زادانه معلوم كرنے كا اہتمام فرماتے تھے بيرثابت ہوا كداينے عيوب چونكہ آدمی کوخودمعلوم نہیں ہوتے اس کئے دوسروں سے تحقیق کرنا حاہے ۔ حضرت امام مالک مجھی اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ بیہ معلوم کریں کہ عام لوگ ان کے بارہ میں کیارائے رکھتے ہیں۔

تعریفیں کرتا ہوا ہی یاتے۔ کسی سے کوئی بات اپنی نبست قابل اصلاح نه سنتے۔ ایک مرتبہ الله تعالی نے ایک فرشتہ کو انسانی صورت میں نازل فر مایا۔حضرت داؤ دعلیہ السلام کی ان ہے بھی ملاقات موئی تو جیسے اورول سے بوچھتے تھے ان سے بھی سوال كيا۔ انہوں نے كہا كەداؤد بين تواجھے آ دى كيكن ايك كى ان ميں نہ ہوتی تو کامل بن جاتے۔آپ نے بردی رغبت سے یو چھا کہ وہ کیا؟ تواس فرشتہ جو بشکل انسان تھا کہا کہ وہ اپنا بو جھ رعیت کے بیت المال پر ڈالے ہوئے ہیں۔خود بھی اس میں سے لے لیتے ہیں اور اہل وعیال کو بھی اس میں سے کھلاتے ہیں۔حضرت واؤر علیہ السلام کے دل میں بیہ بات گر گئی کہ پیخف ٹھیک کہتا ہے۔اس وقت جناب باری کی طرف جھک پڑے اور گربیہ وزاری کے ساتھ دعائیں کرنے گے کہ خدایا مجھے کوئی ایسا کام سکھا دے کہ جس سے میں اتنا حاصل کرلیا کروں کہ وہ مجھے اور میرے بال بچوں کو کافی ہوجائے۔اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاء قبول فرمائی اور آ ب کو زِرہ بنانا سکھادی اور اپنی رحمت سے لوہے کوآ پ کے لئے بالكل نرم كرديا گيا۔ نەلوہے كوبھٹی میں ڈالنے كی ضرورت نە متعور ے مارنے کی حاجت ہاتھ میں آتے ہی ایبا زم موجاتا جیا موم کھا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے آپ ہی نے زرہ بنانا ایجاد کی۔ایک زرہ بنا کر آپ فروخت فرماتے اور اس کی قیت کے تین حصہ کر لیتے۔ایک حصہ اپنے کھانے پینے وغیرہ

#### دعا تيجئے

حق تعالیٰ ہمیں بھی اپنی عطا کردہ دینی و دنیوی نعتوں پر سیجے شکر گزاری کی تو فیق عطا فرما ئیں۔اور ہر حال میں ہمیں اپنی طرف رجوع اورمتوجه رہنے کی دولت نصیب فر مائیں۔ یااللہ! ہمیں بھی حلال روزی کمانے اوراکل حلال کھانے کی توفیق مرحت فرمااوراعمال صالحہ کرنے کی سعادت نصیب فرما-يااللهاية ذكروفكراورحمر وشبيح كي نعمت بم سب كوعطا فرماية مين - وَالْجِرُدَعْوِيَّا أَنِ الْحُمَدُ يلاء كَتِ الْعلكِمِينَ besturd!

۲۲-مارة سبا ياره-۲۲ الرِيْحَ غُرُوُّهُ كَاشَهُرُّو رَوَاحُهَاشَهُرٌّ وَاسَلْنَالَهُ عَيْنَ بالسَّعِيْرِ؈ يَعْمُلُوْنَ لَهُ مَا يَتَنَاءُمِنْ قَعَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ دوزخ کا عذاب چکھادیں گے۔وہ جنات اُن کیلئے وہ وہ چیزیں بناتے ہیں جواُن کو(بنوانا)منظور ہوتا بڑی بڑی ٹمارتیں اورمورتیں اورلکن جیسے دعش اور دیکیں جو ہی جگہ جی رہیں،اے داؤڈ کے خاندان والوتم سبشکر پیر میں نیک کام کیا کرو،اور میرے بنز مل میں شکر گذار کم ہی ہوتے ہیں۔ پھر جب لى مُوْتِهَ إِلَّا دَاتِكُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتُكُ ۚ قُلْمًا خَرَّ تَبُكُّنَهُ ت کا حکم جاری کردیا تو کسی چیز نے اُن کے مرنے کا پینہ نہ بتلایا گر گھن کے کیڑے نے کہ وہ سلیمان کے عصا کو کھا تا تھا،سو جب وہ گریڑ بِّحِيُّ أَنْ لَوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِتُوْا فِي الْعَذَابِ الْمَهِ تب جنات کوهقیقت معلوم ہوئی کداگروہ غیب جانتے ہوتے تواس ذلت کی مصیبت میں ندرہتے۔ الزيمح موا شَهْرٌ أَكَ ماه و وَرُواحُها اورشام كي منزل غُدُ وُهِا اسْ صبح کی منزل وَلِمُكْنِينَ اورسليمان كے لئے وَ ٱسَكُنَا لَكَ اورہم نے بہایاس کیلئے | عَبُنُ الْقِطْرِ تانے کا چشمہ | وَمِنَ اورے | الْجِنِّ جن | مَنْ یَعُمُلُ وہ کام کرتے | بَدِنْ یَدُیْد اس کے م عَنْ اَمْرِیکا ہارے تھم ہے مِنْهُمْ ان میں ہے وَمَنْ اور جو يَزِغْ بَجَي كرے گا نُنِ قُلُهُ بِم اس كو تِكُما تي مع الحِن سے - كا عَذَابِ عذاب التّعِيني آك (دوزخ) يَعْمَلُونَ وه بنات الدّاس كيلي المائيكآ أو جوه وات اِعْدَكُوا تَمْ مَل كُرُوا إِلْ دَاوْدَ الْ حَاندان داوْد السُكُوَّا صُكر بجالاكر الْ وَقَلِيْلُ اور تعوز الله مِنْ سے ب ہم نے | قَطَيْنُنَا عَلَم جاری کیا | عَلَيْكُ اس پر | الْمؤَتُ موت | صَادَلَهُ فَرْ أَنْبِس پِه ندویا | عَلَی مُوْتِه اس کی موت کا | اِلّا ا | مِنْسَأَنَهُ اس كاعصا | فَلَهَا كِجرجب | خَتَرُ ووكريزا | تَبَكِّنَتِ حقيقتُ معلى | الْجِنُّ جن | أنْ أكر هِ أَبُّهُ الْأَرْضِ كُمُن كَاكِيرًا ۚ يَأْكُلُ وه كَمَا تَاتِمَا لَوْكَانُوْا يَعْلَمُنُونَ وه جانتے ہوتے | الْغَيْبُ غيب | هَالْمِيثُوْا وه نديجة | فِي مِن | الْعَكَاكِ عداب بروتشرِ بِح: گذشتهٔ مات میں حضرت داؤدعلیہ السلام پراللہ تعالیٰ نے جونعتیں نازل فرمائی تھیں ان کاذ کرفر ما کرحضرت داؤ دعلیہ السلام ، کے متعلقین کو کلم ہوا تھا کتہ ہیں بھی جا ہے کہ نیک اعمال کرتے رہوا درمیرے فرمان کا ذرا خلاف نہ کرو کیونکہ ریہ بہت ہی ہے جابات

ہے کہ جس کے اسنے بڑنے اور بے پایاں احسان ہوں پھراس کی فرمانبرداری ترک کردی جائے پھر جبکہ اللہ تعالیٰ تمام اعمال کا تگراں بھی ہے کہ کوئی چھوٹایا براعمل اس سے پوشیدہ نہیں۔

اب داؤدعلیہ السلام کے بعد آپ کے فرزند حفرت سلیمان علیہ السلام پر جونعتیں نازل فرمائی تھیں ان کا بیان ان آیات میں ہور ہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر پہلے بھی سور ہ انبیاء اور سورہ خمل میں آ چکا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام سن رشد کو پہنچ چکے تھے۔ اللہ تعالی نے آپ کو نبوت و حکومت دونوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا جانتین بنادیا اور اس طرح فیضان نبوت کے ساتھ ساتھ السلام کا جانتین بنادیا اور اس طرح فیضان نبوت کے ساتھ ساتھ السلام کو تھی دھنرت سلیمان علیہ السلام کو تھی اللہ تعالی نے بعض خصوصیات وامتیاز ات سے نواز ا السلام کو تھی اللہ تعالی نے بعض خصوصیات وامتیاز ات سے نواز ا اور اپنی تعمول میں سے بعض الی تعمین عطا فرمائیں جو آپ اور اپنی تعمول میں سے بعض الی تعمین عطا فرمائیں جو آپ

یہاں ان آیات میں جن انعامات کا ذکر فرمایا گیا اس میں پہلا انعام تنجرریاح کا ہے یعنی اللہ تعالی نے ہوا کو حفرت سلیمان علیہ السلام کے لئے مخر کر دیا تھا اور وہ آپ کے زیر فرمان کر دی علیہ السلام جب چاہتے تو صبح کو ایک مہینہ کی مسافت کی مقدار سفر ایک مہینہ کی مسافت کی مقدار سفر فرما لیتے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت شاہی جس پر آپ مع اہل دربار کے سوار ہوتے ۔ فضا میں مثل ہوائی جہاز کے اڑتا ہوا اس کوشام سے بمن اور بمن سے شام لے جاتی اور اس طرح ایک ماہ کی مسافت ہوا کے ذریعہ تھوڑی دریمیں طے ہوتی تھی ۔

بعض مفسرین نے حضرت حسن بھریؓ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تنجیر ہوا کا معجز ہ حضرت سلیمان علیہ السلام کواس عمل کے صلہ میں عطا ہوا تھا کہ ایک روز وہ اپنے گھوڑوں کے معائنہ میں مشغول تھاس میں ایسی مشغولیت ہوئی کہ آپ کی عصر

کی نماز کا وقت ختم ہوگیا اور نماز قضا ہوگی۔ جب سلا ہوا کہ گھوڑے
اس غفلت کا سبب ہوئے تھے تو اس سبب غفلت کو ختم کرنے کیلئے
حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو ذیح کر کے قربان کر دیا
کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں گائے بیل کی
طرح گھوڑ ہے کی قربانی بھی جائز تھی چونکہ حضرت سلیمان علیہ
السلام نے اپنی سواری کے جانور قربان کر دیئے اللہ تعالی نے ان کو
اس سے بہتر سواری عطافر مادی۔ یہ گھوڑوں کے قربان کرنے کی
تفصیل سورہ ص ۲۳ ویں پارہ میں ذکر فرمائی گئی ہے۔

دوسری نعمت بہاں یہ بیان فرمائی گئی کہ اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے پھلے ہوئے تا بے کا چشمہ بہادیا تھا لیعنی زمین سے ایک چشمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے پھوٹ نکلا تھا جس میں سے پانی کے بجائے پھولا ہوا تا نبہ بہتا تھا۔ اس پھلے ہوئے تا نبہ کوسانچوں میں ڈال کر جنات بڑ ہے ہوے برتن تیار کرتے تھے جن میں ایک شکر کا کھانا پکتا اور کھلایا جاتا۔ پھر چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عظیم الشان عمارات اور پرشوکت قلعوں کی تعمیر کرائی۔ اور ایسی تعمیرات کے علیمان علیہ السلام کے لئے تیملی استعمال کی جائے کیملی ہوئی دھات گارے کی جائے کیملی کے جائے کیملی مقدر مقدار میں یہ کسے میسر آئے۔ حق تعالی نے اس ضرورت کو اس طرح حل کردیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے پھلے اس طرح حل کردیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے پھلے ہوئے تا نے کا چشمہ مرحمت فرمادیا۔

تیسری نعمت بیریان فرمائی که الله تعالی نے جنات کو حضرت سلیمان علیه السلام کے تابع کردیا تھا۔ جنات جیسی طاقت ورقوم حضرت سلیمان علیه السلام کے لئے معمولی قلیوں اور خدمت گاروں کی طرح آپ کے کام میں گےرہتے تھے۔اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جنات سلیمان علیه السلام کی اطاعت کریں۔ ذرا سرکشی کی تو آگ میں پھونک دیا جائے گا۔حضرت سلیمان علیه السلام ان جنات سے بڑے بڑے کی ۔مجدیں۔اور قلع علیہ السلام ان جنات سے بڑے بڑے کی ۔مجدیں۔اور قلع

ده ورة سبا ياره-۲۲ بی کداللدتعالی نے حضرت سلیمان علیدالسلام براک عظیم الشان احسانات کئے اور پھر یہاں تک فرمایا کہ اس بے انتہا دولت و ثروت کے صرف وخرچ اور دادو دہش برتم سے کوئی بازیرس بھی نہیں 🕻 مگران تمام باتوں کے باو جود حضرت سلیمان علیہ السلام اس دولت وحکومت کوملوق خدا کی خدمت کے لئے "امانت الی "سجھ کرایک حبداینی ذات برصرف نہیں فرماتے بلکہ اپنی روزی ٹوکریاں بناکر حاصل کرتے تھے۔ بھی عمل سے حق تعالیٰ کی کال شکر گزاری۔ الغرض بدتو زندگی کے احسانات تھے اب آ گے موت کے بعد کا ایک احسان بیان فرمایا جاتا ہے۔حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کے ہاتھوں بیت المقدس تغیر کرارہے تھے اور جنات کی ایک بہت بری جماعت اس عظیم الشان عمارت بنانے میں مصروف تھی کہ سلیمان علیہ السلام کو پیغام اجل آپہنچا۔ جب معلوم ہوا كەمىرى موت آكينجى توجنات كوتعمير كانقشه بتاكر آپ ایک شیشہ کے مکان میں دروازہ ہند کرکے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے جبیبا کہ آپ کی عادت تھی کہ مہینوں خلوت میں رہ کرعبادت کیا کرتے تھے۔ای حالت میں فرشتہ نے روح قبض کرلی اور آپ کی نعش مبارک لکڑی کے سہارے کھڑی رہی کسی کو آپ کی وفات کا احساس نہ ہوسکا۔ وفات کے بعد مدت تک جنات بدستور تعير كرتے رہے۔ جب تعمير پوري ہوگئ توجس عصا برٹیک لگار کھی تھی گھن کے کیڑے کے کھانے سے وہ عصا ٹوٹ گیا تب نعش مبارک گریزی۔ اس وقت سب کووفات کا حال معلوم مواتب جنات كوجمي علم موا كه حضرت سليمان عليه السلام كاعرصه ہواانقال ہوگیا تھااوروہ افسوں کرنے گگے کہ ہم نہ معلوم کر سکے اوركاش كه بمعلم غيب ركهتے تو عرصه تك اس مشقت ومحنت ميں نه پڑے رہتے جس میں حصرت سلیمان علیہ السلام کے خوف ہے مبتلار ہے۔اگر ہمیں علم ہوجا تا تو ہم اس سے بہت پہلے آزاد ہو گئے ہوتے اور حضرت سلیمان کی وفات کومحسو*س کرتے* ہی کام چھوڑ دیتے قرآن کریم میں متعدد مقامات پراللد تعالیٰ نے یہ بتایا

تغمیر کراتے اور مجسمے بنواتے۔اور تا نبہ کے بڑے بڑے گن جیسے حوض یا تالا ب اور بردی بردی دیگیں جوا بنی جگہ سے نہ ال سکتی تھیں یہ جنات بناتے ۔ تو حضرت داؤ دعلیہ السلام کے کنیے اور گھرانے كوان عظيم الشان انعامات واحسانات كوياد دلا كرحق تعالى حكم فرماتے ہیں اِعْبَکُوَّااٰلَ دَاوْدَ شُکُرًا اے داوُد کے خاندان والو یعنی حضرت سلیمان اوران کے متعلقین تم سب ان نعمتوں کے شکرییمیں نیک کام کیا کرویعی محض زبان سے نہیں بلک مل سے وہ کام کروجن ہے حق تعالی کی شکر گزاری ٹیکتی ہو۔ حدیث میں حضرت عطاء بن بیاررضی الله تعالی عنه سے بیروایت آئی ہے كه جب بيرآيت إعُمَلُوا ال دَاؤدَ شُكُرًا نازل مِولَى تُو رسول الله صلی الله علیه وسلم ممبر پرتشریف لائے اوراس آیت کو تلاوت فرمایا پھرارشا دفر مایا کہ تین کام ایسے ہیں کہ جو مخص ان کو پورا کرلے تو جوفضیات آل داؤد کوعطا کی گئی تھی وہ اس کو بھی مل جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین نے عرض کیا یا رسول الله وه تین کام کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا که رضا اور غضب کی دونوں حالتوں میں انصاف پر قائم رہنا۔اورغنااورفقر کی دونوں حالتوں میں اعتدال اور میانیڈروی اختیار کرنا اور خفیہ اورعلانيه دونول حالتول ميں الله ہے ڈرنا۔

آ کے بتلایا جاتا ہے کہ احسان تو خدا کم وبیش سب ہی بر کرتا ہے لیکن پورے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ یہاں جو شکر گزاری کا حکم عمل کے ذریعہ سے ظاہر کرنے کا حکم دیا گیا تو اس ہےمعلوم ہوا کہ جو مخص حق تعالیٰ کے انعامات واحسانات محض زبان سے مانتا ہومگراس کی نعتوں کواس کی مرضی کے خلاف استعال کرتا ہوتو بیرزبانی شکر بےمعنی ہے۔اصل شکر گزار بندہ وہی ہے جوزبان ہے بھی نعت کااعتراف کرےاور اس کے ساتھ منعم کی عطا کردہ نعمتوں سے وہی کام لے جومنعم حقیقی کے مرضی کے مطابق ہو۔

حضرت شاہ عبدالقادر مفسر ومحدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے

اس کا بنانا سب حرام کردیا گیا۔ جوشراب نوشی کیکے ذِرائع ہیں۔ الغرض ذی روح کی تصاویر کا بنانا اوراستنعال کرنا ہماری شریعت میں حرام کیا گیا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی احادیث معیمی متواترہ ہے اس کی حرمت ثابت ہے۔جس کے احکام تفصیل ے علماء نے مستقل تصانیف میں جمع کردیجے ہیں۔ بیروضاحت یہاں اس لئے عرض کی گئی کہ آج کل تصاویر کے بنائے اور اس کے استعال کرنے کا گناہ و بائے عام کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ جبكه احاديث ميں اس پرشديد وعيدين آئي ہيں \_مثلاً صحح بخاري و مسلم میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد مروی ہے کہ قیامت ك روزسب سے زيادہ سخت عذاب ميں تصوير بنانے والے ہوں گےاور صحیحین ہی میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنه ے روایت ہے کہ رسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ ہر مصورجہنم میں جائے گا۔اوربعض روایات حدیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تصویر بنانے والوں پرلعنت فرمائی ہے۔ الله تعالى ال لعنت ہے مسلمانوں کو بیجنے کی توفیق عطافر ما کیں۔ الغرض يبال تك حضرت داؤد اور حضرت سليمان عليها السلام یعنی الله تعالیٰ کے دوخاص منیب اور شاکر بندوں کا ذکر ہوا کہ جن کونبوت ورسالت کے علاوہ ایسی دنیاوی سلطنت و بادشاہت نصیب ہوئی کہ جس کی نظیر نہیں مگرید دونوں کیسے خدا کے پندیدہ اور برگزیدہ بندے تھے کہ باوجوداس بے مثال یا دشاہت کے شب و روز خدا کی نعمتوں کے شکر گزار رہے۔ خدا کی طرف خاص طور پرمتوجه اور ملتفت ہوئے تو اللہ نے بھی کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا۔

14 🕻 ہے کہ شرکین عرب جنات کواللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے تھے اور بيشركين جنات كوعالم الغيب جانتے تصاورغيب كي باتيں جانے کے لئے ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔اللہ تعالی نے یہاں ای عقیدہ کی تر دید میں بھی پیرواقعہ سنادیا جس سے جنات کی غیب دانی کی حقیقت کھل گئی اوران کے معتقد مشرکین کو بھی پیۃ لگ گیا کہا گرانہیں غیب کی خبر ہوتی تو اس ذلت آ میز تكليف ميں كيوں يڑے رہتے۔

یہاں ان آیات میں کچھان کاموں کی بھی تفصیل ہے جو حفرت سلیمان علیه السلام جنات سے لیتے تھے۔ ان کاموں میں جنات سے جسم \_مورتیں اور تصاور بھی بنوانا تھا۔ تو اس معلوم ہوا کہ حفرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں جان داروں کے مجسے اور تصاویر بنانا اور استعال کرنا جائز تھا گر شریعت اسلامیہ میں جانداروں کے مجسمے ۔مورتیں اور تصاویر بنانا اوراستعال كرناحرام ہے اوران كى سخت ممانعت ہے اور وجيہ اس کی نیہ ہے کہ محیلی امتوں میں جانداروں کی تصاویراور جھے بت پرتی کا ذریعه بن گئیں۔شریعت اسلامیہ کو چونکہ اللہ تعالیٰ کو قیامت تک قائم رکھنا تھا اس لئے اس شریعت میں اس کا خاص ابتمام كيا كيا كه جس طرح حرام چيزون اورمعاصي كوحرام وممنوع کیا گیا ہے اس طرح ان کے ذرائع اور اسباب قریبہ کو بھی حرام کردیا گیا ہے۔اصل جرم عظیم شرک و بت پرتی ہے اس کی ممانعت ہوئی توجن راستوں سے بت برسی آ سکتی تھی ان کو بھی حرام اورمنوع قرار دیا گیا۔اسی طرح مثلاً شراب نوشی حرام کی گئی تو اس کی خرید و فروخت۔ اس کا لانا لیے جانا۔ اس کی مردوری

وعالم يجيح : حق تعالى نے اپنفضل وكرم ہے ہم كوجودين اور دنيا كى تعتيں عطافر مائى ہيں اس پرہم كو حقیقی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیں اوراپی مرضیات کے موافق ان تمام نعمتوں کو استعال کرنے کی سعادت عطافرما ئیں ۔ یا اللہ شریعت مطہرہ کی ہم کوظا ہراہ باطنا پابندی نصیب فر مااور ہر محر ومعصیت سے يحين كى بهت وتوفيق عطافرما- آمين - وَالْحِرُدَعُونَا آنِ الْحَمْدُ بِلْهِ رَبِ الْعَلْمِينَ besturd

لَقَادُ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمُ إِيَّةٌ ۚ جَتَّتِن عَنْ يَمِيْنِ وَشِمَالٍ هُ كُلُوا مِنْ تِزْقِ با (کے لوگوں کیلئے)اُن کے وطن میں نشانیاں موجود تھیں، دو قطاریں تھیں باغ کے دائیں اور بائیں اپنے رب کا رزق کھاڈ رَبِّكُهُ وَ اشْكُرُوْ اللَّهُ بِلْكُةً طَيِّبَةً وَّرَبُّ غَفُوْرٌ ﴿ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرْمِ اور اس کا شکر کرو، ( کہ رہنے کو)عمدہ شہر اور بخشنے والا پروردگار۔سو انہوں نے سرتابی کی تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب چھوڑد وَبَدَّلْنَاهُمْ مِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىُ ٱكُلِل خَمْطٍ وَٱثْلِوَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلِ®ذلِك ر ہم نے اُن کے اُن دورویہ باغوں کے بدلہاور دوباغ ویدیئے جن میں میرچیزیں رہ گئیں بدمزہ کچل اور جھا وَاور فقد رقیک ہیری۔اُن کو میہزا ہم نے جَزَيْنَهُ مُربِهَا كَفُرُوا وَهُلْ نَجْزِئَ إِلَّا الْكَفُّورُ ۞ اُن کی ناسیاس کے سبب دی ،اور ہم الی سز ابوے ناسیاس ہی کودیا کرتے ہیں۔ لَقَنْ كَانَ البيرُ عَلَى البِيرَ الْوَم ) سباكيلي في من مَنكَنِهِ ف أن كي آبادي اليَّهُ الك نثاني جَنَّ النِّي وو باغ عَن يَوينني وائيس وَشِمَاكِ اور بائين الكُوْاتِم كُعاوًا صِنْ ﴾ لِيذْقِ دَنِيكُنُه البيارب كررن الوَاشْكُوُوْا اورشكرا داكرو الهَ اس كا الملكةُ شهر الطَيْبَةُ باكيزه وَرَبُّ اور يروردگار عُفُوْرٌ بَخْشُه والا فَأَعْرَضُوا كِرانبول في مواليا فَالْسَلْنَا توجم في بيجا عَلَيْهِ في ان ير سَيْلُ الْعَرَمُ سِلاب بند اركاموا) وَبَنَ لَنْهُ فَهُ اور بم نے أَبِس بدل دي أَ بِجَنَتَيْهِ فَي الحَدوباغول ك بدل جَنَتَيْنِ دوباغ أَذُوانَى وال أَكُلِ ميوه أَخْطِ برمزه وأَتَلِ اورجهارُ وَنَيْنَ إِورَ كِيهِ اللَّهِ مِنْ سِدُيهِ بِيرِيانِ اللَّهِ لِيكِ تَقُورُي الْمُلِكُ بِيرًا جَزَيْنَاهُمْ مَ م نِه الكوسر ادى البيماس كسبب جو الكورُو انهون نے ناشكري كي وُهَلُ اورْمِين أَنْجُونِي بمسرادية إلا مرصرف الكَّفُورُ الْكُاوُرُ الْكُاوُرُ

تفییر وتشری : گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے تاریخی واقعات میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور قوموں کے عروج وزوال س کی نعمتوں پر شکر گزاری کے برکات وثمرات ظاہر کرنے کے کی تاریخ میں ہزاروں عبرت ونصیحت مہیا کرتا ہے۔

ان آیات کی تشریح سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قوم سبا
کے متعلق کچھ ضروری معلومات پیش کردی جائیں۔ قوم سبا کا ذکر
حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ میں سورہ نمل 19 ویں پارہ میں
بھی آ چکا ہے جبکہ ملکہ سبا بلقیس نے حاضر خدمت ہوکر سلیمان علیہ
السلام کے سامنے قبول ایمان کیا۔ بیز مانہ سبا کی حکومت کا زمانہ
عروج ہے۔ اور بیز مانہ تاریخ کے لحاظ سے • 90 ق۔م کا تھا۔ قوم سبا
کی حکومت موجودہ یمن کے جنوبی حصہ پڑھی جو بعد میں وسیع ہوکر
حضرموت اور جش تک پھیل گئی تھی۔ موز حین نے حکومت سباکو چار

تفیر وقتری: گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے
اوراس کی نعمتوں پرشکر گزاری کے برکات وثمرات ظاہر کرنے کے
لئے حضرت داؤ داور حضرت سلیمان علیہاالسلام کے قصے بیان فرمائے
گئے تھے۔ اب آ گے اللہ تعالیٰ سے اعراض اور اس کے احکام کی
نافر مانی کا نتیجہ و وبال ظاہر کرنے کے لئے قوم سبا کا قصہ مذکور ہوتا ہے
تاکہ خالفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوعموماً اور کفار کوخصوصاً تنبیہ ہو۔
چونکہ اہل مکہ میں اہل سبا اور ان کے قصہ کی شہرت تھی اس لئے کفار مکہ کو ضاص طور سے اہل سبا کا واقعہ سنایا جاتا ہے تاکہ وہ اس سے متاثر
ہوں۔ قوم سبا کا وہ عبر تناک سانحہ اور ان کے عروج و زوال کا وہ
بصیرت افر وز واقعہ جوقر آن یاک نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے
بصیرت افر وز واقعہ جوقر آن یاک نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے

کہیں پہاڑی چشم بھی ہیں۔ بارش کا یانی مویا پہاڑی چشموں کا۔ تمام یانی بهه کروادی کے ریکستانوں میں جذب ہوکرضائع ہوجاتا۔ قوم سبانے اس یانی کوکام میں لانے اور باغات وزراعت کوسرسبزو شاداب بنانے کے لئے یمن میں ایک سوسے زائد بند باندھے تھے اوران کی وجہ سے تمام ملک سرسبز اور بہارستان بنا ہوا تھا۔ انہیں بندول میں سب سے بڑا اور عظیم الثان بند"سدمارب" تھا جو دارالحکومت میں بنایا گیا تھا۔ یہ بندگی میل مربع میں بنایا گیا تھا۔ دور دور کا یانی وہاں جمع ہوتا اور اس سے پھر چھوٹی شاخیں اور نہریں نکالی سن اور ان کے ذریعہ سے سال بھر تک کھیتیاں و باغات سیراب کئے جاتے اور بیر باغات دوروبیر مرکوں پرمنزلوں تک چلے گئے تھے۔ لکھاہے کہ اس عظیم الثان بند کی وجہ سے تین سوم بع میل تک داہنے اور بائیں۔ تھجوروں کے نخلستان۔میووں اور مھلوں کے حسین وجمیل باغ خوشبوؤل کے کھیت۔ دارچینی۔عود وغیرہ کے گنجان باغات اس کثرت سے ہوگئے تھے کہ تمام علاقہ چمنستان اور فردوس بنا ہوا تھا۔علامہ ابن کثیر تنے روایت کھی ہے کہ پھلوں اور میووں کی بیہ کثرت تھی کہ اگر ایک عورت کسی موسم میں بھی سریر ٹوکری رکھ کران باغات کے اندرگز رجاتی تو ہاتھ لگائے بغیر ہی اس کی ٹوکری پختہ بھلوں کے مٹینے سے بھر جاتی۔ آب وہواایسی فرحت بخش روح برور اور صحت افزائقی کہ اہل سبا موذی جانور کیڑے مکوڑے۔ مچھر۔ کھی۔ پیووغیرہ ہے یاک اورمحفوظ تھے۔الغرض اس بند کی وجہ سے ملک میں عظیم الثان اضافہ اور ترقی اور تجارتی کاروباراورمعدنیات کی کثرت کی وجہ ہے سونا جاندی اور جواہرات کی بہتات نے قوم سبامیں اس درجہ خوش عیشی ۔ رفا ہیت اور فارغ البالی اوراطمینان پیدا کردیا تھا کہ وہ ہروقت مسرت اورشاد مانی کے ساتھ خدا کی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہوتے اور شب وروز مرفیہ حالی میں زندگی بسر کرتے۔اہل سباایک عرصہ تک تواس جنت ارضی کوخدا کی ایک عظیم الشان آیت و نعمت ہی سمجھتے رہے اور ایمان برقائم رہتے ہوئے احکام اللی کی تقبیل اپنا فرض یقین کرتے رہے کیکن

طبقات رِتَقْسِم كيا ہے۔ پہلا طبقه ۱۱۰ ق-م سے شروع ہوكر ۵۵۰ ق۔م برختم ہوتا ہے۔حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ کی ملک سبا کاتعلق ای طبقہ سے ہے۔ دوسرا طبقہ ۵۵ ق۔م سے شروع ہوکر ۱۱۵ ق-م برختم موتا ہے۔ بیل عرم یعنی بند کے سیلاب کا واقعہ جس کا تذکرہ ان آیات میں کیا گیا ہے۔اس دور سے متعلق ہے۔ تیسرا طبقه ۵ اق م سے شروع موکر ۱۳۰۰ برختم موتا ہے۔ اور چوتھا لینی آخری دور وسوء سے شروع مور ۵۲۵ء برخم موتا ہے۔اس دور میں الل جبش آخری مرتبہ یمن پر قابض ہوئے۔ ( نقص القرآن ) بالآخرظہوراسلام یعنی آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے بعثت کے بعد اسلام کی صداقت سے متاثر ہوکرسارا یمن یکدم ایمان لے آیا۔ اس قوم سبامیں بہت سے سلاطین ہوئے بعضے اچھے بھی ہوئے اور بعضے بت پرست ہوئے۔ جب ملکہ سبانے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایمان قبول کیا تو صدیوں تک انہوں نے اس امانت الہی کو سینے سے لگائے رکھالیکن گذشتہ توموں کی طرح جب انہوں نے ایمان سے روگر دانی شروع کی اور دوبارہ شرک اختیار کیا تب خدا کے پیمبروں نے اینے اینے زمانہ میں آگر ان کو رشد وہدایت کی جانب متوجہ کیا۔ غالبًا بیدانبیاء بنی اسرائیل ہیں جو بذات خود اینے نائبوں کے ذریعہ ان کو مدایت کی جانب بلاتے رہے گرانہوں نے عیش وعشرت ۔ دولت وثروت ۔ حکومت وشوکت کے نشہ میں کوئی پرواہ نہیں کی بلکہ بنی اسرائیل کی طرح خدا کی نعمتوں كو حكران كي تب حفرت عيسى عليه السلام سي ايك صدى يهلي خدا کی جانب سے سل عرم کی تباہی کا عذاب آیا اور اس نے قوم سبا کو پاره پاره کردیا۔ (فضص القرآن) اہل سبا ایک تا جرقوم تھی اور بیہ وصف ان کا قومی مزاج بن گیا تھا۔ الله تعالیٰ نے ان کے حدودِ حکومت میں جونزانے مدفون کرر کھے تتھےوہ ان کے لئے ٹائیدغیبی بن گئے تھے۔ سونے وجواہرات کی مکثرت کا نیں موجودتھیں۔ یمن کا علاقہ خوشبودار اشیاء کی پیداوار کے لئے مشہور تھا۔عرب میں مستقل دریا تو ناپید ہیں۔ اکثر بارش کے یانی پر گزر ہے اور کہیں

۲۲-ماره سورة سبا ياره-۲۲ ورخت \_ اور بدمزه پیل اگ کر بیشهادت دیسے اور عبرت کی کہانی سانے لگے کہ خدا کی پیم نافر مانی اور سرکشی کرنے والی تو می کا پیچشر ہوتا ہے۔ پہلی سزایہ ہوئی کہوہ'' بند''جس کی تغییر بران کو بے حد ناز تھا اور جس كى بدولت أن كادار الحكومت خوبصورت اورحسين باغات اورسرسبر شاداب کھیتوں سے گلزار بنا ہوا تھا وہ خدا کے حکم سے ٹوٹ گیا اور اجا تك اس كاياني زبردست سلاب بن كر پهيلا اوراس تمام زمين بر جن میں فرحت بخش باغات تصب کوغرق آب کر کے ہر بادگر ڈالا۔ جب ياني آسته آسته خشك موكيا تواس بور علاقه مين باغات كي بجائے جھاؤ کے درخت جنگلی بیری اور پیلو کے درخت جس کا پھل بد ذا نقدادر بکسا ہوتا ہے جگہ لے لی۔ادر خدا کے اس عذاب کوتو مسباکی کوئی قوت وسطوت ندروک سکی اوراہل سبائے لئے اس کے سواکوئی عارہ ندرہا کہاہے بلدہ طیبادراس کے قرب و جوار کوچھوڑ کرمنتشر ہوجائیں۔ کچھ ہلاک ہوئے کچھ پریشان ہوکرمنتشر ہوگئے غرض کہ اہل سباایے غرور و مکبر اور غفلت وسرکشی اور کفروشرک پر اصرار کے سببسیل عرم کے ذریعہ نتاہ و ہرباد ہوئے۔اخیر میں فرمایا کہ ایسی سخت سزابڑے درجہ کے ناشکروں ہی کودی جاتی ہے۔

تمول۔خوش عیشی اور برقتم کے راحت وآ رام نے آ ہتے آ ہتاان میں وہی اخلاق اور رو بے بیدا کردئے جو گذشتہ متکبر اور مغرور قوموں میں ، موجود تھے اور بداخلاقی میں اہل سبایہاں تک ترقی کرتے رہے کہ انہوں نے وین حق کو بھی خیر باد کہد دیا اور کفروشرک کی سابق زندگی کو دوباره اپنالیات ناجم رب غفور نے فوراً گرفت نہیں کی بلکہ اس کی وسعت رحت نے مہلت کے قانون سے کام لیا اور انبیاء علیم السلام نے ان کو راہ حق کی تلقین فرمائی اور بتایا کہان نعمتوں کا مطلب بینہیں ہے کہتم دولت وثروت اورجاه وحشمت كفشمين چور جوكرمست بوجاؤاورندىيد كهاخلاق كريمانه كوجهوز بينمواور كفروشرك اختنيار كركے خدا كے ساتھ بغادت اختیار کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ اس درمیان میں ان کے یاس خداتعالی کے تیرہ نبی آئے گرانہوں نے مطلق توجہ نہ کی اوراینی موجوده خوش عيشي كودائكي وراثت سمجه كرشرك وكفرى بدمستيول ميس مبتلا رہے آخر قانون قدرت نے خود کود ہرایا اور ان کا انجام بھی وہی ہوا جو گذشته زمانه میں خدائے برحق کی نافرمان قوموں کا ہو چکا تھا۔ چنانچہ خداتعالی نے ان پر دوقتم کاعذاب مسلط کردیا جس کی بدولت ان کے جنت مثال باغات برباد ہوگئے اور ان کی جگہ جنگلی بیری۔ خاردار

#### دعا شيحئے

الله تعالی نے اپنے فضل ہے ہم کو جودینی اور دنیوی نعمتیں عطا فر مار کھی ہیں اس پر ہم کو فقیقی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیں اوراپنی اطاعت وفر ما نبر داری کا جذبہ نصیب فرمائیں ۔ یا اللّٰد کفران نعمت کے وبال ہے ہم سب کو بچائے اور ہم سے اس معاملہ میں گذشتہ زندگی میں جوکوتا ہیاں سرز دہوگئی ہوں ان کواپنی رحمت سے معاف فر ماد یجیئے۔اور دین و دنیا دونوں جہان میں اپنی گرفت اور سز اسے ہم کومحفوظ و مامون فر مائیے۔ یااللہ اس ملک یا کتان کوجواسلام کے نام پرقائم ہوا تھا اور جہاں آپ کے احکام کی بہت کچھ خلاف ورزیاں اور نافر مانیاں ہوتی ر ہیں اور اب بھی ہور ہی ہیں۔ یا اللہ اس ملک اور قوم کو ہدایت بخش دے کہ آپ کے اور آپ کے مقدس ومعظم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کے احکام سے غفلت اور نافر مانی سے باز آجائے اور آپ نے جوابیے احکام کی اطاعت کے ذریعہ اپنی نعمتوں کے شکر کا حکم دیا ہے اس کو بجالانے پر کمربستہ ہوجائے۔ آمین۔ وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبِيْنَ الْقُرَى الَّتِيْ لِرَكْنَا فِيْهَا قُرَّى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَ

رہم نے اُن کےاوران بستیوں کے درمیان میں جہاں ہم نے برکت کرر کھی تھی بہت ہے گا دَل آ باد کرر کھے تھے جونظرآتے تھےاورہم نے ان دیہات کے درمیان ان کے چلنے کا ایک

# بيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَ أَيَّامًا امِنِينَ ﴿ فَعَالُوا رَبّنَا بِعِدْ بَيْنَ اسْفَارِنَا وَظَكُمُوا انْفُسَهُمْ

ں انداز رکھا تھا کہ بے خوف وخطران میں راتوں کو اور ذوں کو چلو سووہ کہنے گئے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے سفروں میں درازی کردے اور نہوں نے اپنی جانوں برظلم کیا

## نَجُعَلْنَهُ مُرَاحَادِيْتَ وَمُزَّقَنَهُ مُرَكُلُ مُمُرَّقِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَابِي لِكُلِ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ®

ہم نے ان کو افسانہ بنادیا اور ان کو بالکل تتر ہتر کردیا، بیشک اس (قصہ) میں ہرصابروشا کرے لئے بڑی بری عبرتیں ہیں۔ وَجَعَلْنَا اور مِم نِهِ (آباد) كردي البينهُ في الكورميان في ورميان في الفُرى بسيال النِّي وه جنهيل بركنا م ني بركت دى فِيْهُاس مِيں | فُرَّى بستياں | ظاهِرَةً ايكدوسرے ہے مصل | وَقَدَّرْنَا اورہم نے مقرر کردیا | فِيْهَاالسَّيْدُ ان مِين آمدورفت | سِيْرُواتم چلو (مجرو) ا کیکالی راتوں | وَاکِنَامًا اور دونوں | اُصِنینَ امن ہے(بے خوف وخطر) | فَقَالُوْا وہ کہنے گلے | رُبَنَا اے ہارے رر بلید وری پیدا کروے ایکن المفقالین امارے سرول کے درمیان وظ کمٹوا اورانہوں فظم کیا اُنف کھٹے اپنی جانوں پر انجھ کناہ نے توہم نے ہادیانیس 

لِكُلِّ صَبَّالِهِ مربوم مبركرنے والے الشكُوْلِ شكر كزار

تفییر وتشریح: ـ گذشته آیات میں بتلایا گیا تھا کہ قوم سبا کو 📗 ہے محروم ہو گئے اور اہل سبا کچھ ہلاک ہوئے اور کچھ منتشر ہو کر ا دھرادھر کے ملکوں میں چلے گئے۔تو یہ یانی کا بندٹو شنے کی پہلی سزاتھی جواس قوم کوقدرت الہی کی طرف سے کفران نعمت کے وبال میں پینچی مگرعذاب الہی کی پھیل ہنوز باتی تھی اس لئے کہ اہل سبانے صرف غرور وسرکشی اور کفروشرک ہی کے ذریعہ اللّٰد تعالی کی نعمتوں کونہیں مھکرایا تھا بلکہ ان کو یمن سے شام تک راحت رسال آبادیوں اور کارواں سراؤں اور مسافر خانوں کی وجهے وہ سفر بھی ناپیند تھا جس میں ان کو بیجسوں نہیں ہوتا تھا کہ سفر کی صعوبتیں کیا ہوتی ہیں۔ پانی کی تکلیف اور خوردونوش کی ایذاکس شے کا نام ہے۔قدم قدم برمیلوں تک سرسزشاداب باغات کی وجہ سے گرمی اور تیش کی زحمت ہے بھی نا آشنا تھے۔ انہوں نے ان نعتوں پر خدا کا شکر ادا کرنے کی بجائے بن

الله تعالیٰ نے کس درجه دنیوی نعتیں عطا فرمائی تھیں که ہروقت مسرت اورشاد مانی کی زندگی بسر کرتے تھے اور شب وروز خدا کی نعتوں سے بہرہ اندواز تھے مگر جب اس قوم نے خدا کی دی ہوئی نعمتوں کاشکر ادا کرنے کی بجائے غرور و تکبر کے ساتھ کفران نعمت کیا۔ نبیوں اور پیٹمبروں کے بار باررشد و ہدایت پہنچانے کے باوجودشرک وکفریراصراریراصرار کیا تو احیا تک عذاب الہی نے آ کران کوتیاہ و ہر ہا د کیا اور وہی بندجس کی تعمیر پران کونا زقھا اورجس کی بدولت یمن گلزار بنا ہوا تھا جب خدا کے حکم ہے ٹوٹ گیا اوراجا تک اس کا یانی زبردست سیلاب بن کر بها تو و بی ان کی تباہی و بربادی کا سبب بن گیا۔ سارے سرسبر کھیتوں۔ خوشبودار درختوں۔عمرہ میووں اور پھلوں کے شاداب باغوں ایک طرح کی سیروتفری تھی ۔ سواس نعت کی بھی انہوں نے جس کی حقیقی شکرگزاری که طاعت الہیتھی نہ کی ایسے ہی ظاہری شکرگزاری بھی نہ کی کہاس نعت الہید وغنیمت سمجھتے اوراس کی قدر کرتے وہ بھی۔ نه كى چنانچه كمن كلك كدا الله! اسطرح سفركا لطف نبيس آتا منزلین دور دور مول \_ آس یاس آبادی ند ملے لطف تواس میں ہے کہ کہیں زادراہ ختم ہوگیا کہیں بیاس ہادر یانی نہیں ماتا کہیں چوروں کا اندیشہ ہے اورنو کر ہتھیار بندیہرے دے رہے ہیں۔ پھر اس موجودہ حالت میں ہم کواپنی برائی اور سرداری کے اظہار کاموقع مجھی نہیں ملتا۔امیرغریب سب یکسال سفر کرسکتے ہیں اس لئے دل یہ جا ہتا ہے کہ ہمارے سفروں میں درازی اور فاصلہ کردے یعنی جیج کے دیہات اور آبادیاں اجاڑ دے تا کہ منزلوں میں خوب فاصلہ ہوجاوے۔تو بجائے اس نعت سہولت سفر کی قدر کرنے کے اس کی بے قدری کرنے گے اور علاوہ اس ناشکری کے اور بھی انہوں نے نافر مانیاں کر کے اپنی جانوں برظلم کیا جس کی سزامیں اللہ تعالیٰ نے ان كاشيرازه بمهير ديا اوران كوياره ياره كر ڈالا \_ اكثر خاندان ادھر ادهرمنتشر ہو گئے۔ کوئی ایک طرف کوئی دوسری طرف نکل گیا۔ آبادیوں کے نام ونشان حرف غلط کی طرح مث گئے۔اب ان کی صرف کہانیاں باقی رہ گئیں کہ لوگ سنیں اور عبرت پکڑیں۔ان کا وہ عظیم الشان تدن اورشان وشکوه سب خاک میس مل گیا۔ اور ان کے وہ عالی شان مساکن و باعات اور آس پاس کی آبادیاں سب ویران ہو گئے اوران کی حالت لائق عبرت ہوگئی۔ الله تبارك وتعالى نے قرآن كريم ميں موعظت ونصيحت

کے جارطریقہ بیان فرمائے ہیں۔

ایک تذکرہ بالآء اللہ لعنی خدا تعالیٰ نے اینے بندوں پر جو انعامات واحسانات فرمائ ہیں ان کو یا دکر کے خدا کے احکام کی پیروی کی جانب متوجه ہونا۔

دوسرے تذکیر بایام الله یعنی ان گذشتہ قوموں کے حالات

اسرائیل کی طرح ناک بھوؤں چڑھا کریہ کہنا شروع کردیا تھا کہ بیبھی کوئی زندگی ہے کہانسان سفر کےارادہ سے گھرسے نکلےاور یہ بھی نہ معلوم ہو کہ حالت سفر میں ہے یا اسینے گھر میں۔سفر کا لطف تووه انسان اٹھاتے ہیں جوسفر کی ہمقتم کی تکلیف اٹھاتے ہیں یانی اور کھانے یینے کے لئے آ زار سہتے ہیں اور اب راحت اور آرام کے ند ملنے کی وجہ سے سفر میں تکالیف کا ذا نقد چکھتے ہیں۔اے کاش ہمارا سفر بھی ایسا ہوجائے کہ ہم بیجسوں کرنے لگیں کہ وطن ہے کسی دور دراز جگہ کا سفر کرنے نکلے ہیں اور دوری منزل کی تکالیف کو سہتے ہوئے ہم حفر اور سفر میں امتیاز كرسكين - بياس قوم كى بد بختى - ناسياسى اور ناشكري تقى كهالله كي نعمتوں سے اکتا کرخدا کے عذاب کو دعوت دے رہے <u>تھے۔</u> تو اس قوم نے جب اس طرح كفران نعمت كى يحيل كردى تو اب خدائے تعالیٰ نے بھی ان کو دوسری سزایہ دی کہ یمن سے شام تک ان کی تمام ان آبادیوں کو وریان کردیا جونز دیک نز دیک مسلسل چھوٹے چھوٹے تصبوں ۔ گاؤں ۔ گاؤں ۔ کارواں سراؤں ۔ اور تجارتی منڈیوں کی صورت میں آ باد تھیں اور اس طرح اس یورے علاقہ میں خاک اڑنے گی اور یمن سے شام تک بیہ آ بادیون کاسلسله ویرانون مین تبدیل موکرره گیا۔

قرآن کریم کی بیآیات ای حقیقت کا اعلان کرتی ہیں جن میں بتلایا جاتا ہے کہ علاوہ اور نعمتوں کے جواہل ساکو حاصل تھیں ایک خاص نعت سفر کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے عطافر مارکھی تھی اور وہ یہ کدان کے ملک سے شام تک راستے مامون تصر سرک کے کنارے کنارے دیہات اور آبادیوں کا سلسلہ ایسے اندازہ اور تناسب سے چلا گیا تھا کہ مسافر کو ہرمنزل پر کھانا۔ پانی اور آ رام کا موقع ملتاتھا۔ آبادیوں کے قریب ہونے اور جلد جلد نظر آنے سے مسافر کا دل نہیں گھبراتا نہ چوروں ڈاکوؤں کا خوف تھا۔سفر کیا تھا

قوم سبا کا واقعہ تذکرہ بایام اللہ سے تعلق رکھتا ہے اور ہم کویہ عبرت دلاتا ہے کہ جب کوئی قوم عیش و راحت اور شوت و طاقت۔ یا حکومت وسلطنت کے تھمنڈ میں آ کرنافر مانی اور سر تھی پر آ مادہ ہوجاتی ہے تو اول خدائے تعالی اس کومہلت دیتے ہیں اور اس کومہلت دیتے ہیں اور مان کوراہ راست پر لانے کے لئے اپنی ججت کو آخری حد تک پورا فرماتے ہیں پس وہ اگر اس پر بھی تبول حق کی وشمن رہی اور بغاوت و سر کشی پر جمی رہی اور خدا کی نعتوں کا نہ صرف کفران نعت بلکہ اللہ کی عطا کردہ ہولتیں بھی نا گوار گزرنے لگیں اور وہ ان کو تھرانے کی عطا کردہ ہولتیں بھی نا گوار گزرنے لگیں اور وہ ان کو تھرانے کی عطا کردہ ہولتیں بھی نا گوار گزرنے لگیں اور وہ ان کو تھرانے بدبخت قوم کو یارہ یارہ کرے ان کا سارا کروفر مٹادیتا ہے اور الی بدبخت قوم کو یارہ یارہ کرے ان کا سارا کروفر مٹادیتا ہے۔

بیان کر کے نصیحت وغیرت دلانا جنہوں نے یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت وفر مانبرداری کی وجہ سے کا مرانی وفلاح دارین حاصل کی اور یاسر شی وطغیان کی انتہا پر پہنچ کر ہلاکت و تباہی مول لی۔ بالفاظ دیگر قوموں کے عروج وز وال کو پیش کر کے سامان عبرت مہیا کرنا۔

تیسرے تذکیر بایات اللہ یعنی مظاہر قدرت کی جانب توجہ دلا کر خالق کا کنات کی ہستی اوراس کی وحدت وقدرت کا اعتراف کرانا اور تقد ہیں جن کے لئے اپنی نشانیوں کے ذریعہ چشم بصیرت کھولنا۔
چوتھ تذکیر بما بعد الموت ۔ یعنی موت کے بعد۔ برز خ۔ قیامت ۔ حشر ونشر۔ جز اسزا۔ عذاب ثواب۔ جنت دوزخ کے حالات سنا کرعبرت دلانا۔

#### وعاليجئ

الله تعالیٰ ہمیں ان قرآ نی واقعات سے عبرت ونفیحت حاصل کرنے والا دل ود ماغ عطا فر مائیں۔اوراپنی اور اپنے رسول پاک صلی الله علیہ وسلم کی اطاعت کا ملہ نصیب فرمائیں۔

یااللہ آپ نے جودینی اور دنیوی تعتیں ہم کواور ہماری قوم کواور ہمارے ملک کوعطا فرمائی ہیں ان پرہمیں حقیقی شکر گزاری کی تو فیق نصیب فرمااوران نعمتوں کواپنی مرضیات میں استعال کرنے کاعزم عطافر ما۔

یااللہ ہمیں اور ہمارے ملک کواور ہماری قوم کے ہر چھوٹے بڑے کو حاکم اور محکوم کو کفران نعت ۔ قبول حق سے انحراف۔ قانون الہید سے بغاوت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکشی جیسی کا فرانہ خصلتوں سے بیجنے کی تو فیق عطافر مادے۔ اور ہر طرح کے دنیوی واخر وی عذاب وگرفت سے محفوظ و مامون فرمادے۔

یااللہ ہم سوائے اس کے کہ آپ کی طرف رجوع ہوں اور آپ کی پناہ طلب کریں اور آپ سے ہدایت کے طالب ہوں اور کوئی چارہ ہمارے لئے نہیں یا اللہ اس ملک اور قوم کے لئے ہدایت کے فیصلہ فرمادے اور یہاں اسلام وایمان کے پھیلنے اور حیکنے کے راستہ کھول دے۔ آمین۔

وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحُمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ

ور واقعی ابلیس نے ان لوگوں کے بارہ میں اپنا گمان سیح یایا کہ یہ سب اُسی راہ پر ہو گئے تگر ایمان والوں کا گروہ۔ اور ابلیس کا وَ رَتُكَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿ قُل ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمُرْمِنَ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْ پ کا رب ہر چیزکا نگران ہے۔ آپ فرمایئے کہ جن کو تم خدا کے سوا سمجھ رہے ہو اُن کو یکارو، وہ ذرّہ برابر ثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي التَّهَارِةِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَالَهُ ثَمْ فِيهُمَامِنْ بِشِرْكِ وَمَالَهُ مِنْهُمُ ر مہیں رکھتے نہ آسانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ ان کی ان دونوں میں کوئی شرکت ہے اور نہ ان بنُ طَهِيُ؈ۅَ لا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْكَ } إِلَّالِمِنْ إِذِنَ اور خدا کے سامنے سفارش کسی کیلئے کامنہیں آتی مگر اس کیلئے جس کی نسبت وہ اجازت دیدے یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے کھبراہٹ دور ہو جاتی ہے قَالُهُ الْمَاذَا قَالَ رَسُّكُمُ قَالُواالْحَقَّ ۚ وَهُوالْعَلِيُّ الْكَبِيْنِ ۗ تو ایک دوسرے سے یو چھتے ہیں کہتمہارے پروردگار نے کیاحکم فرمایا،وہ کہتے ہیں کہتی بات کاحکم فرمایا اوروہ عالیشان س وَلَقَدُ اورَالِبته | صَدَّقَ مَجَ كُردَكُهايا | عَلَيْهِهُ أَن بِر | إِبْلِيْسُ البيس | خَلَتَهُ ابنا كمان | فَالنَّبُعُوفَةٌ بِسِ انہوں نے اس پیروی کی | إلاّ سوائے فَوِيْقًا الِيكُروه | صِنَ ہے۔كا | الْهُؤُمِينِينَ مون | وَهَا كَانَ اور نبقا | لَهُ اے (البيس کو) عليَهنم ان بر | مِنْ سُلْطن كوئي غليه | إِلّا أ لِنَعُلُكُ مَا كَهِ بَمُ مَعلُومَ كُلِيلًا مَنْ ثُنُوْمِنُ جوايمان ركهتا ہے | بِالْاٰخِرَةِ آخرت بر | هِتَنْ اس ہے جو | هُوَ وہ | مِنْهَا اس ہے | فِي شَاكِ عَك مِير | كُلِّ مَنْكَءْ برشے | حَفِيْظٌ تَلْهَان | قُلِ فرمادیں | ادْعُوا یکارو | الَّذِیْنَ ان کوجنہیں | زُعَهْنُهُوْ مَمان کرتے ہو مِنْ دُونِ اللَّهِ اللَّهَ كَسُوا | كَا يَهُذِيكُونَ وومالكُنيس مِن | مِثْقَالَ ذَرَّةِ الكِذرة كبرابر | فيالنكولتِ آسانوں مِن | وكا اورنه | في الْأَرْضِ زمين مِن فِیْھِماَمِنْ شِنْرِكِ ان(آسان وزمین)میں كوئی ساجها | وَمَالَةُ اور مُنِیں اس(الله) كا | مِنْهُمُ ان میں ہے لَهُمْ ان كا مِنْ ظَهِیْرِ کوئیمدگار | وَلاَ مَنْفَعُ اورنفع نہیں دیتی | النَّیْفَاعِیُّهُ شفاعت | یعنْدکاۂ اس کے پاس | اِلّا سوائے | لِیکن اَذِن جےوہ اجازت دے لَدُ اسَ کو | حَتَّىٰ یہاں تک | لِذَا جب | فَزِیْحَ وُور کردی جاتی ہے | عَنْ قُلُوْ بِهِ خِرِ ان کے ولوں سے | قَالُوْ ا کہتے ہیں | مَاذَا کیا | قَالُ کہا رُجُكُوْ تمہارے ربنے | قَالُوا وہ تہتے ہیں | الحُقَّ حَق | وَهُوَ اوروہ | الْعَلِقُ بلند مرتبہ | الْكِهُيْو بزرگ قدر

تفییر وتشری :۔ گذشتہ میں حضرت داؤ دعلیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصوں سے اللہ کے ماننے والوں اوراس کے شکر گزار بندوں کا حال سنانامقصود تھا کہ انہوں نے دنیا اور آخرت میں اس کا کچھل کیا پایا اور اہل سبا کے قصہ سے یہ جتلا نامقصود تھا کہ اللہ کے بآسانی بہلا پھسلا کرسید سے راستہ سے ہنا دوں گا چنا نچے ابلیس نے اپنایے گمان اولا د آ دم کے بارے میں پورا کردکھایا اور وہ بچے گئے اس کی چال میں آ گئے اور جو ابلیس نے خمینہ کرکے کہا تھا ویسے بی کھلے۔ بس فقط وہی لوگ اس کی چالوں سے بچ سکے جواللہ عز وجل پر ایمان کے آئے اور اس کے احکامات سر آ تکھوں پر رکھے اور اس کے رسولوں کی ہدایات پڑمل کیا یعنی ابلیس کو پیطافت نہیں کہ سی کا ارادہ تو خدا کی فرما نبر داری کرنے کا ہواور وہ زبر دئی اس کا ہاتھ پکڑ کر نافر مانی کی راہ پر کھینچ کر لگادے۔ صرف اس کواغوا یعنی بہکانے اور پھسلانے کی طاقت دی گئی ہے اور بیاغوا کے مواقع بھی ابلیس کو اس کئے عطا کئے گئے تا کہ آخرت کے مانے والوں اور اس کی آ مدیس شک رکھنے والوں کا فرق کھل کر ظاہر ہوجائے۔

الل سیاکی ناشکری کا حال سنا کراب اہل عرب والل مکہ کی ناشكرى كاذكركيا جاتا ہے جواپے معبود حقیقی اور منعم وحس كے ساتھ ادروں کو بھی شریک کرتے تھے۔اورشرک سے بردھ کرناشکری اور کیا ہوگی۔ شرکین مک کاشرک کی طرح برتھااس لئے یہاں ہرطرح کے شرك كاردفر ما كرمشركين كوتنبية فرمائي منى لبعض مشركين بينجهة تق كرآسانون اورزمين كوپيدا توالله بى نے كيا ہے مگران ميں تصرفات كاختيارات جار معبودول كود ركه بين اس لئ بم ان كو دہائی دیتے۔نذرونیاز کرتے ہیں۔اس خیال باطل کےردمیں فرمایا جاتا ہے کا یکٹیگؤن مِثْقَالَ ذَرُوْ فِي التَمْلُوْ وَلَا فِي الْأَرْضِ وہ نہ تو آ سانوں ہی میں ذرہ برابراختیار رکھتے ہیں اور نہ زمین میں بعض مشركين سيجهة تصكرآ سان توخدائ تعالى فخود بنائع بين اور زمین اور وہاں کی چیزیں جا ندسورج اورستاروں کی حرکت وغیرہ کے وسلدے بنی ہیں اس کے رومیں فرمایا گیا و مالھ فرفی فوٹھ مامن اور ندان کی ان دونوں میں کوئی شرکت ہے۔ بعض رین خیال کرتے تھے کہ ملائکہ اور ارواح عالیہ خدا تعالیٰ کے پیدا کرنے اور روزی دینے اور مارنے وغیرہ میں مددگار ہیں۔ان کی اعانت کی خدا کو حاجت پرتی اس لئے ان چیزوں کے نام سے پیتل ۔ تا بے اور پھروغیرہ کے

فرمان سے منہ پھیرنے والوں اوراس کی ناشکری کرنے والوں اور کفران نعت کرنے والوں کا دنیا میں بھی بھلانہیں ہوتا اور آخر کاروہ ہلاکت و بربادی سے دوجار ہوتے ہیں۔اب سبا والول نے جو شیطان کے فریب میں پھنس کراپنی دین و دنیا دونوں کوخراب کیا اس کے متعلق اب ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ شیطان کو بیتو قدرت نہ تھی کہ لاٹھی لے کران کوزبردسی راہ حق سے روک دیتا۔ ماں شیطان بہکا تا پھسلاتا ہے اورلوگ اپنے اختیار سے اس کے دام فریب میں تینے ہیں۔اب اگر کسی کوشبہ پیدا ہوکہ شیطان کواتی قدرت اغوا اور بہکانے کی کیوں دی تو اس کی حکمت اور راز بتلایا جاتا ہے کہ اس کو بیقدرت بہکانے کی اس لئے دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو امتحان منظورتها كديكهي كون آخرت يريقين كركے خدا كواوراس کے احکام کو بادر کھتا ہے اور کون دنیا میں کھنس کر انجام سے غافل موجاتا اور بيوقوف بن كرشك يا دهوكه مين برجاتا بـــــ الله كي حکمت کا مقتضا ہی پیتھا کہ دنیا میں انسان کے لئے دونوں طرف جانے کے راستہ کھلے رحمیں تا کہ بیرظا ہر ہوجائے کہ کون رحمٰن کی اتباع كرتا ہے اوركون شيطان كى \_ آخرت كو ماننے والے شيطان ک نہیں مانیں گے۔اور رحمٰن کی نہ ماننے والے شیطان کی پیروی كريں گے۔ بيشيطان ابليس جب آ دم عليه السلام كوسجدہ تعظيم نہ كركے رانده درگاه مواتفاتواس نے اسى وقت كہا تھا كەميں آ دمكى اولادکو ہرطرح برباد کرنے کی کوشش کروں گا اور بجز تھوڑی سی جماعت کے باقی سب لوگوں کوراہ حق سے بھٹکا دوں گا چنانچہ جب حضرت آ دم اورحواعلیہا السلام جنت سے دنیا میں اتارے گئے تو ابلیس لعین بھی ان کے ساتھ اتر ااور اس وقت وہ خوش تھا کہ جب میں نے آ دم اور حوا کو بہکالیا تو ان کی اولا دکو تباہ کردینا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ میں ابن آ دم کوسبر باغ دکھا تا رہوں گا۔ غفلت میں رکھوں گا۔طرح طرح سے دھوکے دوں گا اوراینے جال میں پھنسائے رکھوں گا۔توشیطان نے اسی وقت اپنی انکل اور تخییندے بیاندازہ لگالیا تھا کہ میں ابن آ دم میں سے بہت سول کو میں کچھ بھی ایمان ہوگا وہ انبیاء اور ملائکہ کی شفاعت سے جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جو کفروشرک میں مبتلا رہے ان کے لئے اجازت نہ ہوگی۔ (معارف القرآن از حضرت کا ندھلویؓ)

آگے فرشتوں کے معلق بتلایاجا تا ہے کہ یہ فرشتے جو ہمہ وقت اس کی بارگاہ کے حاضر باش ہیں یہ بلا اذن سفارش کرنے کی کب جرات کرسکتے ہیں۔ ان کا توغلبہ ہیں اور عظمت الہی سے یہ حال ہے کہ جب ان کوتن تعالیٰ کی طرف سے کوئی تھم ہوتا ہے تو اس میں ہیں جہ کہ جب ان کوتن تعالیٰ کی طرف سے کوئی تھم ہوتا ہے تو اس میں ہیں اور دہشت اور خوف رعب سے تھرا جاتے ہیں اور تبح کرتے ہوئے تجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ جب یہ حالت رفع ہوکر دل کو تسکین ہوئی اور کلام الہی اثر چکا تو ایک دوسرے سے فرشتے ہی چھرا کے بین جب وہ تھم اس طرح محقق ہو چکتا والوں کو درجہ بدرجہ بتلاتے ہیں جہ وہ تحم اس طرح محقق ہو چکتا والوں کو درجہ بدرجہ بتلاتے ہیں جب وہ تھم اس طرح محقق ہو چکتا ابتدائی خطاب معمولی احکام کا ہوتا ہے اس میں ان ملائکہ کی یہ حالت ہوتو خودا نکا ابتداء کرنا ایک ٹی بات کے متعلق اس کی تو کیا گئوائش ہے۔ پس جب ملائکہ مقربین کی بیرحالت ہوتو دوسرے کس شار میں ہیں۔ اور اس کے روبر وفرشتوں کا ایسا حال ہوجانا کیا تحب ہے۔ واقعی وہ ایسائی عالیشان اور سب سے بڑا ہے۔

بت بنار کھے تھےاوران کی پرستش اور نذر نیاز کے دستور بھی قائم کرر کھے تھے۔ان کے رد میں فرمایا گیا وکھالکۂ مِنہُ کُمُ مِّنْ طَهِیْرِ یعنی نہان میں سے خدا کا کوئی مددگار ہے اس کو کسی کی مدد کی حاجت نہیں۔ وہ سب کچھ آ ب ہی کرتا ہے۔ بعض مشرکین میہ ستجھتے تھے کہ یہ ملائکہ اور فرشتے بلندم تبہ ہیں خدا تعالی ہے کہہ کر ہماری حاجات کوروا کرادیتے ہیں اس لئے ان کی نذر نیاز اور یکارنا ضروری ہے۔اس کے ردمیں فرمایا گیا وَ لَا تَنْفَعُ اللَّهُ هَا عَدُّ عِنْكُ الْالِكِنْ إِذْنَكُ لِمِينَ خدا كسامنے سفارش كسى كے لئے کا منہیں آتی مگراس کے لئے جس کی نسبت اجازت دے دے یعنی خدا تعالیٰ کی بارگاہ تو وہ ہے جہاں بڑے بڑے مقربین کی پیہ بھی طانت نہیں کہ بدون ا ذن ورضا کے کسی کی نسبت ایک حرف سفارش ہی زبان سے نکال سیس -انبیاء - اولیاء اور ملائلة الله کی شفاعت بھی صرف انہیں کے حق میں نافع ہوگی جن کے لئے ادهر سے سفارش کا حکم مل جائے۔ قیامت میں آنخضرت صلی الله علىيه وسلم شفيع المذنبين ورحمة للعالمين كوشفاعت كبرى كي اجازت ہوگی۔اس کے بعدا نبیاءاور صلحاءاور ملائکہ کومختلف قتم کی شفاعت کی اجازت ہوگی ۔لیکن جوبھی شفاعت ہوگی وہ خداوند قدوس ذوالجلال والاكرام كى اجازت سے ہوگى۔ بالآخر گناہ گار مسلمانوں کے حق میں شفاعت کی اجازت ہوگی اور جس کے دل

#### دعا تيجئے

# مرسورة سبا ياره-نْ مَنْ تِيزِنْهُ فَكُمْرِ مِنَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ قُلِ للهُ ۚ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُنَّ عِي إَوْ فِي

جھیئے کہتم کوآسان اورز بین ہے کون روزی دیتا ہے آپ ( ہی ) کہدیجئے کہ اللہ ( روزی ) دیتا ہے )اور ( ریجی کہیئے کہ اس مسئلہ توحید میں ) بیشک ہم یا تم ضرور راہ راسٹ پہلے

## ى مّْبِيْنِ ۚ قُـٰلُ لَا تُسْكُلُونَ عَلَما ٓ آجُرَمْنَا وَلَا نُسْكُلُ عَلَمَا تَعْنَمُلُونَ ۗ قُلْ يَجْمُعُ

صریح تمراہی میں ہیں۔آپ ( بیجی ) فرماد بیجئے کہ اگرہم مجرم ہیں(تر)تم ہے ہمارے جرائم کی بازیرس ندہوگی اور ہم ہے تمہارےا عمال کی بازیرس ندہوگی۔(اور بیجی) کہد بیچئے کہ ہمارارب

### نَا رَيْنَا ثُمِّرِيفْتُحْ بِينِنَا بِالْحُقِّ وَهُوالْفَتَّاحُ الْعِلْدُهُ®قُلْ ارْوْنِي الَّذِينَ الْحُقْتُمُ

وجمع کرےگا۔ پھر ہمارے درمیان میں ٹھیک ٹھیک فیصلہ کردےگا ،اورو ہیزافیصلہ کرنے والا جاننے والا ہے۔ آپ (بیعمی) کہنے کہ مجھ کوذراو ہو دکھلا وَجن کوئم نے شریک بناً

### يِهٖ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَاللَّهُ الْعَزِيْزُ الْحِكْنَةُ وَمَا ٱرْسَلْنَكَ الَّا كَافَّةً لِلتَّاسِ بَشِيئُرًّا وَنَذِيْرً

### وَلَكِنَ ٱكْثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ®

ىكىن اكثر لوگنېيں سمجھتے <sub>س</sub>

قُلْ فرمادیں من کون کی یَوْرُنُکُکُمْ شہیں رزق دیتا ہے مِنَ السَّکمانِ سے استوں سے کا اُلاکٹِس اورزمین کا قبل فرمادیں الله الله الله والما اور بیتک بم اؤیا ایناکف تمی العکلی هُدًی البته مایت پر او یا فی ضلل مرای می المیدین کلی افتان فرمادی الانت الفی تم سے نہ بوجهاجانگا عَمَا اتى باب إَجْرَمْنَا جوبم ن كناه كيا وكانشك اورنهم ع يوجعاجايكا عَتَا أسى بابت انتخملون جوم كرت بو الله فراوي آب الجمعية ووجع كريكا بَيْنَا بم سب كو اربُنا مارارب أَخَرَ عُر ا يَفْتَدُ فِصل كركا ابيننا مارك ورميان ا بالنيِّ مُيك مُيك أُميك ا وهُو اوروه الفَتَالَ فيصله كرغوالا الْعَكَلِيْهُ جانے والا قُلْ فرمادی الدُونِي مجھے وکھاو اللّه بْنُنَ ووجنهیں الْعَقْتُو تم نے ساتھ ملادیا ہے اہلا اس کیساتھ الْوُکَاءَ شریک کلا برگز نہیں بَلْ بِلَهِ إِلَمُ وَوَاللَّهُ وَوَاللَّهُ الْعَرِينُو عَالِبِ الْمُكِينَةِ حَمَت وَالا وَمَا أُورَئِينِ الْأَسَلْنَكَ آپُوبِهِجَاجِم نِي الْآلَكَافَلَةُ وَوَاللَّهُ عَالِبِ الْمُكِينَةِ حَمَت وَالا وَمَا أُورَئِينِ الْأَسَلْنَكَ آپُوبِهِجَاجِم نِي اللَّكَافَلَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ بَشِيرًا خَشْخِرى دين والا وَنَذِيرًا اوروْرسان والا وَلَكِنَ اوركِين الكَثْرُ النّايس المراوك الايع كمون المراوك

چزیر پوری قدرت حاصل ہے اور اس کونہ کسی کام میں کسی کی مدد کی ضرورت ہے اور نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ اب آ گے ان آیات میں مشرکین کو ایک دوسرے پیرا بیہ میں تو حید کی رائتی اور شرک کی گمراہی سمجھائی جاتی ہے۔مشرکین عرب الله کی ہستی کے منکر نہ تھے اور وہ پیجھی جانتے اور مانتے تھے کہ رزق کا دینے والا بھی اللہ ہی ہے مگر اس کے باوجود وہ دوسروں کوخدائی میں شریک تھمراتے تھے اور بتوں کے آگے

تفيير وتشريح: ـ گذشته آيات مين تو حيد كامضمون بيان ہواتھا جس میںمشر کین کے ہرطرح کے شرک کاردفر مایا گیا تھااور بتلایا گیا تھا کہ اللہ تنارک و تعالیٰ کو چھوڑ کرمشر کین نے اورمعبود بنا رکھے ہیں تو انہیں کسی شے کے اوپر ذراسی بھی قدرت حاصل نہیں ۔ آسانوں اور زمین میں ایک ذرہ کے برابر چیز بھی ان کے قبضه میں نہیں۔ یہ نہ کسی چیز کو بناسکیں نہ کسی کو نفع دے سکیں۔ نہ ضرر پہنچا سکیں۔اللّٰدعز وجل نے بیسب کچھ بنایا ہےاوراسی کو ہر

ہے کہ آپ ان سے بی بھی فر ماد یجئے کہ جبتم باو جود فضوح

حق کے حق کو قبول نہیں کرتے تو اخیر درجہ کی بات یہی ہے کہ آگر besturdul ہم خطا پراور مجرم ہیں تو تم ہے ہمارے جرائم کی بازیری نہ ہوگی اور ہم سے تمہار کے اعمال کی بازیریں نہ ہوگی ۔اس خطاب میں بھی غایت نرمی ہے کہ خاطبین کے اعمال کو جرائم سے تعبیر نہیں کیا۔مطلب بیکہم میں سے ہرایک کوانی عاقبت کی فکر کرنا چاہئے۔ کوئی مخص دوسرے کے قصور اور غلطی کا جواب دہ نہ موگا۔ اگر اتی صاف باتیں سننے کے بعد بھی تم اپنی حالت میں غور کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتو یا در کھوکہ ہم ججت تمام کر چکے۔ ابتم اینے اعمال کے خور جواب دہ ہو گئے ہم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ندایس حالت میں ہماراتمہارا کوئی واسطه۔خدا کے یہاں حاضر ہونے کے لئے ہرایک اپنی اپنی فکر کرر کھے۔وہ سب کواکٹھا کر کے ٹھیک ٹھیک انصاف کا فیصلہ کردے گا۔ اس کے بعد ریجھی ارشاد ہوتا ہے کہاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ پ ہیہ بھی کہنے کہ بعداس کے کہتم نے حق تعالیٰ کی شان اوراً س کے مقابلہ میں دوسرے معبودوں کے عجز کا حال سن لیا تو ذرا مجھ کو دکھلاؤ توسہی اورسامنے تو کرووہ کونسی ہتی ہے جواس کی خدائی میں ساجھا رکھتی ہے؟ ہم بھی تو دیکھیں کہ اس کے کیا کچھ

اختیارات ہیں؟ کیا ان بے جان پھر کی مورتیوں کو پیش

كرو گے؟ ہرگزتم ايسي كوئى ہستى پيش نہيں كر سكتے \_بس وہ تو اكيلا

ایک ہی خدا ہے جو زبردست۔ غالب و قاہر اور اعلیٰ درجہ کی

حکمت و دانائی رکھنے والا ہے۔سب اس کے سامنے مغلوب و

مقہور ہیں۔ بیتو ذکرتو حید کا تھا۔ آ گے رسالت محمد بیصلی اللہ

عليه وسلم كا ذكر ساتھ ہى فرماديا كەجم نے تو آپ كوتمام لوگوں

کے واسطےخواہ وہ جن ہوں یا انسان ۔عرب ہوں یاعجم ۔موجود

ہوں یا آئندہ ہونے والے ہوں سب کے لئے پیٹیبر بنا کر بھیجا

نذر نیاز پیش کرتے اوران کی عبادت کرتے ۔ توان آیات میں آنخضرت صلى الله عليه وسلم كوخطاب فرمايا جاتا ہے كه آپ ان مشركين سے يو چھے كمتمہيں آسانوں اور زمين ميں سے رزق کون دیتا ہے؟ اس کا اقرار تو مشرکین کو بھی تھا کہ آسان اور زمین سے روزی کے سامان بہم پہنچا نا صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے چونکہ اس کا جواب مشرکین کے نز دیک بھی متعین ومسلم ہے اس لئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ہی اس کے جواب میں کہدد یجئے کہ اللہ روزی دیتا ہے۔ یعنی جب خالق بھی وہی اورراز ق بھی وہی تو پھرالوہیت اورمعبودیت میں دوسرے شریک کہاں ہے ہو گئے ۔ تو اس سوال اور جواب کامنطقی نتیجہ ہیہ تھا کہ جوصرف اللہ ہی کی بندگی ویرستش کرتا ہے وہ ہدایت پر ہوا اور جواس کے سوا دوسرول کی بندگی بجالاتا ہے وہ گمراہی میں مبتلا ہوا۔ مگر ایک جابل مخاطب کو اگر یوں صاف صاف کہا جاوے کہ تو گمراہی اورغلطی پر ہے تو اس طرح دوٹوک بات کہہ دینا اگر چہتن گوئی کے اعتبار سے کتنا ہی درست ہواس کو جوش آ جاوے کا اور وہ حق بات کی تحقیق کو چھوڑ کر مقابلہ کوآ مادہ ہوجاوے گا۔ برخلاف اس کے جب حکمت تبلیغ کے ماتحت اس کو یوں کہا جائے کہ ہم میں سے ایک فریق ضرور مدایت پر ہے اورایک فریق گرائی بر کونکه دونول فرقے نه مدایت پر موسکتے ہیں اور نہ گمراہی یر۔ یقینا دونوں میں ایک سچا اور ایک جھوٹا ہے۔ تو اب سوچنا حاہئے کہ ہدایت پر کون ہے اور گمراہی پر کون؟ لعنی یہاں میہ بتلادیا گیا کہ ایک فریق یقیناً خطا کار اور گمراہ ہے باقی تعین نہ کرنے میں حکیمانہ حسن خطاب ہے کہ لوہم این طرف سے کچھنہیں کہتے۔ اوپر کے دلائل من کرتم خود ہی فیصلہ کرلوکہ کون غلطی پر ہے۔ گویا مخالف کونری سے بات کر کے ایے نفس میں غور کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔آ گے ارشاد ہوتا

ہے۔آ پوبعثت کی غرض میہی ہے کہ نہ صرف عرب کو بلکہ تمام | انسانیت کے لئے مبعوث فرمائے گئے جیل قرآن یاک میں اور بھی دنیا کے لوگوں کو ان کے نیک و بدسے آگاہ کردیں۔اس کے استعدد مقامات پریہ بات کہی گئی ہےاور یہی مضمون شودنی کریم صلی بعد بھی جونہیں سمجھتے تو وہ جانیں سمجھ دارآ دمی تواپنے نفع نقصان | اللہ علیہ وسلم نے بہت ی احادیث میں مختلف طریقوں پرارشاد فر مایا ے۔اتنی صراحت کے ساتھ اپنے بیام ہدایت کی عالمگیری کا دعوی ونیا کے کسی دین نے بھی نہیں کیا ہے۔ پیخصوصیت آ سانی کتابوں میں صرف قرآن کریم کی ہے۔قرآن کریم ہی اعلان کے ساتھ کہتا یہاں اس جگہ بیارشاد کہرسول اللہ علیہ وسلم صرف اپنے کے پیام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ملک۔ ہرقوم۔ ہرطبقہ انسانیت

کوسوچ کرآپ کی بات کو ضرور مان لے گا۔ مگر دنیا میں کثرت ناسمجھوں کی ہے۔ ان کے د ماغوں میں کہاں گنجائش ہے کہ کارآ مدہاتوں کی قدرکریں۔

ملک یا اپنی قوم یا اینے زمانہ کے لئے نہیں بلکہ قیامت تک پوری نوع اور ہرزمانہ کی ہدایت کے لئے ہے۔

### دعا شيحئے

حق تعالیٰ کا لا کھ لا کھ شکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل وکرم سے ہم کوتو حید سے نوازا۔اللہ تعالیٰ ہمیں تو حید کی حقیقت نصیب فر مائیں اور ہر چھوٹے اور بڑے شرک ہے ہمارےایمان کومحفوظ رکھیں۔

حق تعالیٰ کا اس بربھی بے انتہاشکرواحسان ہے کہ جوہم کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فرمایا۔اللہ تعالی ہم کواییے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاسیا اور یکا امتی بنا کرزنده رکھیں۔اوراسی برموت نصیب فرما کیں۔آمین۔

وَاخِهُ دَعُوْ يَا إِنِ الْحُمَّدُ بِلَّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

besturdub!

اورہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈالیں گے،جیبا کرتے تھے ویبا ہی تو مجرا۔ وَيُقُوْلُونَ اوروه كَتِيجِ مِينِ | مَنتَى كَب نے كفركيا (كافر) كن نُوْمِن بم برگز ايمان ندلائي كے مُوقُوفُونَ كَمْرِے كُ جَائِينِ كَ الإجب

pesil

| 1 | ياره-۲۲<br><b>ي</b> اره-۲۲                     | سبا                 | الهورة        | 35.  | com                          |                  |                                  | ,                   | 777          |                         |                                                         | ۲۲               | سبق – '            |     | قرآن.        | رس      | تعلیمی در        |
|---|------------------------------------------------|---------------------|---------------|------|------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----|--------------|---------|------------------|
|   | (ناتواں)                                       | الفريك              | ے<br>جو کمزور | اان  | َى اسْتُضْعِفُو <u>ْ</u>     | لِلَّذِيْ        | رلوگ)                            | غ(بڑے               | ركرته        | جولوگ تکبر              | تَكْبَرُوْا                                             | الَّذِيْنَ اسْتَ | کہیں گے            | قال | نیوالے       | بان لا  | مُؤْمِنِيانَ ايم |
|   | جَاءَنُه جب آئ تمهارے پاس بنل بلک گفته الله عن |                     |               |      |                              | _ اِذْ           | الهُدْى مِايت بَعْدَ اس ك بعد إذ |                     |              | عَن ہے                  | نے رو کاتمہیں                                           | ر ہم۔            | نكذكة              | م م | أنَعَنُ كياة |         |                  |
| Ŧ |                                                |                     |               |      |                              |                  |                                  |                     |              |                         | مُجْرِمِیْنَ بجرم و دُقال اور کہیں گے الکیزین وہ لوگ جو |                  |                    |     |              |         |                  |
| • | ) أَنْ تَكُفُّرُ كه بم الكاركريل بالله الله كا |                     |               |      |                              |                  |                                  |                     |              |                         |                                                         |                  |                    |     |              |         |                  |
| į | ہمیں کے                                        | ب وه د <sup>ي</sup> | نائراً وُاجه  | لَهُ | ئةٔ شرمندگی                  | التَّكَامَ       | 2                                | ميا <sup>ئ</sup> يں | اور وه چ     | وُاسْرُوا               | ريک                                                     | اَنْدُادًا شِ    | اس کیلئے           | র্ঘ | نبرائين      | ر ہم کا | وَنُجُعُلُ او    |
| į | الَّذِيْنَ كَفُرُوا جن لوگوں نے تفرکیا (كافر)  |                     |               |      | فِي أَغْنَاقِ كُرُونُوں مِين |                  |                                  | ، کے الاَغْلَلَ طوق |              | وبجعكناً اور مهم وُاليس |                                                         | وُجَ             | الْعَنَابَ عذاب وَ |     |              |         |                  |
| Ĭ |                                                |                     |               |      | وه کرتے تھے                  | يغنمكۇن <u>َ</u> | كأنوا                            | ئا جو               | إِلَّا مَمْر | یں کے                   | ئےجا                                                    | وهسزاندو         | هَلُ يُجِزُونَ     |     |              |         |                  |

اور قیامت و آخرت کامضمون ـ سوان چیزوں کو ہم ہرگزنشلیم كرف والنبيل مشركين عرب كي طرح آج كاد برييمي يمي كہتا ہے۔اس لئے آ كے بتلايا جاتا ہے كمان منكرين كواسي قول کا مزہ اس وقت آئے گا جب خدا کے سامنے جہنم کے کنارے کھڑے کھڑے۔چھوٹے بڑوں کواور بڑے چھوٹوں کوالزام دیں گاور ہرایک دوسرے کوقصور وارتھہرائے گا۔ جیسے نا کامیالی کے وقت ہوتا ہے کہ ہرایک دوسرے کونا کامیانی کاسب گردانتا ہے۔ اسی طرح محشر میں بھی کفارایک دوسرے کومور دالزام بتا کیں گے جس کی تفصیل آ کے بتلائی جاتی ہے کہ دنیامیں جولوگ ینچے کے طبقہ میں شار ہوتے تھے اور دوسروں کے پیچھے چلتے تھے وہ آپ بڑے سر داروں اور پیشواؤں کوالزام دیں گے کہتم نے ہمیں اس مصیبت میں پھنسوایا۔ اگرتم ہمیں ندرو کتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے اور پغیرول کی بات مان لیتے اور بیدن دیکھناند پڑتا۔اس یران کے بڑے اور سر دار جواب میں کہیں گے کہ جب تمہارے ياس حق بات بينيح كل اور سمجه مين آگئ تھي تو كيول قبول نه كى؟ كيا ہم نے زبردی تمہارے دلول کو ایمان ویقین سے روک دیا تھا؟ تہمیں جا ہے تھا کہ سی کی پروانہ کر کے حق کو قبول کر لیتے اب اپنا جرم دوسروں کے سر کیوں رکھتے ہو؟ بیتو تمہاری خودایی بے عقلی تھی۔تم خودشہوت پرسٹ تھے۔تمہارےایے دل خداکی ہاتوں

تفيير وتشريج: ـ گذشته آيات ميں توحيد ورسالت كي تحقيق تھی۔اب قیامت دحشرنشراوراس کے بعض واقعات کا ذکر ہے۔ گذشته آیات میں اثبات توحیداورردشرک کےسلسلہ میں یہ بھی كها كيا تها كمشركين بين مجيس كه جارك اعمال كي بازيرس بي نهیں ہونی جیسا منکرین قیامت کہتے ہیں بلکہ ایک وقت ضرور آنے والا ہے جس میں پروردگار عالم اگلوں اور پچھلوں سب کوجمع كرے گا۔سبمردہ زندہ كئے جاويں كے اورايك جگہ جمع كرك سب کے درمیان ٹھیک ٹھیک عملی فیصلہ ہوگا۔تو منکرین جومر کر دوبارہ زندہ ہونے کے قائل ہی نہ تھاز را وطنز وتمسخر پوچھتے کہوہ قیامت کب آئے گی جس سے ہم کوڈرایا جاتا ہے۔ اگر سچے ہوتو جلدلا کردکھاؤ۔اس کے جواب میں کہاجا تاہے کہ تھبراؤنہیں جس دن کا دعدہ ہے وہ ضرور آ کررہے گا۔ اور جب آئے گا تو ایک منك كى مهلت نه ملے گى۔ تو جلدى ميانے كى بجائے اس كى ضرورت ہے کہاس وقت کے آنے سے پہلے کچھ تیاری کرلو۔ آ گےان منکرین کی سرکشی اور ضد وعناد کا بیاں کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کرلیا ہے کہ گووہ حقانیت قرآن کی ہزار ہادلیلیں دیکھ لیں کیکن ہرگز مان کرنہیں دیں گے چنانچہوہ کہتے کہ نہ ہم قرآن کو مانیں اور بنداگلی کتابوں کوجنہیں تم آسانی کتاب بتلاتے ہومثلاً تورات وانجیل وغیره کی ہرا یک میں جہاں دیکھووہی حساب کتاب ر مختلف طریقوں سے بیان فرمایا گیا ہے۔اس میں عوام الناس کے لئے اور ان کے دنیوی لیڈروں۔سرداروں۔ حاکموں اور پیشواؤں کے لئے عبرت ونقیحت ہے۔عوام الناس جوآج ایخ بڑے دنیا داروں اور پیشواؤں کے پیچھے آئھ بند کئے چلے جارے ہیں اور ان کے خلاف کسی ناصح کی بات کو سننے کے لئے تیار نہیں اس کی حقیقت انہیں اس وقت کھلے گی جس وقت انہیں پہتہ چل جائے گا کہان غلط رہنماؤں کی پیروی نے انہیں کس انجام سے دوچارکیا۔اس وقت چیخ چیخ کرالزام اینے ان اونچی ناک والے بروں پررکھنا اور بیکہنا کہتم ہمیں نہ بہکاتے تو ہم خدااوررسول کی بات مان لیتے کیا کام آئے گا؟ بلکهاس کے جواب میں ان بروں ہے یہی سننا پڑے گا کہ دراصل تم خود اللہ اوراس کے رسول کے بتلائے ہوئے راستہ پر چلنا نہ جا ہے تھے۔تم خودا پی اغراض اور خواہشات کے بندے تھے۔تم خودحرام وحلال سے بے نیاز ہوکر عیش دنیا کے طالب تھے۔ابتم خودمعصوم بنتے ہواورالزام اپنے مگڑنے کا ہم پررکھتے ہو۔ہم نے کیا زبردی تم کوبگاڑ دیا تھا۔ غرض کداس طرح نه دوسرے پرالزام ڈالنے سے کام بے گااور نہ برأت ہوگی۔اس لئے مرحض اپنے دین کے متعلق سوچنے اور سیحضاورراہ حق پر چلنے کا خود ذمہ دار ہے۔ آج طرح طرح کے رسومات شرک۔ بدعات۔ اور ناجائز امور کے ارتکاب کی ولیل اکثرعوام الناس کے پاس یمی ہے کہ جمارا فلال لیڈرید کہتا ہے۔ ہارا فلاں پیشوا یہ کہتا ہے۔ اور ہارا فلاں پیریہ کہتا ہے۔ ہم اس طريقه كوچھوڑنے والے نہيں ۔ توبيآيات صاف بتلار ہي ہيں كه بيد جواب الله تعالى كے ہال نہيں حلے گا۔ ويكھنا مخف كويہ ہے كمالله اوراس کارسول کیا فرمارہے ہیں۔قرآن کیاتعلیم وے رہاہے۔ حدیث کیا تلقین کررہی ہے جواب دہی اس پر کرنا ہوگی۔ واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَتِ الْعَلَمِينَ

سے بھا گتے تھے۔ رسولوں کی تابعداری خودتمہاری طبیعتوں بر شاق گزرتی تھی۔ساراقصورتمہارا اپنا ہے۔ہمیں کیا الزام دے رہے ہو؟ اس پر پھر وہ حچھوٹے درجہ والے اپنے بڑوں کو جواب ویں گے بیشک تم نے زبردتی مجبور تو نہ کیا تھا مگر رات دن كروفريب اورمغويانه تدابير سے ہم كو بہكاتے پھلاتے رہتے تھے۔ جب ملتے یہی تلقین کہ ہم پیغبروں کے ارشاد کے موافق خدا کوایک نه مانین تمهارا رات دن کامیکهنا اور جمین اطمینان دلانا کہ ہمارے اعمال وعقا کدٹھیک ہیں ہم سے بار بار کفروشرک کے نہ چھوڑنے کو اور پرانے دین کے نہ بدلنے کی اور باپ دادا کی روش برقائم رہے کو کہتے اور ہماری کمرتھیکتے۔ آخرتمہاری شب و روز کی ترغیب و تر میب کا کہاں تک اثر نہ ہوتا۔ یہی سبب ہوا ہارے ایمان سے رک جانے کا تمہیں آ آ کر عقلی ڈھکو سلے سا کر اسلام سے پھیرتے تھے ۔ تو دونوں جھوٹے بڑے ایک دوسرے پرالزام بھی دیں گے اپنی برأت بھی کریں گے لیکن دل میں اینے کئے پرسب پچھتارہے ہوں گے اور تابعین ومتبوعین دونوں آپنے اپنے دل میں میمسوں کریں گے کہ واقعی ہم مجرم اور قصوروار ہیں کیکن شرم وندامت کے مارے ایک دوسرے پر ظاہر نه کریں گے۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ ان سب کے ہاتھوں کو گردنوں سے ملا کرطوق وزنجیر سے جکڑ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب ہرایک کوایے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا۔ گراہ کرنے والوں کوبھی اور گمراہ ہونے والوں کوبھی۔ ہرایک کو بیرا پیراعذاب ہوگا۔جبیبا کرناویبا بھرنا۔ج<sup>و</sup>مل کئے تھےوہی آج سزا کیصورت میں طاہر ہورہے ہیں۔

قرآن مجید میں قیامت میں اس قتم کے جھڑے کا ذکر جیسا کہ تابع اورمتبوع اور حاکم اور محکوم۔ اور پیشواؤں اور ان کے پیرووں کے درمیان ان آیات میں ذکر فرمایا گیا۔ مختلف مقامات best!

۲۲-مارسورة سبا ياره-۲۲ وَمَأَ ٱرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ صِّنْ تَذِيْرِ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُّوْهَا إِنَّا إِبِمَآ ٱرْسِ نے کی بستی میں کوئی ڈرسنانے والانہیں بھیجا تکروہاں کےخوش حال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم توان احکام کےمنکر ہیں جوتم کو دے کر بھیجا گیا گیا وَقَالُوا نَحْنُ إِكْثُرُ امْوَالَّاوَّ اوْلَادًا لِوَمَا نَحْنُ بِبُعَلَّ بِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي كُنَّكُ ور انہوں نے سی بھی کہا کہ ہم مال اور اولا و میں تم سے زیادہ ہیں،اور ہم کو بھی عذاب نہ ہوگا۔ کہد دیجئے کہ میرا پروردگار جس کو جا ہتا ہے الِّرِزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ التَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ هُوَمَا آمُوالْكُمْ وَلَا آوْلَادُكُمْ یادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے ولیکن اکثر لوگ واقف نہیں۔ اور تمہارے اموال اور اولاد الَّتِيْ تُقَرِّنْكُمْ عِنْدُ نَا زُلُغَي إِلَّا مَنْ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا كَا فَأُولِمَكَ لَهُ مُ جَزَآءُ الضِّغفِ ہاں جوا بمان لا وے ادرا چھے کام کرے، سوا پسے لوگوں کیلئے ان کے ( نیک )عمل کا دُوما صلہ . بِمَاعِلُوْا وَهُمْرِ فِي الْغُرُفْتِ امِنُوْنَ®وَالَّذِيْنَ يَسْعُوْنَ فِيَّ الْبِيَامُعْجِيزِيْنَ اُولِيْ ور وہ (بہشت کے )بالا خانوں میں چین سے ہوں گے۔ اور جولوگ جاری آتیوں کے متعلق کوشش کررہے ہیں (نبی کو) ہرانے کیلئے ایسے لوگ فِي الْعَانَ ابِ مُعْضَرُوْنَ<sup>®</sup>

عذاب میں لائے جاویں گے۔

وَمَأَ اَنْهَ لَمَا أُورِهِم نَهْ نِهِي مِيهِ إِي فِي قَرْبِيةٍ تحريبتي مِن أَصِنْ نَدِيْرِ كُونَى وُرانے والا إلا تكر | قال كها ا مُنْهُ كُونُهُ اسْكَحُ خُوشُوالَ لُوكُ | وُ قَاٰلُوا اور انہوں نے کہا | نَحَدُنُ ہم | آگَنُو ُ زیادہ ا بها اُنْسِلْتُهُ تم جود ے كر بيم كے مو ليا اس كے كوفرون مكر بين ال مِن وَاوْلِكَدُا اوراولادمِين وَهَا اورَمِين لَحَنُ بِم إِمُعَذَّ بِينَ عذاب ديج جانے والے قُلْ فرمادي إلَّ وَبِيك الرِّزْقَ رزق | لِيمَنْ يَنَثَأَ أَبْ جَسِ كَيلِيمُ وه حابها ہے | وَيُقَدِّدُ اور عَكَ كرديتا ہے | وَلَدِّيَ اور ليكن | أَكْثُرُ النَّالِسِ الكُرُّ لوگر لِيُعْلَمُونَ نَبِينِ جانتے ۚ وَهُمَا أُورَئِينِ ۚ اَهُوَالُكُونِ تمهارے ال وَلَا اور نِهِ ۖ اَوْلَاذَكُونِ تمهاري اولاد ۚ إِلْكِتَىٰ وہ جو كہ عَيِلَ صَالِعًا اس نه التَّحِمُ ل كَ الْوَلْبِكَ بِي لوك مَنْ جو الْمَنَ ايمان لايا | وَ اور أزلفني ورجه بِهَاعِكُواس كے بدلے جو انہوں نے كيا \ وَهُمْ اور وہ \ فِي الْغُرُفْتِ بالاخانوں مِن الضِّغفِ دوَّكني امِینُونَ اَمن ہے موں کے | وَالَّذِینَ اور جولوگ | یَکنْعُونَ کوشش کرتے ہیں | فِقَ الْیتِنَا ہماری آجوں میں | مُطْجِیزِیْنَ عاجزی کرنے (ہرانے)والے اُولَيِكَ يَبِي لُوكُ إِنِي الْعَكَابِ ماضركَ مِا مَي عِي الْمُخْتُرُوْنَ عاجزي كرنيوالِ

تفسير وتشريح: گذشته آيات ميس كفارومشركيين كانكار قيامت كاحال بيان مواتفاادران كايدقول بھي نقل فرمايا گياتھا كه بهم هرگزاس قرآن پرايمان نه لاویں گے۔ کفار کے ان اقوال جہالت اور افعال صلالت ہے طبعًا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کورنج ہوتا تھا اس لئے آ گے ان آیات میں پہلے وس گنازیادہ اور زیادہ ہوتو سات سوگنا بلکہ اللہ چاہتواس سے جھی تایادہ جس کی کوئی حدثہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے او نچے او نچے جنت کے الاسلامی بالا خانہ تیار ہیں جن میں بیآ رام اوراطمینان سے رہیں گے۔ اور جولوگ ان کے خلاف محض مال واولاد پر مغرور ہیں اورا بیمان عمل صالح کو اختیار نہیں کرتے ہیں اوراس نہیں کرتے ہیں اوراس کوشش میں رہتے ہیں کو اللہ کی آیات کی طرف نہ خود توجہ کریں اور نہ

اوروں کومتوجہ ہونے دیں۔توان بدبختوں نے گویا اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کی ٹھان کی ہے اور نادانی سے بہ ہمجھتے ہیں کہ مقابلہ میں ہم اللہ اور اس کے رسول کو ہرادیں گے ایسے لوگ سب عذاب میں گرفتار ہوکر جاضر

کام پر جتنا اجر کا استحقاق ہوسکتا ہے اس سے زائد بدل کے گا۔ کم از کم

کئے جا کمیں گے۔ایک بھی نہ چیوٹ سکے گا۔

یہ بات قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان کی گئی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی وعوت کا مقابلہ اور انکار سب سے پہلے اور سب کے آ گئے بڑھ کران خوشحال طبقوں نے کیا ہے جو دولت وحشمت اور ٹروت واقتدار کے ما لک تھے۔عموماً یہی خوشحال طبقہ ہرقوم میں اور ہر دورمیں خدائی تعلیمات سے انکار میں آ گے رہاہے۔ اورائی دولت و حشمت اورسروسامان اورمرفه حالى يريقين كرتار باب كه بميشه يونهي ا قبال مند بنارے گا قرآن کریم نے بھی ایسے دنیا پرستوں کی اس غلط فہی کا جگہ جگہ ذکر فرما کراس کی تر دید فرمائی ہے۔ اور بار باریہ بتلایا كه بيدونياكي ظاهري خوشحالي مركز دليل صدق وحقانيت نبيس-آساني بادشامت میں قدرو قمت تو صرف سے ایمان اور عمل صالح کی ہے اوریمی قرب خداوندی کا ذریعه بین نه که مال اور اولا د بلکه بعض اوقات مال و دولت اور اولا د تو عذاب اورمصیبت بن حاتے ہیں۔ ایمان ہی ہے حق تعالی تعلق درست ہوتا ہے اور عمل صالح ہے عبدیت کاتعلق درست ہوتا ہے ہاں اگر مال ودونت کواللہ کی راہ میں لگاوے تواس سے اللہ کے ہاں عزت حاصل ہوسکتی ہے باقی محض مال اوراولا دكوعزت كاذر بع مجهنا خيال خام بـاسلام في افضليت كا اصل اصول ایمان اوراعمال صالحه کوقر اردیا ہے۔

والخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَتِ الْعَلَمِينَ

ا تخضرت صلی الله علیه وسلم کوسلی دی گئی که آپ روسائے مکہ کے انحراف وسرکشی ہے مغموم نہ ہوں کیونکہ میہ معاملہ انو کھا آ ہے ہی کے ساتھ نہیں ہوا بلكه برزمانديس يغيمرول كامقابله ايسي بى بدبخت رئيسول اورسردارول نے کیا ہے۔ دولت وٹروت کا نشدادرا فتد ارطلی کا جذبہ آ دی کواندھا کردیتا ہے۔وہ کی کےسامنے گردن جھانا اور چھوٹے آ دمیوں کے برابر بیٹھنا ۔ گوارانہیں کرتا۔ای لئے انبیاء کے اول تتبعین عموماً غریب و مسکین لوگ ہی ہوئے ہیں۔ کفار مکہ میں جوسردار اور رکیس ہے ہوئے تھے وہ بھی آنخفرت صلی الله علیه وللم کی مخالفت پر تلے ہوئے تھے۔آپ کے خلاف کھڑے ہوجاتے اور کہتے کہ ہمارے پاس مال اولاو۔ وهن۔ دولت \_سرداری اور پیشوائی سب کیچهموجود ہے۔اس سےمعلوم ہوا کہ خداہم سےخوش اور راضی ہے ورندا تنامال ودولت کیوں دیتا۔ پھر جب خداخوش ہے تو ہم کوکسی آفت ومصیبت کا اندیشہیں ہم فضول عذاب کی دھمکیاں دیتے ہو۔ہم کوعذاب وزاب کچھٹیں ہوگا۔ کفارومنکرین کی اس بات کے جواب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو تلقین ہوتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ بان کے قول کورد کیجیئے اوران سے یوں کہہ دیجئے کہ روزی کی فراخی یا تنگی اللہ کے خوش یا ناخوش ہونے کی دلیل نہیں کسی کا بالدار کرنا یا مفلس کرنا اللہ کے ارادہ اور مشیت بر موقوف ہے اوراس میں عمتیں ہوتی ہیں۔اس لئے مال ودولت یا افلاس وتنگی کی کے عنداللہ مقبول ادرمحبوب ہونے کی دلیل نہیں ۔مگرا کٹر لوگ اس بات كونبين تبجحت آ كے كفار كو خاطب كركے بتلايا جاتا ہے كہا ہے منكرين وكفار بيجعي سن ركھوكه جس طرح تمهارے اموال واولا و دليل مقبوليت عندالله كنهيس اسي طرح تمهار اموال واولا داليي چيزنهيس كهجوتم كو درجه میں اللّٰد کا مقرب بنادے اس لیے تمہارے انواع واقسام کے مال اوراولادکی کثرت اس کی علامت نہیں کتم اللہ کے مقرب ہو۔اللہ کے زديك مقرب ادر برا درجه حاصل كرناان شرائط يرموتوف ہے كمايمان لاؤادرعمل صالح یعنی نیک کام کرو۔سنو! جولوگ ایمان لائیس گےاور عمل صالح كريں كے انہيں ان كے كئے كا صله و بدله بہت ملے گا يعنى

TT-07 June 1998 SS.COM نُ يَّشَآءُمِنُ عِبَادِهِ وَيَقْبِ رُلُهُ وَمَآانُفُقُتُمُ مِّنَ هِي مُ ہاد یجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں ہے جس کو جا ہے فراخ روزی دیتا ہے اور جس کو جائے تنگی ہے دیتا ہے، اور جو چیزتم خرج کر ہے بہتر روزی دیے والا ہے۔اورجس روز اللہ تعالی ان سب کو قیامت میں جمع فریادے گا پھرفرشتوں ہےارشادفریادے گا کہ ٳؾٳؘڬٛؠٝڮٲڹٛۅٚٳۑۼؠٛڷۅؙڹٛٵۑٛۏٳۺؙۼڹڮٳڹۛػۅؘڸؿؙڹٵڡؚڹۮۅ۫ڹۿڂۧؠڷڮٵڹؙۅٛٳۑۼؠڰۅٛؽ بیلوگتمہاری عبادت کیا کرتے تھے۔وہ عرض کریں گے کہ آپ یاک ہیں ہماراتو آپ سے تعلق ہے نہ کداُن سے، بلکہ بیلوگ شیاطین کو پوجا کرتے تھے، لِجْرِينَ ٱكْتَرْهُمْ بِهِمْ مِّمُونُونَ ۗ فَالْيَوْمَ لَا يَئِلُكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ تَفْعًا وَلا ضَرَّا ا ان میں اکثر لوگ انہیں کے معتقد تھے۔ سو آج تم میں سے نہ کوئی کی کو نفع کانچانے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نقصان کہنچانے کا، وَنَقُولُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوا ذُوقُواعَنَ ابَ النَّارِ النِّي كُنْتُمُ عِمَا تُكَنِّ بُوْنَ ® اور ( اُس وقت ) ہم ظالموں ہے کہیں گے کہ جس دوزخ کے عذاب کوتم حجٹلا یا کرتے تھے(اب)اس کا مزہ چکھو۔

ا رُبِّنْ میرارب لیبندنظ وسیع فرماتا ہے | الزِزْقَ رزق لیکن پُنٹیآؤ جس کیلئےوہ حیاہتا ہے | مین عِبکاؤہ اپنے ہندوں میں ہے ا إِنَّ بِشُك وَيَقْدِرُ اورتَكَ كُرويتا ہے | لَهٰ اس كيليے | وَمَا اورجو | اَنْفَقَتْتُو تَم خرج كروكے | مِنْ شَكَىٰءَ كوئى شے | فَهُو تووه | يُخْلِفُهُ اس كاموش دے گا اللَّانِيةِينَ رزق دينوالا وَيُوْهَر اورجس دن يَعْتَشُرُهُمْ وه تَنْ كرت كالنَّاء جَمِيْهَا سب النُّو يَكُوْلُ فَهر فرمات كا بِكُمُ آلِكَةِ فرشتوں كو اَهَوْ كُلَّةِ كيابياوك إِيَاكُهُ مِهارى بى كَانُوْايَعْبُ دُنَ رِسْسَ كرتے تھے قالوا و وكبيں مے البخاكة تو پاك ب مِنْ دُونِهِ هُ اللَّهِ سوائے (ند که وه) | بل بلكه | كَانْفَا بَعْبُكُ وْنُ وه يرسَشْ كرتے تھے | الْجِنَّ جن وُلِيُّنَا جاراكارساز لِبَعْضِ بعض (ووسر ) كيليَّ كَا فَعْ كَا وَلاَ خَرًّا اور نه نقصان كا وَنَقُولُ اور بم كهيل على لِلكَذِيْنَ ان الوَّكُولَ كو خَلَمُواْ جنهول فظم كيا دُوْقُوْا تَمْ كِلُمُو عَنَابُ النَّالِي آكُ (جَهُم) كاعذاب اللَّتِي ووجس كُنْتُمُ تم تق إيحًا اس كو النَّكَ إنونَ تم جثلات تق

تفسیر وتشریج: ۔ گذشتہ آیات میں کفاروم عرین کے باطل خیالات کے ردمیں فرمایا گیا تھا کہ رزق کی زیادتی یا کمی محض اللہ تعالیٰ کی حکمت ومشیت برموقوف ہےاور کفار کے بیرمال واولا دالیں چیز نہیں کہ جوان کوالٹد کامقرب بنادے۔الٹد کامقرب بننے کے لئے ایمان اور عمل صالح کی ضرورت ہے۔ بیتوارشاد ہوا تھا کفار کے اس زعم باطل کے تر دید میں جو کہتے کہ دنیا میں جب ہمیں مال دولت زیادہ ملاہے تو آ خرت میں بھی ہم کوعذاب نہ ہوگا۔اب یہاں اس مال دولت اوررزق ہے متعلق مونین کوایک تھیجت فرمائی جاتی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جب رزق و مال دولت کی کمی بیشی محض مشیت الہیہ پربنی ہے تو مومن کو جا ہے کہ مال ودولت کے ساتھ قلب کوزیا دہ متعلق ۲۲-میل پاره سبا پاره ۲۲-میلی میان پاره ۲۲-میلی استان میان در در در میان در میان در میان در میان در میان در می دے گامگروہ خرچ جوتغمیر میں (لیعنی فضول اور زائدار مشرورت تغمیر میں ) یا کسی گناہ کے کام میں کیا ہواس کے بدل کا وعد نہیں ک الله تعالیٰ اپنے اوراپنے رسول یا ک سلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں م برہم کوبھی یقین کامل نصیب فرمائیں اوراپی رضا کے لئے شریعت کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق مرحت فرمائیں۔ آمین۔ آ کے پھرشرک کی ندمت اور مشرکین کا انجام بدسنایا جاتا ہے۔ ای سورہ میں گذشتہ میں یہ ذکر آچکا ہے کہ بعض مشرکین عرب فرشتو ل كونعوذ بالله خداكي بيلميال تصور كرتے تصاوران كي مورتیں بنا کر پرستش کرتے تھے اوران پرنذرنیاز چڑھاتے تھے اس خیال سے کہ بیہم سےخوش موں تو بیہ ہماری شفاعت اور سفارش کریں گے۔ اس کے متعلق ایک جواب تو قریب ہی گذشتہ میں گزر چکا کہ ملائکہ باوجودمقر بین ہونے کے اللہ تعالیٰ کی ہیبت عظمت وجلال سے ایسے رہتے ہیں کہان کی ہمت ہی نہیں کہ ازخود سعی وسفارش کے لئے کھڑے ہوجائیں۔اس کے متعلق اب يهال ان آيات مين بتلايا جاتا ہے كه قيامت مين ان ملائکہ کے بتو ل کو بوجنے والے کفار ومشرکین کوسنا کر فرشتوں ے اللہ تعالی سوال فرمائیں گے کہ بیلوگ کیا تم کو یو جتے تھے؟ اورتم ان کے معبود بن بیٹھے تھے؟ بیسوال ملائکہ سے ایسے ہی ہوگا جيے حضرت عيسى عليه السلام سے قيامت بيس سوال ہوگا جيسا كه سورهٔ مائده ساتوی پاره میں بیان موا کداللد تعالی حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام سے فرمائیں کے کدا ہے سی ابن مریم کیاتم نے لوگوں سے میہ کہد دیا تھا کہ خدا کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو بھی معبود بنالینا؟ تو دراصل الله تعالیٰ کوتو حقیقت کاعلم ہے۔ سوال مے مقصود استفہام واستفسار نہیں بلکہ مشرکین برمزید جمت قائم كرنا اورانہيں اپنے شرك پراور زيادہ نادم ولا جواب كرنا اور انبیں ان کی نظروں میں ذلیل کرنا مقصود ہوگا۔ تو جس وقت ملائکہ سے محشر میں مشرکین کے سامنے سوال ہوگا کہ کیا بیلوگ تم کو

نەكرے اور كفاركى طرح اس كومقصود نەستحھے بلكەاس كوآ لەاور ذريعهٔ حصول رضائے حق اور قرب الٰہی کا بنائے جواصل مقصود ہے۔ چنانچان آیات میں مونین کو ہلایا جاتا ہے کہتم نیکی کے کاموں میں اور اللہ کی رضا میں مال خرچ کرتے وقت تنگی اور افلاس سے نہ ڈرا کرو۔اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رزق ومال کمنہیں ہوجاتا۔ جورزق مقدر ہے وہ پہنچ کررہے گا۔اللہ تعالی اپنی حکمت ومثیت سے جس کو جتنا دینا جا ہے اس میں تہارے خرچ کرنے نہ کرنے سے فرق نہیں ہڑتا بلکہ خیر کے مواقع میں خرچ کرنے سے برکت ہوتی ہے اور حق تعالی اس کا عوض مرحمت فرماتے ہیں خواہ مال کی صورت میں یا قناعت وغنائے قلبی کی شکل میں اور آخرت میں اس کا اجر وعوض ملنا تو یقیی ہے غرض اس کے ہاں کچھ کی نہیں ۔مومن کو جاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حس ظن رکھے اور اس کی مرضی میں خرچ کرنے میں فقروفاقہ کا اندیشہ دل میں نہ لائے۔ سیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا ہے کہ ہرروز جب لوگ صبح میں داخل ہوتے ہیں تو دوفر شتے آسان سے اترتے ہیں اور بیہ دعا کرتے ہیں'' یااللہ خرچ کرنے والے کواس کا بدل عطا فرما اور بخل کرنے والے کا مال ضائع کردے۔'' اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا كدالله تعالى في مجھ سے ارشاد فرمايا ہے كه آپ لوگوں برخر ج كريں ميں آپ پرخرج كرول گا۔ اور حضرت جابر رضى الله تعالیٰ عنه کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول الله علی وسلم نے فر مایا کہ ہرنیک کام صدقہ ہے اور کوئی آ دمی جوایئے نفس یا این اہل وعیال پرخرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ کے حکم میں ہے اورموجب اجروتواب ہے۔ اور جو مخف کھے خرچ کر کے اپنی آ بروبچائے وہ بھی صدقہ اور جو محض اللّٰہ کے حکم کے مطابق پچھے خرچ کرتا ہے واللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ اس کا بدل اس کو

۲۲-ماسورة سبا ياره-۲۲ سكتا ـ اس وقت ان ظالمول يعني كفارومشر كيك اور غيرالله كي عبادت کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کوتم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ اب کو گئ نہیں جو مہیں اس نارجہنم میں جلنے سے بچاسکے۔

یہاں آیت میں اللہ تعالی نے اپنی ذات یاک کے متعلق وَهُوَ حَيْرُ الرُّ زِقِيْنَ فرما كرمون كوفرردار كرديا كه خدات تعالى صرف آخرت بي كاحاكم نبيس بلكه دنياميس إلله المعاش بهي ہے لین وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ پس ہاری ساری معاشی تدبیروں اور اسباب کا آخری سرااس کے دست قدرت میں ہےاس لئے کسی مومن اور مسلم کومعاثثی فکراور تدبیر میں پڑ کر اللہ تعالیٰ سے بے تعلقی اور بے نیازی کی ہرگز کوئی مجنجائش نہیں ۔اللہ تعالی ہم کودین کی سمجھ وفہم عطافر مائیں اوراپنا صحیح وقوی تعلق نصیب فر مائیں۔

یوجا کرتے تھے اور تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو ملائکہ جواب دیں گے کہ آپ کی ذات اس سے یاک ہے کہ کوئی کسی درجہ میں آپ کاشریک مو- ہم کیوں ان کوائی بات کہتے یا ایس واہیات حرکت سے خوش ہوتے۔ ہماری رضا تو آپ کی رضا کے تابع ہے۔ ہم کوان مجرموں سے کیا واسطہ۔ ہم تو آپ کے فرما نبردار تابعدار بین \_ پھریہ بدبخت تو حقیقت میں ہماری پرستش بھی نہیں کرتے تھے۔ نام ہمارا لے کر شیطانوں کی پرستش تھی۔ فی الحقيقت ان كى عقيدت مندى انهيس كے ساتھ بے۔شياطين ان كوجس طرف بالكتے ادھر ہى مراجاتے۔اس وقت ان مشركين اور ملائکہ کے بوجار بول سے کہا جائے گا کہلوجن سے تم امیدیں رکھتے تھےانہوں نے بھی اپنی برأت وعجز ظاہر کر دیا جن معبودین کاتم بڑا سہارا سجھتے تھے انہوں نے بھی اس وقت پر بیزاری ظاہر كردى ادرييدواضح ہوگيا كەكوئى كسى كوذره بمرنفع ونقصان نہيں پہنچا

#### دعا شيحئے

الله تعالی نے ہمیں جورزق این فضل سے عطا کر رکھا ہے اس سے اپنی مرضیات حاصل کرنے کی توفیق ہمیں مرحمت فرمائیں۔

یااللہ! اپنے راستہ میں مال کوخرچ کرنے ہے کی کے اندیشہ کو ہمارے دلوں سے دور فر مادیجے اور جو پچھ ہم کو توفیق آپ کی خوشنوری میں خرچ کرنے کی نصیب ہواس کا اجرونیا و آخرت میں مرحمت فرمائے۔ یااللہ! قیامت کی ذلت ورسوائی سے ہرطرح ہم کو بچائے اور مونین مخلصین میں ہماراحشر ونشر فرمائے۔ یا اللہ بخل اور تنجوی کے باطنی مرض سے ہمارے قلوب کو یاک رکھتے اور اپنی رضامیں دل کھول کر آپ ہی کے ويرج ہوئے مال سے خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔

ياالله اب اس مادى دنيا ميں اور اس خدا فراموش معاشرہ ميں ہم آپ كى شان خير الرزقين كو مجلول كئے اور مادى ذرائع رزق کواپنارزاق مجھ لیا۔اوران کے پیچھے پڑ گئے۔یااللہ ہماری آپ کی ذات سے اس بے تعلقی کی اصلاح فرماد یجئے اورجم كوايي ذات عالى مصيح وقوى تعلق نصيب فرمائي ادراتي شان رزاق كي صيح معرفت جم كونصيب فرمائي اوراين ذات كرامي يرسياتوكل اورجروسه عطافر مائية - آمين - وَالْحِرُدُعُونَا أَنِ الْحَدُلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعلكِيدِينَ

# ۲۲-مال المرادة سبا باره-۲۲-ماله 'يْثُنَابَيِنْتٍ قَالْوَامَا هٰنَآ اِللّا رَجُلُ تُرُبْثُ اَنْ يَصُكَّاكُمُ عَنَّا كَانَ

ورجب!نالوگول كےسامنے ہمارى آيتيں جوصاف صاف پڑھى جاتى ہيں توبيلوگ كہتے ہيں (كىلعوذ بالله) بچھن ايك ايباقبخض ہے جويوں چاہتا ہے كہتم كوان چيزول

### إِنْ هَٰنَ الْاسِعْرُ مُّبِينٌ ﴿ وَمَاۤ الْكَيْنَاهُ مُرْضِّ كُنْبِ يَكُرُسُوْ فَهَا وَمَا ٱرْسُلُنَاۤ الِيَّهِ

پہنچایوں کہتے ہیں کہ پیمض کیک صرح کے او دہے اورہم نے اُنکو کتا ہیں نہیں دی تھیں کہ اُنکو پڑھتے پڑھاتے ہوں اورہم نے آپ سے پہلے ایکے یاس ڈرانے والمنہیں بھیجا

وران سے پہلے جو (کافر)اوگ تصافہوں نے محذیب کھی، اور بدر مشرکین عرب او اس سامان کے جوہم نے ان کودے دکھاتھا دمویں مصے کو می نبیس بنچے بخرض انہوں نے میرے در مولوں کی محذیب کی،

#### سو( دیکھو)میرا( اُن پر ) کیساعذاب ہوا۔

| مَاهٰذَانين ٢٠١٠ إلا ممر صرف                           | نَّتِ واضْح قَالُوُّا وه كَهَمْ مِين | النتُنا مارى آيات بيّيد                | عَلَيْهِمْ أَن رِ         | تىلى پڑھى جاتى ہيں             | وَ إِذَا أُورِ جِبِ اللَّهُ |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| ل كرتے تھے أبكاؤ كُفر تمہارے باپ دادا                  | •                                    |                                        |                           |                                |                             |
| انے کفرکیا (کافر) لِلْکَقِّ حَلْ کے بارے میں           | وركها الكّذِيْنَ كَفَرُوْا جن لوكوں  | يُى جموت گفراہوا وَ قَالَ ا            | لِا مَرَ إِنْكُ مُفْتَرًا | مُأَهٰذَا نَبِينَ بِيهِ إِلَّا | وَ فَالْوُا اوروه كَتِ بِير |
| فر دین ہم نے انیس مِن کُتُب سامیں                      | دو كلا وُمَا اورنه التينه            | إِلَّا مَكُمُ لِينِكُ مِنْ مُنِينٌ مِا | اِنْ هٰذَا بِيْسِ         | وہ آیا ان کے پاس               | لتَاجَآءُهُمْ جب            |
| تَنْفِيْدِ كُونَى وْرافِ والله وكُكُنَّ بَ اور جمثلايا | قَبُلُكُ آپ ے پہلے مِنْ              | نے اِلیکھے حد ان کی طرف                | . اَرْسُكُنْ الْبِيجامِ_  | برهيس وكمأاورنه                | يكارُسُونَكَا كرانير        |
| بم نے انہیں دیا فگر بواسوانہوں نے جمثلایا              | بىوال حصه مكاً النينه فحر جوا        | وْ اوروه نه پنچ مِعْشَالُ و            | ے پہلے وَمَابِكُفُ        | و مِنْ قَبْلِهِمْ أَن          | الَّذِيْنَ أنهون نے ج       |
|                                                        | كَأَنَ هِوا لَنَكِيْرِ مِيراعذاب     | سولوں کو فککیفٹ تو کیسا                | وو او<br>رسیلی میرے       | -                              |                             |

سنتے ہیں تو قبول کرنا۔ ماننا اوراس کے مطابق عقیدہ اختیار کرنا اورغمل کرنا تو ایک طرف الٹا جاہلا نہ طریقیہ ہے نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم ك متعلق بير كهتيج بين كه يقخص تمهين تمهارت آبائي اور یرانے دین سے روک رہاہے۔ بیہ نبی رسول کچھٹہیں بس ان کی تو بيغرض ہے كہ ہمارے باپ دادوں كاطريقة چھڑا كرجس كوہم قدیم سے حق جانتے چلے آئے ہیں اپنے ڈھب اور طریقہ پر کے آئیں اور خود حاکم وسردار بن کر بیٹھ جائیں گویا صرف

تفسير وتشريح: - گذشته آيات ہے مشركين عرب كابيان ہوتا چلا آ رہاہے۔ساتھ ہی ان کےمشر کا نہ عقا کد کا ابطال اوران کے اقوال حاملانه کې تر د پيرنجمي فر مائي گئي تقي \_اپان آيات ميں ان مشرکین عرب اور کفارمکه کی ایک اور بهث دهرمی اور حمافت کا بیان کیا جاتا ہے کہ جس کے باعث وہ خدائی عذاب کے مستحق بن رہے تھے اور وہ ہٹ دھرمی اور حماقت سے ہے کہ جب خدا کا كلام اور الله كى آيات اس كرسول صلى الله عليه وسلم كى زبانى

۲۲-مار ابسة عبر المروج المروج المروج المروب گزری ہیں انہوں نے انبیاء اور وحی کی تکذیب کی تھی پھروہ کیسے عذاب الٰہی میں گرفتار ہوئے۔اور پھروہ گذشتہ 9تیں تو سیسے عذاب این من رسار رہے۔ قوت و طاقت اور مال و متاع اور دنیوی سازوسامان آن در اور مال کا معام کا معام کا معام کا معام کا معام کا معام کا مشرکین عرب سے بہت زیادہ رکھتے تھے۔ بیتوان کے دسویں حصہ کوبھی نہیں پہنچے کیکن جب انہوں نے پیغیبروں کی تکذیب و مخالفت کی تو ان کاسب ساز وسا مان دهرار ه گیا اور ایک منٹ کو بھی عذاب الٰہی کو ندروک سکے۔ ندان کے مال کام آئے اور نہ ان کی اولا داور کنبے قبیلے اور نہ توت وطاقت نے انہیں بچایا اور نہ مال ودولت نے فائدہ دیا۔سب بریاد کر کے رکھ دیئے گئے۔ تو پھر بیمشرکین عرب جوان جیسی نہ کمبی عمریں رکھتے ہیں نہ جسمانی قوتیں نہان گذشتہ کفارجیسا مال دولت نہیش وتر فہ بیہ کیےاس تکذیب کے وبال سے نی سکے۔

اب يهال ان آيات كے سلسله ميں ايك طرف تو آپ كفار مکہ اور مشرکین عرب منکرین اسلام کے اقوال اور اعتراضات اورالزامات کودیکھیں کہ کتنے سخت اور شدید ہیں قران کریم کے متعلق کہا کہ'' میض ایک تراشا ہوا جھوٹ ہے۔'' (معاذ اللہ) اور'' پیمخش ایک صریح جادو ہے۔'' گویا ان الزامات کے ساتھ كفار مكه ومشركين عرب رسول الله صلى الله عليه وسلم كى تكذيب كرتے \_ مراس كاكيما فيصله كن جواب حق تعالى كى طرف يے دیا گیا کہ پہلے بھی جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی تھی سود یکھو کہ اللہ کا ان پر تکذیب کی بدولت کیساعذاب اس دنیامیں ہوا۔ کہ نیست نابود کر دیئے گئے۔ چنانچیہ کفار مکہ اورمشر کین عرب بھی اپنی تکذیب کی بدولت اس طرح نیست ونابود کردیئے گئے كەكفروشرك كى جزيزىرة العرب سے بميشد كے لئے ختم كردى گئی نہوہ اوران کے بت رہے نہان کے پجاری رہے۔

حکومت وریاست مطلوب ہے۔(العیاذ باللّٰدتعالٰی)اور کہتے کہ يةرآن كياہے؟ بيان كاتراشيدہ ہاور چندجھوٹی باتيں ہيں جو . خدا کی طرف منسوب کردی گئی ہیں۔(العیاذ باللہ)اور کہتے کہ بیہ نبوت کا دعویٰ اور قرآن جس کی تا ثیرلوگوں کے دلوں پر غیر معمولی ہوتی ہےصریح جادو کےسوااور پھینیں اوراس کا جادو ہونا کچھ ڈھکا چھیا نہیں بالکل ظاہر ہے کہ اس کوسن کرلوگ مغلوب العقل اور فریفتہ ہوجاتے ہیں (العیاذ باللہ) یہ تھے وہ احقانہ اقوال اورالزامات كه جو كفارقر آن كريم اور رسول كريم صلى الله علیہ وسلم پرلگاتے تھے۔اس کے جواب میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہان مشرکین عرب کوتو اس قر آن کی اور اس نبی کی بڑی قدر کرنا جاہئے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایساعظیم الشان پیغیبراور ایسی جليل القدر كتاب مرحمت فرمائي - حايث تو ميرتها كهانهيس نعمت غیرمترقبہ مجھتے اوراس انعام الہی کی قدر کرتے خصوصاً جب کہ پہلے سے کہا بھی کرتے تھے کہ اگر ہم میں کوئی پیغیرا تا یا کوئی کتاب ہم براتاری جاتی تو اوروں سے بردھ کرہم فرمانبردار ہوتے۔ سورہ فاطر یارہ ۲۲ میں مشرکین کا بیقول نقل فرمایا گیا ہے۔ وَاقْتُمُوْا بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِ هِ لَكِنْ جَآءَ هُـ هُورَ ذِيْرٌ لَيَكُونُنَ أهْدى مِنْ إِخْدَى الْأُمَيَّةِ كَهُ كَفَار قريش نِ قبل بعثت رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم بڑی زور دارفتم کھائی تھی کہ اگر ان کے یاس کوئی ڈرانے والا کیعنی پیغمبرآ و ہے تو وہ ہر ہرامت سے زیادہ قبول کرنے والے ہوں۔اب جب خداکی طرف ہے ان کے یاس ایک کامل ترین نذیر آگیا تو گلے انکار اور انتکبار کرنے اور بجائے قدر کرنے کے اس کی تکذیب کرتے ہیں۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ بیم عکرین تکذیب کرے بے فکرنہ ہوبیٹھیں کیونکہ تكذيب كاوبال براسخت ب- چنانچدان سے يہلے جوكافرامتيں

وعا سیحتے حق تعالی نے اپنے فضل سے ہم کوقر آن جیسی کتاب اوررسول الله صلی الله علیہ وسلم جیسے نبی اور اسلام جیسیادین عطافر مایا۔ تو ہم كوان نعتون كي قدر داني كي توفيق بهي عطافر مائيے بيالله جم كوفر آن پاك كاعلم عمل اوراس كي تعليمات كا اتباع نصيب فرمااور نبي كريم على الصلوة والتسليم كاسچااور يكامتى مونااورة بكامطية وفرمانبردار مونانصيب فرماية مين - والخورُدعُونَ أن الحدر للورت العلموين

۲۲-مهورة سبا ياره-۲۲ ۠ٲ؏ڟؙػؙۄٝؠؚۅؘٳڿۘۘۜٙؗۯۊ<sup>۪</sup>ٵ۫ڹٛؾؘڤؙۅؙٛٛٛؗٛؗؗڡٛۅ۬ٳۑڵ*ۅ*ڡؘؿؖ۬ؽۅؘۏؘڒٳۮؽڗ۫ۼؚٙؾؾؘۘڣڴۯٷٳ کوصرف ایک بات سمجھا تا ہوں، وہ یہ کہتم خدا کے واسطے کھڑے ہوجاؤ دو دواور ایک ایک پھرسوچو کہتمہارے اس · bestur صِّن جِنَّةٍ اِنْ هُوَ اِلْانَدِيْرُ لَكُمُ بَيْنَ يَكَى عَنَابٍ شَدِيْدٍ ®قُلْ مَاسَأَلْتُكُمُ مِنْ (تو) ہیں ہے، وہتم کوایک شخت عذاب آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔آپ کہدد یجئے کہ میں نےتم سے (اس تبلیغ پر) کچھے معاوضہ ما نگا ہوتو ُجُرِفَهُوَكُكُوۡ ۚ إِنۡ ٱجۡرِي إِلَّاعَلَى اللَّهِ ۚ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَكَى ءِشَهِبْكُ ۞ قُـلَ إِنَّ دَبِّي وہ تمہارا ہی رہا، میرا معاوضہ تو کس اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور وہی ہر چیز پر اطلاع رکھنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب حَقِّ عَلَامُ الْغُيُوبِ ﴿ قُلْ جَأَءُ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ ﴿ نق بات غالب کررہا ہے وہ علام الفیوب ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ(دین)حق آگیا اور (دین)باطل نہ کرنے کارہا نہ دھرنے کا قُلْ إِنْ صَلَلْتُ فَإِنَّهُمَا آضِكُ عَلَى نَفْسِيْ ۚ وَإِنِ اهْتَكَيْتُ فَهِمَا يُوْحِيَ إِلَىَّ رَ 'پ کہد بچئے کہ اگر (مثلاً وفرضاً) میں گمراہ ہوجاؤں آو میری گمراہی مجھ ہی پر وہال ہوگی ،اوراگر میں راہ (راست ) پر ہو ل آو یہ بدولت اس قر آن کے ہے جس کومیرارب میر۔ انَّهُ سَمِيْعُ قَرَيْكُ®

وہ سب کچھ سنتا (اور )بہت نز دیک ہے۔

إِنْهُ الْعِظْكُفِي مِين صرف تفيحت كرتا مول تمهيل بولحدة الكيات و انْ تَقُونُمُوا كَمْ مَمْ عرب موجاة إلله الله كواسط مالصّاحبكُم نہيں تہارے اس ساتھی كو بَیْنَ یَکُیْ آگِ(آنے ہے پہلے) ایکایب شکریٹو سخت عذاب عَاسَالَتَكُدُّ جومِين نے مانگا ہوتم ہے | حِنْ اَجْبِهِ كوئي اجر | فَهُوُ تووہ | لَكُذْ تمہاراہے | إِنْ نہيں | عَلَى اللَّهِ اللَّهِ كَذِيبًا ۚ وَهُوَ اوروه ا عَلَى بِرِ-كَ ا كُلِّ شَيْءٍ هِرْتُ النَّهِ عَلَى اللَّهُ اطلاع ركضوالا ہے ا قُلُ فرمادیں |لِنَّ بیشک | دَیِّنی میرار س جَاءِالْعَقُ مِن آكيا عَلَّاهُ الْغَيْوُبِ سِب غيول كا جانے والا | قُلْ فرمادين يفَيْنِ فُ وَالنَّا (اوبر سے اتارتا ہے) | بِالْحُقّ حَلْ كُو وَمَا يُبْدِئُ اورنه پيدا كريكا | الْبَاطِلُ باطل | وَمَا يُعِينُ اورنه لونا عَاكما | قُلْ فرمادين | لِكَ اگر | حَمَلَكْتُ مِين بهامون | فَاحْهَا تُواس كَسوانبين اکضِ ٹی میں بہکاہوں | عَلیٰ نَفْییٹی اپنی جان پر (اپنے نقصان کو) | وَ اِنِ اوراگر الْهُتَدَیْثُ میں ہدایت برموں اَفْدِیما تو اَکی بدولت | یُوجِی وہ وقی کرتا ہے ۔ إِنَّ مِيرى طرف الرِّق ميرارب إِنَّانَا بِينَك وه السَّمِينَةُ شَنَّهُ والله الْوَرْيْبُ قريب

نفسير وتشريح: ـ گذشته آيات ميں كفارومشركين كوتكذيب نبوت محمدي صلى الله عليه وسلم يروعيد سنائي تمي تھي كەاپے مشركين عرب تمہاري تو كيا حیثیت ہے۔گذشتہ امتوں کےمنکرین نبوت جوتم سے ساز وسامان اور دولت وثروت میں کہیں زیادہ تتھے وہ اس تکذیب کی بدولت عذاب الهي ميں گرفتار ہوکر تباہ و برباد ہوئے تو تم تکذیب نبوت پر کیسے نچ جاؤگے۔اب ان کوآ تخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت وتصدیق نبوت سے اب اللہ تعالی حق کو باطل کے سر پر پھینگ کر الدہ باہاس سے اندازہ کروکہ باطل کہاں تھہر سکے گا۔ ضرور ہے کہ ملیا سیٹ ہوکر رہے اور دین حق کا ڈ نکا ہجے۔ اس علام الغیوب نے خوب دکھی بھال کرعین موقع پر حق کو باطل کا سر کچلنے کے لئے بھیجا ہے۔ دین حق آ پہنچا۔ اب اس کا زورر کنے والانہیں۔ بیسب پر غالب ہوکر اور باطل کو زیر کر کے رہے گا۔ جھوٹ کے پاؤں کہاں جوحق کے مامنے چل سکے۔ باطل تو اب کرنے کا رہا نہ دھرنے کا سمجھ لوکہ باطل بین آیا ہوا۔

فتح مکہ کے دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پریمی آیت تھی قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ لِعِنَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہد دیجئے کہ ق آگیا اور باطل نہ کرنے کارہانہ دھرنے کا۔

آگے مزید تلقین ہوتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ
یہ می کہد دیجئے کہ اگر نعوذ باللہ میں نے بیڈھونگ خود کھڑا کیا ہے
تو کتنے دن چلے گا۔ اس میں آخر میرا ہی نقصان ہے۔ دنیا کی
عداوت مول لینا۔ آخرت کی رسوائی قبول کرنا۔ العیاذ باللہ لیکن
اگر میں سید ھے راستہ پر ہوں جیسا کہ واقعی ہوں تو سجھ لوکہ یہ
سب اللہ کی تائید والمداد اور وجی اللی کی برکت وہدایت ہے ہے
جوکسی وقت میرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ میرا خدا سب پچھ سنتا ہے
اور وہ بالکل نزد یک ہے وہ ہمیشہ میری مدفر مائے گا اور اپنے
پیام کو دنیا میں روثن کرے گائم مانویا نہ مانو۔ اگر تم نے حق کا
اتباع نہ کیا تو تم خود بھٹو کے میرا کیا گڑے گا اور اگر راہ پر آگئو
بیداہ پر آٹا ای دین حق کے اتباع کی بدولت ہوگا۔
بیراہ پر آٹا ای دین حق کے اتباع کی بدولت ہوگا۔

کا ایک طریقہ بتلایا جاتا ہے۔اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوان آیات میں خطاب ہورہا ہے کہ یہ کفار جونعوذ باللہ آپ کومجنون بتا رے ہیں تو آب ان سے کہئے کہ آؤ میں تہمیں اینے دعویٰ رسالت کی جانچ کاایک آسان سامخصرطریقه بتاؤں تم اخلاص نیت کے ساته خدا كوحاضر ناظر جان كرانفرادأ بهى ادراجتاعاً بهى سوچو كهيس جوتمہارے درمیان مم سال سے ہروقت رہتا ہوں اورجس کی امانت كاديانت كاراصابت رائ كافنم ودانش كاتم خود براه راست تجربدر كهتة مواور قائل ربهو يمهى كسى معامله مين نفسانيت ياخود غرضی کالزامتم نے اس پزئیس رکھا۔اب کیاتم واقعی گمان کر سکتے ہو كە (العياذ بالله) اسے بيٹھے بٹھائے جنون ہوگيا جوخواہ مخواہ اس نے ایک طرف سے سب کو وشن بنالیا۔ کیا کہیں دیوانے ایس حکمت کی باتیں کیا کرتے ہیں یا کوئی مجنون اپنی قوم کی اس قدر خيرخوابى اوران كى اخروى صلاح وفلاح كى اليي زبردست بدايات پیش کرسکتا ہے۔ وہ تم کوآئندہ کی ہلاکت کے خطرات سے آگاہ كررها ہے۔ دلائل وشواہد سے تمہارا برا مجلا سمجھا تا ہے كيا بيكام دیوانوں کے ہیں؟ پھرمیںتم سے اپنی اس محنت وخیرخواہی کا کچھ صلة نهيس حابتا - اگرتمهارے خيال ميں کچھ معاوضہ طلب كيا ہوتو وہتم سب اپنے ہی پاس رکھو۔ مجھے ضرورت نہیں۔میرا صلہ تو خدا کے یہاں ہے۔ میں تم سے جو چیز طلب کرتا ہوں یعنی ایمان و اسلام وه صرف تمهار فقع کی خاطر ہے۔اس سے زائدمیری کوئی غرض وغایت نہیں ہے۔میری سچائی اور نیت اللہ کے سامنے ہے۔ حق تعالیٰ کی طرف ہےوجی اتر رہی ہےاور دین حق کی بارش ہور ہی ہے۔موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دواس سے فائدہ اٹھاؤ جس زور

وعا کیجئے جن تعالیٰ کافضل واحسان ہے کہ جس نے اپنے کرم ہے ہم کوایمان واسلام کی دولت سے نواز االلہ تعالیٰ ہم کو ہرحال میں جن کا اتباع کرنے والوں میں شامل کھیں اور قرآنی ہدایات کی بدولت راہ راست پرمتنقیم رکھیں۔ یااللہ جیسے آپ نے ابتدامیں اسلام کوغلبہ دیااور باطل کومغلوب فرمایا۔یااللہ ابھی اور آئندہ بھی اپنی تائیدونصرت سے اسلام کو غلبہ اور نصرت عطافر مائے اور باطل کومغلوب اور ملیامیٹ فرمائے۔ آمین و الْخِرُد خُلُونًا اَنِ الْحُدِثُ بِلْلُورَتِ الْغَلَمِدِیْنَ bestur

## وَكُوْتُرَى إِذْ فَزِعُوا فَكُو فَوْتَ وَأُخِذُ وَامِنَ مَكَانٍ قَرِيْبٍ فَوَقَالُوَا امْتَارِبُهُ وَكَانُ

اوراگرآپ، ووقت ملاحظ کریں جبکہ مید کفار تھریں مے چھرنگل بھا گئے کی کوئی صورت ندہوگی اور پاس کے پاس ہی پکڑ لئے جادیں مجے۔اور کہیں مجے ہم دین حق پرامیان لیآ

### لَهُ مُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيْدٍ ﴿ وَقُلْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقُنِ فُوْنَ بِالْغَيْبِ

اوراتیٰ وُ ورجگہ سے(ایمان کا)ان کے ہاتھ آتا کہال ممکن ہے حالانکہ پہلے سے (دنیامیں ) پیلوگ اس کا نکار کرتے رہے،اور بے تحقیق باتیں وُ ورہی وُ ور

مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ﴿ وَحِيْلَ بَيْنَهُ مُو بَيْنَ مَا يَشْتَهُ وَنَ كَافُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبُلْ

ے ہانکا کرتے تھے۔ اوران میں اوران کی آرزومیں ایک آ رُکردی جائے گی جیسا کہ ان کے ہم شریوں کے ساتھ (بھی) بھی (برتا کہ) کیا جاوے گا جوان سے پہلے تھے،

### ٳٮٚۿؙٛؗٛؗؗۿػٲڹؙۏٳڣؽۺڮۣۜڡؙٞڔؽۑؚۿ

کیونکہ ریسب بڑے شک میں تھے جس نے ان کوتر دّ دمیں ڈاال رکھا تھا۔

کہیں بھاگ نہ کیں گے۔اس وقت گرفتاری کے لئے کہیں دور سے ان کو تلاش کرنا نہ پڑے گا بلکہ نہایت آسانی سے فوراً جہاں کے تہاں گرفتار کرلئے جا کیں گے۔اس وقت ان کی آسیس کھلیں گی اور کہیں گے کہ ہمیں پنیمبر کی باتوں پر یقین آسگیاان کی باتیں بالکل بچ تھیں اب ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔لیکن اس وقت تو ایمان لانے کاموقع ہی جاچ کا ہوگا۔اب وہ وقت کہاں کہ ایمان لاکراپنے کو بچاسکیں۔ایمان تو وہی مقبول ہے کہ جوموت سے پہلے اس و نیا میں نصیب ہوآ خرت میں تو آسکھوں سے وکھے کرسب ہی کو یقین آسائے گا۔ جب د نیا میں ایمان لانے کا وقت تھا تو انکار پر تلےرہ جاوران باتوں کا جواللہ کے پینمبر نے وقت تھا تو انکار پر تلےرہ جاوران باتوں کا جواللہ کے پینمبر نے انہیں بنا کیں رد کرتے رہے اوران پی انگل بچو باتیں ہا کھے

۲۲-میل پاره-۲۲ پاره-۲۲ پاره-۲۲ پاره-۲۲ دریائے شک میں غرق رہے۔اللہ اوررسول کی الریاب میں ان کو شک ر مااوران کی کوئی بات نه مانی اوراین د نیوی زندگی کی پوری مهلت عمل ای شک و تر دد اور اضطراب میں گز اردی۔حضر 🖎 قمادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شبہات اور شکوک ہے ً بچو۔اس پرجس کی موت آئی وہ قیامت کے دن بھی اس پراٹھایا جائے گااور جو یقین پر مرااسے یقین ہی پر اٹھایا جائے گا۔ الله تعالى دين كى باتول مين شكوك وشبهات كے مرض سے

ہمارے قلوب کو پاک رکھیں اور دین کی ہر بات پر ہم کو جزم اور

یقین کامل نصیب فرمائیں \_اس موقع پرایک دلچیپ حکایت یاد

آئی۔جو یہان فل کی جاتی ہے۔ ایک زبردست فلفی دہریہ خدا کے وجود کا منکر حضرت جعفر صادق رحمته الله عليه كے پاس كيا۔ دوران گفتگو حضرت جعفر صادق رحمته الله عليه نے فرمايا كه بوقت ضرورت مم الله تعالى سے التجا كرت بين تو نامكن الوقوع بهي وقوع مين آجاتا ہے۔اس پراي دمريدن كها كديك كانامآب فيلادالله كياب؟ كمال ع؟ کیسا ہے؟' وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا وجود ثابت کیجئے؟ حضرت جعفر صادق رضی الله تعالی عنه نے فرمایا عقلی طریقہ سے یا نعلی طریقہ ہے یعنی کتابوں ہے؟ کہنے لگا کہ جناب عقل سے ثابت فرمائیے كتابول كومين نهيس مانتا حضرت جعفر صادق رحمته الله عليه اس بر خوش ہوئے کہاس نے عقلی طریقہ کو پسند کیا۔ جب دہریہ نے خوش ہونے کی وجہ روچھی تو فرمایا کہ عقلی یا نفتی طریقہ کو پیند کرنا تمہارا اختياري امرتها ميستم كوكسي طريقه يرمجورنه كرسكتا تفااكرتم نقلي ثبوت كتابول سے حيا التي تو ذرامشكل بريث اور آج اسى وقت منطول میں بیرمرحله طے نه موسکتا جواب انشاء الله موجائے گا ورند كى دن بحث چکتی کیونکه کتابیس بهت میں اور مرایک میں گونتیجہ واحد ہے اور دلائل مختلف اس لئے میں نے بیالتجا الله تعالی سے کی کمتم کوبیتو فیق دے کتم عقلی طریقہ پسند کرو۔اب تو معاملہ آسان ہو گیا۔اور فرمایا یہ بتلاؤ کہ ایک عقل مندانسان کے لئے وہ کون ساامرلازی ہے جو

اس کوآئندہ کی ندامت اور مصیبت سے مامون اور محفوظ رکھے۔اس

رہے اور اللہ کے رسول کو بھی ساحر اور بھی شاعر اور بھی مجنون بتلاتے رہے اور آخرت وحشر ونشر کا انکار کرتے رہے۔ اب آئکھیں کھلیں توایمان کی سوجھی نے خرض دنیا میں رہ کر جوایمان کی جگہتی ہمیشہ بے حقیق باتیں کیں۔ کی بات کے قریب نہ سے کھے اب پچھتانے اور ایمان لانے سے کیا حاصل ۔سیدھی بات سکھی کہ دنیا ہی میں بیاللہ کے پیغیبروں کی بات مان لیتے اورایمان لے آتے تو اس وقت کے مان لینے سے اس وقت عذاب سے نجات مل عمتی تھی۔اب یہاں نجات کی آرزو بالکل برکار ہے۔ اوردنیامیں دوبارہ جا کرایمان اورعمل صالح اختیار کرنے کاار مان پورانہیں ہوسکتا۔ابعیش وآ رام کی تمنا بھی فضول ہے۔ان کفار اوران کی سب آرز وؤں اور تمناؤں کے درمیان سخت روک قائم کردی جائے گی۔اوران کےساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جوان جیا خیال کرنے والے سلے لوگوں کے ساتھ کیا گیا۔ وہ لوگ بھی پیغبروں کی بتائی ہوئی باتوں میں ایساہی شک وشبہ نکالا کرتے تھے اورایے ہی مہمل شبہات اور بے جاشک وتر دوات میں گھرے ہوئے تھے جو کسی طرح ان کوچین نہ لینے دیتا تھا۔ آخرا بمان سے مُحروم مرےاور سزائے ستحق تھہرے۔ابیاہی ان کابھی حشر ہوگا۔ یہاں سے معلوم ہوا کردنیا میں کفارومشرکین کے ایمان سے محروم رہنے کی بردی وجہ ان کا شک وتر دد ہی ہے۔ برخلاف ان كي مومن كودين ك معامله ميس يقين حاصل موتاب ورحقيقت شرک و کفراور و ہریت اور انکار آخرت کے عقا کد کو کی مخص بھی یقین کی بنا پراختیار نہیں کر تا اور نہ کرسکتا ہے۔جس نے دنیا میں بیہ عقائدا ختیار کے کہ خدائمیں ہے۔ یا بہت سے خدایں۔ یا خدائی اختیارات میں بہت می ستیوں کو خل ہے یا آخرت حشر ونشر وجزا وسرأتبيں ہےتوبياس نے محض وہم اور گمان كى بناپرايسے عقائد قائم کر لئے جن کی اصل بنیا دحق سے شک ورز دد کے سوا کی خیبیں ہے اور بیشک ہی انہیں گراہی کی طرف کے گیا۔ انہیں خدا کے وجود میں تک ہوا۔ انہیں توحید کی صداقت میں شک ہوا۔ انہیں آخرت کے آنے میں شک موا غرض کہ جب تک دنیا میں رہے bestur

اورالی دنیا کو جہال اب تک ہمنہیں گئے۔ ندوال کا حال ہمیں معلوم تمہارادعویٰ ہے کہ خدا کا وجود نہیں۔اگرتمہارا دعویٰ مجھے ہے اور واقعیت میں واقعی خدائبیں ہےتو میں جوخدا کے وجود کا قائل ہول 🕻 مجه کواس اعتقاد کی سزادینے والا وہاں کوئی نہ ہوگا۔ پس باوجود مختلف اور متضاد عقیدول کے تمہاری اور میری حالت بعالم ثانیہ ایک سی رہے گی لیکن بحسب دعویٰ میرے اگر خدا کا وجود ہے تو تم تھنے اور میں بیا۔ پس اس امر برمیں نے احتیاط برعمل کیایاتم نے؟ انسانی شيوهٔ عقل ميرار ماياتمهارا؟ آئنده مصائب سےعقلا ميراعمل محفوظ ر کھے گایاتمہارا؟فلفی دہریہ قائل ہوگیااورایمان لے آیا۔ یہاں اس حکایت سے جہال نقس مضمون یعنی اللہ تارک و تعالیٰ کے وجود کوشلیم کرنا عقلاً بھی انسانی شیوہ عقل ثابت ہواو ہیں ایک بڑے کام کی باٰت بیگرہ میں باندھ لینے کی ہے کہ دنیا کے مُعَاملات مين' 'احتياط' 'جيسےانسانی شيوهُ عقل ہےائ طرح دين کے معاملات میں بھی اس ''احتیاط'' کے پہلو رعمل پیراہوناعقل کا تقاضہ ہے مثلاً رمضان السبارک کے مہینہ میں ۲۰ رکعت تر اوت کے برهناسنت مؤكده باورجس برجارون ائمه كااجماع باورجس نے نقلا اثبات میں علمائے محققین نے دسیوں اور بیسیوں کتب تحریر فرمائي هين جب كبعض افرادخصوصا غيرمقلدين صرف آتمه ركعت یڑھنے براصرارکرتے ہیں توبیانسانی شیور عقل کے بھی خلاف ہے کیونکہ اگر میدان حشر میں حق تعالیٰ کی طرف سے ۲۰ رکعت کا مطالبہ ہوا تو ۸رکعت پڑھنے والے قابل مواخذہ ہوں گے اور اس وقت بری طرح اس معاملہ میں اینے کو پھنسا ہوا یا نمیں گے اور اگر مِطالبه ٢٠ كا نه بھي ہوا تب بھي ٢٠ رُكعت والوں كُوكُوكَي خدشه اور نقصان نبیں ۔اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ وفہم ہم کوعطا فرمائیں اور دینی معاملات میں بھی احتیاطی پہلوکو مدنظرر کھنے گی تو فیق عطافر ما ئیں۔ ال سورة كو اِنْفَاخْدَكَانُوا فِي سَالِيَ مُرِينَ كَ جِمل رِحْم فرمايا كيا يعنى یم عکرین آخرت سب بوے شک میں تھے جس نے ان کوتر ددمیں ڈال ركها تفام معلوم مواكدين مين شك وتردد بيخالص كافرانة خصلت ساور اس کے مقابل یقین بیٹ العن مومنوں کا سرمایہ آخرت ہے۔ واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

کاجواب اس وقت اس فلسفی دہرئے کی سمجھ میں نہ آیا تو حضرت نے فرمایا که کیا''احتیاط''ایساامر ہوسکتا ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں صحیح ہے۔عقل مندآ دی کے لئے ہرمعاملہ میں احتیاط کا پہلواختیار کرنا ضروری ہے۔آپ نے فرمایا تواچھااب ایک حکایت س لو میداور وليد دودوست بغداد ميں ہيں ۔اور بھرہ جانا جا ہتے ہيں جہاں وہ بھی نہیں گئے تھے۔ ندراہ کی کیفیت جانتے تھے۔ نہ حالات سفر سے انہیں خبرتھی۔متفکر بیٹھے تھے کہ ایک مسافر کوبھرہ کی راہ ہے آتادیکھا یوچھا بھائی فررامہر بانی کر کے بتادینا کہاں ہے آرہے ہو؟ کہابھرہ ے۔ یو چھاکیسی راہ ہے؟ حالات سفر کیا ہیں؟ کہا کہ راستہ تو اچھا ہے مرایک گھاٹی ہے جہاں قزاق تاک میں لگےرہتے ہیں قابول گیا تو مار لیتے ہیں اس لئے ہتھیارر کالو پھر اطمینان ہے پھرشہر پناہ بصرہ مِحصول کے کراندِرجانے دیتے ہیں ورنہ باہر ہی باہر ہنکادیتے ہیں اس محصول کی ادائیگی کے لئے کچھ رقم بھی ساتھ لے لو۔اس پروہ دونوں دوست متفق ہو گئے۔ای اثنامیں ایک دوسرامسافرای بصرہ كى راه سے آرہا تھا۔اس سے بھى وہى سوالات كئے گئے۔اس نے جواب دیاراستہ بالکل صاف ہے۔ ناک کی سیدھی راہ پر چلے جاؤ۔ کھلے ہاتھ سونا لے جاؤ کچھ خطرہ نہیں حمیدنے کہا کہ کیا حرج ہے احتیاطاً ہتھیاررکھ لیں مگرولیدنے کہا کہاس مخبرکوسی سمجھنا جاہے۔ كون فضول بوجه بتهيار كاباند ھے۔خلاصہ بیحمید سلح اور ولید نہتہ علے۔اتفاق سےراہ میں وہ گھائی آئی اور دوتین آدی ان برٹوٹ یر ٔ ےاب حمید نے تلوار جیکائی اس پرحملہ کرنے والا جھے کا ادھرو یکھا كەولىدنىنة كھڑا ہے۔اس پرجھيئے جميد بھاگا۔ جان بھي بچي۔اپنا مال بھی سلامت لے گیا محصول بھی لیاجا تا تھاوہ ادا کیا اور بھرہ میں داخل ہوگیا۔ولید کی جان مال قزاقوں کے نذر ہوگئی۔اتنا فرما کر حضرت جعفرصادق ماموش ہو گئے۔ دہریہ نے کہا کہ ہال بچوں کے کئے اچھی حکمت آ موز نقل ہے۔ حضرت نے فرمایانہیں بروں کے لئے بھی ہدایت حق کرتی ہے۔ دہریدنے کہابہ کیونکر؟ فرمایا کہتم اورمیں دونوں مرنے والے ہیں۔اس دنیامیں ہمیشہ کے لئے رہنے والے نہیں۔اس لئے ہم دونوں اس دنیا سے سفر کرنے والے ہیں

# الله الرَّيْ الله الرَّمْنِ الله الرَّمْنِ الرِّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّعِنِ الرَّبِيْنِ الرَّعِنِ الرَّعِنِ الْمِلْمِيْنِ الرَّعِنِ الرَّعِنِ الرَّمِيْنِ الرَّعِنِ الْمِنْ الرَّعِنِ الْمِنْ الرَّعِنِ الْمِنْ الرَّعِنِ الرَّعِنِ الْمِنْ الرَّعِنِ الْمِنْ الرَّعِنِ الْمِنْ الرَّعِنِ الْمِنْ الرَّعِنِ الْمِنْ الْمِنْ الرَّعِنِ الْمِنْ الْمِنْ الرَّعِنِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعِلِي الْمِنْ الْمُعِلِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الرَّعِنِ الْمُعِلِيِّ الْمِنْ الْمُعِلِي الْمِنْ الْمُعِلِي الْمِنْ الْمِيْلِيْلِقِيْلِيْلِيْلِ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمِيْلِ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِي الْمُنْ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جو بڑا مہر بان نہا بت رحم کرنے والا ہے۔

### ٱلْحَمْثُ يِلْهِ فَأَطِرِ السَّمَٰوْتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلْإِكَةِ رُسُلًا أُولِيَ آجْنِعَ فِي مَثْنَى

تمام ترحمہ اللہ کو لائق ہے جو آسانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے جو فرشتوں کو پیغام رسا بنانے والا ہے جن کے دو دو اور تین تین

## وَثُلْكَ وَرُلْعَ لِيَزِيْكُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِيْرٌ ٥

اورچارچار بر دار بازُومیں، وہ پیدائش میں جو چاہے زیادہ کردیتاہے، بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اَلْحَمَنُ مَمَامِ تَعْرِيفِينَ لِلْكُ اللهُ كَلِيمَ فَالْطِي بِيدَاكِرَ فِوالا السَّمَوْتِ آمانوں وَالْدَرْضِ اورز مِن جَاعِلَى بنانے والا النَّمَلِيكَ فَرْشَة رُسُلاً بَيغامِ بر اُولِيَ آجُونِ عَلَيْ بَرُونِ والے مَثْنَى دورو وَتُلْكَ اورتين ثَين وَرُلْبَعَ اورچار يَونِيُ دَياوه كرديتا بِ فِي الْكُلْقِ بِيدائش مِن مَايَنَدًا فِهِ جوه چا بِي اللهُ بِيشَكَ الله عَلَى بِر كُلِّ شَكَاءً بِرِثُ قَدْرَتَ رَكِفُوالا

چونکہ بیسورة مکی ہے اس لئے اس میں بھی مثل دوسری مکی سورتوں کےعقا کدیے متعلق مضامین بیان فرمائے گئے ہیں جس میں توحید کو ثابت کیا گیا ہے اور شرک کو باطل قرار دیا گیا۔ اہل مکہاوران کے سردارول نے دعوت تو حید کے مقابلہ میں جوروبیہ اختيار كرركها تقااس پر ناصحانه انداز ميں ان پر تنبيه و ملامت بھی کی گئی ہے اور معلمانہ انداز میں فہمائش بھی۔ سورۃ کی ابتدا اللہ تعالی اپنی قدرت کاملہ کے بیان سے فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس زمین پرانسانوں کو بسایا اوران کی ہدایت کے لئے رسول بھیج اوران رسولوں کے پاس اینے فرشتوں کے ذریعہ سے پیغام ہدایت بھیجا۔ پھر جس طرح انسان کی جسمانی پرورش اور تربیت کے بے شارسامان ونیامیں پیدا کئے۔اسی طرح روحانی اور اخلاقی تربیت کے لئے نبوت و رسالت كاسلسلة قائم كيا كيااور كتابين نازل كي كئين \_اسي سلسلة رسالت کی آخری رسالتِ محمد بی الله علیه وسلم ہے اور آخری کتاب قرآن کریم ہے۔ انسان کو جاہئے کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانے۔اورزمین وآسان میں بے شار تھلے ہوئے آثار سے تفسير وتشريح: \_ الحمد للداب٢٦ وين ياره كي سورة فاطر كابيان شروع مورم ہے۔اس وقت صرف ایک ابتدائی آیت کا انشاء الله تعالی بیان ہوگا۔جس کی تشریح سے پہلے سورہ کی وجہ تسمید۔مقام نزول۔خلاصہ مضامین ۔ تعداد آیات ورکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔ سورۃ کی ابتدائى اس جمله سے موتى ہے ألحيث يلاء فاطر السّماوت والأرض (ساری تعریقیں اس اللہ ہی کے لئے زیبا ہیں جوآ سانوں اور زمین كاخالق ب)اس جمله مين فاطر كالفظ استعال مواب اورعلامت کے طور پراس سورۃ کا نام فاطر مقرر ہوا۔ فاطر کے معنی ہیں نیست سے ہست کرنے والا عدم سے وجود میں لانے والا ۔ بغیرنمونداور مِثال کے کوئی نئی چیز بنانے والا۔اس سورۃ کا نام سورۃ الملائکہ بھی ہے۔ چونکداس سورة میں ملائکہ کا ذکر ہے اس لئے اس سورة کوسورة الملائكة بھى كہتے ہیں۔ ييسورة بھى مكى ہے۔موجودہ ترتيب قرآنى کے لحاظ سے پینتیسویں سورۃ ہے مگر بحساب نزول اس کا شار۲ ۸لکھا ہے یعنی ۵ سورتیں اس سے بل مکہ عظمہ میں نازل ہو چکی تھیں اور ۲۸ سورتیں اس کے بعد نازل ہوئیں۔اس سورۃ میں ۴۵ آیات۔۵ رکوعات۔۹۲ کیکمات اور ۹ ۳۲۸ حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔

اب استمہید کے بعداس ابتدائی آیت کی تشری ملاحظہ ہو۔ ساری خوبیاں اور تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ ہی کے کئے ہیں جو آ سانوں اورز مین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہروقت حمدوثنا بیان کرنے کے لئے اس کی قدرت کے نمونہ ہرونت ہر کسی کے سامنے موجود ہیں۔انسان آ نکھا ٹھا کر آسان کودیکھے یا نیچے نگاہ ڈال کرز مین کودیکھے بیسباسی نے بنائے ہیں اور پھر ان کے درمیان طرح طرح اور قتم قتم کی مخلوقات پیدا کی منجملہ ان ك فرشة بين جنهين الله في اپنا پيغام پنجانے كے لئے مامور فرمایا وہ اللہ کے پیغمبروں کے باس اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتے ہیں۔علاوہ پیغام رسانی کی خدمت کے بعض فرشتوں کے سپر داللہ جل شانہ کے احکام لے جانا اور دنیا میں ان کو نافذ كرنائهمى ہے۔ان فرشتوں میں طاقت پرواز ہے۔ يہاں آيت میں بتلایا گیا کہ ان فرشتوں کے پردار بازو ہیں بعض کے دو۔ بعض کے تین اوربعض کے حیار اور بعض کے اس سے بھی زائد۔ حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو ایک مرتبال شکل میں دیکھا کہان کے چوسوباز وتھے۔حضرت عائشه صديقه رضي اللدتعالي عنها فرماتي مين كه حضورصلي الله عليه وسلم نے جبرئیل علیہ السلام کو دومر تبدان کی اصل شکل میں ویکھا ہے ان کے ۲۰۰ بازو تھے اور وہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے۔ اصل حقیقت اور کیفیت ان فرشتوں کے بازوؤں اور یروں کی تو اللہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے اس كيفيت كوبيان كرنے كے لئے وہ لفظ استعال فرمايا جوانساني زبان اورفہم میں پرندوں کے باز وؤں کے لئے استعال ہوتا ہے تو بی تصور کیا جاسکتا ہے کہ جاری زبان کا یہی لفظ اصل کیفیت سے قریب تر ہے غرض ہے کہ فرشتوں کے پراور باز وہیں اور یہ پر

توحید کاسبق حاصل کرے۔ وہ معتیں جواللہ نے دے رکھی ہیں ا ان کی ناشکری کفروسرکشی انسان کا شیوه نه ہونا جا ہے۔ مزید براں انسانوں کو بیقر آن اور رسالت محمدیہ کی بینظیم نعتیں ملیں پھربھی اکثرلوگ اس سے اعراض وسرکشی کرتے ہیں اور بیکوئی نئ بات نہیں ۔ پہلے بھی انبیاء کی تکذیب ہوتی رہی ہے۔ پھر بتلایا گیا کہ اللہ نے جو پیغام قرآن کی شکل میں دیا ہے وہ حق ہے۔ دنیا کے دھندوں میں پھنس کراس کو نہ بھول جانا۔ اور شیطان تمہارا وشمن ہے۔اس کا کہنا مانو کے تو تمہیں آگ یعنی نارجہنم کی طرف کے جائے گا۔جولوگ شیطانی دھوکہ میں آجاتے ہیں ان کی بیرحالت ہوجاتی ہے کہ وہ بری باتوں کواچھااورا پنے کواچھوں کے برابر مجھنے لگتے ہیں حالانکہ وہ برے ہیں۔ کا فروں کے لئے آخرت میں سخت عذاب ہے اور ایماندار نیکوکار بڑا اجریا کیں گےاس لئے اللہ پراوراس کے رسول پرایمان لا ؤ۔اوراللہ تعالیٰ کواس کی نشانیاں دیکھ کر پیچانو جو دنیا میں چھلی پڑی ہیں۔انسان کی اپنی پیدائش پھراس کی پرورش کا انظام سب ایک الله عزوجل کے دست قدرت میں ہے اس لئے انسان سراسراس کامختاج ہے اور ہرایک اپنے اپنے کام کا ذمہ دار ہے کوئی اپنے سوا اور کس کا بوجه ندا ٹھائے گا۔ برے اعمال کی سز ابعض وقت دنیا میں بھی مل جاتی ہے کیکن قیامت میں تو ضرور ملے گی۔ بیسنت اللہ ہے کہ سرکشی اور نافرمانی برفورا گرفت نہیں ہوتی۔مہلت ملتی ہے اگر مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھرنتائج بھلننے پڑیں گے اس کئے جے سنجلنا ہے وہ سنجل جائے آخروہ مقررہ گھڑی آ کررہے گ اور جب آ جائے گی تو پھر کسی کی کچھ نہ چلے گی اور فیصلہ اللہ عزوجل کے ہاتھ میں ہوگا اور چونکہ وہ اپنے بندوں کے حال ہے بخو بی واقف ہے۔اس لئے ہرکسی کواس کے کئے کا بدلہ دے گا۔ یہ ہے خلاصداس بوری سورة کے خاص مضامین کا جن کی تفصيلات انشاء الله أئنده درسول مين بيان مول كى ..

۳۲-مارچچپورة فاطر پاره-۲۲ مادی کے ظلمات سے یاک اور منزہ ہے۔ اللکی مخلوقات کی کوئی شارنہیں۔اس کی بے شار مخلوقات میں سے ایک نور کو فرشتوں کی بھی ہے جوتمام انواع مخلوقات سے علیجلد ہ اور جدا ہے۔ میں صالب سے اورتوالدو تناسل ہےاوراللہ تعالیٰ کی معصیت و نافر مانی سے بالكل ياك اورمنزه بيں۔ ذكر البي ان كي غذا ہے اور الله تعالى نے ان کوافعال قویہ پر قدرت دی ہے۔ یہ ہرصورت اورشکل میں نمودار ہو سکتے ہیں۔ اور بیرسب باتیں قرآن کریم کی کثیر آيات اورا حاديث نبوي صلى الله عليه وسلم كى كثير تعدا داور صحابه و تابعین کے اجماع سے ثابت ہیں اور تمام کتب ساویہمثل توریت ۔ انجیل ۔ زبور وغیرہ سب کی سب فرشتوں کے اقرار اور اعتراف اوران پرایمان کے بارہ میں متفق ہیں للبذا فرشتوں کا انکار کفر ہے۔ انبیائے کرام نے فرشتوں کا مشاہدہ کیا ہے اور مرنے کے وقت ہو خص فرشتوں کود کھتا ہے اور حدیث میں ہے كهمرغ فرشت كود كيوكراذان ديتا باورگدها شيطان كود كيوكر آ واز نکالتا ہے۔اس سے پیجھی معلوم ہوا کہ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن جل شایۂ نے ان کا ادراک اور احساس عام انسانوں کو عطانہیں فرمایا ہے۔ اسی طرح کیا میمکن نہیں کہ فرشتوں کا ادراك واحساس حفزات انبياءكرام كوعطا كيا مواورعام انسانون کوان کا ادراک نه عطا کیا ہو۔ رہا مُنکرین ملائکہ کا بیشبہ کہاگر فرشة كوئى مخلوق موجود بي توجم كودكهائى كيون نبيس وين توبيه بالكل احقانه شبه ہے۔ ہوا آپنی لطافت كي وجه سے سى كونظر نہيں آتی تو کیا ہوا کے نظر نہ آنے سے کوئی فلسفی اور نیچری ہوا کے وجودكاا نكاركرسكتاب-(معارف القرآن ازكا ندهلويّ) الغرض ملائكه كے وجود ير جارااسي طرح ايمان ہے جس طرح توحید و رسالت، اورتمام انبیاء اورتمام آسانی کتب اور قیامت وآخرت اور حشر ونشر اور جنت وجہنم پر ایمان ہے اللہ تعالی ہمارے ایمان واسلام کوزندگی کے آخری کھے تک قائم رکھیں۔

وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْعِرْتِ الْعَلَمِينَ

اور بازوان کی خلقت کے مناسب ہیں۔ جیسے ان کی خلقت نورانی ہےای طرح ان کے براور بازوبھی نورانی ہیں چونکہ فرشتے الله كاپيغام لے كرزمين ميں آسان سے اترتے ہيں اور پھرزمین سے آسان پر چڑھتے ان کواللدنے بروں اور بازوؤں والا بنایا تا کہ وہ اللہ کا حکم لے کرآسان سے زمین پرجلد پہنچیں اور پھر عالم بالا کی پرواز کرسکیں۔فرشتوں کے دو دو تین تین اور چارجار بازوؤں کے ذکر سے پیرطا ہر ہوتا ہے کہ مختلف فرشتوں کو الله تعالى في مختلف ورجه كي طاقتين عطا فرمائي مين جس سے جیسی خدمت لینی مطلوب ہےاس کو و لیی ہی زبر دست سرعت رفاراورقوت کارے آراستہ فرمایا گیا ہے۔ آیت کے اخریس إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينَدٌ فرمايا لَعِن الله تعالى مِر چيز ير يورا قادر ہے۔اس کا ایک مطلب تومفسرین نے سیکھاہے کفرشتوں کو پیغام رسال بنانے سے بیمت مجھوکہ اللہ تعالی بچھان وسائط کامحان ہے۔ ہرگز نہیں وہ بذات خود ہر چیز پر قادر ہے۔ محض حکمت کی بنا پر بیداسباب و وسائط کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ دوسرا مطلب بیلکھا ہے کہ بیڈرشتے جن کوبعض مشرکین دیوی دیوتاً بنائے ہوئے ہیں ان کی حیثیت وحدہ لاشریک کے فرمانبرداراور تھم بردار کی تی ہے کہ جس طرح کسی بادشاہ کے خدام اس کے احكام كالعميل كے لئے دوڑتے پھرتے ہيں اى طرح يوفرشة كائنات كے فرمازوائے حقیقی كے احكام بجالانے كے لئے اڑتے چرتے ہیں۔ان حکم بردار فرشتوں کے اختیار میں کھنہیں ہے سارے اختیارات اصل فرمانروا کے دست قدرت میں ہیں۔ اب يهال آيت مين چونكه ملائكه يعني فرشتون كا ذكر آگيا ہے اور آج کل کے دہریے فلسفی اور نیچری سرے سے وجود ملائکہ کے منکر ہیں تو سمجھ لینا جاہئے کہ ملائکہ کا وجود قرآن و حديث صصراحة ثابت بالبذا فرشتون كاانكاريا فرشتون کے نزول کاا نکارسب کفر ہے۔قرآن وحدیث کی روشنی میں اہل اسلام کے نزدیک ملائکہ اجسام نورانیہ کا نام ہے جونور سے پیدا کئے گئے ہیں اور بدایک الی لطیف اور نورانی مخلوق ہے جو عالم

### آیف تیج الله لله الله الله الله الله الله من آخر فکا هم بیدگ کها و ما ایم بید که فکر همر سیل که من بخور به اور جورحت لوگوں کیلئے کھول دے سواس کا کوئی بند کرنے والانہیں، اور جس کو بند کردے سواس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والانہیں، جس از سر وجی آرس وہ سے کا کوئی بند کرنے والانہیں، ورجس کو بند کردے سواس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والانہیں،

و هُوالْعَزِنْيُ الْحَكِيْمُ ۞ يَأْلِيُّهُا النَّاسُ اذْكُرُو الْغَمْتُ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ اور وہی غالب عمت والا ہے۔ اے لوگوتم ہر جو اللہ کے اصابات میں اُن کو یاد کرو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غالق ہے

يَرْنُقُكُمْ مِن التِمَاءِ وَ الْكَرْضِ لَا إِلَهِ الْأَهْوَ فَإِنْ ثَكُنَّ بُوْكَ فَقَلْ يَرْنُقُكُمْ مِن التِمَاءِ وَ الْكَرْضِ لَا إِلَهِ اللَّهُوَ فَإِنْ ثَكُنَّ بُوْكَ فَقَلْ

جوتم کوآسان وزمین سے رزق پہنچاتا ہو، اُن کے سواکوئی لائق عبادت نہیں ،سوتم (شرک کرکے ) کہاں اُلٹے جارہے ہو۔اوراگر بیاوگ آپ کو جھٹلا ئیس تو

كُنِّ بَتُ رُسُلُ مِنْ فَبْلِكَ وَ إِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ٥

آپ سے پہلے بھی بہت پیغبر جھٹلائے جا بھے ہیں،اورسب اموراللہ ہی کےروبروپیش کئے جا کیں گے۔

مَا يُفَتَةِ جُومُول و لِ اللهُ الله لِلنَّالِ لَا لَوْل كِلِيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

فیصلوں کو نافذ ہونے ہے روک نہیں سکتا اور اس کے ساتھ ہی وہ کیم بھی ہے کہ جو فیصلہ کرتا ہے سراسر حکمت کی بنا پر کرتا ہے۔ کی کو دیتا ہے تو اس لئے دیتا ہے کہ حکمت اس کو مقتضی ہے اور کسی کوئین دیتا تو اس لئے نہیں دیتا کہ اسے دینا حکمت کے خلاف ہے۔ آگے بتلا یا جاتا ہے کہ وہ علاوہ کامل القدرت ہونے کے کامل العمت بھی جہ ۔ چنا نچہ بے شار نعمتیں اس نے انسانوں کودے رکھی ہیں۔ اس لئے تمام انسانوں کو تھے مولیں۔ اور الن نعمتوں کے یاد کریں اور اس کی نعمتوں کونہ بھولیں۔ اور ان نعمتوں کے یاد کرنے سے مقصد اس کی نعمتوں کونہ بھولیں۔ اور اس بسے بڑا شکر رہے کہ یہ تو حیدا ختیار کی جائے اور شرک چھوڑ دیا جائے۔ گویا یہاں انسانوں تو حیدا ختیار کی جائے اور شرک چھوڑ دیا جائے۔ گویا یہاں انسانوں

تفسر وتشری کی ششہ آیت کے خاتمہ پر لان الله علی کُلِّ الله علی کُلِّ الله علی کُلِّ الله علی کُلِّ الله علی کُلِ الله علی کُلِ الله علی الله تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ سب چھاس کی قدرت میں ہے اور ہر چیز پر اسے پورا پورا افتیار ہے۔ اب آ گے اس کی قدرت وافتیار کا اندازہ کرنے کے لئے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ الله تعالی کی کوا پی رحمت سے کوئی جسمانی یا روحانی نعمت دینا چاہے تو کسی کی مجال نہیں کہ اسے روک لے اور اگر وہی روک لے تو کوئی اور اس کے سواکسی کو پچھ دے نہیں سکتا۔ ساری قدرت وافتیار کا وہی مالک ہے اور یہ بھی وہی جاتا ہے کہ کس کوکیا دینا چاہئے۔ گویا کامل اقتد ار کے ساتھ وہی جانی و جی کہ کوئی اس کے عزیز و حکیم بھی ہے۔ عزیز یعنی زبر دست ہے کہ کوئی اس کے عزیز و حکیم بھی ہے۔ عزیز یعنی زبر دست ہے کہ کوئی اس کے عزیز و حکیم بھی ہے۔ عزیز یعنی زبر دست ہے کہ کوئی اس کے عزیز و حکیم بھی ہے۔ عزیز یعنی زبر دست ہے کہ کوئی اس کے عزیز و حکیم بھی ہے۔ عزیز یعنی زبر دست ہے کہ کوئی اس کے عزیز و حکیم بھی ہے۔ عزیز یعنی زبر دست ہے کہ کوئی اس کے عزیز و حکیم بھی ہے۔ عزیز یعنی زبر دست ہے کہ کوئی اس کے عزیز و حکیم بھی ہے۔ عزیز یعنی زبر دست ہے کہ کوئی اس کے عزیز و حکیم بھی ہے۔ عزیز یعنی زبر دست ہے کہ کوئی اس کے عزیز و حکیم بھی ہے۔ عزیز یعنی زبر دست ہے کہ کوئی اس کے عزیز و حکیم بھی ہے۔ عزیز یعنی زبر دست ہے کہ کوئی اس کے اس

۲۲-هار یاده-۲۲ و اور یاده-۲۲ و اوره-۲۲ و اوره-۲۲ و اوره-۲۲ و اوره-۱۳۵ و اوره-۱۳۵ و اوره-۱۳۵ و اوره-۱۳۵ و اوره-۲۲ حضرت عامر بنء بدقيس رضي الله تعالى عند جورسول الله صلى الله عليه وسلم كے ایک صحالی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جنگ میں صبح کو قرآن کریم کی حارآ بیتی پڑھ لیتا ہوں تو مجھے پیفکرنہیں رہتی کیے اب صبح کوکیا ہوگا اور شام کوکیا ہوگا۔وہ آیتیں یہ ہیں۔ (۱)ابک تو بهی پہلی آیت یعنی مَايَفْنَتِوَ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَ فَكَامُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكُ ۗ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِنْزُ الْعَكِنْمُ یعنی اللہ جورحت لوگوں کے لئے کھول دے تو اس کا کوئی بند کرنے والانہیں اور جس کو ہند کردیتو اس کے بند کرنے کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والانہیں ۔اوروہی غالب حکمت والا ہے۔ (۲) دوسری آیت۔ وَإِنْ يَمْسَمْكَ اللَّهُ بِضُرِّفَكَا كَانِيْفَ لَذَ الْاهُوَّ وَإِنْ يُرِدْكَ بَغَيْرِ فَلَارَآدُ لِفَضْلَةِ يُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَأَ أُمِنْ عِبَادَةً وَهُوَ الْعَفُوزُ الرَّحِيثُمُ (بِالسررة يونس) اورا گراللہ تعالیٰتم کوکوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوااس کا كوئى دوركرنے والانبيس \_اوراگرتم كوكوئى خير يہنجانا جا ہے تواس کے فضل کوکوئی رو کنے والانہیں وہ اپنافضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے مبذول فرمادے وہ غفور الرحیم ہے۔ (٣) تيري آيت سَيَغِكُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا اورالله عنقريب ينكى كے بعد فراغت بھى دےگا۔ (ب٨مور اطال) (۴)اور چوتھی آیت۔ وَهَا مِنْ دَآتِكِةِ فِي الأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهُا (سورة مور) اورروئے زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا ایسانہیں کہاس کی روزى الله كے ذمه نه جو - (معارف القرآن حضرت مفتى صاحبٌ جلد مفتم) الله تعالى اين ذات عالى اورقدرت كامله يرجم كوبهي توكل اوراعتاد کامل نصیب فرمائیں۔ آمین۔

والخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمَّدُ بِلْهِ رَتِ الْعَلَمِينَ

16 ألى كواحسان فراموش نه بونے كى تعليم دى گئى كه اس حقيقت كوكوئى نه مجولے کہ جو کچھ بھی اسے حاصل ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔اب اگر کوئی کسی نعمت کواللہ کے سوا دوسری ہستی کی عطاسمجھتا ہے یا کسی نعت کے ملنے پراللہ کے سواکسی اور کا شکر بجالا تا ہے یا کوئی نعمت ما تکنے کے لئے اللہ کے سواکسی اور سے دعا کرتا ہے تو بیانسان کی غلطی اوراحسان فراموثی ہے۔آ گے دو بردی نعمتوں برمتنبہ کیا جاتا ہے کہ اے انسانوغور کرو کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سواکوئی اور تمہارا خالق ہاوررزاق ہے؟ لینی ای خالق بےمثال نے تہمیں پیدا کر کے تمہارے واسطے آسان اور زمین سے رزق پہنچانے کا سامان مہیا كرديا- آسان سے بارش موتى ہے- زمين سے گھاس- غلم سزی ـ ترکاری پھل پھلاروغیرہ سب کچھ پیدا ہوتا ہے۔ تو جب تم ید مانتے موکد بیدا کرنا اور روزی کے سامان بہم پہنچا کر زندہ رکھنا سب الله کے قبضه اور اختیار میں ہے چرمعبودیت کا استحقاق کسی دوسرے کو کدھر سے ہوگیا؟ جوخالق ورازق حقیقی ہے وہی معبود ہوتا عائے۔آ گے آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کوخطاب موتا ہے کہاں قدر سمجھانے اور جحت تمام کرنے کے بعد بھی اگریہ مشرکین ومنکرین آب کی بات نہیں مانتے۔آب کواللہ کارسول نہیں سلیم کرتے بلکہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپٹم نہ کیجئے انبیائے سابقین کے ساتھ بھی يمي برتاؤ مواہے۔ بيكوئي انوكھي بات نہيں۔متعصب اورضدي لوگ مھی اپنی ہٹ سے بازنہیں آئے۔ایسوں کا معاملہ خدا کے حوالہ سيجيّ ۔ و بين پنج كرسب باتوں كادونوك عملي فيصله موجائيگا۔ خلاصہ یہ کہ یہاں کتنی خوبی کے ساتھ اثبات توحید فرمایا گیا اورعام تعلیم اور سبق میردیا گیا کہ اللہ کے بندے غیر اللہ سے نفع و آ ِ ضرر کی کوئی امیدیا خوف نه رتھیں ۔صرف اللہ تعالیٰ کی طرف نظر ر میں۔ بزرگان دین لکھتے ہیں کہ دین و دنیا کی درسی اور دائمی راحت اور چین وسکون کا بیا نسیری نسخه ہے۔اور اللہ پرتو کل اور اعتاد ہزاروںغموں اورفکروں سے نجات دینے والاہے۔

يَايَتُهُا النَّاسُ إِنَّ وَعُلَ اللّهِ حَقَّ فَكَلَ تَغُرَّ كَمُ اللّهِ حَقَى فَكَلَ تَغُرَّ كَمُ الْحَيْوةُ النَّ نَيَا شَوْكَمَ كُومُوكَمِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

مَنْ تَشَاءُ وَيُهْدِي مَنْ تَشَاءُ ﴿ فَلَا تَنْ هَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمٌ `

جس کو جاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، سوان پر افسوس کر کے کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے، اللہ کو اُن کے

### بِهَايَصْنَعُوْنَ<sup>©</sup>

سب کاموں کی خبرہے۔

تفسیر وتشریج: گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کے خالق ورازق ہونے ہے اس کے معبود ہونے پر دلالت کی گئی تھی کیونکہ کفار ومشرکین کو بھی اس اس کے معبود ہونے پر دلالت کی گئی تھی کیونکہ کفار ومشرکین کو بھی اس امر کاا قرارتھا کہ خالق ورازق اللہ کے سواکوئی نہیں تو پھر معبود بھی اس کے سواکوئی نہیں ہوسکتا مگر چونکہ بعض کفار ومشرکین اپنی ہٹ دھری پر قائم تھے اور تو حیدرسالت کی تکذیب پر جے ہوئے تھے جس کے آسلی فرمائی گئی تھی کہ ان کفار ومشرکین کی تکذیب کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے آسم خضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو طبعار نئے ہوتا تھا تو اس پر آپ کی تسلی فرمائی گئی تھی کہ ان کفار ومشرکین کی تکذیب کرنا کوئی نئی بات نہیں

مستجھواوراس کی بات ہرگز نہ مانو اوراس پر گاہت کردو کہ ہم تیری مکاری کے جال میں تھننے والے نہیں خوب بیجھتے میں گیلا دوی کے لباس میں بھی وشمنی کرتا ہے۔الغرض شیطان ایے تبعین وُحص این ب لئے باطل کی طرف بلاتا ہے تا کہ وہ لوگ جہنمیوں میں شامل ایکٹی ہے۔ ہوجاویں پس اےانسانو! خوب مجھلوکہ اللہ کے رسول کی دعوت اور اس کےمقابل شیطان تعین کی دعوت دونوں تہبار ہے سامنے ہیں۔ اوران کا قبول کرنا اور قبول نہ کرنا تمہارے اختیار میں ہے۔اس لئے آ گے تنبیہ فرمائی جاتی ہے کہ جولوگ شیطان کی وعوت اور دھوکہ میں پھنسیں کے اور کفروشرک اختیار کریں گے اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں لگےرہیں گئو پھران کے لئے آخرت میں سخت عذاب کی سزاہے۔اور جواس کی دعوت اور دھو کہ میں نہ کھنسیں گے اور اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئیں گے اورا چھے کام کریں گے توان کے لئے مغفرت اور بڑااجر ہے۔آ گے سمجھایا جاتا ہے کہ جب کفرومعصیت ونافر مانی کا انجام عذاب شديداورايمان وممل صالح كالنجام مغفرت اوراجر كبير بيتو كيابيد دنوں برابر ہوسكتے ہیں۔ای طرح ایبافخص جس کواس كائمل بداچھانظرآئے ادروہ اس کواچھا سمجھنے لگے کہیں ایسے محص کے برابر ہوسکتا ہے جو برے کام کو براسمجھے اور نیکی کو نیکی جانے اور بدی کو بدی جانے۔ ظاہرہے کہ بید دونوں برابرنہیں ہوسکتے تو پھرانجام بھی دونوں کا کیسان نہیں ہوسکتا۔ اور بیرخیال نہ کرو کہ دیکھتی آ کھٹوں برائی کو بھلائی کوئی کیوں سمجھ لے گا۔ توبات پیہے کہ اللہ تعالی جس كوسوءاستعداداورسوءاختياركى بناير بحثكاناحيا بينواس كي عقل اسى طرح اوندهی ہوجاتی ہے اور جس کوحسن استعداد اورحسن اختیار کی وجدے مدایت پرلانا حاہے تو کسی شیطان کی طاقت نہیں کہاہے غلط راہ بر ڈال سکے یا اٹی بات بھا دے۔الغرض جو مخص شیطانی اغواسے برائی کو بھلائی۔ اور بدی کونیکی اور زہر کوتریاق سمجھ لے کیا

گذشتہ انبیاء کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا ہے۔ بہر حال تمام معاملات آخرت میں حق تعالیٰ کے حضور پیش ہونے والے ہیں اور وہاں عملی اور قطعی فیصلہ فرمادیا جائے گا۔

چونکہ گذشتہ آیات میں آخرت کا ذکر آگیا تھا اس لئے آگے ان آیات میں تمام انسانوں کو خطاب کرکے بتلایا جاتا ہے کہ قیامت آنی ہے اور یقینا سب کو اللہ تعالیٰ کی بری عدالت میں حاضر ہونا ہے اورسب کواینے اپنے کاموں اور باتوں کی جزاوسزا ملنی ہے۔اللہ نے جن باتوں کا وعد ، فرمایا ہے وہ ہوکرر ہیں گی۔ان کے ل جانے کا شبہ بھی نہیں ہوسکتا۔ تواے انسانو! دنیا کی ٹیپ ٹاپ فانی عیش و بہار برنہ پھولواوراس دھوکہ میں ندر ہوکہ جو کچھ ہے بس یمی دنیا ہے۔اوراس کوسب کچھ بچھے لگو۔ دیکھوتمہارے پیچھے ایک دغاباز برا المواہاور وہتہیں دنیامیں پھنسا کررکھنا چاہتا ہے۔اور طرح طرح سے فریب تمہیں دیتا ہے۔ کسی کواس دھوکہ میں رکھتا ہے کہ میاں کیسی قیامت وآخرت اور کہاں کی جزاوسزا۔ بیونیا کا كارخانه جيها چلتار ہا ہے ايسے ہى چلتار ہے گا۔ لبذا دنیا کے بیش كو آخرت کی فکر سے کیوں کر کرا کیا جائے کسی کو بیددھوکہ دیتا ہے کہ اب توعیش کرو۔اور گناہ ومعصیت کرنے سے نہ ڈرو۔ ابھی بہت عمر پڑی ہے۔ جوانی کی بہاریں دیکھو۔ پھر بوھایے میں توبہ کرلینا۔خدا بڑا کریم ورحیم ہے۔سب گناہ بخش دے گا۔اور یہ دھیان نہیں آنے دیتا کہ شاید موت توبہ کرنے سے پہلے ہی آ پنچے۔ یوتو وہی مثل ہوئی کہ کسی کے پاس تریاق ہواوراس کے بحروسة زمر كهالي السائم المانون كوسمجها ياجاتا ہے كه اس مشہور دغا باز شیطان کے دھوکہ میں مت آؤ۔ وہ تمہارا ازلی دیثمن ہے بھی اچھا مشورہ نہیں وے گا اور یہی کوشش کرے گا کہائے ساتھ تہہیں بھی جہنم میں پہنچا کر چھوڑے۔طرح طرح کی باتیں بنا كرخدااورآ خرت سے غافل كرتار ہے گا۔ جاہئے كہتم وشمن كودشمن

سے بہت سے انسان برائی کواچھائی۔اور بدی کو جھلائی۔اور حق
کو باطل اور باطل کوحق۔اور نفع کو نقصان اور نقصان کو نقط سی خفے
گئتے ہیں اور اچھے اور برے میں تمیز کی صلاحیت ان میں باقی
نہیں رہتی کو یابیدل کی موت ہے اور آ دی کا اس حال پر پہنچ جانا
نہایت خطرناک ہے کہ جس کی نگاہ میں ہدایت گمرابی اور گمرابی
ہدایت بن جاتی ہے۔ پھراس کا اپنی حماقت پر متنبہ ہونا اور کی
کی نفیحت کا اس پر کارگر ہونا مشکل ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی
کی نفیحت کا اس پر کارگر ہونا مشکل ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی
سمجھ میں آتی ہے کہ ایک آ دی جو کوئی برا کام تو کرتا ہے گمریہ
سمجھ میں آتی ہے کہ ایک آ دمی جو کوئی برا کام تو کرتا ہے گمریہ
سمجھ میں آتی ہے کہ ایک آ دمی جو کوئی برا کام تو کرتا ہے گمریہ
سمجھ میں آتی ہے کہ ایک آ دمی جو کوئی برا کر رہا ہے اور اس
سمجھ میں آتی ہے کہ ایک آ دمی جھانے سے درست ہوسکتا
ہے اور راہ راست پر آسکتا ہے۔

۵- پانچویں بیر کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ آخرت میں انسان کی مغفرت اوراجرعظیم کا وعدہ ہے۔

اس کے سید سے راستہ پر آنے کی کوئی توقع ہوسکتی ہے؟ جب نہیں ہوسکتی اورسلسلۂ ہدایت و صلالت اللہ کی مشیت کے تالع ہوا اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ان معاندین کے تم میں اپنے کو کیوں گھلاتے ہیں۔ اور اس حسرت میں کہ یہ بد بخت اپنے فاکدہ کی بات کو کیوں قبول نہیں کرتے کیا آپ اپنی جان دے بیٹھیے اور ان پرافسوس نہ کیجئے ۔ اللہ تعالی کوان کے سب کرتو توں کی خبر ہے وہ خودان کا بھگتان کردے گااور وقت آنے پران سے بچھے کے گا۔ آپ دلکیرا ورشمگین نہ ہوں۔ وقت آنے پران سے بچھے کے گا۔ آپ دلکیرا ورشمگین نہ ہوں۔ یہاں ان آیات میں کئی اہم تھیجتیں کی گئی ہیں اور ان سے کئی امور معلوم ہوتے ہیں۔ امور معلوم ہوتے ہیں۔

ا- ایک میر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول یا اپنی کتاب کے ا ذریعہ جو وعدے فرمائے ہیں وہ سب حق ہیں سیچے اور تقینی ہیں۔ ان کے خلاف میں دھو کہ ہی دھو کہ ہے۔

۲-دوسرے یہ کہ انسان کو دنیوی زندگی کے دھوکہ میں نہ پڑنے کی ہدایت کی گئی۔اور دنیوی زندگی کاسب سے بڑا دھوکہ یہی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں منہمک ہوکر آخرت سے غافل ہوجائے۔
۲۰ میسرے یہ کہ شیطان انسانوں کا از لی اور قد کمی دخمن ہے۔ اس کا کام ہی ہیہ کہ دہ انسان کو اپنے وسوسوں سے دھوکہ اور فریب دیتارہ لہٰذا ایک عاقل انسان کو ہمیشہ شیطانی وسوسوں سے چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہئے۔اور شیطان کے بہکانے سے ہرگز قصد کرکے کوئی گناہ اور معصیت و نا فر مانی اللہ تعالیٰ کی نہ کرے۔اوراگرا تفاقاً کوئی گناہ یا معصیت ہوجائے تو اس پرجلد کرے۔اوراگرا تفاقاً کوئی گناہ یا معصیت ہوجائے تو اس پرجلد کی اور ندامت کے ساتھ تو بہر لے کہ پھراپیا نہ کروں گا۔
بیٹیمانی اور ندامت کے ساتھ تو بہر لے کہ پھراپیا نہ کروں گا۔

۳- چوتھے یہ کہ شیطان کو چونکہ اپنا انجام معلوم ہے کہ وہ جہنمی ہے اس لئے وہ یمی چاہتا ہے کہ انسانوں میں سے جس کو ہوسکے اپنے ساتھ وہ جہنم میں لے جائے۔اس لئے شیطانی اغوا

# ۲۲-۵۰۱ میورة فاطر یاره-۲۲ ۫ڒۻٛؠۘۼ۫ػڡؘۏؾؚۿ<sup>ٳ؞</sup>ػؙڶٳڮٳڵؿؙۺٚۅ۫ڒۅڡڹؙػٳؘؽۑۘڔؽ۠ڵڶۼڗۜٛڐؘڣؘێڷۅٳڵڝؚڒۜۊؙۘڿؠؠ۫ۘڲٵ<sup>؞</sup> ذربعہ سے زمین کوزندہ کرتے ہیں ،ای طرح (قیامت میں آ دمیوں کا ) جی اُٹھنا ہے۔جو مخص عزت حاصل کرنا حیا ہتا ہے تو تمام ترعزت خداہی کیلئے ہے، اچھا کلام اُسی تک پہنچتا ہے اور اچھا کام اس کو پہنچاتا ہے، اور جو لوگ بُری بُری تدبیریں کررہے ہیں ان کو

٢٢٥

عَذَابُ شَكِينُ وَمَكْرُ الْوَلْلِكَ هُوَيْبُورُ

سخت عذاب ہوگا ،اوران لوگوں کا بیمرنیست و نا بود ہوجائے گا۔

وَاللَّهُ اورالله الَّذِي وه جَسَ فَ أَرْسَكُ بِهِجا الرِّينَةِ بوائيل فَتُثِّينٌ كِروه اللَّهَ إِن سَكَأَيًّا باول فَيُثِّينُهُ كِربم اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ الرَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلِيهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيهُ عَلَيْكُ عَلِيهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَل بَلَدِ مَيْتِةٍ مرُوهُ شِهِ فَأَخْيَيْنَا كِرْبِم نِهِ زَمُومِيا يِهِ إِسْرَاسِ الْأَرْضُ زَمِن الْ بَعْدَ مَوْتِهَا اسْكِمْ نِهِ كَالِكَ اسْطُرِح النُّشْوْرُ بي انصنا مَنْ جِوَوَلُ كَانَ يُرِينُ عابتا ہے الْعِنَّةُ عزت | فَلِلَّهِ تُواللُّه كِيلِة | الْعِنَّةُ عزت | جَمِيْعًا تمام [ اللَّهُ وَاسْ كَاللَّهِ تُواللُّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ يَصْعَدُ إِنْ حَتَابِ الْكَلِيْدَ الطَّيِّبُ كَامِ إِكْبَرُهُ وَالْعَلْ اوْمُل الصَّالِةُ الْحِمال يَرْفَعُنا ووس كولندكرتاب وَالْكَرْبُنَ اور هولاك يَمَكُونُونَ تعيري كرتي مِن السَّيِّياتَ بُرى لَهُ مْدِ ان كيليم عَذَابُ شَدِينٌ عذاب خت و كَكُوْ اورتدبير الوليك ان اوكون هُوكيبُورُ وه اكارت جاليكن

ا زندہ کرنا چاہے گا تو عرش کے پنچے سے ایک خاص قتم کی ہارش ہوگی جس کا بانی پڑتے ہی مردے اس طرح جی آٹھیں گے جیسے طاہری بارش ہونے پر دانہ زمین سے اگ آتا ہے تو مکرین آخرت کو یہاں بتلایا گیا کہم جواس خیال میں ڈو بے ہوئے ہو کہ دنیا میں جو کچھ بھی من مانی کرتے رہیں وہ وفت بھی نہیں آنا کہ جب اینے د نیامیں کئے ہوئے اعمال وافعال کی جواب دہی کے لئے خدا کے حضور حاضر ہونا پڑے گا۔ تو بیہ خیال بالکل غلط ہے۔ قیامت و آ خرت ضرورآ نی ہےجبکہ تمام اگلے بچھلے مرے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کے دربار میں دوبارہ زندہ کرکے حاضر کردئے جائیں گےاور بالکل اس طرح جی آئییں گے جس طرح ایک بارش ہوتے ہی سونی اورمردہ زمین یکا کیالہلہا اُٹھتی ہے۔آ گےاس نشور یعنی مرکردوبارہ کر کھڑا کردے گا۔ روایات میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مردوں کو 📗 زندہ ہونے کی مناسبت سے ایک اور مضمون بیان فرمایا جا تا ہے اور

تفيير وتشريح: ـ شروع سورت ميں توحيد كامضمون قها اى سلسله میں گذشته آیات میں آخرت و قیامت کا ذکر فرمایا گیا تھا ساتهه بی منکرین و مکذبین توحید ورسالت و آخرت کا ذکر ہوا تھا جس برآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کوتسلی دی گئی تھی۔اب آ گے پھر وبى مضمون توحيدوآ خرت بيان مور ما باورمنكرين كوسمجمايا جار ما ہے کہ وہ کس طرح دوبارہ زندہ کرکے اٹھائے جائیں گے چنانجیان آیات میں پہلے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم سے ہوائیں بادلوں کو اٹھا کرلاتی ہیں اور وہ مردہ زمین جوگرمی کی شدت سے سوتھی پڑی تھی اور جارول طرف خاک اڑرہی تھی۔ بارش کے یانی سے اس میں جان پڑ جاتی ہےاور جہال کھیتی وسنرہ کچھنہ تھا وہ زمین یکا کیک البلبااشتى ب-اى طرح مجهوك الله تعالى تم كوبهي مرب يتجيه جلا besturd,

کی طرف چڑھتی ہیں اور قبولیت کی عزت حاصل الاتی ہیں اور ا چھے کلام کے ساتھ اچھے کا م بھی ہوں تو وہ اس کوسہارا دے کراہے۔ زیادہ ابھارتے اور بلند کرتے رہتے ہیں۔غرض کہ بھلے کام اور ا چھے کلام ہید دونوں اللہ کو پسندیدہ ہیں للبذا جو خص اللہ تعالیٰ سے عزت کا طالب ہووہ ان چیزوں کے ذریعہ سے حاصل کرے۔ یہاں سے بات لائق غور ہے کہ قرآن کریم نے کلم الطیب اور عمل الصالح لازم ملزوم كى حيثيت سے بتلائے ہيں۔ تو جو خص ان دونوں کواختیار کرے گاوہ اللہ کے نز دیک پوری طرح معزز ہوگا۔ اور جولوگ اس کے خلاف طریقہ اختیار کرکے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کررہے ہیں اور اسلام اور پیغیبر اسلام صلی الله علیه وسلم کے خلاف بری بری تدبیریں سوچتے اور حق کے خلاف داؤ گھات میں رہتے ہیں ان کوآخرت میں کوئی عزت نہیں اور سخت عذاب ہوگا جو کہ موجب ان کی ذلت کا ہوگا۔ بیتو آخرت کا خسران ہوا۔لیکن دنیا میں بھی ان کو پیخسران ہوگا کہان کی ہیہ تدبيرين خلاف حق كامياب نه هول گی اوران كا مکرنيست و نابود موجائے گا۔ چنانچداییا ہی موا کفار عرب اسلام کومنانا جا ہے تھے وہ خود ہی مث بیئے۔ یا قریش نے "دارالندوہ" میں بیٹھ كرحضور صلی الله علیه وسلم کوقید کرنے یا قتل کرنے یا وطن سے نکالنے کے مشورہ کئے تھے۔ نتیجہ ریہ ہوا کہ جنگ بدر کےموقع پر وہی لوگ وطن سے نکلے۔اورمسلمانوں کے ہاتھوں قتل وقید ہوئے۔

وہ بیر کہ جب قیامت میں دوبارہ زندہ ہونا ہےتو وہاں کی ذلت و خواری سے بیجنے کی فکر کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ آ گے بتلایا جاتا ہے كه جوُّخص آخرت ميں عزت حاصل كرنا چاہے تو اس كو جا ہے كہ الله كى اطاعت اور بندگى كو دنيا مين لا زم نيكر ب اورلباس تفويل اختیار کرے۔ جوجس درجہ کی اطاعت و بندگی اختیار کرے گا اور جس درجه کا تقوی اور برمیز گاری لازم پکڑے گا اس ورجه کی عزت اس کوآخرت میں حاصل ہوگی ۔ تو منکرین تو حیدورسالت وآخرت كوبتلايا كياكه تچىعزت جس مين ذلت كاشائبه نه موگاوه توالله کی اطاعت ہے ملے گی اوراس کے رسول سے کفروبغاوت کرے جوعزت تم نے دنیا میں بنار کھی ہے بیتوایک جھوٹی عزت ہے جس کو دریہ یا سوریہ خاک ہی میں ملنا ہے۔حقیقی عزت اور یا نیدارعزت جو دنیا سے لے کرعقبیٰ تک بھی ذلت آشانہیں ہوسکتی وہ صرف خداوند قدوس سے حاصل ہوسکتی ہے اور خدا کی بندگی سے میسر آسکتی ہے۔اس کے موجاؤگے تو وہ تہمیں ال جائے گی اور اس سے مندموڑ و گے تو انجام کار ذلیل وخوار ہونا یڑے گا۔ پس اس عزت حقیقی کوخدائے ذوالجلال والا کرام ہے عاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ تولا اور فعلا اس کی اطاعت و فر ما نبرداری اختیار کی جائے کہ خدا کے نزدیک یہی چیزیں ببنديده بين چنانچه احجها كلام يعنى كلمه توحيد ذكر الله اور تلاوة القرآن \_ امر بالمعروف اور نهى عن المنكر \_ تسبيح تهليل \_ تحميد اور نجيد علم ونصيحت كى باتين \_ بيسب چيزين بارگاه رب العزت

#### دعا فيجئے:

حق تعالی ہم کوایمان واسلام کے ساتھ کلمہ طیب اور عمل صالح نصیب فرمائیں۔ یااللہ! جن اعمال صالحہ کی ہم کوتو فیق نصیب ہوجائے ان کوا پی قبولیت ہے بھی سر فرازی بخشے۔ یااللہ! دنیا کی ذلت اور رسوائی ہے ہم کو بچائے اور آخرت کی ذلت اور رسوائی ہے بھی ہم کو بچا لیجئے۔ یااللہ! جوامور آپ کو لیند ہیں اور جس سے دونوں جہاں میں عزت نصیب ہوتی ہے ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطافر مائے۔اور جو امور آپ کونا لیند ہیں اور جوذلت کا باعث ہیں ان ہے ہمیں دور رکھئے۔ آمین۔ و الْخِوْدَ عُمَّوْنَا اَنِ الْحُمَدُ لُولِئُورَ اِلْعَالَمِينَ المروة فاطر ياره-٢٢مورة فاطر ياره-٢٢ نْ نَطْفَاةٍ ثُمَّرِ جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا وُمَا تَحَهُ اور الله تعالیٰ نے تم کومٹی سے پیدا کیا ہے پھر نطفہ سے پیدا کیا پھرتم کو جوڑے جوڑے بنایا، اور کسی عورت کو نہ حمل رہتا ہے اور ا ڋۅؘڡٚٲؽؙۼۘۘۘڿڒؙڡؚڹؙؖۿؙۼۼۧڔۊٙڵٳؽؙڹٛڠڞڡؚڹٛۼؙؠؙڔۣ؋ٙٳڷٳڣ۬ڮ ہ جنتی ہے مگرسباس کی اطلاع سے ہوتا ہے،اور نہ سی کی عمرزیا دہ کی جاتی ہےاور نہ سی کی عمر کم کی جاتی ہے مگریہ سباوح م ﴾ الله يبيايْرُ ومَايَسْتُوى الْبَحْرِنِ ﴿ هَا اعَنْ بُ فَرَاتُ سَأَيِغٌ شَرَابُهُ وَهَا الْمِلْوَ أَيَاجُ ﴿ الله کو آسان ہے۔ اور دونوں دریا برابر نہیں ہیں، ایک تو شیریں پیاس بجھانے والا ہے جس کا پینا آسان ہے اور ایک شور تکلخ ہے، وَصِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحُمَّاطِرِ كَا وَتُسْتَغْيِرِ حُوْنَ حِلْكَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتُرَى الْفُأَلِكَ فِيهِ اور تم ہر ایک سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور(یعنی موتی) نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو، اور تو نشتیوں کو اس میں دیکھتا ہے مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضَلِهِ وَلَعَكَكُمْ تَشَكُرُ وْنَ۞ لُوْلِحُ الْنَكَارِ فِي الذَّارُولُولِجُ النَّهَأ یانی کو بھاڑتی ہوئی چلتی ہیں تا کہتم اس کی روزی ڈھونٹہ واورتا کہتم شکر کرو۔وہ رات کوون میں داخل کردیتا ہےاورون کورات میں داخل کردیتا ہے۔ الَّيْلِ وَسَخَرَ الشَّكْمُسَ وَالْقَكُرُ ۖ كُلُّ يَجْرِيُ لِأَجِلِ مُسَتَّى ذَلِكُمْ اللَّهُ رَكَّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ اور اس نے سورج اور جاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے اس کی سلطنت ب والَّذِينَ تَنْعُونَ مِنْ دُوْنِهِ مَا يَمُلِكُونَ مِنْ قِطْدِيْرِ ۚ إِنْ تَكَنَّعُوهُمُ لَا يَهْمُعُوا دُعَ إِكُمْ اوراس کے سواجن کوتم یکارتے ہووہ تو تھجور کی تشکی ہے تھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے ۔اگرتم ان کو یکارو بھی تو وہ تمہاری یکار شیں گےنہیں، وَكُوْسِمِعُوْا مِااسْتِكَابُوْالَكُمْ وَيُوْمِالْقِائِةِ يَكُفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ وَلَ اورا گرسُن بھی لیس تو تمہارا کہنانہ کرینگے،اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کرنے کی مخالفت کریں گے،اور تجھ کوٹبرر کھنے والے وَ اللَّهُ اورالله ا خَلَقَاَّكُهُ اس نے پیدا کیا حمہیں | مین تُراپ مٹی ہے ا تُنُحَ کھر | مین نَّطفَه ہے | ثُمَّ حَکَلُکُهُ کھراس نے حمہیں بنایا [''ذواگیا جوڑے جوڑے | ویکا اور نہ انتخصٰ کی حالمہ ہوتی ہے | جون اُنٹیٹی کوئی عورت | وکر نتکنیکُ اور نہ جنتی ہے | لاک اُورْنِیں اِیکُنَدُ عمریاتا مِنْ مُنْعَتَرِ کوئی بدی عمروالا او کائینْقصُ اورندگی کی جاتی ہے امین عُمیرہ اس کی عمرے ا اُذَلِكَ بِيهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ بِي لِينَ أَسَانِ الْ فَالْمِنْتَوَى اور برابرتين الْكِغَانِ وونون دريا هذَا بيرا عَذْكُ فَرَاتُ شيرين بياس بجهانے والا | مِنْوَانِحَاجٌ شُورِ لَكُمْ أَ وَمِنْ كُلِنَ اور ہرا يك سے | تَأْكُلُونَ ثَمْ كُعاتِ مُو | لَحْمَا كُوشت | طريعاً تازه ا تُلْبُ وُزِيًّا جَسِ كُو بِهِنَّةِ مُوتُم | وَتُرَّى اورتو وَ كِمَّا ہِ الْفُلْكَ كِثْمُونِ | فِيْ اللَّهُ ال لتَّخُوحُونَ اورتم نكالتے ہو مِنْ فَضُلَّا اللَّهِ عَلَى عَصْلَ سِروزى الرَّبَّ وَلَعَالَكُمُ اور تاكه تم

۲۲-۵۰۰ فاطر یاره-۲۲ يُوْلِيُ النَّيْلَ وه واصل كرتا ب رات في النَّهُ ون من ويُوْلِيُ النَّهَارُ اور داخل كرتا ب ون كو في النَّيْلِ رات من وسَخَرَ اور اس في مخركيا لشَّنَسَ سورج وَالْقَدَرُ اورجانه كُلُّ يَجْرِي هرايك جِلنا ﴾ لِأَجِل اليوقت المستقى مقرره ولا كُولاه بي بالله رَجُكُون تهارا يُحلاكار لَهُ الْمِنْكُ السَّلِيَةِ بارشابت وَالْدَيْنَ اورجن كو تَدْغُونَ تم يكارتي بو صِنْ دُونِهِ ال يسوا ها إيمَنْكِ لُونَ وها لكنبيس مِنْ قِضْدِيرُ محجور كَاتَّفِلَ كَا جِملًا تَدْعُوْهُمْ ثَمُ ان كو يكارو لايسَهْ تَعُوْاوه نهيں سنيں كے دُعَاءُ كُمْ تَمهارى يكار (دعا) و اور ما استجابُوا وه حاجت پوری نه کرتکیں مے انگر تمہاری ویوهرالِقیمیّر اورروزِ قیامت ایکفرون ووانکارکریں مے بیٹرکیکٹر تمہارے شرک کرنیکا وَلاَ يُنِيِّنُكُ أورتِهم كونبرندوكم المِتْلْ مانند لَخِينْدِ خبردي والا

ہیں کہ دیکھو۔ اللہ نے اپنی قدرت سے دوقتم کے پانی پیدا كرديئ\_ايك توصاف تقرا\_ ميٹھاعمدہ يانی جو پينے ميں لذيذ اورتسکین دہ ہے جیسے دریاؤں اور نہروں وچشموں کا اور دوسرا کھاری کڑوا اور تکنح یانی جیسے سمندروں کا۔ پھر پہنجی اس کی قدرت ہے کہ اس نے پانی میں محھلیاں پیدا کردیں جس کو انسان نکال کرا نکا گوشت کھاتے ہیں۔ پھراس یانی میں موتی۔ مونگا۔مرجان وغیرہ پیدا کئے جسے انسان نکال کرزیورات یعنی سامان آ رائش بناتے ہیں اور پہنتے ہیں۔ پھر اس یانی میں کشتیاں اور جہازوں سے انسان سفر کرتے ہیں جویانی کو چیر کر اور کاٹ کر چلتے ہیں اور اس طرح بڑے بڑے تجارتی سفران پر طے ہوتے ہیں اور سامان ایک جگہ سے دوسری جگداور ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچتے ہیں۔ انسانوں کے لئے بیسب چزیں نفع حاصل کرنے کے لئے اللہ نے بنادی ہیں تا کہ انسان الله کا قضل اور روزی تلاش کرے اور الله کا شکر ادا کرے۔ آ گے اور اپنی قدرت کا ملہ کا بیان اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس نے رات کواند هیرے والی اور دن کوروشنی والا بنایا یہ مسی راتیں بڑی۔ بھی دن بڑے۔ بھی دونوں کیساں۔ بھی جاڑے۔ بھی گرمیاں۔ای نے سورج اور جا ند کواور ایک جگہ جے ہوئے اور چلتے پھرتے سیاروں اورستاروں کو مطبع کرر کھاہے کہ مقدار معین برخدا کی طرف سے مقررشدہ حال پر چلتے رہتے ہیں۔ یہ نظام اس قدرت والے اورعلم والے خدانے قائم کررکھا ہے اورمقررہ

تفسير وتشريح: - گذشته آيات مين اثبات توحيد اور ردشرك کے سلسلہ میں حق تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا ایک مظہریعنی بعث بعدالموت اورحشر ونشربیان فرمایا گیا تھا۔اب آ گے ان آیات میں قدرت خداوندی کے بعض دوسرے مظاہر جوتو حید پر بھی دلالت كرتے ہيں بيان فرمائے گئے ہيں اوران آيات ميں تمام انسانوں کوخطاب کر کے پہلی بات بیربیان فر مائی گئی کہانسان کی بیدائش پہلے براہ راست مٹی سے کی گئی لعنی حضرت آ دم علیہ السلام سب سے پہلے انسان مٹی سے پیدا کئے گئے۔ اور پھرنسل انسانی کو ایک حقیر یانی یعنی نطفہ سے جاری رکھا۔ اللہ نے مردوعورت کے جوڑے بنادیے جس سے نسل انسانی دنیا میں بھیلی بیتواس کی قدرت عظیمہ کا بیان ہوا۔ آ گےاس کے علم کا بیان ہے کہ ہر حاملہ کے حمل کی اور ہر بچہ کے تولد ہونے کاعلم اس کو ہےاوراس عالم الغیب کو بیجھیعلم ہے کہ کس نطفہ کولمبی عمر ملنے والی ہے کس کو کم عمر ملنے والی ہے اور استقر ارحمل سے لے کر بچہ کی پیدائش تک جودوراس پر گزرتے ہیں جس کو ماں باپ بھی نہیں جانتے سب کاعلم خدا ہی کو ہے۔ پھر جس کی جتنی عمر ہے وہ سب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔اللہ نے اپنے علم قدیم کےموافق لوح محفوظ میں سب ثبت فر مادیا ہے۔اوراللہ کو ان جزئيات برا حاطه ركهنا تجهم شكل نهيس - اس كوتو تمام ما كان و یکون ۔ جزئی کلی اورغیب وشہادت کاعلم ازل سے حاصل ہے۔آ گے اللہ کی قدرت کے اور دلائل بیان فرمائے جاتے

جب وہی فرما تا ہے کہ بیشر یک غلط ہیں جو پچھ کا منبیل آ سکتے تو الیی ٹھیک اور پکی باتیں اور کون بتلائے گا۔مطلب پیر کہ جواس نے فرمایا وہ یقینا ہوکر ہی رہے گا اور جو کچھ ہونے والا ہے اس سے خدا تعالی پوراخبر دارہے اس جیسی خبر کوئی اور نہیں و ہے سکتا۔ خلاصه بيكه يهال تمام انسانون كو بتلايا كمياكه جس خداني تم کو پیدا کیااورجس نےتم کوایک مقررہ عمرعطا فرمائی۔اورجس نے اپنی قدرت سے دریا وسمندر کا میٹھا اورشیریں یانی بھی بنایا اورکڑ واوتلخ بھی۔جس میں سے انسان محصلیاں اپنی غذا کے لئے پکڑتے ہیں اور موتی وغیرہ جیسے فیتی سامان آ رائش حاصل كرتے ہيں۔ اورجس خدانے بير جاند۔ سورج اور دن رات كا نظام مقرر کیا اوراس کو قائم رکھا۔ای برور دگار عالم کوسب قدرت وسلطنت حاصل ہے اورسب کچھاسی کے اختیار میں ہے توالیے خدا کے ساتھ ایسوں کومعبود بنانا کہ جونہ کی شے کے مالک ہیں نه خالق ہیں ۔ اور نہ نفع نقصان پہنچا کتے ہیں کہاں کی عقل ہے اور کس طرح بیرانسان کے لئے زیبا ہے کہ خدائے واحد کوچھوڑ کر دوسروں کی پرستش کر کے شرک و کفر میں گرفتار ہو۔

و وقت یعنی قیامت تک یونہی جاری رہے گا۔ تو جس اللہ نے یہ 📗 دے سکتا ہے۔ اور اللہ سے زیادہ احوال کوکون جاہینے والا ہے۔ سب کھے کیا ہے اور مقررہ وقت لعنی قیامت تک یونہی جاری رے گا۔ توجس اللہ نے میسب کچھ کیا ہے اور جیساعلم اور قدرت والا ہے جس کے نمونداو پر بیان کئے گئے وہی دراصل لائق عبادت ہےاوراس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت و بندگی نہیں۔اب ان مشرکین نے جو دیوی اور دیوتا بنا رکھے ہیں یا جن بتوں کی رہے پرستش کرتے ہیں یا جن جن کو پہلوگ پکارتے ہیں خواہ وہ فرشتے ہی کیول نہ ہول لیکن بیسب کے سب محض مجور اور خدائی قدرت کے سامنے بالکل بے بس و بے کس ہیں۔ کھجور کی تشکی کے اوپر باریک چھلکے جیسی چیز کا بھی انہیں اختیار نہیں۔ آسان وزمین کی حقیر سے حقیر چیز کے بھی وہ مالک نہیں، جن کو بیمشرکین خدا کے سوا یکارتے ہیں وہ ان کی آ واز تك توسنتے نہيں اورا گر بالفرض وہ ان كى يكار س بھى ليس تو چونك ان کے قبضہ میں کوئی چیز نہیں اس لئے وہ ان کی حاجت براری نہیں کر سکتے بلکہ قیامت کے دن اس شرک سے وہ انکاری ہوجائیں گے اور مشرکین کی ان مشرکانہ حرکات سے علانیہ بیزاری کا اظہار کریں گے۔ اور بجائے مددگار بننے کے دشمن ثابت ہوں گے۔ تو بھلا ہتلاؤ کہ خداجیسی سجی خبریں اور کون

#### دعا تجيحئة

حق تعالی کاشکرواحسان ہے کہ جس نے ہم کوانسان بنا کر پیدا کیا۔ اور پھرہم کوزندگی عطافر مائی تا کہ ہم حق تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرسکیں۔ حق تعالیٰ ہم کوتو حید کے ساتھ اسلام وا یمان کامل بھی نصیب فر مائیں ۔اورا بنی جملہ عطا کردہ نعتوں کی شکر گزاری اوران کے حقوق ادا کرنے کی تو فیق عطافر مائیں۔ آمین۔ واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْوِرْتِ الْعَلَمِينَ

۲۲-۵۰۱ فاطر یاره-۲۲ النَّاسُ اَنْتُمُوالْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَالْغَيْثُ لوگوئم خدا کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ اگر وہ حیاہے تم کو فٹا کردے اور ایک نئی مخلوق پیدا کردے۔ besturd بات خدا کو کچھ مشکل نہیں۔ اور کوئی دوسرے کا بوجھ ( گناہ کا)نہ اُٹھاوے گا، اور اگر کوئی بوجھ کا لدا ہؤا ئةٌ إلى خِلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْ هُ ثَنِي ءُوَلَوْ كَانَ ذَاقُوْ فِي أَمَّا ثُنْنِ وُ الَّذِينَ يَخْشَ ی کوانیا بوجھاٹھانے کسلئے بلاوےگا (بھی) تب بھی اس میں ہے کچھ بوجھ نہ بٹلا جادےگااگر چیدہ مخفی قرابت دار ہی ہوآ پے تو صرف ایسے لوگوں کوڈراسکتے ہیر ب ہے ڈرتے ہیں اورنماز کی مابندی کرتے ہیں'اور جو محص باک ہوتا ہے وہ اینے . اور اندها ادر آنکھوں والا برابر نہیں ہوسکتے۔ ادر نہ تاریکی اور روشنی۔ اور نہ چھاؤں اور نہ دھوپ وَمَا يَسْنَبُويِ الْأَحْمَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَنْنَاءُ ۚ وَكَا الْأَمْواتُ إِنَّ اللَّهِ يُسْمِعُ مَنْ يَنْنَاءُ وَمَا انْتُ بَمْ ور زندے اور مُردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ جس کو حیاہتا ہے سُوا دیتا ہے، اور آپ اُن لوگوں کو نہیں سا سکتے جو فِي الْقُبُوْرِ ﴿ إِنَّ انْتَ الَّا نَذِيْرُ ۗ إِنَّا ٱرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرُا وَّنَذِيْرًا ﴿ وَإِ نبروں میں ہیں۔ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ہم نے ہی آپ کو( دین )حق دے کرخوشنجری سنانے والا اورڈ رسنانے والا بنا کر بھیجاہے، اور کوئی ام اَنَذِيْرُ ۗ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَالَ كُنَّ بِ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ ۚ كَأَءَ ثُهُمُ رُسُ کو جھٹا دیں او جولوگ ان سے پہلے ہوگذرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا (اور )ان کے یا<sup>س بھ</sup>ی ان کے پیٹیم بِ الْمُن يُرِهِ ثُمَّ اَخَذُ كُ الَّانِ يُنَ كَفُرُوْا فَكَيْفَ كَانَ ثَكِيْرِةً معجزے اور صحیفے اور روش کتابیں لے کر آئے تھے۔ کھر میں نے اُن کافروں کو پکڑ لیا سو میرا کیسا عذاب ہوا۔ بُالنَاسُ العَلَوا اَنْنُتُومُ ثَمَا الْفُقَرَآءُ قَانَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اورالله الْهُو وه الْغَنِيُّ بِنازِ الْجِينِدُ سزاوارهم إِنْ يَتَكُمُ أَكُرُوهُ جَاجٍ عَلَى اللهِ الله بر | يَعَزِنيزِ وشوا وَمَا اور نهيں | ذلك بير وكيأت اور لے آئے وہ بعَلق جَدِيندِ نَى خَلقت وَ لاَ شَرْرُ اور نبیں اٹھائے گا وازِئرَةٌ کوئی اٹھانے والا پوزرُاُخْدی بوجھ دوسرے کا وکِلْ اور اگر کُلْءُ بلائے مُثُقَلَةٌ کوئی بوجھ لدا ہوا

طرف لئے اپنابوجھ الایٹھنٹ نما ٹھائیگا وہ ایمنیا ہُ اس ہے اٹنی اُ مجھ اوکو گائی خواہ ہوں ا ذَافَرُ بی قرابت دار ا اِنْکا اسکے سوائیس (صرف)

۲۲-مالاة فاطر ياره-۲۲ تُنْذِرُ آپ وُراتے میں الّذِین وہ لوگ جو کیخشکون وُرتے ہیں اُرَبّائهُ اپنارب کیالغیب بن دیکھے وَاقَامُوا اور قائم رکھتے ہیں الکیک اُو مَارْ وَحَنْ اورجو الرَّالِيُ بِاك مِوتا بِ اللَّهُ مُع لَو صرف إيكَرَيْ وه باك صاف موتا به النِفيسة خودا بخ لئ الله وارالله كيطرف الْمُحِديْرُ لوك رَجَامًا وَهَا يَسْتَوِى اور برابرنيس الْاعْمَى اندها والبُصِيرُ اورآ عمول والا وكالطُّلُك اورنداند جرك وكاللّؤو اورندوثن وكالظّان اورندساب وكَالْتُحُرُورُ اورنجملتي موا وَمَايَسْنَوى اورنيس برابر الكَنيكَ إندے وكا اورنه الكَفَواتُ مُروك إن الله بيك الله كيشيمهُ سُنا ويتا ہے مَنْ بَنَنَا أَدْ جَسَ كُووه عِلْبَتَا ﴾ وَمَا أَنْفَ اورتم نهي إيمنيع سان وال من جو في القَبُوْرِ قبرون ميس إن أَنْفَ تم نهيس إلا محر مرف نَذِيْرٌ وْران وال النَّامِيْك بم أَرُسكُنك بم ن آپ كويميا يالنَّقِ مِن كياته البَيْدِينُ العَرْضِرى وينه والا وَنَدِيْرُ اورورسان والا وَإِنْ اورميس مِنْ أُمَّةٍ كُونَى أَمْت اللَّاحَكَ مُرَّرُراً فِيهَا اس مِن الذِيرُ كُونَى ورائے والا وزائر ايكَذِبُوك ورجمهي جملائي فَقَلْ كُنَّ بُ توجعتن جملايا الّذِيْنَ وه لوك جو مِنْ فَبَلِهِمْ ان سے الكے كِلَ تُهُمُّمُ آئے الكے پاس كُلُهُمْ الكَدِيْنَ وهلول بِالْبَيّنْتِ روش ولاك كيماتھ و يالزُّبُر اورمحفول كيماتھ وَيالْكِنْ اوركتابول كيماته الْمُنْدِيْرِ روثن النَّةِ كُم المَنْدُنْ مِين في كِرا الذِيْنَ كَفُرُوا ووجنهول في تفركيا فكيف كاركيما كان موا فيكينر ميراعذاب

ہے وہ سب سے بے نیاز ہے لہٰ دااس غلط بھی میں کوئی نہ رہے کہ ہم اسے خدانہ مانیں گے تو اس کی خدائی نہ چلے گی اورتم اس کی طاعت وبندگی نه کرو گے تو اس کا کوئی نقصان ہوجائے گا۔اصل حقیقت پیہے کہتم ہی اس کے مختاج ہوتہ ہاری زندگی ایک لمحہ کے لئے قائم نہیں رہ علی اگر وہ تہمیں زندہ ندر کھے۔لہذا تہمیں جوتو حیدا ختیار کرنے اوراس کی عبادت وطاعت کرنے کی تا کید کی جاتی ہےاس میں خود تہارا ہی نفع ہے تمہاری احتیاج دیکھ کر تمہارے نفع کے لئے بیتو حید کی تعلیم کی گئی ہے۔اگرتم نہیں مانو گے تو تم اپنا ہی ضرر کرو گے۔ چنانچہ خدائے تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ اگر وہ جا ہے تو تمہارے کفروشرک کی سزا میں تم کو فنا کردے اور صفحہ ستی سے مٹادے اور ایک نئی مخلوق کو وجود میں تمہارے بدلہ میں لے آئے جو ہرطرح اس کی فرمانبرداراور اطاعت گزار ہو جیسے آ سانوں پر فرشتے اور ایسا کرنا اللہ کو پھھ مشکل نہیں ۔ لیکن اس نے اپنی مصلحت سے مہلت دے رکھی ہے۔غرض کفروعصیان کی سزا کا امکان اوراس وقت بیرحالت ہوگی کہ نہ کوئی ازخود دوسرے کا بوجھا پے سرر کھے گا کہ اس کے گناہ اپنے اوپر لے لے اور نہ دوسرے کے پکارنے پراس کا ہاتھ بٹاسکےگا۔خواہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں یہ بات

تفسير وتشريح للشته مصمون اثبات توحيداورر وشرك كا بیان ہوتا چلا آ رہا ہے۔اس سلسلہ میں حق تعالیٰ کی قدرت کا بیان گذشته آیات میں ہوا۔ چونکہ کفارتو حیدالہی سے انکار کرتے تصاس لئے آ کے بتلایا جاتا ہے کہ اس انکارے حق تعالی کا پھھ ضررنہیں بلکہان کفارہی کاضرر ہے۔ پھراس ضرر سے کفار کوڈرایا گیا۔ پھر چونکہ کفار کے انکار اور ان کی تکذیب سے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوصد مه هوتا تھااس لئے چندمثالیس بیان فرما کر آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي تسكين وتسلى كامضمون بيان فرمايا گیا۔ چنانچدان آیات میں پہلے تمام انسانوں کوخطاب فرمایا اور متمجهایا گیا کهتم کوجویتوحیدی باتیں اورشرک کی برائی بتلائی جاتی ہاس سے بینہ مجھنا چاہئے کدان میں حق تعالی کی کوئی غرض ہے۔حق تعالی تو ساری مخلوق سے بے نیاز ہے اور تمام مخلوق اس کی مختاج ہے۔وہ عنی ہے اور سب فقیر ہیں۔وہ بے بروا ہے اور سب اس کے حاجمتند ہیں۔ اور انسان تو سب سے زیادہ حاجتوں میں جکڑا ہوا ہے۔ اگر ہوا۔ یانی۔ روشنی۔حیوانات۔ نباتات میں ہے کسی کی کمی ہوجائے توانسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اورخداوند ذوالجلال غنى مطلق اوربے نیاز مطلق ہے۔اسے نہ کسی کے مال ودولت کی حاجت ہے اور نہکسی کی عبادت کی حاجت

۲۲-۵۰ فاطر پاره-۲۲ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں یعنی موسن جس کواللہ نے دل کی آئکھیں دی ہیں۔ حق کے اجالے اور وحی اللی کی روشیٰ میں بے کھنکے راستہ قطع کرتا ہوا جنت کے باغوں اور رحمت البی کےسابیمیں جا پہنچتا ہے۔کیااس کی برابری وہ کافر کرسکے گا جودل کا اندها مواور مواو موس کی ضلالت واندهیروں میں بھٹکتا ہواورجہنم کی آ گ اوراس کی حبلس دینے والی لیٹوں کی طرف بے تحاشہ چلا جار ہاہے۔ ہرگز نہیں ایسا ہوتو یوں سمجھو کہ مردہ اور زندہ برابر ہوگیا۔ حالانکہ فی الحقیقت مومن اور کافر میں اس ہے بھی زیادہ فرق ہے۔ کہ جوایک زندہ تندرست آ دمی اور مردہ لاش میں ہوتا ہے۔اصلی اور دائمی زندگی صرف روح ایمان سے ملتی ہے بدول اس کے انسان کو ہزار مردوں سے بدتر مردہ سجھنا جا ہے۔ یہاں جارمثالیں دی گئیں جس ہےمومن اور کا فر کے فرق کو سمجھایا گیا۔ پہلی مثال اعلی اور بصیر سے دی گئی یعنی کا فرکی مثال اندھے کی سی ہاورمومن کی مثال آئکھوں والے کی سی ہےاور ظاہرہے کہاندھااور آئکھوں والا دونوں برابزہیں سمجھے جاتے۔ دوسری مثال ظلمت اورنور ہے دی گئی یعنی کا فرکی مثال ظلمت اور تاریکی کی سی ہےاورمومن کی مثال نوراورروشن کی سی ہےاور ظاہر ہے کہ اندھیرا اور روشی کیساں نہیں ہوسکتے۔ تیسری مثال ظل اور حرور یعنی ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش سے دی گئی لینی مومن کے ایمان پر جو ثمرہ جنت وغیرہ مرتب ہوگا اس کی مثال ٹھنڈے سامیک سے اور کا فرکے کفریر جوثمر ہجہنم مرتب ہوگا اس کی مثال جلتی ہوئی دھوپ کی سی ہے۔اور ظاہر ہے کہ بیہ دونوں کیسان نہیں۔ چوتھی مثال زندہ اور مردہ کی دی گئی لعنی مومن مثل زندہ مخص کے ہے اور کا فرمثل مردہ لاش کے ہے۔اور دونوں میں فرق ظاہر ہے۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ جب بیکا فر مثل مردہ کے ہیں تو مردول کوزندہ کرنا خداکی قدرت میں تو ہے

اس بناریجی فرمائی جارہی ہے کہ مکہ عظمہ میں جولوگ اسلام قبول کررہے تھے تو ان ہے ان کے مشرک رشتہ دار اور برادری کے لوگ کہتے تھے کہتم ہمارے کہنے ہے اس نئے دین کوچھوڑ دواور دین آبائی برقائم رموا گرتمهیں کچھعذاب یاسزا ہوتو ہماری گردن یر۔اس لئے یہاں بتلا دیا گیا کہ قیامت کے دن کوئی اپنے گناہوں کا بوجھ دوسرے پرلا دنا جا ہے تو بیرجا ہت اس کی پوری نہ ہوگی اور نہ کوئی اسے ملے گا کہ اس کا بوجھ اٹھالے۔عزیز وا قارب بھی منہ موڑ لیں گے اور پیٹے پھیرلیں گے۔سب کونفسی نفسی پڑی ہوگی۔اور ہرخض اینے حال میں مشغول ہوگا پس اللہ تعالیٰ کے فضل ورحمت ہی ہے اس دن بیڑا یار ہوگا۔ پس اے لوگوتم ہوش میں آ وَ اور كفرومعصيت كو چھوڑ ُدو۔ ورنہ اس كفر و بدعملی کا خمیاز ہ خود ہی بھگتنا ہوگا۔ یہ تو تنبیہ منکرین کوتھی۔ آ گے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كوخطاب فرماكرآپ كاتسلى كامضمون بیان فرمایا جاتا ہے کہ اے تبی صلی الله علیہ وسلم آپ ان منکرین کے انکارو تکذیب پرجس کی سزایہ ایک دن ضرور بھگتیں گے اس قدرغم وافسوس کیوں کرتے ہیں۔آپ کے ڈرانے سے وہی اپنا روبيدرست كرك نفع اٹھائے گا جوخداسے بن ديکھے ڈرتا ہے اور ڈر کراس کی بندگی میں لگا رہتا ہے۔جس کے ول میں خدا کا خوف ہی نہ ہووہ ان دھمکیوں سے کیا متاثر ہوگا۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ آپ کی نصیحت من کر جو مخص مان لے اور اپنا حال درست كرلے تو كچھ آپ پريا خدا پراحسان نہيں۔ بلكه اس كا فائدہ ہے اور بیہ فائدہ بوری طرح اس وقت ظاہر ہوگا جب سب اللہ کے ہاں لوٹ کر جائیں گے پس اگر ایمان لائیں گےتو ان کا اپنا نفع ہے اور کفریر جمے رہیں گے تو بھی ان کا اپنا نقصان ہے۔ آپ صلی الله علیه وسلم کیول اس قدرغم فرماتے ہیں۔ آ گے بعض مثالوں کے ذریعہ مومن اور کا فر کے حال وستقبل کا فرق بتایا گیا

امتوں اور پیغمبروں کا حال اجمالاً سنایا گیا کہ گذشتہ کفار بھی اپنے پیغمبر کی نافر مانی و تکذیب پر پکڑے گئے اس طرح وقت آگئے پران کفار مکہ کو بھی سزا ملے گی۔اب ان آیات میں مومن اور کافر کے فرق کے سلسلہ میں کفار کی مثال مردوں سے اور مومنین کی مثال زندوں سے دی گئی ہے اور اس سلسلہ میں ایک جملہ و کا آنگ بھٹے چم میں فی الْفُروْدِ

فرمایا گیا ہے جس کالفظی ترجمہ ہیہ ہے کہ''آ پ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جوقبروں میں مدفون ہیں۔''

اسی مضمون کاایک جمله ۲۱ ویس پاره سورهٔ روم کی آبیت نمبر۵۲ میس وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُؤَلِّي (سوآب مردول كوتونبيس سنا كتے) آيا ہاورالیا ہی بیسویں یارہ سورہ تمل کی آیت تمبر • ۸ میں إنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوْتَىٰ (آپِمردول كُوْبِين سناسكة ) كُزر چكاہے جہال ان جملوں کی ضروری تشریح ہو چکی ہے۔ جہاں ان مردوں سے مراد زندہ کفار ہیں۔ ای طرح یہاں آیت میں بھی من فی الْفُبُورِ سے مراد زندہ کفار ہیں اور یہاں سنانے سے مرادوہ سنانا ہے جومفید۔ موثر اورنافع موورنه طلق سنانا تو كفاركو بميشه موتابي ر بااورمشابده مين أتار باكدان كوتبليغ موتى تقى اوروه سنت تصاس كت مراداس جمله کی بیہ ہے کہ جس طرح آپ مردوں کو کلام حق سنا کرراہ حق بر نہیں لاسکتے کیونکہ وہ دنیا کے دارالعمل ہے آخرت کے دارالجزاء میں منتقل ہو چکے ہیں۔وہاں اگروہ ایمان کا اقرار بھی کرلیں تو معتبر نہیں اس طرح کفار کا حال ہے۔اس سے ثابت ہوا کہ مردوں کے سانے کی جونفی اس جملہ میں کی گئی ہے اس سے مراد خاص اساع نافع ہے جس کی وجہ سے سننے والا باطل کوچھوڑ کرحت برآ جائے۔اس تقریر سے بیہ بھی واضح ہوگیا کہ مسئلہ ساع موتی سے یعنی مردے زندوں كا كلام سنتے ہيں يانہيں اس آيت كا كوئى تعلق نہيں۔ (معارف القرآن صفحة ٣٣٣ جلد أفتم ازحضرت مفتى صاحبٌ)

بنده کی قدرت میں نہیں ہیں اگر خداہی ان کو ہدایت کرے تب تو اوربات ہے باتی اے نی صلی الله علیه وسلم آپ کی کوشش سے بیہ لوگ ایمان قبول کرنے والے نہیں کیونکہ ان کی مثال مردوں کی سی ہے۔اس طرح سمجھ لیا جائے کہ پیغیبر کا کام پیغام پہنچادینا اور بھلے اور برے سے آگاہ کردینا ہے۔کوئی مردہ کافراگر پیفیبرکی بات نہ سے تو یہ پغیر کے بس کی بات نہیں کہ زبردی ان سے بات منوالیں اور ایمان ان کے دلوں میں اتار دیں۔اے نبی صلی الله عليه وسلم آپ كاكام لوگول كوخبر دار كرنے كا ہے اس كے بعد اگر کوئی ہوش میں نہیں آتا اور گمراہیوں میں بھٹکتار ہتا ہے تواس كآب يركوكى ذمدارى نبيل ب-آب كي ذمصرف تبليغ ب اورابل ایمان کوایمان لانے کی وجہ سے خوشخری سانا اور کا فروں کو کفر کی سزا سے ڈرانا میرآپ کا کام ہے۔حضرت آ دم علیہ السلام سے لے كرآج تك ہرامت ميں نى يارسول آتار ہاتاك ان کا کوئی عذر باقی ندرہ جائے اور بایں ہمداگر بیلوگ آپ کو حیطلائیں ۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیر آپ کے لئے کوئی نئ بات نہیں ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی خدا کے رسولوں کو حطلايا جوبزے بڑے معجزات اور کھلی کھلی دلييں۔ صاف صاف آیتیں اورنورانی صحفے لے کرآئے تھے۔ آخران کے جھٹلانے کا تتيجه بيهوا كهانبيس عذاب وسزاميس گرفتار كرليا گيا اورآب و كيمه لیجئے کہ پھروہ کس طرح تباہ و برباد ہوئے ۔اس طرح ان کفار کو تکذیب کرنے پروفت آنے پرسزامل جائے گی۔

خلاصہ بید کہ یہال کفارومشرکین کو سمجھایا گیا کہ اگرتم تو حیدکو اختیار نہیں کرو گے اورامکان ہے کہ دنیا میں بھی اس کفرونا فرمانی کی سزا بھگتو اور آخرت میں تو یقینا بھگتنا ہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوان کفار کے ایمان نہ لانے سے جو صدمہ اور رخ وغم ہوتا تھا اس پر آپ کی تسلی کی گئی اور گذشتہ جو صدمہ اور رخ وغم ہوتا تھا اس پر آپ کی تسلی کی گئی اور گذشتہ

(اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے ان کومردہ مت خیال کرو بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے مفر کلیے ہیں۔ ان کورزق بھی ملتا ہے وہ خوش ہیں اس چیز سے جوان کواللہ تعالی نے آپ فضل سے عطا فرمائی اور جولوگ ان کے پاس نہیں ہنچے ان سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کی بھی اس حالت پروہ خوش ہوتے ہیں کہان پربھی کسی طرح کا خُوف واقع ہونے والانہیں اور نہوہ مغموم موں گے ) میآ یت اس کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد بھی روح انسانی میں شعور اور ادراک باتی رہ سکتا ہے بلکہ شہداء کے معاملہ میں اس کے وقوع کی شہادت بھی بیآیت دے رہی ہے۔ رہا بیمعاملہ کہ بیتھم تو شہیدوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرے اموات کے لئے نہیں۔ سواس کا جواب سے سے کماس آیت سے کم از کم اتناتو ثابت ہوگیا کہ مرنے کے بعد بھی روح انسانی میں شعور وادراك اوراس دنيا كے ساتھ علاقہ باقی رہ سكتا ہے جس طرح اللہ تعالی نے شہداء کو بیاعز از بخشاہے کہان کی ارواح کاتعلق ان کے اجساد اور قبور کے ساتھ قائم رہتا ہے۔اس طرح جب اللہ تعالیٰ چاہیں تو دوسری اموات کو بیموقع دے سکتے ہیں۔حضرت عبداللہ ابن عمرضی الله تعالی عنه جوساع اموات کے قائل ہیں ان کا پیول بھی ایک صحیح حدیث کی بنا پر ہے جوحضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسناد سیجے کے ساتھ منقول ہے وہ یہ ہے۔

''جو خص اپنے کسی مسلمان بھائی کی قبر پر گزرتا ہے جس کووہ دنیا میں پہچا نتا تھا اور وہ اس کوسلام کر بے تو اللہ تعالی اس مردہ کی روح اس میں والیس جیج دیتے ہیں تا کہوہ سلام کا جواب دے۔'' اس سے بھی یہ ٹابت ہوا کہ جب کوئی فخص اپنے مردہ مسلمان بھائی کی قبر پر جا کرسلام کرتا ہے تو مردہ اس کے سلام کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی اس وقت اس کی روح اس دنیا میں والیس جیج دیتے ہیں تعالی اس وقت اس کی روح اس دنیا میں والیس جیج دیتے ہیں

مید مسئلہ کہ مردے کوئی کلام من سکتے ہیں یانہیں یہ ایک علیادہ مسئلہ ہا اوراس کے متعلق '' مسئلہ ساع اموات' کے زیرعنوان جو تحقیق حضرت مفتی اعظم پاکتان مولا نامحد شفیع صاحب نوراللہ مرقدۂ نے اپنی تفییر معارف القرآن میں تحریر فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

" بيمسكله كدمرد بكوئى كلام سسكت بيس يانبيس ان مسائل میں سے ہے جن میں خود صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین کا باہم اختلاف رہا ہے۔حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ساع موتى كوثابت قراردية بين اورحضرت ام المومنين صديقه عائشه رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی نفی کرتی ہیں۔اسی لئے دوسرے صحابہ و تابعین میں بھی دوگروہ ہو گئے ۔بعض اثبات کے قائل ہیں بعض نفی کے۔ مذکورہ بالانتیوں مواقع میں یہ بات قابل نظر ہے کہان میں سے کسی میں بھی پنہیں کہ مردے سنہیں سکتے بلکہ تنوں جگہ ( يعنى يهال سورهٔ فاطرييس \_سورهٔ روم اورسورهُ تمل بيس ) نفي اس ک گئی ہے کہ آپنہیں ساسکتے۔ نتیوں جگہ ای تعبیر اورعنوان کو اختیار کرنے سے اس طرف واضح اشارہ نکلتا ہے کہ مردوں میں سننے کی صلاحیت تو ہوسکتی ہے مگر ہم باختیارخودان کوسانہیں سکتے۔ ان تینوں آینوں کے بالقابل ایک چوتھی آیت جوشہداء کے بارہ میں آئی ہے وہ بیٹابت کرتی ہے کہ شہداء کواپنی قبروں میں ایک قتم کی زندگی عطا ہوتی ہے اور اس زندگی کے مطابق رزق بھی ان کوملتا ہے اور اینے پسماً ندہ متعلقین کے متعلق بھی منجانب اللهان کوبشارت سنائی جاتی ہے۔وہ آیت یہ ہے۔ وَلاَ تَحْسُكُ بَنَ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَمِيْكِ اللَّهِ آمُوَاتًا ثُلُ آخَيَاءً

عِنْكَ نَتِيمُ يُزْزَقُونَ ﴿ فَرِحِيْنَ بِمَأَ اللَّهُ مُراللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ

وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالْكَوْيْنَ لَهْ يَكْفُواْ بِهِمْ قِنْ خَلْفِهِمْ الْلَاخَوْتُ

عَلَيْهِ هُ وَلَاهُ مُورِي حُزَنُونَ ﴿ (ٱلْعُران:١٦٩١ـ١٥)

.C<sup>C</sup> پیورة فاطر پاره-۲۲

کلام کوضر ورسنتا ہے۔ اس طرح آیات و روالیات کی تطبیق بھی ہوجاتی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ مرد ہے ایک وقت میں احیا کے کلام کوس سکیں دوسرے وقت نہ س سکیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بھی کہ کوس سکیں دوسرے وقت نہ س سکیں۔ یا بعض مرد ہے تیں۔ کے کلام کوشنیں۔ یا بعض مرد ہے تیں۔ بعض نہ سنیں۔ کیونکہ سور ہ مُمل ، سور ہ روم ، سور ہ فاطر کی آیات سے بھی بیٹا بت ہے کہ مردول کو سنانا ہمارے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں سناد ہے ہیں اس لئے جن مواقع میں حدیث کی روایات صحیحہ سے سننا ثابت ہے وہاں سننے پر عقیدہ رکھا جائے اور جہاں ثابت نہیں وہاں دونوں احمال ہیں۔ اس لئے نہ قطعی اثبات کی گئوائش ہے۔ نہ قطعی نفی کی۔ واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم۔' (معارف القرآن جلد شم صفحہ ۲۰۲۲)

اس سے دو باتیں ثابت ہوئیں۔ اول یہ کہ مرد سے سے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان کا سننا اور جارا سانا ہار سے افتیار میں نہیں البتہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں سادیں۔ جب نہ چاہیں نہیں البتہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں سادیں۔ جب نہ چاہیں نہیں۔ مسلمان کے سلام کرنے کے وقت تو اس حدیث نے بتا دیا کہ حق تعالیٰ مردہ کی روح واپس لا کراس کو سلام سادیتے ہیں۔ ہیں اور اس کو سلام کا جواب دینے کی بھی قدرت دیتے ہیں۔ باتی حالات وکلمات کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ مردہ ان کو سنے گایا نہیں اس لئے امام غزائی اور علامہ بی وغیرہ کی تحقیق ہیں۔ کہ تی بات تو احادیث تیجے اور قرآن کی آیت فیکرہ سے تابت ہیں کہ ہرمردہ ہر حال میں ہر شخص کے سنتے ہیں لیکن بیٹابت نہیں کہ ہرمردہ ہر حال میں ہر شخص کے سنتے ہیں لیکن بیٹابت نہیں کہ ہرمردہ ہر حال میں ہر شخص کے سنتے ہیں لیکن بیٹابت نہیں کہ ہرمردہ ہر حال میں ہر شخص کے سنتے ہیں لیکن بیٹابت نہیں کہ ہرمردہ ہر حال میں ہر شخص کے سنتے ہیں لیکن بیٹابت نہیں کہ ہرمردہ ہر حال میں ہر شخص کے سنتے ہیں لیکن بیٹابت نہیں کہ ہرمردہ ہر حال میں ہر شخص کے سنتے ہیں لیکن بیٹابت نہیں کہ ہرمردہ ہر حال میں ہر شخص کے سنتے ہیں لیکن بیٹابت نہیں کہ ہرمردہ ہر حال میں ہر شخص کے سنتے ہیں لیکن بیٹابت نہیں کہ ہرمردہ ہر حال میں ہر شخص کے سنتے ہیں لیکن بیٹابت نہیں کہ ہرمردہ ہر حال میں ہر شخص کے سنتے ہیں لیکن بیٹابت نہیں کہ ہرمردہ ہر حال میں ہر شخص کے سنتے ہیں لیکن بیٹابت نہیں کہ ہرمردہ ہر حال میں ہر شخص کے سنتے ہیں لیکن بیٹابت نہیں کہ ہر مردہ ہر حال میں ہر شدی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہو سات کی ساتھ کی سندے ہیں لیکن بیٹابت نہیں کہا کہ کہ میں میں ہو سندی کی سندی ہیں کے سند کی سند کی سندی ہیں کی سندی ہو سندی ہیں کی سندی ہو سندی کی سندی ہو سندی ہو سندی ہیں کی سندی ہیں ہو سندی ہو سندی ہو سندی ہو سندی ہیں ہو سندی ہیں کی سندی ہیں ہو سندی ہو سندی ہیں ہو سندی ہو سندی ہو سندی ہو سندی ہیں ہو سندی ہو سن

### وعا تيجئے

حق تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو جو تو حید کی دولت عطا فرمائی اس پر ہمیں شکر گزاری کی بھی تو فیق عطا فرمائیں۔اور ہم کو دین اسلام پراستقامت اور مضبوطی سے جمنا نصیب فرمائیں۔

الله تعالی ہم کواپے مونین و خلصین بندوں میں شامل رکھیں اور کفروشرک کی باتوں سے ہمیں کامل طور پر بچاویں۔ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے آخرت کی جوخوشخبریاں مونین کے لئے سنائی ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل ہے ہمیں بھی ان خوشخبریوں کا مصداق بناد بجئے اور جن باتوں سے آپ نے ڈرایا ہے اور منع فرمایا ہے ان سے ہمیں بازر ہنے کی توفیق عطا فرمایا ہے۔ آمین ۔

والخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمَّدُ بِلْورَتِ الْعُلَمِينَ

# الدر تعراق الله انزل من السكاء ما على فاخر جنابه تكرت فختافا الوا على الدرية الدرية عنديا الوا على الدرية الدرية الدول الدول

یهال بھی انسانوں۔ جانوروں چویایوں۔ درندوں پرندوں۔ ح ندوں۔ کیڑوں مکوڑوں میں مختلف اور رنگ برنگ کی مخلوق موجود ہے۔ انسانوں میں کوئی حبثی بالکل سیاہ فام ہوتے ہیں تو کوئی گورے سفید رنگ کے۔ تو کوئی درمیانی۔ پھر رنگتوں کے ساتھ انسان کی بول حال کااختلاف۔ پھرانسان کی طبائع۔خواہشات۔ جذبات دمیلانات کااختلاف۔کوئی ایک بات پیند کرتا ہے تو دوسرا اسےناپسند کرتاہے کوئی اللہ کو مانتاہے تو کوئی اس کا انکار کرتاہے۔کوئی اللّٰدے ڈرتا ہےتو کوئی اس سے نڈر ہے۔ پھرانسانوں کے بعد دیگر حیوانات برنظر ڈالی جائے توان میں جھی ریگ دروے علیجلد ہکلیجاد ہ بلکہ ایک ہی قشم کے حانوروں میں ان کی رنگتیں بھی مختلف ہیں بلکہ ایک ہی جانور کےجسم پر کئی گئی قتم کے رنگ ہوتے ہیں۔ الغرض کا کنات کی ہر چیزاس بات کا پیتہ دے رہی ہے کہ اس کا خالق کوئی زبردست تھیم ہے۔اس کا بنانے والا کوئی نظیر خلاق اور کوئی ہے متل صنائع ہے۔انسان غورتو کرے کہاس سے حق تعالیٰ کا کس قدر کمال قدرت وصنعت ظاہر ہوتا ہے۔ پھر کیا خدا کے سواکسی اور میں یہ بات ہے؟ ہرگزنہیں ۔ تو معلوم ہوا کہ معبود ہونے کے لائق صرف

تفسير وتشريح: \_گذشته بيمضمون توحيد كےسلسله ميں الله تعالى کی قدرت کاملہ اور اس کی شان خلاقی ورزاقی اور اس کے کمالات وانعامات واحسانات كابيان موتا جلاآربا ہے اى سلسله مين ان آيات مين بعض عجائبات قدرت كوظا هر فرمايا جاتا ہے اور بتلايا جاتا ے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات کو دیکھو کہ ایک ہی قتم کی چزوں میں گونا گول نمونے نظر آتے ہیں۔ ایک زمین۔ ایک یائی ایک ہوااس ہے مختلف قتم کے رنگ برنگ کے کھل پیدا ہو جاتے ہیں۔کوئی سرٹ۔کوئی سنر کوئی سفیداور پھر ہرایک کی خوشبوا لگ اور ہر ابک کاذا نقه جدا گانه۔توانسانغور دفکر ہے دیکھےتو نیا تات میں اللہ کی قدرت کے کرشمہ نظر آئنس گے۔ پھر جمادات کی طرف نظر كرے مثلاً بہاڑوں كو ديكھے تو يہاں بھى قدرت كى نير كى نظر آتى ہے۔ بہاڑوں کی یہ پیدائش بھی قتم تم کی ہے کوئی سفید ہے۔ کوئی سرخ ہےکوئی ساہ ہے۔کسی میں راستے اور گھاٹیاں ہیں۔کوئی سرسبز ہے کوئی بنجر ہے۔ کوئی لمباہے۔ کوئی ناہموار ہے۔ غرض کہ طرح طرح کے پھر۔ چٹانیں طرح طرح کی شکلوں اور رنگوں کے کس نے بنائے؟ نیاتات اور جمادات کے بعد حیوانات برغور کرو۔ تو

ہے کہ یہاں علما بیعنی علم والوں ہے مراد اصطلاحی علماء نہیں ہیں جو فلال فلال كتابين بره ميك بين يا فلال امتحان كي منته كهت بين بلکہ وہ اشخاص مراد ہیں جن کے دلوں میں خداتر سی موجود ہو جواللہ اوراس کے احکام کی معرفت رکھتے ہوں اورا نکامل بھی ان کے مرتبہ علم ومعرفت کے متناسب رہتا ہواس لئے یہاں آیت میں علم سے مراد\_فلفداورسائنس اورتاريخ اوررياضي وغيره درسي علوم يخبيس بلكه صفات واحكام البي كاعلم مراد ہے۔اس موقع پر حضرت مفتی اعظم یا کستان مولانا محمد شفیع صاحب رحمته الله علیه کے پیالفاظ یاد آئے کہ بیہ آ زادی کا زمانہ ہے اور ہر بددین کے ہاتھ میں قلم اور سامنے لاوارث قرآن ہے جس کا جی جا ہتا ہے اس کے مطلب بر حکومت کرتا ہے۔ ا گرخودخداوندعالم نے اس کی حفاظت کا ذمه نه لیا موتا تو بعید نه تھا که بیہ ب خوف بهادر اس کی لفظی اور معنوی تحریف میں کوئی وقیقه نه چھوڑتے (ختم نبوت ص١١٦) حضرت مفتی صاحبٌ کےان الفاظ کی تائید میں اور یہاں آیت کے اس جملہ اِنْهُ ایخیشی الله مِنْ عِبَادِوالْعُكُمُوا كِمطلب كِسلسله مِن آپ كومال بى كاليك واقعه سناتا مول گذشته ماه فروری ۸۸ ء میں آپ کے پاکستان میں وزارت قانون کی طرف سے ایک بین الاقوامی اسلامی کانفرنس منعقد ہوئی تھی جس میں تمام اسلامی ممالک سے اہم شخصیتوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ اخبار میں حضرات نے اس عالمی اسلامی کانفرنس کی روئیدادا خباروں یارسالوں وغیرہ میں پڑھی ہوگی۔اس کانفرنس کے اخرون مارے ملکت کے ایک وزیرصاحب نے اپنے صدارتی مقاله میں فرمایا۔''مسلمانوں کے زوال کا سبب ان کامغربی اطوار کو ا بنالینا \_قص وسرودکواختیار کرلیناوغیر نہیں ہے جیسا کہ عام طور سے بیان کیا جاتا ہے بلکدار کا اصل سب قرآن کریم میں تد براور تفکر کو چھوڑ دینا ہے۔ قر آن کی بنیادی دعوت پیہے کہ کا ئنات می*ں غور* فکر كياجائے اس لئے قرآن كريم علاءان لوگوں كوكہتا ہے جو يحيح فكر كے ساتھ سائنس کا علم حاصل کریں۔ اِنْکَایْحُشَی اللّٰهُ مِنْ عِبَادِ والْعُلْمَةُ الْمُسْعِلَمات مراديكي لوك بين " (الباع عرم١٣٨م) يه جارے ايک منسٹر صاحب کا ارشاد ہے جو يہاں آپ کو پيال كرك ايك نمونه وكهلانا تفاكه "بيآ زادى كا زمانه ب اورسام

🥻 ای کی ایک ذات ہے جواس درجہ کا خالق \_ راز ق اور حکیم ہو \_ مقصود يهال يتمجهانا ب كمانسانول كوخداكى ذات كويبجاننا جائة اوراس کی تو حید کو اختیار کرنا چاہئے اور کفروشرک سے تو بہ کرکے باز رہنا چاہے۔آ گے آیک حقیقت کا اظہار فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ بات دراصل میے کہ خدا سے وہی بندے ڈرتے ہیں جوعلم رکھتے ہیں اور جو جاہل ہیں۔ جیسے بیمشر کین وہ کیا ڈریں گے۔ یعنیٰ جو حص الله کی صفات و کمالات سے جتنا زیادہ ناواقف ہوگا وہ اس ے اتنابی بےخوف اور نڈر ہوگا اور جس محض کواللہ کی قدرت۔اس کے علم ۔ اس کی حکمت اس کی قباری اور جباری اور اس کی دوسری صفات کی جنتنی معرفت حاصل ہوگی اتنا ہی وہ اس کی نافر مانی ہے خوف كهائ كارادراس قدراس عظيم قديراد عليم وحكيم خداكي عظمت ادر ہیت اس کے دل میں بڑھے گی۔اور آس قدراس کی خشیت اس ك دل مين زياده موگى جوجانے كاكه خدامر چيزير قادر بوه قدم قدم پراس سے ڈرتا اور خوف کھا تارہے گا۔ جواللہ کی عظمت وجلال اور آخرت کے بقا و دوام اور دنیا کی بے ثباتی کو سمجھے گا اور این پروردگارے احکام وہدایات کاعلم حاصل کرے مستقبل کی فکرر کھے گا توجس میں بیفکر و بھھاور علم جس درجہ کا ہوگا ای درجہ میں وہ خدا ہے دُرنے والا ہوگا۔ اور جس میں خوف خدانہیں وہ فی الحقیقت عالم کہلانے کامستحق نہیں۔ یہاں آیت میں اِنْهَا یَخْشَی اللهُ مِنْ عِبَادِ وِالْعُكُمُوا (خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جوعلم رکھتے ہیں)اس جملہ کی تشریح میں علامہ مفسرابن کثیرٌ نے لکھاہے کہ اُ خدا کے ساتھ سیاعلم اسے حاصل ہے جواس کی ذات کے ساتھ کئی کو شریک ندکرے۔اس کے حلال کئے ہوئے کو حلال اوراس کے حرام بتائے ہوئے کاموں کوحرام جانے اس کے فرمان پریقین کرے۔ اس کی وصیت کی مگہانی کرے۔اس کی ملاقات کو برحق جانے۔ این اعمال کے حساب کو سی مسمجھے۔خوف وخشیت ایک قوت ہوتی ہے جو بندے کے اور خداکی نافرمانی کے درمیان حائل موجاتی ۔ آ گے علامہ کھتے ہیں کہ عالم کہتے ہی اسے ہیں جو در پردہ بھی خدا سے ڈرتا ہے اور خدا کی رضامندی کی رغبت رکھتا ہے اور اس کی ناراضگی کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے محققین ومفسرین نے لکھا

لاوارث قرآن ہے جس کا جس طرح جی چاہتا ہے اس کے مطلب پر حکومت کرتا ہے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ بیدذ کر اس جگہ میں ضمناً اِنْهَا اَیَخْشکی اللّٰهُ صِنْ عِبَادِدِ الْعُلْمَةِ اُلِيآ گیا۔ حضہ علیات اس مسعن صفی اللّٰ قبال مدوف میں میں مسعن مناسبہ قبال مدوف میں میں مسعن مناسبہ قبال مدوف میں میں مسعن

حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ باتوں کی زیادتی کا نام علم نہیں علم نام ہے بکثرت خداسے ڈرنے کا حضرت امام مالک کا قول ہے کہ کثرت روایات کا نام علم نہیں علم تواکیک نورہے جے اللہ تعالیٰ اپنے ہندہ کے دل میں ڈال دیتا ہے۔حضرت احمد بن صالح مصریؓ جوایک مشہور عالم دین گزرے ہیں فرماتے ہیں کے علم کثرت روایات کا نام نہیں بلکہ علم نام ہے اس کا جس کی تابعداری خدا کی طرف سے فرض ہے یعنی ا کتاب اورسنت اور جوصحابہ سے پہنچا ہو۔ پھران سب سے بالاتر مشكوة شريف كى ايك حديث ب-حضرت عبداللد بن عمرضى الله تعالیٰ عنفرماتے ہیں کہرسول اللّٰه طلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کے علم تین قتم پر مشتل ہے۔ ایک آیت محکمہ دوسرے سنت قائمہ۔ تیسرے فریضه عادلد۔ اور ان کے سوا جو کچھ ہے وہ سب زائد ہے۔شارعین حدیث نے لکھا ہے کہ یہال علم سے مرادعلم دین ے۔آیت محکمہ کتاب اللہ ہے۔اورسنت قائمہ احادیث رسول اللہ صلی الله علیه وسلم بیں۔جن کی اسناد صحیح ہوں اور جن پر صحابہ۔ تابعین اور جمہور امت کاعمل ہو۔ اور فریضۂ عادلہ سے مراد وہ چزیں ہیں جن پرمسلمان جمع ہوجائیں بعنی اجماع امت۔الغرض تمام محدثين مفسرين اورعلا مي محققين نے إِنَّهُ أَيْحُشَكَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَةُ الوحداس اس كوبى بندے ورت ميں جوعلم رکھتے ہیں۔ یہاں علم سے مرادحق تعالیٰ کی صفات۔عظمت وجلال \_ اوراحکام الهبیه کاعلم مرادلیا ہے۔ نہ کہ سائنس کاعلم \_ اخیر ميں فرمايا گيا ان الله عَزنزْ غَفُوْلٌ بيشك الله تعالى زبر دست اور بخشفه والا ہے لیعنی اللہ تعالی کا معاملہ بھی بندوں کے ساتھ دوطرح سے ہے۔وہ زبردست بھی ہے کہ نافر مانوں کو جب حیاہے بکڑ لے پھر کسی میں قوت نہیں کہاس کی پکڑ سے پچ نکلے اور وہ بڑا بخشے والا بھی ہے کہاینے ڈرنے والوں کے گناہوں کو بخش دیتاہے۔

یہاں آخری آیت کے اس جملہ ایک کینے شکی اللہ مِن جبار والعلائے اللہ مِن اللہ مِن جبار والعلائے کا اللہ عن اللہ مِن اللہ عن اللہ علی اللہ ع

حدیث شریف میں ہاللہم انی استلک من حشیتک
ما تحول بینی وبین معاصیک یااللہ میں آپ ہے آپ
کی اتی خشیت طلب کرتا ہوں کہ جو حاکل ہوجائے میرے اور
آپ کے معاصی کے درمیان میں۔ اس ہے معلوم ہوا کہ
خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جس سے بندہ اور معصیت کے
درمیان رکاوٹ واقع ہوجائے اور جے بیخشیت حاصل نہیں کہ
جو عاصی اور معاصی کے درمیان حاکل ہوتو سمجھلو کہا ہے سیج علم
ہی حاصل نہیں ۔ اور علمائے ربانی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں
اور انبیاء سب سے زیادہ خداوند ذو الحلال سے ڈرنے والے
ہوتے ہیں پس جس عالم میں خوف خداوندی نہ ہو وہ انبیاء کا
وار خہیں ۔ اللہ تعالی علم حقیق کی دولت سے ہم سب کو سرفراز
فرمائیں اور اپنی وہ خشیت ہم کوعطافر مائیں کہ جو ہرطرح کے
معاصی سے ہم کوروک دے۔ (معارف التر آن از حفرت کا نہ طوی )
معاصی سے ہم کوروک دے۔ (معارف التر آن از حفرت کا نہ طوی )

# اِنَ الْآنِ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اَقَامُوا الصّلوة وَ اَنَفُوا مِمّا رَمْ قَنْهُ مُر سِرًا وَ عَلَا نَهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَال

دنیاوآ خرت میں رفعت وعزت عطا فرماتے ہیں اور جولوگ اس پر عمل نہیں کرتے۔حق سجانۂ ان کوذلیل کرتے ہیں امام غزالی نے احیاء العلوم میں بعض مشائخ نے نقل کیا ہے کہ بندہ ایک سورت کلام یاک کی پڑھنا شروع کرتا ہے تو ملائکہ اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہوہ تلاوت سے فارغ ہواور دوسرا فخف ایک سورة شروع کرتا ہے تو ملائکہ اس کے ختم تک اس پرلعنت کرتے ہیں اور بعض علماء سے منقول ہے کہ آ دمی تلاوت کرتا ہے اورخوداے او پرلعنت كرتا ہے اوراس كونبر بھى نبيس ہوتى مثلاً قرآن شريف مين برهتا ب ألالعنك اللوعكى الظلمين اورخود ظالم مونے کی وجہ سے اس لعنت میں داخل ہوتا ہے۔ اس طرح قرآن ياك مين يرهتا ب لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَذِبينَ اورخودجمونا ہونے کی وجہ سے اس کامستحق ہوتا ہے۔ایک دوسری حدیث میں حضرت عبدالرحمن بنءوف رضى اللدتعالي عنه حضورا قدس صلى اللد علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تین چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی۔ ایک کلام پاک کہ جھکڑے گا بندوں ہے۔ دوسری چیز امانت ہے۔ تیسری چیز رشتہ داری ہے جو یکارے گی کہ جس شخص نے مجھ کوجوڑ االلہ اس کور حمت سے ملاوے

تفسيروتشريح: -گذشته يات مين فرمايا گياتها كهاللدتعالي سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں اور خوف وخشیت رکھتے ہیں جواللہ کی عظمت وجلال اور صفات و کمال کاعلم رکھتے ہیں۔اب آ گے ایسے ہی بندوں کی صفات لیعنی خثیت رکھنے والے اہل علم کا بیان فرمایا جاتا ہے۔ پہلی صفت پہ ہتلائی گئی کہ وہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہاس تلاوت کتاب اللہ سے مراد یمی ہے کہ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں کہ بہ جارے پروردگار کی نازل کروہ کتاب ہاوراس کے موافق عمل کرتے ہیں۔اس کے حلال كوحلال اورحرام كوحرام جانة بين-اس كے احكام يرعمل کرتے ہیں۔اس کی ہدایات وتعلیمات کا انتاع کرتے ہیں۔ورنہ اگرمحض تلاوت مواورعمل یاعقیده اس کےخلاف موتوبیتو اور سخت جرم بـ حبيا كرايك صحيح حديث مين حفرت عمرضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ حق تعالی شانداس کتاب یعن قرآن یاک کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بندم تبدكرتا باوركتني بى لوگول كويت وذليل كرتا ب علماء نے کھا ہے کہ حدیث کا مطلب سے ہے کہ جولوگ اس برایمان لاتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں حق تعالیٰ شانی ان کو

سينما بني كي دعوت دى اور قرآن كا تحكم و يلكي كل التالس حيرة البُيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْهُ سَبِينِكُ مِاهِ ولا كرسينما أوَّل ميسكوب يل فلم " خانه خدا" و يكيف كوجع كيااور حج كاشوق دلايا\_ية را كالله حق اداکیا جارہاہے یا اس کی حق تلفی کی جارہی ہے اس کا پیتہ دنیا میں نہ سہی تو آخرت میں سامنے آئی جائے گا۔الغرض اللہ سے ڈرنے والے بندوں کی پہلی صفت پیہ بتائی گئی کہوہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ دوسری صفت یہ بتائی گئی کہ وہ خصوصیت واہتمام کے ساتھ نماز کی یابندی رکھتے ہیں تیسری صفت یہ بتائی گئی کہ جو پچھاللہ نے ان کودنیا میں رزق و مال دے رکھا ہاس میں سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے پوشیدہ اور علان جیسا موقع ہوتا ہے اور جس طرح بن پڑتا ہے خرچ کرتے ہیں۔ گویاان تین خصوصیات میں سارے ہی دین کا احاطہ ہو گیا۔ قرآن کاعلم وعمل بدنی عبادات مالی عبادات برآ گے بتلایا جاتا ہے کدایے لوگ جواس کتاب کوعقیدت کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ نيز بدني اور مالي عبادات بجالات بين وه حقيقت مين اليي زبردست تجارت سوداگری اور بیویار کے امیدوار ہیں کہ جس میں خسارےاورٹوٹے کا کوئی احتمال نہیں۔ کیونکہ اس سودے کاخریدار کوئی مخلوقات میں ہے ہیں ہے کہ جو بھی تو سودے کی قدر کرتا ہے اور بھی نہیں کرتا بلکہاس کے خریدارخود حق تعالیٰ ہوں گے جو ضرور حسب وعدہ اس کی قدر فرمائیں گے۔اس لئے اس تجارت میں نقصان کاکسی طرف سے اندیشہبیں۔سرتایا نفع ہی نفع ہے۔تو یہاں آیت میں اہل ایمان کے عمل کو تجارت سے اس لئے تشبیہ دی گئی که آ دمی تجارت میں اپنا سر مایی محنت ۔ وقت اس امید پر صرف كرتا ہے كه نه صرف اصل واپس ملے گا اور نه صرف وقت اور محنت کی اجرت ملے گی بلکہ کچھ مزید نفع بھی حاصل ہوگا ای طرح ایک مومن بھی خدا کی فرما ہرداری میں۔اس کی بندگی وطاعت ا اور جس نے مجھ کوتوڑا اللہ اپنی رحمت سے اس کو جدا کرے۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہان تین چیزوں کے عرش کے نیچے ہونے سے مقصودان کا کمال قرب ہے یعنی حق تعالی جل شانه کے عالی دربار میں بہت ہی قریب ہوں گی۔ اور قرآن پاک کے جھکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی رعایت کی۔ اس کاحق ادا کیا۔اس برعمل کیا۔ان کی طرف سے دربارحق میں کلام یاک سفارش اور شفاعت کرے گا اور ان کے درجہ بلند كرائے گا اور بارگاہ الٰبی میں عرض كرے گا كہ اس كو جوڑا مرحمت فرما ئیں تو حق تعالیٰ شانۂ کرامت کا تاج عطا فرما ئیں گے۔ پھر اورزیادتی کی درخواست کرے گاتوحق تعالی اکرام کاجوڑاعنایت فرمائیں گے پھر درخواست کرے گا کہ یااللدآ بال حفق ہے راضی ہوجا ئیں تو حق سجانۂ تعالی اس محض سے رضا کا اظہار فرمائیں گے اور جن لوگوں نے اس کی حق تلفی کی ہے ان سے قرآن كريم مطالبة كرے كاكه ميرى كيار عايت كى؟ ميراكياحق ادا کیا؟اس رعایت اور حق کی ادائیگی پریاد آیا که مهارے پاکستانی تو کہددیں گے کہ ہم نے ہزاروں روپیٹرچ کر کے سونے کے دھا کہ اور زری سے قرآن یاک کھوایا۔ بدلا ہور کی عاجون ١٩٦٨ء ہی کی خبر ہے کہ محکمہ اوقاف کے زیراہتمام زری سے قرآن یاک کھاجارہاہےجس کے اایارہ ممل ہو چکے ہیں اوراس پراب تک ۷۶ بزار ۱۹۷ روپیر صرف ہو چکے ہیں اور ۱۹ یارہ جو باقی ہیں اور اسی طرح سنہرے دھا کہ سے لکھے جانے والے ہیں ان یر ایک لاکھ ۴۴ ہزار روپیہ صرف ہوں گے (حریت ٢٨-٧-١٩) ملعة ءالله كياخوب قرآن كاحق اداكيا جارها بـ پھر یا کتانی صاحبان کہددیں گے کہ ہم نے صدسالہ جشن نزول قرآن منایا تھا۔ چراغال کئے۔ کانفرنسیں کیں۔ تقریریں ہوئیں۔ پھر پیکھی کہددیں گے کہ ہم نے قرآن کے ذریعہ لوگوں کو

کروں گا کہ آپ تک پہنچنے کا سب سے زیادہ قرمینی راستہ کونسا ہے یعنی مقربین جن چیزوں ہے آپ کا قرب حاصل کر سے ہیں ان میں سے سب سے افضل کونی چیز ہے۔ چنانچہ جب سوویں مرتبدامام احمدٌ نے اللہ تبارک وتعالیٰ کوخواب میں دیکھا تو یہی دریافت کیا کہ یارب۔وہ کون می چیزسب سے افضل ہےجس ے مقربین آپ کی قربت حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے جواب دیا۔ تلاوت قرآن لینی میرے کلام قرآن کا پڑھنا۔اس يرامام صاحب نعرض كياربفهم اوبلافهم يعنى مطلب اور معن سمجھ كرير هنايا بغير مطلب اور معنى سمجھے ہوئے ير هنا۔ ارشاد بارى تعالى موابفهم اوبلافهم يعنى معنى تمجه كرمويا بلامعني سمجه ہوئے ہو۔ دونو لطرح موجب قرب ہے۔ سجان اللہ-الغرض آخرت کی کامیاب تجارت کے لئے پہلی چیز ملاوت قرآن بتلائی گئی۔ دوسرے نماز کی درستی اور پابندی جوتمام فرائض اور جسمانی عبادتوں کی جڑ ہے اور دین کاستون ہے۔ تیسرے ظاہر اور پوشیده طور پرخیرات کرنا جس میں تمام مالی عبادتیں آ گئیں۔ سو جولوگ بہتین کام کرتے ہیں وہ امید رکھتے ہیں کہان کی تجارت میں آخرت میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت کی کامیاب تجارت نصیب فرمائیں ۔ آمین۔

میں اور اس کے دین کی خاطر جدوجہد میں اپنا مال اپنے اوقات اپنی محنت اور قابلیت اس امید پر کھپا دیتا ہے کہ نہ صرف اللہ تعالی سے اس کا پورا پورا اجر ملے گا بلکہ وہ خوش ہوکرا پے فضل سے مزید بہت کچھ عنایت فرمائے گا۔ اخیر میں اندہ غفور شکور فرمایا یعنی بہت کچھ عنایت فرمائے گا۔ اخیر میں اندہ غفور شکور فرمایا یعنی بہت کے شک وہ بڑا بخشنے والا بڑا قدر دان ہے۔ یعنی اہل ایمان کے اعمال میں جوکوتا ہی ہوجائے تو وہ فیاض اور کریم آ قاان کوتا ہیوں سے درگز رفر ما تا ہے اور ان کے اعمال کی ایسی قدر فرما تا ہے کہ علاوہ اجرت کے انعام بھی دیتا ہے۔

خلاصہ بید کہ ان آیات میں آخرت کی تجارت کے نفع اور کا میابی کا طریقہ بتلایا کہ ان تین کاموں کے کرنے سے آخرت کی تجارت میں کامیابی کی توقع ہے۔

ایک تلاوت قرآن جوتمام اذکار اور عبادات نافلہ کی جڑ ہے اور قر ب خداوندی کا ذریعہ ہے اور اس کی تلاوت گویا خدا تعالی سے ہم کلامی کا شرف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمتہ الله علیه کی مشہور حکایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ الله رب العزت کومیں نے ۹۹ بارخواب میں دیکھا۔ تومیں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اب کی سوویں مرتبہ اللہ تعالی کوخواب میں دیکھوں گا تو معلوم اب کی سوویں مرتبہ اللہ تعالی کوخواب میں دیکھوں گا تو معلوم

### دعا سيجئے

الله تبارک و تعالی اپنی اس کتاب قرآن کریم کی شب وروز تلاوت کی توفیق ہم کوعطا فرمائیں۔اوراس کے احکام وہدایات پڑمل پیراہونے کاعز م نصیب فرمائیں۔یااللہ قیامت میں اس کتاب کو ہمارے لئے سفارشی بنائے اوراس کے مطالبات اور حجت قائم کرنے سے ہم کو اور ساری امت مسلمہ کو بچائے۔یااللہ اس ملک اور قوم کو قرآن پاک کے حقوق کی اوائیگی کی توفیق عطا فرما اوراس کی حق تلفی سے ہم سب کو بچنا نصیب فرما۔یااللہ آپ نے اپنے نصل وکرم سے ہم کو جن عبادات بدنید مالیہ کی توفیق عطا فرمائی ہے ان اعمال کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ہماری کو تاہیوں سے درگز رفرمائے۔ بیشک آپ بورے بخشے والے اور بڑے قدردان ہیں۔ آمین۔والخود کے فواکا اُن الحمد کی بلاورتِ الْعلیمین

اِلْيُكَ مِنَ الْكِنْبِ هُوَالْحَقُّ مُصَدِّقًالِّهَا بَيْنَ يَكُيْلُو إِنَّ اللَّهُ يِعِ ب جوہم نے آپ کے باس وی کےطور پر بھیجی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے جو کہا ہے ہے پہلی کتابوں کی بھی تقید بق کرتی ہے،اللہ تعالیٰ اپنے بندولا ر کھنے والاخوب دیکھنے والا ہے۔ پھر میہ کتاب ہم نے اُن لوگول کے ہاتھوں میں پہنچائی جن کوہم نے اپنے بندوں میں سے پسندفر مایا، پھر بعضاتو اُن میں اپنی جانوں پر ٩ ۚ وَمِنْهُ مُو مُقْتَصِدٌ ۗ وَمِنْهُ مُ سَانِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَٰ لِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكِ نیوالے ہیں،اوربعضےاُن میںمتوسط درجے کے ہیں،اوربعضےاُن میں خدا کی تو فیق سے نیکیوں میں تر تی کئے چلے جاتے ہیں، یہ برافضل ہے جَنْتُ عَنْ نِ يَّذُخُلُونَهَا يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ اَسَاوِرَمِنْ ذَهَبِ وَّ لُؤُلُوًا ۚ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَ وہ باغات میں ہمیشہ رہنے کے جن میں بیلوگ داخل ہوں گے ان کوسونے کے تنگن اور موتی پہنائے جاویں گے،اور پوشاک ان کی وہال ریشم کی ہوگی ۔ حَرِيْرُ ۗ وَقَالُوا الْحَيْثُ لِلَّهِ الَّذِي ٓ اَذُهُبَ عَنَّا الْحَزَنَّ إِنَّ رَبِّنَا لَعَفُوْرُ شَكُوْرُ ۗ الَّذِي ٓ إَحَلَّنَا ورکہیں گےاللہ کاشکرے جس نے ہم سے (رخج و)غم دُور کیا، بےشک ہمارا پروردگار بڑا بخشے والا بڑا قدردان ہے۔جس نے ہم کواپے فضل ہے دَارَالْمُقَامَةِ مِنْ فَضَلِمْ لَا يَمَتُنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا بَمُتَنَا فِيهَا لُغُوْبٌ @ ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اُ تارا، جہاں ہم کو نہ کو کی کلفت ہنچے گی اور نہ ہم کو کو کی مختلکی ہنچے گی ۔ الَّذِي ُ اوروه جوا اُوْحَيْنَا ہم نے وحی بھیجی ہے اِلاَیْک تمہاری طرف اِمِنَ الْکِتْٹِ سَابِ اَهُوَ وَوا الْحَقُّ حَقَّا مُصَدِّبًا تَصَدِیقَ کرنے والی اِلمِا اس کی جو یک یک پٹو ان کے پاس اِن الله بینک اللہ اِ پعیباکوہ اینے بندوں ہے الکینیٹر البتہ باخبر البجے پٹر و کیصنے والا التُھ کھر اوکو کینے اللہ اوکورٹیکا ہم نے وارث بناما اصْطَفَيْنَا بم نے چنا مِنْ سے کو اعبادِنا اسے بندے افیمنائم اس ان سکوئی اظالی ظلم رنے والا ۱۹ این جان پر 🏻 وَ اور ا مِنْهُوْرِ ان ہے( کوئی) اُمقَتَّحِمدٌّ میانہ رَوا وَمِنْهُونْد اوران ہے( کوئی) اِسَابِقٌ سبقت لیجانے والا اِ بِالْخَیْرُاتِ نیکیوں میر إُذْنِ اللَّهِ حَكَم سے اللَّه کے اللَّہ کے وہ ( کیں ) الْفَصْلُ الْکَیْرُ فَصْلَ بروا جَمَنْتُ عَدْنِ باغات بیننگی کے این ڈُلُونِیکا وہ ان میں واخل ہوں کے کھاؤن وہ زیور بہنائے جائیں ہے | فیفہان میں امین ہے۔کا اسکاور نکٹن امین ہے ا ذکھیب سونا | وَلُوْلُو اورموقی | وَلِبَالْمُهُمْ اوران کالباس فِینها اس میں الحرین ٌ ریشم او کالکوا اور وہ کہیں ہے النجی ٹی تمام تعریفیں ایلیو اللہ کیلئے الّذی وہ جس نے اکڈھب وُور کردیا عَنّا ہم ہے الحرّنَ عُم نَّ بيثك | رَبُّنَا جارارب| لَعُنْفُوزٌ البِنة بخشّے والا الشَّكُوزِ قدردان | ہالَذِی وہ جس | کھکنا جمیں اتارا | دارُالمُفَامَةِ بمیشدرہے کا کھر | مِنْ ہے فَضْيِلِهِ ابِنَافُسُلِ الرِيهَيَّيْنَا اورنهُمِين حِبوعَ كَى إِفِيهَا اسِمِين انصَبُ كُونَى تكيف أولايهَيَّنَا اورنهُمِين حِبوعَ كَى إِفِيهَا اسِمِين الْغُوْبُ تَعَاوِث تفییر وتشریخ: ۔گذشتہ آیات میں بتلایا گیاتھا کہ جولوگ اللہ تعالی کی کتاب وقر آن کریم کی تلاوت کرتے ہیںاوراس پڑمل کرتے ہیں اور منجملہ اعمال کے بدنی عبادات میں سے نماز جوسب کا اصل الاصول ہے اس کو پابندی سے اداکرتے ہیں اور مالی عبادات بھی ادا

كرتے ہيں توبيلوگ ايك ايباسودايا تجارت كررہے ہيں كہ جس ميں بھى نقصان نه موگا۔ تو وہاں چونكه تلاوت قرآن كا ذكرآ كيا تھا

ظلم کررہے ہیں۔ یعنی بیدہ اوگ ہیں جوقر آن کو سے دل سے اللہ کا سے اللہ کا سالہ کا تاب کا سالہ کا تاب کا سالہ کا تاب کا سالہ کا تاب کا سالہ کا س

تيسرى قتم سَائِقُ بِالْحَيْرُكِ فرمانَى لَعِنى نيكيوں ميں سبقت کرنے والے۔ بیدوار ثین کتاب میں صف اول کے لوگ ہیں اور وہ کامل بندے ہیں جواللہ کے فضل وتو فیق ہے آ گے بڑھ بڑھ کر نیکیاں تمیٹتے ہیں اور فرائض وواجبات کے علاوہ ستحبات کو بھی نہیں حچوڑتے اور گناہ کے خوف سے مکروہ تنزیبی بلکہ بعض مباحات تک سے پر ہیز کرتے ہیں۔اعلیٰ درجہ کی بزرگی اور فضیلت توان کو حاصل ہے۔ یوا تباع کتاب وسنت میں بھی پیش پیش ہیں۔خدا کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے میں بھی پیش پیش۔ دین حق کی خاطر قربانیاں کرنے میں بھی پیش پیش۔اور بھلائی و نیکی کے ہر کام میں پیش پیش۔ اور چونکہ ان کی تعداد امت میں دونوں گروہوں سے کم ہےاس لئے ان کا آخر میں ذکر کیا گیا اگر چہ وراثت کاحق ادا کرنے کے معاملہ میں ان کو اولیت کا شرف حاصل ہے۔ تو امت میں اعلیٰ درجہ کی افضلیت تو انہی سَابِقٌ بِالخَيْرِتِ كوحاصل بوي يخ بوئ بندول اوروارث کتاب اللہ میں ایک حیثیت سے سب کو شار کیا گیا۔ یعنی ظاَلِيْ لِنَفْيِهِ أَ كُوبِهِي اور مقتصد كوبهي كيونكه درجه بدرجه منتي سب ہیں۔ گناہ گار بھی اگر مومن ہے تو بہر حال کسی نہ کسی وقت ضرور جنت میں داخل ہوجائے گا۔ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ یہ تینول

اس کئے اب ان آیات میں پہلے قرآ ن کریم کی حقانیت اور فضیلت بیان فر مائی گئی پھراس کتاب کی وارث ۔ حامل اور امین امت مسلمه کی بزرگی اور مقبولیت کا ذکر فرمایا گیا پھرامت مسلمہ كافرادكي تين قسمول كابيان فرما كران كوجوا جركبيرا ورفضل عظيم ملنے والا ہے یعنی جنت کے باغات رہنے کو۔ اور عمدہ پوشاک يهنغ كواس كاذ كرفر مايا گيا۔ چنانچدان آيات ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم كوخطاب كركے بتلايا جاتا ہے كہا ہے نبي صلى الله عليه وسلم ہم نے وحی کے ذریعہ جو کتاب آپ کے پاس جیجی ہےوہ سراسرراست درست اورحق ہے۔ اور جس طرح اگلی کتابیں اس کی خبر دیتی رہیں ہے بھی ان اگلی نچی کتابوں کی سچائی ٹابت کررہی ہے۔اللہ تعالی اینے بندوں کے احوال کوخوب جانتا ہے اور ان سلحين اس كى نگاه ميں ہيں۔جن حالات ميں جو چيز قرين مصلحت ہوتی ہے اس کا حکم فرماتا ہے۔ اب اس قرآن حکیم میں ہر وقت کے لئے جو چیز اس وقت کی مصلحت کے لحاظ سے مناسب ہے ملے گی۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ پیغبرصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کتاب کا دارث امت محمد میگو بنایا اوراس امت کا الله تعالیٰ نے اپ تمام بندوں میں سے انتخاب کرکے اس کتاب کا وارث قزار دیا جومجموعی حیثیت سے تمام امتوں سے بہتر اور برتر ہے۔اس امت مسلمہ کالقب'' خیرامت'' ہے اوران کا کام ہی یہ ہے کہ بیخوداس کے عامل موں اور نیز ساری دنیا میں اس کا پیغام بھیلا دیں۔اس امت کا قیام ہی دنیا میں قرآن ک احکام کی قولا اور فعلاً تبلیغ کے لئے ہے۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ گو یہ امت مجموعی حیثیت سے تمام امتوں سے بہتر اور افضل ہے گراس امت کے سب افراد یکساں اور ایک ہی طرح کے نہیں ہیں بلکہان کی تین قسمیں ہیں۔

ایک ظالِم لِنفلیه و مرے مُقتصِدٌ تیرے سائِن بالخیراتِ
ابان تیوں طبات کی شرح ال طرح ہے کہ پہلاطقہ ظالِم لِنفلیه اللہ فرایان کے سابوں فرمایا یعنی این نفس پرظم کرنے والے کہ جو باوجودایمان کے گناہوں میں بتلا ہوجاتے ہیں یعنی ہیں تو مسلمان مگر گناہ کرکے اپنی جانوں پر

حدیث میں ہے کہ بدریشم کا فروں کے لئے وٹیا میں ہے اورتم جڑاؤ کئے ہوئے ہول گے اور ان کے سرول پر موتول اور یا قوت کے تاج ہوں گے۔ بالکل شاہانہ ہوں گے۔نوجوان ہوں گے۔سرمکی آنکھوں والے۔اخیر میں بتلایا جاتا ہے کہ بیہ اہل جنت جناب باری تعالیٰ عزوجل کاشکراداکرتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس نے ہم سے خوف ورزائل کردیا اور دنیا و آخرت کی پریشانیوں اور پشیمانیوں سے ہمیں نجات دے دی۔ ہمارے قصور اس نے معاف فرمادیئے اور ایمان وعمل کی جوتھوڑی سی پونجی ہم لائے تھے اس کی ایسی قدر فرمائی کہاینی جنت اس کے بدلہ میں عطافر مادی۔ دنیا کی حیات ایک منزل تھی جس ہے ہم گز رآئے۔عالم برزخ اورمیدانِ حشر بھی ایک مرحلہ تھا جس ہے ہم گزر آئے۔اب ہم اس کے فضل ے اس جگہ بہنے گئے ہیں جہاں سے نکل کر پھر کہیں جانانہیں۔ اب ہماری تمام محنقوں اور مشقتوں کا خاتمہ ہو چکا ہے اب یہاں جنت میں نہ ہمیں کسی طرح کی مشقت و محنت ہے نہ لکان و کلفت \_روح الگ خوش جسم الگ راضی \_

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اس امت کی فضیلت کتاب اللہ کی وراثت سے ہے اور اس بنا پر اس امت کو دوسری جگہ ''خیرامت'' فرمایا گیا۔اہل اسلام کو بیے کتاب پہنچا دینا اللہ نے اس کوا پنا بزانصنل فر مایا ہے۔اب امت کو بھی اپنی اس شرافت و كرامت اورعزت كوقائم ركفے كے لئے اپنى ذمددارى كو بورا کرنالا زمی ہے۔اللہ تعالیٰ ہم کودین کی سمجھاور ٹنم عطافر مائیں اور قرآن كريم كے ساتھ سياتعلق نصيب فرمائيں اوراس كے حقوق کی خاطرخواہ ادائیگی کی توفیق عطا فرما ئیں۔آ مین۔ واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحُدُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

طبقات اہل جنت ہی کے ہیں اورامت کے یہ تینوں گروہ مالآخر جنت میں داخل ہوں گےخواہ محاسبہ کے بغیریا محاسبہ کے بعداور خواہ مواخذہ ہے محفوظ رہ کریا کوئی سزایا نے کے بعد۔اس کی تائید خود قرآن یاک سے ہوتی ہے کیونکہ اگلی آیات میں وارثین کتاب کے بالمقابل دوسرے گروہ کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ'' جن لوگول نے کفر کیا ہے ان کے لئے جہنم کی آگ ہے'اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو مان لیا ان کے لئے بالآخر جنت ہے اور جنہوں نے اس برایمان لانے سے انکار کیا ان کے لئے جہنم ہے۔اس آیت کی تفسیر خود حدیث میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے قتل کی گئی ہے۔ امام احدٌ وغیرہ نے حضرت ابودرداءرضی الله تعالی عنہ ہے روایت کی ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جولوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے ہیں وہ جنت میں کسی حساب کے بغیر داخل ہوں گے اور جومقتصد یعنی جے کے لوگ ہیں ان سے محاسبہ ہوگا مگر بلکا محاسبہ رہے وہ لوگ جنہوں نے ایخ نفس برظلم کیا ہے تو وہ محشر کے پورے طویل عرصہ میں روک کرر کھے جائیں گے۔ پھرانہیں اللہ اپنی رحمت میں لے لے گا اور یمی لوگ ہیں جو کہیں گے الحدد پالیوالزی اَذْهب عَنَاالْعُزَنَ شكر باس خداكا جس نے ہم سے م دوركر ديا۔اس حدیث میں حضور صلی الله علیه وسلم نے نتیوں طبقوں کا حال الگ الگ بتادیا۔آ گے آیت میں ارشاد ہوتا ہے کدالی کامل کتاب کا امت کو پہنچادینا پی خدا کا برافضل ہے کیونکہ اس پر ایمان اور عمل کی بدولت انہیں قیامت کے دن جیشکی اور دائمی اور ابدی نعمتوں والی جنتوں میں پہنچایا جائے گا جہاں انہیں سونے اور موتیوں کے مثل بادشاہوں کے تکن پہنائے جائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ مومن کا زیوروہاں تک ہوگا جہاں تک کداس کے وضو کا یانی کہنچتا ہے۔ اس کا لباس خالص رہیمی ہوگا جس سے وہ دنیا میں منع كرديئے گئے تھے۔حديث ميں ہے كہ جو حض يہاں ونياميں حربر اورريشم يهني گاوه اسے آخرت ميں نہيں پہنايا جائے گا۔اورايک

۲۲-۱۶۶ عمر یاره-۲۲ وَالَّذِيْنَ كُفُّ وْالْهُ مْ نَارْجَهَ نَّمْ ۚ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ مُونِيِّمُونُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُ وَمِّنْ اور جولوگ کا فر ہیں ان کیلئے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو اُن کی قضا آوے گی کہ مرہی جاویں اور نہ دوزخ کا عذاب ہی اُن سے ہلکا کیا جاو ۔ ہم ہر کا فرکوا لیں ہی سز ادیتے ہیں۔اوروہ لوگ اس (دوزخ) میں جلا کمیں گے کہاہے ہمارے بروردگارہم کو (یہاں ہے ) نکال کیجئے ہم اچھے(اچھے) کا م کریں گے غَيْرُ الَّذِي كُنَّا نَعْمُكُ ۚ أُولَمْ نِعَتِّرُكُمْ تِمَا يَتَنَكَّرُ فِيْءِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَآءَكُمُ التَّنِ يُرُّ فَكُوقَوْ تے تھے کیا ہم نےتم کواتی عمر نہ دی تھی کہ جس کو مجھنا ہوتا وہ مجھ سکتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا سو(اِس نہ مانے کا) لِلظُّلِيْنَ مِنْ تَصِيْرٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِمُ غَيْبِ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بُنَاتِ الصُّكُوْكِ مزہ چکھو کہا پسے ظالموں کا کوئی مددگا زہیں ۔ مبیثک اللہ (ہی) جاننے والا ہے آسان اورز مین کی پوشیدہ چیزوں کا، بےشک وہی جاننے والا ہے دل کی باتوں کا۔ هُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِّيفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَفَعَكِبْ وَكُفُرُهُ ۗ وَلَا يَزِيْكُ وہی اییا ہے جس نے تم کو زمین میںآباد کیا، سو جو مخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اس پر پڑے گا، اور کا فروں کیلیے ان کا کفر كَفُرُهُمْ عِنْكَ رَبِيهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَكَ يَزِيْنُ الْكَفِرِيْنَ كُفُرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا® ان کے بروردگار کے نز دیک ناراضی ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے،اور کا فروں کیلیے ان کا کفرخسارہ ہی بڑنے کا باعث ہوتا ہے۔ وَ اور الَّذِينَ وه جن لوگوں نے ا کَفَنُوا کفر کیا انہوں نے الکھنے ان کیلئے اناؤجھکنگئر جنم کی آگ الاکیقطنی نہ قضا آئے گا عَلَیْھِٹُہ ان پر فَيَهُوْتُوْا كَهُ وه مرجائين | وَلاَيُحَفَّفُ اور نه مِلاَ كيا جائے گا | عَنْهُ فر ان ہے | مِنْ ہے۔ کچھ | عَذَابِها أس كا عذاب | كَذَالِكَ اس طرح بَيْنِيني بهم زادية بين كُلُّ كَفُوْرٍ برناشكر في وهُمْ اوروه يصَمُطرِخُوْنَ عِلا تيس كم فيها ووزخ من ركبّنا اسه مار ميروردگار الخريجينا بمين تكال لے نعُہیٰںؒ ہمممل کریں| صالعگا نیک| غیز برعکس| الّذی اس ہے جوا کہتا نعْہیٰل ہم کرتے تھے| اَوْ کیا| کنونعیوزگفیہ ہم نے حمہیں عمر نہ دی تھی کایٹنگر کٹر سیصت پکڑلیتا کونیکو اس میں این جو جس تنگر کر تھیمت پکڑتا کو بیآزگر اورآیا تہارے باس النین پُر ورانے والا فکُ وُقُوا سوچکھوتم فَهُما يُهنِّين إلظَّفِينِينَ ظالمون كيلية إصِنْ نَصِيبُو كُولَى مددًار إنَّ اللهُ بِحَلَى الله عليهُ جانن والا عَيْب التكموتِ آسانون كي يوشيده باتن والأروض اورزمين إِنَّا بِينَك وه | عَلِيْمٌ باخبر | بِذَاتِ الصُّدُورِ سينون(ولون) كتهيدون سے | هُوَ وہى | الَّذِيْ جس نے | جَعَلَكُمْ متهبيں بنايا خَلْمِفَ جاتشين فِی الْاَرْضِ زمین میں افکین کفکہ سوجس نے تفرکیا افعکہ ہوتا ہیں اکھٹرہ اس کا تفر اور الکیزنیک نہیں برحاتا الکفیزین کافر اکھر کھوٹھ ان کا تفر عِنْكَ زَدِيكِ الرَيْهِ فَهِ الكاربِ الإسواعُ المَقْمَةُ مَاراض (غضب) وكاريزنيْ اوزنيس برهاما الكُفِريْن كافر الكُفْرُهُ فَهُ الكالفر الأسواع المسارة الحسارة العامر تفسير وتشريج: ـ گذشته آيات ميں اہل اسلام كەجوكتاب الله پرايمان ركھتے ہيں ان كاانجام بيان فرمايا گياتھا كەو ەاس قر آن پر ا بمان وعمل کی بدولت جنت کے دائمی باغات میں رہیں گے جہاں ان کوشا ہاندلباس پہنچایا جائے گا اور وہاں کسی طرح کی کوئی کلفت اور آ زار نہ ہوگی ۔اوروہ وہاں کی راحت وآ رام دیکھ کراللہ تعالیٰ کاشکرادا کریں گے کہ ساری مصیبتوں اورمشقتوں سے پیچھاچھوٹا اوراب

240

besturd!

آ رام کی دائمی زندگی نصیب ہوئی۔

اب آ گے اہل اسلام کے مقابل لیعنی کفارجن کا قرآن پرنہ ایمان ہوتا ہے نیمل ان کا حال بیان کیا جاتا ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں الله کا انکار کر دیا۔الله کی کتاب اوراللہ کے رسول کا انکار کردیا ان کے لئے آخرت میں جہنم کی آ گ تیار ہے کہ جس میں وہ ہمیشہ جلتے اور جھلتے رہیں گے۔انہیں وہاں موت بھی نہآئے گی کہمرکر ہی عذاب سے نجات یا ئیں اور نہان کے عذاب میں کچھ تخفیف ہی ہوگی ۔ایک صحیح حدیث میں رسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ''جو ابدی جہنمی ہیں انہیں وہاں ندموت آئے گی اور نداچھائی کی زندگی ملے گی' جہنمی کہیں گے کہا ہے داروغہ جہنم تم ہی الله تعالی ہے دعا کروکہ اللہ ہمیں موت دے دیے لیکن جواب ملے گا کہتم تو پہیں پڑے رہو گے پس وہ تو موت کواینے لئے راحت سمجھیں گےلیکن موت آئے گی ہی نہیں ندمریں گے نہ عذابوں میں کمی دیکھیں گے۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ بیرکفار ومنکرین جہنم میں چیخ پکار کریں گے اور فریا د کریں گے کہاہے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال کر پھر دنیا میں بھیج و یجئے اب کے ہم وہاں جاکر خوب نیک کام کریں گےاور جو کام ہم پہلے کرتے رہتے تھاس کے یاس بھی نہ پھٹلیں گے۔اب بالکل آپ کی مرضی پرچلیں گے اور جو کچھ آپ کے رسول نے بتایا ہے وہی کریں گے۔ گناہوں سے دور بھاگیں گے اور نیکیاں سمیٹیں گے۔اس فریاد اور چنج و پکار کا جواب انہیں دیا جائے گا کہ اللہ نے تو تمہیں دنیا میں خاصی کمی عمر دی تھی جو سوچنے شبھنے کے لئے کافی تھی۔اگر چاہتے تو سوچ سمجھ کرحت کواختیار کر لیتے اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کے تابعدار بن جاتے۔ پھر یہی نہیں بلکہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ڈرانے والے بھی پہنچے تھے جو

اچھے برے انجام سے آگاہ کرتے رہے اور خواب فلات ہے بیدار کرتے رہے۔اس وقت تمہاری عقل پر کیا پھر پڑ گئے تھے جوتم نے نعقل سے کام لیا اور نیدڈ رسنانے والے خواہ وہ نبی ہویا اس كا قائم مقام نبي كى راه يربلانے والا مواس كى بات س كرند دی۔ ندکسی کی نصیحت پر کان دھرا۔ ندکسی بات سے عبرت پکڑی اباینے کئے کا کھل بھکتواور سرکشی کا مزہ چکھو یم جیسے طالموں کا اب کوئی مدد گارنہیں اوراب کوئی مدد کی تو قع مت رکھو۔اس طرح ایمان واسلام اور کفروا نکار دونوں کا انجام بتلا کر آ گے سمجھایا جاتا ہے کہ اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آسانوں اور زمین کے سارے بھیداور اسرارے واقف ہے۔آ سان اور زمین کی ہرچیز کا اے علم ہے۔اسے اپنے بندوں کے سب کھلے چھیے احوال و افعال اور دلوں کے اندر جواعتقادات اور نیتیں پوشیدہ ہیں ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے اور ہرایک کے ساتھ اس کے اعمال و افعال اوراعتقادات اورنيتوں كےمطابق سلوك كرے گا۔سنو! تم سے پہلے یہاں دنیامیں اور لوگ بستے تھے اب وہ یہاں موجود نہیں ہیں اینے اپنے اعمال وعقائد کا گھرسر پراٹھائے اس دنیا سے چلے گئے۔ابان کی جگہ دنیا میں تم موجود ہوآ کھ کھول کر ہوشیاری کے ساتھ زندگی بسر کرو۔اگرتم نے کفروناشکری اوراللہ ك آيات كا الكاركيا تواس سے الله كا كي هنقصان نبيس اس كاوبال تمہارے ہی دم پر پڑے گا اور تمہاری ہی جان پر بن آئے گی۔ کفر کا انجام بجزاس کے اور پچھنہیں کہ اللہ کی طرف سے برابر ناراضی اور بیزاری برهتی جائے اور کافر کے نقصان اور خسران میں روز بروزاضا فیہوتار ہے۔

یہاں ان آیات میں اُوکھ نُعَوْرُکُھُوتَالِتُکَاکُوْفِیْءِ مَنْ تَکَاکُرُو وَجَاءِکُولِلِیَّذِیْوْ (کیا ہم نے تم کواتن عمر نددی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا اور تمہارے پاس نذیر یعنی ڈرانے والا بھی پہنچا 142

۲۲-هاورة فاطر باره-۲۲ مهورة فاطر باره-۲۲ و باطل کو جانے اور اپنے خالق و مالک کو پیچاہتے کے لئے حق تعالی نے نہ صرف عقل وتمیز عمر بلوغ کے وقت سے عطاکی بلکہ اس عقل کی امداد کے لئے دنیا میں نذریھی بھیجے۔نذریر کے معلی اردومیں ڈرانے والے کے کئے جاتے ہیں۔ درحقیقت نذیروہ ہے کہ جوابنی رحمت وشفقت کے سبب لوگوں کوالی چیزوں سے بچنے کی ہدایت کرے جواس کو ہلاکت یامضرت میں ڈالنے والی ہیں۔ تو معروف معنی کے اعتبار سے نذیر سے مراد انبیاء علیم السلام ہیں اور ان کے نائبین ۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنداوربعض دوسرے اکابرسلف نے یہاں نذیرے مراو بڑھا ہے کے سفید بال لئے ہیں اور مطلب بیہے کہ جب بڑھایا آ جائے اور سفید بال ظاہر ہوجا ئیں تو وہ انسان کواس کی ہدایت كرتے ہيں كماب رخصت كاوقت قريب آن پہنچا ہے اگراب بھی غفلت نہ گی اور آ نکھ نہ کھلی کہ آخرت کا سامان کرے تو بر ھایا آ جانے کے بعد کس چیز کا انظاررہ گیا۔اللد کی ججت تو بلوغ سے بھی پوری موجاتی ہے کوئکہ نسیحت کے لئے بلوغ کا زمانہ بھی کافی ہے۔ جوانی میں جب آ دمی معاش کو سمجھ سکتا ہے تو معاد کو كيون نبيل سمجه سكتا ليكن اگر برُ هايے كو پہنچ جائے تو نفيحت اور سوچ بيار كي مدت انتها كويننج گئي اور جحت بالكل يوري موگئي \_ یااللہ ہم کو عقل وتمیز اور عمر کی مہلت عطافر ماکر آپنے بے شک جت بوری فرمادی \_ یااللداب آخرت کی طرف سے غفلت کوہم سے دور فرماد يجيئ اورحق كوجان اور بيجان اورآپ كى رضا جوئى كواپى زندگی کامقصد بنانے کی توفیق مرحت فرماد یجئے۔ آمین۔ اصل اور مرکزی مضمون سورۃ کا شروع ہی ہے اثبات توحید اور روشرک کا چل رہا ہے۔ درمیان میں ضمناد گرمضا مین متعلقہ بھی آ گئے تھے۔ وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

تھا) پیخطاب اگر چہ کفار کو ہے مگر مقصود سب کوسنانا ہے اس لئے کہ اصل علت غفلت ہے جس میں دوسرے بھی شریک ہیں اگر چەمراتب غفلت میں فرق ہے تا كەسبىن ليں اور متنبه ہوجائیں۔ دیکھئے عدالت میں جب مجرم کوسزا دی جاتی ہے تو اس کا اعلان کیا جاتا ہے جس سے غرض پیہوئی ہے کہ جولوگ مجرم نہیں وہ بھی سن لیں اور متنبہ ہوجا ئیں اور غفلت میں نہ ر ہیں۔غرض سے کداس جملہ سے مقصود سیدے کہ عمر کے ہر حصہ کوعمر کا اخیر حصه مجھواور غفلت سے بنبہ کا میر بہترین طریقہ ہے۔ یبال اس جمله میں اجمالا اس طریق کی طرف اشارہ فرمایا کہ غفلت سے تنبه کاطریقه بیسوچ بیار ہے کہ عمر کے ہر حصہ کوعمر کا اخير حصه مجهج اورحديث مين اس كاصراحة تحكم ديا كيا چنانجه ايك حدیث میں حضور صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتوالی طرح نماز پڑھوجیسے دنیا کورخصت کررہے ہولیعنی سیمجھو کہ میری عمر کا اخیر وقت ہے اور سیمیری کویا آخری نماز ہے۔ تو اس حدیث شریف میں اگرچہ نماز کا ذکر ہے مگریہ علت غفلت برعمل میں یائی جاتی ہے اس لئے نماز کے علاوہ روزه - حج \_ ز كوة صدقه خيرات وغيره سب ميں يهي مضمون پيش نظرر ہنا جاہئے کہ بیمبرا زندگی کا آخری عمل ہے۔اس منبداور استحضار كا فائده بيه موكا كه طول امل يعني لمبي چوژي آئنده كي اميدين باندهنا اس معفوظ موجائے گا يا كم از كم كى بى آ جائے گی۔ای کوایک حدیث میں اس طرح ارشا دفر مایا گیا کہ جب توضح کرے توایخ نفس سے شام کے منصوبوں کی ہاتیں نہ کرنااور جب توشام کرے توضیح کے منصوبوں کی باتیں نہ کرنا۔ خلاصه به کهانسان موت کو یاد رکھے جو دنیوی زندگی کا خاتمہ كرديق ہے۔اوراس خطاب ميں جَآءُكُوْلاَيَّنِيْوْ ميں كهمہارے یاس ڈرانے والابھی پہنچا تھااس طرف اشارہ ہے کہانسان کوحق besturdur

قُلْ اَرَءُ يُنْتُمْ شُرِكَاءً كُمُ الَّذِينَ تَنْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَرُونِ مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْفِي ب کمیئے کہتم اپنے قرار دادشر یکوں کا حال تو بتاؤ جن کوتم خدا کے ہوا کو جا کرتے ہو، لینی مجھکو پیہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین کا کونسا جزو بنایا ہے مُركِهُ ثُمْ شِرْكُ فِي السَّمُ لُوتِ آمُر النَّيْنَامُ كُونِياً فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ قِينَهُ بَلْ إِنْ يَعِكُ الظَّلِيمُونَ یا اُن کا آسانوں میں کچھ سَاٹھھا ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس کی کسی دلیل پر قائم ہوں، بلکہ یہ ظالم بَعْضُهُمْ بِعُضًا الْأَغْرُ وْرًا @إِنَّ اللَّهُ يُمْسِنكُ التَّهَا وَتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُوْلَاذَ وَلَإِنْ ذَالْتَأ ، دوسرے سے نری دھوکہ کی باتوں کا وعدہ کرتے آئے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانوں اور زمین کوتھاہے ہوئے ہے کہ وہ موجودہ صالت کو نہ چھوڑ دیں، إِنْ أَمْسَكُهُمُا مِنْ أَحَدِ مِّنْ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهَ كَانَ حَلِيمًا غَفْوُرًا ﴿ اورا گروه موجوده حالت کوچھوڑ بھی دیں تو پھرخدا کے سوااور کوئی اُن کوتھام بھی نہیں سکتا ، و حلیم غفور ہے۔ قُلْ فرمادیں اَدَءَیْنَتْمْ کیاتم نے دیکھا یَشُرکیا کُھُڑا ہے شریک الّیٰنِیٰ وہ جنہیں تَنْعُوْنَ تم پکارتے ہو مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اللّٰہ کے سوا اُرُوْنِ تَم جَصِدَكُما وَ صَاذَا كِيا خَكَفُوْا انهول نے پيداكيا صِنَ سے الكَرْضِ زمين كَفَر يا لَهُثم ان كيلئ شِرْكَ ساجِما فِي السَّهُوتِ آسانوں ميں ا انتیانی م نے دی انہیں کوئی کتاب فیکٹی ہیں (کر)وہ علی بیتینت ولیل (سند) پر ایسٹا که اس سے کی ابل بلکہ الن نہیں يَوِدُ وعد ع كرت الطَّلِيدُونَ ظالم البَغْضُ ثُمُ ان ع بعض (ايك) البَعْض العض (دوسرے) سے اللَّا سواے عُدُورًا وهوك التَّ بيتك الله الله بك تفام ركها ب التكماوت آسان والكريض اورزمين أن كه تزولا على جائين وه وكين اوراكروه زاكتا على جائين 

او۔ادراگرعقانی نہیں تو کوئی معتبر کتابی یعنی نقلی دلیل ہی پیش کرو
جس کی سند پر مشر کانہ دعوے کرتے ہو۔لیکن تم بیے بھی نہیں
کرسکتے ۔حقیقت بیہے کہ تم صرف اپنی نفسانی خواہشوں اوراپی
رائے کے پیچھے لگ گئے ہو۔ دلیل عقلی یا نفتی کچھ بھی نہیں۔ بات
صرف اتنی ہے کہ ان میں سے بڑے چھوٹوں کوادرا گلے پچھلوں
کوشیطان کے اغواسے بیوعدہ بتاتے چلے آئے کہ بیہ بت وغیرہ
اللہ کے ہاں ہمارے شفیع بنیں گے اور اس کا قرب عطا کریں
گے۔حالانکہ بیہ خالص دھو کہ اور فریب ہے۔ بی تو کیا شفیع بنتے۔
بڑے سے بڑا مقرب بھی کفار کی سفارش میں زبان نہیں ہلاسکتا۔
ایٹ ان جھوٹے معبودوں کی کمزوری اپنے سامنے رکھ کر خدا

تفییر وتشریخ ۔ گذشتہ آیات میں کفار کے متعلق بیان تھااور بتا یکی تفار کے کفر پرمصرر ہے سے سی دوسرے کا پچھ ہیں بگڑتا بلکہ جو محض کفر کرے گااس کا وبال اسی پر پڑے گا اوراس کو آخرت میں جہنم کی سزا بھگتی ہوگی ۔ اسی سلسلہ میں آگے ان آخرت میں اللہ تعالی اپنے رسول علیہ الصلو ۃ والتسلیم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ آپ ان مشرکوں سے فرمائے کہ خدا کے سوااور جن جن کوتم پکارا کرتے ہوتو مجھے ذرا وکھلاؤ کہ انہوں نے سوااور جن جن کوتیدا کیا ہے؟ نامین کا کونسا حصہ انہوں نے بنایا ہے؟ یا آپ انوں کے بنانے اور تھا منے میں ان کی کس قدر شرکت ہے؟ اُس اُس کی کس قدر شرکت ہے؟ اُس اُس کی کس قدر شرکت ہے؟ اُس کو خوا سے کام

نافر مانوں کو جاہتے کہ عذاب نہ آنے کو اللہ کے حکم اور بردیاری کی دلیل متمجصیں۔اس کے عفوکی یا غفلت یاسہوونسیان کی دلیل نہ مستجھیں۔روایات میں ہے کہ منجانب اللہ تعالیٰ مویٰ علیہ السلام کو دوشیشے دیئے گئے کہان کو ہاتھ میں تھاہے رکھیں اور جبرئیل علیہ السلام كوتكم مواكم موى عليه السلام كوسونے نه دوتين را تيس تو موى علیہالسلام نے اس طرح گزاردیں بالآخر نیند کا غلبہ ہوا اور شکھٹے ہاتھ سے گر کرٹوٹ بھوٹ گئے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا اےمویٰ! اگر بالفرض مجھ پر نینداوراونگھ آتی ( اورایک آن بھی ونیا جہان ے غفلت ہوتی ) تو شیشہ کی طرح ہیآ سان وز مین ٹوٹ پھوٹ جاتے (تفسیرعزیزی بحواله معارف القرآن حضرت کاندهلویؒ) پس آسان اور زمین کا قیام اور بقامیحض الله تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت سے ہے۔اوروہ اپنی قدرت وحکمت سےان کورو کے اور تھاہے ہوئے ہے۔ چنانچہ یہ آسان وزمین اپنی جگہ قائم ہیں اور جب قیامت ہوگی تو اپنی جگہ سے ہٹ کر سب درہم برہم ہوجائیں گے۔تو بیاللہ تعالیٰ کا انعام واحسان اور جودوکرم ہے که جوبیز مین اورز مین والے قائم ہیں جس پراس کی شکر گزاری لازم ہے نہ کہ اس کی توحید ہی سے انکار کرکے کفروشرک اور معصیت وعصیان کیا جائے۔اللہ تعالیٰ ہم کوتو حید کی حقیقت نصیب فرمائیں اوراس پرشکر گزاری کی تو فیق عطا فرمائیں۔

تعالی کی جوسچا معبود ہے قدرت وطاقت دیکھوکہ آسان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ ہرایک اپی اپی جگہ رکا ہوا اور تھا ہوا ہے۔ ادھرادھر جنبش بھی تو نہیں کھا سکتا اور کوئی اپنی جگہ سے سے ادھرادھر سرک نہیں سکتا اور اگر بالفرض بید چیزیں اپنی جگہ سے مل جا ئیں تو پھر بجر خدا کے کس کی طاقت ہے کہ ان کو قابو میں رکھ سکے چنا نچہ جب قیامت میں بیسارا نظام اللہ تعالی درہم فرماویں گے تو کوئی طاقت اسے روک نہ سکے گی۔ اس حلیم و برہم فرماویں گفور خدا کو دیکھوکہ مخلوق ومملوک کی نافر مانی۔ سرکشی۔ کفروشرک مفور خدا کو دیکھوکہ مخلوق ومملوک کی نافر مانی۔ سرکشی۔ کفروشرک دیکھتے ہوئے بھی حلم و بر دباری اور بخشش سے کام لے رہا ہے۔ دیکھتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور نہ کفروعصیان کا اقتصا تو بیہ خمل اور بردباری سے تھا ہوا ہے۔ اس کی بخشش نہ ہوتو سب دنیا ویران ہوجائے۔

خلاصہ یہ کہ شرک پر کوئی دلیل نہیں بلکہ شرک تو فساد عالم اور اس کی تباہی و بربادی کا سبب ہے۔ کفروشرک کا مقتضی تو یہی تھا کہ ان پر قبر الٰہی نازل ہوتالیکن تھم الٰہی کی وجہ سے قبر خداوندی کا نزول رکا ہوا ہے اس لئے کہ حق تعالی کی ذات بڑی بردبار ہے کہ مین کے پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا۔ اور آ مرزگار ہے کہ کفرومعصیت کو دیکھتا ہے گر عذاب میں جلدی نہیں کرتا۔

### دعا فيجحئه

149

حق تعالیٰ کا بے انتہا شکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل سے ہم کوتو حید کی دولت عطافر مائی اور کفروشرک سے بچا کرامت مسلمہ میں شامل فر مایا۔ یا اللہ ہم کوتو حید کی حقیقت نصیب فر مااوراسی پر زندہ رہنا اوراسی پر مرنا نصیب فر ما۔ یا اللہ! بیآ پ کا محض کرم ورحم اور حلم و بر دباری ہے جو نافر مان سرکش انسانوں کومہلت اور ڈھیل ملی ہوئی ہے اور عذاب خداوندی ان پرآنے سے رکا ہوا ہے۔ یا اللہ ہم کو اپناوہ خوف وخشیت عطافر مادے کہ جو ہم کوآپ کا مطیع اور فر ما نبر دار بندہ بنا کر زندہ رکھے اور اس حالت میں ہم کواس دنیا ہے آخرت کی طرف کوچ کرنا نصیب ہو۔ آمین۔ وَ الْخِدُودَ عَلَوْ نَا اَنِ الْحَمَدُ لُولُورَتِ الْعَلَمِينَ

ستورة فاطر ياره-٢٢ اور ان کفار نے بڑی زور دارفتم کھائی تھی کہاگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آ و besturd! ی دستور کے منتظر ہیں جوا گلے( کافر)لوگوں کے ساتھ ہوتار ہاہے سوآ پ کے دستور کو بھی منتقل ہوتا ہوا نہ یاویں گے ۔اور کیا پہلوگ زمین میں چلے پھر نے بیر ں اُن سے بڑھے ہوئے تتھےاور خدااییا نہیں ہے کہ کوئی چیز اُس کوہُر ادے نہ آسانوں میں اور نہ اَقَى ثِرًا®وَلَوْ بُوَاجِنُ اللهُ التّأْسَ بِمَا كُسَيْنُوا مَاتُرُكُ عَلِيْ ے علم والا بڑی قدرت والا ہے۔اوراگر اللہ تعالیٰ لوگوں پران کے اعمال کے سبب ( فوراً ) دارو کیرفر ما۔ ت د بے رہاہے، سو جب ان کی وہ میعاد آئینچے گی (اس وقت )اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کوآپ دیکھ لے گا۔ وَأَقْتُمُوا اور انبول نَوْتُم كُعالَى إِبِلَلْهِ الله كَا جَهْدَ أَيْهُ إِنْهِ فَهِ ابْعِ عَت تشميل لَبِنْ أكر الجاءَهُ فد استح ياس آئ النوي لا كونى وراك والا جَاءِ هُمُ ان کے ماس آیا فِي الْأَرْضِ زمِن (دنيا) مِن نَدُيْرٌ أَيك نذرٍ | مَازَادَهُمْ نهان (مِس)زياده هوا | لِلّا محرر سوائه | لِفُوْرَ ابد كنا | إِنْسَتِكُبُالْ اپنے كو برا مجھنے كے سبہ بأهْلهُ السِّكَ كُرِنُوالِ بِرا فَهُكُ تُو كَيا وَلاَ يَجِينِقُ اورنبيس المعتا ألنا برتا اللَّذُو عِل السَّيْقِينُ مُرى إلَّا صرف فَكُنُ بَعِدً سُوتُم بِرَكُرُ نِهِ يَاوَكَ الْأَوْلِينَ يَهِلِ لَغُهِ يَمِيدُوْا وه حِلَّے پھرے نہيں تَبُنِ يَلًا كُونَى تَبِديلِي | وَكُنْ تَجِعَدَ اورَثَمَ مِرَكَ نَهُ مِادُكُ الَّذِيْنَ ان لُوگُوں كا جو | مِنْ قَبْلِامُ ان سے يہلے كَيْفَ كِيما كَانَ مُوا عَاقِبَهُ عاقبت (انجام) فيالْأَرْضِ زميندنامِس فَكَنْظُرُ وْاسووه دِيجِيَّةِ | وَكَأَنُوا اوروہ تِنْ اللَّهُ كَا بَهِ زيادہ | مِنْهُدُ ان سے | قُوزَةً قوت مِن | وَكَا اور نبين | كَانَ بِ اللّهُ الله | لِيُنْجِزَهُ كه اسے عاجز كرد ب ق شکیءِ کوئی شے | فِیالتکمایتِ آسانوں میں | وَلا اور نہ | فِی الْاَرْضِ زمین میں | اِنْکۂ بیٹک وہ | کتانٌ ہے | عَلینہما علم والا | قابِ نیراً ہوی قدرت

| ۲ | اطو پارہ-۲         | ے سے ، ۃ فا   | ss.com                 | +           | 121           | -                       | , ·          | ق – ا | <i>ں</i> قرآنسب                    | تعلیمی در س      |
|---|--------------------|---------------|------------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|-------|------------------------------------|------------------|
| Ī | م<br>گۇرھاأىكى يىت | ا على يراريخ  | ر کئے وہ نہ چھوڑے      | ے سبب کا گا | ائے اعمال     | <u> </u>                | التّاسَ لوّر | کرے   | يُؤَاخِنُ اللهُ اللهِ يَكُرُ       | وُلُوْ اور اگر   |
|   | وكافئ بمرجب        | ب مدّ ت ِمعین | أَجَلِ أَمُكَنَّى اَيَ | ہے الی تک   | ) ڈھیل دیتا ۔ | ر وه<br>بؤخرهم وه انبيل | اور نیکن یُ  | ولكِن | ئی چلنے پھرنے والا<br>جائز آجائے گ | مِنْ دُابَةً كُو |

ہے کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوئی ہوتی تو ہم ان سے یعنی گروہ ا يهودونصاريٰ سے بھي بڑھ كرراہ پر ہوتے سورہ صفات تيسويں یارہ میں ارشاد ہوا ہے کہ بیلوگ بہلے تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت کی کتاب پہلے اوگوں کی طرح آتی توہم اللّٰدے خاص بندے ہوتے۔اس طرح یہاں سورہ فاطر میں ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہرسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کی بعث تے پہلے ان کفاریعنی مشرکین عرب نے بردی زور دارتشمیں کھائی تھیں کہا گر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا یعنی پیغیبر آئے تو ہم ہر گروہ سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ پہلے تو الی قشمیں کھایا کرتے تھے پھر جب اللہ تعالی نے ان کے درمیان میں نبی جھیجا تعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف لائے اور اعلان نبوت فرمایا توبیحق سے اور زیادہ بد کئے ۔ لگے اور بجائے مطیع وفر ما نبر دار ہونے کے اپنے رسول کے دشمن ہو گئے۔ان کے غرور اور تکبرنے اجازت نہ دی کہ نبی کے سامنے گردن جھا ئیں اورالٹا آپ کی ایذ ارسانی کی فکر میں لگ گئے اور طرح طرح کی مکروہ تدبیریں اور داؤ گھات شروع کردیئے۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ ان نادانوں کو بیمعلوم نہیں کہ جولوگ برے داؤ گھات کررہے ہیں ان کے بید داؤ گھات اور بری تدبیریں انہی پرالٹ پڑیں گی۔ جو دوسروں کو ناحق ستاتا ہے وہ انجام کار آب ہی تباہ ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ تھوڑے دن کچھ عارضی فائدہ اٹھا کے اور دل میں خوش ہولے کہ میں نے اینے مقابل اور مخالف کو کیسا جیت کیا اور کیسانیجا و کھلایا اور تدبیریں کرکے یوں نقصان پہنچادیالیکن در حقیقت وہ اپنے ہی حق میں کانے بور ہاہے اورانجام کارد کیے لے گا کہ واقع میں نقصانِ عظیم کس کواٹھانا پڑا۔ ظالم وناحق کی کامیابی عارضی ہوتی ہے اور آخر کاراس کے ظلم کا

تفبيروتشري گذشته آيات مين توحيدورسالت كاثبات كےسلسلەميں كفاركى تكذيب كامتعد دجگه بيان موااوراس كاانجام انہیں بتلایا گیا۔ گذشتہ آیات میں بیجتلایا گیا تھا کہ بیمشرکین کفروشرک کی وجہ سے ہیں تو قہرالہی کے مستحق کیکن حق تعالیٰ کے حلم اور بردباری کے باعث بیج ہوئے ہیں اورمہلت ملی ہوئی ہے۔اب اخیر میں کفار کے اسی ا نکار و تکذیب پر مزید وعید سنائی جاتی ہے اور اسی تنبیہ پر سورۃ کوختم فرمایا گیا۔ عرب کے اندر یبودونساری باہرے آ کرآ باد ہوگئے تھے اور اینے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے بہت دانا۔ صاحب علم اور مہذب لوگ سمجھے جاتے تھے اور عرب عام طور پراپنے کوان ہے کم مرتبہ جھتے تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسکم کی بعثت سے پہلے جب جھی یہودی اور عیسائی ان مشرکین عرب کو عار ولاتے کہ تمہارے ماس نہ کوئی كتاب اور ندرسول يم تو يونهي بيسري قوم موتو بيغرب آرزو كرتے كەكاش بىم بىر بىرى كوئى نبى آتا توجم ان كى قيادت بير بڑے بڑے کام کردکھاتے اور بڑے زور سے قشمیں کھا کھا کر کہتے کہ اگر ہمارے اندر کوئی نبی آیا تو ہم ان ساری امتوں سے بڑھ کر جواب این اہل کتاب ہونے کی بدولت ہم پرفخر اور بڑائی جماتے ہیں۔ اپنے رسول کے بتائے ہوئے راستہ پر چل کر دکھائیں گے اور اُن سے زیادہ مہذب اور شائستہ ہوکر بتائیں گے۔ افسوس ہے کہ اب تک ہم میں کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ تو آتخضرت صلی الله علیه وسلم کی نبوت سے پہلے عرب ایسی آرزوکیا كرتے تھے اور قشميں كھانے كه اگر كوئى نبى ہم ميں آئے تو ہم سب سے زیادہ اس کی تابعداری کریں گے۔قرآن پاک میں علاوہ ان آیات کے بیہ بات اور بھی کئی جگہ بیان فرمائی گئی ہے۔ سورهٔ انعام آ گھویں یارہ میں ان مشرکین عرب کا قول نقل کیا گیا چلے گ۔ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں۔کسی کا ایک ذرہ بھر برایا بھلاعمل اس کے علم سے ہاہنہیں پس ہرایک کا اپنے علم کے موافق ٹھیکٹھیک فیصلہ فرمادے گا۔نہ جرام کہیں جیپ سکے اورنہ مطبع فرمانبر دار کاحق ماراجائے۔

اسى تنبيه پرسورة كوختم فرمايا گيا۔ابغور يجيح كه اگران آيات كوكوئى الحيمي طرح سمجھ لے تو ممكن نہيں كه وہ الله تبارك و تعالی کامطیع و فرما نبردار نہ ہوجائے۔ان آیات میں انسان کے سامنے دنیا کی اورخوداس کی اپنی حقیقت کو بتلا دیا گیا کہاس دنیا میں بہت سے آئے اور چلے گئے بہت ی قومیں ابھریں اور پست ہوئیں اور بہت سے توانیے تھے کہا پنے زور کے آ گے کسی کو پچھ سجھتے نہ تھے گر بالآخروہ لوگ قانون الہی کی گرفت میں آ کرذلیل وخوار ہوئے اور دنیا سے تباہ کر کے نکال دیے گئے۔اب موجودہ انسان انہیں کی جگہ آباد ہیں۔انہیں ان کے حالات س کرعبرت حاصل كرناحيا ہے اوراللہ تبارك وتعالى كے علم وقدرت كا انداز ولگا کراس کی اطاعت وفرمانبرداری میں مشغول ہونا جاہئے اگر کوئی نافر مانی کرے گا تواس کی سزایائے گا اورکوئی اس بات پرمغرور نہ ہو کہ وہ اللہ کو نہ مان کر بھی دنیا میں بڑی شان وشوکت سے بسر کرر ہاہےاور باوجود کفروعصیان کےاسے ہر چیزملتی جارہی ہے۔ یکض ایک عارضی بات ہے۔انجام کارانہیں معلوم ہوجائے گا کہ وہ الله کونه مان کر سخت نقصان میں رہے اور دنیا میں نیج گئے تو کیا مرنے کے بعد پکڑے جائیں گے۔ بہرحال اس وقت انسان ك لئے دنياميں موقع باس كے بعد پھركوئي موقع نبيس اگردنيا میںایمان اورممل صالح کواختیار نہ کیا تو آخرت میں عذاب دیکھ کر تو ہر محض ایمان لاوے ہی گا مگر اس وقت کا ایمان نہ کچے نفع دے گا اور نه پچھتانا سودمند ہوگا۔اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائیں اور دنیا کی حقیقت کو ہمارے دلوں پر کھول دیں۔ آمین۔ واخِرُدَعُونَا إِنِ الْحُمُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

وبال اول تو دنیا ہی میں ورنہ آخرت میں تو یقیناً اس پر پڑ کررہتا ہےتو یہاں کفار مکہ وجتلایا جارہا ہے کہتم جواللہ کے رسول کے ساتھ داؤگھات کررہے ہوا درمسلمانوں کو بے جاستارہے ہوتو بیتم ا پی بی جابی کا بج بورہ مور کیاتم نے پہلے لوگوں کا حال نہیں سنا؟ كياتم اى كے منظر ہو جو گذشتہ مجرموں كے ساتھ معاملہ ہوا؟ یادر کھو کہ اگرتم باز نہ آئے تو وہی ہوکررہے گا۔ اللہ کا جودستور مجرمول کی نسبت دینے کا رہاہے وہ نہ بدلنے والا ہے کہ بجائے سزا کے ایسے مجرموں پر انعام واکرام ہونے لگے اور نہ ملنے والا ہے کہ مجرم سے سزائل کر غیر مجرم کودے دی جائے۔جس طرح اللہ نے ساری کا تنات کے لئے قاعدے اور قانون مقرر کردیئے ہیں اِس طرح انسانوں کیلیے بھی قاعدے اور قانون مقرر ہیں جن میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوسکتا اس لئے یقین کرو کہ جیسے پہلوں کو قانون الہی کی خلاف درزی کی سزائیں ملیں اسی طرح تهہیں بھی ملیں گی اس لئے تمہاری بہتری اس میں ہے کہ قانون مکا فاتِ عمل کوسمچھلواوراس قانون کے جاری کئے جانے کی نشانیاں پچھلے لوگوں کی تاریخ میں دیکھلو۔ بڑی بڑی عزت اور قوت رکھنے والی قومیں اور بڑے بڑے زور آ ور مدعی اللّٰدی گرفت سے نہ زیج سکے مثلاً عادو ثمود وغيره ـ توبيه بيارے كفار مكة و كيا چيز ہيں ـ خوب سجهلواور كان كھول كرس لوكه آسان اور زمين ميں كوئي طاقت الله کو عاجز نہیں کر عتی۔ ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے اگر وہ نافرمانوں کوسزا دینا چاہے تو انہیں کوئی بناہ کی جگہ نہیں مل سکتی۔اللہ تارک وتعالی کی قدرت سب برحادی ہےاورسب اس کے سامنے عاجز ہیں اس کے آ گے کوئی دم نہیں مارسکتا۔ اخیر میں بتلایا جاتا ہے کہ جولوگ باوجود مجمانے کےدرست ہونے کانام بیں لیتے اگراللہ تعالی ان کی ہرایک بات کی فورا گرفت کرنے گئے تو بیانے کردار کے باعث فورأ ہی تیاہ ہوجائیں اوران کی شامت اعمال ہے کوئی جاندار دنیامیں نہ بے کیکن بیاللہ کا کرم ہے کہاس نے ایک مقررہ وقت تک انسان کومہلت دے رکھی ہے اور دھیل دے رکھی ہے کہ جے سنجلنا ہو منتجل جائے۔جبوہ وقت موعود آ جائے گاتو پھر کسی کی بھی کچھند

|                                                                                                                              | cs.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 1                                                                                                                            | س قرآنسبق ــ ۲۲ ۲۲ کسورة یاسین یاره-۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تعلیمی در    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                              | سُوُةُ لِيرِ مُرِينَةُ هِ مَا اِنْ كَالْمُ كَالِمُ كَالْمُ كَالْمُ كَالْمُ كَالْمُ كَالْمُ كِلْمُ كِلْمُ كِلْمُ كِلْمُ كَالِمُ كَالْمُ كَالِمُ كَالْمُ كَالِم كَالْمُ كَالْمُ كَالْمُ كَالْمُ كِلْمُ كَالْمُ كَالِم كَالْمُ كَالِمُ كِلْمُ كِلْمُ كِلْمُ كَالِم كَالْمُ كَالْمُ كَالْمُ كَالْمُ كَالْم |              |  |  |  |  |  |
| Ň                                                                                                                            | بِنْ الرَّحِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِ فَيْ الرَّحِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِ فَيْ الرَّحِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِ اللهِ الرَّحِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِ اللهِ الرَّحْمِٰنِ الرَّحِ اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِ اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِ اللهِ الرَّحْمِٰنِ الرَّحِ اللهِ الرَّحِ اللهِ الرَّحْمِٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمِٰنِ الرَّحِ اللهِ الرَّحْمِٰنِ الرَّحِ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِ اللهِ الرَّحْمِٰنِ الرَّحِ اللهِ الرَّحْمِٰنِ الرَّحِمْنِ الرَّحْمِلِي الرَّحِمْنِ الرَّحْمِلِي الرَّحِمْنِ الرَّحْمِلِي الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحْمِلِي الرَّحْمِلِي الرَّحْمِلِي الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْن |              |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                              | شروع كرتا مول الله كے تام سے جو بردا مہر بال نبایت رحم كرنے والا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                              | وَالْقُرُانِ الْعَكِيْمِ فِي إِنَّكَ كَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ فَعَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ قَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                              | ہے قرآن باحکت کی کہ بیٹک آپ منجلہ پنجبروں کے ہیں۔ سیدھے راستہ پر ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ينق فتم      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                              | نِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿ لِثُنْذِ رَقَوْمًا مَّا أَنْذِرَ إِبَا وُهُمْ فَهُمْ غَفِلُونَ ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تُنْزِ       |  |  |  |  |  |
| خدائے زبردست مہریان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ کہ آپ ایسے لوگوں کوڈرائیں جن کے باپ دادائییں ڈرائے گئے تصوی سے بیہ بیخبر ہیں۔ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |  |  |  |  |  |
| į                                                                                                                            | وَالْقُرُانِ فَمْ إِقْرَآنِ الْمُكِينِو بِاحْمَتُ إِنَّكَ بِيْكَ آبُّ لَيْنَ الْمُزْسَلِيْنَ رَوُون مِن عَلَى إ صِرَاطٍ راسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | يس کيين      |  |  |  |  |  |
| •                                                                                                                            | سيرها تَنْونيلُ نازل كيا الْعَونينِ عالِ الرَّحِينير مهران النُّنذِدَ تاكرآبُ وُراكس قَوْمًا وه قوم مَا أَنْذِر نبيس ورائ كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مُسْتَقِيْمٍ |  |  |  |  |  |
| į                                                                                                                            | الْأَوْهُمُ الْحُيابِ (داوا) فَكُمْ مَ لِين وه غَ فَدُونَ عَاقِل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |  |  |  |  |  |

ہیں نہایت مال اور مفصل بیان کیا گیا ہے اور ان سب کی جڑ حشرونشر کا اقرار اور آخرت کی فکر و تیاری ہے جواس سورۃ میں خاص طور بربیان کی گئی ہے اور منکرین حشر کے شبہ کا نہایت ملل مکمل اور مفصل جواب دیا گیا ہے۔ پس ایمانی حیات کا سارا دار و مدارخوف خداا درآ خرت کے یقین اوراس کی فکریرہے اوریہی سارے دین کا دل ہے جس پر روحانی زندگی کا دارو مدار ہے۔ توجس دل کوآخرت کا فکر ہے وہ دل تو زندہ ہے ورنہ مردہ ہے۔ حدیث کی ایک روایت میں ہے کہاس کے پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کوایئے مرنے والوں پر پڑھا کرو۔علائے کرام اور بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ہر تحق کے وقت کیمین شریف پڑھنی جا ہے کہاس کی برکت سے وہ گئی دفع ہوتی ہے۔ حاجت بوری ہوتی ہے اور موت کے وقت بڑھنے سےمیت کی روح آ سانی ہے نگلتی ہے اور ایمان نصیب ہوتا ہے اور رحت و برکت نازل ہوتی ہے۔ایک حدیث میں رسول صلی الله عليه وسلم كا فرمان تقل كيا بي كه ميرى حاجت ب كه ميرى امت کے ہر ہر فرد کے دل میں بیسورۃ ہو۔ ایک حدیث میں

تفسير وتشريح والحمد للداب سورة يليين شريف كابيان شروع مور ہا ہے۔ اس وقت اس سورہ مبارکہ کی جو ابتدائی آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ان کی تشریح سے پہلے اس سورۃ کے فضائل۔ وجه تشميه - مقام نزول - خلاصه مضامين تعداد آيات وركوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔اس سورۃ کے فضائل میں احادیث میں روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہرشے کا دل ہوتا ہے۔قرآن کا دل سور ہُ لیلین ہے۔ جو خص اس سورة كوايك بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس كودس قر آن كا ثواب عطاكرے گا۔علماء نے تکھاہے كماس سورة كوقر آن كا دل اس لئے فرمایا گیا کہ یہ سورۃ قرآن کی خاص دعوت یعنی توحید۔ رسالت وآخرت کونہایت پرز ورطریقہ سے پیش کرتی ہے۔امام غزاثیٌ فرماتے ہیں کہاس سورۃ کوقر آن کریم کا قلب یعنی دل ً فرمایا ہے جس کی وجہ بیہ ہے کہانسان کی زندگی کا دارو مدار دل پر ہے۔اورروحانی زندگی کا دارومدارایمان پر ہے جس کے خاص اورا ہم ترین اصول تین ہیں۔تو حید۔رسالت اور آخرت۔اس سورة میں ایمان کے ان تین اہم اصول کو جو دین کا دل و جان

اس دنیا کے بنانے والے اور پالنے والے کا پیتہ بتال ہی ہیں اس کے بعد قیامت کا نقشہ کھینچا گیا اور آخرت میں ایمان لائے شاعرانه خیال اور فرضی باتوں کی کتاب نہیں ہے۔ بلکہ اس میں ہر چیزاور ہر بات کی اصل حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ پھر سمجھایا گیا گہانسان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے منہ موڑ ناہث دھرمی کے سوا کچھنہیں۔انسان کوچاہے کہ اللہ تعالی کی قدرت کا سیح آندازہ کر کے اس کی طاعت و بندگی بجالائے اور خوب مجھے لے کہ مرکر دوبارہ زندہ ہونا ہرانسان کے لئے ضروری ہے۔اللہ کے نزد یک نیست و نابود ہوجانے کے بعد کسی کا دوبارہ بنادینا کچھ مشکل نہیں۔ دنیا کی ہر چیز چھوٹی ہویا بڑی اس کے قبضہ قدرت میں ہاوروہ جس چیز کا بھی ارادہ کرتا ہے وہ چیز اس کا حکم دیتے ہی موجود ہوجاتی ہے۔ وہ ہر برائی عیب۔ کمزوری اور بے جارگ سے پاک ومبراہے اور بالآخرتمام انسانوں کواسی کی طرف لوٹ كرجانا ہے۔ يہ ہے خلاصداس بورى سورة كے خاص مضامين كا جس كى تفصيلات انشاء الله آئنده درسول ميں بيان مول گى \_ اب ان ابتدائی آیات کی تشریح ملاحظه مو۔اس سورة کی ابتدا حروف مقطعات لیبین سے فرمائی گئی۔ حروف مقطعات کی تشریح پہلے یارہ الم کی ابتدا ہی میں ہو چکی ہے کہان کے حقیقی معنی اللہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہیں یا اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم توعلم موكا - ان حروف مقطعات كاعلم عام بندول كۈنبىن ديا گيا-ان كے متعلق اسى طرح ايمان ركھنا چاہئے -اس کے بعد کلام کی ابتدائم سے فر مائی گئی کہ قتم ہے اس قرآن با حكمت كي فرآن ياك ميس متعدد جكداللد تبارك وتعالى في فتمیں کھائی ہیں جن میں زیادہ ترحق تعالی نے ایے مخلوق کی اورصرف سات مقام پراپنی ذات کی قتم کھائی ہے۔اس سلسلہ میں علما نے لکھا ہے کہ شم تا کید کے لئے ہوتی ہے اور حق تعالی نے قسمیں اس لئے کھائی میں کہ بندوں پر جحت پوری ہوجائے۔

حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كاارشا فقل كياب كه جو خفس سورة لیمین کوشروع دن میں پڑھے۔اس کی تمام دن کی حوائج بوری ہوجا <sup>ئی</sup>یںاور بھی احادیث میں اس سورۃ کے فضائل آئے ہیں۔ اس سورۃ کی ابتداہی میں دوحرف کیلین آئے ہیں۔اس بنا پر علامت کے طور پراس سورۃ کا نام کیلین مقرر ہوا۔ بیسورۃ بھی کلی ہے۔موجودہ تر تیب قرآنی کے لحاظ سے سیا۳ ویں سورت ہے گر بحساب زول اس کاشار • ۲ لکھاہے یعنی ۹ ۵سورتیں اس سے قبل مکہ معظمہ میں نازل ہو چکی تھیں اور ۳۰ سورتیں اس کے بعد مكه معظمه مين نازل موكين اور پهر۲۴ سورتين مدينه منوره مين نازل ہوئیں۔اس سورۃ میں ۸۳ یات۔۵ رکوعات۔ ۳۹۷ کلمات اور ۹۰ ۳۰ حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔ چونکہ بیسورة کی ہےاس لئے مثل دوسری ملی سورتوں کے اس میں بھی عقائد ہے متعلق مضامین بیان فرمائے گئے ہیں۔ لیعنی توحید۔ رسالت \_ آخرت \_ قیامت \_ جز اوسز اوغیره کابیان ہے \_ اس سورة میں سب سے پہلے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی رسالت كوبرح كها كيا يعنى حضرت محرصلى الله عليه وسلم يقيينا الله کے رسول ہیں۔منکروں کے انکار سے پچھنہیں ہوتا۔اس دنیا کی ساخت ہی الی رکھی گئی ہے کہ اس میں سے پچھلوگ آپ کا رسول ہوناتسلیم کریں گے اور کچھ آپ کی رسالت کے قائل نہ ہوں گے اور ایمان نہ لاویں گے۔ بلکہ الٹے مخالف ہوجائیں گے۔ایسےلوگوں کے حق میں آپ کا ڈرانایا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں جوڈر کر آپ کی نفیحت مان لیں گے وہ سعادت مند ہیں اور انہیں آخرت میں بڑی راحت و آ سائش نصیب ہوگی۔ آیمان لانے والوں اورا نکار کرنے والوں کا روبیا یک خاص مثال سے واضح کیا گیا اور رسولوں کے انکار کرنے والوں پر افسوس کیا گیا كدوه اينے ب باكاندروبيات آخرت كاسخت عذاب مول لے رہے ہیں۔ رسالت کی اہمیت جلانے کے بعد الله تعالیٰ کی تو حيداوراس كي معرف كي طرف توجه دلا في گئي اور بتلايا كيا كه اس عالم میں اس کی قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اور وہ سب

۲۲-۱۰ کیسین یاره-۲۲ ہے۔اس راستہ پر چلنے والا مبھی ادھرادھر بھٹکتا مبل پھرتا۔آ گے فرمايا كيا تُذُونِكُ الْعَزِيزِ الرَّحِينِهِ لِعِن بيقرآن باك هوائ زبروست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہاں اللہ تعالی نے قرآن کے نازل کرنے کے سلسلہ میں اپنی دوصفات بیان فرمائی ہیں ایک عزیز تعنی وہ غالب اور زبروست ہے۔ دوسرے مید کدوہ رحیم ہے مفسرین نے لکھاہے کہ پہلی صفت عزیز بیان کرنے سے مقصوداس حقیقت پرمتنبکرنا ہے کہ بیقر آن کی کمزوراور بے زورہتی کا بھیجا ہوائہیں ہے کہ جےتم نظر انداز کردوتو تمہارا کچھ نہ بگڑے بلکہ بیاس مالک کا ئنات کا فرمان ہے جوسب پر غالب ہے اور جونا فرمانوں کو بوری بوری سزا وینے کی طاقت رکھتا ہے اور جس کی پکڑسے نیج جانے کی کسی کو قدرت حاصل نہیں ہے۔ دوسری صفت رحیم بیان کرنے سے بیہ احساس دلانا ہے کہ بیسراس اس کی مہر بانی ہے کہاس نے تہاری ہدایت ورہنمائی کے لئے اپنارسول بھیجااور یہ کتاب عظیم نازل کی تا کہتم مگراہیوں سے پچ کراس راہ راست برچل سکوجس ہے حمهیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل ہوں۔اب آ گے آپ کی رسالت اور قرآن کے نزول کی ایک حکمت بیان فرمائی جاتی ہے کہ آپ یغیراس لئے بنائے گئے ہیں تا کداولا آپ اس قوم عرب کو برے اعمال کے نتائج سے خبردار کریں کہ جن کے یاس مدت ہے کوئی ڈرانے والانہیں آیا اور جن کے باپ دادا نک نے بھی مجھی ایسی باتیں نہ ٹی۔اس کئے وہ خواب غفلت میں گرفتار ہیں اور اب اُنہیں اس خواب غفلت سے جگانا ہے۔ یہاں بین سمجما جائے کہ آ پ صرف عرب ہی کے لئے رسول تھے۔ اولاً ڈرانا آپ کا قریش عرب کے لئے تھا اور پھر عام لوگوں کو بھی آپ نے دعوت فرمائی کیونکہ بعثت آپ کی عام تمام سارے عالم نے لئے ہے۔ آپ کی عموم بعثت کے لئے بہت می قرآنی آیات اوراحادیث صحیحه موجود ہیں۔

واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

بعض علاء نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک عربوں کی زبان میں نازل ہوا اور عربوں کا طریقہ تھا کہ کوئی کلام اور بیان ایں وقت تك قصيح اوربلغ نهين سمجها جاتا تهاجب تك كداس مين قسمين نه موں۔ اس کئے قرآن کریم میں بھی قشمیں کھائی تمئیں کہ فصاحت عرب کی میشم بھی رہنے نہ پائے۔اب رہا میسوال کہ الله تعالى نے الى مخلوق كى كيول فتم كھائى ہيں۔اس كا جواب مختلف وجوہ سے دیا گیا ہے۔ اول یہ کہ مضاف پوشیدہ ہے مثلاً جہاں متم ہے آ فاب و ماہتاب کی وہاں آ فاب و ماہتاب کے رب کی قشم سمجھا جائے گا۔ دوسرے مید کہ عرب ان اشیاء کی تعظیم کرتے تھے اس لئے قرآن نے قتمیں کھائیں۔ تیسرے پیر کہ اس وجد سے قسمیں کھائی ہیں کہان کے ذریعہ سے خالق وصاً نع كي عظمت كاا ظهاركيا جاسكه\_والله اعلم بالصواب\_

يهال آغاز كلام قرآن تحيم كي قتم كها كرحضور صلى الله عليه وسلم کی نبوت و رسالت کو بیان فیر مایا گیا که بلاشبه آپ اللّٰہ کے رسولوں میں سے ہیں۔تواس قتم سے ایک تو کفار کار دمقصود ہے کہ جوشم کھا کر کہا کرتے تھے کہ بیرسول نہیں۔اس لئے اللہ تعالی نے ان کے جواب میں قتم کھا کرآ پ کی نبوت ورسالت کو بیان فرمایا اور قرآن کی جوتسم کھائی گئ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ كرسول مونے كاسب سے بواجوت اورسب سے بوى دليل یہ قرآن تھیم ہے۔ اور بیآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی نبوت ورسالت کوشم کے ساتھ بیان کیا۔ آپ کے سواکسی اور نبی اور رسول کی رسالت کو فتم کھا کرنہیں بیان فر مایا۔

يهال آيت ميں اگر چيخطاب جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم سے ہے کیکن در حقیقت سنانا اوروں کو مقصود ہے کہ جس نبی امی صلی الله علیه وسلم پریه قرآن نازل مواسے وہ یقینا الله کے رسول ہیں اور بے شک وشبہ سیدھی راہ پر ہیں تعنی جو بیغام ہدایت بداللہ کی طرف سے انسانوں کے پاس لے کرآئے ہیں يقينا وه انسان كواصل كاميابي اورمنزل مقضود تك سيدها يهجياتا

لَقَالْ حَقَّ الْقَدْوِلُ عَلَى ٱكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِتَّاجِعَلْنَا فِي ٓ أَغْنَافِهِمْ میں ہے اکثر لوگوں پر (تقدیری)بات ثابت ہو پچکی ہے سو بیلوگ ایمان نہ لاویں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیتے ہیں ُغُللًا فَهِيَ إِلَى الْاَذْقَانِ فَهُنْمِ مُّ قُمَحُوْنَ®وَجَعَلْنَا مِنْ لِكِنِ ٱبْدِيْهِ مُرِسَّ پھر وہ ٹھوڑیوں تک(اُڑ گئے)ہیں جس سے ان کے سُر اُوپرکواُٹھے رَہ گئے ہیں۔ اور ہم نے ایک آڑ اُن کے سامنے کردی ۅۜٞڡؚڹٛڿڵؚڣۿڋڛ؆ٞٵڣؘٲۼۛۺؽڹ۠ۿٷڣڰ*ٛۮ*ڵؽڹٛڝؚۯ۠ۏڹؘۛۅڝۅٚٳۼۘۘۘۼۘڶؽۿ۪؞ۿ اور ایک آڑ ان کے پیچھے کردی جس سے ہم نے اُن کو گھیر دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اور ان کے حق میں آپ کا ءَ إِنْ كَارْتِهُ مِرْ آمْرِ لَهُ تُنَاذِرْ لِهُ مُرِلا يُؤْمِنُون ۞ إِنَّهَا تُنَاذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرُوخُ ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں یہ ایمان نہ لاویں گے۔ پس آپ تو صرف ایسے مخص کو ڈراسکتے ہیں جو نفیحت ہر چلے اور خدا ۔ الرَّحُمْنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَ قِوْ وَ اَجْرِكُرِ يُحِوِّ إِنَّا نَعُنْ نَجِي الْمَوْتَى وَكُنْبُ یے دیکھے ڈرے، سوآپ اس کو مغفرت اور عمدہ عوض کی خوشخری سنا دیجئے۔ بیٹک ہم مُر دوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں مَا قِتُ مُوْا وَ إِنَّا رَهُمُ أَو كُلَّ شَيْءً آخْصَيْنَا لَهُ فِي َ إِمَا مِرَهِّبِينٍ فَ وہ اندال بھی جن کولوگ آ گے بھیجتے جاتے ہیں اوران کے وہ اندال بھی جن کو چیچے چھوڑ جاتے ہیں اور ہم نے ہرچیز کوایک واضح کتاب میں صنبط کردیا تھا۔ كَ يُؤْمِنُونَ ايمان نه لائيں كے لَقَلْ حَتَّى تَحْقِق ثابت بوكل الْقَوْلُ بات على برا الْنَهُ هِيمْ ان مِن ساكثر فَهُمْ لين وه إِنَّا جَعَلْنَا مِينَكَ بَم نِي كَ (وَالِي) إِنْ مِن الْعَنَاقِيةِ من ان كَارُونِين الْفَلْلَا طُولَ افْدِي مُجروه اللَّي تك مُقْهَ بُحُوْنَ سراونیا کے (سرالل رہے ہیں) وَجَعَلْنَا اور ہم نے کردی اون ہے ابین اَیْنِ نَیْنِ اِن کے آگے اسکا ایک دیوار او کو اور مِنْ خَلِفِهِ مْرِ ان كَهِ يَعِيهِ إِسَنَّا الكِ ديوار | فَأَغَشَيْنَهُ فَهُ عِرجم نے انہیں ڈھانپ دیا افکاٹھ کی لودہ | لاکٹیجیٹر فوک دیکھے نہیں | وکسکواٹی اور برابر مُلْيَهِ هِذَ ان برِ ـ ان كيليّا | ءَاكُنْكَ رُتَهُوهُ خواه تم أمين وُراءً | أَهُرْ يا | كَيْرَتُكُنْ رُهُهُ تم أمين نه وُراءً | لاَيُوهُومُنُونَ وه ايمان نه لا كين عَلَى اِنَّهُا اِس بِسوانہیں | مَنْذِدُ تم وْراتے ہو | مَنِ جو | اتَّبَعَ ہیروی کرے | الذِّکُو کتابِ تقیحت | وَخَیْنی اور وْرے | الزَّحْمُن رَمْن (الله) پالغكيْتِ بن دليچها فَكِيشْزُهُ بن است خوشخرى ديم إليه خفيرة بخشش كى وكنيد اوراجر الكويشيد احجها إنا نفن بينك بم الخني زنده كرت بين بموتیٰ مُردے | وَنَكُنْتُ اور ہم لکھتے ہیں | عَاقَكُ هُوْا جوانہوں نے آگے بھیجا (عمل) | وَالْتَارُهُمْ فِي اور الحَيارُ (نشانات) | وَكُلُّ اور ہر شَيْءٌ شَي إِحْصَيْنَاهُ بم ني الصِّار كر كها بها إنى مِن إِلهَا أَمِر هَبِينِ كَتَابِ روْسُ (لوحِ محفوظ) تفسير وتشريح: ـ گذشته ابتدائي آيات ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي نبوت كي تصديق اورقر آن كريم كي حقانيت كا ذكر فرما كر نزول قرآن کی ایک وجہ بتلائی گئی تھی کہاس کے ذریعہ سے اولا آپ اس قوم عرب کو ہوشیار اور بیدار کریں جس کے پاس صدیوں سے

کوئی جگانے والانہیں آیا تھااس لئے وہ تاریکی کی جہالت وغفلت میں پڑے ہوئے تتھاب آ گےان آیات میں بتلایا جا تا ہے کہاس

۲۲-۵۰۱ پاره-۲۲ سراد پر کوا تھارہ جائے اور وہ اپنا سرینچے نہ جھا پیکے اور اپنی گردن نه ہلا سکے اوراس کی آنکھیں او پر بنی کورہ جائیں کہ وہ نیجے راستہ کی طرف دیکھ ہی نہ سکے تو ایبا محض ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو گئی کُنڈیا گڑھے میں گرنے اور ہلاک ہونے سے بچانہیں سکتا۔ تو کا ای دراصل ایسے ضدی اور معاند کفار جنہوں نے حق کو پہچان لیا اور پھر بچائے اس کے قبول کرنے کے الٹے عداوت اور پشمنی پرتل گئے ان کے گلوں میں کوئی ظاہری طوق نہیں پہنائے گئے تھے بلكه يه كلام إِنَّاجَعُلْنَا فِي آعُنَاقِهِمُ اَغُلُلًا كه مم نے ان كى گر دنوں میں بھاری بھاری طوق ڈال دیئے ہیں بطور تشبیہ کے ہاوران کے حال کوتشبیہ دی گئی اس مخص کے حال ہے جس کے گلے میں طوق ڈال دیا گیا ہو جواس کی گردن کو جکڑ دے اور سرنیجا نہ ہوسکے یہی حال ان معاندین کفار کا ہے جونفسانیت۔ اور ضدوعناد کے طوتوں میں ایسے جکڑ دیئے گئے ہیں کہ وہ حق کے سامنے سرنہیں جھکا سکتے۔ دوسری مثال ایسے لوگوں کی یہاں بیددی گئی کہ جیسے کسی مخف

کے جاروں طرف دیواریں کھڑی کردی جائیں اوروہ جاردیواری میں محصور ہو کر باہر کی چیزوں سے بے خبر ہوجائے اور کسی طرف ہے کچھ نظر نہ آئے ای طرح ان معانداور ضدی کافروں کے گرد بھی ان کی جہالت اور ہث دھرمی نے محاصرہ کرلیا ہے کہ باہر سے اب حق کی باتیں ان تک گویا پہنچتی ہی نہیں۔تو یہاں ان دونوں تشبیهات اورمثالول سےمرادیہ ہے کہ حق تعالی نے اس دنیامیں کفروایمان حق و باطل اور جنت وجہنم کے دونوں راستے انسان كے سامنے كردئے ہيں۔اورايمان كى دعوت وتعليم كے لئے انبياء کرام و کتابیں بھی بھیج دیں۔ پھرانسان کو بداختیار بھی عطا کردیا کہ وہ بھلے برے۔ نیکی و بدی کو بہجان کراینے لئے کوئی راستہ اختیار كرے۔اب جو بدنصيب نےغور وفكر ہے كام لے نہ دلائل قدرت میں غور کرے۔ ندانبیاء کی دعوت پر کان دھرے۔ نداللہ کی کتاب

قوم میں بہت سے افراد آپ کوایسے بھی ملیں گے جوکسی قتم کی نصیحت پرکان دھرنے والے نہیں لینی پچھلوگ تو آپ کی بات کو مان لیں گے اور ایمان لے آ ویں گے اور پچھلوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جوآ ب کی دعوت کے مقابلہ میں ضدے عناد۔ اور ہث دھری سے کام لیں گے اور جنہوں نے بیاطے کررکھا ہے کہ آ پ کی بات بہرحال کسی صورت مان کرنہیں دینی ہے۔ ایسے سخت برکیش اورسرکش کفار کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ بیاوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اور بیلوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ اور ان بدنصیبوں کو ہدایت کا پہنچنا بہت مشکل بلکہ محال ہے۔ بیلوگ جو دوسری زندگی سے بالکل منکر ہوکر اپنی فانی خواہشات ہی کواپنا قبلہ مقصود بنائے ہوئے ہیں اور موت کے بعد کسی دوسری زندگی کا یقین ہی نہیں رکھتے۔ نہ برائی کو برائی سجھتے ہیں بلکہ اغوائے شیطانی ہے اپنی بدیوں کوئیکی اور گمراہی کو ہدایت تصور کرتے ہیں۔ انہیں کینے ہی معقول دلائل سنائے جائیں اور کھلے کھلے نشانات دکھلائے جائیں بیسب کو جھٹلاتے رہیں گے اور فضول جمتیں نکالتے رہیں گے۔ انہوں نے محض ہواوہوں کواپنا معبود تھہرالیا ہے۔ بیرنہ عقل سے کام لیں اور نہ آئکھوں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعراض اور عناد کے متیجہ میں آخر کاراللہ تعالی دلوں پر مہر کردیتا ہے پھران کے دلوں میں خیر کے جانے کی ذرا گنجائش نہیں رہتی جیسے کوئی فخص ایۓ اویرروشنی کےسب درواز ہبند کرلے تواللہ تعالیٰ اس کواند هیرے میں چھوڑ دیتا ہے یاایک بیار دوا پینے کی قتم کھالے۔طبیب سے دشمنی کرلے اور ہرفتم کی بد پر ہیزی پر تیار ہوجائے تو پھر اللہ بھی اس کے مرض کومہلک بنادیتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے حال کی ایک مثال یہاں یہ بیان فر مائی جاتی ہے کدان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی کی گرون میں ایسے طوق ڈال دیئے گئے ہوں کہ جو خوب اچھی طرح اس کی گردن میں تھینے ہوئے ہوں اور وہ مھوڑ یوں تک خوب ان سے جکڑ اہوا ہوجس سے کہاس کا چرہ اور

besturd'

ذات کے سخق ہوں گے۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ رافقین کے اس عزت و ذلت کا پوراا ظہار زندگی کے دوسرے دور میں ہوگا جی کہ موت کے بعد دوسری دور میں ہوگا جی کہ موت کے بعد دوسری زندگی بیتی موت کے بعد دوسری زندگی بیتی ہے۔ انسان کے اعمال جواس نے زندگی میں کئے یا جن کا اثر اس کے مرنے کے اعمال جواس نے زندگی میں کئے یا جن کا اثر اس کے مرنے کے بعد بھی پھیلٹا رہا سب کے سب وفتر غیب میں لکھے جارہے ہیں۔ اس کے ہاں چونکہ ہرکام ضابطہ اور انتظام کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے اس نے ہر ہر چیزلوج محفوظ میں لکھ دینے کا حکم جاری کر رکھا ہے چنانچہ کوئی چیز چھوٹی یا بڑی ایی نہیں کہ جو اس میں کسی موئی نہ ہوخواہ اس کا تعلق حال سے ہویا ماضی ہے مستقبل ہے پس موئی نہ ہوخواہ اس کا تعلق حال سے ہویا ماضی ہے مستقبل ہے پس کے مطابق وہاں جز اوسزا ملے گی۔

یہاں آیت میں جو بیفر مایا گیا و نگذت ما قد کُمُوا و انگار کھنے
اورہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کولوگ آ گے بھیجے جاتے ہیں
اوران کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑے جاتے ہیں تو اس سے
معلوم ہوا کہ اعمال خیر وشر کا سلسلہ زندگی ختم ہوجانے اور مرنے کے
بعد بھی چلتا رہتا ہے۔ اور اس دنیا میں اچھے یا برے کئے ہوئے
اعمال بس زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہوجاتے بلکہ زندگی کے اعمال کی
اعمال بس زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہوجاتے بلکہ زندگی کے اعمال کی
تفصیل وتشر تک یوں سیجھئے مثلاً کسی نے لوگوں کو دین کی تعلیم دی۔ یا
د بنی احکام بتلائے۔ یا کوئی علم دین کے بارہ میں کتاب کھی جس
سے لوگوں نے دین کا نفع اٹھایا۔ یا کوئی وقف د بنی فائدہ کے لئے کیا
جس سے لوگوں نے دین کا نفع اٹھایا۔ یا کوئی وقف د بنی فائدہ کے لئے کیا
بنایا۔ یا اور کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے مسلمانوں کوفائدہ ہوا تو جہاں
بنایا۔ یا اور کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے مسلمانوں کوفائدہ ہوا تو جہاں
سے وہ سب زندگی کے بعد بھی اس محض کے اعمال نامہ میں کھے
جاتے رہیں گے۔ اسی طرح برے اعمال جن کے برے اثر ات اور

میں غور کرے تو اس نے اپ اختیار ہے جو راہ اختیار کرلی تو قدرت کی طرف ہے اس کے لئے اسی راہ کے سامان جمع فرماد یے جاتے ہیں یعنی جو کفر میں لگ گیا تو پھراس کے واسطے کفر بڑھانے ہی کے سامان ہوجاتے ہیں۔ اسی کو یہاں آیت میں اس طرح ارشاد فرمایا گیا لفک حق الفکو ل عَلَی اَکْ تُرِهِمْ فَهُمْ فَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ یعنی ان میں سے اکثر لوگوں پران کے سوءاختیار کی بنا لا یو یہ قول حق جاری ہو چکا ہے کہ بیا ایمان نہ لا کیں گے۔ اور عالم اسب میں اس کی وجہ اور علت سے ہے کہ بیلوگ اپ عناد کی وجہ اسباب میں اس کی وجہ اور علت سے ہے کہ بیلوگ اپ عناد کی وجہ سے قو فیق خداوندی سے محروم کردیے گئے ہیں۔

یااللہ آپایے کرم سے اپن توفیق حس کو ہرحال میں ہمارے شامل حال رکھئے اور کسی آن ہم کواس سے محروم نفر مائے۔امین۔ یہاں کفار کی اس کیفیت اور حالت کو جوان دو مثالوں کے ذر بعدیمان کی گئی اس ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی مقصود ہے کہ جب بیضدوہث دھرمی کی وجہ سے اس حالت کو پہنچ گئے تو ایسوں کوعذاب البی سے ڈرانا اور نہ ڈرانا سب برابر ہے۔ان کے داول پرمبرلگ چکی ہے۔ان کی آ کھول پر بردہ بر چکا ہے۔ان میں ایمان کی صلاحیت ہی باتی نہیں رہی۔اللہ کے علم از لی میں میثابت ہو چکا ہے کہ بیا بیان نہیں لائنیں گےاور کفر ہی پرمریں گے۔ آ گے فرمایا جاتا ہے کہ اے نبی صلی الله علیہ وسلم آپ کے ڈرانے کا فائدہ تو اس کے حق میں ظاہر ہوتا ہے جونصیحت کوئ کر اور مان کراس پر چلے اور اللہ کا ڈرول میں رکھتا ہو۔ پس ایسے خداترس بندول كوگذشتة تقصيرات يرخداوند كريم كےمغفرت كي اور طاعات برآ خرت میں بڑے اچھے تواب اور انعام کی خوش خبری ساد بجئے جوان کواس عالم سے گزرنے کے بعد ملے گا۔جس کوخدا کاڈر ہی نہیں۔ نانصیحت کی کچھ بروا۔ وہ نبی کی تنبیہ وتذ کیرے کیا فائدہ اٹھائے گا۔ایسےلوگ بجائے مغفرت وعزت کے سزااور تواب ملے گا اور جتنے آ دمی اس طریقہ پڑھل کریں گان کا بھی اور اس کو ملے گا بغیر اس کے کہ ان عمل کرنے والوں کے تواب میں کوئی کی آ وے۔ اور جس نے کوئی براطریقہ جاری کیا تو اس کواس کا بھی گناہ ہوگا اور جتنے آ دمی جب تک اس برے طریقہ پڑھل کرتے رہیں گے ان کا گناہ بھی اس کو ہوتا رہے گا بغیراس کے کھمل کرنے والوں کے گناہوں میں کی آ وے۔'' اورایک دوسری صحیح حدیث میں آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اورایک دوسری صحیح حدیث میں آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان جب مرجاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کٹ جاتے ہیں گرتین عمل۔ ایک وہ علم جس سے اس کے بعد نفع ماصل کیا جائے۔ دوسرے وہ نیک اولا دجواس کے لئے دعا خیر حاصل کیا جائے۔ دوسرے مدقہ جاریہ جواس کے بعد بھی باتی رہے۔ کرے۔ اور تیسرے صدقہ جاریہ جواس کے بعد بھی باتی رہے۔ کرنے اثرات ہمارے مرنے کے بعد بھی قائم رکھیں اور ان کے نئیک اثرات ہمارے مرنے کے بعد بھی قائم رکھیں اور ان کے نئیک اثرات ہمارے مرنے کے بعد بھی قائم رکھیں اور ان کے نئیک اثرات ہمارے مرانے کے بعد بھی قائم رکھیں اور ان کے نئیک اثرات ہمارے مرانے کے بعد بھی قائم رکھیں اور ان کے نئیک اثرات ہمارے اعمال ناموں میں برابر کھے جاتے رہیں۔ آ مین۔

افرات دنیا میں باقی رہے اور ان سے دوسروں میں برائی اور معصیت بھیلی رہی مثلاً کی نے فخش ناول۔افسانے یا ڈراہے کھے۔یاکس نے اپنی زندگی میں ظالمان قوانین جاری کردیئے۔یا ایسی چیز رائج کردی یا ایسے ادارہ قائم کردیئے کہ جوانسانوں کے اخلاق واعمال کوخراب کریں۔اللہ تعالیٰ کی معصیت و نافر مانی کا دریعہ لوگوں کے لئے بنیں۔یا جن سے لوگ غلط اور برے راستہ پر پڑیں جیسے سینما 'تھیٹر' بائیسکوپ' ناچ گانے کے اڈے' فاثی اور عریانی اور جیسان کہ سے ناچ گانے والے دیا یواور ٹی وی وغیرہ وغیرہ تو جب تک اور جہال تک کسی کے عمل کے برے نتائج اور فقنے اور مماسد وجود میں آتے رہیں گے اور دوسرے گناہوں میں مبتلا معاسد وجود میں آتے رہیں گے اور دوسرے گناہوں میں مبتلا موسے رہیں گے وہ اس محملہ ہوتے رہیں گے وہ اس خملہ کے بعد علیہ کہ اس جملہ کو کارٹر کھے جاتے رہیں گے۔ جیسا کہ اس جملہ کو کارٹر کھے جاتے رہیں گے۔ جیسا کہ اس جملہ کو کارٹر کی خارشا دفر مایا:

"جُسْخُص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تواس کواس کا بھی

## دعا فيجئ

الله تعالی ہم کوہمارے گناہوں کی شامت اعمال مے محفوظ رکھیں اور جونصیحت وہدایت ہم کوقر آن پاک اور رسول الله تعلیہ وسلم کے ذریعہ سے چہنچے اس پڑمل پیرا ہونے کا عزم نصیب فرمائیں۔ اور حق تعالی ہم کو اپنا وہ خوف وخشیت نصیب فرمائیں کہ جوہم کوا طاعت و بندگی پرآ مادہ رکھے۔ اور عصیان ونا فرمانی سے بچالے۔
یا اللہ ہم کواس زندگی میں ان اعمال صالحہ کی توفیق عطافر مائے کہ جومرنے کے بعد بھی ہم دوسروں کے لئے نیکی اور بھلائی کا ذریعہ بن جائیں۔

یا اللہ ہمارے لئے خیر ہی مقدر فرمائیے اور اس کے ثمرات و برکات ہم کوزندگی میں بھی نصیب فرمائیے اور مرنے کے بعد بھی مغفرت ورحمت نصیب فرمائیے۔ آمین۔

واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمَّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

besturd

نِ فَكُذَّ بُوْهُمَا فَعَزَّزُنَا بِتَالِثٍ فَقَالُوَا إِنَّا إِلَيْ ؽٵؖٷڝٵٛٲٮٚۯٛڶۘٳڷڗڂۘؠ؈ٛڡڽۺؽ؞ٟٳ؈ٵؽؿؙڿڔٳڰڰؙۮؚؠٛۏؽ<sup>®</sup>ڰٵڵۅٛٳۯؾٛڹٵۑۘۘۘڰ لُوْنَ @وَمَاعَلَيْنَآ إِلَّا الْبَالْةُ الْهُبِينُ @ قَالُوْ آ إِنَّا تَطَكَّرُنَا نَكُهُ وَ لَيُمَسِّنُّكُمُ مِنَّاعِنَ اكْ إَلِيْهُ ﴿ قَالُوْ اطَأَهِ وں سے تمہارا کام تمام کر دیں گےاورتم کو ہماری طرف وَ اخْرِبْ اور بيان كرين آپ لَهُ فر ان كيليَّ مَثْ كُلَّ مثال (قصه) أَصْعَب الْقَزْ كِلَّةِ لِستى وا النُّكَيْنِ وَوَا قُلُكُنُّ يُوهُمِهَا تُوانِهُونِ نِهِ مِثْلِايانِينِ الْعَكَزُّزُنَا مُحرِهم نِ تقويت دى إيتكليثِ تيس وَهَالُةُ النِي انہوں نے کہا | اِنَّا مِبْک ہم | اِلْاَبَکُوْ تہاری طرف | مُرْسَکُوْنَ بِصِیح کئے | قَالُوْا وہ بولے | مَا اَنْتُوْ تَم نہیں ہو | انْ رَحْن (الله) | مِنْ ثُنَىٰءٍ كِهُمَا إِنْ نَهِيں نے کہا کڑنیا ہمارا پروردگار | یکٹ کئے جانتا ہے اِنّا بیٹک ہم | اِلْکِنکُنْهِ تمہاری طرف تفسير وتشريح: \_گذشته آيات ميں په بيان ہوا تھا كەمجەصلى الله عليه وسلم الله كےرسول ہيں اورقر آن كريم الله تعالیٰ كا نازل كيا ہوا

کلام ہےاوررسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم اسی قر آ ن کے ذریعہ سے انسانوں کوسیدھاراستہ بتاتے آ ئے ہیں تا کہ مدتوں سے جوخواب غفلت میں گرفتار ہیں وہ بیدار ہوں پھر بتایا گیا کہ بعض بد بخت رسول اور قر آن کا انکار کریں گے۔ان پر کوئی نصیحت اثر نہ کرے گی وہ ا بمان نہلا دیں گے۔لیکن جواللہ ہے ڈریں گےوہ ضروراہے مانیں گےاور پھر ماننے والوں کومغفرت اورا جرکریم کی بشارت دی گئی

کے یا سخت قتم کی تکلیف میں مبتلا کردیں کے ان پیغیروں نے جواب دیا که خداکی نافر مانی کر کے خوست تو تم خودایے اوپر لا چکے ہو۔اس سے زیادہ خوست اور کیا ہوسکتی ہے کہ تم تفیق اور خیرخواہی تک کو قبول نہیں کرتے اور حدسے زیادہ گزرتے جا کے 🕽 ہو۔ای بستی کے آخری کنارہ پرایک نیک مردر بتا تھااس نے جب سنا كبستى والے خدا كے رسولوں كوجھٹلا رہے ہیں اور طرح طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں تو وہ نیک مرد عجلت کے ساتھ وہاں آپنجا جس جگہ بی گفتگو ہور بی تھی اور کہنے لگا کہ اے قوم خدائے تعالیٰ کے پیغیروں کی پیروی کرو۔ان مقدس لوگوں کی پیروی سے کیوں مندموڑتے ہو جوتم سے اس خدمت حق اور تبلیغ دین کا کوئی معاوضه تک طلب نہیں کر تے۔ بتاؤ کہ میں کیوں اس ایک خداکی ہی پرستش نہ کروں جس نے مجھ کونیست سے ہست کیا ہے اور مرنے کے بعد پھر میں اور تم سب اس کی جانب لوث جانے والے ہیں۔تم جوان۔ برگزیدہ انسانوں کی تکذیب كرر ہے ہوتو ميں دريافت كرتا ہول كدكيا جھ كوخدائے واحد كے سوائے معبودان باطله کواپنا خدا مان لینا چاہیئے۔اگرتمہارا مقصد یہ ہے تو الی صورت میں بلاشبہ میں تو سخت مراہی میں پھنس جاؤں گالبذا كان كھول كرىن لوكەتم ان مقدس انسانوں كى بات مانو\_میں تواس ذات پرایمان لے آیا جومیرااور تبہارا پروردگار ہے۔قوم نے جواس نیک مرد کی بدیراز ہدایت گفتگوئ تو عنیض وغضب میں آگئی اور اس نیک مرد کوشہید کر ڈالا۔ اس کے بعد ان بتى والول پرايك بولناك چيخ كاعذاب نازل موااورسب كا كامتمام كرديا ـ يه إصحاب قريدكا بورا قصه جوان آيات مين اوراکلی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ یہاں ان آیات میں پہلے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو خطاب کر کے بتلایا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار مکہ اور مشرکین عرب کوایک بستی کے لوگوں کا قصہ مثال کے طور پرسنانے کہ اس بستی میں پہلے ہم نے دو رسول بھیجے۔بستی والوں نے ان دونوں

تھی۔ ای کی تشریح میں آ گے ان آیات اور آگلی آیات میں اصحاب قربد كا قصه بيان فرمايا جاتا ہے تا كدمونين كے لئے باعث بثارت اور مكذبين كے لئے باعث عبرت ونصيحت ہو۔ بيد س بستی کا قصہ ہے؟ کس زمانہ کا ہے؟ اور کن رسولوں سے متعلق ے؟اس كانعين نہ قرآن كريم ميں كيا گيا ہے۔نہ كى صحيح حديث میں۔ اس کئے اصحاب قربیہ کی تفصیلی جزئیات کی بھی ہوں قرآن پاک نے جو حصنقل کیا ہے دہ اپنے مقصد عظمیٰ ''عبرت و نصیحت 'کے پیش نظر ایک صاحب بصیرت کے لئے کافی وشافی ہاوراہل مکہ اور قریش کو دعوت دیتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رشد و ہدایت سے فائدہ اٹھائیں اور اصحاب قربه کی طرح مندموز کر دنیا اور آخرت کی تباہی مول ندلیں۔ قرآن كريم نے اصحاب قريد كے متعلق صرف اس قدر بتلايا ہے كه گذشته زمانه مين ايك بستى مين كفروشرك اور شروفساد كو دور كرنے اور رشدو ہدايت كاسبق دينے كے لئے اللہ تعالى نے وو پغیبروں کو مامور کیا۔ انہوں نے اہل قربیکوحت کی تلقین کی اور صراطمتنقیم کی جانب دعوت دی کیکن بستی والوں نے ان دونوں پغیبروں کو مطلایا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک اور پغیبر کا اضافہ کردیا اور وہ تین مل کرایک جماعت ہو گئے۔اب ان تینوں پیغیروں نے بستی والوں کو یقین دلایا کہ بے شبہ ہم خدا کے بھیجے ہوئے ہیں مرانبوں نے نہ مانا اور ان کا نداق اڑایا کہتم بھی آ دی ہم بھی آ دمی۔ پھرتمہارے اندروہ کون سی بات ہے کہتم پیغیر بنادیے گئے۔ بدسب تمہارا جھوٹ اور تمہاری سازش ہے۔ (العیاذ باللہ) اس بران پنجمبروں نے کہا کہ خدا اس کا شاہر ہے کہ ہم حبو نیایس وه دانا و بینااس کوخوب جانبا ہے مگرتم کیلر بھی نہیں مانے تو ہمارا کام اس سے زیادہ کچھنیں کہ خدا کا پیغامتم تک پہنچادیں اور راہ حق دکھادیں بستی والے کہنے لگے کہ (تعوذ باللہ) ہم توتم کومنحوں سمجھتے ہیں کہتم نے خواہ مخواہ ہمارے یہاں آ کرگڑ بر پیدا کردی اگرتم اس سے باز نیآ ئے تو ہمتم تینوں کو مار ڈالیں

یاک نے فقل فرمایا

besturd!

پغیبروں سے کہا کہتم جھوٹے ہوہم تمہاری بات نہیں مانے۔پھر ان کی تائید کے لئے ایک تیسرارسول مزید بھیجا گیا اور تینوں نے مل کر کہا کہ ہم تمہارے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ہم اپنی طرف سے پچھنہیں کہتے۔اللہ نے جو پیغام دیا ہے وہ ہم منہیں پہنچانے آئے ہیں لہٰذا ہم جو پچھ کہیں اللہ کا پیغام مجھواور مانواس پرستی والوں نے جو جواب ان پیغیبروں کو دیا وہ قرآن

# عَالُوْا مَا اَنْتُمْ اِلدَّبَسَرُّ مِّشْلُنَا وَمَا اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءِ إِنْ اَنْتُمْ اِلدَّكَانِ بُوْنَ

تعنى تم مين كوئى سرخاب كارنبين جوالله تمهين بهيجاءهم سيقم نس بات میں بڑھ کر ہو۔ جیسے ہم انسان ایسے ہی تم انسان ۔ بس رہنے دوخواہ مخواہ خدا کا نام نہلو۔اس نے کیجینبیں ا تارااور پغام دیا۔تم تینوں سازش کرکے ایک جھوٹ بنالائے اور اسے خدا کی طرف نسبت کردیا۔ استغفراللّٰہ والعیاذ باللّٰہ قرآن یاک نے متعدد جگہ بتلایا کہ قوم نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمہ صلی الله علیه وسلم کی امت دعوت تک ہرا یک گروہ نے پہلے اسی پر تعجب یا نفرت کا اظہار کیا کہ رہے کیے مکن ہے کہ ہماری ہی طرح کا انسان اورلواز مات بشرى كامحتاج انسان خدا كاليغيمر موران تمام باطل گروہوں کا ہمیشہ سے جبیا کقر آن کریم نے بتلایا بیعقیدہ رہا ہے کہ خدا کا پیغیبرانسان وبشرنہیں ہونا جاہئے بلکہ کسی مافوق الفطرة مستى كوالله كارسول مونا حاسة \_ چنانچه اصحاب قربیانے بھی اینے رسولوں کے متعلق یہی کہا کہتم ہماری طرح انسان ہو۔ کون تی الی تم میں خو بی ہے کہتم خدا کے رسول ہو۔اوراصحاب قربه کی طرح محدرسول الله صلی الله علیه وسلم سے مشرکین مکہ نے بھی یبی کہا تھا کہ یہ کیسے رسول ہیں کہ ہماری طرح کھاتے یہتے اور ہماری طرح بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ مگر منکرین کے

اس جابلانہ سوال کا قرآن کریم نے وہ فیصلہ کی جواب ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ کے لئے اس بحث کا خاتمہ کر دیا۔ پندر ہو یں پارہ سورۂ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے

# قُلْ لَوْكَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَلِكَةٌ يَمْشُوْنَ مُطْمَيِنِيْنَ لَنَرَّلْنَا عَلَيْهِ هُ مِنَ النَّنَمَ آءِ مَلَكًا رَسُولًا

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہد دیجئے کہ اگر ایہا ہوتا کہ زمین میں انسانوں کی جگہ فرشتے ہے ہوتے اور اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے ہوتے ور اطمینان سے حلتے پھرتے ہوتے ہوتے ہوتے ہیں ہنا کر اتار دیتے۔ یعنی اس سوال کی بنیاد ہی بے وقونی پر مبنی ہے اس لئے کہ جب دنیا میں انسان بس رہے ہیں اور فرشتوں کی آبادیاں نہیں ہیں تو پھران کی ہدایت کے لئے رسول اور پیغیر بھی انسان ہی ہونا چاہئے نہ کہ نوری فرشتہ۔

تو اصحاب قریہ کے اس قول کے جواب میں کہ جوانہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہتم پھے نہیں گرجمیں جیسے انسان ہو اور خدا نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں گی۔ تم محض جھوٹ بولتے ہواس کا جواب اس بہتی والوں کوان پیغبروں نے بید یا کہاللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں اور کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہر ہے ہمارا کا م یہی ہے کہ جو پیغام تم تک پہنچانے کے لئے رب العالمین نے ہمارے سپردکیا ہے وہ ہم تمہیں پہنچا دیں اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ مانویا نہ مانو و ہے مقبول کر ہی رہیں ہم پہنیا فرض ادا کر پیچا۔ خدا کا پیغام خوب کھول کر ہی رہیں ہم اپنا فرض ادا کر پیچا۔ خدا کا پیغام خوب کھول کر واضح معقول اور دلنشین طریقہ سے تم کو پہنچا دیا اب اتمام کر واضح معقول اور دلنشین طریقہ سے تم کو پہنچا دیا اب اتمام جوت کے بعد تم خودسوچ لو کہ تکذیب وعداوت کا انجام کیا ہونا کا جواب وہ کیا دیے ہو کہ کا جواب وہ کیا دیے گر جیسا باطل کا دستور ہے کہ زیچ ہوکر کا جواب وہ کیا دیے گر جیسا باطل کا دستور ہے کہ زیچ ہوکر

سخت سزا دے سکتا ہے۔ الغرض اللہ کے ال پیغیروں نے اصحاب قربید کی نادانی پر افسوس کیا اور مخل کے ساتھ پھر سمجھایا کہ بینچوست تو تم پر تبہارے اعمال کی شامت ہے آئی ہے آگر تم ہماری بات پر غور کرتے تو معلوم ہوجا تا کہ ہم جو پچھ کہہ رہے ہیں اور جو اسے ہیں تبہارے ہی بھلے اور خیر خواہی کی کہدرہے ہیں اور جو تھیجت کررہے ہیں۔ کھیے اور خیر خواہی کا بدلہ یہی ہے کہ تم ہمیں منحوس کیا ہماری تھیجت اور خیر خواہی کا بدلہ یہی ہے کہ تم ہمیں منحوس سمجھواور خواہ مخواہ ہم ہے دشمنی کرنے لگواور ہمارے ستانے پر کمر بندھ لو۔ اور ہم کوئل کی دھمکیاں دینے لگو۔ حقیقت بہے کہ تم عقل اور انسانیت کی حدود سے خارج ہوئے جاتے ہو۔ نہ عقل سے سمجھتے ہونہ انسانیت کی جات کرتے ہو۔

اب جہاں شروفساد اور فتنہ و گمراہی کے جراثیم بکشرت موجود ہوتے ہیں وہاں خیروسعادت کی بھی کوئی روح ضرور نکل آتی ہے چنانچہ اسی بستی میں سے ایک نیک مردمومن نکل آیا اور اس نے اپنی گمراہ قوم کو کیا تھیجت کی بیانشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں بیان ہوگا۔

دهمكيون براترة تاب اوربيتي باتين كرف لكتاب اسطرح اصحاب قریدنے اینے رسولوں سے کہا کہ ہم توبید کھ رہے ہیں کہ جب ہے تم آئے ہوستی میں ایک ہلچل مچ گئی ہے۔ جب تک تم نہ آئے تھے ہاری زندگی مزے سے کٹ رہی تھی۔ اب بہتمہاری نحوست ہے کہ بارش موقوف ہے قط کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ پھر آپس میں اختلاف ہوگیا تو تمہارے قدم کیا آئے قط و نااتفاقی کی وہا ہم پرٹوٹ پڑی۔ بیسب تہاری نحوست ہے۔ (العیاذ باللہ) بس ابتم اپنی زبان کو روكواوراس وعظ ونقيحت كوبند كروورنه بهمتم يراييا بقراؤ كرين گے کہ جان ہے ہاتھ دھوبیٹھو گے۔اور ہم تہہیں اتنا دق کریں گے اورالیمی د کھ بھری اذیت دیں گے کہتم سب بھول جاؤگے استغفرالله! بيغفلت وجهالت اور بداعماليوں كىمستى الىي بى ہے اوربس وہ اتنا ہی سجھتے ہیں کہ ہم طاقت ور ہیں۔ ہمارے یاس مادی ذرائع ووسائل ہیں۔ہم اینے مقابل ومخالف کوسخت سزادے سکتے ہیں اور بیان کی کھو پڑی میں بات آتی ہی نہیں کہ ہم سے زیادہ طاقت وربھی کوئی ہے اور وہ ہمیں سخت سے

### دعا تيجئے

حق تعالی ہم کودین کی شخیح سمجھ اور فہم نصیب فرمائیں اور ہم کو جو تعلیمات وہدایات رسول الدّصلی اللّه علیہ وسلم کی کینچی ہیں ان پر دل وجان ہے عمل پیرا ہونے کا عزم وہمت عطا فرمائیں ۔ اور ہم کو ظاہر او باطنا ہر حال میں شریعت مطہرہ کی پابندی نصیب فرمائیں اور قرآن کے مطابق صحیح عقائدر کھنے کی توفیق عطافر مائیں ۔ اور ہر طرح جہالت یے خفلت اور گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائیں ۔ آمین ۔

والخِرُدَعُونَا إِنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

besture

# وَجَاءَ مِنْ اقْصَا الْمُورِيْنَةِ رَجُكُ يَسْعَىٰ قَالَ يَقَوْمِ البَّعُواالْمُرْسَلِيْنَ الْبُعُوا مِن

اورا کیشخص اس شہر کے کسی دُورمقام ہے دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو۔ (ضرور )ایسے لوگوں کی راہ پر چلو

# ڒؠؽڬڵؙػٛۿٳؘڿڔٞٳۊۿۿۄڟۿؾڷۏؽ®

جوتم سے کوئی معاوضہ نہیں ما نگتے اور وہ خودرا وراست بربھی ہیں۔

وَ كَا اللهُ الرابِيا فِنْ ﴾ اقضائه لابرا الله كي بنكة شر ركب ل ايك دى يك على دورتا والكاس نها يقوه اليقوه اليعوام بيروى كرو النه على الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

یعنی اے میری قوم والو بیرسول اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔اخلاق اعمال ۔اور عادات واطوارسب ٹھیک ہیں بے غرضی اور خیر خواہی کرتے ہیں تم سے کوئی معاوضہ وصافہیں جائے۔ جو کچھ کہدرہے ہیں تمہارے ہی بھلے کی کہدرہے ہیں۔توایسے بےلوٹ اور بےغرض بزرگوں کا انتباع کیوں نہ کیا جائے اور اللہ تعالی اُن کے ذریعی سے جو پیغام بھیج اُسے تبول کیوں نہ کیا جائے۔ یہ سيد هداستدر بين تهمين محى سيد هداستد يرجلانا جاست بين تمهين ضرور إن كى دعوت يركبيك كهنا جابية اوران كى اطاعت كرنا جابية يويهال إسمرد مومن نے اپنی قوم کے سامنے نبوت کی صدافت کے سارے دلاکل سمیٹ کر اس ایک جملہ میں رکھ دیئے۔ ایک نبی کی صداقت دوہی باتوں سے جانچی حاسمتی ہےایک اس کاقول دوسرے اس کافعل تواس بندہ خدانے اپنی قوم ہے یمی کہا کہ اول تو بہلوگ سراسر معقول بات کہہ رہے ہیں دوسرے یہ کہان کی سیرت وکردار بالکل بے داغ ہے۔ بیدین کی دعوت اپنی کسی ذاتی مفاداورغرض کی خاطرتونہیں دے رہے۔ ریتم ہے تبلیغ رسالت کا کوئی بدلنہیں مانگتے۔ یہ ا بنی تصیحت وخیرخواہی کی کوئی اجرت تم سے طلب نہیں کررہے۔اس کے بعد کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہان کی بات کیوں نہ مائی جائے۔ یہاں اس محص کا استدلال نقل کر کے قرآن کریم نے لوگوں کے سامنے ایک معیار رکھ دیا کہ نبی کی دعوت کو برکھنا ہوتو اس کسوئی پر بر کھلو۔اس میں کفار مکہ کواس طرف بھی ا اشاره ہوگیا کہ محصلی اللہ علیہ وسلم کا قول فکل بتار ہاہے کہ بیداہ راست پر ہیں اس لئے کسی معقول انسان کو آپ کی بات رد کرنے کی کوئی وجہیں۔ آ گے وہی نیک بخت شخص جس نے اپنی قوم کورسولوں کی تابعداری کی ۔ رغبت ولائی تھی وہ اب این عمل اور عقیدہ کو اُن کے سامنے پیش کررہاہے اورانبیں حقیقت ہے آگاہ کر کے ایمان کی دعوت دے رہاہے۔ وَاخِرُدُعُونَا آنِ الْحُمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

تفییروتشریخ: گذشته آیات مین' اصحاب قربه'' کے قصہ کا ذکر فرمایا گیا تھا اور بتلا ہا گیا تھا کہ جب اُس بستی والوں کی طرف اللہ کے رسول آئے اوران کوخدائی پیغام پہنچایا تو تکذیب کی بلکہ جان سے مارڈ النے کی دهمکی دی لیکن فقد رت خداوندی ہے کہ جہاں شروفساداور فتنہ و مگراہی کا کیساہی بازارگرم ہوو ہیں حق تعالی خیروسعادت والی روح بھی کوئی پیدا فرما دیتے ہیں جو کلمہ حق کی تائید میں جان کی بازی لگا دیتے ہے بھی گریزنہیں کرتی۔حضرت موسیٰ علیہالسلام کوفرعون کے ارادہ ہے مطلع کر کے حفاظت حان کیلئے نیک صلاح دی تھی کہ وہ مصر چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں ایسے ہی اصحاب قربیہ نے جب سرکشی پراصرار کیا ور پوشیدہ طور پر نبیوں کے قتل کا ارادہ کرلیا تو اُسیستی کے آخری حصہ ہے ایک نیک مردمومن نکل آ مااوراُس نے اپنی قوم کونفیحت کی اوراس صلەمىں اپنى جان دى \_ چنانچە إن آيات ميں بتلايا جا تا ہے كەأسىلىتى کے آخری کنارہ پرایک مردصالح رہتاتھا جوکسب حلال سے کما تا تھااور عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ جب اپنی قوم کے بدارادے کا اُسے علم ہوا تو اُس سےصبر نہ ہوسکااوراس کی فطری صلاحیت نے اُسے حیب نہ بیٹھنے دیا اور وہ رسولوں کی تائید وحمایت اور مکذبین کی نصیحت وفہمائش کیلئے دوڑ تا ہوا موقع پر آیا کہ کہیں بستی والے اپنی دھمکیوں کو جوانہوں ہے رسولوں کو جان ہے مار ڈالنے کی دی تھیں پورا نہ کرنے لگیں۔ يهاں آيت ميں نے وَجَاءَ مِنْ اَقْصَا الْهَكِ بِيْنَةِ رَجُكُ يَسُعَىٰ لیعنی ایک صحفص اس بستی کے آخری ہمر ہے سے دوڑ تاہوا آیا۔اس سے معلوم ہوا کہ اُن رسولوں کے پیغام اور آ واز کا اثر نستی کے دور دراز حصول تک بہنچ گیا تھا۔ تواس مردمومن نے آ کراپنی قوم کو سمجھانا شروع کیااور پہلی بات سے كِي لِقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُزْسِلِينَ ۚ اتَّبِعُوا مَن لَا يَنْمُلُكُمُ آخِرًا وَهُمُومُهُمُ تَكُونَ ۗ

besturdubooks.worthpress.com

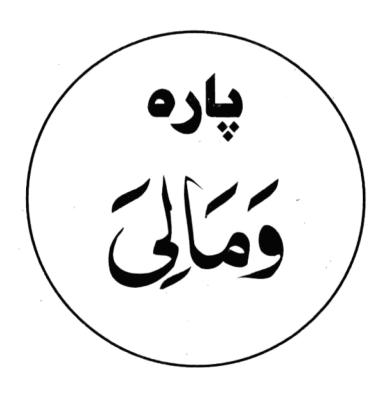

۲۳-مبرورة يلس باره-۲۳ الْمُكْرُمِهُرَى@وَمَأَ انْزَلْنَاعَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْيِ هِ مِنْ نہ میرے پروردگار نے مجھے کو بخش دیا اور مجھے کوعزت داروں میں شامل کردیا۔ اور ہم نے اس شہید) کی قوم پر اُس کے بعد کوئی لشکر لُكُا مُنْزِلِيْنَ ﴿ إِنْ كَانَتْ اِلْاَصَيْحَةَ وَاحِدَةً فَإِذَاهُمْ خِابِدُونَ ﴿ لَكُنَّا مُنْزِلِيْنَ ﴿ إِنْ كَانَتْ اِلَّاصَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَاهُمْ خِابِدُونَ آسان سے نہیں اُتارا اور نہ ہم کو اُتار نے کی ضرورت تھی۔ وہ سزا بس ایک آواز سخت تھی اور وہ سب اُسی دَم بچھ کر (بینی مَرکر) رَہ گئے۔ وُهما اور کیا ہوا کی مجھے الاؔ اَعْبُدُ میں نہ عبادت کروں الاّینی وہ جس نے افطَرَنی پیدا کیا مجھے اوراس کی طرف اٹریجی ٹوٹ کرجاؤ کے الرُّحْمِنُ رَمْن - اللّهُ عَلَيْ مَن عَصان اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّه لَا تُغْنِ عَنِیْ نه کام آئے میرے | شَفَاعَتُهُمُ اکی سفارش | شَیْنًا کیمیجمی | و اور | لاینْقِدُونِ نه چیزاسیس وه مجھے | اِنِیٰ بیٹک میں | اِذَاس وقت لَغِنْ صَلَالِ البته مرابى مِن اللهِ مُبِينِ كُلِي النِّي بينك مِن المائتُ مِن ايمان لايا البِرَتِكُمْ تهارے پروردگار پر افالله مُعُونِ پستم ميرى سنو قِیْلَ ارشاد ہوا | اڈخُیل تو داخل ہوجا| الْجِنَکةَ جنت| قال اس نے کہا| یلکیٹ اے کاش| فَکوْرِیْ میری توم| یکوکیٹوک وہ جانتی| یہا اس بات کو وَجَعَلَمَنِي اوراس نِهُ كِيا مِحِيهِ فِينَ سِي الْهُكُرُ مِي نُونَ نِوازِ بِهِ بِحُلُوكُ إِوْمَا أَنْزُكُنَا اورنيس اتارا بم. عَلَىٰ بِهِ ا قَوْصِهُ اس كَاقُوم | مِنْ بَعْدِيهِ اس كے بعد | مِنْ جُنْدٍ كُونَ صَلَا مِنْ جَنْدٍ اللّهَ مَا إِنَّ اللّهُ اللّ

سیر وَتَشْرِیحَ:اس مردموْمن کا تول قرآن یاک نے تقل فرمایا کہ اس نے کہاو ما لی لااعبدالذی فطر نبی و الیہ توجعون اور میرے پاس کونساعذر ہے کہ میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا اورتم سب کواسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔اس جملہ میں دوحصہ ہیں پہلے حصہ میں بیدلیل اختیار کی گئی ہے کہاہنے خالق اور پیدا کرنے والے کی بندگی وطاعت کرنا تو سراس عقل اور فطرت کا تقاضا ہے۔ نامعقول بات اگر ہے تو وہ بیر کہ آ دمی ان کی بندگی کرے جنہوں نے اسے پیدائہیں کیا لیعنی اس مردمومن نے ا پنے او پرر کھ کر دوسروں کوسنایا کہتم کوآ خرکیا ہوا کہ جس نے پیدا کیا اس کی بندگی نہ کرو۔ دوسرے حصہ میں وہ مردمون اپنی قوم کے

كُر الْ حَيْنِيَةً ﴿ خَلُمارُ الْ وَالِيلَ أَوْ أَنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُورُونَ مُجْرَرُهُ كَ

besiurd

MA

۲۳-مهرورة يلس باره-۲۳ نے اس مرداس مومن کامل کو بری طرح مارا پیٹا اور اس کوگرا کر اس کے بیٹ پر چڑھ بیٹھے اور پیروں سے اسے روسہ کا گراہ بیٹھے اور پیروں سے اسے روسہ کا کا کہ بیٹھے اور پیروں سے استہ سے باہر نکل کی دیا تھا تھا ہوں ہے باہر نکل کی در استہ سے باہر نکل کی دور نے باہر نکل کی در استہ سے باہر نکر کی در استہ سے باہر نکل کے باہر نکر نکر کی در استہ سے باہر نکل کی در استہ سے باہر نکل کی د ال کے پیٹ پر چڑھ بیٹھے اور پیروں سے اسے روندگنے لگے آئیں۔ای وقت حق تعالی کی طرف سےان کو جنت کی خوشخری سائی گئی۔اللہ تعالی نے انہیں ونیا کے رخ وغم ہے آ زاد کر دیا اور امن وچین کے ساتھ جنت میں پہنچا دیا جیسا کہ ارواح شہداء کی نسبت احادیث سے ثابت ہے کہ وہ قبل ازمحشر جنت میں داخل ہوتی ہیں۔قوم نے تو اس مردمومن سے دشنی کی کہ انہیں جان ے مار ڈالالیکن اس بندہ ٔ خدا کو بہشت میں پہنچ کر بھی قوم کی خیرخوابی کا خیال رہا اور ان کی زبان سے نکلا کہ کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پروردگار نے ایمان اور اتباع رسل کی برکت ہے مجھ کو بخش دیا اور میر ابڑا ہی ا کرام فرمایا کہ مجھ كوعزت والول ميس شامل فرمايا تواكريه حال ميري قوم كومعلوم هو جاتا تو وہ بھی ایمان لے آتے اور اس طرح وہ بھی مغفور و مکرم ہوتے۔ حقیقت بیہ کے مومن سب کے خیرخواہ ہوتے ہیں وہ دھوکہ باز اور بدخواہ نہیں ہوتے۔اس باخدافخض نے زندگی میں بھی قوم کی خیرخواہی کی اور مرنے کے بعد بھی ان کے خیرخواہ رہےاں مردمومن کے کمال اخلاق کے نمونہ کوملاحظہ کیجئے کہ جن قوم والوں نے اسے ابھی ابھی قتل کیا تھا ان کے خلاف غصہ ادر جذبهٔ انقام ان کے دل میں نہ تھا کہوہ اللہ سے ان کے حق میں بددعاء كرتے۔ اس كے بجائے وہ اب بھى ان كى خيرخواہى چاہتے تھے۔مرنے کے بعدا گران کے دل میں کوئی تمنا پیدا ہوئی تو وہ یہی تھی جیبا کہ قرآن کریم نے بتلایا کہ کاش میری قوم میرےاس انجام خیرے باخبر ہوجائے اور میری زندگی ہے ہیں ً تو میری موت ہی سے سبق لے کرراہ راست اختیار کر لے۔وہ اس وقت بھی اپنے قاتلوں کے لئے جہنم نہ حاجتے تھے بلکہ یہی حاہتے تھے کہ وہ ایمان لا کر جنت کے ستحق بنیں۔اسی تعریف میں حدیث شریف میں ارشادا ہوا کہ''اس شخص نے جیتے جی بھی

لوگوں کو احساس دلاتا ہے کہ بیمت سمجھنا کہتم کو پیدا کر کے تمہارے مالک نے آ زاد حچھوڑ دیااوراب اس سے کچے مطلب نہ رہا۔ نہیں سب کومرے پیچھے اس کے یاس جانا ہے۔سب کو یہال سے لوٹ کرای کے سامنے جمع ہونا ہے اس وقت وہ ہر بھلائی و برائی کابدلہ دےگا۔تواہتم خودسوچ لوکہاس سے منہ موڑ کرتم کس بھلائی کی تو قع کر کتے ہو۔ آ گے اس مردمون کی مزید تقریر نقل فرمائی گئی کہ بیکسی شرم کی بات ہے کہ میں اس خالق وقادر کوچھوڑ کر اوروں کی بندگی و طاعت کروں اور انہیں یوجوں جونہ توبیطاقت رکھیں کہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی کسی مصیبت کو مجھ پر سے ٹال دیں نہ بیکہان کے کہنے سننے کی وجہ ے مجھے کوئی ضرر بہنچے ہی نہیں۔ خدا اگر مجھے کوئی ضرر پہنچانا حابة واس كونه وه دفع كريكته ميں اور ندروك سكته ميں نه مجھے اس سے بچا سکتے ہیں اگر میں ایسے کمزوروں کی عبادت کرنے لگوں تو مجھے سے بڑھ کر بہکا ہوا اور گمراہ کون ہوگا۔ تو یہاں اس مردمون نے بات کواپنے او پررکھتے ہوئے قوم کو ہٹلایا کہ کس قدرصر یح ممرای ہے کہ اس مہر بان اور قادر مطلق پرورد گار کو چھوڑ کرالی چیزوں کی پرستش کی جائے جو خدا کی جھیجی ہوئی کسی تکلیف سے نہ بذات خود چھڑ اسکیس نہ سفارش کر کے نجات ولا سكيل -اس كے بعد مجمع ميں اس مردمون نے بے كھنكے اعلان كيا كەمىں خدائے واحدىرايمان لا چكااسے سب سن ركھيں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس مردخدا کا اپنے ایمان کے متعلق سنا نارسولوں کوتو شایداس لئے ہو کہ وہ اللہ کے ہاں گواہ رہیں اور قوم کوسنا نااس لئے ہوکہ شایدوہ کچھے متاثر ہوں یادنیا کم ازکم ایک مومن کی قوت ایمان کا مشاہدہ کرنے کی طرف متوجہ ہو۔ آ گے نقل کرتے ہیں کہ قوم نے اس مردمومن کونہایت بے در دی ہے شهيد كر ڈالا \_ادهرشهاوت واقع ہوئي ادهرالله تبارك وتعالى كى طرف سيحكم ملاكه فورأ بهشت مين داخل موجا ؤ علامه مفسرابن کثیر نے حضرت ابن مسعود سے بیروایت نقل کی ہے کہان کفار

این قوم کی خیرخواہی کی اور مرکز بھی''۔

قرآن پاک نے یہاں اس مردمومن کا قول ملیت قومی يعلمون بما غفرلي ربي و جعلني من المكرمين <sup>لقل</sup> قرما کراوراس واقعہ کو بیان کر کے در پردہ کفار مکہ کواس حقیقت پر متنبہ فرمايا كهجم صلى الله عليه وسلم اوران كيسائقي الل ايمان بهي اسي طرح تمهارے سیج خیرخواہ ہیں جس طرح وہ مردمومن این قوم کا خیرخواہ تھا۔ان کو دشمنی تم سے نہیں صرف تمہاری گمراہی اور عقا کد سے ہےاور وهصرفتم سے يهي حاج بين كمتم راه راست يرآ جاؤ

یہاں ان آیات کے تحت علامہ ابن کثیر نے ایک روایت لکھی ہے کہ حضرت عروه بن مسعود تقفي نے جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت میں عرض کیا کہ حضورا گراجازت دیں تو میں اپنی قوم میں تبلیغ دین کے لئے جاؤل اورانبیں وعوت اسلام دول؟ آپ نے فرمایا ''ایسانہ و کہ وہمہیں قتل كردين '\_حضرت عروةً نے جواب دیا كه حضورات بات كا تواحمال بى نہيں كيونكه أنبيس مجھ سےاس قدرالفت وعقيدت ہے كما كرميس سويا ہوا ہوں تو وہ مجھے جگا ئیں گے بھی نہیں۔آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر جاؤ۔ یہ چلے لات وعزی بتوں کے ماس سےان کا گزر مواتو کہنے گاہ بہاری شامت آ گئ اس بات پر پوراقبیلہ ثقیف بگر بیٹھا۔انہوں نے کہنا شروع کیا کہاہ میری قوم کے لوگوٹم ان بتوں کورک کروبیلات وعزیٰ دراصل کوئی چیز ہیں اسلام قبول کروتو سلامتی حاصل ہوگی۔اے میرے بھائی بندویقین مانو کہ ہیہ بت کچھ حقیقت نہیں رکھتے۔ساری بھلائی اسلام میں ہے۔ابھی تین ہی مرتباس کلمکود ہرایا تھا کہ ایک بدنصیب جلیتن نے دورہی سے ایک تیر چلا دیاجوان کے پوست ہوگیااورآپای وقت شہید ہوگئے۔آ تخضرت صلی الله عليه وسلم كے ياس جب يخبر مينجي تو آپ نے فرمايا بيابي تھا جيے سورة

۲۳-میرة پلت پاره-۲۳ کلیین والاجس نے کہا تھا ملیت قومی یعلمون ہما عفر کی رہی و جعلني من المكومين غرض اصحاب قريدكا ال حدتك ذكركر في بعدان اوگوں پر جوغضب خدا تازل ہوا اور جس عذاب کی وجہ سے وہ غارت كردية كئ اس كا ذكر فرمايا جاتاب جونكه انهون في خداك رسولول كو حصلايا اورايك مردموس الله كولي كولل كيااورشايدان لوكول نے خدا ك رسولوں کو بھی شہید کرڈالا موجیسا کہ انہوں نے ان کودھم کی دی تھی۔اگرچہ قرآن كريم ميں بيد كورنبيں اس كئے ان پرعذاب اتر ااور ہلاك كرويئے کے اورانہیں برباد کرنے کے لئے خدانے نہ تو کو کی لشکر آسان سے بھیجا۔نہ کوئی خاص اہتمام کرنا پڑا۔ نہ کسی بڑے سے بڑے کام کے لئے اسے اس كى ضرورت اس كاتو صرف ايك تحكم كردينا كافى بيدينا تياس قوم كابھى حال يہى مواكر شتہ نے ايك چيخ مارى ان كودل دال كئے \_ كليج باش یاش ہو گئے اور سب ای دم مرکررہ گئے۔

روایات میں ہے کہ جرئیل امین علیہ السلام نے شہر کے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک سخت ہیبت ناک آواز لگائی جس کے صدمہ کوکسی کی روح برداشت نہ کرسکی سب کے سب مرکررہ گئے۔ان کے فنا ہو جانے کو قرآن کریم نے خَامِدُونَ كَلفظ سِتَعبير فرمايا خمودآ گ بجه حانے كمعنى میں آتا ہے۔ یہی حال اصحاب قربیکا ہوا کسب کے کلیجہ محص گئے اور سب بچھی آگ کی طرح ٹھنڈے ہو گئے حیاۃ کی حرارت ختم ہوئی اور کوئی ہاقی نہ بچااور فرشتہ کی ایک چیخ سب کی ملاکت کے لئے کافی ہوگئی۔

اب آ گےاس قصہ کے نتیجہ کے طور پر مکذبین کی مذمت فرمائی جاتی ہے جس کابیان انشاء اللہ آگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وعالميجيج: حق تعالى جميس بھي حق كي تائيداور تبليغ كي جمه وقت توفيق وجمت نصيب فرمائيس اور جم اينے خالق و مالك کے اطاعت گزار بندے بن کرزندہ رہیں اور اس پر مریں۔اللہ تعالی ہر طرح کی گمراہی اور کجی سے ہماری حفاظت فرمائيں اور دنیامیں ہم کوحق کاوہ اتباع نصیب فرمائیں که آخرت میں ہم کومغفرت اور عزت نصیب ہو۔ واخِرُدَعُونَا إِن الْحَمْلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

۲۳-میلورة نین پاره-۲۳ لدِ ۚ مَا يَالِيَهِ مُرْضُ رَّسُولِ اللَّا كَانُوْا بِ لِهُ يَسُتَهُ زِءُوْنَ ۗ ٱلْمُرْيِرُ وں ایسے بندوں کے حال بڑ کبھی ان کے باس کوئی رسول نہیں آیا جس کی نہوں نے ہلٹی نہ اُڑائی ہو۔ کیا اُن لوگوں نے اس پر نظر نہیں گڑی لَهُ ثُمْرِيِّنَ الْقُرُونِ ٱنَّهُمُ الْيُهِمْ لَا يُرْجِعُوْنَ®وَ إِنْ كُلُّ لَيُّا جَمِيْعٌ لَّدُ ھے کہ وہ (چھر)ان کی طرف( دُنیا میں )لوٹ کرنہیں آتے۔اوران میں کوئی ایسانہیں جو مجتمع اور ایک نشانی اُن لوگوں کیلئے مُردہ زمین ہے ہم نے اُس کوربارش ہے)زندہ کیا اور ہم نے اس سے غلے نکا. وَجَعَلْنَا فِيهَاجَنْتِ مِنْ تَغِيلِ وَاعْنَابِ وَفَجَّزْنَا فِيهَامِنَ الْعُيُونِ فَإِياْكُلُوا مِنْ ادر ہم نے اس میں تھجدوں اور انگوروں کے باغ لگائے اور اس میں چشے جاری کئے۔ تا کہ لوگ باغ کے سچلوں میں سے کھائمیں اور اس(پھل اور غلہ) کو تُمَرِهِ وَمَاعِمِلَتُهُ أَيْدِيْهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُ وَنَ® سُبُطِيَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزُواجِ كُلَّمَا مِمَا تُنُبِثُ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا' سوکیا شکرنہیں کرتے۔وہ یاک ذات ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا نباتات زمین کے قبیل سے بھی الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُيهِ مُروَمِتُ الْأَيْعُ لَمُوْنَ۞ اور (خود )انآ دمیوں میں ہے بھی اوران چیز وں میں ہے بھی جن کو (عام لوگ )نہیں جانتے۔ عَلَى الْعِبَادِ بندوں ير مَا يَاتِيهِ مِن سَين آيان كے ياس مِن تَسُوْلِ كُولَى رسول إلّا مر كَانُوْا وه ت يَسْتَغْذِهُ وْنَ بْنِي ارْاحْ | الَّهْ يَبِرُوْا كيانهوں نے نبیں ديکھا| گھُ تُمنَى | اَهْدَكُنَا لِلاک كيں ہم نے | فَبْلَهُوْنِهِ ان صحبل | مِنَ الْقُرُونِ بستياں ا لَا يُرْجِعُونَ لُوثِ مُرْمِينِ آئينِ مِنْ وه أَ وَإِنْ أُورَ مُهِينِ أَ كُلاُّ س كے | وَاٰيَةٌ اَيكِ نَتَانَى الْهُورُ ان كيليج | الأرْضُ زمن | الْهَيْمَةُ تُروه | أَحْبَيْنِهَا ہم نے زندہ كيااے | وَأَخْرَجْنَا اس ﴾ حَبُّا اناج اللَّهُ أَن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعَلَّمُ عَلَى اللَّهُ وَمُعَلِّمُ اللَّهُ الله مِن اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ وَكَفَنَاكِ اوراكُور اللهِ وَفَجَنَا اورجارى كَيْمَ مِ فِي فِيهَا سِ مِن صِي الْغَبُونِ جِشْمِ الْيَاكُلُوا تاكدوكما مَي الْمِن تَكَرَّ والسَّعَ الْعُلُون عِشْمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ورَفِيل عَمِلْتُهُ بِنايات اللهِ اللهِ اللهُ كُلَّكَ الرجز إِنَّا اس عجو النُّنيتُ الكاتى ب الْأَرْضُ زين وص أَنْفُيهِ فد اوراً كل جانون على وعِمَا اوراس عجو الكيعُكُمُون وونيس جانة تفسير وتشريح: گذشته آيات ميں اصحاب قربيكا ذكر فرما كراہل مكه اورار باب بصيرت كودعوت دى گئى كه وہ رسول الله صلى الله عليه وسلم کے پیغام رشدو ہدایت سے فائدہ اٹھائیں اوراصحاب قربہ کی طرح منہ موڑ کر خسسر الدنیا و الأخو ہ کامصداق نہ بنیں۔اس قصہ کو بیان فرما کراب آ گےان آیات میں عبرت اور سبق حاصل کرنے کے لئے ہتلایا جاتا ہے کہ میمئکرین و مکنہ بین دیکھتے اور سنتے ہیں کہ

خوراک کا سامان مہیا ہوجا تا ہے۔ پھر کچھ حصہ زیس میں باغات لگ جاتے ہیں جن میں تھجوریں گئی ہیں اور انگور پیدا ہوتے ہیں۔ پھراللہ نے ان کوتر وتازہ رکھنے کے لئے جگہ جگہ چشمے بہا کریائی پہنچانے کابندوبست کردیا تو یہ کھل اور میوہ قدرت الی سے پیدا ہوتے ہیں۔انسان میں طاقت نہیں کہ ایک انگور یا تھجور کا دانہ پیدا کر لے۔ پیسب خدا کی رحمت اوراس کی قدرت سے پیدا ہو رہے ہیں۔انسان کےبس اور اختیار میں ان کوا گانے کی طاقت نہیں ندانسان میں ان کو بچانے کی قدرت ۔ ندان کو پکانے اور تیار کرنے کا اختیار بیصرف خدا کے کام ہیں اوراس کی مبر بانی ہے کہاس نے زمین کو پیدا وار کے حصول کا ذریعہ بنایا جو بے شار مخلوقات کے لئے رزق کا ذریعہ ہے۔اور پھریپسلسلہ ہزاروں لا کھوں برس سے مسلسل جاری ہے۔ تو کیا بدامراس بات کی ر ہنمائی نہیں کرتا کہ خالق کا ئنات رب قدیریکا ہر کام ایک قانون قدرت اورایک جامع ہمہ گیر حکمت کے مطابق قائم وجاری ہے۔ لہذا ہر حیثیت سے انسان براس خدارب قدر کی شکر گزاری اور احسان شناسی واجب ہوئی \_مگراس برجھی لوگوں کو کیا ہوگا جوخدا کی شکرگزاری نہیں کرتے اور خدا تعالیٰ کی بے انتہا اوران گنت نعتیں اینے پاس ہوتے ہوئے اس کا احسان نہیں مانتے۔ اس کی وحدانیت اورتو حیدی کمالات کو قبول نہیں کرتے۔

گذشتہ آیات میں تو تر ہیب کا پہلونمایاں تھا کہ عذاب الہی
سے ڈرکرمنگرین راہ ہدایت اختیار کریں اوراب ان آیات میں
ترغیب کی صورت اختیار فر مائی ہے یعنی اللہ تعالی کی نعمتوں کو
پیچان کراس کی تو حیداور شکر گزاری کی طرف متوجہ ہوں۔ آگ
ارشاد ہوتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات اور بے شل اور بے نظیر ہے
وہ ہستی جس نے اپنی قدرت کا ملہ سے جملہ اقسام کے جوڑ بے
پیدا کئے خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا نوع انسانی میں

دنیا میں کتنی قومیں پہلے پغیبروں کے ساتھ استہزا و تکذیب کر کے غارت ہو چکی ہیں۔جن کا نام ونشان بھی مٹ گیا۔کوئی ان میں ے اوٹ کر دنیا میں واپس نہیں آئی ۔عذاب کی چکی میں سب پس کر برابر ہو گئیں۔اس پر بھی انسانوں کوعبرت نہیں ہوتی اوراللہ کی نافر مانی پر کمر باندھتے ہیں اور جب کوئی نیار سول آتا ہے وہی مسخر اوراستهزاشروع كردية بين جويهلك كفارى عادت تقى چنانجدان كفارمكه كاليمي معامله خاتم الانبياء سلى الله عليه وسلم كے ساتھ ہے۔ پھراس تکذیب انبیاءاور نافر مانی کا جوخمیازه یہاں بھگناوہ تو دنیا کا عذاب تھااور آخرت کی سزاا لگ رہی۔اورکوئی بیانہ سمجھے کہ مر گئے توبس قصة ختم موانبيس سب كو پھرايك دن خداكے بال حاضر مونا ہے جہاں بلااستناسب مجرم پکڑے ہوئے آئیں گے۔ یہاں تك ابتدائى دوركوعات ميس كفار مكه كوا نكار وتكذيب اورمخالفت حق کے روبیہ پر ملامت کی گئی جو کہ انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں اختیار کررکھا تھا۔اب کلام کارخ اس بنیادی نزاع کی طرف پھرتا ہے جومنکرین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اختلاف کی اصل وجی می یعنی تو حیدو آخرت کاعقیدہ جے آنخضرت صلی الله علیه وسلم پیش فرمار ہے تھے اور کفار ماننے سے ا نکار کررہے تھے اس سلسلہ میں بے دریے چند دلاکل دے کراور نشانیاں بیان کر کے لوگوں کو دعوت غور وفکر کی دی جارہی ہے کہ ویکھوکا تنات کے بیآ ثار جوعلانیہ تمہاری آ تکھوں کے سامنے موجود ہیں ان سے حق تعالی کی وحدانیت وعظمت اور اس کے انعامات واحسنات اوربعث بعدالموت كےمسائل بخو بي سمجھے جا سكتة مين چنانچدايك نشاني سيريان فرمائي جاتى بكتم اين آتكهول کے سامنے دیکھتے ہو کہ زمین سو کھی اور خشک برٹی ہوتی ہے زندگی کے آثاراس میں کچھ نظر نہیں آتے تھے۔ پھر جب بارش ہوتی ہے زمین ہری محری ہو جاتی ہے۔ غلہ پیدا ہوتا ہے اور انسان کی

ہے کہ نرو مادہ کا وجود کا ئنات کی ہرصنف میں پایا جاتا ہے یہاں تک کہانسان وحیوانات ہے گزر کرنیا تات بلکہ جمادات میں بھی۔الغرض مخلوقات میں کوئی مخلوق نہیں جس کازوج یعنی مماثل ﴿ یا مقابل نہ ہو۔ بیصرف خدا کی ذات پاک ہے جس کا نہ کوئی مقابل ومماثل نہیں وہی لائق برستش و ہندگی ہے۔ زوجیت مخلوق کی صفت ہے اور فردیت خدائے وحدہ لاشریک کی صفت ہے۔ الغرض ان آیات میں تو زمینی مخلوقات میں قدرت خداوندی کی نشانیاں بیان فرمائی گئیں۔آ گے آسانی اور آفاقی مخلوقات میں بعض دوسری نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں جن سے تو حيد خداوندي پر دلالت ہوجس کا بيان انشاء الله اگلي آيات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ ہے ہوں یا اور دوسری مخلوقات میں سے ہوں۔ یہاں آیت میں لفظ ازواج فرمایا گیا ہے۔ازواج جوزوج کی جمع ہے ہراس چیز کو کہتے ہیں جو دوسرے سے ملتی جلتی ہویا اس کی ضد ہو چنانچہ زبین سے پیدا ہونے والی چیزیں کیساں شکل اور مزے والی بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف شکل اور مزے والی بھی ہیں جیسے تھٹی میٹھی' سیاہ سفید وغیرہ ایسے ہی خود انسانوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے افراد بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مخالف صفتوں والے بھی ہیں مرد عورت کالے مورے وغیرہ بهرحال نباتات میں انسانوں میں حیوانوں میں اور دوسری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں جن کی انسانوں کو يورى خبرتهمي نهيس \_اب توجديد سائتنس كالجعي مشهورا ورمسلمه مسئله

#### دعا تيحئے

191

یااللہ گذشتہ نا فرمان قوموں کی دنیا ہی میں ہلاکت وتباہی وبربادی ہے ہمیں عبرت ونصیحت حاصل کرنے کی تو فیق عطا فرمااور جم كوايخ رسول ياك عليه الصلوة والسلام كى فرما نبردارى نصيب فرما-

یا الله کا کنات کی ہر چیز آپ کی وحدانیت اور قدرت لازوال کی شاہد ہے آپ کی ربوبیت اور حکمت عظیمہ کا درس دے رہی ہے۔ یا اللہ ہم کوبھی وہ بصیرت عطافر ما کہ کا ئنات کی ہرشے سے ہم کوآپ کی معرفت نصیب ہو۔

یا اللہ آ ہے کی بے شار ظاہری و باطنی حسی ومعنوی 'نعتیں جوہم کو ہمہ وقت حاصل ہیں ان کاہمیں احساس عطا فر مااوران پرشکر گزاری کی توفیق نصیب فرما به

یااللہ ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے جبکہ ہم سب کوآپ کے سامنے حاضر ہونا ہے جس سے ہم غفلت میں پڑ گئے ہیں۔ یا الله بهاری اس غفلت کودور فر مادے تا کہ ہم ہمدوفت آپ کی اطاعت اور فرما نبرداری میں گلے رہیں اور ہرطرح کی چھوٹی بڑی نافر مانی ہے نیج جائیں۔ آمین۔

وَاخِرُ دَعُونَا أَنِ الْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلِّمِينَ

### ۅٳؽٵؙؚٛڷۿ؏ٳڷؽڵؙؙٛؖ۫ؖڹٮٚڵۼٛڡؚڹ۬ٵڶؠۜٞٵڒڣٳۮٳۿؠ۫ۄٞڡٛڟڸؠٛۏؽ۞ۅٳۺػۺڽۼٙڔؽڸؠٛۺؾۼٙڗٟڵۿٵٷٳڮ

ادرا کے شانی ان اوگوں کیلئے رات ہے کہ ہم اس (رات) پرے دن کوا تاریلتے ہیں ہو یکا یک دہ لوگ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں اور (ایک شانی) آفیاب (ہے کہ وہ)انے میکانہ کی طرف چیتار ہتا ہے

#### تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۗ وَالْقَكْرُقَكَ زِنْهُ مَنَازِلَ حَتَى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيْمِ وَالشَّمُسُ

یداندازہ باندھا ہوا ہے اس (خدا) کا جوز بروست علم والا ہے۔ اور چاند کیلئے منزلیں مقرر کیس یہاں تک کدابیا رہ جاتا ہے جیسے محبور کی پرانی شہی ۔

#### يَنْبُغِيْ لَهَا إِنْ تُدْرِكِ الْقَمْرُ وَلَا الْيُلْ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَعُونَ ©

ندآ فآب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور شدرات دن سے پہلے آسکتی ہے اور دونوں ایک ایک دائرے میں تیررہے ہیں۔

وَالْيُ اوراكِ نشانی اللهُ وَ الْيَالُ رات اللهُ الله

تفسير وتشريح

اوران میں ہے کی کوبھی سرکھی کی مجال نہیں۔اس دنیا کی زمین پر
رات ودن کا تعلق سورج ہے ہے۔اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ
سے اس دنیا کوسورج ہے ایسے فاصلہ پر رکھا ہے کہ جس کے نتیجہ میں
اس زمین پر انسان وحیوان اور نبا تات کا وجود قائم ہے۔سورج کی
عال اور راستہ مقرر ہے۔ ایک ای یا ایک سینڈ کے لئے اس سے ادھر نہیں ہوسکتا۔ جس کام پر قدرت خداوندی نے لگا دیا ہے بس ہر
وفت اس میں مشخول ہے۔ رات دن کی گردش اور سال بھر کے چکر
میں جس جس ٹھکانے پر اسے پہنچنا ہے وہاں پہنچتا ہے اور چھر وہاں
میں جس جس ٹھکانے پر اسے پہنچنا ہے وہاں پہنچتا ہے اور چھر وہاں
میں جس جس ٹھکانے پر اسے پہنچنا ہے وہاں پہنچتا ہے اور چھر وہاں
میں جس جس ٹھکانے پر اسے پہنچنا ہے وہاں پہنچتا ہے اور چھر وہاں
میں جس جس ٹھکانے پر اسے پہنچنا ہے وہاں پہنچتا ہے اور چھر وہاں
میں جس جس ٹھر وہ ہوا ہے۔ داور ہو کرتا ہے۔ قرب قیامت تک اس طرح کرتا رہ وا ہے۔ اور جس سے کہ جب باب تو بد دنیا والوں کے لئے بند کر دیا جائے گا
حبیبا کہ احادیث میں وار دہوا ہے۔ تو سورج کے طلوع وغروب کا میں کہ دیست اور باخر ہتی کا قائم کیا ہوا ہے جس کے انتظام اس زبر دست اور باخر ہتی کا قائم کیا ہوا ہے جس کے انتظام اس زبر دست اور باخر ہتی کا قائم کیا ہوا ہے جس کے انتظام اس زبر دست اور باخر ہتی کا قائم کیا ہوا ہے جس کے انتظام

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کے وجود اوراس کی زبردست میں اللہ تعالیٰ یہ بعض نشانیاں بیان کی گئی تھیں کہ جن سے وحید پر بھی دلالت ہوتی تھی۔اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ملہ کی بعض مزید نشانیاں ان آیات میں بیان فرمار ہے ہیں اور بتلایا جاتا ہے کہ مجملہ نشانہا کے قدرت کے ایک نشانی دن ورات ہیں کہ جو برابرایک دوسرے کے پیچھے آجار ہے ہیں۔ دن اور رات کی آمد و برابرایک دوسرے کے پیچھے آجار ہے ہیں۔ دن اور رات کی آمد و برابرایک دوسرے کے پیچھے آجار ہے ہیں۔ دن اور رات کی آمد و برابرایک دوسرے کے پیچھے آجار ہے ہیں۔ دن اور دات کی آمد و برابرایک دوسرے کے پیچھے آجار ہے ہیں۔ دن اور دات کی آمد و برابرایک دوسرے کے پیچھے آجار ہے ہیں۔ دن اور دات کی آمد و برابرایک دوسرے کے مقررہ وقت پر دات اور دن کے اس کے اس بھی کیس بیاں ہیں؟ مقررہ وقت پر دات کا تم ہونا اور دن کا آجانا اس میں کیس باقاعدگی پائی جاتی ہے تو اسے یقین ہو جائے کہ آجانا اس میں کیسی باقاعدگی پائی جاتی ہے تو اسے یقین ہو جائے کہ سے ایک واحد رب قدیر و تحید کی و جود کی روش دلیل ہے جس نے ساکھ میں وقر اور ستار دن اور سیاروں کو ایک حکیمانہ نظام میں جگڑر رکھا ہے شمی وقر اور ستاروں اور سیاروں کو ایک حکیمانہ نظام میں جگڑر رکھا ہے

۲۳-میر سورة ایس باره-۲۳ قیامت کسی وقت بھی آسکتی ہے۔اس وقت انسانی قابین نہایت ہی حرت انگیزمنظردیکھیں گی۔افق پرایک نے سورج کے مانک چیکتا ہوا آ گ کی طرح بحز کتا ہواسرخ کر ہنمودار ہوگا جس کی نیلی پیلی آ تکشی باركرنيس معلىم أي ماند جارون طرف بكهرتى چلى جائيس گى ياكسى دن اجا کک بے ابرآ سان سے بحلی کا ایک صاعقہ سطح زمین پر لاکھوں كرورول چنگاريول اور بحر كة كركة آتشين لاوے كى ايك بوچھاڑ برسا جائے گا جس سے ارضی زندگی کی تمام شکلیں خس و خاشاک کی مانند راکھ ہو کر رہ جائیں گی۔ (روزنامہ حریت (۲-۲-۲۸) و مکھئے قدرت نے ان بورپ کے دہر یوں سے قیامت کااعتراف کرالیایانہیں گودہ اس نظریکو ندہب کے ماتحت نہ سہی سائنس ہی کے تحت مانیں گر ماننا تو بڑا کہ سائنس کی روہے بھی قیامت کسی وقت آسکتی ہے۔ خیریہ بات درمیان میں ضمنا آگئی تقى توان آيات مين قدرت كى نشانيون مين عدايك نشانى يه بتلائى می که آ فقاب این شمکانے کی طرف چاتار ہتا ہے آ گے فرمایا کہ ایک اورنشانی جاندہے کہاس کی جال کے لئے قدرت نے منزلیس مقرر کردی ہیں۔ان کوایک معین نظام کے ساتھ درجہ بدرجہ طے کرتا ہے۔جاندکی رفتارے قمری مہینوں کا وجودوابستہ ہے جاند سورج مہینہ كة خريس ملت بين و چاندچيپ جاتا ب جب آ كے بوهتا بات نظرة تاب بهرمنزل بدمنزل بدهتا جلاجاتا باور چودهوي شبكو بورابوكر بعديل كمناشروع بوتاب-آخررفة رفة اى يبلى حالت يرآ پنچتا ہےاور تھجور کی برانی شنی کی طرح پتلاخداراوربےروفق ساہو کررہ جا تا ہے (فوائداز علامہ عثاثی) پھر پیٹس وقمر کی حرکت دائمی نہیں بلکہ ایک میعاد معین تک کے لئے ہے جیسا ۲۳ ویں یارہ سورہ زمر میں ارشاد ب و سخر الشمس والقمر كل يجرى لاجل مسمى (يعنى الله تعالى في سورج اورجا ندكوكام يرلكاركها بكه ان میں ہرایک وقت مقررہ تک چلتارہے گا) اور بیمیعاد عین روز

كوكوئى دوسرا فخص نبيس كرسكتا اور نداس كى حكمت اور دانائى بركوئى حرف گیری کرسکتا ہے ہاں وہ خود جب حاب الث بلیث کرے۔ کسی کومجال انکار وسرکشی کی نہیں ہوسکتی۔الغرض بیرآ فاب این ٹھکانے کی طرف چلتارہتا ہے اوراس حساب سے چلتا ہے جوایک ز بردست علیم جستی کابا ندها جواحساب ہے۔

یہاں آیت میں صاف فرمایا گیا ہے والشمس تجری لمستقر لها يعني آ قاب اسي محكان كاطرف چاتا رہتا ہے۔ سورج کے متعلق قدیم زمانے کے لوگ عینی مشاہدہ کی بناء پریدیقین کرتے تھے کدوہ زمین کے گرد چکر لگار ہاہے پھر پچھ عرصہ کے بعد بید نظرية قائم كيا كيا كمسورج افي جگدساكن ہے اور نظام ممسى ك سارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ پھر مزید تحقیقات اور سائنسی مشابدات سے بنظریہ بھی غلط ثابت ہوااورموجودہ زماند کے ماہرین فلكيات كہتے ہيں كسورج اپ پورے نظام كولئے ہوئے ايكمعين اورمقررہ رفتار سے حرکت کر رہا ہے۔ بورپ کے ماہرین آ فتاب کو ساکن قراردے کرصدیوں تک یمی کہتے رہے کہ بیامرقرآن کی اس تصری کے خلاف ہے جو سورہ ایس میں موجود ہے۔ والشمس تجوی لمستقولها جس ے آفاب کا حرکت کرنا ثابت ہوتا ہے۔ مگراٹھارویں صدی عیسوی میں ہیئت جدید کے ماہرین کو بیشلیم كرنا براكهآ فمأب خودايخ طور برحركت كرتاب اور بعدكي تحقيقات ناس كوسمى تسليم كراياكمة فاباي محوركى حركت كعلاوه بورك نظام تمسى كے ساتھ حركت كرتا ہے الحمد للد جننى سائنس ميں ترقى ہو ربی ہے اسلامی اور قرآنی نظریات کی سائنسدان تائید کرنے پر مجبور ہورہے ہیں۔مثلا سارا قرآن قیامت کے نظریہ سے پر ہے۔ ابھی کچھ تھوڑے ہی عرصہ کی بات ہے ہمبرگ جرمنی کے سائنسدانوں کا ایک بیان شائع ہواہے جس میں وفاقی جمہوریہ جرمنی کے ایک ماہر فلكيات يروفيسر بوشك نءائي سائنسى مشامدات كى بناء يركلها بكه besturd!

آیات میں غور کرنے سے واضح طور پریٹابت ہو جاتا کھے کے قرآن عزيزان حقائق كونيه كے متعلق انسان كوصرف وہ چيزيں بتلاً نا چارتا ہےجن کاتعلق ان کے عقیدے اور نظرید کی درتی ہے ہویا اس کے دینی اور دنیوی منافع ان سے متعلق ہوں۔مثلاً قرآن کریم نے آسان وزمین اورستارول سیارول کا اوران کی حرکات اورحرکات سے پیدا ہونے والے آٹار کا ذکر بار بارایک تواس مقصدے کیا ہے کہ انسان اس كى عجيب وغريب صنعت اور مافوق العادت آثار كود مكيركريه یقین کرے کہ یہ چیزیں خود بخود پیدانہیں ہوگئیں ان کو پیدا کرنے والا کوئی سب سے بڑا تھیم رسب سے بڑا علیم اورسب سے بڑا صاحب قدرت وقوت ہاوراس یقین کے لئے ہرگزاس کی ضرورت نہیں کہ آ سانوں اور فضائی مخلوقات اور ستاروں و سیاروں کے مادے کی حقیقت اوران کی اصل ہیئت اور صورت اوران کے بورے نظام کی پوری کیفیت اس کومعلوم ہو بلکہ اس کے لئے صرف اتنا بھی کافی ہے جو ہر مخص مشاہدہ سے دیکتا اور سجھتا ہے کہ شس وقمراور دوسرے ستاروں کے بھی سامنے آنے اور بھی غائب ہوجانے سے نیز جاند كے كھٹے بردھنے سے اور رات دن كے انقلابات چرمختلف موسموں اور مختلف خطول میں دن رات کے گھٹے بڑھنے کے عجیب وغریب نظام ہےجس میں ہزاروں سال ہے بھی ایک منٹ ایک سینڈ کافرق نہیں آتارسبامورساكدادني عقل دبصيرت ركض والاانسان بيلقين كرنے برمجبور ہوجا تاہے كه ريسب كچھ حكيمان نظام يونهي خود بخو ذہيں چلر ہا کوئی اس کوچلانے والا باقی رکھنے والا ہےاورا تناسیحفے کے لئے انسان کونہ کی فلسفی محقیق اور آلات رصدید وغیرہ کی حاجت پڑتی ہے نقرآن نے اس کی طرف دعوت دی۔قرآن کی دعوت صرف اس حد تک ان چیروں میں غور و کر کی ہے جو عام مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور صحاب

كرام نے آلات رصديہ بنانے يامهياكرنے اوراجرام اويكي ميكتيں

قیامت پر پہنچ کرختم ہوجائے گی۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ سورج اور

چاند کی چال اور رات و دن کی آمد ورفت ایسے انداز اور انتظام سے

رکھی گئی ہے کہ نہ آفاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے یعنی قبل از

وقت خود طلوع ہو کر چاند کو اور اس کے رات کے وقت کوختم کر دے

یمکن نہیں اس طرح یمکن نہیں کہ چاند بھی آفاب کو اس کے ظہور

یمکن نہیں اس طرح یمکن نہیں کہ چاند بھی آفاب کو اس کے ظہور

رات دن کے کہ دن ختم ہونے سے پہلے آسکتا ہے اور چاند و سورج

دن رات کے مقررہ زمانہ سے پہلے آسکتا ہے اور چاند و سورج

دونوں ایک دائرہ میں حساب سے اس طرح چل رہے ہیں گویا تیر

دونوں ایک دائرہ میں حساب سے اس طرح چل رہے ہیں گویا تیر

دونوں ایک دائرہ میں حساب سے اس طرح چل رہے ہیں گویا تیر

میں خلل واقع ہو سکے تو سمجھلو کہ جوہتی رات و دن اور چاند سورج

میں خلل واقع ہو سکے تو کیا وہ تمہارے فنا کرنے اور فنا کے بعد پھر

کا ادل بدل کرتی ہے تو کیا وہ تمہارے فنا کرنے اور فنا کے بعد پھر

دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز ہوگی؟ (العیاذ باللہ)

تحقیقات قدیمه یاجدیده کی طرف دعوت دیتا ہے ملان ہے بحث کرتا ہے اور ندان کی مخالفت کرتا ہے۔ قرآن کریم کا حکیمان اصول و اسلوب كائنات ومخلوقات سے متعلقہ تمام فنون كے بارے يمس يريى ہے کہ وہ ہرنن کی چیز ول سے صرف ای قدر لیتا اور بیان کرتا ہے جس قدرانسان کی دینی یا دنیوی ضرورت سے متعلق ہے اور جس کو انسان آسانی سے حاصل بھی کرسکتا ہے ۔فلسفیانہ دوراز کار بحثوں سے اورالی تحقیقات سے جو عام انسانوں کے قابوسے باہر ہیں اور جن کو کچھ حاصل کر لینے کے بعد بھی قطعی طور پرینہیں کہا جاسکتا کہ وہی صحیح ہیں بلکہ جیرانی ادر شکوک بڑھتے ہیں ایسی بحثوں میں انسان کونہیں الجهاتا كيونكه قرآن كي نظر ميس انسان كي منزل مقصودان تمام زيني اور آسانی کائنات وخلوقات ہےآ گےاہے خالق کی مرضیات پرچل کر جنت کی دائی نعتوں اور آخرت کی ابدی راحتوں کو حاصل کرنا ہے۔ حقائق کائنات کی بحث نداس کے لئے ضروری ہے اور نداس پر بورا عبورانسان کےبس میں ہے'۔ (البلاغ ماہ شوال ۱۳۸۷ھ) ابھی قدرت کی بعض نشانیوں کا بیان اگلی آیات میں جاری ہے جس کابیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دريافت كرن كامطلقا كوئى اجتمام بين فرمايا -اگران آيات كونيدين تد براورغور وفكر كابيرمطلب موتا كهان كى حقائق اور بيئات اوران كى حركات كافلسفه معلوم كياجائ توبينا فمكن تفاكر سول التصلي الله عليه وللماس كاابتمام نفرمات خصوصاً جبكهان فنون كارواج اورتعليم وتعلم دنياميں اس وقت موجود بھی تھا۔مصرُ شام عربُ ہندُ چین وغیرہ میں ان فنون کے جانے والے اور ان بر کام کرنے والے موجود تھے۔ حضرت عیسی علیدالسلام ہے • ۵ سال پہلے فیٹا غورس اوراس کے بعد بطلیموں کا نظریہ دنیا میں شائع و رائج ہو چکا تھا اور اس زمانہ کے حالات كے مناسب آلات رصديدوغيره ايجاد بھي مو ي عظم عظم جس ذات قدى صلى الله عليه وسلم يربيآ يات نازل هوئيس اورجن صحابه كرام ا نے بلاواسطہ آپ سےان کو پڑھانہوں نے بھی اس طرف التفات نہیں فرمایا۔اس سے قطعی طور برمعلوم ہوا کہان آیات کونی<sub>د</sub> میں تدبر اورغور وفکر کا وہ منشا ہرگز نہ تھا جو آج کل کے بعض تجدد پسندوں نے بورب اوراس کے معاملات سے متاثر ہوکر اختیار کیا ہے کہ بیخلائی سفرجيا نذمر يخوز هره بركمندين بهينكني كمساعي قرآن كريم ك تقاضه كو پورا کرنا ہے۔بس میج بات بیہ ہے کہ قرآن کریم ندان فلسفی اور سائنسی

#### دعا تيحئ

حق تعالیٰ ہم کو کا نئات کی ہر چیز ہے اپی معرفت حاصل کرنے والا دل و د ماغ عطا فر ما نیں اور زندگی کا صحیح مقصد لیعنی مرضیات البہیہ حاصل کرنے کی تو فیق عطافر ما نمیں اور ہر حال میں ہم کوشر بعت مطہرہ کی ظاہر آو باطنا پابندی نصیب فر ما نمیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح عطافر ما نمیں اور مقاصد قرآن کو حاصل کرنے کی فہم عطافر ما نمیں۔
یا اللہ! قرآن کی سے ہم کوجن امور میں تد ہر قافر کرنے کو کہتا ہے ہمیں انہی امور میں تد ہر اور فکر کرنا نصیب فر ما تا کہ ہم کو تو حد کی علاقہ تنہ ہوا ور آپ کی مرضیات کے موافق اس دنیا میں زندگی گز ارنا نصیب ہو۔ یا اللہ! اس انسان کو دنیا میں تصیح کا جو مقصد اور غرض ہے ہمیں اس مقصد کو پیش نظر رکھنے کی تو فیق عطافر ما تا کہ ہم اس دنیا دار الامتحان سے کامیا بی کے ساتھ گز رکر دار الجزاء یعنی آخرت میں آپ کی رضا اور خوشنودی کے حاصل کرنے والے ثابت ہوں۔ یا اللہ! جس صراط متنقیم پر چلنے کی قرآن کریم نے دعوت دی ہے اس صراط متنقیم پر استفامت کے ساتھ چلنے کی ہم کو سعادت نصیب فر ما ۔ آپین۔
قرآن کریم نے دعوت دی ہے اس صراط متنقیم پر استفامت کے ساتھ چلنے کی ہم کو سعادت نصیب فر ما ۔ آپین۔

besturd!

ضَلْلٍ مُبِيْنٍ<sup>®</sup>

صريخلطي بين ہو۔

وَالْيَةُ اورالِيكُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

تفییر وتشریح گذشتہ سے اللہ تبارک و تعالی کی تو حید کی حقانیت کے سلسلہ میں اس کی قدرت کی نشانیوں کا بیان ہوتا چلا آ رہا ہے۔ای سلسلہ میں مزیداس کی قدرت کی ایک نشانی کا بیان ان آیات میں فرمایا جاتا ہے اور انسان کی توجہ اس واقعہ کی طرف دلائی گئے ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں پانی کا طوفان آیا تو اس وقت نسل انسانی فقط ایک کشتی کے ذریعہ محفوظ رہی جے الهام خداوندی کےمطابق حضرت نوح علیه السلام نے بنایا تھا۔ مفرین نے لکھا ہے کہ یہاں آیت انا حملنا ذریتھم فی الفلک المشحون (ہم نے ان کی سل کو مجری ہوئی کشی میں سوار کیا) یہاں بھرئی ہوئی تشتی سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔مطلب یہ ہے کہ انسانی نسل کو اللہ تعالیٰ نے ایک کشتی کے ذر تعیہ جو بھری ہوئی تھی طوفان میں غرق ہونے ہے بحالیااور پھرانہی ہے دنیامیں انسانی نسل پھیلی کیونکہ طوفان نوح میں حضرت نوٹ اوران کے ساتھیوں کے سواباتی بوری اولا دآ دم كوغرق كرديا كميا تفااور بعدكي انساني نسل صرف انهي كشتي والول ہے چلی تو یہاں جنلایا گیا کہ جب طوفان آیا تونسل آ دم کواس بحری ہوئی کشتی برسوار کر لیا جو حضرت نوٹ نے بنائی تھی ورنہ انسان کانخم باقی نه رہتا پھراس مشتی کے نمونہ کی دوسری کشتیاں اور جہاز وغیرہ تہارے لئے بنادیئے جن پرآج تم لدے پھرتے ہو آ گے بتلایا جاتا ہے کہ بیانسان زبردست دریاؤں اورسمندروں کوکشتی اور جہازوں کے ذریعہ عبور کرتا ہے جہاں بڑے بڑے جہازوں کی حقیقت ایک شکلے کے برابرنہیں۔اگر اللہ اس وقت غرق کرنا چاہے تو کون بچاسکتا ہے اور کون ہے جوفریا دکو پہنچ گر بیاس کی مہر بانی اور مسلحت ہے کہتم اس طرح لیے چوڑے سفر بہ بآرام و راحت طے کر رہے ہو اور قدرت کے ایک تھبرائے ہوئے وقت تک بعنی و نیوی زندگی تک تم سلامت رہتے ہوگر افسوس ہے کہ بہت سے لوگ ان قدرت کی نشانیوں کونہیں سمجھتے اورنداس کانعتوں کی قدر کرتے ہیں یہ بحری سفر میں غرق سے یجے رہنا پیخداہی کی قدرت ورحمت وعنایت سے ہے ور نہ تو کفر وشرک کی وجہ سے غرق ہی کے مستحق تھے۔

الغرض یہاں تک قدرت خداوندی کی متعدد اور مخلف نشانیاں ظاہر کرنے کے بعد منکرین و کمذبین کی سرکشی عناداور تکبر کا بیان فرمایا جاتا ہے کہ جب ان سے گناہوں سے بیخے کو کہا جاتا ہے کہ جو پچھ کر کے اس پر نادم ہو جاؤ اور اس سے تو بہ کر لواور

آئندہ کے لئے ان کفریہ اورشر کیہ عقائد واعمال سے احتیاط کرو جس كے نتيجہ ميں الله تعالى تم ير رحم كرے كا اور اليسي إين عذابوں سے بچالے گا توان کااس پر کار بند ہونا توایک طرف اور منه پھلا لیتے ہیں اورسب سی ان سی کر دیتے ہیں اور ذرانھیجت پر کان نہیں رکھتے اور خدائی احکام سے روگر دانی کرتے رہتے ہیں اور یہی ایک بات کیا ان کی تو عادت ہوگئی ہے کہ خدا کی ہر بات سے منہ پھیرلیں نہاس کی توحید کو مانتے ہیں نہاس کے رسول کوسچا جانے ہیں۔ ندان میں غور وفکر کی عادت۔ ندان میں قبولیت کا مادہ۔اور نہ نفع کو حاصل کرنے کا ملکہ پیتو اپنی جہالت و صلالت پرتخی سے جے ہوئے ہیں۔ ندآ کے کی فکر ہے نہ چھے کا خیال ہے آ گے بتلایا جاتا ہے کہ وہ اور احکام الٰہی تو کیا مانتے فقيرول مسكين اورمتاجول برخرج كرنا تؤوه بهى الجهي بات كہتے بي ليكن يمي بات جب يغمر عليه الصلوة والسلام اورمومنين كي طرف ہے کہی جاتی ہے تو نہایت بھونڈ ے طریقہ سے تسخر کے ساتھ یہ کہہ کراس کا اٹکار کردیتے ہیں کہ جنہیں خوداللہ میاں نے کھانے کونہیں دیا ہم انہیں کیوں کھلائیں خدا کا ارادہ ہوتا تو ان غریبول کوخود بی دیتا جب خدا بی کا اراده ان کودینے کانہیں تو ہم اس کے خلاف کیوں کریں تم جوہمیں خیر خیرات کی تھیجت کر رہے ہواس میں بالکل غلطی پر ہو۔

اب یہاں آخری آیت میں کفار کا جو تول نقل فرمایا گیا ہے تو ظاہراً تو کفار کا بیہ کہنا کہ جن کو خدا چاہے تو کھانے کو دے دے ہم کیوں غرباء اور فقراء پرخرچ کریں خدا خود قادر ہے وہ خود صاحب احتیاج کی جاجت کو پورا کرسکتا ہے۔ فی نفسہ تو یہ بات صحیح ہے گر کفار کی تاہمجی اور نادانی یہ ہے کہ بیسارا عالم عالم اسباب ہے۔ساراعالم اسباب وسائل کی زنجیروں میں جکڑ اہوا ہے۔اسباب و وسائل کو خدا تعالیٰ نے اپنی دادودہش کا رو پوش besiurd!

ال ودولت جوتمهارے ہاتھ میں ہے یہ سب میری المانت ہے جب چاہوں اپنی امانت واپس لےسکتا ہوں تم میرے میں مطابق خرچ کر واور میری مثیبت کو بہانہ نہ بناؤ۔ نیک کام نہ کرنے کے لئے خدا کی تقدیر اور مثیبت کو بہانا بنایا بیصر تک مراہی ہے بندہ کا کام یہ ہے کہ خدا کے تھم پر چلے نہ کہ اس کی قدرت اور مثیبت کو اپنے برفعل کے لئے بہانہ بنائے۔ قدرت اور مثیبت کو اپنے برفعل کے لئے بہانہ بنائے۔ اب یہاں ایک شبہ اور سوال یہ ہوسکتا ہے کہ اہل ایمان نے کفار کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا گھم کس بناء پر دیا اور کیوں ان سے کہا کہ اللہ نے جو پچھتم کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں غرباء و مساکین پرخرچ کر وجبکہ کفار کا ایمان ہی اللہ تعالیٰ پرنہیں غرباء و مساکین پرخرچ کر وجبکہ کفار کا ایمان ہی اللہ تعالیٰ پرنہیں اور میں کہ فتم ایک کفتم ان کا جو اب اور میں کہا کہا کی تشریعی کم مفسرین نے بیکھا ہے کہ یہاں اہل ایمان کا یہ کہنا کی تشریعی کم مفسرین نے بیکھا ہے کہ یہاں اہل ایمان کا یہ کہنا کی تشریعی کم مفسرین نے بیکھا ہے کہ یہاں اہل ایمان کا یہ کہنا کی تشریعی کم مفسرین نے بیکھا ہے کہ یہاں اہل ایمان کا یہ کہنا کی تشریعی کم کم شرافت کے مروجہ اصول کی بناء برتھا۔

الغرض یہاں تک تو مسئلہ تو حید کے متعلق بیان تھا اب آگ مسئلہ آخرت کے متعلق بیان ہے اک کہ مسئلہ آخرت کے متعلق بیان ہے تا کہ کفار کو بیہ معلوم ہوجائے کہ وہ جس چیز کا انکار کررہے ہیں وہ ان کے انکار سے ملنے والی نہیں اور انہیں ایک دن اس سے سابقہ پڑنا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات ہیں آئندہ درس ہیں ہوگا۔

واسطداور ذريعه بنايا ہے عام طور سے اس عالم اسباب ميں الله تعالی ہرمخلوق کورز ق کسی واسطہ ہی ہے دیتے ہیں اس طرح اللہ نے حکم دیا کہغر با اورفقرا کو دیا کریں تو اصل دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہےاور اغنیاء کے ہاتھ اللہ کی عطا کا واسطہ اور ذریعہ ہیں۔ان کے واسطہ سے فقراء کورزق پہنچتا ہے دولتمندوں کو جو رز ق مل رہا ہے وہ بھی اسباب ووسائل ہی کے واسطد سے ال رہا ے۔ بلاواسطہ خدا تعالی ان کورز ق نہیں دے رہا اور آسان ہے کوئی خوان ان کے گھر میں نہیں اتر رہا ہے۔ بادشاہ بعض وقت خزا نچی ہے کسی کو کچھ دلوا تا ہے تو وہ دراصل بادشاہ ہی کی عطا ہے۔خزانچی عطاشاہی کا ایک واسطہ ہےاب رہا یہ کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کومختلف قتم پرجو پیدا فر مایا ہے کسی کوامیر بنایا ادرکسی کوفقیر ۔ تو اس ہےاللہ تعالی کامقصود بندوں کاامتحان ہے کہ کون اس کی دی ہوئی نعمت اور دولت کو اس کے تھم کے مطابق خرچ کرتا ہے اور کون اس میں بخل کرتا ہے تو کسی انسان کا ہے بخل کے لئے خدا کی مثیت کو بہانہ بنانا پیصرف سنگدلی ہے بلکہ تھم خداوندی کے بھی خلاف ہے خدانے جوامیروں کو فقیروں پرخرچ کرنے کا حکم دیا ہے سواس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے بندو میں نے تم کو جو مال و دولت دیا ہے اس کا اصل ما لک میں ہوں میں تم کو حکم دیتا ہوں کہتم میری اس دی ہوئی دولت کا کچھ حصہ غریب محتاج بندوں کی مدد میں خرچ کرو جس طرح میں تمہاری ذات کا مالک ہوں ای طرح تمہارے یاس جودولت ہےاس کاحقیقی مالک بھی میں ہی ہوں اور بیتمام

وعا کیجیے جن تعالی نے اپنی رحمت ہے ہمیں جو بیزندگی کی مہلت عطافر مارکھی ہے اس میں ہمیں اپنی مرضیات کے موافق عمل کرنے کی توفیق عطافر مائیں اور کفر وشرک ہے بچا کر تو حید کی حقیقت نصیب فرمائیں اور جواحکام الہید ہمارے سامنے آئیں ان پر دل و جان ہے عمل پیرا ہونے کا عزم نصیب فرمائیں۔ اور گذشتہ میں ہم سے جو تقصیرات سرز د ہو چکی ہیں ان پر ہمیں ندامت اور تو بہنصیب فرمائیں۔ اور ہمارے تمام چھوٹے بڑے ظاہری و باطنی گنا ہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرمائیں۔ آئیں۔ والخور کے غوائی آن الحدث پلاور کتے العلم بین

۲۳-مهورة يلس باره-۲۳ ر یہ لوگ (بطور انکار) کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگرتم سے ہو۔ یہ لوگ بس ایک آواز سخت کے منتظر ہیں جو اُن کو آ پکڑ ہے گی تَأَخُٰذُهُمُ مُوهُمْ يَخِصِّمُوٰنَ ۖ فَلَا بِيَنْ يَطِيعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَا إِلَى آهِٰلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿وَلِفَخِ فِي ، باہم لاجھگررے ہوں گے۔ سونہ توصیت کرنے کی فرصت ہوگی اور نہائے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جاسکیں سے۔ اور (پھر دوبارہ) صور پھو تکا جادے گا الصُّوْرِ فَاذَا هُـمْ مِّنَ الْكِنَافِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ®فَالُوْايِوَيْلَنَامَنْ بِعَثْنَامِنْ ب یکا یک قبروں سے اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلنے لگیں گے۔ کہیں مے کہ بائے ہماری مبختی ہم کو ہماری قبروں ہے کس نے اُٹھایا' مِّرْقَكِ نَا أَهُٰذَا مَا وَعَكَ الرَّحْمَٰنُ وَصَكَ قَ الْمُرْسِلُونَ ۗ إِنْ كَانَتُ إِلَّاصِيْعَ لَا قَاحِكَ الْفَالْ یہ وہی( قیامت) ہے جس کا رخمٰن نے وعدہ کیا تھا اور پیغبر کچ کہتے تھے۔ بس وہ ایک زور کی آواز ہوگی جس سے یکا یک سب جمع ہوکر هُمْ جَمِيْعٌ لَكَيْنَا هُخْضَرُوْنَ ﴿ فَالْيَـوْمَ لَاتُظْلَمُ نَفْسٌ شَيًّا وَلَا تُجْزَرُونَ إِلَّامَا كُنْتُمْ تَعْلُونَ ﴾ ہمارے پاس حاضر کردیئے جائیں گے۔ پھر اُس دن کسی مخض پر ذراظلم نہ ہوگا اورتم کوبس انہیں کاموں کا بدلہ ملے گا جوتم کیا کرتے تھے كب هذكَ الذُوعُ له يوعده إلى أكر كُنْتُمْ تم مو صلي قين سي ماينظرُون ووانظار نيس كرب بي لِآكِ تَمُرا صَيْحَةً ﷺ جَمَّمَارُ الوَاحِدَةُ اللهِ التَّاخُذُهُ هُمْ وهانبينَ آبَرُكِي وَهُمْ اوروه اليَخِيضِهُ وَنَ بابم جَمَّرُربِ بون كِي فَلاينتَظِيعُونَ مُعرِندُ رَكِيسٍ كَ تَوُجِيَةً وصَيَّتِ كِرِمًا ۚ وَلَا اورنه ۚ إِلَى طَرِف الصَّلِيمُ النِي مُمُواكِ الرَّجِعُونَ وولوث عيس مح ا ويُفِيزُ اور بعونا جائع ال في الصَّوْرِ مور مِن فَأَذَا هُمْ فِهِ تَوْيَا يَكِوهُ الْمِنْ ﴾ الْكَجْدَاثِ قبري | إلى رَبْعِهُ ليخارب كالمرف | يَنْسِلُوْنَ دورُين كے | قالُوُا وو کہیں گے | یونیکنّا اےوائے ہم پر مَنْ اَبُعَتُنَا کس نے اٹھا دیا ہمیں مِنْ سے مَرْقَاکِ نَا ہماری قبریں کھذا ہے کا وَعَلَ جو وعدہ کیا کا الرَّحْمانُ رَطَن اللہ وَصَلَ مَی اور کی کہا تھا الْمُنْ يَسَلُونَ رسولوں إِنْ نَهِ كَانَتُ مِوكَ إِلَّا مُكُم صَيْحَاةً آلِك جَلَمَازً وَاحِدَةً آلِك إِلَا كُل فَحْضَرُوْنَ حاضر کئے جائیں کے | فَالْیکوْمَ پس آج | لاَتُطْلُطُ نظم کیا جائے گا| نَفَشْ کسی فخص | شَیْٹًا کچھ| وَلاَتُجِوْرُوْنَ اور نہتم بدلہ یا دَ کے إِلَّا مُكْرِينِ مِمَا كُنْتُهُ مِتَعَكِّدُنَ جَوْمَ كُريِّ مِنْ

ا جمالی طور پر عالم آخرت کا نقشدان کے سامنے تھینچا گیا۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول انہیں اللہ کا کلام پڑھ کر سناتے ہیں اور اس میں کہاجا تا ہے کہ مرنے کے بعد لوگ دوبارہ زندہ کئے جائیں کے اور قیامت قائم ہوگی اورجن لوگوں نے اللہ اوراس کے رسول اوراس کی کتاب کو دنیا میں مہیں مانا انہیں قیامت کے روز ان کی بداعمالیوں کی سزادی جائے گی اوروہ بڑے عذاب میں مبتلا ہوں گے تو یہ کفاراورمنکرین بینتے

تفير وتشريح: گذشته يات مين اثبات توحيد كےسلسله مين قدرت کی کئی نشانیوں کا ذکر ہوا تو حیدورسالت کے بعدمنکرین و مکذبین جس بات کاا نکار کرتے تھے وہ مسئلہ آخرت وحشر ونشر تھا۔ چنانچہ کفار و منکرین کا ایک سوال نقل کیا جاتا ہے۔ ويقولون متى هذا الوعدان كنتم صدقين يعني به كفار کہتے ہیں کہ قیامت کا دعدہ کب پوراہوگا ؟اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اس کے وقت کے اظہار سے مصلحتاً اعراض فر مایا اور

۲۳-میلورة پس یاره-۲۳ کے مارے بدحواس مول گے۔اس سراسیمکی کے مقابلے میں اپنی موت کی حالت انہیں آ رام دہ نظر آئے گی اور کہیں گے کہ ہاتے میکیا آ فت اوٹ بڑی ہمیں ماری خواب گاہ سے س نے جھنجھوڑ کرا تھا دیا۔ فرشتے انہیں جواب دیں گے کہ کیا پوچھتے ہو کہ کس نے اٹھادیا۔ ذراآ تهميں کھولوبيو ہى اٹھاناہے جس کا وعدہ خدائے رخمن كى طرف ہے کیا گیا تھااور پغمبرجس کی خبر برابردیتے رہے تھے۔

بعض روایات کی بناء پر مفسرین نے لکھائے کہ پہلے اور دوسرے صور پھو کے جانے کے درمیان جالیس سال کی مدت ہوگی اور اس مت میں کافروں سے عالم برزخ میں عذاب اٹھالیا جائے گا اوروہ ال عرصه مين آرام سے سوتے رہيں گے جب نخد ثانيد يعني دوسري مرتبه صور چھو تکنے پر قبرول سے زندہ کرکے اٹھائے جا تیں گے اور میدان حشر اور حساب کتاب کا ہولنا ک منظر دیکھیں کے تو کہیں گے کہ ہائے افسوس ہم کو ہماری خواب گاہ سے کس نے جگادیا ہم و آ رام سے بڑے سورے تھے۔ کس نے ہم کو جگایا اور اس مصیبت کے ميدان ميں لا كھڑا كيا تواس وفت فرشيتے يا اہل ايمان ان كوجواب دیں گے کہ بیوبی قیامت ہے جس کاتم سے وعدہ کیا گیا تھا اور جس کی پیغبروں نے سچی خبر دی تھی اور پھرسب کے سب دربار خداوندی میں حاضر کردیئے جا تیں گے (معارف القرآن از حفرت کا ندهلویّ)

آ گے بتلایا جاتا ہے کہ اس روز نہ کوئی تشفس بھاگ سکے گانہ روپوش ہوسکے گا۔ پھرنہ کسی کی کوئی نیکی ضائع ہوگی نہ جرم کی حیثیت ے زیادہ سزا ملے گی۔ٹھیک انصاف ہوگا اور جو نیک و بد لوگ دنیامیں کرتے تھے فی آگحقیقت وہی عذاب وثواب کی صورت میں سامنے آجائے گا ایمان نماز روزہ حج زکوۃ صدقات خیرات اعمال صالحہ بیرسب جنت بن جائیں گے۔ کفروشرک نافرمانی شرارت فسادیہ سب دوزخ کی شکل میں نمودار ہوں گے۔

بیتو کفار مکرین کا حال بیان ہوا آ گے ان کے مقابلہ میں اہل جنت کا حال بیان فر مایا جاتا ہے جس کا بیان انشاء الله اللی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

واخرر عفونا أن الحمد للورب العلمين

ہیں اور بطور تمنح کہتے ہیں کہ یہ وعدے وعید آخر کب بورے ہوں گے۔ یہ قیامت اور عذاب کی دھمکیاں جودی جاتی ہیں اگر تجی ہیں تو انہیں جلد پورا کر کے دکھلا ؤ۔ ہم کوئی ناسمجھ بیچے ہیں جو ہمیں باتیں بنا کرڈرانا چاہتے ہو۔مرنے کے بعد پھرزندہ ہونا اورسب كاجمع مونا اوراعمال كاحساب كتاب مونا بيسب فرضى کہانیاں ہیں۔اس پرحق تعالیٰ کاارشاد ہوتا ہے کہ قیامت جس کا یہ انکار کر رہے ہیں ان کو ناگہاں آ پکڑے گی اور یہ اینے معاملات میں غرق ہوں گے۔جس وقت پہلاصور پھونكا جائے گا سب کے ہوش وحواس جاتے رہیں گے اور آخر مرکر ڈھیر ہو جائیں گے۔اتی بھی فرصت نہ ملے گی کہ فرض کرومرنے سے پہلے کی ہے پچھ کہناسننا جا ہیں کہ کہدین گزریں یا جوگھرہے باہر ے وہ گھروالیں جاسکے۔

مسلم شریف کی ایک حدیث ہے حضرت ابو ہربرہ روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم ہوجائے گی حالانکہ آ دی اپنی اوٹنی کا دودھ دوہتا ہوگا اس کے منہ تک اس کے دودھ کا برتن نہ پہنچا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور دو آدی کیراخریدوفروخت کرتے ہول گے۔ان کی بیع پوری ہونے سے پہلے قیامت قائم ہوجائے گی۔اورکوئی اپنا حوض درست کررہا موگا اورابھی ہٹانہ ہوگا کہ قیامت قائم ہوجائے گی۔الغرض کفار پوری بے جگری کے ساتھا ہے دنیا کے دھندوں میں مشغول ہوں گے اور ان کے خیال میں بھی بدوہم وگمان ندہوگا کددنیا کے خاتمہ کا وقت آ ن پہنچا ہے۔اس حالت میں صور پھونکا جائے گا جو جہاں ہوگا وہیں مرکر ڈھیر ہوجائے گایہ تو پہلے تھنج یعنی صور پھو نکنے کا اثر ہوگا آ گے دوسری مرتبه صور پھو نگے جانے کا حال بتلایا جاتا ہے کہ ایک مت کے بعد جب اللہ کومنظور ہوگا اور دوسری بارصور پھونکا جائے گا توسب زندہ ہوکر اٹھ کھڑے ہول گے اور پھرینہیں کہ اٹھنے کے بعد تر بتر ہو جا کی<u>ں یا</u> جس کا جدھرمندا تھے چل دے نہیں۔سب کے سب بے تحاشا ایک ہی طرف یعنی میدان حشر کی طرف دوڑیں گے اور فرشتے کشاں کشال میدان حشر کی طرف جمع کردیں گے۔ خوف

۲۳-میلورة پلت پاره-۲۳ ئُونَ ﴿ لَهُ مُونِيهَا فَا كِهَةً ۚ وَلَهُ مُواَيَلًا عُونَ ﴿ سَلَمُ ۖ قَوْلًا مِّنَ رَبِّ رَحِيْمِ ﴿ ان کیلئے وہاں میوے ہوں گے اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا۔ ان کو بروردگار مہربان کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا. وَامْتَازُواالْيُؤُمُ إَيُّهُا الْهُجِرِمُونَ ۗ الْمُرَاعُهِ لَ إِلَيْكُمْ لِبَنِّي أَدُمُ إِنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَنّ اور اے مجرمو آج الگ ہوجاؤ۔ اے اولاد آدم کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کردی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرتا ٳ؆ڬٲڴڎؙٟۼۮٷ۠ڟٞؠؽؙڽٛٞ؋ؖۊؘٳڹٳۼؠ۠ۯؙۏڹۣ؞ۧٙۿڶٳڝؚڒٳڟڟۺؾۘۼؽڠۅۅڵڨۮٳۻڰڝڹٛػؙڿ وہ تمہارا صریح دشمن ہے اور بیہ کہ میری (ہی) عبادت کرنا' یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور وہ (شیطان) تم میں ایک ڲڒؿؿؙڒٳ؇ٲڣڬؠٛۊڰؙۏؙڹٛۅٳؾۼۛۊ۪ڵڎۣڹ®ۿڹ؋جٙڡٮۜٛؠٛٳڵؾؽؙڵٛڹؾؙؠڗؙۏۘۼۮۏڹٵۣڝۛڵۏۿٵڵۑۏؘؘؖؖؗؖؗڡ کثیر مخلوق کو گمراہ کرچکا' سو کیا تم نہیں سجھتے تھے۔ یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا۔ آج اپنے کفر کے بدلہ میں ؠٵڵؙڹٛڎؙۥٵڴۮؙ<sup>؞</sup>ٷۯ<sup>؈</sup>

اس میں داخل ہو۔

اَتَعْبَ الْبِنَاتَةِ اللِّي جنت اليُّوهُ آج فِي شُعُلِ الكُّ تعل مِن فَيْهُونَ باتمن خُولُ طبق كرت للمنه وه و وَأَزْواجُهُ في اوران كي بيويال في ْظِلْلِ سابوں مِن | عَلَىٰ بِ | الْأَرْآبِكِ تختوں بِ | مُقَيِّكُونَ تكيه لاًا عَهُ مِوءَ | لَهُ فر ان كيلئے | فيفها اس مِن | فاكِهَةٌ موه | وكهُ فر اوران كيلئے مَا يَكَ عُونَ جووہ جامیں گے | سکٹھ سلام | قَوْلًا فرمایا جائے گا این ہے | کَتِ تَحْدِیْجِہ مہربان بروردگار | وافتازُوا اورالگ ہوجاؤتم | الْیَوْهُ آج ے النبوفون بحرمو الكواغهك كياميں نے علمنيس بھجاتھا الكينكو تهارى طرف البائي ادكر اساولاوآ وم ان كه ا لائعبال واريتش ندكرنا عَلَىٰ شيطان | إِنَّاذَ بيثك وه | كَنُّونِ تمهارا عَدُوٌّ مُّبِينٌ رَمْنَ كَلَا وَإِن اوربيك العَبْدُ وَنِي تم ميرى عباوت كرنا هذا ايبي | حِمَاطُ راسته | مُسْتَقِيَّكُ سيدها وَ اور الْقَدُ أَخَدُ تَ مُعِينَ مُراهِ كُروا إِمِنْكُمْ مَمِينِ عِيلًا مُعلَونَ اكْفِيرًا بهت الْفَكُونَةُ الْفَقِلُونَ مُولياتُم عَلَى صَامَ بَهِن لِيتِ؟ الهذه بيه الجَهَنَّهُ جَهُم الِّتِي وه جس كا كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ تم سے وعدہ كيا مُما تعال إصْلوَها أس مِس واخل وهوا كا الْيؤَمُ آج إيماس كے بدل الكُنْتُمْ تَاكَفُونُونَ تم كفركر

۔ تفسیر وتشریح: گذشتہ آیات میں کفاراورمنکرین قیامت کا ذکر ہوا تھا اور بتلایا گیا تھا کہ ہر مخص کواس کے دنیا میں کئے ہوئے اعمال كابدله آخرت ميں ملے گاكوئى يەنسىجھے كەدنياميں جوجى جائے كراو۔ آ كےكوئى يوچھنے والانہيں۔ يەخيال غلط ہے۔انسان كے لئے ایک قانون ہے جس کےمطابق اسے دنیامیں چلنا ہے اگر اس کےخلاف کیا تو سزا ملے گی اور اس کےموافق کیا تواجھا بدلہ ملے گا۔اب آ گے مومنین اہل جنت کا ذکر فر مایا جاتا ہے جومیدان قیامت سے فارغ ہو کر جنتوں میں بصد اکرام و تعظیم پہنچائے جا کیں گے اور ہتلایا

۲۳-ماروة يلت باره-۲۳-۱۳ اوراس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ آنے پہنے فرمایا "انشاءالله كهؤ" چنانچه انهول نے كها"ان شاءالله "رسول الله صلى الله علىيوسلم فرمات ہيں کہ جنتی اپنی فعمتوں میں مشغول ہوں گے کہ او برک جانب سے ایک نور چیکے گا۔ بیا پناسراٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے دیدار ے مشرف ہوں گے اور رب فرمائیں گے السلام علیکم یآاهل الجنة كيمعنى بيناس أيت سلام قولاً من رب رحيم حجنتي خاص طور سے خدا تعالیٰ کودیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کودیکھیں گے۔ اس وقت وہ کی دوسری نعمت کی طرف آئکھ بھی نداٹھا کیں گے یہاں تک کہ جاب حائل ہو جائے گا اور نور و برکت ان کے پاس باتی رہ جائے گا۔اللہ تبارک وتعالی اپنی رحمت سے ہمیں بھی اس دیدار کی نعت عظمی سے سرفرازی بخشیں۔اہل جنت کے بعد پھر مجرموں کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔ جولوگ دنیا میں اللہ کے احکام کو جواس نے اپنے رسول کے ذریعہ انسانوں پر واضح کردیئے ہیں نہیں ماننے وہ اللہ کے مجرم ہیں۔ پہلے فرمانبرداراطاعت گزار بندوں کابیان ہوااس کے بعد بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے محرموں سے خطاب کیا جائے گامیدان حشر میں اول جب لوگ این قبروں سے زندہ کرے اٹھائے جائیں گے توسب گڈیڈمنتشر ہوں گے جیا کہ قرآن كريم مين دوسرى جكه فرمايا كيا كانهم جواد منتشر يعني وه منتشر ثدیوں کے دل کی طرح ہوں گے مگر پھرایے این اعمال کے اعتبار ہےلوگوں کے گروہ الگ الگ کر دیئے جانمیں نگے کفارایک جگه مومن دوسری جگه فجار فساق الگ صلحاء اور مقبولین الگ جبیبا که ووسرى جگفرمايا ہے و ادالنفوس زوجت تعنی جبکے نفوں جوڑ جوڑ کر دیئے جائیں گے تو مجرموں سے خطاب فرمایا جائے گا کہ اے مجرموا جنتیول کے عیش و آرام میں تمہارا کوئی حصہ نبیں تمہارا مقام دوسرا ہے جہال مہیں رہنا ہوگا۔ جنتوں پرجس طرح طرح کی نوازشیں ہورہی ہول گی۔ای طرح جہنمیوں برطرح طرح کی سختیاں مور بی موں گی اوران کوبطور ڈانٹ ڈیٹ کے کہا جائے گا کہ آی دن کے لئے تم کوانبیاء کی زبانی بار بار سمجھایا گیا تھا کہ شیطان تعین کی

جاتا ہے کہ بیراہل جنت ہرقتم کے عیش ونشاط ونعمت و راحت میں مشغول ہوں گے۔وہ اور ان کی بیبیاں جنتی میوے دار درختوں ك مُعندُ اور كھنے سابول ميں مسہريوں پر تكبيدلگائے بيٹھے ہوں گے اور بغی اور بے فکری کے ساتھ خدا کی مہمانداری سے لطف لےرہے ہول گے۔ ہرقتم کےمیوہ بکٹرت ان کے یاس موجود ہول کے اور بھی جس چیز کو جی جاہے گا وہ دی جائے گی اور جو خواہش ہوگی وہ پوری کی جائے گی اور منہ مانگی مرادیں ملیں گ۔ مفسرین نے لکھاہے کہ ازواج میں جنت کی حوریں بھی داخل ہیں اور دنیا کی بیبیاں بھی بیتو جسمانی لذائذ کا حال ہوا۔ آ گے روحانی نعتول كى طرف اشاره سلام قولاً من رب رحيم مين فرمايا جاتا ہے۔ یعنی اس مہربان پروردگار کی طرف سے جنتیوں کوسلام فرمایا جائے گا خواہ فرشتوں کے ذریعہ سے یا جبیبا کہ ایک ابن ماہی کی حدیث میں ہے بلاواسطہ خود رب کریم سلام ارشاد فرمائیں گے۔ سجان الله الله وقت كى عزت اورلذت كاكيا كهنا الله تبارك وتعالى الي فضل ساورات حبيب صلى الله عليه وسلم كطفيل سع مجصاور آ ب كويمي ينعت نصيب فرمائيل سنن ابن ماجه كى كتاب الذبدمين روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کرتم میں سے کوئی اس جنت میں جانے کا خواہشنداوراس کے لئے تیاریاں کرنے والا اورمستعدى ظاہر كرنے والا ہے جس ميں كوئى خوف وخطر نہيں رب كعبك فتم وهسراسرنور بي نورب اس كى تازگيال بحديس اس کاسبرہ لہلہارہا ہے اس کے بالا خانہ مضبوط بلنداور پختہ ہیں اس کی نہریں پر بیں اور روال بیں اس کے پھل ذا کقہ دار کیے ہوئے اور بكثرت بين اس مين خوبصورت حورين بين ان كے لباس رئيتمي اور مِيش قيمت مِيں۔ان کي نعتيں ابدي اور لا زوال مِيں۔وه سلامتي کا گھر ہے۔وہ سبز اور تازے بھلوں کا باغ ہاس کی نعتیں بکٹرت اور عمدہ ہیں اوراس کے محلات ملند بالا اور مزین ہیں۔ بیس کر جتنے صحابہ موجود تھے۔سب نے کہایارسول اللہ ہماس کے لئے تیاریاں کرنے

۲۳-می اس پاره-۲۳ می پاره-۲۳ فرمایا ہے جس سے بظاہر کفار ومنکرین مراد ہیں مگریم کیانام کے مسلمین کے لئے اس تنبیروتا کیداورزجروتو یخ سے جو فق تعالی نے ان آیات میں شیطان کے اتباع کرنے میں فرمانی کھٹے اورجس کا انجام بتلایا گیا کیا اس میں ہمارے لئے کوئی عبرت و نصیحت نہیں اگر ہماراحق تعالیٰ کی ذات پاک پرایمان ہے اور ہم اس قرآن کریم کوحق تعالی کا کلام مانتے ہیں اوراس پریقین ہے کہ جوآ خرت اور وہاں کی جزا وسزا کے متعلق بتلایا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے وہ یقیناً بلاکسی شک وشبہ کے پیش آنا ہے تو ہم میں اگرایمان واسلام کے دعوے کے ساتھ کچھ بھی عقل اور فہم موجود ہو ہم کیے جرات و ہمت کرتے ہیں کہ بے باکانہ فل تعالی کے احکام کی نافر مانی شب وروز کرتے رہیںِ اوراس طرح ایے کو مجرین کے زمرہ میں جان بوجھ کرشامل رکھیں۔ کیا کوئی ایسا بھی اسلام اورایمان کا دعویدار موسکتا ہے کہ جس کوحق تعالیٰ کی رضا وانعام و دیدار کا مقام جنت پیندنه مواور الله کے غصہ اور غضب كامقام جنم يسند مو-ا گرنبيس تو كياوجه ي كهم شيطان كي اتباع كر كے مولائے كريم كى نافر مانيوں ميں پيش پيش ہوں اور پھر تچی توبہ کر کے اللہ تعالی کوراضی کرنے کی فکر بھی نہ کریں۔اللہ تعالیٰ ہی جہل اور غفلت کے بردوں کو ہمارے دلوں پر سے دور فر مائيں اورا بنی صراط متنقیم پر چلنا ہم کونصیب فرمائیں اوراپنے كرم سے اہل جنت ميں ہم كوشامل ہونا نصيب فرمائيں اور مجرمین کے گروہ میں شامل ہونے سے بچا کیں۔ ابھی آ گے انہی مجرمین کے متعلق مضمون جاری ہے جس کا بیان انشاء الله اللي آيات مين آئنده درس مين آئے گا۔

پیروی مت کرنا جوتمہارا صریح دشمن ہے وہ جہنم میں پہنچائے بغیر نہ چھوڑے گااس کے آ گے بھی نہ جھکنا اوراس سے منہ موڑ کرتم میری عبادت اورفر مانبرداری میں گئےرہنااور میرے حکام سے ذرایھی منہ نه موڑنا۔ بس يهي ايك سيدها راسته باگراني خبر جائے موتواى راستہ پر چلنالیکن اس کے باوجودتم نے مجھر حمٰن کی نافر مانی کی یتمہارا خالق رازق اور مالک میں اور فرمانبرداری کی جائے میرے راندہ درگاہ کی۔ میں کہہ چکا تھا کہ ایک میری ہی ماننااور صرف میری ہی بندگی کرنا ليكن تم الني حطياب يهال بهي الني بي جاؤ ان نيك بخت الل جنت کی اور تبہاری راہ الگ الگ ہے۔وہ جنتی ہیں تم دوزخی ہو۔آ گے انہیں مجرموں کوخطاب جاری ہےجن سے کہاجائے گا کہافسوس اتی نصيحت اورفهمائش يربهي تم كوعقل نهآئي اوراس ملعون في ايك خلقت كوممراه كرجهورا - كياتمهين اتن سمجه نبقى كدوست دشمن مين تميزكر سكته اورايي نفع ونقصان كوبيجانة دنياك كامول مين تواس قدر موشياري اور ذہانت دکھلاتے تھ مگر آخرت کے معاملہ میں اتنے غبی بن گئے كه موثى موثى باتول كي مجيخ كي بهي لياقت ندر بي اورخواب غفلت میں ایسے سرشارہوئے کہ آج ہمارے یاس آ کربی آ کھے کھی۔اب کیا موسكتا عمل كاوفت كياريو بدله كادن باس لئة آج تم ايخ كفرو بددین اورسرکشی و نافرمانی کے بدلے جہنم میں جاؤ اور اپنی دنیا کی برستوں کی سزا بھاتو تم سے ای ٹھکانے کا وعدہ کیا گیا تھا سوتم اب ا ہے مھکانے پر پہنچ جاؤ۔ اللہ تبارک وتعالیٰ قیامت کی اس ذات و رسوائی سے مجھے اور آپ کوسب کو بچائیں۔

اب غور کیجئے کہ یہاں جو خطاب حق تعالی نے محرمین سے

وعاليجيح

الله تعالى النيخ فضل وكرم سے ہم كواصحاب الجمة ميں شامل فرماكرا بني جنت ميں داخله نصيب فرما كيں اوروہاں كى ابدى راحتوں ے سرفراز فرمائیں اوراپنے دیدار کا شرف نصیب فرمائیں اور مجرموں کے گروہ سے ہم کوعلیحدہ رکھیں۔ یا اللہ اس دنیا میں ہماری نفس وشیطان سے حفاظت فرمایئے اور ہم کواینے احکام کے موافق زندگی گز ارکراس دنیا سے جانانصیب فرمایئے۔ آمین۔ وَاخِرُدُعُونَا آنِ الْحُدُنُ لِلْوِرَةِ الْعَلَمِينَ

# ۲۳-میارة پات پاره-۲۳-

آج ہم ان کے مونہوں پر مہر لگادیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے

#### ٳ٤ڵڟؠۺڹٵۼڵٙٛٵۼؽ۫ڹۼٟڂۄؘڰٳۺؾۘڹڠۛۅؖٳٳڂۣ؉ٳڟؘڰٲؽۨؽڹۻؚۯۏڹ<sup>۞</sup>ۅڵۅؙڹۺٵ٩ؚڵؠ؊ۼٝڹۿۼڔۼڸ

اوراگرہم چاہیجے تو ( ونیاہی میں )ان کی آنکھوں کوملیامیٹ کردیتے گھربدراستہ کی طرف دوڑتے گھرتے سوان کوکہاں نظرآ تا۔اوراگرہم چاہیجے تو ان کی صورتیں بدل ڈالتے

#### مَكَانَتِهِمُ فَكَااسْتَطَاعُوْامُضِيَّاوَلايرْجِعُوْنَ ﴿ وَمَنْ نُعَيْرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ ۚ ٱفَلا يَعْقِلُونَ ﴿

یہ جہاں ہیں وہیں رہ جاتے جس سے بیلوگ نہ کے کوئول سکتے اور نہ چھیے کوئوٹ سکتے ۔ اور ہم جس کی عمرزیا دہ کردیتے ہیں آواس کو بعی حالت میں آگٹا کردیتے ہیں سوکیا وہ اوک نہیں سجھتے

الَيُوْمُ آجَ الْمُؤْمِدُ مِم مِرِ لِكَا دِينِكُ عَلَى بِ الْوُاهِيهِ فَهِ أَنْكُمُ مُنهَ وَتُعْكِلُهُ مَا اور بم به بولس كے ايني نيھ فو الحجے ہاتھ وَتَنْهُ كُ اور كوابي دينگے ار المراكم الله الله المراكم المركم المراكم المركم المركم المركم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المرا على را الفيزوية ان كى تكسيل كَاسْتَبَقُوا بحروه سبقت كريل القِيرُاطَ راسته كَانَى توكهال يُبْجِيرُونَ وه دكيم عيس على وكوَنَهَا أَو اوراكر بهم جابيل كستخذا بم من كردي أنيس على برين مكانتيم ان ك جلبي فالستكاغوا برتدرسيس مُضِيًّا جنا ولا يرْجِعُون اورنده اوس وعن اورجس نُعَيِّرُهُ بَم عُروراز كروية بيل لُنَكِنْ له اوندها كروية بيل في الخالق طِلقت (پيدائش) من اَفَلَا يَعْقِلُونَ توكياه و بيحية نيس؟

گاورتمیں کھالیں گے کہم نے بیگناہ اور جرم دنیا میں نہیں کئے

تصحتب الله تعالی حکم دیں گے کہ اچھا منہ بند کرواور سنو کہتمہارے اعضائے بدن تمہارے کرتو توں کی کیاروداد سناتے ہیں اور تمہارے جرموں کی کیا شہادت دیتے ہیں۔اس وقت بدن کے اعضاء کچی کچی

گوابی دیناشروع کردیں گے۔مثلاً ہاتھ کہیں گے کہاس نے ہم سے مارنے یٹنے اور دوسروں برظلم وستم کرنے کا کام لیا۔ چوری کا مال چھینا

اور بدیدناجائز کام کئے۔ای طرح پاؤل کہیں گے کہ بیفلال فلال بری جگہوں برگیا ناج گانے اور قص وسروراور بیکار باتوں کی مجلسوں

میں پہنچااورفلان ناجائز کاموں کی طرف چل کر گیا۔ یہاں آیت میں

توصرف تكلمنآ ايديهم وتشهد ارجلهم بماكانوا يكسبون

فرمایا یعنی ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاول

گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جنہیں وہ دنیا میں کرتے تھے گر

قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر بتایا گیا ہے کہ بدن کے

دوسرے اعضاء بھی گواہی دیں گے ندوہ ان سے دنیا میں کیا کام لیت

#### فسيروتشريح

گذشته آیات میں مجرمین کے متعلق بیان ہواتھا کہ یوم محشر میں ان سے اس طرح خطاب موگا کہ اے اولاد آ دم کیاتم کوتا کید دنیا میں نہیں کردی گئی تھی کہ خبر دار شیطان کے کہنے میں نہ آنا اور اللہ ہی کی عبادت میں گے رہنا مگرتم کچھ نہ سمجھے ادر کفر و گمراہی میں بڑے رہے۔تواب بیجہنم جس کا وعدہ کیا جاتا تھااب اس کا مزہ چکھواوراس میں داخل ہو۔ انہی مجرمین کے متعلق آ گے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن پیمجرم اگراپنے جرم کا انکار بھی کریں تو ان کا انكار كچھفائدہ نددےگا۔ان مجر مين كامندتومبرلكا كربندكرديا جائےگا اوران کے ہاتھ پیرآ نکھ کان ان کی زبانیں اوران کی کھالوں کو علم ہوگا کتم بولواس مجرم نے تمہاری مدوسے کیا کیابرے کام کئے تھم یاتے بن ہاتھ بیرونی وبولناشوع کردیں گے۔بیتھمان مجرمین کےمعاملہ میں دیا جائے گا جوائے جرائم کا قبال کرنے سے انکار کریں گے۔ صومیوں کو جھی جھٹلادیں گے۔ نامہ اعمال کی صحت بھی تشکیم نہ کریں

فرمائے گا کہویہ تھیک ہے؟ یہ مؤن بندہ کے گاہاں خدایا سب درست ہے۔ بے شک مجھ سے بیخطائیں سرز دہوئی ہیں اللہ تعالی فرمائیں گے اچھا ہم نے سب بخش دیں لیکن میا گفتگواں طرح ہوگی کہ لگی ایک اورکوبھی اس کامطلق علم نہ ہوگا۔اس کاایک گناہ بھی مخلوق میں ہے کسی پر ظاہر نہ ہوگا۔اب اس کی نیکیاں لائی جائیں گی اور کھول کھول کرساری مخلوق کےسامنے جتاجتا کر رکھی جائیں گی ان دونوں احادیث کوفقل کرنے کے بعد علامہ ابن کثیر مالات حشر سے اتنے متاثر ہوئے کہ ق تعالی سے مناجات فرمانے گئے۔ ہم بھی ای مناجات کو یہاں دہراتے ہیں اور علامہ کے پردردالفاظ میں مولائے كريم سے فرياد كرتے ہيں۔"اے ستار العيوب! اے غفار الذنوب! تو جم كنهكارول كى بھى برده يوشى فرما لے اور جم مجرمول ہے بھی درگزر فرما دے۔خدایا اس دن جمیں ذلت ورسوائی سے بحاية گااوراين دامن رحمت سے جميں ڈھانب ليج گا۔اے ذرہ نواز خداایی بے پایال بخشش کی موسلادھار بارش کا ایک قطرہ ادھر بھی برسا دے جو ہارے تمام گناہوں کو دھو کر صاف کر دے پروردگارایک نظر کرم ورحمت ادهر بھی۔ یا مالک الملک ہم بھی تیری چثم رحت کے منتظر ہیں۔اے غفور الرحیم خدا کیا تیرے در ہے بھی كوكى سوالى خالى جھولى لےكرنااميد موكرة ج تك لوائے اپناكرم كر دے۔اے مالک وخالق رحم فرمادے۔اپنے انتقام سے بچالے۔ این غصه سے نجات دے دے۔ اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اپنے عذابوں سے چھٹکار ، دے دے۔اے مولا اپنی جنت میں پہنچادے اوراینے دیدار کی دولت سے مشرف فرما دے'۔ یا اللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ نے اپنے کرم سے بیدعا اپنے مقبول ولی حضرت علامہ کے حق میں ضرور قبول فرمائی ہوگی۔ یا اللہ انہیں کے اتباع اور نقل میں ہارے حق میں بھی اس دعا کو قبول فرمالیجئے۔ آمین۔

یہاں ان آیات میں میدان حشر کا نقشہ کھیننے کے بعد بتلایا جاتا ہے کہ جیسے ان منکرین و مکذبین نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے دنیا

20 أرب بين مثلاً سورهُ نورا شاروين بإره ٢٢٠ وين آيت مين فرمايا گيا۔ ''اس دن ان کےخلاف گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے پیران کاموں کی جوبد کیا کرتے تھے۔''

سورہ حم سجدہ ۲۴ ویں یارہ میں ارشاد ہے ..... "تو ان کے کان'اوران کی آئیسی اوران کی جلدیں ان پران کے اعمال کی گواہی دیں گےاوروہ لوگ اپنی اپنی جلد سے کہیں گے کہتم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دے دی؟ .....

ملم شریف کی ایک حدیث ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے باس بيٹھ متھ كمآ ب يكا كيك بنے پھر ہم سے دریافت کرنے لگے کہ جانے ہومیں کیوں ہنا؟ ہم نے عرض كيا كمالله تعالى اوراس كارسول بى خوب جائة بين فرمايامين بندہ اور خدا کے درمیان منہ در منہ گفتگو ہونے کا خیال کر کے ہنا قیامت کے دن بندہ این پروردگارے کے گا کہ کیا آپ نے مجھ کو ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالی فرمائے گاہاں دی ہے تو پھر یہ کہے گا کہ میں کسی گواہ کی گواہی اپنے خلاف منظور نہیں کروں گا۔بس میرا بدن تو میراہے باقی سب میرے دشمن ہیں الله تعالی فرمائے گا اچھا یونهی ہی تو ہی اپنا گواہ ہی اور میرے بزرگ فرشتہ گواہ نہ ہی۔ چنانچہ اس وقت اس کے منہ پرمبرلگادی جائے گی اور اعضاء بدن سے فرمایا جائے گا کہ بولوتم خودہی گواہی دو کواس نے تم سے کیا کیا کام لئے؟وہ صاف صاف کھول کھول کر بچ بچ ایک ایک بات ہتلا دیں گے۔ پھر اس مبرکو جومند پرلگائی گئی تھی توڑ دیا جائے گا اور بندہ بدستورسابق باتیں کرنے لگے گا اور اینے اعضاء سے کیے گاتمہاراستیاناس ہو جائے تم ہی میرے ویمن بن بیٹھے میں تو تمہارے ہی بحاؤ کی کوشش كرر بافقاء علامدابن كثير في الني تفيير مين اس حديث كوبيان كرني كے بعدساتھ ہى ايك دوسرى حديث مؤمن سے حساب لئے جانے ے متعلق حفرت ابومویٰ اشعریٰ سے روایت کی ہے کہ قیامت کے دن الله تعالی موکن کو بلا کراس کے گناہ اس کے سامنے پیش کر کے عمل اس میں مسلسل جاری ہے۔ایک گندے اور ناپاک قطرہ سے اس کا وجود شروع ہوا۔ نو ماہ بطن مادر میں رکھ گراور اس کی تربیت فرما کر اور اس میں روح ڈال کر جیتا جا گنا انسان بنا گرای کو دنیا میں لایا گیا گھراس کو تدریجی تو انائی ملی اور جوان ہونے پر اس کے سب قوی مضبوط ہو گئے بلا خر جب بڑھا پاشروع ہوا تو سب طاقتوں اور قوتوں میں کمی شروع ہوگئی حتی کہ اخیر عمر میں شنوائی اور بینائی کی طاقتیں بھی جواب دیے لگیس اور نکما اور اپا ہی بنادیا گیا تو انسان کے وجود میں یہ انقلابات قدرت حق تعالی شانہ کا عجیب وغریب مظہر ہی تو ہے جس کی طرف عافل انسانوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ خدا کی قدرت پرنظر کریں اور اس سے ڈرکر اس کی اطاعت اختیار کریں۔

اب یہاں تک جوتو حیدورسالت قیامت و آخرت جزاوسزا جنت ودوزخ اور حکمت اور عقل و دانائی اور نصیحت و موعظت کا قر آن کریم میں بیان ہواتو کفار و منکرین ان باتوں کو محض شاعرانہ تخیلات قرار دے کر بے وزن تھہرانے کی کوشش کرتے اسلئے آ گے بتلایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوشعروشاعری سے کوئی تعلق اور نسبت ہی نہیں اور یہ قر آن کوئی شعروشاعری کا دیوان نہیں بلکہ یہ خالص نصیحت اور آسانی کتاب ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اللہ ایت میں آئندہ درس میں ہوگا۔

میں آئکھیں بند کر لی ہیں اگر اللہ تعالیٰ حیاہیں تو دنیاہی میں بطور سزاکےان کی ظاہر بینائی چھین کرنیٹ اندھا کر دیں کہ پھرادھر ادهر چلنے كانېيس راسته بھى نەسو جھے اور جس طرح بىلوگ شيطانى راستول سے ہٹ کرانڈ کی راہ پر چلنا نہیں جا ہے تو اللہ کوقدرت ے کہان کی صورتیں بگاڑ کر بالکل ایا جج بنا دیں کہ پھر یہ کسی ضرورت کے لئے اپن جگہ سے نہ ال سکیس ۔ پراللہ نے ایسانہ جایا اوران جوارح وقوی سے ان کو محروم نه کیا۔ بداللہ تعالی کی طرف سےمہلت اور دھیل ہے۔ اور بیآ محکمیں چھین لینا اور صورت بگار كرايا جج بنادينا كهمقابل تعجب اور بعيد مت مجهور و يكھتے نہيں ايك تندرست اورمضبوطآ دى زياده بورها جوكرس طرح سنفاور چلنے پھرنے سے معذور کر دیا جاتا ہے گویا بچین میں جیسا کمزورو ناتوال اور دوسرول كے سہارے كامحتاج تھا بڑھايے ميں پھراى حالت کی طرف بلنا دیا جاتا ہے۔تو کیا جوخدا پیراندسالی کی حالت میں ان کی تو تیں سلب کر لیتا ہے جوانی میں نہیں کرسکتا؟ کیااس تغیر اور تبدل کود کھے کرلوگ سجھتے نہیں کہانسانوں کے وجود كى باگ ۋورى تعالى كوست قدرت بيس بوه جب حاب انسان کی صورت اور ہیئے کو تبدیل کرسکتا ہے۔ کیاان کفارکواتی عقل نہیں کہ سیجھتے کہ جوخداصورت بنانے پرقادر ہے وہی خدا صورت کے بد کنے پر بھی قادر ہے اور جب کہ حقیقت بیہے کہ ہرانسان وحیوان ہروفت اللہ تعالی کے زیرتصرف ہے۔ قدرت کا

#### دعا تيجئے

یااللہ اپنی رحمت ہے ہمیں معاف فرماد بجئے۔ اور ہم کواس زندگی میں اپنی مرضیات کے اعمال کی توفیق عطافر ماد بجئے اور مرتے دم تک ہمارے اعضاو جوارح کو اپنی عبادت و طاعت میں ظاہرا و باطنا مشغول رکھنے اور زندگی کے ہر لمحہ میں ہمیں آخرت کی تیاری کا ذکر وفکر نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہم سے جو تقصیرات گذشتہ میں سرز دہو چکی ہیں ہم کوان کی تلافی کی توفیق عطافر مائے۔ تاکہ ہم میدان حشر میں آپ کی مغفرت ورحمت کے مورد بن جا کیں اور آپ کی رضا کے مقام جنت میں بغیر کسی مواخذہ کے پہنچ جا کیں۔ آمین۔

وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# aress.com ۘۅؘڡٵؘعڵؠٛڹۿؙٳۺۣٚۼۯۅٙڡٵؽڹڹۘۼؽ۬ڶ؋ٝٳڹۿۅٳڷڒۮؚؚڵڗٞۊڨؙۯٳڽ۠ؠٞ۫ؠؽڹٛ<sup>۞</sup>ڷؚۑؽؙۮؚۯؘڡڰڰۣڲٳؽۘڂؾٞ كَيَّالْكَفِيرِيْنَ∞اَوْلَيْرِيرُوْااتَّاخَلَقْنَالَهُ مُرِّمِتَّاعِلَتْ اَيْنِ يُنَا اَنْعَامًا

ان کے مالک بن رہے ہیں۔اورہم نے ان مواثی کوان کا تابع بنادیا سوان میں بعضے وان کی سواریاں ہیں اور بعض کووہ کھاتے ہیں۔اوران میں ان لوکوں .

مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ٓ اَفَلَايَشَكُرُونَ ۗ وَاتَّخَنُوْ امِنْ دُوْنِ اللَّهِ الِهَدَّ لَعَلَهُ وَيُنْصَرُونَ

اور بھی منافع ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں۔سوکیا بیلوگ شکرنہیں کرتے۔اورانہوں نے خدا کےسوااورمعبود قرار دےرکھے ہیں اس امید پر کہان کو مدد۔

سکین اووان کی کچھد دکرائ نیس سکتے اورووان کے فق میں ایک فریق (مخالف) ہوجادیں مے جوحاضر کئے جادیں مے لیوان اوگوں کی ہاتمی آپ کے لئے آزردگی کا ہاعث منہ موتا جا ہے کہ چگا

#### يُسِرُّون وَمَايُعَلِنُونَ

جو کچھ بیدول میں رکھتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔

وَمَاعَكَنْنَهُ أُورِ بِم نِنبِين سَكُماياس كوا الشِّغرُ شعر وأورا مَايَنْبُغِي نبين شايان لا اس كيلة إنْ نبين | فَزْنَ عُهِينَنْ قرآن واضح | لِيُنْذِيدَ تا كه( آپُ) دُرائيس| مَنْ جو| كَانَ هو| حَيْنًا زنده| وَ اور | يَحِقَ ثابت هوجائے | الْقَوْلُ بات قبت ا وَكُنَّهُ يِرُوْانِ كِيا وونهي ويكيمة؟ النَّاخَلَقْنَاهم ني بيدا كيا الهُوْان كيليَّ ئِلَتْ اَیْدِینَا بنایا اپنے ہاتھوں (قدرت) ہے | اَنْعَامًا جویائے | فَکُٹھ لیسوہ الکا ان کے | حالِکُوْنَ مالک میں | وَذَلَّنْهَا اورہم نے فرما نبردار کیا آئیں هيَّةُ اورمعبود | لَعَكَهُونِهُ شايدوه | يُنْصَرُونَ مدر كئے جائيں | لايئنتَطِيْغُونَ وونبيں كريكتے | نَصْرُهُمْ ان كى مدر | وَهُنْمِ ادروه | لَهُنْمِ ان كَلِيْح المخضَّرُونَ عاضر کئے جائیں گے | فَلاَیمُنونْكَ پس آپ کومغموم نه کرے | فَوَلُهُوْم ان کی بات | اِنْأَنْعُ لَهُ بينک بهم جانتے ہیں كَأَيْسِ وَوَنَ جُوهِ وَهِمَا تَهِيلَ وَكَأَ اورجُوا لِيُعَلِّنُونَ وه ظاهر كرت مِيل

تفسیر وتشریخ: گذشته آبات میں قیامت وآخرت کا ذکرتھااور بتلایا گیا تھا کہاہل جنت کو وہاں کیسے کیسے آ رام وراحت نصیب ہوں گےادرساتھ ہی منکرین کوجہنم کے کیسے خت عذاب ہوں گے۔ تو موت کے بعد کی زندگی ادرعالم آخرت میں جنت دجہنم ادروہاں دنیا کے کاموں کی جزاوسزا کا ملنامیسب نكرين ومكذبين كنزديك من گھڑت بناوٹي اورخيالي باتين تھيں اوران باتوں كوشاعران تخيلات اورخيالي تنگ بنديال قرارد بے كران كوب وزن تھم راتے

bestur

كان سے جوجا ہے كام لو۔ ديكھو كتنے برے عظیم الجيثوثي بيكل حانوراس ضعيف انسان كيسامنه عاجز ومخركرديئ سيتنكرول اونول في وطاركو ایک چھوٹاسا بچنگیل پکڑ کرجد هرجاہے لے جائے ذرا کان نہیں ہلاتے 🖔 كيےكيے شدورجانورول برآ دى وارى كرتا جادبعض كوذ كح كركايى غذا بناتا ہے۔علاوہ گوشت کھانے کے ان کی کھال ہڈی اون وغیرہ سے كس قدر فواكد حاصل كے جاتے ہيں ان كے تقن كيا ہيں كويا دودھ كے چشم ہیں کہ کتنے آ دمی سراب ہوتے ہیں لیکن شکر گزار بندے اس کے تھوڑے ہی ہیں ورنہ اکثر عقل سے کامنہیں لیتے کہ اینے رب اور منعم حقیقی کواس کی نشانیال اور انعامات واحسانات دیکی کر بہجانیں اوراس کےرسول کی ہاتیں سنیں اور جووہ کہیں وہ کریں جس خدانے بیعتیں عطا فرمائيس اس كاشكرادا كياتويكيا كاس كےمقابل دوسر معبوداور حاكم مھمرا لئے جنہیں سمجھتے ہیں کہاڑے وقت میں کام آ ویں گے اور مدد كريں گے سويا در كھودہ تہارى تو كياا بنى بدد بھى نہيں كر سكتے۔ ہاں جب تم کو مدد کی ضرورت ہوگی تو اس وقت گرفتار ضرور کرا دیں گے تب پیتہ چکے گا کہ جن کی حمایت میں عمر بحر لڑتے رہے وہ آج کس طرح آ ممصن دکھانے لگے۔ ہر جھوٹے معبود کے پوجنے والے اس کی فکست خوردہ فوج کی طرح پکڑے ہوئے آئیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ اپنے باطل معبودوں سے کہو کہ مہمیں عذاب البی سے بیا لیں۔ایں وقت وہ فرضی معبود سب کا نوں پر ہاتھ رکھیں گے کہ ہم ان كے خدا ہر گزنہيں اور نہ ہم نے كہا تھا كہ ميں خدامانو آج يہ جانيں اور ان كا كام جميں ان سے كوئى واسطة نبيس اس وقت ان مشركوں كى حالت نا گفته به ہوگی۔آ گے آنخضرت صلی اللّٰدعلیه وسلم کوخطاب کر کے ارشاد موتا ہے کہا بے نبی صلی الله عليه وسلم جب خود بهار سے ساتھ ال الله عليه وسلم يەمعاملە بىتواگرآپ كى بات نەمانىن تو آپاس سى مىكىن اوردىكىرنە موں اپنا فرض ادا کر کے ان کو ہمارے حوالہ کریں۔ ہم ان کے طاہری و باطنی احوال سے خوب واقف ہیں ٹھیک ٹھیک بھگتان کر دیں گے۔ اب سورة کے اخیر میں مرکر دوبارہ زندہ ہونے پر استدلال فرمایا جاتا ہے اور اس کے لئے عقلی دلیل دی جاتی ہے جس کا بيان أن شاء الله اللي آيات مين آئنده درس مين مولاً اس کے جواب میں ان آیات میں پہلے بتلایا جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی الله عليه وسلم جو بچھ مهميں ساتے بيں اور بيان كرتے بيں بيسب حقائق واقعيه بين كوكى شاعرانة تخيلات نبيس بم نے جوقر آن اينے پيغمبر صلى الله عليه والم كوديا بعوة الماني فصحتول اورروش تعليمات معمور بيكوكي شعر وشاعری کادیوان نہیں کہ جس میں نری طبع آ زمائی اور خیالی تک بنديال مول بلكسآب كوقو فطرى طور براس فن شعروشاعرى ساتنابعيدركها گیا کہ باوجود قریش کے اس اعلیٰ خاندان سے ہونے کے جس کی معمولی لونڈیاں بھی اس ونت شعر کہنے کا طبعی سلیقہ رکھتی تھیں آپ نے مدت العمر کوئی شعز بیں بنایا۔ یول کی موقع پر بھی ایک آ دھ مرتبہ زبان مبارک ہے متفیٰ عبارت نکل کر بے ساختہ شعر کے ڈھانچہ میں ڈھل گی ہووہ الگ بات ہے۔اے شاعری یاشعر کہنانہیں کہتے ۔غرض کہ آپ کی طبیعت شريفه کوشاعري سے نسبت ہي نہيں دي گئي تھي كيونكه بيآپ كے منصب جلیل کے لائق نتھی۔آپ حقیقت کے ترجمان تصاورآپ کی بعثت کا مقصددنیا کواعلی حقائق ہے بدول ادنی ترین غلوادر کذب کے روشناس کرانا تھا۔ ظاہر ہے کہ بیکام ایک شاعر کانہیں ہوسکتا کیونکہ شاعریت کاحسن و كمال كذب ومبالغه خيالى بلند بروازى اورفرضى نكته آفرينى كيسوا يحضيس تو شعروشاعری کوقر آن ہے اور رسول سے کیانسبت؟ اللہ کے رسول توجو كلام سنات بين ال مين مراسر نفيحت اورانساني خيرخوابي كيسوا بجونبين وه لوگول کو حقیقی اور اصلی باتیس بتاتے ہیں اور وہ قرآن سناتے کہ جس میں انسان کی بھلائی کی ساری با تیں جمع کر دی گئی ہیں تا کہ وہ ہرا س مخض کو جو زنده دل هواورسویے سجھنے والا انسان مواس کوخبر دار کر دیں اور منکرین پر جت قائم ہوجائے کہ قیامت کے دن وہ بی*عذر نہ کرسکیں گے کہ ممیل گئی* نے نبیں سمجھایا و نہیں ہتاایا آ گے ہتلایاجا تاہے کہ انسان اگرغور کرے تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا اقرار نہ کرے دنیا میں بہت ی چیزیں ہیں جن سے وہ فائده اٹھا تا ہے کیکن وہ اس نے خورنہیں بنا کیں اور نہاس کے کسی ہم جنس نے انہیں تیار کیا۔ آخر سوچنے کی بات ہے کہان کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا اللہ کے سواکون ہے؟ مثال کے طور پر بیاونٹ گھوڑے گائے بكرى گدھے وخچروغيره جانورول كوانسانوں نے نہيں بنايا۔ اللہ نے اينے دست قدرت سے بیدا کیا۔ پھرانسانوں کوایے فضل سےان کامالک بنادیا

اَوَكُهُ يِرُ الْإِنْسُانُ أَتَا خَلَقُنْهُ مِنْ نَطَفَةٍ فَاذَا هُو خَصِيْحُ مِّبِينٌ ﴿ وَضَرَبُ لَنَا مَثَلًا وَ نِسِى اِلَهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّكُ اللَّهُ ال

کہتا ہے کہ ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہوگئ ہوں کون زندہ کرے گا۔ آپ جواب دے دیجئے کہان کووہ زندہ کرے گا جس نے اول بار میں پیدا کیا ہے اوروہ

بِكُلِّ خَلِقَ عَلِيْمُ ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّبَوِ الْآخِضَرِ نَارًا فَإِذَّا اَنْتُمْ مِّينَهُ

سب طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے۔اور ایبا ( قادر ) ہے کہ ہرے درخت سے تمہارے لئے آگ پیدا کردیتا ہے پھرتم اس سے اورآگ سلگا لیتے ہو۔

تُوْقِدُونَ ﴿ اَوْلَيْسَ إِلَانِي خَلَقَ التَّمَاوِتِ وَ الْأَرْضَ بِقَادِدٍ عَلَى اَنْ يَخَلُقَ مِثْلَهُ مُرَّبِكَ

اور جس نے آسان اور زمین پیدا کئے ہیں کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے آدمیوں کو(دوبارہ) پیدا کردئے ضرور قادر ہے سرحرر ڈرمیٹوں آڈم را دے کہ ایکر آئیہ وس میں مرسم میں مرسم کا میں مرسم کا میں سرسم کا میں میں میں کا میں ہے۔

وَهُوالْغَاثُّ الْعَلِيْمُ ۗ إِنَّهَ ٓ اَمُورُهَ إِذَا اَرَادَ شَيْئًا إِنْ يَقُولِ لَهَ كُنْ فَيَ كُونُ ﴿ فَسُبُحْنِ الَّذِي

وروه برا پیدا کرنے والاخوب جانے والا ہے۔ جب وہ کی چیز کا ارادہ کرتا ہے قبس اس کامعمول آوید ہے کہ اس چیز کو کہدیتا ہے کہ موجالی وہ ہوجاتی ہیں۔ تواس کی پاک ذات ہے

#### بِيكِ ٩ مَكُلُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَ اليَّهِ تُرْجَعُونَ ﴿

جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پوراا فقیار ہے اور تم سب کوائ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔

اَوُ كِيا لَوْيُكُرُ مَنِينَ وَيُمُنَا الْإِنْسُانُ انسَانَ اَنَاكُلُقُنْدُ كَهُمْ فَ بِيدَاكِياسُ وَ مِنْ نُظْفَةً نظف فَي الْوَظَامَ الْمِيانُ فَالَ الْمَاكِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

تفسیر و تشریح: بیسورہ کیس شریف کی خاتمہ کی آیات ہیں۔ گذشتہ تیسر بے رکوع کے اخیر میں کفار کا ایک اعتراض نقل فرمایا گیاتھا ویقولوں متی هلداا لوعد ان کتتم صلدقین لینی وہ کہتے تھے کہ بیر قیامت کی دھمکی کب پوری ہوگا؟ بتاؤاگرتم سچے ہو؟ ان کا بیسوال پچھاس فرض کے لئے نہ تھا کہ وہ قیامت کے آنے کی تاریخ معلوم کرنا جا ہتے تھے بلکداس بناء پرتھا کہ وہ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ ہوکرا شھنے کو بعید از امکان اور بعید از عقل سجھتے besilidi

کام لیتے تھے۔ان دونوں درخوں کی ہری محری ٹہنیاں مثل مہواک کے لے کراہل عرب ایک دوسرے پر مارتے تھے تو ان سے آگ جمز تعظی تھی۔قدیم زمانہ میں عرب کے بدوی آ گ جلانے کے لئے یہی طریقہ گ استعال کرتے تھے تو جس قادر کو ہرے درخت سے آگ پیدا کرنا مشکل نہیں اسے بوسیدہ ہڑی ہے دوبارہ پیدا کردینا کیا مشکل ہے جس خدانے سے عظیم الشان آسان بنا کر کھڑے کر دیئے اور زمین کو پیدا کر دیا اے ان كافرون جيسي جھوفي چيز كادوبارة پيدا كردينا كيامشكل ہے۔اس كى قدرت تو الی ہے کہ جب وہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس چیز کو کہدیتاہے کہ موجا۔ وہ فورا ہوجاتی ہے ایک سینڈکی تاخیر نہیں ہوسکتی تواس صورت میں مرے موؤل کو دوبارہ زندہ کر دینا کیا مشکل ہے۔ان سب مقدمات ودلائل سے تابت ہوگیا کہ اس کی ذات یاک ہے اور وہ املی ترین مستى ہے جس كيدست قدرت ميں ہر چيز كالوراانفتيار كيعني وه كى طرح كع عجز وغيره ك نقص ب بالكل پاك ومنزه بي الحال بهي تمام خلوقات کی زمام حکومت ای کے ہاتھ میں ہے اور آئندہ بھی سب کولوث کرای کی طرف جانا بيعن حاتمه كلام يرواليه توجعون فرما كرنتيجه كطور برثابت فرمادیا گیا کہ حشر ضرور بریا ہوگا۔ مرنے کے بعدسب کوزندہ ہوتا ہے اور خدا تعالی کے سامنے سب کو کھڑ اہونا ہے۔

ان آیات کے تحت علائے مفسرین نے لکھاہے کہ پہلی بات توان آیات سے اور دوسری قر آئی آیات واحادیث میں جس معاد اور حشر ونشر کی خبر دی گئی ہے یہ معلوم ہوئی کہ وہ حشر جسمانی ہے ای جسم انسانی کی بوسیدہ ہڈیاں دوبارہ زندہ کی جا تیں گی اور روح کا دوبارہ تعلق انہی اجزاء ترابیہ کے ساتھ ہوگا جن سے دنیاوی جسم مرکب ہے۔ لیخی ای بدن عضری کے ساتھ علی وجہ الکمال والاتمام انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور حشر کے بعد جو جسم عطا ہوگا وہ ہو بہو پہلے جسم کے پورا مشابہ ہوگا جواس کو دنیا میں حاصل تھا اور اسی حشر جسمانی پرتمام انبیاء ومرسلین کا اور تمام صحابہ و تا بعین کا اور تمام اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے جبکہ فلاسفہ معاد جسمانی کے متکر ہیں اور معادر وحانی کے قائل ہیں۔ عبال ان خاتمہ کی آیات میں مشکرین حشر ونشر کے شبہات کا جو کمل مفصل اور مدل جواب دیا گیا ہے وہ چارد لائل پرتئی ہے۔۔

تھے۔تواویراس سوال کے جواب میں قیامت کے عبرتناک منظر کا نقشہان كے سامنے پیش كيا گيا تھا كہ جس قيامت كامنكرين انكار كررہے ہيں وہ اليے شان اوران حالات كے ساتھ آكررہ كى۔ ان كے اى سوال كے جواب میں قیامت اور حشر ونشر کے اب دلائل ارشاد مورے ہیں۔ مفسرین نے حضرت ابن عباسؓ وغیرہ کی روایت ہے لکھاہے کہاں موقع پر کفار مکہ کے سردارول میں سے ایک شخص قبرستان ہے کسی مردہ کی ایک بوسیدہ ہڈی لئے ہوئے آ گیااوراس نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ے سامنے اسے چورا کر کے اس کے اجزا کو ہوا میں اڑا کر آپ سے کہا کہ تم كتة جوكهمرد ب پهرزنده كركها تفائح جائيس كے بتاؤان بوسيده بذيول كو كون زنده كرے گا؟ اس كا جواب فورا ان آيات كى صورت ميں ديا كيا اور بلايا كيا كماس انسان كوينبيس وجها كديميلي ميكياتها؟ اسكوابني اصليت ياد نہیں کہ وہ ایک ناچیز قطرہ تھاجس کوخدانے کیا سے کیا بنادیا۔ اس قطرہ کواس کی ماں کے بیٹ میں برورش کیااور پہ جیتا جا گنا انسان بن گیا۔ پھر ماں کے پیٹ سے نکل کر بھی اس کی برورش کا سامان کردیا پھر رفتہ رفتہ بیاس قابل ہوا، كاس كوزوراور قوت كويائى عطاكى كدبات بات يرجمكر في اورباتيس بناني لگااوراین ناچیز اصلیت کوجول گیا حتی که آج این صدی بره کرایخ خالق ورازق کے مقابلہ میں خم تھوک کر کھڑ ابوگیا اور خدا پر کیسے فقرے چسپال کرتا ے گویاس قادر مطلق کوعاجر مخلوق کی طرح فرض کرلیا ہے جو کہتا ہے کہ جب بدن گل سر کر صرف بڈیاں رہ گئیں وہ بھی بوسیدہ برانی ادر کھوکھری تو آنہیں دوبارہ کون زُندہ کرے گا۔ایساسوال کرتے وقت اسے اپنی بیدائش یادہیں ربی ورندال قطرهٔ ناچیز نطفه حقیرے پیدا ہونے والے کوالیے الفاظ کی جرات نہ ہوتی۔ بہرحال اے نبی صلی الله عليه وسلم آپ اس كے سوال كے جواب میں کہدد بیجئے کہ جس نے بہلی مرتبان بدیوں میں جان ڈالی اسے دوسری بار جان ڈالنا کیامشکل ہے بلکہ پہلے سے زیادہ آسان ہونا چاہئے اوراس قادر مطلق کے لئے تو مسجی چیز آسان ہے۔ پہلی مرتبہ ہویا دوسری مِرتبدہ ہر طرح بنانا جانتا ہےاور بدن کے اجزاءاور مڈیوں کے ریزے جہال کہیں منتشر ہو گئے ہوں ان کا ایک ایک ذرہ اس کے علم میں ہے۔وہ ایبا قادر مطلق ہے کہ بعض ہرے درخت ہے تہارے لئے آگ پیدا کر دیتا ہے ادرتم پھراس

ے اور آ گ سلگا لیتے ہو؟ چنانچ عرب میں ایک درخت تھا جس کومرخ

كتة تصادر دوسرا درخت جس كوعفار كهت تصان سال عرب جهمات كا

اسيخنس بربوى زيادتى كى (اور براظلم كيا كەللدى نافراني والى زندگ گزارتار ما) جب اس کی موت کا وقت اُمّیا تو (این تجیلی زندگی کویاد کر كاس براللد ك فوف كابهت زياده غلبه وااورآ خرت كر برانجام سے دہ بہت ڈرا۔ یہاں تک کہ)اس نے این بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مرجاؤل توتم مجھے جلا کررا کھ کردینا پھرتم میری اس را کھ میں ے آ دھی تو کہیں خشکی میں بھیروینا اور آ دھی کہیں دریایا سمندر میں بہا دینا۔خدا کی شم اگراللہ نے مجھے پکڑلیا تو دہ مجھے ابیا سخت عذاب دے گا جودنیاجہان میں کسی کوبھی نہ دے گا۔اس کے بعد جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کی دصیت بڑمل کیا ( یعنی جلا کراس کی را کھوکی چھنے گئی میں ہوامیں اڑا دیا اور کچھ یانی میں بہادیا) پھر اللہ تعالی کے تھم سے خشکی ادرتری ہےاس کے اجزاء جمع ہوئے (ادراس کو دوبارہ زندہ کیا گیا) پھر اس سے یو چھا گیا کہ تو نے الیا کیوں کیا؟اس نے عرض کیاا ہے میرے مالک! تو خوب جانتا ہے کہ تیرے ڈر سے ہی میں نے ایبا کیا تھا۔ رسول التصلى التدعليه وسلم في بيواقعد بيان فرما كرارشاد فرمايا كالتدتعالى نے اس بندہ کی بخشش کا فیصلہ فر مادیا شارحین نے اس حدیث کی تشریح میں کھاہے کہ اس حدیث میں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کی زمانے کے جس محض کا بدواقعہ ذکر فرمایا ہے وہ بیچارہ خداکی شیان اوراس کی صفات ہے بھی ناواقف تھا اور اعمال بھی انچھے نہ تھے کیکن مرنے سے پہلے اس برخدا کے خوف کی کیفیت اتنی غالب ہوئی کہ اس نے اینے بیٹوں کوانسی جاہلانہ وصیت کردی اور پیچارہ سمجھا کہ میری را کھ کے اس طرح خشی وتری میں منتشر ہوجانے کے بعد میرے پھر زندہ ہونے كاكوئى امكان ندرب كالميكن اس جابلا نفلطى كامنشا أورسبب چونكه خداكا خوف اوراس کے عذاب کا ڈرتھا۔اس کئے اللہ تعالیٰ کے کرم نے اس کو بھی معاف کردیا اوراس کو بخش دیا۔ (معارف الحدیث جلد دوم صفح ۲۰۰۱) غرض يه كه خداتعالى في جس وعقل سليم دى بوه وخوب جانتا بى كم خداتعالی بزار بار پیدا کرنے اور بزار بارموت دینے اور بزار بار پھرزندہ کرنے پر قادر ہاور سیام خداکی قدرت کاملہ کے اعتبار سے ندی ال ہے اورند بعيد ب\_الحمدالله اس ورس برسورة كليس شريف كابيان ختم مواجس

میں ۵ رکوع تھے۔اس کے بعد اگلی سورة کابیان شروع ہوگا۔انشاءاللہ

واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمَدُ يِلْدِرَتِ الْعَلَمِينَ

پہلی دلیل بعث بعدالموت یعنی دنیا میں مرکر دوبارہ زندہ ہونے کی بیدی گئی کہ جس علیم و حکیم وقد برخدانے انسان کو دنیا میں ایک حقیر ناپاک اور گندے قطرہ سے پیدا کیا جو بظاہر ایک بیا روح چیز ہے اوراس میں ہوش وحواس اوراعضاء وجوارح کیج بھی نظر نہیں آتے ۔ پس جب انسان قدرت الہی سے پیدا اور زندہ ہو گیا حالا نکہ وہ اس سے پہلے کچھنہ تھا تو وہی قادر انسان کے مرنے کے بعد بھی گلی اور سرمی ہڈیوں کے متفرق ریز دن کو جمع کر کے اس کو دوبارہ زندہ کرسکتا ہے پہلی بار پیدا کرنا اور دوسری بار پیدا کرنا خدا کی قدرت کے اعتبار سے سب برابر ہے۔

دوسری دلیل بیدی گئی کہ جوقا درخداتمہا ، بے لئے سرسبز اور ہرے بھرے درخت ہے آگ نکالنے پر قادر ہے اور ایک ضد سے دوسری ضد پیدا کرسکتا ہے کہ آگ اور پانی ایک دوسرے کی ضد ہیں اور مرخ اور عفار کی دوسر سبز شہنیوں سے جن سے پانی ٹیکتا ہو آپس میں رگڑنے ہے آگ نکل پڑتی ہے تو وہی خدا دوسری بارانسان کوگل سڑی ہڈیوں سے بھی پیدا کرسکتا ہے۔

روب اورزمین کی کہ وہ خدا جس نے آسان اورزمین جسے اجسام عظیمہ پیدا کئے کیاوہ اس پر قادر نہیں کہ ایک پانچ فٹ کے انسان کومرنے کے بعدووبارہ پیدا کردے۔

چوتھی دلیل بیدی گئی کہ جس خدا کی قدرت کا بیعالم ہے کہ وہ جس چیز کو پیدا کرنا چاہے تو اس کا صرف بید کہنا کافی ہے کہ د'' ہوجا'' بس وہ چیز فورا ہوجاتی ہے اور عدم سے نکل کر وجود میں آ جاتی ہے پس جوخدا اس غیر محدود قدرت کا مالک ہوا ہے روئے زمین کے انسانوں کو دوبارہ پیدا کردینا کیا مشکل ہے۔

خلاصہ کلام بیہ کہ خداتعالی کاعلم وقدرت ہر ہر ذرہ کو محیط ہے۔ تو جس نے اپنی قدرت کا لمہ سے انسان کو پہلی بار وجود عطا کیا اور زندگی بخشی اور جب تک چاہاں کو زندہ رکھا ای طرح مرنے کے بعد جب چاہاں کو زندہ کردے گا۔ اس لئے کہوہ اس کے ہر ہر ذرہ کو خوب جانس ہے جہاں وہ مقرق پڑئے۔ (معادف القرآن از حضرت کا خطویؓ) مسلم میں حضرت ابو ہر پر ہ سے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو ہر پر ہ سے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک محفی نے (گذشتہ امتوں میں سے)

#### حِراللهِ الرَّحْيْنِ الرَّحِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جوبر امہر یان نہایت رحم کر

# besturdiboe وَالصِّفْتِ صَفًّا فَالرِّجِرْتِ زَجُرًا فَالتَّلِيْتِ ذِكْرًا فَإِنَّ الْهَكُمْ لَوَاحِدٌ فَرَبُّ السَّمُوتِ

#### وَالْأَرْضِ وَمَالِينَهُمَّا وَرَبُّ الْمِشَارِقِ ٥

#### اورز مین کا اور جو پھھان کے درمیان میں ہے اور پروردگار بے طلوع کرنے کے مواقع کا

| نے والے فرکڑا ذکر ( قرآن ) | والے زُجْزًا جمڑک کر |             | فالزَّجزيةِ كِمردُ انتُ |                | صفًا يُراجاكر | و من الضّفي صف باند صف وال |                    |               |
|----------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| وكالينها اور جواكح درميان  | وَالْأَرْضِ اور زمين | ولية آسانون | التكم                   | رَبُّ پروردگار | یا            | لؤلجدٌ البنه ا             | الفكء تمهارا معبود | اِنَّ مِيْتِك |
|                            | اُدِقِ مشرقوں        | المث        | رکب اور پروردگار        | اوُ            |               |                            |                    |               |

تفسيروتشريح

اس سورة كانزول مواہدہ و و وقت تھا جبکہ نبی كريم صلى الله عليه وسكم کی دعوت تو حیدواسلام کا انکار و نخالفت پوری شدت کے ساتھ کفار كمكررب تتصاس لئے اس سورة ميں كفار كمكونهايت يرز ورطريق سے تنبیہ کی گئی ادر آخیر میں انہیں صاف صاف خبر دار کر دیا گیا کہ عنقريب يبي پغيبرعليه الصلوة والسلام جن كاتم نداق اژار ہے ہو تمهارے دیکھتے ہی دیکھتے تم پرغالب آجائیں گے اورتم اللہ کے لشکر کواینے گھرکے حن میں اتراہوایا ؤگے۔ یہ پیشین گوئی اس زمانہ میں ک گئے تھی جبکہ خالفین کواسلام اورمسلمانوں کی کامیابی اورغلبہ کے ظاہری آ ٹاردوردور بھی کہیں نظر ندآ تے تھے۔جس وقت اہل اسلام برى طرح ظلم وستم كانشانه بن رب تصاور مسلمانون كى قريب تين چوتھا کی تعداد مکہ چھوڑ کر جرت کر چکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بمشکل ۴۰ - ۵ صحابہ کلہ میں رہ گئے تھے اور انتہائی بے بسی کے ساتھ کفار کی زیاد تیاں برداشت کر رہے تھے ان حالات میں ظاہراسباب کود یکھتے ہوئے اہل مکہ سی طرخ باور نہ کر سکتے تھے کہ غلبة خركار محمصلى الله عليه وسلم اورآب كي منهى بحرب سروسامان جماعت كونصيب موكار بلكه ديكضني واليتوييهي سجهورب تصركه يديد

الحمدللدقرآن كريم كى يائج منزلول كابيان سورة لليين رختم موكيا تھا۔اب چھٹی منزل کی ابتداء ۲۳ ویں یارہ کی سور ک سفت سے جورہی ہے جس کی چندابندائی آیات اس وقت زیر تفسیر ہیں۔ان کی تشریح بے پہلے اس سورة کی وجہ تسمیه مقام نزول خلاصه مضامین تعداد آیات ورکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔اس سورۃ کی ابتدا ہی لفظ والصفت سے ہوئی ہے۔ صفت کے معنی ہیں صف باندھنے والے ۔اس لئے اس سورة كا نام علامت كے طور ير صفت مقرر موا۔ بیسورہ بھی کی ہے۔موجودہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے سے ساویں سورت ہے لیکن بحساب نزول اس کا شار ٥٠ ہے بعن ٢٩ سورتیں مکم عظمہ میں اس سے قبل نازل ہو چکی تھیں اور سم اسورتیں اس سورة کے بعد نازل ہوئیں۔اس سورة میں ۱۸۲ آیات ۵ رکوعات ۸۷۳کلمات اور ۳۹۵۱ حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں ۔ چونکہ بیہ سورة مکی ہے اس کئے اس میں عقائد سے متعلق مضامین تو حید رسالت آخرت وغیرہ خاص طور پر بیان کئے گئے ہیں۔جس وقت

دے کراس اسلام کے باغ کولگایا تھا اور اسکے بودے کوایے خون سے سینیا تھا۔ایک بیز ماندہاس گے ہوئے باغ کواجار کے اوروران كرنے كى فكريش غيرنبيں اپنے لكے ہوئے ميں۔ پيخصوصا يا كستان میں چندسال پہلے کا بھی نہ بھو لنے والا زمانہ رہاہے جبکہ کوئی قرآن پر `` باتحدصاف كرتار باتوكوئي حديث كاا فكاركرتار بإكوكي اركان اسلام نماز روزه حج زكوة كو مولويون كى پيداداركه كران عي زاد مور باتها تو کوئی نہ ہب ہی کے نام سے بیزار اور مسلمانوں کو ذات وخواری سے بچانے کے لئے ندمب اور دقیا نوسیت کو چھوڑنے کی تلقین کرتا رہا۔ كُونَى قمار جوئ اور سودكو حلال كرنے كى فكر ميس نگار بانا لله و انا اليه داجعون - يبات ضمنانج مي صحابه كرام كي قريانيون برآ مي تحي -خلاصه يكه الملموضوع السورة كالوحيدوة خرت بادراى كى تعلیم دی گئی ہےاورای کے تقاضوں کے مطابق زندگی سنوار نے والول کو کامیانی کی بشارت اوراس کےخلاف کرنے والول کو بدانجامی سے ڈرایا كياب-ابال تمبيدك بعدان آيات كاتشر كالماحظ مو سورة كى ابتدا تين قسميه جملول سے فرمائي جاتى ہے: (۱) قتم ہے ان فرشتوں کی جوعبادت میں یاحق تعالی کا حکم سننے کے وقت صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ (٢) قتم ہے ان فرشتوں کی جوآسانی خبریں لانے سے شیاطین کی بندش کرنے والے ہیں۔(۳)فتم ہےان فرشتوں کی جوذ کرالہی شبیع وتقالیس کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ ير پچيلى سورة ميں بھى كہا جا چكا ہے كەقرآن پاك ميں حق تعالى نے متعدد جگفتمیں کھائی ہیں جن میں زیادہ تر اللہ تعالی نے اپی مخلوق اور صرف سات مقام پراینی ذات کی قتم کھائی ہے قتم تا کیدے لئے ہوتی ہےاور حق تعالی نے قشمیں اس لئے کھائی ہیں کہ ہندوں پر جت بوری موجائے بعض علاء نے کھا ہے کہ قرآن شریف عربوں كى زبان بيس نازل مواسماورعر بول كاطريقة تفاكدكوني كلام اوربيان اس وقت قصيح بليخ نهيل مجها جاتا تفاجب كهاس مين قسمين نههول ال كئة رآن ياك مين بعي فتمين كهائي كئين كيفها حت عرب كى ية مجمى رہنے نہ پائے۔اور بھى وجو ہات علماء نے لکھى ہيں۔الغرض

دین اسلام مکه کی گھاٹیوں ہی میں ختم ہو کررہ جائے گا۔ کیکن تاریخ گواہ ہے کہ صرف ۱۵-۱۲ سال کے عرصہ میں فتح مکہ کے موقع پر ٹھیک وہی کچھ پیش آیا جس سے کفار کوخبردار کیا گیا تھا۔ تنبیہ کے ساتھ ساتھ حق تعالی نے اس سورۃ میں تفہیم اور ترغیب کاحق بھی پورا يوراادا فرمايا اورتوحيدوآ خرت كيعقيده كي صحت برمخضر مردل نشين دلائل دیئے گئے اور مشرکین کے عقائد کا رد فرمایا گیا اور ان کی مراہیوں کے برے نتائج سے انہیں آگاہ کیا گیا۔ ساتھ ہی ریجی بتایا گیا کہ ایمان اور عمل صالح کے نتائج کس قدر شاندار ہیں اسی سلسله میں گذشته انبیائے کرام کا ذکر فرمایا گیا جس سے بیمعلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی کا اپنے انبیاء کے ساتھ اور ان کی تکذیب کرنے والى قوم كے ساتھ كيا معاملدر باہے كس طرح الله تعالى في اين وفادار بندول كونواز ااوركس طرح ان كے حصلانے والول كوسر ادى \_ جوتاریخی واقعات اس سورة میں بیان کئے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ سبق آ موز واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیب کا وہ اہم واقعہ ہے جبکہ وہ اللہ تعالی کا حکم پاتے ہی اپنے پیارے اور اکلوٹے بیٹے کو قربان کرنے پرآ مادہ ہو گئے تھے۔اس میں نہ صرف كفارمكه بى كے لئے سبق تھاجو حفرت ابراہيم عليه السلام كے ساتھ الي نسبى تعلقات رفخر كرتے متے بلكه ان مسلمانوں كے لئے بھى سبق تھاجواللداوراس كےرسول پرايمان لائے تصاور بيواقعد سناكر انبیں تعلیم دی گئی کہ ایک مومن صادق کوس طرح الله کی رضا پراپنا سب کھ قربان کردیے کے لئے تیار ہوجانا چاہئے ۔سورة کے آخر میں جہاں کفار کو تنبید دی گئی و ہیں اہل ایمان کو بشارت سنائی گئی اور خوشخری دی گئی کماس وقت جن مصائب سے انہیں سابقہ پرارہاہے ان پر گھبرائیں نہیں آخر کارغلبدائی کونصیب ہوگا اور باطل کے علمبردار جواس وقت غالب نظر آرہے ہیں بیانہی کے ہاتھوں مغلوب ادرمفتوح ہوكرر ہيں گے۔ چنانچہ چند ہى سال بعد واقعات نے بتلا دیا کہ میمض وقتی تملی نہمی بلکہ ایک ہونے والا واقعہ تھا جس کی پیشین گوئی فرما کران کے دل مضبوط کئے گئے تھے۔ الله الله ايك وهوقت تفاجبك صحابه كرام في الى جانى ومالى قربانيال

besiurdu'

رکھنا دین میں مطلوب ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو پااس کےاحکام کون کران کی تمیل ہو یہ مقاصدان کھڑھے بھی حاصل ہو سکتے تھے کہ فرشتے بجائے صف باندھنے کے ایک غیر منظم بھیڑ کی شکل میں جمع ہو جایا گرتے۔اس بنظمی کی بچائے الله تعالى في أنهيس صف بندى كى توفيق عطا فرمائى اوريبال فرشتوں کے اوصاف میں سےسب سے پہلے ای وصف کوذکر فرمایا۔ای طرح انسانوں کو بھی عبادت کے لئے صف بندی کی ترغیب وتا کیدکی گئ ہے چنا نچہ ایک حدیث میں رسول الله صلی الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا كہتم نماز ميں اس طرح صف بندي كيوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور کرتے ہیں۔ صحابات وریافت کیا کہ فرشتے اپنے رب کے حضور کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا۔ وہ صفول کو پورا کرتے ہیں اورصف میں پیوست ہوکر کھڑے ہوتے ہیں (یعنی ینچ میں خالی جگہنیں چھوڑتے ) نماز میں صفوف کی درتی یعنی صفوں کو پورا کرنے اور سیدھار کھنے کی بہت ہی تا کیدا حادیث میں وارد ہوئی ہاوراس کے خلاف کرنے ادر صفول کوآ گے پیچیے رکھنے میں دلوں میں اختلاف پیدا ہوجانے کی دعید سنائی گئی ہے۔

خلاصہ یہ کہ ان آیات میں جو حقیقت ذہن نشین کرائی گئی ہے وہ
یہ ہے کہ کا تنات کا ما لک اور فر مانر واہی انسانوں کا اصل معبود ہے اور
وہی در حقیقت معبود ہوسکتا ہے اور اس کو معبود ہونا چاہئے۔ یہ بات
سراسر عقل کے خلاف ہے کہ رب یعنی ما لک حاکم مربی و پروردگار
کوئی اور ہو اور عبادت کا مستحق لعنی اللہ کوئی اور ہو جائے عبادت کا
استحقاق پہنچتا ہی اس کو ہے جو کامل اقتد اررکھتا ہے اور کامل اقتد ارکا
مالک چونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اس لئے وہی تنہا معبود حقیقی ہے۔ اس
مالک چونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اس لئے وہی تنہا معبود حقیقی ہے۔ اس
طرح سورۃ کی ابتدا تو حید کے مضمون سے فرمائی گئی جو کہ قرآن
پاک کا خاص الخاص موضوع دعوت ہے اور جس پرتمام مسکوں سے
پاک کا خاص الخاص موضوع دعوت ہے اور جس پرتمام مسکوں سے
پاک کا خاص الخاص موضوع دعوت ہے اور جس پرتمام مسکوں سے
پاک کا خاص الخاص موضوع دعوت ہے اور جس پرتمام مسکوں سے
ویادہ زور دیا گیا ہے۔ اب آ گے اسی وصدانیت کی دلیل دی گئی ہے
جس کا بیان آگلی آیات میں آئی درس میں ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ۔
ویادہ کر کہ تھو کا آئی الحکہ کی کیلئے کرتے الْعلیمین

مخاطبین کو پختہ وثوق ویقین دلانے کے لئے کلام کوشم کے ساتھ شروع فرمایا گیا اور تین چیزوں کی قشم کھائی گئی۔ اول و الصلفت صفاً جس کے فظی معنی ہیں صف باند صنے والے مفسرین نے اس ہے مرادوہ فرشتہ لئے ہیں جوت تعالیٰ کی عیادت میں باحق تعالیٰ کاتھم سننے کے وقت صف باندھ کر قطار در قطار کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسر فالواجوات زجوا جس كفظى معنى بين بندش كرنے والے ڈانٹ ڈیٹ کرنے والے پھٹکارنے والے مراداس سے وہ فرشتے ہیں جوآ سانی خبریں لانے سے شیاطین کی بندش کرنے والي بين تيسرى فالتليت ذكوا لعنى ذكركرن والم مراداس ے دہ فرشتے ہیں جوذ کرالی تبیج ونقدیس میں گےرہتے ہیں۔ اب یہاں اس سورۃ کی ابتدامیں فرشتوں کی تتم کھانے کی وجہ مفسرین نے بہلھی ہے کہاس سورۃ کا مرکزی مضمون تو حیداوررد شرک ہاورشرک میں بھی اس خاص شرک کی تر دید ہے جس کے تحت ابل مكه اورمشر كين عرب فرشتو لو (معاذ الله) الله كي بيثيال کہا کرتے تھے۔ چنانچے سورۃ کی ابتداء ہی میں فرشتوں کی تسم کھا کر ان کے وہ اوصاف بیان کر دیئے گئے جن سے ان کی مکمل بندگی کا اظہار ہوتا ہے اور یہ بات غور کرنے سے صاف سمجھ میں آ جاتی ہے کہاللہ تعالیٰ کے ساتھ فرشتوں کارشتہ باپ بیٹی کا (معاذ اللہ )نہیں بلکہ خالق ومخلوق اور آقا و بندہ کا ہے غرض کہ ان تینوں قسموں کے بعد جوبات کہی جاتی ہےوہ میر کہتمہار امعبود برحق ایک ہے۔آگے دلیل اس توحید کی دی جاتی ہے اور وہ بیکہ وہ پروردگار ہے آسانوں کا اور زمین کا اوران کے درمیان کی تمام چیزوں کا لیعنی ان کا مالک ادر متصرف سے اور جو مالک ہے مشارق کا۔ مشارق سے مراد آ فاب كطلوع مونے كمواقع بين سورج بميشدايك بى مطلع نے بیں نکاتا بلکہ ہرروز ایک نے زاویہ سے طلوع ہوتا ہے اوراس طرح سال کے ٣٦٥ مشرق ہوتے ہیں۔ای وجہ سے مشرق کی بجائے جمع کاصیغہ بعنی مشارق استعال کیا گیا۔ اب يهان فرشتون كي صفت "صف بندى" كي جوذ كرفر مائي گئي تواس سےمعلوم ہوا کہ ہر کام میں نظم وضبط اور تر تیب وسلیقہ کالحاظ

bestur

اِنَّا ذَيْنَا السّمَاءِ الدَّنْ يَا بِرِنِينَةِ الْكُواكِ فوجفظ المِن عُلِي شَيْطِن مَّا رِدِ فَكُلِيدُ الْكَوْكُ وَ وَفَظ المِن عُلِي الْمَكِ الدَّالَ الْكَالِ الْكَالْمُ وَالِيَا الْكَالْمُ وَالِيَا الْكَالُمُ وَالْمَالِ الْكَالُمُ وَالْمَالِ الْكَالْمُ وَالْمَالِ الْكَالْمُ وَالْمَالِ الْكَالْمُ وَالْمَالُمُ وَلَّا الْكَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ الْمَلِا الْكَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ اللّهُ الْمُلِمِ الْمُلْمِ وَالْمَالُمُ وَالْمُوالُمُولُمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُولُولُمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُولُمُ وَالْم

اورجب کوئی مجزه د کھتے ہیں تواس کی بنسی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیتو صریح جادو ہے

اِلْاَنِيَّا بِيْكَ ہِم نے مرين كيا النَّكَ الدُّنْيَا آسانِ وَيَا بِيْنِيْنَةِ رَيْنَ عِي سَارے وَحِفْظُ اور محفوظ كيا هِن عَلَىٰ كَانَيْظِي ہرشيطان مَالِهِ مرسُ لَا عَلَىٰ اللَّهُ الْمُعَلَّىٰ اللَّهُ الْمُعَلِّىٰ اللَّهُ الْمُعَلِّىٰ اللَّهُ الْمُعَلِّىٰ اللَّهُ الْمُعَلِّىٰ اللَّهُ الْمُعَلِّىٰ اللَّهُ الْمُعَلِّىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلُولُولُ اللَّ

دنیا کواللہ تعالی نے تاروں سے کیسی زینت وآ رائش دی۔ یہاں آیت میں کواکب یعنی ستاروں کے دو کام بتلائے گئے ایک تو آسان کی زیب وزینت اور دوسرے شیاطین سے حفاظت یعنی بعض تاروں کے ذریعہ جوٹو شتے ہیں شیطانوں کورو کئے اور دفاع کرنے کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ سورہ حجر چودھویں پارہ میں بھی یہی فرمایا گیا '' بلاشبہ ہم نے آسان میں بڑے ستارے بنائے اوراسے دیکھنے والوں کے لئے ان سے آراستہ کیا اور ہم نے اسے یعنی آسان کو ہرشیطان مردود سے محفوظ کر دیا۔ ہاں مگر کوئی بات فرشتوں کی چوری چھے من بھا گے تو اس کے

تفسیر وتشری کی گذشتہ آیات میں سورہ کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی توحید کے بیان سے فرمائی گئی تھی اور بتلایا گیا تھا کہ بلاشہ تمہارا معبود ایک ہے جو مالک ہے آسانوں کا اور زمین کا اور ان کے درمیان کی چیزوں کا۔ اب آگے ان آیات میں پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک دلیل دی جاتی ہے کہ نظراو پراٹھاؤ تو اندھیری رات میں بیآسان ایک دلیل دی جاتی ہے کہ نظراو پراٹھاؤ تو اندھیری رات میں بیآسان بیشار ستاروں کی جگمگاہٹ سے دیکھنے والوں کو کیسا خوبصورت مزین اور پررونتی معلوم ہوتا ہے۔ بید نیا کا آسان ہے۔ دنیا کے معنی سب سے تیں۔ اس سے بلندتر آسان اور ہی ہیں تو اس آسان

bestur

فرمایا جاتا ہے کہ بیمنکرین جوقیا مت کوئیس مانتے آور آپنے دوبارہ پیدا
کئے جانے کوشلیم نہیں کرتے تو اے نبی سلی اللہ علیہ وسلم آپ آپ ہے
پوچھے کہ اللہ تعالی نے جو بیر آسان زبین ستار نے فرشح 'جنا ہے ہوائی ہے شیاطین وغیرہ ساری مخلوقات بنائی ہے تو ان کا بنانا زیادہ مشکل ہے یا
میں انسان کا بنادینا کچے مشکل نہیں اللہ تعالی نے شروع ہی میں انسان میں انسان کا بنادینا کچے مشکل نہیں اللہ تعالی نے شروع ہی میں انسان اول یعنی حضرت آ دم علیہ السلام کو ایک لیس دار چیکتے ہوئے گار ہے ہے بنا کر تیار کردیا اور پھراس میں روح ڈال دی تو کیا ای طرح دوبارہ مئی سے انسانوں کو پیدائییں کیا جا سکتا۔ یقین کرد کہ ضرور ایسا کیا جائے گا اور اللہ کی قدرت سے یہ کیا بعید ہے تو اے نبی سلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا ہے کہ ایسی صاف با تیں کیوں نہیں آ ہی کو تو این منکرین پر تبجب ہوتا ہے کہ ایسی صاف با تیں کرتے ہیں۔ آخر میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ منکرین تھیجت میں قدیم کی باتیں کرتے ہیں۔ آخر میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ منکرین تھیجت میں گرغور وفکر نہیں کرتے اور جو معجزات و نشانات دیکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان سے تھیجت حاصل کریں انہیں جادو کہ کہ کربندی میں اڑا دیتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ یہاں آسانوں ستاروں اور شہاب ٹاقب کا تذکرہ کرنے سے ایک مقصد تو توحید کا اثبات ہے اور وہ اس طرح کہ جس ذات عالی نے تنہا اپنی قدرت سے ایسے زبردست آ فاقی انتظام کئے ہوئے جیں وہی لائق عبادت و بندگی بھی ہے۔

دوسرے مشرکین کے باطل عقائدگی تر دید بھی ہوگئی کہ جوشیاطین
کو دیوی دیوتا یا معبود قرار دیتے ہیں اور یہاں جلادیا گیا کہ یہ
شیاطین تو ایک مردود دمقہور مخلوق ہیں ان کوخدائی سے کیا واسطہ۔
اس کےعلاوہ ای مضمون ہیں ان مشرکین کی بھی تر دید ہوگئی جوقر آن
کریم کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وجی کو کاہنوں کی
کہانت سے تعبیر کرتے تھے اور معاذ اللہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر
کاہن ہونے کا الزام لگاتے تھے تو یہاں یہ بتلادیا گیا کہ شیاطین کی عالم
بالا تک رسائی ممکن ہی نہیں اور وہ غیب کی تجی خبریں نہی نہیں سکتے تو وہ
کاہنوں کو غیب کی خبریں کیسے لاکرد سے بین تو آنخضرت ملی اللہ علیہ
وسلم پرکہانت کا الزام معاندین کیسے جسپاں کرتے ہیں۔
سے میں المین میں کیسے جسپاں کرتے ہیں۔
سے میں المین کیسے جسپاں کرتے ہیں۔

الآنے مرکرددہارہ دندہ نہ ہونے کے متعلق محرین کا قول نقل فرما کراس کا دوکیا جاتا ہے۔ درکیا جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ والمحدث کی الحدیث کی

پیچیے ایک شہاب ٹا قب یعنی روثن شعلہ ہولیتا ہے''۔ستاروں کے یہی ووكام يهال آيت مين بهي بتلائے گئے۔ ايك توزيب وزينت آسان کی دوسرے شیاطین کا دفاع۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ شیاطین کو بیہ قدرت نبیس دی محمی که فرشتون کی عالم بالا میس کوئی بات وحی اللی کی س تئیں۔جب پیشیاطین ایساارادہ کر کے اوپر آسانوں کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو جس طرف سے حاتے ہیں ادھر ہی سے فرشتہ د محکے دے کراور مار مار کر بھا دیتے ہیں اور د نیامیں ہمیشدان پر یونہی ماریزتی رہے گی اور آخرت کا دائمی عذاب الگ رہا۔اوراس فرشتوں کی مار دھاڑ اور بھاگ دوڑ میں اگر شیاطین فرشتوں کی کوئی ایک آ دھ بات ا چک لائے اور کچھ خبر لے ہی بھا گے تو ایک د ہکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھےلگ لیتا ہے اوراس کوجلا کر پھوٹک ویتا ہے۔مطلب میرے کہ عالم بالا کا انتظام اور وہاں کی بندش ایسی مضبوط ہے کہ کسی شیطان سرکش کا وہاں تک گز رئہیں اور وہ اس پر قادرنہیں کہ ملاءاعلیٰ یعنی گروہ ملائکہ کی باتیں سن سکے اور اس کی خبر دنیا میں لا کرکسی کو دے سکے ۔ يهال بدبات بھي ذبن ميں رکھني جا ہے كهاس وقت عرب ميں كهانت کا بڑاج جیا تھا۔ جگہ جگہ کا ہن موجود تھے جو پیشین گوئیاں کرتے ۔غیب ک خبریں بتاتے اورلوگ اینے اس مجھلے احوال دریافت کرنے کے لئے ان ہے رجوع کرتے اور ان کاہنوں کا دعویٰ یہ تھا کہ جن اور شیاطین ان کے قبضہ میں ہیں اور وہ انہیں ہرطرح کی خبریں لا لا کر دیتے ہیں۔ان حالات کی موجودگی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت برسرفراز ہوئے اور آپ نے قر آن مجید کی آیات سانی شروع کیں جن میں پھلے اور آئندہ کے پیش آنے والے حالات کی خریں بھی دی گئیں اور ساتھ بن آپ نے یہ بتایا کہ ایک فرشتہ بدآیات میرے پاس لایا ہے تو منکرین و مکذبین نے آپ کو كأبن كتبنا شروع كرديا كمان كالعلق مجمى دوسر كابنول كي طرح لمنى جن یاشیطان سے ہے جوعالم بالا سے پچھ خبریں ان کے یاس لا تا ہے اور یہاہے وجی الٰہی بنا کر پیش کردیتے ہیں۔تواس الزام کے ردمیں بھی يبات پيحقيقت ظاهر فر مائي گئي شياطين كي تورسائي بي عالم بالا تك نهيس ہوسکتی اور وہ اس پر قادر ہی نہیں کہ آسان پر جا کر ملائکہ کی باتیں سن سكيس \_الغرض الله تعالى نے آسان دنيا كومزين اور محفوظ بنايا ہے اور بيہ ولیل ہے اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت کی اور تمام اتظامات وتصرفات اس کے دست قدرت میں ہونے کی اور اس طرح اس کے واحد ہونے کی۔ابا ثبات توحید کے بعد آ گے اثبات بعث بعد الموت کے متعلق

ء إذا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعِظَامًا ء إِنَّا لَمَبُعُونُونٌ أَوَ ابَا وَنَا الْأَوَّ لُونَ فَكُ نَعَمْ وَالْنَتُمْ وَالْحُونُونَ ۗ

کیونک ) بھلاجب ہم مرکئے اور شمیاں ہو گئے تو کیا ہم (چر) زندہ کئے جادیں گے ادر کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی آپ کہد بیجئے کہ ہاں (ضرورزندہ ہو گے ) اور تم ذلیل بھی ہو لیے

غَاثِمًا هِي نَجُرَةٌ وَاحِدَةٌ فِإِذَاهُمْ يَنْظُرُونَ °وَقِالُوْايُونِيكَاهْ نَايُومُ الدِّيْنِ هٰ فَا يَوْمُ

پس قیامت توبس ایک للکارہ وگ سوسب یکا کیک دیکھنے بھالنے گیس گے اور کہیں گے ہائے ہماری مبختی یتو وہی روز جز ا(معلوم ہوتا) ہے۔(ارشادہ وگا کہ ہاں) ہیوہی فیصلہ کادن ہے

الفَصْلِ الَّذِي كُنْ تُمْرِيهِ تَكُلِّر بُونَ أَحْتُمُ واللَّذِينَ ظَلَمُوْا وَازْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ۖ

جس کوتم جمٹلایا کرتے تھے جمع کرلو ظالموں کو اور ان کے ہم مشر بوں کو اور ان معبودوں کو جن کی وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے

مِنْ دُوْنِ اللهِ فَاهْدُوهُمُ إِلَى صِرَاطِ الْجَهِيْمِ ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُ مُ مِّنْ فُوْلُونَ ﴿ مَا لَكُمْ

پھر ان سب کو دوذخ کا راستہ بتلاؤ اور(اچھا) ان کو (ذرا) تھبراؤ ان سے کچھ پوچھا جاورگا کہ اب تم کو کیا ہوا ایک دوسرے کی

#### ڒڗێٵڞۯؙۏڹ<sup>؈</sup>ؠڶۿؙۿٳڷؽۅٛڡۯڡؙٮؾٮٛڵؚؠؙۏڹ<sup>؈</sup>

مدنبیں کرتے بلکدہ سبئے سباس دورسرا فکندہ ( کھڑے) ہو تگے

کہتے ہیں کہ مرنے کے بعدتو ہم ٹی ہوجا ئیں گے۔بدن گل سر کرخاک میں مل جائے گا۔ شاید بڈیاں پچھ روز رہیں۔ پھر ہمارے باپ دادا کو مرے ہوئے مدتیں گزرگئیں ان کی تو ہڈیوں تک کا بھی نشان ندر ہاہوگا۔ تو ہم کس طرح مان لیس کہ ہمارا اور ہمارے باپ دادا کے بدن مٹی ہو جانے کے بعد پھر بن جائیں گے اور سب از سرنو زندہ کر کے کھڑے کر دیئے جائیں گے؟ ہماری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی۔ اس کے جواب میں آئخضرے صلی اللہ علیہ وہلم کو تلقین ہوتی ہے کہ آپ ان منکرین سے میں آئخضرے صلی اللہ علیہ وہلم کو تلقین ہوتی ہے کہ آپ ان منکرین سے

تفسیر و تشریح گذشته آیات میں مکرین قیامت و مکذبین آخرت کا ذکر ہواتھا کہ جب ان کور آن کے ذریعہ ہے آخرت وقیامت اور مہاں کی جزاوسزا کے متعلق بتلایا اور مجھایا جاتا ہے تو ان کی مجھ میں کچھ نہیں آتا اور اللہ کے رسول کی باتوں کو ہمی اور غماق میں ٹال دیتے ہیں اب آگا انہی منکرین و مکذبین کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعدتم دوبارہ زندہ کئے جاؤگے اور تمہارے اعمال کی بابت تم سے بازیریں ہوگی اور اس کی جزاوسزاتم کو جھگتنا ہوگی تو یہ

٢٣-مي ياره-٢٣ ساتھ سودخوار سودخواروں کے ساتھ شرابی شرابیوں کے ساتھ بت پرستوں کو بت پرستوں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ پھراس جگہ جوان ظالموں کے ساتھان کے معبودوں کو بھی جمع کرنے کا حکم دیا گیا تو یہاں معبودوں کھی مراددوتهم كے معبود ميں۔ايك تووه جن وانس وشياطين جن كى اپنى خواہش اورکوشش بیتمی کهلوگ خدا کوچھوڑ کران کی بندگی کریں۔ دوسرے وہ بت و صنم اور تجرو تجروغيره جن كى پرستش كفارومشركيين ونياميس كرتے تھے۔ان میں سے پہلیشم کے معبودتو خود مجرمین میں شامل ہوں گے اورانہیں سزا کے طور پر جہنم کا راستہ وکھایا جائے گا اور دوسری قتم کے معبود اپنے پرستاروں کے ساتھاس لئے جہنم میں ڈالے جائیں گے کہ وہ انہیں دکھیے كر مروقت شرمند كى محسوس كرين اورائي حماقت پرهيرت وانسوس كرين آ گارشاد ہے کہ دوزخ کی طرف کے جانے کے حکم کے بعدفر شتوں ے كہاجائے گاكدان كوذرائفہراؤان سے كيھ يوچھاجائے گا۔ چنانچدان ہے بیسوال ہوگا کہ آج تہمیں کیا ہوگیا کہ ایک دوسرے کی مدونہیں كرتے فرشتے تهمیں گرفار كئے ہوئے ہیں اور ہرایك كان دبائے گرفتار ہے۔کوئی کسی کی مدد کونہیں بڑھتا دنیا میں تو تم اپنے مدد گاروں اورساتھیوں کے بل پر بہت کودتے تھے اور فورا ایک دوسرے کی مدد کو تیار ہوجاتے تھے آخ کیا ہوا کہ خاموش سرجھکائے کھڑے ہو۔ کسی میں ہمت نہیں کہ اپنے ساتھی کی مدد کرسکے۔ بیخطاب بتلار ہاہے کہ اس وقت بوے بوے ہی محرمین کے س اوربل نکل حکے ہول گے اور کسی مزاحمت کے بغیر وہ کان دبائے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے ۔ تو اس حالت کا نقشہ <del>صی</del>نج کریہاں یہ بات ذہمن نشین کرانی ہے کہ دنیا میں جولوگ گمراہی کا شکار ہیں اور ساتھ ہی ہمجو مادیگرے نیست کے غرور میں مبتلا ہیں وہاں ان کا تکبر کس طرح خاک میں ل جائے گا اور کیسی ذلت ورسوائی ان کونصیب ہوگی ۔ الله تبارک و تعالیٰ ب قیامت کی ذلت ورسوائی ہے ہم سب کواپنی پناہ میں رکھے۔ اب آ گے بتلایا جاتا ہے کہ بجائے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے باہم ان ظالموں میں تنافر اور تنازع ہوگا اور باہم ایک دوسرے کوملزم گردانیں گے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

کہددیجئے کہاللہ تعالی کا فیصلہ ہے کہ ایسا ہوکررہے گا مرنے کے بعد سارےانسان دوبارہ زندہ کئے جائمیں گےاس لئےتم بھی ضروراٹھائے جاؤ گے اور سے بھی یا در کھو کہ آج جواس بات کا انکار کررے ہیں اس وقت وسرى زندگى مين ذكيل ورسواموكراس أنكارى سزا بھكتيں گے۔اب رہايي سوال كدوباره زنده بوناموكاكس طرح؟اس كى بابت بتلاياجا تاب كيصور کی آواز ہے سب کو جنجھوڑ دیا جائے گا۔ ایک جھڑکی سب کوزندہ کرنے کے لئے کافی ہوگ ۔ سنتے ہی سب جہال کہیں بھی ہوں گے اٹھ کھڑ ہے ہول گے اور جیرت و دہشت ہے ادھر ادھر دیکھنے لکیں گے کہ ریکسی آ واز تھی کہ جس نے ہمیں اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ آگے قیامت کے دن کفار کا اپنے تنین ملامت کرنا بچچتانا اور حسرت وافسوس کرنا بیان ہور ہاہے کہ وہ نادم ہوکرِ قیامت کے دہشت خیز اور وحشت انگیز امور کود کیھ کر کہیں گے کہ ہائے مبختی بیتو وہی دن آپہنچا جس کی خبر جمیں دنیا میں اللہ کے رسول دیا کرتے تھے اور ہم جس کی ہنتی اڑایا کرتے تھے۔ افسوں ہمارے حال پر آج بمیں صاف نظر آرہاہے کہ وہ بالکل بچ کہتے تصاس پرارشاد ہوگا کہ بال بدويي فيصله كادن بجس كوتم جيثلات تصادر سيانه مانة تص اسی دن کے لئے تو ہم نے تمہارے پاس رسول سیسے متھے کہ ہمارا پیغام تم تک پہنچادیں اور ڈراویں کہ اگر ہمارے رسول اور ہماری کتاب کے کہنے يرنه جِلْتُوتْمُهارا براحشُ موگائِتهين چاہے تھا كددنيا بي ميں قيامت پر ایمان کے آئے۔ آج جب وہ تمہارے سریر آئی تب تمہاری آ تکھیں کھلی ہیں۔اس کے بعد فرشتوں کو تھم ہوگا کہان طالموں کا فروں اوريايمانو آكواوران كساتهيول اورجهو في معبودول كواكشاجمع كرو اوردوزخ كى طرف باتك كرلے جاؤ \_ يهال آيت ميں احشو واالذين ظلموا وازواجهم وماكانوا يعبلون من دون الله فرماياليخنجع كر لوسب ظالمول ادران کی از واج کواوران معبود ول کوجن کی وہ خدا کوچھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے۔تو یہاں لفظ ازواج استعال کیا گیا ہےجس سے مرادان کی وہ بویال بھی ہوسکتی ہیں جو کفروشرک میں ان کی رفیق تھیں اور اس سےدہ سب لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں جوانہی کی طرح باغی ۔نافرمان اورسرکش تصاوراس کامطلب بیجی موسکتا ہے کہ ایک ایک تم سے مجم و ظالم الگ الگ جھوں کی شکل میں جمع کئے جائمیں مثلاً زانی زانیوں کے

## وي ياره- عصورة الصّفّت ياره-تعلیمی درس قرآن....سبق - ۱۴۳ العُضُّهُمُ عَلِى بِعُضِ يَتَكُ بلکہ تم خود ہی ایمان نہیں لائے تھے اور ہاراتم بر کوئی زور تو تھا ہی نہیں بلکہ تم خود ہی سرکشی کیا ً ُ رَتَنَا ۚ إِنَّالِنَ الْقُدُرُ: ® فَأَغُو بُنَكَ مُهِ إِنَّا كُنَّا غُونُن@ فَانَّهُ مُرِيوْمُ @اتَأَكُذُ لِكَ نَفْعُا مُ مَالِّهُ مِنْ مَنْ صَالِيَّهُ مِكَانُوْ الدَّاقِيْلِ لَهُمْ لِكَالِمُ اللَّهُ

عِرِقْجِنُوْنَ۞ٛكَا ۗ نْتَكْبِرُوْنَ ٥ وَيُقُوْلُونَ إِيتًا لَنَارِكُوْ ٓ الْهَتِنَا

الْمُرْسِلِيْنِ اِنَّكُمْ لَنَ آيِقُوا الْعَنَ ابِ الْآلِيْمِ ﴿ وَمَا تَجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمُ

دوسرے پیغبروں کی تقیدیق کرتے ہیں تم سب کو دردناک عذاب چکھنا بڑے گا اورتم کو اُس کا بدلہ ملے گا جو کچھتم کیا کرتے تھے

#### تَعْمَلُوْنَ۞ْ إِلَّاعِبَادُ اللهِ الْمُغُلَّصِينَ۞

ما*ل مگر* جواللہ کے خاص کئے ہوئے بندے ہیں.

وَ اَقَبْلُ اورارُ خَ كَرِيكًا ۚ بِغُضُّهُمْ إِن مِن سے بعض (ایک) اَ عَلَىٰ بَغْضِ بعض برووسرے كَى طر [بَكُ بِلَكُهِ [لَيْهِ تَكُونُوا ثَمَ نِهِ تِنْ الْمُؤْمِنِينَ ايمان لا نيوا\_ نِكُذُ مِثِكَ تِمَا كُنتُذُونَا أَوْنَهُمْا تَمْ هِم رِآئِ تِنْ إِلَيْ عَنِ الْيَوْنِينِ وَالْمِيطِرف بِ إِ قَالُوْا ووكهيں عے إ وَمَا اورنه | كَانَ تِها | لَنَا جارا | عَلَيْكُوْ تَم ير | مِنْ سُاهُنِ كُولَى زور | بَلْ بَلَد | كُنْتُوْ تَم تِنْ الْحَوْمَ الْكِيةُ مَ الْحَوْمُ الْحَوْمُ الْمَالِقُونَ مَرَسُ الْحَقَى بُسِ ثابت ہوگئ ملکنکا ہم پر افزل بات ارتباکا جارارپ اینکا میٹک ہم الکا آیفون البتہ چکھنےوالے افاغونینکٹھ ایس ہم نے بہکایا تمہیں اینکا کھٹا میٹک ہم تھے اغوین محمراہ نَهُ فه پس بینک وه| یَوُمُبِذِ اس دن| فی العَذَابِ عذاب میں| مُشْتَرِکُونَ مشترک(شریک)| اِنّا بینک ہم| ککذلِک ای طرح| بَفُعُکُلُ کرتے ہیں إِنْهُ نُهِ بِينِكُ وهِ ۚ كَانُوْا وهِ تِصِى إِذَا جِبِ إِنِّكَ كَهَا جَاتًا ۚ لَهُ هُ اللَّهِ ۗ لَا نهيس إلله كونَ معبود الكالمَثْةُ الله كسوا نَ وه تكبر كرتے تھے | وَيُقُوُّلُونَ اوروه كہتے ہيں | أَبِنَّا كيا بم | لَسَارَكُوا حجوزُ دينے والے | الِهَدِّينَا اپنے معبود | لِيشاكيو ايك شاعر كى خاطر نے ابن بلکہ ا جاتے وہ آئے ایا کیجی حق کیساتھ او حَصَدَقَ اور تصدیق کی المائسکانی رسوںوں کی اینگٹھ بیشک تم النگر آیفوا ضرور چکھنےوا۔

الْعَذَابِ عذابِ الْأَلِيْمِ ورد ناكِ وَمَا تَجُنَزُونَ اور حمين بدله نه ديائيًا للا محر الله تَعْمَلُونَ ثَم كَرْجَ عَلَى اللَّا محر الْعَدَابِ عذاب النَّائِيةِ ورد ناك ومَا تَجُنزُونَ اور حمين بدر الْمُخْلَصِينَ خاص كَ وع

تو موجود تھے۔تم نے ان کاسمجھانا کیوں نہ مانا۔اگر فرض کروہمگُ تمہیں زور وشور سے بہکار ہے تھے تو وہ بھی تو پورے خلوص اور خرخوای کے جذبہ سے تہمیں سیدھے راستہ کی طرف بلا رہے تھے۔ پھر کیوں تم نے ان کی نہنی اور ہماری سن لی ہم تو ظاہر ہے خود گراہ تھے اور ایک گراہ سے بجز گراہی کی طرف بلانے کے اور کیا توقع ہونکتی ہے ہم نے وہی کیا جو ہمارے حال کے مناسب تفالیکن تمہیں کیامصیبت نے گھیراتھا کہ جوتم ہمارے چکموں میں آ گئے اس سے ظاف ظاہر ہے کہتم خود ہی بدباطن ظالم اور بے انصاف تھے۔اگرتم خوددل سے برائی کی طرف ماکل نہ ہوتے تو اجھوں کی سنتے اور بروں کو دھتا بتاتے۔اب ہمیں الزام دینے ے کیا فائدہ۔بہرحال جوہونا تھا ہو چکا۔خدا کی ججت ہم پر قائم ہوئی۔ ہمارے رب نے جواچھے اور بروں کے لئے فیصلہ کر رکھے تھے اور جزاوسزا کے جواحکام جاری کررکھے تھے آج وہ کورے ہو کر رہیں گے اور ہم سب کو اپنی اپنی بدا تمالیوں اور بدكرداريون اورغلط كاريون كأمزه چكھنا ہے۔آ گے حق تعالى كا ارشاد ہے کہ سب مجرم درجہ بدرجہ عذاب میں شریک ہوں گے۔ جیے جرم میں شریک تھاورہم ایے مجرموں کے ساتھ ایا ہی کیا کرتے ہیں اور نافر مانوں کوالیی ہی سزادیا کرتے ہیں آ گےان كے جرم كابيان ہے كہ جب ہمارے رسول نے ان سے كہالا اللہ الااللدكهوتوانبين تكبرنے بينه كہنے ديا يعني توحيد كے بھي منكر تھے اوررسالت کے بھی اور کہا کرتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر د بوانہ کے کہنے کی وجہ سے چھوڑ دیں گے (العیاذ باللہ) حق تعالی منکرین کے اس قول کی تر دید میں آ گے فرماتے ہیں کہ جارے رسول تو بالکل سے ہیں۔ سی کے کرآئے ہیں ساری

تفسير وتشريح گذشته آيات مين منكرين قيامت اور مكذبين آخرت كمتعلق بتلايا كمياتها كهجب قيامت قائم هوگ اور بوم محشر ہوگا اور صور پھو نکنے پرسب دوبارہ زندہ ہوکر کھڑے ہوجائیں گے تو اس وقت انہیں حسرت وافسوں ہوگا کہ بیتو وہی روز جزااور فیصله کاون آگیا جس کاجم زندگی میں انکار کیا کرتے تھے۔ پھر فرشتے ایسے تمام مجر مین کوجمع کرلیں گے اوران کو ہا تک كرجبنم كى طرف لے جانے كا حكم ہوگا۔اس وقت ان مجرمين اور کفار ومشرکین میں باہم سوال و جواب ہوں گے اور ایک دوسرے پر گمراہی کاالزام ڈالیں گےجبیبا کہان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کولعنت ملامت کرنے لگیں گے کمزور اور چھوٹے بڑوں اور زبر دستوں سے کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے آج بیدن دیکھناپڑا۔ بیتہمیں ہوجود نیامیں بڑے زورہے ہم پر چڑھے چلے آتے تھے اور زور دے دے کرہمیں بھلی باتوں سے روکتے اور برے کامول کے کرنے کوکہا کرتے تھے۔اگرتم نہ ہوتے تو ہم ضرورا بماندار بن جاتے .. جب بڑے چھوٹوں کا پیہ الزام اورلعن طعن سنیں گے تو جواب دیں گے کہتم ہمیں کوئی الزام نہیں دے سکتے۔ایمان لا نا نہ لا ناتمہارا اپنا کام تھا۔تم خودہی بے ایمان تھے۔ہم نے کیا کیا۔ ہماراتم پراییا زورتو نہ تھا کہ جو تمہارے دل میں ایمان نہ گھنے دیتے۔تمہارے دل پرہمیں اختيار نه تھا كه ہم جدهر چاہتے اسے موڑ ديتے۔ بيتو تم خود ہى بدطینت ادرسرکش واقع ہوئے تھے کہ ہمارے اشاروں پرچل ير اور مارے بهكانے ميں آ كئے ۔ اگر عقل وقيم اور عاقبت اندیثی سے کام لیتے تو ہماری باتوں پر بھی کان نہ دھرتے۔ آخر د نیامیں ہم ہی تو صرف نہ تھے اچھی باتوں کے سمجھانے والے بھی

🛚 پس وہ سب کےسب اس روز عذاب میں تشریک رہیں گے تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مخص کسی دوسرے کوٹا جائز کام کی دعوت دے اور اسے گناہ پر آ مادہ کرنے کے لئے اینا اثر ورسوخ استعال کرے تواہے دعوت گناہ کاعذاب تو بے شک ہوگالیکن ً جس فحض نے اس کی دعوت کواینے اختیار سے قبول کرلیا وہ بھی این عمل کے گناہ ہے بری نہیں ہوسکتاوہ آخرت میں بہ کہہ کر چینکارانہیں یا سکنا کہ مجھے تو فلال فخص نے ممراہ کیا تھا ہاں اگر اس نے گناہ کا ارتکاب اپنے اختیار سے نہ کیا ہو بلکہ جروا کراہ کی حالت میں اپنی جان بچانے کے لئے کرلیا ہوتو الی حالت میں اس کی معافی کی امید ہے۔ (معارف القرآن جلد اص ٣٣٢)

21 } شريعت سراسر حق ب يركذشة رسولول كوبهي سيامانة بي اوران رسولوں نے جو صفتیں اور یا کیز گیاں آپ کی بیان کی تھیں ان كے سيح مصداق آپ ہى ہیں۔اس انكار توحيداوران كتاخيوں كا مزہ چکھو گے جو بارگاہ رسالت میں کررہے ہواوراس پراپ منکرینتم سب تابع اورمتبوع کو در دناک عذاب چکھنا پڑے گا اورتم کوای کابدلہ ملے گا جو پھیتم کیا کرتے تھے ہاں جواللہ کے خاص بندے صاحب ایمان اور حق کا انتاع کرنے والے ہیں وہ عنایات ونوازش وکرم سےنوازے جا کیں گے۔

یہاں جوآیات میں تابعین ومتبوعین منکرین و مکذین کے متعلق بيفرماياكيا فانهم يومئذ في العذاب مشتركون

#### دعا شيحئے

حق تعالی قیامت کی ندامت وشرمندگی ہے ہم سب کو محفوظ فر مائیں۔

یا اللہ ہمارے بروں اور چھوٹوں کوسب کو ہدایت سے نواز دیجئے اور ہرطرح کی چھوٹی

بڑی گمراہی ہے ہم سب کو بچا کیجئے۔

باالله مجرمین کے گروہ ہے ہمیں دنیا میں بھی علیحدہ رکھئے اور آخرت میں بھی علیحدہ رکھئے

اورہمیں ایے مخلصین ایماندار بندوں میں شامل ہونا نصیب فرمایئے۔ دنیا میں بھی اور

آ خرت میں بھی آ مین ۔

والخرُ دَعُوْ يَا إِن الْحَمْدُ بِلَّهِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ

besturdu غُولُ وَلاهُمْ عَنْهَا كُنْزِفْنَ ﴿ وَعِنْكَ هُمُوفِطِكُ الطَّرُفِ عِنْنَ ۗ كَانَهُرَى مَصْ لِمُ ڵ بَعُضِ تِتَسَاءَ لُوْنَ ۚ قَالَ قَالِهُ عِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِيْنَ ۖ ڝؗػۊؽڹ۩٤ٳؙۮٳۺٚٵۅؙٞڵؾٵؿؙڒٳڴ۪ٳۊۼڟٲڡٵٵٳؾٵڷؠؘؼؽڹٛۏؽ۞ۊٳڶۿڶ لے معتقدین میں سے ہے کیا جب ہم مرجادیں گے اور مٹی اور مٹریاں ہوجادیں گے تو کیا ہم جز ادسز ادیئے جاویں گے ارشاد ہوگا کہ کیا تم نُتُيُمُطُّلِكُونُ ۚ فَاطَّلُعَ فَرَاهُ فِي سَوَآءِ الْجَدِيْمِ ۚ قَالَ تَالِلُهِ إِنْ كِنْ شَاكَةُ دِبْنُ ۗ وَلَوْلَا ئبھا نک کر(اُس کو)دیکھنا جاہتے ہوسو وہخض حجا کئے گا تو اس کو وسط جہنم میں دیکھیے گا کہے گا کہ خدا کیقتم تو تو مجھ کو تباہ ہی کرنے کو قبا اوراگر بِمُعَنَّ بِيْنَ®ِاتَ هٰذَالَهُوُ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ®َلِيثِل هٰذَا فَلَيْعَنَّمَلِ الْعُم بے شک بوی کامیابی ہے الیم ہی کامیابی کیلیے عمل کرنے والوں کوعمل کرنا جا ہے ى يې لوگ الهُدُ ان كيليّ دِزْقٌ مُعْدُوهُ رزق معلوم مُكَدُّمُ وَنَى اعزاز والله ہول . ا مُرُدِمُتَقَلِمِينَ (جمع) التحت آمنے مامنے | یکھاٹ وَورہ ہوگا عَلَیْکُومُ ان بر۔ائے آگے ایکالیر لَكَّةِ لذت الله المناوين يفي والول كيلية ك إِينَانَاهُ مُنْهِ اورائِكَ مِاسِ التَّصِيرَاتُ الطَّرُونِ فَيَى نَكَامُونِ واليانِ | عِنْنُ برى آ ئے ا قَالَ کیے گا ا قَالِکُ ایک کہنے والا ا مِنْہُمُ ان میں سے ا اِنْ مِیک

داری کی جائے گی اور نہ معلوم کیا کیا اعز از واکرام ہوں گے۔دل کو مسرور کرنے والے سرسز باغوں کے اندرشاندار تخت بچھے ہوں گے اور وہ ان بر آ رام سے ایک دوسرے کے آ منے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یا کیزہ اور ستھرے خدام شراب طہور سے بحرے ہوئے جام ہاتھوں میں لئے ان کے سامنے پھررہے ہوں گے اور پیشراب یعنی پینے کی چیز ایک عجیب متم کی ہوگی۔ ستے ہوئے چشموں میں سے لی جائے گی۔سفیدرنگ کی صاف شفاف ہوگی۔ یعنے والے جب اس کو پئیں گے تو اس میں سرور ہی سرور۔ لذت ہی لذت اور لطافت ہی لطافت ہوگی۔ دنیا کی شراب کی طرح نشخمار دوران سروغيره ساري تكليف وكيفيت سےوہ شراب طهور یکسرخالی ہوگی یعنی دنیا کی شراب میں جو بہت ی خرابیاں ہیں جیسے بیہوشی عقل جاتی رہنا' دردشکم' دروسر پیشاب کی زیادتی 'قے' متلیٔ بدن ٹوٹنا' یا گلوں کی سی حرکت کرنا۔ جنت کی یاک شراب میں الی کوئی خرابی نہ ہوگ ۔ پھران کے لئے پاک صاف بویال یعنی جنت کی حوریں جن کی شرمیلی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی جوایئے ازواج کے سواکسی دوسرے کی طرف آئھا ٹھا کرنے دیکھیں گی۔ان کارنگ صاف شفاف ہوگا جیسا کہ بر کے پنیچ چھیے ہوئے انڈے کہ وہ گرد وغبار اور داغ ہے بالکل محفوظ ہوتے ہیں۔ پھر جب سے جنتی آرام سے مندوں پر بیٹے بنسی خوشی باتیں کررہے ہوں گے اس وقت این بعض دنیا کے گذشتہ حالات کا ندا کرہ کریں گے۔ ایک جنتی این ہم مجلسوں سے کہے گا کہ مجھے اس وقت ایک مخف یاد کفییر و تشریح: گذشتہ آیات میں کفار ومکرین کے متعلق بتلایا گیا تھا کہ قیامت میں یہ مجربین ایک دوسرے پرلعنت ملامت کریں گے چھوٹے بروں ہے کہیں گے کہتم اری وجہ ہے ہم گمراہ ہوئے برد سے جہیں گے کہتم اپنے اختیار ہے اپنی بد عقابی ہے گراہ ہوئے ہے میں نے کول ہمارا کہنا مانا اور سید ھے راستہ پر بلانے والوں کا کہنا کیوں نہ سنا۔ اپنی گمراہی کے تم خود ذمہ دار ہو۔ الغرض چھوٹے ہوں یابرے تا بع ہوں یا متبوع جسے دنیا میں جرم میں شریک تھا ہے ہوں یابر ہنا بع ہوں یا متبوع جسے دنیا میں جرم میں شریک تھا ہے ہوں یابر وہاں عذاب میں شریک ہوں گے اور اپنی مرتب کی کرتو توں کی بنا پر وہاں عذاب جہنم ہمگئیں گے بیتو قیامت میں انجام ہوگا کفارو مشرکین کا۔ اب ان کے مقابلہ میں جوصا حب ایمان اور اللہ کے تفاص بندے ہوں گے ان کا حال ان آیات میں بیان فرمایا جیزیں ملیس گی جن کی پوری صفت تو اللہ ہی کو معلوم ہے ہاں کچھے تھری جیزیں ملیس گی جن کی پوری صفت تو اللہ ہی کو معلوم ہے ہاں پھے تھری بندوں کو بھی بتلا دی ہے۔ نہایت فیس قسم کے عجیب وغریب میو سے بندوں کو بھی بتلا دی ہے۔ نہایت فیس قسم کے عجیب وغریب میو سے بندوں کو بھی بتلا دی ہے۔ نہایت فیس قسم کے عجیب وغریب میو سے بنہایت فیس تھاں نہوں گے۔

امام المفسرین امام رازی کی گھتے ہیں کہ جنت میں جنتی غذائیں ازواج کے سواکسی دوسر نے کی طرف آنھا ٹھا کرند دیکھیں گی۔ ان کارنگ صاف شفاف ہوگا جیسا کہ پر کے بنچ چھے ہوئے انڈ نے کھوک کی حاجت رفع کرنے کے لئے دی جائیں گی حاجت رفع کرنے کے لئے نہر اس اس کے کہ جنت میں جنتی کو بھوک پیاس کی حاجت نہ ہوگی وہاں اسے اپنی زندگی جنتی کی حاجت نہ ہوگی۔ ہاں خواہش ہوگی اس وقت اپنے بعض دنیا کے گذشتہ حالات کا غذا کی ضرورت نہ ہوگی۔ ہاں خواہش ہوگی اور اس خواہش کے پورا ہونے سے لذت حاصل ہوگی۔ اور جنت کی تمام نعتوں کا مقصد لذت عطا کرنا ہوگا اور اس کی عزت و خاطر کی تمام نعتوں کا مقصد لذت عطا کرنا ہوگا اور اس کی عزت و خاطر کی تمام نعتوں کا مقصد لذت عطا کرنا ہوگا اور اس کی عزت و خاطر کی تمام نعتوں کا مقصد لذت عطا کرنا ہوگا اور اس کی عزت و خاطر کی تمام نعتوں کا مقصد لذت عطا کرنا ہوگا اور اس کی عزت و خاطر کی تعام نعتوں کا مقصد لذت عطا کرنا ہوگا اور اس کی عزت و خاطر کی تعام نعتوں کا مقصد لذت عطا کرنا ہوگا اور اس کی عزت و خاطر کی تعام نعتوں کا مقصد لذت عطا کرنا ہوگا اور اس کی عزت و خاطر کی تعام نعتوں کا مقصد لذت عطا کرنا ہوگا اور اس کی عزت و خاطر کی تعام نعتوں کا مقصد لذت عطا کرنا ہوگا اور اس کی خواہد کی خواہد

یہاں ان آیات میں اہل جنت کے عمومی حالات کے بیان میں جوایک جنتی کا خاص طور پرذ کرفر مایا گیا کہ وہ جنت میں ایکے لانیا کے ایک کافرسانھی اور ملاقاتی کو یا د کرے گا جو دنیا میں آخرت اور حشر داف نشر جزاوسزا كامنكر تقااور بيخيال كرك كدوه آخرت كامنكر مونى كى وجدے ضرورجہم میں گیا ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ جنتی اس کا فردنیا کے ساتھی کوجہنم کے نیچ میں پڑا ہواد کیھے گا اوراس کا فر ہے اس جنتی کی گفتگو ہوگی۔ جوان آیات میں نقل فرمائی گئی تو مفسرين نے لکھاہے كہاس واقعہ اور اس جنتی اور دوزخی كے درميان گفتگوکوذ کرکرنے سے قرآن تھیم کا اصل منشالوگوں کواس بات پر متنبه كرنا ہے كه برخض دنيا مس اين دوستوں اورساتھيوں كابرى احتیاط اورفکر کے ساتھ جائزہ لے اور پیدد کیھے کہ اس کے ساتھیوں اور دوستوں اور ملاقاتیوں میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی دوتی دوزخ کے انحام کی طرف لے جانے والی ہو۔ دنیا میں بری صحبت سے جو آخرت کی تباہی و بربادی آئے سکتی ہےاس کا سیح اندازہ تو آخرت ہی میں ہوگا اور اس وقت اس تباہی ہے : کینے کا کوئی راستہ نہ ہوگا اس لئے دنیاہی میں دوئ اور تعلقات بہت و مکھ بھال کر قائم کرنے جا مئیں۔ بسااوقات کسی کافریا نافرمان مخص ہےدوتی کے تعلقات قائم کرنے کے بعدانسان غیرمحسوں طریقہ براس کے افکار ونظریات اور عقائد اور خیالات اور طرز زندگی ہے متاثر ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ چیز آخرت کے انجام کے لئے نہایت خطرناک ثابت ہوگی۔اس لئے بری محبت سے بیچنے اور اچھی محبت اختیار کرنے کی تعلیم و تا کید قرآن وحدیث میں نہایت تاکید کے ساتھ دی گئی ہے۔اللہ تعالی ممیں دنیامیں ایے مجبین اور خلصین و مقبولین کی صحبت اور ان سے تعلق نصیب فرمائیں اور بری صحبت اور فجار فساق بے دینوں کی دوتی سے بچنانصیب فرمائیں۔ آمین۔

الغرضان آيات ميں تو جنتيوں كى مہمانى اوراعز از واكرام كا ذ کرتھااب آ گے دوز خیوں کی مہمانی کا حال سنایا جاتا ہے جس کا بیان انشاءالله انگی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

رکھنے کی وجہ سے ملامت کیا کرتا تھااور مجھے احمق بنایا کرتا تھااور مجھ ے کہا کرتا تھا کہتم ایسے نادان ہو گئے کہ آخرت بریقین رکھتے ہو ادرمركر چردوباره جي الحضے اور جزاوسز اكو سچى بات سجھتے ہو يتمهاري عقل كوكيا مواتم اتنانبيس ويحق كه جب ويمركيا اوراس كابدن مٹ مٹا کرمٹی میں مل گیا۔ پچھ تھوڑی ہی بڈیاں رہ کئیں پھروہ بھی مٹی میں بڑے بڑے گل سر کرریزہ ریزہ ہو گئیں تو کیا میمکن ہے کہ پھرانے زندہ کر کے اعمال کابدار دینے کے لئے اٹھایا جائے گا۔ الی بے تکی باتوں پرکون یقین کرسکتا ہے۔تو میراوہ ساتھی جومرکر دوبارہ زندہ ہونے کا محرتھا ضرور دوزخ میں گیا ہوگا۔اس برحق تعالی کاارشاد ہوگا کہاہےاہل جنت کیاتم جھا تک کراس کو دیکھنا چاہتے ہواگر چاہوتو تم کواجازت ہے سو'وہ مخص جس نے اینے ملاقاتى كاقصه بيان كياتهااس كوايخ ملاقاتى كاحال دكھلايا جائے گا کہ وہ ٹھیک چے جہنم میں آ گ میں پڑا ہوا ہے بیرحال دیکھ کراس جنتی کوعبرت ہوگی اورا سے اللہ تعالیٰ کا تصل واحسان یاد آئے گا اور اس ملاقاتی ہے جوجہنم میں نظرآئے گا کہے گا کمبخت تو نے تو مجھے بھی ا بے ساتھ برباد کرنا چاہا تھا بیتو اللہ کے فضل واحسان نے میری وعكيرى فرمائي تقى جو مجهداس مصيبت سے بچاليا اور ميرا قدم راه ایمان سے ڈ گئے نہ دیا اور مجھ کوخدا نے سیح اعتقاد پر قائم رکھا ورنہ آج میں بھی تیری طرح پکڑا ہوا ہوتا اوراس در دناک عذاب میں گرفتار ہوتا۔ اس وقت وہ جتنی فرط مسرت سے اینے دوسرے یاران جلسه اہل جنت سے کے گا کیا بیدواقعہ نہیں کیاں پہلی موت کے سواجود نیامیں آ چکی اب ہم کو بھی مرنانہیں اور نہ جھی اس عیش و بهار نے نکل کر تکلیف وعذاب کی طرف جانا ہے خداتعالی کے فضل ورحت سے انہی نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے اس پرحق تعالیٰ کا آ گے ارشاد ہے کہ اے سامعین جو کچھ جنت کی جسمانی وروحانی نعتوں کا ذکر ہوا یہ بے شک بری کامیابی ہے۔ایس ہی کامیابی حاصل کرنے کے لئے عمل کرنے والوں کوعمل کرنا حابے یعنی ایمان لا نااوراطاعت کرنا حاہے۔

زقوم کا درخت جہنم میں کھانے کو ملے گا۔ زقوم کسی درخت کا نام ہے

میں اہل جہنم کا حال ان آیات میں بتلایا جاتا ہے اور تمام لوگوں سے

### لْمُطُونَ ۚ ثُمَّةِ إِنَّ لَهُمْ عَكُمُهَا لَتُنُوبًا مِّنْ جَمِيْدٍ ﴿ ثُمِّرُ إِنَّ مَرْجِعَهُمُ لِأَإِلَى أَي كر ديا جاوے گا پجر اخير شكانه أن كا دوزخ بى كى أَذْلِكَ كيابي خَيْرٌ بهتر نُزُرٌ ضيافت أَفْرِيا شَجَرَةُ الرَّقُوْهِ ورخت تقوهر إنَّا بينك بم جَعَلْنها بم ن اس كوبنايا فِتُنكَةُ أيك آزمانش الله ورخت التخريج وه لكات لي ورخت التخريج وه لكات بالتي من التَّكِيطِينُ شيطانوں | فَإِنَّهُ مُر پس بينك وه | لَأَكِلُونَ كَمانے والے ہيں | مِنْهَا اس سے | فَهَالِغُونَ سومجر إِنَّ بِينَكَ لَهُمْ إِن كِيلِمُ عَدَيْهَا أَسِ لِ النَّوْبَ اللهُ مِن عَ حَيديم محولنا مواياتي لَحْدَ مِ [الجيئير جنم إنَهُ فر مينك أن الفؤا انهول نيام الأرفف الياب دادا صَالِينَ مَ وَلَقَدُ ضَلَّ اور محقيق عمراه ہوئے يُفْرِغُونَ دوڑتے جاتے تھے نُدُّ الْأَوَّلِيْنَ الْلُول مِن سے اکثر و اور لَقَلْ الْسِكْمَا مُحقِق ہم نے بیج لیفاہم ان میں اُمُنْدِینُنَ ڈرانے والے اَفْظُرُ سودیکھیں اَکیفُ کیسا كَانَ موا عَالَقِيكَ أنجام اللُّنْذَرِينَ جنهين وراياميا إلَّا مم عِبَادُ اللَّهِ الله عَبدت المُغْفَصِينَ خاص ك موت تفسير وتشريح: گذشته آيات مين جنتون كي حالت -ان كو کہاجاتا ہے کہتم نے جنتیوں کا حال سنا کہان کی مہمانی کس طرح کی جائے گی۔ان کو کیسے خوش رنگ اور خوش ذا نقد میوے کھانے کو کھانے یینے کی نعتیں اور ان کے راحت و آرام کا بیان فرما کر بتلایا اور کیسے دل خوش کرنے والے شربت پینے کوملیں گے۔اب بتاؤیہ گیا تھا کہ جنت میں بہنے جانا بری کامیابی ہے اور الی کامیابی مہمانی بہتر ہے جوال ایمان کے لئے ہے یاوہ سلوک جواللہ کے حاصل کرنے کے لئے کوشش اور سعی کرنا چاہئے۔ یعنی ایمان اور نافرمانوں کفار ومشرکین کے ساتھ کیا جائے گا وہ بہتر ہے جن کو عمل صالحه كاامتمام كرنا حاج ابآ كان الل جنت كمقابله

کھولتے ہوئے پانی کے چشمہ پر لے جائیں کے اولا پر کرم یانی وہ مو گا جوجہنمیوں کے زخمول سے لہواور پیپ وغیرہ کی شکل میں نکلا ہوگا جس کوغساق کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیان فرمایا كەغساق اس قدر بد بودار موگى كەاگراس كالىك ۋول اس د نياميس بہا دیا جائے تو ساری دنیا اس کی سراند سے بدیودار ہو جائے۔ الامان والحفيظ - ايك دوسرى حديث ميس ہے كہ جب يدياني ان کے سامنے لایا جائے گا تو انہیں سخت ایذا ہوگی اور بڑی کراہت آئے گی پھرجب وہ ان کے منہ کے پاس لایا جائے گا تو اس کی بھاپ سے ان کے چبروں کی کھالیں جبلس کررہ جائے گی اور جب اس کا گھونٹ پیٹ میں جائے گا توان کی آنتیں کٹ کریا خانہ کے راستہ سے باہرآ جا کیں گی ۔غرض کھانااور پیناسب کچھان کے لئے عذاب جان ہوگالیکن اس کے سوااور کچھ نہ ہوگا اس لئے مجبوراً یمی کھانا پینارڑھے گا۔موت سے بدتر زندگی ہوگی کین موت بھی نہ آئے گی۔ایی زندگی کو جھکتنار یے گا۔ یہاں آیت میں جوفر مایا کہ کھانے اور پینے کے بعدان کی واپسی ای آتش دوزخ کی طرف موگی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل دوزخ جب بھوک پیاس سے بے تاب ہونے لگیں گے تو انہیں اس مقام کی طرف ہائک دیا جائے گا جہال زقوم کے درخت اور کھولتے ہوئے یانی کے چشم ہوں گے۔ پھر جب وہاں سے کھا بی کرفارغ ہو جا کیں گےتو پھر انہیں دوزخ کی آگ کی طرف واپس لایاجائے گا۔ آگے بتلایاجاتا ہے کہ بیجہنمی وہی ہول گےجنہوں نے دنیا میں اپنے مراہ باپ دادا ك قدم بقدم چلنا پندكيا تها يعنى خوداين عقل سے كام لے كر مجمى نسوچاكه باپداداس جوطريقه چلاآر باسوه درست بهى ب یانہیں ۔بس آ تکھیں بند کر کے اس ڈگر پرہو لئے جس پر دوسرول كوچلتے ويكھا۔

جویخت کر وااور بدذا نقه موتا ہے اور جے حق تعالی نے اپنی قدرت ہےجہم کے اندرآ گ میں پیدافر مایا ہے۔وہ ایک بلا ہے ظالموں کے واسطے آخرت میں کیونکہ جب دوزخی بھوک سے بے قرار ہوں گے تو یہ ہی کھانے کو دیا جائے گا۔اول تو اس کا نگلنا ہی مشکل ہوگا اورنگل ليا توپيك ميس تخت تكليف كاباعث موكا اوريه ايك مستقل عذاب ہوگا۔اور بیزقوم دنیا میں بھی ایک طرح کی بلا اور آ زمائش ے کہ قرآن میں اس کا ذکرین کر منکر گمراہ ہنتے ہیں کہ سز درخت آ گ میں کیونکر ہوگا؟ آ گ کا کام تو جلانے کا ہےاور یہ نبی کہتے ہیں کہ آ گ میں درخت ہوگا۔اس پر آ گے حق تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ بال بیدرخت آگ ہی سے پیدا ہوگا اوراس کی غذاہمی آ گ ہی ہوگی اس درخت کی اصل جڑجہنم کی تہدییں ہے اور اس کے پھل ایسے ہیں جیسے سانپول کے پھن ہوں ہمارے ہال بھی ایک درخت کوای تشبیه ہے" ناگ چین" کہتے ہیں۔ یہ۔زقوم کس قدر گندی اور زہر ملی چیز ہوگی اس کا اندازہ ایک حدیث سے لگائے۔ ترندی شریف کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس ا ے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیر آیت تلاوت فرمائيً اتقواالله حق تقاته والاتموتن الا و انتم مسلمون (الله عة دوجيها كماس عة رفي كاحق باور فيصله كراوكه برگز نەمرو گے مگراس حال میں کہتم مسلم یعنی اللہ کے فرمانبردار بندے ہو گے )اور اللہ سے اور اس کے عذاب سے ڈرنے کے سلسلے میں آپ نے بیان فرمایا کرزقوم اگراس کا ایک قطرہ و نیامیں فیک جائے تو زمین پر ہنے والوں کے سارے سامان زندگی کو خراب کردے۔ پس کیا گزرے گی اس فخف پرجس کا کھانا ہی زقوم ہوگا۔الا مان والحفیظ۔الغرض میرجہنمی بھوک سے مجبور ہوکرزقوم کو کھائیں گے اوراس سے اپنا پیٹ بھریں گے۔اس کو کھا کر پیاس بانتها لگے گی پھر پانی کی فریاد کریں گے۔اس پر فرشتے انہیں آ گےارشاد ہوتا ہے کہ ای آفت میں بتلا ہوکران سے پہلے
اکثر لوگ سیدھی راہ سے بھٹک بچے ہیں۔انہوں نے وہی راہ گفر
وشرک کی اختیار کی جوان کے باپ دادااختیار کئے ہوئے تھے اور
ذرا نہ سوچا کہ ان کے لئے ٹھیک راستہ کونسا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ
نے اپنے رسول ان کے پاس بھیج جوانہی کے کنبہ قبیلہ کے تھے
لیکن انہوں نے ان کی ایک نہیں آخر جنہوں نے نہ مانا نہ سنا تو
د مکھ لوکہ ان کا کیا انجام ہوا۔ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے تباہ و برباد
ہوئے اور فقط وہی لوگ بلا سے محفوظ رہے جو اللہ کے مخلص
بندے تھے۔ جن کوخدا کا ڈراور عاقبت کی فکرتھی۔

ان آیات میں کفار ومشرکین کوتو سنبیہ ہی ہے لیکن ان اہل بدعت کے لئے بھی تعلیم اور سبق ہے جنہوں نے ہر بدعت کواس ولیل کی بناء پر اپنا رکھا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ یہاں حق تعالی نے ان کفار ومشرکین کو یہی

الزام دیا اوران کے جہم میں جانے کی یہی وجد بتلائی کہ وہ گراہی
اور غلط بات میں اپنے باپ داداکی پیروی کرتے تھے تو معلوم
ہوا کہ باپ داداکی ریت اور سم یہ کوئی دلیل نہیں ہے تق ہون نے
کی اس لئے ہم کوئی کی جبتو کرنی چاہئے ۔ اور شریعت کا حکم معلوم
کرنا چاہئے اوراس پڑل کرنا چاہئے نہ کوئی باپ داداکی تقلید۔
کرنا چاہئے اوراس پڑل کرنا چاہئے نہ کوئی باپ داداکی تقلید۔
الغرض ان آیات کے خاتمہ پر اللہ کے خلص بندوں کا ذکر کر مایا جاتا
آ گیا تھا۔ اس لئے آ گے بعض مشہور پیغیبروں کا ذکر فر مایا جاتا
ہے جن میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی
قوم کا قصہ بیان فر مایا گیا ہے جس سے بیہ بتلا نا مقصود ہے کہ
جس طرح اللہ نے اپنے عباد خلصین کو اور ان کے بیرو وک کو
دنیا کے عذا ب سے بچالیا اس طرح وہ ان کو عذا ب آخرت
میں آئندہ درس میں ہوگا۔
میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعا تيجئے

besturd

# وَلَقَالْ نَادْمِنَانُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُعِيْبُوْنَ ۗ وَنَجَيْنَاهُ وَآهْلَهُ صِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۗ وَكِعَوْلَيَ

اور ہم کونوخ نے پکارا سو ہم خُوب فریاد سننے والے ہیں اور ہم نے اُن کواور اُن کے تابعین کو بڑے بھاری غم سے نجات دی۔ اور ہم کے

# ذُرِّيْتَكُ هُمُ الْبَلِقِيْنَ ﴿ وَتُرَكِّنَا عَلَيْهِ فِي الْاخِرِيْنَ ﴿ سَلَمْ عَلَى نُوْجٍ فِي الْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا كَنْ الْكَ

باقی اُنہیں کی اولاد کو رہنے دیا اور ہم نے اُن کیلئے چیھیے آنے والے لوگوں میں یہ بات رہنے دی کہ نُوخ پر سلام ہو عالم والوں میں ہم

## نَجْرِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ ثُمِّ اَغْرَفْنَا الْإِخْرِيْنَ ﴿

تخلصین کوابیا ہی صِلہ دیا کرتے ہیں بیٹک وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے تھے پھرہم نے دوسرے لوگوں کو (یعنی کا فروں کو )غرق کر دیا۔

الْعِيمَدُونَ دعا قبول كرنے والے وَ اَلْجَيْنَالُهُ اور بم نے نجات وي اسے وَلَقَكُ نَالَمُنِنَا اور تحقيق جميل يكارا النُّوحُ نوحٌ الْفَكِيْعُ هُرُ سومِم البية خوب وَأَهْلَهُ اورا سَكَ مُروالِ صِنَ سے الكَرْبِ مصيب العَظِيْمِ برى وَجَعَنْنَا اور بم نے كيا ذُرِّيَتُهُ اس كاولاد الله مُدُ وه البُلقِينَ باق ريخوال وَتُوكِنَا اورجم نے چھوڑا عَلَيْهُ اس براس كا في مِس الْخِدِينَ بعد مِن آنوالے سَلَوْ سلام مو عَلَى بر انوْجِ نوح في الْعَلَمِينَ سارے جہانوں مِس إِنَّا بِينَكَ بِمَ كَنْ لِكَ العَامِرة فَجْزِي بم جزادية بن المُعْسِنينَ تكوكارول إنَّه بينك وه صِنْ على يعبكوناً مارك بندك المؤومينين مومن

ور ثُغَ عِمر الْخُوَيْنَ بِم نِے عُرق کردیا الْالْخُویْنَ دوسرے

لوگوں کے اور کوئی ایمان نہ لایا بلکہ الٹا اللہ کے رسول اور ان کے متبعین کوستاتے اور تکیفیں دیتے رہے۔ آخر اللہ کے رسول حضرت ُ نوح علیہ السلام نے شک آ کر اللہ تعالیٰ سے فریا دکی اور کہا کہ اے یروردگار میں ان سے عاجز آ چکا ہوں ہدایت اور فہمائش کی کوئی تدبير كارگرنہيں ہوتی۔اب آپ اپنے دين اور پيغبر كابدلہ لے ليجئے اورزمین برکسی کافرکوزندہ نہ چھوڑ ہے۔ارشاد ہوتا ہے کہ پھر دیکھالو اللہ نے ان کی پکارکیسی سی اللہ تعالیٰ تو بہترین طور پر دعاؤں کے قبول کرنے والے ہیں۔فورا ان کی دعا قبول کر لی اورنوح علیہ السلام کومع ان کے گھرانے اور تتبعین کے رات دن کی ایذاء کفار ہے بچالیا۔ پھر ہولنا ک طوفان کے وقت ان کی حفاظت کی اور پھر انہی کی اولا دسے دنیا بسی کیونکہ وہی باقی بیجے تھے۔

اکثر علاء کا قول یہی ہے کہ آج تمام دنیا کے آ دمی حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں سام ٔ حام اور یافٹ ہی کی اولا د میں سے ہیں۔ جامع ترمذی کی بعض احادیث سے بھی اس کا تفسير وتشريح: گذشته آيات مين بتلايا گيا تها كه كفار مكه كي طرح گذشتہ امتوں میں بھی اکثر لوگ گم کردہ راہ تھے اور خدا کے ساتھ کفر وشرک کرتے تھے جبکہ سمجھانے اور کفر وشرک سے باز ر کھنے کے لئے اللہ کے رسول ان میں آئے تھے مگر انہوں نے انبیاء كاكمنانه مانا اورايي اعمال برسے بازندآئ\_اتواس الله كى نافر مانی اور تکذیب انبیاء کا نتیجه به مواکه وه دنیا بی مین تبس نهس کر دیئے گئے اور تباہ و برباد ہوئے ۔ ہاں جواللہ کے مخلص ایماندار بندے تھے وہ تباہی سے بیا لئے گئے اور عزت کے ساتھ رکھے گئے۔اس بات کی تائید میں آ گےاب چندانبیاء کے قصہ بیان کئے جاتے ہیں۔سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سایا جاتا ہے تا کہ معلوم ہو کہ رسولوں کا کہنا نہ ماننے والوں کوکیسی سزا ملی اور ان کا اتباع کرنے والوں کوکیسی جزاملی \_حضرت نوح علیه السلام ا پی قوم میں ساڑھے نوسو برس تک رہے اور ہروقت انہیں سمجھاتے بجھاتے رہے کیکن قوم اپنی گراہی پرجمی رہی۔سوائے چندیاک باز السلام کے زمانہ میں جوطوفان آیا تھا۔ اس میں ونیا کی اس وقت
کی اکثر آبادی پانی میں غرق ہوکر ہلاک ہوگئ تھی اور اس کے بعد
ساری دنیا کی نسل حضرت نوح علیہ السلام ہی کے تین بیٹوں سے
چلی ایک بیٹے جن کا نام سام تھا ان کی اولا د سے اہل عرب اور
فارس وغیرہ کی نسل چلی دوسرے بیٹے حام تھے ان سے افریقی
ممالک کی آبادیاں دنیا میں پھیلیں اور تیسرے بیٹے یافث تھے
ان سے ترک منگول وغیرہ کی نسلیں نگلیں طوفان نوح کے متعلق
جمہور علاء کا یہی قول ہے اور دوسری آیات اور احادیث سب ای
پردلالت کرتی ہیں کہ بیطوفان عام تھا اور تمام آبادی نوع انسانی
کوشامل تھا۔ اہل ایمان کے سواکا فروں میں سے کوئی نہ بچا تھا۔
کوشامل تھا۔ اہل ایمان کے سواکا فروں میں سے کوئی نہ بچا تھا۔
سب کو یانی میں ڈبوکر ہلاک کردیا گیا تھا۔

یہاں اس قصہ میں ایک لطیف اشارہ اس امری طرف بھی اے کہ جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس کرب عظیم سے بچالیا گیا ای طرح آخر کار محمصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بھی اس کرب عظیم سے بچالیں گے جس میں اس وقت اہل مکہ نے ان کو مبتلا کر رکھا ہے۔ چنا نچہ الحمد للہ ایسانی ہوا۔ کفار عرب اور مشرکین مکہ اس سرز مین سے ہمیشہ کے لئے مٹا دیئے گئے اور وہاں کا مالک اہل اسلام کو بنا دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ تو ان آیات میں ختم ہوااب آگے دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان فرمایا جاتا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

ثبوت ملتا ہے غرض کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بھلائی اوران کا ذ کر خیران کے بعد کے لوگوں میں خدا کی طرف سے زندہ رہا۔ آج دنیا میں حضرت نوٹ کی برائی کرنے والا کوئی نہیں طوفان نوح کے بعد ہے آج تک ہزار ہابرس سے دنیا ان کا ذکر خیر ہی کرتی چلی آ رہی ہے۔ یہود ہول ٔ یا نصار کی یا اہل اسلام ہرامت ان پرسلام جمیجتی رہتی ہےاورسارے جہان میں نوح علیہ السلام کہہ کریاد کئے جاتے ہیں۔ بیتو اللہ کے مخلص اور نیک بندوں کا حال ہوا دوسری طرف ان کے دشمنوں کا حال دیکھوکہ سب کے سبز بردست طوفان کی نذر کردیئے گئے۔آج ان کا نام ونشان تك باقى نبيس اين حماقت اورشرارتون كى بدولت دنيا كابيره وغرق كراكرر ہے۔آ كے بتلايا جاتا ہے كەاللەتغالى كى توبى عادت ہے كە جوخلوص کے ساتھ اللہ کی طاعت وعبادت پرجم جائے تو اللہ تعالی بھی اس کا ذکر جمیل بعد والول میں ہمیشہ باقی رکھتے ہیں۔حضرت نوح عليه السلام يقين وايمان ركف والاورتوحيد يرجم جان والول میں سے تصنوان کا اوران کی دعوت قبول کرنے والوں کا تو بيانجام خير موااور مخالفين نوح عليه السلام غارت اورغرق كرديئ گئے کہ دنیا میں ان کا نام ونشان تک باقی ندر ہا۔ ہاں ان کی بدیاں اور برائیوں کے افسانے مخلوق کی زبان برباقی رہ گئے۔

یہاں ان آیات میں جو بیرفر مایا گیا و جعلنا ذریته هم الباقین اور ہم نے باقی انہی کی اولا دکور ہے دیا تو اکثر حضرات مفسرین کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ

وعا کیجیئے: حق تعالیٰ نے جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے تبعین کی مد دفر مائی اور ان کے بخالفین کوغرق کر کے ختم کیا اس طرح اہل ایمان کی اب بھی مد دفر ما ئیں اور مخالفین اسلام کو تہد و بالا فر ما ئیں ۔ یا اللہ! روئے زمین پر اعدائے دین نے جہاں جہاں اہل اسلام اور اہل ایمان کو اذیت دے رکھی ہے آپ ان کی نصرت فر مائیں اور اہل اسلام کوغلب اور مخالفین کو مغلوب فر مائیں اے اللہ جیسے آپ نے دین حق کی ہمیشہ مد دفر مائی اور حفاظت فر مائی اب بھی اس کی حفاظت فر مائیں اور غیب سے اس کی امداد کی صور تیں ظاہر فر ماویں ۔ آئین ۔ وَ الْحِدُر دَعُوٰ مَاٰ اَنِ الْحُدِدُ لِیلٰدِ رَبِّ الْعَالَمِ مِیْنَ

وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ لِابْرَاهِ يُمَ<sup>©</sup> إِذْ جِأْءَ رَبِّهُ بِقَلْبِ سَـلِيْمِ ® إِذْ قَالَ لِأَبِياءِ **وُقِقُ** مَاذَاتَعُبُّكُ وْنَ ﴿ آيِفُكَا الِهَ ۗ دُوْنَ اللَّهِ تُرِيْكُ وْنَ ۗ فَكَاظَنَّكُمُ بِرَبِ الْعَلَم فَنَظَرَ نَظُرَةً فِي النَّجُوْمِ فَ فَقَالَ إِنِّ سَقِيمُ فَتُولَوُاعَنْهُ مُدُيرِينَ ° فَرَاغَ إِلَى وابراہیم نے ستاروں کوایک نگاہ بھر کر و یکھا اور کہد دیا کہ میں بیار ہونے ک<del>و ہوں غرض</del> وہ لوگ ان کوچھوڑ کر چلے گئے تو بیاُن کے فَقَالَ ٱلَا ثَأَكُلُونَ۞ْ مَا لَكُمْ لِاتَنْطِقُونَ۞ فَرَاءَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَعِينِ۞ فَأَقُبُلُوۤ اللَّهِ و يَزِقُونَ® قَالَ اَتَعَبُّدُ وَنَ مَا تَنْجِتُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۗ قَالُوا ابْنُوالَ نے فرمایا کیاتم ان چیزوں کو بوجتے ہوجن کوخودتر اشتے ہوحالانکہ تم کواورتہاری ان بنائی ہوئی چیزوں کوانٹد ہی نے پیدا کیا ہے۔وہ لوگ کہنے <u>لگے کہ ابراہیم</u> کیلئے بُنْيَانًا فَالْقُوْهُ فِي الْجَيِيْمِ فَأَرَادُوْا بِهِ كَيْمًا فَجَعَلْنَهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ @ ا یک آتش خان تغییر کرواوراس کواس دکهتی آگ میں ڈال دوغرض ان لوگوں نے ابراہیٹم کے ساتھ بُرائی کرنا جا ہا تھاسوہم نے اُنہی کو نیجا دکھایا وَإِنَّ اور مِينَكَ إِمِنْ ﴾ شِيغَتِه السحَظريق، برجلنوال لإبراهيمُ النه ابراهيمُ الذِّجاءُ يادكرو جبوه آيا رَبَّهُ ابنارب بقلب ول ك كياجهوك موت كي الهيئة معبود دُوْنَ الله الله يسلام الله يكسوا تُونِينُ وْنَ تم جائِج مِوا فَهُ السوكيا فَانْكُمْ فِي تمباركمان بركتِ بروردگارك بار فَقَالَ كِهِرَ كَنِهِ لِكَا أَرُكَ أَخُذُونَ كَيَامَ نَهِينِ كَعَاتَ إِنَاكُمُهُ كَيَا مُواتَهَهِي؟ [ لاَنتَظِقُونَ تم بولتة نهيں| فَرَاءٌ كِهرجايزاوه| عَلَيْهِهُ ان ير| ضَرْبًا مارتا موا اِلْیَکِینِ اپنے دائیں ہاتھ (قدرت سے) | فَاقَدُکُواْ کِھر وہ متوجہ ہوئے | اِلْیَناہِ اس کی طرف | یَزِفُونَ دوڑتے ہوئے | قالَ اس نے فرمایا عَنْ فَنَ كَيَامَ رِسَّلُ كَتِهِ وَمَا تَنْفِتُونَ وَمِ رَاشِتِهِ وَاللَّهُ طَالِكُ الله خَلَقَكُمْ اس في بداكياتهمين وَمَا اورهو لَعُنْهُ وَيَ مُرتَّ مِو قَالْواانبوں نے کہا النَّوْ ابناءً لَذَاس كيليم بنيّانًا آيك عمارت فَالْقُوَّةُ كِروال دواسے فِي الْجِينِيمِ آكُ مِن فَارَادُوْا كِرانبوں نے عالم يه اس ير كندًا واوَ فِي كَنْهُونُهُ تُومِ نِي رويانبين الْأَكْسُفَكِينَ زير

تفسیر وتشریخ: گذشته آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فر مایا گیا تھا جس کا خلاصہ بیتھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے بعین کو بچالیا اور پانی کا زبر دست طوفان بھیج کرسارے نافر مانوں اور سرکشوں کوغرق کر کے فتم کر دیا اب آ گے ان

متعلق تمهارا كياخيال ہے؟ كيااس كوجود ميں شبرہے؟ يااس كى شان اورر تبد کونہیں شبھتے جو پھر کی مور تیوں کواس کا شریک تھم رارہے كئے ہو؟ آخر بتاؤ توسهی تم نے پروردگار عالم كوكيا خيال كرركھا ہے؟ غرض آپ قوم کواسی طرح بہت دنوں تک شمجھاتے رہے لیکن اُن ك مجه مين كوئي بات نه آئي اوريونهي بحث مباحثه موتار متأتها -اسي درمیان میں ان کا کوئی میلہ یا تہوار آپنچا جس کاسب کوشہر کے باہر جا کرمنانا ضروری تھا۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی زور دیا کہ جارے میلہ میں چلواور شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام کولے جانے سے ان کامقصدیہ ہوکہ ہماری شان وشوکت و کھور ہمارے طریقہ کی کچھوقعت ان کے دل میں پیدا ہوجائے اور آپ کومنظور بيتفا كهمين يهال اكيلاره جاؤل توبتول كى مرمت كرول حضرت ابراجيم عليه السلام كى قوم ميس نجوم كا بهت زور تفا اور وه كواكب پرست بھی تھے۔تو آپ نے ان کودکھانے کوستاروں کی طرف نظر ڈال کر کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں میں بیار ہونے کو ہوں اس لئے میلد میں نہیں جاسکتا۔علاء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام كاستارول كى طرف ديكيركر انى سقيم فرمانا كديس بيار ہونے والا ہوں اپنی جگہ بالکل صحیح تھا کیونکہ بیصیغ بمعنی مستقبل ہے مطلب یہ میں آئندہ بھی بیار ہول گا اور بیاری بام ہے مزاج کے اعتدال سے بہ جانے کا تو موت سے پہلے برخص کو بیصورت بيش آنے والى ہے۔ نيز حضرت ابراجيم عليه السلام كاييفرمانا كدمير ی طبیعت تھیک نہیں ہی ہی ایک طرح بالکل درست تھااس وجہ سے کہ ایبا دنیا میں کون ہے جس کی طبیعت ہروقت ہر طرح ٹھیک رہے۔ کچھ نہ کچھ عوارض اندرونی بیرونی لگے ہی رہتے ہیں اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہی تکلیف اور بدمزگی کیا کم تھی کہ ہر وتت قوم کی ردی حالت دیکھ کرکڑھتے تھے غرض کہ حضرت ابراہیم علیهالسلام کی مرادایی جگه صحیح تھی لیکن قوم والے بیمطلب سمجھے کہ بذريعه نجوم كانهول في معلوم كرليا ب كمعنقريب بار برن

آيات ميس حضرت ابراجيم عليه السلام اورآب كي قوم كاذكر فرماياجاتا ہےجس سے قریش اور شرکین عرب کو پید جنلا نامقصود ہے کہتم جو حضرت ابراہیم کواپنا جدامجد مانتے ہوتو دیکھووہ کیسےموحداور بت شکن تھے۔تم ان کی اولاد کہلا کر الٹے بت برست بن گئے۔ حضرت ابراہیم نے تو قوم کو بت پہتی پر ملزم گردانا اور خدا پرتی اختیار کی اور اس کی تلقین فر مائی ۔ قرآن کریم کے رشد و ہدایت کا پغام چونکه ملت ابرامیمی کاپیغام ہاس لئے قرآن کریم میں جگه جَلَّه حَفرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے کسی جَلَّه اختصار کیساتھ کی جگہ تفصیل کے ساتھ کسی جگہ مختلف حالات واوصاف کے پیش نظر۔ یہاں ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حفزت ابراميم كا ذكراس طرح شروع فرمايا كيا كه حفرت ابرامیم بھی حضرت نوح علیہ السلام کے طریقہ ہی کے پیرو تھے کیونکہ وہ بھی انہی کی طرح کے پیغیر تھے۔انبیاءیلیم السلام اصول دین میں سب ایک راہ پر ہیں۔اور سب پیغیروں کا شروع سے آخر تك ايك بى اصول دين رہا ہے اس لئے وہ سب ايك بى گروہ ك افراد ہیں۔ای لئے یہاں حضرت ابراہیم کوحضرت نوٹ کے گروہ ے فرمایا۔اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب سلیم کی تعریف فرمائی یعنی ہرشم کے اعتقادی اوراخلاقی روگ سے دل کو یاک صاف کرے دنیوی حرکوں سے آزاد موکر انسار اور تواضع نے ساتھ اینے رب کی طرف جھک پڑے اور اپنی قوم کو بت پرسی سے بازرہے کی نفیحت کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور ساری قوم کو بتوں کی پرستش کرتے دیکھا تو ان کوٹو کا اوركها كةتمهاراطرزعمل توسراسرغلط ب-آخريه پقرى مورتيال بيل کیا چیز؟ جنہیں تم اس قدر جا ہے ہوکہ ایک اللہ کوچھوڑ کران کے چھے ہو لئے ۔ کیا بھی مج ان کے ہاتھوں میں جہان کی حکومت ہے؟ یا کسی چھوٹے بڑے نقصان کے مالک ہیں؟ آخر سے مالک اور معبود کوچھوڑ کران جھوٹے معبودوں کی اتنی خوشا مداور بندگی کیوں ہے؟ تم نے جواللہ کے سواان کو معبود بنایا ہے تو رب العالمین کے خاک سیاہ ہو جائیں۔ اور انہوں نے یہ سوچا کہ ایس تدہیر سے
لوگوں کے دلوں میں بتوں کی عقیدت رائخ ہوجائے گی اور ہیت
بیٹھ جائے گی کہ ان کی مخالفت کا انجام یہ ہوتا ہے تا کہ آئندہ کوئی
الی جرات نہ کرے چنا نچہ جیسا کہ سورۂ انبیاء ستر ہویں پارہ میں
یہ قصہ مفصل گزر چکا ہے توم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
ہلاک کرنے کے لئے دہتی ہوئی آگ میں ڈال دیا مگر اللہ تعالی
طزار کردی گئی جس سے سب پریہ ٹابت ہوگیا کہ تم اور تمہارے
گزار کردی گئی جس سے سب پریہ ٹابت ہوگیا کہ تم اور تمہارے
حصولے معبود سب مل کر خدائے واحد ذوالجلال والا کرام کے
جمولے معبود سب مل کر خدائے واحد ذوالجلال والا کرام کے
ایک مخلص بندے کا بال برکا نہیں کر سکتے آگ کی مجال نہیں کہ
رب ابراہیم کی اجازت کے بغیرا کیک بال بھی جلا سکے۔ تو انہوں
نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جو کارروائی کرنی چاہی
نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جو کارروائی کرنی چاہی
ابراہیم علیہ السلام کی برتری ہی ٹابت ہوئی۔

اس واقعہ کو یہاں بیان کرنے سے مقصود قریش کے لوگوں کو متنبہ کرنا ہے کہ جن ابراہیم علیہ السلام کی اولا د ہونے پرتم فخر کرتے ہوان کا طریقہ وہ نہ تھا جوتم نے اختیار کرر کھا ہے بلکہ وہ وہ تھا جے محمصلی اللہ علیہ وسلم پیش کرر ہے ہیں۔اب اگرتم محمصلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لئے وہ چالیں چلو گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو م نے ان کے ساتھ چلی تھی تو آخر کار نیچا تم ہی دیکھو گے اور محمصلی اللہ علیہ وسلم کوتم نیچا نہیں وکھا سکتے اور ان کے صدافت اور سچائی الیہ علیہ وسلم کو جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچائی ثابت ہوئی تھی اور مشرکیین نے نیچا دیکھا تھا۔ اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے علیہ السلام جب آگ سے بسلامت نکل آئے اور تو م نے آپ کی تبلیغ اور دعوت کا کوئی اثر نہ ابسلامت نکل آئے اور تو م نے آپ کی تبلیغ اور دعوت کا کوئی اثر نہ الیا تو آپ نے اس جگہ ہے بھرت کرجانے کا فیصلہ کیا جس کا بیان وگا۔ والحق کہ گئے دیت العمل کی بیان ہوگا۔ والحق کے دیکھو گئا آئی الحق کہ درس میں بیان ہوگا۔ والحق کے دیکھو گئا آئی الحق کہ درس میں بیان ہوگا۔

والے ہیں اس لئے بیعذر سن کرآ پ کوچھوڑ کراینے میلہ میں چلے گئے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غرض پہلے ہی سے بیھی کہ کوئی موقع فرصت اور تنها كَي كالملي تو ان جھوٹے خداؤں كى خبرلوں۔ چنانج قوم والے تو باہر شہر کے میلہ میں گئے اور آپ ان کے بت خانہ میں جا تھے اور بتوں کو خطاب کر کے کہا کہ بیر کھانے اور چڑھاوے جوتمہارے سامنے رکھے ہوئے ہیں کیون نہیں کھاتے باوجود یکہ تمہاری صورت کھانے والوں کی سی ہے جب بتوں کی طرف سے کھانے کے متعلق کچھ جواب نہ ملاتو حضرت ابراہیم علیہ السلام كہنے لگے كهتم بولتے كيون نبيس يعني اعضاء اورصورت تو تمہاریٰ انسانوں کی ٹی بنا دی لیکن انسانوں کی سی روح تم میں نہ ڈال سکے تو پھر تعجب ہے کہ کھانے پینے اور بولنے والے انسان بے حس وحركت مورتيول كے سامنے سربسجو دمول پھر تمروغيرہ سے مار مار كران بتول كوتو ڑپھوڑ ڈالا \_سور ہُ انبیاءستر ہویں پارہ میں پیقصہ مفصل گزر چکا ہے۔اب لوگ جب آینے میلہ تھیلہ سے واپس آئے تو دیکھا کہان کے بت ٹوٹے پڑے ہیں۔قرائن سے سمجھ گئے کہ بیکام ابراہیم کے سواکسی اور کانہیں چنانچے سب ان کی طرف جھیٹ پڑے اور غصہ میں دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے اور حفرت ابراہیم علیہ السلام ہے گفتگو شروع ہوئی۔حفرت ابراہیم عليه السلام نے فرمايا كتم بياحقان حركت كرتے كيوں موركيا پھر کی بے جان مورت جوخودتم نے اپنے ہاتھوں سے تراش کر تیار کی یستش اورعبادت کے لائق ہوگئی اور جواللہ تمہارا اور ان پھروں کا پیدا کرنے والا ہے اس سے کوئی سروکار ضدرہا؟ پیدا تو ہر چیز کووہ کرے اور بندگی دوسرول کی ہونے لگے پھر دوسرے بھی کیئے جو مخلوق درمخلوق ہیں۔ آخر یہ کیا اندھیر ہے عبادت تو اس کی ہونی حاہے جوسب کا خالق مالک اور رازق ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام كى ان معقول باتوں كا جواب توان سے پچھ بن نہ پڑا غصہ میں باہم جھلا کریہ تجویز کی کہایک بڑا زبردست آتش خانہ بنا کر ابراہیم کواس میں ڈال دوتا کہاس دہمتی ہوئی آ گ میں پیاجل کر pestu

سورة الصّفت باره-۲۳ لى رقى سَيَهُ رِينٍ ⊕رَ ف جلاحا تاہوں وہ مجھکو(اٹھی جگہ) پہنجاہی دے گااے میر ہےدے مجھکوایکہ لِمِحَلِيْمِ® فَكَتَا بِلَغُ مَعَهُ السَّغَى قَالَ يَبْنَىَّ إِنَّ ٓ أَرِّى فِي الْمِنَامِ أَنَّ أَذْ بِحُكَ فَانْظُرُ ی سوجب وہلا کا ایس عمر کو پہنچا کہ ابراہ یتم کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہتم نے فرمایا کہ برخوردار میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میر مَاذَاتَا يِ عَالَ يَالَبُكِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَيِّجِكُ نِنَ إِنْ شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّبِرِيْنَ فَلَيَّا ہتم بھی سوچ لوکہ تمہاری کیارائے ہے وہ بولے کہ اباجان آپ کو جوتھم ہواہے آپ (بلاتامل ) کیجنے ان شاءاللہ تعالیٰ آپ جھے کوسہار کرنے والول عِبِينَ ۚ وَنَادَيْنَا ۗ أَنۡ يَالِبُلْهِيمُ ۗ قَكَ صَدَّقَكَ الرُّوبِيا إِنَّا كَنْ نے کیلیے) کروٹ پرلٹایا اور ( جا ہے تھے گلا کاٹ ڈالیں اس وقت ) ہم نے ان کوآ واز دی کہ اے ابراہیم ( شاباً كُبُرِي الْمُعُيِّسِينِينَ®إِنَّ هِذَالَهُو الْبَلَوُ الْمُبِينُ®وفَكَيْنَكُ بِذِبْجِ عَظِيْمٍ® وَتُرَكِّنَا ہڑاامتخان۔اورہم نے ایک بڑاذ بیجہا*س کے عو*خر لهُ عَلَى الْإِهِنَّهُ ﴿ كَنْ لِكُ نَجْهُ: ﴿ كَالْمُحْسِنَاتُ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ی کهابراهیم پرسلام هوجم خلصین کوابیا ہی صلید یا کر الشحق تنبيياً مِن الصَّلِعِينُ ﴿ وَلَرُّنْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى اِلسَّحْقُ السَّحْقُ السَّحْقُ السَّحْقُ بول گےاورہم نے ابراہیم پراوراسحاق پر برکتیں نازل کیں اورہم نے (ایک انعام ان پر بیکیا کہ)ان کواسحاق کی بشارت ۅؘڡؚڹؙۮؙڗؾڗڥؠٵۼ*ؙ*ڛٛٞٷڟٳڸڟؚۛٳٚٮٚڡؘ۬ڛ؋ڡؙؠؽ۬ؽٛؖؖ (اور پھرآ گے )ان دونوں کی نسل میں بعضےا چھے بھی ہیں اور بعضےا بسے بھی جو (بدیاں کرکے )صریح اپنا نقصان کررہے ہیں۔ إِنْ بِينَك مِن فَاهِبٌ جانے والا ہوں إلىٰ رُبِي اين رب كى طرف وَ قَالَ اوراس (ابراہیم) کے کہا فكنك نا له يس بثارت دى مم في اس نے کہا ایڈبئی کے میرے ہنے این آڑی میٹک میں دیجہ آپوں ا بِكُغُ وهِ بَهُمَا الْمُعَيْرُ الْ يَحْساتِهِ السَّمْغِي دوزْنِهِ الْأَلَالِ. اَذْ بِكُلْكَ تَجْمِهِ وَنَ مُرِيا مِولِ إِنْ فَانْظُرُ البِوْ وَكِيهِ مَاذَا كِيا تَرْي تيرى رائه الله الله الكلاما مَا أَتُوْمُرُ جِوَآبِ كُوتُكُم كِيا جَانا ہے استَجِعلُ فِي آپ جلدي جمع ياكيں كے

مبر کرنیوالے افکتا پس جب

ا السُّكَةَ اونوں نے حکمالی ایالیا وَتَلَّهُ (باب نے بیٹے کو)لٹایا

[ نَانِدُهِ مُنْهُ الْحَابِرَاتِيمٌ ] قَدُ صُدَّ قُتُ مُحَقِّقٌ تُونِي تَحَ كُرُوكُهَا الدُّوْمَا خُوار

besiur

| <br>. Con. 9 | -    |          |        | -            |             | ينين نيكوكاروا      |             |            |          |                   |         |               |     |      |
|--------------|------|----------|--------|--------------|-------------|---------------------|-------------|------------|----------|-------------------|---------|---------------|-----|------|
|              |      |          |        |              |             | عَظِيْمِ بِرَا      |             |            |          |                   |         |               |     |      |
|              |      |          |        |              |             | وي<br>فينعر ابراميم |             |            |          |                   |         |               |     |      |
|              |      |          |        |              |             | و فُونِيْنَ بَنْ    |             |            |          |                   |         |               |     |      |
|              |      |          |        |              |             | ت نازل کی           |             |            |          |                   |         |               |     | نَدِ |
|              | صريح | مُبِيْنُ | بان پر | لِنَفْيه اپي | م كر نيوالا | وُظَالِيمٌ اورظلم   | نُّ نيكوكار | اولاد مخير | دونوں کی | زِيَبْهِهِ مَا ان | ۔ میں د | و<br>ن اور سے | و م |      |

حق تعالی سے وعاکی رب ہب لی من الصلحین لیعنی اے میرے بروردگار مجھ کوکوئی نیک صالح اولا دعطا فرما جودین کام میں میری مدد کرے اور اس سلسلہ کو باقی رکھے۔ اس دعائے ابراہیمی پر علاء نے لکھا ہے کہ فرزند صالح کی دعا مائکتے رہنا کسی کمال روحانی كمنافى نهيس بكه عين سنت انبياء بي - تو الله تعالى في حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ایک حلیم المز اج لڑ کے کی بثارت دى گئى جس مرادحضرت اساعيل عليه السلام بين جوسب سے پہلے اورسب سے بوے فرزند ہیں اب جب حضرت اساعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے اور والد کا ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گئے تو حفرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آپ این اس پیارے بچہ کوذ ہے کررہے ہیں۔حضرات انبیاء کا خواب بھی وحی کی الكفتم ہوتا ہاس لئے آپ اے امرالی سمجھ اور تعمیل حكم برآ مادہ ہو گئے لکھا ہے کہ تین رات آپ مسلسل یہی خواب دیکھتے رہے۔ تيسر ب روز آپ نے اپنا خواب بينے يعنى حضرت اساعيل عليه السلام كوسنايا تاكه بيني كاخيال معلوم كرين كدوه خوشى سيءاً ماده بين يا نہیں اوراس لئے بھی کہ اجا تک ذبح کرنے سے وہ گھبرانہ جائیں اپنا اراده اور رویاء صادقه حضرت اساعیل پر ظاہر کیا۔حضرت اساعیل آخرتو حفرت ابراميم جيے مجدد انبياء كے فرزندار جمند تھے كہنے لگ اباجان پھردىركىياہے مالك كاجوتكم ہواسے فورا كرڈ الئے۔ايسے كام میں مشورہ کی کیا ضرورت \_رہامیں سوآپ ان شاءاللدد کھے لیں گے

### تفيير وتشريح

گذشته آیات میں بیربیان ہواتھا که کس طرح حضرت ابراہیم عليه السلام عرصة تك قوم كو "توحيد اللي"كى دعوت دية رب اوران کوشرک وبت پرتی ہے بازر کھنے کی کوشش کرتے رہے مگر بد بخت قوم نے کسی طرح آپ کی رشد و ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ اور جب ایک موقع پرحضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کوتو ڑ چھوڑ ڈالا تو تمام قوم نے عدادت کے جذبہ میں آپ کوآگ میں ڈال کر جلادینے کافیصلہ کیا مگر اللہ تعالی نے وشمنوں کے ارادوں کونا کا مفر مایا اورائي خليل حضرت ابراجيم عليه السلام كحق ميس نار كونكرار بناديا اس كهلى موئي نشاني اورمجمز وكود كيهر تبعي قوم كوايمان لا نا نصيب نه موا تواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے علیحدہ موجانا پسندفر مایا اور ارادہ کیا کہ وطن سے بجرت کر کے کسی دوسری جگہ پیام الہی سنائيں اور دعوت حق بہنجائيں چنانچة آپ نے اعلان فرمايا كماب میں تم میں ہے ہجرت کر کے کہیں اور جہاں میرارب میری رہنمائی فرمائ گاچلاجاؤل گا-ببرحال حفرت ابراہیم علیه السلام نے اپ باب اوراین قوم سے جدا ہو کر ملک شام کی طرف جرت فرمائی اور آپ كے ہمراہ آپ كى بى جفرت سارہ اور آپ كے بيتيج حفرت لوط ن بھی جرت فرمائی کیونکه ساری قوم میں حضرت ابراجیم علیه السلام برایمان لانے والے صرف یہی دونفر تھے۔اس وقت تک حفرت ابراجيم عليه السلام كوكى اولادنبيس تقى -اس لئة آب نے

یں جب ان دونوں نے سرتشلیم خم کر دیا اور ابراہیم علید السلام نے بینے کو ماتھے کے بل گرایا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو كرتے وقت بينے كا چېره د كيركمبين محبت اور شفقت پدرى جوش نه مارنے لگے۔آ کے اللہ تعالی نے بیان نہیں فرمایا کہ کیا ماجرا گزرا کیونکہ بات اتنی بڑی تھی کہ اسے الفاظ میں بیان کرنے کی بجائے ذہن میں تصور ہی کے لئے چھوڑ دینازیادہ مناسب تھا۔ ایک بوڑھا باب اینے ار مانوں سے مائکے ہوئے بیٹے کومض اللہ کی خوشنودی پر قربان کررہا ہے اور بیٹا بھی گلے پر چھری چلوانے کے لئے تسلیم و رضا سے راضی ہے تو کیا حال اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کےدل پرگز راہوگا۔اورکیا کچےفرشتوں پرگز رربی ہوگی۔اورکیسا کچھ الله تعالى كدريائ رحت ميس جوش آيا موكا بساس كالم يح تصور بی کیا جاسکتا ہے الفاظ میں ان کیفیات کا بیان مشکل ہے۔ یہاں اس موقع پرمفتی اعظم حفرت مولا نامفتی محمشفیع صاحب ؓ نے اپنی تفسيريس لكها ہے كه بالآخر جب دونوں باب بيٹے بدانو كھى عبادت انجام دینے کے لئے قربان گاہ پہنچے تو حضرت اساعیل نے اپنے والد ے كہا كدابا جان مجھے خوب اچھى طرح باندھ ديجئے تا كدييس زيادہ تڑے نہ سکوں اور اپنے کیڑوں کو بھی مجھ سے بچاہئے ایسانہ ہو کہان پرمیرےخون کی چھیٹنیں پڑیں تو میرا تواب گھٹ جائے اس کے علاوه ميري والده خون ديكھيں گي تو أنہيںغم زياده ہوگا اورا پني چھري بھی تیز کر لیجئے اوراسے میرے حلق پر ذرا جلدی جلدی پھیریے گا تا کہ آسانی سے میرادم نکل سکے کیونکہ موت بری سخت چیز ہے اور جب آپ میری دالدہ کے پاس جائیں توان کومیر اسلام کہدد یجئے گا اوراگرآ ب میراقیص والده کے پاس لےجانا جا ہیں تو لےجائیں۔ شاید انبیں اس سے کچھٹلی ہو۔اکلوتے بیٹے کی زبان سے بدالفاظ س کرایک باپ کے دل پر کیا گزر علق ہے؟ (الله علیم خبیر بی واقف

کہ س صبر قحل سے اللہ کے تھم کی تعمیل کرتا ہوں۔ انشاء اللہ میر اصبر آپ کا جی خوش کر دے گا۔ سبحان اللہ ہزار ہزار رحمتیں ہوں ایسے بیٹے اور باپ بر۔ آخر باپ بیٹے دونوں تھم خداوندی کی اطاعت کے لئے جال بکف تیار ہوجاتے ہیں۔ باپ بیٹے کو ذریح کرنے کے لئے اور بیٹیا راہ خدا میں اپنے باپ کے ہاتھوں اپنا گلا کٹوانے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں۔ اس گفتگو کے بعد باپ بیٹے اپنی قربانی پیش کرنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں۔ اس گفتگو کے بعد باپ بیٹے اپنی قربانی پیش کرنے کے لئے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔

بعض روایات میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب این فرزند حضرت اساعیل علیه السلام کوذ مح کرنے کے ارادہ سے مکہ سے لے کر چلے اورمنی کی حدود میں پہنچ تو ایک جگه شیطان سامنے آیا اور اس نے اس ارادہ ہے آپ کو بازر کھنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مردود کے سات کنگریاں ماریں جس سے دہ زمین میں هنس گیا اور آپ آ گےروانہ ہو گئے۔ کچھ دور چلے تھے کہ اللہ والوں کا وہ دشمن اہلیس چھرسامنے آیا اوراس نے آپ کوحضرت اساعیل کی قربانی ہے روکنا چاہا آپ نے پھراس کو سات کنکریان ماریں جس سے وہ دفع ہوگیا۔ آپ آ کے چل دیے کچھ دوڑ کے بعدوہ تیسری دفعہ پھر نمودار ہوا اور پھر اس نے ورغلایا آ یے نے پھراس کو کنگریاں ماریں جس سے پھروہ زیمین میں دھنس كيا-الله تعالى كوحفرت ابراجيم عليه السلام كى بيعاشقانه اداايي پسند آئی کہ قیامت تک کے لئے اس کی نقل ہمی جج کا جزو بنا دی گئ ہے۔جن تین جگہوں پرشیطان پرحضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنگ باری کی تھی ان جگہوں پر بطور نشان کے تین ستون ہے ہوئے ہیں جن کو جمرات کہتے ہیں اوراب حجاج ان نشانوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بچے کو الله تعالی کے عکم کی تعمیل میں ذبح کرنے کے لئے لٹاتے ہیں۔ يهال آيت من بيالفاظ ارشادين فلمآ اسلما و تله للجبين کوئی کسرندا ٹھارکھی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے جینے کوؤنج سے بیا ليا (معارف القرآن از حضرت كاندهلوي)

(معارف القرآن از حضرت کا ندهلوی) الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کاشکر ادا کر سے موئے اس مینڈ ھے کوذ ہے کیا۔ یہی وہ قربانی ہے جواللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں الی مقبول ہوئی کہ بطوریا دگار کے ہمیشہ کے لئے ملت ابرامیمی کاشعار قراریا کی اورآج بھی اسی دن یعنی ذوالحجہ کی دس تاريخ كوتمام دنيائ اسلام ميس بيشعاراس طرح مناياجا تابية حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو آیت میں ان هذا لهوالبلو المبين فرمايا كيا يعنى حقيقت مين بيرتها بهى بزا امتحان \_مقربین بارگاہ الہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ وہنہیں ہوتا جوعام انسانوں کے ساتھ ہے۔ان کوامتحان وآ زمائش کی سخت سے سخت منزلول سے گزرنا پڑتا ہے اور قدم قدم پر جان ناری اور تسلیم ورضا کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاءاپنے اپنے مراتب کے اعتبار ہےامتحان کی صعوبتوں میں ڈالے جاتے ہیں۔حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی چونکہ جلیل القدر نبی اور پیغمبر تھے اس لئے آپ کو بھی مختلف آ ز مائشوں سے دو جار ہونا پڑا اور آ پ ہر دفعہ امتحان میں کامل اور مکمل ثابت ہوئے ۔ جب آپ کوآگ میں ڈالا گیا تواس وقت جس صبر درضا كاثبوت ديا اورجس عزم واستقامت كو پیش کیاوہ آپ ہی کا حصد تھا۔اس کے بعد جب حضرت اساعیل شیرخوار بچہ اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو فاران کے بیابان جہاں دانہ یانی کا نام ونشان نہ تھا چھوڑ آنے کا تھم ملاتو وہ بھی معمولی امتحان نہ تھا۔شیر خوار بچہ اور ان کی والدہ کو ایک ہے آ ب و گیاہ جنگل بیابان میں چھوڑتے ہیں جہاں اب مکه آباد ہے اور بیچیے پھر کر بھی نہیں دیکھتے کہ امتثال امرالہی میں لغزش نہ ہوجائے اوران دونوں منزلوں سے تھن بیتیسرا امتحان تھا جب کہ حضرت ے) لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بن کر جواب دیے ہیں کہ بیٹا ہم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لئے میرے كتن اچھ مددگار مو۔ يكمه كرانبول نے بينے كو بوسدديا اور رغم آئھوں سے انہیں باندھا۔آ گے بعض تاریخی روایات کی بناء پر حفرت مفتی صاحبؓ نے لکھاہے کہ شروع میں حفرت ابراہیم علیہ السلام في حضرت اساعيل كوسيدهالثايا تهاليكن جب جهري چلاف كَلَيْ تُوبَار بار چلانے كے باوجود كلاكٹانه تھا كيونكه الله تعالى نے اپني قدرت سے پیتل کاایک مکڑا بچ میں حائل کردیا تھا تواس موقع پر بیٹے نے باپ سے خود بیفر ماکش کی تھی ابا جان! مجھے چہرہ کے بل کروٹ الماديجة السلخ كهجبآ بوميراجرونظرة تابوشفقت یدری جوش مارنے لگتی ہے اور گلا بوری طرح کٹ نہیں یا تا چنانچہ حفرت ابراجيم عليه السلام نے ای طرح لٹا كرچھرى چلانی شروع ی ۔ "گرحفرت اساعیل کی گردن تو قدرت خداوندی سے تانبے کی موگئی کہ چھری ہے بالکل نہ کی اور فوراً وجی البی حضرت ابراہیم عليه السلام ير نازل مولى و نادينه ان يآابر اهيم قدصدقت الوء یا اور ہم نے ان کوآ واز دی کمابراہیم (شاباش ہے) تم نے خواب كوخوب سي كردكهايا مقصود بيني كاذبح كرانانبيس محض تمهارا امتحان منظور تھا سواس میں تم پوری طرح کامیاب ہوئے بیشک بیہ بہت بخت اور مشمن آ زمائش تھی۔اباڑ کے کوچھوڑ واور تمہارے یاس جومینڈھا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلہ میں ذیج کرواور قربان کرو۔ علامه حضرت سيد انورشاه صاحب كشميريٌ فرماتے تھے كه حفزت ابراجيم عليه السلام نے خواب ميں پنہيں ويكھا تھا كه ميں نے اساعیل کوذ ہے کر دیا بلکہ بیددیکھا تھا کہ میں ذہح کررہا ہوں لینی ذبح کا جوفعل ہے گردن پرچھری چلاناوہ کررہا ہوں۔سواتنا کرنے سے وہ خواب میں سیے ہو گئے جتنا خواب دیکھا تھا اتنا پوراہوگیا چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیل تھم الہی سے

فرمانے کے بعد اور جب حضرت ابراہیم علید البلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئتو آپ کوایک اور بیٹے یعنی حضر کے ان حال علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت دیگئی لکھاہے کہ حضرت ابراہیم على السلام كي عمر سوسال كي تقى جب الله تعالى نّ بثارت سنائي كه " حضرت سارہ کے بطن ہے بھی ایک بیٹا ہوگا اوران کا نام اسحاق ر کھنا اور وہ بھی نبی اور نیک بختوں میں سے ہوں گے چنانچہ حفرت اسحاق علیه السلام حفرت سارہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے جن کی نسل ہے بینکڑوں بادشاہ اور ہزاروں نبی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے اوران کواللہ تعالیٰ نے تو حید ٔ اخلاص اور ایمان کے نتیجہ میں برکت عطا فرمائی۔اب اخیر میں بیسب بیان کرنے اور حفرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے دونوں صاحبزادے حفزت اساعیل اور حفزت اسحاق علیہاالسلام کا ذکر کرنے کے بعد جومقصداس قصہ کوذ کر فرمانے سے ہے وہ ظاہر فرمایا جاتا ہے اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے ہم زمانہ عرب یہود ونصاری جوایئے کوحفرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اوران کی ذریت کہلانے پر فخر کرتے تھے آئہیں نایا جاتا ہے ومن ذریتھما محسن و ظالم لنفسه مبين اوران دونول كأنسل ميس سي بعض اليهج اور نیک بھی ہیں جیسا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیرو کاراور بعضا یسے بھی ہیں جواپنی جان برصر ی ظلم کررہے ہیں اوراس ظلم کا وبال انہی پر پڑے گا۔ اس جملہ میں تعریض ہے کہ جوحضرت ابراجيم عليه السلام اوراسحاق عليه السلام كطريقه برنهيس وهان كي نسل سے ہونے کے فخر کومض برکار جانے۔ نہوہ اس برکت کے وعدہ کاشریک ہے نہوہ ان عنایات کامستحق ہے جوحضرت ابراہیم عليه السلام كى اتنى بات بهى نهيس مانة كه خدا يرسى اختيار كريس بد کاری اور بت پرتی کفروشرک کوچھوڑ کرتو حیدالٰہی اختیار کریں ان کے ایک بیٹے نے تو ان کی راہ حق میں یہاں تک اطاعت کی کہ

22 ابراهيم عليه السلام تين شب مسلسل بيخواب و يكھتے بين كه الله تعالى فرماتے ہیں کداے ابراہیم ہماری راہ میں اینے اکلوتے بیٹے کی قربانی دو۔جس کی تفصیلات او پربیان ہوئیں تو جیسا بہ بڑاامتحان تھا جس کوسوامخلص کامل کے دوسرابرداشت نہیں کرسکتا تو ایسے امتحان میں بورااتر نے براللہ تعالیٰ نے صلیحی بڑا بھاری عطافر مایا۔ یہاں ایک بات بداچھی طرح سمجھ لی جائے کہ شریعت محمدید میں این لڑکے کوذ ہے کرنے کی نذریا خود اپنے کوراہ خدامیں ذبح کرنے کی نذر ومنت بہرصورت اور بالا تفاق ناجائز ہے۔لیکن اگر کوئی بدعقل ایسی نذر مان لے توامام مالک ؓ کے نز دیک اس کے، بدله بكرى قربان كرد كيكن امام شافعي نے كہا ہے كه الي نذر سرے سے معصیت ہے جس پراسے استغفار کرنا جا ہے حنفیہ میں امام ابوحنیفہ اورامام محدثی رائے ہے کہ بکری کی قربانی وین جاہے کہ پیشر بعت ابراہیمی سے ثابت ہے اور اس کا نشخ منقول نہیں۔ لیکن امام ابو یوسف کی رائے ہے کہ ایسی نذر ہی سرے سے باطل ہے اس کئے اس کا کچھے کفارہ اور بدلہ بھی نہیں ۔مفسر ابن کثیر ؒ نے ا بی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے اینے آپ کوراہ خدامیں ذی کرنے کی منت مانی تھی تو حضرت ابن عباسؓ نے اسے ایک سو اونٹ ذرج کرنے کا فتوی دیا تھا لیکن پھر حضرت ابن عباس ا فرماتے تھے کہ اگر میں اسے ایک بھیٹر ذیج کرنے کو کہتا تب بھی کافی تھا کیونکہ کتاب الله میں ہے کہ حضرت ذبح الله کا فدیدای ے دیا گیا تھا۔الغرض الله تعالی نے اپنے کرم سے شریعت محمد بیہ میں اینے ہاتھوں اینے کی یااینے اولا دکی قربانی جائز نہیں فرمائی اور بیاس کئے ظاہر کیا گیا کہ کافی عرصہ ہوا اخبارات میں اس کراچی کی خبریہ پڑھنے میں آئے تھی کسی نے خواب کی بناء پراپی بچی کو ذبح کرڈ الاتھا جس پر اس نیم یا گل کوگر فقار کرلیا گیا تھا۔ الغرض يهال آيات مين حضرت اساعيل عليه السلام كا ذكر

جان دینے پرآ مادہ ہو گئے تم کیے فرزند ہو کہ الٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کے خلاف بت پرتتی اور کفر وشرک اخشیار کرتے ہواورخدا پرتی کوڑک کرتے ہو۔ سمال ان آیات کے تحت اور اس واقعہ سے جس سے

یبال ان آیات کے تحت اور اس واقعہ سے جس سے حفرت اساعیل علیہ السلام کے بے مثال جذبہ جان شاری کی شہادت ملتی ہے ۔مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کم سی ہی میں اللہ نے حضرت اساعیل کوکسی ذہانت اور علم ادب عطافر مایا تھا۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دہانت کے سی حکم کا حوالہ نہیں دیا تھا بلکہ محض اپنے خواب کا تذکرہ فر مایا تھا۔ لیکن حضرت اساعیل علیہ السلام بھی در گئے کہ انبیا علیہم السلام کا خواب وتی ہوتا ہے اور یہ خواب بھی در حقیقت حکم اللی کی ہی ایک شکل ہے چنا نچہ انہوں نے جواب میں خواب کے بجائے حکم اللی کی ہی ایک شکل ہے چنا نچہ انہوں نے جواب میں خواب کے بجائے حکم اللی کی ہی ایک شکل ہے چنا نچہ انہوں نے جواب میں خواب کے بجائے حکم اللی کی ہی ایک شکل ہے چنا نچہ انہوں نے حکم کیا میں خواب کے بجائے حکم اللی کی ہی ایک شکل ہے دور والد بزرگوار کو یقین دلایا کہ ستجدنی ان شآء اللہ من الصبوین لیخی ان شاء اللہ آپ

مجھے صبر کرنے والوں میں سے یا تیں گے۔مفسر کی کھتے ہیں کہ اس جملے میں حضرت اساعیل علیہ السلام کی غایت تو آھنگ اور ادب ہے۔ایک تو آپ نے انشاء اللہ کرمعاملہ اللہ کے حوالہ کر دیا اوراس وعدے میں جو دعوے کی ظاہری صورت بیدا ہو سکتی تھی اسے ختم فرما دیا۔اس سے پیسبق ملتا ہے کہ انسان کوکسی معاملہ میں این اور خواہ کتنا ہی اعتاد مولیکن اسے ایسے بلند بانگ دعوے نہیں کرنے جائیں۔جن سے غرور و تکبر شیکتا ہوا گر كہيں اليي كوئى بات كہنے كى ضرورت ہوتو الفاظ ميں اس كى رعایت ہونی چاہئے کہان میں اپنے بجائے اللہ تعالی پر بھروسہ کا اظہار ہواور جس حد تک ممکن ہوتو اضع اور انکساری کے دامن کو نہ حچوڑ اجائے۔اللہ تعالی ایخ متواضع اور مخلصین بندوں کے فیل میں ہمیں بھی تواضع اور اکساری کی دولت عطافر مائیں۔ یهاں تک دوانبیاء لینی حضرت نوح علیه السلام اوران کی قوم كادوسر يحفزت ابراهيم عليه السلام ادران كي قوم كاذكر موااب آ گے حضرت مویٰ و ہارون علیہاالسلام کا ذکر فرمایا جاتا ہے جس کا بيان انشاء الله اللي آيات مين آئنده درس مين موگا ـ

#### دعا شيجئ

الله تعالی ہم کوبھی ایپے تھم بر دار اور اطاعت گز اربندوں میں شامل فر ماویں۔

یااللہ ہم کو ہر حال میں ظاہر آاور باطنا شریعت مطہرہ کی پابندی نصیب فرمااورا پی مرضیات کی ہر آن میں سعادت حاصل کرنے کی دولت عطا فرما ۔ یا اللہ ہم تو عاجز ضعیف الا بمان ہیں ہم کسی امتحان کے لائق نہیں۔ اپنے ان مخلص اور کامیاب بندوں کے طفیل میں جو آپ کی ہر آزمائش اور امتحان میں کامیاب رہے۔ اے اللہ ہم کو دین پر استقامت اور کامیا بی نصیب فرمااورا پی ہر کتوں اور دہمتوں ہے ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین و دنیا میں سرفراز فرما۔ اے اللہ ہم کو اپنے میں شامل ہونے سے بچالیجئے۔ آمین۔ اے اللہ ہم کو اپنے میں شامل ہونے سے بچالیجئے۔ آمین۔ و الحد کر کے نوئی آئن الحد کو کیٹورٹ الفیلی کئی

## وَ لَقَالُ مَنَتًا عَلَى مُوْسَى وَهُرُوْنَ ﴿ وَنَجَّيْنِهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكُرْبِ الْمَظِيْمِ

اور ہم نے موتیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بزے غم سے نجات وی

## وَنَصُرُنَهُ مُوَكَانُوا هُمُ الْغَلِمِينَ هَو التَيْنَهُمَا الكِتْبُ الْمُسْتَبِيثِينَ هَوَهَ مَ يَنْهُمَا الصِّرَاطَ

اورہم نے ان سب کی ( فرعون کے مقابلہ میں مدد کی سو بھی لوگ عالب آئے اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب دی اور ہم نے ان دونوں کوسید ھے راستہ

الْمُنتَقِيْدَةَ ۚ وَتَرَكَّنَا عَلِيْهِمَا فِي الْاخِرِيْنَ ﴿ سَالِمُ عَلَى مُوْسَى وَهَارُوْنَ ﴿ إِنَّا كَثَالِكَ نَجْزِي

پر قائم رکھااور ہم نے ان دونوں کیلئے پیچھے آنے والےلوگوں میں یہ بات رہنے دی کہموین اور ہارون پرسلام ہوہم مخلصین کواپیا ہی صلہ دیا کرتے ہیں

## الْمُعْسِنِيْنِ ﴿ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

بے شک وہ دونوں ہمارے ( کامِل ) ایما ندار بندوں میں سے تھے۔

| و مُجَيْنِهم اور ان دونوں كونجات دى |                      |           | اور ہارون  | <u>ۇلھارۇن</u> | وی پر       | ل مُؤسلى م    | اكيا عكر  | نے احسان        | يَّا اور ہم _ | ن البته مَدُتًا اور: |             | وَ لَقَالَ اور تحقير |  |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|------------|----------------|-------------|---------------|-----------|-----------------|---------------|----------------------|-------------|----------------------|--|
| هٔ و وہی                            | فَكَانُوا تو وہ رہے  | ان کی     | م نے مدد ک | نصرنهم         | وُ اور      | عَظِيْمِ برا  | ب غم ال   | الكؤي           | مِنَ ہے       | ان کی قوم            | مَهُمَا أور | وَقَوْ               |  |
|                                     | اورہم نے ان دونول    |           |            |                |             |               |           |                 |               |                      |             |                      |  |
|                                     | الْأَخِرِينَ بعد مِن |           |            |                |             |               |           |                 |               |                      |             |                      |  |
| نَ نَيُوكاروں                       | ية بين الفُحْسِنِيهُ | ہم جزا د۔ | انجنزی     | ، ہم ای طرح    | إِكَ بِيثِك | ا إِنَّاكِنَا | اور ہارول | <u>ۇ</u> ھائرۇن | مویٰ پر       | عَلَىٰ مُوۡلَٰمَی    | سلام        | سَلْةُ               |  |
|                                     |                      | ومن       | (أۇھىنىڭ م | ے بندے         | بأدِنا مار  | مِنْ سے ایو   | وه دونول  | هُمَا بِيثُك    | <u> </u>      |                      |             |                      |  |

حیثیت بنا کررکھا تھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے ظلم وستم سے نجات ملی مصر سے نکل کر بنی اسرائیل نے بحر قلزم کو نہایت آسانی سے پار کر لیا اور فرعونیوں کو اسی سمندر میں غرق کر کے بنی اسرائیل کو غالب ومنصور کیا۔ پھر حضرت موئی علیہ السلام کو ایک واضح روثن اور بین کتاب یعنی تورا ہ عطا فرمائی جوت و باطل میں فرق وفیصلہ کرنے والی تھی اور نور وہدایت دکھانے والی تھی۔ ان واقعات کی طرف یہاں اجمالا اشارہ فرما کر حضرت موئی اور خضرت ہارون علیہ السلام کی تعریف فرمائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں افعال میں اتوال میں استقامت بخشی اور ہر معاملہ میں سیدھی راہ پر چلایا جوعصمت انبیاء کیم السلام کے لوازم میں سے ہوادران کے بعد والوں میں بھی ان کا ذکر خیر اور ثناء وصفت باتی رکھی کہ آئ

### تفسير وتشريح

گذشتہ آیات میں حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیم السلام کا ذکر ہوا تھا اب آ گے حضرت موی و ہارون علیم السلام کا ذکر فر مایا جا تا ہے۔ جسیا کہ گذشتہ سورتوں میں متعدد جگہ بیان ہو چکا ہے۔ حضرت موی اور آ ب کے بھائی حضرت ہارون علیم السلام مصر کے سرکش اور باغی بادشاہ فرعون کے باس پیغیر بنا کر بھیجے گئے تھے تا کہ اسے سمجھا ئیں کہ وہ اپنی سرکشی سے باز آ ئے اور بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے مہائی دے مگر اس ظالم اور متکبر فرعون کی سمجھ میں کہاں کوئی بات سے رہائی دے مگر اس ظالم اور متکبر فرعون کی سمجھ میں کہاں کوئی بات آنے والی تھی۔ اس نے اور زیادہ بنی اسرائیل کوستانا شروع کر دیا۔ ان کے بچول کوئی کرادیتا تھا۔ ان سے ذلیل خدمات لیتا تھا اور ٹمام قوم بنی اسرائیل کو پست وذلیل اور بے ذلیل خدمات لیتا تھا اور تمام قوم بنی اسرائیل کو پست وذلیل اور ب

besitudu

قابل تقليد موناالل كتاب كى بدگوئى اوراتهام تراشيوں كيے نہيں محفوظ رکھنااور دوسرامقصدال کے بالمقابل بیھی ہے کہ انبیاءکوان کے مرکب ے زیادہ نہ بڑھایا جائے۔ انہیں بہرحال اللہ تعالی کا بندہ ہی سمجھاً جائے اور الوہیت کا کوئی جزوبھی ان کے شامل نہ ہونا سمجھا جائے۔ای لئے انبیاء کے عبد مومن اور عبد کامل ہونے کی بار بار تصریح فرمائی۔ تو جسطرح اويرحفرت نوح عليه السلام اورحضرت ابراجيم عليه السلام ك قصد اور ذكر ايك خاص مقصد اورغرض سے سنائے گئے جس كى طرف اشارہ گذشتہ درس میں ہو چکا ہے ای طرح حضرت مویٰ و حضرت مارون علیهاالسلام کا ذکر آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے حال معاسبت ركها باورابل عرب وحضرت موى وبارون كاقصدسناكر یہ جنلانامقصود ہے کہ تمہاری بہتری بھی محمصلی الله علیہ وسلم کے اتباع میں ہے۔نیزابل ایمان کو بیابشارت بھی ہے کہتم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی برکت سے ملکوں کے مالک ہوجاؤ گے اور جس طرح ان دونول حضرات كوايك روثن كتاب يعني تورات دى تقى اى طرح محمسلى الله عليه وسلم كوقرآن ديا كمياجس كالتباع اب لازم ساور جس طرح ان دونول حفرات يعنى حضرت موى و بارون عليهاالسلام كو الله تعالى نے راہ راست كى ہدايت فر مائى۔ اسى طرح محمصلى الله عليه وسلم كوسراط متنقيم وكھائى جس پر چلنااب لازم ہے۔

اسى سلسله مين آ كے چوتھا قصة حضرت الياس عليه السلام كا

ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آگلی آیات میں آئندہ

تک زبانیں ان پرسلام جھیجتی ہیں اس کے بعد بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اسے خلص اور نیک کار بندوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں کہ ان کو مشخق ثناء وصفت کا بناتے ہیں اور چونکہ حضرت مویٰ اور حضرت ہارون علیہا السلام بھی اللہ تعالیٰ کے کال ایماندار بندوں میں سے تھے اس لئے صلہ بھی کال عطا ہوا۔

يبال اس سورة ميں حضرت نوح عليه السلام كية كره كے بعد بھى یهی فرمایا گیا انا کذالک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنين بيتك بمخلصين كوابيا بي صله ديا كرتے ہيں۔ بيتك وہ ہمارے آیماندار ہندوں میں سے تھے۔اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام كا تذكره كر كے بھى يہى فرمايا گيا انا كالک نجزى المحسنين انه من عبادنا المؤمنين تمخلصين كوايبا بى صلدويا کرتے ہیں بیٹک وہ ہمارےایماندار بندوں میں تھے۔اب<sup>ح</sup>ضرت موی و بارون علیها السلام کا ذکر کر کے بھی یہی فرمایا گیا انا کذالک نجزى المحسنين انهما من عبادنا المؤمنين بمخلصين كوايبابي صلہ دیا کرتے ہیں بیٹک وہ دونوں ہمارے ایماندار بندوں میں سے تقے۔اورآ گے حضرت الباس علیہ السلام کا بھی ذکر کر کے بھی یہی فرمایا كيا انا كذالك نجزى المحسنين انه من عبادنا المؤمنين م مخلصین کوابیا ہی صله دیا کرتے ہیں۔ بیشک وہ جارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔تو قرآن کریم میں انبیاء کے ذکر میں جو باربار اس قتم کی تصریحات ہیں ان سے بظاہر دوخاص مقصد معلوم ہوتے بين ايك تو انبياء عليهم السلام كي مدح وتعريف ان كالمستحق ثناء موناان كا

دعا کیجیے: اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل ہے ہم کوسیدالا نبیاء والمرسلین محمصلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فر مایا۔ حق تعالیٰ ہم کواس نعمت عظمیٰ کی صحیح قدر دانی کی توفیق عطا فر ما ئیں اور ہم کو اور تمام امت مسلمہ کواپ نبی پاک علیہ الصلوٰ قا والسلام کا اتباع ظاہرا و باطنا نصیب فر ما ئیں۔ اور آپ ہی کی لائی ہوئی صراط متنقیم پر ہم کو بھی چلنا نصیب فر ما ئیں۔ اور آپ ہی کی لائی ہوئی صراط متنقیم پر ہم کو بھی چلنا نصیب فر ما ئیں۔ اور آپ ہی کی لائی ہوئی صراط متنقیم پر ہم کو بھی چلنا نصیب فر ما ئیں۔ یاللہ! کے شکر کے تباہ و بر بادفر مایا اسی طرح اب بھی جو اہل اسلام اس وقت کے ملعون فرعون کے ظلم وستم سے دیے ہوئے ہیں یا اللہ! مظلوم اہل اسلام کی مدوفر مادے اور ظالموں کے ظلم سے بچالے۔ آئین

درس میں ہوگا۔

## وَإِنَّ إِنْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِ ٱلاَتَتَقَوْنَ ﴿ آتَكُ عُوْنَ بَعُ لَا وَعَنَدُ وُنَ

اورالیاس بھی (بنی اسرائیل کے ) پینمبروں میں سے متے جبکہ انہوں نے اپنی قوم نے رہایا کہ کیاتم خداے نہیں ڈرتے کیاتم بعل کو پوجے ہواوراً س کوچھوڑ کے پیٹے ہو

ٱڂڛؘڶڬٵڽۊؠ۬ؽ۞۫ٳڵڎۯۼڰؙۮؙۅۯٮٵڔٳۧڽڬۿٳڷڒۊڵؠؽ۞ڰػڹٛۏۿؙٷڵۿ۠ۿؚڵڴڂڂۯۏؽۨ

جوسب سے بڑھ کر بنانے والا ہے (اوروہ)معبود برحق ہے تہارا بھی رب ہے ادر تہارے اعظے باپ دادوں کا بھی رب ہے سوان لوگوں نے ان کو تجٹلایا سودہ لوگ پکڑے جادیں گے

## الكَوْبَادُ اللهِ النَّهُ عَلَى إِنْ عَلَيْهُ وَتُرَكِّنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ شَسَلَمٌ عَلَى إِلْ يَاسِيْنَ®

مگر جو اللہ کے خاص بندے تھے اور ہم نے الیاس کیلئے پیھیے آنے والے لوگوں میں یہ بات رہنے دی کہ الیاسین پر سلام ہو

## ٳؾٵؙػۮ۬ڸڰڹڿؙۯؚؽٵڷؠؙٛۼڛڹؽڽ۞ٳڹۧ؋ڝڹٛ؏ۘۘۘۘڹٵۮؠؙٷٝڝؚڹؽن۞

ہمخلصین کواپیا ہی صلہ دیا کرتے ہیں ہے شک وہ ہمارے ( کامل ) ایماندار بندوں میں سے تھے۔

وَلِنَ اور بِينَكُ اللهِ الله

### تفسير وتشرتك

گذشتہ آیات میں حضرت موئی و ہارون علیماالسلام کا ذکر فرمایا گیا تھا۔ اس کے بعد اب حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام ایک مشہور اسرائیلی نبی گزرے ہیں جو حضرت موئی علیہ السلام کے پچھ عرصہ بعد مبعوث ہوئے تھے۔ بیشتر موز حین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں اوبر آپ کا زمانہ قریب ۵۰ مسال قبل سے جے۔ یعنی حضرت موثی سے قریب ۵۰ مسال بعد قرآن کریم میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر دوجگہ آیا ہے ایک سورۂ انعام ساتویں پارہ میں اور

ایک موجوده سورة میں ان آیات زریقسیر میں۔سورہ انعام میں تو آپ کوسرف انبیاعلیم السلام کی فہرست میں شارکیا ہے گریہاں آپ کی نبوت ورسالت کا بھی اعلان ہے۔ آپ کی قوم کی گمراہی اور بت پرسی کا بھی ذکر ہے۔ آپ کی تبلیغ اور ارشاد کا بھی تذکرہ ہے اور آپ کی فضیلت اور برگزیدگی کا بھی بیان ہے۔حضرت الیاس علیہ السلام کی بعثت کے متعلق مفسرین وموز مین کا اتفاق ہے کہ آپ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لئے بھیج گئے تھے اور بعلبک کا مشہور شہر آپ کی رسالت و ہدایت کا مرکز تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم شہور بت ' بعلی' کی پرستار اور قصرت الیاس علیہ السلام کی قوم شہور بت ' بعلی' کی پرستار اور قدید سے بیزار شرک میں مبتل تھی۔ کتب تفسیر میں منقول ہے کہ قوصید سے بیزار شرک میں مبتل تھی۔ کتب تفسیر میں منقول ہے کہ قوصید سے بیزار شرک میں مبتل تھی۔ کتب تفسیر میں منقول ہے کہ قوصید سے بیزار شرک میں مبتل تھی۔ کتب تفسیر میں منقول ہے کہ

عذاب ہے بحییں گے جنہوں نے رسولوں کا کہنا ہانا اورتو حید پر قائم رہے۔ وہی اللہ کے مخلص بندے میں وہ اجر وثو آب میں ہوں گے آ گے بتلایا جاتا ہے کہ شل دیگر انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے حضرت الياس عليه السلام كي ثناوصفت اور ذكرخير بجيل لوگول ميں باقی رکھا کہ ہرمومن ومسلم کی زبان سے ان پرسلام بھیجا جاتا ہے اوران کوعلیہ السلام کہا جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ اینے مخلصین اور نیک کاروں کواپیا ہی صلداور بدلہ عطا فرماتے ہیں کہ دنیا میں نیک نامی اور ذکر خیر اور آخرت مین کامیانی و کامرانی بیشک حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے کامل ایما ندار بندوں میں سے ہیں۔ يبال ان آيات ميس حضرت الياس عليه السلام في جوالله ربّ السَّمَواتِ وَالْاَرُض كِمْ تَعَلَق فرمايا" أَحْسَنَ الْحَالِقِينَ" لَعِنى سب سے بہتر بنانے والا تواس کے متعلق مفسرین نے ایک نکته اور تنبيه يتحريفرمائي ب كمعاذ الله احسن الحالقين ك يمعنى نہیں کہ خالق تو بہت ہیں مگر اللہ سب سے بہتر ہے بلکہ لفظ خلق کے دومعنى بين أيك ايجاداوراخر اع كمعنى بين يعنى كسى چزكوعدم ے نکال کروجود میں لانا۔ اس معنی میں تو خالق کالفظ اللہ تعالی کے لئے مخصوص ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی خالق نہیں۔عدم سے وجود میں لا نااور جان ڈالنااور جان نکالنا بیسوائے خدا تعالی کے کس کے اختیار میں نہیں تو یہاں آیت میں خالقین کے بیمعنی مرادنہیں

دوسر مے معنی خلق کے نقتہ مراوراندازہ کرنے اور صنعت اور کاریگری

ك بين المعنى مين "أحُسَنَ الْحَالِقِيْنَ" كِمطلب بي مول

گے کہ سب اندازہ کرنے والوں اور تمام صناعوں اور کاریگروں میں اللہ سب سب بہتر اور بڑھ کر ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا اندازہ

ہمیشہ بالکل ٹھیک اور درست ہوتا ہے۔اللّٰد کے سواکسی اور کا اندازہ

تجهى درست موتا باورتهى غلط اور دنيامين اگرچه صناع اور كاريگر

بہت ہیں مگر خداوند قدوس کی صنعت اور کاریگری کوکسی کی کاریگری

''بعل''اس قوم کا سب سے زیادہ مقبول دیوتا تھا۔ بیسونے کا بت تھا اور بیں گز کا قد تھا اور اس کے جارمنہ تھے اور اس کی خدمت پر جارسوخادم مقرر تھے۔ ایک پر تکلف درگاہ بنار کھی تھی اوراس کی تعظیم وادب کے قاعدےمقرر کرر کھے تھے۔اس بت کے مجاور نٹی نئی اس کی کرامات و حکایات لوگوں کو سناتے کہ فلاں کی بیمراد''بعل'' نے دی اور فلال نے نذرانہ نہ دیا تھا تو اس کو یوں برباد کیا۔اس کو تجدہ کیا کرتے تھے اور اس کے آ گے قربانی ہوتی تھی اور باجے گاجے بجا کرتے تھے۔حفرت الیاس علیہ السلام کی قوم دوسرے بتوں کے ساتھ خصوصیت ہے ''بعل'' کی بستار تھی خدا کے برگزیدہ پغیر حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کوسمجھایا اور راہ ہدایت دکھائی صنم پرتی کے خلاف وعظ ونصیحت كرتے موئے توحيد خالص كى جانب دعوت دى جيسا كهان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ حضرت الیاس نے اپنی قوم سے فرمایا که کیاتم اللہ سے نہیں ڈرتے کہاس کے سواد وسروں کی عبادت و بندگی کرتے ہو۔تم نے خود ایک بت گھڑ کراس کا نام ' دبعل' رکھ لیا۔ (عبرانی زبان میں بعل کے معنی مالک سردار ٔ حاکم ادررب کے ہیں) اور اللہ کو بھول گئے۔تعجب ہے کہتم اللہ کو چھوڑ کر جو خالق کل ہےاور بہترین خالق ہےایک بت کو پوج رہے ہواور اس کو پکارتے رہتے ہو۔اللہ تعالیٰ تمہارااورتم سے پہلے تمہارے باپ دادا کارب اور پروردگار ہے اور وہی مستحق عبادت ہے اس كيسواكسي قتم كى عبادت كسي كے لئے لائق نہيں آ م بتلايا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی اس صاف اور خیرخواہا نہ نصیحت کو نہ مانا اوراس دعوائے تو حید میں ان کو حیثلایا جس کی شامت اوروبال میں قیامت میں ان سے سخت باز پرس ہوگی اور ان پر سخت عذاب ہول گے جبکہ وہ گرفقار ہوکر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کئے جا ئیں گے۔اس روزصرف وہی لوگ پکڑاور

نہیں پہنچی ۔ تواس آیت میں خالقین کے یہی دوسرے معنیٰ مراد ہیں۔اس طرح خالق کا اطلاق جمعنی صناع اور کاریگر بندہ پر بھی ہو سكتا ب كيونكه بنده بھي اين علم وقدرت كےمطابق صنعت اور كاريكرى يرقدرت ركه المياتو"أحُسَنَ الْحَالِقِينَ" لعنى اللهسب سے بہتر بنانے والا ہے اس دوسر مے عنی میں استعمال ہوا ہے۔ الغرض حضرت الياس عليه السلام اور آپ كي قوم كا واقعه اگر چەقر آن کریم میں بہت مخضر مذکور ہے تا ہم اس سے بیصاف ظاہر ہوتا ہے کہ بی اسرائیل یعنی یہود ذہنیت کس درجہ منح تھی کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نتھی کہ جس کے کرنے پر بیر یص ندرہے موں۔باوجودانبیاءاوررسل کےایک طویل اور پیم سلسلہ کے بت پسی عناصر پرسی کواکب پرسی غرض غیرالله کی پرستش کا کوئی شعبه الیا نہ تھا جس کے بد پرستار نہ بے ہوں۔قرآن کریم میں بی اسرائیل سے متعلق ان واقعات میں جہاں ان کی بدیختی اور تجروى يرروشنى يرلتى ہے وہيں ہم كويد موعظت اورعبرت بھى حاصل موتی ہے کہ اب جبکہ انبیاء ورسل کا سلسلم منقطع ہو چکا اور خاتم النبين كى بعثت اور قرآن كريم كے آخرى پيغام نے اس سلسلہ کوختم کردیا ہے تو ہمارے لئے ازبس ضروری ولازی ہے کہ بنی اسرائیل کی مسنخ فطرت اور تباہ ذہنیت کے خلاف خدائی احکام کو

مضبوطی سے پکڑیں اور کتاب وسنت میں تجروی سے کام لے کر

ان کی خلاف ورزی کی جرات نه کریں ۔ گویا ہماراشیوہ سپر دوشلیم

ہو۔ا نکاروانحراف نہ ہو کہ اسلام کے یہی معنیٰ ہیں مگر افسوس ہے کہ

کیبا پرفتن وقت آگیا ہے کہ کی نے اسلام کالیم لگا کرقر آن کی معنوی تحریف کا بیڑ واٹھار کھا ہے تو کسی نے انکار صدیفی کا فتہ کھڑا کررکھا ہے۔ کوئی فدہ ہب سے بیزار ہے تو کوئی اللہ اوررسول کے خلاف ہے کہیں سوشلزم کی پکار ہے تو کہیں کمیونزم کا پرچار ہے۔ اس امت میں فتنوں کے دروازے نت نئے کھلتے چلے جارہے ہیں اور وہ تمام گراہیاں جن کا شکار یہود ونصار کی ہوئے تھے اس امت میں بھی راہ پاتی جارہی ہیں۔ کوئی غلو اورا فراط میں نصار کی اور است میں بھی راہ پاتو کسی نے تفریط میں ہودگی روش اختیار کی ۔ اور اللہ علی اس نصار کی اس کے قدم بھتم چلاتو کسی نے تفریط میں یہودگی روش اختیار کی ۔ اور اللہ علیہ وہلم نے اپنی امت کے متعلق پہلے ہی پیشین گوئی فرمادی اللہ علیہ وہلم نے اپنی امت کے حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وہلم نے ارشاد بخاری و سلم کی ضحے حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ ضرور بالصرور پیروی کرو گے گئی امتوں کی یعنی یہود و فرمایا تم لوگ ضرور بالصرور پیروی کرو گے گئی امتوں کی یعنی یہود و نصار کی کی بالنگ ان

الله تعالی امت مسلمه پرجم فرمائیس اوران کواپنااورای رسول پاک صلی الله علیه و کلم اورای کتاب اورای احکام کانتیج اورشیدائی بنانصیب فرمائیس اور ہرطرح کی مجی و گمراہی سے ان کی حفاظت فرمائیس۔ آمین۔ اب آگے پانچواں قصہ حضرت لوط علیه السلام اور چھٹا قصہ حضرت یونس علیه السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ ورس میں ہوگا۔

دعا کیجئے: اللہ تعالی ہمارے ایمان واسلام کی حفاظت فرمائیں اور اس رفتن وقت میں ہم کو صراط متنقیم پرقائم رہنے کی تو فیق عطافر مائیں۔اللہ
تعالی نے ہم کو جو اسلام اور ایمان اور کتاب وسنت کی دولت عطافر مائی ہے اس کی قدر اور سچی شکر گزاری کی تو فیق عطافر مائیں اور ہم کو اپنی
کتاب کا سچام طبعے اور ایپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تم بھی بنا کر زندہ رکھیں اور اسی پرموت نصیب فرمائیں۔یا اللہ ہم کو اپنے عباد اللہ
انگل میں بازندگی شامل ہونا نصیب فرما اور اپنے مخلصین ہی کے ساتھ ہمارا حشر ونشر فرما اور انہی کے ساتھ ہم میں اپنے رضا کے مقام جنت
میں جانا نصیب فرما ۔یا اللہ اہم کو بھی بیسعادت نصیب فرما کہ ہمارے اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد ہمارا ذکر اس جہان میں نیک نامی
سے ہوادر آخرت میں آپ کے اجرو وقواب اور مغفرت و حست کے مورد ہوں۔ آمین۔ و الخور کے غور کا آئی النے کہ کو لیے کرتے الفالم کیا آئی النے کہ کو لیے کہا ہے گئے گئی

وَانَّ لُوْطًا لَمِنَ الْمُدْسَلَمُنَ ۚ إِذْ نَجِيْنِهُ وَ آهِٰلَةَ ٱجْمُعِيْنَ ﴿ إِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغَلِينِينَ تُكِمَّ دَمَّرُنَا الْإِخْرِنْنَ®وَ إِنَّكُمْ لِتَمُرُّوْنَ عَلِيهِمْ مُّصْبِحِيْنَ هُو بِالْيَلِ افَلا تَعْقَلُونَ هُ لردیا۔ اور تم تو اُن(کے دیارومساکن) بر صبح ہوتے اور رات میں گز را کرتے ہو۔ کیا گھر إِنَّ يُوْنُسُ لَهِنَ الْمُوْرَسَلِيْنَ ۗإِذْ إَيْنَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْعُون ۗفَيَكَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ) بھی پیغمبروں میں سے تھے جبکہ بھا گ کر بھری ہوئی کشتی کے پاس پہنچے سو ایونس شریک قرعہ ہوئے تو یہی ملزم تھہر ڵؠؙۯڿۻؽۜ<sup>۞</sup>ۏٳڷؾۜڲٵڵٷۏڰٷۿۅڡؙڸؽڿ؈ڣڵٷؚڵۜٙٳۜڵ؇ػٲؽڡؚؽٳڵؠۺؾؚۼؠۯۥ۠ٛڰڵۘؠػ پھر ان کو مچھلی نے(ثابت) نگل کیا اور یہ اینے کو ملامت کررہے تھے سو اگر وہ (اُس وقت) تسبیح کرنیوالوں میں سے نہ ہو بَطْنِهَ إِلَى يُوْمِرِيُبِعَثُوْنَ فَلَكُنْ لَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوسِقِ يُؤَفَّ وَ ٱنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرةً ت تک اُس کے پیٹ میں رہتے ۔سوہم نے اُن کوایک میدان میں ڈال دیااوروہ اس وقت مضمل تصاور ہم نے اُن پرایک بیل داردرخت بھی اُ گاہ دیاتھا مِّنْ يَقْطِيْنِ ۚ وَ ٱرْسَلْنَاهُ إِلَى مِا كُوٓ الْفِ اوْ يَزِيْلُ وْنَ۞ْ فَالْمُنُوَّا فَهَنَّعُنْهُمُ إِلَى حِيْن۞ ورہم نے اُن کوایک لاکھ یااس ہے بھی زیادہ آ دمیوں کی طرف پغیبر بنا کر بھیجاتھا چمروہ لوگ ایمان لے آئے تھے تو ہم نے ان کوایک زمانہ تک عیش د ا لَوْطَالُوطَ | لَيِمنَ البعة ـ ے | الْمُدْرْسَكِينُ رسول | إذْ جب | فَجَيْمنانُهُ بم نے اسے نجات دی | وَ اور | اَهْدُلَهُ اس كے محمر والے مُصْبِعِیٰنَ صَبِح کرتے ہوئے (صبح ہوتے) وَبالْیَلُ اور رات میر لَتُكُرُّوْنَ البتهُ كُرُرت مو عَلَيْهِمْ ان ير لَى طرف الْفَالْكِ تَحْتَى الْمَثْنُعُون بَعِرِي مِولَى إِنْسَاهَيَم تو قرعه والا فِكَانَ سووه موا مِنَ ہے الْمِنْدُ حَضِيْنَ وَهَكِيلِي كُوا أَوْلَاقَيْهُ بَعِراسِ نُكُلِالِيا الخُونُ مَحِمَلِ أَوهُو أوروه المُكِلِينَةُ ملامت كرينوالا فَلُوْلا مُجراكرته أنَّهُ بيركدوه الكانَ هوتا فِهنَ سے النَّسَبِيِّيةِ بنُ تَسبِيح كرنے والے اللَّهِ عَالم البتدرة تا ی نیور ٹیبغٹون بعث کے دن (روز حشر) فکئیکٹنا کو مجرجم نے اسے مجینک دیا پالفکرکر جٹیل میدان میں و کھو اوروہ سَيق ينعُرُ بيار | وَٱنْبَتَنَا اورهم نے أَكامِا عَكَيْنُهِ اسْ پر الشَّجَرَةُ ايك بودا | مِنْ ہے | يَقُطِينٍ بيلدار (كدُّو) | وَأَرْسَكَنْهُ اورهم نے بھيجااس كو | إلى طرف مِنانَةِ اكْفِ الكه الأله | أوْيا | يَوْيُدُ وْكَ اسْ سے زيادہ | فَالْمُنْوْا سورہ ايمان لائے | فَلَتَكُنْهُ فو توہم نے أنہيں بہرہ مندكيا | ملك حِيْنِ ايك مت تك تفسير وتشريح : گذشته آيات ميں حضرت الياس عليه السلام كاذكر مواتھااس كے بعد پانچواں قصہ حضرت لوط عليه السلام كااور چھٹا قصەحضرت يونس عليه السلام كاان آيات ميں ذكر فرمايا جاتا ہے۔حضرت لوط عليه السلام كاقصه كئ جگه گذشته سورتوں ميں تفصيلا بيان ہو

besiu

چکاہے یہاں اجمالاً ذکر فرمایاہے۔

حفرت لوط عليه السلام حضرت ابراجيم عليه السلام كحقيقي سيتيج تھاورآ پ کا بھین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سامیہ ہی گزرا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے وطن سے ہجرت فرمائی تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی پیغیبری سے نواز ااور آج جہاں بحر لوط يا بحرمت جس كوبحيرة مردار Dead Sea بهي كهتم بين واقع ہے۔ یہاں اس وقت سدوم وعامورہ وغیرہ کی بستیاں تھیں۔جن کی طرف حضرت لوط عليه السلام يغيمر بنا كرجيج كئے تھے۔

حفرت لوط عليه السلام نے جب سدوم میں آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے فواحش اور بدکاری میں بری طرح مبتلا ہیں۔اوران کی خباثت اور بے حیائی اس درجہ کو پہنچ چکی تھی کہ ا بنی بدکرداری کوعیب نہیں سمجھتے تصاور علی الاعلان فخر ومباہات کے ساتھ بدکاری کرتے تھے۔حضرت لوط علیہ السلام نے ان کوب حیائیوں اور خباثتوں برملامت کی اور شرافت وطہارت کی زندگی کی رغبت دلائی اور برمکن طریقہ جو سمجھانے کے ہوسکتے تھان کو سمجھایا مگران بدبختوں پرمطلق اثر نه پڑا بلکها لٹے حضرت لوط علیه السلام کے دشمن بن گئے اور آپ کوستی سے نکال دینے اور پھروں سے مار مار کرجان ہے مارڈ النے کی دھمکیاں دیں۔ جب نوبت یہاں تک كيني توبالآ خرقانون جزاكا فيصلهان كحق مين نازل موااورعذاب الأي كاوقت آئينجا - ملائكه عذاب إنساني شكل وصورت ميس حضرت لوط عليه السلام كے بال يہني اور آپ كو بتلايا كه بم ملا تك عذاب بي ادراب سےخدائی فیصلہ اس قوم کےسرے ملنے والانہیں۔آپ اور آپ کا خاندان عذاب ہے محفوظ رہے گا مگرآپ کی بیوی ان ہی بے حیاؤں کی رفاقت میں رہے گی اور آپ کا ساتھ نہ دے گی اور

منورة الضّفّت ياره-٢٣ سب كے ساتھ ہلاك ہوگی - ملائكد كے اشارہ پر البتدائے شب ميں حفرت لوط عليه السلام مع ايخ گھر والول كے سدوم سے وخصت ہو گئے مرآ پ کی بیوی نے آپ کی رفاقت سے انکار کردیا آخر شب ہوئی تو اول ایک بیب ناک جیخ نے اہل سدوم کو تدو بالا کردیا اور پھرآ بادی کا تختہ او پراٹھا کرالٹ دیا گیا ادراویر سے پھروں کی بارش نے ان کا نام ونشان تک منا دیا۔ انہی واقعات کی طرف اجمالی طور بران آیات میں ذکر فرمایا جاتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے۔ "اور بیشک لوط علیه السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ان کااس وقت کا قصہ قابل ذکر ہے جبکہ ہم نے ان کواور ان کے متعلقین کو نجات دی بجزاس برهیالینی ان کی زوجه کے که وه عذاب کے اندرره جانے والوں میں روگئی پھر ہم نے اور سب کو بعنی لوط علیہ السلام اور آب كابل كسوا جوت بلاك كردياس كے بعدائل مكه خطاب ہوتا ہے کہ اے اہل مکتم تو ان کے دیار ومساکن پرشام کی طرف سفر کرتے ہوئے بھی صبح اور بھی رات میں گز را کرتے ہواور آ ثار بربادي ديکھتے ہوتو کيااس کو ديکھير پھربھي نہيں سمجھتے ہو کہ کفرو نافرمانی کا کیاانجام ہوتا ہے بعنی تم کوعبرت حاصل کرنی جاہئے اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى خالفت سے باز آ جانا جا ہے''۔ اس کے بعد حفزت اونس علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا جاتا ہے جس

كى تفصيلات سورة يونس گيار مويس ياره اورسورة انبياء سترجويس ياره

میں گزر چی ہیں۔جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت بونس علیہ السلام کو

جوانبیاء بنی اسرائیل میں سے میں الله تعالیٰ نے منصب نبوت یر

سرفراز فرمایا اورابل نینواکی رشدو مدایت کے لئے مامور فرمایا۔ وہاں

کےلوگ جوشرک ادر بت برسی میں گرفتار تصان کو پونس علیه السلام

لگا تارسات سال تک پندونصیحت کرتے رہے اور توحید کی وعوت

دیے رہے مگرانہوں نے آپ کی ایک نہنی اور اعلان حق پرمطلق

امت کی دعوت سے ناراض ہو کر نینوی سے نکل آگ اور عقوق قصیر کے لئے اس طرح دعا گو ہوئے۔ لا اللہ الا انت سب محتک انبی کنت من الطلمین اللی تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہی یکتا ہے۔
میں تیری پا کی بیان کرتا ہوں بلاشبہ میں اپنے نفس پرخود ہی ظلم کرنے والا ہوں اللہ تعالی نے یونس علیہ السلام کی درد بھری آ واز کو سنا اور ان کے عذر کو قبول فر مایا اور مجھلی کو تھم ہوا کہ تیر ہے پاس جو ہماری امانت ہے وہ اگل دے۔ چنانچہ مجھلی نے کنارہ پر جا کر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ آپ مجھلی کے بیٹ میں کتنی مدت رہے اس کے جواب میں متعدد قول سلف سے نقل ہوئے ہیں۔ بعض نے صرف ایک دن یا سات دن یا حیل دن یا سات دن یا حیال کے جالیس دن تک کھے ہیں۔

امامرازی نے کھا ہے کہ کی بھی مدت کے قین پرکوئی دلیل قائم انہیں۔الغرض جب مجھل نے آپ کو بحکم خداوندی ساحل پراگل دیا تو آپ نے الغرض جب مجھلی نے آپ کو بحکم خداوندی ساحل پراگل دیا تو آپ نے کوایک چیٹیل میدان میں پایا آپ مجھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت کمزور ونا تواں ہو گئے تھے۔اللہ تعالیٰ کے تعلم سامیل سے ہیا تا کہ اس سے گھنا سامیل سے۔ بعض روایات میں ہے کہ بید کدو کی بیل تھی اور ایک بہاڑی بمری آپ کو دودھ پلا جایا کرتی تھی۔ادھر تو یہ ہواادھر جب پہاڑی بمری آپ کو دودھ پلا جایا کرتی تھی۔ادھر تو یہ ہواادھر جب کے آ نارمحوں کئے آسان پر ایک نہایت ہولناک اور سیاہ بادل چھا گیا جس سے تخت دھوال نکلتا تھا اور وہ ان کے مکا نوں سے قریب ہوتا جاتا تھا۔ بیرآ نارو کھے کر جب آئیس اپنی ہلاکت کا یقین ہوگیا تو بوت جاتا تھا۔ بیرآ نارو کھے کر جب آئیس اپنی ہلاکت کا یقین ہوگیا تو بوئس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کیا۔آپ نہ ملے تو سب لوگ عورتوں بچول سمیت بلکہ اپنے مولی اور جانوروں کو بھی ساتھ لے کر جب قورتوں بچول سمیت بلکہ اپنے مولی اور جانوروں کو بھی ساتھ لے کر جب قورتوں بچول سمیت بلکہ اپنے مولی کی اور جانوروں کو بھی ساتھ لے کر جنگل میں نکل آئے اور سیے دل سے خدا کی طرف رجوع ہوئے۔ جنگل میں نکل آئے اور سیے دل سے خدا کی طرف رجوع ہوئے۔ جنگل میں نکل آئے اور سیے دل سے خدا کی طرف رجوع ہوئے۔

کان نه دهراادریومآفیومآان کاا نکاروتکذیب برهتایی رہا۔ آخران کی مخالفت ومعاندت سےمتاثر ہوکر حضرت پینس علیہ السلام قوم سے خفاہو گئے اوران کوآ گاہ کیا کہ بازنہآ ئے تو تین دن کے اندرعذاب الهی نازل موگا۔ چنانچہ جب تیسری شب موئی تو پونس علیه السلام لبتی سے نکل کھڑے ہوئے۔ دریائے فرات کے کنارہ پر پہنچے تو ایک شتی کومسافروں سے بھرا ہوا تیار پایا۔حضرت یونس علیہ السلام كشتى يرسوار بهوئ اوركشتى نے لنگرا تھا ديا۔ راسته ميں طوفاني بهواؤں نے کشتی کوآ گھیرا جب کشتی ڈگمگانے لگی اوراہل کشتی کوغرق ہونے کا یقین ہونے لگا توایے عقیدہ کے مطابق وہ کہنے گلے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شتی میں کوئی غلام اپنے آقاسے بھا گا ہوا ہے۔جب تک اس کوکشتی سے جدانہ کیا جائے گانجات مشکل ہے'۔حضرت پونس علیہ السلام نے بیسنا تو آپ کو تنبہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کومیر انیویٰ سے وحی کا انظار کے بغیر اس طرح چلا آنا پسندنہیں آیا اور بیمیری آ زمائش کے آثار ہیں۔ بیسوچ کرآپ نے اہل کشتی سے فرمایا کہوہ غلام میں ہوں جواینے آقاسے بھا گاہواہے جھوکشتی سے باہر دریا میں بھینک دو مگر ملاحوں نے ایسا کرنے سے اٹکار کردیااور پھر پیے ہوا كةرعدالدازى كى جائے چنانچةتين مرتبةرعداندازى كى گئ اور ہر مرتبہ بنس علیہ السلام کے نام رقرعہ نکلا۔ تب مجبور ہوکرانہوں نے ينس عليه السلام كودريامين ڈال ديايا خود آپ درياميس كود گئے۔اسى وتت خداتعالی کے علم سے ایک مجھلی نے آپ کونگل لیا۔ اللہ تعالی نے مجھلی کو تکم دیا کہ پوٹس کواینے پیٹ میں رکھاس طرح کہان ے جسم کومطلق گزندند کہنچے۔ یہ تیری غذائبیں ہیں بلکہ تیراپیٹ ہم نے ان کا قید خانہ بنایا ہے۔حضرت یونس علیہ السلام نے جب مجھلی کے پیٹ میں خودکوزندہ پایا تو درگاہ الہی میں اپنی اس ندامت کا اظہار کیا کروہ وحی الٰہی کا بغیرا تنظار کئے اوراللہ تعالیٰ سے اجازت لئے بغیر

لیکن اگر وہ خلوص اور عجز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرےاوراینے کئے پر ندامت ظاہر کرکےمعافی کا طالب ور خواستگار ہوتو اللہ تعالی اینے کرم سے گذشتہ سے درگز رفر ما کر معافی عطافر مادیتے ہیں جیسا کہ پونس علیہ السلام کی قوم کی مثال موجود ہے یہاں ان آیات میں جو بیفرمایا گیا فلو لآانه کان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون سواكروه اس وقت تنبیج اور استغفار کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک ای مجھلی کے پیٹ میں رہتے یعنی مجھلی کے پیٹ ے نکلنامیسر نہ ہوتا بلکہ اس کی غذا بنادیئے جاتے تو اس ہے بھی معلوم ہوا کہ بیمصائب اور آفتوں کو دور کرنے میں تنبیج اور استغفار خاص اثر ركحته بين اورجيسا كسيورة انبياءسترجوين پاره میں بیان ہو چکا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے مجھلی ك پيك ميس لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظلمين برها تو اس كلمه كى بركت سے الله تعالى نے اس آ ز مائش ہے حضرت بونس علیہ السلام کونجات عطا فر مائی۔اوروہ مچھلی کے پیٹ سے سیجے سالم نکل آئے۔

ابوداؤد کی ایک حدیث میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بونس علیہ السلام نے جو دعاء مجھلی کے پیٹ میں کی تھی یعنی لا اللہ الا انت سبحانک انبی کنت من الظلمین اسے جو مسلمان بھی کسی مقصد کے لئے پڑھے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس آیت کریمہ کے ورد کی سعادت عطافر ما کیں اوراس کے ذریعہ سے قوبہ اوراست عفار کرنے کی توفیق عطافر ما کیں۔ یہاں جو بیفر مایا گیا وار سلنہ الی مائة الف او یزیدون یہاں جو بیفر مایا گیا وار سلنہ الی مائة الف او یزیدون

(اورجم نے ان کوایک لاکھ یااس سے بھی زیادہ آ دمیوں کی طرف

اورگربیزاری اور آہ بکا کے ساتھ بڑے اخلاص اور تضرع سے خدا کو یکارنے گے اورسب کہنے گئے کداے بروردگار پونس علیدالسلام جوتیرا پیغام ہمارے ماس کے کرآئے تھے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔حق تعالیٰ نے ان کی توبیقول فرمائی اوران کودولت ایمان سے نوازا اور ان کوعذاب سے محفوظ کر دیا۔ ادھر حضرت بونس علىيالسلام كودوباره تهم خداوندي هواكهوه نينوى جائيس اورقوم ميس رهكر ان کی رہنمائی کریں۔ چنانچہ حضرت بونس علیہ السلام نے اس حکم کا المتال كيااورنينوى واليس تشريف لي تقوم في جب ان كود يكها تو بے حد خوثی اورمسرت کا اظہار کیا اور ان کی رہنمائی میں دین و دنیا کی كامراني حاصل كرتى ربى دنيامين جتنى بستيان اورقوم تكذيب انبياءكى دبہے مستوجب عذاب طبریں۔ان میں سے کی کواس طرح ایمان لانے کی نوبت نیآئی جوعذاب الہی سے نجات مل جاتی ۔ صرف یوس علیہ السلام کی قوم کی ایک مثال ہے کہ جس نے ایمان لا کرایے کو آ سانی عذاب سے بال بال بچالیا جو بالکل ان کے سروں پر منڈ لار ہا تھا۔اللدتعالی نے ایمان کی بدولت ان پرسے آنے والی بلا ٹال دی۔ حضرت اوطعلیه السلام کے واقعہ کے بعد حضرت یوس علیه السلام کے انهی واقعات کی طرف ان آیات میں ذکر فرمایا گیا ہے۔

مخاطبین قرآن کو جہاں حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موی وہارون حضرت الیاس حضرت لوطیلیم السلام کے واقعات ذکر کر کے بیہ بتلایا گیا کہ اللہ نے اہل ایمان کی اور اپنے مخلص بندوں کی ہمیشہ مدوفر مائی۔اہل باطل پران کوغلبہ عطا فر مایا کفرو شرک پر اصرار ہمیشہ تباہی کا باعث ہوا۔ تکذیب انبیاء کی سزا قوموں نے اس دنیا ہی میں بھی اٹھائی وہیں حضرت یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر کر کے یہ بتلایا کہ زندگی میں تو بہ کا دروازہ ہروقت کھلا ہوا ہے۔اگر کوئی فردیا قوم کیسا ہی جرم کر مے

یہ واقعات انبیاء کرام علیہم السلام کے سنا کراب اصل مقصد لیعنی تو حید کی طرف دعوت دی جاتی ہے اور شرک کی ندمت فرمائی جاتی ہے جس کا بیان انشاء اللّٰدا گلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ پغیمر بنا کر بھیجا تھا) یہبال بیاشکال ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توعلیم و
خبیر بیں ان کواس شک کے اظہار کی کیا ضرورت تھی کہ ایک لا کھیا
اس سے زیادہ آ دمی تھے۔اس کا جواب بیہ ہے کہ بیہ جملہ عام لوگوں
کی مناسبت سے کہا گیا ہے۔ یعنی ایک عام آ دمی انہیں دیکھا تو بیہ
کہتا کہ ان کی تعداد ایک لا کھیا اس سے پچھاوپر ہے۔ (تفسیر
مظہری) اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہال
شک کا اظہار مقصود ہی نہیں ہے۔ انہیں ایک لا کھ بھی کہا جاسکتا ہے
اور اس سے زیادہ بھی اور وہ اس طرح کہا گر کسر کا لیا ظ نہ کیا جائے تو ایک
تو ان کی تعداد ایک لا کھتھی اور اگر کسر کو بھی شار کیا جائے تو ایک
لا کھ سے زیادہ۔اور تر نہ کی میں مرفوعاً آیا ہے کہ ۲۰ ہزار زیادہ تھے
لا کھ سے زیادہ۔اور تر نہ کی میں مرفوعاً آیا ہے کہ ۲۰ ہزار زیادہ تھے
(بیان القرآن بحوالہ معارف القرآن جلہ ہفتم)

ان آیات کے تحت حضرت مولانامفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیہ نے اپنی تفییر معارف القرآن جلدہ فتم میں تحریر فرمایا ہے کہ یہ بات سور ہوئی لی تفییر میں بھی واضح کی جا چکی ہے اور اس آیت سے بھی واضح ہوتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پرسے جوعذاب ٹلایا گیا وہ اس لئے کہ آپ کی قوم بروقت

#### دعا شيجئے

حق تعالی نے اپ فضل وکرم ہے ہم کو جوابیمان اور اسلام کی دولت عطا فر مائی ہے اس کی برکت سے حق تعالی کی مددونصرت ہر حال میں ہمارے شامل حال ہو۔ حق تعالی ہم کواپنے مون اور مخلص بندوں میں شامل فر ماویں اور ہر حال میں ہم کواپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فر ماویں ہم سے جو گذشتہ میں تقصیرات سرز دہوچکی ہیں ان پر تو بہ کی توفیق عطا فر مائیں اور اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں سے درگز ر فر مائیں۔ آئین

واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَدِّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

besturd!

سورة الصفات باره-۲۳ فَاسْتَفْتِهِمْ ٱلِرَتِكَ الْبِنَاتُ وَلَهُمُ الْبِنُوْنَ ﴿ آمْرِ خَلَقْنَا الْمَلْلِكَةَ إِنَاثًا وَ هُ كُرْم ۺؙٳۿۮؙۏڹٛ۞ٳڒۘٳڹۜۿؙڿڔڞؚڹٳڣڰۿڿڷۑۘڠؙۏڵڎڹ؋ۜۅڮۮٳڵڵ؋۠ۅٳڹۧٛؿؙٳڵڬۯٮؙۏؽ۞ٲڞڟڣؠٳڵٮؽٵؾ كَيْفَ تَكُلُّبُونَ ﴿ اَفَلَا تَنَكُرُ وُنَ ﴿ اَمُ لَكُمُ سُلْطِر ؟ مُسَدُّرٌ ؟ ﴿ اللَّهِ مُسَدُّرٌ ﴾ الْسَادِيَ ﴿ مَا كُذُ ۗ دُ بٹیاں زیادہ پندکیس تم کوکیا ہوگیا تم کیسا (بیہودہ) تھم لگاتے ہو پھر کیاتم (عقل اور ) سوچ سے کامنہیں لیتے ہو ہاں کیا تمہارے وتم اگر (اس میں ) سے ہوتوا پی وہ کتاب پیش کرواوراُن لوگوں نے اللہ میں اور جنات میں رشتہ داری قرار دی ہے'اور جنات کا خود بیعقیدہ ہے إِنَّهُمْ لَكُضُرُونَ ﴿ سُبُحِنَ اللَّهِ عَتَايِصِفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَاللَّهِ وَمَا اُن میں جوکافر ہیں وہ عذاب میں )گرفتار ہوں گے۔اللہ اُن باتوں ہے پاک ہے جوجو بییان کرتے ہیں۔گرجواللہ کے خاص بندے ہیں ( وہ عذار ُكُونَ هُمَا آنُتُهُ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ الْبَحِيْمِ ﴿ وَمَامِنَا إِلَّا لَهُ ارے سارے معبود خدا ہے کسی کونہیں پھیر سکتے گر اس کو کہ جو کہ جہنم رسید ہونے والا ہے۔اور ہم میں سے (بعنی ملائکہ میں سے ) ہرا یک کا مَقَاهُ هُمُعُدُهُ هُ ۗ وَإِنَّا لَكُونُ الصَّاقَةُ نَ ﴿ وَإِنَّا لَكُونُ الْمُسْتِحُونَ ﴿ ا یک معین درجہ ہے ۔اور ہم صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں ۔اور ہم یا کی بیان کرنے میں بھی لگے ہو تير برب كيليم البِهَنَاكُ بينال وَلَهُمُ ادران كيليم الْبَنُوْنَ مِينًا أَخْرَ كَيا خَلَفْنَا بَمْ في يداكيا فَالْسَلَفُةِ مِنْ بِسِ بِوجِيسِ أن ہے | اَلِرَيْبِكَ كيا | وَلَدُّ اللهُ اللهُ صاحب اولاد | وَانْهُمْ اور بيشك وه | لَكُذْ بُوْنَ بِالتَّحْقِينَ حِمو كَيْفُ كِيها لِمُخْلُنُونَ ثَمْ فِعلهُ كُرتِي مُو اَفَلَا تُذَكِّرُ وْنَ تَوْ كَيَاتُمْ غُورُ مُمِينَ كُرْتِي؟ أَهُمْ كَيَا مَالَكُهُ مُهْمِينَ كِيا ہُوگيا عَلَىٰ الْبَيْنِيْنَ بِمِيُّوں بِرِ فَاتُنُوا تُو لِے آؤ يَنْتِكُهُ إِنِّي كَتَابٍ النَّسُبُّ أيك رشته إو أور القَدْ عَلِمَتِ مُحْقِيلَ جان ليا غُتُاس سے جو تَعَبُّدُ وْنَ ثَمْ بِرَسْتَشَ كُر الْمُخْلَصِيْنَ خَاصَ كَتَهُ مُوعَ (يخ بُوعَ) فَانْكُذُ تُو بِينُكُ ثُمَّ | وَمَأَاور جُو |

| ٠. | ته جم الصَّافَةُن صف بستُه جُولان والے |                                            | <br> |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------------|------|
|    |                                        | وَإِنَّا اور مِينَك بَم النَّعُنْ البته بم |      |

### تفيير وتشريح

گذشتہ آیات میں بعض انبیاء علیہم السلام کے واقعات سنائے گئے تھے جن میں بتلایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے انبیاء کے ساتھ اور ان کی تو موں کے ساتھ کیا معاملہ رہا ہے۔ کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص اور وفا دار بندوں کونواز ااور کس طرح ان کے جھٹلانے والوں کوسزادی۔ ان قصوں کے قبل شروع طرح ان کے جھٹلانے والوں کوسزادی۔ ان قصوں کے قبل شروع سورت میں تو حید اور آخرت کے متعلق عقلی دلائل مذکور ہوئے تھے اور مشرکین کے عقائد پر تقید کر کے بتلایا گیا تھا کہ وہ کیسی لغو باتوں پر ایمان لائے بیٹھے ہیں اور ان کی گمراہیوں کے بر باتوں پر ایمان لائے بیٹھے ہیں اور ان کی گمراہیوں کے بر باتوں پر ایمان لائے بیٹھے ہیں اور ان کی گمراہیوں کے بر باتوں پر ایمان لائے بیٹھے ہیں اور ان کی گمراہیوں کے بر باتوں پر ایمان لائے بیٹھے ہیں اور ان کی گمراہیوں کے بر بور ت کے خاتمہ کے فاتمہ کے قاتمہ کے قریب پھرابطال کفروشرک کا بیان فرمایا جاتا ہے تا کہ تو حید کا حق مونا ظاہر ہوجائے۔

عرب کے بعض قبائل کا عقیدہ تھا کہ فرشتے (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پران کے اس جاہلانہ عقیدہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب ان مشرکین سے پوچھا جاتا کہ فرشتے اگر خدا کی بیٹیاں ہیں تو ان کی مائیں کون ہیں۔ تو جواب میں وہ بڑے بڑے جنات کی لڑکیوں کو ہٹلاتے اس طرح جواب میں وہ بڑے بڑے جنات کی لڑکیوں کو ہٹلاتے اس طرح (نعوذ باللہ) مشرکین نے خدا کا رشتہ جنوں اور فرشتوں دونوں سے جوڑر کھا تھا۔ اس لئے ان آیات میں دونوں یعنی جنات اور فرشتوں کا حال ذکر کیا جاتا ہے اور مشرکین عرب کے ان احتمانہ فرشتوں کا حال ذکر کیا جاتا ہے اور ہٹلایا جاتا ہے کہ ان احتمان احتمان سے کوئی جو بڑکرتا تو (معاذ اللہ) بیٹیاں لیتا اور تم کو بیٹے دیتا۔ ایک تو بہ

ساخی کہ خدا وندقد وس کے لئے اولا دنجویز کی پھر اولا دبھی کمزوراورگھٹیا۔اس پرطرہ یہ کہ فرشتوں کومونٹ یعنی عورت نجویز کیا۔کوئی ان سے پوچھے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو پیدا کیا تھا یہ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ انہیں عورت بنایا گیا میں لاجل داقہ تالا لائے اس میں الحد کا کا طریحان میں کو ت

سیاروی ان سے پوبسے کہ ، س وقت الدلاقای ہے ان سول کو پیدا کیا تھا یہ کھڑے د کھر ہے تھے کہ انہیں عورت بنایا گیا ہے۔ لاحول ولاقو ۃ الاباللہ۔اس جہالت کا کیا ٹھکانہ ہے۔ پچھتو سوچوا ہے مشرکین عیب کرنے کوبھی ہنر چاہئے۔ایک غلط عقیدہ بنانا تھا تو ایسا بالکل ہی ہے تکا تو نہ ہونا چاہئے تھا یہ کونسا انصاف ہے کہ اپنے لئے تو بیٹے پہند کرواور خدا سے بیٹیاں پہند کراؤ۔ آخر میہمل اور بے تکی بات تم نے نکالی کہاں سے ۔عقل وہم اور

علمی اصول ہے تو اسے لگاؤ نہیں پھر کیا کوئی نفتی اور کتا بی سنداس عقیدہ کی تم رکھتے ہوا پیا ہے تو وہی دکھلا ؤ۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ ان احمقوں نے (معاذ اللہ) جنات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا

رشتہ جوڑ دیا۔ سبحان اللہ! کیا ہا تیں کرتے ہیں۔ ان مشرکین سے ہو سکے تو ذراان جنات ہی سے پوچھ آئیں کہ وہ خودا پی نسبت کیا سبحتے ہیں۔ جنات کومعلوم ہے اور وہ اس کوخوب جانتے ہیں

کہ دوسرے مجرموں کی طرح وہ بھی اللہ تعالیٰ کے روبرو پکڑے

ہوئے آئیں گے۔ اور جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے اللہ کے چنے ہوئے بندے ہی اس پکڑ دھکڑ سے محفوظ رہیں

گے تو معلوم ہوا کہ وہاں کسی کا رشتہ ناطہ ہیں صرف بندگی اور اخلاص کی بوچھ ہے عرب کے لوگ جنات کو بڑی طاقتور مخلوق

مانتے تھے اور مجھتے تھے کہ یہ جے چاہیں ستا سکتے ہیں اور بہکا کر مانتے تھے اور مجھتے تھے کہ یہ جے چاہیں ستا سکتے ہیں اور بہکا کر

راستہ سے دور ہٹا سکتے ہیں۔ پھر بعض سیھے تھے کہ جنات کے ہاتھ میں بدی کی اور فرشتوں کے ہاتھ میں نیکی کی باگ

ہے۔ فرشتے جس کو چاہیں بھلائی پہنچائیں اور خدا کا مقرب بنا

201

کام بغیراللہ کے علم نے ہیں کرتے ۔ تو مطلب پر نظا کہ جب جن کردیں۔ان تمام باطل عقائد کارد فرمایا جاتا ہے اور جواب دیا 📗 اور فرشتے سب اللہ کے سامنے عاجز ہیں تو ان کا اس کی عقائی

خلاصہ یہ کہ شرک کی قیاحت اور مشرکین کی جہالت اور ا حمادت یہاں ظاہر کی گئی ہے کہوہ خدا تعالیٰ کے بارہ میں کسے بہتان باندھتے ہیں مثلاً اپنے لئے تو بیٹے پیند کرتے اور بیٹیاں ا ناپسند کرتے حتی کہان کوزندہ در گور کر دیتے اور خدا کے لئے معاذ الله بیٹمال بیندکرتے کھرفرشتوں کومونث یعنی عورتیں قرار دیااور خدا تعالى كومعاذ الله صاحب اولا دقرار ديا اور جنات كوخدا تعالى کے درمیان رشتہ تھہرایا اور ذرانہ خیال کیا کہ کتنی بیہودہ عقل اور نقل کےخلاف بات بک رہے ہیں۔

اب آ گے سورۃ کی آخری آیات میں کفار مکہ کو تنقبیداور اہل ایمان کے لئے بشارت اور غلبہ کی پیشین گوئی فرمائی حاتی ہے جس كابيان انشاءالله الكي آيت مين آئنده درس مين ہوگا۔

ویںاور جنات جسے جاہیں برائی اور تکلیف میں ڈال دس با گمراہ جاتا ہے کہ تبہارے اوران کے ہاتھ میں کوئی متنقل اختیار نہیں۔ اسی کیا دخل ہوسکتا ہے۔ تم اورتمہارے جھوٹے معبودخواہ وہ جنات ہوں یا شیاطین پیہ سبامل كربهمي اتني طاقت نہيں رکھتے كه بدوں مشيت ايز دى ايك متنفس کوبھی زبردی گمراہ کرسکیں ۔گمراہ وہی ہوگا جواپنی کرتو توں کی وجہ سے دوز خ میں بہر حال جانے والا ہی ہے بیاتو جنات کا حال موا۔ابر ب فرشتے توان کے منہ سے س لوکہ وہ کیا کہتے ہیں۔ان کا کہنا ہیہ ہے کہ ہم میں سے ہر فرشتہ کی ایک حداور درجہ مقرر ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ اپنی حدے باہر نکل سکے یا اینے درجد سے آ گے بڑھ سکے۔ ہم سب اپن اپن جگه صف باند ھے كفرے رہتے ہیں۔ ہرايك اس انظار ميں رہتاہے كہاہے جو تحکم ملے وہ پورا کرے۔ہم سب زبان اور عمل سے اللہ کی شبیج اور تعریف کرتے رہتے ہیں ہمارا ہروقت کا یمی کام ہے۔ہم کوئی

#### وعالجيجئ

حق تعالیٰ کا بے انتہاشکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل سے کفروشرک سے بچا کر ہم کوایمان اور اسلام کی دولت عطافر مائی۔

الله تعالى جميں اس انعام واحسان كى قدر شناسى كى تو فيق عطا فر مائيں اور ہم كواييخلص تابعدار بندول میں شامل فر مائیں۔

اللّٰدتعالیٰ ہرطرح کی مجراہی ہے ہماری حفاظت فرمائیں کہ باطل اورنفس وشیطان کا کوئی حربہم یرنہ چل سکے۔

اللّٰد تعالیٰ ہمارے لئے اہل جنت میں ہے ہونا مقدر فر مائیں اور اہل نار ہونے ہے بيائيں۔آمين

وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمْثُ بِلَّهِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ

سُوَوة الصِّفْت ياره-٢٣ إِنْ كَانُوْالْيَقُوْلُوْنَ ﴿ لَوْ آَنَ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوْلِينَ ﴿ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُغْكَلِمِهِ فَكُفُرُوْ ابِيهِ فَسُوْفَ يَعْلَبُوْنَ ؈ُولَقِيْ سَيَقَتْ كُلِّمِتُنَا وَ إِنَّ جُنْكِ نَالِهُ ثُمُ الْغَلِبُوْنَ ۖ فَتُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِيْنِ ۗ وَٱبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ۖ اَفِيعَاذَ ب ر ہتا ہے تو آپ (تملی رکھیئے اور ) تھوڑے زیانہ تک (صبر سیجئے اوران کی مخالفت اور ایڈ ارسانی کا) خیال ند سیجئے اور ( ذرا )

ؽڛٛؾۼۛۼؚۣڵۏؘڹ<sup>۞</sup>ٷٳڎٳڹؘۯڵؠۣٮٵڂٙڗؚؠٛؗ؋ڛۜٲۦڝۘڹٵڂؗٳڶؠؙؙڹ۫ۮٙڔٮ۫ڹ۞ۅؘؾۅؙڷۼڹۿؙۿڔڂؿٝڿؽڹ<sup>ۨ</sup>

وَٱبْصِرْفَسُوْفُ يُبْصِرُوْنَ<sup>©</sup>سُبُحْنَ رَبِكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَبَّا يَصِفُوْنَ ۚ وَسَلَّمُ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۗ

اورآ ہے تھوڑے زیانہ تک ان کا خیال نہ سیجے اورد کھتے رہے موغقریب ہیمی دیکے لیں مے۔آپ کارب جو ہزی عظمت والا ہے ان باتوں سے پاک ہے جو بید( کافر) بیان کرتے ہیں اور سلام ہو پیغیروں پر

## وَالْعُمَدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعُلِّمِينَ ٥

اورتمام ترخوبیال الله بی کیلئے ہیں جوتمام عالم کا پروردگارہے۔

كَانُوْا لِيَقُولُونَ ووكها كرتے تھے لؤانَ أكر مولى عِنْدُنَا مارے ياس فَيَدُا كونَى تعيت لَقَلْ سَبَقَتُ يُهِلِي صادر ہو چکا ہے . الْمُنْصُورُونَ فَتَعَ مند | وَإِنَّ اور مِينَكُ وَأَيْفِ وَهُمُ اور أَنبِين و يَكِصة ربين الصَّوْفَ لِس عَقريب لَوْنَ وه جلدى كررہے ہيں | فَإِذَا تَوْجِب | مَزُلُ وه نازل ہوگا | بِسَاحَتِهِمُ الحَيْمِ ميدان مِيں | فَسَاءً تو مُدى رُبِّكَ تمهارا رب سُبُعٰنَ مِاكِ ہے [الْهُوْسَالِينَ رسولول ] وَالْعُهُوثُ اورتمام تعريفين ] يليو الله كيلية | كنِّ الْعَلَمِينَ تمام جهانول كارب

تفسیر وتشریح: بیسورہ والصفٰت کی خاتمہ کی آیات ہیں ۔گذشتہ میں کفار ومشرکین کے کفریات اوران کے باطل عقا کد کار د فر مایا گیا تھا۔اب خاتمہ پرمشرکین عرب کی ندمت ایک دوسر ےطریقہ سے فر مائی جاتی ہے اور انہیں تنبیہ کی جاتی ہے ساتھ ہی

ہوتے اوراس پرخوب عمل کر کے دکھلا تے اورا طاعت اللی میں ترتی کر کے اللہ کے مخصوص اور منتخب بندوں میں شاک ہو جاتے تو اب جبکهان کی تمنا کے مطابق رسول اور صاحب کتاب وشر کلین پر رسول ان کی قوم میں آ گئے تو بیا ہے سب پچھلے قول وقر اربھول بیٹھے اور تکذیب و انکار میں تچھلی قوموں سے بھی بازی لے گئے۔محدرسول الله صلى الله عليه وسلم اور قرآن مجيدان كے ياس آئے توان کے منکر ہو گئے۔اب اس اٹکار اور انحراف کا نتیجہ ان كوعنقريب معلوم ہو جاوے گا اور جوان كا آنجام ہونے والا ہے بیعنقریب دیکھ لیں گے۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ بیہ بات علم الہی میں کھمر چکی ہے کہ منکرین کے مقابلہ میں خدا تعالی اپنے پغیبروں کو مددیہ پیچاتا ہے اور آخر کار خدائی کشکر ہی غالب ہو کر رہتا ہےخواہ درمیان میں حالات کتنے ہی بلٹے کھائیں اور آخری فتح و کامیا بی مخلص بندوں ہی کے لئے ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسلی رکھئے اورتھوڑے زمانہ تک صبر کیجئے اوران کی مخالفت اورايذا رساني كا خيال نه يجيح اور ان كا حال و كيهة رہئے اور بیا پناانجام بھی عنقریب دیکھ لیس گے۔ چنانچہ الحمد للّٰد مشركين نے ديكھ لياكہ بيات جس طرح فرمائي گئ تھي اس طرح پوری ہوئی ان آیات کے نزول پر چند ہی سال گزرے تھے کہ کفار مکہ نے اپنی آئکھوں سے رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم کا اور آ پ کے ساتھ مسلمانوں کا فاتحانہ داخلہ اپنے شہر میں دیکھ لیا اور پھراس کے چندسال بعدانہی لوگوں نے میٹھی دیکھ لیا کہ اسلام نهصرف عرب پر بلکه روم اورایران وغیره جیسی عظیم سلطنق ریجمی غالب آ گیا۔ تو یہاں جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواور آپ کے ساتھ اہل ایمان کوتسلی فرمائی گئ اور ابصوھم فسوف يبصرون فرمايا يعني آپ ان مشركين كاحال و يكھتے رہئے اور عنقریب اپناانجام پیرهی دیچه لیس گے تو شایداس کوس کر کا قرول نے کہا ہو کہ پھر دیر کیا ہے ہم کو ہماراانجام جلدی دکھلاؤاں کے

23 } ان اہل ایمان کے لئے جواس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تا ئیداور حمایت میں ہرطرح کے مصائب برداشت کررہے تھےاور مخالفین اسلام کے غلبہ کے باعث نہایت سخت حالات کا مقابلہ کررہے تھے انہیں بثارت اور خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ جن مصائب سے انہیں سابقہ را رہا ہے ان پر گھرا کیں نہیں آخر کارغلبدانہی کونصیب ہوگا اور باطل کے وہ علمبر دار جواس وقت غالب نظرآ رہے ہیں انہی کے ہاتھوں مغلوب اورمفتوح ہوکرر ہیں گے۔اس طرح ان کی تسلی فرمائی گئی اوران کے دل مضبوط کئے گئے خاتمہ سورت پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی وعظمت اوراس کی ذات یاک کا تمام عیوب و نقائص سے یاک ومبرا مونا بیان فر ما کرسورة کوختم فر مایا گیا۔

عرب میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بعثت سے پہلے مشرکین عرب جب بہود ونصاریٰ کے منہ سے پہلے انبیاء کا حال سنتے تو کہتے کہ کاش ہمارے یاس بھی کوئی نبی اللہ کی کتاب لے كرآيا ہوتا تو ہم خوب اس برعمل كرتے اور الله كے پسنديده بندوں میں ہوتے ۔مشرکین کے اس قول و اقرار کا ذکر سورہ انعام آٹھویں پارہ میں بھی آیا ہے جہاں ان کا قول اس طرح نقل فرمایا گیا ہے کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوئی ہوتی تو ہم ان ہے بھی لینی یہود ونصاری ہے بھی بڑھ کرراہ پر ہوتے اورسورہ فاطر٢٢ وي ياره مين بهي ان كاس اقرار كاذ كرفر مايا كيا كهان کفارنے اللہ کی بڑی زور دارتشم کھائی تھی کہا گر ہارے یاس کوئی ڈرانے والا آیا تو ہم ہرامت سے بڑھ کر ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ان خاتمہ کی آیات میں بھی کفار مکہ کوان کا پیہ قول وقرار یاد دلایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ بیمشرکین مکہ کہا كرتے تھے كەكوئى نبى اگر جم ميں بيدا موا موتا اوراس پركوئى كتاب نازل موئى موتى تويقينا مم تصديق كرنے والوں ميں

بیان کئے گئے تھے۔ چنانچہ دوسری آیت وَسَافُوکَی النوسَائِنَ میں ان ہی کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد نہایت و فضاحت سے کھول کھول کر کفار و مشرکین کے عقائدا و ران کے شبہا کے واعتراضات کو عقل و نقلی دلائل سے باطل تشہرایا گیا اور بیا پیشین گوئی فرمائی گئی کہ غلبہ بالآخر اہل حق ہی کو حاصل ہوگا اور جوانسان بھی عقل وقہم سے کام لے گاوہ بالآخر حق تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مجبور ہوگا چنانچہ اسی حمد و ثنا پر مجبور ہوگا چنانچہ اسی حمد و ثنا یعنی والے کہ کہ یہ اسی حمد و ثنا یعنی والے کہ کہ یہ اسی حمد و ثنا پر مجبور ہوگا چنانچہ اسی حمد و ثنا یعنی والے کہ کا میا گیا۔

والعدی بورو المالی پر ورہ وہ م رہ یہ یہ کہ ایک مؤن کا کام

ان خاتمہ کی آیت سے بیعلیم بھی ماتی ہے کہ ایک مؤن کا کام

بیہ ہونا چاہئے کہ وہ اپنے ہر مضمون ہر خطاب اور مجلس کا خاتمہ باری

تعالیٰ کی کبریائی اور بزرگی اوراس کی حمد وثنا پر کرے۔ چنا نچہ حدیث

میں ان خاتمہ کی تین آیات یعنی شبغی دیائے کو کو دنماز اور ختم مجلس

وسکا ٹو علیٰ المذرسیانی و المناز بلاء دینے العالمیان کو بعد نماز اور ختم مجلس

پڑھنے کی فضیلت آئی ہے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا

ارشا دفقل کیا گیا ہے وہ فر ماتے تھے کہ میں نے آئے خضرت سلی

اللہ علیہ وسلم سے کئی بار سنا کہ آپ نماز ختم ہونے کے بعد یہ

تین آیا ہے کہ جو محض یہ چاہتا ہو کہ قیامت کے دن اسے بھر پور

گیا ہے کہ جو محض یہ چاہتا ہو کہ قیامت کے دن اسے بھر پور

پیانے سے اجر و ثو اب ملے اسے چاہئے کہ وہ اپنی ہرمجلس کے

اخیر میں یہ پڑھا کر بے یعنی شبغی دیائے گئی المؤرق عتیارہ کے مورس پر

وسکا ٹو علی المؤرسیان و کا کھران کیا واجس میں ۵ رکوع تھے۔

وسکا ٹو علی المؤرسیان و کا کھران کیا واجس میں ۵ رکوع تھے۔

وسکا ٹو علی المؤرسیان و کا کھران کیا واجس میں ۵ رکوع تھے۔

وسکا ٹو علی المؤرسیان و کا کھران کیا واجس میں ۵ رکوع تھے۔

وسکا ٹو علی المؤرسیان و کا کھران کیا واجس میں ۵ رکوع تھے۔

وسکا ٹو علی کا بیان ختم ہواجس میں ۵ رکوع تھے۔

وسکا ٹو علی کیا بیان ختم ہواجس میں ۵ رکوع تھے۔

متعلق آ گےارشاد ہوتا ہے کہ بیر کفار اللہ کے عذاب کا کیا تقاضہ کررہے ہیں اوراس کے آنے کی کیا جلدی مجارہے ہیں۔جب وہ آئے گا تووہ بہت براوقت ہوگا اور عذاب الہی اس طرح آئے گا جیسے کوئی دشمن گھات میں لگا ہوا ہواور صبح کے وقت یکا یک میدان میں اتر کر چھاپہ مار جائے۔پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ يتھوڑاز مانەصبر سيحجئ اور منتظرر ہے عنقریب بیر كفار بھی اپنا انجام د کھے لیں گے۔ اس بشارت کے بعد سورت کے خاتمہ پر بتلایا گیا کہاللہ تعالیٰ کی ذات تمام عیوب ونقائص سے پاک اور تمام محاسن و کمالات کی جامع ہے اور حق تعالیٰ یاک اور منزہ ہیں ان تمام لغویات اور خرافات سے جواہل کفروشرک اس کی جانب منسوب کرتے رہتے ہیں اس کا سلام ورحمتیں و برکتیں اس کے رسولوں پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔اورحق تعالیٰ جن بندوں پرسلام تجیجیں ان کی عظمت اور ان کا واجب الا تباع ہونا بالکل ظاہر ہے اخير مين وَالْعُنَدُ يِنْ وَيَ الْعَلَمِينَ يُرسورة كُوفتم فرمايا كيا كمتمام تر خوبیاں اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہیں۔ جوتمام عالم کاپرورد گارہے۔ اس سورة كى خاتمه كى تين آيات يعنى سُبْعُن رَبِّك رَبِّ الْعِدُة عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلاعَكَى الْمُرْسَلِينَ وَالْعَبْدُ يِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ان تَيْنِ مُخْصَر آیات میں سورة کے جملہ مضامین کو ہوی خوبی سے سمیٹ دیا گیا ہے۔سورة كى ابتدا توحيد كے بيان سے موئى تھى جس كا حاصل س تھا کہ شرکین جو جو ہاتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بارى تعالى ان سب سے ياك اور منزه ہے۔ چنانچ بہلى آيت سُبُعْنَ رَبِكَ رَبِ الْعِزَقِ عَتَالِيكِمِنُونَ مِينِ اسى مضمون كى طرف اشارہ ہے۔اس کے بعد سورۃ میں انبیا علیم السلام کے واقعات

pest

# نَوْجُ مِنْ اللهِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِينِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ مُنْكِنَ الْأَجْرِينَ الْأَوْلِينِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رخم کرنے والا ہے۔

### ڞۘٷاڵڠؙۯٳڹۮؚؠٳڵؽؚۜڵڕؚ٥۠ؠڮؚٳڷۮؚؽؽؘۜػڡٚۯ۠ۉٳڣٛ؏ڗٞۊٟۅۜۺڠٳق

ص قتم ہے قرآن کی جونفیحت ہے پُر ہے بلکہ بیکفار (بی) تعصب اور (حق) کی مخالفت میں ہیں۔

صّ صاد | وَالقُوْانِ قرآن كُومِم إذِى الذِّكْرِ تُعيمة دين والا بك بكه الدِّنينَ كَفَرُوا جن لوّ كون في لوريا في عِزَق محمند من أوشِقاق اور عالفت

کفروا نکار پراصرارکررہے ہیںاس کا انجام خودان کے حق میں براہوگا کیونکہ جب فیصلہ کا وقت آجا تا ہےتو پھر نجات کی راہ باقی نہیں رہتی \_ بہلے بھی جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کو حمثلایا ان یرالله کاغضب نازل ہوااوروہ برباد ہوگئیں۔اس بات کے ثبوت کے طور پراجمالی طور ہے تو م نوح عاد وشمود وغیرہ کا ذکر فر مایا گیا پھررسول اللّه صلی اللّٰدعلیہ وسلم کو خطاب کر کے تسلی دی گئی کہ بیہ نادان لوگ ہیں۔ان کی جہالت کی باتوں کوصبر وتحل کے ساتھ برداشت کریں اس کے بعد حضرت داؤ دعلیہ السلام کا ذکر سایا گیا کہاللہ نے ان کی مدد کی اوران کے مخالفوں پرانہیں فتح دی اوروہ سارے ملک کے بادشاہ ہوئے اس کے بعد ان کے فرزند حضرت سلیمان علیه السلام بھی بادشاہ ہوئے اور اللہ کے حکموں ک معیل کرتے رہے۔ پھر حضرت ابوب علیہ السلام کا ذکر ہے انہوں نےمصیبت میں بوے صبرے کام لیا اور اللہ سے آس نہ توڑی آ خراللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی اور دنیا میں بھی خوش حالی عطا فر مائی اور آخرت میں بھی اپنی رحت سے سرفراز کرے گا۔حضرت داؤر اور حضرت سلیمان علیہا السلام کے ذکر ہے منگرین قرآن کو جنلایا گیا که وه اینی جاه ودولت اور دنیوی شان وشوكت كےلحاظ سے حضرت داؤ داور حضرت سليمان عليهاالسلام کے اقتدار کے مقابلہ میں کیا حیثیت رکھتے ہیں مگر اتنے زبردست اقتدار اور شان وشوکت کے باوجود حضرت داؤ داور

تفسير وتشريح: الحمد للداب٢٣ وين ياره كي سورهُ ص كابيان شروع ہور ہاہے۔زیرتفسیر دوابتدائی آیات تشریح سے پہلے اس سورة كامقام نزول وجيشميه خلاصه مضامين تعدادآ يات وركوعات وغیرہ حسب معمول بیان کئے جاتے ہیں۔اس سورۃ کی ابتداء حروف مقطعات میں سے حرف سے موئی ہے۔اس کئے بطورعلامت کے اس سورة کا یہی نام قرار دے دیا گیا۔ بیسورة بھی تکی ہےموجودہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے یہ ۳۸ ویں سورت ہے لیکن بحساب نزول اس کا شارانسٹھ ہے یعنی ۵۸سورتیں اس تے بل مکہ معظمہ میں نازل ہو چکی تھیں۔اور پھر ۵۵سورتیں اس کے بعد نازل ہوئیں۔اس سورت میں ۱۸۸ یات ۵ رکوعات ۳۸ کلمات اور ۱۰۵ حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔ چونکہ یہ سورة کی ہے اس لئے مثل دوسری کی سورتوں کے اس میں بھی عقائد ہے متعلق مضمون بیان فرمایا گیا ہے خصوصازیا وہ ترمضمون متعلق رسالت کے ہے کیونکہ جس زمانہ میں بیسورت نازل ہوئی اس وقت کفار مکہاورسر داران قریش نے رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كے ايذا د ہى اور مخالفت پر كمر باندھ ركھى تھى تاكه آپ سى طرح تبليغ دين كوچھوڑ ديں اس لئے سورۃ كى ابتدا ميں قر آن کریم کے نصیحت والی کتاب ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کفارکوان کی ہٹ دھرمی پرالڈعز وجل کےغضب سے ڈرایا گیا ہاور بتلایا گیا کہ جولوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھار ہے ہیں اور

چاہئے وہ ہمارااورا پنے بھتیج کا جھگڑا چکا جا <sup>نگی</sup>ں تواجھا ہے۔کہیں ایبانہ ہو کہان کا انقال ہوجائے اور ان ۔۔ محمد (صلی اللّه علیه وسلم) کے ساتھ کوئی شخت معاملہ کریں تو عرب اللّٰ میں اللّٰہ علیہ وسلم) کے ساتھ کوئی شخت معاملہ کریں تو عرب اللّٰہ کا میں اللّٰہ کی اللّٰہ کا میں اللّٰہ کی میں اللّٰہ کا میں اللّٰہ کی اللّٰہ کے میں اللّٰہ کا میں اللّٰہ کی میں اللّٰہ کی اللّٰہ کے میں اللّٰہ کا میں اللّٰہ کا میں اللّٰہ کا میں اللّٰہ کے میں اللّٰم کا میں اللّٰہ کے میں اللّٰہ کے میں اللّٰم کے میں اللّٰہ کے میں اللّٰہ کے میں اللّٰم کے میں المّٰم کے میں اللّٰم کے میں ایانہ ہوکہان کا انقال ہوجائے اوران کے بعدہم ان کے بھتیج لوگ ان کا لحاظ کرتے رہے اب ان کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے ان کے بھتیج پر ہاتھ ڈالا ہے۔اس رائے پرمتفق ہوکر تقريباً ٢٥ سرداران قريش جن مين ابوجهل ابوسفيان اميه بن خلف عاص بن واكل اسود بن مطلب عقبه عتبه شيبه شامل تصابو طالب کے پاس پہنچے ان سرداران قریش نے پہلے تو حسب معمول آ مخضرت صلى الله عليه وسلم كے خلاف اپني شكايات بيان کیں پر کہا کہ ہم آپ کے سامنے ایک انصاف کی بات پیش كرنے آئے ہيں۔آپ كا بھتيجا ہميں ہمارے دين پر چھوڑ دے اور ہم انہیں ان کے دین پر چھوڑے دیتے ہیں۔ وہ جس معبود کی عبادت کرنا چا ہیں کریں مگروہ ہمارے معبودوں کی برائی اور ندمت نه کریں اور بیکوشش نه کریں کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔اس شرط پرآپ ہم سے ان کی صلح کرا دیں۔ ابو طالب نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو بلوایا اور کہا کہ بھتیج بیہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں ان کی خواہش ہے كتم ايك منصفانه بات يران سے اتفاق كرلوتا كة تبهار ااوران كا جھکڑاختم ہو جائے۔ پھرانہوں نے وہ بات حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی جوسر داران قریش نے ان سے کہی تھی۔ نبی کریم صلی الله عليه وسلم في جواب مين فرمايا چيا جان مين توان كے سامنے ایک ایساکلمه پیش کرتا مول جھے اگریہ مان لیس تو تمام عرب ان کا مطیع ہو جائے اور عجم ان کا باج گزار ہو جائے سرداران قریش بولے بتاؤ كدوه كلمه كياہے؟ آپ نے فرمايالا الله الالله الله الله الله \* سنرت ملیمان بروقت اور برقدم برالله کی طرف رجوع کرنے والے تھے خدا کے شکر گزار بندے تھے دنیاوی جاہ وحشمت نے ان کواللہ سے غافل نہیں بنایا ہے دریے نو پیغیروں کا ذکر کر کے فر ما نبردار بندوں اور نافر ما نبردار سرکش بندوں کے اس انجام کا نقشہ کھینیا گیا ہے جو وہ عالم آخرت میں دیکھنے والے ہیں۔ دوزخیوں کا حال اور جنتیوں کی کیفیت بڑے براثر انداز سے بیان کی گئی ہے۔اخیر میں حضرت آ دم علیہ السلام اور اہلیس کا ذکر فرمایا گیا ہے جس سے یہ بتلا نامقصود ہے کہ اہلیس اور حضرت آ دم کے درمیان از لی عداوت ہے۔ خدانے جومرتبہ آ دم علیہ السلام کودیا تھااس پراہلیس نے حسد کیااور حکم خدا کے مقابلہ میں سرکثی اختیار کر کے لعنت کامستحق ہواای طرح جولوگ حق سے کفر وانکار کی سرگرمیاں کررہے ہیں وہ دراصل ابلیس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور اہلیس جس طرح مردود بارگاہ ہوا اس طرح منكرين بھى اينے حق ميں مردود بارگاہ ہونے كى راہ ہموار کرر ہے ہیںاس کے برخلاف جولوگ قرآن کواپنار ہنما بنار ہے ہیں وہ آ دمیت اور انسانیت کی راہ ہے گویا قر آن کی مخالفت سے انسان آ دمیت سے نکل کر اہلیسیت کے زمرہ میں شامل ہوجا تا ہے۔مقصد رید کہ شیطان کے ہتھکنڈ وں اور جالوں سے بچورسول کی نصیحت مانو اگر اسے نہ سنا اور نہ مانا تو پھر بری طرح پچھتاؤ گے یہ ہے خلاصہ مضامین اس پوری سورت کا جس کی تفصیلات انشاءاللدآ ئندہ درسوں میں سامنے آئیں گی۔

اس سورت کی ابتدائی آیات کے سبب نزول کے متعلق لکھا ہے کہ جب ابو طالب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چیا اور حضرت علی کرم الله تعالی وجہہ کے والد بیار ہوئے اور قریش کے سرداروں نے محسوس کیا کہ اب بیان کا آخری وقت ہے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چل کر ابوطالب سے بات کرنی

ده می پاره-۲۳ می پاره-۲۳ (بہتی زیور) انسانوں کے لئے تو خدا تعالی سے بھواکسی اور کی قتم کھانے کی اجازت نہیں۔اللہ تعالی کوچھوڑ کرکسی اور کا قتم کھانا شرک ہے۔لیکن اللہ تعالیٰ کواختیار ہےوہ اپنی مخلوقات میں جس چزی جاہے تم کھا لے۔ الغرض تاکید کے لئے کلام کی ابتدا قرآن كريم كي قتم سے فر مائي كئي اور بتلايا كيا كه بيغظيم الشان اور عالی مرتبہ قرآن جوعمہ نصیحتوں سے پراور نہایت موڑ طرز میں لوگوں کو ہدایت اور معرفت کی باتیں سمجھانے والا ہے بآ واز بلند شہادت دے رہا ہے کہ جولوگ قرآنی صداقت اور محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی رسالت کے منکر ہیں اس کا سبب پینہیں کہ قرآن کی تعلیم یا تفہیم میں کچھ قصور ہے یا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں معاذ اللہ کوئی کی ہے بلکہ ان منکرین کے اٹکاراور انحراف كالصلى سبب بيرے كه بيلوگ جھوٹی شيخی جاہلا نه غرورونخوت اور معاندانه مخالفت کے جذبات میں تھنے ہوئے ہیں بیاس

دلدل سے تکلیں توحق وصداقت کی راہ صاف نظرآئے۔ معلوم ہوا کہ جب تک انسان تکبر اور ضدے کام لے گاحق تعالیٰ کو کبھی نہیں یا سکتا اور کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ ابھی ان کفار منکرین ہی کے متعلق مضمون اگلی آیات میں جاری ہے جس کا بیان انشاء اللّٰدآ كنده درس ميں ہوگا۔

وہ سب کیبارگی ناراض ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ باتیں کرتے ہوئے وہاں سے چل دیئے جواس سورۃ کے ابتدائی حصہ میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہیں۔اس شان نزول کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان آیات کی تشریح ملاحظہ ہو۔

سورۃ کی ابتداء ص جوحروف مقطعات میں سے ہے فرمائی گئ حروف مقطعات کے متعلق پہلے کئی جگہ کہا جاچکا ہے کہاس کے قیق معنیٰ تواللہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہیں یا پھراللہ تعالیٰ کے بتلانے ے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوعلم موكا اس كے بعد كلام كى ابتدا قرآن کی قتم ہے فرمائی گئی قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے ایمان و عقائد کے بہت ہے اصولی مسائل کی تاکید کیلئے مختلف طرح کی قتم کھائی ہے بھی اپنی ذات پاک کی بھی اپنی مخلوقات میں سے خاص خاص اشياء كى توحق تعالى كوتو كوئى ضرورت قتم كھانے كى نہ تقی گرجس طرح دنیامیں جھڑے چکانے اور اختلافات مٹانے کا معروف طریقہ یہ ہے کہ دعوے پرشہادت پیش کی جائے۔ شہادت نہ ہوتوقتم کھائی جائے اس طرح حق تعالی نے انسانوں کے اس مانوس طریقہ کو اختیار فرمایا ہے اور کہیں تو شہادت کے الفاظ ہے کسی مضمون کی تاکید فرمائی اور کہیں قتم کے الفاظ سے باقی بيظا ہر ہے كەت تعالى كى قىم عام خلوق كى قىم كى طرح نېيىں ہوسكتى۔

#### دعا فيجئ

حق تعالی قرآن یاک کی ہدایت اورنورے ہمارے دلول کومعمور فرمائیں اوراس کی تعلیمات ونصائح ہے ہم کو بوری طرح فیض پاپ فرمائیں ۔تعصب اورضد جو کا فرانہ حسکتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان ہے ہمارے قلوب کو پاک رکھیں ۔اور قرآن پاک نے جوراستہ دکھلایا ہے اس پر ہم کو چلنے اوراس پر متنقیم رہنے کی تو فیق عطا فرما ئیں۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں قر آن یا ک کامتیع بنا كرزنده ركھ اوراس يرجم كوموت نصيب فرماية آمين \_ وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْحُمَدُ يِلْهِ رَتِ الْعُلْمِينَ

besturd!

# كَمْ الْهُلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ فَنَادُوْا وَلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ وَعَجِبُوَا أَنْ جَاءَهُمْ مَنْ فِي

ان سے پہلے بہت کا متوں کوہم ہلاک کر چکے ہیں سونہوں نے (ہلاکت کے وقت) بڑی ہائے بکار کی اور و وقت خلاصی کا نہ تعالوران کفارنے اس بات پر تعجب کیا کہ اُن کے پاس اُن (ہی اُ

## مِنْهُمْ وَوَ قَالَ الْكَفِرُونَ هِذَا الْجِوَرُنَا ﴿ الْجَعَلَ الْأَلِهَ قَ الْهَا وَاحِدًا أَإِنَّ هِذَا لَتَكُنَّ عُجَابُ

یں سے ایک ذرانعوالا آگیا۔اور کہنے گئے کہ مختص سُاجراور (وکوئی نبوت میں)جھوٹا ہے (اور) کیا (مختص کیا ہو کمک ہے) اس نے اتنے معبودوں کی جگہا کہ بی معبودر ہے دیا۔واقعی یہ بہت ہی مجیب بات ہے

## وَانْطَكَقَ الْمُلاُ مِنْهُ مُ آنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلَى الْهِكَيْكُمُ ۖ إِنَّ هٰذَالْثَكُ ءُ يُرَادُ فَمَا سَمِعُنَا بِهٰذَا

اوران كفاريس كے ريئس بير كيتے ہوئے چلے كدر يهال سے ) چلواوراپ معبودول (كى عرادت ير) قائم رموريكو كى مطلب كى بات ہے ہم نے توبيد بات (اپنے ) پچھلے غذہب ميں نہيں تن

# <u>ڣٳڵ</u>ؚڵۊٳڵڂؚڒۊؚٵۧٳٛڹۿۮؘٳٳڒٳۼؾڵٲ۫ٞؖٷٞڹۯڶۘۼڵؽۼٳڵڎؚۜٛۯؙۄٮؙٛڹؽڹٵٝڹڵۿؙؙؙؙۿؙۄ۬ڣٛۺڮؖ

ہو نہ ہو بید گھزت ہے کیا ہم سب میں سے اِی فخص پر کلام الٰہی نازل کیا <sup>ع</sup>میا بلکہ بیالوگ (خود) میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں

## مِّنْ ذِلْرِئْ بَكْ لَّهَا يَذُوْقُوْ اعَذَابِ<sup>©</sup>

بلکهانہوں نے ابھی تک میرےعذاب کا مزہ ہیں چکھا

غروراور تکبر کی بدولت ۔اللہ کے رسولوں سے مقابلہ اور مخالفت ٹھان کر بہت امتیں اور جماعتیں پہلے تباہ و ہر باد ہو چکی ہیں۔ وہ لوگ بھی مدتوں خدا کے پیغیبروں سے لڑتے رہے پھر جب ان کی پکڑ کا وقت آگیا اور عذاب الہی نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو گھبرا کر ہائے واویلا اور شور وغل مچانے لگے۔ مگر اس وقت فریاد کرنے اور ہائے لیکار سے کیا بنتا ہے؟ اس وقت کی چیخ و لیکار برکار تفسیر وتشری گذشته ابتدائی آیات میں بتلایا گیاتھا کہ یہ قرآن تو اپنی ذات میں نہایت عظیم الثان عالی مرتبہ وعظ و نشیحت سے پراورعزت وعظمت والا ہے اس کے باوجود جو کافر اس کا انکار اور اس سے انحراف کررہے ہیں اس کی وجہ محض ان لوگوں کی ضدعنا دہٹ دھرمی اور تکبر ہے اب ان آیات میں ان ہی متکبر منکرین کو منایا جارہا ہے کہ ان کومعلوم رہنا جا ہے کہ اس

صرف ان سے ایک کلمہ حابہتا ہوں اور وہ لا اللہ اللہ ہے۔ سرداران قریش بین کرطیش میں آ کر کھڑے ہو گئے تو کھنے لگے کہ ہم اپنے سارے جانے بوجھے پرانے معبودوں کوچھوڑ کر بھی ان کے کہنے سے ایک خدا کو مان لیں۔چلوجی یہاں سے بیابھی اینے منصوبہ سے بازندآئیں گے۔ ریتو ہمارے معبودوں کے بیجیے ہاتھ دھوکر پڑے ہوئے ہیں۔تم بھی مضبوطی سے اپنے معبودوں کی عبادت وحمایت پر جے رہو۔ بیتو ہم سب پر اپناتھم چلانا حاہتے ہیں اور ہم سب کا بڑا بن کرر منا حاہتے ہیں ۔ یہی ان کامطلب ہے جوبات یہ کہتے ہیں ہم نے توبہ بات اپنے پچھلے ندجب میں بھی سی نہیں۔ بیانہوں نے اپند دل سے ایک ب اصل بات گھڑی ہے جو بالکل انوکھی ہے (العیاذ باللہ) ہم ان کی من گھڑت بات کیسے مان لیس اور اگر خیر فرض بھی کرلیں کہ بیہ جو کچھ سنارہے ہیں بیاللہ کا کلام ہے تو بیکیا غضب ہے کہ ہم سب میں سے انہی کا انتخاب ہوا۔ کیا سارے ملک اور قوم میں بس یہی اس منصب کے لئے رہ گئے تھے۔ان کو کیا فوقیت اور فضیلت حاصل تھی کہ جوانہی کونبوت ملی۔ کیا کوئی بڑارئیس مالدارخدا کونہ ماتا تهاجس براپنا كلام نازل كرتا (معاذ الله) كفاركي اس تمام بكواس اورخرافات کے جواب میں حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہان کی سیہ خرافات کچھنمیں۔ بات حقیقت میں یہ ہے کہ ابھی ان کو ہماری نفیحت کے متعلق دھوکہ لگا ہوا ہے۔ وہ یقین نہیں رکھنے کہ جس خوفناک مستقبل سے آگاہ کیا جارہا ہے وہ ضرور پیش آ کررہے گا کیونکہ ابھی تک انہوں نے خدائی مار کا مزہ نہیں چھکا۔جس وقت خدائی ماریزے گی اور عذاب کا کوڑا برے گا اس وفت سارے شکوک وشبہات دور ہوجائیں گے۔

ابغور سیجئے کہ نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے ۴۸ سال اپنی عمر مبارک کے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی تھی۔عذاب سے نے کر بھا گئے کا وقت ہی ندر ہا تھا اور رہائی اور خلاصی کا موقع گزر چکا تھا۔آ گے بتلایا گیا کہان کفار قریش نے اس بات يرتعجب كيا اوران كو يه عجيب بات معلوم موئى كه ايك پغیران بی کی جنس ان بی کی قوم اوران بی کی برادری میں ہے ان کوخبردار کرنے کے لئے مقرر کیا گیا حالانکہ عجیب بات اگر ہوتی تو یہ ہوتی کہ انسانوں کوخبر دار کرنے کے لئے کوئی مخلوق آسان سے بھیج دی جاتی یا ان کے درمیان اجاتک ایک اجنبی کہیں باہر سے آ کھڑا ہوتا اور نبوت کا اعلان کرتا تو اس صورت میں تو بلا شیدان کوتعجب ہوسکتا تھا۔ پھران کفار کوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کارسول ہونے ہی پرتعجب ہیں بلکہ پیکا فرتو پیہ کہتے ہیں کہ بیر (نعوذ باللہ ) کوئی جادوگر ہیں کہ جوایے دل ہے کچھ باتیں گھڑلی ہیں اوراللہ کے رسول بن بیٹھے ہیں اورلوگوں کو جادواورمنتر کے زور سے اپنے قابو میں لے آتے ہیں اور بیہ کفاریوں کہتے ہیں کہ کیاغضب کی بات ہے کہ ہمارے سارے دیوتاؤں اورمعبودوں کے بدلے فقط ایک خدا کو ماننے کو کہتے ہیں یہ تو بڑے اچنھے کی بات ہے کہ سارے جہان کا انتظام فقط ایک خدا کے سپر د کر دیا جائے اور جن دیوتاؤں کی بندگی قرنوں اور پشتوں سے ہوتی چلی آئی ہے وہ سب یک قلم موقوف کر دی جائے گویا ہمارے باپ دادا سب نرے جابل اور بیوتوف ہی تھے جواتنے دیوتاؤں کے سامنے سرعبودیت ٹم کرتے رہے۔ان آیات کے شان نزول میں گذشتہ درس میں یہ بتایا جاچکا ہے کہ جب حضور صلی الله علیه وسلم کے چیا ابوطالب کے باس سرداران قریش جمع ہوئے اور ابوطالب سے شکایت کی کہ بیآ ب کے تجیتیج جاری اور جارے معبودول کی تو بین کرتے ہیں اور جمیں طرح طرح سے احمق بناتے ہیں آپ ان کو سمجھائے جس پر آ تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا كه اے چيا ميں تو

جگه بینیج جہاں اس کور کھنا تھا تو آ پنفس نفیس آگے بڑھے اور این وست مبارک سے حجرا سودکواین جگه پررکھ دیا اور ال طرح یداختلاف اور قضیه طے ہوا تو اعلان نبوت سے پہلے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي بيءُزت وحرمت قبائل قريش اورابل مكه مين تھی۔ جب آپ چالیس سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمائے گئے تو تین سال تک آنخضرت صلی الله علیه وسلمخفی طور پر اسلام کی دعوت دیتے رہے اور لوگ آ ہستہ آ ہستہ اسلام میں واخل ہوتے رہے تین سال کے بعد جب بی حکم نازل ہوا کے علی الاعلان اسلام كى طرف بلائين تو آپ ايك دن كوه صفاير چراھے اور قبائل قریش کونام بنام یکارا جب سب جمع ہو گئے تو بیارشاد فر مایا کہ اگر میں تم کو بی خبر دول کہ پہاڑ کے عقب میں ایک شکر ہے جوتم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیاتم میری تقیدیق کرو گے۔تو اس وقت بھی سب نے یک زبان ہوکر کہا کہ بے شک ہم نے تو آپ سے سوائے صدق اور سچائی کے پچھود یکھا ہی نہیں۔ تو بتلانا یہاں بیمقصود ہے کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم لوگوں کو صرف اسلام کی دعوت دیتے رہے اس وقت تک قریش نے آپ ہے کوئی تعرض نہیں کیا۔لیکن جب علی الاعلان بت برتی کی برائی بیان کرناشروع کی اور کفروشرک ہے رو کناشروع کیا تب قریش عداوت اور مخالفت بر آ ماده جو گئے۔ اور ضد اور عناد اور ہٹ دھرمی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ایسے اتہمات اورالزامات رکھنے کیے کہ بھی آپ کومعاذ الله ساحر کہتے بھی شاعر کہتے بھی کا ہن کہتے بھی دیوانہ اور مجنون کہتے اور آپ کی دشنی عداوت اورایذ ارسانی میں کوئی د قیقه نها تھارکھااورجیسا که يہاں ان آيات ميں بتلايا گيا معاذ الله كفارعداوت ميں آپ كو ساحر كذاب كمن كك-كذاب مبالغه كاصيغه بي بهت برا

🥻 قوم کے درمیان گزار دے۔اس وفت تک آپ اپن قوم میں سب سے زیادہ بامروت سب سے زیادہ خلیق سب سے زیادہ ہمایوں کے خبر گیران ۔ سب سے زیادہ حلیم اور بردبار سب ے زیادہ سیچے اور امانت وارسب سے زیادہ خصومت اور دشنام اورفحش اور ہر بری بات ہے زیادہ دور تھے اسی وجہ ہے آ پ کی قوم نے آپ کا لقب امین رکھا تھا (سیرة مصطفیٰ جلداول) بعثت نبوی سے یانچ سال قبل جب آپ کی عمر شریف ۳۵ سال کی تھی تو خانہ کعبہ کی دیواریں مرورز مانہ کی وجہ سے بہت بوسیدہ مو چی تھیں تو قریش اس بات بر منفق ہوئے کہ بیت اللہ کو منہدم کر کے از سرنو بنایا جائے چنانچہ جب تعمیر مکمل ہوگئی اور حجر اسود کو ا بی جگه پررکھنے کا وقت آیا تو قبائل قریش میں بخت اختلاف پیدا ہو گیا ۔ تلواریں تھنچ گئیں اورلوگ جنگ وجدال اورقل وقبال يرآ ماده ہو گئے جب حاريا فچ روز اي طرح گزر گئے اوركوئي بات طے نہ ہوئی تو ابوامیہ بن مغیرہ جو قریش میں سب سے زیادہ معمراورس رسیدہ تھا اس نے بیرائے دی کہ کل صبح کو جو تحص سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے میں داخل ہواسی کو ا پناتھم بنا کر فیصلہ کرالو۔سب نے اس رائے کو پسند کیا صبح ہوئی اورتمام لوگ حرم میں پہنچ۔ دیکھتے کیا ہیں کہ سب سے پہلے آنے والےحضورصلی الله علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب کی زبانوں سے بے ساختہ بدالفاظ نکے هذا محمد الامين . رضينا هذا محمد (يرمُدامين بين بم ان كَحَمَم بنانے برراضی ہیں۔ بیقو محمدامین ہیں)۔

آپ نے ایک چا در منگائی اور حجر اسود کواس میں رکھ کریہ فرمایا کہ ہر قبیلہ کا سر داراس چا در کوتھام لے تا کہ اس شرف سے کوئی قبیلہ محروم نہ رہے۔اس فیصلہ کوسب نے پہند کیا اور سب نے مل کرچا دراٹھائی جب سب کے سب اسی چا در کواٹھائے اس

قبول کرنے میں مجبور ہو جائیں اگر فقط حق اور الل حق کو بیدا کیا جا تا اور باطل بالكل نيست و نابود ہوتا تو لوگ حق كے قبول كرنے یر مجبور ہو جاتے جو سراسر حکمت خداوندی کے خلاف ہے شريعت اسلاميه كابرگزيينشانهين كهلوگ جبر أوقبر أاسلام لائيس \_ اس لئے حق تعالی شانہ نے جب حضرات انبیاء کیہم السلام کو پیدا کیا توان کے مقابلہ کے لئے شیاطین الانس والجن کوبھی پیدافر مایا تا که دنیاحق اور باطل کا معرکه اور مدایت و ممرای کی جنگ اور مقابلہ کوخوب دیکھے لے اور پھراینے ارادے اور اختیار سے حق اور باطل میں ہے جس جانب کو جا ہے قبول کرے۔ بیدد نیا دارا ہتلا اور امتحان ہے اور بعثت انبیاء سے مقصودیمی ہے کہ لوگ اینے اختیار سے ایمان لائیں۔ اور جو تصدیق و ایمان اپنے ارادہ سے ہو شریعت میں اس کا اعتبار ہے اور عنداللہ وہی مطلوب ہے۔ الغرض آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي دعوت اسلام يركفار و مشرکین محض ضد وعناد سے جوالزامات وانتہامات آنخضرت صلی الله عليه وسلم پرلگا كرآپ كى دعوت حق كورد كرنے كى فكراوركوشش میں رہتے تو کفار کے اقوال کا ایک جواب تو ان آیات میں دیا گیا آ گے ایک دوسرے طرز ہر جواب دیا گیا ہے جس کا بیان انشاءاللداگلي آيت مين آئنده درس مين ہوگا۔

حبوٹا (العیاذ باللہ تعالیٰ)اب اس وقت کوذراذ ہن میں لایئے کہ ايك طرف تو حضورا قدس صلى الله عليه وسلم قوم كودين و دنياكي صلاح وفلاح کے لئے اوران کوجہنم کی آگ سے بچانے کے لئے ان کی خیرخواہی میں دن رات کوشاں ہیں۔ دوسری طرف قوم کے افراد آپ کوساحر کذاب کے لقب سے یاد کرتے ہیں تو کفار کے ان اتہامات اور الزامات سے آپ کو کس قدر قلبی اور وبني اذيت پېنچتي هوگي اور آپ کو کتنا حزن و ملال هوتا هو گا جس کے لئے حق تعالی ای طرف سے باربارتسلی کامضمون اور صبر کی تلقین فرمائی جاتی۔ چنانجیدای سورۃ میں چندآیات آ گے حضور صلی الله علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا گیا اصبو علیٰ مايقولون. اے نبی سلی الله عليه وسلم آپان لوگول كا قوال برصبر كيجة \_اب يهال ايك فلفه قدرت اور حكمت خداوندى كابيه بھی سمجھ لیجئے کہ حق تعالی جل شانہ نے جس طرح نور کے مقابلہ میں ظلمت اور بلندی کے مقابلہ میں پستی کو پیدا فرمایا اس طرح خیر کے مقابلہ میں شراور ہدایت کے مقابلہ میں ضلالت کو اور ملائكه كے مقابله ميں شياطين كو پيدا فرمايا كه حق و باطل كا مقابله اورمعر کہ دنیا میں جاری رہے اور لوگ اینے ارادہ اور اختیار سے کس ایک جانب کو تبول کریں۔ بینہ ہوکہ کس ایک جانب کے

#### دعا فيجئح

حق تعالی نے جب اپ فضل وکرم سے ہم کو کفروشرک سے بچا کراسلام اور ایمان کی دولت عطافر مائی ہے تو ہم کواس نعمت کی قدر شناسی کی توفیق بھی عطا فر مائیں۔ اور اس قر آن پاک کی ہدایات اور رسول الله علیہ وسلم کی تعلیمات کا کامل اتباع نصیب فر مائیں۔ الله تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ اور فہم عطا فر مائیں اور ہر طرح کی مجے روی اور گراہی سے اپنی حفاظت میں رکھیں۔ حق کا اتباع اور باطل سے گریز نصیب فر مائیں اور اپنے ہر طرح کے چھوٹے بڑے عذاب سے دین و دنیا میں محفوظ و مامون فر مائیں۔ آمین۔ وَ الْخِرُدَ عُولُ نَا اَنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

besturd

### فَلْيَرْتَقُوا فِي الْكَسْبَابِ مِنْكُمَّا هُنَالِكَ مَهْزُوهُمِّنَ الْأَخْزَابِ ٥ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُرنُوْم

(اگرافتیارہ) توان کوچاہئے کہ سے رصیاں لگا کر آسان پر) چڑھ جادیں۔اس مقام پران کوکوں کی بیٹی ایک بھیڑے بخملہ گروہوں کے جوشکست دیئے جادیں گےان سے پہنے ہی قوم نوخ

وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْكُوْتَادِ ﴿ وَتُمْوُدُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَآصُكُ لِيَكَاةً اُولِيكَ الْكَعْزَابُ ﴿ إِنْ

اور عاد اور فرعون نے جس کے کھونٹے گڑ گئے تھے اور خمود نے اور قوم لُوطٌ نے اور اصحاب اَ یکہ نے تکذیب کی تھی۔ وہ گروہ میمی لوگ ہیں

كُلُّ الْأَكْتُ بَ الرُّسُلُ فَحَقَّ عِقَابٍ أَو مَا يَنْظُرُ لَمَ وُكَارٍ الْآصَيْحَةَ وَاحِدَةً مَا لَهَامِن

ان سب نےصرف رسُولوں کوجھٹلایا تھاسومیراعذاب (ان پر)واقع ہو گیااور بیلوگ بس ایک زور کی چیخ کے منتظر ہیں جس میں دم لینے کی گنجائش نہ ہوگی

فَوَاقٍ ®وَقَالُوْارَبِّنَا عَجِيلَ لَنَاقِطَّنَا فَبُلَ يَوْمِ الْحِسَابِ®

اور بیلوگ کہتے ہیں کہاہے ہمارے رب ہمارا حصہ ہم کوروز حساب سے پہلے دے دے۔

کہ یہ جو بکواس کر رہے ہیں اور الزامات اور انہامات لگا رہے ہیں بیاس لئے ہیں کہ انہوں نے خدائی مار کا مزونہیں چکھا۔ جس وقت خدائی مار بڑے گی تو عقل ٹھکانے آجائے گی اور یہ تمام شکوک وشبہات دور ہوجا ئیں گے۔دوسرا جواب ان آیات میں دیا جا رہا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ رحمت کے خزانے اور آسان وزمین کی حکومت سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہی زبردست اور بڑی بخشش والا ہے جس پر جوانعام چاہے کرے۔

تفسیر وتشری گذشتہ یات میں کفار مکہ کیعض کا فرانہ اقوال اوران کے اعتراضات نقل فرمائے گئے تھے جونعوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے دعوے میں ساحر اور کذاب کہتے ۔ بھی بیالزامات لگاتے کہ اس تبلیغ دین ہے آپ کا مقصدا بی جاہ وحکومت قائم کرنا ہے۔ بھی بیاعتراض کرتے کہ خدا کوسوائے ان کے اور کوئی شخص نبی بنانے کے لئے نہ ملا۔ کفار کی ان خرافات کا ایک جواب تو گذشتہ آبات میں ویا گیا تھا ۔

تھا اور شہود نے اور قوم لوط نے اور اصحاب ایکہ سے جن کے قصے متعدد جگہ آ چکے ہیں ان سب نے بھی رسولوں کی تکذیب کی تھی پھر ان کی کیٹر ہوئی بڑی بڑی طاقتور فو جیں بھی رسولوں کو جھٹا کر سز اسے نہ بھی کیٹر ہوئی بڑی طاقتور فو جیں بھی رسولوں کو جھٹا کر سز اسے نہ بھی کیا ہے۔ جب وہ تکذیب انبیاء کے جرم کی سز اسے نہ بھی تھے تو پھر یہ کیوں مطمئن ہیں اور یہ لوگ جو تکذیب پر مصر ہیں تو کیا ایک زور کی چیخ کے منتظر ہیں کہ جس میں دم لینے کی سخوائش نہ ہو۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ یہ منکرین میں دم لینے کی سخوائش نہ ہو۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ یہ منکرین آخرت اور قیامت کے عذاب کی دھمکیاں سنائی جاتی ہیں تو آخرت کی دو۔ ہاتھ کے ہاتھ ہم سز او جزا اس وقت کا حصہ ہم کو ابھی دے دو۔ ہاتھ کے ہاتھ ہم سز او جزا اس وقت کا حصہ ہم کو ابھی دے دو۔ ہاتھ کے ہاتھ ہم سز او جزا مطلب بیتھا کہ قیامت و آخرت کی جہیں ہوا کہ مطلب بیتھا کہ قیامت و آخرت کی جہیں ہوا کہ میں عذاب نہیں تو معلوم ہوا ابھی عذاب نہیں تو معلوم ہوا ابھی عذاب مطلوب ہے اور جب فوری عذاب نہیں تو معلوم ہوا نہیں عذاب مطلوب ہے اور جب فوری عذاب نہیں تو معلوم ہوا نہیں عذاب مطلوب ہے اور جب فوری عذاب نہیں تو معلوم ہوا نہیں عذاب مطلوب ہے نہ ترت ۔ خواہ خواہ کی دھمکی ہے۔

چونکہ ان اُمور سے اور ان کفار کے ان اقوال سے آنخضرت صلی اللہ اللہ علیہ وکم کو حزن و ملال ہوتا تھا اس لئے آگے آخضرت صلی اللہ علیہ وکم کوخطاب کر کے مبر کا حکم دیاجا تا ہے اور بعض انبیاء کیم السلام کے قصص کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ جو کمال صبر کے ساتھ موصوف تھے۔ جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

کون روک سکتا ہے یا گئتے جینی کرسکتا ہے اگروہ اپنی تحکمت ودانا کی سے کسی کو منصب نبوت و رسالت پر سرفراز فرما تا ہے تو بید کفار منکرین وخل دینے والے کون ہیں کہ جو بیہ ہیں کہ فلاں پر تو بیہ مہر بانی فرمائی اور ہم پر نہ فرمائی۔ کیا اللہ کی رحمت کے خزانوں مہر بانی فرمائی اور ہم پر نہ فرمائی۔ کیا اللہ کی دحمت رجواس قسم اور زمین و آسیان اور میں تو اپنے تمام اسباب و سائل کوگام میں لے آئیں اور رسیاں تان کر یا سیر ھیاں لگا کر وسائل کوگام میں لے آئیں تا کہ وہاں سے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر وی کا آنا بند کر سکیں اور اپنی مرضی اور منشاء کے موافق آسان اور زمین کی حکومت اور خزائن رحمت کی مالکیت کا دعوی آسان اور زمین کی حکومت اور خزائن رحمت کی مالکیت کا دعوی اور خون کے سان اور زمین کی حکومت اور خزائن رحمت کی مالکیت کا دعوی عبث ہے۔ پھر خدائی انتظامات میں وخل دینا بجز بے حیائی اور جنون کے اور کیا ہوگا۔

آگے بتایا جاتا ہے کہ زمین وآسان کی حکومت اور خزانوں کے مالک تو یہ بیجارے کیا ہوتے چند شکست خوردہ آدمیوں کی ایک بھیڑ ہے جو آگلی تباہ شدہ قوموں کی طرح تباہ و برباد ہوتی نظر آتی ہے (چنانچہ یہ منظر''بدر'' سے لے کر''فتح کمہ'' تک لوگوں نے دیکھ لیا) ان کفار مکہ اور مشرکین عرب سے پہلے بھی قوم نوح نے اور عاد نے اور فرعون نے جس کی سلطنت کے کھونے گڑے ہوئے تھے یعنی بہت زور قوت اور لاؤلشکر والا

وعا کیجئے: اللہ تعالیٰ ہم کوایمان کامل اور اسلام صادق نصیب فر مائیں اور شکوک وشبہات کے فتنوں اور گمراہیوں سے ہم کو محفوظ رکھیں۔ یا اللہ آپ نے جیسے پہلے گمراہ قو موں اور اعدائے دین واسلام کو ہلاک و تباہ فر مایا ای طرح اب بھی وشمنان دین واسلام کو ہلاک فر مایئے اور اسلام کوغلبہ ونصرت عطافر مایئے۔ اور ہمیں حق کی پیروی اس کا اتباع اور اس کی جمایت کرنا نصیب فر مایئے۔ یا اللہ اگر کفار مشرکیین نے ضد و عناد سے دین اسلام کی قدر نہ کی اور اس کو قبول نہ کیا بلکہ اس کا استہزا اور تکذیب کی تو بیا تنا تعجب خیز ہیں جتنا اس امر پر تعجب ہوتا ہے کہ جو باوجود دعوائے اسلام کے شریعت اسلامیہ سے نہ صرف منحرف ہیں بلکہ استہزا کا برتا کو تک برتنے کی جرات کرتے ہیں۔ یا اللہ! رحمت کے خزانے آپ کے دست قدرت میں ہیں۔ امت مسلمہ پر نبی الرحمة صلی اللہ علیہ و کل حرف میں اپنی رحمت کے درواز ہ کھول دے۔ اور ان کو دین و دنیا کی صلاح و فلاح سے نواز دے اور ہر طرح کی مجروی اور گمرابی سے بچالے۔ آئین۔

besiu

# اِصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذَكُرُ عَبْنَ نَا دَاوُدَ ذَا الْكَبْنِ إِنَّهُ آوَّا بُ ﴿ إِنَّا سَعَرْنَا الْجِبْالُ مَعَهُ الْمَالِي مِنْ اللهِ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذَكُرُ عَبْنَ نَا ذَا وَدَذَا الْكَبْنِ إِنَّهُ آوَّا بُونَ اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا يَعْنَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

آپان کو کول کے افوال پرصبر مینجے اور جارے بندے دو ڈ کویاد مینجے جو بردی کوت دالے تھے دہ بہت رجوع کا اس کے ساتھ 8 میں جہ میں 2 میں میں میں 2 میں در لا رہ میں میں مربوع کی جو برائی دوروکا کامیس میں میں میں میں میں میں میں ا

يُسَبِّغَن بِالْعَشِيِّ وَالْكِشْرَاقِ ﴿ وَالطَّيْرَ مَعْشُوْرَةً ۚ كُلُّ لَكَ اَوَابُ ۗ وَشَكَ دَنَا مُلْكَ وَالتَيْنَا هُ

شام اور سبت سبح کیا کریں اور پرندوں کو بھی جو کہ جمع ہوجاتے تھے سب انکی (تسبیح کی) وجہ سے مشغول ذکرر ہتے اور ہم نے ان کی سلطنت کو ہڑی قوت دی تھی

الْكِلْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلُ اللَّهِ الْمُؤَا الْغَصْمِ الْذِتْسَوِّرُوا الْجِعْرَابِ الْإِذْ دَخَلُوا عَل

اورہم نے ان کو حکمت اور فیصلہ کرنے والی تقریر عطا فرمائی تھی اور بھلا آپ کوان اہل مقدمہ کی خبر بھی پینجی ہے جبکہ وہ لوگ عبادت خانہ کی دیوار پھاند کر

<u>ۮٳۏۮڣؘڡٛڔ۬؏ٙڡ۪ڹؗٛؠؙٛۊؘٳڷٳڗڿؘڡڹٛڂڞؠۻۼۼ؈ۼڞؙؽٵۼڵۑۼڞۣڣٳڂڴۄؠؽؽٵڸڬؖؾۣٞۅٙڵٲؾؙڟٟڟ</u>

داؤڈ کے پاس آئے تو وہ گھبرا گئے وہ کہنے لگے کہ آپ ڈرین نہیں ہم دواہل معاملہ ہیں کہ ایک نے دوسرے پرزیادتی کی ہے سوآپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کرد بجئے

#### وَاهْدِنَأُ إِلَى سُوَاءِ الصِّرَاطِ ۞

اوربےانصافی نہ سیجئے اور ہم کوسیدھی راہ بتار سیجئے

الصين آپ مبركرين على اس پر عايقة ولؤن جوده كتيج بين و كذكر اوريادكرين عبدك المدار بند كاؤد داؤة فاالآين قوت والا النه بيك دو الواقع عبد المستخون المنطق الم

تلقین فرمائی جاتی ہے اور بعض انبیائے سابقین کے حالات سنائے جاتے ہیں تا کہ ان کے حالات وواقعات کے معلوم ہونے ہے آپ کو تقویت حاصل ہو۔ اس سلسلہ میں پہلا قصہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا جوان آیات میں بیان فرمایا گیا ہے ان آیات میں بیلے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار و مشرکین کے اقوال نازیبا پر کہ جوآپ کو (معاذ اللہ) ساح اور کذاب تک کہتے ہیں صبر کیجئے اور ہمارے بندؤ داؤد

کفسیر وتشریکی: گذشتہ آیات میں کفاروشرکین کے بعض اقوال ذکر فرمائے گئے تھے جن کی بناء پروہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت کی تکذیب کرتے تھے۔ کفار کے ان الزامات اور اعتراضات کے جواب بھی حق تعالی کی طرف سے ارشاد فرمائے گئے تھے۔ چونکہ کفار کی ان بے باکانہ باتوں اور بے جا الزامات اور اعتراضات سے تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی اور طبیعت پرحزن و ملال ہوتا تھا اس لئے آگے ان آیات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی ہوتا تھا اس لئے آگے ان آیات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی ہوتا تھا اس لئے آگے ان آیات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی

۲۳-مهورة ص پاره-۲۳ توايك صفت آب كقوت والعهوف كافرائي دوسرى صفت اواب كى فرمائى يعنى الله كى طرف بهت رجوع مون والله سته اس کے بعداُن نعمتوں کاؤ کر فر مایا جاتا ہے کہ جواللہ تعالیٰ نے حضر 🕰 داؤدعليه السلام يرفر مائى تصير \_ چنانچه بتلايا جا تا ہے كه ايك نعمت ان كو بيعطافر مائي كئ في كرالله تعالى في آپ كى آواز ميس ايسااير بخشاتها كه صبحوشام جب باهرميدان ميس جاكرالله تعالى كي حدوثنا اور تسبيح بلندآ واز ے کرتے اور زبور پڑھتے تو آپ کے ساتھ پہاڑ بھی تنبیج کرنے لگتے تھے۔ پرندے اڑتے اڑتے تھہر جاتے اور آپ کے اردگر دجع ہوکر حمد خدا کے ترانے گاتے اورآ پ کی تبلیح کی نقل کرتے اور ہمنوائی کرتے۔ دوسرى نعمت بدكه الله تعالى في آپ كوسيع اور پرشوكت سلطنت عطا فرمائی تھی۔ لکھا ہے کہ آپ کی مملکت میں شام عراق فلسطین شرق اردن اور جاز کا ایک حصه شامل تھے۔ تیسری نعت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت یعنی نبوت عطا کی تھی اور صحیح فیصلہ کی قوت بخشی تھی لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے سامنے کوئی ایسامعاملہ رکھ دیا جائے یا ایس كونى مهم پیش كردى جائے جوانتهائى پیچیدہ ہویا كذب وافتر انے اس پر زیادہ سے زیادہ ملمع کر دیا ہوتب بھی وجی الہی کے ذریعہ ان پرحقیقت حال منکشف ہوجاتی اس لئے جن وانس کسی کو بیر حوصانہیں ہوتا تھا کہ آب کے احکام کی خلاف ورزی کریں۔ ابن جریہنے اپنی تاریخ میں حضرت عبداللد بن عباس رضى الله عنهما سے مدروایت فقل كى ہے كمايك مرتبددة دى ايك ببل كاجھرا كرحفرت داؤدعليه السلام كى خدمت میں پیش ہوئے۔ ہرایک بیکہتاتھا کدییال میراجدوسراغاصب ہے حضرت داؤدعليه السلام نے قضيه كا فيصله دوسرے دن پرمؤخر كر ديا۔ دوسرےدن آب نے مدعی سے فرمایا کیرات میں مجھ پر خدانے وی کی ہے کہ تھھ کوتل کردیا جائے لہذا تو تھی علی بات بیان کر۔ مدعی نے کہا کہ خدا کے سے نی اس مقدمہ میں قومیر ابیان قطعاً حق اور پچ ہے لیکن اس واقعہ نے بل میں نے اس یعنی مدعاعلیہ کے باپ کودھوکہ وے كر مار ڈالا تھا۔ يين كر حضرت داؤدعليدالسلام نے اس كوقصاص میں قتل کردینے کا حکم صادر فر مایا۔ ای قتم کے واقعات ہوتے تھے جن کی وجدے حضرت داؤدعلیدالسلام کے حکم اوران کی عظمت وشوکت

علیدالسلام کویاد کیجئے۔اس کے بعد حضرت داؤدعلیدالسلام کی دوصفات بیان کی گئیں ایک صفت ذاالاید کی فرمائی اس کے لفظی معنی ہیں " ہاتھوں والا' '' مگرمحاورہ میں اس سے مراد' قوت والے'' کے لئے جاتے ہیں یعنی داؤدعلیہ السلام بڑی قوت کے مالک تھے۔اب قوتوں ے بہت ی قوتیں مراد ہوسکتی میں مثلاً جسمانی طاقت جس کا مظاہرہ آپ نے جالوت سے جنگ کے موقع پر کیا تھا۔ فوجی اور سیاس طافت جس سے اردگرد کی مشرک قوموں کو شکست دے کر ایک مضبوط دین سلطنت قائم فرمائی۔اخلاقی طاقت جس کی بدولت آپ نے بادشاہی میں فقیری کی کہ باوجود سلطنت اور مملکت کے اپنااور اپنے اہل وعیال کی معاش كاباربيت المال يزنبين والتعضي بلكه إنى محت أور ہاتھ كى كمائى سے حلال روزی حاصل کرتے اوراس کوذریعہ معاش بناتے عبادت کی طاقت جس كابيحال تفاكه حكومت اور فرمانروائي اورجهاد في سبيل اللدكي مصروفیتوں کے باوجود تعجیح احادیث کی روایات کےمطابق آپ ہمیشہ ایک دن ناغه کر کے روز ہ رکھتے تھے اور روز اندایک تہائی رات نماز میں گزار تھے تھے جیسا کہ ایک حدیث میں آنخضرت صلّی الله علیه وسلم نے ارشادفرمایا کهالله تعالی کیز دیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز واؤ دعلیہ السلام کی ہے اورسب سے زیادہ پسندیدہ روزے داؤدعلیہ السلام کے ہیں۔وہ آ دھی رات سوتے ایک تہائی رات عبادت کرتے اور پھر رات کے چھٹے حصہ میں سوجاتے اور ایک دن روز ہ رکھتے اور ایک دن افطار كرتے اور جب وتمن سےان كامقابله ہوجا تا تو فرارا ختيار نه كرتے اور بلاشبدوہ اللّٰد كى طرف بہت رجوع كرنے والے تھے۔" أس حديث ير شارحین حدیث لکھتے ہیں کرعبادت کےاس طریقہ کوجوحفرت داؤدعلیہ السلام كا تقاسب سے زیادہ پہندیدہ اس کئے قرار دیا گیا کہ ایک تو اس طریقهٔ میں مشقت و عام ، وزیادہ ہے۔ اگر کوئی روز اندساری عمر روز ور کھنے كاطريقه اختياركر يواس سے وہ روزے كاعادى موجاتا ہے اوراس كى عادت ثانیہ بن جاتی ہاور کچھ صدکے بعداس میں زیادہ مشقت نہیں رہتی کیکن ایک دن چھوڑ کرروزہ رکھنے میں تکلیف ویجاہدہ مسلسل رہتا ہے اور دوسرے میکدان طریقہ عبادت سے انسان عبادت کے ساتھ اپنے نس ابلُ دعیال اور متعلقین کے حقوق بھی بوری طرح ادا کرسکتا ہے۔

ڈرومت پھر یہ کہنا کہانصاف ہے فیصلہ کرنا۔ اٹھ ہرمز بدیہ کہنا کہ بِ انصافی مت کرناغرض ان کامجموعه اقوال وافعال بشکام رگتاخی درگستاخی تقااوراس میں داؤ دعلیہ السلام کے خمل اور صبر کا امتحال تھا۔ که آیاز ورسلطنت میں ان متواتر گستاخیوں پر دارو گیرکرتے ہیں گ اوراس مقدمه کوملتوی کر کے ان بردوسرا مقدمه قائم کرتے ہیں یا غلبهٔ نورنبوت سے عفوفر ماتے ہیں اور اس مقدمہ کو کمال عدل سے بلاشائبة غيض وغضب فيصل كرتت بين \_ چنانچه آپ نهايت صابر ثابت ہوئے اور مقدمہ کونہایت مصنٹرے دل سے ساعت اور فیصل فرمایا۔جس سےمفسرین کرام نے بطور تیجہ بیان کیا کہ جس کسی كوالله تعالى نے كوئى برا رہيا يا منصب ديا ہواور عام خلوق كى ضروريات اس متعلق مول تواس كوچايئ كدوه الل حاجت كى ب قاعد گیوں اور غلطیوں پرحتی الوسع صبر کرے اور صبر سے کام لے کداس کے مرتبداور منصب کا یہی نقاضا ہے خاص طور سے حکام کواس کالحاظ رکھنا جا ہے مگریہ باتیں تو وہ حکام برت سکتے ہیں جوقر آنی ہدایات اور اسلامی اخلاق کے طالب ہوں اور جو بورپ کے فرنگیوں کی تقلید پر نازاں ہوں اورمغربی تہذیب کے دلدادہ مول انہیں ان قرآنی مدایات وتعلیمات سے کیاسر وکار؟ اناللہ وانا اليدراجعون \_اللدتعالى ائى رحمت سے ہم پاكستانيوں كو يھى وه دن و یکھنا نصیب فرمائیں کہ جواسلامی اور قرآنی اخلاق کا حامل اور عامل حکام کواپنے ملک میں حکمرانی کرتے و کیولیس۔

الغرض حضرت داؤد عليه السلام كے سامنے آنے والوں نے جوصورت مقدمہ بیان كی اوراس پر جو فیصلہ حضرت داؤد علیه السلام نے فرمایا اور پھر فیصلہ فرمانے کے بعد خود اپنے فیصلہ سے جواپنے آپ کو تنبہ ہوااوراس قصہ کواپنے لئے ایک فتنہ اورامتحان سمجھا اوراس پر عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک پڑے وہ اگلی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمَدُ لِلْهِ رَتِ الْعَلَمِينَ

کے سامنےسب بیت اور فرمانبردار تھے تو باد جوداس بری سلطنت اور نعتول کے جواکثر احوال میں آ دمی کوازخودرفتہ کردیت ہے بہ برکت نورنبوت کے آپنہایت ضابط اور صابر تھے۔ آپ کے ای ضبط وصبر كوظام ركرنے كے لئے آ كے ايك واقعد الل مقدمه كابيان فرمايا جاتا ہے جوحفزت داؤ دعلیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیه السلام نے تین دن کی باری رکھی تھی ایک دن دربار اور مقد مات وغیرہ کے فیصلہ۔ایک دن اسے اہل وعیال کے پاس رہے كا ايك دن خالص الله تعالیٰ کی عبادت كا اس دن خلوت میں رہتے تھے دربان کسی کواندر جانے نہ دیتے۔ایک دن عبادت میں مشغول تھے کہ ناگاہ دو محض عبادت خاند کی دیوار پھاند کر آپ کے پاس آ کھڑے ہوئے کیونکہ دروازہ میں سے پہرہ داروں نے اس وجہ سے آنے نددیاتھا کہ وہ وقت خاص آپ کی عبادت کا تھا۔مقدمات کے فيصله كانتيقا لتوان كاس طرح بإقاعده آجاني سي حضرت داؤد علىبالسلام كهبرا كئے كه بية دى بين ياكوئى اور خلوق \_ آ دى بين تو ناوقت آنے کی ہمت کیے ہوئی؟ دربانوں نے کیوں نہیں روکا؟ اگر دروازے سے نہیں آئے تو آئی او نچی دیوارکو پھاندنے کی کیا سبیل کی؟ خدا جانے ایسے غیر معمولی طور پر کس نیت اور کس غرض سے آئے میں فرض احیا نک سے عجیب واقعہ و کھے کر خیال دوسری طرف ہٹ گیا اورعبادت میں جیسی میسوئی کے ساتھ مشغول تھے قائم ندرہ سکی۔آنے والوں نے کہا کہ آپ گھبرائے نہیں ہم سے خوف نہ کھائے۔ ہم دو فریق اینے آیک جھگڑے کا قیملہ کرانے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ چونکہ پہرہ داروں نے دروازہ سے آنے نہیں دیاس لئے اس طرح آنے کے مرتکب ہوئے اب آپ ہم میں منصفانه فیصله کر دیجتے کوئی بے راہی اور ٹالنے کی بات نہ ہو عدل وانصاف کی سیدهی راہ معلوم کرنے کے لئے آئے ہیں۔

مفسرین نے ان آیات کے تحت کھا ہے کہ آپ کیے صابر اور متحمل تھے کہ ایسے بڑے جلیل القدر سلطنت کے خلوت خانہ خاص میں کسی کا بے اجازت پھراس بے ڈھنگے پن سے آ گھسنا پھر بات چیت اس طرز سے کرنا کہ اول تو یہ کہنا کہ لات حف یعنی ۲۳-مالورة ص پاره-۲۳

besil

نَعْجَاةً وَلِي نَعْجَاةٌ وَّاحِدَةٌ فَقَالَ کیہ جو تیری وُ نبی این وُنبیوں میں ملانے کی درخواست کرتا ہے تو واقعی تھے پرظلم کرتا ہے اورا کثر شرکاءایک دوسرے پر زیادتی آ عَتِوَ قَلِدُلُّ مَّاهُمُ وَخُرَّىٰ دَاوْدُٱلِّهَا فَيَتَادُ بہت ہی کم ہیں اور دا ڈوکوخیال آیا کہ ہم نے ان کا امتحان کیا ہے سوانہوں نے اپنے رب کے سامنے تو یکی رَبُّهُ وَخَرِّ رَاكِعًا وَإِنَاكِ ﴿ فَعُفَرْنَالُهُ ذَلِكَ وَ إِنَّ لَهُ عِنْكُ نَالُزُلْفِي وَحُسُري مَاذِ اور تجدہ میں کریڑے اور رجوع ہوئے سوہم نے ان کووہ معاف کردیا اور ہمارے یہاں ان کیلیے قرب اور (اعلیٰ درجہ کی ) نیک انجامی ہے۔اے داؤ فِي الْأَرْضِ فَاخْكُهُ بِيْنَ النَّاسِ بِالْحُقِّ وَلَا تَتَّبُعِ الْهَوْي نے تم کوز مین پرحا کم بنایا ہے سولوگوں میں انصاف کے فیصلہ کرتے رہنااورآ ئندہ بھی نفسانی خواہش کی پیروی مت کرنا کہ وہ خدا کے راستہ سے بھنگتے میں اُن کیلئے سخت عذاب ہوگا اس وجہ سے کہ وہ روزصاب کو بھولے رہے۔ إِنَّ هٰذَا مِينَك بِهِ أَرْفِي مِرابِعالَى لَهُ اسْتِحْ بِياسِ لِينسَرُّوَ تِسْعُونَ نانوے(٩٩) أَنْجِيَةً وُنمِيانِ وَلِي اورميرے باس نَعْجَيَةٌ وُنمِي وَاحِدَةٌ أَيَك ٱلْفِلْنِيْهَا وه ميرے حوالے كردے و عَفَرٌ نِي اور اس نے مجھے دیایا 🕻 فی النِطاب گفتگو میں 📗 قال داؤڈ نے ( کہا ) يِسُوُالِ ما نَكْنَے ہے | نَجْمِيَّاكَ تيري وُنِي إلىٰ طرف ساتھ | نِعَاجِه ابني وُنمياں | وُإِنَّ اور وبيثك لَقُذُ ظُلُمُكُ واقعی اس نے ظلم کیا الْعُلُطَآءِ شركاء الْيَبْغِيْ زيادتي كياكرتے ہيں | بَعْضُهُمْ مِي ان مِين ہِينِ اللَّهُ عَلَى بِرا بَعْضِ بعض نے عمل کئے درست | وَقَلْمِنْكُ اور بہت كم | مُأهُمُ وه ايے أنكأ كدوجه خُلِنَّ خيال كيا دَاؤِدُ راؤرٌ فَكُنَّاتُهُ بِم نَهِ اسْ آزمايا بِ أَنْ الْمُتَغْفُرُ تُواس فِ مغفرت طلب كي ارتبَّهُ ابنارب الأخَرُ اور كركيا كالِعَا تَحَكُر الواكابُ اوراس في رجوع كيا جَعُلْنَكَ بَمْ نِے تَجْهِ بِنایا خِلِیفَةً نائب فِی الْاَرْضِ زمین میں کا فَالْحَکُهُ سوتو فیصله کر اِنّا بينك بم نے يَالَحُقّ مِنْ كَسَاتِهِ ۗ وَلَا تَنَّيْعِ اور نه بيروى كر الْهَوى خوامِن الْفَيْضِلَكَ كه وه تَجْم بحثا و ال بین النّالیں لوگوں کے درمیان سَبِينِلِ اللهِ الله كا راسته | إِنَّ بيتِك | الَّذِينَ جولوك | يَضِلُونَ بَسَطَة بِين | عَنْ ہے | سَبِيْلِ اللهِ الله كا راسته | كَبْمُ ان كيك | عَذَابٌ عذاب شَكِونِدٌ شديد إيماً اس يركه النسوا انهول نے بھلادیا ایؤم الیسکاپ روز حساب

کرانے کے لئے نہایت عاجزی کے ساتھ درگاہ اللی بیس سر بہو دہو گئے اورطلب مغفرت کرنے لئے۔اللہ تعالیٰ نے آپ کی استعفار کو شرف جولیت بخشا اور آپ کی خطا معاف فرما دی۔ اور آپ کی عظمت اور قرب کو اور دوبالا کر دیا اور پھر یہ نصیحت فرمائی کہ اے داؤد ہم نے تم کوز بین پرا پنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اس لئے تمہارا فرض ہے کہ خدا کی اس نیابت کا پورا پوراحق ادا کرو اور معاملات کے فیصلہ شریعت اللی کے موافق انصاف کے ساتھ کرتے رہواور جس فیصلہ شرح اب تک بھی نفسانی خواہش کی پیروی نہیں کی آئندہ بھی نفسانی خواہش کی پیروی نہیں کی آئندہ بھی شفسانی خواہش کی پیروی ابی لئے ہوتی ہے سے بھٹکا دینے والی ہے اور جب انسان اللہ کی راہ سے بھٹکا تو پھر شمکانہ کہاں۔ اور عموماً خواہش نفسانی کی پیروی ابی لئے ہوتی ہے کہ تو تی ہے کہ آئی کے دوز اللہ کے سامنے جانا اور ذرہ ذرہ عمل کا حساب دینا ہے تو ایک روز اللہ کے سامنے جانا اور ذرہ ذرہ عمل کا حساب دینا ہے تو ایک روز اللہ کے سامنے جانا اور ذرہ ذرہ عمل کا حساب دینا ہے تو ایک روز اللہ کے سامنے جانا اور ذرہ ذرہ عمل کا حساب دینا ہے تو آدمی بھی اللہ کی مرضی پراپنی نفسانی خواہش کو مقدم ندر کھے۔

 تفسير وتشريح : گذشته آيات ميں بيد ذكر مو چكا ہے كه ايك دن جب حضرت داؤدعليه السلام اين عبادت خانه مين عبادت الهي میں مشغول تھے تو دوفریق ایک مقدمہ میں جھکڑنے والے احیا نک د بوار بھاند کرآپ کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔حضرت داؤ دعلیہ السلام أن كى اس طرح احيا مك ناوقت آمد سي هجرا كئ اورعبادت میں جیسی کیسوئی کے ساتھ مشغول سے قائم ندرہ سکی اور ان آنے والول نے حضرت داؤ دعلیہ السلام سے کہا کہ آپ گھبرائے نہیں ہم دو فریق اینے ایک جھڑے کا فیصلہ کرانے کے لئے آئے ہیں۔ آب ہم میں عدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے ۔اب مقدمہ اور جھکڑے کی جوصورت حضرت داؤدعلیدالسلام کے سامنے پیش كى كئى وه ان آيات ميس بيان فرمائي كئى ہے اور بتلايا كيا كه ايك فراق نے کہا کہ جھڑا ہارے درمیان سے کہ میرے اس بھائی کے پاس ۹۹ دنبیاں ہیں اور میرے ہاں صرف ایک دنبی ہے۔ یہ عابتاً ہے کہ وہ ایک بھی کسی طرح مجھ سے چھین کر اپنی سو پوری كرلے اور جيسے مال ميں بيہ مجھ سے زيادہ ہے۔ بات كرنے ميں بھی مجھ سے تیز ہے۔ جب بولتا ہے تو مجھ کود بالیتا ہے اورلوگ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔غرض میراحق چھیننے کے لئے زبردتی کی باتیں کرتاہے۔حضرت داؤ دعلیہ السلام نے اپنی شریعت کے قاعدہ کے مطابق ثبوت وغیرہ طلب کیا ہوگا اور پھرفر مایا کہ بیہ اس کی زیادتی اور ناانصافی ہے جا ہتا ہے کہاس طرح اپنے غریب بھائی کا مال ہڑپ کرجائے اور عام لوگوں میں ایسا ہی ایک دوسرے برظلم وزیادتی کرنے کی عادت ہے کہ قوی جاہتا ہے کہ ضعیف کوکھا جائے۔ ہاں اللہ کے نیک اور ایمان دار بندے اس سے مشتنی ہیں کہ وہ این ظلم وزیادتی نہیں کرتے مگر وہ دنیا میں تھوڑ ہے ہی ہیں۔ الغرض حضرت داؤ دعليه السلام نے انصاف پڑمنی فیصله کرے قضيه کو ختم كرديا-اس تمام قصه ك بعد جب فريقين حلي كي توحفرت داؤ دعليه السلام كواحساس اور تنبيه واكه ميري حق ميس بيقصه ايك فتنه اور امتحان تھا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ اپنی خطا معاف ۲۳-می سورة ص پاره-۲۳-مین فضل كا قرآن ياك ميس اس طرح اعلان كيا كيا يهد بسورة سبا٢٢ وي ياره يس ارشاد موار ولقد الينا داؤود منا فضلاً الماليقين ہم نے داؤڈ کوا بی طرف سے فضیلت اور برگزیدگی بخشی تھی اولان يهال ان آيات ميل فرمايا گيا انه اواب بيشك وه الله كي طرف رجوع کرنے والے تھے۔ و ان له عندنا لزلفیٰ و حسن مآب. اور بشکان کے لئے ہمارے یہاں قرب اور عدہ مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المونین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اعلان فرماياتها كدجوكونى لغواسرائيلي قصدكوحضرت داؤ دعليدالسلام كي طرف منسوب کرے گا اس کو ۱۰ کوڑے لگائے جائیں گے جوکسی نبی پر بہتان باندھنے کی سزا ہے۔ درمیان میں یہ بیان حضرت داؤدعلیہ السلام يريهود كے بہتان كاضمنا آگيا تھا۔ وہ سوال كريہال آيت وظن داؤد انما فتنه فاستغفرربه و خرراكعاً و انا ب ميں كس خطاع مغفرت كى طرف اشاره بي يتحقيق طلب ره كيا اس کے متعلق بھی تحقیق مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ احقر مولف کو بهترين تحقيل شخ الاسلام حضرت علامة شيراحم عثاني رحمة الله عليه كي معلوم ہوئی جس کو یہال نقل کیاجا تا ہے۔حضرت علامة لکھتے ہیں۔ " ہمارے نزد یک اصل بات وہ ہے جو حفرت ابن عباس سے منقول بيعنى حضرت داؤدعليه السلام كوبيا بتلا أيك طرح كي عجب كى بناء ر پیش آیا۔صورت سے ہوئی کہ حضرت داؤدعلیہ السلام نے بارگاہ ایز دی میں عرض کیا کہ اے بروردگار رات و دن میں کوئی ساعت الین ہیں جس میں داؤد کے گفرانے کا کوئی نہکوئی فرد تیری عبادت میں مشغول ندر ہتا ہواور بیاس لئے کہا کہ آپ نے روز وشب کے ٢٣ گھنشائے گھروالوں پرنوبت بنوبت تقسیم کرر کھے تھتا کہ آپ ك عبادت خانه كسي ونت عبادت سے خالى ندر بنے يائے اور بھى يچھ اس قتم کی چیزیں عرض کیں شایدا ہے حسن انتظام وغیرہ کے متعلق مول گی۔الله تعالیٰ کوبیر بات پسندند آئی۔ارشاد موا که داؤد بیسب کھ ماری توفق سے ہے۔ اگر میری مددنہ موتواس چیز پر قدرت نہیں یا سکتے قتم ہےاپنے جلال کی کہ میں ایک روزتم کوتمہارے

24 نہی نوشتوں نے بوری کردی۔ بی اسرائیلی انبیاء میں سے خصوصاً حضرت داؤد اورآپ کے صاحبز ادے حضرت سلیمان علیماالسلام کے خلاف تو ایسے بخت الزامات لگائے گئے ہیں کہ معاذ الله معاذ الله-اسرائلي روايات كى مخصوصيت بيكدوه انبياعليهم السلام كى ذات قدى صفات كى جانب اليى بيهوده اور مضحكه خيز حكايات اور تصص منسوب كرتى ہے جن كويراه كران مقدس بستيوں كے متعلق نبی یارسول الله ہونے کا تو کیا لقین ہوسکتا ہے بیھی باورنہیں ہوتا کہ وہ بااخلاق بزرگ ستیاں ہیں۔اصل معاملہ بیہ ہے کہ یہودی علماء کا ایک گروہ حضرت سلیمان علیہ السلام کاسخت مخالف رہا ہے اور اس وشمنی کے زیر اثر یہودیوں کے خبیث ذہن نے حضرت داؤد اور حضرت سليمان عليهاالسلام كحظاف افسانتراشي كي ہے۔اس كئے قرآن یاک نے انبیاء خصوصاً انبیاء بنی اسرائیل کی مقبولیت و صالحیت کایردورا ثبات باربارابل کتاب کے اتہامات کی ترویدین فرمایا ہے۔اور بیقر آن کریم کابنی اسرائیل پرکتنا بڑااحسان ہے کہ ان کے اکابر کا دامن خودان کی چینکی ہوئی گند گیوں سے صاف کیا۔ انبیاء کرام کے اوپرالزامات اوراتہامات کی داستانیں موجودہ بائبل اور تورات میں ان کے محرف ہونے کی بڑی دلیل ہیں چنانجدانہی داستان اور حکایات میں سے ایک خرافی روایت حضرت داؤدعلیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے جوموجودہ تورات کے صحیفہ سموئیل دوم باب ااواامیں حضرت داؤ دعلیہ السلام کے متعلق ایک طویل داستان بیان کی گئی ہے۔اس لغواور نا گفتہ بدداستان میں حضرت داؤدعلیہ السلام كاجواخلاقي نقشه يهوديول كى موجوده توراة مين پيش كيا كياب اس کے مطالعہ کے بعدان کو نبی اور پیغیبرتو کجائسی ایک سیح اخلاق کا انسان بھی نہیں سمجھا جاسکتا۔العیاذ باللہ تعالی۔ نبی کا دامن ہرشم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے جوقوموں کا ہادی اور بہر ہوتا ے اورجس کی ذات انسان کے لئے ایک مثال اور نمونہ بن کرآتی باور پھرا یے معصوم اور جلیل القدر نبی کے متعلق کسی قتم کی شرمناک اورحیاسوز حرکت کااحمال کس قدرخلاف عقل ہے جس کی برگزیدگی و

bestur.

كريں۔ چنانچەتدارك كىيااورخوب كيا۔مير ئے زوري يعنى حضرت علام عثاثی کہتے ہیں آیت کی بے تکلف تقریر یہی ہے'۔ کسی حضرت حکیم الامت مولا نا تھانوی نور الله مرقدہ' نے اللہ آ ز مائش اور لغزش کی تشریح اس طرح فر مائی ہے کہ مقدمہ کے میہ دوفرین دیوار پیاند کراندرعبادت خانه میں داخل موے اورطرز مخاطبت بھی انتہائی گتاخانہ اختیار کیا کہ شروع ہی میں حضرت داؤد عليه السلام كو انصاف كرف اورظلم و زيادتي نه كرف ك تھیحتیں شروع کر دی۔اس انداز کی گستاخی کی بناء پر کوئی عام آدمی ہوتا تو انہیں جواب دینے کی بجائے الٹی سزادیتا۔اللدتعالی نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کا بیامتحان فر مایا کہ وہ بھی غصہ میں آ کرانہیں سزا دیتے ہیں یا پنجبرانہ عفو دخمل اور ضبط وصبر سے کام کے کران کی بات سنتے ہیں۔حضرت داؤدعلیہ السلام اس امتحان میں پورے اتر لیکن اتنی می فروگذاشت ہوگئ کہ فیصلہ سناتے وقت طالم کوخطاب کرنے کی بجائے مظلوم کوخطاب فرمایا جس ے ایک صورت جانبداری کی متوہم ہوتی ہے اور گومظلوم ہونے کی حیثیت سے یہ طرفداری بھی عبادت ہے مگر حفرت داؤة غايت تقوى سے اتن بات كو بھى كمال صبر كے خلاف اور ثبات فی الامتحان کے منافی سمجھے جس پرفور انہیں منب ہوااور سجدے میں گر گئے (بیان القرآن)

بدے یں رسے رہیاں ہمرای کا حضرت مولانا مفتی محرشے صاحب اس کے متعلق بطور نتیجہ کے کھتے ہیں کہ اس واقعہ سے متعلق ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ حضرت واؤد علیہ السلام کی لغزش خواہ کچھرہی ہو۔ اللہ تعالی براہ راست وحی کے ذریعہ بھی آپ کواس پر متنبہ فرما سکتے تھے۔لیکن اس کے بجائے ایک مقدمہ بھیج کر تنبیہ کے لئے یہ خاص طریقہ کیوں اختیار کیا گیا؟ تو در حقیقت اس طریقہ پرغور کرنے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والوں کو یہ ہدایت بالمعروف اور کی گئی ہے کہ کی مخص کواس کی علطی پر تنبیہ کے لئے حکمت سے کام لینے کی ضرورت ہے اور اس کی علطی پر تنبیہ کے لئے حکمت سے کام لینے کی ضرورت ہے اور اس کی علطی پر تنبیہ کے لئے حکمت سے کام لینے کی ضرورت ہے اور اس کی علی ایسا طریقہ اختیار کرنا زیادہ

نفس کے سپر د کر دوں گا یعنی اپنی مدد ہٹالوں گا۔ دیکھیں اس وقت تم كهال تك اين عبادت ميں مشغول رہ سكتے ہو۔ حضرت علامہ عثاقی ً آ کے لکھتے ہیں کہ بدروایت بتلاتی ہے کہ فتنہ کی نوعیت صرف اس قدر مونى حائئ كهجس وقت داؤدعليه السلام عبادت مين مشغول ہوں تو ، وجود پوری کوشش کے مشغول ندرہ سکیں اور ایناا نظام قائم نہ ر کھسکیں چنانچہ آپ س چکے کہ کس بے قاعدہ اور غیر معمولی طریقہ سے فریقین مقدمہ نے اچا تک عبادت خانہ میں داخل ہو کر حضرت داؤ دعلیہ السلام کو گھبرا دیا اور آپ کوشغل خاص سے ہٹا کراپنے جھگڑے کی طرف متوجہ کرلیا۔ بڑے بڑے پہرے اور انتظامات ان کو داؤڈ کے پاس چہنچنے سے ندروک سکے۔ تو جب اہل معاملہ آپ کے پاس سے رفصت ہو گئو آپ کو بنبہ ہوا کہ بیمیری آ زمائش تھی اللہ نے مجھے اس دعوے کی وجہ سے اس فتنہ میں مبتلا كيا ـ لفظ فتنه كالطلاق اس جكه تقريباً ايسالم جهوجيسے ايك حديث ميں آیا ہے کہ حضرت حسنؓ وحسینؓ بجین میں قمیص پہن کرلڑ کھڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر سے دیکھااور خطبة قطع كرك ان كواوير الماليا اور فرمايا صدق الله انمآ اموالكم واولادكم فتنة بعش آثاريس بكربنده الركوئي نیکی کر کے کہتا ہے کداے پروردگار میں نے سیکام کیا میں نے صدقه کیامیں نے نماز پڑھی میں نے کھانا کھلایا تواللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں نے تیری مردکی اور تھے کوتو فیق دی اور جب بندہ کہتا ہے كەاپ بروردگارتونے مدد كى تونے مجھ كوتو فيق بخشى اورتونے مجھ بر احسان فرمایا تو الله تعالی فرماتے ہیں اور تو نے مل کیا۔ تونے ارادہ کیا تونے یہ نیکی کمائی ای سے مجھ لوکہ حضرت داؤدعلیہ السلام جیسے جلیل القدر پغمبرکا ہے حسن انتظام کوجتلاتے ہوئے پیفرمانا کہاہے یروردگار رات دن میں کوئی گھڑی ایسی نہیں جس میں میں یا میرے ستعلقین تیری عبادت میں مشغول ندر ہتے ہوں کیسے پسند آ سکتا تھا۔ بروں کی چھوٹی چھوٹی بات برگرفت ہوتی ہے ای لئے ایک آ زمائش میں مبتلا کر دیئے گئے تا کہ متنبہ ہوکرا پی غلطی کا اعتراف و تدارک

تھااس کوصبر وخمل ہے برداشت کر لینے کے لئے حضرت داؤ دعلیہ السلام كاقصه حضورصلي الله عليه وسلم كوسنايا كياتا كه أف كوتفويت حاصل ہو کہ حضرت دا وُ دعلیہ السلام باوجودا تنے بڑے جلیل القدر بادشاہ ہونے کے س قدرصا برادم تخمل سے کہ اہل مقدمہ کا اول تو کہیں آپ كے عبادت خاند ميں بے اجازت اور نهايت بے وُ هنگے ين ہے دیوار بھاند کر تھس آنا۔ پھر بات جیت کا طرز بھی گتا خانہ تھا کہ پہلے تو بیر کہا کہ ڈرومت۔ پھریہ کہا کہ انصاف سے فیصلہ کرنا پهرمز بیدید کها که ناانصافی مت کرنا۔ان تمام گتا خیوں پرحضرت داؤدعليه السلام نے صبر فخل فرمايا ادران اہل مقدمه بركوئي غيظ و غضب ظاہر نہیں فر مایا اور ان کا مقدمہ نہایت ٹھنڈے دل سے ماعت فرما كرفيل فرمايا۔اب آ محصرت داؤدعليه السلام ك قصدكے بعدحضرت سليمان عليه السلام كا قصدذ كر فرمايا كيا بے مگر حضرت سلیمان علیه السلام کے قصہ کو ذکر کرنے سے بہلے تین آیات میں بطور تاکیداورا ہمام کے بوم حساب اور آخرت کی جزا وسزاك متعلق ذكر فرمايا كياجس كابيان انشاء اللدتعالي الكلي آيات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

> یہاں چونکہ تجدہ کی آیت آگئی ہے اس لئے اس کے پڑھنے اور سننے سے سب پر سجدہ تلاوت لازم ہو گیا۔ اس لئے جملہ قارئین وسامعین دعاء کے بعد ایک سجدہ تلاوت کرلیں گویہ تجدہ کی آیت کئی مرتبہ پڑھی گئی مگر ایک ہی مجلس میں آیت سجدہ اگر باربار بھی پڑھی جائے تو ایک ہی سجدہ لازم آتا ہے۔

اچھاہے جس سے متعلقہ فض خود بخو دائی غلطی کومحسوں کر لے اور اسے زبانی تنبید کی ضرورت ہی پیش نہ آئے اور اس کے لئے الی مشیلات سے کام لیمنا زیادہ موثر ہوتا ہے جس سے کسی کی دلآ زاری بھی نہ ہوا ورضر وری بات بھی واضح ہو جائے ۔ (معارف الا آن بلاد) الغرض ان آیات کی تشریح کے سلسلہ میں بعض محقق اور محتاط مفسرین نے یہی فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے خاص حکمت و مسلمت مفسرین نے یہی فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے خاص حکمت و مسلمت کر بیان نہیں فرمایا اس لئے ہمیں بھی اس کی کاوش میں پیچھے نہیں بڑنا چاہئے اور جنتی بات قرآن کریم میں نہ کور ہے صرف اس پر بڑنا چاہئے اور جنتی بات قرآن کریم میں نہ کو اس میں اس کی کاوش میں اس پر عمل اس کے دائی سے اس کی کاوش میں اس پر عمل اس کے بیات فرآن کریم میں نہ کور ہے صرف اس پر عمل کرتے ہوئے واقعہ کی تفصیلات سے خاموثی اختیار کی ہے اور اس میں شک نہیں کہ یہی محتاظ اور سلامتی کا راستہ ہے۔ اس لئے بعض علمائے سلف سے منقول ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالی نے مہم چھوڑ ا ہے کہ جس جی کہ جو ہے کہ جو ہے کہ جو بھی اس کومہم مرہنے دو ۔ اس میں حکمت و مصلحت ہے۔

ان آیات کے سلسلہ میں ایک دوسری بحث سے ہے کہ جو فریقین مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تھے وہ فرشتے تھے یا آدمی اور جو واقعہ بیان کیا گیا ہے کیا وہ واقعی تھا یا محض فرضی ۔ تواس کے متعلق حضرت تھانوی رحمۃ اللّه علیہ کا خیال ہے کہ قرآن کریم میں کوئی صاف تصریح نہیں اس لئے امکان دونوں ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

الغرض آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی تسلی کے لئے اور کفار مکہ کے اقوال وحرکات ہے آپ (صلی الله علیه وسلم) کو جورنج پہنچتا

وعا میجیے: حق تعالی ہماری شب وروزی غلطیوں پر گرفت نفر مائیں اور ہمہ وقت ہم کواپنی کوتا ہیوں پر ندامت ومغفرت طلب کرنے کی تو فیق عطا فر مائیں۔اللہ تعالی ہم کوکسی پرظلم وزیادتی کرنے اور نفسانی خواہشات کے اتباع سے کامل طور پر بچائیں۔اور ہر حال میں ہم کو صراط متنقیم پر قائم کھیں۔یا اللہ! روز حساب کو ونیا کی زندگی میں بھولے رہنے پر آپ نے عذاب شدید کی وعید ارشاد فر مائی ہے۔یا اللہ! ہمیں اس وعید کا مورد بننے سے بچا لیجئے اور ہمیں روز حساب کو ہمہ وقت یاد رکھنے اور اس روز کی تیاری میں گے رہنے کی تو فیق نصیب فر مائے۔ آئین۔ وَ الْجُودُدَعُونَ اَنِ الْحُدَدُ لِلْدِرَتِ الْعَلَمِ مِنْ نَا مِنْ الْعَدَدُ لِلْدِرَتِ الْعَلَمِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ ا

besturdu

# وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلَّا ذَٰ إِلَىٰ ظُنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَوْفًا

اورہم نے آسان وزمین کواور جو چیزیں ان کے درمیان موجو و ہیں ان کوخالی از حکمت بیدانہیں کیابیان کوگوں کا خیال ہے جو کافر ہیں سو کافروں کیلئے (آخرت) میں

## مِنَ التَّارِ ۗ ٱمْرَجُعُكُ الَّذِينَ النُّواوَعَلُّوا الصَّلِعْتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْأَرْضُ ٱمْ يَجْعَكُ الْمُتَّقِيدُنَ

بری خرابی ہے بعنی دوزخ بال تو کیا ہم اُن لوگوں کو جوائیان لائے اورا چھے کام کے ان کے برابر کردیں گے جود نیا میں فساد کرتے پھرتے ہیں یا ہم برہیز گاروں کو

### كَالْفُجَّارِ ﴿ كِتْبُ اَنْزَلْنَهُ اِلْيُكَ مُبْرِكَ لِيكَبَرُوْا الْيَهِ وَلِيَتَنَّكُرَا وُلُوا الْكَلْبَابِ

بدكارول كربرابركردي كيايك بابركت كتاب بجرس وبم في آب براس واسطنازل كيابها كدلوك سى آينول من غوركري اورتا كدال فبم فسيحت حاصل كرير

تفسير وتشرتك

نہیں چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہاں جس کا جو جی چاہے کرتارہے اوراس پر
کوئی باز پرس نہ ہو۔ بھینا اس دنیا کا کچھ تھجہ نگلنا ہے اور وہ تھجہ ہے
آ خرت لہذا یہاں اس دنیا ہیں رہ کر وہاں یعنی آ خرت کے لئے کام
کرنا چاہئے اور وہ کام یہی ہے کہ انسان اپنی بے جا خواہشات کی
پیروی چھوڑ کرحق وعدل کے اصول پر کار بند ہواور خالق ومخلوق دونوں
پیروی چھوڑ کرحق وعدل کے اصول پر کار بند ہواور خالق ومخلوق دونوں
سے اپنامعاملہ ٹھیک رکھے۔ بیٹ بھے کہ بس دنیا کی زندگی ہے کھائی کر
ان کے ہیں جنہیں موت کے بعد دوسری زندگی سے انکار ہے جو جزا
مزاکے قائل نہیں اور جو بیٹ بھے ہیں کہ نیک و بدسب آخر کارم ٹی
ہوجا میں گے اور کس سے کوئی باز پرس اور محاسبہیں۔ نہ کسی کو بھلائی یا
ہوجا میں گے اور کسی سے کوئی باز پرس اور محاسبہیں۔ نہ کسی کو بھلائی یا
ہوائی کا بدلہ ملے گا۔ ایسے لوگوں نے دراصل دنیا کو ایک کھلونا سمجھا ہے
ہوائی کا بدلہ ملے گا۔ ایسے لوگوں نے دراصل دنیا کو اینہی کھیل کے
ماری خوصول اور عبث پیدا کر دیا ہے تو ایسے مشکروں کے لئے جنہم کی
کا ایک دوسری دلیل دی جاتی ہے اور وہ ہے کہ کسی کے نزد یک بی معقول کے
کا ایک دوسری دلیل دی جاتی ہے اور وہ ہے کہ کسی کے زد یک بی معقول کی کا ایک دوسری دلیل دی جاتی ہائی ہے اور وہ ہوئی کی کا ایک دوسری دلیل دی جاتی ہوتا ہوئی ہی کسی کے نزد یک بی معقول کی ایک دوسری دلیل دی جاتی ہے اور وہ ہوئی کہ کسی کے زد کیک بی معقول کی ایک دوسری دلیل دی جاتی ہوئی ہوئی کی ایک دوسری دلیل دی جاتی ہوئی ہوئی کی ایک دوسری دلیل دی جاتی ہوئی ہوئی

مدایتوں سے فائدہ اٹھا تیں۔

بات نہیں کہ نیک اور بد دونوں آخر کاریکساں ہو جائیں اور کسی نیک انسان کواس کی نیکی کا کوئی صله اور کسی بد آ دمی کواس کی بدی کا کوئی بدله ند ملے۔ ای طرح حق تعالی کے عدل و حکمت کا بیا قتضانہیں کہ نیک ایماندار بندوں کوشریوں اورمفسدوں کے برابر کردیں یامتقی پر ہیز گاروں کواور بدکاروں کواکی جیسا کردیں۔اس لیے ضروری ہوا کے کوئی ونت حساب كتاب جزاسزا كاركها جائے كيكن اس دنيا ميں ہم و يكھتے ہیں کہ بہت سے نیک اورایماندار بند فے مقتم کی آفات اور مصائب میں مبتلا رہتے ہیں اور کتنے ہی بدکردار بے حیابدمعاش مزیے چین اڑاتے ہیں۔ تولامحالہ ماننا پڑے گا کہ موت کے بعددوسری زندگی کی جوخردی گئی ہےوہ عین اقتضا ہے حکمت ہومال ہی ہرنیک وبدکواس کے برے بھلے کاموں کابدلہ ملے گااور یہی تیم الحساب ہے اور یہی دار آخرت میں ہونا ہے و جولوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ گویا زبان حال سے بیکت بین کہ کائنات بےمقصداور خالی از حکمت پیدا کر دی گئی ہے کہ اچھے اور برے سب زندگی گز ارکر مرجا ئیں اوران سے كوئى يوجيه يجهضه ويتوالله تعالى كى حكمت برايمان ركھنے والا اس بات کو بھی تشکیم نہیں کرسکتا۔ آ گے ارشاد ہے کہ جب نیک و بد کا انجام ا كينبين توضّروري تقاكه كوئي كتاب مدايت مآب حق تعالى كي طرف ے آئے جولوگول کوخوب معقول طریقہ سے ان کے انجام پر آگاہ کر دے چنانچہ سے کتاب قرآن کریم نازل کی گئی جس کے الفاظ حروف نقوش معانی اورمضامین ہر چیز میں برکت ہے اور جواسی غرض سے ا تاری گئی ہے کہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں اور عقل وفکرر کھنے والے اس کی تصیحتوں سے متفع ہوں اور اس برعمل کر کے اس کی يهال اس آخرى آيت كتاب انزلنه اليك مبرك ليدبروا ايته وليتذكر اولوالالباب يس صاف تصريح ب کہ یہ بابرکت کتاب معنی قرآن کریم اس واسطے نازل کی گئی ہے تا كەلوگ اس كى آيتول مىںغور كريں اوراہل فنېم نصيحت حاصل کریں۔اس کے علاوہ اور بھی قرآن پاک کی متعدد آیات ہیں جن میں اللہ تعالی نے قرآن یاک میں غور وفکر کرنے کا تھم فر مایا

سورة ص ياره-٢٣ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کا مطالبہ ہے کہ ہرانسان اس کی آیات اوران کےمطالب میں غور کرے مگر یہاں جالفاظ حضرت مفتى اعظم ياكتان مولانا محمر شفيع صاحب رحمة الله عليه في محمدليا جائے کہ تد ہر اور نظر کے درجات علم وہم کے ورجات کی طرح ا مختلف ہوں گے۔ ائمہ مجتهدین کا تفکر ایک ایک آیت سے ہزاروں مسائل نکالے گاعام علماء کا تفکر ان مسائل کے سمجھنے تک بنچ گا۔عوام جوعر بی زبان کے سمجھنے میں مہارت ندر کھتے ہوں وہ اگرقر آن کریم کامعترتر جمه اورتفسیرایی زبان میں پڑھے کر تدبر کریں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت ومحبت اور آخرت کی فکریپدا ہوگی جوکلید کامیابی ہے۔البتہ عوام کے لئے غلط فہی اور مغالطوں ے بچنے کے لئے بہتر سے کہ کسی عالم سے قرآن کو سبقا سبقا پرهیں اور اس کا مطلب مجھیں۔ یہ نہ ہو سکے تو کوئی متنداور معترتفسير كاازخودمطالعه كريں اور جہاں كوئى شبه پیش آئے تواپي رائے سے فیصلہ نہ کریں بلکہ ماہر علماء سے رجوع کریں۔'' (معارف القرآن جلد دوم) الغرض اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جوقر آن کی آیتوں میںغور وفکرنہیں کرتے وہ اس کے نزول کا مقصد بورانہیں کرتے۔اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے نزول کے مقصد کو پورا کرنے کی تو فیق مرحمت فرمائیں۔ آمین۔ آيت كأآخرى جمله وليتذكر اولواالالباب اورتاكه عقل مندابل فہم واہل دانش تھیجت حاصل کریں بیہ بتار ہاہے کہ الله تعالى كے نز ديك سمجھ دار عقلمندا بل فہم واہل دانش وہي ہيں جو قرآن کریم سے نفیحت حاصل کرتے ہیں اور اس پڑمل پیرا ہوتے ہیں جوابیانہیں کرتے تو وہ او الو الالباب کے مقابل یعنی احت بیوقوف کم عقل نادان تھبرتے ہیں۔الله تعالی ہمیں اولوالالباب مين شامل هونانصيب فرمائيس-آمين-الغرض او پرحضرت داؤ دعليه السلام كاذ كرتها بيج ميس بيمضمون آ خرت کے متعلَق آگیا۔اب آ گے حضرت داؤدعلیہالسلام کے صاحبزاد ب حضرت سليمان عليه السلام كاذ كرفر مايا جاتا ہے جس كابيان انشاء الله الكي آيات مين آئنده درس مين موگا-

besturd! ىك بغَيْرِجِسَابٍ®وَ إِنَّ لَهُ بِالْمُورِةِ ال كَ يَحْمَ بِ إِينَاءً مَرَى بِ كَيْتُ جَهِالِ الصَّابُ وه يُتَخِنا عِلْهَا والشَّيْطِينَ اور ديو (جناتِ)

| وَ إِنَّ لَهُ اور بينك اس ليلية عِنْدُنَّا مار عياس | ه إِنعَايْرِحِسُالِ صاب عَ بغير | وُ يا أَمْسِكْ روك ركه | عَطَأَوْنَا ماراعطيه فَالْنُنُّ أَبِوَاحِمَانِ كُمْ الْ |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| oks.                                                | و حُسْنَ اوراجِها ماكِ مُعكانا  | لَزُلْفَى البية قرب    |                                                         |

مقبولیت و برگزیدگی کی بار بار نصری کی ہے۔ چنانچہ علاق دوسرے مقامات کے ان آیات میں شروع میں فرمایا نعم العبد انه او اب وہ بہت اچھے بندے تھے اور بہت الله کی طرف رجوع مونے والے تھے۔ اور آخر میں فرمایا وان له عندنا لزلفیٰ و حسن مآب اور یقینا ان کے لئے ہمارے ہاں خاص قرب اور نیک انجامی ہے۔ آ گے ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذكركياجا تاب كدوه قصابحي قابل ذكرب كهنهايت اصيل شائسته اورتیز وسبک رفتار گھوڑے جو جہاد کے لئے پرورش کئے گئے تھے وہ آ پ کے سامنے پیش ہوئے ان کا معائنہ کرتے ہوئے دیرلگ گئے۔ حتیٰ کہ آ فتاب غروب ہو گیااوراس وقت کا پچھ عمول ازفتم نمازیا وظیفه وغیره فوت ہوگیا اور بوجہ ہیبت وجلالت کے کسی خادم وغیرہ کی جرات نہ ہوئی کہ طلع ومتنبہ کرے۔ پھر جب خودہی تنبیہ ہواتو فرمانے گے کہ افسوس میں اس مال کی محبت میں لگ کراہے رب کی یاد سے غافل ہو گیا حتیٰ کہ غروب آ فتاب تک میں اپنا وظیفه ندادا کرسکا۔ تو اگر چهاس مال کی محبت میں بھی ایک پہلو عبادت اورخدا کی یاد کا تھا مگرخواص اور مقربین کو بیفکر بھی رہتی ہے کہ جس عبادت کا جو وقت مقرر ہے اس میں تخلف نہ ہواور ہوتا ہے تو صدمہ اور قلق سے بے چین ہوجاتے ہیں گوعذر ہی سے ہو۔ غزوهٔ خندق یعنی جنگ احزاب میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی گئ نمازیں قضاہو گئیں۔ باوجود یکہ آپ عین جہاد میں مشغول تصاور كسى فتم كا كناه آب يرنه تعاليكن جن كفار كيسبب سايسا پيش آیا آی ان کے حق میں ملأ الله بیوتھم و قبورہم ناراً وغيره الفاظ سے بددعا فرمار ہے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایک موقوت عبادت کے فوت ہوجانے سے بیتاب ہوگئے۔

تفسیر وتشری کیشتہ آیات میں حضرت داؤدعلیہ السلام کا ذکر ہوا تھا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر اور آپ کے بعض واقعات ان آیات میں بیان فرمائے جاتے ہیں۔ ان آیات میں جوقر آن کریم کے مشکل ترین مقامات میں سے ایک ہے اس کئے جمال کئے اس کے ترجمہ اور تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے چونکہ یہاں اس مختصر درس میں علمی بحث اور مختلف تفاسیر اور ہرایک کے دلائل بیان کی نانہ مقصود ہے نہاں کی تنجائش اس کئے ان آیات کا جوتر جمہ اور تشریخ کھیم الامت حضرت تھا نوگ نے اور علامہ شہیر احمد عثما تی نیان کی ہے وہی اس درس میں اختیار کی گئی ہے۔

یہاں ان آیات میں پہلے بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کوسلیمان علیہ السلام فرزند عنایت فرمایا جوانہی کی طرح نی بھی تھے اور بادشاہ بھی۔اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی دوصفات بیان فرمائی گئیں۔ ایک نعم العبد فرمایا بہت ایچھے بندے تھے۔دوسری صفت فرمائی انه اوب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع ہونے والے تھے۔اللہ کے سچ پرستار اور مورد تھے نہ کہ معاذ اللہ جیسا کہ بائبل اور اسرائیلی نوشتوں میں موحد تھے نہ کہ معاذ اللہ جیسا کہ بائبل اور اسرائیلی نوشتوں میں کے خالف رہے انہوں نے تو آپ پر گھناؤنے الزامات واتہمات کے خالف رہے انہوں نے تو آپ پر گھناؤنے الزامات واتہمات اسی ناپاک پروپیگنڈے کا اثر ہے کہ بائبل حضرت سلیمان علیہ السلام کو نی کے بجائے حض ایک بادشاہ کی حیثیت سے پیش کرتی السلام کو نی کے بجائے حض ایک بادشاہ کی حیثیت سے پیش کرتی کی بیعود ونصار کی نے آپ کودل کھول کر بدنام کیا ہے اور ہر طرح کی بیعود ونصار کی نے آپ کودل کھول کر بدنام کیا ہے اور ہر طرح کی بیسے۔ معاذ اللہ قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیسے۔ معاذ اللہ قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیسے۔ معاذ اللہ قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیسے۔ معاذ اللہ قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیسے۔ معاذ اللہ قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیسے۔ معاذ اللہ قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیسے۔ معاذ اللہ قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی

سی دوسری عبادت میں بھی وقت صرف نہ کرنا چاہیں۔ خطاہر ہے کہ جہاد کے گھوڑوں کا معائنہ خود ایک عبادت تھی لیکن چوک وہ وقت اس عبادت کے گھوڑوں کا معائنہ خود ایک وظیفہ کا وقت تھا اس کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو ذیح کر ڈالا جن کی وجہ سے یاد الہی میں خلل واقع ہوا تھا۔ اور آپ نے اپنے بلند منصب کے پیش نظراس کا تدارک فر مایا۔ شریعت اسلامیہ میں بھی فقہا نے لکھا ہے کہ جمعہ کی اذائ کے بعد جس طرح خرید وفروخت میں مشغول ہونا بھی جائز نہیں خواہ وہ تلاوت قرآن یانفل اور کام میں مشغول ہونا بھی جائز نہیں خواہ وہ تلاوت قرآن یانفل اور کام میں مشغول ہونا بھی جائز نہیں خواہ وہ تلاوت قرآن یانفل اور کام میں مشغول ہونا بھی جائز نہیں خواہ وہ تلاوت قرآن یانفل اور کام میں مشغول ہونا بھی جائز نہیں خواہ وہ تلاوت قرآن یانفل اور کام میں مشغول ہونا بھی جائز نہیں خواہ وہ تلاوت قرآن یانفل

دوسرا واقعہ یہاں ان آیات میں بیہ بیان فر مایا گیا کہ اللہ تعالی نے سلیمان علیہ السلام کوایک اور طرح ہے بھی امتحان میں ڈالا کہ آپ کے تخت پرایک وھڑلا ڈالا۔ یہاں آیت میں بیہ ظا مرنبيل كيا كيا كه حضرت سليمان عليه السلام كوجوبية زمائش پیش آئی تووہ کیاتھی؟ صرف اس قدراشارہ ہے کہان کی کری یا تخت پرایک جسد یعنی جسم یا دهر لا ڈالا گیا۔ حدیث میں روایت ہے کہ ایک بارحضرت سلیمان علیہ السلام اینے امرائے لشکریر ان کی کسی کوتا ہی جہاد پرخفا ہوئے اور جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ایک محیح حدیث میں جوحضرت ابو ہریرہؓ ہے منقول ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه ايك مرتبه سليمان بن داؤدعلیهاالسلام نے فرمایا که آج کی رات میں اپنی ستر بیبیوں کے پاس جاؤں گا تا کہان میں سے ہرایک بیوی ایک شہزور لڑ کا جنے جواللہ کی راہ میں جہاد کر کے لیکن پیے خیال ظاہر کرتے وقت آپ انشاء الله كهنا بهول كئ اوراس جمله كوادانه كيا اورنتيجه بی لکا کہ وکی بیوی بھی حاملہ نہ ہوئی۔ البت ایک بیوی کے ناقص مردہ بچہ پیدا ہوا جس کا ایک پہلوندار دتھا۔اس کے بعد نبی اکرم

کم دیا کہ ان گھوڑوں کو واپس لاؤ جو یادالی کے فوت ہونے کا سبب ہے ہیں۔ جب لائے گئے تو شدت غیرت اور غلبہ حب البی میں ملوار لے کران کی گردنیں اور پنڈ لیاں کا نئی شروع کردیں تا کہ سبب غفلت کو اپنے سے اس طرح علیحدہ کریں کہ وہ فی الجملہ کفارہ اس غفلت کا ہو جائے۔ شاید اس وقت کی شریعت میں قربانی گھوڑ ہے کہ جائز ہوگی اور آپ کے پاس گھوڑ ہے وغیرہ اس کثرت سے ہوں گے کہ چند گھوڑوں کے قربان کر لینے سے مقصد جہاد میں کوئی خلل نہ پڑتا ہوگا تو ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ان آیات میں یہ بیان ہوا جس سے ظاہر ہوا کہ است خابہ کو ایو ایک الدین کے۔ مال سیری کی چھ پروانہ کی بوجہ غایت ثبات فی الدین کے۔ مال سیری کی جھے پروانہ کی بوجہ غایت ثبات فی الدین کے۔

اس واقعہ سے ایک تو یہ بات نابت ہوتی ہے کہ اگر کی وقت
اللہ کی یاد سے غفلت ہوجائے تو نفس کوسزادینے کے لئے اسے
کی فعل مباح سے محروم کر دینا جائز ہے (معارف القرآن)
اور حفرات صوفیائے کرام کی اصطلاح میں اسے ''غیرت'' کہا
جاتا ہے (بیان القرآن) اور اس کا جواز بلکہ استخباب معلوم ہوتا
ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ
حفرت ابوجم نے ایک شامی چادر حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں پیش کی جس پر پہنقش ونگار ہے ہوئے تھے۔ آپ
فرمایا کہ یہ چادر ابوجم گوواپس کر دو کیونکہ نماز میں میری نگاہ اس
فرمایا کہ یہ چادر ابوجم گوواپس کر دو کیونکہ نماز میں میری نگاہ اس
کے نقش ونگار پر پڑگئی تو قریب تھا کہ یہ نقش ونگار مجھے فتنہ میں
ڈال دیں (معارف القرآن) اسی طرح حضرت ابوطلح آیک
مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھتے ہوئے ایک پرندہ کو دیکھنے میں
مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھتے ہوئے ایک پرندہ کو دیکھنے میں
مشغول ہوگئے جس سے نماز کی طرف سے دھیان پچھ ہٹ گیا تو

دوسری بات سے ابت موئی کہ موقوت عبادت کے وقت میں

نکالنے کے گئے۔ سندروں میں غوطہ لگاتے اور بہت ہے جنات
جو خدمت میں کوتا ہی یا گریز کرتے تو ان کوسر کشی اور شراحت کی
وجہ سے زنجیروں میں جکڑ کر قید کردیا جاتا تھا پس ان جنات کے
تالیع کر دینے سے آ دمیوں اور سواروں سے استغناء ہو گیا اور
پھر بیہ تمام سامان عطا کر کے حق تعالی نے ایک عظیم الشان
احسان بیفر مایا کہ اس نے انتہا دولت وٹروت کے صرف وخرچ
اور دادود ہش پر کوئی حساب کتاب کا مواخذہ بھی نہیں رکھا۔ مگر
اکھا ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام
اس دولت اور حکومت کومخلوق خدا کی خدمت کے لئے امانت
الہی سمجھ کر ایک حب بھی اپنی ذات پر صرف نہیں کرتے تھے بلکہ
اپنی روزی ٹوکریاں بنا کر حاصل کرتے تھے۔ آخیر میں ارشاد
ہوتا ہے کہ علاوہ اس سامان کے جود نیا میں ان کوعطا ہوا اُن کیلئے
ہوتا ہے کہ علاوہ اس سامان کے جود نیا میں ان کوعطا ہوا اُن کیلئے
ہمارے یہاں خاص قرب اور اعلی درجہ کی نیک انجا می ہے جس
کاثر ہ آخرت میں ظاہر ہوگا۔

الغرض حضرت سلیمان علیه السلام کا بیقصہ بھی آنخضرت صلی
الله علیه وسلم کوصبر کی تلقین کے سلسلہ میں حضرت داؤ دعلیه السلام
کے قصہ کے بعد سنایا گیا۔اب آ گے حضرت ابوب علیه السلام کا
قصہ ذکر کیا گیا ہے جس کا بیان ان شاء الله اگلی آیات میں آئندہ
درس میں موگا۔

صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که اگروه انشاءالله کهه دیتے تو ہرایک حرم کیطن سے مجاہد فی سبیل اللہ پیدا ہوتا ۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس ناقص الخلقت بچہ کو داید نے آپ کے سامنے تخت پرلارکھا کہ یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ای کی نسبت آیت میں کہا گیا کہ ہم نے ان کے تخت پرایک دھڑ الا ڈالا۔اس پرحضرت سليمان عليه السلام كوينبه مهوااورخدا كي طرف رجوع كيااورترك انشاء الله سے توبہ کی اور اس وقت آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ دولغرشیں مجھ سے جو جہاد کے متعلق ہوئیں۔ ایک سواریوں کے سامان جمع کرنے میں دوسری سواروں کو مہیا كرنے ميں تو گذشته لغزشوں سے توبه كر كے اليى دعا كرنى چاہے کہ اس معتاد سامان کی ضرورت ہی نہ پڑے اس کئے بارگاہ البی میں دعا مالگی کہ اے میرے رب میرا پچھلاقصور معاف فرما دیجئے اور آئندہ کے لئے مجھ کوالی سلطنت دیجئے كەمىر ب سوامىر ب زمانە مىل كىي كومىسر نەموچنانچداللەتغالى نے آپ کی خطا بھی معاف کر دی اور آپ کی دعا بھی لا ٹانی سلطنت ملنے کی قبول فرمائی۔ چنانچہ ہوا کوآپ کے تابع تھم کردیا گیا کہوہ آپ کے تھم سے جہاں جانا چاہتے چلتی اس سے گھوڑوں سے استغناء ہو گیا اور جنات کو بھی آ پ کا تالع کر دیا کہ جوآ پ کے تھم سے بڑی بڑی عمارتیں بناتے اور موتی وغیرہ

#### دعا تيجئے

حق تعالی ہم کو بھی اپنے نیک اور تابعدار بندوں میں شامل فرمائیں اور ہر معاملہ میں ہم کو اپنی ہی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یااللہ جو پچھاس دنیا میں ہمیں مال ودولت آپ نے عطا فرمایا ہے اس کو اپنے راستہ میں لگانے اور اپنی مرضیات کے حاصل ہونے میں معین و مددگار بنا دیجے یا اللہ ہمارے دلوں کو دنیوی مال و دولت کے پیچھا پنی یا دسے غافل نہ ہونے دیجئے اور ہر طرح کے ظاہری و باطنی فتنہ سے ماری حفاظت فرما ہے اور ہم سب کو انجام کی خیروخو کی اور کا میانی اور کا مرانی نصیب فرما ہے۔ آمین۔ و الخرکہ غون کا آنِ الحکم کی لیا ہے رہتے الفلیدین

besturd

# وَاذْكُرْعَبْدُ نَا اَيُوْبُ اِذْ نَادَى رَبَّهَ آنِيْ مَسَّنِي الشَّيْطِنُ بِنُصْبِ وَعَذَابٍ أَرْكُضْ بِرِجِ إِلَيْ

اور آپ جارے بندے أيوب كو ياو سيجئ جب كه انہول نے اپنے رب كو پكارا كه شيطان نے مجھ كو رنج اور آزار پہنچايا ہے۔ اپنا پاؤل مارو

#### هٰنَّا مُغْتَسَكُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ® وَوَهُبْنَالَا آهُلَا وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّتَّا وَذِكْرى لِأُولِي

ینہانے کا ٹھنڈایانی ہادر چینے کا اور ہم نے ان کوان کا کنبہء طافر مایا اوران کے ساتھ ( 'گفتی میں )ان کے برابراور بھی ( دیئے )اپنی رحمت خاصہ کے سبب سے اوراہل عقل کیلیے ۔ ورو وروں میں دروں

# الُكُبَابِ وَخُذُ بِيَدِكَ ضِغُتًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَعَنَّتُ إِنَّا وَجَدُنْهُ صَابِرًا ﴿ نِعُمَ الْعَبَثُ إِنَّهُ آوًا بُ

یادگارر بنے کے سبب سے اورتم اپنے ہاتھ میں ایک مٹھاسینکوں کا لواوراس سے مارلواورتم نہ تو ڑوب شک ہم نے ان کوصابر پایاا چھے بندے تھے کہ بہت رجوع ہوتے تھے۔

وَاذَكُنُ اوراَ پَاوركري عَبُدُكُمُ المارابنده اليُّوْبُ الوب الذُكُلُ وجب اس نے پارا كَبُهُ الهَاراب الْفَيْ بِينَكُ مِن مَسَنِي بَعِيهِ الشَّيْطُنُ شيطان الْفَالِ اللَّهُ اللهُ اللهُل

کفسیر و تشریح : حضرت سلیمان علیه السلام کے بعد اب
حضرت ابوب علیه السلام کا قصه ذکر فرمایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے
حضرت ابوب علیه السلام کا ذکر قرآن کریم میں تین جگه آچکا ہے۔
ایک سورہ نسآ ء میں دوسر ہے سورہ انعام میں ۔ اوران دونوں جگہ فقط
اندیا علیہم السلام کی فہرست میں نام مذکور ہے۔ تیسر ہے سورہ اندیآ ء
میں اور چوتھ یہاں ان آیات میں جس میں بتایا گیا ہے کہ
حضرت ابوب علیہ السلام پرآز مائش اورامتحان کا ایک شخت وقت آیا
اور بلایا ومصائب نے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا مگر آپ نہایت
صابر وشاکر رہے۔ آخر کارحق تعالی نے آپ کو اپنی رحمت میں
فضل وعطانے دوبارہ ہر طرح مالا مال کر دیا۔ بیتو ہے آپ کے
فضل وعطانے دوبارہ ہر طرح مالا مال کر دیا۔ بیتو ہے آپ کو
واقعہ کا اجمال جس کی کچھ فصیل ستر ہویں پارہ سورہ انبیاء میں بیان
مورضین کے متعلق تو اس میں

تخت اختلاف ہے حتیٰ کہ ان میں سے تو بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ فرضی نام ہے اور ایوب کی شخصیت کا نام نہیں ہے ہمارے علائے محققین کا کہنا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام عرب ہیں اور آپ کا زمانہ حضرت لیعقوب علیہ السلام اور حضرت موی علیہ السلام کا درمیانی عہد ہے۔ یعنی تقریباً • ۵۰ ق م اور • ۱۳ ق م کے درمیان۔ موقع کے مناسبت سے جو تفصیل حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات کی ستر ہویں پارہ سور ہ انبیاء کی آیات کی تفصیر وتشریح کے واقعات کی ستر ہویں پارہ سور ہ انبیاء کی آیات کی تفصیر وتشریح کے سلسلہ میں ذکر کی گئی ہے اس کا کچھ حصہ یہاں و ہرایا جاتا ہے جو پہلے ملاحظہ کرلیا جائے۔

''بندگان خدامیں ہے جس کو خدا تعالیٰ کے ساتھ جس قدر تقرب حاصل ہوتا ہے اس نسبت سے وہ بلایا اور مصائب کی بھٹی میں تپایا جاتا ہے اور جب وہ ان کے پیش آنے پر صبر و استقامت سے کام لیتا ہے تو وہی مصائب اس کے درجات تقرب کی رفعت اور بلندی کے سبب بن جاتے ہیں۔ چنانچہ besturdi

جانور گھوڑے اونٹ گائے بھینس بکریاں وغیرہ ملہ مر گئے کھیتیاں اور باغات جل گئے اور اجڑ گئے مکانات گریڑ مجتمام سونا چاندی تلف ہو گیا لیکن حضرت ابوب علیہ السلام برابر صبر کے ساتھ شکر کرتے رہے۔مصائب کا اس پربھی خاتمہ نہ ہوا خود بیار پڑ گئے اور سخت جسمانی اذبت اور تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ شہر کے باہرایک جھونپروی میں جاکر پڑ گئے لیکن صبر وشکر سے کسی وقت اور کسی حال میں غافل نہ رہے۔ آپ کے ساتھ آپ كى عمكسار سرف ايك بيوى رە كىئىں جوآپ كى ہرطرح كى خدمت کرتیں اور محنت و کام کاج کر کے پیٹ یا لئے کوبھی لایا کرتیں۔ منول تك آب ان بلايا اورمصائب ميں گرفتارر ہے۔ ايك قول میں ہے کہ آپ ۱۸ برس مصائب میں مبتلا رہے۔ایک روایت میں تیرہ سال اور ایک میں سات سال آپ کے مصائب کا زمانہ رہا۔ لکھا ہے کہ جب آپ کی آ زمائش شروع ہوئی۔ اہل وعیال مر گئے۔ مال فنا ہو گیا۔ کو کی چیز ہاتھ میں باقی ندر ہی تو آپ ذکر خدامیں اور بڑھ گئے اور کہنے لگے کداے تمام پالنے والوں کے پالنے والے تونے مجھ پر بڑے بڑے احسان کئے۔ مال دیا' اولا ددی۔اس وقت میرادل بہت مشغول تھااب تونے سب کچھ لے کرمیرے دل کو فارغ کر دیا اب میرے دل میں اور تجھ میں کوئی حائل ندر ہا۔ آپ کی دعاؤں میں میسحی نقل کیا ہے کہ خدایا تونے جب مجھے تو نگر اور اولا د اور اہل وعیال والا بنا رکھا تھا تو خوب جانتا ہے کہاس وقت میں نے نہ بھی غرور و تکبر کیا نہ بھی سسی پرظلم وستم کیا۔میرے پروردگار تجھ پرروش ہے کہ میرانرم و گرم بستر تیار ہوتا اور میں را توں کو تیری عبادت اور بندگی میں گزارتااورایےنفس کواس طرح ڈانٹ دیتا کہتو آ رام کے لئے پیدانہیں کیا گیا۔ تیری رضا مندی کی طلب میں اینے راحت و آرام کوترک کر دیا کرتا تھا۔غرض کہ مدتوں آپ بلاؤں کی آ ز مائش میں مبتلا رہے۔ جب تکلیف واذیت اور دشمنوں کے

ایک حدیث میں پیمضمون اس طرح آیا ہے۔حضوراقدس صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كه مصائب ميں سب سے زيادہ سخت امتحان انبیاء کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد صلحا کا اور پھر حسب مراتب ودرجات ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کمانسان ایے وین کے درجات کے مناسب آ زمایا جاتا ہے پس اگراس کے دین میں پختگی اور مضبوطی ہے تو وہ مصیبت کی آ زمائش میں بھی دوسرول سے زیادہ ہوگا۔ وجاہت وعزت دولت وثروت خوشحالی اور رفامیت کی حالت میں الله تعالیٰ کی شکر گزاری اور احسان شناسي اتنى مشكل نهيس جتنا مصيبت وبلارنج وغم عمرت وتنك حالي میں رضابقضارہ کرصبر واستقامت پر قائم رہنا کھٹن ہے اس کئے جب كوئى خدا كانيك بنده شدت وخق مين صبر واستقلال كادامن ہاتھ سے نہیں چیموڑ تا اور صبر وشکر کامسلسل مظاہرہ کرتا رہتا ہے تو پھراللہ تعالیٰ کی رصت بھی جوش میں آ جاتی ہے اور اس پر فضل و کرم کی بارش ہونے لگتی ہے اور وہ غیر متوقع طور پر افضال و ا کرام سے نواز اجاتا ہے اور دین و دنیا دونوں کی کامرانی کاحق داربن جاتا ہے چنانچ حضرت ابوب علیدالسلام کی مثال اس کے لئے ایک روشن شہادت ہے۔حضرت ایوب علیدالسلام کا سلسلہ نب اکثر مورضین کے نزد یک حضرت ابراہیم علیه السلام سے ال جاتا ہے اور آپکا زمانہ حضرت موی علیہ السلام اور حضرت الحق ويعقوب عليهاالسلام كے زمانہ كے درميان ہونا بتلايا كيا ہے مختصرا صحیح روایات کےمطابق حضرت ابوب علیدالسلام کوحق تعالی نے دنیا میں ہر طرح آ سودہ اور خوشحال رکھا تھا۔ موریثی باغات' کھیتیاں' کوٹھیال' زمینیں' لونڈی غلام' اوراولا دصالح وغیرہ سب کچھ مرضی کے موافق عطا کئے تھے حضرت ابوب علیہ السلام بڑے شکر گزار اللہ کے نبی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کوآ زمائش میں ڈالا \_ بحکم الٰہی چند ہی روز میں تمام اولا دمر گئی \_ کوئی ڈوبا' کوئی مکان کے نیچے دب گیا کوئی کسی مرض سے ختم ہو گیا۔ تمام

یوں کہددینا کہ تونے ان کوشفادی۔ میں اور کھے نذران نہیں جا ہتا۔ آپ کی بی بی نے آ کرآپ سے ذکر کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو شیطان تھا اور آپ کواس سے سخت رنج پہنچا کہ میری بیاری کی سیطان ما روز ہے ۔ س بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھا کہ خاص میری بیوی سے ایک دی ایسے کلمات کہلوانا حابتا ہے جو ظاہراً موجب شرک ہیں۔اس پر آب نے کہا کہ میں عبد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالی مجھ کوشفا دے دے تو میں تم کو ۱۰ قحچیاں ماروں گا تو ازالہ مرض کے لئے آپ یملے بھی دعا کیا کرتے تھے جیسا کہ سورہ انبیاء ستر ہویں یارہ میں آياب اني مسنى الضروانت ارحم الراحمين. لين بين دکھ میں بڑ گیا ہوں اور خدایا تھے سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں ۔ مگراس واقعہ کے بعد اور زیادہ ابتہال اور تضرع سے دعا کی كه كمبخت شيطان نے مجھے اس واقعہ سے رنج وآ زار پہنچایا ہے۔ الله تعالى نے آپ كى دعا قبول فرمائى اور حكم ديا كه زمين يراپنا یاؤں مارو چنانچہانہوں نے قتیل ارشاد کی تو وہاں سے ایک چشمہ بھوٹ بڑا حکم ہوا کہاس چشمہ کے یانی سے عسل کرواوراس کو پیو۔ چنانچہ آپ نہائے اور پانی پیا اور بالکل اچھے تندرست ہو گئے اور آپ کے گھرانے کے لوگ جوچیت کے پنیج دب کرمر گئے تھے یا آب سے غائب ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی مہر بانی سے ان ہے دگنے عطا کردیے اس طرح کہ یا تو وہ آپ کے پاس آ گئے ادرياات بى ادر پيدام و گئے۔ يہاں ان آيات ميں اور سور و انبياء سترمويں ياره ميں دونوں جگہ حضرت ابوب عليه السلام کو انتہائی آ ز مائش وامتحان کے بعد تندرتی اولا دواموال دوبارہ عطا کرنے میں حق تعالیٰ نے دو وجوہات بیان فرمائیں ایک وجہ تو یہ کہاپی رحمت خاصه فرمائی لیعن حضرت ابوب علیه السلام نے رحم کی درخواست کی اوران کی حالت قابل رحم ہوگئے تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان برایل طرف سے رحمت نازل فرمائی۔ اور دوسری وجہ بیہ فرمائی کہ اہل عقل کے لئے بدایک یادگارر ہے گی یعنی اہل عقل یاد

طعن وتشنيع حدے گزر گئے بلكه دوست بھى كہنے لگے كه يقينا ایوٹ نے کوئی ایباسخت گناہ کیا ہے جس کی سزاالیں ہی سخت ہو سنتی تھی تو آ ب بہت بے چین اور مصطرب ہوئے اور خدا تعالی کی درگاہ میں سربعود ہو کر دعا گو ہوئے اور مصائب کے دور ہونے کی دعا کی رب کواس طرح پکارنا تھا کہ دریائے رحمت اللہ یڑا۔خدائے ذوالجلال والا کرام نے چھر پہلاسا مال ومنال دے دیانی اولا دہھی پہلے سے زائد ہوگئی۔ زمین سے چشمہ نکلا اس ے یانی بی کر اور نہا کر تندرست ہوگئے۔ آن کی آن میں سارامرض جاتا ر با اورسب طرح درست ہو گئے۔ امام بخاری ؓ نے اپنی صحیح میں روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ایوبً ایک مرتبهٔ سل کررہے تھے کہ اللہ تعالی نے سونے کی ٹڈیاں ان پر برسائیں۔ابوب علیہ السلام نے ان کو دیکھا تومٹھی بھر کر کیڑے میں رکھنے لگے۔اللہ تعالی ً نے ابوب علیہ السلام کو یکارا ابوب! کیا ہم نے تم کو دھن دولت وے کرغنی نہیں بناویا؟ پھریہ کیا؟ ابوب علیہ السلام نے عرض کیا یروردگار میں اور درست ہے مگر تیری نعمتوں اور برکتوں سے کب کوئی بے برواہوسکتا ہے۔''

الغرض یہاں اس سورت میں ان آیات میں پہلے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے بندہ ایوب کویاد کیجئے جبکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ شیطان نے مجھ کورنج و آزار پہنچایا ہے اور بیرنج و آزار حسب قول بعض مفسرین وہ ہے جوامام احمد نے کتاب الزمد میں حصرت ابن عباس سے دوایت کیا ہے کہ ایک بارشیطان بہشکل طبیب کے ایوب علیہ السلام کی بی کوراستہ میں ملا۔ انہوں نے طبیب کے ایوب علیہ السلام کے علاج کی جن کے جسم کوکوئی شخت بیاری لگ گئی تھی درخواست کی۔ اس نے کہا کہ جسم کوکوئی شخت بیاری لگ گئی تھی درخواست کی۔ اس نے کہا کہ اس شرط سے علاج کرنے کو تیار ہوں کہ اگر ان کوشفا ہو جائے تو

besturd!

اجازت ہے۔آیات کے اخیر میں پھر حضرت ایوب علیہ الہلام کی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑاصا براورا چھا ہندہ پایا کہ جوخدا کی طرف رجوع ہوتے تھے۔

حضرت ایوب علیه السلام کے اس قرآنی واقعہ سے پیچامیم ملتی ہے کہ انسان کو چا ہے کہ کسی حالت میں بھی خدا تعالیٰ کی رحمت ہےناامیدنہ ہو۔اس لئے کہ مایوی اور ناامیدی کفر کاشیوہ ہے۔ عيش وراحت ميں تواضع اورشكراور رنج ومصيبت ميں ضبط وصبر دو اليي بيش بهانعتيں ہيں كەجس كويەنصيب موجا ئيس وه دين ودنيا میں تہجی نا کامنہیں رہ سکتا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنو دی ہر حال میں اس کی رفیق رہتی ہے نیز ریجھی معلوم ہوا کہ مصیبت اور بلا محض گناہوں کی یا داش ہی میں وجود پذیر ٹیبیں ہوتی بلکہ جمعی آ ز مائش اورامتحان بھی بن کرآتی ہے اورانبیاءوصالحین ومتقین و صابرین وشاکرین کے لئے تو اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت ہوا کرتی ہے۔اس لئے ہرکسی کوابتلا میں دیکھ کرید گمان نہیں کرنا چاہئے کہ وہ اللہ کے یہال مبغوض ہے۔حضرت ابوب علیہ الىلام كى دعا رب انى مسنى الضروانت ارحم الداحمين. جوسورهٔ انبياء مين آئي ہےاس كے متعلق حضرت تھانویؓ نے اپنی کتاب''اعمال قرآنی'' میں لکھاہے کہ بید عابلا اورمصیبت کے وقت پڑھے تو انشاء اللہ نجات ہوگی۔

اور مصیبت کے وقت بڑھے واشاء اللہ نجات ہوئی۔
الغرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے جو
دکھاور رخی پنچا تھا اس پر صبر کی تلقین فرمائی گئی تھی اور اس سلسلہ
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت اور تسلی کے لئے تیسرا
قصہ حضرت ایوب علیہ السلام کا سنایا گیا اس کے بعد آ گے حضرت
ابراہیم محضرت اسحاق حضرت یعقوب حضرت اساعیل محضرت یسع اور حضرت و اسحاق محضرت یعقوب حضرت اساعیل حضرت یسع اور حضرت فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ الگی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔
جس کا بیان انشاء اللہ الگی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔
واخور دعور کا این الحکم کی لیا ورج العلم کیا۔

رکیس کہ اللہ تعالی صابروں کو کیسی جزا دیتے ہیں اور جو بندہ مصائب میں مبتلا ہو کر صبر کرتا ہے اور خدائے واحد کی طرف رجوع كرتا ہے توحق تعالى كس طرح اس كى وكالت وكفالت فرماتے ہیں آ گے بتلایا جاتا ہے کہ صحت وعافیت کے بعد حضرت ابوب علیہ السلام نے جو بیاری کی حالت میں قتم کھائی تھی کہ تندرست ہو گئے تو بیوی کے ۱۰۰ قجیاں ماریں گے کیونکہ شیطان نے بیوی سے شرک کے کلمات کہلوانے جاہے تھے تواب حضرت ابوب علیه السلام نے اپنی تسم بورا کرنے کا ارادہ کیا مگر چونکہ ان بی بی نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیاری اورمصائب کے ز مانه میں بڑی و فاداری اور منحواری کے ساتھ خدمت کی تھی اوروہ چندال قصور واربھی نتھیں اس لئے حق تعالی نے اپنی رحت ہے ان نیک بی بی کی نیکی اور شوہر کے ساتھ وفا داری کے صلہ میں قتم سچا کرنے کا ایک حیلہ جعزت ابوب علیہ السلام کو ملقین فرمادیا اور ارشاد فرمایا کدا سے ابوبتم اینے ہاتھ میں ایک مٹھاسینکوں کا لو جس میں • • اسینکیس ہوں۔اس سے اپنی بی بی کوایک مرتبہ مارلو فتم پوری ہوجائے گی چنانچہ آپ نے ایما ہی کیا۔ اس موقع پر حفرت تقانوي ن ن كلها ب كهاس طرح فتم يورا موجانا ميخصوص تھاایوب علیہالسلام کے ساتھ اوراس قصہ سے بیہ نسمجھا جاوے کہ احکام میں ہرجگہ حیلہ جائز ہے۔اس میں قاعدہ کلیہ ریہ ہے کہ جس حیلہ ہے کسی حکمت شرعیہ وغرض شرعی کا ابطال مقصود ہووہ حرام ہے۔ جیسے اسقاط زکو ہ کے حیلے لوگوں نے نکالے ہیں کہ جب مال برسال گزرنے کا وقت آیا تو اس کو کسی اور کی ملک میں دے دیا اور پھر بعد میں اپنی ملک میں لے لیا گویا اس طرح نہ پوراسال مال کا مالک رہاندز کو ہ فرض ہوئی توابیا حیلہ جس سے تحكم شرعی اورمقصد دینی كاابطال هو جائز نهیس اور جس میں بیپ نه ہو بلکہ کسی امر مطلوب شرعی کی مخصیل مقصود ہو وہ جائز ہے یعنی جو حلیتکم شری کو باطل نہ کرے بلکہ کسی نیکی کا ذریعہ بنتا ہواس کی

### ۲۳-مهورة ص پاره-۲۳ تعلیمی درس قرآن....سبق - ۳۲ ٳؠؙڒۿۣؽؠؙۅٳۺڂۊؘۅؽۼڠؙۏڹٲۅڸٳڵڒؽڽؽۅٳڵڒۻٵڔۿٳڽٵؙڂڵڞڹۿ ہمارے بندوں ابرامیٹم اورائحق اور پیقوٹ کو یاد کیجئے جو ہاتھوں والے اورآ نکھوں والے تھے ہم نے ان کوایک خاص بات کےساتھ نخصوص کیا تھا گلاہ كُرى الرَّارِهَ وَإِنَّهُمْ عِنْدَكَا لَكِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْكِغْيَارِهُ وَاذْكُوْ إِنْهُمِ عِنْكَ وَالْيَسَعُ وَذَا الْكِفُلِ \* خرت کی ہے اور وہ ہمارے یہاں منتخب اور سب سے اچھے لوگوں میں سے تھے اور اسمعیل اور یسنغ اور ذاککفل کو بھی ماد کیجئے وَكُلُّ مِنَ الْكَخْيَارِ فَهِذَا ذِكُو وَإِنَّ لِلْمُتَقِينَ لَحُسُنَ مَالِب فَجِمَتْتِ عَلَى مُفَتَّحَاةً لَهُوُ <u>ے اچھلوگوں میں سے ہیں ایک نصیحت کامضمون توبیہ و چ</u>کا اور پرہیز گاروں کیلئے (آخرت میں)اچھاٹھکانہ ہے یعنی ہمیشد ہے کے باعات ۪؞ؖٛڡؙؙؾڲڔؽۏؠٛٵؽۯۼٛۏڹۏؽۿٳۥڡؘٳٛۿڗۭڲؿؽڒۊؚۊۺڒٳٮ۪®ۅؘۼٮ۫ٛۯۿؙؠٛۊ۬ڝڕؾؙٳڟۯڣ

جن کے درواز سے اُن کے واسطے تھلے ہوں گے دوان ہاغوں ہیں تکبیرنگائے بلیٹھے ہوں گے اوروہاں بہت ہے میو سےادر پیپنے کی چیزیں منگوا ئیس گے اوران کے باس نیچی نگاہ والیاں ہم عمر ہوں گ

### اتْرُابُ ﴿ هَٰذَامَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَفَادٍ ﴿ أَنَّا اللَّهُ مِن أَفَادٍ ﴿

(ا ہے مسلمانو) بیدہ (نعمت) ہے جس کاتم ہے روز حساب آنے پروعدہ کیا جاتا ہے بے شک بیدہ اری عطاہے اس کا کہیں ختم ہی نہیں۔

الِسْعَقَ الْحَقِّ وَيَعْفُونَ اور يعقوبٌ ادْلِي الْأَيْدِي مِاتَقُونَ واللَّهِ إبراهيتم ايراسيم عِبلُانَا هارابندوں ر و اور وَالْأَبْصُالِ اور آئھوں والے | إِنَّا مِثِيْك بم | اُخْلَصَنْفُنِه بم نے انہیں متاز کیا | بِغَالِصَةٍ خاص مفت | ذِکْرَی یاد | لاَدُارِ گھر( آخرت کا ) | وَ اور إَنَّهُمْ مِينِك وه ] عِنْكَنَا ہمارے نزد كيك ليمنَ البته۔ ے الْمُصْطَفَيْنَ كِيح ہوئے الْكَذْيَالِه سب سے اچھا | وَاذْكَرُ اور ياد كريں البنه عِيْلَ المعيل الْبِئَةُ اللَّهِ ۚ وَذَا الْكِفَالِ اور ذوالْكَفَلِ | وَكُلُّ اور بيتمام | مِنَ ؎ الْأَغْيَالِ سب ؎ اجتصاوگ | هٰذَاذِكُوْ بيايك تقيحت | وَإِنَّ اور بيثَك مُنْتُقِينَ يربيزگاروں كيلئے | لَحُسُنَ البتہ احِما | مَالِب مُعكانا | جَذْتِ باغات | عَدْنِ بميشہ رہنے كے | مُفَقَّىٰءً كُلّے ہوئے | لَهُمُّهُ ان كيلئے دروازے | مُشکِکین تکبرلگائے ہوئے وہ | بِذہکاان میں | یکٹُونُ مثلوائیں کے اِفِیھا ان میں | ینفاکھکتے میوے | کیٹیوکٹو بہت ہے ﴾ اورشراب(مشروبات) | وَيَعَنْدُهُمُ اوران کے پاس| قَصِارتُ نیچے رکھنے والیاں | الْحَارْفِ نگاہ| اَنْزَابٌ ہم عمر | هٰذَا بير | هٰأ جو-جس تُوْعَدُونَ وعده كياجا تا ہےتم سے لِيُوْهِ الْحِسكابِ روز حساب كيلئے النَّ بينك اللَّهُ اللهِ الرِّذِ فَكَا يقينا بهارارز ق كالهُ اس كيلئے -اسكونيس المِن نَفَادِ ختم ہونا

السلام کا ذکر ہوا تھا کہ آپ نے بھی طرح طرح کی مصیبتیں ا اٹھائیں اور مصائب جھیلے لیکن ہر حال میں صبر وشکر سے کام لیا اور الله تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے رہے اور سوائے اللہ کے

تفسير وتشريح: آنخضرت صلى الله عليه وسلم كو كفار مكه كي | وحالات سنائے گئے تھے۔ گذشتہ درس میں حضرت ابوب علیه طرف سے جو تولی اور فعلی ایذائیں اور د کھ و رنج پنچتا تھا اس پر گذشتہ میں صبر کرنے کی تلقین فرمائی گئی تھی اوراس سلسلہ میں آپ کی تقویت و سلی کے لئے پہلے انبیاء میں سے حضرت داؤد۔ حضرت سلیمان اور حضرت ایوب علیه السلام کے بعض واقعات 📗 سی ہے مدوطلب نہ گ ۔

قیام گاه کی فکر میں اس طرح رہتا ہے کہ جس سے انظرات کا اصل گھر اس کے لئے ویران اوراجاڑ ہوجائے تو وہ عقل کا پورااندھا ہے۔ اس ك بعدفر مايا كيا كدات نبي صلى الله عليه وسلم آب اساعيل عليه السلام اوريسع اور ذواككفل كوبهي يادييجيئ كربيرب بهي همارے يسنديده اور خاص بندول میں سے تھے۔حضرت اساعیل علیہ السلام تو مشہور و معروف نبی ہیں جوحفرت ابراہیم کےسب سے بڑے صاحبزادے تصاور جو ہمارے رسول اکر مصلی اللہ علیہ وسلم کے جدامجد ہیں اور آپ كاذكر متعدد بارگذشته سورتول مين آچكاہے۔حضرت يسع اور ذواككفل علیماالسلام کے حالات رقر آن کریم نے زیادہ روشی نہیں ڈالی صرف انبياء كي فبرست ميں ان كے نام مذكور ہيں۔حضرت يسع كاذكرا يك تو سورة انعام ساتوي پاره بين دوسر انبياء كرام كے ناموں كے ساتھ آنا ہے اور دوسری جگداسی سورہ ص میں بہال ان آیات میں ذکر فرمایا گیا۔علاء نے کتب تواریخ سے بیاکھا ہے کہ حفرت یع حفرت الیاس علیہ السلام کے چھا زاد بھائی ہیں۔ اور ابتداء عمر میں آپ حضرت الياس كى رفاقت ميس رت من حضرت الياس كانقال کے بعداللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لئے حضرت یسع کو نبوت سے سرفراز فر مایا اور آپ نے حضرت الیائ کے طریقد پر بی اسرائيل كى رہنمائى فرمائى \_حضرت ذواكلفل كاذكر بھى قرآن ياك میں دوسورتوں میں آیا ہے ایک سورہ انبیاء ستر ہویں بارہ میں اور دوسرے اسی سورہ ص میں اور دونوں جگہ سوائے نام کے ذکر کے اور کوئی تفصيل مبين بتائي كي - اس طرح احاديث مين بهي كوئي تفصيل بي اكرم صلى الله عليه وسلم مع منقول نهيس لهذا قرآن حديث كي روشني ميس

اس سے زیادہ نہیں کہا جاسکتا کہ ذواکھ فل علیہ السلام خدا کے برگزیدہ

نبی اور پغیر تھاور کسی قوم کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔

المطرى في اين تاريخ طرى مين آب كوحفرت الوب عليه السلام كا

بيثابتايا بي بهرحال حفزت ذواككفل بهي حفزت ابراهيم عليه السلام كي

نسل سے تھے۔ الغرض حضرت اساعیل حضرت یع اور حضرت

اب آ گان آیات میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم كوخطاب كر كارشاد موتا ب كد گذشته يغمرول ميس ع حفرت ابراميم حفرت اسحاق اور یعقوب علیهم السلام کو یاد شیجئے۔ان کے حالات و واقعات ے دل کوسلی اور تقویت حاصل ہوگی کہ س طرح ان سب نے مشکلات کے اندر پھنس کر صحیح علم و مل سے کام لیا کہان کے اعمال بھی بهت بهتر تتصادر صحيح علم بھی رکھتے تصے ساتھ ہی عبادت حدامیں قوی تھادر قدرت کی طرف سے ان کوبصیرت عطا فرمائی گئی تھی کہ دین میں مجھ دار تھے۔اطاعت خدامیں نہایت بلند درجہ استقامت رکھتے تھے۔ حق کود کیضے والے تھے اور ان کے نزد یک دنیا کی کوئی اہمیت نہ تقى صرف آخرت بى كاخيال ہروقت بندھار ہتا تھا ہر مل آخرت بى کیلئے ہوتا تھا۔ دنیا کی محبت سے وہ الگ تھے اور آخرت کے ذکر میں مروقت مشغول رہتے تھے وہ اعمال اختیار کرتے تھے جو جنت کامستحق بنادیں اور دوسروں کو بھی نیک اعمال کی ترغیب دیتے تھے انہیں اللہ تعالی بھی قیامت کے دن بہترین بدلہ اور انصل مقامات عطافر مائے گا۔ بیسب اللہ کے مخلص اور خاص الخاص بندے متھے۔ یہاں ان آیات میں تینوں انبیائے کرام ملیم السلام کی خاص صفت ذکری الداد بیان کی گئی یعنی دارآ خرت کی باد فاہر ہے کا نبیائے کرام میں بیصفت سب سے زیادہ تام اور کامل ہوتی ہے اور بیشایداس کئے جنايا كيا كمال غفلت كيمى كان كليس كرجب حضرات انبياءاس فکرے خالی نہ تھے اور ان کی ساری سعی اور فکر آخرت کے لئے تھی تو ہم س شاریس ہیں۔ یہاں آخرت کے لئے صرف الدار یعنی گھر کا لفظ استعال فرمایا گیا جس سے بیت قیقت ذہن نشین کرانی مقصود ہے كەدنياسرے سےانسان كاگھرہے بى نہيں بلكە بيصرف ايك گزرگاه يا مسافر خانہ ہے کہ جس ہے آ دمی کو بہر حال بعد چندے رخصت ہو جانا ہے۔اصل اور دائی گھر وہی آ خرت کا گھر ہے جو شخص اس کو سنوارنے کی فکر کرتا ہے وہی صاحب بصیرت اور صاحب عقل وہم ے۔ رہاوہ مخص جواس مسافر خانے میں اینے عارضی اور چندروزہ

ذوالكفل تيون حضرات كے متعلق فرمايا كه بياخيار يعنى نيكوكاروں اور التھا وگوں ميں سے تھے۔آ گے ارشاد ہوتا ہے كہ بيتو انبياء كاذكر تھا۔ كہ جن كے واقعات و حالات ذكر كرنے سے نيك باتوں اور اچھی صفتوں كو اختيار كرنے كا شوق ہوتا ہے۔آ گے ان كا حال سنو كہ جو نبيوں كی بيروى كر كے اللہ كآ گے جھے اور اس كے عذا ب سے ڈركر دنيا ميں برى باتوں سے بچتے رہے جن کو تقی اور پر بیز گار کہا جاتا ہے دنيا ميں برى باتوں سے بچتے رہے جن کو تقی اور پر بیز گار کہا جاتا ہے ۔ ان كے لئے اللہ تعالی نے آخرت میں كتاباك بدلہ اور اچھا ٹھكاتا اور كيسى پيارى جگہ يعنى بين كى جنت تيار كر ركھى ہے اور آ گے بچھ جنت كے حالات بيان فرمائے جاتے ہیں كہ وہ ہميشہ رہنے كے باغات كے دروازے ان متقین كے لئے كھلے ہوئے ہوں گے اور وہ اپنے ہیں جن كے دروازے ان متقین كے لئے كھلے ہوئے ہوں گے اور وہ اپنے اپنے مكان بيچان كر بلاروك ٹوك اندر چلے جائیں گے۔

مندوں پر تکیے لگے لگائے تیار ہوں گے ان پر آ رام سے بیٹھ جائیں گے اور میوؤں اور کھانے پینے کی چیزوں کی جنت کے

#### رعا فيجئ

الله تعالی ہمیں بھی آخرت کے ذکر وفکر کی تو فیق عطافر مائیں کہ ہم ہر حال میں دنیا ہے آخرت کو مقدم رکھیں۔ الله تبارک و تعالی اپنے فضل وکرم ہے ہم کو بھی اپنے متقین بندوں میں شامل فر ماویں اور جس ٹھ کانے کامتقین سےان آیات میں وعدہ فرمایا گیا ہے وہ ٹھ کانا ہم سب کو نصیب فرمائیں۔

الله تعالی اپنی جنت کی دائمی اور ابدی نعمتوں ہے ہم سب کوسر فراز فر مائیں اور دنیا میں ہمیں ان اعمال صالحہ کی توفیق عطا فر مائیں کہ جوآخرت میں ہم کواللہ کے فضل ہے جنت کی راحتیں نصیب ہوں۔

یااللہ! آخرت سے غفلت کا مرض جواب امت مسلمہ میں بھی گھس آیا ہے اس کو ہمارے دلوں سے دور فر مادیجئے اور آخرت کو سنوار نے کی فکر نصیب فر مادیجئے۔ یااللہ ہم اس دنیا کومسافر خانہ ہمجھ کریہاں اپنی زندگانی گزاریں اور جو آخرت ہمار ااصلی اور دائمی گھر ہے اس کوسنوار نے اور بنانے کی فکر میں گےرہیں۔

یااللہ! آخرت کو بگاڑ کردنیا کے سنوار نے کی جو ندموم خصلت اب امت میں پھیل گئی ہے اس سے ہم کو محفوظ فرما سے اور جو اس میں گرفتار ہیں ان کی بھی آئکھیں کھول دیجئے اور ہدایت نصیب فرما سے کے ۔ آمین ۔ والخِرُدعُونَا اَنِ الْحَمَدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

تر ہیں اور وعدہ کے بعد وعید مذکور ہو کر دارالجزاء کا بیان پورا ہو

#### ۲۳-مارة ص ياره-۲۳ شُ الْبِهَادُ ۚ هٰذَا فَكُلِينُ وَقُوْلُا ۔ ہے بنی دوزخ اس میں وہ داخل ہوں گے سو بہت ہی بری جگد ہے ریکھولتا ہوا یا ٹی اور پیپ اوربھی ای قتم کی طرح طرح کی چیزیں ہیں بیالک جماعت اورآئی جوتمہارے ساتھ تھس رہے ہیں ان برخدا کی ماریبھی دوزخ ہی میں آرہے ہیں ہ کہیں گے بلکے تبہارے ہی او پرخدا کی مار( کیونکہ)تم ہی توبید (مصیبت)ہمارےآ گے لائے سو (جہنم )بہت ہی ٹرافھکا نہ بے دعا کریں گے کہاے ہمارے پروردگار جوخف اس (مصیبت) کو لَنَاهِٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًاضِعْفًا فِي النَّارِ®وَقَالُوْامَالَنَالَا صَرَى بِجَالًا كُتَّانِعُكُ هُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ® ہمارےآ گے لایا ہواس کو دوزخ میں وُوناعذاب دیجیج اور دہ لوگ کہیں گے کہ کیابات ہے ہم ان لوگوں کو ( دوزخ میں ) نہیں دیکھتے جن کوہم برےلوگوں میں شار کرتے تھے ٱتَّخَذُنْ نَهُ مُوسِغُورًا ۚ الْمُرْزَاغَتُ عَنَّهُمُ الْكِبْصَارُ ﴿ إِلَّ الْحَالَةُ لَكُ لَكُونٌ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿ کیا ہم نے اُن لوگوں کی ہنسی کررکھی تھی یاان ( کے دیکھنے ) سے نگا ہیں چکرار ہی ہیں بیربات یعنی دوز خیوں کالڑیا جھکڑیا بالکل تھی بات ہے۔ هٰذَابِهِ وَإِنَّ اور بيتُكَ لِلطُّلِغِينَ سُرَسُول كِيكِ لَنُكَّرُ البَّهِ يُمَا مَأْبِ مُعَانًا جَعَنُهُم جَهُم يَصْلُؤنَهَا وه اس مِن واخل مو عَلَم فَيَكُسُ سويُرا لِهَادُ بِجِونا هذاب فلين وقوه بس اس كو عصوتم حينه كول بواياني وغَمَّاق اور بيب والحدُ ادراس ك علاوه من شكيا اس ك على ك بارہے ہیں اُ مَعَكُنُهُ تمہارے ساتھ الاَ مُرْحَبًا نه ہوكونَى فراخی الیھے خُد أَبَیْس الْفَاحْمہ بیشک وہ لاَمْرْجَيًّا كُونَى فراخى نه ہو مِلْ أَنْهُمْ بِلِكُهُمْ قَدُّهُ مُنْهُوهُ تم بی بیآ کے لائے | لَیّا ہمارے لئے | فِیکٹس سوئرا الْقَرَارُ مُحکانا | قَالُوْا و کہیں کے | رَبَیْنَا اے ہمارے رب لَنَا حارے لئے [ هٰذَابيه ] فَدِدْهُ تو زيادہ کردے [ عِنَدَابًا عِنْداب [ جِنْدا و فِي النّاكِ جَنْم مِن ] وَقَالُوا اور وہ کہيں گے [ مَالَهُمَا كيا ہوا ہميں کے سُری ہم نہیں دیکھتے ایجالاً وہ لوگ اُٹھا کھٹی کھٹے ہم شار کرتے تھے آئیں این ہے الاکٹٹرانے شریبہت کرے ایکٹ کھٹے کیا ہم نے آئیں مکڑا تھا إِنَّ ذَلِكَ مِبْكَدِيهِ لِلْمُعَيُّ بِالْكُلِّيِّ إِنَّكُ عَلَى صَمْم بِهِم جَمَّرُمْ الْمَدْلِ النَّارِ الل ووزخ مِنْجِيرِيًّا صنص مِن الْفِرِيلِ زَاغَتْ تَج هِوْتُ مِن عَنْهُمْ ان سِي الْأَبْضَارُ آنَكُسِيرًا جائے چنانچدان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جوخدا کا حتم نہیں مانتے مَّسير وتشريح : گذشته آيات ميں اہل ايمان مُقَى پر ہيز گار ابل سعادت كاذكر مواتها كه آخرت مين ان كالمحكانا جنت موكاجهال سرتش اورنا فرمان ہیں ان کا ٹھکا نہ آخرت میں جہنم ہوگا جو بہت بری جگہ ہےآ گےجہم کا کچھ حال سایا جاتا ہے کہ جب جہمی اس میں برطرح کاعیش راحت آ رام اورالله کی دی ہوئی لا زوال اورایدی<sup>.</sup> داخل ہوں گے اور چاروں طرف ہے آت دوزخ انہیں کھیر لے گ متیں میسر ہوں گی جو نہ بھی کم ہوں گی نہ ختم ہوں گی۔ نہ فنا ہوں · تو گرمی کے مارے ان کابرا حال ہوگا۔ اوپر سے بھوک پیاس ستاتے گی۔اب ان اہل سعادت کے مقابلہ میں اہل شقاوت یعنی کفار و کی تو جیسا که دوسری آیات میں بتلایا گیا جہنیوں کو کھانے کو زقوم مشرکین وغیرہ کا حال بیان فرمایا جاتا ہے تا کہ ترغیب کے بعد

ملے گا جے کھا کرنہ نگلتے ہے گا نہ اگلتے ہے گا۔ پھرزقوم کھا کریہاس

۲۳-مالورة ص باره-۲۳ كرنے كى بدولت آج مم كو يەمسىبت بيش آئى-البي بتاؤ كهال جائیں یمی جگہ ہم سب کے تھہرنے کی ہے۔جس طرح ہو یہاں ہی مروکھیو۔اس طرح آپس میں لعن طعن کر کے پھر حق تعالی ہے عرض كريں كے كماے يروردگار جواني شقاوت سے بدبلا اورمصيب ہارے سر پرلایااس کوجہنم میں دو گناعذاب دیجئے۔ شاید مجھیں گے کهاس کادگناعذاب دیچیکراپنادل ذرا خمنڈا ہوجائے گامگروہاں تسلی کا سامان كهان - ايك دوسر \_ كوكوسنا - يحثكار نالعت ملامت كرنابيهي ایک منتقل عذاب ہو گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحت ہے اس حالت ہے ہم سب کو بچاویں۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ ان جہنمیوں کے لئے ایک اور بڑی یاس اور حسرت کی بات بیہو گی کہ وہ جیران ہو كر ہرطرف ديكھيں گے كهاس جہنم ميں ہم إور ہمارے پيشوااور جان پیچان والے ادنی اور اعلی توسب موجود میں کین کیابات ہے کہ میں وہ لوگ اس دوزخ میں نظر نہیں آتے جنہیں ہم دنیا میں پُرانجھتے تھے اوران کی تحقیراوراستهزا کرتے تھے اور خدا۔رسول۔ آخرت کی باتیں کرنے پرجن کا ہم نداق اُڑاتے تھے اور آجکل کے متکبرین کی اصطلاح میں یوں سمجھے کہ جنہیں ملا ہے ادر معبد کے مینڈھے کہتے تھے۔لکیر کے فقیر۔ دقیانوی خیال والے مجھتے تھے وہ اس جگہ نظر نہیں آتے تو حیران ہوکر کہیں گے کہ کیا ہم نے للطی سے ان کے ساتھ کھٹھا کیا تھاوہ اس لائق نہ تھے کہ آج دوزخ کے قریب رہیں۔ یاای جگہ کہیں ہیں یر ہاری آ تکھیں چوک گئیں کہ ہارے دعیقے میں نہیں آتے۔ علامہ ابن کثیر نے اس جگہ کھا ہے کہ اس وقت اہل بہشت کی جانب سے آواز آئے گی کہ اے اہل جہنم ادھر دیکھوہم نے تو اپنے رِب کے دعدہ کوحق پایاتم اپنی کہو کیا خدا کے دعد ہے تہمار کے حق میں بھی سے نکاع بیاال جہم جواب دیں گے کہ ہاں بالکل سے نکاے۔ ای وقت ایک منادی ندا کرے گا کہ طالموں پر خدا کی لعنت مواخیر میں فرمایا گیا کہ بیہ جو کچھ بتلایا گیا کہ جہنمی آپن میں لڑے جھڑیں گے اور آپس میں ایک دوسرے پرلعن طعن کریں گے۔ یہ سیب سرتا سر حقائق بين إور بالكل تحى - واقعي اور محيك خبرين - بالكل يقيني ايسابي ہونااس میں کسی شک وشید کی گنجائش نہیں۔ والخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

ے بتاب ہوں گے توجمیم اور غساق پینے کودیا جائے گا۔ حمیم کہتے ہیں گرم کھو گئتے ہوئے یانی کوجس کی حرارت اور گرمی انتہا کو پہنچ چکی مو۔غساق سے بعض نے کہاہے کہ دوز خیوں کے زخموں کی پیپاور ان كى آلاَئشِ مرادين جس ميں كەساپيوں اور كچھوۇں كازېرملا ہوا ہوگا اور بعض کے نز دیک غساق حدے زیادہ ٹھنڈے یانی کو کہتے ہیں جس کے پینے ہے شخت اذیت ہوگویا ایک طرف آ گُ کا گرم عذاب دوسری جانب ٹھنڈ کا سرد عذاب غساق کے تیسر ہے معنیٰ انتہائی بدبودار متعفن چیز کے ہیں۔ تر مذی شریف کی ایک حدیث ہےرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غساق کا ایک ڈول اس د نیامیں بہا دیا جائے تو ساری د نیااس کی سڑاند سے بد بودار ہو جائے۔الغرض جہنیوں کو بیاس کی بے تابی میں میم پینے کودیا جائے گاجواتنا گرم ہوگا كەلبول تك پېنچنے سےاو بركا مونث اس قدرسوج نجائے گا كەناك اورآ ئكھيں تك فرھك جائيں گى اور ينچ كا ہونث سوج کر سینے اور ناف تک پہنچے گا اور حلق سے پنچے الزتے ہی پھیپھڑ ہےمعدہ اورانتزیوں کو بھاڑ دے گا اورغساق دیا جائے گا جس کی بد بوگندگی اورسر اہند کا حال حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ ایک ڈول غساق اگراس دنیا میں بہا دیا جائے تو ساری دنیا کوسڑا دے اور بدبودار کردے تو جن کو مید پینا پڑے گا ان پر کیا گزرے کی الله تبارك وتعالى اين كرم سے ہم سب كوعذاب جہنم سے بياويں . آمین۔ اسکے بعد بتلایا گیا کہ جہنیوں کا آپس میں جھڑا اور تنازع ہوگا ایک دوسرے کو براکہیں گے اور لعنت ملامت کرینگے اور آپس میں ایک دوسرے پرالزام رھیں گے جس وقت فرشتے ان کو کیے بعدد گیرے لا لاکر دوزخ کے کنارے پرجمع کریں گے تو پہلا گروہ سرداروں اور بروں کا ہوگا۔مقلدین اور تبعین کی جماعت آئیگی۔ ایک جماعت جوجہنم میں جائیکے گی وہ دوسری جماعت کوجہنم کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر کہے گی کہلودیکھوایک اورفوج جہنم میں دھننے اور گرنے کے لئے چلی آ رہی ہے۔ خدا کی ماران پر۔ میکھی یہیں آ کرمرنے کو تھے۔خدا کرے انہیں کہیں کشادہ جگہ نہ گے۔ ایں پروہ جواب دیں گے کہ کم بختوا تم ہی پرخدا کی مار ہو۔خداتم کو ہی كہيں آرام كى جگه نه دے۔ تم بى تنے جن كے بہكانے اور كراہ

bestur

نُ إِنَّكَا أَنَا مُنْذِرُ أَوَّ مَا مِنْ إِلٰهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۞ رَبُّ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا یجئے کہ بیں آو (تم کوعذاب خداوندی ہے )ڈرانیوالا ہوں اور بجزاللہ واحد غالب کے کوئی لائق عبادت کے نبیں ہے وہ پروردگار ہے آسانوں اورز مین کا اوران چیز ول بُنَهُمُا الْعَزِيْزُ الْغِطَّاكِ قُلْ هُوَنَبُوًّا عَظِيْرٌ ۗ أَنْتُمْ عَنْدُ مُغْرِضُونٌ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِر بِالْمَلَا درمیان میں میں (اوروہ)زبردست بڑا بخشے والا ہے۔آ ہے کہد بیجئے کہ بیا یک عظیم الثان مضمون ہے۔سےتم بے برواہور ہے ہو جھے کوعالم ہالا کی کچھ بھی خبر نکھی ۣٳۮ۬ڲۼ۬ؾؘڝؚؚمُۅ۬ڹ؈ٳٛڹؿؙۅڂؠٳڸؾٳڷۘٳٲڴٲڴٲٵڬڶؽ۬ؽڒٛڞؙؚؠؽ۫ڽ۠ٳۮ۫ۊٵڶۯؾ۠ڡڸڶؠڵؠٙڵڿٳڹٞ ررہے تھے میرے پاس دحی محض اس سبب ہے آتی ہے کہ میں (منجانب اللہ)صاف ان زرانیوالا ہوں جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں ہے ارشاد فرمایا کہ میں خَالِقُ ٰإِشَرًا مِّنُ طِيْنِ®فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخُتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهُ مَجِدِيْنَ® رے سے ایک انسان کو بنانے والا ہوں سومیں جب اُس کو پورا بنا چکوں اوراس میں اپنی (طرف سے ) جان ڈال دوں تو تم سب اس کےروبر ویجدہ میں گریڑ تا فَسَجِكَ الْمُلَلِّكُةُ كُلِّهُ مُم أَجْمَعُوْنَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيْسُ إِنْسَتَأْبِرُ وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ ے کے سار بے فرشتوں نے (آدم کو) سجدہ کیا تگر ابلیس نے کہ وہ غرور میں آگیا اور کا فروں میں سے ہو گیا۔ فَلْ فرمادين إِنَياً اسْكِ سوانيس أَنَا كه مِن مُنْذِرُ وَرانے والا وكا اورنيس مِن الله كوئي معبود إلكا الله الله الله علاميا الوكاحِدُ واحد مِمَا) الْقَهَاأُدُ زبردست | رَبُّ بروردگار | الشَّملوتِ آسانوں | وَالْأَرْضِ اور زمین | وَهَا اورجو | بَیْنَهُهُمَا ان وونوں کے درمیان | الْعَزِیْزُ عَالب الْعَظَالُ بِوَا يَخْتُهُ وَالَّا قُلْ فرمادين الْمُوكُ وه-بيه البَوُلْ عَظِيمُ الكِخربِوي النَّقُرُ ثم عَنَاهُ اس سے المغوضُون منه بھیرنے والے (بے برواہ ہو) مًا كَانَ نه تعا ﴿ لِيَ مِيرِ بِمِيالِ ( مجھے ) هِنْ عِلْمِة ﴿ كِمَعْجِرا ۚ بِالْتُكِلَا لاَعْلَى عالم بالا كا ﴿ ذِجْبِ الْبَعْنَكِ مِنْ وَمَا مِي مِعْلَمُ عِنْ وَمِي عِلْمِهِ وَمَى عالم اللهِ وَمَا كَمَا عَلَى عالم بالا كا ﴿ إِنْهُ لِكُولُوا لاَعْلَى عالم بالا كا ﴿ إِنْهُ عَلَيْكُ مِلْ اللَّهِ عَلَيْكُ لِلْ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ كُلُوا عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْ إِنَّ مِيرِي طرف اللَّاسواعُ النَّهُمَا بِيكُه | إِنَّا نَذِينُ مِن وَرانه والا | مُبِينٌ صاف صاف الذة قال جب كها ربُّك تهمارارب | لِلْمُلِّمِكَةَ فرشتوں كو کہ میں | خالِقٌ پیدا کرنیوالا | بِشَرٌا ایک بشر | مِنْ طِیْنِ مٹی ہے | فَاِذَا کھر جب | سَوَیْنَاہٰ میں در سَت کرووں اے | وَلَفَخَنْتُ اور میں چھوٹکوں فِينةِ اس مِن ا مِنْ ہے اُرُورِی این روح الفقعُونا توتم گریزو ال اس کیلئے آگے المبعد بن سجدہ کرتے ہوئے انتہاں کیل المکتب کُهُ فرشتے أَجْمُعُونَ أَكْتِهِمْ إِلاَ سوائِ إِبْلِيْسَ المِيسِ إِنْسَكَبْرُ اس نِي تَكْبَرِكِيا ﴿ وَكُنَّ اور و وموسيا فِنَ سِي النَّفِي بْنِ كَافْرُول تفسير وتشريح:اس سورة كي ابتدائي آيات ميں بيواضح ہو 📗 تسلى اورتقويت ہوا و سابقدا نبياء عليهم السلام كي طرح آپ بھي

تسلی اور تقویت ہوا و رسابقہ انبیاء علیہم السلام کی طرح آپ بھی
کفار ومنکرین کی بے ہودہ باتوں پرصبہ کریں۔ دوسرے میہ کہ
انبیائے سابقین کے واقعات سے خود کفار ومنکرین عبرت
حاصل کریں کہ نبی برحق کے انکار و تکذیب کا کیاانجام و نتیجہ ہوتا
ہے۔ پھر ایک اور طریقہ سے کفار ومنکرین کو دعوت ایمان و اسلام دی گئی اور وہ اس طرح کہ اہل ایمان کی نیک انجامی اور

تفسیر وتشریخ: اس سورۃ کی ابتدائی آیات میں بیرواضح ہو چکا ہے کہ اس سورۃ کا بنیادی اور اصل مقصد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت کا اثبات اور کفار ومشرکین کی تر دید ہے اس ضمن میں کئی انبیاء علیہم السلام کے واقعات ذکر فرمائے گئے دو خاص مقاصد کے لئے ۔ اول میہ کہ کفار مکہ کے افعال و اقوال سے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کورنج ہوتا تھا آپ کو

۲۳-ماورة ص باره-۲۳ کر کے معافی ما تگ لے تو وہ غفاراس کا گناہ بھی دیتا ہے اور میں جومہمیں تو حید ورسالت قیامت وآخرت اور جزاوس اور جنت وجہنم سے متعلق جوخبریں سنار ہا ہوں تو بیکوئی معمولی چیز نہیں ۔ بری بھاری اور یقینی خبر ہے جو میں تم کو دے رہا ہوں مگر افسوس ہے کہتم ان باتوں کی طرف سے بالکل بے فکر ہو۔ جو کھے تہاری خیرخواہی میں کہا جاتا ہے دھیان میں نہیں لاتے بلکهالٹانداق اڑاتے ہو۔ میں جویہ کہتا ہوں کدمر کر دوبارہ جینا ہوگا۔ قیامت قائم ہوگی عملوں کا حساب ہوگا نافر مانوں کوجہنم میں فرمانبر داروں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو مجھے اس کی کیا خبرتھی جوتم سے بیان کرتا۔ مجھے ملاء اعلیٰ یعنی ملا ککه مقربین وغیرہم کی مجلس کہ جہاں نظام عالم کے فنا وبقاء و تدابیرالہیہ کے متعلق گفتگو یا قبل و قال ہوتی ہے مجھے اس کی کیا خبرتھی۔اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وحی کے ذریعہ سے جن باتوں پرمطلع فرمادیا وہ بیان کر دیئے جو کچھ کہتا ہوں اس کی وحی اور بتلانے سے کہتا ہوں مجھ کو یہی حکم ملا ہے کہ سب کو اس آنے والے خوفناک مستقبل سے خوب کھول کھول کرآ گاہ کر دوں۔ رہا ہدکہ وہ وقت كب آئے گا اور قيامت كب قائم ہوگى؟ بيانذار ليعنى ڈرانے کے لئے نہ ضروری ہے نہ اس کی اطلاع کسی کو دی گئی ہے۔ میرے پاس جو دحی آتی ہے جس سے احوال ملاء اعلیٰ بھی معلوم ہوتے ہیں تومحض اس سبب ہے آتی ہے کہ منجانب اللہ صاف صاف ڈرانے والا کر کے بھیجا گیا ہوں بعنی چونکہ مجھ کو پیغیری عنایت کی گئی ہے اس لئے وحی نازل ہوتی ہے پس واجب ہے کہتم میری رسالت کی تصدیق کرواور میرے کہنے اور ہلانے کے موافق اپناعقیدہ اور ایمان رکھو۔ آ گے سورۃ کے اخیر میں حضرت آ دم علیہ السلام اور اہلیس کا قصہ سنایا جاتا ہے جس سے عام انسانوں کوتو یہ سمجھا نامقصود ہے کہ ابلیس تعین حضرت آ دم عليه السلام كااورآب كي اولا دكا قيامت تك كارتمن بلهذااس

کا فروں کی بدانجا می کا نقشہ تھینچا گیا اور بتایا گیا کہ اہل ایمان فر ما نبر دارمتقی و پر ہیز گار بندوں کا ٹھکا نا آ خرت میں جنت ہوگا جوآ رام وسکون راحت اورآ سائش کاخرانہ ہے اور بے ایمان سرکش اور نافر مانوں کا ٹھکا نا جہنم ہو گا جو بے انتہا دکھ درد اور مصیبت کا گھرہے جس ہے یہی سمجھا نامقصودتھا کہ انسان کولازم ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی دنیا میں بسر کر ہے تا كه آخرت مين جنت اس كالمحكانه مواور كفروشرك نافر ماني و سرکثی ہے باز آئے ورنہ آخرت میں پچھتائے گا اور سر پکڑ کر روئے گا اور جہم جیسی بری جگه ٹھکانا نصیب ہوگا۔ ان تمام مضامین کے بعد اب اخیر میں یہاں سے پھر اصلی مدعا لعنی توحید ورسالت پر کلام فرمایا جاتا ہے اور ان آیات میں بتلایا جا تا ہے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیرسب کچھ سنانے کے بعد آ پان منکرین سے جوتو حیدورسالت کےمسئلہ میں تکذیب و ا نکار کرتے ہیں کہدد بیجئے کہتم جومیری رسالت اور تو حیدالہی کا ا نکار کرر ہے ہواس میں تمہارا ہی نقصان ہے میرا کچھ ضرر نہیں کیونکہ میرا کام تو اتنا ہی ہے کہ میں تم کو اُس آنے والی خوفناک گھڑی سے ہوشیار کردوں اور جو بھیا تک مستقبل آنے والا ہے اس سے بے خمر نہ رہنے دول۔ اور برے انجام سے تم کو ڈرادوں باقی واسطهاورسابقه جس حاکم سے بڑنے والا ہےوہ تو وہی اکیلا خدا ہی جس کے سامنے کوئی چھوٹا بڑا دم نہیں مارسکتا وہی ہرچیز پر غالب ہے اور ہر چیز اس کے ماتحت ہے۔ آسان ز مین اوران کے درمیان کی کوئی چیز نہیں جواس کے زیر تصرف نه ہو۔ جب تک جا ہے ان کو قائم رکھے جب جا ہے ان کوتو ڑ پھوڑ کر برابر کر دے۔اس عزیز و غالب کا ہاتھ کون پکڑسکتا ہے اوراس کے زبردست قبضہ سے کون نکل کر بھاگ سکتا ہے۔ ساتھ ہی وہ وحدۂ لاشریک بڑا رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے بندہ ہے کوئی گناہ ہوجائے اوراس کے آگے سیجے دل ہے تو بہ

کے ہتھکنڈوں سے بچو۔ رسول کی نصیحت بے غرض ہے اسے مانو اگرنه مانا تو بچچتاؤ گےاور کفار مکہ کو یہاں قصه آ دم وابلیس سنا کریہ جلانامقصود ے كەمحىسلى الله عليه وسلم كى بات مان اورآ كي سامنے جھکنے سے جو تکبرتمہیں مانع ہور ہاہے وہی تکبرابلیس کوحضرت آ دم کے آ گے جھکنے سے مانع ہوا تھا جس پر اہلیس خدا کے حکم کے مقابله مين سركشي كرك لعنت كالمستحق موااسي طرحتم جواللدورسول ك معامله مين تكبر برت رب مواكراس سے بازندآ ئے تو پھرآخر كارتمهارابهي وبى انجام ہوناہے جوابلیس تعین كا ہوا۔

چونکہ حضرت آ دم علیہ السلام کے واقعہ میں بے شار نصائح، عبرتیں اور مسائل کا ذخیرہ موجود ہاس لئے قرآن یاک نے اس واقعه کومختلف سورتوں میں ان سورتوں کے مضامین کے مناسب بار باربیان فرمایا ہے۔ کہیں واقعہ کی تفصیل ہے کہیں اجمال ہے۔ سی مقام برایک پهلونظرانداز کردیا گیا تو دوسرے مقام پرای کونمایاں فرمایا گیا۔اس سے پہلے حضرت آ دم علیدالسلام کا واقعہ سورہ بقره۔ سورة اعراف اورسورة طله مين تفصيلا بيان موجكا بيديهال اس سورة میں مضمون کی مناسبت سے میہ بتلایا جاتا ہے کہ جب الله تعالی نے حضرت آدم عليه السلام كوپيدا فرمانے كا اراده فرمايا تو فرشتوں كوبيه

۲۳-میورة ص باره-۲۳ اطلاع دی که میں عنقریب مٹی سے ایک مخلوق بید الرہے والا ہوں جوبشر کہلائے گی تو جب میں اس کو بنا سنوارلوں اوراس میں روح بھونک دی جائے اور جان پڑ جائے تو تم سب اس بشر کے آ گے تقلیمی کے لئے سجدہ میں گریڑنا۔ابلیس جوخلقت میں جنات میں سے تھا اور کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا ایس کو بھی فرشتوں میں شامل ہونے کی وجہ سے اس حکم خداوندی کی تعمیل کرنا تھی۔ چنانچہ جب آ دم علیہ السلام کاخمیر مٹی سے گوندھا گیا اور جب ید می پخته مسکری کی طرح آ واز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالی نے اس جسد خاکی میں روح چھونکی اور حضرت آ دم علیہ السلام ایک گوشت پوست ہڈی پٹھےوغیرہ کے زندہ انسان ارادہ شعور حس وعقل کیفیات اور جذبات کے حامل نظر آنے گئے۔ ارشاد خداوندی کے موافق تمام فرشتول نے حضرت آ دم کو تجدہ تعظیمی کیا مگر اہلیس نے غروراور تمكنت كے ساتھ صاف انكاركر ديا۔

اب جب الميس نے سجدہ نه كيا تواس كى باز پرس ہوئى اور حق تعالى نے اس سے یو چھا کہ تونے تحدہ کیوں نہیں کیا؟ اہلیس نے کیا جواب دیا اور پھراس کا کیاانجام ہوا بیا گلی خاتمہ کی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس كابيان انشاء اللدآ ئنده درس مين موگا\_

#### وعالجيحئ

حق تعالیٰ نے ہم کو جودولت اسلام اورایمان کی عطافر مائی ہے اس پرحقیقی شکر گزاری کی توفیق عطافر مائیں اورہم کواپنا تا بعدار اور فرما نبر دار بنده بنا کرزنده رکھیں اوراسی پرموت نصیب فرمائیں۔ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے جو ہدایات اور تعلیمات اور جو احکام خداوندی ہم کو پہنچائے ہیں ان پرہم کو ایمان صادق کے ساتھ اتباع کامل بھی نصیب ہو ۔ تکبر اور غرور جوشیطانی خصلت ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے قلوب کو پاک رکھیں اور ہم کو اینے اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فر ما نبرداری کا جذبہ کا ملہ عطافر ما کیں۔ یا اللہ اہلیس آپ کے حکم کے مقابلہ میں سرکشی کرنے سے جو کا فر ہوگیا تو اس کے انجام بدے نہ صرف کفار مشرکین بلکہ اہل اسلام کو بھی عبرت ونصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہم کو ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے کامل طور پر بھنے کی توفیق نصیب فرمادے۔ آمین۔

وَاجْرُ دُعُونَا أَنِ الْحُدُلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

۲۳-مهردة ص پاره-۲۳-قَالَ يَا بُلِيسُ مَامَنَعُكَ آنَ تَسْجُى لِمَا خَلَقْتُ بِيَنْ يَ ٱسْتَكَلَّ بِرُتَ آمُرُكُنْ ۼۘڷڤؙؾؽ۬ڡؚڽٛ؆ڹٛٳڔۊۜڂۘڵڨؙؾٷڝڹڂؚؽڹ۞ۊؘٲڶ؋ٵڿٛڔۼڡۣؠ۬ٵ۫ۼٳڷڰۯڿؽۿۄؖٞۊ ۔ سے پیدا کیا ہے اوراس ( آ دِم ) کوخاک سے پیدا کیا ہے ارشاد ہوا کہ تو آسان سے فکل کیونکہ بیشک توم رود ہوگیا۔ اور َّىَ لَعَنَئِقُ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ®قَالَ رَبِّ فَٱنْظِرُ فِيَ ی لعنت رہے گی قیامت کے دن تک کہنے لگا تو پھر مجھ کومہلت دیجئے قیامت کے دن تک ارشاد ہوا تجھ کو وقت معین کی تاریخ تکہ مہلت دی گئی کہنے لگا سو تیری عزت کی فتم کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا بجز آپ کے ان بندوں کے جو ان میں منتخب کئے گئے ہیں العَمْنَ الْمُعَدِّنِ فَالْمُعَالِمُ الْمُعَلِّدُ فَالْمُعَلِّدُ مِنْ الْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ ) بنادٹ کرنے والوں ہے ہوں یہ قرآن تو (اللہ کا کلام اور ) دنیا جہان والوں کیلئے بس ایک تھیجت ہے اور تھوڑے دنوں پیچھیے تم کواس کا حال معلوم ہوجاوے گا، قَالَ اس نے فرمایا | یَالِبُدیسُ اے اہلیں | عَامَنَعَکَ س نے منع کیا تھے | اَنْ تَسُنِعْتَ کہتو حیدہ کرے | لِیکا اس کو جے | خاکانے میں نے پیدا کیا بیدگتی این باتھوں سے استکنکروت کیا تو نے تکبر کیا اور کنٹ یا تو ہے اوٹ سے الفالین بلندورجہ والے اقال اس نے کہا اتنا میں الخیز بہتر وبنه اس ے حَلَقْتَوَىٰ تونے پیدا کیا مجھے مین نکار آگ ہے | و اور حَکَفْتَهٰ تونے پیدا کیا ہے | حِلْنِ مَلْ قَالَ اس نے فرمایا فَالْخُرْجُ لِينَ نَكُلُ جِالَ مِنْهَا يَهِالَ سِي أَوْلَكَ كَيُونَكُ لِيوَلِكُ الرَّجِينَةُ راندهُ درگاه الله وَلِكَ اور بيتُك عَلَيْكَ تجمه ير یو هیرالدینِ روزِ قیامت | قال اس نے کہا| رئیٹ اےمیرےرب| فَانْظِانِیْ پس تو مجھےمہلت دے | اِلیٰ تک | کومی کینکونی جس دن اٹھا نمیں جا نمیں گے قَالَ اسْفِرِمايا فَلِنُكَ بِس مِينَكَ تُوا مِنَ سَ الْمُنْظَرِيْنَ مهلت ديَّ جانبوالي إلىٰ تك إيوْمِ ون الوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ وقت معين القال اس نه كها فَبِعِذَ تِكَ سوتیری عزت كی تم الرُنْغُوتِيَّ بُنُمْ مِن ضرور انہیں مُراہ كروں گا اَنجَمِعِیْنَ سب اِلاَ سوائے ال عِبَادُكُ تیرے بندے المِنْهُ تُد ان مِن سے المُخْلَصِينُ تُلَصُ ۚ قَالَ اس نِے فرمایا ۚ فَالْعَتُ بِیوْل ﷺ وَالْعَقَ اور کی اِلْوَٰلُ مِن کہنا ہوں ا اِکْفَائنَ مِن ضرور بُعرووں گا جَهَا مُنْ جَهَم مِینٰکَ تَحْدُے وَرِیْتَنَ اوران ہے جو الیِّعَاکُ تیرے پیچے چلیں المِنْہُمُ ان ہے الجُمُعِیْنَ س ب قُلْ فرمادین كانبین الْنَكْكُفْ مِين مانكاتم ب عَلَيْكُ اس بر الصِنْ أَجْدِ كُونَى اجر الْ وَكُنَّانَا اور نهيل مِن على الْمُتَكَلِّفِيْنَ بناوك كرنے والے الن نهيں الْهُوكَ وَلَا يَهِمُ الْمُوكَانِيْنَ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلْكُمْ عَلَيْكُ عَلْكُمْ عَلِيكُ عَلْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْ لِلْعَلْمِينَ تمام جهانوں كيليَّ | وَمُتَعَلَّمُنَّ اورتم ضرور جان او س كا بَداُهُ اس كا حال | بعَّدَ بعد | حديثِ ايك وقت

۲۳-مهورة ص باره-۲۳ اپی عقل دوڑانا کم بختی کی نشانی ہے۔ جب آ قالے جم صادر فرمادیا کہ بیکر پھر بندہ کے لئے حجت کی گنجائش کہاں باقی رہی اجبا گر بنده اینے آقاوما لک کے حکم کی فوراً تعمیل نہ کرے تو وہ یقیناً نافر مان ہے۔اس کابیر بہانا قابل ساعت نہ ہوگا کہ آپ کا حکم میری سمجھ میں نہیں آیا۔میری عقل میں تو یہی آتا ہے کہ ایسانہیں ہونا حاہے۔ بندہ کی بیٹال مٹول یا تو جہالت کی وجہ سے ہوگی یا پھر بے جااکڑفوں ہےاس کے کیامعنیٰ کہ بندہ اپنے آتاو مالک سے ججت کرے۔ ابلیس کا جواب چونکہ غرور اور تکبر کی جہالت پربنی تھا اس لئے اللہ تعالی نے اس برواضح کردیا کہ جہالت سے پیداشدہ کبروغرورنے تجھ کواس قدر اندھا کر دیا کہ تواہے خالتی کے حقوق اور احترام خالقیت ہے بھی منکر ہو گیا اور میرے حکم کوخلاف حکمت قرار دیا پس تواب اس سركشي كي وجه سے ابدى بلاكت كامستحق ہوا کہ میرے دربار میں تجھ جیسے نافر مانوں کی رسائی نہیں۔ یہاں سے نکل \_ دور ہوتو میری رحت سے دور ہوگیا۔اب تھ پرابدی لغنت نازل ہوئی۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ خالق کا ئنات کے حکم کی خلاف ورزی اورتکبر وغرور برتنے پر مجھ کورب العالمین کی آغوش رحمت سے مردوداور جنت سے محروم کر دیا تو بجائے توبداور ندامت کاورعاجزی اورخاکساری کے اللہ تعالی سے سیاستدعاکی کہتا قیام قیامت مجھ کومہلت عطا کر دی جائے اور اس طویل مدت کے لئے میری زندگی کی ری کودراز کردیجئے ۔ حکمت الٰہی کا تقاضا بھی یہی تھا لہذااس کی درخواست منظور کرلی گئی۔ بین کراس نے پھرایک مرتبہ این خباثت وشیطنت کا مظاہرہ کیااور کہنے لگا کہ جب آ ب نے مجھ كورانده درگاه كرى ديا توجس آ دم كى بدولت مجھے بدرسوائي نصيب ہوئی میں بھی اس کی اولا دے خوب بدلہ لوں گا اور ان کو آ گے پیچھے دائيس بائيس اوپرينچ ہرجانب ان کو گمراہ کروں گااوران کی اکثریت

تفسير وتشريح: گذشته آيات مين بيان موا تها كه حفرت آ دم کو بیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالی نے فرشتوں پر اپنا ارادہ طاہر فر مایا که میں مٹی ہے آ دم کو پیدا کرنے والا ہوں اور جب میں اس کو پیدا کردول تو تم سب اسے بحدہ کرنا تا کہ میری فرمانبرداری کے ساتھ ہی آ دم کی شرافت و بزرگی کا بھی اظہار ہو جائے چنانچیہ جب آدم عليه السلام كي تخليق كمل موئى توتمام فرشتول في تعيل ارشاد کی۔ابلیس جس کا نام عزاز مل تھا اور مردود ہونے کے بعد لقب ابلیس پڑا جواصل میں جنات میں سے تھا اور اپنی گذشتہ كثرت عبادت كى وجدے آسان يرفرشتوں كے ساتھ شامل كرليا گیا تھاوہ اپنی جگه پرتنا کھڑار ہااور آ دم کوسجدہ نہ کیا۔ اب ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جب اہلیس نے تکبر برتا اور فرشتول كے ساتھ حضرت آدم كو عبده ندكيا توحق تعالى نے دريافت

فرمایا کداے الیس جس چیز کومیس نے اسے ہاتھوں سے بنایا یعنی جس کے ایجاد کی طرف خاص عنایت ربانیہ متوجہ ہوئی اور اپنی قدرت كامله سے بنايا اور پھراس كے سامنے بحدہ كرنے كا تحكم بھى ديا گیا تو تجھ کو کونی چیز آ دم کو تجدہ کرنے سے مانع ہوئی؟ کیا تو غرور میں آ گیا اور جان بوجه کراینے کو برا بنانا جا ہایا واقع میں تو اپنا مرتبہ ہی اونچاسجھتا ہے؟ تواللہ تعالیٰ اگر چہ عالم الغیب اور دلوں کے بھید تک ہے واقف میں مگر ابلیس کے امتحان اور آزمائش کے لئے بیسوال کیا گیا کہ س بات نے تجھے آ دم کے سامنے جھکنے سے روکا جبکہ میں في حكم ديا تفاراس برابليس لعين كيام طقى جواب ديتا ہے كه يس آدم ہے بہتر ہوں کیونکہ مجھے آپ نے آگ سے بنایا اور آ دم کومٹی کے گارے سے پیدا کیامطلب بیک میں آ دم سے فضل ہوں پس مجھ کو حكم دينا كداس كے سامنے تجدہ كرول خلاف حكمت ہے۔ ديكھنے یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے صاف اور صریح حکم کے سامنے حقیقت میرے کلام کی تصدیق میرے بیان کا سچائی۔ میری زبان کی صدافت معلوم ہو جائے گی۔ اس وقت تہمیں بھین آ جائے گا اور میری ہی ہو بائل جائے گا اور میری ہی ہوئی خبریں سب دیکھلو گے اور حق و باطل سب کھل جائے گا مگراس وقت معلوم ہونے ہے کچے نفع نہیں۔ ایک تو اس مسئلہ کی طرف کہ ابلیس تعین کا کفر محض عملی نا فر مانی کا بتیے نہیں کی وزئمہ کسی فرض کوعملا ترک کر دینا اصول شریعت میں فتی و گناہ ہے کفر کا اصل سبب حکم ربانی سے معارضہ اور مقابلہ کرنا ہے کہ جو اس تعین نے یہ کہ کرکیا کہ آپ معارضہ اور مقابلہ کرنا ہے کہ جو اس تعین نے یہ کہ کرکیا کہ آپ اس کو سجدہ کروں کیونکہ میں آ دم سے بہتر ہوں۔ یہ معارضہ اور مقابلہ بلاشبہ کفر ہے۔ (معارف القرآن جلداول)

ابغور کیجے کہ آج اس بے دینی کے دور میں یہ مہلک مرض لیعنی حق تعالیٰ کے احکام سے مقابلہ و معارضہ کس درجہ میں عام ہوتا جارہا ہے اور ہم اسلام کا ظاہری لیبل لگا کراپنے ایمان اور اسلام پر مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھاور فہم عطافر مائیں اور اپنے احکام کی بلاچوں و چرااتباع واطاعت نصیب فرمائیں آمین۔

(۲) دوسرے اپنی شریعت اسلامیہ میں سجدہ تعظیمی کے متعلق جو تھم ہاں کو ذراوضاحت سے ظاہر کرنا ہے کیونکہ اس جہل اور بد بنی کے دور میں بیمرض بھی موجود ہے۔ آج بعض جہلاء اپنے پیروں کو سجدہ تعظیمی کرتے ہیں اور اولیاء اللہ اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ کرنا تو ہندوستان پاکستان میں اکثر نے دیکھا ہی ہوگا۔ یہاں اس سورۃ میں اور سورۃ بقرہ وغیرہ میں فرشتوں کو تھم دیا گیا کہ آ دم علیہ السلام کو سجدہ کریں اور سورۂ یوسف تیرہویں پارہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں کا مصریبنجنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا نہ کور

کو تیراناسپاس اور ناشکر گزار بنا کر چھوڑوں گا اور جہاں تک میرا بس چیلے گاکسی کواس راستہ پر نہ چلنے دوں گا جو آپ نے ان کے لئے مقرر کیا ہے۔ میرے جملہ سے کوئی نیج نہ سکے گاسوائے ان لوگوں کے جو آپ کے خلص بندے ہوں گے۔ ان پرالبتہ میرا زور نہ چل سکے گا اور وہ نیچ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بھی اس کوابیا ہی حا کمانہ جواب ملا کہ ہم کواس کی کیا پروا۔ جو بنی آ دم مجھ سے روگر دانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ جہنم میں جھونکا جائے گا اور میں سب کو دوز نے بین بھر دوں گا۔ ایک بھی میری پیڑ سے نیچ کرنگل میں سب کو دوز نے بین بھر دوں گا۔ ایک بھی میری پیڑ سے نیچ کرنگل نہ سکے گا۔ یہ بالکل حقیقت ہے کیونکہ میری سب با تیں تیجی اور ٹھیک نہیں ہوا کرتی ہیں۔ تو گویا یہاں جی تعالیٰ نے بنی آ دم کو سنا دیا کہ تہمارے دیمی اس کی تا دم کو سنا دیا کہ تہمارے دیمی اس کی جو بھی اس کا کہنا مانے گا ان سب سے شیطان کے ہمراہ جہنم بھر دوں گا۔ تو خبر دار اور میں نے گا ان سب سے شیطان کے ہمراہ جہنم مجر دوں گا۔ تو خبر دار اور میں اس خواس کی جوشیار رہنا چا ہے اور شیطانی چا اوں میں ہرگز نہ آنا چا ہے۔

اخیر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے کہ آپ بطوراتمام مجت کے اور قول اخیر کے ان منکرین سے میہ کہہ دیجئے کہ میری اس نفیحت سے غرض میہ ہے کہ اپنے دشمن اور دیجئے کہ میری اس نفیحت سے غرض میہ ہواز کی دشمن ہوار کی داہ مت چلواور اللہ کے رسول کا کہنا مانو میں اس نفیحت بہلیغ دین اور احکام قرآن پرتم سے کوئی بدلہ اور اجرت تو نہیں مانگا۔ اس سے میرامقصود کوئی دینوی نفع حاصل کرنا تو نہیں ۔ اور نہ میں خوانخواہ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر کہنا ہوں اللہ تعالی کی طرف سے جو نہمائش ہوتی ہے اور احکام آتے ہیں وہ بلا کی بیشی کے تم کک بینچادینا ہوں۔ ابس پھی جو خص کفر کرے اور انکارو تکذیب بہنچادینا ہوں۔ ابس پھی جو خص کفر کرے اور انکارو تکذیب پر جمار ہے تھوڑی مدت کے بعد یعنی مرتے ہی میری باتوں کی پر جمار ہے تھوڑی مدت کے بعد یعنی مرتے ہی میری باتوں کی

کردیا گیاجہال سے شرک و بت پرتی آسکتی تھی کا اس طرح اس شریعت میں وہ تمام چیزیں حرام قرار دے دی گئیں جو گذشتہ انبیاء کے زمانوں میں شرک و بت پرتی کا ذریعہ بی تھیں۔تصویر سازی اور اس کے استعمال کو اسی وجہ سے حرام کیا گیا اور سجدہ تعظیمی بھی اس شریعت میں اسی وجہ سے حرام ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ مشہورہ سے سجدہ تعظیمی کا حرام اور نا جائز ہونا ثابت ہے۔

خلاصہ بید کہ آ دم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ اور حضرت

یوسف علیہ السلام کوان کے والدین اور بھائیوں کا سجدہ جوقر آن

کریم میں مذکور ہے بیسجدہ تعظیمی تھا جواب شریعت محمد بیمیں اس

کوشرک و کفر کے شائیہ ہے بھی پاک رکھنے کے لئے ناجائز قرار

دیا گیا اور اللہ تعالی کے سواکسی کو بقصد تعظیم بھی سجدہ یا رکوع کرنا

جائز نہیں رکھا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی شریعت اسلامیہ کی قدر

منزلت نصیب فرمائیں اور اس کی ہرچھوٹی بڑی ظاہری و باطنی

نافرمانی سے بچائیں۔ آئین۔

الحمد للداس درس برسورة ص كابيان ختم موا\_جس ميس ۵ ركوع

تھے۔اس کے بعدانشاءاللہ اللی سورة کابیان شروع ہوگا۔

ہے۔اب بہتو ظاہر ہے کہ بہتجدہ عبادت کے لئے نہیں ہوسکتا کیونکہ غیر اللہ کی عبادت کفر وشرک ہے اور اصول ایمان کے خلاف ہے اور وہ مجھی کسی شریعت میں جائز نہیں رہی۔سجدہ تعظیمی کچپلی شریعتوں میں جائز تھااور قدیم انبیاء کے زمانہ میں اس مجده تعظیمی کا وہی درجہ تھا جو ہماری شریعت محمد بیہ میں سلام ٔ مصافحہ معانقہ اور دست بوی یا تعظیم کے لئے کھڑے ہوجانے کا ہے۔اس طرح انبیاء سابقین کی شریعت میں بڑوں کی تعظیم اور تحیة کے لئے محدہ مباح تھالیکن شریعت محدید میں منسوخ ہوگیا اور بروں کی تعظیم کے لئے صرف سلام اور مصافحہ و معانقه کی اجازت دی گئی۔رکوع مجدہ اور بہیت نماز ہاتھ بندھ کر کھڑے ہونے کو نا جائز قرار دیا گیا۔اس طرح جانداروں کی تصویر بنانا اوراستعال كرنانجيهلي شريعتول مين جائز تھا۔حضرت سليمان عليه السلام کے قصہ میں سورہ سبا ۲۲ ویں یارہ میں مذکور ہے کہ جنات حفرت سلیمان علیہ السلام کے لئے تصویریں اور مجسے بنایا کرتے تح مرشر بعت محمديد چونكداب دائى شريعت باوررسول الله صلى الله عليه وسلم يرنبوت ورسالت ختم ہو چکی۔اس لئے اس شریعت مطہرہ کومنے اور تحریف سے بچانے کے لئے ہرایسے سوراخ کو بند

دعا يبجئے

حق تعالی نے جوشرف وعزت بنی آ دم میں پیدا فر ما کرہم کو بخشا ہے ہمیں اس شرف کی لاج کی توفیق عطا فرمائیں اورہم کو اپنا تا بعدار اور فرما نبر داربندہ بنا کر زندہ رکھیں اور اس حالت پرموت نصیب فرمائیں۔
یا اللہ! اپنے فضل وکرم سے ہمارے دین اسلام کی حفاظت کا سامان فرمایئے اور نفس و شیطان کی چالوں سے ہماری حفاظت فرمایئے۔ یا اللہ اپنے فضل وکرم سے ہم کو اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لیجئے اور آنہیں کے ساتھ ہماراحشر ونشر فرمایئے۔ یا اللہ ہم کو اپنے رسول پاک علیہ الصلوق والسلام کی لائی ہوئی ہدایات و تعلیمات کا متبع اور پیروکار بنادیجئے اور قرآنی نصائے سے ہمارے قلوب کومنورومزین فرماد بیجئے۔ آ مین۔
متبع اور پیروکار بنادیجئے اور قرآنی نصائے سے ہمارے قلوب کومنورومزین فرمادیجئے۔ آ مین۔
وُانِدُو دُعُو نَا اَن الْحَدُنُ بِلَا یِ رَبُ الْعَلَمُ بِیْنَ

# مِنْقُلْ مُرْكِيدُ مِنْ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ مِنْبَعْوَايِثَ مُمْ إِنْ كُونَا الْكُورِيدِ مِنْبَعْوَايِثُ مُمْ إِنْ كُونَا الْمُعْلِيدِ مِنْبَعْوَايِثُ مُمْ إِنْ كُونَا الْمُعْلِيدِ مِنْبَعْوَايِثُ مُمْ إِنْ كُونَا الْمُعْلِيدِ مِنْبَعْوَا يَتُمْ مُؤْكِدُ وَمِنْ الرَّحِيدِ مِنْبَعْوَا يَتُمْ مُؤْكِدُ وَمِنْ الرَّحِيدِ مِنْبِعُوا يَتُمْ مُؤْكِدُ وَمُؤْكِدُ وَمُؤْكُونِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْكِدُ وَمُؤْكِدُ وَمُؤْكِدُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْكِدُ وَمُؤْكِدُ وَمُؤْكِدُ وَاللَّهُ وَاللَّ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

# تَنْزِيْكِ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ إِنَّا اَنْزَلْنَا اللَّهَ الْكِتْبَ بِالْحَقّ فَاعْبُدِ اللَّهُ مُغْلِصًا

بینازل کی ہوئی کتاب ہےاللہ غالب تھیت والے کی طرف ہے ہم نے ٹھیک طور پراس کتاب کوآپ کی طرف نازل کیا ہے ہوآپ خالص اعتقاد کر کے اللہ ک

### لَهُ الدِّينَ الكِيلْهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهَ اَوْلِيَاءُ مَا نَعْبُكُ هُمُ إلَّا

عبادت کرتے رہنے یا در کھوعبادت جو کہ خالص ہواللہ ہی کیلے سز اوار ہے اور جن لوگوں نے خدا کے سوااور شرکاء تجویز کرر کھے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ ہم تو ان کی پرسش صرف

## لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللَّهِ زُلُّفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَعَكُمُ بِيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيْهِ يَغْتَلِفُوْنَ دُانَ اللَّهَ لَا يَعَدْبِي

اس لئے کرتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنادیں تو اُن کے باہمی اختلافات کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کردے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے مخص کو راہ پر نہیں لاتا

#### مَنْ هُوَكُذِبُ كَفَارُ ۞

جو( قولاً) جھوٹااور(اعتقاداً) کافرہو۔

تَنْوِنِيْنُ عَالَى الْكِنْتُ مِي اللّهِ اللّهُ مِنَ اللّهِ اللّهُ كَ طرف على الْعَوْنِيْزِ عَالَبِ الْعَكِيْمِ عَمْتِ وَاللّهِ النّهُ كَالَمْ اللهُ كَ عَالَى كَ اللّهُ عَالَى اللهُ كَ عَالَ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ كَالِمَ اللهُ كَ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَ اللهُ اللهُ اللهُ كَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ كَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

کفسیر وتشری خالمدللداب تیکویں پارہ کی سورہ زمر کا بیان شروع ہور ہا ہے۔ اس وقت اس سورۃ کی ابتدائی تین آیات تلاوت کی گئی ہیں جن کی تشریح سے پہلے اس سورۃ کا مقام نزول وجہ تسمیہ خلاصہ مضامین تعداد آیات و رکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔ اس سورۃ کے آخری رکوع میں لفظ زمراستعال کیا گیا ہے۔ زمر کے نفظی معنیٰ ہیں گروہ درگروہ جوق جوق جوق جسے جسیا کہ اس سورۃ کے آخری رکوع میں بنایا گیا کفارکوجہنم کی طرف گروہ درگروہ لے جایا جائے گا! سے بنایا گیا کفارکوجہنم کی طرف گروہ درگروہ لے جایا جائے گا! سے

ہی مونین کوبھی جنت کی طرف گروہ درگروہ لے جایا جائے گا۔ اس لئے بطور علامت کے اس سورۃ کا نام زمر (یعنی گروہ در گروہ) مقرر کیا گیا۔ بیسورۃ بھی کمی ہے اور اس کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے قبل کا بتلایا گیا ہے موجودہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے بیہ ۳ ویں سورۃ ہے لیکن بحساب نزول اس کا شارہ ۸ کھھا ہے۔ یعنی ۹ کسورتیں اس سے قبل نازل ہو پکی تھیں اور ساسورتیں اس کے بعد نازل ہوئیں۔

اس سورة میں ۵۷ آیات ۸رکوعات ۱۸ اکلمات اور ۳۹۲۵

حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔

چونکہ بیسورة کی ہےاس لئے مثل دوسری کمی سورتوں کےاس میں بھی عقائد کا بیان ہے اور پوری سورۃ تو حید کے دلائل اس کی تعلیم اوراس کے نقاضوں اوران پرعمل کے نتیجہ میں ملنے والے انعامات اوراس کے مقابلہ میں کفر وشرک کارد۔اس کی برائیوں اوراس کے نتیجہ میں ملنے والی سزاؤں کے بیان پرمشتل ہے۔ سورة کی ابتداءقر آن کریم کے حقانیت کے بیان سے فر مائی گئی اورانسانوں کو تعلیم وی گئی که ہرطرف سے منہ موڑ کر خالص الله تبارک و تعالیٰ کی طرف جھکواورای کی طاعت و بندگی کرو۔ زمین وآسان کی پیدائش دن رات کابا قاعدہ ایک دوسرے کے بیجیے آتے رہنا سورج اور حیاند کی با قاعدہ ایک نظام میں بندھی موئی گردش حیوانات اورانسان کی پیدائش بیسب الله کی قدرت کوظاہر کررہے ہیں اوراس کی تو حیدیر دلالت ہیں۔ پھراس کو وحدہ لاشریک نہ ماننے کے کیامعنی پھرانسانوں کی ہدایت کے لئے قرآن نازل کیا گیاا گرکسی کوازخوذ نہیں سوجھتااور تو حید باری تعالی کے کا تنات میں تھیلے ہوئے بے شار دلائل نظر نہیں آتے تو وہ اس قرآن کے بتانے ہی سے اللہ کو جانے اور اسے ایک مانے۔اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی قدرت اور بڑی طاقت والی ہے اوروہ بڑا دانا بینا ہے۔اس لئے اس کا کلام یعنی بیقر آن زور و قوت اورعلم وحكمت كاخزانه ہے۔اس لئے انسان كى بھلائى صرف اس میں ہے کہ اس برایمان لائے۔اس کے حکموں برعمل کرے اور دنیا میں اس قرآن کریم کی بتلائی ہوئی راہ پرچل کر یر ہیز گاری کی زندگی بسر کرے۔اللہ کی اطاعت میں ہروفت سرگرم رہے۔اللہ تعالیٰ کواس کی پروانہیں کہ کوئی اسے مانے یا نہ مانے۔انسان کا اپنا بھلاخوداس میں ہے کہ وہ اللہ کو اپنارب اور معبود مانے۔ جونہ مانے گا اور ناشکری کرے گا اس کی سزااسے

خود ملے گی پھر عام انسانوں کی حالت بتلائی گئی کہ انسان کی بھی بحیب حالت ہے جب اس پر کوئی مصیبت آ پر تی ہے تو اللہ کی پکارنے لگتا ہےاور جب مصیبت ٹل جاتی ہےتو پھر بھول کر بھی ً الله كويادنهيس كرتا اوراس حيهور كر دوسرول كي طرف متوجه بهوجاتا ہے مگرسب انسان برابزنہیں لیعض لوگ ہرحال میں اللہ ہی کویا د رکھتے ہیں اوراس کی عبادت اورشکر گزاری میں اپنا دن رات گزارتے ہیں۔اس لئے ان دونوں کا انجام بھی کیساں نہیں ہو گا۔ نیک لوگوں کا انجام دنیا و آخرت دونوں میں اچھا ہوگا۔ وہ بے شار انعامات کے مستحق ہوں گے اور ان کو یقیناً جنت میں بڑے آ رام و راحت کی زندگی نصیب ہو گی لیکن اللہ سے منہ موڑنے والے دوزخ کے اندرآ گ میں جلیں گے اور وہاں کے عذاب بھکتیں گے اِدرانتہائی حسرت اورافسوں کے ساتھ کہیں گے کہ بائے جماری مبخی اور شامت اعمال کہ ہم غفلت میں پڑے رہے۔ اللہ کے رسول جمارے یاس آئے اور انہوں نے سمجھانے کاحق ادا کیالیکن ہم دنیا ہی کوسب کچھسمجھے بیٹھے تھے۔ ان کی ایک نہنی مگروہاں اس اقرار اور پچھتانے کا کوئی متیج نہیں۔ الغرض خلاصداس سورة كى تمام تعليمات كايمي ب كرسي بات كى پیروی کرواور کفروشرک کر کے اللہ کے سرجھوٹی باتیں مت لگاؤ۔ الله بی کے ہوکر رہو۔ مرنے کے بعداسی کے یاس جانا ہوگا۔ وہی سب کوان کے اعمال کے مطابق جزاسز ادے گا اور قیامت میں اس کی قدرت سب پر علانیہ ظاہر ہو جائے گی اور سب کی زبان پراس کی حمد وثنا ہوگی۔ ہرایک انصاف کے ساتھ اپناحق یائے گا۔ یہ ہے خلاصداس بوری سورة كاجس كى تفصيلات انشاء اللَّدَ أَ تَنْدُهُ دِرْسُ مِينِ سِامِنَا آئين كَي -

ابان ابتدائی آیات کی تشریح ملاحظہ ہو۔ سورۃ کی ابتدااس تمہید ہے ہوتی ہے کہ بیقر آن عظیم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جواس کی

bestur

طرف سے نازل فر مایا گیا ہے اور جوعزیز و حکیم ہے۔ یہاں اللہ تعالی کی دوصفات عزیز و حکیم یعنی جوسب سے زبردست ہے اور ساتھ ہی بڑی حکمت والا ہے بیان فرمائی گئی ہیں اور جن سے مقصود بيجتلانا ہے كه چونكه بيكتاب الله بتارك وتعالى زبردست كى طرف سے ہاس كئے اس كتاب كاحكام يھيل كراور نافذ ہوکرر ہیں گے۔کوئی طاقت اس کے نفاذ اور شیوع کوروک نہیں عتى دوسرے يدكه وه كيم ہاس كئے دنيا كى كوئى كتاب اس كى خوبیوں اور حکمتوں کا مقابلہ نہیں کرسکتی۔ جوتعلیمات و ہدایات اس کتاب میں دی گئی ہیں وہ سراسر حکمت ودانائی پر بنی ہیں۔اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب ہوتا ہے کہ ہم نے اس كتاب كوآب كى طرف حق كے ساتھ نازل فرمايا ہے يعنى جو کچھاس میں ہے حق اور سیائی ہے سوآ باس قرآن کی تعلیم کے موافق خالص اعتقاد کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہے جبیبا کہ اب تک آپ کرتے رہے ہیں اور اس کی طرف قولا اور فعلا لوگوں کو دعوت د بیجئے اور اعلان کر د بیجئے کہ اللہ اسی بندگی کوقبول كرتا ہے جوخالص اس كے لئے ہولينى جس ميں كوئى شريك یار پاینمود و دکھاوا نہ ہو بلکہ خالص اللہ کے لئے اور اسی کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہو۔آ گے مشرکین کا نایاک عقیدہ بیان کیا جاتا ہے کہ عموماً میمشرک لوگ یہی کہا کرتے ہیں کدان چھوٹے خداؤں اور دیوتاؤں کی پرستش کر کے ہم بڑے خدا کے نز دیک ہوجائیں گے۔اوران دیوتاؤں کی سفارش سے ہمارے کام بن جائیں گے۔اس کا جواب ارشاد ہوا کدان لچر پوچ حیلوں سے جو پیمشرکین خالص تو حید کے عقیدہ میں جھگڑ ہے ڈال رہے ہیں اورابل حق سے اختلاف کررہے ہیں تواس کاعملی فیصلہ اللہ تعالی کی طرف سے آگے ہوجائے گا۔ یعنی قیامت کے روز اللہ تعالی عملی فیصلهاس طرح کردیں گے کہ اہل تو حید کو جنت میں اور اہل

۲۳-میلودة الزمو پاره-۲۳ شرک کوجہنم میں داخل کردیں گے۔ تو اے نبی سلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے نہ مانے سے آ ہے تم نہ کریں ان کا فیصلہ وہاں ہوگا اوراس کا بھی تعجب نہ کریں کہ باوجودایسے واضح دلائل اور کھی 🖟 موئی براہین کے بیراہ حق بر کیوں نہیں آتے تو بات بیہ کہ اللہ تعالی ایسے مخص کوراہ ہرایت دیکھنا نصیب نہیں فرماتے جو قولاً جھوٹا اور اعتقاداً کا فر ہواوراس سے بازنہ آئے اور طلب حق کا قصدی نہ کرتا ہوتو اس کے اس عناد سے اللہ تعالیٰ بھی اس کو ا ہدایت کی تو فیق نہیں بخشتے۔

ان ابتدائی آیات سے معلوم ہوا اور قرآن کریم کی دوسری متعدد آیات اس برشاہر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزویک اعمال کی مقبولیت بقدراخلاص ہے۔اللہ تعالیٰ کی طاعت وعبادت خالص الله تعالى بى كے لئے ہونى جاہے جس ميں كسى غير الله كے شرك يارياء ونمود ونمائش كاشائبه نههو\_

حفرت ابو ہررے ہے روایت ہے کہ ایک صاحب نے جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم عي عرض كياكه يا رسول الله میں بعض اوقات کوئی صدقہ وخیرات کرتا ہوں یا کسی پراحسان كرتا موں جس ميرى نيت الله تعالى كى رضا جو كى كى بھى موتى ہے اور بیبھی کہ لوگ میری تعریف اور ثنا کریں گے تو حضور اقدس سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایافتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اللہ تعالی کسی الی چیز کو قبول نہیں فرماتے جس میں کسی غیر کوشریک کیا گیا ہو۔ پھر آپ نے بطور استدلال کے ان ابتدائی آیات میں سے علاوت قرمايا\_ فاعبدالله مخلصاً له الدين ٥ الالله الدين المخالص (سوغالص اعتقاد كرك الله كي عباوت كرتے رہو۔ اے لوگو یا در کھوعبادت جو کہ شرک وریاء سے خالص ہواللہ ہی کے گئے سزادارہے)

کہ جارا خالق و پروردگار اللہ جل شانہ ہم سے راضی ہوتہ ہم پر رحمت فرمائے اوراس کی ناراضی اورغضب سے ہم محفوظ رہیں ۔ اس طرح عبادت سے مقصود اگر محض عبادت ہے تب تو اخلاص کہلائے گا اوراگراس میں ریا یعنی دکھاوے کی آ میزش یا نام و نمودیا دنیا کے کسی فائدہ کا بھی ارادہ شامل ہوتو اس کواخلاص نہیں کہیں گے مثلاً روز ہ رکھنے سے مقصود ریہ ہو کہ روز ہ رکھنا عبادت ہاور یہ بھی مقصود ہو کہ کھانے یینے کے پر ہیز کرنے سے بیاری کوبھی نفع ہو گا پس ایک کام میں دونیتیں شامل ہوئیں تو اس کو اخلاص نہ کہیں گے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوحقیقت اخلاص نصیب فرمائیں اورا پنامخلص بندہ بن کرزندہ رہنانصیب فرمائیں۔ الغرض سورة كي ابتداء حقانيت قرآن اور توحيد كي تعليم اور خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی بجالانے کی بدایت فرمائی -اب آ گے مضمون تو حید ہی کےسلسلہ میں مشرکین کے بعض عقائد کار دفر مایا جاتا ہے اور توحید باری تعالی کے عقلی ولائل دیئے جاتے ہیں جس کا بیان انشاء الله اگلی آیات میں آ ئندہ درس میں ہوگا۔

الله تعالى كے نزديك اعمال كي قدراوروزن بقدراخلاص ہوتا ہے اور پیظا ہر ہے کہ کمال اخلاص بدوں کمال ایمان حاصل نہیں ہوتا اور اخلاص کامل ہیہ ہے کہ اللہ کے سوانہ کسی کو نفع وضرر کا مالک مستجھے نہاینے کاموں میں کسی غیراللد کومتصرف جانے۔ نہ کسی طاعت وعبادت میں غیراللد کاایے قصد سے تصور و دھیان آنے دے۔علائے کرام نے لکھا ہے کہ اخلاص وللہیت روحانی اور اخلاقی بلندی کا آخری زینہ ہے۔اس لئے بزرگان دین اور مشائخ طریقت فرماتے ہیں کہ سلوک کے تمام منازل طے کر لینے کے بعد آخری منزل اخلاص وللہیت کی ہے۔ چنانجدامام غزالى رحمة الله عليه لكصة بين كهاخلاص كے فظی معنیٰ توبیہ بین كه نيت صرف ايك بى شے كى موكيونكه خالص اسى شے كو كہتے ہيں جس میں کسی دوسری چیز کی آ میزش نہ ہو۔ گراصطلاح شریعت میں اخلاص کے بیعنی ہیں کمحض حق تعالی کی ذات مقصود ہواور اخلاص کی اصل مسلمان کی نبیت ہے کیونکہ نبیت ہی میں اخلاص مواكرتا ہے تو اخلاص وللہیت كا مطلب بيہواكه اچھا كام ياكسي کے ساتھ اچھا برتاؤ صرف اس لئے اور اس نیت سے کیا جائے

دعا سيجيح

حق تعالیٰ کا بے انتہا شکر واحسان کہ جس نے اپنے فضل وکرم سے ہم کو کفروشرک سے بچاکر اسلام جسیادین اور قرآن جیسی کتاب اوررسول الله صلی الله علیہ وسلم جیسے نبی عطافر مائے۔ یا اللہ ہم کوان نعتوں کی قدر دانی اور شکر گزاری کی توفیق عطافر ما اور اخلاص کے ساتھ اپنی بندگی اور طاعت کی توفیق مرحمت فرما۔

یا الله نام ونمود اور ریا اور دکھاوے جیسی بدخصلتوں سے اور بری نیتوں سے ہمارے قلوب کو یاک فرما۔ آمین۔

وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحُمَدُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

## مره الزمر پاره-۲۳-۱۳۵۰ الزمر پاره-۲۳-۱۳۵۰ الزمر پاره-۱۳۳۰ الزمر پاره-۱۳۳۰ الزمر پاره-۱۳۳۰ الزمر پاره-۱۳۳۰ الزمر كَوْ ٱرَادُ اللَّهُ أَنْ يَتَعَنَّدُ وَلِكَا لِاصْطَفِي مِمَّا يَخِنْكُنُ مَا يَنْكَأُوْ لَسُبُعِينَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِ ( بالفرض )الله تعالیٰ کسی کواولا دبنانے کاارادہ کرتا تو ضرورا پی کٹلوق میں ہے جس کوجا ہتا منتخب فرما تاوہ یا ک حُتَّ مُكَةُ وُ الْكَالَ عَلَى النِّصَارِ وَلَكَةِ وُ النَّهُ هَارِعَكِمْ ت کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کورات پر لپیٹتا ہے اور اُس نے سورج اور چاندکو کام میں لگا رکھا ہے الشَّمْسَ وَالْقَبَرُ كُلُّ يَجُرِيْ لِكَجِلِ مُسَمَّىٰ الْأَهُوالْعَزِيْزُ الْغَقَّالُ فَكَانُ خَلَقَاكُمْ صِنْ نَفْسِ ر ہر ایک وقت مقرر تک چلتا رہے گا یادرکھو کہ وہ زبردست ہے بڑا بخشے والا(مبھی) ہے اُس نے تم لوگوں کو تن واحد وَّاحِدُةٍ ثُمَّرِجُعُلُ مِنْهَا زُوْجَهَا وَأَنْزَلُ لَكُهُ مِّنَ الْأَنْعَامِ ثُمْنِيَةَ أَزُواجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي (یعنی آدمٌ) سے پیدا کیا پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور تمہارے لئے آٹھ نرومادہ حیاریایوں کے پیداکئے وہ تم کو

بُطُونِ أُمَّهُ يَكُمُ خَلْقًا مِّنَ بَعْنِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتٍ ثَلْثِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلْكُ

ماؤں کے پیٹ میں ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پر بناتا ہے تین تاریکیوں میں یہ ہے اللہ تعالی تمہارا رب اس کی سلطنت

## لاً إِلٰهُ إِلَّاهُوْ فَإِنَّى تُصُرُفُونَ ۞

اس کے سواکوئی لائق عبادت نہیں سوتم کہاں (حق سے ) پھرے چلے جار۔

[ اَدَادُ اللَّهُ عابِمَاالله | اَنْ يَتَغِيْلُ كهمنائے | وَلَمَّ اولاد | لَاصْطَفَى البتدوه مُن ليتا | مِنهَا اس۔ جو | يَخْلُقُ مَا يُثَاءُ وه پيدا كرتا ہے(مخلوق) جےوہ عابرتا ہے سُبُعْنَهُ وَهِ يَاک ہے اللّٰهُ وَمِي اللّٰهِ الْوَاحِدُ واحديكُمُا الْفَهَالُّ زبردست الْحَكَقُ اس نے پيراکيا التَّكُمُوتِ آسانوں 📗 وَالْأَرْضَ اور زمين بِالْعَيْنِ حَقِ (درست تدبیر) کے ساتھ 🏻 کیکؤڑ وہ کہیٹتا ہے 📗 الیّلُ رات 🏿 عَلَى النّهَارُ ون بر 🖢 وَکیکؤڑ النّهَارُ اور دن کو کہیٹتا ہے 🎚 عَلَی الیّل رات پر الظَّهُسَ سورج | وَالْقَكْرُ اور جاند | كُلُّ يَجْرِيْ ہرايك چانا ہے | لِأَجَيِّ ايك مَدَّت | مُسُتَقَى مقرره | الأكاور كلو هُوَالْعَزِيْزُ وه غالب الْفَظَالُ بَخْتُهُ والا خَلَقَتُكُوْ اس نے پیدا کیاتہمیں | مِنْ ہے ا نَفْسِ وَاحِد ا تُفْرَ وَاحِد ا تُفْرِ وَاحِد ا تُفَرِّعُونَ عُراس نے بنایا مِنْهَا اسے | زُوْجِهَا اس کا جوڑا | وَانْزَلُ اور اس نے بھیجے | لگذہ تمہارے لئے | مِن الْانْعَامِر چویایوں ہے | تکینیکة آٹھے | لَاوُاج جوڑے یخلُقُکُو وہ پیدا کرتا ہے تنہیں | فِی بُطُون پید (جمع) میں | اُقَهٰتِکُو تہاری مائیں | خَلْقًا ایک کیفیت | مِنْ بُعَدِ کے بعد | خَلْق دوسری کیفیت فِي ظُلُمَاتٍ تاريكيوں مِين الشَّكْتِ تين الْذَلِكُةُ لِللَّهُ بِيتِمهارا الله الصَّكُةُ تهمارا بروردگار اللهُ اس كيلئے النَّمَاكُ بادشاہت الاستین الله کوئی معبود إِلَاهُو اس كسوا فَأَنَىٰ توكبال التُصْرُفُونَ تم يحرب جاتے مو

تفسير وتشريح : گذشته يات مين مشركين كاقول نقل كيا گياتها كه جويه كهتم تهي كهم ايخ ديوي اور ديوتاؤل يعني جهولے خداؤل کی اس لئے عبادت کرتے ہیں کہ ہم بڑے خدا سے نز دیک ہوجا ئیں گے یعنی کفارومشر کین جوغیراللہ کی پرستش کرتے تتصقوان کووہ وسیلہ

آ گے اللہ تعالیٰ کے واحد وقہار ہونے کی دلیل دی جاتی ہے کہاس کی قوت اسی سے ظاہر ہے کہاس نے آسان اور زمین چا ندسورج ستارےاور جملہ مخلوقات کو پیدا کیااور بنایااور بنایا بھی تو ہڑی حکمت اور بجاطور پر مناسب شکل وصورت کے مطابق پھر تمام مخلوقات پراس کا تصرف اور دست قدرت ہے۔ وہی رات دن کا الث پھیر کرتا ہے اس کے حکم سے انتظام کے ساتھ دن رات ایک دوسرے کے پیچھے سلسل چلے آ رہے ہیں۔سورج اور عاندکواس نے منحر کررکھاہے کہ وہ اینے دورے کو پورا کررہے ہیں۔ان کے لئے جوطریق کاراور نظام مقرر کردیا ہے اس کے مطابق اینے اینے کام میں لگےرہتے ہیں۔ جونظام اور قانون قاعدہ ان کے لئے مقرر کر دیا گیا ہے اسے کوئی چیز اور طاقت بدل نہیں سکتی تو ان عظیم الشان چیزوں کے بنانے اوران کوایے تھم کے بنچےر کھنے ہی سے اس کی شان و بڑائی اور قوت وحکومت ظاہر ہے۔ انسان کاعلم و دخل کچھ ہے تو وہ اللہ کے مقرر کئے ہوئے قاعدہ اور قانون کے ماتحت ہی چل سکتا ہے۔ کا کنات کے انتظام کے لئے اللہ کے سوانہ کوئی نئے قاعدہ قانون بنا سکتا ہاورنہ بنائے ہوئے قاعدہ کوبدل سکتا ہے۔جب بیہ باتیں کسی ادر میں نہیں تو اس کا واحد اور قہار ہونا ثابت ہو گیا۔ان ولائل جانتے تھے اور وجہ وسلہ ہونے کی یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے معبود دیوی دیوتا خدا کی اولاد ہیں (نعوذ باللہ تعالی) اور باپ واولاد ہیں بڑا رابطہ اور تعلق ہوتا ہے اولاد باپ سے کہہ کر ہماری حاجتیں روا کروادیتے ہیں چنانچہ مکہ کے مشرکین فرشتوں کو پوجتے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں اپنے عقیدہ میں قرار دیتے تھے۔ شرک کی یہ قسم کہ (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کی جائے دنیا کی دوسری قوموں میں بھی پائی جاتی تھی۔ یہود میں ایک فرقہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتا تھا۔ نصار کی حضرت عربی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ہونے کا عقیدہ اب تک رکھتے ہیں۔ یونانی زہرہ اور مشتری ستاروں کو ایک دوسرے کا خاونداور ہوں اور اولا دبناتے بناتے خدا تعالیٰ سے نسب ملادیتے تھے۔

ان آیات میں مشرکین کے انہی عقائد باطلہ اور خیالات فاسدہ کے ردمیں بتلایا جاتا ہے کہ بفرض محال اگر اللہ تعالی کو اولا دہی بنانا ہوتا تو وہ اپنی مخلوق میں سے عمدہ اور بہتر ہی کو نہ پیند کر لیتا تمہار ہے معبودوں میں کیابات ہے اگر خدا کو اولا دبنانا منظور ہوتا تو بیٹیاں کیوں بناتا جو کہ خودان مشرکین کو بھی ناپیند ہیں۔ بیٹے کیوں نہ بناتا اس کا کیا مطلب کہ خدا اپنے لئے تو گھٹیا چیز کا انتخاب کرے اور بردھیا اولا دچن مطلب کہ خدا اپنے لئے تو گھٹیا چیز کا انتخاب کرے اور بردھیا اولا دچن بن کرتمہیں دے۔ گراسے یہ منظور ہی نہ تھا کیونکہ وہ پاک ہے اولا د

یہاں آیت میں اس عقیدہ ولدیت کی تردید میں ایک چھوٹے سے جملہ سبحانه هو الله الواحد القهار میں تین دلائل دے گئے۔

پہلی دلیل لفظ سجانہ میں ہے یعنی اللہ تعالی ہر نقص عیب اور
کمزوری سے پاک منزہ اور مبرہ ہے اور ظاہر ہے کہ اولا دکی
ضرورت ناقص اور کمزور اور حاجمند کو ہوا کرتی ہے تا کہ اس کی
نسل باقی رہے اور اس کی امداد واعانت کا ذریعہ ہو پیری اور ضعفی
میں اس کے کار آمد ہوتو حق تعالی ان انسانی کمزور یوں سے

تاريكيول مين موتى مين - ايك تاريكي مال كي الليدي كي - دوسرى آ کے جتلایا جاتا ہے کہ جب تم نے آسان زمین جاندسورج وال رات کود کھیلیا اوران کوجس نظام اور قانون کے ساتھ چلایا جارہاہے اس کوبھی سن لیا اور پھرانسان کی پیدائش اور اس کے فائدہ کے لئے حیوانات کے پیدا کئے جانے بربھی غور کرلیا تو اب اس تیجہ بر پہنینے میں کیا در ہے کہ بیسب اللہ کی قدرت کے کارنا مے ہیں اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے کہ جس نے بیسب کچھ پیدا کیااور پھرسب کی دیکھ بھال اور پرورش وتربیت کا انتظام کرتا ہے۔ ساری حکومت اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہر چیز اس کے زرفر مان ہے۔ تو جب خالق رازق اور مالک وبی ہے تو معبوداس کے سواکون ہوسکتا ہے۔خدائے واحد کے لئے ان صفات کے اقرار کر لینے کے بعد دوسرے کی بندگی کیسی؟ خوب سمجھ لوکھاس کے سواکوئی معبود نہیں۔ جب بید دائل سے ثابت ہوا تو افسوس نه معلوم تمباری سمجھ اور عقلیں کہال گئیں کہ تم اس کے سوا دوسروں کی عبادت و بندگی کرنے لگے اور اسے چھوڑ کر دوسروں کی طرف جھے اوران کو بوجنے لگے کیسی انتہائی نادانی کی بات ہے۔ ابھی آ گے کفروشرک کی برائی اوراس کا ناپسندیدہ ہونا اوراہل کفر کی ندمت کامضمون جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ کے بعد بھی اگر کوئی انکار تو حید کرے تو لوگوں کی بید گستاخی اور شرار تیں تو الیی بیں کہ بیسب نظام درہم برہم کر دیا جائے اور بصورت انکار سخت سزادی جائے لیکن وہ بڑا بخشنے والا اور درگزر کرنے والا ہے اوراپنی شان عفووم عفرت سے ایسا یکدم نہیں کرتا اوراگر کوئی انکار کے بعد بھی اقرار کرلے تو گذشتہ انکار پرعذاب وسز انہیں دیتا کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا بھی ہے۔

آگے مزیددلائل اپی وحدانیت اور کامل القدرت ہونے کے دیے جاتے ہیں اور ہتلایا جاتا ہے کہ یہ آسان زمین چاند سورج وغیرہ تو اللہ نے بیدا ہی کئے تھے۔لیکن خود ہمہیں بھی اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے۔ پہلے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی حضرت حواکو پیدا کیا اور پھر اس جوڑے ہے تمام انسانی نسل دنیا میں پھیلی۔ پھر انسانوں کے نفع کے لئے چار قتم کے چوپائے اونٹ گائے بھیر کمری اپنی حکمت سے بنائے اور ہر قتم میں زومادہ کا جوڑا برقر اررکھا اس طرح چوپایوں میں آٹھ نور و مادہ پیدا کئے۔ کا جوڑا برقر اررکھا اس طرح چوپایوں میں آٹھ نور و مادہ پیدا کئے۔ یہاں ان چوپایوں کی کیفیت بنائی گئی کہ دوئم کو ہماری ماؤں کے پیٹ میں رفتہ رفتہ تمین تاریکیوں میں پیدا کرتا تمہاری ماؤں کے پیٹ میں رفتہ رفتہ تمین تاریکیوں میں پیدا کرتا ہے۔ یعنی پہلے نطفہ ہوتا ہے پھرخون پھر لؤھڑ اپھر گوشت پوست ہماری ماؤں کے پیٹ میں روح کا ڈالا جانا یہ جملہ کیفیات تمین ہمری رگ پھے اور پھر روح کا ڈالا جانا یہ جملہ کیفیات تمین

#### دعا فيجئ

الله تعالی تو حیدی حقیقت ہم کونصیب فرمائیں۔اور ہم کواپنا تابع دار اور اطاعت گزار بندہ بنا کر زندہ رکھیں اورای پرموت نصیب فرمائیں۔یااللہ ہم کواپن زندگی کا ایک ایک لمحاپی مرضیات فرمائیں۔یااللہ ہم کواپنی زندگی کا ایک ایک لمحاپی مرضیات میں صرف کرنے کی توفیق عطافر مااوراپنی صحیح معرفت اور تعلق قوی نصیب فرما۔یااللہ بیکا کنات کا نظام جوایک اُل قانون کے اندر چل رہا ہے۔ اس میں غور وَکرکر کے ہم کواپنی تو حید کامل کرنے کی توفیق وصلاحیت عطافر ما۔ آئیں۔ وَ الْحِدُد عُولُ کَا اَنِ الْحَدَدُ یَلُورَتِ الْعَالَمِ یَنْ الله اِللهِ اِنْ الْحَدِدُ اِللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# اِنْ تَكَفَّرُوْا فَإِنَّ اللهَ غَنِيُّ عَنْكُمْ وَلايرْضى لِعِبَادِةِ الْكُفْرُ وَانْ تَشَكُّرُوا يُرْضُكُ لَكُمْ

ا گرتم کفر کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہارا حاجتمنه نہیں اور وہ اپنے بندوں کیلئے کفر کو پیند نہیں کرتا اورا گرتم شکر کرو گے تو اس کوتمہارے لئے پیند کرتا کیے

## وَلاتَزِرُوانِهَ ۗ وِذَر ٱخْرَى ثُحَّ إِلَى رَبِّكُهُ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنْتُمُ تَعُمُلُونَ إِنَّهُ عَلِيْهُ

ور کوئی کسی (کے گناہ) کا بو جھنہیں اُٹھا تا۔ پھراپنے پروردگار کے پاس تم کولوٹ کر جانا ہوگا۔ سو دہ تم کوتمہارے سب اعمال جتلا دے گا۔ وہ

## ىِذَاتِ الصُّدُوْثِ

دلوں تک کی باتو ں کا جاننے والا ہے۔

اِنْ تَكَفَّرُوْا اَرَّمَ نَاشَرَى كُرُوكِ اِ فَانَ لِللهُ تو بِينَكَ الله الله عَنْيُّ بِ ناز عَنْكُوْ تَم ہے اولا يَرْضَى اور وہ بندنيس كرتا لِيعبَادِةِ اپنے بندوں كيكے الله الشخفى ناشكرى اور اگر اَ تَفَكُرُوْا تَم شكر كروگے اِيرُضَكُهُ لَكُوْ وہ اسے پندكرتا ہے تبہارے لئے اولا تِزَدُ اور نيس اللها تا وارْزَهُ كوئى بوجھ الله اندوالا وِزَرُ بوجھ الله نيسَا في الله علم الله على الله علم الله علم

نه ہوگا کہ کرے کوئی جرے کوئی۔ ہر محض اینے اپنے کام کاذمہ دارہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے روبروپیش کیا جائے گا اور وہ اس دن ۔ صاف صاف بتادے گا کہ کون شخص کیا کام کرتار ہاہے کیونکہ وہ ہرایک کے کاموں سے خوب واقف ہے بلکہ وہ شب کے دلوں تک کے جمید اچھی طرح جانتا ہے۔ سیح مسلم کی ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرماما كهسارا جبان اگرمقی ہوجائے تواس سے اللّٰدکو کچھٹے نہیں پہنچتا اورا كرسارا جهان نافرمان هوجائة ويجه نقصان نهيس يهنيخا بسياجو عمل کرتا ہے کھاجا تا ہے۔اگر نیک عمل ہے تواللہ اپنے فضل سے عمل سے برھ کر جزادے گااور کمل بدہ تو بدی کے حیثیت کے موافق سزا موكى يامعاف كرديا جائے گابغير مدايت اورتوفيق اللي كة دى مرابى میں پر اہواہاس کو چاہے اللہ سے ہدایت کی التجاکرے۔اللہ ای کو نيك راسته يرلكاو \_ كا\_ (دبنا اهدنا الصواط المستقيم) اس يحيح حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوا کہ نہ اللّٰد کو نیک کام کی حیثیت سے بڑھ کر جزا دینے میں کچھ در کیغ ہے نہ بدی کے بخش دینے میں کچھ دریغ نہ سارے جہان کے نیک ہوجانے سے اس کا کی کھ نفع۔نہ سارے جہان کے بدین جانے سے اس کا کوئی ضرر۔ تو اس غنا

لفسير وتشريح گذشته آيات مين بعض حقائق ودلاك توحيد بیان فرما کر فانبی تصوفون (اےمشرکین تم کہاں بہتے جارہے ہو) فر مایا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کرادھرادھر کہاں بھٹکتے بھرتے ہو۔اس برمشرکین کا گمان جا سکتا تھا کہ اللہ کو ہماری بڑی ضرورت ہے اور ہارے ایمان اور شکر گزاری کی بوی حاجت ہے جوہم کواپی طرف بلاتا ہے اس خیال کے دفعیہ اور اس غلطہ می کور فع کرنے کے لئے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کواس کی کوئی پروانہیں کہ اسے کوئی مانے یانہ مانے کسی کے کفرسے اس کی خدائی میں ذرہ برابر کی نہیں آ سکتی۔ مانو گے تب بھی وہی خدا ہے اور نہ مانو گے تب بھی وہ خدا ہے ادر سے گالیکن خودانسان کا بھلااس میں ہے کہ اللہ کواپنارب اور معبود مانے۔ اگر کافرین کراس کے انعامات اور حقوق کا انکار کرو گےتو تمہاراہی نقصان ہےاس کا کچھنہیں مگرتا۔ ہاں مضرور ہے کہوہ کفرے راضی نہیں ۔ایے بندوں کے کافراورمنکر بننے سے ناخوش ہوتا ہےاوراس چیز کوان کے لئے ناپسند کرتا ہےاور جو بندےاس کا حق مان کرمطیع اور شکر گزار بنیں۔ یہ بات اس کو پسند ہے جس کا تفع انہیں کو پہنچا ہے۔اس طرح ہر مخص وہی پائے گاجواس نے کیا ہو۔ یہ فان الله غنی عنکم اگرتم کفر کروتوالله تم سے بنیاز ہاں کے مقابلہ میں و ان تشکروا یوضہ لکم فرمایا گیا لیکی اورا گرتم شکر کروتوا سے تو بہاں کفر کے مقابلہ میں ایمان کے لفظ کی بجائے شکر کا لفظ استعال کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ گفر در حقیقت احسان فراموشی اور حق ناشناس ہے اورا یمان فی الحقیقت شکر گزاری اورا حسان مندی اور حق شناس ہے۔ جس خفس میں اللہ جل شانہ کے احسانات کا پچھ بھی احساس ہوگا وہ ایمان کے سواد وسری راہ اختیار نہیں کر سکتا اس کے شکر وایمان ایسے الزم وطروم ہیں کہ جہال شکر ہوگا وہاں ایمان ضرور ہوگا۔ اوراس کے بیش جہال کفر ہوگا وہاں شکر کا مرب سے کوئی سوال ہی پیدائمیں ہوتا کیونکہ کفر کے ساتھ شکر کے کوئی معنی نہیں۔ ہوتا کیونکہ کفر کے ساتھ شکر کے کوئی معنی نہیں۔

ان آیات کے تحت مفسرین نے اہل سنت والجماعت کے اس عقیدہ کی تصریح کی ہے کہ دنیا میں کوئی اچھایا برا کام ایمان یا کفراللہ تعالیٰ کی مشیت یا ارادہ کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ اس لئے ہر چیز کوجود میں نہیں آ سکتا۔ اس لئے ہر چیز کوجود میں آ سکتا۔ اس لئے ہر چیز اللہ جل شانہ کا ارادہ شرط ہے۔ البتہ رضا اور پندیدیگی حق تعالیٰ کی صرف ایمان اور اعمال صالحہ سے متعلق ہوتی ہے۔ کفروشرک اور معاصی اس کو پسنر نہیں۔ (معارف القرآن جلد کے) اس بنا پر علائے اہل حق نے لکھا ہے کہ اہل حق کا غد ہب تقدیر پر ایمان لا نا ہے اور یہ کہ تمام کا ننات اچھی ہویا ہری سب اللہ تعالیٰ ان کی تخلیق کا ارادہ بھی کرتا ہے مگر وہ معاصی کو مگر وہ و ناپسند سمجھتا ہے اگر چیان کی تخلیق کا ارادہ سی حکمت و صلحت سے ہوتا ہے جس کوحی تعالیٰ جل علاہی جانے ہیں۔ (معارف القرآن جلد کے) اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی علاہی جانے ہیں۔ (معارف القرآن جلد کے) اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا اور پہندیدگی والے اعمال کی تو فیق عطا فرما ئیں اور اپنی ناراضگی اور نا پہندیدگی والے اعمال سے ہم کو بچا ئیں۔

ابھی اہل کفروشرک کی ندمت اوراس پرتر دیداور ایمان کا پندیدہ ہونا اور اہل ایمان کی تعریف کامضمون اگلی آیات میں بھی جاری ہے جس کابیان انشاء اللّٰد آئندہ درس میں ہوگا۔ والْخِوْدُ حُمُونَا اَنِ الْحَمُدُ بِلْادِرَتِ الْعَلَمِينَ اوربے بروائی کےسبب سے اللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ اگر سب اُوگ منکر ہوجادیں تو اللہ کوان کے منکر ہونے کی کچھ بروانہیں۔ خداکی بادشاہی دنیا کے بادشاہوں جیسی نہیں ہے کہان کی سلطنت کو فوج يارعيت كمنحرف موجاني سيضرر يهني جاتا بيدتواللدتعالي اینے کسی مفاد کی خاطر نہیں بلکہ خود بندوں کے مفاد کی خاطر یہ پیند نہیں رتا کہوہ کفر کریں کیونکہ کفرخودانہیں کے لئے نقصان دہ ہے۔ یہاں ایک ضروری بات بی بھی سمجھ لی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مثیت اور چیز ہاوراس کی رضادوسری چیز ہودنیا کا کوئی کام بھی الله كي مشيت كے خلاف نہيں ہوسكتا مگراس كي رضا كے خلاف بہت ے کام ہو سکتے ہیں اور رات دن ہوتے رہتے ہیں۔مثلاً دنیامیں ظالمول كا حكمران مونا چورول اور ڈاكوؤل كا يايا جانا قاتلول زانیوں اورشرابیوں کا موجود ہونا اگر الله تعالی این بنائے ہوئے نظام قدرت میں سرے سے ان کاموں کی گنجائش ہی ندر کھتا تو دنیا میں بھی کوئی برائی ظاہر نہ ہوتی لیکن چونکہ بید دنیا دارالامتحان ہے اس کئے خیراورشر دونوں کا وجود دنیا میں انسانوں کی آ زمائش کے لئے رکھا گیا اور بیسب کچھ بر بنائے مثیت ہے لیکن اس سے بیہ لاز منبيس آتا كه جو كچه مثيت ك تحت صدور مور ما يالله كي رضا بھی اس کو حاصل ہے۔مثال کے طور پراس کو یوں سمجھے کہ ایک شخص اگرحرام ونا جائز راسته سے اپنارزق حاصل کرنے کی کوشش کرتاہے تواللهای ذرایه سے اس کورزق ویتا ہے۔ بیتو ہے اس کی مثبت۔ گرمشیت کے تحت چورڈ اکورشوت خور اور کا فرمشرک کورزق دیے کا بیمطلب نہیں کہ چوری ڈاکے رشوت کواللہ تعالی بیند بھی کرتا ہے۔ مشیت الٰہی کا قانون تکوینی دوسرا ہے اور مرضیات الٰہی کا قانون تشریعی جدا ہے۔ یہی بات الله تعالیٰ یہاں آیت میں فرما رہے ہیں کہتم کفرکرنا چاہوتو کرو۔ہم تہہیں زبردی اور جبرا قبرااس ے روک کرموں نہیں بنائیں گے محمریہ میں پسندنہیں ہے کہتم بندے ہوکرایے خالق و پروردگارے کفر کرو۔ کیونکہ بیہ تمہارے ہی گئے نقصان دہ ہے ہماری خدائی کااس سے پچھیس تجرتا۔ يهال آيت مين أيك بات يهيمي قابل غور بيك ان تكفروا

## وَإِذَا مَسَى الْإِنْسَانَ خُبُرُدَعَارَتِهُ مُنِيبًا البِّهِ ثُمِّ إِذَا حَوَّلَ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِى مَأْكُاكَ يَذِعْفَا

ادرآ دی کو جب کوئی تکایف چنجتی ہے اپ پروردگارکواس کی طرف رجوع وکر پکارنے لگتا ہے مجر جب اللہ تعالی اس کواپنے پاس سے نعت عطافر مادیتا ہے تو جس کیلیے مہلے سے (خدا کو) لا لیاتھ

## الينومِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلْهِ اَنْدَادًا لِيُضِ لَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمْتَعُ بِكُفُرِكَ قَلِيْلًا ﴿ اِنَّكَ مِنْ

اس کو بھول جاتا ہادر خدا کے شریک بنانے لگتا ہے جس کا اثریہ وہ اس کہ اللہ کی راہ سے ( دوسروں کو ) عمراہ کرتا ہے۔ آپ (الیضخض سے ) کہد بجئے کدایے کفر کی بہار تھوڑے ڈوں اور کوٹ لے

## آصْعب التَّارِ⊙امَّنْ هُوَقَانِتُ انْآء الْيُلِ سَاجِدًا وَقَالِمًا يُحْنَرُ الْلْخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ

( پھرآ خرکار ) تو دوز خیوں میں ہے ہونیوالا ہے بھلا جو خض اوقات شب میں بجدہ وقیا م کی حالت میں عبادت کررہا ہوآ خرت سے ڈررہا ہواورا پے پروردگار کی

## رَتِهِ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ إِنَّا لِيَكُو ُولُوا الْأَلْبَابِ ۗ

جمت کی امید کررہا ہو آپ کہئے کیا علم والے اور جہل والے برابر ہوتے ہیں وہی لوگ نصیحت کیڑتے ہیں جو اہل عقل ہیں۔

والانہیں۔ مشرکین عرب کے متعلق دوسری آیت میں فرمایا گیا ہے
کہ جب دریایا سمندر میں ہوتے ہیں اور وہاں کوئی آفت آئی دیکھتے
ہیں تو جن جن کو خدا کے سواپکارا کرتے تھے اس وقت سب کو بھول
جاتے ہیں اور صرف خدا کو پکار نے لگتے ہیں۔ لیکن نجات پاتے ہی
منہ پھیر لیتے ہیں۔ جہاں درد دکھٹل گیا پھر تو ایسا ہوجا تا ہے کہ گویا
مصیبت کے وقت اس نے رب حقیقی کو پکارا ہی نہ تھا۔ انسان کی اس
حالت کو ایک دوسری آیت میں اس طرح ظاہر فرمایا گیا ہے کہ
تکلیف کے وقت تو انسان ہمیں اٹھتے ہیں ہوت پکارتا ہے
لیکن اس تکلیف کے منت ہمیں ایکارا ہی نہ تھا۔ بلکہ عافیت کے وقت خدا

تفسیر وتشری : گذشته آیات میں کفروناشکری کی ندمت میں بتلایا گیاتھا کہ اگرتم ناشکری کرو گے والدگا کچو بھی نہیں بگڑے گاور اس کو تمہاری شکر گزاری کی حاجت بھی نہیں ہاں بیضرور ہے کہ بندے اگراس کی ناشکری و کفران نعمت کرتے ہیں تو وہ اس کو پسند نہیں فرما تا اور ناخوش ہوتا ہے اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اس کو پسند کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں آگے انسان کی جس سے مراد یہاں کا فر اور مشرک انسان ہے اس کی ناشکری کا حال ان آیات میں بیان کیا جا تا ہے اور بتلایا جا تا ہے کہ کا فرانسان کی بھی آگے بیت حالت ہے کہ جب کوئی تنی اور مصیبت آ بردتی ہے تو پھر رب حقیقی کو یاد کرنے گئا ہے کیونکہ دیکھتا ہے کہ کوئی مصیبت کو ہٹانے حقیقی کو یاد کرنے گئا ہے کیونکہ دیکھتا ہے کہ کوئی مصیبت کو ہٹانے حقیقی کو یاد کرنے گئا ہے کیونکہ دیکھتا ہے کہ کوئی مصیبت کو ہٹانے حقیقی کو یاد کرنے گئا ہے کیونکہ دیکھتا ہے کہ کوئی مصیبت کو ہٹانے

پڑی تواللہ یاد آگیا اور جب مصیبت دور ہوگی تو پھر حق تعالیٰ کی نافر مانی اور اس کے احکام سے انحراف اختیار کر لیٹا کیے حالت جب کافر اور مشرک کے لئے ناپہندیدہ اور باعث ندمت ہوتی ایک مسلمان کے لئے کیسے پہندیدہ ہوسکتی ہے۔

پھران آیات سے بیجھی معلوم ہوا کہ اس زمانہ کے مشرکین عرب جن کی ندمت فر مائی گئی آج کے دہر یوں اور مادہ پرستوں سے تو بہتر تھے۔ آج کے مادہ پرست دہریئے اور کفارخدا تعالی کے وجود ہی کے منکر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان میں براہ راست گتاخیاں کرتے ہیں ابخواہ یورپ کے دہریے ہوں یا روس کے کمیونسٹ ہوں وہ تو اس کے قائل ہیں کہ معاذ اللہ خدا کوئی چیز نہیں ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ ہم سے ہمارے اعمال کی بازیرس کرنے والا کوئی نہیں۔ اسی بدترین کفرونا شکری کا متجدب کہ بوری دنیا سے امن واطمینان چین وسکون مفقود ہو چکا ہے عیش و آرام کے نئے سنے سامان بہت گرجس کا نام راحت قلب ہے وہ غائب علاج کے جدید آلات اور تحقیقات کی بہتات ہے مگرامراض کی اتنی کثرت ہے کہ جو پہلے کسی زمانہ میں سىٰ نېيى گئى۔ تواس كفروشرك كى سزا تو آخرت ميں سب ہى كفار د ہریوں اور کمیونسٹوں وغیرہ کے لئے دائمی جہنم ہے مگراس اندھی ناشکری اور کفران نعمت کی سزا کچھو نیا میں بھی بھگتنی پڑتی ہے کہ جس کی دی ہوئی نعمتوں میں تصرفات کر کے چانداورستاروں میں پہنچنے کے حوصلے پیدا ہوئے اس کا انکار ناشکری اور ناسیاس۔ حق تعالی غفلت اور انحراف کے مہلک امراض سے ہماری حفاظت فرمائيں اوراپے شکر گز اراور فرما نبردار بندوں میں ہم کو شامل ہونا نصیب فر مائیں اور ہرحال میں اینے ذکر وفکر اور ہمیشہ ا بني طرف رجوع رہے کی تو فیق عطا فرمائیں ۔ آمین ۔

ہیں رہے وہ بول رہے کا دین رہے رہا ہیں۔ است اب آ گے اہل ایمان کوحق تعالیٰ کی اطاعت میں گےرہنے کی ترغیب اوراپنے رہ جھیقی کی عبادت کرتے رہنے کی تلقین فرمائی جاتی ہے۔جس کا بیان انشاءاللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ كے ساتھ شريك كرنے لگتا ہے اى حالت كويبان آيت ميں بيان کیا گیا کہ کیساناشکراانسان ہے کہ جب مصیبت آپڑے تو ہمیں یاد كرتا ہے۔ پھر جہال الله تعالى كى مبريانى سے ذرا آرام واطمينان نصیب ہوا تو معاوہ کیلی حالت بھول جاتا ہے اور پھرعیش وعشرت كنشيس ايبانن فل اورمست موجاتا بي كويا بهي بم سواسط بي نه قعا۔ الله ک وی بوئی نعمتوں کو دوسرے جھوٹے اور من گھڑت خداؤل كى طرف منسوب كرنے لگتا ہے اوران كے ساتھ وہ معاملہ كرتاب جوخدائ واحدكے ساتھ كرنا جائے تھا۔اس طرح خود بھى گمراہ ہوتا ہے اورائے قول وفعل سے دوسروں کوبھی گمراہ کرتا ہے۔ کافرک اس ناشکری پرآ گے فرمایا جاتا ہے کہ اچھا کافررہ کر چندروزہ يبال دنيا مين عيش الرال اورخدائے جب تک مہلت وے رکھی ہے دنیا کی نعتوں ہے تمتع کرتارہ اس کے بعد تحقید دوزخ میں رہنا ہے جہاں ہے بھی چھٹکارانصیب نہ ہوگا۔ بیتو ایک کافراورمشرک انسان کی حالت بیان ہوئی اس کے مقابلہ میں ایک اہل ایمان کی حالت بیان کی جاتی ہے کہ جو بندہ رات کی نینداور آ رام چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگا بھی اس کے سامنے دست بستہ کھڑار ہا۔ بھی سجدہ میں گرا۔ایک طرف آخرت کا خوف اس کے دل کو بیقرار کئے ہوئے ہے اور دوسری طرف اللہ کی رحمت نے ڈھارس بندھار تھی ہے تو کیا یرسعید بندہ اور وہ بدبخت انسان جس کا ذکر اویر ہوا کہ مصیبت کے وقت توخدا كويكارتا باورجهال مصيبت كي محرى ثلى خدا كوچهور بيضا دونوں برابر ہوسکتے ہیں؟ ہرگزنہیں۔اییا ہوتو گویاایک عالم وحامل یا ایک سمجهدارادرایک بیوتوف میں کچھفرق ہی ندر ہا مگراس بات کوبھی وہی سوچتے سمجھتے ہیں جن کواللہ نے عقل دی ہے۔

یہاں مشرکین عرب کا حال بتلایا گیا اور ان کی اس خصلت کی ندمت کی گئی کہ جب مصیبت پڑی تو رب حقیقی کی طرف رجوع ہو کر اس کو پکارنے لگے اور جب مصیبت خدا کی مہر بانی سے ٹل گئی تو پھر حق تعالیٰ سے انحراف اور غفلت اور غیر اللہ کی بندگی میں لگ گئے ۔ تو معلوم ہوا کہ بیرخصلت کہ جب مصیبت بندگی میں لگ گئے ۔ تو معلوم ہوا کہ بیرخصلت کہ جب مصیبت

احَسَنُوا فِي هٰذِهِ التُّهُ نُيُ bestur آلِيْ أُمِرْتُ إَنْ أَعْبِكُ اللَّهُ مُغُلِصًا یجئے کہ میں تو اللہ ہی کی عبادت اس طرح کرتا ہوں کہ اپنی عبادت کوائی کیلئے خالص رکھتا ہوں۔سوخدا کوچھوڑ کرتمہارا دل جس چیز کوچا ہے اسکی عبادت ک اور ان کے نیچے سے بھی آگ کے محیط شعلے ہوں گے بیروہی (عذاب) ہے جس سے اللّٰداییے بندوں کو ڈرا تا ہے۔اے میرے بندو مجھ سے ڈرو قُلْ فرمادي إيْجِبَادِ الصمير بندو الكَوْنِينَ جو الْمُنُوا ايمان لائه النَّقُوا تم ذرو ارْجَبَنُهُ النارب اللَّذِيْنَ ان سَلِيعَ جنهوں نے اَحْسَنُوا الصحام كَ إنبأ استح سوانهيس وُلسِعَةٌ وسيع حُسَنَةٌ بَعِلانِي وَأَزْضُ الله اور الله كي زمين إِنَّىٰٓ أُمِرْتُ مِينَكَ مِجْھِ حَكَم ديا كَمِيا | بغیرچساب ہے صاب أُجْرُهُمْ ان كا اجر غَبْنُ اللَّهُ مِن اللَّهُ كَاعِدت كرون | مُغْلِصًا خالص كرك | لَهُ أَى كَلِيمًا اللَّهِ بْنَ عبادت | وأمِيزُتْ اور مجصحتكم ديا كيا | لِأنْ اس كا | أَكُونَ كه مِن هول قُلْ فرماوس ۚ إِنِّيَ إِنَّا كُنَّاكُ بِشِكَ مِن وُرمًا هُول إِنْ الَّر الْ عَصَيْتُ مِن نافرماني كرول الربِّف اپنا بروردگار | یَوْمِ عَظِیْمِو ایک بردادن| قِل فرمادیں| الله اَعْدُدُ میں اللہ کی عیادت کرتا ہوں| کُنیاصاً خالص کرکے | لَدُ ای کیلیے | ویْنِی این عیادت | مَالِيثُهُ ثَمُّ جس كَيْمَ حامِهِ | مِنْ دُونِهُ اس سے سوائے اقُلْ فرمادیں | اِنَّ بینک |النّیویْنَ گھاٹایانے والے |الّیٰدیْنَ وہ جنہوں نے خَيِهُواْ كَفَائِ مِن وَالا انْفُنْهُ مُهُمْ اينة آپُوا وَاَهْلِيهِهِ هُ اوراپ كُمُروالِ اَيُؤْمُالْقِليمَةِ روز قيامت الآلا خوب ياور كھوا ذليك بيا هُوَ وہ النُّنْهُانُ كُعانا لْبُینُ صرح الهُنمه اُن کیلئے امِنْ فَذِقِهِ هُ ان کے اوپرے الطُلاُلُ سائبان (جادری) المِنَ النّالِه آگ کے اور المِن تَخْوَتِهُ ان کے پنجے سے میبر وتشریخ: گذشته آیات میں ایک کا فرومشرک کا حال بیان ہوا تھا کہوہ دنیا کےعیش وآ رام میں کچینس کراللہ سے بالکل

میں نیک رویہ اختیار کیا اس کے لئے نیک صلہ کے آخرت میں

بھی اور دنیا میں بھی۔اس کی دنیا بھی سدھر جائے گی اور آخرت میں بھی بھلائی حاصل ہوگی۔آ گےانہی ایماندار بندوں کوملفیان فرمائی جاتی ہے کہ اگرتم ایک جگہ اپنے وطن میں یا شہر میں یا ملک میں خدا کی عبادت استقلال سے نہ کرسکواور لوگ تمہیں نیک راہ چلنے سے مانع موں تو خدا کی زمین کشادہ ہےدوسری جگہ چلے جاؤ جہاں آزادی سے اس کے احکام بجالاسکو۔ بلاشیداس ترک وطن كرف مين مصابب بھي برداشت كرنا بري گے۔اورطرح طرح کےخلاف عادت وطبیعت امور پرصبر بھی کرنا پڑے گالیکن توابیمی بے شارایسوں ہی کو ملے گا جس کے مقابلہ میں دنیا کی سب سختیاں اورتکلیفیں ہیج ہیں۔ گویا یہاں اہل ایمان کو مکہ سے ہجرت کی ترغیب ہے کہ جن پر کفار مکہ نے اس وقت ظلم وستم ڈھا رکھا تھا اور دین اسلام پر زندگی گز ارنا دشوار بنا رکھا تھا۔ آ گے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کومزید تلقین فرمائی جاتی ہے کہا ہے نبی صلى الله عليه وسلم آب يه بھى لوگول سے كهدد بيحة كه ميس فقط تهمیں ہی زبانی پیغام پہنچانے نہیں آیا ہوں بلکہ وہ پیغام خود ميرے لئے بھی حکم کی صورت رکھتا ہے اور مجھ کومنجانب اللہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی فقط اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کروں اور اس طرح عبادت كرول كهاس ميس شائبه شرك كانه هواور مجھ كويي بھى تھم ہوا

ہے کہ سب سے پہلے میں خود اسلام کوئن ماننے والا اور اسلام کے

احکام پر چلنے والا ہو جاؤں اور دوسروں کے لئے اطاعت اور

فر ما نبر داری کانمونه بن کر دکھاؤں ۔ نیزیہ بھی حق تعالیٰ کی طرف

سےارشاد ہوا کہاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیجھی لوگوں ہے

كهد ديجيّ كه بفرض محال اكريس اين رب كاكهنا نه مانول

اوراس کی نافر مانی کروں تو مجھے بھی قیامت کے دن اللہ کے

عذاب اوراس کی پکڑ کا اندیشہ ہے مطلب پیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی

عافل رہتا ہے اور کسی بڑی آفت میں چھنتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اب مصیبت کو ہٹانے والا کوئی نہیں تو پھراس کوخدایا د آتا ہے اور اس وقت اے اور کوئی یا دنہیں آتالیکن مصیبت ملتے ہی وہ پہلی حالت بھول جاتا ہےاور پھر بدستورعیش وعشرت کے نشہ میں ایسا غافل ہوتا ہے کہ گویا بھی خدا ہے واسطہ ہی نہ تھا اور بھول کر بھی اس کو یادنہیں کرتا۔ بلکہاہے چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسرے جھوٹے اور من گھڑت خداؤں کی طرف منسوب کرنے لگتا ہے اس کے برخلاف الله کے فر مانبر دار بندے کی حالت بھی بیان ہو کی تھی جو راتوں کواٹھ کراللہ کے آگے جھکتا ہے بھی اپنے مالک کے آگے دست بسة كهر اربتا ہاور كبھى سجده ميں گرتا ہے ايك طرف اس کے دل میں آخرت کا کھٹکا لگار ہتا ہے تو دوسری طرف اللہ کی رحمت كاسهاراوآ سرابندها موتاب مصيبت ميس بهى اس كو يكارتا ہاورراحت میں بھی اس کاشکرادا کرنے میں لگار ہتا ہے تواس طرح كفراورابل كفركي مذموم اورا يمان اورابل ايمان كالمحمود مونا ثابت فرمايا كياتها -اب جب ابل ايمان كاعندالله محمود مونامعلوم ہوگیا توالیے ایماندار بندوں کواطاعت کی ترغیب اورایے رب ك عبادت ير جمير بنے كى تلقين فرمائي جاتى ہے اور ان آيات میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوخطاب کر کے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کدا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مونین کومیری طرف سے کہدد یجئے کہ میرے ایمان والے بندوتم اپنے پروردگارہے ڈرتے رہویعنی صرف ایمان لا کر نہ رہ جاؤ بلکہ اس کے ساتھ تقوی لیعیٰ خدا کا خوف بھی اختیار کر آور جن چیزوں کے کرنے کا الله نے تھم دیا ہے ان کو بجالا ؤ اوران پڑمل کرواور جن چیزوں ے روکا اور منع کیا ہے ان سے بچو۔ آ گے اس تقوی اور خوف خداوندی اختیار کرنے کاثمرہ اور نفع بتلایا گیا کہ جس نے اس دنیا

نافر مانی اور اس پرسزا کے قاعدہ سے رسول اللہ علیہ وسلم جسکی اللہ علیہ وسلم جاتھ اللہ کے غضب سے جسکی معصوم اور مقرب اور محبوب ذات بھی متنٹی نہیں تو دوسر ہے ۔ جسکی معصوم اور مقرب اور محبوب ذات بھی متنٹی نہیں تو دوسر ہے ۔ لوگ تو کس شار میں ہیں۔اس لئے دوسروں کو تو اللہ کی نافر مانی اللہ ہی کی عبادت و بندگی کرنا چاہئے۔

یہاں واد ص الله واسعة سے یعنی اللہ کی زمین فراخ بے معلوم ہوا کہ بیعذرکوئی نہیں کرسکتا کہ میں جس شہر یا ملک میں رہتا ہوں یا جس ماحول میں بیسا ہوا ہوں اس کا ماحول مجھے اعمال صالحہ سے روکتا ہے۔ وین کی پابندی اور اللہ کی بندگی میں ماحول میں جملہ میں بتلا دیا گیا کہ اگر کسی خاص شہر ملک یا خاص ماحول میں رہتے ہوئے کسی مسلمان اور اہل ایمان کے لئے احکام شرعیہ کی پابندی مشکل نظر آئے تو اس کو چھوڑ دو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ کسی الی جگہ اور ماحول میں جاکر رہو جو اطاعت بہت وسیع ہے۔ کسی الی جگہ اور ماحول میں جاکر رہو جو اطاعت بہت وسیع ہے الی جگہ سے بہت وسیع کے لئے سازگار ہو۔ اس میں ترغیب ہے الی جگہ سے بہرت کی جس میں رہتے ہوئے ایک مسلمان احکام دینیہ کی بابندی نہ کر سکے۔ اور اگلے جملہ میں انما یو فی الصابر ون بابندی نہ کر سکے۔ اور ان تکالیف پر صبر کرنے والوں اور دین میں احکے مستقل رہنے والوں کو ان کاصلہ بغیر حساب طبح الی اولوں اور دین میں مستقل رہنے والوں کو ان کا صلہ بغیر حساب طبح ال

بغیر حماب سے مرادیہ ہے کہ صبر کرنے والوں کا تواب کی مقرر انداز ہے اور پیانے سے نہیں بلکہ بے اندازہ و بے حماب دیا جائے گا جیسا کہ صدیث میں آتا ہے۔ حضرت قادہؓ نے فرمایا کہ حضرت انسؓ نے یہ حدیث سنائی کہ رسول الدّصلی الدّعلیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میزان عدل قائم کی جائے گی۔ اہل صدقہ آئیں گے تو ان کے صدقات کو تول کر اس کے حماب سے پوراپورا اجردے دیا جائے گا۔ اسی طرح نماز اور جج وغیرہ عبادات والوں کی عبادات کو تول کر حماب سے پوراپورا اجردے دیا جائے گا۔ اسی طرح نماز اور جج وغیرہ عبادات والوں کی عبادات کو تول کر حماب سے پوراپورا اجردے دیا جائے گا۔ اسی طرح نماز اور جج وغیرہ عبادات والوں کی عبادات کو تول کر حماب سے پوراپورا اجردے دیا جائے گا۔ کمیں عبادات کا کے گا کے گا کے گا کہ کا کہ کا کے گا کے گا کہ کی جائے گا کے گا کہ کی جائے گا کہ کی جائے گا کے گا کہ کی جائے گا کے گا کہ کی خوالے کا کہ کی جائے گا کہ کی جائے گا کی خوالے کی کی جائے کی کی جائے گا کے گا کے گا کے گا کے گا کہ کی جائے کی جائے گا کے گا کہ کی جائے گا کے گیا کے گا کے گا

جیسی معصوم اورمقرب اورمحبوب ذات بھی مشتنی نہیں تو دوسرے لوگ تو کس شار میں ہیں۔اس کئے دوسروں کوتو اللہ کی نافر مانی سے بہت ہی زیادہ اجتناب کرنا جائے آ گے ارشاد ہے کہ اے نی صلی الله علیہ وسلم آپ لوگوں سے بیٹھی کہددیجئے کہ جس بات کا مجھ کو تھم ہوا ہے جس کا ابھی اوپر ذکر ہوا میں تو اس پر کار بند بھی مول چنانچه میں تو صرف الله ہی کی عبادت کرتا موں اور این اطاعت وفرمانبرداری میں کسی اور کواس کا شریک نہیں تھہرا تا۔ خالص ای کی بندگی کرتا ہوں اس کے آگے جھکتا ہوں اور جو پچھ مانگتا ہوں اس سے مانگتا ہوں تمہیں میرے طریقہ پر چلنا ہے تو تم بھی وہی کروجومیں کرتا ہوں اورا گرتم میری بات نہیں سنتے اور میرے عمل کے مطابق عمل نہیں کرتے تو تم جانو اور تمہارا کام ایک خدا کوچھوڑ کرتمہارا دل جس کی عبادت کو چاہے کرو قیامت کے دن اس کا نقصان خود کھگتو گے اور اپنی جان کے لئے بھی اور اینے گھر والوں کے لئے بھی آ فت مول لو گے۔اور یا در کھو کہ قیامت کا نقصان سب سے زیادہ زبردست نقصان ہے۔اس کے بعد حق تعالی متنبہ فرماتے ہیں کہ کیاان مشرکین کو دکھائی نہیں دیتا که بینقصان سب سے زیادہ کھلا خسارہ ہے اوراس خسارہ کی کیفیت بیہوگی کدان مشرکین کے لئے سرکے اوپر آگ کی تہ بتہ جا دریں بادلوں کی طرح چھائی ہوں گی اوران کے پنچے بھی آ گ كى تە بتەجادرىي بچىمى بول گى \_غرض برطرف سے نارجېنم ان کومچط ہوگی۔ یہی وہ عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سےایے بندوں کوڈرا تا ہے اوراس سے بیچنے کی تدبیریں بتلا تا ہے۔اللہ تعالیٰ نے جواتناً بندوبست کیا کہاپنے رسول بھیجے ان پر اپنی کتابیں نازل کیں۔ بیسارا بندوبست ای لئے ہے کہ وہ اینے بندوں کو نافر مانی کے انجام سے ڈراوے۔اب سمجھ لو کہ یہ چیز صابرین بندوں میں شامل فرمائیں۔ آمین۔

الغرض یہاں آخری آیات میں کفار ومشرکین کے متعلق بتلایا گیا کہ قیامت میں پورے خسارے اور نقصان میں بڑنے والے یہی ہوں گے اور اس خسارہ کی کیفیت ہیہ ہوگی کہ جہنم کی آ گ کے محیط شعلے ان کو جاروں طرف سے گھیرے ہوں گے۔ العیافیالله تعالی ۔اب آ گےاہل ایمان کوجوایے رب کے احکام کان لگا کر سنتے ہیں اور اس ہے ڈرتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں ان کو بشارت اورخوشخبری سنائی جاتی ہے جس کا بيان انشاءالله اللي آيات مين آئنده درس مين هوگا۔

گے تو ان کے لئے کوئی پیانداور وزن نہیں ہوگا۔ بلکہ بغیر حساب \ رکھنے کی مشقت پرصبر کریں۔اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین حق پر قائم اور بغیرانداز ہ کے ان کی طرف ثواب بہا دیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ \ رہنے کی مشقت اور مشکلات برصبر کی تو فیق عطافر ما تھیں اورا پنے تعالی نے قرمایا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. يهال تك كهوه لوگ جن كي د نياوي زندگي عافيت ميس گزری تھی تمنا کرنے لگیں گے کہ کاش ونیا میں ان کے بدن قینچوں کے ذریعہ کائے گئے ہوتے تو آج ہمیں بھی صبر کا ایسا ہی بغیر حساب صلہ ملتا۔حضرت امام ما لک فرماتے ہیں کہ یہاں آیت میں صابرون سے مراد وہ لوگ ہیں جود نیا کے مصائب اور تکلیف اور رنج وغم برصبر کرنے والے ہیں اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ صابرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو معاصی اور گناہوں ہے اینے نفس کوروکیس اور گناہوں سے باز

#### وعا فيجيئه

حق تعالی ایمان کے ساتھ ہمیں اپناوہ خوف وخشیت بھی عطا فر مائیں کہ جوہم ہر چھوٹے بڑے گناہ اورنا فرمانی ہے نیج جائیں۔

یا اللہ ہم کودین پر استقامت عطافر ما اور دین پر قائم رہنے کے لئے ہر مشقت کو بر داشت کرنے کی توفق نصيب فرمايه

یااللہ قیامت میں خسارہ اور نقصان سے ہم کو بحالیجئے۔

يااللهجميس ابياماحول عطافر ماييح جودين مين جمارے لئے معين ويد د گار ہواوراطاعت احكام الهبيه کے لئے سازگارہو۔

یااللہ اب ہمارے معاشرہ میں جومنکرات اورممنوعات تھلتے جارہے ہیں ان کی اصلاح کی صورتیں غیب سے ظاہر فرما سے اور معاشرہ میں دین داری تقوی اور پر ہیزگاری تھیلنے اور چھیلانے میں ہاری مدوفر مائے۔آ مین

وَاجْدُ دُعُو يَا إِنِ الْحُمْدُ بِلَّهِ رَبِّ الْعَلِّمِينَ

َنِيْنَ اجْتَنَبُواالطَّاغُوْتَ أَنْ يَعْبُكُ وْهَا وَأَنَابُوٓالِلَّى اللَّهِ لَهُ مُ الْبُثْرِي فَبَشِّر عَبَاوِهُۗ الْ ورجولوگ شیطان کی عبادت سے بیچتے ہیں اوراللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ ستحق خوشخبری سنانے کے ہیں سوآپ میرے اُن بندوں کوخوشخبری سناد کیجئے نْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰلِكَ الَّذِيْنَ هَلَىٰ أَمْ اللَّهُ وَ أُولَٰلِكَ هُمُ أُولُوا الْ ں کلام (الٰہی ) کو کان لگا کر سنتے ہیں پھراس کی اچھی اچھی باتوں پر چلتے ہیں یہی ہیں جن کواللہ نے ہدایت کی اور یہی ہیں جوامل عقل ہیں. اَفَهَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كِلِمَةُ الْعَذَابِ " اَفَانَتُ تُنْقِتُ مَنْ فِي التَّافِّ لِكِن الَّذَيْنَ اتَّقَوْ ارتَّهُمُ ں جس شخص پرعذاب کی باے محقق ہو پھی تو کیا آپ ایسے خص کو جو کہ (علم الٰہی میں ) دوزخ میں ہے چھڑ اسکتے ہیں لیکن جولوگ ن کیلئے (جنت کے )بالا خانے ہیں جن کےاویراور بالا خانے ہیں جو بنائے تیار ہیں ان کے نیچے نہریں چل رہی ہیں بیاللہ الجُتَنَبُوا بِحِة رب الطّاغُوتُ سرص شيطان أنْ كه يَعُبِدُ ذَهَا أَكَى يِسْشَ كُرِينَ وَانَابُوْا اور انبول نے رجوع كيا لِلِّي الله الله كاطرف الْهَوْهُم ان كيليَّ الْذِيثْمِري خُوشِجْرِي الْجَبْيْنِ سوخْشْجْرِي ديرا عِبَادٍ ميرے بندوں الذَّذِينَ وہ جو ايسْتَهَعُوْنَ سنة ميں الْقَوْلَ بات یعُوٰنَ بحربیروی کرتے ہیں| کمنسیکٹا انکی انچھی ہاتیں| اولیّا ک وہی اوگ الکَ بْنَ ووجنہیں| هَلْ مُثْمَالِلَهُ أنبیں ہوایت دی اللہ نے اور کیمی اوگ أُولُواالْكِلْبَاكِ عَمْلُ والے الْفَكُنْ كيا تو جو جس حَقّ البت موكيا عَلَيْنَاوِ ال ركي كَلِيمَا في عم وعيد فَاكُنْتَ كِيا لِس يَمْ النُّقِينُ بِحِالوكِ | مَنْ جُو | رفى التَالِ آك مِن الكِن لَكِن اللَّهِ الذّ غُرِفٌ بالاخانے مِنْ فَوْقِهَا ان كے اوپر ہے فَرُكُ بالا خانے مَبْنِيَةٌ بنائے تَجَدِیٰ جاری ہیں امِنْ تَخْتِمَا ان كے بیچے الْأَفْلَارُ نهریں وَغُدُالِلَّهُ اللَّهُ كَاوْعِدُهِ ۗ كَا يُغُلِّكُ خلافَ نَبِينَ كُرْمَا ۚ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ ا

کرنے والوں کو خوشخبری اور بشارت سنائی جاتی ہے اور ان
آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جو لوگ بت پرسی اور شیطانی
طریقوں سے بچتے ہیں اور صرف یمی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اللہ
کی طرف رجوع بھی ہوتے ہیں ان کے لئے بڑی بھاری
خوشخبری ہے اور وہ مستحق خوشخبری سنانے کے ہیں اس لئے اے
نی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ایسے بندوں کوخوشخبری سنا و بیجئ
یہاں جس خوشخبری کا ذکر فر مایا گیا ہے حدیث شریف میں اس
خوشخبری کے بہت سے مواقع بیان فرمائے گئے ہیں مثلاً قبض
روح کے وقت فرشتوں کا جنت اور اللہ کی خوشنودی کی خوشخبری

تفسیر وتشری کیشتہ آیات میں کفار مشرکین کوتو حیداور دین حق کی تلقین فرمائی گئی تھی اور بتلایا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ اور کسی کی عبادت کو نہ ملا و اور جولوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو انہوں نے اپنا اور ساتھ ہی اپنے گھر والوں کا ناس کرلیا اور قیامت کے دن میسب سے زیادہ نقصان اور خسارہ اٹھانے والے ہوں گے جس کی شکل میہ ہوگی کہ او پر اور نیجے ہر چہار طرف سے ان کو نار جہنم کے شعلے گھیرے ہوں گے گویا اور ھنا بچھونا سب آگ کا ہوگا۔ میصال تو کفار ومشرکین کا بیان ہوا تھا اب ان کے مقابلہ میں اللہ تعالی کی خالص تو حید کو اختیار ہوا تھا اب ان کے مقابلہ میں اللہ تعالی کی خالص تو حید کو اختیار

دینا۔ قبر میں راحت وآ رام کے ساتھ رہنے کی خوشخبری ملنا قبر سے نکلنے کے وقت اور میدان حشر میں ملائکہ کا جنت ومغفرت کا مژدہ سنانا۔

آ گےا یہے بندوں کی جومستق خوشخبری سنانے کے ہیںا یک صفت میان کی جاتی ہے جوول کے کانوں سے سننے کے لائق حِـصفت بيبيان كي كئ الذين بستمعون القول فيتبعون احسنه جواس كلام البي كوكان لكاكر سنته بين پيراس كي اچھي الحچى با توں ير چلتے ہيں تو معلوم ہوا كەقر آن وسنت اور دين كي باتیں محض سن لینا کافی نہیں بلکہ سن کران برعمل کی نیت اور کوشش بھی کرنا جائے آ گے ایسے لوگوں کی لیعنی جودین کی باتیں سنتے ہیں اور پھراس برعمل بھی کرتے ہیں تعریف فرمائی جاتی ہے کہ یمی وہ لوگ ہیں جن کواللہ نے مدایت کی ہے اور یمی عقلمند بھی ہیں ۔ بیعنی کامیابی کا راستہان ہی کوملا ہے کیونکہانہوں نے عقل ے کام لے کرتو حید خالص اور انابت الی اللہ کاراستہ اختیار کیا۔ قرآن کریم نے بار باراورمتعددجگه اہل عقل وفہم انہی کوقرار دیا ہے جوراہ ہدایت اختیار کرتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں۔اور واقعہ بھی یہی ہے کہ جن لوگوں کوآخرت اور وہاں کے نجات کی فکر نہ ہوا در دل میں تحقیق حق کا اہتمام نہ ہوان سے بڑھ کر کم عقل اور تم فهم اورزیاں کاراورخسارہ ونقصان اٹھانے والا اورکون ہوگا۔ آ گےان خوشخبری کے قابل راہ یا فتہ اور صاحب عقل لوگوں کےمقابل از لی بدبختوں کا ذکر فر مایا جا تا ہے کہ جن پران کی ضد و عناد اور بدا عماليول كي بدولت عذاب كانحكم ثابت ہو چكا كيا وہ كاميابي كاراسته ياسكته بين بهلاايس بدبخول كوجوشقاوت ازلى كسبب آگ ميں كر حكے مول كون ان كوراه ير لاسكتا ہے اور کون ان کوآ گ سے نکال سکتا ہے۔مطلب پیر کہ جوایمان کا قصد ہی نہ کرے اور اپنے کو اسباب ہلاکت سے بچانے کی فکر ہی

نه كري تواسي ايمان يرمجور اور نقطهُ ايمان في كيانا نابيرسول الته صلى التدعليه وسلم كامكان واختيار يجهى خارج يعض مفسرین نے یہاں لکھاہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو برگی آرزوتھی کہ سب قریش مسلمان ہو جاویں اس لئے قریش کی سرکشی کے سبب سے جب آپ کی اس آرزو کے خلاف کوئی بات قریش کی جانب سے ظہور میں آتی تو آپ کورنج ہوتا۔اللہ تعالیٰ نے بیر آیت نازل فر ماکر آپ کی تسکین فر مائی کہ بعض لوگ قریش میں ایسے ہیں کہ خدا کے ازلی علم میں جہنمی قراریا چکے ہیں ان لوگوں کے لئے بیر چاہنا کہ وہ اسلام لے آویں اور ضلالت سے نکل آویں تو ایسے لوگ کوشش سے بھی صلالت سے نہ نکلیں گےاس لئے ان پر تاسف اورغم بے سود ہے۔ ہاں جولوگ ایسے ہیں کہان کے حق میں کلمة العذ البحقق نہیں ہوااوراس وجہ ہے وہ آپ سے احکام س کراپنے رب سے ڈرتے رہے جن کے صفات اوپر آ چکے ہیں تو ایسوں کے لئے جنت کے اعلی درجات ہیں جہاں ان کوایسے بالا خانہ عطا ہون گے کہ جوایک کے اویر دوسرے بنتے چلے گئے ہیں۔ یعنی کی منزلوں کے مکانات و ملات ہول گے اور جن کے نیچ نہریں جاری مول گی اور بیہ سب جنت کے محلات اور بالا خانے بنائے تیار ہیں جن کا الله نے وعدہ کرلیا ہے اور اللہ تعالیٰ اینے وعدہ کے خلاف نہیں كرتا\_ يعني بهضرورسب يجھ ملے گا۔

اب یہاں آخرت کی جولاز وال نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا توان کے حصول سے مانع انہاک فی الدنیا ہے اس لئے آگے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو مجھایا گیا ہے کہ جس کا آخر فنا ہے اور جس میں منہمک ہوکر الدی راحت سے محروم رہنا ابدی مصیبت کوسر پر لینا نہایت ورجہ کی حماقت ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ والخر دعمون کا آن الحکم دُن لیلے رہے العلیمین

bestur

شعالی نے آسان سے پافی برسایا مجرال کوزیمن کے سون میں داخل کردیا ہے مجراس کے ذریعہ سے تعییاں پیدا کرتا ہے جس کی خات کا مسلم کھی ان کے میں اسلم کے مقابل کے انکون کے انکون کے انکون کے انکون کے انکون کے انکون کے دار اللہ تعالی اس کوچورا چورا چورا کردیتا ہے اس (نمونہ) میں اہل عقل کیلئے بوی عبرت ہے۔
میالی کو قرار دو کھتا ہے مجر (اللہ تعالی ) اس کوچورا چورا کو دیتا ہے اس (نمونہ) میں اہل عقل کیلئے بوی عبرت ہے۔
میالی کو میں کو کی نواز میں ترابی ہوئی کو کی کو کو میں کے میں اہل کا کہ کو کی کو کے میں اہل کے دیا ہے کہ کا کو کہ کا کو کہ کو کی کو کی کو کے کہ کا کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کہ کا کہ ک

ن کیلئے بڑی خرابی ہے بیلوگ کھلی گمراہی میں ہیں ۔اللہ تعالی نے بڑاعمہ ہ کلام نازل فرہایا ہے جوالین کتاب ہے کہ باہم ملتی جگتی ہے بار بار دہرائی گئی ہے میں میں میں میں میں میں میں ہیں۔اللہ تعالی نے بڑاعمہ ہ کلام نازل فرہایا ہے جوالین کتاب ہے کہ باہم ملتی جگتی ہے

جُلُوْدُ الَّذِينَ يَخْشُوْنَ رَبُّهُ مُرْثُمَّ تَلِينُ جُلُوْدُهُ مُ وَقُلُونُهُ مُرَالًى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِك

ش سے ان لوگوں کے جو کہا ہے درب سے ڈرتے ہیں بدن کا نپ اٹھتے ہیں چھران کے بدن اور دل زم ہوکراللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں۔ بید( قرآن )

هُكى الله ِ يَهْدِي فِي بِهِ مَنْ يَشَأَغُ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَٱلْهُ مِنْ هَادٍ®

الله کی ہدایت ہے جس کووہ جا ہتا ہے اس کے ذریعہ سے ہدایت کرتا ہے اور خدا جس کو گمراہ کرتا ہے اس کا کوئی ہا دی نہیں۔

تفسیر وتشریخ: گذشتہ آیات میں ہتلایا گیاتھا کہ جولوگ شیطانی کاموں سے بچے اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور قر آن وسنت کی باتوں کوئن کر ان پڑمل پیرا ہوئے اور تقو کی اختیار کیا تو ان کو اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ خوشخبری دی تھی کہ دار آخرت میں ان کے لئے جنت کی راحتیں ہیں جہاں ان کے رہنے کواونچے اونچے محلات تیار ہیں جن کی منزلوں پرمنزلیں چلی گئی ہیں اور

نہیں۔اب یہاں تک حق کے اثبات اور اس کے قبول کرنے اور باطل کی نفی اوراس سے گریز کرنے کے نہایت شانی وکافی اور بلغ وجوہ بیان فرما کریہ بتلایا جاتا ہے کہ ان بیانات ہے وہی لوگ نفع اٹھاتے ہیں اور ہدایت پاتے ہیں جن کے اللہ نے سینے کھول دیکھی اوردل روش کردیے ہیں۔ یعنی جنہیں اللہ نے بیتو فق بخشی کہان حقائق سے سبق لیں اور اسلام کے حق ہونے پر مطمئن ہو جائیں اور کتاب وسنت میں جوعقا کداور اعمال اور اصول وقواعد بتلائے گئے انہیں برضا ورغبت قبول کریں اور جس نے ان باتوں سے کوئی سبق ندلیااورجس کوان باتول سے بھی شفاحاصل ندہوئی تواباس کے علاج کی کوئی تو قع نہیں اور پھراس کے لئے کامل تباہی ہی ہے۔تویہاں دوگر دجوں کا ذکر فر مایا ایک تووہ کہ جس کا سینہ اللہ نے قبول اسلام کے لئے کھول دیا۔ نہ اُسے اسلام کے حق ہونے میں كيجه شك وشبه ہے۔ نه احكام اسلام كے تسليم و قبول سے انقباض۔ حضرت عبدالله بن مسعودٌ ہے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے جب بيآيت افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه تلاوت فرمائى توجم نے آپ سے شرح صدركا مطلب یوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب نورایمان انسان کے قلب میں داخل ہوتا ہے تو اس کا قلب وسیع ہوجاتا ہے (جس سے احکام الہید کاسمجھنا اور عمل کرنا اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے) ہم نے يجرعرض كيايا رسول الله صلى الله عليه وسلم اس شرح صدركي علامت كيا ہے تو آپ نے فرمايا "مهيشدر ہے والے گھر كى طرف راغب اور مأمل ہونا اور دھوکے کے گھر یعنی دنیا (کے لذائذ اور زینت) سے دور رہنا اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔"تو جس خص كاسينه الله تعالى نے اسلام كے لئے كھول ديا اور حق تعالى نے اس کوتو فیق وبصیرت کی ایک عجیب روشی عطا فرمائی که جس کے اجالے میں نہایت سکون واطمینان کے ساتھ اللہ کے راستہ پر الزاجار ہاہےتو کیاابیا شخص اوراہل قساوت برابر ہو سکتے ہیں۔اہل قسادت وہ بدبخت گروہ ہے جس کا دل پھر کی طرح سخت ہونہ کوئی

جن کے نیچے صاف شفاف نہریں بہدرہی ہیں اس طرح دار آخرت کی نعمتوں کا ذکر کر کے آخرت کی رغبت دلائی گئی تھی اس کے بعدونیا کی بے ثباتی کہ جس میں منہمک ہوکرانسان آخرت ے غافل ہوتا اس کوایک مثال کے ذریعیہ مجھایا جاتا ہے اوریسبق دیاجاتا ہے کہ بیددنیا کی زندگی اوراس کی بہاریں سب عارضی ہیں آخراس کوفنا ہے اور سید نیاوہ چیز نہیں ہے کہ جس کے حسن اور ظاہری ٹیپ ٹاپ برفریفتہ ہوکرانسان خدا کواور آخرت کوبھول جائے اور اس دنیا کی چند روزہ بہار کے پیھیے اپنی عاقبت کو برباد کرے۔ چنانچان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ انسان اسبات کود کھتا ہے كەاللەتغالى اوپرىسە يانى بارش كأبرسا تاب پيروە يانى زمين ميں پیوست ہوجاتا ہے اور زمین اس کو پی جاتی ہے۔ پھر وہی پانی چشمول سے اور کنووں سے نکل کر بہتا ہے اور زمین اس سے سیراب ہوتی ہے اور پھراس سے رنگ برنگ اور قتم تم کی کھیتیاں نکلتی ہیں اور یہ کھیتیاں رفتہ رفتہ بڑھتی رہتی ہیں۔ بالآخر جب بیہ کھیتیاں بڑھ چکتی ہیں تو ان کی سرسزی زردی سے بدل جاتی ہے یہاں تک کہ ختک ہوجاتی ہے اور پھراس کو کاٹ کرڈال دیتے ہیں اور پھراسے روند كر چورا چورا كر ڈالتے ہيں۔ توايك عقلمند آ دى اس کھیتی کا آغاز وانجام دیکھ کرنھیوت حاصل کرتا ہے کہ جس طرح اس کی رونق اورسرسبزی چندروزه تھی اورانجام میں بالکل خشک ہوکر چورہ چورہ ہوگئی یہی حال دنیا کی چہل پہل کا ہے توانسان کو جا ہے کہاس کی بہار پر فریفتہ ہو کرانجام سے غافل نہ ہو جائے عقلمند انجام پرنظرر کھیں قرآن کریم میں اکثر جگد دنیا کی زندگی کی مثال بارش سے پیداشدہ کیتی ہے دی گئی ہے کہ جس کے آغاز اور انجام یرانسان غور کرے تو ایک کھلا ہوانمونۂ حیات انسانی کے آغاز و . انجام کامل جاتا ہے۔ دنیوی زندگی کے مثل تھیتی کے کیسے کیسے دور گزرتے ہیں لیکن سب کا انجام وحاصل فنا اور آخر فنا تو اس عارضی دنیوی حیات میں اس طرح منہمک ہوجانا کہ ابدی راحت سے محروم رہے اور ابدی مصیبت کومول لے بدایک عقلمند کا کام تو ہے

وہرایا گیا ہے اور بار بار نے اسلوب سے بیان کیا گیا ہے تا کہ اچھی طرح دنشین ہو جائیں بعض علاء نے مثانی سے بیمرادلیا ہے کہ قرآن باربار پڑھاجا تا ہےاوراس کی تلاوت مکرر پڑھنے کی طرف مجور کرتی ہے اور دل پر گران نہیں گزرتا اور کلاموں میں یہ بات نہیں ایک بار پڑھ کر دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں چاہتا برخلاف قر آن مجید کے۔آ گے کلام اللہ کی تلاوت اوراس کی ساعت کے اثرات مومنوں کے قلب پر جو پیدا ہوتے ہیں وہ بیان فرمائے گئے کہ كتاب الله كوس كرالله كے خوف اور اس كے كلام كى عظمت سے مونین کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور بدن کے رو نگٹے کھڑ ہے ہو جاتے ہیں اور خوف ورعب کی کیفیت طاری ہو کران کا قلب و قالب اورظا ہر وباطن اللہ کی یاد کے سامنے جھک جاتا ہے اور اللہ کی یادان کے بدن وروح دونوں پرایک خاص اثر پیدا کرتی ہے۔اس طرح الله تعالى سعادت مندول كوبدايت فرماتا باوراس قرآن کے ذریعہ سے جسے جا ہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے اور جس کو خدائے تعالی ہدایت کی توفیق نددے تو آ گے کون ہے جواس کی د شکیری کر سکے اور راہ ہدایت دکھا سکے۔

اب باوجودان قر آنی صفات کے جواد پرییان ہوئیں قر آن سے جونفع نہیں اٹھا تااس کو قیامت میں جوعذاب جھیلنا پڑے گا اس کا بیان اگلی آیات میں فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ نصیحت اس براٹر کرے نہ کوئی خیر کی بات اس کے اندر گھیے کبھی خداکی یادکی توفیق نه مو یونهی ضلالت کی اندهریوں میں بھکتا پھرے۔تو کہیں یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں آ کے نتیجہ بیان فرمایا کہ جن کے دل خدا کے ذکر سے زم نہیں بڑتے اوراحکام الہيكو ماننے كے لئے نہيں كھلتے رب كے سامنے عاجزى نہيں كرتے بلكه سنگدل اور سخت دل بين ان كے لئے بردى خرابى ہے اور بيصرت ممرابي ميں مبتلا ہيں۔اب چونكه قرآن كريم اس خبيث مرض سے شفاحاصل ہونے کا بڑا توی نسخہ ہے اور دل میں نور پیدا كرنے كے لئے نہايت روش شمع ہے اس لئے آ گے قرآن مجيدكے فضائل اوراس كا منزل من الله جونا بيان فرمايا جاتا ہے اور بتلاياجاتا ہے كةرآن مجيد جوسب كلاموں سے عده كلام سے اس كو الله نے نازل فرمایا ہے گویا پہلا وصف قرآن کریم کا احسن الحديث فرمايا يعنى ونياميس كوئى بات اس كتاب كى باتول سے بهترنهیں \_ دوسرا وصف اس کامکتشاریھا فرمایا یعنی اس کےمضامین میں کوئی اختلاف اور تعارض نہیں۔ پوری کتاب اول سے آخرتک ایک ہی مدعا ایک ہی عقیدہ اور ایک ہی نظام فکروعل پیش کرتی ہے اس کا ایک مضمون دوسرے مضمون کی تصدیق و تائیداورایک جزو دوسر ہے جزو کی توضیح قشر تک کرتا ہے اور معنی وبیان دونوں کی ظ سے اس میں کامل یکسانیت یائی جاتی ہے۔تیسراوصف مثانی فرمایا یعنی اس میں بہت سے احکام مواعظ اور فقص کومختلف پیرایوں میں

#### دعا فيجئ

حق تعالی دنیوی زندگی اور آخرت کی حقیقت کو ہمارے دلوں پر بھی کھول دیں اور ہم کواس دنیا کی فانی زندگی میں آخرت کی باقی زندگی کا سامان جمع کرنے کی توفیق نصیب فرما ئیں یا اللہ ہمارے سینوں کو اسلام اور ایمان کے لئے کشادہ فرمادے اور ہمارے قلوب کو ایپ نور ہدایت سے منور فرمادے ۔ یا اللہ ہمیں ایپ ان بندوں میں شامل فرما لے کہ جن کے جسم اور روح آپ کے خوف وخشیت سے متاثر ہوکر آپ کے ذکر وفکر کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور ان بندوں میں ہمیں شامل ہونے سے بچالے کہ جن کے دل آپ کے دل آپ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے اور جو قرآن کریم کی ہدایت اور نور سے محروم ہیں ۔ یا اللہ اپنی ہدایت کے نور سے ہم سب کونواز دے اور صنالات و گمراہی کی تاریکی سے ہم سب کو بچالے آمین ۔ و الخود کے غور کا اُن الحکو کی اُن الحکو کیٹوں اُن الحکو کیٹوں اُن الحکو کیٹوں اُن الحکو کیٹوں اُن اُن الحکو کیٹوں کی بند کی میں میں کونواز دے اور صنالات و گمراہی کی تاریکی سے ہم سب کو بیات میں ۔ و اُخود کو کوٹوں کی اُن اُن الحکو کیٹوں کا اُن الحکو کیٹوں کی بیار کی سے ہم سب کونواز دے اور صنالات و گمراہی کی تاریکی سے ہم سب کو بچالے آئیں ۔ و اُخود کوٹوں کی کی بیار سے کوٹوں کوٹوں کوٹوں کوٹوں کی بیار سے کوٹوں کوٹوں کوٹوں کوٹوں کی کوٹوں کوٹو

۲۳-میورة الزمر پاره-۲۳ ےگا۔اورا پسے ظالموں کو بھم ہوگا کہ جو کچھتم کیا کرتے تھے(اب)اس کا مزہ چکھوتو کیا بیاور جوابیانہ واہرابرہ و سکتے ہیں نے بھی (حق کو) جھٹا یا تھاسوان پر (خدا کا)عذاب ایسے طور پرآیا کہ ان کوخیال بھی نہ تھا۔ سوانٹد تعالیٰ نے اس دنیوی زندگی میں بھی رسوائی کا مزہ چکھایا فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَنَ ابُ الْآخِرَةِ ٱكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُوْنَ ۞ وَلَقَالَ ضَ اور آخرت کا عذاب اور بھی بڑا ہے۔ کاش پیلوگ سمجھ جاتے۔ اور ہم نے لوگوں کیلئے اس قرآن میں ہرفتم کے عمدہ مضامین بیان کئے ہیں لہ یہ لوگ تقیحت کیڑیں۔ جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ عربی قرآن ہے جس میں ذرا بھی نہیں تاکہ یہ لوگ ڈریں۔ الله تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک مخف (غلام) ہے جس میں کئی ساجھی ہیں جن میں باہم ضداضدی (مجھی) ہے اورایک اور شخص ہے کہ پوراایک ہی شخص کا (غلام) ہے ؾٙۅۣؽڹۣڡؘؿؘڴڒٵڬؠڷؙڽڵڷڂڔڮٲڰؿؗۯۿؙۿڔڮؿڬٛۏٛؽ۩ڹڰۏڽؾٷڗٳڹۧٛٷؠۛؾؾٷؽ<sup>ڠ</sup>ۥ (تو) کیا ان دونوں کی حالت کیسال ہے۔ الحمدمللہ ان میں اکثر سجھتے نہیں۔ آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے پھر قیامت کے روزتم مقد مات اپنے رب کے سامنے پیش کرو گے۔ سُوِّءِ الْعِذَاكِ بُرے عذاب سے | يؤكر القيائة قيامت كے دن | وَقِيلُ اور كما جائے گا بوجيمه ايناجره اَفْکُنْ کیا۔ پس۔جو ایکٹفٹی بھاتا ہے لظُّله بن ظالموں کو ا ذُوْقُوا تم چکھو | ماجو | گذائمۂ تکنیٹہ زن تم کماتے ( کرتے ) تھے | کُذَّبُ جھلایا | الّذُنْنَ جولوگ| مِنْ قَبْلهٰ ان سے پہلے [ لَا يَتُنْ عُرُونَ أَمِينَ خِيالِ نه تِمَا ] فَأَذَا فَقَهُ مُ لِينَ عِلَمَا مِا أَمِينَ [ اللَّهُ الله أ البغزي رسواني فِي مِن الْمُعَيْوةِ زندگي اللُّهُ نِيَا وَلِعَكَمَاكِ اورالبته عذاب الْاخِرَةِ آخت الكَبُرُ بهت عن بزا الو كاش كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ وه جانتے ہوتے وكِ وَكُونَ فِهُ أَوْ تَعْقِقَ هِم نِهِ بيانِ كِي لِلنَّاسِ لوكوں كيلية | رفي ميل الْقُدْ إِن اس قرآن الله صِنْ تُكِلِّ برقتم كِي اللَّهُ مثال الْعَدَّ بَهُمْ ما كُوده عُرَبِيًّا عربی| غَيْرِذِي عِوْجٍ کسی جَی کے بغیر| لَعَالَهُ فِي تا کدوہ| يَنَفَوْنَ پرہيز گاری افتيار کر ير يَتُنَكِّرُونَ هيمت بكرين أَوْ أَيَّا قُرآن مُتَتَاكِسُونَ آپس میں ضدی رَجُلُا ایک آدی فیلواس میں مَثُلًا أيكِ مثال وَيُجُلَّا اورايک آدی اسكيًّا سالم (خالص) لِوَجُلِ ایک آدی اهل کیا کیشتوین دونوں کی برابرہے امَشَلًّا مثال(عالت) اکٹیکٹ تمام تعریفیں

یلایے اللہ کیلئے ابن بلکہ | گاٹر کھنٹے ان میں اکثر| لایکڈکوئ علم نہیں رکھتے | اِنَّافٌ میشک تم | میبت مرنے والے | وَالنَّهُمُ اور میشک وه | میبتُوٹ مرنے والے

۲۳-ماروه الزمر باره-۲۳ ر ہیں گے اور اللہ کی پکڑ سے یجے رہیں گے لیکن اٹھا جیال غلط تھا۔اللہ کے عذاب نے انہیں اچا تک اس طرح آ پکڑا کا ان کے وہم و کمان میں بھی نہ تھا کہ عذاب اس طرح بھی آ سکتا ہے۔ · تیجہ ریہ ہوا کہ وہ دنیا میں ذلیل وخوار اور تباہ و برباد ہوئے اور آخرت کاعذاب الگ مول لیا جواس دنیا کے عذاب سے بہت بڑھ چڑھ کر ہوگا۔اگران منکرین میں جواس وقت اللہ کے رسول اوراللہ کی کتاب کو جھٹلا رہے ہیں سمجھاور فہم ہوتی تو بیہ پہلے منکرین اور مکذبین کے حالات سے سبق حاصل کرتے اور نتیجہ برنظر کرتے اورانجام کی کچھ فکر کرتے۔

آ کے بتلایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کا نہ مجھنا بیایی ہی غفلت اور حماقت سے ہے در نداس قرآن کریم کے سمجھانے میں کوئی کی نہیں۔ قرآن توبات بات كومثالول اور دليلول سے واضح اور روثن طور ير سمجھاتا ہے تا کہ لوگ ان میں دھیان کر کے اپنی عاقبت درست كريں۔قرآن تواك صاف عربی زبان كى كتاب ہے جواس كے مخاطسین اولین کی مادری زبان تھی اس میں کوئی ٹیڑھی ترچھی اورا پیج پیخ کی بات نہیں کہ عام آ دمی کے لئے اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آئے بلکہ صاف اور سیدھی بات کہی گئی ہے جس سے ہرآ دی جان سكتا ب كديد كتاب كيامنوانا حامتى باوركس چيز كا انكار كرانا حامتي ہے۔ کس چیز کو محتج بتلاتی ہادر کس بات کوغلط کہتی ہے کن کاموں کا تکم دیتی ہےاور کن کاموں سے منع کرتی ہے۔اس کی سیدھی اور تی باتیں ایس میں کہ جن کوعقل سلیم تسلیم کرتی ہے اور اس میں کسی طرح کی ججی اور تضاذبیں غرض اس میں تو شافی اور کافی سامان موجود ہے كەلوگ بىہولت اس سےمستفيد ہوں۔اعتقادى ادرعملى غلطيوں ہے بچیں اوراس کی صاف صاف تھیجتیں سن کر اللہ سے ڈرتے رہیں۔ چونکہ مثالوں کے ذرایعہ باتیں تھیک طور پر سمجھ میں آجاتی ہیں اس كے الله تعالى نے قرآن كريم ميں برقتم كى مثاليس بھى بيان فرمائى

تفسير وتشريح: گذشته آيات مين ايك مدايت يافته اورخدا ے ڈرنے والے مؤمن اوراس کے مقابلہ میں ایک بدبخت گمراہ جس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو دونوں کا حال بیان فر ما کران كے درمیان فرق ظاہر كيا گيا تھا كہ ايك اسلام وايمان اور قرآن و سنت کا کیا اثر لیتا ہے اور دوسرامنگر ایمان خدا کے ذکر اور احکام الہيہ سے ذرا متاثر نہيں ہوتا۔ بيفرق تو دونوں كى حالتوں ميں باعتبارتاثر اورعدم تاثرعن الحق کے مذکور ہوا تھا اب آ گے دونوں میں فرق انجام اور ثواب و عذاب آخرت کے لحاظ سے بیان فرمایا گیا ہے اور ان آیات میں بتلایا گیا کہ بد برقسمت جوراہ راست سے بھٹک گئے قیامت میں بیعذاب اپنے منہ پرجھیلیں گے اور ان بربختوں سے کہا جائے گا کہ آج اینے دنیا میں کئے ہوئے کرتو توں کا مزہ چکھو۔آ دمی کا قاعدہ ہے کہ جب سامنے سے کوئی جملہ ہو یا ضرب لگائے تو ہاتھوں پرروکتا ہے اور چبرہ کو بحاتا ہے لیکن محشر میں مجرموں اور ظالموں کے ہاتھ یاؤں بندھے ہوں گے اس لئے عذاب کی تھپٹریں سیدھی منہ پر پڑیں گی توالیا شخص جوبدترین عذاب کواینے منہ پررو کے اوراس سے کہا جائے کہ بیاس کام کا مزہ ہے جو دنیا میں کئے تھے کیا اس مومن کی طرح ہوسکتا ہے جے آخرت میں اعزاز واکرام ہے نوازا جائے گا اور وہ اللہ کے فضل سے مطمئن اور تکلیف وگزند سے بے فکر ہوگا۔ ہرگز دونوں انجام کے لحاظ سے برابر نہ ہوں گ۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ ان منکرین توحید و رسالت کو جو ہمارے رسول کو حیشلا رہے ہیں اور ہماری نازل کی ہوئی کتاب کو خاطر میں نہیں لارہے ان کو پہلے زمانہ کے لوگوں کے حالات سے سبق اور نفیحت حاصل کرنا چاہئے ان سے پہلے ایسے منکرین اور مکذبین گزرے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسولوں کا کہنا نہ مانا اور سمجے کہ ہم اپنی ڈھٹائی پر قائم رہ کر مزہ سے زندگی بسر کرتے

۲۳-۵۰ الزمر باره-۲۳ منا رفق كر كے ارشاد ہوتا ہے كہ اے نبي صلى الله عليه ولكم الدي عقلى اور فقي فيصله كوجومعاندين دنيامين نبيس ماننة تؤ آيغم نهكرين كيونك إس ونیا ہے آپ کوبھی گزر کر جانا ہے اوران معاندین کوبھی مرکر جانا ہے پھر قیامت کے روز جب تمام مقد مان اور دنیا کے اختلا فات الله تعالى كسامن بيش مول كُنُواس وقت عملي فيصله موجائ كااور ق وباطل صاف صاف ظاهر موجائ كارايمان واخلاص اورتو حيدوسنت والينجات يائيس كيشرك وكفراورا نكار وتكذيب كرنے واليخت سزائیں اٹھائیں گے۔ای طرح جن دوشخصوں میں جو جھگڑا اور اختلاف دنیامیں تھا قیامت کے روز وہ خدائے عادل ذوالحلال کے سامنے پیش ہو کرفیصل ہوگا۔

اس آخری آیت انک میت وانهم میتون o ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون كازل موت پراحادیث میں ہے کہ حضرت زبیر ؓ نے رسول الله صلی الله علیہ وَسلم ے پوچھا کہ یارسول اللہ کیا جوجھگڑے ہمارے دنیامیں تھے دہ دوبارہ وہاں قیامت میں دہرائے جائیں گے۔آپ نے فرمایا ہاں وہ ضرور دہرائے جائیں گےاور ہرمخص کواس کا بورا بورابدلہ دلوایا جائے گا ایک حدیث میں ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں سب سے یملے پر وسیوں کے آپس کے جھگڑ ہے پیش ہوں گے اور ایک حدیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد قتل کیا ہے کہ اس ذات یاک کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ سب جھر وں کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ یہاں تک کردوبکریاں جولڑی ہوں گی اورایک نے دوسرے کوسینگ مارے مول کے ان کابدلہ بھی دلوایا جائے گا۔ منداحدی ایک اور حدیث میں ہے کہ دو بکریوں کوآپس میں لڑتے و کی کررسول الله صلی الله علیه وسلم نے حصرت ابوذر سے دریافت فرمایا کہ جانتے ہو یہ کیوں اور رہی ہیں۔حضرت ابوذر ان جواب دیا یارسول الله مجھے کیا خبر۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کیکن اللہ تعالی کواس ہیں تا کہ لوگ اس کے مضمون کو اچھی طرح ذہن شین کرلیں۔آگ الله تبارك وتعالى ايك مثال بيان فرمات ميس كه جس سے شرك اور توحید کے فرق اور انسان کی زندگی پر دونوں کے اثر ات کونہایت مختصر گربہت مور طریقہ سے مجھایا گیا ہے۔مثال یہ بیان فرمائی گئی کہ ایک غلام تو وہ ہے جس کے بہت سے مالک یا آ قابوں اور ہر مالک نهايت ضدى كبح خلق اورب مروت واقع مواموادر جابتا موكه غلام تنها اس کے کام میں لگارہے۔ دوسرے مالک سے سروکارندر کھے۔اس منينج تان مين ظاهر ب كه غلام سخت يريشان اور يرا گنده دل موكار برخلاف اس کے جوغلام پوراایک ہی مالک کا ہوا سے ایک طرح کی يكسوئى اوراطمينان حاصل ہوگا اور كئى مالكوں كوخوش ركھنے كى تشكش ميں گرفتارند ہوگا۔اب ظاہر ہے کہ بددونوں غلام برابرنہیں ہوسکتے ای طرح مشرک اورموحد وسمجھ لو۔مشرک کا دل کی طرف بٹا ہوا ہے اور کتنے ہی جھوٹے معبودوں کوخوش رکھنے کی فکر میں رہتا ہے اس کے برخلاف موصد كى كل توجهات وخيالات كاليك عى مركز باوروه بورى دلجمعی کے ساتھ ای ایک ذات واحد کوخوش رکھنے کی فکر میں ہے اور سجھتا ہے کہاس کی خوشنودی کے بعد کسی غیر کی خوشنودی کی ضرورت نهیں ۔ تو کہال میخلص موحد اور کہال میدر بدر بطنکنے والامشرک؟ ان دونوں میں کوئی نسبت نہیں۔ الحمد للد ۔ ساری خوبی اور تعریفیں اس ذات داحد کے لئے ہیں کہ کیسے اعلیٰ مطالب اور حقائق کوکیسی صاف اور دنشین مثال سے مجھادیا مگراس ربھی بہت بدنصیب ایے ہیں کہ ان واضح مثالوں کے مجھنے کی تو فیق نہیں یاتے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہی شرک کریں گے جو یکسر بے لم ہوں اور جن میں عقل وہم اور سمجھ بوجھ بالکل ہی نہ ہو۔اب جب ہر پہلوسے حق کو ثابت فرمادیا گیا اور بحث کا فیصلہ ہوگیا اور معاندین نے اس فیصلہ کو قبول نہ کیا تو اب آ گے فیصلہ قیامت کا جوکہ آخری فیصلہ ہوگا اورجس سے کوئی سرتانی کر بى نہيں سكتابيان فرماياجا تا ہے اور آئخضرت صلى الله عليه وسلم كوخطاب

ڈال دیا جائے گا۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ) اور سیج مسئلم میں حضرت ابو مرمرة بى سےدوسرى روايت يہ ہے كمايك روز جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحابه سي سوال كيا كهم جانت بهو كم فلس كون بولا ب- صحابه نعرض كيايار سول التصلى الله عليه وسلم بهم تومفلس اس کو جانتے ہیں جس کے یاس نہ کوئی نفتد رقم ہو نہ ضروریات کا سامان \_حضور صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كماصلى اور حقيقى مفلس میری امت میں وہ مخص ہے جو قیامت میں بہت سے نیک اعمال نمازروزہ زکو ۃ وغیرہ لے کرآئے گامگراس کا حال بیہوگا کہ اس نے دنیامیں کسی کوگالی دی۔ کسی پرتہت باندھی کسی کا مال ناجائز طور برکھا گیا۔ کسی کو آل کرایا کسی کو مار پیٹ سے ستایا تو پیسب مظلوم الله تبارك وتعالى كےسامنے اپنے مظالم كامطالبه كريں گے اوراس کی حسنات ان میں تقسیم کر دی جائے گی پھر جب اس کی تیکیاں ختم ہو جا کیں گی اورمظلوم کے حقوق ابھی باقی ہوں گے تو مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیئے جائیں گے اوراس کوجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔تو گویا میخص سب کچھسامان ہونے کے باوجود قیامت میں مفلس وقلانچ رہ گیا۔ یہی اصلی مفلس ہے یا اللہ ایسی مفلسی سے ہم سب کواپنی رحت سے بچائے گا۔ مگر ایک بات یہاں میہ جھالی جائے كه قيامت ميں سارے نيك اعمال مظالم اور حقوق العبادك بدلے میں مظلوموں کو دے دیئے جائیں گے تگر ایمان نہیں دیا جائے گا جب ظالم کے تمام اعمال صالحه علاوہ ایمان کے سب مظلوموں کو دے کرختم ہوجائیں گے اور صرف ایمان رہ جائے گا تو ایمان اس سے سلب نہیں کیا جاوے گا بلکہ مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال کرحقوق کی ادائیگی کی جائے گی جس کے نتیجہ میں بیا گناہوں کا عذاب بتشكَّننے كے بعد بالآخر بهي نہ بھي جنت ميں داخل ہو جائے گا اور پھريدحال اس كادائى موگا۔اللداكبر!بيدے ايمان كى قدروقيت مگرافسوس كمآج اس بدين كے زماندميں ہر چيز قابل وقعت اور

2 🕻 كاعلم باوروه قيامت كردن ان دونوں ميں انصاف كرے كاعلامه ابن كثيرٌ نے اپن تفسير ميں حضرت عبدالله بن عباس كا قول نقل فرمايا ہے کہآ پ فرماتے ہیں کہ ہرسچا جھوٹے سے ہرمظلوم ظالم سے ہر ہدایت یافتہ گمراہی میں مبتلا ہونے والے سے ہر کمزورز ورآ ورسےاس روز جھگڑے گا۔اورحضرت ابن عباس بی سے بیروایت لائے ہیں کہ لوگ قیامت کے دن جھکڑیں گے یہاں تک کرروح اورجسم کے درمیان بھی جھڑا ہوگا۔روح توجم کوالزام دے گی کہ تونے سیسب برائیاں کیں اورجسم روح ہے کہ گا کہ ساری حیاجت اور شرارت تیری ہی تھی۔ایک فرشتہ ان میں فیصلہ کرے گاوہ کیے گاسنوایک آنکھوں والا انسان بي كين اياجي بالكل لولا كنكر احيلنے پھرنے سے معذور دوسرا ایک آ دمی اندھا ہے لیکن پیراس کے سلامت ہیں چلنا پھرتا ہے ہیہ دونوں ایک باغ میں ہیں۔ کنگز ااندھے سے کہتا ہے بھائی یہ باغ تو ميووں اور پھاوں سے لدا ہوا ہے ليكن مير بے تو پاؤں نہيں ہيں جوميں چل كرىي پھل تو ژلول اندھا جواب ديتاہے آؤميرے ياؤل ہيں ميں تحقیمانی حدید دونون اور لے چلتا ہوں چنانچے بید دونوں اس طرح پہنچےاورخوب مرضی کےمطابق باغ ہے پھل توڑے۔ بتلاؤ کہ ان دونوں میں مجرم کون ہے؟ جسم روح دونوں جواب دیں گے کہ جرم دونوں کا ہے۔ فرشتہ کے گا کہ بس اب تو تم نے اپنا فیصلہ آپ کرویا یعن جسم گویاسواری ہاورروح اس پرسوارہ۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہر بروؓ سے روایت ہے کہ

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا د فرمایا كه جس مخص كے ذمه سى كاحق باس كوجائ كدونيابي ميس اس كوادايا معاف كراكر حلال ہوجائے کیونکہ آخرت میں درہم اور دینارتو ہوں گے نہیں اگر ظالم کے پاس کچھاعمال صالحہ بیں تو بمقدارظلم بیا عمال صالحہ اس سے لے کرمظلوم کودے دیئے جاویں گے اور اگراس کے پاس حسات نہیں ہیں تو مظلوم کی برائیاں اور گناہوں کواس سے لے کر ظالم پر فوجیں کی فوجیں اسلام سے خارج ہونے لگیں گی۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ) اللہ پاک ایسے وفت سے ہمیں بچائیں اور اسلام پر قائم رکھیں اورائیان پرموت نصیب فرمائیں۔

میرے عزیز داور دوستو وقت کی اور اپنے ایمان واسلام کی قدر کیجئے اور حق تعالی کا ای قرآن کریم میں وعدہ ہے لئن شکر تم لازید نکم (پارہ ۱۳ سورۂ ابراہیم) لینی اگرتم اللہ کی شکر تم لازید نکم (پارہ ۱۳ سورۂ ابراہیم) لینی اگرتم اللہ کی عطافرما ئیں گے تو اسلام اور ایمان سے بڑھ کرکوئی نعمت نہیں ہے۔ ہم کم از کم صبح وشام حق تعالی کا ای نعمت اسلام وایمان پر شکر اداکرنے کا معمول بنالیں تو اللہ تعالی کے وعدہ کے مطابق مارے اسلام اور ایمان میں ترقی وزیادتی اور اضافہ ہی ہوگا۔ ہمارے اسلام اور ایمان میں ترقی وزیادتی اور اضافہ ہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کواس کی تو فیق نصیب فرمائیں۔

الغرض ان آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ قیامت کے روز تمام دنیا کے اختلافات کا آخری عملی فیصلہ ہوگا اوراس فیصلہ کا کیا نتیجہ موگا یہ آگلی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان آئندہ درس میں ہوگا۔انشاء اللہ تعالی۔ قابل قدر ہے۔اگر نہیں ہے تو ایمان صادق کی کچھ وقعت اور بروا نہیں ۔ الا ملشآء الله اور ابھی کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ وقت نہ دكھلائيں جب كەكفرا تناسستا ہوجائے گا كەمنى كوآ دىمسلمان ہوگا توشام کو کا فرہو جائے گا اور شام کومسلمان ہوگا تو صبح کو کا فرہوگا۔ معمولی ہے دنیوی نفع کے عوض دین کوفروخت کردے گا جبیا کہ مشكوة شريف كى ايك حديث ميس بروايت مسلم بتلاديا كيا ہے۔ (العياذبالله)مشكوة شريف بى كى ايك دوسرى حديث بروايت الى داؤدين وارد ب كه قيامت ك قريب ايسے سخت فتنے بريا موں گے جبیااندهیری رات کے نکز ہے ہے کوآ دی ان میں مسلمان ہوگا شام كوكا فرشام كومسلمان مو گاصبح كوكا فرران ميس بين والا آ دي كفر \_ ہونے والے سے بہتر ہے اور كھر اہونے والا چلنے والے سے بہتر ہے۔اس وقت اسیع گھروں کے ٹاٹ بن جانا۔ یعنی ٹاٹ کی طرح گھر کے ایک کونے میں بڑے رہنا (الاعتدال فی مراتب الرجال) ايك حديث مين حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلام میں فوجیس کی فوجیں داخل ہورہی ہیں ۔لیکن ایک زمانداییا آنے والا ہے کدای طرح

#### دعا ليجئ

حق تعالیٰ اپ فضل وکرم سے قیامت کے دن مجرموں اور ظالموں کے گروہ سے ہم کوعلیحدہ رکھیں اور اپنے مونین مخلصین کے ساتھ ہمارا حشر ونشر فرما کیں۔ یا اللہ ہمیں و نیا اور آخرت دونوں جہان میں اپنے عذاب سے محفوظ و مامون فرما ہے۔ اور اس قرآن پاک کے ذریعہ جوآپ کے احکام ہم کو پہنچے ہیں ان پرہم کودل و جان سے عمل پیرا ہونے کی تو فیق عطافر ماہیے۔
یا اللہ ہمارے اس پاکتان میں اور دیگر اسلامی مما لک میں بھی قرآن پاک کے احکام کا بول بالا ہو۔
یا اللہ ہم کوقرآن پاک کا متبع اور فرما نبر دار بنا کر زندہ رکھئے اور اس کی نافر مانی اور خلاف ورزی سے ہم کو ہمار نے ملک کو اور تمام است مسلمہ کو بچا لیجئے۔ یا اللہ ہمیں اپنے اختلافات اس دنیا ہی میں ختم کر لینے کی تو فیق عطافر ماہیے۔ تاکہ قیامت میں جواب دہی نہ کرنا پڑے۔ یا اللہ ہمارے اسلام کی مرتے دم تک حفاظت فرما سے اور ایمان پرہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرما ہے۔ آئین ۔ نہ کرنا پڑے۔ یا اللہ ہمارے اسلام کی مرتے دم تک حفاظت فرما ہے اور ایمان پرہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرما ہے۔ آئین ۔ نہ کرنا پڑے۔ یا اللہ ہمارے اسلام کی مرتے دم تک حفاظت فرما ہے اور ایمان پرہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرما ہے۔ آئین الحکم کو پانے گئی کو نیے آئی الحکم کو پیائے گئی گئی کو نیے آئیں الحکم کو پانے گئی کو نیے آئیں الحکم کو نیا آئیں الحکم کو نیا آئیں الحکم کو نیا گئی کو نیا آئیں الحکم کو نیا آئیں الحکم کو نیا گئی کو نیا کیا کہ کو نیا کی خوان کی کو نیا کو نیا کو نیا کی کو نیا کی کو نیا کی کو نیا گئی کی کو نیا کو نیا کی کو نیا کی کو نیا گئی کو نیا کی کی کو نیا کی کو نیا کو نیا کی کو نیا کی کو نیا کی کو نیا گئی کو نیا گئی کو نیا کی کو نیا کی کو نیا کو نیا کو نیا کی کو نیا کی کو نیا کو نیا کی کو نیا کو نیا کو نیا کو نیا کی کو نیا کی کو نیا کو ن

besturiubooks.wordpress.com



ا عُوْذُ يَاللَّهِ صِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ بِنَسْجِ اللوالرَّخْمُنِ الرَّحِيْمِ ﴿ اللَّهِ الْمُ

فَهُنَ أَظُلَمُ مِهِنْ كُنْ بَعَلَى اللّهِ وَكُنَّ بِالْحِدُهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَكُنَّ بِالْحِسْنِ فَى اللّهِ عَلَاهِ عَلَى اللّهِ وَ اللّهِ عَلَاهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

## ٱكيْسَ اللهُ بِعَزِيْزِذِي انْتِقَامِ

كيا خدا تعالى زبردست انتقام لينے والانہيں

فَكُونَ لِينَ كُونَ الْمُلْكُ يُرا ظَالَمُ مِنَ فَي اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مثمن ہواس سے بڑھ کر ظالم کون ہوسکتا ہے درا پیے ظالموں کا مھانہ جہنم کے سوا اور کہاں ہو گا تو اس ناحق برست فی آت کا توبیہ فيصله موااوراس فريق كےخلاف دوسرافريق جو سچى بات كے لاھلا کی طرف سے یارسول کی طرف سے لوگوں کے پاس آئے اور خود ک بھی اس کو سچ جانالیعنی صادق بھی ہیں اور مصدق بھی تو بیلوگ واقعی الله سے ڈرنے والے اور متقی کہلانے کے لائق ہیں اور ان کے متعلق فیصلہ بیہوگا کہان کواپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جویہ جاہیں گے اوران کا انجام یہ ہوگا کہ بربنائے بشریت جوان ہے قصوراور برائیاں سرز دہوئی ہوں گی وہ بھی معاف کر دی جائیں گی اوران کی نیکیاں قبول کر لی جائیں گی۔ان یا کبازلوگوں کا یہی بدله موكار تواوير كے مضامين اور قرآني آيات كنجس ميں توحيدكى حقانیت اورشرک و بت پرسی کی مذمت و بطلان بیان فر مایا گیا کفار مكه جب سنتے تو وہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو دھمکاتے اور کہتے كه آپ ہمارے معبودول سے گستاخی ند سينج ورنہ ہم ان سے درخواست كر ك آپ كوسزا دلوادي كے اور وہ آپ كے جوش و حواس چھین لیں گے اور (معاذ اللہ) دیوانداور یا گل بنادیں گے۔ اس كاجواب ارشاد فرمايا كيا كه كيا خوب كويا الله تعالى اين بنده كي حفاظت کے لئے کافی نہیں۔ جوایک زبردست خدا کابندہ بن چکا اسے عاجز اور بےبس خداؤں سے کیا ڈر موسکتا ہے؟ کیا اس عزیز و منتقم يعنى زبردست بدله لينے والے الله كى امداد وحمايت اس بنده كو کافی نہیں جوکسی دوسرے سے ڈرے؟ میبھی ان مشرکین کا خبط باطل عقیدہ اورمستقل گمراہی ہے کہ خدائے واحد کے پرستار کواس طرح کی گیرڑ بھیکیوں سے خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں۔اللہ کے مقابله میں ایے بتوں اور خداؤں کو کھڑا کرتے ہیں۔ان کی الله كسامنى كاخقيقت بي؟ان كى عقلول كوكيا موكيا بي؟ تى توبد ے کہ ہدایت اور ٹھیک راستہ پرلگادینایا نہ لگاناسب اللہ کے قبضہ میں ہے۔ جب سے مخص کواس کی تجروی ادر بدتمیزی کی بناء پراللہ تعالی بدایت اور کامیا بی کاراسته نیدیتو وه ای طرح خطی اوراحمق

تفییر وتشری اگذشته آیات میں اس سورة میں دور سے تو حید وشرک اور ق و باطل کا بیان ہوتا چلا آ رہا ہے۔ مشرک و موحد دونوں فریقوں کا فرق اور ان کے حالات بیان کرتے ہوئے اخیر میں گذشته آیات میں بتلایا گیا تھا کہ معاندین اور مئرین و مکذبین اس وقت جو تو حید کو نہیں مانتے اور اس میں جھڑ ہے نکا لیے ہیں اور حجتیں کرتے ہیں تو ان کو بہر حال مرکز ایک دن ق تعالی کے ہاں چیش ہونا ہے۔ اس دن تمام جھڑ وں کا مملی فیصلہ پر وردگار فرما دے گا اور فیصلہ بیہ ہوگا کہ ناحق پرستوں کو عذاب جہم نصیب ہوگا اور قی ستوں کو اجر عظیم طےگا۔

اب ان آیات میں بھی انہی دوفریقوں کا حال بیان فرمایا جاتا ہے کہ کون حق پر اور مستحق نجات و درجات ہے اور کون ناحق برمستحق عذاب ہے۔ قرآن نے اور اللہ کے رسول نے تو یہی تعلیم دی کہ الله كوايك مانو اوراى كواپنا خالق رازق اور مالك جانو اوراس پروردگار عالم کواس طرح سجھنے کی کوشش کروجس طرح اللہ کی کتاب اور الله کے رسول صلی الله عليه وسلم نے بيان فرمايا ہے الله كواي خیال کےمطابق ماننا انسان کی نجات کے لئے کافی نہیں۔اللہ کی تی با تیں اور اس کی صفتیں وہی ہیں جواللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول نے ہلا دی ہیں۔ان کےخلاف نعوذ بالله الله کی اولاد ماننا فرشتول کوالله کی بیٹیاں قرار دینا اوروں کواس کا شریک تھبرانااس کی خدائی میں دوسروں کا حصہ ماننا جبیبا کہشرکوں کے عقائد تھے بیہ سب الله پرجموٹ گھڑ نااور بہتان لگانا ہے۔قر آن کریم میں جواللہ كى صفات آئى بين اوررسول الله صلى الله عليه وسلم في جو يجه الله كى عبادت و بندگی اوراس کے آ داب وطریقے بتلائے ہیں وہ سراسر سیائی برمنی ہیں۔ جولوگ ان کونہیں مانتے وہ سیائی کے نہ ماننے والے اور منکر ہیں۔ان سے زیادہ بردھ کرکون ظالم۔ بانساف اور ناحق پرست ہوگا کہ جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور اس کے شریک ضہرائے اور جب تجی بات اس کے پاس ابلند کے رسول اور اس کی کتاب کے ذریعہ پنچی تواس کوبھی حبیثلایا تو جھخص بیائی کا اتنا

متاج مجھے جاتے ہوتم سے خفا ہو جائیں گے اور تکلیف پہنچائیں گے تو میر میں اس میں داخل ہے اگر چہ ڈرانے والامسلمان ہی مواور جس وڈرایا جائے وہ بھی مسلمان ہی ہو۔اور بیااییا عام اہتلاء ہے کہ دنیا کی آگٹر ملازمتوں میں لوگوں کو پیش آتا ہے کیا حکام الہیدی خلاف ورزی پر آمادہ ہوجائیں یا پھراینے افسروں اور حاکموں کے عمّاب وعقاب کے مورد بنیں۔ آیت نے ان سب کو یہ ہدایت دی کہ کیا اللہ تعالی تمہاری حفاظت کے لئے کافی نہیں۔ اگرتم نے خالص اللہ کے لئے گناہوں کے ارتکاب سے بیخنے کاعزم کرلیا اور احکام خداوندی کے خلاف کی حاتم وافسركى برواه ندكى تو خداتعالى كى الدادتمهار يساتهه موگى رائد ے زائد پیلازمت جھوٹ بھی جائے گی تواللہ تعالی تمہارے رزق کا دوسرا انتظام کردیں گے اور موٹن کا کام تو یہ ہے کہ الی ملازمت کو چھوڑنے کی خود ہی کوشش کرتا رہے کہ کوئی دوسری مناسب جگہ ل جائے تواس کوفورا حچھوڑ دے۔ (معارف القرآن جلد) آ گے مزید دلاکل سے یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالی این رسولوں کی حفاظت اور امداد کے لئے بالکل کافی ہے اور ہرحال میں اللہ ہی مددگار ہوسکتا ہے دوسرے کسی گنتی میں نہیں جس کا

بيان انشاء الله اللي آيات مين آئنده درس مين هوگا\_

ہوجاتا ہے اور موٹی موٹی باتوں کے بیجھنے کی بھی قوت اس میں نہیں رہتی۔ کیا ان احمقوں کو اتنا نہیں سوجھتا کہ جو بندہ خداوند قدوں کی پناہ میں آگیا کوئی طاقت ہے جواس کا بال بیکا کر سکے۔ جوطاقت مقابل ہوگی پاش پاش کر دی جائے گی۔ غیرت خداوندی مخلص وفاداروں کا بدلہ لئے بدول نہیں چھوڑے گی۔ اس سے بڑھ کر زبردست اور انتقام لینے کی قدرت والا کوئی نہیں۔ اس کے رسول سے جولڑتے بھڑتے ہیں وہ انہیں خت سر ائیں دےگا۔

ان آیات میں ایک جملہ وینحوفونک بالذین من دونہ آیا

ان آیات میں ایک جملہ ویخوفونک بالذین من دونه آیا ہے۔ جس میں آنحضرت سلی الدعلیہ و سخطاب ہے کہ یہ کفار آپ کوان جھوٹے معبودوں سے ڈراتے ہیں جوخدا کے سوانہوں نے تجویز کررکھے ہیں تو اس پر حضرت مفتی اعظم مولانا محمد شفح صاحب ؓ پی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھنے والے عموماً یہ خیال کرکے گزرجاتے ہیں کہ یہاں ایک خاص واقعہ کا ذکر ہے جس کا تعلق کفار کی دھمکیوں اور رسول الدھلی الدعلیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ اس طرف دھیاں نہیں دیتے کہ اس میں ہمارے لئے کیا ہدایت ہے۔ حالانکہ بات نہیں دیتے کہ اس میں ہمارے لئے کیا ہدایت ہے۔ حالانکہ بات فلال خاص ہوئی ہے کہ جوخص بھی کی مسلمان کواس لئے ڈرائے کہم نے بالکل کھلی ہوئی ہے کہ جوخص بھی کی مسلمان کواس لئے ڈرائے کہم نے فلال ناجائزیا حرام کام یا گناہ نہ کیا تو تمہارے حکام اور افسریا جن کے تم

#### دعا شيجئے

خَلَقَ السَّلْمُوتِ وَالْإَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ تَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ أَرَادِنِي اللهُ بِضُيرِ هَلْ هُنَّ كَيْشَفْتُ تَوِهَلُ هُرِيَّ مُدُ لْوُاعْلَى مَكَانَتِكُهُ إِنَّى عَامِلٌ فَسُوْفَ تَعُ و وَيَجِكُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِينُمُ ﴿ إِنَّا أَنْزُلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ لِلتَّأْسِ بِالْحَقِّ فُكُنِ اهْتَلَاي فَلِنَفْسِهُ ۚ وَمَنْ صَلَّ فَإِنَّا كَالِيَضِكُ عَلَيْهَا ۚ وَمَا انَّتَ عَلَيْهِ مُربِوَكِه التكمون آسانون خُلُقٌ بيدا كيا تم کام کئے جاؤ ا عکا ا کائٹ ہے تا ہے [ إِنَّ آنَنُولُنَا بِيك م ن مازل ك ا عَلَيْك آبَ ير وتشريح گذشته آیات میں بہذکرہ واتھا کہ جب مشرکین اور کفار مکیآنخضرت سکی اللہ علیہ وسلم ہے شرک علیہ الصلاق والسلام کواپنے بتوں سے ڈراتے تھے اور کہتے کہتم ہمارے دیوتا وَس کی تو بین کر کے ان کوغصہ نہ دلا وَاوران کی برائی کرنا

اور ضلالت برمصر تھے اس کئے آ گے آخری جواک کی تعلیم ہے اور آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كوتلقين فرمايا جاتا ہے كہ ال مشركين سے صاف كهدد بيجئے كه اگراس پر بھى تم نہيں مانے كوريم جانوجو جإ هوكرواور جيسيتم ابناطريقة نبيس جيوزت يبس ابناطريقه نہیں چھوڑتا میں تو اس راستہ پر قائم رہوں گا اور جواللہ تعالیٰ نے میرے لئے مقرر کر دیا ہے۔ سوجلدی ہی تم کومعلوم ہو جائے گا کہ سس کی شامت آنے والی ہے اور کون دنیا ہی میں ڈلیل وخوار اور آخرت میں ہمیشہ کے عذاب کامستحق ہونے والا ہے۔الغرض يهال تك جومضامين بيان موئ ان من الله تعالى في مشركين کے ندہب کوہمی تو دلائل بینات سے باطل کیا بھی امثال بیان کر کے اس کی خرابی ظاہر فرمائی اور بھی دنیا و آخرت میں بلائیں اور عذاب کی سزاے ڈرایا مگراس پر بھی وہ کور باطن نہ مانتے تھے اور آنخضرت صلّی الله علیه وسلم کوان کے ایمان ندلانے سے رنج ہوتا تھااس لئے اللہ تعالی آ گے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواطمینان ولاتے ہیں اور سلی فرماتے ہیں کہائے بی صلی اللہ علیہ وسلم جم نے آپ برلوگوں کی رہنمائی کے لئے دنیا میں کتاب نازل کردی ہے لینی قرآن مجید جوسعادت و شقاوت بیان کرنے میں صاف صاف ہےاورجمع ضروریات کے لئے دستورالعمل آسانی ہاس كتاب كے ذريعہ سے سچى بات نفيحت كى كہددى گئى اور دنين كا راستہ ٹھیک ٹھیک بتلادیا گیا۔آ گے ہرانسان اپنا نفع نقصان خودسوج لے۔نصیحت پر چلے گا تو اس کا دین و دنیا کا بھلا ہے ورنداینا ہی انجام خراب كرے گا۔ آپ براس كى كوئى دمددارى نہيں كەزىردى ان کوراہ پر لے آئیں۔ صرف پیغام حق پہنچا دینا آپ کا فرض تھا۔ وہ آپ نے اداکردیا اور کررے ہیں آ کے معاملہ خدا کے سپر دیجے پھران کے ایمان ندلانے سے آپ کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں۔

حچیوڑ دوورنہ دہ تمہیں اس کی تخت سز ادیں گےاور تمہاری عقل اور ہوش و حواس چھین لیں گے۔اس کا جواب دیا گیا تھا کہ کیا اللہ اپنے بندہ خاص كى حفاظت كے لئے كافى نہيں؟ جوخداوندقدوس كى حفاظت ميں آچكا تواسے ان عاجز اور بےبس بتوں سے کیا ڈر ہوسکتا ہے اللہ تعالی زبردست قوتون کامالک ہے اس کے سامنے کیا مجال ہے کہ کوئی دم مار سکے۔ پھران کے یہ بت توسرے سے پچھ ہیں بی نہیں۔انسان تو انسان پیونکھی اورمچھر جیسی حقیر چیزوں کے آ گے بھی بےبس ہیں۔ ای سلسله میں ان آیات میں ایک اور دلیل سے سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو نفع ونقصان دے سکے تو چران بتوں سے کیا ڈرنا اور ڈرانا۔مشرکین بھی این عقیدہ میں اس بات کا قرار کرتے تھے کہ آ سانوں اور زمین کا خاکق اور بنانے والا اللہ ہی ہے تو ایک طرف تو خداوند قدوس جوخود مشرکین کے اقرار کے موافق تمام زمین وآسان کا پیدا کرنے والا بواور دوسری طرف بقمر کی بے جان مورتیں یا عاجز مخلوق جوسب ل کر بھی خدا کی بھیجی ہوئی ادنیٰ ہے ادنیٰ تکلیف کو دور نہ کرسکیس اور اس طرح اللہ اپنی رحت سے کسی کوراحث بہنچانا چاہے تو کوئی اس کی رحت کوروک ند سکے تو مشرکین ہی بتلائیں کہ دونوں میں سے کس پر محروسہ کیا جائے؟ اور کس کوائی مدو کے لئے کافی سمجھا جائے؟ پھر آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كوخطاب موتائ كدات نبي صلى الله عليه وسلم آب کہدد بیجئے کمیرے لئے اللہ بالکل کافی ہے۔ وہی میرے سب کام این رحمت سے بنائے گا۔ ہرحالت میں اللہ ہی مددگار ہوسکتا ہے اور آس کی ذات عالی مجروسہ کرنے کے لائق ہے دوسرے کس گُنتی میں ہیں اس لئے میں بھی اس پر تو کل رکھتا ہوں اور تمہاری مخالفت اورعناد کی کچھ پروانہیں کرتا اور چونکہ کفار ومشرکیین ان کھلی موئی دلیلوں اور صاف صاف بیانات کے بعد بھی اپنی اس جہالت

دعا شيجئے

یااللہ امت مسلمہ پررم وکرم فرمادے اور ہمیں اپنے کلام کی پھر تھی محبت اور عظمت عطا فرمادے۔ اس کے اتباع کی توفیق نصیب فرمادے تاکہ ہم کو پھردین و دنیا کی کامرانی نصیب ہوجائے اور ہماری بدحالی دور ہوجائے۔ آمین۔ وَالْخِدُدُ کَعُونَا اَنِ الْحُدُدُ بِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِهِ بِيْنَ

# ده الزمر ياره-٢٣

## ٱللَّهُ يَتُونَّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّذِي لَمْ تِنْمُتُ فِي مَنَامِهَا ۚ فَيُمُسِكُ إِلَّا

اللہ ہی قبض کرتا ہے جانوں کو اُن کی موت کے وقت اور ان جانوں کو بھی جن کی موت نہیں آئی اُن کے سونے کے وقت پھران جانوں کوتو روک لیتا کہل

# قَطَى عَلَيْهَا الْمُوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ

جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے اور باقی جانوں کو ایک میعاد معین تک کیلئے رہا کردیتا ہے اس میں اُن لوگوں کیلئے جو کہ

### ڵؚ**ڡۘ**ۊٛڡؚڔؾؾۘڡؙٛػۯٷؽۘؖ

سوچنے کے عادی ہیں دلائل ہیں۔

الله الله ايتكوني قبض كرتا ب الكنفس (جع) جان دروح حين وقت موتهاس ك موت و الكتي اورجو فِیْ مِن مَنَامِهَا اپی نیند فیمید ک تو روک ایتا ہے الّیتی وہ جس قطعی فیملہ کیا اس نے وَيُرْسِلُ وه چُورُ ريتا ب الْأُخْرَى دوروں كو إلى تك أَجَلِ ايك وت مُسكَّى مقرره ا إنَّ بيئك ا فِي ذَلِكَ اس مِن لايت البدنانال لِقَوْمِ لوكول كياء ليتفكرون غوروكررتي

الحداس برزندگی کالمحد ہوتا ہے یا موت کا۔ ہروفت سوتے جا گتے چلتے پھرتے گھریں یابا ہر کسی وقت بھی وہ گھڑی آسکتی ہے جواس کے لئے پیام موت ٹابت ہو۔ جوانسان اس طرح خدا کے ہاتھ میں بےبس ہےوہ کیساسخت نادان ہےاگروہ اسی خداسے غافل یا اس کامنکر ہے۔ چنانچہاس آیت میں پہلے بتلایا جاتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جوموت کے وقت روحوں کو بیش کرتا ہے اور بدن ے نکالتا ہے۔ اور جوابھی نہیں مراہاس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے نیند کی حالت میں روح قبض کرنے سے مراد رہے کہ ظاهري تصرفات جيب كهانا پينا ويكهنا سننا چلنا پهرنا لينا وينا كچه انسان سينبيل موتا ـ ظاهري احساس وشعورفهم وادراك اورا ختيار واراده کی تو تیں معطل ہو جاتی ہیں۔ نیند میں بھی مردہ کی طرح پڑے رہتے ہیں۔ای حالت کے متعلق اردو زبان میں بھی پیہ کہاوت مشہور ہے کہ ویا اور مرابر ابر ہے۔ آ گے ارشاد ہے کہ پھر جس پراللدتعالي موت كا فيصله نافذ فرما ديتا ہے تو اس كى روح

تفسیر وتشری کی گذشته آیات سے خاص اور مرکزی مضمون توحيدكابيان موتا چلاآ رہا ہے مثالوں اور دليلوں اور صاف اور واضح بیانات سے ہرطرح بیہ بنا دیا گیا کہ اللہ کے سوانہ کوئی قادر مطلق ہے اور نہ کوئی معبود اور نہ کسی کو انتظام عالم میں دخل دینے کی قدرت اور نہ کوئی نفع ونقصان کا مالک غرض کہ کا کنات کی ہر چیز اللہ تبارک وتعالیٰ کی قدرت کا ملہ کانمونہ ہے جدھر دیکھو ہر جگداس کی نشانی نظر آتی ہے۔سوچنے اورغور وفکر کرنے والے انسان ہرواقعہ میں اللہ کی معرفت کی نشانی دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کی قدرت کے دلائل میں ایک بڑی چیز انسان کا سوتا اور جا گنا بھی ہے جس کا اس آیت میں ذکر فرمایا جاتا ہے اور جس ہے انسان کو بیاحساس دلا نامقصود ہے کہ موت اور زیست کس طرح الله بی کے دست قدرت میں ہے کوئی شخص بیضانت نہیں رکھتا کہ رات کو جب وہ سوئے گا تو صبح وہ لاز مآزندہ ہی اٹھے گا۔کسی کوبھی یہ معلوم نہیں کہ ایک گھڑی بھر میں اس پر کیا گز رسکتا ہے اور دوسر

(جیسے آ فآب کا شعاعی تعلق کروڑوں میل دور ہونے کے باوجود ز مین سے قائم رہتا ہے) اورسوتا ہوا انسان اس جز کی تعلق کی بناء زین سے قام رہا ہے ۔۔۔۔ پرخواب دیکھارہتاہے پھر جب بیداری کا وقت آتا ہے تو بیرون کا انگری کا وقت آتا ہے تو بیرون کا انگری کا دھوں کا انگری کا دھوں کا میں کا دھوں کا میں کا دھوں کا میں کا دھوں کا دھوں کا میں کا دھوں کا میں کا دھوں کو دھوں کا دھوں کا دھوں کا دی گاروں کا دھوں کا دور کا دھوں کا دور کا دھوں کا دور کا دھوں کا دھوں کا دھوں کا دھوں کا دھوں چٹم زدن سے بھی کم میں جسم میں واپس آ جاتی ہے اور حصرت عبداللہ بنعباسؓ ہے مروی ہے کہ ابن آ دم میں نفس بھی ہوتا ہے اورروح بھی اور دونوں کا ایک شعاع تعلق مثل شعاع آ فآب کے ہوتا ہے۔ پس نفس تو وہ ہے جوادراک وشعور کا مبداء ہے اور روح وہ ہے جس سے تنفس اور حرکت قائم ہے اور اُنسان جب سوتا ہے تو ُخدائے تعالیٰ اس کے نفس کو قبض کر لیتا ہے نہ کہاس کی روح کو ۔ تو خلاصه بينيند كے وقت بھى الله تعالىٰ بدن سے ايك طرح سے روح الگ کردیتے ہیں مگرا تناتعلق اوراٹر اس کاجسم سے باقی رہتا ہے کہ سانس چلتا رہے۔اب بیاللہ کے اختیار میں ہے کہ روح کو بدن میں واپس بیسیج یا نہ بیسیج ۔ اگر واپس بھیج دیا تو آ دی جاگ اٹھتا ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ ابھی اسے دنیا میں کچھ دن اور رہنا ہاورا گرواپس نہ بھیجااورروح کواینے پاس ہی روک لیا تواس کا مطلب بیہ ہے کہ آ دمی مرگیا یعنی روح کاجسم پرا تنااثر بھی ندر ہا کہ آ دمی کاسانس چاتارہے تو معلوم ہوا کہ یہ بالکل حق تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے کہ بدن میں جب روح جاہے داخل کر دے اور جب جاہے اسے بدن سے جدا کر دے۔ اگر جدائی پوری ہے تو اس کا نام بدن کی موت ہے اور اگر جدائی ادھوری ہے تو اس کا نام نیند ہے تو ایک غور وفکر کرنے والے کے لئے بیرانسان کا سونا اور جا گنا کتنی بردی الله کی معرفت کی نشانی ہے۔

جومضمون یہاں اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے اس کے مطابق رسول الدُصلی الله علیہ وسلم کے فرمودہ سونے کے وقت اور سونے سے جاگئے کے وقت کی دعائیں احادیث میں منقول ہیں۔ چنانچے سوتے وقت کی ایک دعاجو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم

روک لیتا ہے۔ پھراس بدن کی طرف دنیا میں نہیں آنے پاتی اور دوسری روحوں کو جن کوخواب یعنی نیند میں قبض کیا تھا ایک وقت معین تک چھوڑ دیتا ہے یعنی بیدار ہو کر انسان بدن سے پھر تصرفات کرنے لگتا ہے تو جب زندگی اور موت سب پچھاللہ کے قضہ قدرت میں ہوارکسی اور کو دنیا جہاں کی پیدائش اور موت اور اس کے قائم رکھنے میں کوئی وظل نہیں تو اس میں ان لوگوں کے لئے جو کہ عمل وفکر سے سوچنے اور سجھنے کے عادی ہیں خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کے تصرفات پرا سے دلائل ہیں کہ جن سے اس کی تو حید پراستدلال کر سکتے ہیں۔

یہاں آیت میں الله یکو گالا کفش جو فرمایا لیخی الله جانوں کوبیض کرتا ہے۔ تو علما نے لکھا ہے کہ ہرانسان کے دونش ہوتے ہیں ایک تونش حیاتی جوموت کے وقت اس سے سلب ہو جاتا ہے کہ اس کے جانے سے جان چلی جاتی ہے اور دوسرانفس شعور وادراک ہے وہ نیند کے وقت انسان سے جدا ہو جاتا ہے اور نیند کے بعد جس کے لئے اللہ تعالی چاہتے ہیں والی آ جاتا ہے تو گویا ایک وفات کبری ہوئی جس میں روح من کل الوجوہ ساب ہو جاتی ہے جس کے بعد نہ حیات جسمانی باتی رہ جاتی ہے نہ شعور و اوراک اور دوسری وفات صغری ہے کہ جس میں سلب روح صرف جزئی حیثیت سے ہوتا ہے کہ جس سے حیات جسمانی تو باتی رہتی حرف جرئی حیثیت سے ہوتا ہے کہ جس سے حیات جسمانی تو باتی رہتی دوت سلب صرف جرئی حیثیت سے ہوتا ہے کہ جس سے حیات جسمانی تو باتی رہتی حیات جسمانی تو باتی رہتی حیات شعوری کا ہوتا ہے تو اس طرح جن معطل روحوں کی موت کا وقت نہیں آتا نیند سے جاگ کر بدستور نضرفات جسمی میں مصروف وقت بیں آتا نیند سے جاگ کر بدستور نضرفات جسمی میں مصروف تور فات جسمانی کی طرف والیں نہیں آتیں۔

حضرت علی ہے روایت ہے کہ اصل روح تو نیند کے وقت بھی جسم سے نکل جاتی ہے کیا اس کا تعلق جسم سے نکل جاتھ باقی رہتا ہے

نے تعلیم فرمائی وہ بیہ۔

(١) باسمك اللهم اموت و احي

(اے اللہ تیرے نام کی برکت سے میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں) ایک دوسری حدیث میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ جب تم میں کوئی اپنے بستر ہے پرسونے کے خیال سے جائے تو اسے جھاڑ لے اس لئے کہ نہ جانے اس پرکیا پچھہو ارفعہ ان امسک دبی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسک نفسی فاغفر لھا و ان ارسلتھا فاحفظھا بما تحفظ به عبادک الصالحین (لیخی اے میرے پالنے والے رب تیرے ہی پاک نام کی برکت سے میں میرے پالنے والے رب تیرے ہی پاک نام کی برکت سے میں کوروک لیتا ہوں اور تیری ہی رحمت سے میں جاگوں گا۔ اگر تو میری رور ج کوروک لیتا ہوں اور تیری ہی رحمت سے میں جاگوں گا۔ اگر تو میری رور ج کی ایک اور اگر تو اس کی ایک الیک کوروک لیتا ہوں اور تیری ہی رحمت سے میں جاگوں گا۔ اگر تو میری رور ج کی ایک کوروک لیتا ہوں اور تیری ہی رحمت سے میں باکر تو اس کی ایک کا می سے میں اور اس کی ایک کا می اس کی میں میں اسلامی کرتا ہے کہ کا جیانا اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی ہے۔ المحمد المة اللہ ی احیانا اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی ہے۔ المحمد المة اللہ ی احیانا

ابعدها ماتنا و الیه النشود (شکر ہے اس اللہ کا بھی نے ہمیں اندہ کیا بعدہ ارے مرجانے کے ادرای کی طرف سب کوجانا ہے کہ غور کیجئے کہ ایک غافل انسان کے لئے ساری زندگی کا سونا اور جاگنا ایک معمولی انسانی عادت ہے گر ایک اہل ایمان کو کتاب وسنت بی تعلیم دیتی ہے کہ جب سونے لگے تو یہ شخضر کر لئے دنیند بھی ایک طرح کی موت ہے اور حق تعالی کو اختیار ہے کہ اس کے بعدروح کو لوٹا کر زندگی بخشیں یا نہ بخشیں اسی طرح جب نیند سے جاگے تو سب سے پہلی دعا یہ ہو کہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرے کہ جس کے فضل سے نیند سے جاگنا اور ایک طرح سے مرکزی زندگی پانا نصیب ہوا۔ اگر یہ مسنون دعا کیں عربی میں یا دکر کے پڑھی جا کیوں اورائے طرح میں یا دکر کے پڑھی جا کیوں اورائے طرح میں یا دکر کے پڑھی جا کیوں اورائے وقت ندکورہ دعا کیں توجہ کے میں یا دکر کے پڑھی جا کیوں کا مل ا تباع سنت ہے ورنہ کم از کم ساتھ ما تگ کی جا کیں۔

ابھی آ گے مشرکین کے بعض خیالات باطلہ کا رد جاری ہے جس کا بیان اگلی آیات میں انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شيحئے

حق تعالی کا بیایک برافضل واحسان ہے کہ جوہم کو بیزندگی اس نے عطافر مارکھی ہے۔
الله تعالیٰ جب تک ہم کوزندہ رکھیں اپنی مرضیات کے موافق زندگی گزار نے کی تو فیق عطا
فرمائیں اور جب ہمارے لئے موت مقدر فرمائیں تو ایمان اور اسلام کی موت نصیب
فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں شب وروز ایک ایک لیحہ کی قدر کرنے اور اس دنیا میں آخرت کا
سامان جمع کرنے کی تو فیق عطافر مائیں ۔ آمین ۔

## ۲۳-۵۰ کی ورة الزمر پاره-۲۳ تَّخَانُوْا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أُولُوْ كَأَنُوْا لَا يَعْلَكُوْنَ شَعًّا وَّأَ نُ تِلْهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ﴿ لَهُ مُلُكُ السَّلْمُوتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّرِ الْيُهِ تُرْجَعُونَ ® د بیجئے کہ سفارش تو تمام تر خدا ہی کے اختیار میں ہے۔تمام آ سانوں اور زمین کی سلطنت اُسی کی ہے۔ پھرتم اُسی کی طرف ذَا ذَكِرَ اللَّهُ وَحُكُهُ اثْمَازَتُ قُلُوْكِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذَكِرَ ۔ فقط اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل منقبض ہوتے ہیں جو کہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور جب اس کے سوا يْنَ مِنْ دُونِهَ إِذَا هُمْ لِيسْتَبْشِرُونَ ﴿ قُلِ اللَّهُ لِمَ فَأَطِرَ التَّهُوتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ اوروں کا ذکر آتا ہے تو اسی وقت وہ لوگ خوش ہوجاتے ہیں۔ آپ کہئے کہ اے اللہ آسان اور زمین کے پیدا کر لْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَخَكُمُ بِيْنَ عِيَادِكَ فِي مَا كَانُوْا فِيْهِ يَغْتَلِفُوْنَ ﴿ باطِن اور ظاہر کے جاننے والے آپ ہی اپنے بندوں کے درمیان اُن امور میں فیصلہ فرماویں گے جن میں وہ باہم اختلاف کرتے تھے اَھِر کیا | انْٹُخَذُوْاانہوں نے بنالیا | مِنْ دُوْنِاللّٰہِ اللہ کے سوا | شُفَعَآءَ شفاعت کرنیوالے | قُلُ فرمادیں | اَوَلَوْ یا اَکْ كَانُوْ الأِينْكِكُوْنَ وه نه اختيار ركھتے ہوں | شَنْئًا كِهِ | وَ اور | لَائْعَقْلُونَ نه وه سجھ ركھتے ہوں | قُلْ فرمادیں | يليو الله كيلئے مُلُكُ بارثابت | السَّلْمُوتِ آمانوں | وَالْأَرْضِ ادر زمِن | ثُمَّرُ بَم البَهِيعُاتِمام الأاي كيليَّ | اِلْکیا اس کا طرف ا تُرْجَعُونَ تم لوٹو کے اور اُذَا اور جب ا ذُکِرَ اللّهُ ذَكر كيا جاتا ہے الله ا وحَدَكَ اُنْ اَكِ اور اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللل قُلُونُ ول الكَزِيْنَ وولوگ جو الكَيْوُ هِينُونَ ايمان نهيل ركهة | ياللْخِرَةِ آخرت بر | وَإِذَا اور جب | ذَكِرَ وَكركيا جاتا ہے | الّذِيْنَ ان كاجو

يىر وتشر تے: گذشتة يت ميں توحيد كولائل ميں يہ بتلايا گيا تھا كد زندگى اور موت بياللد كے قبضہ قدرت ميں ہے۔اس كے ہاتھ میں مارنا جلانااورسلانا جگانا ہے۔تو جب دنیا جہاں والوں کی حیات وممات قائم رکھنے میں کسی کا دخل نہیں تو مشرکین پھراللہ تعالیٰ کو تچھوڑ کراوروں کی طرف کیوں جھکتے ہیں ۔ابآ گےان آیات میں اللہ تعالیٰ مشرکوں اور بت پرستوں کی مذمت فرماتے ہیں کہوہ بتوں کواورمعبودان باطل کواپناسفارشی اورشفیع سمجھے بیٹھے ہیں اور بتوں کی نسبت مشرکین پیدعویٰ رکھتے ہیں کہ بیہ بت اللہ کی درگاہ میں ہماری سفارش کرتے ہیں اورانہی کی سفارش سے ہمارے سارے کام بنتے ہیں۔اسی لئے ان بتوں کی عبادت کی جاتی ہے مشرکین کے ان عقا کد باطلہ کی تر دید میں بتلایا جاتا ہے کہ اول توشفیع ہونے سے معبود ہونالا زمنہیں آتا۔ دوسر سے شفیع بھی وہ بن سکتا ہے جسے

مِنْ دُونِهَ اس کے سوالیٰذاتو نوراً کھٹھ وہ کیسٹنکٹیٹر کوؤن خوش ہوجاتے ہیں کا قبل فرمادیں اللَّکھٹھ اے الله کا فیلطر پیدا کرنے والا

التكلوتِ آسانوں | وَالْدُرْضِ اور زمين | عليم اور جانے والا | الْغَيْبِ بوشده | وَالشَّهَادَةِ اور ظاهر | أَنْتَ تو ا تَخَكُمُ تو فيصله كرے كا

بَيْنَ درميان إعِبَادِكَ اينه بندوں | فِيْ مَا اس مِين جوا كَانْوْا وہ تھے | فِيْلُو اس مِين اَيَخْتَكِفُوْنَ اختلاف كرتے ا

بہت سے نام نہاد مسلمانوں کا دیکھا جاتا ہے کہ حدایتے واحد کی قدرت وعظمت اوراس کے علم کی لامحدود وسعت کا بیان ہوتو چہروں پرانقباض کے آٹار ظاہر ہوتے ہیں مگر کسی پیرفقیر کا ذکر آگے اور جھوٹی تجی کرامات اناپ شناپ بیان کر دی جائیں تو چہرہ کھل پڑتے ہیں اور دلوں میں جذبات مسرت وانبساط جوش مارنے کتے ہیں بلکہ بسا اوقات تو حید خالص کا بیان کرنے والا ان کے نزدیک منکر اولیا ہمجھا جاتا ہے۔'

مشہورمفسر علامہ سید محمود آلوی بغدادی نے اپنی تفیر روح المعانی میں اس مقام پرخود اپنا ایک واقعہ بیان کیا ہے فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی کسی مصیبت میں ایک وفات یا فتہ بزرگ کو مدد کے لئے پکار رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے اللہ کو پکار وہ خود فرما تا ہے وا فاسنالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعو قالداع افادعان میری یہ بات من کراس کو تخت غصر آیا اور بعد میں لوگوں نے مجھے بنایا کہ وہ کہتا تھا کہ میشخص اولیاء کا مشکر ہے اور بعض لوگوں نے بنایا کہ وہ کہتا تھا کہ میشخص اولیاء کا مشکر ہے اور بعض لوگوں نے اس کو یہ کہتے ہیں ۔ اس کو یہ کتے ہیں ما کہ اللہ کی نسبت ولی جلدی من لیتے ہیں ۔ استغفر اللہ ولاحول ولاقو قالا باللہ۔

آخیر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب فرمایا جاتا ہے کہا نے نہ صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب فرمایا جاتا ہے اور تو حید میں بھی جھگڑتے ہیں تو آپ ان کی شدت عناد سے رنجیدہ خاطر نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعامیں سے کہئے کہا ہے اللہ آسان و فاطر نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعامیں سے کہئے کہا ہے اللہ آسان و زمین کے پیدا کرنے والے آپ ہی قیامت کے روز اپنے بندوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ فرمادیں گے جن میں وہ باہم دنیا میں اختلاف کرتے تھے۔

اب آ گے ان مشرکین کی فیصلہ کے وقت جو حالت قیامت میں ہوگی اس کو بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء الله اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

الله تعالیٰ کی طرف ہے شفاعت کی اجازت ہواور وہ بھی صرف اس کے حق میں شفاعت کرسکتا ہے جس کوخدا پیند کرے تو ان بتوں کے پاس نہ اللہ کا اجازت نامہ ہے کہ وہ کسی کی سفارش کر سكتے بيں اور نه بير كفار ومشركين سفارش حاہنے والے اس قابل ہیں کہان کی سفارش کی جائے۔تو مشرکین کا ان بتوں کو اپنا سفارشی سجھنے میں ندان کے پاس کوئی دلیل ہے نہ جحت اور دراصل ندان بتول کو پھھا ختیار ہے نہ عقل وشعور۔ یہ پھر کی بے جان مورتیاں جو کسی چیز کی بھی ما لک نہیں اور جوعقل وشعور ہے بھی بالکل بے بہرہ ہیں پھریہ کیا کسی کی سفارش کر علی ہیں اس لئے آ گے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم ہوتا ہے کہ اے نبی صلی الله عليه وسلم آب ان مشركين سے كهدد يجي كه كوئى نبيس جو خدا کے سامنے لب ہلا سکے اور آواز نکال سکے جب تک کہ اس کی مرضی اوراجازت نه یا لے۔ زمین اور آسان میں اس کی سلطنت ہے ہرجگہ اللہ ہی کا تخم چلتا ہے اور پھر قیامت کے دن سب کو لوٹ کراس کی طرف جانا ہے۔اس دن وہ عدل کے ساتھ تم سب میں سے فیصلے کردے گا اور ہرایک کواس کے اعمال کا پورا بورا بدلہ دے گا۔ آ کے کفار ومشرکین کی ایک حالت بیان کی جاتی ہے کہ ان کا فروں کی پیرحالت ہے کہ تو حید کا کلمہ سننا انہیں ناپیند ہےاللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر سُ کران کے دل شک ہو جاتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے سواکس میں طاقت نہیں کہ پچھ کر سکے توان کے دل بھی کرسکڑ جاتے ہیں اور جہاں بتوں کا اور دوسر بے خداؤں کا ذکر آیا توان کی باچھیں کھل گئیں -حضرت علامہ شبیر احمد عثانی نے اس موقع پر لکھا ہے کہ ''مشرک کا خاصہ ہے کہ گوبعض وقت زبان سے اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے لیکن اس کا دل اسکیلے خدا کے ذکر اور حمد و ثنا ہے خوش نہیں ہوتا۔ ہاں دوسرے دیوتا وُں یا جھوٹے معبودوں کی تعریف کی جائے تو مارے خوثی کے اچھلنے لگتا ہے جس کے آثار اس کے چرے پر نمایاں موتے ہیں۔ افسوس یمی حال آج

۲۲۳-۵۶ الزمر یاره-۲۲۳ وَكُوْ أَنَّ لِلَّذِيْنَ ظُلَمُوْا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَكُ وَابِهِ مُولَّيْ شُوْءٍ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيلِمَاةِ ۚ وَ بَكَ الْهُ مُرَمِّنَ اللهِ مَأْلَحُهُ يَكُوْنُوْا يَخْتَسِبُوْنَ ۗ وَبَكَ الْهُ اُن کو وہ معاملہ پیش آ و ریگا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا اور ان کو تمام اینے 'مرے' اْتُ مَا كَنْكُبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوْابِ لِينْتَهْزِءُوْنَ ﴿ فَإِذَا مَسَى الْإِنْسَانَ خُرُّدُ عَانَا ثَعُمَّا إِذَا خَوْلُنَا يُعْمَلُةً مِنْنَا قَالَ إِنَّهَآ أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمِ بِلْ هِي فَتْنَةٌ وٌلَكِنَّ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُهُ وَنَ۞ قَلْ قَالَهَا الَّذَيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكُمَّا کین اکثر لوگ سیجھتے نہیں۔ یہ بات (بعض) ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں سو ان کی <u>کارروانی</u> عَنْهُ مْرِمّا كَانُوْا يَكُسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيّاتُ مَا كَسَبُوُا وَ الَّذِيْنَ ظَكَمُوا مِنْ أَكْسَبُوْا وَمَأَهُمُ بِمُغِيزِنْنَ@ أَوْلَمُ يَغُلَمُوا أَنَّ للهُ يَنْكُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَأَءُ وَيَقُدُرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِأَيْتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور وہی (جس کیلئے چاہتا ہے) شکی بھی کردیتا ہے، اس میں ایمان والوں کے واسطے نشانیاں ہیں. وكو اوراكر أنَ بو لِلكَن يْنَ ان كيك جنبول في ظَلْمُوا ظلم كيا ما في الأرض اورجو كهوزين من جَمِيْعًا سب كاسب ومشلكه اوراتاى إِ حَوَالْنَاهُ بِمَ عِطَاكِرَتِ مِينَ اسكو إِنْعُهَايَّ كُونَ لَعْمَة إِمِينَا إِنْ طرف سے إِقَالَ وه كہتا ہے اِنتَهَا يَتُو اُوْتِينَتُهُ بِمِصود مَا ثَقَ ہِ اِللَّهِ عَلَى بَا

جس سے مشرک کی صاف حماقت و جہالت ظاہر ہونے کے علاوہ اس كامسلك بهى باطل قرارياتا ہے كہ جس كے ذكر سے چڑتا تھامصيبت کے وقت اس کو ریکارتا ہے اور جن کے ذکر سے خوش ہوتا تھاان کو بھول حاتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کواپی طرف سے کوئی نعمت عطافر ما دیے ہیں تواس توحید برجس کاحق ہوناخوداس کے اقرار سے ثابت ہو چكاتها قائمنېيس رہتا۔ چنانچاس نعت كوت تعالى كى طرف منسوب بيس كرتابلكه يول كہتا ہے كه يہ جو كھ مجھكوملائے بيميرى تدبيرے ملاہ مجھ میں اس کی لیافت تھی اور اس کمائی کے ذرائع کاعلم رکھتا تھا۔ یہ میری استعداداورابليت تقي پھر مجھے كول نه ملتى حق تعالى اس كے قول كورد فرماتے ہیں کہ وہ اس کی تدبیر کا نتیج نہیں ہے بلکہ وہ نعت خداہی کی دی ہوئی ہے اور بینعت خدا کی طرف سے ایک امتحان ہے کہ بندہ اسے لے کرکہاں تک منعم هیقی کو پہچانتا اوراس کاشکر اواکرتا ہے یااللہ کی دی ہوئی نعت کوائی لیافت یاعقل وہنری طرف منسوب کر کے منعم هیقی کی ناشكرى كرتاب يوبيال دولت دراصل انسان كى آ زمائش اورامتحان کے لئے ہے گرافسوں کہ اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں یا جان بوجو کر انجان بنتے ہیں اور یہی بات بعض لوگوں نے بھی کہی تھی جوان سے یہلے ہوگز رہے ہیں جیسے قارون جس کا حال سورہ ُ فقص میں بیان ہو چکا ہے اس نے بھی یہی کہا تھا کہ بدولت میں نے اپنے علم ولیاقت ے كمائى ہے آخر جواس كاحشر مواده يہلے ذكر مو چكا ہے جب اللہ ك غضب نے پکڑا تو کچھ کرتے دھرتے نہ بنا۔وہ خوش حالی بھی گئی مال دولت بھی گیااورخود بھی تباہ ہواتو پہلے لوگوں نے جوبرے کام کئاان کے تیجہ انہیں بھگنے پڑے اور ان کے کرتو توں کی وجہ سے ان پر بڑی بڑی آفتیں آئیں تو جیسے پہلے مجرموں پران کی شرارتوں کا وبال پڑا تفسير وتشريح: گذشته آيات ميں كفارومشركين كے جہل واصرار يرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كوان كامعامله خداك سير دكرنے اور الله تعالی سے بیدعا فرمانے کی تلقین کی گئی تھی کہائے آسان وزمین کے خالق اور ہر چھپی اور کھلی چیز کے جاننے والے۔ دلوں کے راز تجھ پر آشکار ہیں۔آپ ہی اپنے بندول کے درمیان کہ جن باتوں میں وہ جھڑتے اوراختلاف کرتے ہیں قیامت کے روز فیصلہ فرمادیں گے۔ اب یہاں ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جب قیامت کے دن ان اختلا فات كافيصله سنايا جائے گا تواس وقت جو ظالم آج شرك وكفر میں گرفتار ہیں ان کا برا حال ہوگا۔اگر اس روز فرض کرو کہ تمام دنیا کی دولت اورکل روئے زمین کے خزانے بلکداس سے بھی زائدان کے یاس موجود ہوں تو جاہیں گے کہسب دے دلا کر اپنی جان کوسخت عذاب سے حیٹرالیں لیکن بیکہاں ممکن ہوگا اوران پروہ آفتیں نازل ہوں گی اورا لیے قتم قتم کے ہولناک عذابوں کا مزہ چکھیں گے جو بھی ان کے خیال اور کمان میں بھی نہ گزرے ہوں گے۔ جو جو بدا عمالیاں ادر بد کرداریاں دنیامیں کی تھیں سب ایک ایک کر کے ان کے سامنے آ جائیں گی۔اور دنیامیں جوتو حیداور دین حق سے صفحا کرتے تھے اس کا وبال پڑ کررہے گا اور جس عذاب کا نداق اڑایا کرتے تھے وہ ان پر ٹوٹ پڑے گا اور جارول طرف سے گھیر لے گا۔ اللّٰھم انا نعو ذبک من خزی الدنیا و العذاب الاخرة آمین۔آگ بتلایاجاتا ہے کہ بول تو مشرک غیراللہ کے ذکر ہے مسر وراور صرفِ اللہ کے ذکر سے نفور رہتاہے مگرجس وقت اس مشرک کوکوئی سخت تکلیف یا مصیبت چپنجی ہے تو سب کوچھوڑ کرصرف خدا کو یکار تا ہے

کی مشیت و حکمت پر موتوف و مخصر ہے کہ بالسطاور قابض وہی ہے حسن تدبیر وسوء تدبیراس میں علت ھیقیہ نہیں گر اس صرح اور واضح قرآنی تعلیم وعقیدہ کے باوجود آج کوئی تو منصوبہ بندی "خوشحالی کا ذریعہ بتاتا ہے تو کوئی سائنس اور میلنالوجی کوفراخی اور کشادگی اور زیادتی رزق کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔

آیت ندکورہ پر کیم الامة حضرت تھانوی رحمۃ الدّعلیہ نے کھاہے کہ
یہاں جس استدلال کی طرف اشارہ قریب بھراحت ہے اس کی تقریریہ
ہے کہ ہم بسااہ قات دیکھتے ہیں کہ دوخصوں کے پاس ایک ساسر مایہ ایک
ساسلیقدا یک می تدبیر و تجربہ پھرایک پر فراخی ایک پر تنگی ۔ اگر کہا جائے کہ
ایک می تدبیر بن آئی ایک کی نہ بن پڑی تو اس کا بطلان بیہ ہے کہ بن پڑنا
اگر افتیار میں تھا تو دوسرے نے کیوں نہ بنالیا اگر یہا فتیار میں ہیں ہے تو
ہمارا مطلوب ثابت ہوگیا کہ موثر سط وقدر میں کی فاعل مختار کی مشیت
ہمارا مطلوب ثابت ہوگیا کہ موثر سط وقدر میں کی فاعل مختار کی مشیت

الغرض یہاں شرک کی ندمت اور اس پر وعید ہے جس سے مقصود دعوت الی التوحید ہے تو ایسے مضامین سن کر بعض کوشبہ ہوا کہ جب کفر وشرک کی بناء پر ایسے وعید شدید کے مستحق ہیں تو اگر آئندہ کے لئے ایمان وقو حید بھی اختیار کر لیا تب بھی گذشتہ شرک کا وبال تو بھگ تنایز ہے گا پھر اسلام لانے سے کیا فائدہ ہوا؟

موجوده مشرکین پربھی پڑنے والا ہے جس وقت اللہ تعالی ان کوسز ادینا حیا ہے گا تو بیرو پوش ہو کریا کسی اور تدبیر سے جان نہیں بچاسکتے ۔ اور نہ انگی مجال ہے کہ اپنے فریب اور چھل ہوں سے خدا کوعا جز کر سکیں اور یہ جو بحض احمق رزق کی فراخی اور مال دولت کی زیادتی کو اپنی تدبیر و ہنر کی طرف منسوب کرتے ہیں تو کیاان لوگوں کواحوال میں غور کرنے سے معلوم نہیں ہوا کہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور جس کسلئے چاہتا ہے تگی پیدا کردیتا ہے تو دنیا میں روزی کا کشادہ ہونا کچھ تھل و ذہانت اور علم ولیافت پر مخصر نہیں۔ د کھے لوکتے آحمتی بیوتوف یا بدچلن بدمعاش مزے الرار ہے ہیں اور کتے تھا نہ اور نیک آدی فاقے کھینی بدمعاش مزے الرار ہے ہیں اور کتے تھا نہ اور نیک آدی فاقے کھینی میں ہے ہیں۔ یو تعقل کا کام نہیں کہ اپنے اوپر روزی کشادہ کرلے بلکہ یہ تقسیم رزاق تھی کی حکمت وصلحت کتا لع اور اس کے دست قدرت میں ہیں ہے جس کیلئے چاہتے کشادگی کرے اور جس پر چاہے گئی کرے اس میں ایمان والوں کیلئے طرح طرح کی عبر تیں اور دلیلیں ہیں۔

يهال اس آخرى آيت اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشآء و يقدر

(کیاان لوگوں کو بیمعلوم نہیں ہوا کہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دے دیتا ہے اور وہی تنگی بھی کر دیتا ہے) میں جو عقیدہ تعلیم کیا گیا ہے بیقر آن پاک میں ایک دوجگہ نہیں دسیوں اور بیسیوں جگہ بیان فرمایا گیا ہے کہ رزق کا معاملہ کلیئے حق تعالیٰ

#### دعا شيحئے

حق تعالیٰ کا بے انتہا شکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل سے ہم کوتو حید سے نواز ااور کفر وشرک سے بچایا۔اللہ تعالیٰ نے جودینی اور دنیوی نعمتیں ہم کوعطا فر مائی ہیں اس پر ہم کو حقیقی شکر گزاری کی تو فیق عطا فر مائیں اور کفران نعمت کے وبال سے بچائیں۔یااللہ قیامت کی ذلت اور رسوائیوں سے اپنی بناہ میں رکھئے اور اپنی شان رزاقی پر ہم کو ایمان صادق اور یقین کامل نصیب فر مائے اور ہم کو اپنے عقائد و ایمان کوقر آئی تعلیم کے موافق رکھنے کی توفیق عطا فر مائے۔ آئیں۔ والحِرُدِ محفول آئی ایک کو ایک کا آن الحکم کے کو ان انہاں کوقر آئی ایک کو کیے ان العلم کین کہہ دیجئے کداے میرے ہندوجنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں کہتم خدا کی رحت سے ناامیدمت ہو۔ بالیقین خدانعالی تمام ( گذشتہ ﴿ معاف فرمادے گا واقعی وہ بڑا بخشے والا بڑی رحت والا ہے اورتم اینے رب کی طرف ربُوع کرو اور اس کی فرمانبرداری کرو قَكُل أَدْ، تَأْتَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَاتُنْصَرُونَ®وَاتَّبِعُوَا ٱحْسَنَ مَا ٱنْزِلَ اِلْيَكَمَر لگے پھرتمہاری کوئی مدونہ کی جاوےاورتم ( کوچاہئے کہ )اپنے رب کے پاس سے آئے ہوئے اچھےا چھے حکموں برچلو رَّيِّكُمُ مِّنْ قَيْلِ أَنْ تَالِيَكُمُ الْعَذَاكِ يَغْتَكُ وَأَنْ تُمُ لِالشَّعُرُ وَنَ هَانْ تَقُولَ نَفْشُ لِيُحَسُرَ فِي عَلَى مَا فَرَكِكُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لِبَنَ السَّأَخِرِينَ ﴿ افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے خدا کی جناب میں کی اور میں تو (احکام خداوندی پر) ہنتا ہی رہا اَوْتَقُوْلَ لَوْ آَنَّ اللَّهَ هَـٰل سِنِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُثَقِينَ ﴿ اَوْتَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ یا کوئی سے کہنے گگے کہ اگر اللہ تعالی (وُنیا میں) مجھ کو ہدایت کرتا تو میں بھی پر ہیز گاروں میں سے ہوتا یا کوئی عذاب کو دیکھ کر یوں کہنے گ كُوْاَتَ لِيْ كُرُّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُعْسِنِينَ کہ کاش میرا ( دنیامیں ) پھر جانا ہوجاوے پھر میں نیک بندوں میں ہوجاؤں ۔ | یلعبالدی اے میرے بندو| الکنائن وہ جنہوں نے | اَسُرُفُوْ ازیادتی کی | علی پر | الرَّحِيثُهُ مهريان | وَ إَنْدِنُوْا اور رجوعَ كروا إلىٰ طرف | رئيكُهُ عَلَىٰ اللهِ إِ مَا فَرَظُتُ جو مِن فِي كُونان كَ

هَـُل سـنِيُ مجھے ہوایت دیتا | اَکُرُنْتُ مِس ضرور ہوتا | مِنَ ہے | الْمُثَقِينَ پر ہیز گار (جمع) | اَوْ یا ایکُوْلُ وہ کھے | حِیْنَ جب | تَرُی تو دیکھے

لْعَذَابَ عذاب الوُ أَنَّ كَاشَ أَكُر إِلَى مِيرِ عَلِيمًا كَنَّةً ووباره الذَّاكُونَ تومِين موجاوَل أَمِنَ سَ

ساسهم

اقدس سلی الله علیه وسلم نے فر مایا که مجھے ساری دنیا اور اس کی ہر چزے ملنے سے اتی خوثی نہ ہوتی جتنی اس آیت کے اول ہونے سے ہوئی ہے۔ توبیآیت ارحم الرحمین کی رحمت بے پایاں اور عفوو درگزر کی شان عظیم کا اعلان کرتی ہے اور سخت سے سخت كنهكاراور مايوس العلاج مريض كحتق ميس أنسير شفا كاحكم ركهتي ہے۔ کافر مشرک ملحد زندیق مرتد یہودی نصرانی مجوی بت يرست بدعى بدمعاش فاس فاجركوكى مواس آيت كوسنف كے بعد خداوند قدوس کی رحمت سے مایوس موجانے اور آس تو ڑ کربیٹھ جانے کی اس کے لئے کوئی وجہ ہیں کیونکہ اللہ تعالی جس کے جاہے سب گناہ معاف کرسکتا ہے۔کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑسکتا پھر بندہ ناامید کیوں ہو۔ ہاں بیضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہی دوسرے اعلانات میں تصریح کردی گئی ہے کہ کفروشرک کا جرم بدول توب ك معاف نبيل كرے گا۔ تواس آيت ميں تمام نافر مانوں كو گووه مشرك وكافر بهي مول توبدكي دعوت دى گئي ہے اور بتلايا كيا كه خدا کی ذات غفورالرحیم ہےوہ ہرتائب کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ہر جھکنے والے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو بہ کرنے والے کے تمام گذشتہ گناه بھی معاف کردیتا ہے خواہ کیسے ہی ہوں۔ کتنے ہی ہوں بھی کے ہوں تو بندوں کی مایوی کوتو ژ کراورانہیں مغفرت کی امید دلا کر آ گے توبہ کی طرف متوجہ فرمایا یعنی گذشته غلطیوں پر نادم ہو کراور الله کے بے پایاں جودوکرم سے شرما کر کفروعصیان کی راہ چھوڑو اوراس رب کریم کی طرف رجوع موکراینے کواس کے سپر دکر دو اوراس کے احکام کے سامنے نہایت عجز واخلاص کے ساتھ گردن ڈال دولیکن بیسب اس کاعذاب آنے سے پہلے کرنا چاہئے ورنہ جب عذاب آ گیا تو پھراس سے بچانے والا کوئی نہیں۔ جب سر يرعذابآ گياياموت نظرآ نے گئی تواس وقت کی توبہ قبول نہیں نہ اس وقت کوئی مدد کو پینے سکتا ہے۔اس لئے آگے ہدایت فرمائی جاتی ہے کہ قرآنی ہدایات وتعلیمات پرچل کراوراس قرآن یاک میں جوانچی باتیں بتائی گئی ہیں ان ریمل کر کے عذاب آنے ہے

تفسير وتشريح گذشته آيات مين كفروشرك كي مذمت اور اس پرعذاب جہنم کی اعید سائی گئتھی اور بتلایا گیاتھا کہ جوظالم آج کفروشرک میں گرفتار ہیں قیامت کے روزان پرایسی آفتیں نازل ہوں گی اورا یسے ہول<sup>ن</sup>ا ک عذابوں کا وہ مزہ چکھیں گے کہ جو بھی ان کے وہم و گمان میں بھی نہ گزرا ہوگا اوران کی پیحالت ہوگی کہ اگر تمام دنیا کی دولت،اورکل روئے زمین کے خزانے بھی ان کے پاس موجود ہوں تو وہ یہ جا ہیں گے کہ بدسب دیے دلا کرا بنی جان کو عذاب ہے جھٹرالیں کیکن اس وقت پیرکہاں ممکن ہوگا تو جسیا کہ قرآن كريم كى عادت ہے وعيد كے بعد حق تعالى اين بندوں سے مغفرت کا وعدہ بھی فرماتے ہیں اس لئے بتلایا جاتا ہے کہ گنہگاریہ نہ مجھیں کہ اب کسی طرح سے ہمارے گناموں کی خدا تعالیٰ کے يهال معافى بى نبيس الله تعالى غفور الرحيم ب جوكوني گناه كرچكاصغيره یا کبیرہ کفرہ و یاشرک سب کوتوبہ کے بعدوہ معاف بھی فرمادیتا ہے۔ یہاں کیلی آ بت ہے قل یعبادی الذین اسوفوا علیٰ انفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ان الله يغفرالذنوب جميعاً انه هوالغفور الرحيم

(اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری جانب سے کہہ دیجے
کہ اے میر ہے وہ بندوجنہوں نے اپنی جانوں پرزیادتیاں کی ہیں
تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نامید مت ہو۔ بالیقین اللہ تعالیٰ تمام
گناہوں کو معاف فرما دے گا واقعی وہ بڑا بخشنے والا بڑی رحمت
کرنے والا ہے ) اس آ بت کے شان نزول کے متعلق صحیح بخاری
شریف میں روایت ہے کہ بعض مشرکیین جواور گناہوں کے علاوہ
قتل وزنا کے بھی مرتکب تھے۔انہوں نے آ مخضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کی خدمت اقد س میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ آپ کی با تیں اور
آپ کا دین ہر لحاظ سے ہمیں اچھا اور سچا معلوم ہوتا ہے لیکن یہ
آپ کا دین ہر لحاظ سے ہمیں اچھا اور سچا معلوم ہوتا ہے لیکن یہ
اس پریہ آپ سے نازل ہوئی منداحمہ کی ایک حدیث ہے کہ حضور

آتا ہوں۔ دنیا میں خوب نیک کام کروں گا۔ نیکوں میکن آنام کصواوَں گااورا چھے لوگوں میں شامل ہوجاوَں گا۔ خلاصہ ان آیات کا یہ ہوا کہ اس دنیا کی زندگی میں مرنے سے

خلاصدان آیات کا بیہوا کہ اس دنیا کی زندگی میں مرنے سے یہلے پہلے ہر بڑے سے بڑے گناہ یہاں تک کہ تفروشرک سے بھی جو تحی توبیر لیتو وه قبول موجاتی ہاور تحی توبہ سے گذشتہ سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں اس لئے کسی کواللد کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہے حضرت عبدالله بن عمر فض فرمایا که بيآيات كنه كارول كے لئے قرآن کریم کی سبآیتوں سے زیادہ امیدافزاہے۔تو معلوم ہوا کہ الله تبارك وتعالى كى مغفرت ورحمت بهت وسيع بي مكروه جب بى حاصل ہوسکتی ہے کہ مرنے سے پہلے توبیر کی جائے اس لئے پہلے ہی ے حق تعالیٰ نے ہلادیا کہاہیا نہ ہو کہتم مرنے کے بعد پچھتاؤاور آخرت میں اس طرح کی فضول حسرت وتمنامیں مبتلا ہو کہ کاش میرا جانا پھر دنیا میں ہو جاوے تو پھر میں نیک اور صالح بندوں میں ہو جاؤل اوراللہ کے احکام کی پوری اطاعت کروں مگراس وقت کفارو مشركين اورتوبه ندكرنے والول كى بيرسرت وندامت اور بريارتمنا كيس کچھکام نہآ ئیں گی اوران کے اقوال کے ردمیں حق تعالی کی طرف ے کیا جواب ارشاد ہوگا۔ بداگلی آیات میں بیان فرمایا گیاہے جس کا بیانانشاءالله آئنده درس میں ہوگا۔

ونیامیں جائے کا موقع دیا جائے تو پھر دیکھومیں کیٹا کیک بن کر

پہلے اپنے مستقبل کی روک تھام کرلوور نہ معائنہ عذاب کے بعد نہ کچھ تدارک ہو سکے گانہ کوئی تدبیر بن پڑے گی۔عذاب الہی اس طرح آ کریکدم دبالے گا کہ خبر بھی نہ ہوگی کہ کہاں ہے آ گیااس وقت نہ پھر پچھتانے سے پچھ سنے گا اور نہ حسرت وافسول سے کھے تیجہ نکلے گا۔ اس وقت تو ہر گنہگار کے منہ سے حسرت مجر الفاظ فكن لكيس كر كافسوس صدافسوس ميس الله كم مانخ اوراس کے احکام کے بجالانے میں قصور وارر ہا۔ دنیا کے مزول میں بڑار ہااورائ کوسب کچھ بچھتار ہا۔ میں نے خدا کواس کے دین کواوراس کے پیغیبر کو کچھ تمجھا ہی نہیں اور جس ہولنا ک انجام ے پغیر ڈرایا کرتے تھ سب کی ہنسی اڑا تار ہااوران چیزوں کی کوئی حقیقت ہی نہ مجھی۔افسوس خدا کو پہچاننے اوراس کاحق ماننے میں میں نے کس قدر کوتا ہی کی جس کے نتیجہ میں آج یہ براوقت و کھنا پڑا۔ پھر جب حسرت وافسوس سے کوئی کام نہ چلے گا تو اپنا دل بہلانے کے لئے بہعذرانگ پیش کرے گا کہ کما کہوں خدانے مجھ کو ہدایت نہ کی وہ ہدایت کرنا جا ہتا تو میں بھی آج متقین کے درجه رين الله ن جميل دنيامين مدايت ندكي ورند جم ضرور برائیوں سے بیخ اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرتے۔ جب حسرت اورعذر کرنا دونوں برکار ثابت ہوں گے اورمحشر میں دوزخ کا عذاب آ تکھول کے سامنے آ جائے گا اس وقت شدت اضطراب سے مجرم کہنے لگیں گے کہ سی طرح مجھ کوایک مرتبہ پھر

دعا کیجئے: یااللہ ہم نے اپنی جانوں پرظلم ومعصیت کر کے زیادتی کی ہے۔ آپ الرحم الراحمین ہیں ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اپنے کرم سے ہمارے تمام گذشتہ ظاہری و باطنی چھوٹے و بڑے صغیرہ و کبیرہ وانستہ یا نا وانستہ تمام خطاؤں اور گنا ہوں کومعاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ ہی اپنے فضل و کرم سے ہم کو تچی تو بہ کی تو فیق اور اپنی طرف رجوع ہونے کاعزم عطافر مائیں۔ اے اللہ ہم کو آج اس و نیامیں اور اس زندگی میں اپنے احکام کی اطاعت و فرما نبرداری کی تو فیق نصیب فرما دیجئے اور قیامت کی ذلت ورسوائی اور وہاں کی حسرت و ندامت سے بچا کیجئے۔

یااللہ جب کفاردشرکین تک کے لئے تجی توب پرآپ نے رحم وکرم اور معافی کا وعدہ فرمایا ہے توامت مسلمہ کے لئے جوآپ کے نبی الرحمة کانام لینے والے ہیں اور کلمہ لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ کے بڑھنے والے ہیں ان کی خطاقاں اور گنا ہوں ہے آپ کیوں ندرگرز فرماویں گے اگر آپ کی طرف رجوع ہو کر آپ کی فرمانبر داری اختیار کرلیا اور گذشتہ پر ندامت کے چند آنسواگر بہالیس یا اللہ جب آپ نے کفاروشرکین کو بھی اپنی رحمت سے ناامیز نبیس کیا تو آپ ہم کے کرم درجم کے امیدوارکیوں ندہوں یا اللہ ہم کواپنی شان غفور الرجیمی کا مورد بنا لیجئے آمین۔ و النو کر دی غونی آپ الحدث کیا تھو کرتے الف کیمین

رجوع کرنے اوراس کےاحکام بجالانے کی دیر ہے کیکن بیاس

زندگی میں ہونا جاہئے ورنہ پھرآ خرت میں سوائے پچھتانے اور

۲۳-۵۶ و الزمر یاره ۲۳-۳۸ بَلَى قَلْ جَآءَتُكَ الْيَتِي فَكُنَّ بْتَ بِهَا وَاسْتَكُبِّرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكُفِرِيْنَ ﴿ وَيَوْمَ ہاں بیٹک تیرے پاس میری آیتیں کپنجی تنفیں سو تو نے اُن کو حجٹلایا اور تو نے تکبر کیا اور کافروں میں شامل رہا اور آپ قیامت سے الْقِيْهُ وَتُرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُ مُرْضُنُودًةٌ أَلَيْسَ فِي جَمَانُهُم مَثُوَّى لوگوں کے چبرے ساہ دیکھیں گے جنہوں نے خدا پر جھوٹ بولا تھا۔ کیا ان متکبرین کا ٹھکانہ جنہم میں نہیں ہے لِلْمُتَكَيِّرِيْنَ ﴿ وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِ مَرُّ لَا يَمَتُ هُمُ التُّوْمُ وَلَاهُمُ اور جو لوگ بچتے تھے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیابی کے ساتھ نجات دے گا اُن کو (ذرا) تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ يَحْزَنُونَ ۞ اللهُ خَالِقُ كُلِ شَيْءَ وَهُوَعَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكِيْلٌ ۞ لَهُ مَقَالِبُ لُ عُمَلِين ہوں گے اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا اور وہی ہر چیز کا تکہبان ہے اس کے اختیار میں ہیں تنجیاں السَّــموْتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوْا بِأَيْتِ اللَّهِ اُولِيكَ هُمُ الْخَسِرُوْنَ<sup>®</sup> آسانوں اور زمین کی۔ اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے وہ بڑے خسارہ میں رہیں گے بللي بال ا قَان جَاءَتُكَ تَحقِين تيرے باس آئيل اللِّي ميري آيات ا فَكُنَّ بْتُ تُو نَهُ جَعِلايا بِها أَنْبِيل أَوَاسْتَكُمْ بَرْتَ اور تو نَ تَكْبركيا و گُذُنَّت اورتو تھا مِنَ ہے الکَفِیرِينَ کافروں | وَيُومِر الْقِيْحَةِ اورقيامت كون | تَرَى تم ويھومے الدَّنينَ كَذَبُوا جناوگوں نے جھوٹ بولا عَلَى اللَّهِ اللَّه بِهِ ۚ وُجُوهُ مُهُمَّهِ إِن كَ حِبْرِكِ مُسْوَدَّةٌ سِاهِ ۚ الْكِيْسُ كِيا نَبِينِ ۚ فِي مِن ۚ جَعَلَهُمْ جَبْم ۚ مَثْوَى مُكَانا لا يَكْنُهُ عُدُ نه جِبوعٌ كَي أَبِينِ التَّهُ فِي مُراكِي الوَّكِ مُراكِي الرَّهُ والا مُراكِي الرَّهُ والا كُلِّ شَيْءُ برش وَهُوَ اوروه عَلَى بِ كُلِّ بر شَيْءٍ شَ وَكِيْلٌ تَبْهِان لَهُ مَقَالِيْدُ اسْ يَاسَنِيان السَّمُوتِ آءانوں وَ الْدَرْضِ اورز مين وَ الّذِينَ اورجولوك كَفَرُواْ مسرموع إِياليتِ اللهِ الله كاتيات ع الوليك والالك همر وه الخيرون خداره بإنواك تفسیر وتشریح: گذشته آیات میں جہاں کفر وشرک ادر | حسرت دافسوں کرنے کے سوا کچھے نہ بے گا ادراس وقت پچھتانا عصان دنافر مانی پراللہ کےغضب اورانقام ہے ڈرایا گیا تھاو ہیں 📗 بھی بیکار ہوگا۔ قیامت کے روز تو ہرمجرم کہنے گگے گا کہانسویں یہ بھی بتلا ہا گیا تھا کہ اللہ کی رحمت ہے کسی کو مایوس اور ناامید بھی نہ 📗 میری اس کوتا ہی پر جومیس نے خدا کے جناب میں کی اوراحکام ہونا جائے وہ ہر گناہ توبہ کرنے پر بخش دیتا ہے اور توبہ کرنے خداوندی کی ہنسی اڑاتا رہا۔ اور دنیا میں پڑ کر اللہ کو بھول گیا۔ کوئی کے گا کہ اللہ ہی نے دنیا میں ہمیں ہدایت نہ دی ورنہ ہم بھی مقی والوں کی خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ فقط اس غفورالرحیم کی طرف

یر ہیز گار بن جاتے۔ کوئی کہے گا کہ کسی طرح پھر میں دنیا میں

واپس پننچ جاؤں تو خوب نیک کام کروں اورا چھےلوگوں میں شامل

ہاورآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کوخطاب کرسی ارشاد موتا ہے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کے روز ان لوگوں کے چرے سیاہ دیکھیں گے جنہوں نے خدا پر جھوٹ بولا تھا خدا پلیا جھوٹ بولنے کی دوصورتیں ہیں ایک سیکہ جو بات اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی وہ اس کی جانب منسوب کر دی جائے دوسری پیر کہ جو اللدتعالى نے كہا ہے اسے اس كى جانب نسبت ديے سے انكاركر دیاجائے۔تو قیامت میں ایسے لوگوں کے چہرے جنہوں نے دنیا میں اللّٰہ پر جھوٹ بولا تھا اس کی سز امیں سیاہ ہوں گے۔ بیہ چہرہ کی ساہی آ گ سے جلنے کا اثر بھی ہو یکتی ہے اور خوف ورسوائی کا نتیجہ بھی اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیسیاہی ان کے قلوب کی ہوجو چبرہ پر منعکس ہوگئ ہو۔ تو ان کفار ومشرکین کے چبرے جھوٹ اور بہتان کی وجہ سے کا لے ساہ ہوں گے اور حق کو قبول نہ کرنے اور تكبراور برائي كرنے كے وبال ميں جہنم ميں جھونك ديئے جائيں گے جہاں بری ذلت کے ساتھ سخت ترین اور بدترین سزائیں بَصَّتُس كر ( اللهم انا نعوذبك من عذاب الأخرة) آ گےان کفار ومشرکین اور منکرین ومتنکبرین کے مقابلہ میں كفروشرك سے توبير نے والے اور ايمان واسلام لانے والے اورالله کی طرف رجوع ہوکراس کی فرمانبر داری کرنے والے اور اس کے احکام پر چلنے والے ان کی جزا کامخضرا حال بیان فرمایا جاتا ہے کداپنی کامیابی اور سعادت مندی کی وجہ سے ان عذابوں نے اوراس ذلت اور مار پیٹ سے بالکل بیج ہول گے۔ کوئی برائی ان کے یاس بھی نہ بہنچ گی۔ گھبراہٹ اور پریشانی جو قیامت کے دن عام ہوگی وہ ان سے مبرا ہوں گے۔ ہرغم سے بے عم اور ہرڈرے بے ڈراور ہرسزاے بے سزااور ہر دکھ سے یے د کھ ہوں گے ۔امن وامان کے ساتھ راحت وچین کے ساتھ خدا کی تمام تعتیں حاصل کئے ہوئے ہوں گے۔

ہوجاؤں۔غرض کہ مجرین اسی طرح کی حسرت وندامت اور بیکار منائیں کریں گے جوان کے کچھکام نہ آئیں گی بلکہ فق تعالیٰ کی طرف سے ان کے ان اقوال کا روفر مایا جائے گا جیسا کہ ان آیات میں بتلایا گیا کہ جب گناہ گارد نیا کی طرف لوٹنے کی آرزو کریں گے اورخدائی احکام پرنہ چلنے کی حسرت کریں گے اورخدا کے رسولوں کی بات نہ ماننے پرکڑھیں گے تو حق تعالیٰ سجانہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ اب ندامت لا حاصل ہے اور پشیمانی بیسود ہے ہدایت کا سامان تو دنیا میں پورامل چکا تھا دنیا میں میں اپنی آیات اور احکام دیکر بھیجا تھا گرتم نے تو ان کی کوئی میں نہ تی جو کچھ کہا گیا غرور اور تکبر سے جھلاتے رہے اور بات ہوا نے اور احکام دیکر بھیجا تھا گرتم نے تو ان کی کوئی ہمارے رسولوں کے سمجھانے بچھانے کو خاطر ہی میں نہ لائے اور احکام دیکر بھیجا تھا گرتم نے تو ان کی کوئی ہمار سے رسولوں کے سمجھانے بچھانے کو خاطر ہی میں نہ لائے اور احکام ایکن شرارت نفس اور خباشت سے ایمان نہ لائے اور گراہی ہی کو اختیار کیا۔ پس تمہار اعذر بالکل باطل ہے اور اب پچھیبیں ہوسکتا۔ اختیار کیا۔ پس تمہار اعذر بالکل باطل ہے اور اب پچھیبیں ہوسکتا۔ اختیار کیا۔ پس تمہار اعذر بالکل باطل ہے اور اب پچھیبیں ہوسکتا۔ اور تم کوکوئی عذر کرنے کی اب تعالیٰ نہ لائے اور اب پچھیبیں ہوسکتا۔ اور تم کوکوئی عذر کرنے کی اب تعالیٰ نہ لائے اور اس سے دورا ہوں کیا ہوسکتا۔ اور تم کوکوئی عذر کرنے کی اب تعالیٰ نہ لائے اور اس سے دورا ہوں کوئی عذر کرنے کی اب تعالیٰ نہ لائے اور اس سے دورا ہوں کیا ہوسکتا۔ اور تم کوکوئی عذر کرنے کی اب تعالیٰ خواصل ہے۔

تویہاں کفار کی اس بات کا جواب بھی ہوگیا کہ جوقیامت میں یوں بھی ہہیں گے کہ دنیا میں اللہ اگر ہم کو ہدایت کردیتا تو صالح مقی پر ہیزگار نیک بندے بن جاتے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ نے تو دنیا میں پوری ہدایت کا سامان کر دیا تھا اپنی کتابیں بھیجیں اپنے رسول بھیجاس لئے کوئی یہ فلط اور لغو بات نہیں کہ سکتا کہ اللہ نے رسول بھیجاس لئے کوئی یہ فلط اور لغو بات نہیں کہ سکتا کہ اللہ نے میں دنیا میں ہدایت نہیں کی ہاں ہدایت کرنے کے بعد نیکی اور اطاعت پر اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا بلکہ بندہ کو دنیا میں یہ اختیار دے دیا کہ وہ جس راستہ جت یا باطل کو اختیار کرنا چا ہے اپنے اختیار سے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو وہ خود اس کا ذمہ دار اپنے اختیار سے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ اور جواب دہ ہے آگے ایسے لوگوں کے کفر و شرک پر مصر رہنے اور اس سے تو بہ نہ کرنے کی سز اکا حال مختیراً ذکر فر مایا جا تا

یارسیوں کے ہاں اس کا نام تک بھی کیاں کھے۔ ( قرآنی فیصلے صف ٢٧ ماخذ حقيقت حديث ) قرآن صاحب نفعاب إور مال داروں برز کو ۃ فرض کرتا ہے مگرا یک طبقہ کے علامہ فر ما گھے ہیں داروں پرر وہ مرس رہ ہے۔ ۔''میرے نزدیک مسلمانوں کی زکوۃ کا پیبدآج ٹھکانے نہیں کا دیا۔ ۔ ''میرے نزدیک مسلمانوں کی زکوۃ کا پیبدآج ٹھکانے نہیں کا دیا۔ لگنا۔ خدا کے نز دیک کسی معنوں میں قبول نہیں۔ گناہ محض ہے حرام ہے۔ بیت المال نہیں تو زکو ۃ نہیں ( میری بخت گیریاں صف ۱۵٬۱۳ ما خذمشر تی اور اسلام ) ایک دوسرے نام نها دمحق صاحب فرماتے ہیں آج کل زکو ۃ کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ حکومت نیکس وصول کررہی ہے۔اگر بیحکومت اسلامی ہوگی تو یمی نیکس ز کو ۃ ہو جائے گا۔ ایک طرف نیکس اور دوسری طرف ز کو ۃ۔قیصراور خدا کی غیراسلامی تفریق ہے اورمسلمانوں جیسی مفلس قوم کومفلوک تربنانے کا ذریعہ۔' قرآنی فیصلے ص ۳۷ ماخذ حقیقت حدیث) قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمہ ہے اس مکان کا حج کرنا جو کہ طاقت رکھے وہاں تک ك مبيل كالمراس ك متعلق بهي كها كيا كه يبهي رسم بأسلامي معاشرہ کا جزونہیں ہے ( قرآنی فیلے ) اور کہا گیا کہ اب توج ایے مقصد کوچھوڑ کرمحص''یاترا'' بن کررہ گیا ہے۔ (قیر آنی فیصلے ص۹۲) نیز یہ بھی کہا گیا کہ قوم اور ملک کی اتنی کثیر رقم غیر ملک میں خرچ کرنا قومی مفاد کے خلاف ہے چنانچدان اسلامی ار کان کی ادائیگی پریہاں تک کہا گیا کہ جب تک دین کی باگ مولوی کے ہاتھ میں ہےصدقات نکلتے رہیں گے۔ ز کو ة دى جاتی رہے گی۔ قربانیاں ہوتی رہیں گی لوگ جج بھی کرتے رہیں گے اور قوم بدستور بے گھڑ بے در' بھو کی ننگی اسلام کے ماتھے پر کلک کے شیے کا موجب بنی رہے گی۔ بیتو نمونہ قرآن کے مانے کے آپ نے بعض مدعیان اسلام سے من لئے۔ اب دوسری جانب محرمات کو دیکھئے۔قر آن شراب نوشی کوحرام قرار دیتا ہے مگر کیا ہم اس لعنت کو ملک سے یکسرختم کر سکے؟ قرآن كسيخق ہے سود كى حرمت اور ممانعت كوظا ہر كرنا ہے حتى كہ اللہ

(اللهم اجعلنامنهم بمنك و فضلك)

آخر میں اس تمام مضمون کا خلاصه اور لب لباب بیفر مایا جاتا ہے کہ دیکھو ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ ہر چیز کواسی نے پیدا کیا اور پھر پیدا کرنے کے بعد اس کی بقاء وحفاظت کا ذمہ دار بھی وہی ہوا اور زمین و آسان کی تمام چیز وں میں تصرف واقتد اربھی اس کو حاصل ہے کیونکہ سب خزائن کی تنجیاں اس کے پاس ہیں۔ پھر ایسے خدا کو چھوڑ کر آدمی کہاں جائے چاہئے کہ اس کے غضب سے ڈر اور اس کی رحمت کا امید وارر ہے۔ اس کی باتوں سے منکر ہو کر آدمی کا نہیں ٹھانا نہیں کیا اس سے منحرف ہو کر آدمی انجام و آخر قبی کی الرح کی امید رکھ سکتا ہے؟ اس پر بھی جو لوگ انجام و آخر قبی کی اور اللہ کی آتیوں کو اللہ کی تو حید کو اور اللہ کے آحکام کو نہیں مانے وہ بڑے۔

قرآن پاک کا یہ جملہ کہ جولوگ اللہ کی آیوں کونہیں مانے وہ بڑے خیارہ میں رہیں گے تو جہاں تک اللہ کی آیوں کا نہ ماننا کفار ومشرکین ہے متعلق ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ نہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں نہ اس کے عقائد کو مانتے ہیں نہ اس کے عقائد کو مانتے ہیں نہ اس کے کوانی ہوایات کو آسانی ہدایت اور نہ اس کے قوانین کو خداوندی قوانین تصور کرتے ہیں نہ اس کی جزاوس الومانی کو مانتے ہیں تو ان کے حق میں اولئے کہ ہم المحسرون وہ بڑے خیان اسلام کے ماننے کو بھی ذراغور کرلیس ۔اسلام اور ایمان مدعیان اسلام کے ماننے کو بھی ذراغور کرلیس ۔اسلام اور ایمان مدعیان اسلام ہے کہ بیس تر ہیب کے ساتھ کہیں تر غیب کے ماتھ کہیں تر غیب کے ماتھ کہیں تر غیب کے ماتھ کہیں تر غیب کے فاطر خواہ اجتمام کرتے ہیں اور اجتمام تو در کنار نماز کی اہمیت مالے خو ہر مذہب میں کی نہ کی شکل میں موجود ہے اور منانے کے جو ہر مذہب میں کی نہ کی شکل میں موجود ہے اور

زبان سے تو یہ ہے ہمارے من حیث القوم قبر آن کے مانے کا حال اور اس پر ہم خواب دیکھیں اس رفعت و فرزت کا۔ اس بلندی اور غلبہ کا اس تصرت اور تائید اللی کا کہ جو قر آ ک کے مانے والوں کے لئے قرآن نے وعدہ کیا ہے تو سوائے اس کے اور کیا کہا جائے کہ۔

ایں خیال است و محال است و جنوں

نوٹ ۔ واضح ہو بدرس اب ہے تھیک سولہ سال پہلے کا تحریر
کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے اورا حسان ہے کہ اب ملک کی فضا
کی جو بدلی ہوئی ہے اورا سلامی نظام کے نفاذ کی حکومت کی سطح پر
مبارک کوشش اور سعی کی جارہی ہے اوراس سلسلہ میں بعض اقدام
بھی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی قسمت کو چار چا نہ لگنا
نصیب فرما ئیں اور یہاں اسلامی حکومت کے برکات و شمرات ہم
کود کھنا نصیب فرما ئیں آمین ۔ (احقر مولف) ماہ اکتو بر ۱۹۸۳ء
کود کھنا نصیب فرما ئیں آمین ۔ (احقر مولف) ماہ اکتو بر ۱۹۸۳ء
اثبات کا مضمون جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آبیات میں
اثبات کا مضمون جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آبیات میں
آئیدہ درس میں ہوگا۔

اوراس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کو اعلان جنگ فرمادیا ہے جوسود کو نہ چھوڑیں مگر آج سودی لین دین نہ صرف تھلم کھلا مور ہاہے بلکہ اس سے بڑھ کریہ کہ اس کو جائز ترقی کا ذریعہ بتلایا جا تا ہے اور کہا جا تا ہے کہ سودی لین دین کو چھوڑ کرہ ج کی دنیا میں تر قی کیے کی جائتی ہے تجارت کوفروغ کیے ہوسکتا ہے؟ قر آن تھم دیتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے زانی اور زانیہ کو سنگسار کیا جائے یا کوڑے لگائے جائیں۔ہم اس حکم کو کیسے قبول كريطيع بين جبكه نام نهادمغربي مهذب حكومتين اس كووحشانه سزا قرار دیتے ہیں۔قرآن پردہ حیا اورشرم وعفت کا حکم دیتا ہے اور کسی غیرمحرم عورت کو بدنیتی سے دیکھنے تک کی اجازت نہیں دیتا مگراس تر تی کے زمانہ میں غیرعورتوں کے ساتھ دوش بدوش بیٹے ہوئے کیے ترقی ہوسکتی ہے۔الغرض آپ قرآن کے ایک ایک اوامر کود کیسے اور ایک ایک نواہی کود کیسے کہ من حیث القوم کتنے قرآنی احکام رعمل ہور ہا ہے اور اب تو نوبت باینجارسید که بیقرآن ۱۴۰۰ سال کی پرانی کتاب ہے۔اس ترقی کے وقت میں اس برعمل کیے کیا جاسکتا ہے یہاں تک کہا گیا اور یہ سی غیرمسلم کی زبان سے نہیں بلکہ اسلام کے دعویداروں ہی گی

#### دعا شيجئے

قُلْ اَفَغَيْرُ اللَّهِ تَأْمُرُونِيُّ أَعُبُكُ إِنَّهَا الْجُهِلُّونَ۞ وَلَقَكْ أُوْجِي اِلِيَكَ وَالْحَ الَّذِيْ پ کہد بیجئے کداے جاہلو! کیا پھربھی تم مجھ کوغیراللہ کی عبادت کرنے کی فر ماکش کرتے ہو۔اورآپ کی طرف بھی اورجو پیغیبرآپ سے پہلے ہوگذرے ہیں انکی طرف بھی bestur! فَاغْيُلُ وَكُنْ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ﴿ وَمَا قَكَ رُوا اللَّهُ حَقَّى قَكُ رَبُّ وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ اللّذي كىعبادت كرنااور(اللّٰدكاشكرگذارر بهنا)اوران لوگول نے خدا تعالى كى كچھنظمت نەكى جىسى عظمت كرنا جاپيغتھى\_جالانكەسارى زمىن اسكىمشى مىس بوگى يَوْمُ الْقِيْمُ لِهِ وَالتَّهُوٰتُ مُطُولِيُّ إِيمِيْنِهِ الْمُغِلِّيَةُ وَتَعَلَّىٰ عَتَّالِيْشُرِكُوْرَ، ®وَنُفِخ کے دن اور تمام آسان کیٹے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ میں وہ پاک اور برتر ہے ان کےشرک سے اور (قیامت کے روز ) صور میر الصُّوْدِ فَصَعِقَ مَنْ رِفِي السَّمَاوِتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّامَنْ شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخ پھونک ماری جائے گی سونمام آسان اور زمین والوں کے ہوش اُڑ جاویں گے مگر جس کوخدا جاہے پھراس (صُور) میں دوبارہ پھونک فِيْلُو أُخْرِي فَاذَاهُمْ قِيَاهُمُ لِينْظُونُونَ هِوَ أَشْرُقَتِ الْأَرْضُ بِنُودِ رَبِّهَا وَوُضِعَ النِّبِيِّن وَالشُّهَكَ آءِ وَقُضِي بَيْنَهُ مُ بِالْحُقِّ وَهُمْ لَا يُ ور پیغیبر اور گواہ حاضر کئے جاویں گے اور سب میں ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیا جاوے گا اور ان پر ذرا ظلم نہ ہوگا۔ اور ہر محفض ً كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ آعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ اس کے اعمال کائو رابدلہ دیا جاویگا اور وہ سب کا موں کوخوب جانتا ہے قُلْ فرمادیں | اَفَغَیْرُ اللّٰیہ تو کیا اللہ کے سوا | تَاْمُرُونِیْ تم مجھے کہتے ہو | اَعْدِکُ مِن ریشش کروں | اَیُّھا اے | الجبھ کُون جاہلو (جمع) | وَ اور طرف في الكي اور طرف الكُنْ يْنَ وه جو كه عَمُولِكَ تیرے عل کَلَتُكُونِيُّ ادرتو ہوگا ضرور الصِّنَ ہے الْخیب پین خسارہ بانیوا۔ لرو | وَكُنُ اور ہو | مِن ہے القَ كِيرِينَ شكر كزاروں | و اور | حَقَّى حَتّ | قَدُرِهِ اس كى قدرشاى | وَالْأَرْضُ اور زمين يؤمرالقالمكة روز تيامت وَالتَّهُاوِتُ اورتمَام آسان | مَطْوِتِيَّ لينهُ ہوئے | بِيكَينِينهِ اسْجَه واكس باتھ مِن | سُبْعَانَهٔ وہ پاک ہے | وَتَعَلَىٰ اور برز | عَهَا اس سے جو بُشْرِكُونَ وہ شريك كرتے ہيں | وَنُفِخَ فِي الصُّنُورِ اور كِمونك مارى جائے گی صُور میں | فَصَعِیقَ تو بہوش ہوجائے گا | صَ

pesti

| • |               |              |                |              | ****             |                |                     |               |                  |                   |                    |                         |
|---|---------------|--------------|----------------|--------------|------------------|----------------|---------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
|   | ثُمَّ بُر     | کھے اللہ     | ءُ اللَّهُ فِي | ے شا         | مَنْ ج           | لا سوائے       | میں اِ              | جِن زمين      | فيالكر           | وَهُنْ اور جو     | مانول بيس          | رفى السَّمَاوٰتِ ٦-     |
|   | بنك أشقى كى   | قِيَتِ اور خ | ا وَاتَّهُمُ   | ضے لکیں سے   | وو ري<br>رون ديم | مزے اینظ       | ويَامُرُ            | ا هُـــر وه   | فَإِذَا تُو فُور | ب انخرى دوباره    | اری جا ئینگی اسمیر | نُفِخَ فِيلُو بُسوك.    |
|   |               |              |                |              |                  |                |                     |               |                  |                   |                    | الْأَرْضُ زيمن          |
| d | اور وہ اُن پر | وَهُمْ       | کے ساتھ        | عُقِّ حَقّ ـ | بيان ياك         | خر ایکے درم    | ائيًا بَيْنَهُ      | ر فیصله کیا ج | و قضي او         | يه اور كواه (جمع) | ) وَالشُّهَكَ      | بِالنَّبِيِّنَ نِي(جُعَ |
|   | وهو اوروه     | اعمال أ      | ز کیاا سکے     | جو اس        | أغمِلْتُ         | بر مخص م       | <u>گُلُّ نَفْسٍ</u> | 5 8 2 4       | را بورا دیا .    | و وفِيتُ اور پو   | نه کیا جائے گا     | لايطكمون ظلم            |
|   |               |              |                |              | تے ہیں ا         | جو پکھ وہ کر ۔ | يفعكون              | اے ایکا       | خوب جانة         | أعكم              |                    |                         |

جائیں گے عقلی حیثیت ہے دیکھاجائے کہ تمام چیزوں کا پیدا کرنا باقی رکھنااوران میں ہوشم کا تصرفات کرتے رہناصرف الله کا کام ہے تو عبادت کامستحق بجز اس کے اور کوئی نہیں ہوسکتا اور نقلی حیثیت سے دیکھوتو تمام خدا کے رسول پیغیبراور تمام آسانی ادیان تو حید کی صحت اور شرک کے بطلان برمتفق ہیں بلکہ ہرنبی کو بذریعیہ وحی بتلا دیا گیا که آخرت میں مشرک کے تمام اعمال اکارت ہیں اورشرک کاانجام سوائے حرمان اور خسران کے کیچنہیں ہے۔لہذا انسان کا فرض ہے کہ وہ ہر طرف سے ہٹ کرایک خدائے قدوس کی بندگی کرے اور اس کاشکر گزار اور وفا دار بندہ ہے۔اس کی عظمت وجلال كوسمجه\_ عاجز اورحقير مخلوق كواس كاشريك نه تشمرائے اس کواسی طرح بزرگ و برتر مانے جبیبا وہ واقع میں ہے۔مشرکین نے تواس کی عظمت وجلال اور بزرگی و برتری کو سمجھا ہی نہیں اور انہوں نے اللہ کو جیسا جا ہے بہجانا ہی نہیں۔ ورنداللہ کے سامنے کسی کی کیا جستی ہے جو کسی کو پچھ ڈے سکے یا کسی سے کچھ چھین سکے۔اس خداوندقدوس کی عظمت و بردائی کا بیال ہے کہ قیامت کے دن کل زمین اس کی ایک مٹھی میں اور سارے آ سان کاغذ کی طرح لیٹے ہوئے ایک ہاتھ میں ہوں گے۔ بھلا اس سے ان مشرکوں کے گھڑے ہوئے معبودوں کو کیا نسبت۔وہ ان مشرکین کے ہرطرح کے شرک سے پاک و برتر ہے۔ يہاں آيت ميں الفاظ قبضة ليني مشي اور يمين يعني داہنے ہاتھ کا استعال جوحق تعالیٰ کے لئے ہوا ہے تو معتزلہ اس کے بیہ

تفسیر وتشری کی شده آیات میں توحید کی تائید میں ایہ بتلایا گیا تھا کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر پیدا کرنے کے بعد اس کی بقاو حفاظت کا سامان بھی اس نے کیا پھر زمین و آسان کی تمام چیزوں میں تصرف اختیار و اقتدار بھی اس کوحاصل ہے تو جو خدا خالق بھی ہوموجہ بھی ہو وافظ بھی ہو اور متصرف بھی ہو تو ایسے اوصاف کمال رکھنے والا جو قیامت میں جزاوسزا کا بھی ما لک ہوگا تنہا معبود حقیقی ہوسکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہوسکتا۔

اب یہاں ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ کفار ومشرکین خودتو کفر وشرک میں مبتلا سے ہی مگران کا حوصلہ یہاں تک بڑھا کہ نعوذ باللہ پنج برعلیہ الصلوۃ والسلام تک کواپنے طریقہ پرلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ مشرکیین نے آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آؤتم ہمارے معبودوں کی پرستش کریں گے۔ معبودوں کی پرستش کریں گے۔ معبودوں کی پرستش کریں گے۔ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی گئی کہ آپ ان مشرکیین سے جواب میں کہہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی گئی کہ آپ ان مشرکیین سے جواب میں کہہ و چکے کہ اے جا ہو ابعداس کے کہ تو حید ہر طرح عقلاً و نقل ثابت ہو چکی ہے اور شرک کا ردو بطلان ہو چکا کھر بھی تم مجھ کو غیر اللہ کی برستش کی فرمائش کرتے ہو بہتو انسان کی انتہائی نادانی حماقت و برستش کی فرمائش کرتے ہو بہتو انسان کی انتہائی نادانی حماقت و بہتات ہو بہتات کے دوہ مہر خدا سے بیطمع رکھتے ہو کہ وہ تمہرارے راستہ پر آ

بعض کے نزدیک انبیاء وشہداء مراد ہیں واللہ اعلم بالصواب بہرحال بیاشتنا پہلے نخے صور کے وقت ہوگا اس کے ابدر ممکن ہے کہ ان بربھی فنا طاری کر دی جائے۔ جب دوسری مرتبه صور چونکا جائے گا تو مردول کی ارواح اپنے بدنوں کی طرف واپس آ جائیں گی اور بے ہوشوں کوافاقہ ہوگا اس وقت محشر کے عجیب وغریب منظر کو حیرت زدہ ہو کر تکتے رہیں گے۔ پھر خداوند قدوس کی پیثی میں حاضر کئے جاویں گے۔ پھر جب حق تعالی حساب کے لئے زمین پراینی شان کے مناسب نزول اجلال فرمائیں گے اس وقت حق تعالی کی مجلی اور نور ہے محشر کی زمین چک اٹھے گی۔ حساب کا دفتر کھلے گاسب کے اعمال سامنے رکھ دیئے جاویں گے انبیا علیهم السلام اور دوسر ہے گواہ در باراللی میں حاضر ہوں گےاور ہر مخص کے اعمال کا نہایت انصاف سے ٹھک ٹھک فیصلہ سنایا جائے گا۔ کسی پر کسی طرح کی زیادتی نہ ہوگی جس کا جتنا اچھایا برا عمل ہے سب خدا کے علم میں ہے اس کے موافق بدلہ ملے گا۔ اب آ گے کس کو کیا جزایا سزا دی جائے گی اس کا بیان فر مایا گیا ہےاوراس برسورۃ کوختم کیا گیا ہے جس کا بیان ان شاءاللہ اکلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ معنی لیتے ہیں کہ قبضہ سے مراد تصرف ہے نہ کہ مٹی ہیں ہونا اور داہنے ہاتھ میں آ سانوں کے لیٹنے سے مراداس کی قدرت میں ہونا ہے لیٹنے سے مراداس کی قدرت میں ہونا ہے لیکن اہل سنت کا یہ ند جب ہے کہ یمین وغیرہ الفاظ متشابہات میں سے ہیں جن پر بلا کیف ایمان رکھنا واجب ہے کہ ان کی حقیقت وہی جانتا ہے اوراس کی ذات کے لائق جوقبضہ اور میمن ہے سے کہ یمین ہے اس کو ہم اس عقل نے ہیں تجھ سکتے۔

گذشتہ آیات میں چونکہ قیامت کا ذکر آگیا تھا اس کئے
آگے کچھ قیامت کا احوال بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت کے
روز جب صور میں پھونک ماری جاوے گی سوتمام آسان وزمین
والوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اکثر علائے محققین کے نزد یک
فخ صور دومر تبہ ہوگا پہلی مرتبہ میں سب کے ہوش اڑ جائیں گے
پھر زندہ تو مردہ ہو جائیں گے اور جومر چکے تھے ان کی ارواح پر
بہوشی کی کیفیت طاری ہوجا و گی مگر اللہ تعالیٰ جس کوچا ہیں گے
دواس بہوشی اور موت سے محفوظ رہے گا۔ اب بیکون ہوں گے۔
اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے حضرت جرئیل'
میکائیل اسرافیل اور ملک الموت حضرت عزرائیل مراد لئے ہیں۔
بعض نے ان کے ساتھ ملائکہ حملة العرش کو بھی شامل کیا ہے۔

#### دعا شيجئے

حق تعالی ہم کو ہرطرح کے خفی و جلی شرک ہے بچا کرتو حید پر قائم رکھیں اور اپنے عبادت گزار اور شکر گزار بندوں میں شامل فرما ویں۔ اللہ تعالی قیامت کی ہولنا کیوں ہے ہمیں محفوظ و مامون فرما ویں اور ہمارے حساب کتاب کو آسان فرما ئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوٹے بھوٹے اعمال کواپنی رحمت ہے قبول فرمالیں اور ہماری خطاؤں اور گناہوں کواپنے کرم ہے بخش دیں۔ اور نجات و مغفرت ہے ہم سب کونواز دیں۔ یا اللہ اب ہم مشرکیوں کی کیا شکایت کریں جنہوں نے آپ کی عظمت کاحق بھلار کھا ہے ہزرگی و برتری کو نہ مجھا اور نہ جانا اب تو امت مسلمہ کے اکثر افراد کارونا ہے کہ جنہوں نے آپ کی عظمت کاحق بھلار کھا ہے اور آپ کے احکام کے خلاف زندگی گزارر ہے ہیں اور آپ کی نافر مانی میں لگے ہوئے ہیں۔ یا اللہ! میدان حشر میں آپ کے سامنے حاضری کا خوف ان کے دلوں میں ایساڈ ال دے کہ یہ ہرنا فرمانی سے رک جا ئیں اور آپ کی تی اطاعت میں لگ جا ئیں۔ آ مین۔ والخرکہ نے وائی ان انگر کی گئے دیتے الفلی ہیں۔ آپ کی تی اطاعت میں لگ جا ئیں۔ آمین۔ والخرکہ نے کا خوف ان کے دلوں میں ایساڈ ال دے کہ یہ ہرنا فرمانی سے دک جا ئیں اور آپ کی تی اطاعت میں لگ جا ئیں۔ آمین۔ والخوکہ نے فرک تھوں نے آپ انگر کی تائم انگری کی تو ان کے دلوں میں ایساڈ ال دے کہ یہ ہرنا فرمانی سے دک جا نمیں۔ والے می تی کی تو کی توں میں ایساڈ ال دے کہ یہ ہرنا فرمانی سے دک جا نمیں۔ والے می تو کو کی تو کی تو کی تو کی تو کو کی تو کی تو کی تو کی تھوں میں کی تو کی تو کو کی تو کی تو کی تو کی تو کو کی تو کر کی تو کی تو کی تو کی تو کو کی تو کی تو کو کی تو ک

# ۲۳-مهروة الزمر باره-۲۳

اور جو کافر ہیں وہ جہنم کی طرف گروہ گروہ بنا کر ہا تکے جادیں گے۔ یہاں تک کہ جب دوزخ کے پاس پنجیس محتواں کے دروازے کھول دیئے جادیں مجے اوران سے دوزخ کے محافظ (طریقیے)

کہیں گے کیا تہارے پاستم ہی لوگوں میں سے پغیرنیں آئے تھے جوتم کوتہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے ادرتم کوتہارے اس دن کے پیش آنے ہے ڈرایا کرتے تھے

# هٰذَا قَالُوا بَلِي وَلَكِنْ حَقَّتْ كِلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَفِرِيْنَ قِيْلَ ادْخُلُوٓآ اَبُوابَ

کافر کہیں گے کہ ہال لیکن عذاب کا وعدہ کافرول پر پُورا ہوکر رہا۔ (پھرِ ان سے) کہا جاوے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو

# جَمَّةٌ خَلِرُكُ فِيهُا ۚ فِبَمُّا صِّمَةُ وَى الْمُثَكَّبِرِيْنَ<sup>®</sup>

ہمیشہاس میں رہا کروغرض (خدا کے احکام ہے ) تکبر کرنے والوں کا پُراٹھ کا نہے۔

وَسِیْقُ اور ہائے جائیں سے الّذُنْ وہ جنہوں نے کھُونُوا کفر کیا(کافر) اللّٰی طرف حَتَّى إِذَا بِهِاں تَك كه جب [ يَحَادُوْهَا وه آئيس مح وہاں | فُبِعَتْ كھول ديئے جائيں مے | أَبْوَابُهمَا اسكے دروازے | وَ قَالَ اور كہيں مح لَهُ هُرُ ان ﴾ أَخَزَنَتُهُمَا اس كحافظ الكَوْ يَالْيَكُوْ كيانبيس آئِ تَصْمَهارے باس ارْسُلُّ رسول( قبح) إِمِنْكُوْ تم مِن ﴾ يَتْلُوْنَ وه برجة تص كَنِيكُ مَ رِ البَوِرَتِكُ تهار رب كي آسين (احكام) وَيُنْدِرُونَكُ في اورتهين ورائ تح إِلَيَّاءَ الماقات يوفيكُ تهارا ون هذا يا قَالُوا وه كبيس كے ابلي بال وكلكِن اوركين كَقَتْ بورا موكيا كلِمَةُ عَمَم الْعَدُابِ عذاب عَلَى بِهِ النَكْفِرِيْنَ كافرول قِيْلَ كها جائيًا ادْخُلُوْاتُم والله و كَنْوَاب ورواز المجتمني جنم فِلدِيْنَ بيدر بنوا فِيهَاس بس فَيشَس ويُراب مَثْوَى مُحَانا المُتَكَلَيْدِيْن عَبركنواك

سلسله میں میدان حشر کا نقشہ کھینچا گیا تھا کہ جب صور میں پہلی بار چھونک ماری جائے گی تو اس کی ہیپت ناک آ واز سے زمین 📗 ہرا یک کے ممل کا ذرہ ذرہ پیۃ ہےاور ہرا یک کا پورا پورا حال اس اورآ سان میں جتنے جاندار ہیں سب کے ہوش اڑ جائیں گے اوراس صور کے اثر ہے کوئی نہ بچے گا مگروہی جے اللہ تعالی اپنی رحمت سے بچالیں پھرا یک عرصہ کے بعد جس کاعلم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے دوسری بارصور پھونکا جاوے گا تو سب مردے زندہ ہوکر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پھر میدان حشر میں اللہ رب العزت کا جلوہ ظاہر ہوگا اور ساری زمین اللہ کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور سب کے اعمال ناموں کا دفتر سامنے رکھ دیا جائے گا اور ہرایک

تفسیر وتشریح: گذشتہ آیات میں احوال قیامت کے | عملوں کاٹھیکٹھیک فیصلہ اور اجردیا جائے گا جوجس نے اس دنیا میں کیا ہوگا اس کا پور پورا بدلہ پائے گا اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو یر ظاہر ہے اس لئے ہرایک کا پور پوراحساب چکا دیا جائے گا جو جس جگہ کے لائق ہوگا وہاں بہنچ جائے گا۔ چنانچہان آیات اور اگلی آبات میں حساب کتاب کے بعد جو فیصلہ کا نتیجہ نکلے گا وہ ظاہر فرمایا جاتا ہے کہ جہنم جہنم میں جھیج دیئے جائیں گے اور جنتی جنت میں داخل کردیئے جائیں گے۔

ان آیات میں پہلے بدنصیب منکرین حق کا انجام بیان ہور ہا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح رسوائی اور ذلت

کونبیں ڈرایا کہ قیامت کا دن پیش آنے والا کے جہی میں اچھے برے کی جزاسزا ملے گی۔وہ دوزخی انتہائی حسرت اورافسوں کے ساتھ جواب دیں گے کہ پیٹمبر کیوں نہیں آئے ضرور آئے ہم کو الله كى باتيس سنائيس اورآج كے دن سے بھى ڈراياليكن جارى بدبختی اور نالائقی کہ ہم نے ان کا کہنا نہ مانا۔ ہم غفلت اور جہالت میں پڑے رہے اور دنیا ہی کوسب کچھ بچھتے رہے اللہ کے رسولوں کی بات نہ تن اوران کی نصیحت کواس کان سنا تو اس کان اڑا دیا آخر خدا کی اٹل تقذیر سامنے آئی اور عذاب کا حکم ہم پر ٹابت ہوکررہا۔ کافروں کے لئے جوسز االلہ نے مقرر کی تھی اس کے حق دار ہوئے اور وہ سزا بھگتنے کے لئے یہاں بھیج دیے گئے ۔اس پران سے کہددیا جائے گا کہتم نے شیخی اورغرور میں آ کر الله کی بات نه مانی اب ہمیشه دوزخ میں پڑے رہواوراس کا مزہ چکھتے رہو۔ یہبیں جلتے اور جھنتے رہنا۔ نہ یہاں سے کسی طرح کسی وقت چھٹکارا ملے نہمہیں موت ہی آئے گی۔ بیکیا براٹھکا نہ ہے کەدن رات تمہیں جلنا ہی جلنا ہے اور میتمہارے تکبر کا اور حق کو نه مانے كابدلد ہے جس نے تمہيں اليي برى جگد پہنچايا اور يہيں كا كرديا-اك الله آب ميں عذاب جہنم سے ہرطرح اور بالكليه ا بنی رحمت سے بچاہئے گا۔

یہاں آیت میں ابواب جہنم جوفر مایا گیا تواس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کے درواز مے مقرر ہیں اور باضابطران درواز وں ہی سے جہنم کے اندر داخلہ ہوگا۔ اب جہنم کیا ہے؟ کہاں ہے؟ اس کے کتے طبقات ہیں؟ اس میں کس قتم کے عذاب دکھ اور آزار ہیں؟ تو اس کے متعلق سے مجھ لیا جائے کہ غیب اور عالم آخرت کی جن حقیقتوں پرایمان لا نا ایک مومن کے لئے ضروری ہے اور جن برایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلم اور مومن نہیں ہوسکتا ان ہی میں

ے ڈانٹ ڈیٹ اور جھڑ کیوں کے ساتھ جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے۔قرآن یاک کی بعض دوسری آیات میں ہے کہاس وقت یہ جہنمی پیاسے بھی ہوں گے اور وہ اندھے بہرے اور گو نگے بھی ہوں گے۔اور بہتوں کومنہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ پھران کا فروں میں سینکڑوں گروہ ہوں گے چونکہ کفر کے اقسام اور مراتب بہت ہیں ہرقتم اور ہر درجہ کے کا فروں کا گروہ الگ الگ کردیا جائے گامثلاً بت پرستوں کا ایک گروہ ستارہ پرستوں کا ایک گروه چاند وسورج کو پوجنے والوں کا ایک گروه منافقوں کا ایک گروه وغیره وغیره \_ پھرجس طرح دنیا میں جیل خانہ کا بھا ٹک کھلنہیں رہتا جب کسی قیدی کو داخل کرنا ہوتا ہے بھا ٹک کھول کر داخل کرتے اور پھر بند کر دیتے ہیں ایسے ہی وہاں جس وقت دوزخی دوزخ کے قریب پنجیں گے دروازہ کھول کر اس میں د تھکیل دیا جائے گا اوراس کے بعد پھر درواز ہبند کر دیا جائے گا۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ جوفر شتے دوزخ کے محافظ اور نگران ہیں جن کے سر دار کا نام مالک ہوگا وہ ان دوز خیوں سے بطور ملامت اوران کوشرمندہ کرنے کے لئے اور ندامت بڑھانے کے لئے بطورز جرتو بخ کے کہیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے پیغیرتمہارے پاس نہیں بہنچ تھے جوتم ہی سے تھے اور تمہاری ہی جنس کے تھے۔جن سے تم سوال جواب كر سكتے تھان كى صحبت ميں بيٹھ سكتے تھے انہوں نے خدائے تعالیٰ کی آیتیں تہمیں بڑھ بڑھ کرسائیں اینے لائے ہوئے سیے دین پر دلیلیں قائم کر دیں۔ تہمیں اس ون کی برائیوں سے آگاہ کردیا۔ آج کے عذابوں سے ڈرادیا تو چرتم نے ان کی بات کیوں نہیں مانی ۔ کیاتم کومعلوم نہ تھا کہ تمہارا ایک رب ہے جوظا ہر و باطن تمہاری پرورش کرتا ہے کیا اس رب کے کھلے ہوئے احکام پیغیروں نے تہدین نہیں پہنچائے اور کیاتم

کی ده الزمر یاره-۲۳۳ تيسراسعيرُ چوتھا سقر' يانچوال نظي' چھڻا ہاويهُ سالواں هلمه۔ان طبقات میں سے ہرایک میں نہایت وسعت قسم سے عدال اور رنگ برنگ کے مکانات ہیں مثلاً ایک مکان ہے جس کا نام غی ہے جس کی تختی ہے باقی دوزخ بھی ہرروز ۲۰۰۰ مرتبہ پناہ مانگتی ہے ایک اور مکان ہے جس میں بے انتہا سردی ہے جس کوزمہریر کہتے ہیں ایک مکان ہے جس کو جب الحزن کہتے ہیں یعنی نم کا كنوال اورايك كنوال ہے جس كوطيئة الخبال يعنى لہواور پيپ كى کیچر کہتے ہیں۔ ایک پہاڑ ہے جس کو صعود کہتے ہیں اس کی بلندی سترسال کی مسافت کے برابر ہے جس پر کفار کو چڑھا کر دوزخ کی تہدیس پھینکا جائے گا۔ ایک تالاب ہےجس کا نام حمیم ہےجس کا یانی اتنا گرم ہے کہ لیوں تک پہنچنے سے اوپر کا ہونٹ اس قدرسوج جائے گا کہ ناک اور آئکھیں تک ڈھک جا ئیں گی اور نیج کالب سوج کرسینه اور ناف تک پہنچ گا زبان جل جائے گی اور منہ تنگ ہو جائے گا۔ حلق سے پنچے اتر تے ہی معدہ اور انتزیوں کو بھاڑ دے گا۔ ایک اور تالاب ہے جس کو غساق کہتے ہیں اس میں کفاروں کا پسینہ پیپ اورلہو بہہ کرجع ہوگا۔ ایک چشمہ ہے جس کا نام غسلین ہے اس میں کفاروں کامیل کچیل جمع ہوگا پیجہنیوں کو کھانے اور پینے کو ملے گا۔ اہل دوزخ کے جسم بہت لمبے چوڑے بنا دیئے جائیں گے تا کہ ختی عذاب زیادہ ہو اور ہرایک رگ وریشہ کو ظاہراً و باطناً طرح طرح کے عذاب يہنچائے جائيں گے۔مثلا جلانا 'کپلنائسانپ اور پچھوؤں کا کا ٹنا' كانتوں كا چھونا' كھال كا چيرنا' مكھيوں كوزخم پر بٹھا نا وغيرہ وغيرہ بسبب شدت گرمی کے پہنچتے ہی ان کے جسم جل کر نے جسم پیدا ہوجایا کریں گے یہاں تک کہ ایک گھڑی میں ٠٠ عجم بدلتے

ہےجہم اور جنت بھی ہے گرہم اس دنیا میں اس عقل کے ساتھ دوزخ یا جنت کی اصل کیفیت اوراصل حقیقت پورے طور پرنہیں سمجھ سکتے ۔بس اس برقر آن وحدیث کے فرمان کے مطابق عقل ہے بالا ترقبی ایمان رکھنا ضروری ہے اور جو کیچھ قرآن وحدیث میں جہنم یا جنت کے متعلق فرمایا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے اس کا مقصد مینبیں کہ جو کچھ وہاں پیش آنے والا ہے اس کوہم یہاں پوری طرح سمجھ لیس جان لیس اور وہاں کے حالات کا صحیح اور اصل نقشه مارے سامنے آجائے بلکداس بیان کا اصل مقصد تبشير اورانذار ہے یعنی جنت کا شوق اور دوزخ کا خوف دلا کر الله کی رضاوالی اور دوزخ سے بیجا کر جنت پہنچانے والی زندگی پر الله کے بندوں کا آمادہ کرنا اورالی احادیث اور آیات قرآنی کا حق یمی ہے کہان کے براصنے اور سننے سے شوق اور خوف کی کیفیتیں پیدا ہوں۔ اسی حصول مقصد کے لئے قرآن اور حدیث میں جوجہم کے متعلق بتلایا گیا ہے اس کوخضراً یہاں بیان كيا جاتا ہے اور اس كوحفرت شاہ رفيع الدين صاحب محدث وہلوگ کی کتاب قیامت نامہ جواصل میں فارس میں ہے اورجس کے مضامین کی بنیاد آیات قرآنید اور سیح احادیث بر ہے اس کا ترجمه عرض کیا جاتا ہے ککھاہے کہ دوزخ کی آگ یہاں دنیا کی آگ ہےستر جھے زیادہ گرم ہے۔اس کا رنگ شروع میں سفید تھا پھر ہزار برس بعد سرخ ہوگیا اب سیاہ ہے اس کے سات طقے ہیں جن میں ایک ایک بڑا پھا تک ہے اول طبقہ گنہگارمسلمانوں اوران کفار کے لئے ہے جو باوجود شرک کے پیٹیبروں کی حمایت كرتے تھے۔ دوسرے طبقات مشركين آتش پرست دہريئے یبودنصاری منافقین وغیرہ کے لئے مقرر ہیں۔ان طبقوں کے نام جوقر آن مجید میں جا بجاندکور ہیں یہ ہیں۔ پہلا جحیم ووسراجہنم 🔰 رہیں گے۔ گرجسم کے اصلی اجزاء برقر ارر ہیں گے صرف گوشت ہوکر دروغہ جہنم جن کا نام مالک ہے کے سامنے آہ وزاری

کریں گے کہ ہم کوتو مار ڈال تا کہ ان مصائب سے نجات پا
لیس۔ ہزارسال کے بعدوہ جواب دیں گے کہتم تو ہمیشہ اس
میں رہو گے پھر ہزارسال کے بعد خداوند کریم سے دعا کریں
گے کہ اے خدا قدوس ہماری جان لے لے اور اس عذاب
سے نجات دے دے۔ ہزارسال کے بعد بارگاہ ایز دی سے
جوا باارشاد ہوگا کہ خبر دار خاموش رہو۔ ہم سے استدعا نہ کرو۔
تم کو یہاں سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ اللّٰ ہم انا نعو ذبک
من غضبک والناد بیمخضر سا پچھ حال ہے جو قرآن و
حدیث سے دوز خ کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ اب ان
جہنیوں کے مقابلہ میں اگلی آیات میں مونین ومتقین کا جنت
میں داخل ہونے کا حامل ظاہر کیا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ
میں داخل ہونے کا حامل ظاہر کیا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ
میں داخل ہونے کا حامل ظاہر کیا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ
میں داخل ہونے کا حامل ظاہر کیا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ
میں داخل ہونے کا حامل فلاہر کیا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ
میں داخل ہونے کا حامل فلاہر کیا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ

اور پوست جل کردوبارہ پیدا ہوتارہ ہا گا۔ ہوت نامیدی وغیرہ کی تکالیف علیحہ ہر داشت کریں گے۔ بعض کافروں کی مانند بیٹھنے میں کھال ۲۲٬۳۲ گرموٹی ہوگی۔ دانت پہاڑوں کی مانند بیٹھنے میں تین تین منزل کی مسافت گھیریں گے۔ دیگر عذا بول کے علاوہ بھوک کا عذاب اس قدر شخت کر دیا جائے گا کہ جو تمام عذا بول کے مجموعہ کے برابر ہوگا۔ جب نہایت بے چین اور بے قرار ہوکر غذا طلب کریں گے تو درخت زقوم کے پھل جو نہایت تلخ خار دار ورشخت ہے اور جو جھیم کی تہہ میں پیدا ہوتا ہے ان کو کھانے کو دیا جائے گا۔ جب اس کو کھانا شروع کریں گے تو گلے میں پھنس جائے گا۔ جب اس کو کھانا شروع کریں گے تو گلے میں پھنس جائے گا۔ جب اس کو کھانا شروع کریں گے تو گلے میں پھنس بیادو۔ پانی کے منہ تک چہنچتے ہی ہونٹ جل کرسون جائیں گے۔ بیان کریا خانہ کے داستہ سے نگل پڑیں گی۔ اس حالت سے بانی کریا خانہ کے داستہ سے نگل پڑیں گی۔ اس حالت سے باقرار کریا خانہ کے داستہ سے نگل پڑیں گی۔ اس حالت سے باقرار

#### وعا شيجئے

حق تعالی این نصل و کرم سے ہم کو نارجہنم سے بچاویں اور میدان حشر کی ذات ورسوائیوں سے اپنی پناہ میں رکھیں اور این غضب اور ناراضگی سے مامون و محفوظ فر مائیں۔

ياالله بم كواس دنيا مين فكرآ خرت نصيب فرما يج اوروبال كى تيارى كى توفيق عطا فرما يجد ربنة اتنا فى الدنيا حسنة و فى الاخوة حسنة وقناعذاب النار آمين وقناعذاب النار آمين

besitir

وسِيق النِين اتفقوا رَبِهُ فران الْجِنّة وَمُراحَتَى إِذَا جَآءُوها وَفَتِحتَ اَبُوابُها وَقَالَ وَمِورَا الْجَدُولُ الْجَنّة وَمُراحَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْجَابُ وَفَالُوا الْجَدُلُ وَهَا وَفَيْنِ عَالِي الْجَدُلُ وَالْجَابُ وَفَالُوا الْجَدُلُ وَهَا وَلَا الْجَدُلُ وَهَا فَلِي اللّهِ عَلَيْهِ وَمُورَاتِ عَلَيْهِ وَالْفَالِي فَى صَلَقَنَا لَهُ وَحَذَنَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْجَنّةُ وَلَا الْجَدُلُ وَالْجَابُ وَفَالُوا الْحَدُلُ وَالْمُوالِينَ فَى مَلْ وَاللّهُ الْجَنْلُ وَلَا الْحَدُلُ وَالْمُولِينَ فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمُولُوا الْحَدُلُ وَالْمُولِينَ فَى الْحَالُولُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمُولُوا الْحَدُلُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُولُوا الْحَدُلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْحَدُلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْحَدُلُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْحَدُلُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْحَدُلُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْحَدُلُ اللّهُ اللّ

ۑٵؙؙٛٛٛٛٛڲۊٞۅؘۊؽڶٳڵۘۼؠٛۮؙڽڵ<u>ڡ</u>ڗؾؚٵڵۼڵۄؚؽؽؘ<sup>ۿ</sup>

اورکہاجاوےگا کہ ساری خوبیاں خدا کوزیباہیں جوتمام عالم کا پروردگارہے۔

کفسیر وتشری گذشتہ آیات میں کفارومنکرین حق اور بد بختوں کا انجام بیان فرمایا گیاتھا کہ وہ جانوروں کی طرح گروہ درگروہ رسوائی اور ذلت ہے جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے اور پھر عذابوں ہے بھری ہوئی جہنم میں داخل کردیا جائے گا اور ساتھ ہی کہہ دیا جائے گا کہ اب اس جہنم میں ہمیشہ کے لئے جلتے رہواور یہ برا مھکانہ تم کو تمہار ہے تکبراور حق کونہ مانے کا بدلہ ہے۔ اب ان کے مقابل یہاں خاتمہ کی آیات میں سعادت مند مونین و مقین کا حال اور ان کا انجام بیان فرمایا جاتا ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کے مانے والے اور اس کے فرمانبردار بندے جو دنیا میں اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے اور ڈرکر برے کا موں اور اللہ کی نافر مایوں سے بچتے تھے ان کی بھی ایمان اور ممل کے در جوں کے لئاظ سے جماعت پھر ان سے کم درجہ والوں کی جماعت پھر ابرار کی جماعت پھر ابرار کی جماعت پھر ابرار کی جماعت پھر ابرار کی جماعت پھر اور ان سے کم درجہ والوں کی یا مثلاً کثر ت سے نفلی نماز پڑھنے والوں کی با مثلاً کثر ت سے نفلی نماز پڑھنے والوں کی

الغرض یہ جماعتیں جنت کے پاس پینجیں گی ہے۔ حس طرح مہمانوں کے لئے ان کی آ مدے پہلے گھر کا درواز ہ کھلار کھا جات ہے اس طرح جنتی وہاں پہنچ کر جنت کے دروازے کھلے پائیں گے اور فرشتے نہایت اعزاز واکرام کے ساتھ کلمات سلام و ثناوغیرہ سے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے کہتم پاکیزہ لوگ ہو تم گناہوں کی گندگی سے بچتے رہے اور اللہ عزوج مل کے خوف سے برے کا موں کو جیوز کراورصاف تھری زندگی دنیا میں بسر کی ۔ اللہ کی عبادت اور اس کے احکام کے بجالانے میں دل وجان سے گےرہے آئی جمہارے لئے جنت ہے اس کے دروازے تمہارے اس کے اندرواض ہوجا و اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو۔

یبال آیت میں فتحت ابوابھا فرمایا لینی اس کے دروازے کھلے ہوئے یا تیں گے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور حضرت عمرٌ فاروق سے مروی ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہتم میں جو خص وضوکرے اور اچھی طرح پورا وضوکرے پھر کیے اشهد ان لآ اله الا الله و اشهد ان محمد اعبده و رسوله تواس کا مرتبہ بیہ ہوگا کہ جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھول دیئے جائیں گے جس دروازہ سے حیاہے داخل ہوجائے۔ یعنی اجازت ہر دروازہ سے جانے کی ہوگی اگر چہ بطوراعز از خاص خاص دروازوں ہے اس کو دعوت دی جائے گی ۔ جبیبا کہ حضرت ابو ہررے کی ایک حدیث میں روایت ہے کہ جنت کے دروازے بہت ہیں۔ نمازی کو باب الصلوۃ ہے خیرات کرنے والے کو باب الصدقة سے مجاہدین کو باب الجہاد سے اور روزہ داروں کو باب الريان سے بلايا جائے گا۔حضرت ابوبكرصد يق نے عرض كيايا رسول الله يون توكسي كازورنبيس جس دروازه سے بلواليا جائيكين کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جس کوسب درواز وں سے بلایا جائے۔ فرمایا بال اور مجھے امید ہے کہتم ان میں سے ہو گے۔ ابوداؤر کی آ

جماعت علیحده موگی اور اس طرح کثرت سے نفلی روزه دارول کی علیحد ہ اورنفلی صدقہ دینے والوں کی علیجد ہ محابدین کی علیحدہ ۔ سخاوت كرنے والوں كى علىحده يا مثلاً انبياء كے كروه ميں انبياء صديقوں کے گروہ میں صدیق شہیدوں کے گروہ میں شہید مقربین کے ساتھ مقربین \_ ابرار کے ساتھ ابرار \_ الغرض ہر درجہ کے موسین متقین کی جماعت عليحده موگى اوران سب جماعتوں كونهايت شوق دلا كرجلدى جلدی عمده سواریوں پراعزاز واکرام کے ساتھ جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا۔احادیث میں آیا ہے کہسب سے پہلے جنت میں رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل ہوں گے۔حضرت الس كى روايت ے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے سب سے پہلے جو جنت كا دروازه كه فنكه شائع گاوه مين بهول گاحضرت انس كى دوسرى روایت میں آیا ہے حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب ے پہلے جنت کا دروازہ میں کھلواؤں گا خازن جنت یو جھے گا کہ آ ب كون ميں ميں جواب دول كامحر وربان كہے كابهت خوب مجھے یمی محم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لئے جنت کا درواز ہنہ کھولوں۔حضرت ابو ہربرہ کی روایت ہے حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چرے چودھویں رات کے جاند کی طرح ہوں گے۔ جنت میں ان کونة تھو کنے کی ضرورت ہوگی نہ ناک کی ریزشی تنہ بول براز اورایک دوسری حدیث میں ہے کدان کے قد آونجائی میں \* اتھ مول گے۔ سیح بخاری ومسلم کی حضرت ابو ہربرہؓ کی روایت سے حضور صلی الله عليه وسلم نے فرمايا كه ميرى امت ميں سے جنت ميں جس كروہ کا داخلہ سب سے پہلے ہوگا وہ تعداد میں • ۷ ہزار ہوگا اوران کے ۔ چیرے بدر کی طرح جمکتے ہول گے۔ بی<sup>س</sup> کر حفرت عکاشہ ہن محصن اسدی نے کھڑ ہے ہو کرعرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ دعا فر مادیجئے کہ اللہ تعالی مجھے ان میں شامل کر دے۔حضور صلی اللہ على وسلم نے دعا فرمائی كەاللى اس كوبھى انبيس ميں شامل فرمادے۔ اس کے بعد ایک انصاری نے کھڑے ہوکر یہی درخواست کی۔ حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ع کاشتم سے سبقت لے گیا۔

ندکورہ بالا آیات ہے بیامر واضح ہو گیا کہ مومنوں کو جنت میں ان کے مقام پر اور کا فروں کو جہنم میں ان کی جُلَّہ ﷺ دیا جائے گا اور جزا سزا کا معاملهٔ ختم ہو جائے گا۔ تو سورۃ کی آخری آپیٹ میں اللہ تبارک وتعالیٰ کی شان جبروتی اور پرجلال ہیب کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ جب حق تعالی حساب کتاب کے لئے نزول اجلال فرمائیں گے اس وقت فرشتے عرش کے جاروں طرف حلقد باندھے اپنے رب کی شبیع وتھید کرتے ہوں گے اور تمام بندوں میں ٹھیک ٹھیک انصاف کا فیصلہ کر دیا جائے گا جس پر ہر طرف سے جوش وخروش کے ساتھ الحمد الله رب العالمين كانعره بلند ہوگا یعنی ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ ہی کوزیبا ہیں جوتمام عالم کے بروردگار ہیں اور جس نے سارے جہان کا فیصلہ ایسا عمده این قدرت سے فرمایا۔

اب يهال چونكه جنت كا ذكرآ كيا ہے اس لئے جنت كا كچھ احوال حضرت شاہ رقع الدین صاحب محدث ومفسر دہلوگ کے قیامت نامہ سے جو تھے احادیث اور آیات قرآ نیہ پر بنی ہے قال کیا جاتا بحضرت شاه صاحب كصة بين واصل كلام جب تمام ابل جنت اپنے اپنے مقاموں پر برقرار ہوجائیں گے تو ملاقات کے وقت ایک دوسرے سے کہیں گے کہ فلال جہنمی ہم سے حق باتوں میں جھگڑتا تھا۔ نہ معلوم اب وہ کس حالت میں ہے آپس ایک کھڑ کی کھول دی جائے گی اور بینائی میں قوت عطا کی جائے گی کہ جس ہے وہ دوزخی کودیکھے لیس گے۔ دوزخی بہت آ ہوزاری کر کے جنت کے کھانے اور یانی کوطلب کرے گالیکن میہ جواب دیں گے کہ جنت كى نعتوں كوخدانے تم پرحرام كرديا ہے مگر بيتو بتاؤ كماللہ تعالى کے وعدول کو کیونکرتم نے سچا پایا۔ ہم نے تو تمام وعدول کو بے کم و كاست بجااور درست پايا\_ وه نهايت بن پشيماني اور عاجزي ظاهر کرے گااس کے بعداہل جنت کھڑ کی بند کرلیں گے پھراہل جنت این اہل وعیال کی حالت دریافت کریں گے فرشتے جواب دیں 29 أيك تعيى حديث ب\_حضرت الوجريرة سروايت برسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ جبرئیل علیه السلام میرے ماس آئے ادرمیرا ہاتھاہے ہاتھ میں لے لیا (بیدواقعہ شب معراج کا ہے) اور مجھ کو جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت کے اندر داخل ہوگی۔حضرت ابو بکڑنے عرض کیا یا رسول اللہ کاش میں بھی آ ب کے ساتھ ہوتا کہ اس دروازہ کو دیکھے لیتا۔ رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايا الوبكرآ كاه موكه ميرى امت ميس سےسب سے پہافتخص تم ہو گے جو جنت میں داخل ہو گے۔

الغرض جنت کے مگران فرشتے جنتیوں کوخوش آ مدید کہتے ہوئے بشارت دیں گے کہتم اس شان سے جنت میں داخل ہو کہ وہاں تمہارا قیام دوا می ہوگا۔ یعنی نہ بھی وہاں سے نکالے جاؤ گے اور نہ بھی وہاں رہتے رہتے تمہارا دل اکتائے گا۔جنتی جنت میں داخل ہوجا کیں گے اور آرام وسکون اور راحت کی فضاانہیں حاروں طرف سے گھیر لے گی۔ تو وہاں کی نعتیں دیکھ کر بے ساختدان کے منہ سے نکلے گا کہ اللہ تعالٰی کا بے انتہا شکروا حسان ہے کہاس نے جو وعدے دنیا میں ہم سے اپنے انبیاء کی معرفت کئے تھے وہ سب پورے کر دیئے اور ہمیں اس سرز مین جنت کا مالك بناديا كه جهال جي جائي أكيس جائيس ربيس تهيس اس كي راه میں محنت کرنے والول کا صلہ کیسا اچھا ہے۔ فنعم اجر العاملين سوکیا خوب بدلد ہے مل کرنے والوں کا۔علامدابن کثیر "نے اس جمله کواہل جنت کی حمد وثنا کا اخیر قرار دیا ہے یعنی اللہ نے ہمارے عمل کی قدر دانی فرمائی۔ان کو قبول فرما کر اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ اس کاشکر ہے کہ کمل کرنے والوں کا اجر کیسا اچھا ہے۔ گر بعض علمائے مفسرین نے اس فقرہ کواللہ تعالیٰ کا کلام قرار ویا ہے یعنی جنتیوں کی حمد و ثنا کے بعد بیداللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہے کہ ہم نے جو کچھمومنوں کو دیا وہ ان کی نیکوکاری کا متیجہ ہے۔ کام كرنے والوں كى مزدورى اوراجر بہت اچھاديتے ہيں۔ بعداس کوذئ کردیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اسکو حضرت کجی علیہ السلام ذئ کریں گے پھر وہ منادی آ واز دے گا اے اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہو کہ اب موت نہیں اورا ہال دوزخ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہو کہ اب موت نہیں۔ اہل جنت اس قدر خوش ہوں گے کہ اگر موت ہوتی تو بیٹم کے مارے مرجاتے قدر نجیدہ ہوں گے کہ اگر موت ہوتی تو بیٹم کے مارے مرجاتے اس کے بعد تھم ہوگا کہ دوزخ کے دروازوں کو بند کر کے اس کے بعد تھم ہوگا کہ دوزخ کے دروازوں کو بند کر کے اس کے بعد تھم ہوگا کہ دوزخ کے دروازوں کو بند کر کے اس کے بعد تھم ہوگا کہ دوزخ کے دروازوں کو جنت میں ابدالا بادتک نظنے کا خیال بھی نہ رہے اور اہل جنت کو جنت میں ابدالا بادتک رہے کا بھین واطمینان ہوجائے۔

جنت کی دیواریں سونے اور جاندی کی اینٹوں اور مشک و زعفران کے گارے سے بنی ہوئی ہیں۔ اس کی سرکیس اور پٹو یاں زمردٔ یا قوت اور بلور ہے۔اس کے درختوں کی چھالیں سونے اور جاندی کی ہیں۔ شاخیس بے خارو بے خزاں اس کے میووں میں گونا گوں لذتیں ہیں۔ان کے نیچے ایسی نہریں ہیں جن کے کنارے پاکیزہ جواہرات سے مرضع ہیں۔ان نہروں کی چارفشمیں ہیں ایک وہ کہ جن کا یانی نہایت شیریں اور خنک ہے دوسری وہ جوایسے دورھ سے لبریز ہیں جن کا مزہ نہیں مجر تا۔ تیسری الیی شراب کی ہیں جونہایت فرحت افزااورخوش رنگ ہے چوتھی نہایت صاف وشفاف شہد کی ہیں۔علاوہ ان کے تین قتم کے چشمہ ہیںا یک کا نام کا فور ہے جس کی خاصیت خنگی ہے دوسری کا نام زنجیل ہے جس کوسلسیل بھی کہتے ہیں اس کی خاصیت گرم ہے مثل حائے وقہوہ تیسرے کا نام تسنیم ہے جو نہایت لطافت کے ساتھ ہوا میں معلق جاری ہے ان تینوں چشموں کا یانی مقربین کے لئے مخصوص ہے۔ لیکن اصحاب مین کوبھی جوان ہے کمتر ہیں ان میں سے سر بمہر گلاس مرحمت ہوں گے جو یانی پینے کے وقت گلاب اور کیوڑہ کی طرح سے تھوڑا گے کہ وہ سب حسب اعمال جنت میں اپنے اپنے مکانوں میں موجود ہیں۔ابل جنت کہیں گے کہ ہم کوبغیران کے کچھ لطف نہیں آتا۔ان کوہم تک پہنچاؤ۔ ملائکہ جواب دیں گے کہ یہاں ہر محض ایے عمل کے موافق رہ سکتا ہے۔اس سے تجاوز کا تکم نہیں۔ پس وہ خدائے قدوس کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ خداوندا تجھ پر روثن ہے کہ ہم جب تک دنیا میں تھے تو کسب معاش کرتے تھے اوراس ے این اہل وعیال کی پرورش ہوتی تھی اور وہ ہماری آ تھوں کی منتذك كاباعث موت تصاب جبآب في المشقت اليي اليي نعمت عطافر مائيس توجم ان كو كيونكر محروم كريسكته بين \_اميدوار ہیں کہ ہم کوان سے ملادیا جائے۔ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہان کی اولا دول کوان تک پہنچا دواوران کوعیش وآ رام کے سامان بھی ساتھ ہی پہنچا دو۔ پس اہل وعیال کوان سے ملا دیا جائے گا اوران کواصلی اعمال کی جزا کے علاوہ والدین کے طفیل سے بہت کچھ عطا ہوگا۔ اندرون جنت ميس بهي حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كو درجات عاليه کے لئے شفاعت کرنے کاحق حاصل ہوگا۔ اور لوگ جتنی زیادہ حضورصلی الله علیه وسلم سے محبت رکھتے ہول گےاتنے ہی مراتب این استحقاق سے زیادہ حاصل کریں گے جب تمام لوگ جنت و دوزخ میں داخل ہو چکیں گے تو جنت اور دوزخ کے درمیان منادی ہوگی کہاے اہل جنت! جنت کے کناروں پر آ جاؤ۔ اور اہل دوزخ دوزخ کے کناروں پرآ جاؤ۔ اہل جنت کہیں گے ہم کوتو ابدالآ باد کا وعدہ دلا کر جنت میں داخل کیا ہے اب کیوں طلب کرتے ہواور اہل دوزخ نہایت خوش ہو کر کناروں کی طرف دوڑیں گے اور معصیں گے شاید ہماری مغفرت کا حکم ہوگا۔ پس جس وقت سب کناروں یر آ جائیں گے تو ان کے مابین موت کو چتکبرے مینڈھے کی شکل میں حاضر کر دیا جائے گا اور لوگوں سے بوجھا جائے گا کہ کیااس کو پہچانتے ہوسب کہیں گے کہ ہاں جانتے ہیں کونکہ کوئی مخص الیانہیں کہ جس نے موت کا پیالہ نہ پیا ہواس کے

گرانی شکم کا نام تک نہ ہوگا۔ سیر وتفریح کے واسطے ہواریاں اور تخت ہوں کے جوایک گھنٹہ میں ایک مہینہ کا راستہ مطاریتے ہوں گے۔ جنت میں ایسے ایسے قبے برج اور منگلے ہوں کے جوایک ہی یا قوت یا موتی یا زمرد یا دیگر جواہرات سے رنگ برنگ ہے ہوں گے۔اہل جنت کی خدمت وراحت آ سائش و آ رام کے لئے حور وغلمان وازواج موجود ہوں گے۔ جنت آٹھ ہیں جن میں سے سات تو سکونت کے لئے مخصوص ہیں اورآ ٹھویں دیدارالہی کیلئے۔جنتوں کے نام حسب ذیل ہیں۔ جنت الماويٰ \_ دارالمقام \_ دارالسلام \_ دارالخلد \_ جنت النعيم \_ جنت العدن\_ جنت الفردوس بير جنت الفردوس تمام جنتول سے برتر واعلیٰ ہے۔ بعض روا نیوں میں ہے کہادنیٰ اہل جنت کی ملك حثم وخدم اسباب لذت وراحت وغيره وغيره • ^سال كي مافت کے برابر پھیلاؤ میں ہول گے اور جنت کے بعض بڑے بڑے میوے ایسے ہوں گے کہ جس وقت ان کوجنتی توڑے گا تواس میں سے نہایت خوبصورت یا کیزہ عورت مع لباس فاخرہ زیور کے برآ مد ہوگی اور اپنے مالک کی ہمنشین و خدمت گزار ہوگی۔اہل جنت کے قد وقامت ما نند حضرت آ دم علیہ السلام کے ساٹھ ساٹھ ہاتھ ہوں گے اور دیگر اعضاء بھی انہیں قدوقامت کے مناسب ہول گے۔ بلحاظ صورت نہایت حسین وجمیل ہوں گے اور ہرایک عین شاب کی عالت میں ہو گا۔ ذکر البی اس طرح بے تکلف دل وزبانوں پر جاری ہوگا جیسے کہ دنیا میں سانس اور جیسا کہ جنت کی نعمتوں سے بدن کو لذت حاصل ہو گی اس طرح ہے باطنی لذات یعنی انوار و تجلیات اللی بھی حاصل ہوتی رہیں گی اور جنت کی سب سے افضل وبہترنعت دیدارالہی ہے۔ دیدارالہی ہے مشرف ہونے کی حیثیت ہے جنتیوں کی جارفتمیں ہوں گی ایک تو وہ جوسال کھر میں ایک مرتبہ دوسرے وہ جو ہر جمعہ کوتیسرے وہ جو دن میں

تھوڑا ملاکریا کریں گے۔اور دیدارالہی کےوقت ایک اور چیز عنایت ہوگی جس کا نام شراب طہور ہے جوان تمام مشروبات سے افضل و اعلیٰ ہے جنت کے درخت باوجود نہایت بلند و بزرگ وسایددار ہونے کے اس قدر باشعور ہیں کہ جس وقت کوئی جنتی کسی میوہ کورغبت کی نگاہ سے دیکھیے گا تو اس کی شاخ ینچےکواس قدر جھک جائے گی کہ بغیر کسی مشقت کے وہ اس کوتو ڑ لیا کرے گا۔ جنت کے فرش و فروش ولباس وغیرہ نہایت عمدہ و یا کیزہ ہیں اور ہر مخص کو وہی لباس عطا کئے جائیں گے جواس کو مرغوب ہوں گے اور بعض ان میں سے ایسے نازک و باریک مول کے کہستر تہول میں سے بھی بدن نظر آئے گا۔ جنت میں نەسردى بے نەگرى - نەآ قابكى شعاعيى نەتارىكى بلكەلىي عالت ہے جیسے طلوع آ فاب سے کچھ پیشتر ہوتی ہے مگرروشی میں ہزار ہا در ہے اس سے برتر ہوگی جوعرش کے نور کی ہوگی نہ کہ جاندسورج کی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر وہاں کا لباس اورز بورز مین برلایا جائے تووہ اپنی چک دمک سے جہان کواس قدرروش کردے گا کہ آ فتاب کی روشی اس کے سامنے ماند ہو جائے گی۔ جنت میں ظاہری کثانت و غلاظت لعنی پیثاب یا خانهٔ حدث تھوک ملغم' ناک کا رینٹ پسینهٔ بدن کا میل کچیل وغیرہ بالکل نہ ہوں گے۔صرف سریر بال ہوں گے اور داڑھی مونچھ اور دیگرفتم کے بال جو جوانی میں پیدا ہوتے ہیں بالکل نہ ہوں گے اور نہ کوئی بیاری ہوگی اور باطنی کثافتوں لینی کین بغض مد تکبر عیب جوئی فیبت وغیرہ سے دل صاف ہوں گے۔سونے کی حاجت نہ ہوگی اورخلوت اور استراحت کے لئے بردہ والے مکان ہوں گے ملاقات اور تر تیب مجلس کے وقت صحن اور میدانوں میں میلان کریں گے۔ جنتیوں کی غذاؤں کا فضلہ خوشبودارڈ کاروں سے دفع ہوا کر ہے گا۔جس قدر کھائیں گے فورا ہضم ہوجایا کرےگا۔ بدہضمی اور

قدراستغراق ہوگا کہ لذت دیدار کے سوالٹام چیزوں کو بھول جائیں گے۔ جب یہاں سے رخصت ہوں گے تو استہ میں ایک بازار دیکھیں گے کہ جس میں ایسے ایسے تحفے تحا نُف مہیا مول گے جو نہ کسی آ ککھ نے دیکھے ہول گے نہ کان نے سنے گ ہوں گے جو خص جس کا طالب ہوگا مرحت کی جائے گی۔ جنت میں تین قتم کے راگ ہوں گے ایک تو یہ کہ جس وقت ہوا چلے گ تو درخت طولیٰ کے ہریتے وشاخ ہے خوش الحان آوازیں سنائی دیں گی کہ جس سے سامعین محو ہو جایا کریں گے اور جنت میں کوئی گھر ایبا نہ ہوگا کہ جس میں درخت طو بیٰ کی شاخ نہ ہو۔ دوسرے میر کہ جس طرح شادی بیاہ وغیرہ میں تر تبیب اجتماع و ساع کرتے ہیں اس طرح جنت میں حوریں اپنی خوش الحانیوں سے ہرروز اینے شوہروں کومحظوظ کریں گی۔ تیسرے بیہ کہ دیدارالٰہی کے وقت بعض خوش الحان بندوں کو جیسے حضرت اسرافیل وحضرت داؤد علیه السلام کوحکم ہوگا کہ خدا کی یا کی بیان کرو۔اس وقت ایک ایسا عجیب لطف حاصل ہوگا کہ تمام سامعین پر وجد طاری ہو جائے گی اللہ تبارک وتعالیٰ اینے فضل َ وكرم سے ہم كوبھى اينے اس رضا كے مقام جنت ميں داخل ہونانصیب فرمائیں۔

الحمد للداس درس پرسورهٔ زمر کابیان ختم مواجس میس ۸رکوع تھے۔

دود نعدمشرف ہوں گے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ صبح وعصر کی نماز نہایت خشوع وخضوع سے پڑھنے سے اس دیدار میں بڑی مددملتی ہے۔ چوتھی جماعت اخص الخاص ہروقت بارگاہ الی میں حاضر رہیں گے۔طریقہ دیداریہ ہوگا کہ سات طبقوں کے اوپر آٹھویں طبقہ میں ایک کشادہ وسیع میدان زیر عرش موجود ہے۔ وہاں نور' زمرد یا قوت' موتی' سونے اور چاندی وغیرہ کی کرسیاں حسب مراتب رکھی جائیں گی اور جن لوگوں کے لئے کرسیاں نہیں ہیں ان کومشک وعنبر کے ٹیلوں پر بٹھائیں گے اور ہر خض اپنی جگہ نہایت خوش وخرم ہوگا دوسروں کے مراتب کی افزونی کی وجہ ہے اس کو کسی طرح کا خیال نہ ہوگا اورای اثناء میں ایک نہایت فرحت افزا ہوا چل کران برالیں الی یا کیزہ خوشبوئیں چھڑک دے گی جوانہوں نے نہ جھی دنیا میں اور نہ بہشت میں دیکھی ہوں گی اس وقت خداوند کریم رب العزت ان براس طور ہے جلوہ افروز ہو گا کہ کوئی فخص ایک دوسرے کے درمیان حائل نہ ہوگا اور ہر مخص کواس قدر قرب حاصل ہوگا کہ وہ اینے ول کے راز وں کواس طرح عرض کر ہے گا کہ دوسرے کوخبر نہ ہوگی اور خداوند قد وس کے خطاب سر أو جہراً نے گا۔ ای اثناء میں حکم ہوگا کہ شراب طہور اور نہایت لذیذ نعتوں سے ان کوسرفراز کرو۔ دیدار الٰہی دیکھنے والوں کو اس

وعا کیجئے: مولائے کریم اپنفسل وکرم سے ہم کوبھی اپنان مومنین ومتقین بندوں میں شامل فرما لیجئے جن کو جماعت بنابنا کر جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا اور جن کوفر شنے بشارت سنا کیں گے۔ یا اللہ! اپن جن مقربین کو اپنی جنتوں میں آپ بے حساب داخل فرما کیں گے مولائے کریم ہم کوبھی ان مقربین کا کفش بردار بنا کران کے ہمراہ جنت میں بے حساب داخل فرماد بیجئے گا۔ یا اللہ! جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کرآپ کے دیدار پرانوار کی نعمت ہوگی۔ یا اللہ اس نعمت عظمی سے ہم کوبھی مشرف فرمایا جائے ۔ یا اللہ! یہ جنت آپ کی رضا کا مقام جس کونصیب ہوگا آپ کے فضل وکرم ہی سے ملے گا۔ یا اللہ ہم بھی اس فضل وکرم کے تاج ہیں اور خواستگار ہیں۔ آمین ۔ وَالْحِدُودَ خُولَ اَلْنِ اَلْنَ الْحَدَدُ لِلْهُ وَتِ الْعَلَمُ فِينَ

# عَقَ الْمُوْنِيَّةِ فِي مِنْ مِرِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ مَعِرِّفُ فَيَ اللَّهِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ مَعِرِّفُ فَيَ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ مَعِيْرُ فَعُوْلِيَةً وَفَيْعًا اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ مَعْمِينَ الرّحِيْمِ مَعْمِينَ الرَّحِيْمِ مَعْمِينَ الرَّحِيْمِ مَعْمِينَ الرَّحِيْمِ مَا مَعْمِي مَا مَعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْعَلَقِيمِ مَا مَعْمِي مَا مَا مَا مَا مُعْمِي مَا مَعْمِي مَعْمِي مَا مَعْمِي مَا مَعْم

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو ہوا مہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

# ڂحرة تَنْزِيْلُ الكِتْفِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ فَعَافِرِ النَّنْفِ وَقَابِلِ التَّوْبِ

خمّ بدكتاب اتارى كئي ہالله كى طرف سے جوز بروست ہے ہر چيز كا جانے والا ہے۔ گناہ كا بخشے والا ہےاورتو بدكا قبول كرنے والا ہے تحت سزاو يے والا ہے۔

# شَدِيْدِ الْعِقَابِ فِي الطَّوْلِ لَكَالَهُ إِلَّا هُوَ النَّهِ الْمَصِيرُ ٥

قدرت والا ہے اُس کے سواکوئی لائق عبادت نہیں ۔اس کے پاس ( سب کو ) جاتا ہے۔

حَدَ حامِيم النَّوْنِيْلُ اتاراجانا النِكِتْكِ كَتَابِ كَتَابِ (قَرَآن) صِنَ اللَّهِ اللّه الله الْعَوْنِيْزِ عَالِبِ الْعَكِيْمِ بَرَجِيْرَكَا جَائِ وَالَّا عَالَمُو بَعْنَ وَالَّا عَالَمُ وَمِنَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَدِيدَ عَذَابِ وَالَّا فَوْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ وَالل اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ

ا کرم صلی الله علیه وسلم کے بارہ میں طرح طرح کے الزامات اور شبہات پیدا کر کے لوگوں کو بدظن کرنا اور ہرطرف جھکڑ ہے اور رتجشيں چھيڑ كرالٹے سيد ھےسوالا ت اٹھانا تا كەرسول اللەصلى الله عليه وسلم اور آپ كے متبعين اہل ايمان زچ اور يريشان ہو جائیں۔ دوسرے پیرکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کومعاذ الله قلّ کر کے دین واسلام کی تبلیغ کا خاتمہ کر دیا جائے اوراس کے لئے کفارطرح طرح کی سازشیں کررہے تھے اور ایک مرتبہ جیسا کہ بخاری شریف کی روایت سے ظاہر ہے عملاً اس کا اقدام بھی کر ڈالا تھا۔حضرت عروہ بن زبیر ؓ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے کہا کہ مجھ سے وہ سب سے زیادہ سخت حرکت بیان کیجئے جومشرکوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ كى تھى ۔ انہوں نے كہا كه ایک باررسول الله صلی الله علیه وسلم کعبه کے حن میں نماز پڑھ رہے تصے تو عقبہ بن معیط آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک کو پکڑ کراپنا کپڑا آ پ کی گردن میں ڈال کرمروڑنے لگا اور گلا گھو نٹنے لگا۔ ای وقت حضرت ابو بکر میننج گئے اور عقبہ کی

تفسير وتشريح الحمدللهاب چوبيسويں ياره كي سوره مون كا بیان شروع ہور ہاہے۔اس وقت جوابتدائی آیات ملاوت کی گئی ہیںان کی تشریح سے پہلے حسب معمول سورۃ کی وجہ تسمیہ مقام و ز مانهٔ نزول خلاصه مضامین تعداد آیات و رکوعات وغیره بیان کئے جاتے ہیں۔ اس سورہ کے چوتھے رکوع میں فرعون اور حضرت موی علیه السلام کے واقعات کےسلسلہ میں ایک مومن مخص جو کہ فرعون کے خاندان سے تھے اور پوشیدہ طور پر ایمان لے آئے تھے انہوں نے حضرت مویٰ علیہ السلام کی حمایت کی تھی اوراس مردمومن نے فرعون کوبھی سمجھایا تھااسی فرعونی مومن کے تذکرہ کی نسبت ہے سورۃ کا نام مؤمن قرار دیا گیااس سورۃ کا نام غافر بھی ہے۔ بیسورہ کی ہےاور قیام مکہ کے درمیانی زمانہ کی نازل شدہ سورتوں میں سے ہےجن حالات میں بیسورة نازل ہوئی ہےان حالات کی طرف اشارات اس سورۃ کے مضامین میں موجود ہیں ۔ کفار مکہ نے اس وفت نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے خلاف علاوہ دیگر کارروائیوں کے دومہم خاص طور سے اٹھا رکھی تھیں ایک تو یہ کہ قرآن کی تعلیم اسلام کی دعوت اور خود نبی

بيقرآن اس الله نے نازل كيا ہے جس كى بير شفات ہيں۔ بيالله نے انسانوں کی ہدایت کے لئے اتارا ہے۔اب جوکوگ اس کو نہیں مانے اس میں شک کرتے ہیں اور جھٹڑے نکالتے ہیں اوپر پھر بھی مال وجاہ کے مالک بے ہوئے ہیں تو ان کی اس حالت ہے کی کو دھوکہ نہ کھانا جا ہے۔ اللہ نے ان کومہلت دی ہوئی ہے در نہان کی کیا ہتی ہے جووہ اس ذات پاک کا مقابلہ کریں ان سے پہلے بھی بہت سے سرکش ایسے ہوئے میں کہ جو نہ اللہ کو مانتے تھے نداس کے رسولوں کو کچھ گر دانتے تھے اللہ نے انہیں دنیا میں بھی سزادی آخر تباہ ہوئے اور پھر آخرت کا عذاب اس سے مجمی بڑا ان کے لئے موجود ہے۔ برخلاف ان کے اللہ کے ایمانداراورفرمانبردار بندول کے لئے دنیااورآ خرت دونوں میں بھلائی بی بھلائی ہے۔اللہ کےمقرب فرشتے ان کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اوراللہ تعالیٰ ہےان کے لئے بخشش ومغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ بدکاروں کو قیامت کے دن ان کے برے ملوں کی سزا ملے گی۔ان کے مل اللہ کے پاس سب محفوظ ہیں اور قیامت میں ان کے سامنے رکھ دیئے جائیں گے۔اس وقت وہ اپنے کرتو توں پر شرمندہ ہوں گے اور افسوس کریں گے اورتمنا کریں گے کہاب دنیا میں ہمیں دوبارہ بھیجا جائے تو ہم ا چھے کام کر کے دکھا ئیں گے گراس وقت ان کی وہ تمنا پوری نہ ہوگی۔اس لئے آ گے تنبیہ فرمائی گئی کہ اللہ کی قدرت کو دنیا ہی میں پیچان اوورنہ آخرت میں سوائے دکھ درد کے اور کچھ نصیب نہ ہوگا اور وہ سزا ملے گی کہ باد ہی کرو گے آ گے عبرت کے لئے فرعون اورحضرت موى عليه السلام كاقصه سنايا كيا ہے كه فرعون كو حضرت موی علیه السلام نے بہت کچھ مجھایا بلکہ خود اس کے خاندان کے اینے ایک آ دمی نے بھی جوخفیہ طور پر ایمان لے آئے تھے خوب شمجھا یا اور سمجھانے کاحق ادا کر دیالیکن وہ نہ مانا بالآخراللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو دنیا ہی میں تباہ کر دیا اور آ خرت میں وہ دوزخ کے اندرجھو نکے جائیں گے۔ پھر سمجھایا گیا گردن پکڑ کررسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس سے ہٹایا اور کہا اتقتلون رجلاً ان يقول ربى الله و قد جآء كم باالبینت من ربکم کیاتم ایک فخص کواس بات برقل کرتے ہوکہوہ کہتا ہے میرارب اللہ ہے اور تمہارے رب کے پاس سے کھلی دلیس لے کرآیا ہے۔ بیاس سورت کے چوتھے رکوع کی شروع کی آیت ہے اور یہی فرعون کے خاندان کے مؤمن مرد جن کا ذکر او پر ہوا انہوں نے فرعونیوں سے کہا تھا جبکہ وہ موی علیہ السلام کے قتل کے منصوبے کررہے تھے توبیہ وہ حالات تھے جبداس سورة كامكميس نزول موا موجوده ترتيب كے لحاظ سے يةرآن كى جاليسويسورة بي محر بحساب نزول اس كاشار ٨٨ کھا ہے یعنی ۷۷سورتیں اس سے قبل نازل ہو چکی تھیں اور ۳۶س سورتیں اس کے بعد نازل ہوئیں اس سورۃ میں ۱۸۵ یات ۹ ٔ رکوعات ۱۲۴۲ کلمات ۵۲۱۳ حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں بیہ قرآن یاک کی ان سات سورتوں میں سے پہلی سورة ہے جومم ے شروع ہوتی ہیں۔ بیسا توں سورتیں ایک ہی جگہ مسلسل ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں اور ۲۶ ویں پارہ سور ہ احقاف پرختم موئی ہیں۔ بیعق نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہم سات بیں۔ یعن م والی سات سورتیں ہیں اورجہنم کے بھی سات دروازہ ہیں۔ ہرحم جہنم کے کسی ایک دروازہ پر ہوگی اور کہے گی یا اللہ جس نے مجھے پڑھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو اس دروازہ سے نہ داخل کر ہو۔ بیہ ساتوں مکی سورتیں ہیں جن میں صحیح عقائد کی تعلیم ہے۔ اس سورهٔ مومن کا بھی خاص حاصل مضمون تو حید ورسالت ہی ہے اور اس کی تاکیدوتائید کے لئے فرعون اور حضرت موی عليه السلام كاقصه كى قدر تفصيلا اور بعض دوسر انبيائ كرام كا اجمالاً ذكر فرمايا كيا ب-خلاصه مضامين تمام سورة كاليب كه شروع میں اللہ تبارک وتعالیٰ کے چندصفاتی نام بتلا کر کہا گیا کہ

کہ لوگ اللہ کو کیوں نہیں مانے؟ اس کی قدرت تو دنیا جہان کی پیدائش سے ظاہر ہے۔ آخر میں پیدائش سے ظاہر ہے۔ آخر میں منکرین و مکذبین کو بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں اپنے رسول اوران پرائیان لانے والوں کی مددکریں گے اور جوم مکر اور غلط باتوں پراڑارہے گا ان لوگوں کا انجام بہت براہوگا۔عذاب اللی کود کمھر کھر کھر کر ایمان لانا کسی کام کا نہ ہوگا اس لئے لوگوں کو چاہئے کہ پہلے ہی سمجھ جا کیں ورنہ انجام کار بڑے خسارہ اور گھائے میں رہیں گے۔ یہ ہے خلاصہ اس پوری سورة کا جس کی تفصیلات انشاء اللہ آئندہ درسوں میں آپ کے سامنے آئیں گی۔

اب زیر تفیر آیات کی تشریح ملاحظه موسورة کی ابتداء حروف مقطعات کم سے فر مائی گئی جس کے حقیقی مطلب و معنیٰ اللہ تعالی ہی کومعلوم میں یا اللہ تعالی کے بتلانے سے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كوعلم موگا۔اس كے بعد بطور تمبيد كے فرمايا كيا كهاس كتاب يعنى قرآن كريم كانزول اس الله تبارك وتعالى كي طرف ہے ہے جس کی بیصفات ہیں جوآ کے بیان فرمائی گئ ہیں گویا سامعین کو پہلے ہی خبر دار کر دیا گیا کہ بدکلام جوان کے سامنے پیش کیا جارہا ہے ریکسی معمولی ہتی کا کلام نہیں ہے بلکداس خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے جس کی پہلی صفت پیہ ہے کہ وہ عزیز ا ہے یعنی وہ زبردست ہے۔سب پر غالب ہے۔غلبہ اور اقتدار سب کھھاس کو حاصل ہے۔ساری کا تنات اس کے سامنے مقہور ومغلوب ہے۔ کوئی سرتا بی نہیں کرسکتا۔ لہذااس کے فرمان سے منه مورُ کرا گرکوئی مخص کامیا بی کی تو قع رکھتا ہواوراس کے رسول ہے جھگڑا کر کے اگر کامیاب ہونا حابتا ہوتواس کی پیھافت ہے اس کی تو قعات مجھی پوری نہیں ہوسکتیں۔کوئی خدا سے مقابلہ کر کے نہ جیت سکتا ہے اور نہ اس کی گرفت سے پچ سکتا ہے۔ دوسرى صفت عليم فرمائي ليني بهكهوه سب كح جانن والا ہاں کا کوئی تھم قیاس اور گمان کی بناء پرنہیں بلکہ ہر چیز کاعلم براہ

راست رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسان کی فلاح اور بہبود کس چیز میں ہے۔ اس لئے اس کی ہرتعلیم حکمت اور علم سیجے پرمبنی ہے لہذا اس کی ہدایات کو قبول نہ کرنے کے معنیٰ میہ ہیں کہ انسان خودا پی تباہی کے راستہ پر جانا چاہتا ہے پھر انسانوں کی حرکات وسکنات میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی حتیٰ کہ وہ نیتوں ارادوں اور دلوں کے راز تک سے واقف ہے اس لئے انسان کسی طرح سے اس کی سزا ہے نے کر بھی نہیں نکل سکتا۔

تیسری صفت عافر الذنب فرمائی لیعنی وہ گناہ معاف
کرنے والا ہے۔ بیصفت اس لئے سائی گئی کہ جولوگ اب تک
سرکشی کرتے رہے ہیں وہ مالیوس نہ ہوں بلکہ اگر وہ اپنی حالت کو
درست کرلیں اور غلط روش سے باز آ جا کیس تو اللہ کے دامن
رحمت میں جگہ پاسکتے ہیں۔

چوشی صفت قابل التوب فرمائی یعنی وہ توبہ قبول کرنے والا ہے تو بہ کے معنیٰ ہیں گناہوں اور نافر مانیوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوشا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا سچائی کے ساتھ وعدہ کرنا تو اگر کوئی سچے ول سے آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرے یہاں تک کہوہ کفر وشرک ہی کیوں نہ ہواگر ان کو بھی ترک کر دی تو اللہ تعالیٰ اس کے وعدہ کو قبول کر لیتا ہے اور تو بہ سے پہلے کا ماضی جیسا بھی ہومعاف کر دیا جا تا ہے۔

پانچویں صفت شدید العقاب فرمائی لیعن سخت سزا دیے
والا ہے۔ اگر کوئی تو بہ نہ کرے نافر مانیوں پر جما رہے۔ سرکثی
سے باز نہ آئے تو پھر اللہ کی سزابھی سخت ہے۔ کو یا اس صفت کا
ذکر کر کے انسانوں کو متنبہ کیا گیا کہ فرما نبر داری اور اطاعت
اختیار کرنے والوں کے لئے اللہ جتنا رحیم ہے۔ بخاوت
اور سرکشی کارویہ اختیار کرنے والوں کے لئے اتنا ہی سخت ہے اور
اس کی سزانہایت ہولناک ہے۔

وہی حساب کتاب لینے والا ہے اور جز اسراد کیے والا ہے لہذا اگراس کو چھوڑ کر کوئی دوسروں کومعبود بنائے گا تو اپنی آس غلطی کاخمیاز ہ خود بھگتے گا۔

تومقصودیہ ہے کہ قرآن توحیدورسالت کا مقتضایہ ہے کہ ان کوقبول کیا جائے اور اس میں انکار اور اعراض اور جدال نہ کیا جائے اگر پھر بھی کوئی ایسا کرے گا تو اس کی سز ااگلی آیات میں ظاہر فرمائی گئی ہے جس کا بیان انشاء اللّٰد آئندہ درس میں ہوگا۔

ان چھ صفات کو بیان فر ماکر دوخقیقتوں کا اظہار فر مایا ایک تو
یہ کہ معبود فی الحقیقت اس کے سواکوئی نہیں خواہ لوگوں نے کتنے
ہی جھوٹے معبود بنار کھے ہوں ۔ اور دوسرے یہ کہ پلٹ کر یعنی
اس دنیا سے گزر کر جانا سب کو آخر کار اسی کے پاس ہے۔

### دعا شيجئے

حق تعالیٰ کا ہے انتہا شکروا حسان ہے کہ جس نے اپنے فضل سے ہم کو قر آن اور تو حیداور رسالت کی دولت عطا فر مائی ۔

الله تعالی ہم کوان نعمتوں کا قدر دان بنائیں اور ان نعمتوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔

الله تعالیٰ ہمارے تمام ظاہری و باطنی چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں کو اپنی شان غفور الرحیمی سے معاف فرمادیں اور ہمیں تجی تو بہ کی تو فیق نصیب کریں۔

الله تعالی اپنی گرفت اورعقاب ہے ہم کواپنی پناہ میں رکھیں اوراپنے خزانہ غیب سے ہمار بے دین ودنیا کی کفالت فرما ئمیں۔آ مین۔

واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَتِ الْعَلَمِينَ

besturd ,

# مَا يُجَادِلُ فِي اللهِ اللهِ إِلَا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّبُهُ مُ فِي الْبِلَادِ هَانَ يَت

الله تعالی کی ان آینوں میں وہی لوگ جھکڑے نکالتے ہیں جومنکر ہیں سوان لوگوں کاشہروں میں چلنا کھرنا آپ کواشتیاہ میں نیڈا لے۔ان سے پہلے نوٹے کی قوم کی

قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَالْكَعْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِمِمْ لِيَأْخُذُوهُ

اور دوسر گروہوں نے بھی جوان کے بعد ہوئے جھٹلایا تھا۔اور ہرامت (میں سے جوایمان ندلائے تھے انہوں) نے اپنے پیغبر کے گرفآر کرنے کاارادہ کیا

وَجَادَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدُحِضُوا بِعِ الْحَقِّ فَأَخَنَٰ ثَفُهُمٌ فَكَيْعِتَ كَانَ عِقَابِ ®وَكَذَالِكَ

اور ناحق کے جھڑ سے نکالے تا کہاس ناحق سے حق کو باطل کردیں۔ سویس نے (آخر)ان پر دارو کیری۔ سو(دیکھو)میری طرف سے کیسی سزا ہوئی۔اورای طرح

حَقَّتْ كَلِمُتُ رَبِكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوۤ النَّهُ مُ اصْحَبُ النَّارِهُ

تمام کافروں پرآپ کے پروردگار کامی تول ثابت ہو چکا ہے کہ وہ لوگ (آخرت میں) دوزخی ہوں گے۔

جانا ہے اس وقت وہ ہرایک کواس کے عمل کے موافق جزا وسزا
دےگا۔ جب بید حقیقت ہے کہ قرآن کریم کوایے بزرگ وبرتر
اوراعلیٰ صفات کے مالک نے اتاراہے تو ہونا تو بیہ چاہئے تھا کہ
کوئی عقل رکھنے والا انسان اس کے مانے میں ذرائجی دیر نہ لگا تا
اوراس میں انکار وجدال نہ کیا جاتا مگر پھر بھی جیسا کہ ان آیات
میں بتلایا جاتا ہے اس قرآن کریم میں لوگ جھڑ ہے نکالتے ہیں
اختلاف کرتے ہیں اوراس کی بچائی میں شک وشبہ کرتے ہیں۔ تو
یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کوئیس مانے اور اس کے مشر
ہیں۔ وہ اس کی آیوں اور کلام کو کیا مانیں گے۔ اور اس انکار کا
مقتضا تو یہ تھا کہ ان کوفور آسز امل جاتی۔ مگریہ اللہ تعالیٰ کی طرف

تفسیر وتشریح: گذشتہ ابتدائی آیات میں بیہ بتلایا گیا تھا کہ
بیہ قرآن عکیم اس اللہ پاک کا نازل کیا ہوا ہے جو نہایت
زبردست ہے اور جوقوت وشوکت میں سب سے بڑھا ہوا ہے
اور جو ہر چیز کاعلم رکھنے والا ہے اور جوا پنے بندوں کی غلطیاں '
خطا ئیں اور گنا ہوں کومعاف کرنے والا ہے اور جو بندوں کی تو بہ
کوقبول کرتا ہے لیکن جو سرکشی و نافر مانی سے باز نہ آئیس تو سزا
بھی سخت دیتا ہے اور جس کے پاس ہر چیز کے خزانہ موجود
ہیں اور جوا پی رحمت سے اپنے بندوں کو سب چھے عنایت کرتا ہے
ہیں اور جوا پی رحمت سے اپنے بندوں کو سب چھے عنایت کرتا ہے
عیادت کے بھی لاکن نہیں اور آخر کا رسب کو اس کی طرف لوٹ کر

ے ذھیل اور مہلت ہے کہ جوان کی فوری پکڑنہیں ہوتی اور بید نیا میں دندناتے پھررہے ہیں اور ایک شہرسے دوسرے شہرآتے جاتے ہیں اور بے فکری سے کھا کمارہے ہیں اور مال دار اور ذی عزت ہوئے ہیں مگراس سے بینتہ بھولیا جائے کہ بیرمزاسے ہمیشہ کے لئے نیچر ہیں گےاس انکار اور نافر مانی کا نتیجہ تو بھکتنا پڑے گا اور کسی نہ کسی وقت ان کی پکڑاور دارو کیر ضرور ہوگی۔ چنانچەان منكرين سے يہلے نوح عليه السلام كى قوم نے اور اس کے بعداور بہت می قوموں نے اللہ کے رسولوں کی بات نہ مانی اوران كوجھوٹا كھېرايا اوراسي پربس نہيں كيا بلكهان مفسد سركشوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کوستانا شروع کیا اور اپنے اپنے زمانہ کے نبی کوقید کرنا اور مارڈ النا چاہا اور بعض تو ایسا کر بھی گز رے اور اینے دل سے گھڑی ہوئی بے بنیاد جھوٹی باتوں کے سامنے ر سولوں کی بتائی ہوئی سچی باتوں کونہ مانا اور یہی کہتے رہے کہ جوہم کہتے ہیں تھیک ہے اور رسولوں کا کہنا اس کے آ گے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ آخراس کاانجام کیا ہوا؟ دیکھلو کہاللہ نے انہیں پکڑ کر کیسی سخت سزائیں دیں کہان کی جڑ بنیاد بھی باقی نہ چھوڑی۔ آج بھی ان تباہ شدہ قوموں کے پھھ آ ٹار کہیں کہیں موجود ہیں۔ ان ہی کود کھے کرانسان ان کی تباہی کا تصور کرسکتا ہے تو جس طرح اگلی قوموں پر عذاب آنے کی بات پوری اتر چکی ان موجودہ منکروں پربھی اتری ہوئی سمجھو۔

یہاں آیت میں فلا یغورک تقلبھم فی البلاد (سو ان لوگوں کا یعنی مکرین کا شہروں میں چلنا پھرنا کہیں آپ کو دھوکہ میں نہ ڈال دے) پیخطاب آگر چہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگرسنانا بیاوروں کو مقصود ہے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اس سے اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اس سے اورخوشحالی کو اورخوشحالی کو اورخوشحالی کو اورخوشحالی کو اورخوشحالی کو اورخوشحالی کو

د کھے کرکوئی دھوکہ کھاتے مگر قرآن کی ہدایات تو قیامت تک کے لئے ہیں۔ آج یہ ہماری آ تھوں کے سامنے علی منکروں ملحدول' اورمشرکوں اورمغرب کے دہریوں کی دنیا میں ظاہری کامیابیاں اور مادی تر قیاں اور ان کے عیش وآ رام دیکھ کرآج 🕻 😪 کتے مسلمانوں کے منہ میں یانی آتا ہے اور جنہوں نے کفارو مشر کین اور بے دینوں کی او نچی کو تھیاں سونے جاندی کے و هير - حشم و خدم كا جهوم اور باد رفتار سوارياں اور سبزه زار تفریح گاہیں اور لہلہاتے باغ غرض ہر طرح تن آسانی اور عیش وعشرت کے اسباب کی فراہمی دیکھ کریمی عروج ترقی اور معیار زندگی کا ماحصل اورمقصد سمجھ لیا ہے اور دن رات ان کو یہی دھن سوار ہے كه كافرول جيسي خوشحالي اورعيش وآرام اور مال دولت بهم كوبهي حاصل ہو جائے اور یہی ان کی نظروں میں کامیابی و کامرانی کا معیار ہے۔ گرقرآن کا یہ جملہ متنبہ کرتا ہے کہ یہ کیا عیش ہے؟ بحقیقت بدکیا راحت ہے وقعم ہے؟ بے اصل بدکیا حکومت اوراقتدار ہے؟ زوال پذیر کیا اس پر پھولنا جھومنا اورمست ہونا ید نیافانی ہے اوراس کی ہرمصیبت وراحت آنی جانی ہے زلزلہ کا ایک جھٹکا او پچی کوٹھیوں کو زمین پر گرا دیتا ہے۔ ایک رات میں جا ندی سونے کے ڈھیر چور لے جاتا ہے چند منٹ میں ملک میں بغّادت کی آ گ بھڑک آٹھتی ہےتو شاہی فوج خودشاہی اقتدار کو منادیق ہے آ دمی تخت سے تخته پر اور زرین کری سے آئنی دار پر چہنچ جاتا ہے۔ قانون الہی اٹل ہےاس کا پیام لازوال ہے۔سو ڈرناای کی نافرمانی سے جاہئے کفروا نکار پرجس طرح دنیا میں سزاملتي ہے آخرت ميں بھي مل كرد ہے گا۔ یہ حال تو منکرین کا بیان ہوا اب ان کے مقابل جو اہل

ایمان ہیں ان کا حال اور ان کے متعلق اگلی آیات میں ذکر فرمایا

گیاہےجس کا بیان انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

## ۳۳-مارة المؤمن باره-۳۳ تعلیمی درس قرآن ... سبق - سا ma9 لْوُنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّعُونَ بِعَيْ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِمَ وَيُسْتَغُفْرُونَ جوفرشتے کہ عرش کوا ٹھائے ہوئے ہیں اور جوفرشتے اس کے گرواگر دہیں وہ اپنے رب کی تنبع وتحمید کرتے رہے ہیں اوراس پرایمان رکھتے ہیں اورایمان والوں کیلئے استغفار کیا کر کے بین للَّذُنِيُ الْمُنُوْارِيِّنَا وَسِعْتَ كُلِّ شَيْءٍ رَّخْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ مَابُوا وَاتَبَعُوا ۔ اے ہمارے پروردگارآپ کی رحمت اورعلم ہر چیز کوشامل ہے۔ سوان لوگول کو بخش دیجئے (جنہوں نے ) تو بہکر لی ہے اورآپ کے راستہ پر چلتے ہیں كَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَهِيْمِ وَكَبَّا وَ أَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ إِلَّتِيْ وَعَنْ تُهُمْ وَمَنْ اوران کوجہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔اے ہمارے پروردگاران کو ہمیشہ رہنے کی پیشتوں میں جن کا آپ نے اُن سے وعدہ کیا ہے داخل کردیجئے لَّ مِنْ الْإِنْهِمُ وَ انْوَاجِهِمُ وَذُرِّيْتِهِمُ ۖ إِنَّكَ انْتَ الْعَزِنِزُ الْحَكِيْمُ ۗ وَقِهِمُ ) باپ اور بیبیوں اوراولا دمیں جو (جنت کے ) لائق ہوں ان کو بھی واخل کرد بیجئے۔ بلاشک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔اوران کو (قیامت کی ) تِ وَمَنْ تَقِى السَّيِّياْتِ يَوْمَبِدٍ فَقُدُ رَحِمْتُهُ وَذَٰ لِكُ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۗ

تکالیف سے بچاہیے۔ اور آپ جس کو اس دن کی تکالیف سے بچالیں تو اس پر آپ نے (بہت) مہربانی فرمائی اور یہ بری کامیابی ہے

لَكَ نِنَ وہ جو( فرشتے ) يَحْيِملُوْنَ اٹھائے ہوئے ہیں الْعَرْتِشَ عرش وَهَنْ حَوْلَهُ اور جواس کے إرد گرد | يُسَيِّحُوْنَ وہ يا كيزگي بيان كرتے ہيں · كَيْهِوْمُد ابنا رب فَيُونُونُونَ ادر ايمان لات بن ليه اس بر في ويُسْتَغُفُونُ ادر مغفرت ما تَكْت بن للذَنْ أن كيله جو . وَسِعْتَ سُولِيا ﴾ كُلُّ شَكَى يَهِ برق رَحْمَةً رَمْت وَعِلْمًا اورعُم فَاغْفِرْ سُوتُو بَثْنُ د نَذِيْنَ تَالِئُواْ وه لوگ جنهوں نے توب کی و البَّعُو اور انہوں نے بیروی کی سَبِیلک تیرا راست وقِهِمْ اور تو انہیں بچالے عَذَابَ عذا، کیٹھر جہنم ارٹبنا اے ہمارے رب و اَدْخِلْاُمُ اور اُنہیں واخل کرنا اِجَدَٰتِ عَدْنِ بَیْکُلی کے باغات الْکِتی وہ جن کا وَ وَکَ نَیْکُٹی تونے ان سے وعد و کم وُصَن اورجو صَلَةِ صَالَ مِن عِنْ عَ الْكَابِهِ فَ اسْتَع باب داوا وَ أَذْوَاجِهِ فَر اوران كا يويون وَذُكِيْتهِ فَر اوران كا اولاد النَّك بيك تو انَّتَ توى الْعَزِنْيزُ عَالِهِ الْحُكِينُهُ حَمَت والا | وَرقيه عُمُ اورتو أنهن بجالے اللَّيِّياتِ بُرائيوں | وَصَنْ اور جو اتِّق بجا اللَّهِيَاتِ برائيوں يَوْهَمِ نِياس دن | فَقَكْ رَحِمْتَهُ وَيقينا تونے اس بِرحم كيا | وَذَلِكَ اوربيا لَمُوَ وه( يمي) |الْفَوْزُ كامياني |الْعَظِيمُو عظيم

ا آخرت میں پھر جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔اب آ گے ان آیات میں منکرین و مکذبین کے مقابلہ میں ان کافضل وشرف بیان کیا جاتا ہے جواللہ تبارک وتعالیٰ پرایمان ویقین رکھتے ہیں۔ اس کی وحدانیت کے مقر ہیں۔اس کے کلام کوسیا جانتے ہیں اور جوالله کی طرف توبہ کے ذریعہ سے رجوع ہوتے ہیں اور اس کے

تفسير وتشريح: گذشته آيات مين الله عزوجل كونه مانخ والوں اور قرآن کے منگرین و مگذبین کا حال بیان ہوا تھا اور ان كے متعلق بيہ فيصلہ بھي سنا ديا گيا تھا كہ موجودہ منكرين جوآج الله کے انکار پر تلے ہوئے ہیں اور اس کے کلام میں طرح طرح کے اختلا فات شک وشبہ اور جھگڑے نکالتے ہیں ان کا بھی عنقریب گذشتہ امتوں کے مجرموں کا ساحال ہوگا اور مرنے کے بعد جنائے ہوئے راستہ پر چلتے ہیں کہوہ ایسے مرم ہیں کہ اللہ تعالی

عرض کرتے ہیں کہاہے ہمارے رب آپ کاعلم ورحمات ہر چیز کومحیط ہے یعنی آپ کے علم سے کا ننات کا کوئی درہ باہز نہیں اور آپ کی رحمت بھی ہرچیز پر چھائی ہوئی ہے پس جوکوئی آ پ کے علم محیط میں برائیوں کوچھوڑ کرسے دل سے آپ کی طرف رجوع موااور آپ کے راستہ پر چلنے کی کوشش کرتا ہواگراس سے بمقتصائے بشریت کچھ كمزوريان اورخطائين سرزد هو جائين تو آپ ايخفضل ورحت ےاس کومعاف فرمادیں ندونیامیں ان پردارو گیر ہوند آخرت میں جہنم کامندد کھنا پڑے۔اب یہاں ملائکہ کی دعا پرغور کیجئے کہان کی دعاء مغفرت ان مونین کے لئے ہے جنہوں نے توبہ کر لی ہے اور جو الله كراسة يرجلت بير للذين تابواواتبعوا سبيلك أيول کے لئے دعاہے کہاں کوجہنم کےعذاب سے بچادے۔ تو معلوم ہوا كه جومسلمان توبدوانابت كى راه اختيار نه كرےاس كا اس ملائكه كى وعامیں ذکر نہیں ہے جس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بظاہر حاملین عرش ان کے حق میں دعانہیں کرتے۔ یہاں ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہکرنے والوں اوراس کی راہ پر برضا ورغبت چلنے والوں کا درجہ سمجھ لیا جائے۔ بیتو ملائکہ کی دعا کا ایک جزوہوا آ گے دوسراجز و بتلایا جاتا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ان کوہیشگی کی جنتوں میں داخل فر مادیجئے جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے والدین اور بیو یوں اور اولا دمیں سے جولائق ہوں انہیں بھی داخل فرماد يجئ بينك آب زبردست بين ادر حكمت والے بين۔ اس دعا میں من صلح نے الفاظ قابل غور بیں بینی ملائکہ کی دعا مونین کے والدین ہوبوں اور اولا دے حق میں اس شرط کے ساتھ ہے کہ جن میں جنت میں داخل ہونے کی صلاحیت و قابلیت موجود ہونینی جواہل ایمان ہوں کافرومشرک توجنتی ہونے کی صلاحیت ہی کوفنا کر دیتا ہے اور بیہ جو صدیث میں آیا ہے کہ آخرت میں کی كانسباس كے كام ندآئے گاوہاں مرادہے كەعدم ايمان كى حالت میں تو یہاں فرشتوں کی دعاا سے اعزہ کے گئے ہے جوایمان تورکھتے مول مگراس درجہ کے نہ مول سورہ رعد تیر مویں پارہ اور سورہ طور ۲۷ ویں پارہ میں پیلصریحات آئی ہیں کہاگرایک مؤمن متقی جنت میں

کے ملائکہ مقربین بھی ان کے لئے دعا اور استغفار کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ عرش عظیم کواٹھانے والے اور اس کے گرد طواف کرنے والے بے مقربین بارگاہ ہونے کی وجہ سے اعلیٰ درجہ کا ایمان ویقین رکھتے ہیں وہ بھی پروردگار سے مونین کے لئے دعاء واستغفار کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حاملان عرش فرشتے اب چار ہیں اور قیامت کے روز آٹھ ہو جا ئیں گے اور عرش کے گرد کتے فرشتے ہیں ان کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے بعض روایات فرشتے ہیں ان کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے بعض روایات میں ان کی صفول کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے بعض روایات فرشتے ہیں ان کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے بعض روایات میں ان کی صفول کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے بعض روایات میں ان کی صفول کی تعداد اللہ ان کی طفائد ہے اس عزت افزائی اور خوائیں اللہ اس کی طفائد ہے اس عزت افزائی اور خوائیں اور نے ہیں۔ سیان کے لئے مائی اللہ کے ملائد مقربین بارگاہ خطائیں اور نغرشیں ہو جائیں اللہ کے ملائد مقربین بارگاہ احدیت میں ان کے لئے غائبانہ معانی چاہیں۔

قرآن پاک میں دوسری جگہ ملائکہ کے متعلق فرمایا گیا ہے۔
ویفعلون مایؤ موون اوروہ وہی کرتے ہیں جس کاان کو کم دیا گیا
ہےاس سے معلوم ہوا کہ وہ حق تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کام پر
مامور ہول گے۔ یہاں آیت میں حاملین عرش اور ملائکہ مقربین کے
متعلق جو یہ فرمایا گیا ویؤ منون به و یستغفرون للذین امنوا
یعنی یہ ملائکہ اللہ تعالیٰ پرایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے حق میں
دعائے مغفرت کرتے ہیں تو اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ ک
مقرب فرشتوں کا ایمان بھی اللہ تعالیٰ پرغائبانہ ہو یہ وہ اصل
مقرب فرشتوں کا ایمان بھی اللہ تعالیٰ پرغائبانہ ہو یہ وہ اصل
تعلق ہے کہ جس نے حاملین عرش اور ملائکہ مقربین کوزمین پر ہے
ان ملائکہ کو بھی نصیب نہیں دوسرے یہ کہ ایمان کا تعلق ہی وہ اصل
تعلق ہے کہ جس نے حاملین عرش اور ملائکہ مقربین کوزمین پر ہے
والے ان خاکی انسانوں سے وابستہ کر دیا۔ اللہ اکبریہ ہے ہم خاکی
انسانوں کے ایمان کی قدر و منزلت اب آگے ان فرشتوں کے
استغفار اور دعاء کی صورت بتلائی جاتی ہے یعنی وہ بارگاہ الہی میں یوں

سامنے زندگی کی بدا کالیاں اور راز فاش ہوگی رسوائی بل صراط سے گرزوغیرہ وغیرہ تو ملائکہ مونین کو انہی شدا ندار محشر کی گھبراہٹ اور پریشانیوں سے بچانے کی درخواست کرتے رہے ہیں۔ یہاں ملائکہ کی دعامیں فوز العظیم بعنی بڑی کامیا بی جس کوکہا گیا ہے وہ نجات اخروی اور دخول جنت ہے جس کے سامنے ساری دنیاوی کامیا بیاں پست عارضی اور پیج ہیں۔اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کوبھی آخرت کی کامیا بی نصیب فرماویں۔ آمین۔ یہاں ملائکہ نے اپنی دعامیں ربنا کے لفظ کو کمرراستعال کیا ہوتی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ دعا کے وقت اللہ تعالی کواپنے بندہ ہوتی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ دعا کے وقت اللہ تعالی کواپنے بندہ کے منہ سے لفظ رب سنا بہت پہندہے۔

یہ تو بیان تھا مونین کے متعلق آگے پھران کے مقابلہ میں کفار کا تذکرہ فرمایا جاتا ہے اوران پر جوآ خرت میں گزرے گی اس کا بیان فرما کران کو پھر تو حید کی وعوت دی جاتی ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ بلنددرے كامستحق مواوراس كے والدين اور بال يج اس درجه ك مستحق بوجہ قلت اعمال کے نہ ہوں گر ہوں اہل ایمان یا جنت کے كمتر درجه ميس مول توالله تعالى مومن مقى كاكرام اوراس كاز دياد لطف کے لئے ان کی ذریات کو باوجودان کے درجمل کی پستی کے ان کے ساتھ ملحق اور ہم مرتبہ کر دیا جائے گا تو مومن مثقی کو اپنے بلند درجہ سے نیچنہیں کا یا جائے گا بلکہ اس کے اعز ہ یعنی والدین اولا ذبیوی کونیج کے درجہ سے اس مقی کے بلند درجہ میں پہنچادیا جائے گا۔اللہ تعالٰی کے اس انعام واحسان کی طرف ملائکہ کی اس دعامیں اشارہ ہےآ گے ملائکہ کی دعا کا تیسراجزوبیان فرمایا جاتا ہے کہوہ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہا ہے اللہ ان کو قیامت كدن برطرح كى تكليف سے بچاسے اور آپ جس كواس دن كى تكاليف سے بحاليس تواس برآپ كى بدبرى رحت سےاور بدبرى کامیابی ہے۔ آیت میں لفظ سیئات آیا ہے جس کے معنی برائی اور تکالف کے ہیں۔ان سے مراد محشر اور یوم قیامت کی تکالف ہیں۔ قیامت کے روز جہنم کے علاوہ اور بھی دوسری تکالیف اور طرح طرح کی ہولنا کیاں ہوں گی۔میدان حشر میں سورج کی نزد کی کی دجہ سے انتہائی گرمی حساب نہی میں بخی تمام خلائق کے

#### وعا فيجئ

اے ہمارے ربہم کوبھی حاملین عرش اور ملائلۃ المقر بین کی دعاؤں میں شامل فرمالیا جائے اور ان کی دعاؤں کی مقبولیت اور برکت سے ہماری مغفرت فرماد یجائے اور عذاب جہنم ہے بچالیا جائے اور ہمیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرمالیا جائے۔
اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں تجی تو بداور اپنے راستہ پر چلنا نصیب فرما۔
اے اللہ اے ہمارے درب ہمارے ماں باپ اور ہمارے اہل وعیال کوبھی جنت میں داخلہ نصیب فرما اور اپنے فضل وکرم ورحم وعنایت سے قیامت اور محشر کی دکھاور تکالیف ہے بچا کرآ خرت کی کامل کامیا بی اور کامرانی ہم سب کونصیب فرما۔
یااللہ! مونین صادقین کو آپ نے کیسی عزت عطافر مائی ہے کہ بمقتصائے بشریت ان سے جوتھ میرات اور لفزشیں دنیا میں سرز دہو جائیں تو آپ کے ملائکہ مقربین اور حاملان عرش عظیم آپ کی بارگاہ عالی میں مونین کی مغفرت ورحمت کی دعافر ماتے رہتے ہیں۔
یا اللہ ہمیں ملائکہ کی دعاؤں کا مورد بنا دے اور دنیا و آخرت دونوں جہان میں اپنے فضل وکرم اور رحم سے نوازے جانے کی سعادت عطافر مادے۔ آمین۔
و الخور دغور کا آپن الحدث کی لاورت العلیہ بین

کواللہ تعالی قیامت کے لئے بوی کامیابی کا حاصل ہونا کہا گیا

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنَادُوْنَ لَمَقْتُ اللهِ ٱكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ اَنْفُسُكُمْ إِذْ تُلْعُوْكَ إِلّ جولوگ کافر ہوئے ان کو یکارا جاوے گا کہ جیسی تم کو (اس وقت اپنے سے نفرت ہے اس سے بڑھ کرخدا کو (تم سے )نفرت تھی جبکہ تم ( دنیا میں ) لِّا يُمَانِ فَتَكَفُرُونَ ۚ قَالُوا رَبِّنَا أَمَتُنَا اثْنَتَيْنِ وَآحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرُفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ والوك كهيس ككداب بهارب برورد كارآب نے جم كودوبار مروه ركھا اوردوبار زندگی دی۔ سوجم اپنی خطاوس كا اقرار كرتے ہيں آو كيا إِلَى خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيْكِ ﴿ ذِلِكُمْ بِأَنَّا ۚ إِذَا دُعِي اللَّهُ وَخِنَةٌ كَفَرْتُمْ ۚ وَإِنْ يُتُمْرِكُ بِهِ تُؤْمِنُوا ﴿ (یہاں ہے) نگلنے کی کوئی صُورت ہے۔ وجہاس کی سیہ ہے کہ جب صرف اللہ کا نام لیا جا تا تھا تو تم انکار کرتے تھے اوراگر اس کے ساتھ کسی کوئر یک کیا جا تا تھا تو تم مان لیتے تھے فَالْحُكُمُ لِلْهِ الْعَلِقِ الْكَبِيْرِ هِ هُو الَّذِي يُرِيْكُمُ البَيْهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمُ صِنَ التَّهَاءِ رِزْقًا \* سو(اس پر) میہ فیصلہاللہ کا ہے جوعالیشان (اور ) بڑے رتبہ والا ہے وہی ہے جوتم کواپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اورآ سان سے تمہارے لئے رزق بھیجا ہے . وَمُالِمَانَ لَأُو اللَّامَنُ بُنِيبُ @فَادْعُوا اللهَ فُغُلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكُرِهُ الْكَفِرُونَ ® اور صرف وبی محض تھیجت قبول کرتا ہے جو (خداکی طرف)رجوع (کرنے کاارادہ کرتا ہے سوتم لوگ خداکو خالص اعتقاد کرکے یکارد کوکافروں کوتا کوارہی کیوں نہ ہو) اِنَ بِينَكُ اللَّهِ لِينَ كَفَرُو اللَّهِ مِن لُوكُول نِے تفر كيا يُعَادَونَ وه ويارے جائيں مے المَكَفُّ الله البته الله كا بيزار مونا اللَّهُ بهت برا مِنْ سے فَتِتُكُوْ تمہارا بیزار ہونا| اَنْفُسُكُورُ ایۓ تین | اِذْ جب| اُنْدُ عَوْنَ تم بلاۓ جائے تھے| اِلَی الْایْمَانِ ایمان کی طرف| فَتَكُفُرُونَ تو تم مَفر کرتے تھے [ قَالَوْا وه کہیں مے ارکبُنا اے ہارے رب | اَکتُنَا تو نے ہمیں مروہ رکھا اثنُتَیْن دوبارہ | وَاَحْیَیْنَنا اور زندگی بخشی ہمیں تو نے النُنتَیْنِ دو بار | فَاعْتَرُفْنَا بِسِ بِمِ نَاعِرَافَ رَلِيا | بِنُ نُوْبِنَا اسِيمُ لَا مِنَا اللَّهُ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ الله اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ يأَنَّهُ اس لئے کہ جب اُ دُعِی اللّٰهُ یکارا جا تا اللہ او کہٰ وَاصد ا کَفَرْتُنْ مَ مُركزتے اوراگر ا یُشْرُكْ بِهِ اس کا شریب کیا جا تا اللہ اور اُ کا اُن اوراگر ایشٹرکٹ بیا اس کا شریب کیا جا تا اُتُوْفِوْ وَاصْد اِ لَا مِنْ اللّٰهِ | فَالْعُكُورُ بِسَهُم | مِلْهِ اللّهُ يلي العَكِلِّي بلند النَّكِيلُيرِ بزا هُو وه النَّذِي جُورَه | يُرِيكُونُ تهمين دكهاناب البينة الينانان ويُنزَلُ اورانارتا ب لكُفْ تبارے لئے مِنَ التَّهَاءِ آسانوں سے لِيذُقّارزق ومُاليّنَا لَأَ اورنيس تعيمت قبول كرتا إلاّ سوائے مَنْ جو اينينب رجوع كرتا ہے فَادْعُوا اللَّهُ بِس بِكارِه الله الله فَعُلِيصِينَ خالص كرت موع للهُ اس كيليَّ اللَّهِ بْنَ عبادت في لؤخواه كرَّوه بُرا مانين الكَفْرُونَ كافر (جمع) تفسیر وتشریخ: گذشتہ آیات میں ملائکہ مقربین کی دعا جووہ 📗 تھا۔اب آ گے پھر کفار کا بیان ہے کہ جواس مغفرت اور حفاظت مونین کے لئے کرتے رہتے ہیں اس کا ذکر فر مایا گیا تھا اور بتلایا | عذاب کی کامیابی سے قیامت میں محروم رہیں گے۔ چنانجدان کیا تھا کہ وہ مونین کے لئے عذاب جہنم سے بچانے کی دعا | آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جب کفار جہنم میں ڈال دیے

کرتے رہتے ہیںاورساتھ ہی وہ بیدعا بھی کرتے ہیں کہ مونین 📗 جائیں گے تو وہاں پہنچ کروہ اپنے کفروشرک کے اختیار کرنے پر نہایت حسرت وافسوس کریں گے اور خود ان کواینے وجود سے

besturd!

آپ قادر ہیں کہ جہال دومرتبه موت وحیات و کیلانکے ہیں تيسري مرتبه جم كو پھر دنيا كي طرف داپس بھيج ديں جو يقينا آ پ کے بس میں ہے۔اب ہم دنیا میں واپس جا کراینے پہلے اعمال کے خلاف کریں گے تا کہ خوب نیکیاں سمیٹ کر لاکیں اس پر انہیں جواب دیا جائے گا کہ اب دوبارہ دنیا میں جانے کی کوئی صورت نہیں۔اب تو تم کواینے اعمال سابقہ کا خمیازہ بھکتنا ہے تمہارے متعلق ہلاکت ابدی کا بد فیصلہ اس لئے ہوا کہتم نے واحد سیح خدا کی پکار پر مبھی دنیا میں کان نہ دھرا۔ ہمیشہ اس کا یا اس کی وحدانیت کاانکار ہی کرتے رہے ہاں کسی جھوٹے معبود کی طرف بلا لئے گئے تو فورا آ مناوصد قنا کہہ کراس کے پیچیے ہولئے تم نے تو اپنی طبیعت اور دل و د ماغ ہی کو الٹا کر رکھا تھا۔تم اگر دوبارہ دنیا میں چلے بھی جاؤ گے تو پھر وہی کرو گے جس ہے منع کئے جاؤ گےاور پھروہی کفروشرک کما کرلا ؤ گےبس ابتمہارے جرم کی ٹھیک سزا یہی حبسِ دوام ہے جواس بڑے زبردست خدا کی عدالت عالیہ سے جاری کی گئی جس کی آ گے کوئی اپیل نہیں۔ اباس سے چھوٹنے کی تمناعبث ہے۔آ گے پھرتو حید کامضمون بیان فرمایا جاتا ہے کہ اس کی عظمت اور وحدت کی نشانیاں کا ئنات کی ہر چیز میں ظاہر ہیں۔ایک انسان اپنی روزی ہی کے مئلكوسمجھ لےجس كاسامان آسان سے موتار بتاہے يہاں اس طرف انسان کی توجہ دلائی گئی کہ صرف اس ایک اپنی روزی کے انتظام پرتم غور کروتو سب کچھ بھی میں آجائے۔مثلاً ایک گیہوں کا داندای وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ کا نئات کی لاتعداد الله کی مقرر کرده غیبی طاقتیں مقرره نظام کے تحت کام کرتی ہیں۔ زمین' یانی' ہوا' جا ند' سورج' روشنی' سردی گرمی کا بیسارانظام جس کوخدا نے ایک با قاعدگی کے ساتھ جاری کررکھا ہے۔ بیاسی ایخ حصد کی

نفرت ہو گی حتیٰ کہ غصہ کے مارے اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھاویں گےاس وقت فرشتے ان ہے کہیں گے کہ آج جس قدر تم اپنے آپ سے نالال مواور جنتنی دشمنی تمہیں خود اپنی ذات سے ہاورجس قدر برا آج تم اینے آپ کو کہدرہ ہواس سے زیادہ برے تم خدا کے نزد یک دنیا میں تھے جبکہ ممہیں ایمان واسلام کی دعوت دی جاتی تھی اورتم اسے مانے نہ تھے تم کو دنیا میں بار بارایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم بار بار کفر کرتے تھے آج اس کی سزا بھگننے کے وقت جس قدرتم اپنی جانوں سے بیزار ہورہے ہواللہ تعالیٰ تم ہے اس سے زیادہ پیزار ہے۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ وہ کفار جوجہنم میں پڑے ہوں گے وہ دعا کریں گے کہاے پروردگارآپ نے ہم کو دوبار مردہ رکھا اور دوبار زندگی عطا کی۔ گویا کفارسوال کرنے سے پہلے اللہ تعالی کی قدرت کو بیان کررہے ہیں کہ پہلے یعنی پیدائش سے قبل ہم مردہ تھے پھر آ پ نے جان ڈالی پھر زندگی ختم ہونے پر موت دی اور پھر آخرت مين زنده كرديا مطلب بيكه آب براس چيز پرجيسي آپ عایں قادر ہیں۔ ہم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد پھر جینانہیں۔ندحاب کتاب ہےنہ جزاوسزانداورکوئی قصہ ای لئے گناہوں اورشرارتوں پر جری ہوتے تھے اب دیکھ لیا کہ جس طرح پہلی موت کے بعد آپ نے ہم کوزندہ کیا اور عدم سے نکال کر وجود عطا فرمایا دوسری موت کے بعد بھی پیغیروں کے ارشاد کےموافق دوبارہ زندگی بخشی اوراس آخرت کی زندگی میں وہ سب مناظر جن کا ہم انکار کیا کرتے تھے ہماری آ تکھوں کے سامنے ہیں۔ابہمیںائیے گناہوں کا اقرار ہے۔ یقینا ہم نے اپنی جانوں پر بڑی ظلم و زیادتی کی۔افسوس ہے کہ اب بظاہر یباں سے چھوٹ کرنکل بھا گئے کی تو کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ ہاں

خدمات بجالاتے ہیں اور لاکھوں تربیتی مدارج طے ہوتے ہیں تب سمجھ سے کام لیں اورایک خدا کی طرف رجوع ہوگاری اس کی بندگی میں کسی کوشریک نه کریں۔ بیشک مخلص اور موجد پندوں میں با قاعدگی کے ساتھ چل سکتا ہے جبکہ وہی از لی اور ابدی خدااس کو 🏿 کے اس طرزعمل سے کا فر اور مشرک ناک بھوں چڑھا کمیں سے 🕊 جاری رکھے تواس مخص سے زیادہ ظالم کون ہوسکتا ہے جو بیسب کچھ 📗 سارے دیوتا اڑا کر صرف ایک ہی خدار ہے دیا مگر پکا اور سچا موحد

ابھی آ گے یمی تو حید کامضمون جاری ہے جس کا بیان انشاء الله اللي آيات مين آئنده درس مين ہوگا۔

جا كرايك كيبول كادانه پيدا بوتا ہے۔ بيسار انظام صرف اسي صورت د کی کربھی اس ایک بروردگار عالم کا انکار کرے۔ یااس کے ساتھ کچھ | وہی ہے جومشرک کے مجمع ہی میں تو حید کا نعر ہ بلند کرے اور ان کے دوسری ہستیوں کو اس کی خدائی میں شریک تھبرائے۔ مگر ان ا برامانے کی کوئی بروانہ کرے۔ مشاہدات سے وہی سب کچھ بھی سکتا ہے جواد هرر جوع ہوااورغور وفکر ے کام لے اور جوغور وفکرے کام ہی نہ لے تواسے کیا خاک سمجھ حاصل ہوسکتی ہے۔اس برآ گے سمجھایا جاتا ہے کہ بندوں کو جا ہے کہ

#### دعا سيحجئ

الله تعالی ہم کواس زندگی میں دین کی تمجھءطا فرمائیں اور ہم کوجوا حکام خداوندی پینچیں ان بردل وجان ہے عمل پیراہونے کاعزم وہمت عطافر مائیں۔ یا الله قیامت کی ندامت وحسرت سے ہم سب کو بچاہیے اوراس زندگی میں ہم کوان اعمال صالحہ کی تو فیق عطافر مائے کہ جو قیامت میں ہم کو بچھتا نانہ پڑے۔ یا الله ہر حال میں ہم کوتو حید بر قائم رکھئے اور اپنی عبادت کی اخلاص کے ساتھ تو فیق نصيب فرمائے۔ آمين۔

وَاخِرُ دَعُو نَا إِنِ الْحُمْلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# تِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوْرَةِ مِنْ امْرِهِ عَلَى مَنْ يَتَنَا أَهُ مِنْ عِبَادِهِ البُيْنِينَ ہےوہ اپنے بندوں میں ہے جس پر جاہتا ہے وحی یعنی اپناتھم بھیجتا ہے تا کہ (وہ صا ْقِ®َيْوُمُرْهُمْ بَارِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَكَى ءَ ۚ لِمِنِ الْمُالْكُ الْبَوْمِ لِلهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّادِ۞ ٱلْيُوْمَ تُجُزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِهَا كَسَبَتْ لَاظْلُمَ الْيَوْمَرُ لِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ® بس الله ہی کی ہوگی جو یکتا اور غالب ہے آج ہر مخص کواس کے کئے کا بدلہ دیا جائے گا آج ظلم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد صاب لینے والا ہے رَفِيْهُ بلندا الدَّرَجُتِ درج الْحُونْشِ عرش كا مالك اللَّقِي الزُّوْجَ وه وَالنَّا ہے روح الصِ اَمْوْمِ اپنے علم ہے الحکیا مَنْ جس پر يَثُنَاءُ وه چاہتا ہے صِنْ عِبَادِةِ اپنے بندول (میں) سے لِیکُنْذِر کا کہ وہ ڈرائے کیو کُرالقَلاقِ ملاقات (قیامت) کا دن یوکھر جس دن

وہ بَارِزُونَ ظاہر ہوں کے کی یحکفیٰ نہ پوشیدہ ہوگی علی اللہ اللہ پر مِنْهُمْم ان ہے۔ کی شکیٰ ہو کوئی شے لیمنِ س کیلئے الْبِيوَمَرُ آج لِلْهِ الله كيليَّ الْوَاحِدِ واحد الْقَهَالِ زبروست قهر والا ہے اَلْبِيؤَمَر آج تُجُوزَى بدله ديا جائے گا كُلُّ نَفْسِ مِرْخُصُ إِنِهَا كُسَبَتُ وه جواس في كمايا (اعمال) لاظالمة نبين ظلم النيوهُم آج إنَ الله بينك الله المريعة جلد الحِسمَابِ حساب لينه والا لفسير وتشريح: گذشته يات من الله تعالى كى توحيداورشان ہوئے عرش والا۔اس سے بیمراد نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی عرش

پر بیٹھے ہوئے ہیں۔حق تعالی ہرجسمیت اور ہرمکانیت سے یاک و برتر ہیں۔مطلب یہ ہے کہوہ عرش کا بھی مالک \_اس کا خالق اوراس پر ہرطرح قادر ہے۔عرش اللّٰہ تعالیٰ کی ایک مخلوق عظیم ہے گر ہم کو بجزیام کے اس کی کچھ حقیقت معلوم نہیں۔امام بیہ ق ا بني كتاب الاساء والصفات ميس لكصة بين \_"مفسرين كے اقوال یہی ہیں کہ عرش سے مراد تخت ہی ہے اور بدایک جسم مجسم ہے جس کواللّٰد تعالیٰ نے پیدا فر مایا ہےاور فرشتوں کو حکم دیا ہے کہوہ اسے اٹھائے رکھیں اور اس کی تعظیم اور طواف کے ذریعہ عبادت کو بجا لائیں جس طرح ہے کہ زمین میں اس نے ایک گھرپیدا فرمایا (مراد خانہ کعبہ ہے) اور بنی آ دم کو حکم دیا کہاس کا طواف کریں اورنماز میں اس کی طرف مندکریں۔''بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عرش فلک اعلیٰ یعنی آسان نم ہے اور کرس فلک توابت یعنی آسان مشتم باوربداستدلال اس حديث سيكياجا تابجس میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے منقول ہے کہ ساتوں آسان

ر بوہیت کےاستدلال میں کا ئنات میں چھیلی ہوئی بےشارنشانیوں میں سے تنہا صرف ایک نشانی کو پیش کر کے انسانوں کوتو حید کی طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ دور کیوں جاؤا ہیۓ رزق ہی کی فراہمی کے مسئلہ برغور کرواور سمجھ بوجھ سے کام لو کمس طرح وہ تمہاری روزی کا سامان کرتا ہے تو یہی بات اللہ کو پہچانے کے لئے کافی ہے۔اس کے بعد آ گے ان آیات میں اللہ تعالی این مزید چند صفات بیان فرماتے ہیں جواس کی شان الوہیت کی دلیل ہیں۔ كبلى صفت رفيع الدرجات فرمائي يعنى تمام موجودات ميس اس کامقام بدر جہابلند ہےوہ جمیع صفات کمال میںسب سے بلند رتبہ ہے۔اس کے مرتبہ کوکوئی نہیں پہنچ سکتا۔سب اس کے ذات و صفات میں محتاج ہیں وہ کسی بات میں کسی کامحتاج نہیں۔ دوسرى صفت فرمائى ذو العوش لينى وه عرش كاما لك ہے۔

عرش کے معنیٰ ہیں تخت شاہی کے اور بھی عرش عزت غلبہ اور سلطنت ہے بھی کنابہ ہوتا ہے تو ذو العرش کے لفظی معنیٰ

بندوں میں سے جس پر جا ہتا ہے اپنے علم کے اس غرض سے وحی نازل کرتا ہے تا کہوہ صاحب وحی لوگوں کو قیام کی کے دن ہے یعنی آخرت کے حیاب کتاب اور جزا وسزا ہے ڈراکھ اوروه قیامت کا دن ایها ہوگا کہ سب آ دمی نکل کر سامنے آ جائیں گے۔کوئی بات بھی خدا سے پوشیدہ نہیں رہے گی۔ یوں تواس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتے میں اور کسی کی کوئی بات ان سے پوشیدہ نہیں ہے لیکن یہاں آ دمی کی آ تکھوں پر غفلت و جہالت کے پردے پڑے ہوئے ہیں جس بناء پروہ نہیں مجھتا کہ میں ہروقت اور ہرلمحہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہول کیکن قیامت کے دن میہ پردے ہٹ جائیں گے اور ہر مخص کویقین ہو جائے گا کہ میں بارگاہ عدالت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور بیمیرے سامنے میرے اچھے برے مل ہیں ان میں سے کچھ کھی اللہ سے چھیا ہوانہیں ہے آ گے بتلایا جاتا ہے کہ اس قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا اور کہا جاوے گا کہ بتلاؤ آج کس کی حکومت ہے؟ تعنی دنیا میں تو بہت لوگ حکومت کے مدعی تھے اور بہتیروں کے د ماغ میں پیہ خناس سایا ہوا تھا کہ ہمچومن دیگرے نیست کیکن آج وہ مدگی کہاں گئے آور وہ دعوے کیا ہوئے ۔حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ قیامت کے قائم ہونے کے وقت ایک منادی ندا کرے گا کہ لوگو قیامت آ گئی اس ندا کومردہ زندہ سبسنیں گے پھرفناء خلق کے بعد اللہ تعالیٰ آسان دنیا پر نزول اجلال فرمائيں گے اور ارشاد ہوگالمن الملک اليوم آج كس کی حکومت اور با دشاہی ہے۔اس سوال کا جواب کوئی نہ دیے سكے گاسب ير بيت حيهائي ہو گي جب كوئي جواب دينے والا نه موگاتو خودہی حق تعالی فرمائیں گے لله الواحد القهار آج حکومت صرف واحد قہار اللہ کی ہے اس موقع پر ایک تاریخی واقعہ قابل ذکر ہے کہ خاندانِ سامان کے فرمانروا نصر بن احمہ

اورساتوں زمین کری کے مقابلہ میں ایسے ہیں جیسے جنگل بیابان میں کوئی انگوشی پڑی ہواور یہی حال کری کاعرش کے مقابلہ میں ہے۔قرآن کریم میں عرش کا تین صفات یعن عظیم کریم اور مجید ے ذکر فرمایا گیا ہے۔ گیارہویں یارہ سورۃ توبدیش فرمایاو هو رب العرش العظيم المحاروي بإره سورة مومنول مين قرمايا رب العوش الكويم. اورتيسوين پارهسورة بروج مين قرمايا ذوالعوش المجيد امام عبدالوباب شعراني اس يرككه بيركه ''اگرتم بیسوال کرو کہ عرش کوعظیم کریم اور مجیدتین ناموں ہے موسوم کرنے کی کیاوجہ ہے؟ کیا یہالفاظ مترادف ہیں پانہیں؟ تو یہ جواب ہے کہ بیمترادف نہیں ہیں بلکہ عرش کواگراس کے احاطہ کی حیثیت سے دیکھوتو و عظیم ہے کیونکہ سب اجسام سے براہے اوراس حیثیت سے کہ عرش کوان سب پر فوقیت دی گئی ہے کہ جن کاوہ احاطہ کئے ہوئے ہے وہ کریم ہاوراس حیثیت سے کہ کوئی اورجهم اس كا حاط كرسكاس سے وہ بالاسے وہ مجيد ہے۔ "علامه ابن کثیر نے این تفسیر میں لکھا ہے کہ بہت سے مفسرین سے مروی ہے کہ عرش سرخ رنگ یا قوت کا ہے جس کے دو کناروں کی وسعت بچاس ہزار سال کی ہے اور جس کی او نجائی ساتویں زمین سے بچاس ہزارسال کی ہے۔امام رازی کھتے ہیں کہ جلال الوہیت کے مظہر دوطرح کے بیں مادی اور غیر مادی۔ مادی مظاہر میں سب سے بری جلوہ گاہ صفات عرش ہے۔الغرض عرش کی عظمت برسوائے غائبانه ايمان ركضے كے ہم اس كى اصليت وحقيقت كۈپيى تمجھ سكتے تو عرش کے مالک ہونے کی بیددوسری صفت تھی جواللہ تعالیٰ نے اہے الوہیت کے دلائل میں یہاں بیان فرمائی۔

تیسری صفت بلقی الروح کی فرمائی یعنی اینے بندوں میں ہے جس پر چاہتا ہے روح کا القا کرتا ہے۔ روح ہے مراد یہاں مفسرین نے وحی لیا ہے جس طرح روح جسد انسانی کو زندہ کرتی ہے وحی ایمان کی زندگی پھونکتی ہے اس لئے وحی کوبھی روح ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بتلایا گیا کہ اللہ تعالی اپنے

بھلائی بائے وہ اللہ کی حمد کرے اور جو اس کے سوا مائے وہ اسیخ آب کو ملامت کرے۔ اخیر میں ان اللہ سویع الحساب فرماكر بيظا مركرديا كهن تعالى كوسارى مخلوق الكي حاب لیناایا آسان ہے جیاا کی شخص سے حماب لینا۔ یعنی کوئی اس غلط قبمی میں نہ رہے کہ لا تعدا دمخلوق اور پھر ذرہ ذرہ کا حباب فنهی ایک شخص کی ساری عمر کی نقل وحرکت نشست و برخاست خواب وبیداری بلکه هرسانس کا حساب کتاب اور پھر حساب فنهى بهى اليي كهجسمين ذراحت تلفى اورظلم وزيادتي نه هواس کاتصورکسی انسان کاد ماغ نہیں کرسکتالیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایان الله سريع الحساب الله تعالى بهت جلدحا فبني كركار اس کوحساب لینے میں کوئی درنہیں گگے گی اس سرعت حساب فہمی آ کواسی برقیاس کرلیا جائے کہ جس طرح اللہ تعالی کا ئنات کی ہر مخلوق کو بیک وقت رزق دے رہے ہیں اور کسی ایک کورزق رسانی کے انظام میں حق تعالیٰ کوالیی مشغولیت نہیں ہوتی کہ دوسرے کورزق دینے میں دیر گھ یا جس طرح کا سنات کی ہر چیز کوحق تعالی بیک وقت د کیورہے ہیں۔اورساری آ وازوں کو بیک وقت سن رہے ہیں اور تمام چھوٹے بڑے معاملات کی بیک وقت مدبیر فرمارے ہیں کوئی چیزائس کی توجیاس طرح جذب بیں کرلیتی که وه ای آن دوسری چیزوں کی طرف توجه نه کر سکے ای طرح وہ ہر ہرفر د کا بیک وقت محاسبہ بھی کر لے گا اور اسے حساب کتاب کرنے میں کوئی درنہیں لگے گی۔

جب نبیثا پور میں واخل ہوئے تو انہوں نے ایک دریارمنعقد کیا اور تخت یر بیٹھنے کے بعد فرمائش کی کہ دربار کی کارروائی کا افتتاح قرآن کریم کی تلاوت سے ہو۔ چنانچہ ایک بزرگ آ گے آئے اور انہوں نے یہی رکوع تلاوت کیا جس وقت وہ اس آیت یر پنجے لمن الملک اليوم لله الواحد القهار توباوشاه يربيب طارى موگئ لرزتے موئے تخت سے اترے تاج سرسے اتار کر سجدے میں گر گئے اور بولے کہا ہے رب بادشاہی تیری ہی ہے۔ نہ کہ میری ۔ اللہ اکبرالغرض کہ جب يوم قيامت مين تمام حالات سامني آ جائيں گے اور كوئي چیز پوشیدہ نہیں رہے گی تو جزا وسزا کا وقت آئے گا اور جو کچھ کسی نے نیکی بدی کی ہوگی اس کا بدلہ ملے گا اور جزاوسرامیں کسی کی حق تلفی اورظلم وزیا د تی نه جوگی نه جرم سے زیادہ سزا ملے گی نہ نیکی ہے کم جزار ہاہی کہ جرم ہے کم سزادی جائے یابالکل معاف کر دیا جائے یا نیکی سے زیادہ تواب دیا جائے تو بیہ اللہ کے فضل ورحمت ریموقوف ہے۔ یہاں آیت میں اس کی نفی نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث قدی ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى كا قول نقل فرمات بين كهاب میرے بندو میں نے ظلم کرنا اپنے او پر بھی حرام کرلیا ہے اور تم پر بھی حرام کر دیا ہے۔ پس تم میں سے کوئی کسی برظلم نہ کرے۔ آخرمیں ہےاہے میرے بندویہ تو تمہارے اینے اعمال ہیں جنهیں میں نگاہ رکھتا ہوں اور جن کا پورا بدلہ دوں گا پس جو خض

#### دعا فيجئة:

حق تعالی ہمارے دلوں ہے بھی غفلت کو دور فرماویں اور ہمہ وقت ہم کو آخرت کا فکر اور وہاں کی تیاری نصیب فرماویں۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا سے اسلام وایمان کے ساتھ آخرت کی طرف کوچ کرنا نصیب فرما نمیں اور قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب آسان فرما نمیں۔ ہمارے گناہوں کی پر دہ پوشی فرما نمیں اور آخرت کی کا میا بی اور سرخروئی نصیب فرما نمیں۔ والحِرُدِ عُمُونَا اَنِ الْحَدُدُ يِلْلِهِ رَبِّ الْعَلَمَ مِنْنَ

## وَٱنْذِنْهُمْ يَوْمَ الْأَزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْعَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ هُ مَالِلْظِلِمِيْنَ مِنْ جَمِيْمٍ

اورآب ان اوگون کوایک قریب آنے والے مصیبت کے دن ہے ڈرائیے جس وقت کلیج منہ کوآ جاویں گے (اورغم ہے) گھٹ گھٹ جادیں گے (اس روز) طالموں کا نہ کوئی ولی دوست وہ کا

## وَلاشَفِيْمٍ يُطَاءُ فَيعُلُمُ خَلِينَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُغْفِي الصُّدُورُ، وَاللهُ يَقْضِي بِالْحُقِّ

اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کا کہامانا جاوے وہ آئکھوں کی چوری کوجانتا ہےاوران کوبھی جوسینوں میں پوشیدہ ہیں۔اوراللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کردےگا۔

### وَالَّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَى عِرْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿

اور خدا کے سواجن کو بیے لوگ پکارا کرتے ہیں وہ کسی طرح کا فیصلہ نہیں کر سکتے اللہ ہی سب پچھ سننے والا سب پچھ و کیسنے والا ہے۔

وَانَٰذِنْ وَهُوْ اورآ پَ اَنِينَ وُرا مَينَ اَيُوهُ الْأَذِفَةِ قريب آن والا روز (قيامت) اِذِ الْقُلُوبُ جب ول (جَع) لَكَى الْمُنَاجِرِ مُلُول كنزديك كَاظِينِ عَمْ ہے جمرے ہوئ مَالِلظِلِينَ نہيں ظالموں كيلئ مِنْ ہے كوئی حَمِيْجِہ دوست وكل تَشْفِيْج اور نہ كوئى سفارش كر فعالا يُطكاءُ جس بات مانى جائے يعدُّلُهُ وہ جانتا ہے خَلِينَا تَهُ خيات اللهُ عَيْنِ آمُحُول وَكَا اور جو اللهِ اللهِ عَمْنِ عَمِياتِ بِي الصَّمَدُ وُولُ سِنے (جَع) وَاللهُ اور الله الله يَعْنَى فِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الل

بلاکوآ کھوں کے سامنے ہی دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں لوگوں
کوبار باریا حساس دلایا گیا ہے کہ قیا مت ان سے پچھ دو رنہیں
ہے بلکہ قریب ہی گئی کھڑی ہے۔ ستر ہویں پارہ سورہ انبیاء میں
فرمایا گیا اقتوب للناس حسابھم و ھم فی غفلہ
معرضوں (قریب آلگالوگوں سے ان کے حساب کا وقت یعن
یوم قیامت اور وہ غفلت ہی میں پڑے ہیں اعراض کے
ہوئے) ستائیسویں پارہ سورہ قمر میں فرمایا گیا اقتوب
الساعة (قیامت نزدیک آپینی) پھرسورہ جم میں فرمایا گیا
اذفت الازفة (وہ قریب آجانے والی چیز قریب آگئی) تو ان
دور کی چیز سجھ کر بے خوف ندر ہیں اور ہوش میں آجا کیں۔ جو
وقت ابھی تو بداور رجوع الی اللہ کے لئے ملا ہوا ہے اسے غنیمت
وقت ابھی تو بداور رجوع الی اللہ کے لئے ملا ہوا ہے اسے غنیمت
وقت ابھی تو بداور رجوع الی اللہ کے لئے ملا ہوا ہے اسے غنیمت
وقت ابھی تو بداور رجوع الی اللہ کے لئے ملا ہوا ہے اسے غنیمت

تفسیر وتشریح: گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحیداور شان الوہیت کے سلسلہ میں کچھا حوال قیامت اور جزا وسزا کا ذکر ہوا تھا اور بتلایا گیا تھا کہ قیامت میں جزاوسز ابغیر کسی کی حق تلفی اور ظلم و زیادتی کے دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لے لیس گے۔ اب ایک کوتا ہیں اور غافل انسان سمجھتا ہے کہ ابھی تو قیامت بہت دور ہے اس طرح اس میں لا پرواہی بیدا ہو جاتی ہے اور باوجود قیامت کا مشکر نہ ہونے اور اس کویقیٰی بیدا ہو جاتی ہے دل و د ماغ پر غفلت اور ذہول کے پرد بے چھا جاتے ہیں اور اعمال صالحہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی اس لئے بہاں ان آیات میں آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے مہاں ان آیات میں آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے مہم دیا جاتا ہے کہ اے نی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو قریب کے اور اس میں بعید ہے۔ مگر چونکہ یقینا آپ نے والا ہے اور آپ والی چیز قریب ہی تھی جاتی ہے تھاند سوکوس پرے کی بھی اور کوالی چیز قریب ہی تھی جاتی ہے تھاند سوکوس پرے کی بھی

وقت بیایقین کرے کہ وہ مجھے دیکھ رہاہے اور اس کاعلم میرے ساتھ ہے اس کئے اس کے منع کئے ہوئے کا موں سے کارے اوراس کے احکام کی بجا آوری کرتارہے۔ آگے بات بیفر الگ کهاس روز فیصله وانصاف الله ہی کرے گا اور انصاف بھی کیسا کہ جس میں کوئی رور عایت نہ ہوگی۔ بڑے چھوٹے امیرغریب شاہ وگدا سب کے ساتھ عادلا نہ حق کے ساتھ انصاف ہوگا۔ تیسری بات بیفرمائی کهاللہ کے سوا کفار ومشرکین کے جھوٹے معبود جن کویہلوگ اس دن کی امید پر یکارتے ہیں کچھ بھی فیصلہ کرنے کے مجاز نہ ہوں گے۔ان کواختیار ہی نہ ہوگا کہ کسی قتم کا فيصله كرسكين خواه عادلانه مويا ظالمانهـ آخريين فرمايان المله هو السميع البصير الله تعالى بي سب كجم سننے والا اور د كيضے والا ہے جس ہے كى كاكوئى قول وفعل مخفى نہيں اس لئے فیصله کرناای کا کام ہوسکتا ہے جو سننے اور جاننے والا ہو۔ بیر کفار ومشرکین کےمعبود پھر کی بے جان مورتیں جنہیں وہ معبود کہہ کر یکارتے ہیں جواند ھے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں وہ کیا خاک فیصله کریں گے جن سے بیہ کفار ومشرکین امید لگائے ہوئے ہیں ۔ پس ثابت ہوا کہ خدائے واحد ہی معبود ہےاور کوئی نہیں ۔

آ کے اس دن کی کیفیت بیان فرمائی جاتی ہے کہ وہ دن ان منكرين ومكذبين ظالمول كے لئے بردى سختى اورمصيبت كا ہوگا کہ خوف کی وجہ سے کلیج منہ کوآئے ہوئے ہول گے اور دم گھٹ رہے ہوں گے اور حیران و پریشان ہوں گے اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفروشرک کر کے اپنی جانوں برظلم کیا ہےان کا اس دن کوئی دوست اور عمگسار نہ ہوگا جوان کے کام آئے اور نہ کوئی شفیع اور سفارشی ہوگا کہ جوان کی شفاعت کے لئے زبان ہلائے ۔ یہاں ظالمین جس سے مراد کفار ہیں ان کے لئے شفاعت کی نفی ہے مومن گنہگار کے لئے شفاعت کی نفی اس سے نہیں نکلتی۔ آ گے ایک اور دہشت ناک بات بیان کی جاتی ہے کہ اس قیامت کے دن جس حاکم کا سامنا ہوگا وہ ایسا ہے کہ جس سے چھوٹی سے چھوٹی چیز یہاں تک کدوز ویدہ نگاہ چشم اور پوشیدہ سے پوشیدہ بات یہاں تک کہوہ خیال جوسینوں میں چھیا ہوتا ہے وہ بھی اس سے خفی نہیں رہ سکتا۔ تو مقصداس سے بیہ ہے کہا تنے بوے علم والے سے جس سے کوئی چیز مخفی نہیں سب كوڈرنا جا ہے اور بیخیال نه كرنا جا ہے كداس وقت وہ مجھ ے پوشیدہ ہے اور میرے حال کی اسے اطلاع نہیں بلکہ ہر

#### وعا شيحئے

حق تعالی قیامت و آخرت کا حقیقی فکر ہم کونصیب فرمائیں۔اوراس زندگی میں آخرت کا سامان جمع کرنے کی توفیق عطافر مائیں۔ یا اللہ قیامت کی ہولنا کیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے ۔اور ہم کو اس گروہ میں شامل نہ فرمائیے کہ جن کا نہ کوئی دوست قیامت میں ہوگانہ سفارشی۔

> ياالله الماراحساب كتاب آسان فرماية اورآخرت كى كاميا في وكامرا في سيسر فراز فرماية - آمين -وَالْخِرُدِعُونَا إِنَ الْحَبُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

چل پھر کرنہیں دیکھا کہ جو (کافر) لوگ كَانُوْا هُــَم اَشَكَ مِنْهُمْ وَقُوَّةً وَاثَارًا فِي الْاَضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوْبِهِ اللَّهُ إِنَّهُ قُوِيٌّ شُدِيْكُ الْعِقَابِ ﴿ وَلَقَكَ أَرْسَكْنَا مُوْسِى إِلَيْتِنَا وَسُلُطُنَ مُبْنَ ۚ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامُنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْاسِعِ ۚ كُنَّاكُ إِنَّ وَلَكَّا حَآءَ هُمُ مِي الْخُوِّيِّ مِنْ عِنْدِ نَا قَالُوا اقْتُكُوْ آَ اَنْنَاءُ النَّنْ أَنْنُوا مَعَهُ وَ اسْتَخْبُوْا نِيمَاءِهُوْ وَمَأْكُنُو الْكُفْرِيْنِ الآيِقِ ضَ وٌ كيا لَخَدِيبَ يْدُوُّاوه حِلِهِ كِبِرِينِينِ لِي الْأَرْضِ زمين مِن فَدَنْظُوْ وْاللَّه وه ويجيح ل كَيْف كيها الْکَذَیْنَ ان لوگوں کا جو | کانواتھے| مِنْ قَبَلِهِمُ ان ہے پہلے | کانُوُ اوو تھے| ہُند وو| اَیشَکَ زیادہ سخت| مِنْهُنمہ ان ہے| فَیْوَةً قَوت | منْ ہے۔کوئی | وَاقِ بِیانے والا | ذٰلِكَ یہ | بِانْتَهُمْ اس لئے كہ وہ | كَانْتُ تُأْتِدِ بَهِ مُد ان كے باس آتے تھے لُهُمْهِ ان کے رسول ا بِالْبَیْنَاتِ محلی نشانیوں کے ساتھ ا فَکَفَرُوْا تو انہوں نے تفر کیا افکی کھٹھ کیں بکڑا اُنہیں اللّٰہُ اللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ اللّٰ قَوِیٌ قوی ﴿ شَدِیْكُ الْعِقَالِ سخت عذاب والا ﴿ وَلَقَتَىٰ أَرْسَكُنَا اور محقق مِم نے بھیجا ﴿ مُوسٰی موسیٰ ﴿ بِالْبِتُنَا ابْنِی نشانیوں کے ساتھ ﴿ وَسُلطِنِ اور سند بدوش ا إلی فیزیخون فرعون کی طرف ا و کھاکھن اور ہامان او گاڑؤن اور قارون افتقالُوْا تو انہوں نے کہا اسٹیعی جادوگر اسکنگاب بڑا جمونا فَكُمَا يَهِر جب إِجَاءَهُمُورُ وه آئِ ان كے باس بِالْحَقِّ مِنْ كِياتِه | مِنْ عِنْدِنَا جارے باس(طرف) ہے ا قالوا انہوں نے كہا قَتْلُوْاتُمْ تَلَ كردد البَيْكَةِ الحَدِي اللَّذِيْنَ وه جو النُّوَّاليمان لاعًا مَعَهُ اسْتَحَالَ والسَّتَحَيُّوْا اور زنده ربخ دو نِسَاَءهُمْ ان کی عورتمی(بیٹیاں) وَ اور | مَاکَیْکُ اورنبیں واوَ |انگیفِی نُن کا فروں | لِلّا سوائے | فِی خسکیل عمراہی میں | میر وتشریح گذشته آیات میں اللہ تعالیٰ کی تو حیداور شان الوہیت کے ثبوت میں بتلایا گیاتھا کہ قیامت میں جزا وسزا کا

انجام ہوا حالا نکہ وہ ان سے زیادہ طاقت ورکھی بتھے اور بڑے بڑے نشان دنیا میں چھوڑ گئے لیعنی ان کے مکا ناٹ کا اور مشحکم ۔ قلعوں کے کھنڈرات اور ان کے آٹارشکتہ جواس وقت تک موجود تھے ان کی یادگار ہیں۔ پھر ان کو اللہ نے ان کے گنا ہوں کےسبب پکڑلیا اوران کوکوئی نہ بچاسکا جبیبا کہ توم عاد وثمود وقوم لوط وغيره اوريه مصيبت بلاكت كى ان يرصرف أس لئے آئی کہ اللہ کے رسول ان کے پاس نشانیاں ومعجزات و آیات لے کرآئے تھے مگروہ انکار ہی کرتے رہے اور تکذیب ے بازنہ آئے پھر نتیجہ بیہوا کہ اللہ نے ان کو پکڑ کیا اور سزادی کیونکہ اللہ تعالیٰ زبر دست اور بڑی قوت والا ہے۔اس کی پکڑ اور سزا ہے پھر کوئی ہے نہیں سکتا گویا یہاں پیرصاف صاف بتلا دیا گیا کہ جواحکام خداوندی کے خلاف کریں گے اور اللہ اوراس کے رسول پرائیان نہ لائیں گے اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانیں گےان کا وہی حشر ہوگا جو پہلوں کا ہوا کہ جن میں ہے کچھ تو اپنی حکومت سلطنت پر پھولے ہوئے تھے۔ جیسے فرعون اوربعض اپنے انتظام وتدبیر پرمغرور تھے جیسے ہامان اور بعض کو دولت کی کثرت بر گھمنڈ تھا جیسے قارون تو ان سب کی طرف حضرت موی علیه السلام الله کے پیغیر ہوکر آئے اور کھلی ہوئی نثانیاں معجزات اور حجت وصدانت کے دلائل لے کر آ ئے گران سب نے اللہ کے رسول کومعاذ اللہ جھوٹا اور جادو گرہی بتایا۔فرعون اوراس کے وزیرِاعظم ہامان نے تو تھلم کھلا حضرت مویٰ علیه السلام کی تکذیب کی تھی اور آپ کو جا دو گر بھی تھہرایا تھا مگر قارون جو بنی اسرائیل ہی میں سے تھا اس نے بظاہر بیدالفاظ نہ کہے تھے گر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابله کیا۔ آپ پر الزامات اور تہمت لگائی اور آپ کے اتباع ہے انکار کیا تو گویا ہزبان حال اس نے بھی حضرت مویٰ علیہ السلام کی تکذیب ہی گی۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ جب قوم فرعون کے پاس موک علیہ السلام دین حق اور بیغام الہی لے کر ما لک و حاکم صرف الله تعالیٰ کی ذات ہوگی جس کی پیصفات ہیں کہ وہ پوشیدہ سے پوشیدہ قول وفعل حتیٰ کہ دل کے اندر کے وسوسے اور خیالات تک سے واقف ہے اور وہ قیامت کے دن انصاف کے ساتھ ہرایک کا فیصلہ فرماویں گے ۔ تو جولوگ باوجودان دلائل توحید کے کفروشرک پراصرار کرتے ہیں ان کو مزید ڈرایا جاتا ہے اور بیہ بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کو نہ ماننے اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے کے سبب گذشتہ دور میں بہت سی امتیں ہلاک ہو چکی ہیں تو ان کے انجام سے ان مشرکوں کو عبرت حاصل كرنا حابة - اسى سلسله مين حضرت موى عليه السلام اورقوم فرعون کا قصہ بیان فرمایا جا تا ہے جس سے کفار مكهاورمشركين عرب كويه جتلايا كليا كهتم جو كجهه بي آخرالزمان محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ كرنا جا ہتے ہو يہي كچھ ا پی طافت اور حکومت کے بل بوتا پر فرعون حضرت موی علیہ السلام كے ساتھ كرنا جا بتا تھا مگر آخر نقدىراللى كے آ كے كوئى تدبيرنه چل سكى اورانجام كارفرعون ملاك مواتو كياتم رسول الله صلی الله علیه وسلم کی مخالفت کر کے اس انجام سے دوحیار ہونا چاہتے ہوجس سے فرعون موی علیہ السلام کی مخالفت کر کے دوچار ہوا۔ساتھ ہی آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم اور آ ب کے متبعين ابل اسلام كوسبق ديا كياكه بيه ظالم كفار مكه بظاهراس وقت کیسے ہی بالا دست اور چیرہ دست ہوں اور ان کے مقابلہ میںمسلمان خواہ کتنے ہی کمزوراور بےبس ہوں مگرآ خر کاراللہ تعالیٰ کی نفرت اینے رسول اور ان کے تبعین کے ساتھ آ کر رہے گی اور ان کو کامیا بی وغلبہ نصیب ہوگا اور وہ وقت آنے تک ظلم وستم کے جوطوفان بھی سامنے آئیں انہیں صبر وضبط كے ساتھ برداشت كرنا موگا۔ چنانچدان آيات ميں بتلايا جاتا ہے کہ کیا اِن کفار مکہ ومشر کین عرب نے جو ملک شام اور یمن وغیرہ تجارت کے لئے آیا جایا کرتے ہیں کیاانہوں نے پنہیں دیکھا اور سنا کہ ان منکروں کا جوان سے پہلے ہو چکے ہیں کیا

آتے۔سب بیکاراورضائع جاتے ہیں۔آخر کار ہوتا وہ کی ہے جو الله حیا ہتا ہے۔فرعون اوراس کے سر دار اور کشکر سب غارت ہوائ حضرت موی علیه السلام مع تمام بی اسرائیل کے سلامت رہے۔ کفار کا اپنے اپنیاء کے ساتھ ہمیشہ بیروبیر ہاکہ پہلے تو الله کے پنیمبرکوڈ رادھمکا کرتبلیغ حق سے بازر ہنے کی کوشش کی اور جب بيحربه كارگرنه مواتو پيم قرآل پيغمبر كے منصوبہ باندھتے تا كة بليغ کی جز بنیاد ہی ختم کر دی جائے۔ چنانچہ فرعون نے بھی حضرت مویٰ علیہ السلام کواخیر میں قتل کرنا حایا۔

آئے تو بجائے اس کے کہان کا کہنا مانتے فرعون نے بیتھم کے سب داؤ پیج خدا تعالیٰ کی مشیت کے مقابلہ میں بچھ کامنہیں دے دیا کہ حضرت موی علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے لڑکوں کوقتل کروتا کہ بی اسرائیلیوں کا زور اور قوت نہ بڑھنے یائے اورلڑ کیوں کو زندہ رہنے دو تا کہ وہ فرعو نیوں کی خدمت گزاری کے کام میں آئیں۔ بی اسرائیل کے متعلق پی تھم فرعون كا دوباره تھا۔ يہلے يہى تھكم حضرت موسىٰ عليه السلام كى پیدائش کے وقت نجومیوں کے کہنے سے فرعون نے صاور کیا تھا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغیبر ہوکر آئے اور فرعون زچ ہوا تو پھراس لعین نے یہی تھم صا در کیا مگرحق تعالی اس پر فرماتے ہیں کہ ان سب تدبیروں سے کیا ہوتا ہے۔ کفار

#### دعا شيحئے

یا الله نا فرمانوں کے انجام دیکھ کرہم کوبھی عبرت ونصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی ہر چھوٹی بوی نافرمانی سے ہم کو کامل طور پر نیچنے کی ہمت وتو فیق نصیب فر ما۔

یا اللہ جو دین حق کہ ہم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہے اس برہم کو استقامت اوراس كااتباع نصيب فرمايئ اور كفار ومشركين كےسارے وہ ارادے اور تدبیری جواسلام اورمسلمانوں کے خلاف وہ کررہے ہیں۔ بااللهان كى سارى تدبيري بالرفر ماديجة اورابل ايمان كوغلبه اورشوكت اور کفار کو ذلت وخواری نصیب فر مائے ۔ آمین ۔

والخردغويا أن الحيدُ لله رَبِ الْعَلَمِينَ

فِي الْأَرْضِ الْفُسَادَ ۞ وَقَالَ مُوْسَى إِنِّي عُذُتُ بِرَبِّي ۗ وَرَ ِلَا يُؤْمِنُ بِيوْمِ الْحِسَابِ®َ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِّنْ الْ فِرْعَوْنَ روز حساب ہر یقین نہیں رکھتا۔ اور ایک مؤمن محص نے جو کہ فرعون آنَ يَقُوْلَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَلُ یروہ کہتا ہے کہ میر امروردگاراںٹدے حالانک رِبُهُ وَإِنْ تِكُ صَادِقًا يُصِنِّكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِذُكُمُ إِنَّ اللَّهِ اَهُدِيْكُمْ **اِلْاسَبِيْكُ ا**لرَّشَادِ® مُوْسَى مُوتِيُّ وَلَيْكُ عُواور اے وَ قَالَ اور كَهَا فِرْعَوْنُ فَرَعُونَ ا ذَرُنُونِيْ مِحْصِهِ حِيورُ روا ٱقَنْتُلْ مِنَ لأيؤمن جوايمان نبين ركمتا

كَذِبُهُ اس كا جموت وكُنْ يَكُ اور اكر ہو و صَادِقًا عِلَا يُصِبْكُوْ تهيں پَنِعِكَا بَعْضُ كِي الَّذِي وه جو ايعِلُوْ لَمْ ہے وعده كرتا ہے الْآن الله بيتك الله لايكُوْ بَهُ ايت نهيں ويتا مَنْ هُو جو ہو مُسْرِثُ حد سے گزرنے والا سَكَنَّ ابْ حَت جمونا يقوَهِ الله وعده كرتا ہے لَكُوْ تمهارے لئے الْهُلْكُ بادشاہت الْيَوْهُ آج ظَاهِرِيْنَ عَالِ فِي الْاَرْضِ زَمِن مِن فَهَنْ تو كون يَنْصُونُنَا ہمارى مده كُوا مِنْ مَنْ وَسُونُ مَنْ مَنْ الله وَلَا مِنْ مِنْ الله وَ الله والله والله

کےآ گے کفار کی کوئی تدبیر کارآ مذہبیں ہوتی ۔ کا فروں کا فریب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مقابلہ میں کامیاب نہیں ہوسکتا تو جیسا کہ منکرین و مکذبین کا ہمیشہ وطیرہ رہا کہ دعوت حق کو رو کئے اورختم کرنے کا آخری حربہ یمی خیال کرتے رہے کدوا می حق کوتل کرویا جائے جس سے سارا قصہ ہی ختم ہو جائے ایسا ہی فرعون نے حضرت مولیٰ علیه اسلام کے متعلق خیال کیا چنا نچهان آیات میں بتلایاجاتا ہے کہ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہتم لوگ مجھے چھوڑ دوتا کہ میں موی کو جان سے مار دوں فرعون تھا برا فریبی کویا اس وقت تک موی علیه السلام کوتل نه کرنے کی وجه اینے درباریوں کی روک تھام اوران کی ممانعت کوقر اردے رہا تھا حالانكهموى عليه السلام يرباته والنع سيخودول ميسها اورؤرا ہوا تھا۔حضرت موکیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر مگراینی قوت اورشجاعت کا اظہار کرنے کے لئے بے حیائی سے اپیا کہہ رہاتھا تا کہ لوگ سمجھیں کہ اس کو قل ہے کوئی چیز مانع نہیں اور اس کے ارادہ کوکوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ تو اہل دربار سے فرعون نے این شقاوت کی بنابر کہا کہ مجھ کوچھوڑ ومیں موکیٰ گوتل کرڈ الوں گا اور وہ اپنے خدا کواپن مدد پر پکارے تب بھی مجھے کوئی پروانہیں مجھے اندیشہ ہے کہ اگراہے زندہ حجوڑ دیا گیا تو تمہارا مذہبی طور وطریق جو پہلے سے چلا آ رہا ہے بگاڑ ڈالے یا سازش وغیرہ کا جال پھیلا کر ملک میں بدامنی وفساد پھیلا دے جس کا انحام یہ ہو کہ تمہاری ً حکومت کا خاتمہ ہو کر ملک بن اسرائیل کے ہاتھوں میں چلا

جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوان کے ان مشوروں کی خبر

پنچی تو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ مجھے ان دھمکیوں کی مطلق

تفسير وتشريح: گذشتهآيات مين حضرت موي عليه السلام اور فرعون كاقصه ذكرفر مايا كياتهاجس سے كفار مكه اور مشركين عرب كوبيه جتلا نامقصود تفاكيم بهى الله كرسول كى تكذيب كرك فلاح نهيس یا سکتے آخر ذلیل وخوار ہو گے اور دین و دنیا دونوں جہان کی رسوائی مول لو گے اور خداوند قدوس اپنی تائید و حمایت ہے اینے پیغمبر کو غالب اورمنصور فرمائے گا۔ نیزیہ بتلایا گیا تھا کہ جب حضرت موی علیہ السلام بغرض تبلیغ دین فرعون کے پاس بہنچ تو اس نے آپ کی نبوت کی تکذیب اور مجزات کود مکھ کر جادوگر بتلایا۔ انسان کوعمو مآبگاڑنے والی تین ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ (اولِ) یا تواس کواپنی قوت وطاقت پرناز به دوسرے یااپے علم وقابلیت یا ہنر پر گھمنڈ تیسرے یا دولت وثروت کی زیادتی اوراس پر بھروسہ۔ اوراگران تنیوں باتوں کا گھ جوڑ ہو جائے اوراس کے ساتھ خوف خدانہ ہوتو پھرانسان تباہی کی طرف تیزی سے جاتا ہے۔ فرعون بجائے اس کے کہ حضرت موی علیہ السلام پر ایمان لا تا۔ آپ کی نبوت کوشلیم کرتا آپ کے حکم کا اتباع کرتا آپ کی مخالفت اوردشمنی براتر آیااور بی اسرائیل کی تذکیل وتو بین کے لئے اوران کی تعداداور قوت گھٹانے کے لئے میچکم دیا کہان کے بیٹوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے اور بیٹیوں کو خدمت گزاری کے لئے زندہ رہنے دیا جائے اور ممکن ہے کہ بدوہشت انگیزی کی یالیسی اس نے اس لئے بھی اختیار کی ہوکہ بنی اسرائیلیوں کے دل میں سیہ خیال جم جائے کہ بیسب مصیبت ان پرموی علیہ السلام کی بدولت آئی اس لئے ان کا ساتھ جھوڑ دیں لیکن مثیت خداوندی نبوت سے بڑھ کراور کیا ہوسکتا ہے۔ تو موکی اگر دورے نبوت میں جھوٹے ہیں تو خود انہیں اس کی سزا ملے گی کیکن اگر آن کا دعوئے نبوت بی نبوت بی نکا تو تم اپی خبر لوتم ہاراانجام کیا ہوگا۔ اس مومن مرد کی مزید سمجھایا کہ اے میرے بھائیو۔ آج تمہاری حکومت وسلطنت ہے کیکن اپنے سامانوں اور لشکروں پر مغرور مت ہو۔ آج تمہاری میشان و شوکت ہے کیکن اگر کل خدا کے عذاب نے آگھیرا تو کوئی بی شاف و والا نہ ملے گا اور بیسب ساز وسامان یوں ہی رکھے رہ جاویں گے۔ لکھا ہے کہ بیمر دمومن فرعون کے خاندان سے تھے اور بحض مفسرین نے ان کوفرعون کا پچازاد بھائی لکھا ہے مگر بیا بنا ایمان چھیائے ہوئے تھے۔

حضرت ابن عباس مسے مروی ہے کہ آل فرعون میں سے ایک تو بیمردایماندار تنے اور دوسر نے فرعون کی بیوی اور تیسرا وہ خض کہ جس نے ایک فرعونی نادانستیل پرحضرت موی علیدالسلام کودور کر خبر دی تھی کہتمہار نے آل کے در بار فرعون میں مشورہ ہورہے ہیں لهذاتمهارامصري كهين اور چلاجانااس وقت مناسب ہے تمام قوم فرعون میں صرف یہی تین حضرت موسیٰ علیه السلام پر ایمان لائے تھے۔تو فرعون نے پوشیدہ ایمان رکھنے والے اس مردمون سے جو یتقریر سی تو اس نے جواب دیا کہ میرے خیالات تمہاری باتوں سے تبدیل نہیں ہوئے۔ جو کچھ میرے نزدیک مسلحت وراسی ہے وہیتم کو مجھار ہاہوں۔میرے خیال میں بہتری کاراستہ یہی ہےکہ ال شخصُ كا قصه ختم ہى كر ديا جائے۔فرعون حضرت موسىٰ عليه السّلام کے مجزات دیکھ کردل میں اتنا ڈراہوا تھا کہاس کی خدائی کا نشریھی کا فور ہو چکا تھا اور اب وہ اپنی رعونت کو بھول گیا اور خدائی غرور کو چھوڑ کرلیڈری کے بجز پراتر آیا کہ میں تو تم کوسیدھاراستہ ہی بتارہا ہوںِ اور وہی رائے دے رہا ہوں جس کوٹھیک سمجھتا ہوں۔ یہاں بھی کمبخت نے جھوٹ ہی بولاحضرت موی علیہ السلام جوشرک اور دہریت کوچھوڑنے اورخدا کے وجوداورتو حیداختیار کرنے کاطریقہ بتلاتے تھےاں کوتو جیسا کہاو پر بیان ہوا فرعون نے بدامنی اور فساد

یروانہیں۔فرعون اکیلاتو کیا ساری دنیا کے متکبرین و جبارین جمع ہو جائیں تب بھی میرا اورتمہارا پروردگاران کے شرسے بچانے کے لئے کافی ہے میں اپنے کو تنہا اس کی پناہ میں دیتا ہوں وہی میرا حامی و مددگار ہے۔حضرت موی علیہ السلام صاحب وحی تھے۔ الله كي مه كيرطاقت يران كويقين كامل تقااس كى ربوبيت يرايمان تھااور کھلی آئکھوں اللہ کی مہر یانی اور امدادی طاقت کود کھیر ہے تھے اس لئے بجائے خوفزدہ ہونے اور اپنی طاقت پر جروسہ کر کے اسے بیاؤ کا سامان فراہم کرنے کے آپ نے اللہ کے دامن ر بوبيت كى طرف ہاتھ بڑھايا اوراعلان كرديا كدان مغرور ظالموں أ سے مجھے کچھاندیشنہیں۔ مجھانی رب کی اعانت کا یقین ہے۔ میں اس کی بناہ جا ہتا ہوں۔حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب جناب رسول التصلى الله عليه وسلم كوكسي قوم يا دشمن سے اندیشہ وتا توآب يدعا يرصح اللهم انا نعوذبك من شرورهم و ندر ء بک فی نحور هم این اے اللہ ان کے شراور برائی سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اور ہم تجھے ان کے مقابلہ میں کرتے ہیں الغرض دربار فرعون میں حضرت موی علیہ السلام کے قتل کے مشورہ ہوئے تواس وقت وہاں ایک مردمومن جس نے فرعون اور قوم فرعون ہے اب تک اپناا کیا نخفی رکھا تھا فرعون کی بیرگفتگوس كركها كدكياتم ناحق الك شخص كاخون كرناحاية موصص اسبات یر کہ وہ صرف ایک اللہ کو اپنا رب کیوں کہتا ہے حالانکہ وہ ایپ دعوے کی صدافت میں کھلے کھلے نشان تم کودکھلا چکا اوراس کے تل کی تم کو کچھ ضرورت بھی نہیں بلکہ مکن ہے تمہارے لئے مفز ہو۔ فرض کروا گروہ اینے دعوے میں جھوٹا ثابت ہوا تو اس کے جھوٹ کاوبال اسی پر پڑے گا اورا گروہ سچاہے اورتم نے اسے ستایا یا دکھ پہنچایا تو جیسا وہ کہہ رہا ہےتم پر یقیناً عذاب پڑے گا۔ پس عقلاً لازم ہے کہتم لوگ اسے چھوڑ دو۔ جواس کی مان رہے ہیں مانیں تم کیوں دریئے آ زار ہوتے ہو۔مسرف اور جھوٹے آ دمی راہ یافتہ نہیں ہوتے دنیا کا کوئی اسراف اور کذب اور جھوٹے دعوائے

ربى الله و قدجآء كم بالبينت من ربكم كياتم ليك فخض ومحض اس بات بقل كرتے موكدوه كهتا ہے كەمىرا پرورد كارالله عنج الانكدوه تمہارے رب کی طرف ہے اس دعوے پر دلیلیں بھی لے کر آیا ہے روایات میں ہے کہ حضرت ابوبر صدیق نے بھی کفار مکہ سے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کو بیاتے وقت یہی کہاتھا۔ بخاری وغیرہ میں ایک واقعہ کی روایتوں سے مروی ہے جس کا ماحسل یہ ہے کہ حضرت عروه بن زبير شنے حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص سے ایک مرتبہ بوجھا کہ مشرکوں نے مکہ میں سب سے زیادہ براسلوک جو آ تخضرت صلی الله علیه وسلم سے کیا ہو مجھے بتائے۔ آپ نے فرمایا سنوابك روزحضورصلى الله عليه وسلم كعبه شريف كيصحن ميس نمازيره رہے تھے کہ عقبہ بن الی معیط آیا اور آپ کو پکر لیا اور اپن جا درمیں بل دے کرآ پ کی گردن میں ڈال کرمروڑنے لگا جس سے کہ آپ کا گلا مبارک گھٹے لگا۔اس وقت حضرت الو بمرصد بین ووڑے بھا گے آئے اوراسے دھکا دے کر دور پھینکا اور فرمانے گئے۔ اتقتلون رجلاً ان يقول ربي الله وقد جآء كم بالبينت من ربكم كياتم آيك شخص ومحض اس بات برقل کرتے ہو کہوہ کہتا ہے کہ میر ایرور د گاراللہ ہے حالانکہ وہ تہارے رب کی طرف سے اس دعوے پر دلیلیں بھی کے کرآیا ہے۔

ا بھی آ کے اس مردمومن کی نصیحت اور تقریر جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ کاطریقہ بتلایا اور جس دہر پہطریقہ پرآپ تھا اپنے آپ کوخدا
کہلوا تا تھا اور لوگوں کو بت پرتی سکھا تا تھا اس کواس نے کہا کہ یہی
بھلائی کی راہ ہے۔ یہ با تیں فرعون کی پچھاس سبب سے نہ تھیں کہ
فرعون یا اس کی قوم کوخدا کی خدائی یا حضرت موی علیہ السلام کی
نبوت کا یقین نہ آیا تھا بلکہ متواتر معجزے دیکھر فرعون اور اس کی قوم
کے دلوں میں یہ بات یقینی طور پر آپ پھی تھی کہ جو با تیں موسی علیہ
السلام سے ظہور میں آتی ہیں وہ بڑے بڑے خوادوگروں سے جب
مولی علیہ السلام کی باتوں کو فساد کی باتیں بٹلا تا تھا۔ اس لئے جب
مولی علیہ السلام کی باتوں کو فساد کی باتیں بٹلا تا تھا۔ اس لئے جب
سمندر میں غرق ہونے لگا تو جیسا سورہ یونس گیار ہویں پارہ میں
السلام نے اس کے منہ میں مٹی بھردی کہ عمر کھر تو جان ہو جھ کر خدا کا
السلام نے اس کے منہ میں مٹی بھردی کہ عمر کھر تو جان ہو جھ کر خدا کا
مشکر رہا اب ایسے وقت خدا کی خدائی کا افر ادکر تا ہے۔

الغرض اس مومن کی نصیحت پر فرعون نے کہا کہ میں تو تم کو وہی رائے دوں گا جس کو خود ٹھیک سمجھ رہا ہوں اور میں تو تم کو عین طریق مصلحت بتلاتا ہوں کہ ان کا قتل ہی مناسب ہے گویا اب یہاں اس کا حاکمانہ طرز کلام نہیں رہا۔ بلکہ بے جان و اعظانہ نصیحت اور رائے دینے براتر آیا۔

یہاں ان آیات میں اس خفیدایمان رکھنے والے مردمون نے جو حضرت موک علیہ السلام کے متعلق میکہا اتقتلون رجلاً ان یقول

#### دعا تيحئے

حق تعالی دشمنان دین سے ہماری اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں اور حق کی حمایت کے لئے اور باطل سے مقابلہ کے لئے ہم کو عزم واستقلال نصیب فرمائیں۔ اس وقت جہاں جہاں روئے زمین پراہل اسلام کفار ومشرکین کے نرغہ میں یا اللہ اہل اسلام کی حمایت فرما اور ان کوغلبہ عطا فرما اور کفار ومشرکین کو پست ومغلوب فرما۔ یا اللہ! اب قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ باطل نے سراٹھا رکھا ہے اور حق کو کیلئے کی کوشش ہور ہی ہے یا اللہ جاری وقہاری سے باطل کوملیا میٹ فرما و سے اور حق کو غلبہ اور فتح و فصرت عطافر ما دے آمین۔ والنجور کے غلی کا اُن الحدث کی غلبہ اور فتح و فصرت عطافر ما دے آمین۔ والنجور کے غلی کا اُن الحدث کی خلیہ اُن خلیہ اُن

bestur

سورگارلمؤمن یاره-۲۳ سورگارلمؤمن یاره-۲۳ در اس مومن نے کہا صاحبو! مجھ کو تمہاری نسبت اور امتوں کے سے روز بد کا اندیشہ ہے۔ جیہا قوم نَوْجٍ وَعَادٍ وَتُمُوْدُ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَااللَّهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِلْعِيَادِ وَلِقَوْمِ اورعاداورشموداوران کے بعدوالوں کا حال ہوا تھااورخدا تعالیٰ تو ہندوں پر کسی طرح ظلم کرنانہیں جا ہتا۔اورصا حبو! مجھ کوتمہاری نسبد اَخَافُ عَلَيْكُمْ بَوْمَ التَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُولُّونَ مُنْ بِرِنْنَ مَا لَكُمْرِ صِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ نگی۔جس روز (موقف حساب سے ) پشت بھیر کر ( دوزح کی طرف ) کوٹو گے اس وقت تم کوخدا سے کوئی بحانے والا نہ ہوگا۔اورجس کو لِل اللهُ فَهَا لَهُ مِنْ هَادِ وَلَقَدُ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيّنَاتِ فَهَا زِلْتُمْ فِي شَكّ ے اس کا کوئی ہدایت کرنے والأہیں۔اوراس کے بل تم لوگوں کے پاس بیسف (علیه السلام)ولائل (توحیدونبوت کے ) لے کرآ بچے ہیں۔سوتم ان امور میں بھی جَاءَكُمْ بِهُ ۚ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَكَ اللَّهُ مِنْ بَعْبُ ۗ رَسُولًا كَذَٰلِكَ يُضِ ل کیکرآئے تقصی کہ جب ان کی وفات ہوگئ تو تم لوگ کہنے گئے کہ بس اب اللہ سی رسول کونہ بھیجے گا۔ ای طرح اللہ تعالیٰ آئے ہے باہ اللهُ مَنْ هُوَمُسْرِفٌ ثُمُرْتَابٌ ﴿ إِلَّانِ بَنَ يُجَادِلُونَ فِيَ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلَطْنِ ٱللَّهُ ہو جانیوالوں (اور ) شبہات میں گرفآرر بنے والوں کفلطی میں ڈالے رکھتے ہیں۔ جو بلا کی سند کے کہان کے پاس موجود ہو۔خدا کی آبیوں میں جھکڑے نکالا کرتے ہیں كَبْرُمَقْتًا عِنْكَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ إِمَنُوا كَنْ لِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجَتِا اس المنج بحثی) سے خدا تعالی کو بھی بری نفرت ہے اور مونین کو بھی ای طرح اللہ تعالی ہر مغرور جابر کے پورے قلب پر مُمر کردیتا ہے وَ قَالَ اور کہا الّذِی وہ محض جوا اصّنَ ایمان لے آیا لیقوْمِ اے میری قوم الیّنَ اَخَافُ میں ڈرتا ہوں ا عَلَیٰکُمْ تم برا مِثْلُ مانند إِمِهِ الْكَخْذَابِ سابقه مُروموں كا دن| مِثْلُ جِيهِ| دَأْبِ حال| قَوْمِهِ نُوْجٍ قوم نوح| وَعَادِ اورعاد| وَثَمُوْدُ اور فهود| وَالْدِيْنَ اور جو لوگ نْ بُعْدِهِنْمُ الحَلَّى بعد | وَمَا اورنهيں | اللّٰهُ الله | يُويْدُ عابمًا ظُلْمًا كونَى ظلم | لِلْعِبَادِ الح بندول كيلئے | وَيْقَوْهِر اور اے ميرى قوم [نِيَّ اَخَافُ مِن وُرتا ہوں] عَكَيْكُوْ تَم بِهِ ] يُوْهُ التَّنَادِ دن حِيْ و يکار | يوْهُرُ جَس دن| تُوكُوْنَ تَم مُحر جاءَ کے(بھا کو کے)| مُدْبِرِيْنَ پيٹِه پھير مَ مَا لَكُنْهُ نہیں تمہارے لئے | مِنَ اللهِ الله ے | مِنْ كوئى| عَاصِيهِ بِيانے والا | وَحَنْ اور جَس كو | يُضْلِل تمراه كردے | اللّٰهُ الله فَهَالَهُ تُونَهِيں اس کیلیے اللہ مِنْ هَاجِہ کوئی ہوایت دیے والا اوکھیٰ چائے ہُ اور محقیق آئے تمہارے باس ایونسٹ کیوسٹ اللہ مین قبل اس سے تبل بَيِّنْتِ واضحد لاَل كيماته | فَهَازِلْتُنْهُ سوتم بميشه رہے | فِي شَكِ مُك مِن | مِمَّاجِنَا بَكُهُ اس سے آئے تہارے ہاں اب حَتَّى اسكے ساتھ يہاں تك لُّ اللَّهُ عُمراه كرتا ہے الله الْمَنْ هُوَ جووه الْمُسْرِحِثُ حدے گزرنے والا الْمُزْیّاکِ شِک میں رہنے والا الّذِیْنَ جولوگ ایجیا دِلُوْنَ جُمُّرُا كر

فی میں ایت الله الله کا تین بغیر سلطن بغیر کی دیل آنہ کو آئی ایک پاس کی گرم اُفتا خت نابند عِنْ الله کا خرد یک و عِنْ کا در زدیک الکِ اِنْ اِن اَن او کوں کے جو اُمنُوْا ایمان لائے کی لاک ای طرح ایک بیک الله مُم لا دیتا ہے الله علی پر انگلِ قَالْمِی دل اُمنگ کَیْرِ مغرور اِجَنَادِ سرش

کہاللہ اپنے پیغیمر ہی کی مدد کرے گا اور اس کے ستانے والوں کو سخت سزا دے گا۔ کہیں ایبا نہ ہو کہ تمہاری وہی گت ہے جبیہا قوم نوح اورقوم عادوثمود وغیره کی بنی۔اللّٰدتو ایسانہیں که بندوں پرظلم کرے اور بلا وجہ سزا دے مگر انسان آپ اپنے یاؤں پر کلہاڑی مارتا ہے اگرتم وہی حرکتیں کرو گے تو پھرضرورا پی سزا کو پہنچو گے۔ بیتواس مومن نے اپنے ساتھیوں اور قوم کو دنیا کے عذاب سے ڈرایا۔ آ گے عذاب آخرت کا خوف دلایا اور کہا کہ دیکھوایک دن ایبا آنے والا ہے کہ تم بڑی مصیبت میں پھنسوگ ہر طرف چیخ و پکار ہائے واویلا کے سوا کچھ نہ سنائی دے گا۔ اور تم پیٹے پھیر کرمصیبت سے بھاگ کرنگانا جا ہو گے گرنگل نہ سکو گے۔ یا در کھواللہ کے عذاب سے تہمیں ہیانے والا کوئی نہ ہوگا۔ میں تو تتههیں سبنشیب وفراز پوری طرح سمجھا چکااباس پربھی تم نہ مانونوسمجھ لوکہ تمہاری عناد اور تجروی کی شامت ہے تم پراللہ کی پیٹکار ہےاگر وہ کسی کوغلط راستہ پر چلنے سے نہ بچائے تو اس حخص ک سمجھالٹی اورمت اوندھی ہو جاتی ہے پھرکوئی نہیں جوا یہ فخض کو سیدھی بات سمجھائے یا سیدھاراستہ بتائے۔اے میری قوم کے لوگوتم پہلے بھی ایک بوی غلطی کر چکے ہودیکھو پہلے تمہارے ملک میں حضرت یوسف علیہ السلام آئے اور انہوں نے الی صاف نشانیاں دکھائیں کہ اگرمصری عقل سے کام لیتے توسیحہ جاتے کہ بيضروراللد كرسول بيں تم مانے موكدانهوں نے بادشاہ وقت کے خواب کی سیجے تعبیر دے کر تمہاری قوم کوسات برس کے اس خوفناک قط کی تباہ کاریوں سے بھالیا جوان کے دور میں تم پرآیا تھااور تمہاری ساری قوم اس بات کی بھی معترف ہے کہان کے دور حکومت سے بڑھ کرعدل وانصاف اور خیر و برکت کا زمانہ جھی

تفسير وتشريح : كذشته إيت من حفرت موى عليه السلام اور فرعون کے واقعات کا ذکر ہوا تھا اور پیہتلایا گیا تھا کہ جب فرعون نے این اہل در بار میں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا خیال ظاہر کیا تو فرعون کے خاندان کے ایک مومن فخص نے جواب تک اپناایمان چھیائے ہوئے تھے حاضرین دربارے کہا کہ کیا تم ایک شخص کے محض اس بات برقتل کے دریے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پر در دگار اللہ ہے اور حالا نکہ وہ اپنے دعوائے نبوت پر ولیلیں بھی لے کرآیا ہے اور اس موم فیخص نے مزید بدکہا تھا کہ تم کونل کی کیا ضرورت ہے کیونکہ وہ یا تو اینے دعوے میں جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ اگر بالفرض حجموثا ہے تو اس کے حجموث کا وبال اسی پریز کے گا اور اگر وہ سچا ہوا تو پھر جس عذاب کی وہ پیشین گوئیاں کررہا ہے وہتم پر پڑ کرر ہے گا اور اس صورت میں قتل كرنے سے اور زيادہ بلا اينے سرمول لينا ہے حالانكه آج تمہاری حکومت وسلطنت ہے اورتم اس سرز مین مصرے حاکم ہو لیکن وہ مخص اگر سچا ہے تو پھراس کے قتل کرنے سے ہم پر جو عذاب اللی آپڑے گا تو اس وقت کون تمہاری مدد کرے گا۔ يهال تك مضمون گذشته آيات ميں بيان ہو چكا تھا۔

اب آگان آیات میں اسی مومن خص کی بقیہ تقریر بیان فرمائی گئی ہے اور بتلایا جاتا ہے جب اس مومن نے ڈراوے اور نفیحت میں نرمی سے کام نہیں چلتا تو اب اس نے ڈراوے اور خوف دلانے سے کام نہیں چلتا تو اب اس خوف دلانے سے کام لیا اور کہا کہ اے صاحبوا گرتم اسی طرح تکذیب اور عداوت پر جے رہے تو مجھے خت اندیشہ ہے کہ تم کو بھی کہیں وہی دن د کھنا نہ پڑے جو پہلی قومیں اپنے انہیاء کی تکذیب اور مقابلہ کر کے دکھے چکی ہیں۔ مجھے تو بہی نظر آرہا ہے تکذیب اور مقابلہ کر کے دکھے چکی ہیں۔ مجھے تو بہی نظر آرہا ہے

ہیں۔ان کی بیہ بے باکی اور سرکتی نہ اللہ کو پہند ہے اور نہ ان کو جو
اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ اس لئے اللہ اور اس کے ایماندار
بندےا پسے لوگوں سے بخت بیزار ہیں جوتق کے سامنے غرور سے
گرون نہ جھکا ئیں اور پیغیبروں کے ارشادات سن کر سر نیچا نہ
کریں۔آ خرکاران کے دلوں پر اللہ کی طرف سے مہرلگ جاتی
ہے کہ پھر بچی بات ان کے دل میں گھنے ہی نہیں پاتی اور پھر قبول
حق کی ان میں گنحائش ہی باتی نہیں رہتی۔

الغرض ان مومن کی اس تقریرے خلاہر ہو گیا کہ اب ان کا ایمان پوشید فہیں تھا۔ یہاں آخری آیت کے جملہ کذلک يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ليعني اسطرح الله تعالی مہر کردیتاہے ہرمتکبراور جبار کے دل پر یعنی جس طرح فرعون اور اس کے متبعین نے حضرت مولیٰ علیه السلام اور مومن آل فرعون کی نصیحتوں ہے کوئی اثر نہیں لیااسی طرح اللہ تعالیٰ ہرا ہے مغرورومتكبراور جابريعني ظالم كےول پرمبر كرديتے ہيں كه پھراچھے برے اور حق و باطل کی تمیز نہیں رہتی ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تمام اخلاق واعمال کامنع اورسرچشمهانسان کادل ہی ہے ہراچھا براعمل انسان کے دل ہی ہے پیدا ہوتا ہے۔ اس کئے حدیث شریف میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت کا نکڑا (لیننی دل) ایبا ہے کہ جس کے درست ہونے سے سارابدن درست ہو جاتا ہے اور اس کے خراب ہونے سے سارابدن خراب ہوجاتا ہے۔اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کی حفاظت فرمائيں اوراس كونورايمان مے منور تھيس - آمين -الغرض فرعون نے جوبیلا جواب تقریر سی تواس مومن کوتو کچھ جواب نہ دے سکا کیکن اپنی جہالت قدیمہ پر حجت قائم کرنے کے لئے اپنے وزیر ہامان سے نخاطب ہوااور کیا کہا ہے اگلی آیات میں ظاہر فرمایا گیاہے جس كابيان انشاء الله آئنده درس ميں ہوگا۔

وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحُمُدُ لِلْعِرْتِ الْعَلَمِينَ

مصریوں نے نہیں دیکھالیکن اس کے باوجودانہوں نےمصریوں کو بہت کچھ مجھایا اور بت برستی ہے منع کیالیکن لوگ ان کی زندگی میں ان کے منکر ہی رہے ۔ لیعنی مصریوں نے عقیدہ تو حیدو رسالت میں ان کی اطاعت نہ کی ہاں بوجہ دینوی جاہ وعزت کے تو انہیں یوسف علیہ السلام کی ماتحتی کرنی برقی تھی مگرمصریوں نے ان كى نبوت كومن حيث القوم تسليم نبيس كيا اور جب آپ كا انقال ہوگیا تو اس وقت مصریوں نے بطور شرارت کہا کہ بس اب خدا كسى رسول كونه بيهيج گا\_مطلبمصريون كابيتها كهاول تويوسف بھی خدا کے رسول نہ تھے اورا گر بالفرض تھے بھی تو جب ایک کونہ مانا تواب خدا کو دوسرے کے بھیخے کی کیا ضرورت ہے ہمیشہ کے لئے بیقصہ یاک ہوگیا۔ بیسورہ بوسف بارجویں اور تیرجویں یارہ میں بیان ہو چکا ہے کہ کس طرح سب سے پہلے بنی اسرائیل میں حضرت بوسف علیہ السلام مصرمیں داخل ہوئے اور اللہ تعالی نے دینی اور دنیوی دونوں وجاہتوں سے آپ کونوازا۔ اور پھر تقریباً ۲۷ سال کے بعد حضرت بوسف علیہ السلام کے خاندان ادرگھرانے کے باقی افراد جوستر سے زیادہ تھےفلسطین سےمصر میں آ گئے جہاں بیقوم پہلے پھلی پھولی اور پوسف علیہ السلام کی وفات کے تقریباً ۴۰۰ سال بعد جب حضرت موی علیه السلام پغیبر ہوکرمصر میں تشریف لائے اور بنی اسرائیل کومصرے لے كرآپ نكلے ہيں تو بني اسرائيل كي تعداد قريب چھلا كھ كے تھي تو مصریوں کو حضرت پوسف علیہ السلام کے واقعات اچھی طرح معلوم تصاس لئے اس مردمومن نے حضرت اوسف عليه السلام کی یاد دلا کریہ جنلا نا چاہا کہ نعمت کی قدر بعدز وال کے مواکرتی ہے۔ فی الحال تم کوموسی کی قدر نہیں ۔ ان کی بات مانو ورنہ پچھتاؤ کے جولوگ الله کی نشانیاں نہیں پہچانے اور شک وشبه میں مینے رہتے ہیں انہیں اللہ اپنی ہدایت سے محروم کر دیتا ہے کیونکہ وہ بدوں جحت عقلیہ ونقلیہ کے اللّٰہ کی باتوں میں جھٹڑ ہے ڈالتے

# وَقَالَ فِرْعَوْنُ يِهَاهِنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَعَكِيَّ ابْلُغُ الْأَسْبَابُ ٱسْبَابَ السَّمَاوِتِ فَالْطِلِعِ إِلْ اید میں آ سان بر حانے کی راہوں تک پہنچ جاؤں ۔ پھرموسیٰ . ٳڵڔڡؙۅٛڶٮؠۅؘٳڹٚٛٳػڟؙؾؙڎػٳۮۣٵٷۘڲڶڮۮؙؾؙڹڶڣۣۯۼۅؙڹڛٛۏۼٛۼؠڸ؋ۅڞؙػۛۼڹٳڵڐ لمرح فرعون کی (اور ) بدکرداریاں بھی اس کومتحسن معلوم ہوئی تھیں اور (سید ھے وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَالِب ﴿ وَقَالَ الَّذِي ٓ امِّنَ يَـٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ ٱهْدِكُمْ سَبِيْل ور فرعون کی (ہر) تدبیر غارت ہی گئی۔ اور اس مومن نے کہا کہ اے بھائیو! تم میری راہ بر چلو میں تم کو ٹھیکہ

الرِّشَادِ ﴿ لِقُوْمِ إِنَّكَا هَٰذِهِ الْحَيْوِةُ الدُّنْيَامَتَاءٌ ۚ وَإِنَّ الْأَخِرَةُ هِيَ دَارُالْقَرَارِ • مَنْ عَمِلَ

ے بھائیو! یہ دنیاوی زندگی محض حظ چند روزہ ہے۔ اور اصل تُقہرنے کا مقام تو آخرت ہے۔ (جہاں جزا کا یہ قانون ہے کہ)

عَةً فَلَا يُجْزِي الْأَمِثْلُهَا وَمَنْ عَبِلَ صَالِعًا مِّنْ ذَكِرِ أَوْأَنْتَى وَهُومُؤُمِنَّ ا

جو مخض گناہ کرتا ہے اس کو تو برابر سرابر ہی بدلہ ملتا ہے۔ اور جو نیک کام کرتا ہے مرد ہو یا عورت بشرطیکہ مومن ہو

فَأُولَلِكَ يِكُ خُلُونَ الْجُنَّةُ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ®

ا پیےلوگ جنت میں جاویں گے وہاں بےحساب اُن کورز ق ملے گا۔

وَقَالَ اوركَها فِرْعَوْنُ فرعون | يَلْهَاهُنُ اب بإن إانِي بناديو | إنى مير به ك صَرْحًا ايك (بلند )عل العَكِني شايد كه ميس | أبْلُغُ بَهُ في جاؤن الْكَمْنِيَاكِ رائة | كَسْبَاكِ رائة | التَّكُونِ آسانوں| فَأَطِّلُهُ بِس جَهائك لوں| إلىٰ طرف كو| إلىٰهِ معبود| مُوْملي موتَىٰ| وَإِنِّي اور بيئك مِس كَنْفُتُهُ اے البته كمان كرتا ہوں كاذِبًا جمونا وكُذٰلِك اور اس طرح أُنِينَ آراسته وكھائے گئے ليفِرْعَوْنَ فرعون كو السُوِّعُ عَمَيْلِهِ اس كے مُرعَمَّل وَحُدُدٌ اور وہ روک دیا تمیا عَنِ ہے السّیبیٹی سیدھا'راستہ وَمَا کَیْنُدُ اور نہیں تدہیر اِ فِذِعَوْنَ فرعون اِ اِلّا تکر پسرف اِ رفی بَتَا اِب جاہی میں وكَالَ اوركها الَّذِي كَي المِّنَ وه جوايمان لي آياتها لي لقَوْهِ المديري توم التَّبِيعُونِ تم ميري پيروي كرو المُديكُفْ مين تهمين راه وكهاؤنكا سَبِينُلَ راسته الزَينَاءِ بهلائ) ايقَوْهِر اےميري توم إلَيْكَا اسْكِ وانبين | هذي عبيرا الْحَيلوةُ الدُّنيَا ونيا ي زندگي امتكاعٌ (تھوڑا) فائده | وَمِلنَّ اوربيثك الْأَخِرَةَ آخرت ھی یہ | دارُالْقَدَادِ (بمیشہ)رہے کا گھرا مَنْ جو جس| عَبِعلَ عمل مِما کیا استِنتُهُ مُراا فَلَا یُجِنِّزی اے بله نه دیا جائیًا| اِلْا عمرا مِیشْلَهَا ای جیبا وَهَنْ اور جوبِهِ الْ عَبِلُ عَمَلَ كِيلِ صَالِعًا اجِها فِنْ سے خواه اللَّهُ عَرِد الْوَأَنْتُنَى يا عورت الو هُوهُومُؤُمِنَّ اور (بشرطيكه)وه مؤن فَأُولَيِكَ تَوْ يَهِ لُولًا يَكُ خُلُونَ واصل مول ع الْمُعَيَّةَ جنت إيرُز رُقُونَ وورزق ديّ جائين ع في في الم يعل إيغ يُر حساب بحساب ہر وتشر تکے: گذشتہ آیات میں قوم فرعون میں ہےا یک مردمومن کی تقر رنیقل فر مائی گئی تھی جس نے بلارور عایت اورخوف

وخطرحق کوفرعون اوراس کے درباریوں اورایٹی قوم کے سامنے پیش کیا تھا۔تقریر سے یہ بات صاف واضح ہوتی ہے کہ وہ مردمومن

تعالی ) اس برحق تعالی ارشاد فر ماتے ہیں گراہ ہے کام کرتے کرتے آ دمی کی یونہی عقل ماری جاتی ہے اورالی ہی ہے کھنے خیز حرکتی کرنے لگتا ہے۔جس کے بعد پھرراہ پرآنے کی کوئی صورت نہیں رہتی ۔ یہی حال فرعون کا تھا۔ آ گے بتلا یا جا تا ہے ً کہ فرعون کے جس قدر مکر و فریب اور داؤ سے اور منصوب یا مشورے تھے سب بے حقیقت تھے اور خود اپنی ہی تباہی کے لئے تھے۔اس کی ہرتد بیرالٹی ہی رہی اور وہ مویٰ علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ آ گے اسی مردمومن کی مزید تقریر بیان فرمائی جاتی ہے کہاس مردمومن نے فرعون کی بات کا کچھ خیال نہ کیا اورایٰ قوم کوسمجھانے گئے کہ اے لوگوتم میری بات مانو اور میری راه پر چلو مین تههیں راه راست پر ڈال دوں گا۔ پھرانہیں دنیاہے بے رغبت کرنے اور آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لئے کہا کہاس دنیا کی فانی اورزائل ہونے والی زندگی ہےاور چندروز ه عیش و بهار میں پڑ کرآ خرت کو نه بھولو۔ د نیا کی زندگی بہرحال بھلی بری ختم ہوئے والی ہے۔اس کے بعدوہ زندگی شروع ہوگی جس کامبھی خاتمہ نہیں ۔ تو عاقل کا کام پیہے کہ یہاں رہتے ہوئے وہاں کی درستی کی فکر کرے ورنہ ہمیشہ کی تکلیف میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ پھر آ گے اس مردمومن نے اخروی زندگی کی تھوڑئی سی تفصیل بتلا دی کہ وہ کس طرح درست ہوسکتی ہے اور جہاں کی رحت وزحت ابدی اور غیر فانی ہے جہاں برائی کابدلہ تواس کے برابر ہی دیا جاتا ہے ہاں نیکی کابدلہ بے حساب دیا جاتا ہے نیکی کرنے والا چاہے مرد ہو عاہے عورت شرط یہ ہے کہ ہو صاحب ایمان اسے اس کی نيكيون كاثواب اس قدرديا جائے كاجوبے صدوحساب جوگا۔ ابھی اس مردمومن کی تقریر جاری ہےجس کابیان اگلی آیات میں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمَّدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

3 } فرعون كى سلطنت ميس كوئى البهم شخصيت كاما لك تقاكه جو بعرك در بار میں فرعون کے رو در رواس طرح حق موئی کی جرأت کی ادراس کوفورا اس علانیہ تق گوئی کے باوجود فوری سزا دینے کی جرات ندکی جاسکتی تھی۔اس وجہ سے جیسا کہ آئندہ آیات سے انداز ہ ہوتا ہے فرعون اوراس کے حامیوں نے اس مر دمومن کو ہلاک کرنے کی خفیہ تدبیریں کیں گران تدبیروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہ چلنے دیا۔الغرض فرعون نے جواس مردمومن کی تقريرلا جواب نن تو کچھ جواب نددے سکااورا پنے وزیر ہامان کو ناطب کر کے بات کچھاس انداز میں کرنے لگا گویا کہوہ اس مردمومن کے کلام کوکسی التفات کے قابل نہیں سمجھتا۔ اس لئے متکبرانہ شان کے ساتھ اس مردمومن کی طرف سے منہ پھیر کر ہامان وزیر ہے کہتا ہے کہ میرے لئے ایک بلنداور اونچی عمارت اینٹوں اور چونے کی پختانقمبر کراؤ تا کہ میں اس رج حرد میمون توسی کربیموی جس خدای باتیں کررہا ہے وہ کہاں رہتا ہے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہمویٰ حصو ٹے (نعو َ بالله) اوروہ جو کہتے ہیں کہ خدا نے انہیں بھیجا ہے بالکل غلط ہے۔ دراصل میکھی فرعون کا ایک مکراوروہ اپنی رعایا پر ظاہر کرنا حابتا تھا کہ دیکھومیں ایبا کام کرتا ہوں کہ جس سے کہ مویٰ کا جھوٹ بالکل کھل جائے اور میری طرح تمہیں بھی یقین آ جائے کہ موی وعوائے نبوت میں (نعوذ باللہ) جھوٹے ہیں قرآن كريم نے اس يركوئي روشي نہيں ڈالى كه بامان نے عمارت تیار کرائی یانہیں اور پھر فرعون نے اس پر چڑھ کر کیا کیا؟ البته مفسرین نے میدقصہ ضرور نقل کیا ہے کہ جب ہامان نے ایک بہت او نیا مینارہ تیار کرا کے فرعون کو اطلاع دی تو فرعون اس پرچڑ ھا اور تیر کمان لے کر آسان کی طرف پھینکا قدرت اللي كےمطابق وہ تيرخون آلود ہوكرواپس ہوا۔فرعون نے بیدد کیچ کرغرور اور پیخی کے ساتھ مصریوں ہے کہا کہ لواب میں نے موی کے خدا کا بھی قصہ تمام کر دیا۔ (العیاذ بالله

وَ لِقُوْمِ مَا لِنَ أَدْعُوكُمُ إِلَى النَّاوِةِ وَتَكُعُونَكِنَّ إِلَى التَّارِ ﴿ تُكُعُونِكُ ۗ إ لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمُرُّ وَإِنَّا أَدْعُوْلُهُ إِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّالِ® لِأَجْرِمُ إِنَّهَا تَكْعُوْنَ الَّيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةً فِي الرُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَانَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَانَّ المُسْرِفِينَ هُـُمُ أَصْعِبُ النَّارِ ﴿ فَسَتَنُ كُرُونَ مَأَ أَقُولُ لَكُمْ وَأُفِوضُ آمْرِي ۚ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ بَصِيرُكُ بَالْعِبَادِ @ فَوَقْتُ اللَّهُ سَيِياتِ مَامَكُرُوا وَحَاقَ بِالْ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابُ التَّادُيُعُرَضُونَ ہے۔ پھرخداتعالی نے اُس (مومن) کوان اوگوں کی مضرمتہ ہیروں ہے محفوظ رکھا۔اور فرعون والوں برموذی عذاب نازل ہوا۔وہ لوگ (برزخ میں ) عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۖ اَدْخِلُوَا اللَّ فِرْعَوْنَ اَشَكَ الْعَذَابِ @ صبح وشام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں اور جس روز قیامت قائم ہوگی ( حکم ہوگا کہ ) فرعون والوں کونہایت بخت آگ میں واخل کرو۔ وَيْقُوْهِ اوراك مِرى توم مَالِيْ كيا موا مجه أَدْعُوكُمْ مِن باتا مون تهين إلى طرف النَّبَاوةِ نجات وكتَ نُعُونَيِيْ اور بلات موتم مجھ | المغَالِه آكْ(جنبم)| تَكُ عُونَوَىٰ ثم بلاتے ہو مجھے| لِأَكَفُرُ كہ مِن الكار كروں| بِاللَّهِ الله كا| وَأشْرِلَهُ اور مِن شريك تخبراؤر بِ9 اسكِ ساتھ | مَا جوا كَيْسُ نبيں | كِي مجھے ا بِ4 اس كا إعلَوْ " كوئى علم | وَإِنَّا اور مِن ا أَدْغُوكُمْ بلاتا موں تنهيں | إلى ظرف العُوزِيْزِ غالم الْغَفَّالِ بَخْتُهُ والا الاَجْرَمُر كُونَى عَكَ نَبِينِ النَّهَامِيرَ كَمَا يَكُونُونَيْنَ ثَمَ بلاتے ہو مجھ اللَّيْلُواس كى طرف كَيْنَ لَهُ نَبين اس كيلة دُعْهُ وَ كُلَّا نا فِي الدُّنْيَا دنيا مِين | وكا اور نه| فِي الْاخِرُةِ آخرت مِن | وَأَنَّ اور بيه كه | مَرَدَّنَا كمر جانا ہے جمیں | إلى الله الله كي طرف الْمُسْرِ فِينَ حد سے برھنے والے اللہ ہُم وہ وہ وہ الکا النّالِہ آگ والے جہنی الْسَدَّنْ کُرُونَ سوتم جلد یاد کرو مے مَا آفَةُ لُ جو مِن كَهَا مُونِ الكُوُ حَهِينِ | وَ اَفَوَ صُّ اور مِن سونيتا هون | اَمْرِي ابنا كام | إلى الله الله كو [ إنَّ الله مِثِك الله الله البيطيقُ و يكيفه والا | اَلنَّالُهُ آكًا يُغْرَضُونَ وه حاضر كَ جاتے ہيں| عَكَيْها اَس برا غُدُوًّا صَحَ الأَحْيَةِ الدرشام| ويكوُهُم اور جس دن تَقُوْهُمْ قَائُمُ مِوكًا السَّاعَةُ قيامت [أيْخِكُوا واخل كروتم [ألَّ فِرْعَوْنَ فَرُمُونَ واللَّهِ أَسَتَكَ شديدترين الْعَذَابِ عذاب

تفسیر وتشر سے: فرعون کی قوم کے ایک مردمومن کا ذکر گذشتہ آیات ہے ہوتا چلا آ رہاہے جنہوں نے پہلے تواپنے ایمان کو چھپار کھا تھا گر ان کی حق گوئی اور تقریر سے بالا خران کا ایمان سب پر ظاہر ہو گیا تھا۔ گذشتہ آیات میں بنلایا گیا تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کے سر کشوں اور متکبروں کو فسیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہتم میری بات مانو اور میری راہ پر چلومیں تنہمیں راہ راست پرڈال دوں گا پھرانہوں نے دنیا سے بے

بدله بھگتنا ہوگا اور وہاں پہنچ کرسب کوایٹی زیاد تیوں کا نتیجہ معلوم ہو جائے گاتم اس وقت گومیری باتوں کی قدر نہ کرولیں ہے چل کر جب اپنی زیاد تول کا مزہ چکھو گے اس وقت میری نفیحت کو لاکرو گے کہ ہاں ایک مردخدا جوہم کو تمجھایا کرتا تھاوہ ٹھیک کہتا تھا۔لیکن اس وقت یاد کر کے پشیمان ہو نے سے پچھ فائدہ نہ ہوگا۔اس وقت ندامت وحسرت وافسوس كروكيكين ومحض بيسود بهوگا مردمومن کےاس خطاب اور صاف گوئی سے فرعو نیوں نے جو پچھ چھ وتاب نہ کھایا ہووہ کم ہے۔اس حق پرست کوڈرانے دھمکانے پراتر آئے جس براس مردمون نے کہا کہ میں خداکی جست تم برتمام کر چکااور نصحت کی بات سمجھا چکا۔تم نہیں مانے تو میراتم کے کچھ مطلب نہیں۔اب میں اپنے کو بالکلیہ خدا کے سپر دکرتا ہوں ۔ای پرمیرا بھروسہ ہے۔اگرتم مجھےستانا جاہو گےتو وہی خدامیرا حامی اور ناصر ہے۔سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں وہ میرا اور تمہارا دونوں کا معالمه و کیورہا ہے۔ کسی کی کوئی حرکت اس پر پوشیدہ نہیں۔ مجھے تمهاری دهمکیول کی پروانهیں تم اپنی طاقت سطوت حکومت فوج اور كثرت سے كيا دراتے ہو۔ ميرى نظريين ان كى كوئى حقيقت نہيں۔ حقیقی کارساز تو الله تعالی ہےوہ جو کچھ جاہے گا کرے گا۔اس طرز بیان سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہاس مردموس کی حق گوئی سے فرعون كوييخطره بهجى لاحق مواكم موى عليه السلام ساس كي حكومت اورسلطنت کی اہم شخصیتیں بھی متاثر ہو چکی ہیں۔اس لئے وہ اب ان تدبیروں میں لگاہی ہواتھا کے سلطنت کے امراءاوراعلی عہدہ دار جوموی علیدالسلام کی حقانیت سے متاثر ہو چکے ہیں حضرت موی على السلام كِتُل كِساتهدان كى بهي سركوني كى جائے كه الله تعالى نے حضرت موی علیالسلام اوران کے ساتھیوں کو بھرت کا حکم دے دیا اوران کا پیچیا کرتے ہوئے فرعون مع اپنے لاؤلشکر کے غرق آب موكر بلاك موالة واس مردمون كي تقرير ك خاتمه برحق تعالى فرماتے ہیں کداس حق و باطل کی تھکش کا آخری متیجہ بیہ ہوا کداللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں جن میں سیہ

رغبتی کے لئے قوم کوہتلایا کہ بیدنیوی زندگی فانی ہے اور لاز وال اور جيشكى والى جكدتو آخرت ب جهال ايمان ركھنے والوں اور مل صالح لرنے والوں کے لئے بے حدوحساب اجروثواب ہوگا۔ ظاہرے کہاس مردمومن کی بیت گوئی فرعون کے لئے برے تعجب اور جیرت كاباعث بنى موگى توجب اس مردمومن نے فرعونیوں کے حال وقال معصول کیا که به میری باتول برسخت متعجب بین ادرخود محص بی کو ا پنظریقه کفرید کی طرف بلانا چاہتے ہیں تواس مردمون نے مزید قوم سے خطاب کیا جیسا کہان آیات میں بتلایا جاتا ہے اوراس مرد مومن نے کہا کہ میرااور تہارامعاملہ بھی عجیب ہے میں جاہتا ہوں کہ تم کوایمان کے راستہ پر لگا کرخدا کے عذاب سے نجات دلا وک اور تمہاری کوشش بیہ کا اپنے ساتھ مجھے بھی جہنم کی آگ میں دھکیل دو\_میں توتم کو بیانا حیاہتا ہوں اور تمہیں تو حید کی طرف بلار ہاہوں۔ میں تہمیں خدا کے رسول کی تصدیق کی دعوت دے رہاہوں اورتم مجھے کفروشرک کی طرف بلارہے ہوجس کا نتیجہ سوائے اس کے کہ آگ ميں داخل ہوں اور كيمنييں تم چاہتے ہوكہ ميں جاہل بن جاؤں اور بدلیل خدا کے اوراس کے رسول کے خلاف کروں تمہاری کوشش كا حاصل توييب كمين معاذ الله خدائ واحدكا انكار كردول اس کے پیغیبروں کواوران کی باتوں کونہ مانوں اور نادان جاہلوں کی طرح ان چیزوں کوخدا جانے لگوں جن کی خدائی کسی دلیل اورعلمی اصول ے تابت نہیں۔ میں تو تهمیں ای خداکی طرف لے جانا جا ہتا ہوں جوبرى عزت اوركبريائي والاب\_اور باوجوداس كےوہ ہراس مخض کی توبہ قبول کرتا ہے جواس کی طرف جھکے اور اس سے معافی کا خواستگار موادرتم مجھے جس کی طرف بلارہ ہویعنی بتوں اور سوائے خدائے واحد کے اورول کی عبادت کی طرف وہ ایسے ہیں کدان میں نفع پہنیانے یا ضرر سے بیانے کی طاقت ہی نہیں۔جنہیں تفع نقصان برکوئی قابونہیں یادر کھو! میں ای خداکی پناہ میں آچکا ہوں جس کی طرف میں تمہیں بلار ہا ہوں۔انجام کار ہر پھر کرسب کواس خدائ واحد کی طرف جانا ہے۔ وہاں ہرایک کواسے اسے اعمال کا

میں جھونک دیئے جائیں گے جس کا نظارہ انہیں قیامت کی گھڑی تك كرايا جاتار ہے گا اور بيەمعاملەصرف فرغون اور آ ل فرغون ہي کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جیسا کہ سیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے تمام مجرموں کوموت کی گھڑی ہے لے کر قیامت تک لیعنی ا عالم برزخ یا عالم قبرمیں برابروہ انجام بدنظر آتا رہتا ہے جس سے عالم آخرت میں انہیں دوحیار ہونا ہے اور ای طرح تمام نیک لوگ اور صالحین کووہ انجام خیر نظر آتار ہتا ہے جواللہ تعالی آ نے ان کے لئے عالم آخرت میں مہیا کررکھا ہے۔ بخاری اور مسلم کی سیح حدیث میں حضورصلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہتم میں سے جو شخص بھی مرتا ہے اسے مبع وشام اس کی آخری قیام گاہ دکھائی جاتی رہتی ہےخواہ وہ جنتی ہویا دوزخی۔اس سے کہا جاتا ہے کہ بیروہ جگہ ہے جہاں تو اس وقت جائے گا جب اللہ تعالی قیامت کے روز مختجے دوبارہ زندہ کر کے اپنے حضور بلائے گا۔ علامدابن کثیر انے می بھی اکھاہے کہ آیت مذکورہ سے برزخ میں ارواح پر عذاب ثابت ہوتا ہے باقی ان روحوں کےسبب سے قبور میں جسموں کا بھی معذب ہونا تو اس کا ثبوت احادیث نبوی سے ہوتا ہےاورا حادیث اس بات میں مکثرت ہیں ۔اللّٰہ تعالی ہم سب کواپنی رحمت سے عذاب قبر سے بچاویں اور قبر کو جارے لئے راحت وآ رام کی جگہ بناویں۔ آمین۔

ہمارے گئے راحت وآ رام کی جگہ بناویں۔آ مین۔
اب چونکہ یہاں فرعون اور آل فرعون کے لئے عذاب جہنم کا
ذکر آگیا تھا اس لئے آگے جہنم میں کفار کا جو جھگڑا چھوٹوں
اور بڑوں کے درمیان ہوگا اس کا حال ظاہر فرمایا جا تا ہے جس کا
بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

مومن آل فرعون بھی شامل سے فرعونیوں کے منصوبوں سے محفوظ رکھا اورکوئی داؤان کا چلنے نہ دیا بلکہ ان کے داؤرج خودانہی پرالٹ پڑے۔
جس نے حق پرستوں کا تعاقب کیا مارا گیا اورقوم کی قوم کا بیڑا ، برقلزم میں غرق ہوا۔ اس طرح اس مردمومن کو بھی خدا تعالیٰ نے فرعونیوں کے مکر سے بچالیا۔ آگے بتلا یا جاتا ہے کہ رہتی دنیا تک ہر جسح وشام فرعونیوں کی روحیں جنم کے سامنے لائی جاتی ہیں اوران سے کہا جاتا ہے کہ بدکارو! تمہاری اصلی جگہ یہی ہے تا کہ ان کے ربنی فرم برحیس ان کی ذات وتو بین ہوادر نمونہ کے طور پر اس آنے والے عذاب کا کی حضر و چکھتے رہیں یہ عالم برزخ کا حال بیان ہوا۔ احادیث سے تا بحد سے کہائی طرح ہر کا فر کے سامنے دوزخ کا اور ہرمومن کے شاہت ہے کہائی کا روز انت حسے وشام پیش کیا جاتا ہے۔

یہاں آیت میں جو بیفر مایا الناد یعرضون علیھا غدواً
و عشیاً وہ اوگ یعنی فرعونی صح وشام آگ یعن جہنم کے سامنے
لائے جاتے ہیں تو بیٹبوت عالم برزخ اورا ثبات عذاب قبر میں
ایک نص صرح ہے جس کا ذکر احاد بیث میں بکٹرت آیا ہے۔
یہاں حق تعالیٰ نے عذاب کے دو مرحلوں کا ذکر صاف فرمایا
یہاں حق تعالیٰ نے عذاب جو قیامت کے آنے سے پہلے
فرعون اور آل فرعون کو برابر دیا جارہ ہے اور وہ یہ کہ آئیس صبح و
شام جہنم کی آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جے دیکھ کر وہ
لرزتے اور ہول کھاتے رہتے ہیں کہ سے جوہ نارجہنم جس میں
آ خرکار جمیں جانا ہے۔اس کے بعد جب قیامت آجائے گی اور
آ خرکار جمیں جانا ہے۔اس کے بعد جب قیامت آجائے گی اور
عالم برزخ ختم ہوکر عالم آخرت شروع ہوگا تو آئیس وہ اصلی اور
بری سزادی جائے گی جوان کے لئے مقرر ہے یعنی وہ اسی نارجہنم

دعا کیجئے: یااللہ! ہماری ہرطرح ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حفاظت ونگرانی فرمائے اور اپنے ہر معاملہ کو آپ کے سپر دکرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یااللہ! ایمان واسلام کی برکت ہے ہمیں دنیا میں بھی امن وعافیت نصیب فرمائے۔ اور موت کے بعد عالم برزخ میں بھی راحت نصیب فرمائے اور پھر آخرت میں اپنی دائمی نعمتوں کی جگہ جانا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وَالْحِدُدُ دُعُونَا اَنِ الْحَدُدُ بِلْوَرْتِ الْعَلَمِينَ

وَإِذْ يَتَعَاجُونَ فِي التَّارِ فَيَقُولُ الصُّعَفَّوُ اللَّذِيثِينَ اسْتَكَبُرُ وَالِيَّا كُنَّا كُمُ تُبُعًا فِ ٱڬتُمُوِّمُغُنُوْنَ عَنَانُصِيْبًا مِّنَ التَّارِ®قَالَ الَّذِيْنَ الْسَكَّكُبُرُوْۤۤۤ إِنَّاكُلُّ فِيهَا 'اِنَّ اللّهَ قَدُ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ@وَقَالَ الَّذِيْنَ فِي التَّارِلِغَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوارَتَّكُمْ يُه بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا۔اور جیتے لوگ دوزخ میں ہوں گےجہنم کےمؤکل فرشتوں ہے کہیں گے کہ تم ہی اینے پروردگار ہے دعا کر

عَتَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ®قَالُوَا آوَلَمْ تَكُ تَالِّتِكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيّنَةِ \* قَالُوا بَلَيْ

لے کرنہیں آتے رہے تھے( دوزخی کہیں گے کہ ہاں آتے تورے تھے.

## قَالُوْا فَادْعُوا وَمَا دُعَوُا الْكَفِرِيْنَ إِلَّا فِي صَـَلْكِ هَ

فر شیتے کہیں گے کہ پھرتم ہی دعا کرواور کا فروں کی دعامحض بےاثر ہے۔

وَإِذْ اور جب التَّعَكَ آجُوْنَ وه بابهم جَمَّرُين مِنْ إِلْمَالِا آكْ (جنم) مِن الْفَيْقُولُ تُو كَبِين كِ الشَّبُعَ فَلَوُّا كَمْرُور اللَّذِينِيْنَ ان لوكوں كوجو يْتَكَكِّرُوْاوه برے بنتے تھے | اِنَّاكْنَا مِيْك ہم تھے | لَكُنْهِ تمهارے | تَبُعَّا تابع | فَهُلُ تو كيا | اَنْتُورْ تم | مُغْنُونَ دُور كردوك ہم ہے انکےمذیبًا کھے حصہ امین ہے۔کا النّالِہ آگ قال کہیں کے الَّذِیْنَ وہ لوگ جو اسْتَکَلُبُرُوْا بڑے بنتے تھے ایّنا بینک ہم ب فیفتا اس میں اِن الله بیک اللہ قَدُ حَکَمَ فیصلہ کر چاہے این الْعِبَادِ بندوں عدرمیان وَقَالَ اور کہیں عے الّن بْنُ وه لوگ جو فِی النَّالِہِ آگ میں الیخَوْنَکَةِ عَلَیْهان۔داروغہ(جع)کو الجھنَّکھ جہنم الدُّعُوْا تم دعا کرو | رَتَّاکُوْ اب رب سے ا عَنَا هم ہے | یکومگا ایک دن | مِنَ الْعَذَابِ ہے۔ کا عذاب | قَالُوْاوه کہیں گے | اَوَ کیا اِلَهٰ تَنكُ نہیں تھے | تَأْتِیْكُوْ تمہارے پاس آتے رُسُكُنْدِ تبهارے رسول | یالْبَیّناٰجیا نشانیوں کے ساتھ | قَیَالُوْا وہ کہیں گے | بَلَیٰ ہاں | قَالُوْا وہ کہیں گے | فَادْعُوْا تو تم پکارو | وَمَا اور نہ دُغَةُ ايكار الأكِفْدِينَ جَعِ ( كافر) إلَّا حَمر إِنْ صَهَ للِّي حَمرابي مِن (بيسود )

تفسیر وتشریخ: گذشتہ آیات میں بیہ بتایا گیا تھا کہ جب | جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیچکم صادر فرمائیں گے کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں سمیت اس نارجہنم میں جو سخت ترین عذاب ہے داخل کر دو۔اب چونکہ عذاب جہنم کا ذکرآ گیا تھا اس لئے آ گے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ هجهتمی جهنم میں داخل ہوکر جہاں اور عذابوں کو برداشت کریں گے وہاں ایک عذاب ان فرغو نیوں کو دوسر ہے جہنمیوں کو آپس کی تکافضیحتی اورلڑائی جھگڑ ہے کا بھی ہوگا۔ دنیا میںعمو ما اور

ونت آیا تو موئ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیالیااور فرعون اور اس کے ساتھیوں کوسمندر میں غرق کر کے ہلاک کر دیا گیا ۔ بیہ انجام تو متنگبر فرعون اور اس کے ساتھیوں کا دنیا میں ہوا۔ اور مرنے کے بعد اب عالم برزخ میں حشر تک ان سب کوروز انہ منبح وشام وہ نارجہنم دکھائی جاتی ۔ رہے گی جس میں بالآ خران کو جانا ہےاور جب قیامت قائم ہو

و مکھتے نہیں آج ہم کس قدر مصیبت میں ہیں کیا اینہیں ہوسکتا کہ اس مصیبت کا کوئی حصہ ہم سے ملکا کردو۔اب دیا ہی جو بڑے بنتے تھے اور لیڈری اور پیشوائی کا دم بھرتے تھے۔اس وقت خود بے بس ہوں گے۔ دنیوی وجاہت اوراقتداران کے پاس نہ ہوگا۔ان کی بڑائی اور تکبر کی قلعی کھل چکی ہوگی وہ جواب دیں گے کہ آج ہم اورتم سب اس مصیبت میں مبتلا ہیں ہم بھی تو تمہارے ساتھ جل بھن رہے ہیں۔ہمیں جوعذاب یہورہے ہیں وہ کیا کم ہیں۔اللہ تعالی اپنے بندوں کا فیصل کر چکا جو بالكُل قطعي اوراثل ہےاب موقع نہيں رہا كہ كوئى كسى كے كام آئے جب ہم اپنی تکلیف ہی کم نہیں کر سکتے تو تمہارے دکھ میں کیا تخفیف کر سکتے ہیں۔اب تو ہم سب ایک ناؤ میں سوار ہیں۔ جو فیصلہ ہونا تھا ہو چکا۔اس میں کی نامکن ہے پھرجس طرح دنیا کے جیل خانوں کے تگہبان اور داروغہ اور محافظ سیاہ ہوتے ہیں اس طرح فرشے جہنم کے انتظامات پرمسلط ہوں گے۔ جب جہنمی چھوٹے اور بڑے نیچے اور او نیخ کمزور اور توی ٔ راجہ اور پر جاسب ہے کسی کی حالت میں مجبور ہوں گے تو جہنم کے محران فرشتوں سے سفارش کی درخواست کریں گے كةتم بى اسيخ رب سے درخواست كر كے كوئى دن تعطيل كاكرا دوجس میں ہم پر سے کچھاتو عذاب ہلکا ہو جایا کرے۔ یہاں آ یت میں یو ما کالفظ آیا ہے یعنی جہنمی درخواست کریں گے کہ سمی طرح ایک دن کا عذاب ہی ہاکا ہو جائے۔ تو اس جگہدن سے مراد نہ قیامت کا دن ہے اور نہ دنیا کا دن مراد ہے۔ دوزح میں سورج کا طلوع اور غروب کہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ بو ماسے قلیل مدت مراد ہے بعنی بھی ذراسی دیر کے لئے تو عَذاب ہم سے ہلکا ہو جائے ۔ جہنم کے نگران اور عذابوں پر ملط فرشتے ان کوکورا جواب دیں گے بلکہ اور مزید شرمندہ كرنے كے لئے كہيں كے كہ كيا اللہ كے پنيمبر اللہ كے احكام واضحہ لے کر تمہارے پاس نہیں پہنچے تھے۔ لینی اب تم کو معذرت كاكيا موقع بي كياتم الله في احكام اور احكام كى

اکثر وبیشتر دو ہی طبقات کے آ دمی ہیں۔امیر اورغریب۔ با دشاه اور رعایا \_ زردار و نادار ً ما لک و مملوک \_ نمزور وطاقتور - استاد وشاگرد - گرواور چیلے - لیڈر اور پیشوا اور ان کے پیچیے چلنے والے غرض ایک گروہ اونچاہے دوسرانیچاہے۔ ایک بالا دست ہے تو دوسرا زیردست ہے۔ نچلا طبقہ عموماً بالا طبقہ کی برتری کا قائل ہوکراس کا ساتھ دیتا ہے اور بے چوں و چرااس کے ساتھ لگار ہتا ہےاب اگر بالاگروہ واقعی حق پرست ہادی اورمہدی ہےتو پیھیے چلنے والا سارا گروہ ہدایت یا فتہ بن جا تا ہےاورا گر پیشوااور رہنما جا کم اور لیڈر گمراہ ہےتو وہ اینے ساتھ اپنے متبعین کوبھی گمراہ کرتا ہے ان آیات میں ہلایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن حق و باطل کے فیصلہ کے بعد جب ان تمام مراہ لیڈروں اور جھوٹے پیشواؤں اوران کے ساتھ ان کے پیروکاروں کا اجماع جہنم میں ہوگا تو اس وقت اس بہکی موئی رعایا اور نادان چیلوں اور بے عقل پیروؤں کواپی غلط روی کا یقین آئے گا اوراپنے پیشواؤں سے مدد کی درخواست کریں گے۔ چھوٹے بروں سے یعنی تابعداری کرنے والے اور حکم واحکام کے ماننے والے جن کی برائی اور برتری کے قائل تصاور جن کی ہاتیں دنیا میں سلیم کیا کرتے تھے اور جن كے كيے ہوئے ير عامل تھے۔ان سے كہيں گے كدونيا ميں ہم تو تمہارے تابع فرمان رہے جوتم نے کہا ہم بجالائے۔ كفرو گراہی کے جواحکام بھی تہاری بارگاہ سے صادر ہوئے تمہاری حکومت اور سرداری کی بناء پر ہم سب کو مانتے رہے جس کی بدولت آج ہم بھی کیڑے گئے اب یہاں ہارے پچھو کام آؤ۔ دنیا میں تو تم بڑے طنطنے سے اپنی سرداری ہم پر چلاتے تے اب یہاں اس آفت میں تھنے ہیں جوتمہاری ہی بدولت ہم پرآئی ہے تواب یہاں کچھتو ہمارے کام آؤ۔ان بیچاروں کو پیر کہنے کی جِراُت تو نہ ہوگی کہتم دوزخ سے ہمیں بالکل بچالو ہاں اتنا ضرور کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے تا لع اور پیرو تھے۔ آخر بروں کو چھوٹوں کی تھوڑی بہت خبر لینی جا ہے۔

تمہارے عذابوں میں کی ہو۔ کافری دعانا مقبول اور دودوہ۔
یہاں آیت میں جو بی فرمایا و ما دعقو الکفرین الافی
صلل کافروں کی دعا محض بے اثر ہے تو بیہ آخرت کے متعلق
ہے کہ جہاں کافروں کی دعا وُں کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ باقی دنیا میں
کافر کے مانگنے پرکوئی چیز اللہ تعالی دے دیں وہ دوسری بات ہے
اور آیت میں اس کی فئی نہیں جیسے اہلیس کو قیامت تک کی مہلت
دے دی۔ یا جیسے دنیا میں مظلوم کافروں کی بھی دعا می جاتی ہے تو
یہاں اس آیت میں کافر کی دعا کی نا قبولیت کی تصریح قیامت

اب جس مقصد کے لئے بیہ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کا سنایا گیا اس کواگلی آیات میں طاہر فر مایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللّٰد آئندہ درس میں ہوگا۔ فلاف ورزی کی سزا سے نا واقف تھے کیا قانون الہیدکاتم کو علم نہ ہوا تھا اس وقت ان پیغیبروں کی بات نہ مانی اور انجام کی فکر نہ کی کہ پچھ کام آتا۔ اب موقع ہاتھ سے نکل چکا۔ کوئی سعی یا سفارش یا خوشا مد در آمد کام نہیں و ہے سکتی بس اب پڑے چیختے ہیں نہ مهاری چیخ و پکار سے کوئی فائدہ ہے۔ جہنمی اس سے تو انکار نہ تمہاری چیخ و پکار سے کوئی فائدہ ہے۔ جہنمی اس سے تو انکار نہ کر سکتے ہیں نہ تھاس کے کہ رسولوں کے زبانی خدائی احکام و نیا میں نہ پنچے تھاس کر سکتے ہوا با کہیں گے کہ ہاں احکام تو ضرور پنچے تھاس پرفر شتے بطور تشنیع کہیں گے کہ ہاں احکام تو ضرور پنچے تھاس پرفر شتے بطور تشنیع کہیں گے کہ اب تم خود دعا کروہم تو تمہاری طرف سے کوئی عرض جناب باری تعالیٰ کی درگاہ میں نہیں کر سے ۔ ہم خود تم اب ہم تمہاری ہائے واویلا کا بھی خیال نہیں کریں گے۔ ہم خود تم سے بیزار اور تمہارے ہائے داویلا کا بھی خیال نہیں کریں گے۔ ہم خود تم سے بیزار اور تمہارے واویلا کا بھی خیال نہیں کریں گے۔ ہم خود تم سے بیزار اور تمہارے دیا تمیں ہیں کہ دواہ تم دعا کروخواہ تمہارے لئے کوئی اور دعا کرے ناممکن ہے کہ خواہ تم دعا کروخواہ تمہارے لئے کوئی اور دعا کرے ناممکن ہے کہ

#### دعا شجيح

حق تعالیٰ اس د نیا میں ہمیں حق پر قائم رکھیں اور حق کو بمجھنے اور اس پڑمل پیرا ہونے کی تو فیق نصیب فر ما کیں۔ یا اللہ ہم کوبھی ہدایت نصیب فر مایئے اور ہمارے بڑوں اور چھوٹوں کوبھی ہدایت عطافر مایئے۔

یااللہ ہم کواور ہمارے بڑوں اور چھوٹوں کوسب کوعذاب آخرت سے دورر کھئے اور ہم کورسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کا ظاہراور باطن میں متبع بنا کرزندہ رکھئے اوراس پرموت نصیب فرمائے۔

یااللہ! جہنم تو دراصل کا فروں ہی کے لئے تیار کی گئی ہے اپنی رحمت ہے ہم کواور تمام است مسلمہ کوعذاب جہنم سے محفوظ فرما ہے۔ یااللہ! کفار سے جوجہنم میں گرفتار عذاب ہوں گے فرشتے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغیبر نہیں آئے تھے اور دوزخ سے بچنے کا طریقے نہیں بتلا۔ تہ تھے ان کا کہنا نہ مانے ہی ہے تم کوجہنم میں آنا پڑا۔

یااللہ! آج امت مسلمہ کے ان افراد کے لئے جواپنے نبی علیہ السلام کا کہنائہیں مان رہے بیکتنا بڑا عبرت ونصحت کا موقع ہے۔ یااللہ! ہم کواورامت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو نبی کریم علیہ الصلوق وانسلیم کا پکاوسیا تا بعدارامتی بنا کرزندہ رہنا نصیب فرما۔ یااللہ! ہمارے مقتدا اور پیشواخواہ دینی ہوں یا دنیا وی سب کو ہدایت سے نواز دے اور سب کواپنے تبعین کونیک راستہ دکھانے اور نیکی پر چلانے کی توفیق عطافر مادے۔ آمین ۔ وَاٰخِرُدُ حُمُوٰ مَاٰ اَنِ الْحَدَدُ لِلٰورَتِ الْعَلَمِينَ ات المنت كررسكنا و البيرين امنوا في الحيوة الثانيا ويؤمرية ومالاشهاد في ومر

لَا يَنْفُعُ الظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُ مُولَهُ مُواللَّعْنَةُ وَلَهُ مُرسُوْءُ الدَّارِ ﴿ وَلَقَلُ الْتَبْنَامُوسَى

کے خالموں ( یعنی کافروں ) کوان کی معذرت کچونفع نہ دے گی۔اوران کیلیے اعت ہوگی اوران کیلیے اس عالم میں خرابی ہوگی۔اور ہم موتع کو ہدایت نامہ ( یعنی توریت ) وے بچکے ہیں۔

الْهُدْى وَاوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَاءِيْلَ الْكِتْبَ هُمُكَى وَذِكْرِي لِأُولِي الْكَلْبَابِ ﴿

اور (پھر) ہم نے وہ کتاب بنی اسرائیل کو پہنچائی تھی کہ وہ ہدایت اور نصیحت (کی کتاب) تھی اہل عقل (سلیم) کیلئے۔

فَاصْدِرُ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَتَّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِحْ بِحَدْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

سوآ پ صبر کیجئے بیٹک اللہ کاوعدہ سچاہے اوراپنے (اس) گناہ کی (جس کومجاز آگناہ کہددیا)معافی ما تکلیئے ۔اورشام وصبح اپنے رب کی تنبیج وتحمید کرتے رہے ۔

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِنُونَ فِي إِينِ اللهِ بِغَيْرِسُلْطِنِ ٱتَّهُمْ النَّ فِي صُدُورِهِمْ الْآكِبُرُ

(اور ) جولوگ بلاکس سند کے کہان کے پاس موجود ہو خدائی آیتوں میں جھڑے نکالا کرتے ہیں ان کے دلوں میں نری بڑائی (ہی بڑائی) ہے

مَّاهُمْ بِبَالِغِيْةِ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْحُ الْبَصِيْرُ ﴿

كەدەاس تىك تېھى يىنىخ دالے نېيىں سوآپ اللەكى پناە مائىڭتەر ئے بىينىگ دېي ہے سب پچھ سننے دالاسب پچھەد مىكھنے دالا

تفسیر وتشریح: گذشته تین رکوعات میں مسلسل حضرت موی علیه السلام اور فرعون کا جوقصه سنایا گیا وه عین ان کے حالات کے مطابق تھا جن حالات میں کہ اس سورۃ کا نزول مکہ معظمہ میں ہوا۔اس سورۃ کے ابتدائی درس میں بیہ تلایا جاچکا ہے کہ جن حالات میں بیسورۃ نازل ہوئی ہاں وقت کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے خلاف نصرف بید کھر ح طرح کے الزامات لگائے۔ النے سید ھے سوالات کرتے اور بیکار کے جھگڑ ہے اور بحثیں نکالتے اور شکوک و شہبات پیدا کرتے بلکہ اس کی بھی سازشیں ہور ہی تھیں کہ معاذ اللہ آپ کوئل کر کے اس تمام قصہ کی بنیاد ہی کوختم کردیں۔ اسی صورت حال میں حضرت موئی علیہ السلام اور فرعون کا فہ کورقصہ سایا گیا جس میں تین مختلف سبق دیے گئے۔

اول کفار مکہ کو بتایا گیا کہتم جو پچھالٹد کے رسول محمصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا چاہتے ہو یہی اپنی طاقت کے بھروسے پرفرعون حضرت موٹی علیہ السلام کے ساتھ کرنا چاہتا تھا مگر وہ اپنے مقصد میں ناکام رہااور تکذیب رسول اور عداوت پینجبر کے باعث بالآخر ہلاکت سے دو چار ہوا تو کیا تم بھی اللہ کے رسول کے ساتھ وہی حرکتیں کر کے ای انجام بدسے دو چار ہونا چاہتے ہو۔

دوسرے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تبعین کو سبق دیا گیا کہ بیر خالفین بظاہر کتنے ہی بالا دست ہوں اور ان کے مقابلہ میں اہل اسلام خواہ کتنے ہی کمزوراور بے بس ہوں گر یہ یہ یقین رکھنا چا ہے کہ جس خدا کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے اہل اسلام کھڑے ہوئے ہیں اس خدا کی نصرت آکرر ہے گی اور آج کے فرعونی بھی وہی کچھ دیکھ لیں گے جو گذشتہ فرعونی می اور آج کے فرعونی بھی مہی معاندین و دکھے جی ہیں مگر وہ وقت آنے تک جوظم وستم بھی معاندین و خالفین کی طرف سے آئے اس کو صبر و ہمت اور استقلال کے ماتھ برداشت کرنا ہوگا اور بالآخر کا میا بی اور کا مرانی اللہ کے رسول اور اُن کے تبعین ہی کو فصیب ہوگی۔

تیسرے اس گروہ کوبھی اس میں سبق دیا گیا کہ جودلوں میں تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو مان چکے تھے مگر کفار قریش کی زیاد تیوں کے خوف سے خاموثی کے ساتھ اس حق قریش کی زیاد تیوں کے خوف سے خاموثی

وباطل کی مشکش کا تماشاد کیور ہے تھے۔ انہیں آل فرعون کے مرد مومن کے واقعات سنا کر جتلایا گیا کہ س طرح اس مردمومن نے فرعون کے بھرے دربار میں حق کا ساتھ دیا اور ساری مصلحوں کو محکرا کرحق کا اعلان کیا اور اس کے بعدد کھے لو کہ فرعون اس مردمومن کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔

الغرض حضرت مویٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصہ میں فرعو نیوں کی بر بادی اورموی علیہ السلام کی سلامتی و کامیا بی کا ذکر كرنے كے بعدآ كے ان آيات ميں بتلايا جاتا ہے كەاللەتعالى کی امداد غیبی کچھموی علیہ السلام ہی کے ساتھ موقوف نبھی بلکہوہ اینے سب رسولوں اوران کے ماننے والوں کی مددفر ماتے ہیں۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ان کے دشمنوں کو دنیا میں بھی ذلیل ہونا پڑتا ہے اور قیامت کے دن بھی ظالموں کو کوئی عذر و معذرت فائدہ نہ دے گی۔ جب میدان حشر میں اولین وآخرین سب جمع ہوں گے توحق تعالیٰ اینے فضل سے اپنے انبیاء ورسل اوران کے مجعین کی سربلندی عزت ورفعت کوظا ہر فرماویں گے۔ يهال پېلى بى آيت مين جو يه فرمايا كيا انا لننصو رسلنا والذين امنوا في الحيواة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد تم ا ہے پیغیمروں کی اور ایمان والوں کی ونیوی زندگانی میں بھی مدد كرتے ہيں اور اس دن بھي جس ميس كه كوائى دينے والے کھڑے ہوں گے مراد ہوم قیامت ہے۔اب یہاں ایک شبہو سکتا ہے کہ آیت میں رسولوں اور ان کے تبعین کی مدد کرنے کا خدا کا وعدہ ہے چربھی بعض انبیاء نخالفین کے ہاتھوں شہید ہوئے جيي حضرت يجي اورحضرت زكر ياعليهم السلام اوربعض انبياء كوابنا وطن حجور نايز اجيسے حضرت ابراجيم عليه السلام يا جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ياحضرت عيسي عليه السلام كه أنبيس خدائ تعالى نے آسان کی طرف ہجرت کرائی۔ پھراہل حق بکثرت میدان

جنگ میں شہید بھی ہوئے۔ جنگ احد میں صحابہ کرام نے نقصان اٹھایا۔ یزیدی فوجوں کے ہاتھوں حضرت حسین اور آپ کے رفقاء کوشہادت ملی ۔ تو اس آیت کےموافق ہرایک کونتحیاب ہونا چاہئے ۔کسی پیغمبرصحانی یاولی کی شہادت تو ایک طرف رہی کسی کو عارضي شكست بهي نه مونا چا ہے بھي -ان ندكوره حالات ميں بيد وعدہ بورا کیوں نہیں ہوا؟ اس شبہ کے ازالہ میں مفسرین نے متعدد جوابات دیئے میں اور لکھا ہے کہ آیت میں عمومی ضابطہ بیان فرمایا گیا ہے اور پنج مبروں ہی کواللہ کی طرف سے نصرت ملتی بےلیکن نصرت اللی دوطرح سے حاصل ہوئی ہے ایک تو بیا کہ پغیروں پر کافروں کوغالب نہ کیا جائے بلکدان کے دشمنوں اور ایذا بہجانے والوں کو ہلاک کر دیا جائے تو ایسا بھی بکثرت ہوا ہے دوسرے بیر کہ بعض انبیاء کو کا فروں کے ہاتھوں شہادت ملی یا ترک وطن کرنا پڑایا کسی اور طرح سے جدا کیا گیا تو پھراس قوم پر تابى بينجى گئى يعنى بدله ليا گيا۔ توبيہ بدله لينا بھي نصرت اللي ہي كي شکل ہے اور کوئی نبی الیانہیں گزراجیسے ایذ اپہنچانے والول سے قدرت نے زبردست انقام ندلیا ہو چنانچہ بی اسرائیلیوں نے جب بعض پغیروں کوشہید کردیا تو بنی اسرائیل کے دشن (بخت نصر وغیرہ) ان پر چڑھ آئے اور اتنی خون ریزی بربادی اور بخ کنی کی کہ جس کا تصور بھی مشکل ہے۔حضرت ابراہیم کی ہجرت کے بعد آپ کے مخالف با دشاہ نمر ودکوحقیر ترین مخلوق کے ذریعہ سے برباد کیا گیا۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی دینے کی کوشش کی تھی مگر حضرت عیسی کے آسان پر اٹھائے جانے کے بعد اللہ تعالی نے رومیوں کو یہودیوں پر مسلط کر دیااور یبود یول کی سخت ذلت امانت اور تباہی و بربادی موئی۔اوراب جب قیامت کے قریب آپ اتریں گے تو دجال کے ساتھ ان یبود بوں کو جواس کے لشکری ہوں گے قبل کریں گے۔ آنخضرت

صلی الله علیہ وسلم کی جرت کے بعد سلمانوں کو پہم فتوحات حاصل ہوئیں یہاں تک کہ مکہ فتح ہوگیا اور کفر کی جڑا کھڑ گئی جای طرح حفرت حسین کی شہادت کے بعد مختار ثقفی نے قاتلان حسين اورطرفداران يزيد كاتخة تاراج كرديا يتوبيه بصفداتعالى ک عظیم الثان مدداور یمی وستور قدرت ہے جواب تک جاری ہے کہ اللہ اپنے مومن بندول کی دنیوی امداد بھی فرماتا ہے اوران کے دشمنوں سے خود انتقام لے کر ان کی آ ٹکھیں ٹھنڈی کرتا ب-اسموقع پرحضرت علامة ميراحمة في في كساب كه انجام کار مومنین قامنین کے مقابلہ میں ان کے دشمنوں کو پست اور ذلیل ہونا پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ اینے اولیاء کا انتقام لئے بدوں نہیں چھوڑ تا لیکن واضح رہے کہ آیت میں جن مومنین کے لئے وعدہ کیا گیا ہے شرط یہ ہے کہ وہ حقیقی مومن اوررسول کے سیج تبع ہوں جیسا کہ سورہ آل عمران چوتھ یارہ میں حق تعالی نے فرماياـ وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين اورتم بى سربلند رہو گے اگرتم سے مومن ہواور مومنین کی خصلتیں قرآن میں جا بجاندکور ہیں۔تو جاہئے کہ سلمان اس کسوٹی پراینے کوکس کر دیکھ لیں کہ ہم نصرت خداوندی کے کتنے مستحق ہیں۔

الحاصل گذشتہ آیات میں قدر تے تفصیلی طور پر حضرت موی اللہ اللہ م کے مخالف اور دشمن فرعون اور آل فرعون کی تباہی اور حضرت موی اور ان کے متبعین کی کا مرانی کو بیان فرما کر یہاں ان آیات میں ایک عمومی ضابطہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے بیغیروں اور ان پر ایمان لانے والواں کی دنیا میں بھی مدد کرتا ہے اور آخرت میں بھی مدد فرمائے گا اور ان کے دشمنوں کو دنیا میں بھی ذلیل ہونا پڑتا ہے اور قیامت کے دن ان پر لعنت اور میں بھی نے اور پیشکو کی بھی ہے کہ اللہ کی پھٹکار ہوگی ۔ تو اس میں تعلی بھی ہے اور پیشکو کی بھی ہے کہ اس طرح آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبع بھی منصور اس طرح آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبع بھی منصور

ہوں گے اور آ پ کے دشمن مقہور واور مغلوب ہوں گے اور الحمد لله دنیا نے اس پیشین گوئی کی حقانیت کو کھلی آئکھوں دیکھ لیا۔ آ گے ارشاد ہوتا ہے کہ آپ سے بل ہم مویٰ علیہ السلام کو ہدایت نامەلىغنى تۇرىت دے چى بىن تاكەد دىرے بنى اسرائىليول كوجھى احکام الہیں پہنچ جائیں اوران کے ہاتھوں میں بھی کمل حیا ۃ دنیوی آ جائے تو اگر چدا حکام الہیاور کتب ساوید کی رہنمائی عمومی ہوتی ہے مگران سے فائدہ صرف سمجھ دار اور اہل عقل ہی اٹھاتے ہیں اس طرح قرآن بھی اگر چہ سب لوگوں کے لئے پیام ہدایت ہے مگر نفع اندوز صرف اہل تقویٰ ہی ہوتے ہیں۔اسی لئے شروع قرآن بى مين ذلك الكتب لاريب فيه هدى للمتقين خصوصیت کے ساتھ فرمادیا۔ آخر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب ہوتا ہے کہاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تسلی رکھئے جو وعدہ آپ کے ساتھ ہے ضرور پور اہو کر رہے گا۔ خداوند قدوس دارين مين آپ كواور آپ كے طفيل مين آپ كے مجعين کوسر بلند کرے گا۔ضرورت اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہوتتم کے شدائد ومصائب پرصبر کریں اور جن سے جس درجہ کی تقصیر کا امکان ہواس کی معافی خدا سے چاہتے رہیں اور ہمیشہ رات دن صبح وشام اپنے پرورد گار کی شہیج و تخميد كاقولا اورفعلا وردركيس ظاهرو باطن ميس اس كى ياد سے غافل نہ ہوں پھراللہ کی مد دیقینی ہے۔

یہاں آیت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب کرکے فرمایا گیا و استغفر لذنبک اوراپنے گناہ کی معافی چاہئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغیبر معصوم تھے آپ کا کوئی گناہ موجود ہی نہ تھا پھر گناہ کی معافی چاہئے کے کیامعنی ہو سکتے ہیں۔ تو علامہ ابن کثیر ؓ نے لکھا ہے کہ یہاں اگر چہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے گراس سے مقصود امت کو استغفار کی تیقین دینی

ہے۔حضرت شاہ عبدالقادر محدث ومفسر دہاوی نے لکھا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سوسو بار استغفار کرتے۔ ہر بندے کی تقصیراس کے موافق ہے اس لئے ہرکی کو استغفار ضروری ہے۔

الغرض صبر واستغفارا ورشيح وتحميد كأتكم درآ مح منكرين ير رد ہے کہ جولوگ اللہ تعالی کی تو حید اور آسانی کتاب یعنی قرآن كريم اور اس كے بيغبر كے معجزات و بدايات ميں خواہ مخواہ جھڑتے ہیں اور بے سند باتیں نکال کرحق کی آ واز کو دبانا جاہتے ہیں ان کے ہاتھ میں کوئی ججت اور دلیل نہیں نہ فی الواقع ان کھلی ہوئی چیزوں میں شک وشبہ کا موقع ہے۔صرف شیخی اور غرور مانع ہے کہ حق کے سامنے گردن جھائیں اور پیغیبر کا اتباع کریں۔وہ ا ہے کو براسجھتے ہیں اور جا ہتے ہیں کہ پیغمبرے او پر موکرر ہیں اور کسی کے سامنے جھکنانہ پڑ لیکن یا در کھیں کہ وہ اس مقصد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ۔ یا پیغمبر کے سامنے سراطاعت جھکا ناپڑے گاور نہ سخت ذليل وخوار مول كے الحمد للد كه اس پيشين كوئي \_ كے موافق کفار مکہ اور مشرکین عرب میں سے جس نے اسلام سے اور پیغیبر اسلام سے انحراف برتاوہ ذلیل وخوار ہی ہوئے تاریخ گواہ ہے کہ مشركين كاسارا زور بدركى لزائي مين وهي كيا كفر كتمام وزني ستون اس لڑائی میں یا تو مکڑے کھڑے کردیئے گئے یامسلمانوں کے ہاتھوں میں قیدی بن کرنا مرادی کے ساتھ گردن جھکائے نظر آنے لگے۔قیدو بند میں جکڑے ہوئے ذلت واہانت کے ساتھ مدینه کی گلیوں میں لائے گئے پھروہ وقت بھی آیا که رسول الله صلی الله عليه وسلم فاتحانه حيثيت سے مكه ميں داخل موسے اور وشمنان رسول گردن پر ہاتھ باندھے ہوئے سامنے لائے گئے اور تمام شرک و کفرادر ہرطرح کی ہے ادبیوں سے بیت اللہ کوصاف کردیا گيا اور بالآخر پوراجزيرهٔ عرب قبضهٔ رسول مين آگيا اور پھرآ ڀ ا نہیں عارآتا ہے اورخوداوروں ہی کواپناتا بع بنانے کی ہوس رکھتے ہیں لیکن بیہ بڑائی ان کونصیب نہ ہوگی یا تو پیغیبر کے سائسٹیان کا سراطاعت جھکے گایا بھرزلیل وخوار ہوں گے۔

اخیر میں فرمایا کہ جب بیخود بردائی چاہتے ہیں آو آپ سے بیدسد وعداوت سب کچھ کریں گے کین آپ اندیشہ نہ کیجئے بلکہ ان کے شر سے اللّٰہ کی پناہ ما تکتے رہئے۔ بیٹک اللّٰہ تعالیٰ سب پچھ سننے والا اور سب پچھ د کیھنے والا ہے اور حقیقت حال سے پوراواقف ہے۔ اب جن با توں میں مکرین جھاڑتے تھے مثلاً مرکر دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے آنے میں اس کارداگلی آیات میں فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللّٰہ آئندہ درس میں ہوگا۔

کے بعد آپ کے سے اور کی متبع صحابہ کرام آپ کے جائیں کے بعد آپ کے جائیں سے جنہوں نے خدا کی تو حید کی طرف خلق خدا کو بلایا اور جوروڑا راہ میں آیا اسے الگ کیا اور جو خارچین میں نظر پڑا اسے کا ف ڈالا۔ گاؤں گاؤں شہر شہر ملک ملک دعوت اسلام پہنچا دی مشرق و مغرب میں اسلامی سلطنت بھیل گئی اور زمین پر اور زمین والوں کے جسموں ہی پر صحابہ کرام نے فتح حاصل نہیں کی بلکہ ان کے دلوں پر بھی فتح حاصل کی اور اسلامی نقوش دلوں میں جماد سے اور دین محمدی نے زمین کے کونہ کو نہ اور چیہ چیہ میں اپنی دعوت پہنچا دی الغرض مشکرین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی پیشین دی الغرض مشکرین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی پیشین گورئی فرمادی گئی کہ یہ جواسے کو بڑا سمجھتے ہیں اور ا تباع رسول سے گوئی فرمادی گئی کہ یہ جواسے کو بڑا سمجھتے ہیں اور ا تباع رسول سے

#### دعا شيجئے

حق تعالیٰ ہم کواپے رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کا پکا اور سپامتیج بنا کر زندہ رکھیں اور اس پرموت نصیب فرمائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے دنیا میں بھی ہماری نصرت اور امداد فرمائیں اور آخرت میں بھی ہماری مغفرت فرمائیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے وعدوں پر یقین نصیب فرمائیں اور ہم کو دین کے لئے مشقت اٹھانے میں صبر واستقلال نصیب فرمائیں اور اپنے گنا ہوں اور تقصیرات پر استغفار کرنا اور دائی میں صبر واستقلال نصیب فرمائیں اور اپنے گنا ہوں اور تقصیرات پر استغفار کرنا اور دائی حق تعالیٰ کا ذکر وفکر اور تبیج وہلیل کرنا نصیب فرمائیں اور کبر اور بڑائی جا ہمنا جو کا فروں کی خصلت ہے اس سے ہمارے قلوب کو یاک فرمادیں۔ آئیں۔

واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمَدُ لِلْهِ رَتِ الْعَلَمِينَ

# لَّ لَقُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ ٱكْبُرُ مِنْ خَلِقِ التَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُ التَّاسِ لَأَيْعُ لَكُوْنَ ﴿

۳۹۳

لیقین آسانوں اور زمین کا (ابتداء) پیدا کرنا آومیوں کے (دوبارہ) پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے لیکن اکثر آدمی (اتنی بات) نہیں سیجھیے

وَمَا يَسْتَوَى الْاَعْنِي وَالْبِصِيْرُةُ وَالَّذِيْنَ النُّوْا وَعَيِلُوا الصَّلِخِيِّ وَكِ الْمُسِئِّءُ قَلْلًا

ر بینا نابینا اور (ایک) وہ لوگ جوایمان لائے اورانہوں نے ا<del>چھے</del> کام کئے اور ( دوسرے ) بدکار باہم برابرنہیں ہوتے تم لوگ بہت ہی کم سجھتے ہو۔

مَّاتَتَنَكَّرُونِ ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَا بِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَ لَكِنَّ ٱكْثَرَالِيَّاسِ لَا يُؤْمِنُون

قیامت تو ضرور ہی آکر رہے گی اس (کے آنے) میں کسی طرح کا شک ہے ہی نہیں گر اکثر لوگ نہیں مانے

وَقَالَ رَكِكُمُ ادْعُونِي آسْتِعِبُ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُيْرُونَ عَنْ عِبَادِيِّنْ

اورتمہارے پروردگار نے فرمادیا ہے کہ مجھ کو پکارومئیں تمہاری درخواست قبول کروں گا جولوگ (صرف) میری عبادت سے سرتانی کرتے ہیں.

### سَيْنْ خُلُوْنَ جَفَتْهُمَ دَاخِرِنُ<sup>©</sup>

وہ عنقریب (مرتے ہی) ذلیل ہوکرجہنم میں داخل ہوں گے۔

كَنْ لَيْ يَتِينَا بِيدَاكِنا ۚ السَّلَوْكِ آسانوں ۗ وَالْأَرْضِ اور زمِن اللَّهُ ببت برا مِنْ ے خَلْق النَّاسِ لوكوں كو بيداكرنا وكلكِنَ اور ليكن أَكْثُرُ النَّاسِ اكثر لوَّكُ الكِيعُلْمُونَ جانة (سجمة نبيل | وَكَايَسْتَوِي اور برابر نبيل | الْأَعْلَى نابينا | وَالْبَصِيْرُ اور بينا وَالَّذِيْنَ الْمُنْوَااور جو لوك ایمان لائے وَعَیِلُواالصّٰلِطیتِ اور انہوں نے اجھے عمل کئے | وَلَاالْمُسِتَیءُ اور نہ بدکار | قَلِیْلًا بہت تم مَاتَتُكُنَّ كُوُونَ جَوْمَ غُوروَ كُرَرت مِو النَّ بينك السّاعَة قيامت الرّبيكة ضرورة نه والى الارتيبُ نبيس عنك الفيها اس ميس او للكنّ اوركين إَكْثَرُ اكثر اللَّالِينِ لوك الدُّيْوُمِينُونَ ايمان نبيل لاتے | وَقَالَ اور كَها | رُهُكُمُهُ تمبارٌ به به في الْدُعُونِي تم وَعا كرو جمه ہے أَسْتِجَبْ مِن قبول كرون كا لك في تمهارى إنَّ مِينك الدَّنِينَ جولوك إيسُتككيرُ وَنَ تَكبركت مِن عَنْ سے إِجبَاد كِنَّ ميرى عبادت سَيَّكُ خُلُونَ عَقريب وه واخل ہوں گے جَمَعَةً جَہٰم كَا اٰخِونِيَ خوار ہوكر

غسیر وتشریح: گذشته آیات میںمئرین حق کا ذکر ہوا تھا 🏻 جھگڑتے تھےاوران کو ماننے سےا نکارکر رہے تھے ۔مثلاً ان کا جھگڑاایک توبعث بعدالموت کے متعلق تھا یعنی مرکز پھر دوبارہ زندہ ہونے کو وہ نہیں مانتے تھے دوسرے قیامت کے متعلق وہ انکار کرتے تھےاور تیسرے توحید کے متعلق ان کا جدال تو مشہورتھا کہ وہ خدا کے ساتھ اوروں کوشر یک کرتے تھے آج بھی ایسے بے بہرہ اور کم فہم موجود ہیں کہ جن کی ساری معلومات حسی دائرہ کے اندر بند ہیں جو چیزان کے حسی ادراک سے خارج ہووہ ان کے کئے نا قابل قبول ہے اس کئے وہ دوسری زندگی کے امکان کو

اور بتلایا گیا تھا کہ جولوگ اللہ کی آیتوں میں جھکڑے نکالتے ہیں اوران پرایمان لانے ہے انکار کرتے ہی توان کے ایسا کرنے کی کوئی معقول وجہان کے یاس نہیں۔وہ اینے اس طور طریقہ کی کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ان پر فقط پیہ خبط سوار ہے کہ ہم بڑے بن کرر ہیں اور دوسروں کواپنا تا بع بنا کرر کھیں لیکن اُن کو پیہ بڑائی بھی نصیب نہ ہوگی بلکہ جلدی ہی وہ ذلیل وخوار ہوں گے۔اب آ گے ان آیات میں ان امور میں منکرین کار دفر مایا گیا جن امور میں وہ ۳۳-۵۰۰ و المؤمن پاره-۳۳-۵۰۰ و الم کرنے والا خداوند قد وس ہے تو چرجس کے آئی بردی مخلوق کو پیدا کیا جس کے سامنے مادی حیثیت سے انسان کی کیا حقیقت ہےتو انسانوں کا پہلی باریا دوسری بارپیدا کردینا کیامشکل ہوگا۔ تعجب ہے کہالیمی صاف ہات کوبھی بہت سے لوگ نہیں سمجھتے ۔ آ کے ارشاد ہے کہ ایک اندھے کو جیسے حق کا سیدھا راستہ نہیں سوجهة ااوروه خوبصورتى اور بدصورتى ميس كوئي فرق نهيس كرسكتا اور سیدھااورٹیڑھاراستہاس کی نظر میں ایک جبیبا ہے ہوسکتا ہے کہ وه فيز هے راسته يرچل كركهيں كھائى اور خندق ميں كركر بلاك مو جائے یا کوئی موذی جا نوراس کوکاٹ لے یا کوئی درندہ اس کو بھاڑ . كاورايك آئكھوں والا جونہايت بصيرت كے ساتھ صراط متلقم کو دیکھتا اور سمجھتا ہے اور اچھے برے کی تمیز کرتا ہے خوبصورت خوش رنگ اور بدصورت بدرنگ میں امتیاز کرسکتا ہے تو کیا ہیہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس طرح کیا آیک نیکوکار مومن اور بدکار کافر کا انجام یکسال ہوسکتا ہے؟ اگر ایسانہیں تو ضرور ایک دن چاہئے جب ان کا باہمی فرق کھلے اور دونوں کے علم وعمل کے ثمرات اینی صورت میں ظاہر ہوں اور اس کو بوم قیامت کہا جاتا ہے گرافسوں ہے کہ میر منرین صرف عناد وشرارت سے وجود قیامت کاانکارکرنے ہیں آ گے حق تعالی خردیئے ہیں کہ قیامت توضرور ہی آ کررہے گی۔اس کے آنے میں کسی طرح کا شک ہے، تنہیں ۔ گرا کٹر لوگ اس کنہیں مانے اب قیامت وآخرت کے بعد توحید پر کلام شروع مور ہا ہے کہ جس میں مکرین جدال اورنزاع کرتے تھے اور خدا کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے تھے اس کے متعلق ارشاد ہے کہتمہارے پروردگارنے فرمادیا ہے کہ غیروں کوحوائج کے لئے مت یکارو بلکہ مجھ کو یکارو میں تمہاری درخواست کو قبول کروں گا اور جولوگ میری عبادت سے سرتانی كرتے ہيں جس ميں مجھ سے دعا ما نگنا بھی داخل ہے اور غيروُل کو پکارتے اوران کی عبادت کرتے ہیں یعنی جولوگ توحید سے اعراض کر کے شرک کرتے ہیں وہ عنقریب مرنے کے بعد ذکیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔

واخر دغونا أن الحمد يلورت العلمين

اجنبھے کی نظر ہے دیکھتے ہیں اور قیامت اور اسکی جزا وسزا کوتو حقيقت واتعيه نهيس جانة اى طرح غيرمحسوس خداك مستى كا اقراران كوبعيداز فنهم معلوم موتا بيتوقديم زمانه كے كفار ومشركين ہوں یا جدید وقت کے کمیونسٹ دہریئے بے دین ہوں ان کا سر ما بیجدال آخرت و قیامت کا انکار ہے اور بقول ان کے جب قيامت وآخرت كاامكان نبيس تواخروي جزاوسزا كاكياامكان اور جب جزاوسزاے بے نیاز ہو گئے تو خیر وشراورائچھے بڑے مل کی كياتميز اوركيا ضرورت اور جب اعمال صالحه اور فاسده كي تميز ضروري نهيس تورسالت ادركتب ساوييا درشر يعت الهبيا درخود خدا کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔غرض اس طرح کوتا وہم انسان مطلق العنان اور باعث فساد جهان بن كرآ زادر بناج بهاب

الغرض اس وقت محمرين نے جو تخليق ثاني ليني آخرت کی زندگی اور قیامت کے منکر تھے اور خدائے وحدہ کاشریک کی وحدانیت سے اعراض کر کے شرک کرتے تھے ان کے اس تمام خرافات کی تر دیداورعقائد باطله کا بطلان ان آیات سے شروع كياكيا باور بور ا كل ركوع مين بهي يم مضمون بيان موتا چلا گیا ہے۔ پہلے امکان آخرت کی دلیل بیان فرمائی گئی کفار کا خیال تھا کہ مرنے کے بعد پھرانسانوں کا دوبارہ جی اٹھناغیرممکن ہے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا کہ جولوگ اس طرح کی بالني كرتے ميں وه درحقيقت نادان ميں ۔اگرعقل سے كام كيں توبية تجهنا كجه يهمى مشكل نه موكه جس خدانے بيظيم الثان كائنات پیدا فرمائی ہے اس کے لئے ایک مرے ہوئے اُنسان کو دوبارہ پیدا کردینا کیامشکل بات ہے۔انسان اگرغورکرے کہ جب بیہ کا کنات اورز مین وآسان کچھیجھی ند محصق پھریہ سنسار کہاں ہے آیا؟ کیے آیا؟ کون اس کولایا؟ اور کس طاقت کے ساتھ لایا؟ ان کا ماد ہ پہلے کیا تھااور پھر کیا بنادیا گیا تواس نتیجے پر <u>پنن</u>چ کہ مادہ گو عدم سے وجود میں لا کر جب ایسی عظیم الثان کا ئنات کواللہ نے پیدا کر دیا تو ایک انسان کے موجودہ مادہ کے پراگندہ ذرات کو اکٹھا کر کے جوڑنا اور جیتا جاگتا انسان دوبارہ بنا دینا کیا دشوار ہے بیتو مشرکین عرب بھی تسلیم کرتے تھے کہ زمین وآ سان کا پیدا

الله هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ \* الْحَمْلُ لِلهِ سَ بِ الْعَلَمِيْنَ @

سوتم (سب) خالص اعتقاد کر کے اس کو یکارا کرو۔ تمام خوبیاں اسی اللہ کیلئے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہان کا

اللهُ الذَّهُ اللهُ اله

تفسیر وتشریخ: قری ن کریم الله تعالی کے لئے استحقاق الوہیت ٹابت کرنے کے لئے جا بجا الله تعالیٰ کے انعامات واحسانات کا تذکرہ کرتا ہےاوراس کی شان الوہیت کو بیان فرما کراس کی وحدت اور معبودیت پراستدلال کرتا ہے۔ یہاں ان آیات میں رات اور وي ياره-٢٣٠ المؤمن ياره-٢٣٠ ہیں آ گے بتلایا جاتا ہے کہ وہی اللہ جس نے تمہارے لئے سب کچھ پیدا کیا ہے تمہارا رب ہے اور وہی ہر چیز کا خال ہے اور مالک ومنعم ہے۔ رات اور دن کی سب نعتیں اس کی طرف سکھ مانتے ہوتو بندگی بھی صرف اس کی ہونی چاہئے یتم اس مقام پر پہنچ کرکہاں بھٹک جاتے ہوکہ ما لک حقیقی تو کوئی ہواور بندگی کسی کی کی جائے۔تم کو بیالٹی پٹی کون پڑھار ہاہے کہ جونہ خالق ہیں نه پروردگار وه تمهاری عبادت کے مستحق میں؟ اس ایک واحد ذات الله کے سوانہ کوئی معبود ہے نہ ما لک ہے تو اے اللہ کی تو حید میں جدال کرنے والے بیوقو فو تمہارے میر گمراہ کن پیشوا اور پیر نافہم لیڈراور میکوتاہ بین سردارتہاری زندگی کے رخ کوکس کی طرف گھمار ہے ہیں اورتم کو کہاں لئے جار ہے ہیں۔ پہلے کے مشر کین بھی اس طرح بہکے اور بے دلیل و ججت غیر خدا کی عبادت كرنے لكے خواہش نفساني كوسامنے ركھ كردلائل الهيدي مکذیب کی اور جہالت کوآ گے رکھ کر بہکتے اور بھٹکتے رہے۔آگے بتلایا جاتا ہے کہوہ اللہ تعالیٰ ہی کی تو ذات ہے جس نے زمین کو تہارے لئے قرارگاہ بنایا یعن مھبری ہوئی اور فرش کی طرح بچھی ہوئی کہاس پرتم اپنی زندگی گز اروآ ؤ جاؤ چلو پھرو پہاڑوں کواس زمین پرمیخوں کی طرح گا ژگراہے ملنے جلنے ہے محفوظ کر ویا پھراسی زمین کے لئے آ سان کومٹل حصت کے بنا دیا جو ہر طرح محفوظ ہے۔ لیعنی تہارے پیدا کرنے سے پہلے تمہارے لئے کس قدر محفوظ اور برامن جائے قیام مہیا کی پھر تمہیں پیدا کیا۔ تو اس طرح کہ بہترین صورت عطا فرمائی اور نہایت موزول جسم اور اعضاعطا کئے۔ بیسڈول بدن بیخوبصورت چېره پيموزوں قامت اور بيمناسب اعضابيدد يکھنےوالي آ نکھ بيه سننے والے کان میہ بولتی ہوئی زبان اور پیہ بہترین صلاحیتوں کا د ماغ تم خود بنا كرنبيس لے آئے تھے نہ تمہارے مال باپ نے

دن کو دلیل تو حید کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور دن ورات کے فوائد بيان فرما كرايني شان ربوبيت كااظهار فرمايا چنانجدان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے رات ودن بنائے اوران کا با قاعدگی کے ساتھ آنا اور جانا پیظا ہر کرتا ہے کہ زمین اورسورج پرایک ہی خدا حکومت کررہا ہے پھر بیشب وروز اور لیل ونہار کا چکراس نے کیوں بنایا؟ کیااس سے کوئی اس کا ذاتی مفادوابسة ہے ہیں بلکہ اس سارے چکر کی غرض صرف یہ ہے کہ اس کی مخلوق انسان کو فاکدہ پہنچے۔ رات کی مخصنڈ اور تاریکی میں عموماً لوگ سوتے اور آرام کرتے ہیں اورجسمانی راحت حاصل کرتے ہیں۔دل کوچین وسکون میسر ہوتا ہے بدن اوراعضاء کی تھکاوٹ دورہوتی ہےاور جب دن ہوتا ہےتو تازہ دم ہوکراس کے اجالے میں اینے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔اس وقت د کیھنے بھالنے اور چلنے پھرنے کے لئے مصنوعی روشنی کی چندال ضرورت نہیں رہتی ۔ تو بیرات اور دن کا الث پھیرانسان اور دوسری زینی مخلوقات کے لئے نفع بخش اور فائدہ مند ہونااس بات کی صریح دلیل ہے کہ اس خالق اور مالک اور منعم نے سیسارا نظام کمال درجہ حکمت کے ساتھ اس طرح بنایا ہے کہ وہ اس کی مخلوقات کے لئے نافع ہو۔ تومنعم حقیقی کی حق شناس بیھی کہ قول و فعل اور جان ودل ہے اس کاشکر ادا کرتے اس کا احسان مانتے ۔اس کی تو حید قبول کرتے۔ نہ کہ الٹااس سے بغاوت وسرکشی اور شرک و کفر کئے چلے جائیں۔ گویا خدا کے منکر اور اس کے ساتھ شرک کرنے والے انسان کواحساس دلایا گیا کہ خدانے رات اوردن کی شکل میں بیکتنی بردی نعمت ان کوعطا کی ہے اور وہ کتنے بڑے ناشکرے ہیں کہ اس کی اس نعت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی عبدیت سے باہر قدم نکالتے ہیں اور اس کے سامنے سرنیاز نہیں جھکاتے اور تکبراورغرور کے بلند دعوے کرتے

رازق وہی رب العالمین ہے جوتہ ہارا بھی رب مجاور سارے جہان کا رب بھی وہی ہے جو بابرکت ہے۔ بلندی یا کیزگی برتری اور بزرگی والا ہے۔ وہ ازل سے ہے اور ابدتک رہے گا۔ وہ زندہ ہے جس پر بھی موت وفنانہیں وہی اول اور آخر ظاہروباطن ہے۔اس کا کوئی وصف کسی دوسرے میں نہیں۔اس كانظيراورعديل كوئي نهين توحمهبين حابيت كداس كي توحيدكو مانتة ہوئے اس سے دعا کیں کرتے رہواس کی عیادت میں مشغول رہو۔اپنی حاجات میں اس کو یکارو۔تمام ترتعریفوں اور حمدوں کا ما لک ومستحق اللّٰدرب العالمین ہی ہے۔

غور تيجئح كهمسكارتو حيذباري تعالى كيسےموثر اورلا جواب عقلي ولائل سے ثابت فرمایا گیاہے۔

3 🥻 انہیں بنایا تھا نہ کسی دیوی دیوتا اور تمہار بے فرضی معبود میں پیہ طا قت تھی کہ انہیں بنا تا ان کا بنانے والا وہی ایک حکیم ورحیم اور قادر مطلق ہے پھر تمہیں پیدا کر کے نفیس اور بہترین چیزیں کھانے پینے کودیں بیریانی پدغلے بیتر کاریاں پر پھل بیرمیوے به دوده به گوشت بیشهد بینمک اور مرچ مسالے اور بیا بے شار اشیاء آخریکس نے زمین برمہیا کیں اور کس نے بیانظام کیا كه غذاكے بيا بے حساب خزانے زمين سے يے دري نكلتے ملے آئيں اور ان كا سلسله بھى ٹوٹے نه يائے كيا بياس بات كا ثبوت نہیں کہ تمہارا پیدا کرنے والاصرف خالق ہی نہیں رازق اوررب رحیم بھی ہے۔تو پیدااس نے کیا۔ بسایااس نے کھلایا پلایاس نے پہنایا اڑھایا اس نے ۔ پس صحیح معنیٰ میں خالق و

#### دعا شيحئے

الله تعالى توحيد كي حقيقت جم سب كونصيب فرمائيس اوراين نعمتوں كي سچي قدر داني اور صحيح شکر گزاری کی تو فیق عطا فرما ئیں۔

یا اللہ کفران نعمت کی خصلت ہے ہم سب کو بچاہیئے اور جو پہجسم و جان وزندگی ہم کو جو آپ نے عطا فرمائی ہے اس کواپنی مرضیات وطاعت وعبادت میں لگائے رکھنے کی توفيقءطا فرمائے۔

یاالله پیشک همارے خالق ورازق اور مربی آب ہی ہیں یا الله اپنامطیج اور فر مانبر داربندہ بنا کرہم کوزندہ رکھتے اوراسی برہم کوموت نصیب فر مائے ۔ آ مین ۔

وَاخِرُ دَعُو نَا أَنِ الْحَيْلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

قُلْ إِنَّى نُهِيتُ أَنَّ أَغُبُكُ الَّذِينَ تَكَ عُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَتَاجَأَءَ فِي الْبَيْلَافُ مِنْ پ(ان مشرکول کوسنانے کیلیے) کہدد بیجئے کہ جھے کواس ہے ممانعت کردی گئی ہے کہ میں اُن (شرکاء) کی عبادت کروں حن کوخد لَا إِنْ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِ الْعُلَمِينَ ﴿ هُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمِّر مِنْ

ے رب کی نشانیاں آئچکیں۔اور بھھکو بیتکم ہوا ہے کہ میں (صرف)رب العالمین کے سامنے گردن جھکالوں۔وہی ہے جس نے تم کومٹی سے پیدا کیا پھر

تُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمِّ يُغْرِجُكُمُ طِفُلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْاَ اشْكَاكُمُ ثُمِّ لِتَكُونُوْا

طفہ سے پھرخون کےلوتھڑے سے پھرتم کو بچیکر کے (مال کے پیٹ سے ) نکالتا ہے پھر (تم کوزندہ رکھتا ہے ) تا کہتم اپنی جوانی کو پہنچو پھر تا کہتم

شُيُوچًا وَمِنْكُمْ مِّنْ يُتُوفِّي مِنْ قَبُلُ وَلِتَبْلُغُوۤا اَجِلًا مُّسَمَّى وَلَعَكَّكُمْ تَعْقِلُونَ®

بوڑھے ہوجاؤ اور کوئی کوئی تم میں سے پہلے ہی مرجاتا ہے۔ اور تا کہتم سب (اپنے اپنے ) وقت مقرر تک پہنچ جاؤ اور تا کہتم لوگ مجھو

هُوالَّذِي بُخِي وَيُمِينُكُ فَإِذَا قَصَى آمَرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۗ

وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ پھر جب وہ کسی کام کو پُررا کرنا جا ہتا ہے سوبس اس کی نسبت فرما دیتا ہے کہ ہو جا سو وہ ہوجاتا ہے

ا قُلْ آپِ فرمادیں اِنْ بیٹک میں اِنِیکینٹ مجھے منع کردیا گیا ہے اِنْ اَعْدِیک کہ پرسٹش کروں میں الکینین وہ جن کی ایک عُون تم یوجا کرتے ہو مِنْ دُوْنِ اللَّهِ الله كِسُوا لِنَهَا جب إِجَاءِ فِي وه مير ب باس آتئيل البيكِتناتُ كلى نشانيان المِنْ تَدَيِّقُ مير برب ب وأَمُونُ اور جَعِيمَم ديا ميا آنُ اُسْلِحَدَ كه میں اپن گردن جھا دول | لِوكِ بروردگار كيلئے | الْعُلَمِيْنَ تمام جہان | هُوَالَّذِي وه جس نے | خَلَقَكُو بيدا كيا تمہيں مِنْ تُوَابِ مَنْ ہے اللّٰهُ عَلَيْهِ إِمِنْ نُطْفَةٍ نفضه النُّحُو كُمُ إِمِنْ عَلَقَاةٍ لِقَعْرے ہے النُّحَر مُجراً مُخْدِجُكُو تَهمين ظالماً ہوہ طِفُلًا بِيها النُّعَدُ بِهِم لِيتَبِنْ كُغُواْ مَا كُمِّم بَنِيهِ أَنشُكَ كُورُ ابِي جواني النُّعَ بِهِم لِيتكُونُواْ مَا كُمِّم بوجاوَا شُيُوْخًا بورُ هِ أَوَمِنْكُو أُورَمَ مِن س مَنْ يُتَوَكِّي جو نوت موجاتا ہے مِنْ قَبُلُ اس سے قبل و لِلتَبْلُغُوا اور تاكم بَنجوتم اَجَلًا صَّلَم بَي وقب مقرره و لَعَلَكُمُ اور تاكم بَ تَعْقِلُونَ سَجِهُوا هُوَالَذِي وبي بِهِ إِنْجِي زندگي عطاكرتا بِ أَوْيُهِينْتُ اور مارتا بِ أَفَاذَا كَمر جب أقضلي وه فيصله كرتا بِ أَمْرًا كن امر فَأَنَّهُ ۚ لَوَا سَكِيهِ وَأَنِينَ ۚ إِيكُوْلُ لَهُ وهُ كِهَا ہِ إِسْ كِيلِيَّ اللَّهِ كُنُّ تَوْهُوجا فَيكُونُ سووه ہوجا تاہے ا

تفسیر وتشریح گذشته آیات سے اثبات تو حیداورردشرک کا | چیزوں کی پرستش کروں جن کوتم خدا کے سوالیکارتے ہو۔میرے پاس مضمون بیان ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس سلسلہ میں ان آیات میں \ میرے پروردگاری طرف سے اس معاملہ میں صاف احکام اور دلائل عقلیہ ونقلیہ آ چکے ہیں اور مجھے شرک سے قطعاً ممانعت کردی گئ ہوردگارعالمربالعالمین کی ہے کہ میں صرف پروردگارعالم رب العالمین کی بلکہ آپ کوبھی شرک کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ ان مشرکین ہے 🏿 عبادت کروں اوراسی کےسامنے اپنے سرکو جھکا وُل لہذا میں تمہاری صاف کہدد بیجئے کہ مجھے اس کی ممانعت کردی گئی ہے کہ میں ان \ درخواست کسی طرح منظور نہیں کرسکتا۔اے شرک کی دعوت دینے

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوخطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہا ہے نبی صلی الله علیه وسلم به شرکین خود اینے ہی شرک براکتفانہیں کرتے

حقیقت بیہ ہے کہانسان کی پیدائش اور موت و دیاہت کا مسلہ الله كي قدرت كي كملي موكى نشانيول ميس سے بـانسان الرعقل ے کام لے تو اس نشانی کے ذریعہ اللہ کو پہچان سکتا ہے اور اس کی توحيد كامقراورمعترف موسكتا ب-صيح احاديث مين بيضمون آيا ہے کہ صرف انسان کی پیدائش ہی میں خداکی قدرت کے اس قدر نمونے ہیں کہ اور مخلوقات کے سواانسان اپنی ہی پیدائش کونظر غور ے دیکھے تو خداکی ذات اور قدرت کا پورایقین ہوسکتا ہے اگرغور کیا جائے تو فقط نطفہ کے رحم میں تھہرنے سے بچہ کے مال کے پیدے سے پیدا ہونے کے دن تک ایے قدرت کے نمونے ہیں جن کابیان انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ نطفہ سے خون بننا اور پھرخون کا گوشت پھراس گوشت سے بڈیاں پھران بڈیوں کے اور گوشت کاغلاف چرهایا جاتا ہے۔ چارمہیندمیں بیسب کچھہو كراس يتلع ميں الله كے تھم سے روح پھونكى جاتى ہے۔اللہ كے تھم سے عورت کے رحم پر جوفرشتہ تعینات ہے وہ نطفہ سے خون اور خون سے گوشت بننے کے وقت تک اللہ کا حکم حاصل کرتار ہتا ہے ا گرتھم ہوتا ہے تو پورا پتلا تیار ہوتا ہے ورنہ حمل ساقط ہوجاتا ہے گوشت سے جب پتلا بنے لگتا ہے قو فرشتہ رہیمی یو چھتا ہے کہ یا الله لا كے كا پتلا تيار ہوگا يالزكى كا -خدا كے حكم كے موافق وہ فرشته عمل كرتا ہے اى وقت بيرچار باتيں بھى كھى جاتى بيں كداس بيرك عمر کتنی ہوگی تمام عمر کتنارزق ملے گا اور وہ رزق کس طرح حاصل کرے گا اور تمام عمر کیے عمل کرے گا اور پھر خاتمہ کس طرح کے عمل پر ہوگا۔ای کو تقدیر کہتے ہیں۔ای کےموافق مرنے کے وقت آدمی کا خاتمہ ہوتا ہے۔اب باوجوداس طرح سمجھانے کے چربھی مشرک اگرانی ہدوھری سے شرک پر قائم رہے تو پھراس کواس جرم کی کیاسزا ملے گی ہے اگلی آیات میں طاہر فرمایا گیا ہے جس كابيان انشاء الله آئنده درس ميس موگا

والواديكهوميراخداتووه بجس فاول تمهارك باي حفرت آدم علیہ السلام کومٹی سے بیدا کیا اور پھرآ گےان کی نسل کو نطفہ سے چلایا جورتم مادر مس جا كرخون كالقطر ميس تبديل موجا تا باور پهرتم کو ماں کے پیٹ سے بحد ہونے کی حالت میں نکالٹا ہے پھروہ تم کو برهاتا ہےتا کتم اپنی پوری قوت کو پہنے جاؤ کو یا بھین سے جوان بناتا ہے چرتم کواور زندہ رکھ کر بڑھاتا ہے بہال تک کہتم بوڑھے ہو جاتے ہواور کچھتم میں سے وہ بھی ہوتے ہیں جواس سے پہلے ہی لے لئے جاتے ہیں۔ چنانچ کسی کوجوانی میں موت آ جاتی ہے اور کسی کو بچین میں۔ بہرحال سب کوایک مدت معین اور لکھے ہوئے وعدہ تک پہنچنا ہے تا کہ اس میعاد معین پر پہنچ کرتم کوموت دے دی جائے اس میعاد عین سے پہلے ساری دنیا بھی مل کر کسی کو مارنا جا ہے ونہیں مار عتى اور مقرره وقت آجانے كے بعدد نیاكى سارى طاقتیں ال كربھى كى كوزنده ركھنا جا بين تونہيں كرسكتيں اور بيسب پچھاس لئے كيا اور زندگی کے مختلف مراحل سے تم کوگز ارا کہتم ان امور میں غور کر کے خدا تعالی کی توحید کسمجھو کہ وہی ہے جوجلاتا ہے اور مارتا ہے اور تمہاری حیات وممات کا سرشتہ ای قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے۔ توجب تمهارى موت وحيات بركوئي اور حكمران نهيس توبندگي وعبادت كالمستحق کوئی دوسراکسے ہوگیا۔ پھر مارنے اورجلانے ہی پر پچھٹحصر نہیں وہ مركام كوجب وه كوئى بات طير تحكتا بياتوبس اس كى نسبت اتنافرما دیتا ہے کہ ہوجا سووہ ہوجاتا ہے یعنی کسی کام کے ہونے میں صرف اس کے ارادہ کی در ہے جب وہ کسی کام کوکرنا جا ہتا ہے تو وہ فورا ہو جاتا ہے اس کے لئے اس کوکوئی انتظام اور اہتمام نہیں کرنا پڑتا۔ پس جبكه خداكى يصفت إوريه صفاتكى اوريس تبين توتهمين كب زیا ہے کہتم اس کے لئے شریک تھہراؤ اورخود بھی شرک کرواور دوسرول کو بھی شرک کی دعوت دو۔ بیہ ہرگز زیبانہیں تو گویا یہاں انسان كوخوداس كي اين بيدائش اورموت وحيات كوجتلا كرتوحيد بارى تعالیٰ کی طرف دعوت دی گئی۔

فَنُكُونَ مَعُكُنُدُهُ ﴾ [ذِ الْأَعْلَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّ الْجَهَيْمُ ثُمَّرِ فِي التَّارِيُسُجِرُونَ فَأَثُمَّ قِبْلَ لَقُومُ أَيْنَ مَا م تَثْثَرِكُوْنَ ﴿ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ قَالُوْاصَلُّوْا عَتَابِلْ لَيْهِ نَكُنْ بَيْنُعُوْا مِنْ **قَبْلُ شَيْئًا ﴿ كَنْ لِكَ** گے کہ وہ تو سب ہم سے غائب ہو گئے بلکہ ہم اس کے قبل کسی کونہیں یو جے تھے۔اللہ تعالی اسی طرح كُ اللَّهُ الْكُفِرِيْنِ ﴿ فَكُنُّهُ بِمَاكُنْتُهُ تَفُرُكُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِهَا كُنْتُمُ کافروں کوعکطی میں پھنسائے رکھتا ہے۔ یہ(سزا)اس کے بدلہ میں ہے کہتم دنیا میں ناحق خوشیاں مناتے تتھےادراس . تَهُرُكُورٌ ۚ إُدُخُلُوٓۤ اَبُوابَ جَهَنَّمَ خِلِدُيْنَ فِيهَا ۚ فَبِئْسَ مَثُوَى الْمُتَّكِّبِرِيُنَ ۗ فَأَصْبِرُ (اور) ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو سو متکبرین کا وہ بُرا مھکانہ ہے۔ تو آپؑ (چندے) صبر کیجئے اللهِ حَقٌّ ۚ فَامًّا نُرِيُّتُكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمُ ٱوْنَتُوفَّيْهُ حَعُوْنَ ٥ وَلَقَدُ ارْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبُلِكَ مِنْهُمْ مِّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ تكوآنا ہوگا۔اورہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیمبر بھیج جن میں سے بعضاتو وہ ہیں كمان كا قصہ ہم نے آپ سے بيان كيا مَّنْ لَهُ نَقُصُصُ عَلَيْكَ ﴿ وَمَا كَأَنَ لِرَسُولِ أَنْ تِيَاتِيَ بِ جن کا ہم نے آپ سے قصہ بیان نہیں کیا۔ اور کس رسول سے بیہ نہ ہوسکا کہ کوئی معجزہ بدُون اِذن الی کے ظاہر کر سکے فَإِذَا جَأْءَ آمْرُ اللَّهِ قَضِيَ بِالْعَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِ پھر جس وقت اللّٰد کا عَلَم آ و رِیّا ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہو جاوے گا۔اوراس وقت اہل باطل خسارہ میں رہ جاویں گے۔ اَلَهُ تَدُ کیا نہیں دیکھا تم نے | اِلٰی طرف | الکَزین جو لوگ | یُجَادِلُون جَمَّر تے ہیں | فِیْ مِں | اینتِ اللّٰیو اللّٰہ ک آیات | اَلَیٰ َ

تفسیر وتشریح: گذشتہ آیات میں انسان کی پیدائش اور اس کی موت و حیات کو سمجھا کر اللہ تعالیٰ کی تو حید کا اثبات اور شرک کا روفر مایا گیا تھا۔ اب باوجود الی صاف اور صریح دعوت کے اور دلائل تو حید باری تعالیٰ کے جولوگ راہ حق سے فرارا نقتیار کرتے ہیں اور تو حید کو قبول نہ کرے کفر وشرک پر جے رہتے ہیں اور اللہ کے کلام میں ناحق جمیں نکل لتے ہیں اور اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں تو ان کی اس تکذیب کا محید اور بتلایا جا تا ہے دو مرد ل کو بھی شرک کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی شرک اور مکرین تو حید جو خود بھی شرک کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے جو تیام اور کیسے برے راستہ کی طرف بھرے جا رہے ہیں کہ جو کتب اللہ یکو جھٹلاتے ہیں اور راستہ کی طرف بھرے جا رہے ہیں کہ جو کتب اللہ یکو جھٹلاتے ہیں اور جو پیغام تعلیم اللہ کے رسول لائے اس کا بھی انکار کرتے ہیں تو اس کر شراور انکار کا نتیجہ ان کو آگے جیل کر معلوم ہوجائے گا جبکہ طوق ان

سب کوہمیں سے واسطہ رونا ہے۔ مرکر بھی ہار کہ ہی یاس آئیں گے۔ چھٹکاراکسی صورت سے نہیں ۔ پھر مشرکین و مگڑ میل یہ بھی آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے کہتے کہ اگر آپ سیے ہیں اور جس عذاب کی دھمکیاں آپ دیتے ہیں تو آپ اس عذاب کو لے کیوں نہیں آتے؟اس کے جواب میں بھی آنخضرت صلی الله علیه وسلم و تسل وی جاتی ہےاورخطاب ہوتا ہے کہانے نبی صلی الله علیہ وسلم ممنے آب سے پہلے بھی بہت سے رسول دنیا میں بھیج ہیں جن میں سے بعض كاتفصيلى يااجمالى حال آپ سے بیان كرديا اور بعض كانہیں تو ان تمام رسولول ميس كسى رسول كوليه بات حاصل نترهى كدوه كوئي نشاني عذاب ہویاغیرعذاب ازخود لے آئے اورامت کی ہر فرمائش پوری كرسك بال جونشانيال رسول لائے تصے خدا كے حكم اور اجازت سے لائے تصنو آ پ سلی رکھے جس وقت خدا کا تھم یعنی عذاب آئے گا اس ونت صحیح فیصله ہو جائے گا اور اس موقع پر اہل باطل سراسر گھائے میں رہیں گے۔ کیونکہ اس وقت انہیں اینے زعم باطل کی غلطی معلوم ہو گی مگراس کی تلافی بران کوقدرت نه ہوگی تو مقصدیہ کہ لوگوں کو جا ہے کہاس وقت سے پہلے ہی اینے خیالات اور اوہام باطلعہ کی اصلاح کر لیں اور خسارہ ہے بچ جائیں۔

اب آ کے خاتمہ کی آیات میں پھر تو حید کی دلیل اور پھراس کے انکار پر تو بخ اور پھرمشر کین امم سابقہ کا حال یاد دلا کر تہدید فرمائی گئی ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ مواوروه کے کمیں تو کہیں کی تجارت نہیں کرتا یعنی اس کاثمرہ حاصل نہ ہوتو یوں سمجھنا چاہئے کہ گویا وہ عمل ہی نہ ہوا۔اس پر آ گے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کافروں کواللہ تعالیٰ اس طرح غلطی میں پھنسائے رکھتا ہے كهجس چيز ك لافى اورغير نافع مونے كا وہاں يعنى قيامت ميں خور مشركين اقراركريں كے آج يهال دنيا ميں ان كى عبادت ميں مشغول ہیں الغرض ان مشرکین ومنکرین ومکذبین ہے کہاجائے گا کہتم جوزمین برناجائز طور برخوشيال منات تصادراترايا كرت تصادر بلاجدايند تے اور اکڑتے پھرتے تھے تو دیکھ لویہ ہے اس ناحق کی شخی غرور اور تكبركاانجام لواب جہنم ميں پڑے رہواورتم جیسے اینٹھنے والوں كی يہی بدمنزل اور بری جائے قرار ہے۔جس قدر دنیا میں تکبر کیا تھا اتنا ہی ذلیل وخوارآج بنو گے اور اس جگہ ہے تم کو بھی ٹکلنا نصیب نہ ہوگا۔ اب جب الله اور رسول اور قرآن کے نہ ماننے والوں کا حشر اور ان کا انجام بدسنا دیا گیا تو اب کلام کا رخ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی طرف پھیراجاتا ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب کر کے کہا جاتا ہے کہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی ڈھٹائی کا بیرحال ہے كدلا كه سناوًا كي نهيس سنتے تو آپ مېر كيجئے خدا كا دعر ه ضرور سي ہاور جو کھاس نے کہددیا ہے کہ وضرور موکررہے گااوران محرین کوضرور سزادے گا اوران پرعذاب کا وعدہ پورام وکررہے گا۔اب خواہ پیروعدہ آپ کی حیاة اور موجود گی میں پورا ہویا آپ کی وفات کے بعد بہر حال یہ م سے نے کر کہیں نہیں جاسکتے سب کا انجام ہمارے ہاتھ میں ہے۔

#### وعا فيجئے

ہم کو جو پچھا حکام الہیداور پیغام رسول الله علیہ وسلم پنچے ہیں الله تعالی ان پرایمان ویقین کے ساتھ مل کی بھی تو فیق عطا فرمائیں ہے ہم کو بچالیں۔الله تعالی ہمیں و نیا میں تو حید کی حقیقت کے ساتھ زندہ رکھیں اور اس پرموت نصیب فرمائیں۔الله تعالی آخرت کی ناکامی اور خسارہ ہے ہم سب کواور امت مسلمہ کو بچائیں۔ آمین۔ وراس پرموت نصیب فرمائیں۔ آمین۔ والخور کے تحلی کا کامی اور خسارہ ہے ہم سب کواور امت مسلمہ کو بچائیں۔ آمین۔

الكُنْنُ ان لوكوں كا جو | مِنْ قَبُلِاهِمُ ان سے قبل

bestur فَأَآغَنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا لِيَكْسِبُونَ ﴿ فَلَتَا. اَقَ بِهِمْ قَاكَانُوْا بِ اللهِ النَّتِي قَلْ خَلَتْ فِي عِ الْأَنْغُامُرُ جِوياتُ التَّرُكُنُواْ تَاكَيْمُ سُوارِ مِو الْمِينُهُ النَّ تُنْكِيرُ وْنَ ثَمَ الْكَارِ كُرُوكِ النتهايي نثانيان

اِنَارًا اورآ ٹار | فِی الْاَدُضِ زمین میں | فَیَاسونہ | اَغَنیٰ وہ کام آیا | عَنْهُمْر اُن کے باس | مَاجو | کَانُوْا یَکیْسِبُوْنَ وہ کما.

فَكُنَّا أَكُرِجِبِ جَاءِ تُنَهُّمُ الْحَيْ إِن آَ اللهُ الْمُعُ الْحَيْرِيولِ إِلَيْكِينَتِ مَعْلِ نشانيون كياته فَرَخُوا إِنهَا خُونَ الْوَلَ فَيْ الْرَبِينِ وَكُنْ الْوَلِيمِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

علاوه اور بھی بے شارنشانیاں ہیں جنہیں وہ انسانوں کو دکھلاتا ہے۔تواس قدر کھلے ہوئے نشانات دیکھنے پرجھی آ دمی کہاں تک ا نکار ہی کرتا چلا جائے گا۔مطلب بیتم خدا کی نشانیوں کا انکارنہیں كريكتے تو پھراس كى ذات اورتو حيد كا انكار سراسر ہث دھرمي نہيں تو کیا ہے۔ سے تو بیہ ہے کہ اس کی ان گنت نشانیوں میں سے ایک کا بھی کوئی شخص صحیح معنیٰ میں انکاری نہیں ہوسکتا بیاور بات ہے کہ کوئی اینے دیدہ ہی پھوڑ لے اور آنکھوں پریٹی باندھ لے۔ انسان کواللہ نے عقل دی ہے اور اس کا پہلام کام یہ ہے کہ دنیا کے حالات واقعات اور اس کے عجیب وغریب انتظام پرنظر کر کے اس کے بنانے والے کو پہچانے اور اللہ کو پہچان کراس کاشکر ادا کرے اس کا احسان مانے اور اس کی تو حید قبول کر کے اس کی فرمانبرداری اختیار کرے۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کے نعمتوں اور احسانات کی ناقدری اور ناسیاس اور ناشکری اور اس کی نافر مانی کی سزا دنیا میں بھی ملا کرتی ہے انسان اس روئے زمین پر چل پھر کر دیکھے کہ پہلے بہت ہی قومیں گزر چکی ہیں جوان منكرين اورمشركين مكه سے زيادہ زوراور قوت والي تھيں اور جھتے اور تعداد میں بھی زیادہ تھیں اور انہوں نے ان سے کہیں بڑھ چڑھ کراپنی یادگاریں اور نشانیاں قائم کر رکھی تھیں۔ بڑی بڑی عمارات رکھنے والے تھے اور بڑے مال دار تھے۔لیکن ان پر جب خدا کاعذاب آیا تو وه زوروطافت اورساز وسامان پچچ<sup>بھی</sup> کام نہ آ سکا۔ یو نبی تباہ و ہرباد ہوکررہ گئے کسی سے اللہ تعالی کے عذاب کوند دفع کرتے بنا۔ نہ ٹال سکے۔ نہ کم کر سکے۔ آ گے بتلایا

تفسير وتشريح: پيسورهٔ مومن کي آخري آيات ٻي گذشته ے اثبات تو حیداورروشرک کامضمون بیان ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ان آیات میں بھی پہلے تو حید کی دلیل دی گئی۔ پھراس کے انکار برڈ رایا گیااور گذشته امتول کے منکرین ومکذبین کا حال بیان فرما حرموجودہ منکرین کو اس انجام بدے بیخ کی تلقین کی گئی۔ چنانچان آیات میں بتلایاجا تاہے کددیکھوخداوہ ہے کہجس نے انسانوں کے لئے مولی بنائے جن سے انسان طرح طرح کے کام اور تقع حاصل کرتے ہیں ۔ سواریوں کے کام میں بھی آتے ہیں۔ان کے گوشت بھی کھائے جاتے ہیں۔مثلاً اونٹ سواری کا کام بھی دیتا ہے بار برداری بھی کرتا ہے اور اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے اور دور در مجھی پیاجاتا ہے گائے بیل گوشت کھانے كے كام ميں بھى آتے ہيں دودھ بھى دنيے ہيں۔ بل ميں بھى جوتے جاتے ہیں۔ بھیر بکری کا دودھ بھی پیاجاتا ہے۔ گوشت بھی کھایا جاتا ہے پھر اور بھی بیسیوں کام اور فائدے ان سے حاصل ہوتے ہیں مثلاً دودھ سے دہی تھی مکصن کھویا پنیر وغیرہ بناتے کھاتے اور فروخت کرتے ہیں۔ علاوہ گوشت کے چربی اون بال کھال وغیرہ سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ ہڈی اور سینگوں وغیرہ سے مختلف چیزیں بناتے ہیں۔توانسانوں کی ہے شار ضروریات ان جانوروں سے بوری ہوتی ہیں۔ پھرجس طرح خشکی میں جانوروں کی پیٹھ پرلدے پھندے سفر کرتے ہواور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہواس طرح پانی میں تشتوں پر لدے پھرتے ہوتو بہ خداکی قدرت کی نشانیاں ہیں اوران کے

موجب نجات نہیں۔فرعون جیسے متکبر فرجھی غرق ہوتے ہوئے کہا تھا کہ میرااس خدا پر ایمان ہے جس پر بنی اسرائیل کا ایمان ہے اور میں اس کے سواکسی کو لائق عبادت نہیں سجھتا مگر حدا کی طرف سے اسے جواب ملاتھا کہ اب ایمان لانا بے سود ہے سارى زندگى تو نافر مانى اورشرانگيزى ميں نگار ہااب عذاب اليم و کھے کرایمان لاتا ہے تو یہاں بھی یمی ارشاد باری تعالی ہوتا ہے که عذابوں کا معائنہ کرنے پر ایمان کی قبولیت نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔آگے بتلایا جاتا ہے کہ ہمیشہ سے یونہی ہوتا رہا ہے کہلوگ اول انکار اور استہزاء سے پیش آتے ہیں۔ پھر جب عذاب میں پکڑے جاتے ہیں اس وفت واویلا مچاتے ہیں اور ا بی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں لیکن اللہ کی عادت یہ ہے کہ اس بے وقت کی تو بہ کو قبول نہیں فر ماتا۔ آخر منکرین اپنے جرائم کی باداش میں خراب و برباد ہو کررہ جاتے ہیں اور اس موقع پر کا فرسراسرنقصان اور گھاٹے ہی میں رہے کہ عذاب ابدی میں مبتلا ہوئے اللہ تعالیٰ اس خسران اوراپنے عذاب و ناراضگی ہے دین و دنیا دونوں جہان میں ہم کواپنی پناہ میں رتھیں۔

یہاں سے فقہانے یہ مسئلہ نکالا کہ جب کا فرکوعذاب آخرت وملائکہ عذاب نظر آجاویں تو پھراس وقت کا ایمان مقبول نہیں اور مسلمان کے لئے حدیث شریف میں ہے کہ غرغرہ سے پہلے تک کی تو بہ قبول ہے۔ جب دم سینہ میں اٹکاروح حلقوم تک پہنچ گئ فرشتوں کود کھے لیا تو اس کے بعد کوئی تو نہیں۔ جاتا ہے کہ وہ تھے ہی غارت کئے جانے کے قابل کیونکہ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے پیغیر صاف صاف دلیلیں روش جمتیں اور کھلے معجزات اور پاکیزہ تعلیمات لے کرآئے تو انہوں نے آگھ بحر کر بھی نہ دیکھا اور جن مادی ترقیات کاعلم ان کے پاس تھا اور جن غلط عقیدوں پر دل جمائے ہوئے تھے۔ اسی پر اتراتے رے۔اورانبیاعلیم السلام کےعلوم و ہدایات کوحقیر سمجھ کر مذاق اڑاتے رہے اور یمی کہتے رہے کہ ہم ہی زیادہ عالم ہیں۔ بیہ حساب كتاب عذاب ثواب جنت دوزخ كوئي چيزنبين -سبمن گھڑت خیالات ہیں۔ آخرایک وفت آیا جب ان کواپنی ہنسی مٰداق کی حقیقت کھلی جب خدا کاوہ عذاب کہ جے حجمٹلاتے تھے آیا توان کے بنائے کچھنہ بنی۔جس عذاب پرناک بھوں چڑھاتے تھے اور جے نداق میں اڑاتے تھے اس نے انہیں تہس مہس کر ديا\_ بھرکس نکال ڈالا \_ تہدوبالا کر دیا \_ روئی کی طرح دھن دیا اور بھوی کی طرح اڑا دیا جس وقت آفت آنکھوں کے سامنے آگئی اور عذاب الہی کا معائنہ ہونے لگا تب ہوش آیا اور اس وقت ایمان اور توبه کی سوجھی اب پتہ چلا کہ اسکیے خدائے بزرگ ہی ے کام چلتا ہے جن ہستیوں کو خدائی کا درجہ دے رکھا تھا یب عاجز اور بیکار ہیں کیکن معائنہ عذاب کے وقت پچھتانے اور تقصیر کااعتراف کرنے ہے کوئی فائدہ نہیں ایمان اورتو بہ کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔عذاب د کھے لینے پرتو ہرکسی کو باختیاریقین آجاتا ہے گراس وفت کا یقین اور آیمان کا اقرار اور توحید کی تشلیم

### دعا فيجئ

الله تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو جونعتیں عطافر مار کھی ہیں ان کی شکر گزاری کی توفیق بھی عطافر مائیں اور ہم کواپخ شکر گزار بندوں میں شامل فر مائیں۔ کا ئنات اور دنیا کے واقعات و حالات میں جوعبرتیں اور الله پاک کی نشانیاں موجود ہیں ان کو سجھنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطافر مائیں اور جوعلم وضیحت ہم کو پنجم برعلیہ الصلوٰ قوالسلام کے ذریعہ سے پنجی ہے اس کواپنانے اور اس پڑمل ہیرا ہونے کی توفیق عطافر مائیں۔ آمین۔

والخور کے تحویل کی آن الحکم کے لئے رہے العلم کی بن

besture

### ﴿ عَمْدُ اللَّهِ اللَّ مُعْدُوْ النَّهِ اللَّهِ اللَّ

شروع كرتا ہول الله كے تام سے جو برامبر بان نہايت رحم كرنے والا ہے۔

## ڂڡۧۏۧؾؙڹٚڒؽؙۘڮٞڡؚۜڹٳڵڗڂؠڹٳٳڰڿؽ۫ڡۣٷؘڮڗ۬ڣٛڣؙڝٚڵٙڡؙٳۑٝٮؙٷؙۊؙۯٳٚڰٵۼۯؠؾۣۜٳڵؚڡٞۅٛۄٟ

تم یکلام دخن رحیم کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے۔ بیا یک کتاب ہے جس کی آیتیں صاف سیان کی گئی ہیں یعنی ایسا قر آن ہے جوعر بی ہےا ہے لوگوں کیلئے ہے

تَعْلَمُوْنَ فَيَشِيْرًا وَنَذِيْرًا فَأَعْرَضَ ٱكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِي آكِتَةٍ

جود آشمند ہیں۔بشارت دینے والا ہےاورڈ رانے والا ہے سواکٹر لوگوں نے روگر دانی کی چروہ سنتے ہی نہیں۔اوروہ لوگ کہتے ہیں کہ جس بات کی طرف آپ ہم کو بلاتے ہیں ہمارے ل

مِهَاتَنُ عُوْنَا اللَّهِ وَفِي اَذَانِنَا وَقُرُو مِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابٌ فَاعْمَلُ اِتَّنَا عُمِلُونَ®

س سے پردوں میں ہیں اور ہمارے کا نوں میں ڈاٹ ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک تجاب ہے سوآپ اپنا کام کئے جائے۔ہم اپنا کام کررہے ہیں۔

خصر حم النونيل نال الماموا من الترخمن نهات مركنوالا الترجيع مهان كتب ايك كتب فعصلت ايث المداد المرائع كرى كيما كا آيت فورانا قرآن عكرييًا عربي (زبان) من ليقوم ان لوكول كيك يعد كمون وه جانت بين ليفيرًا خوشرى وي والا و كذريرًا اور ورسان والا فكور المام والمنافرة والمام ومنه بهيرليا الكرفي ان من سائع فكور بن وه لايسم فوق وه التنافرة وه المام والمام وكور المام وكور المام وكور المام وكور المام وكور الكرب وكور المام وكور الكرب وكور المام وكور الكرب وكور الكرب وكور الكرب وكور الكرب وكور الكرب الكرب وكور الكرب وكور الكرب وكور الكرب وكور الكرب الكرب وكور الكرب وكور الكرب الكرب وكور الكرب وكور الكرب وكور الكرب وكرب الكرب وكور الكرب وكور الكرب الكرب وكور الكرب الكرب الكرب وكور الكرب الكرب الكرب الكرب وكور الكرب الكرب الكرب وكور الكرب الكر

جزاؤسزاجنت وجہنم وغیرہ کابیان ہے۔

تفسیر وتشری المدللد اب چوبیدوی پاره کی سورة محمیدة کابیان شروع مور با ہے۔اس سورة کو سورة سجده اور سورة فصلت مجمی کہتے ہی۔ یہاں سورة کی ابتدائی آیات ہیں جن کی تشریح سے پہلے اس سورة کی وجہ تسمیه مقام وزماند نزول خلاصه مضامین تعداد آیات ورکوعات وغیره بیان کے جاتے ہیں۔ مضامین تعداد آیات ورکوعات وغیره بیان کے جاتے ہیں۔ گذشتہ سورة مومن کی طرح بیسورة بھی حروف مقطعات محم ساورة موئی ہے۔ اور چونکہ اس سورة میں ایک جگہ سجدة تلاوت آیا ہے۔اس لئے بطورعلامت اس کا نام محم سجده مقرر ہوا۔ قرآن پاک کی محم سے شروع ہونے والی سات سورتوں میں سے قرآن پاک کی محم سے شروع ہونے والی سات سورتوں میں سے یہ دوسری سورة ہے۔ گذشتہ سورة مومن میں بیصد یہ گزر چکی ہے یہ دوسری سورة ہے۔ گذشتہ سورة مومن میں بیصد یہ گزر چکی ہے کہ تحفرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ مع سات ہیں یعن محم

زبردست مکتا ہے جوسب کچھ جانتا ہے۔ اگر اس کونہ مانا تویاد ر کھوتمہارا بھی وہی حشر ہوگا جوتم سے پہلے لوگوں کا ہوا چہنہوں نے اس کے رسول کی با تنیں نہنی اور ضد وعناد سے اپنے کفرو شرک پر جے رہے۔ان پر طرح طرح کی آفتیں مثلاً طوفان' زلزلهٔ کڑک وغیرہ آئیں اور وہ تباہ و برباد ہوئے اور صرف وہی نیجے کہ جو ایماندار اور پر ہیزگار اللہ سے ڈرنے والے تتے۔مئرین ومکذبین کواپنی قوت وطاقت اورساز وسامان پر غرورتھا بین سمجھا کہ اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے یا در کھو کہ اللہ کے دشمن قیامت کے دن آگ میں ڈال دیئے جا کیں گے جہاں وہ طرح طرح کے عذاب بھکتیں گے اوران کے برے کاموں کی گواہی خودان کے ہاتھ پیردیں گے اس لئے اینے دنیا بیں کئے ہوئے اعمال سے مکرنا کسی سے ممکن نہ ہو گا اس لئے اس نارجہنم سے جمے بچنا ہے دنیا ہی میں نیج لے اور بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی اللہ کے حکموں کے موافق گزارےاوروہ احکام اس قرآن کریم میں موجود ہیں اوران رِعمل کرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سکھا دیا ہے۔ابتم میں اچھا اور بہتر وہی ہے جو دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بلائے۔ اپنی عادتیں اور اخلاق بھی درست کرے نیک کام اختیار کرے تا کہ دوسر ہے بھی اسے دیکھ کروییا ہی کریں۔ جو لوگ اللہ کے حکموں کو محکرا رہے ہیں ان کا رتی اور رائی حال اللّٰد کومعلوم ہے۔اچھےلوگوں کوبھی وہ خوب جانتا ہے۔انجام میں بروں کوسز ااوراجھوں کو جزادے گا اخیر میں عام انسانوں ک خصلت بیان کی گئی کہ انسان کا بھی عجب حال ہے کہ جب الله تعالیٰ اپنی نعتیں عطا کرتے ہیں اور وہ خوش حال اور مالدار

اس سورۃ میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو الله کی طرف سے نازل کی گئ ہے انسانوں کو ہدایت کی ضرورت ہمیشہ سے رہی ہے اگر اس کواس کی مرضی پر چھوڑ دیا جاتا توبیا پی خواہ شول ہی کے پیچھے پر جاتا اور شیطان اس کو بہکا کر ادھر ادھر لئے پھرتا ای لئے یہ ہدایت نامہ نازل کیا گیا۔اس میں انسانوں کونیک ویڈ بھلےاور برے صحیح وغلط حق وباطل كامول ميں فرق كرنا خوب كھول كرواضح طريقة برسمجھايا گیا ہے اس میں خوشخری بھی دی گئی ہے ڈراوا بھی دیا گیا ہے تا كه علم اور عقل ركف والے اس سے فائدہ اٹھا كيل ليكن افسوس ہے کہ اکثر لوگ اس کی باتوں سے کتر اتے ہیں۔ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ذریعہ سے پیقر آن انسانوں کے یاس بھیجا گیا اور آپ کے ذریعہ سے بتلایا گیا کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔اس کی طرف منہ سیدھا کر کے چلو۔ اس ے اینے گنا ہوں اور خطاؤں کی مغفرت طلب کرتے رہو۔ جولوگ ایک اللہ کے سوا دوسروں کواس کا شریک تھہراتے ہیں ان کا انجام بہت براہوگا۔ان کی خیرنہیں ۔ان پرشیطان کا قابو چل گیا ہے کہ جواحکام الہیہ سے مندموڑتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ بھلائی صرف انہی کی ہے جواللہ برایمان لا كراچھ المال كريں كے اور وہ اس كى بدولت بميشه آرام ے زندگی بسر کرنے کی نعت وراحت حاصل کریں گے۔ پھر توحيد كمضمون كوسمجها ياكياكه آخرتم اللدكوكيون نبيس مانة؟ آ سان اورزیین میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی پڑی ہیں زمین اسی نے بنائی۔ آسان اس نے بنائے پھر آسانوں کو ستاروں سے اس نے مزین کیا۔ ان سب کا خالق وہی ایک

عليه وسلم كواس كاعلم موكا اگرچه حضورصلي الله عليه وسلم نے کچھ اظہار نہیں فر مایا اس کے بعد بطور تمہید کے فر مایا گیا کہ لیقرآن رحمٰن اور رحیم کی طرف سے اتارا گیا یعنی بیداللہ تعالیٰ کی بہلا 🕯 ہی بڑی مہر بانی اور رحمت بندوں پر ہے جوان کی ہدایت کے لئے الی عظیم الشان اور بے مثال کتاب نازل فر مائی۔ آگے قرآن كريم كى ايك صفت بيان فرمائي كى فصلت اينه اينه كعنى جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہیں۔ یعنی اس میں کوئی ایسی پیچیدہ بات نہیں کہ کوئی فخص اس بنا پر اسے قبول كرنے ہے اپني معذوري ظاہر كردے كداس كي سجھ ميں اس کتاب کی با تیں اور مضامین آتے ہی نہیں۔ اس میں تو صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا مصحے عقا کد کیا ہیں اور غلط کیا ہیں۔ اچھے اخلاق کیا ہیں اور برے اخلاق کیا ہیں۔ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ کن باتوں میں نجات ہے اورکن میں ہلاکت ہے۔کس طریقہ میں انسان کا تفع ہے اور کس میں نقصان ہے۔ کیا جائز ہے کیا نا جائز۔ کیا حلال ہے اور کیا حرام ۔ کیا کھرا ہے اور کیا کھوٹا غرضیکہ اس کی ہدایات صاف اور کھلی ہوئی ہیں۔ پھر بتلایا گیا ہے کہ بیقر آن کریم اعلیٰ درجہ کی صاف شستہ عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے جواس کے مخاطبین اولین کی مادری بان تھی تا کہان لوگوں کواس کے سبحضے میں دفت نہ ہوخود سمجھ کر دوسروں کو پوری طرح سمجھاسکیں گراس کے باوجود بھی ظاہر ہے کہ وہی لوگ اس سے نفع اٹھا کتے ہیں جوسمجھ رکھتے ہوں۔ ناسمجھ جاہل کواس نعت عظمٰی کی کیا قدر ہوسکتی ہے۔ پھر یہ کتاب بشارت دینے والی بھی ہے اور ڈرانے والی بھی ہے۔مومنوں اور فرمانبرداروں کو بشارت دیے والی ہے منکروں اور نافر مانوں کو ڈرانے والی ہے۔

ہو جاتا ہے تو ہماری طرف سے منہ پھیر لیتا ہے اور دوسری طرف کی کروٹ بدل لیتا ہے ہمارے حکموں کی پروانہیں کرتا اور جب كوئى مصيبت آيراتى ہے تو پھراللد كے سامنے لمبى چوڑى دعائیں مانگنے بیٹھ جاتا ہے پھرتمام انسانوں کو دعوت دی گئی کہتم نے بھی پیسوچا بھی کہ اگریہ قرآن سچ مچے انسان کی ہدایت کے لئے اللہ کی طرف سے آیا ہے جبیبا کہ وہ حقیقت میں آیا ہے تو اس کے انکار کرنے والوں اوراس کی مدایات کونہ ماننے والوں کی کیا گت ہے گی ۔ کیا کوئی اس سے زیادہ گمراہ ہوسکتا ہے جو اس کی با توں سے دور ہواور نافر مانی میں دن بدن بڑھتا ہی چلا جائے۔خاتمہ پر بتلایا گیا کہ مجھلو قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ بالكل ٹھيك ہے۔جنہوں نے اس كى سچائى سنتے ہى مان لى وہ برے سمجھ دار ہیں ورنہ رفتہ اس کی سیائی بعد میں آنے والے واقعات سے ظاہر ہوتی چلی جائے گی۔عجب حال ہے كەاس قرآن كى سچائى پرلوگ اللەكى گواېي كو كافى نېيىن سجھتے حالانكه الله تعالى كو ہر چیز كى حقیقت معلوم ہے اور وہ سب كا حال جانتا ہے اور اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو بیدھو کہ لگ گیا ہے کہ انہیں اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا۔ یاد رکھو کہ اللہ کی قدرت کے اندر ہر چیز گھری ہوئی ہے اور اس کا ئنات کا ایک ایک ذرہ الله کے بس میں ہے اور سب کواس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ بیہ مختصرخلاصهاس تمام سورة كاجس كي تفصيلات انشاء اللدآ تنده درسوں میں آپ کے سامنے آویں گی۔

اب ان آیات کی تشرح ملاحظہ ہو۔سور ق کی ابتدا مھم حروف مقطعات سے فرمائی گئی جس کی صحح تفییر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے حقیقی معنیٰ سے واقف ہے یارسول اللہ صلی اللہ قرآن اپنے مانے والوں کو نجات وفلاح کی خوشخری سناتا ہے اور منکروں کوان کے برے انجام سے ڈراتا ہے پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کی بیش قیمت ہدایات و تعلیمات پر دھیان نہیں کرتے اور جب ادھر دھیان ہی نہیں تو سننا کیوں چاہیں گے اور اگران ظاہری کا نوں سے سن بھی لیس گر دل کے کا نوں سے نہ سااور قبول کرنے کی تو فیق نہ ہوئی اور سن کر اثر نہ لیا تو سنا ان سنا برابر ہے اور پھراسی قد رنہیں کہ ان قرآنی نفیحتوں سنا ان سنا برابر ہے اور پھراسی قد رنہیں کہ ان قرآنی نفیحتوں کی طرف دھیان نہیں کرتے یا کان نہیں دھرتے بلکہ ایسی الی بیتی کہ جن کوئن کرنا صح بالکلیہ مایوس ہو جائے اور آئندہ تھیجت سنانے کا ارادہ بھی ترک کر دے مثلاً بیم شکرین کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تو تمہاری باتوں کی طرف سے نلاف چڑھا ہوا ہے۔ یعنی ہمارے دل تمہاری وعوت کی طرف نے توجہ کرنے کے لئے تیار نہیں ۔ اور ہمارے کا نوں میں ڈاٹ گی توجہ کرنے کے لئے تیار نہیں ۔ اور ہمارے کا نوں میں ڈاٹ گی ہوئی ہے ہم تمہاری بات سنتے ہی نہیں ۔ تمہاری آ واز ہمارے

کانوں میں پہنچ ہی نہیں عتی۔ اور ہمارے تمہار کے درمیان ایک جاب حائل ہے اور پردہ پڑا ہوا ہے۔ یعنی رشنی بخش اور عدادت کی ایک عداوت کی ایک دیوار ہمارے اور تمہارے درمیان کھڑی ہے۔ کو غرض علم کے تین ہی ذریعہ ہیں۔ ول سے سوچنا کانوں سے سننا اور آئھوں سے دیکھنا تو ان منکرین نے متیوں علمی ذرائع کی نفی کردی نہ تھا نیت کوآئھوں سے دیکھنا نہ کانوں سے نااور نہ دل سے سوچا۔ اس لئے کہتے ہیں کہتم اپنا کام کئے جاؤ ہما اپنا کام کئے جا کہ ہمارے نہ ہمارے میں مراد میہ کہ ہمارے نہ ہمارے میں مراد میہ کہ ہمارے نہ ہمارے میں مراد میہ کہ ہمارے نہ ہمارے کہ حدودوں سے کچھ تعرض مت کرو۔

منکرین کے ان اقوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دینے کے لئے حق تعالیٰ کی طرف سے ملقین فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آیا ہے اور میں موا۔

## دعا تيجئے

حق تعالی اس کلام پاک جیسی نعت عظمی کی قدر دانی ہم کونصیب فرماویں اور اس کی ہدایات و تعلیمات سے ہمارے قلوب کومنور فرمائیں اور اس کے احکام وقوانین پرہم کوئل پیرا ہونے کی توفیق عطافر مائیں۔ کفار نے تو اس سے روگر دانی کی ہی تھی لیکن آج اس پرایمان رکھنے والوں نے بھی اس کے احکام کو بالا نے طاق رکھ دیا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام مجھنا چھوڑ دیا ہے یا اللہ ہمیں دین کی مجھے اور فہم عطافر مادے اور قرآن یا کے کا فدری اور نافر مانی سے بچالے۔

یا اللہ اپنے اس کلام پاک کی تجی محبت وعظمت عطا فر مادے اور اس کی محبت کے ساتھ اس کا اتباع بھی نصیب فر مادے۔ آمین۔

واخرر دغونا أن الحدد يلاورت العلوين

إِنَّ أَنَّكُأُ الْفُكُمُ إِلَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوْا bestu! لِلْمُشْرِكِيْنَ ٥ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمْرِبِالْآخِرَةِ هُمْرَ ۔ جو زکوۃ تہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہی رہتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے ڮؾ ڵۿؙؿ۫ۄٳڿڒٛۼؽۯٷڡؙٷڹؘؘؘۣۧٛٛڠؙڶٳؾڰؙۿ۫ڔڵؾڰٛڡٛ۠ۯۏڹۑ ف مونے والانہیں۔آپ فرمائے کہ کیاتم خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهَ أَنْدَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَلَمِيْنَ °َوَجَعَلَ فِيهَ ز مین کو دورُ وز میں پیدا کردیا اورتم اس کےشر یک مُنہراتے ہو، یہی سارے جہانوا رُواسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَلِرُكِ فِنْهَا وَقَكَّرُ فِيْهَا أَقُواتَهَا فِي أَرْبُعَاةِ أَيَّامِرْسُوا ۗ لِلسَّابِ وَهِيَ دُجَانٌ فَقَالَ لَعَاهِ لِلْأَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا أَوْ كَرُهًا ْقَالَتَا عَلَىٰ ﴿ فَعَظِمُ اللَّهُ عَلَىٰ مَكُواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَ اَوْلَى فِي كُلِّ سَمَآ ۚ اَمْرَهَا وُزَيَّنَا ہیں ۔سو دوروز میں اس کے سات آسان بنادیئے اور آسان میں اس کے مناسب اپناتھم (فرشتوں کو) بھیج دیا اور ہم ،بشر امِثْلُکُلُود تم مبیا ایونځی دی کی جاتی ہے اِلٰکَ میری طر قُلْ فرمادي | إِنَّهُمَّا اسْتَكِسُوانِينِ | إِنَّالِيُّهُ ۚ كَهِمِي الْكَ كَتَكُفُرُونَ الكَاركرة مو الكَنْي اس كاجس مہرتے ہو [ کے اس کے ] آنن اڈاٹر کیے (جم) ا ذلاک ہے ا رَبُ الْعَلَمِينَ سارے جہانوں کارب ا وَجَعَلَ اور اس نے بنائے ا فِیہاً اس می

معافی چاہیں اور پچھلے گناہوں کو بخشوا کیں اور یہ بھی من رکھو کہ ان لوگوں کی بری شامت آئے گی جن لوگوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ عاجز بخلوق کواس کی بندگی میں شریک کرتے ہیں اور بندوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کا بیسہ کی محتاج مسکین پر خرچ کرنے کے روادار نہیں ساتھ ہی انجام کی طرف سے بالکل غافل اور بے فکر ہیں کیونکہ انہیں یہ شایم ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے اورا چھے برے کا حساب بھی ہوگا۔ ایسوں کا مستقبل بجز ہلاکت اور خرابی اور بربادی کے کیا ہونا ہے۔

بی جربها است اور ترابی اور بربادی کے لیا ہونا ہے۔

یہاں آیت میں زکو ق کا لفظ استعال ہوا ہے لیعنی بڑی جمخی

ہے مشرکین کے لئے جو زکو ق نہیں دیتے تو یہاں زکو ق نقهی
اصطلاح میں نہیں۔ بلکہ فظی معنیٰ میں استعال ہوا ہے یعنی نیک
راہ میں خرچ کرنا کیونکہ یہ آیت کی ہے اور زکو ق کے احکام مدینہ
منورہ میں نازل ہوئے بعض مفسرین نے یہاں زکو ق کے معنیٰ
پاکی کے لئے ہیں اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ یہ شرکین

پاک اور صاف نہیں کرتے۔ برخلاف ان کے جولوگ ایمان
لائیں اور اچھے کام کریں ان کو ہمیشہ رہنے والا اجر ملے گا جو بھی
مفتطع نہ ہوگا اور ابدالا آبادتک جاری رہے گا۔ چنانچہ جنت میں
موشین کو پہنچ کر نہ ان کوفنا نہ ان کے اجر وثو اب کو آگے تخضرت
موشین کو پہنچ کر نہ ان کوفنا نہ ان کے اجر وثو اب کو آگے تخضرت
موشین کو پہنچ کر نہ ان کوفنا نہ ان کے اجر وثو اب کو آگے تخضرت
موشین کی جاتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منکرین
سے کہتے کہ کیا تم لوگ ایسے خدا کی تو حید کا انکار کرتے ہوجس

لفسير وتشريح گذشته ابتدائي آيات ميں بتلايا گيا تھا كہ بيہ قرآن کریم رحمٰن ورحیم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس کے الفاظ اور مضامین خوب کھلے ہوئے اور واضح ہیں۔مومنوں کو بثارت دينے والا اور كافرول كوڈرانے والا بيكن اكثر لوگول كى یہ کم نصیبی ہے کہاس کی طرف توجہ ہیں کرتے اور اس کے سننے تک سے انکار کرتے ہیں اور بیمنکرین کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں یعنی رسول کی دعوت پران کے دل توجہ كرنے كے لئے تياز نبيں اور كہتے ہيں كه ہمارے كانوں ميں ڈاٹ گی ہوئی ہے یعنی دعوت رسول کی طرف سے ہمارے کان بہرے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک محاب حائل ہے اور بردہ بڑا ہوا ہے۔ کا فرول کے ان اقوال کے جواب میں جيسا كمان آيات مين بتلايا جاتا برسول التصلى الله عليه وسلم كو تلقین فرمائی جاتی ہے کہ آپ ان منکرین سے جواب میں کہدویں كەمىس توتىم ئى جىسابشر مول تىمهارى نوع اورجنس ئى كالىك انسان مول اس لئے ہم جنس کی بنا پر میری بات تو آسانی سے تمہاری سمجھ میں آ جانا جائے اور بات بھی بالکل صاف ہے اس کے سمجھنے میں كوئى مشكل نهيں ميں سيكہ امول كه مجھے بذر يعدوحي سيحكم ملاہے كه سوائے ایک اللہ کے اور کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی بندگی کی جائے۔بستم سب کامعبوداور حاکم ایک ہی ہے۔جس کے سواکسی کی بندگی نہیں ۔لہذاسب کولازم ہے کہ ای خدائے واحد کی طرف رخ کر کے چلیں۔اس کے راستہ سے ذراادھرادھرقدم نہ ہٹائیں ادراگر پہلے غلط راستہ پرچل چکے ہیں تو اینے پروردگار سے اس کی نے زمین کو باوجوداتنی وسعت کے دوروز کی مقدار کے وقت میں پیرا کر دیا۔ کس قدر تعجب کا مقام ہے کہ رب العالمین کی وحدانیت اور صفات عالیه کا انکار کرتے ہواور دوسری چیزوں کو اس کے برابر سجھتے ہو جوایک ذرہ بھی پیدا کرنے کا اختیار نہیں ر کھتیں اور پھراس خدانے اس زمین کو پیدا کرنے کے بعداس کے اویر پہاڑ قائم کئے جس سے کہ زمین کوقر ار اور تھہراؤ دیا گیا کہ اب وہ ال جل نہیں علی پھراس زمین کو پیدا کر کے یونہی نہیں جھوڑ دیا بلکہاس کے اندرایس برکت رکھی کہزیمن پر سے والوں کی ضروریات کاسلسلہ برابر پورا ہوتا چلا جار ہاہے چنانچہ ہراقلیم اور ہر ملک میں وہاں کے باشندوں کی طبائع اورخصوصیات کے موافق قدرت نے ان کارزق اورخوراک مہیا کررکھا ہے اور پیہ سب کام چاردن میں قدرت نے کردیا دوروز میں زمین پیدا کی اور دوروز میں اس کے متعلقات کا بندوبست ہوا۔بعض روایات میں آتا ہے کہ زمین اور آسان کی پیدائش کی بابت رسول الله سلی الله عليه وسلم كي خدمت ميں سوال پيش كيا گيا تھا اوراس كا جواب قرآن پاک نے یہاں دیااس کےآگے ارشاد موتا ہے کہ جب الله تعالی زمین اوراس کے متعلقات کو حیار دن کے وقفہ میں پیدا کر چکا تو الله عزوجل نے آسان کی طرف توجہ کی جواس وقت ساراایک دھویں کی طرح تھا۔اس سےسات آ سان دودن میں بناديج جيسا كرآ كے بتلاياجاتا ہے پس زمين بناتے وقت زمين سے اور آسان بناتے وقت آسان سے فرمایا گیا کہتم دونوں کو ہمار ہے تھم کی طرف آنا تو ضرور پڑے گا ابتم کو اختیار ہے خواہ خوشی ہے آؤیاز بردی سے مطلب میہ ہے کہ ہمارے احکام تکویدیہ تم دونوں میں جاری ہوا کریں گے اور قیامت تک زمین میں بےانتہاتغیرات ہوتے چلے جاویں گے۔سوتم دیکھ لوکہتم ہمارے ان احکام پرراضی رہو گے یا کراہت رکھو گے۔ دونوں زمین و آ سان نے عرض کیا کہ ہم خوثی ہےان احکام کے لئے حاضر ہیں

سودوروز میں اللہ تعالیٰ نے سات آسان بنا دیے اور ہرایک
آسان کا انظام جواس کے مناسب تھامقرر کردیا۔اورڈ کین سے
قریب کے آسان کو چمکداراورروش ستاروں سے مزین کردیا اور
ان میں حفاظت کے بھی سامان کر دیۓ کہ کسی کی وہاں تک
دست رس نہیں۔فرشتوں کے وہاں پہرے گئے ہوئے ہیں۔
کوئی طاقت اس نظام محکم میں رخنہ اندازی نہیں کرسکتی کیونکہ وہ
سب سے زبردست اور باخبر ہستی کا پیدا کیا ہواہے۔

سورہ کونس گیارہویں پارہ میں فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے آسانوں کواورز مین کو چردوز میں پیدا کردیا۔ایسے ہی سورہ ہود بارہویں پارہ میں ارشاد ہواہے کہ وہ ایباہے کہ سب آسانوں اورز مین کو چردوز میں پیدا کیا تو اس چودن کی تفصیل ان آیات سے معلوم ہوئی کہ دودن میں نیدا کیا تو اس دودن میں زمین سے متعلقات اور دودن میں آسان اس طرح زمین و آسان کی خلقت چودن میں ہوئی۔

ان آیات ہے متعلق حضرت علامہ شیر احمد عثاثی نے ایک تنمید کھی ہے کہ یہال' دنوں' سے مراد ظاہر ہے معروف ومتبادر دن (یعن ۲۴ گھنٹے دن رات) نہیں ہو سکتے کیونکہ زبین اور سورج وغیرہ کی پیدائش سے قبل ان کا وجود متصور ہی نہیں ۔ لامحالہ ان دنوں کی مقدار کچھ اور مراد ہوگی یا وہ دن مراد ہوجس کی نسبت ستہ ہویں پارہ سورہ حج میں فر مایاو ان یوماً عند ربک کالف سنة مما تعدون اور ایک دن تمہارے رب کے یہاں ہزار برس کے برابر ہوتا ہے جوتم گئتے ہو۔ واللہ اعلم بالصواب برس کے برابر ہوتا ہے جوتم گئتے ہو۔ واللہ اعلم بالصواب

آ گے کفار مکہ کو وعید سنائی جاتی ہے کہ اگر الی عظیم الشان آیات سننے کے بعد بھی نصیحت قبول کرنے اور تو حید واسلام کی راہ اختیار کرنے سے اعراض ہی کرتے رہے تو پھران کا انجام بد موگا۔ بیا گلی آیات میں ظاہر فر مایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحُمَدُ بِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ

لریالوگ (توحید سے )اعراض کریں تو آپ کہد بیجئے کہ میں تم کوالی آفت سے ڈراتا ہوں جیسی عاد وشمود پرآفت آئی تھی۔ جب کہان کے اُن کےآگے سے بھی اوراُن کے پیچھے سے بھی پیٹیبرآئے کہ بجزاللہ کے اور کسی کی عبادت مت کرو، انہوں نے جواب دیا کہا گر ہمارے پرورد گارکومنظور ہوتا ڵؙڎؙؙمْرِيةٖ كَفِرُونَ®فَأَمَّاعَادُ فَاشِتَكُبُرُوْا فِي الْأَرْضِ تو فرشتوں کو بھیجا سوہم اس ( تو حید ) ہے منکر ہیں جس کو دیمر ( برعم خودتم ) بھیجے گئے ہو۔ پھروہ جو عاد کے لوگ تھے وہ دنیا میں ناحق کا تکبر کر وَقَالُوا مَنُ اَشَكُ مِنَا قُوَّةً ۗ اوَكُمْ يِرَوْا اَتِّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمُ هُوَ اَشَكُّ مِنْهُ مُرقُ اور کہنے لگے وہ کون ہے جوقوت میں ہم سے زیادہ ہے کیا ان کو یہ نظر نہ آیا کہ جس خدا نے اُن کو پیدا کیا وہ ان سےقوت میں بہت زیادہ ہے، ۅڮٳڹٛٷٳۑٳێؾؚؽٳؠڿؙؽؙٷؘؽ<sup>؈</sup>ڣٲۯڛڵڹٵۼۘڵؽڣۣڂڔؽڲٵۻۯڞڒٳڣٛٵؾٵٟڡؚڔڹۧڿؚڛٵؾٟٳڹ۠ڹڹۣؿڠۿؙؠ اور حاری آینوں کا انکار کرتے رہے۔ تو ہم نے ان پر ایک ہوائے تند ایسے دنوں میں جھیجی جو منحوس تھے تا کہ ہم ان کواس دنیوی حیات میں عَنَابَ الْغِزْيِ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَلَعَنَابُ الْإِخْرَةِ اَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ا رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں اور آخرت کا عذاب اور زیادہ رسوائی کا سبب ہے اور اُن کو مدد نہ پہنچے گی۔ وَامَّاثُنُودُ فَهُكُ يَنَّاكُمُ فَاسْتَحَبُّواالْعَلَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَ تُهُمُ رَصْعِقَكُ الْعَذَابِ اور وہ جوخمود تھے تو ہم نے ان کوراستہ بتلایا سوانہوں نے ممراہی کو بمقابلہ ہدایت کے پسند کیا کہل ان کوعذاب سرایا ذکت کی آفت نے پکڑ لیا اُن کی بد کر دار یوں کی وجہ سے ۔اور ہم نے اُن کونجات دی جوایمان لائے اور ڈرتے تھے۔ فَإِنْ عِرارًا الْعَرَضُواوه منه موزلين فَقُلْ تو فرمادي النَّنُ زَتَكُمْ مِن دُراتا مون تهين طبيقة ايك چَلَمارُ وَّ تَهُوْدُ عَادَادِرَ مُودِ إِذْ حَاءَتُهُمُ جِبِ آئِ الحَيْ لِيلِ الرَّيْسُلُ رسول إمِنْ بَكِينَ أَيْكِ بَهِمُ الْحَاكِمِ بِهِ أَعْدَدُ ادَرائِحَ بِيجِيكَ لَا تَعَدُّنُ وَا كَهُمْ مَهُ عَادِت كُرُو ۚ إِلَّا اللَّهُ عَوائِ اللَّهِ ۚ قَالَ النَّهِ لَ عَالِهِ النَّهِ ل بهکااس کاجو ا اُرٹیسلکٹھ تم بھیجے گئے ہو ا بالااس کے ساتھ ا کیفیرٹون منکر ہیں۔ مَيَكُ رُوْا تو وہ عَبر (غرور ) کرنے لگے | فی الْاَدُیض زمین (ملک) میں | بغَیْرِ الْحَقّ ناحق | وَقَالُوْا اور وہ کہنے لگے | صَنْ کون | اَشَدُّقُ بہت زیادہ مِنّا ہم ہے اقْوَةً قوت إلَوْ كيا لَهُ يَرُواْ وهُنين ديمينة الّتِ الله كهالله الّذِي وه جس نے خَلَقَهُمْ بيدا كيانين الهُوَ وه الكَّنَا كُن بهت زياده | و كَانْوْا اور وه تھے | بِالْیتِنَا حاری آ توں کا | یجھے کُونَ انکار کرنے | فَازْسَلْنَا کِس ہم نے جیجی | علیُفھٹھ

pesti

| Ĭ | النيزي رسوائي      | عذاب               | عَذَابَ          | انہیں | م چکھا ئىر | مُ تاكَه ، | لِنُذِيْقَةُ  | تحوست     | بسات      | یا میں انجے        | چر دنوا | فيأتا         | مرًّا تندوتيز    | صرک           | رِیعیًّا ہوا |
|---|--------------------|--------------------|------------------|-------|------------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|---------|---------------|------------------|---------------|--------------|
| ľ | وهم اور ده         | كرنيوالا           | ياده رسوا        | نزیر  | ت أ        | فِرُقِ آخر | <u> - الا</u> | لبته عذار | في اور ا  | وكعكاا             | ندگی    | نیا کی ز      | يَقِ الدُّنيَا و | العيلو        | في ميں       |
|   | ہوں نے پیند کیا    |                    |                  |       |            |            |               |           |           |                    |         |               |                  |               |              |
| Ì | ئا اسکی سزا میں جو | لَت إِبهُ          | الهؤنِ ز         | عذاب  | العَذَابِ  | و چنگھاڑ   | صعِقَا        | ن آپڙا    | هُ توانير | فَاخَنَاتُهُ       | تپ      | ،<br>کی ہدایہ | عَلَى الْهُد     | برها رہنا     | العكلىء      |
| Ì | بز گاری کرتے تھے   | ن وه پرهی <u>ہ</u> | كَانُوْايِتَقُوْ | و اور | بان لائے   | امنواا     | وه لوگ جو     | الَذِيْنَ | نے بچالیا | ۔<br>یُننا اورہم _ | ونج     | تے تھے)       | و کماتے (کر      | رون<br>ئبۇن د | كانوا يكس    |

دیا که خدا کارسول بشر کیسے ہوسکتا ہے اگر خدا کو واقعی اپنارسول بھیجنا تھا توآسان كى فرشتە كوبھيجاتم چونكه فرشة نہيں بلكه ہم ہى جيسے انسان ہواس لئے ہم پنہیں مانے کتم کوخدانے بھیجا ہے۔اس لئے تم اینے زعم کے موافق جو باتیں خداکی طرف سے لائے ہوہم ان ك مان كے لئے تيانہيں۔ پھراللد كے رسولوں نے جوعذاب كى دھمکی دی تواس کے جواب میں کہا کہ ہم سے زیادہ کون زور آوراور قوت والا ہے کہ جس سے ہم خوف کھائیں قوم عاد کے لوگ چونکہ بڑے جسیم اور تندومند تھے تو انہوں نے اپنے بدن کی قوت پرغرور کیا اورشیخی بگھارنے گئے کہ ہم سے زیادہ زور والا کون ہے۔اس برحق تعالی فرماتے ہیں کہنادان اتنا نہ سمجھے کہاللدان سے زیادہ توت والا ہےجس نے انبیں پیدا کیا اور گے جان بوجھ کر اللہ کی نشانیوں کا انکار كرنے توان كغرورتو رئے كواللدنے اين مخلوق ميں سے ہواكوان يرمسلط كرديا اورسات راتيس اورآ خمه دن مسلسل موا كاطوفان جيتنا رہااورسب کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ بیتو ان کواس دنیا میں رسوائی کا عذاب چکھناپر ااور آخرت کاعذاب اوررسوائی تو بہت بردی چیز ہے جو نہ کسی کے ٹالے ٹلے گا اور نہ وہاں کوئی مدد کرسکے گاریرتو انجام ہواعاد کا اور جوتوم ثمود والے تھان کی یہ کیفیت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے این پغیبر کی زبانی جوانہیں سیدھی راہ بتائی اور نجات کا راستہ دکھایا اس سے تو آتکھیں بند کرلیں اور راہ حق ہے اندھاہی رہنے کو پسند کیا۔ آخر الله تعالیٰ نے ان کوان کی پیند کی ہوئی حالت میں چھوڑ دیااوران کا تفسير وتشريح كذشته آيات مين زمين وآسان كى پيدائش كا ذكر فرما كرحق تعالى كي وحدانيت والوهيت براستدلال فرمايا كيا تضااور بتلایا گیاتھا کہ خدائی کے لائق وہ ہے کہ جس نے دودن کے وقفہ میں زمین اور دودن کے وقفہ میں زمین ہے متعلق تمام چیز ول کو پیدا کیا اور پھر دودن کے وقفہ میں آ سانوں کو پیدا کیا گویا چھدن میں آ سانوں زمین اورزمین سے متعلق چیزوں کو پیدا کر دیا اور مشرکین جن کوخدا کی میں شریک اور حصد دار بناتے ہیں۔وہ نیایک ذرہ پیدا کرنے کا اختیار ركھتے ہیں اور نداس عالم کی پیدائش اور نظام میں ان كا پچھوفل واختیار ہے تواس سے صاف معلوم ہوا کہ جوزیین وآسان کا خالق ہے وہی معبوداورالا بھی ہے۔اب آ گےان آیات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وللم وتلقين فرمائي جاتى بكه بيكفارومشركين أكرايس واضح دلاك سننه کے بعد بھی نفیحت قبول کرنے سے انکار ہی کرتے ہیں اور توحید و اسلام کی راہ سے اعراض ہی برتے ہیں اوراس بات کونہیں مانے کہ خدا اورمعبودبس وہی ایک ہےجس نے بیز مین اورساری کا ئنات بنائی ہے اوراینی جہالت پراصرارہی کئے چلے جاتے ہیں تو فرماد یجئے كه مين تم كوآ گاه كرتا مول كه تمهارا انجام بهي عاد وشود وغيره اقوام معذبین کی طرح ہوسکتا ہے جن کے باس اللہ کے پیغمبرآئے اوران کو ماضى ومستقبل كى باتين سمجها كين اوركوئي جهت اور پهلونصيحت وفهمائش کانہیں چھوڑا اور انہوں نے یہی سمجھایا کہ ایک اللہ کے سواکسی کی عبادت وبندگی مت کروجس کا جواب ان منکرین نے پیغیرول کویمی

انجام یہ ہوا کہ بخت زلزلہ آیا اور اس کے ساتھ سخت ہیبت ناک کڑک سنائی دی جس سے ان کے جگر چھٹ گئے اور سب اوند ھے منہ گرکر ہلاک ہوگئے اور ساری اکر فوں دم بھر میں جاتی رہی چر خدا کی قدرت اور اس کی المدادوحمایت کا حال دیکھو کہ انہی بستیوں میں جولوگ ایمان لائے۔ جنہوں نے اللہ کی وحدا نیت کو قبول کیا۔ اور اللہ کے رسول کو مان کر ان کا اتباع اختیار کیا اور تقوی و پر ہیزگاری کی زندگی اختیار کی۔ ان کو اللہ نے صاف بچالیا اور نول عذاب کے وقت ان پر ذرا آئی جھی نہ آئی۔

یہاں آیت میں جو بیفرمایا گیا فارسلنا علیہم ریحاً صوصواً فی ایام نحسات تو ہم نے ایک ہوائے تندایے دنوں میں بھیجی جو مخوس تھے۔تو شریعت اسلامیہ کے اصول کی بناپر جیسا کہ احادیث رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ثابت ہے کوئی دن یا رات اپنی ذات میں منحوں نہیں ہے۔تو یہاں قوم عادیر ہوا

کے طوفان کے ایام کو نحسات یعنی منحوں فرمانے کا مطلب ہیہ ہے کہ بدایام قوم عاد کے حق میں ان کی بدا عمالیوں اور بد کر داریوں کے سبب منحوں ہوگئے سے جس سے بیدلازم نہیں آتا کہ وہ ایام سب کے لئے منحوں ہوں۔ کیونکہ یہی ایام قوم عاد کے ایما نداروں کے لئے باعث نجات تھے اور ان پر اس طوفانی ہوا کا کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ اس لئے کسی دن یا رات کو اپنی ذات میں منحوں نہیں کہا جا سکتا۔ ہوسکتا ہے کہ وہی دن یا رات کو اپنی ذات میں منحوں ہواور کسی کے نیک عمل کی وجہ سے وہی دن رات میں منحوں ہواور کسی کے نیک عمل کی وجہ سے وہی دن رات اس کے لئے باعث سعادت و خیر ہو۔ یہ بات چونکہ عقیدہ سے تعلق رکھتی ہے اس لئے ضروری تشریح کی گئی۔

الغرض يهال تك توعذاب دنيوى كاذ كرتھااب آ گےعذاب آخرت كا ذكر ہے جس كا بيان انشاء اللّٰداگلى آيات ميں آئندہ درس ميں ہوگا۔

### دعا تيجئے

حق تعالی اپنے فضل وکرم سے ہم کو ہدایت کے راستہ پر متنقیم رکھیں اور اعراض عن الحق سے بچا ئیں اور جو تعلیمات وہدایات ہم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے بپنجی ہیں ان پر ہم کو دل وجان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما ئیں اور دین میں جب بازی سے ہم کو بچا ئیں۔ اللہ تعالی اسلام اور ایمان کی بدولت ہم کو دین و دنیا دونوں جہاں میں نجات وعافیت عطافر ما ئیں اور دنیا کی رسوائی اور عذاب آخرت سے بالکلیہ بچائیں۔ یا اللہ آپ نافر مانوں کی تنبیہ کے لئے گاہے بگاہے عذاب اور پکڑ کے نمونے دنیا میں دکھاتے رہتے ہیں تاکہ لوگ آپ کی نافر مانی سے باز آجا ئیں اور صراط متنقیم کو اختیار کر لیں اور اپنی بدا ممالیوں کو ترک کر دیں اور اپنی اصلاح کرلیں۔ یا اللہ اب امت مسلمہ میں بھی مشکرات اور ممنوعات پھیتے جا کیں اور طرح کر دین اور اپنی اصلاح کرلیں۔ یا اللہ اب امت مسلمہ میں بھی مشکرات اور ممنوعات پھیتے جا رہے ہیں اور طرح کر دین اسلام مضبوطی سے تھام لینے کی توفیق عطافر ما اور ہر حال میں اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم کو دین اسلام مضبوطی سے تھام لینے کی توفیق عطافر ما تاکہ ہم کو دنیا وآخرت کی عافیت نصیب ہو۔ آمین۔ یا اللہ ہم کو دین اسلام مضبوطی سے تھام لینے کی توفیق عطافر ما تاکہ ہم کو دنیا وآخرت کی عافیت نصیب ہو۔ آمین۔ والخور دینے کی سعادت عطافر ما تاکہ ہم کو دنیا وآخرت کی عافیت نصیب ہو۔ آمین۔

ۅؘۑۅؘٛٙم يُحْشَرُ اعْكَ آءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُ مُرِيُوزَعُونَ ®حَتَّى إِذَا مَاجَآءُوْهَا ڟٵڵۏٙٳڶڟؘڡۜٮٚٵڵڷؙؙؗؗؗؗؗؗڰٳڵؽڬٳڹٚڟؘؾٙػؙؙؙؙڷۺؽ؞ؚۅۜۿۅڿڵڡٙڰٛۮ۫ٳۊڵؘڡڗۊؚۊٳڮ؋ڗؙۯڂۼٛۯ<sup>۞</sup> نے گویائی دی جس نے ہر ( گویا) چیز کو گویائی دی، اور اُس نے تم (ابدی) خمارہ میں پڑگئے۔ سو بیہ لوگ صبر کریں تب بھی دوزخ ہی اُن کا ٹھکانہ ہے ْتَغَيِّبُوْا فَهَاهُمْ مِّنَ الْمُغْتِبِينَ ®وَقَيَّضْنَا لَهُ ثُمْ قُرُنَآءَ فَزَيِّنُوْا لَهُ مُ وہ عذر کرنا چاہیں گے تو بھی مقبول نہ ہوگا۔ اور ہم نے (دنیا میں) ان کیلئے کچھ ساتھ رہنے وا۔ مَّا بِينَ ٱلْدِيْرِمُ وَمَا خَلْفَكُمُ وَحَقَّ عَلَيْهِ مُرالْقَوْلُ فِي ٱمْحِرِقَكْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْرِّنَ انہوں نے اُن کےا گلے بچھلےاعمال ان کی نظر میں مستحن کرر کھے تھےاوران کےخق میں بھی ان لوگوں کےساتھ اللہ کا قول پوراہو کرر ہاجوان سے پہلے الِحِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُ مُرِكَأَنُوْا خُسِرِينَ ﴿ جن دانسان ( کفار ) ہوگذر ہے ہیں ، بےشک وہ (سب ) بھی خسارہ میں رہے۔

دیئے اورکسی کوجرات نہ ہوئی کہ ہنسی کا سبب دریافت کرتا خود ہی حضورصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہتم نے میرے ہیننے کی وجہ دریافت نہیں کی ۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ حضور کی ہنسی کا کیا سبب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس بات پر تعجب کر کے مسکرایا کہ قیامت کے دن کا فربندہ اپنے رب سے جھکڑے گا اور کیے گا یروردگارتونے دعدہ کرلیاہے کظلم نہ ہوگاارشاد ہوگا بیشک ظلم نہ ہو گاتوبندہ کے گاکہ آج میں این خلاف سوائے اپنی شہادت کے کسی کی شہادت قبول نہیں کر سکتا ارشاد ہوگا کہ کیا میری اور میرے ملائکہ کی شہادت کافی نہیں۔ بندہ بار بارایی وہی بات کہے جائے گا آخراس کے منہ پرمبرلگا دی جائے گی اوراس کے اعضاءاور جوارح اس کی بدا عمالیاں بیان کرنے لگیں گے۔ جو کچھاس نے کیا ہوگا ایک ایک کر کے بیان کردیں گے پھر جب اس کا منہ کھلے گا تووہ اینے اعضا ہے کئے گا کہ کم بخوتم پرخدا کی لعنت تمہاری ہی طرف سے تو میں جھٹر رہاتھا (مسلم ونسائی وغیرہ) حضرت ابن عباسؓ ہے بیقول نقل کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایک وقت تو وہ ہوگا کہ نہ کسی کو بولنے کی اجازت ہوگی نہ عذر معذرت کی۔ پھر جب اجازت ہوگی تو بولنے لگیں گے اور

تفيير وتشريح گذشته آيات مين عاد وثمود نافر مان قومون كاذكر مواتها كهوه ايني نافرماني وسركشي اورتكذيب انبياءاور كفرو شرک کی بدولت ای دنیا میں گرفتار عذاب ہوئیں اوراینے اعمال کی سزامیں تباہ و برباد ہوئیں۔اب آ گے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ دنیامیں جوسزاان کفار ومشرکین کوملی وہ تو ملی ہی لیکن آخرت کی سزا جوکہیں زیادہ سخت اور سارے اہل محشر کی نظر میں ہونے کے باعث زیادہ رسوا کن ہوگی اس کا حال بتلایا جاتا ہے کہاللہ کے دشمنوں کو قیامت کے دن فرشتے جہنم کی طرف ہنکا کر لے جائیں گے اور ان مجرموں کی ان کے جرموں کے مطابق الگ الگ جماعتیں بنا دی جائیں گی اورییسب جماعتیں ایک دوسرے کے انظار میں جہنم کے قریب روکی جائیں گی۔ اور جب سب اگلے بچھلے جمع ہوجائیں گے تو فیصلہ اور عدالت کا کام شروع ہوگا پرسش جرائم ہوگی تو وہ انکار کریں گے اعمال نامول کی شہادت تتلیم نہ کریں گے برد وسیوں اور گھر والوں کی گواہی کی بھی تکذیب کریں گے۔فرشتوں کی شہادت بھی ان کے لئے قابل قبول نہ ہوگی صحاح کی حدیث ہے حضرت انس ا راوی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی الله علیه وسلم مسکرائے یا ہنس باخبر ہے اور اس کے ہاں ہمار اپورار یکارڈ موجود ہے تو ہرگز ایک شرارتیں نہ کرتے ہم کوتو یہی یقین تھا کہ اللہ تمہاری جا جا گیوں کونہیں جانتا اور تمہارے اس خیال نے جوتم نے اپنے رب کیے متعلق کررکھا تھا تم کو تباہ کیا اور تم ابدی خسارہ اور نقصان میں پڑگئے اب صبر کرویا نہ کروٹھانا تمہارا یہی جہنم ہے ۔اب اگر گنا ہوں کی تم معافی چاہواور کیسے ہی عذر معذرت کرویا خوشامہ در آمد کروسب بریکارہاں کا وقت گیا آگے بتلایا جاتا ہے کہ دنیا میں ان پرشیاطین تعینات تھے کہ ان کو برے کام بھلے کر کے میں ان پرشیاطین تعینات تھے کہ ان کو برے کام بھلے کر کے میں ان پرشیاطین تعینات تھے کہ ان کو جو بصورت بنا کر ان کے دلوں سامنے پیش کریں اور یہ شیطانوں کا تعینات کیا جانا بھی ان کے دلوں اعراض عن الحق کا متیجہ تھا تو ان کے دلوں اعراض عن الحق کا متیجہ تھا تو ان کے دلوں میں بری با تیں رچا دیں اور ان کے حق میں بھی اللہ کا قول یعنی میں بری با تیں رچا دیں اور ان کے حق میں بھی اللہ کا قول یعنی میں میں میں اللہ کا قول یعنی وعدہ عذا ب پورا ہوکر رہا۔اور یقینا پی خسارہ میں رہے۔

اللہ تعالیٰ آخرت کے خمارہ سے ہم سب کو بچا کیں۔ ایک حدیث میں جوحفرت معقل بن بیاڑ ہے مروی ہے آخرت کے خمارہ سے بیخ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آنے والا دن انسان کو بیدندا دیتا ہے کہ میں نیا دن ہوں اور جو کچھتو میر ےاندر عمل کرے گا قیامت میں میں اس پر گواہی دوں گا اس لئے اے انسان تجھے چاہئے کہ میر ہوئے ہونے دی میں اس کی قیامت میں ہونے سے پہلے پہلے نیک عمل کرلے کہ میں اس کی قیامت میں ہونے سے پہلے پہلے نیک عمل کرلے کہ میں اس کی قیامت میں گواہی دوں۔ اور اگر میں ختم ہوگیا اور چلا گیا تو پھر تو بھے بھی نہ پائے گاای دن کی طرح ہررات بھی انسان کو بھی ندادیتی ہے۔ بائے گاای دن کی طرح ہررات بھی انسان کو بھی ندادیتی ہے۔ اب آگے کھار مکہ اور منکرین قر آن ورسالت کی خدمت اور اب آگی آبیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَدُدُ يِلْهِ رَتِ الْعَلَمِينَ

جھگڑے کریں گے یہاں تک کہ شرک اپنے شرک ہی ہے انکار کر جائیں گےاور جھوٹی قشمیں کھا جائیں گے آخران کی زبانیں بند ہوجائیں گی اور خود اعضائے بدن ان کے ہاتھ یاؤں آ تکھ کان ان کے افعال پرشہادت دیں گے پھر جب ان کا منہ کھول دیا جائے گا تووہ اینے اعضاء سےلڑنے لگیں گے آخر کارا نکار کے بعد اقرار ہوگا۔ اس کے متعلق یہاں آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہان مجرمین کے کان اور آ تکھیں اوران کی کھالیں ان پران کے اعمال کی گواہی دیں گے اور اس وقت وہ لوگ متعجب ہو کر اینے اعضاء سے کہیں گے کہتم نے ہمارے خلاف میں کیوں گواہی دی۔ ہم تو دنیا میں تمہارے ہی لئے سب کچھ کرتے تھے جب میں زبان سے انکار کررہا تھا تو تم پر کیا مصیبت پڑی تھی کہ خوانخواہ سب کچھ بتلانا شروع کر دیا۔ آخرید بولناتم کوکس نے سکھلایا؟ وہ اعضاء جواب دیں گے کہ جس کی قدرت نے ہر بولنے والی چیز کو بولنے کی قدرت دی آج اسی نے ہم کو بھی گویا كرديا اور بولنے كى قوت دى۔ اور نه بولتے اور بتلاتے تو كيا کرتے جب وہ قادرمطلق بلوانا جاہےتو کس کی مجال ہے کہ نہ بولے۔اس قادر مطلق نے تم کواول بارپیدا کیا تھا اور اس کے یاس پھر دوبارہ زندہ کرکے لائے گئے ہو۔ گوتم اس کے منکر تھے یں جوخداامیا قادراورعظیم الشان ہواس کےسامنےاس کے حکم يرجم حق كوكيے چھيا سكتے تھے۔اس لئے ہم نے صاف صاف اور کی گواہی وے دی۔ آ کے حق تعالی ان منکروں کو خطاب فرمائيں كے كەتم غيرول سے چھپ كر گناه كرتے تھے بي خبرن تھى كەخوداپنے ہاتھ پاؤں بتلا دیں گےان سے بھی پردہ كریں اور کرنا بھی جاہتے تو اس کی قدرت کہاں تھی۔اصل میں تمہارے طرزعمل سے بول ظاہر ہوتا ہے كہ كوياتم كوخدا تعالى كے علم محيط كا يقين ہى نەتھا۔ مجھتے تھے كہ جو جا ہوكرتے رہوكون و كيم بھال كرتا ہوگا۔اگر پوری طرح یقین ہوتا کہ خدا ہماری تمام حرکات سے

وَقَالَ الَّذَيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْ الِهِٰذَا الْقُرْانِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَكَمُ تَغْلِبُوْنَ ﴿ در یہ کافر ہیے کہتے ہیں کہ اس قرآن کوسنو ہی مت اور (اگر پیغیر سانے بگیس تو) اس کے چ میں غل مجا دیا کرو، شایدتم ہی غالب رہوہ فَكُنْنِ يُقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَنَ الْإِشْدِينِكَ أَوَّلَنَجْزِينَّهُمْ اَسْوَا الَّذِي كَانُوْا اِن کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھا دیں گے، اور ان کو ان کے بُرے بُرے کاموں کی سزا دیں گے۔ يَعْمَلُونَ ﴿ ذَٰلِكَ جَزَاءُ آعْ مَا إِللَّهِ النَّالُ لَهُ ثُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْرِ حِزَاءً یمی سزا ہے اللہ کے وشمنوں کی لیعنی دوزخ، ان کیلئے وہاں جیشگی کا مقام ہوگا، اس بات کے بدلہ میں کہ وہ بِهَا كَانُوْا بِالْنِينَا يَجْعَدُونَ ۞ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْا رَبِّنَاۚ ٱرِنَا الَّـٰذَيْنِ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور وہ کفار کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو وہ دونوں شیطان اور انسان اَضَلَنَا مِنَ الْجِتِ وَ الْإِنْسِ بَجْعَلْهُمَا تَعَنْتَ اَقُنَا مِنَالِيَكُوْنَا مِنَ الْرَسْفَلِيْنَ ®إِنّ ما دیجئے جنہوں نے ہم کو گراہ کیا تھا ہم اُن کو اپنے پیروں کے تلے مل ڈالیس تاکہ وہ خوب ذلیل ہوں۔ جن لوگوں نے الَّذِيْنَ قَالُوارَتُنَا اللَّهُ ثُمِّراسُتَقَامُوا تَنَازُّكُ عَلَيْهِمُ الْمَلْلِكَةُ الَّا تَخَافُوا وَلَا قرار کرلیا کہ ہمارا رب اللہ ہے کھر متھیم رہے، اُن پر فرشتے اُڑیں گے کہ تم نہ اندیشہ کرو اور نہ رنج کرو اور تم تَحْذَرْنُوْا وَٱبْشِرُوْا بِٱلْجُنَّاةِ الَّذِي كُنْنُمْ تُوْعَدُوْنَ® نَعْنُ ٱوْلِيْوُ كُـهُمْ فِي الْحَيْوقِ جنت (کے ملنے) کر خوش رہو جس کا تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا۔ اور ہم تمہارے رفیق تھے دُنیوی زندگی میں بھی الدُّنْيَاوِنِي الْاخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتُهِ فِي اَنْفُكُمْ وَلَكُمْ فِي عَلَمَا نَكَّ عُونَ ٥ اورآ خرت میں بھی رہیں گے،اور تبہارے لئے اس (جنت) میں جس چیز کوتہارا جی جاہےگا موجود ہےاور نیز تمہارے لئے اس میں جو مانگو گےموجود ہے. نُزُلًا مِّنُ غَفُوْدٍ رَّحِيْمٍ هُ بہ بطورمہمانی کے ہوگاغفور حیم کی طرف ہے۔ وَقَالَ اورَكِها ۚ الْكَيْرِيْنَ ان لوكوں نے جو ۚ كُفَرُوْانهوں نے تفركیا ۚ كَا تَسْمَعُوْا تم مت سُو ۚ لِيطِنَا الْقُدُاٰنِ اسْ قرآن كو ۗ وَالْغَوْا اورغل مِجاوَ فِينكوس مِن العَكَكُنُهُ شايد كرتم التَّغْلِيثُونَ تم غالب آجاوًا فَكَنْن يْقَنَّ بِس بمضرور عِلْها مَيْكَ الآن نِنَ كَفَرُّ وْالنالوَكُول كوجنهر ل نے كفر كيا ( كافر ) عَنَا انَّا نَشَيْنِ نِيلًا سَحْت عذاب | وَ لَكَيْخِهُ زِينَهُ مُحْرُ اورہم أَمِين ضرور بدلہ دینگے | اَنْسُواَ بدترین | الْاَنْ مِیْ وہ جو | کَانُوْ الْ مُحْسِمُ لُوْنَ وہ کرتے تھے(اعمال) ذَٰلِكَ بِهِ جَزَاءٌ بِلِهِ | أَغْدَآءِ اللهِ الله كَرْمَن (جَعَ) النَّارُ جَنِم الهُدْرِ ان كيلِيم العين المأل حَزَاءً بِله

بِمَا اسَاءِ كَانُوْا وَوَتَ إِيلَانِنَا مَارِيَا تَوْنَ الْكَرَيْنِ وَوَوُولَ الْكَرَيْنِ كَانُوْا وَوَلَى الْكَرَيْنِ كَانُوا وَوَلَى الْكَرَيْنِ وَوَوُولَ الْكَرَيْنِ وَوَوُولَ الْكَرَيْنِ وَوَوُولَ الْكَرَيْنِ وَوَوُولَ الْكَرَيْنِ وَوَوُولَ الْكَرَيْنَ الْكَرَيْنِ وَوَوُلَ الْكَرْنَا اللهُ الْكَرُونِ الْكَرْنِينَ وَوَلَا اللهُ ا

مچھرول اور کھیول کی بھنبھناہٹ سے کہال مغلوب ہوسکتی ہے تو کفار مکہ نے آپس میں مشورہ کر کے اس پر اتفاق کیا کہ نہ خود وہ قرآن کوسنیں کے نہ دوسروں کو سننے دیں گے اور جب قرآن پڑھا جائة خوب شور فل كروسيثيان اور تاليان بجاؤ چنانچ كفاردين كي وتثني ميں يهي كرتے تقے اوراس تدبير كواپنے غلبه كاباعث جانتے تصاوريه حال كفار مكه بى كانبيس بلكه برجائل كافركار باب كداب قرآن کا سننا اچھانہیں لگتا۔ای لئے اللہ تعالی نے کفار کی اس حالت کے برخلاف مومنوں کو حکم فرمایا ہے وا ذاقری القران فاستمعوا له' وانصتوا لعلكم ترحمون جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنواور خاموش رہوتا کہتم پردم کیا جائے اس لئے علاء نے لکھا ہے کہ سلمانوں کو چاہئے کہ تلاوت قرآن کے وقت غور وفکر کرے دل نرم رکھے اگر کوئی دوسرا پڑھتا ہوتو خاموثی اور ادب کے ساتھ سے۔ کان لگائے رکھے۔ ایس کوئی بات یا حرکت نه کرے کہ بڑھنے والے کے بڑھنے میں کوئی خرابی آئے اوراس کی توجه بيط اورمفتي اعظم بإكستان حضرت مولانا مفتى محمد شفيع صاحب نورالله مرقده في السموقع برايي تفيير مي لكها بـ: '' كەتلاوت قرآن مىںخلل ۋالنے كى نىپ سے شوروغل كرنا تو کفر کی علامت ہے اور خاموش ہو کرسننا واجب اور ایمان کی علامت ہے۔ آج کل ریڈیو پر تلاوت قر آن نے الی صورت

تفسير وتشريح: گذشته آيات مين كفار ومشركين كا حال قیامت کے روز بوقت حساب کتاب بیان فرمایا گیاتھا کہ جب محشر میں کفارایے جرائم کا زبان سے انکار کریں گے اس وقت تھم ہوگا کہان کے اعضاء کی شہادت پیش کی جائے جن کے ذریعہ سے گناہ کئے تھے۔ چنانچہ ہرایک عضو مجرم کے خلاف کی اور سیح شہادت دے گا اور بالآخر کفار ومشرکین کواینے جرائم کا اقرار کرنا پڑے گااور جہنم ان کا ٹھ کانہ بنایا جائے گا۔اب آ کےان آیات میں کفار مکہ کا کیے طرزعمل بیان فرما کران کی ندمت کی جاتی ہے۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کقرآن س کرلوگوں کےدل ادھر تھنچتے ہیں اور دل متاثر ہوتے ہیں تو اس کی تدبیر کفار نے بیز کالی اور آپس میں طے کیا کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم قر آن پڑھا کریں تو اس وقت قرآن نهخودسنواورندكس اوركو سننے دواس قدر شور وغل محا واور تالیاں اور سٹیاں بجاؤ کر آن کی آواز کسی کے کان میں چینج ہی نہ یائے۔ جب قرآن لوگ نہ س سکیس کے توان کا میلان بھی اس طرف نه ہوگا اوراس طرح ہماری بک بک سے قرآن کی آ واز دب جائے گی۔اہل باطل کے باس حق کے مقابلہ میں جب کوئی ولیل باتی نہیں رہتی اوران کوایی مغلوبیت نظر آتی ہے تو وہ لوگوں کوحق ےرو کنے کے لئے جاہلانہ تدبیری کرتے ہیں اور بیکوشش کرتے ہیں کہ کوئی حق کی آ واز ہی ندین سکے لیکن حق وصدافت کی کڑک

كطبقه مين دهكيل دين تاكدانقام كرمارادل وي محصندا مو غور سيجئے كدوبى كمراه عوام جوآج دنياميں اپنے كمراه كيياروں اور پیشواؤل اور فریب دینے والے شیاطین کے اشاروں پر ناچ رہیے ہیں کل جب قیامت میں اس گراہی کی سزامیں گرفتار ہوں گے اور انہیں پتہ چلے گا کہان کے رہنماؤں نے انہیں اس آفت میں گرفتار كرايا ہے تو يمي عوام أنبيس كوسيس كے اور جا بيں مے كہ وہ ان كے باتهمآ جائيس تو پيرول تلے روند ڈاليس۔اب يہال تك تو كفاركى بدحالى اور بدانجامى ندكورهى اوران كووعيدسنائي كئي تقي آ ميال ايمان کوان کی خوش انجامی کی بشارت دی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کواپنارب کہااوراس کی ربوبیت اور الوہیت کاول سے اقرار کیا اور اس یقین واقرار سے مرتے دم تک ندہے اس کے خلاف کوئی دوسراعقیدہ اختیار نہ کیا۔ جو کچھزبان سے کہاتھااس کے مقتصا براعقادأ اورعملأ جمر باللدكي ربوبيت كالمدكاحق بيجاناجو عمل کیا خالص اس کی خوشنودی اور شکر گزاری کے لئے کیا۔ایے رب کے عائد کئے ہوئے حقوق و فرائض کو سمجھا اورادا کیا غرض ماسوا ے مند موڑ کرسید ھے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے راستہ پر چلے ایے متعقم الحال بندول پرموت کے قریب اور قبر میں پہنچ کراور اسكے بعد قبرول سے اٹھنے كے وقت اللہ كے فرشتے اترتے ہيں جو تسكين وتسلى دية بين اور جنت كى بشارتين سنات بين اور كهت ہیں کرائم کوڈرنے اور گھبرانے کا کوئی موقع نہیں رہا۔ دنیائے فانی كسب فكر وغم ختم موئ اوركس آن والى آفت كالديش بهي نبيس رہا۔اب ابدی طور پر ہرشم کی جسمانی وروحانی خوش اور عیش تمہارے لئے ہاور جنت کے جووعدے اللہ کے پیغمبر کی زبانی کئے مگئے تھےوہ ابتم سے پورے کئے جانے والے ہیں۔حدیث شریف میں ہے رسول الدصلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی روح سے فرشتے کہتے ہیں کداے پاک روح جو پاک جسم میں تھی اختیار کرلی ہے کہ ہر ہوٹل اور مجمع کے مواقع میں ریڈ ہوکو کھولا جاتا ہے جس میں قرآن کی تلاوت ہورہی ہواور ہوٹل والے خودا پنے دھندوں میں گئے رہتے ہیں اور کھانے پینے والے اپنے شغل میں اس کی صورت وہ بن جاتی ہے جو کفار کی علامت تھی۔اللہ تعالی مسلمانوں کو ہدایت فرماویں کہ یا توا پیے مواقع میں تلاوت قرآن کے لئے ریڈ ہونہ کھولیس اور اگر کھولنا ہے اور برکت حاصل کرنا ہے تو چندمنٹ سب کام بند کر کے خود بھی اس طرف متوجہ ہوکر سنیں۔دوسروں کو بھی اس کام وقع دیں'۔

توظاہر ہے کہاس سے زیادہ براکام کونساہوگاخود نصیحت کی بات ندسنے اور دوسروں کو بھی سننے ندوے اس کیے کفار کوان کی اس حرکت پر وعید سنائی جارہی ہے کہ قرآن کریم نے مخالفت کرنے کی بنا پر : انہیں سخت سزا دی جائے گی۔اوران کی اس بدعملی کا مزہ انہیں ضرور چھایا جائے گا۔ایے دشمنان خدا کابدلہ جہنم کی آگ ہے جس میں ان کے لئے ہمیشکی کا گھرہے اور وہ سدااس میں رہیں گے اور بیسزا اس كابدله وكاكه وه جان بوجه كرالله كى آيتون كاا نكار كرتے تقيمتمام نشانیال ان سے بیکہدری تھیں کہ بیقرآن الله کا کلام ہے۔بشراییا كلام برگزنبيس بناسكتا اور دل ميس بيد كفار بھى يہى سجھتے تھے ليكن ضد تعصب اورعناد سے انکار ہی کرتے رہتے تھے آ گے بتلایا جاتا ہے کہ جب یہ کفارجہنم میں مبتلائے عذاب موں کے تو انتہائی جھنجھلامث اور جوش غضب میں یہی جا ہیں گے کدایے گمراہ کرنے واليررول اور پيشواوك اور فريب دين واليشياطين كواپ قریب موجود یا کیں تو این پیروں سے روند اور کیل کر رکھ دیں چنانچہ جہنمی دعا کریں گے کہاہے ہمارے رب ہم تو آفت اور مُصيبت ميں تھنے ہى ہيں ليكن انسانوں اور شياطين جنات ميں ے جن شیطانوں نے ہم کو بہکا بہکا کراس آفت میں گرفآر کرایا ہے ذراأنبیں ہمارے سامنے کردیجئے کدان کوہم اپنے پاؤں تلے روند والیں اور نہایت ولت وخواری کے ساتھ جہنم کے سب سے نیچے

تمہاری وحشت اور دہشت دور کرتے رہیں سی اور تمہاری والی جنت میں پہنچا دینے تک تم سے الگ نہ ہوں گے اور جنت میں پہنچ کر جو کچھتم جا ہو گئے تہیں ملے گا۔ جوخواہش درغبت دل یا پیضیافت اس خدا کی طرف ہے ہوگی جوغفور الرحیم ہے جو بڑا بخشنے بہت وسیع ہے۔ بیتو اہل ایمان کی تسلی وتسکین کا بیان ہوااس کے بعدان کواصل کام میعن حسن اعمال کی طرف ترغیب ولائی جارہی ہے جس کابیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

چل خدا کی بخشش انعام اوراس کی نعمت کی طرف چل اس خدا کے 📗 تصفیک اسی طرح آخرت میں بھی ہم تمہا کر کے سیاتھ رہیں گے۔ یاس جو تجھ پر ناراض نہیں ۔الحاصل موت کے وقت قبر میں قبر سے اٹھتے ہوئے ہر جگہ ملائکہ رحمت مومن کے ساتھ رہیں گے اور ہر ا شفاعت اعزاز واکرام کا انتظام کریں گے یہاں تک کہ متوں جگه بشارتیں ساتے رہیں گے۔اورحضرت علام شمیر احمدعثائی نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ مقین اور ابرار براس د نیوی زندگی میں بھی ایک قتم کا نزول فرشتوں کا ہوتا ہو جواللہ تعالیٰ 📗 زبان ہے کرو گے سب کچھے ملے گا۔اور بیمہمانی پیعطااور بیانعام کے حکم سے ان کے دین اور دنیوی امور میں بہتری کی باتیں الہام کرتے ہوں جوان کے شرح صدراور تسکین واطمینان کا موجب اوالا اور مہر بانی کرنے والا ہے جس کا لطف و کرم اور بخشش ورحم ہوجاتا ہے جبیا کہ انہی آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتے مونین ہے یہ کہیں گے کہ ہم دنیا کی زندگانی میں بھی تمہارے رفیق اور ساتھی تھے۔ تمہیں نیکی کی راہ سمجھاتے تھے خیر کی رہنمائی کرتے

## دعا شيحئے

الله تعالى نے ہم كو جوقر آن ياك كى دولت عطا فرمائى ہے اس كے حقوق كى ادائیگی کی توفیق بھی نصیب فرمائیں اور اس کے خلاف چلنے اور قدم اٹھانے سے ہم کو بحائيں۔

یا الله دنیا میں انسانوں اور شیطانوں کی گراہی سے ہماری کامل طور برحفاظت فر مایئے اور ہم کواسلام اورایمان پراستقامت نصیب فرمایئے۔

ياالله جميس بھى اينے ان مومن بندوں ميں شامل فر ماليجيّے جن پر ملائكه كانزول ہوگا اور جنت کی خوشخری اور بشارت سنیں گے۔

یا اللہ اپنے کرم ہے ہمیں بھی مونین کاملین کے طفیل میں ان کے ساتھ جنت کی مهمانی نصیب فرمایئے اوراینی مغفرت ورحمت سے نواز دیجئے ۔ آمین

واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمْدُ بِلَّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

۔ اور اگر آپ کو شیطان کی طرف

## اِتَّا هُوَالسَّمِيْثُ الْعَلَيْمُ®

| اُخْسَنُ بہترین | قَوُلاً قول | صِمَّنُ اس سے جو | دعاً بلائے | إلی اللهِ الله کا طرف | وَعَمِلَ اور عمل كر مىلمانوں | وَ لَانَسَنْتِوَى اور براہز نبیں ہوتی |الْحَسَنَاةُ نَبَی | وَلَا السَّيِبَعُهُ اور ندرُ الْ إِدْ فَكُمْ ودركدين آپّ | بِالْكِتِي السيحة الهجي وه | أحْسَنُ بهترين | فَإِذَ الوّياكِ الدِّنِي وه جُوْض | بَيْنَكَ آكِي درميان | وَ اور | بَيْنَكَ ال كورميان عَدَاوَةً عداوت الكاتَاة موياكدوه الكِنْ دوست الحَمِينُدُ قرابق (جكرى) و مَا يُفَقَّمها اوربين ملتى يه اللا محر الدِّن يْنَ ووجنهون في احمَ

میر وتشریح: گذشته آیات میں کفار ومشرکین کے مقابلہ | بہترین شخص وہ ہے جوخوداللہ کا ہور ہےاور خدا کے بندوں کوخدا کی طرف بلائے۔اس کی حکم برداری کا اعلان کرے۔اس کی پیندیدہ روش پر چلے اور دنیا کواس کی طرف آنے کی دعوت دے۔اس کا قول وقعل بندوں کوخدا کی طرف تھینچنے میں موثر ہو۔جس نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے بذات خود بھی اُس پرعامل ہو۔خداکی نسبت ا بنی بندگی اور فرما نبر داری کا اعلان کرنے سے کسی موقع پر اور کسی وقت نہ جھمجکے اس کا طغرائے قومیت صرف مذہب اسلام ہواور ہر قتم کی ملکی اور قومی اور فرقه وارانه نسبتوں سے یکسو ہو کرایے مسلم خالص ہونے کی منادی کرےاوراس اعلیٰ مقام کی طرف لوگوں کو

میں ان مخصوص بندوں لیعنی اہل ایمان کا ذکر ہوا تھا جنہوں نے ۔ صرف ایک الله کی ربوبیت پراعتقاد جما کراین استقامت کا ثبوت دیا۔ایسے ہندوں کے لئے اللہ کے فرشتوں کی رفاقت و حمایت کی دنیامیں بھی اورآ خرت میں بھی خوشخبری سنائی گئی تھی اور جنت جودائی آرام وراحت اور چین وسکون کی جگه ہاس کی بثارت دی گئ تھی اب آ گے ان آیات میں انہی اہل ایمان کے ایک اعلیٰ مقام اور بہترین عمل کا ذکر فرمایا جاتا ہے اوراس کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے چنانچدان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ

كبا گرميس موذن موتاتو ميري آرز ويوري موجاتي اور ميس رات كے نفلى قيام كى اور دن كے نفلى روزوں كى اس قدرتك ورون ندكرتا میں نے سا ہے کدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے الله تعالی سي تین بارموذنوں کی بخشش کی دعا مانگی (این کثیر) حضرت عائشہ صديقة اورحضرت ابن عرفرمات بيل كهاس آيت ميس موذنول ك بحى تعريف ب كيونكداس كاحى على الصلواة كبنا خداك طرف بلانا ہے لیکن عام علمائے مفسرین کا کہنا یہی ہے کہ اس آیت کامفہوم دعا الی اللہ عام ہے اور جرداعی الی اللہ اس کے تحت مين آجاتا بخواه وه حاكم عادل بويافوجي مجابد بويامرسكامعلم و مدرس ہو۔ یا واعظ ہو یا شیخ طریقت ہو یا دینی کتابوں کا مصنف و مولف ہو۔اس آیت سے فقہانے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ بہترین قولی عبادت دعوت الى الله بى باوراسى سے بعض علاء نے بي بھى مرتب کیا ہے کہ دعوت الی الله فرض ہے درندا گریہ فرض نہ ہو بلکہ صرف نفل ہوتو نفل کا فرض سے بہتر ہونالا زم آتا ہے الغرض بیہ آیت صاف ظاہر کر رہی ہے کہ دعوت ایمانی اور ثبلیغ اعمال صالحاللد کی نظر میں بہت پسندیدہ ہے۔لیکن داعی الی اللہ کے لئے بھی ایک شرط وعمل صالحا کی فرمائی گئی ہے یعنی جہاں دوسرول كودعوت دى جائے وہاں استے اعمال كوبھى صالحه بنايا جائة ال آيت كا آخرى فقره وقال اننى من المسلمين اور کے کہ میں مسلمان ہوں بیرظا ہر کررہا ہے کہ داعی الی اللہ کا طغرائ قوميت صرف اسلام اورمسلمان مونا مواور وه اي مسلم ہونے کی منادی کرے۔اس قرآنی ہدایت اور وصف کے خلاف آج امت مسلمه میں کہیں عربی اور غیر عربی کا دعویٰ بلند كيا جار ما بي تو كهيس يا كستاني اورغير پا كستاني كايا بنگالي سندهي پنجابی بلوچی اور دوسرے فرقہ وارانه نسبتوں کی طرف اپنے کو منسوب كرنا فخرسمجها جأر ہا ہے جوسراسر قرآنی تعلیم كے خلاف ہے۔قرآن پیکہتاہے کہ ایک کلمہ کو کا طغرائے انتیاز''مسلمان'' ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمام عالم کے اہل اسلام کو اس طغرائے امتیاز کواپنانے کی تو فیق عطا فرمائیں۔

بلائے جس کی دعوت دینے کے لئے خاتم الانبیاء نبی آخرالزماں محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كفر عهوئ تصفوا أكر چه بيآيت و من احسن قولاً ممن دعآ الى الله و عمل صالحاً و قال اننى من المسلمين عام بيكين حضورا كرم سلى الله عليه وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی اس کئے سب سے اولیٰ طور پراس آیت کے مصداق رسول اللہ صلی الله علیه وسلم ہوئے۔ پھر حضرات صحابہ کرام اس شرف سے ممتاز ہوئے۔ پھر درجہ بدرجہ آنے والے لوگوں کو یہ نیابت حاصل ہوئی۔اس آیت کی اہمیت کو سمجھنے کے لئے اس ماحول کو بھی نظر میں رکھنا جا ہے جس ماحول میں کہ بيآيت نازل موئى ہاس وقت مكه كے حالات بيتھ كہ جو محض بھى اپنادين اسلام اورائيے كو مسلمان ہونا ظاہر کرتا تو گویا وہ اپنے کو شمنوں کے درمیان گھر اہوا یا تا ان حالات میں فر مایا گیا کہ کمال درجہ کی نیکی بیرے کہ اللہ کی توحیداور بندگی کی طرف خلق خدا کودعوت دے اور بے دھڑک اٹھ كركبح كهيس مسلمان جول اوراس دعوت الى الله كے كام كوكرتے موے ایناعمل اور اخلاق اتناصاف اور پاکیز ورکھے کہ کی کواسلام اوراس کے علمبرداروں برحرف رکھنے کی مخبائش نہ ملے۔ یہاں آيت ميس دعآ الى الله فرمايا بي يعنى جوالله كي طرف بلائر ان طاہرالفاظ سے بعض علاء نے اشارہ اذان کی طرف سمجھا ہے اوراس سے عمل اذان کی فضیلت پر استدلال کیا ہے تو اس میں شكنبين كداذان جواللدى طرف بلانے كى دعوت باس كى فضیلت اپن جگه بالکل مسلم ہے۔احادیث میں موذن کے لئے بید بثارت آ چی ہے کہ اللہ نے اس کا گوشت بوست آ گ برحرام کر دیا ہے۔ گریفضیلت اس کے لئے ہے جواخلاص کے ساتھ اللہ کے کئے اذان دے۔ اجرت ومعاوضہ پیش نظرنہ ہو صحیح مسلم میں حصورصلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن موذن سب لوگوں سے زیادہ کمبی گردنوں والے ہوں گے۔حضرت ابن مسعود ؓ فرماتے ہیں کہ اگر میں موذن ہوتا تو پھر مجھے جج وعرے اور جہاد کی اتی زیادہ پرواہ ندرہتی۔(ابن کثیر)اور حضرت عمر سے منقول ہے

شاعر شرق مرحوم علامه اقبال نے آی کے متعلق کیا خوب کہا ہے:۔ اطرح تم سے برتا و کرنے لگے گا بلکمکن ہے کہ پچے دنوں کے بعد سے دل سے دوست بن جائے وشمنی اور عداوی کے خیالات یکسر قلب سے نکل جائیں ہاں کسی مخص کی طبیعت سانب اور بھوؤل کی طرح ہے کہ کوئی نرم خوئی اورخوش اخلاقی اس براثر نه کرے وہ دوسری بات ہے مگر ایسے افراد بہت کم ہوتے ہیں بہر حال دعوت الی اللہ کے منصب پر فائز ہونے والوں کو بہت زیادہ صبر و استقلال اور حسن خلق کی ضرورت ہے۔ یعنی بہت بڑا حوصلہ جا ہے کہ بری بات سہار کر بھلائی سے جواب دے۔ یہ اخلاق اور اعلیٰ خصلت اللہ کے یہاں سے بڑے قسمت والےخوش نصیب اقبال مندوں کوملتی ہے یہاں تک اس مقابل اور دشمن کے ساتھ معاملہ کرنا سکھلایا گیا جوحسن معاملہ اور خوش اخلاقی سے متاثر ہوسکتا ہو لیکن ایک دشمن وہ ہے جوکسی حال میں اورکسی نہج سے دشمنی نہیں چھوڑ سکتائے تم کتنی ہی خوشا مدنرمی برتواس کا نصب العین یہی ہوکہ تم کو ہر طرح نقصان پہنچائے توالیے کیکے دشمن سے محفوظ رہنے کے لئے تدبیر آ کے تلقین فرمائی جاتی ہے۔ اور بتلایا جاتا ہے کہ ایسے شیطان کے مقابلہ میں نرمی اور عفوو در گزرے کا منہیں چاتا اوراس سے بیخے کے لئے ایک ہی تدبیر ہے کہ خداوند قدوس کی یناه میں آ جاؤ بیروه مضبوط قلعہ ہے جہاں پرشیطان کی رسائی نہیں اگرتم واقعی اخلاص اور تضرع سے اللّٰد کو یکار و گے تو وہ تم کو ضرور پناہ دے گا کیونکہ وہ ہرایک کی پکارسنتا ہے اور خوب سنتا ہے کہ س نے اس کو کتنے اخلاص اور تضرع سے پکاراہے۔ يهال ان آيات ميں جس حسن اخلاق کي تعليم دي گئي اس کي بہترین تفسیر ایک وہ واقعہ ہے جوامام احدٌ نے اپنی مندمیں حضرت ابو ہرری ہے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک تعخص نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي موجود كي مين حضرت الوبكر

قوم مذہب سے ہے مذہب جونہیں تم بھی نہیں جذب بأبم جونبين محفل الجم بهي نبين منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم یاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بردی بات تھی ہوتے جومسلمان بھی ا یک فرقہ بندی ہے کہیں کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانہ میں پنینے کی یہی باتیں ہیں؟ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں "مسلم" موجود وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تدن میں ہنود یہ مسلماں ہیں! جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلماں بھی ہو قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کھ بھی پیام محم کا تہمیں یاں نہیں آ کے ایک سے داعی الی اللہ کو جس حسن و اخلاق کی ضرورت ہےاس کی تعلیم دی جاتی اور سمجھایا جاتا ہے کہ خوب سمجھ لونیکی بدی کے اور بدی کے برابرنہیں ہوسکتی۔ دونوں کی تا ثير جدا گانه بله اايك مسلم ومومن اورخصوصاً ايك داعي الى الله كا مسلك يه بونا جائے كه برائى كا جواب برائى سے نہ دے بلکہ جہاں تک گنجائش ہو برائی کے مقابلہ میں بھلائی سے پین آئے اس طرزعمل کے نتیجہ میں سخت سے سخت ویمن بھی ڈھیلا پڑ جائے گا۔ گودل سے دوست نہ بنے تا ہم ایک وقت آئے گا جب وہ ظاہر میں ایک گہرے اور گرم جوش دوست کی

کیا ہی کہنااس کئے گوخطاب یہاں آ یکی طرف ہے مگر مقصود عام تعليم بصحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم الجمعين أن قرآني اخلاق کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ مظهر ہوکر چیکے اور جدھر گئے غیرمسلموں کوایے اخلاق سے متاثر کیا اوران کے اعلیٰ اخلاق تبلیغ اسلام کا ذریعہ بنتے تھے۔انسوس ہے کہ آج بھی وہی قرآن موجود ہے مگراس وقت کا مسلمان قرآنی اخلاق سے اتنا دور ہو گیا ہے الا ماشاء الله كرآج ہم اپنی بدخلقی اور بداطواری ہے اسلام کو بدنام کرنے والے ثابت ہو رہے ہیں۔العیاذ باللہ تعالیٰ۔

الغرض دعوت الی الله کی فضیلت کے ساتھ داعی الی الله کو جس حسن اخلاق کی ضرورت ہے اس کو بیان فر ماکر آ گے جس الله تبارك وتعالى كي طرف بلايا أجاتا ہے اس كي شان عظمت و قدرت اوروحدانيت كوظا هرفر مايا جاتا ہے جس كابيان آگلي آيات میں ان شاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

صدیق کو بے تعاشا برا بھلا کہنے لگا۔حضرت ابوبکر خاموثی کے ساتھاں کا سب وشتم سنتے رہےاور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دکھ کرمسکراتے رہے۔ آخر کار جناب صدیق کا پیانہ صبر لبریز ہو گیا تو آپ نے بھی اسے جواب میں ایک سخت بات کہہ دی۔ان کی زبان سےوہ بات نکلتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شدیدانقباض طاری مواجو چرهٔ مبارک پرنمایاں مونے لگا اور آپٌفوراَاٹھ کرتشریف لے چلے۔حضرت ابو بکرصدیق جھی اٹھ كرآپ كے پیچھے ہو لئے اور راستہ میں عرض كيا كہ حضور وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا اور آپ خاموش مسکراتے رہے جب میں نے اسے ایک جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم خاموش تھے تو ایک فرشتہ تمہارے ساتھ رہا اور تمہاری طرف سے اس کو جواب دیتا رہا اور جب تم بول پڑے تو فرشتہ کی جگہ شیطان آ گیا۔ میں شیطان کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتا تھا تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کریم کا تو

حق تعالی ہم کو بھی اور تمام امت مسلمہ کو قرآنی ہدایات و تعلیمات کو اپنانے کی تو فیق عطافر مائیں۔ حق تعالیٰ ہم کوبھی کسی نہ کسی درجہ میں داعی الی اللہ کے زمرہ میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرما ئیں ہم کوبھی یا اللہ اپنے راستہ پر چلنا نصیب فرمااورساتهه بی دوسرول کوبھی چلا نانصیب فرما۔

یااللہ ہمیں قرآنی اخلاق سے مزین فر مااور شیطانی وساوس سے ہماری حفاظت فر مااورایٹی پناہ میں داخل فر ما۔

یا اللہ! سلف صالحین کے قرآنی اخلاق تبلیغ اسلام کا ذریعہ بنتے تھے۔لیکن آج ہم اپنی برخلقی اور بداعمالی سے بدنام کنندہُ اسلام ٹابت ہور ہے ہیں۔اناللدواناالیہراجعون \_ یااللہ ہماری اورتمام امت مسلمہ کی حالت اس وقت قابل رحم ہے۔آ پ ہی کے فضل

وكرم سے آپ ہى كى تائيدوتوفيق سے آپ ہى كى نفرت وحمايت سے ہمارى حالت بدل سكتى ہے۔

یا اللہ ہم آپ کے کرم ورحم کے طالب ہیں۔آپ ہی کی طرف رجوع ہوکرآپ سے ہدایت کے بھکاری ہیں۔آپ ہی سے تو فیق حسن کےخواستگار ہیں۔آپ کے بندے ہیں۔آپ کے نبی الرحمة صلی الله علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں۔آپ ہی ہماری مدد فرمائیں اور ہمارے منحجد ارمیں ڈو ہے ہوئے بیڑے کو یارلگادیں اور ہمیں پھرے اسلام کاوفا داراور جانثار بنادیں۔ آمین۔ وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحُمُدُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

ومِنْ الْبِيعِ النّهِ وَالنّهَ ارُو الشّهُ مُنْ وَالْقَهُرُو لَا سَبُولُ وَالنّهَ مُنْ وَالْفَهُرُو لَا سَبُولُ وَالنّهُ مُنِ وَلَا اللّهِ اللّهِ وَالنّهِ اللّهِ وَالنّهُ وَالنّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّ

شِئْتُمُ الله عِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيْرٌ ٩

وہ تمہاراسب کیا ہواد مکھرر ہاہے۔

كرنے سے مانع ہے۔ اور باوجود واضح ولائل كے توحيد اللي كى طرف آ نانہیں جاہتے تو نہ آئیں اپنائی نقصان کریں سے اللہ کوان کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے جس کی بردائی اور بزرگ اور عظمت اور جروت کا بیرحال ہو کہ بے شار ملائکہ مقربین شب و روز اس کی عبادت اورتسيح وتقذيس ميس مشغول رہتے ہيں نہ بھی تھکتے ہيں اور نہ بھی اکتاتے ہیں۔تواپیے بزرگ اور مقدس فرشتوں کے سامنے يەشركىن بے چارے كيا چيز ہيں اوران كاغروركيا چيز ہے۔خوائخواہ ی جھوٹی شخی کر کے اپناہی نقصان کررہے ہیں۔آ گے ارشاد ہوتا ہے کہ زمین کو دیکھو بے جاری کیسی حیب حیاب ذلیل وخوار بوجھ میں دلی ہوئی پڑی رہتی ہے۔ خشکی کے وقت ہرطرف خاک اڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔لیکن جہاں آ سانی بارش کا ایک چھینٹا پڑا بھراس کی تروتازگی رونق اور ابھار قابل دید ہو جاتی ہے۔کھیتیاں سبزے گھاس' پات' پھل' پھول وغیرہ اُگ آتے ہیں اور وہ ایک عجیب اندازے این سبزے کے ساتھ لہلہانے لگتی ہے۔ آخر بیانقلاب كس كے دست قدرت كے تصرف كانتيج ہے؟ جس خدانے اس مردہ زمین کوزندہ کردیا کیاوہ مرے ہوئے انسانوں کے بدن میں دوباره جان نہیں ڈال سکتا۔ بے شک وہ سب کچھ کرسکتا ہے اس کی قدرت كےسامنے كوئى مانع ومزاح نہيں \_ تو قدرت كى ان نشانيوں كو د کھے کر اور اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کی زبان سے اللہ کی آیات س کربھی جولوگ تجروی سے بازئیس آتے اورسیدھی سیدھی باتوں میں واہی تباہی شبہات کو پیدا کر کے ٹیڑھی بناتے ہیں یا خوائخواه تو ژمروژ کران کامطلب غلط لیتے ہیں یا یونہی جھوٹ موٹ كے عذر اور بہانے تراش كرآيات اور احكام البيد كے ماننے ميں مير پيمبركرت بين اليي ثيرهي حال جلنے والوں كواللد خوب جانتا ہے اور خدا سے ان کی کوئی جال پوشیدہ نہیں جس وقت سامنے جائیں گے نتیجہ و کھولیں کے فی الحال اس نے ڈھیل دے رکھی

تفيير وتشريح بمنشة آيات مين دعوت الى الله كي فضيلت کے ساتھ داعی الی اللہ کوجس حسن اخلاق کی ضرورت ہے اس کا بیان فرمایا گیا تھا۔ اب یہاں سے آ کے اللہ تعالیٰ کی عظمت و وحدانيت اوربعث بعدالموت وغيره كابيان فرمايا جاتا ب\_ كوياس میں بداشارہ بھی ہوگیا کہ ایک طرف خدا کے خصوص بندے اینے قول و فعل سے خدا کی طرف بلا رہے ہیں اور دوسری جانب جاند سورج اورآسان وزمين كاعظيم الشان نظم سوچنے اور سجھنے والوں كو اس خدائے واحدی طرف آنے کی دعوت دے رہاہے۔انسان کو چاہے کدان تکوینی نشانیوں میں الجھ کرندرہ جائے۔جیسے بہت می قویس انہی میں الجھ کررہ گئ ہیں۔ بلکہ لازم ہے کہ اس لامحدود قدرت والے مالک کے سامنے سر جھکائے جس کی سیسب نشانیاں ہیں اور جس کے حکم سے بینشانیاں یعنی دن رات اور جا نداور سورج ایک مقررہ نظام میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ سورج اور جا نداور دن اور رات اس کی قدرت کا ملہ کے نشانات ہیں رات کواس کے اندھروں سمیت اور دن کواس کے اجالے سمیت اس نے بنایا ہے جو کے بعدد گرے آتے جاتے بن چونکه آسان اور زمین میں زیادہ خوبصورت اور منورسورج اور جا ند تھااس لئے اسی خصوصیت سے اپنامخلوق ہونا فر مایا اور فر مایا کہ اگر خدا کے بندے ہوتو سورج اور جاند کے آگے ماتھا نہ ٹیکنا اس لئے کہ وہ مخلوق ہیں اور مخلوق سجدہ کرنے کے قابل نہیں ہوتی سجدہ كئے جانے كے لائق وى ايك خدا ہے۔جوسب كا خالق ہے پس تم صرف خدا کی عبادت کئے جاؤ سورج اور جاند وغیرہ کے پوجنے والے بھی زبان سے یہی کہتے تھے کہ ہماری غرض ان چیزوں کی رستش سے اللہ کی رستش ہے۔اس کئے یہاں بتلا دیا گیا کہ بد چزیں پرستش کے لائق نہیں عبادت کا مستحق صرف ایک خداہے جو لوگ صرف اس کی عبادت نہیں کرتے اورغرور اور تکبرحق کے قبول

کسی کو تعظیماً سجدہ کرنا پیچھپلی شریعتوں میں جائز اٹھا دنیا میں آنے سے پہلے حضرت آ دم علیہ السلام کے لئے سب فرشتوں کو سجد العظیمی كالحكم ہوا۔ يوسف عليه السلام كوان كے والداور بھائيوں نے سحبزہ كيا جس كا ذكرقرآن كريم ميں سورة يوسف ميں موجود ہے مكر باتفاق فقهائ امت يتمكم ان شريعتول مين تقار اسلام مين منسوخ قرارديا كيااورغيراللدكوتجده مطلقاً حرام قرار ديا كيا"\_(معارف القرآن) افسوس ہے کہ بعض جاہل پیروں اور مریدوں میں پیجدہ بازی کی رسم اب بھی یائی جاتی ہے اور بزرگان دین کی قبروں کو بحدہ کرنا تو اس ملک پاکستان اور ہندوستان میں تو اکثر صاحبان نے دیکھاہی ہوگا۔ الله تعالى جميس دين كي سمجه اورفهم عطا فرمائيس اور برطرح كے منكرات سے بچا کردین خالص پرجم کواستقامت نصیب فرما کیں۔ مین۔ اب آ گے قرآن کریم جوحق تعالیٰ تھیم وحمید کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی حقانیت اور شان عظمت کو بیان کیا جاتا ہے جس کابیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ ان تلاوت كرده آيات ميں چونكه آيت سجده بھى تلاوت كى گئی ہے اس لئے بڑھنے اور سننے والوں پر ایک سجدہ تلاوت واجب ہوگیاہے جس کوادا کرلیا جائے۔

3 إ ہے كہ مجرم كوايك دمنہيں پكڑتا۔ بيسب پچھ سمجھانے كے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اب جوتمہاری سمجھ میں آئے گئے جاؤے گریہ یاد رے کہ تمہاری سبحرکات اس کی نظر میں ہیں۔ایک دن ان کا اکٹھاخمیاز ہ بھکتنا پڑے گا اب خودسوچ لواور سمجھلو کہ ایک حخص جو اپی شرارتوں کی بدولت جلتی آگ میں گرے اور ایک جواپنی شرافت اورسلامت روی کی بدولت ہمیشہ امن وچین سے رہے دونوں میں کون بہتر ہے؟

ان آیات سے ایک بات بیاثابت موئی جیسا که حضرت مولانا مفتى محمد شفيع صاحبٌ نے اين تفسير ميں لكھا ہے كه "سجده صرف حق تعالیٰ خالق کا کنات کاحق ہےاس کے سواکسی ستارے یا انسان وغیرہ کو تجدہ کرنا حرام ہے خواہ وہ عبادت کی نیت سے ہو یا محض تعظیم و تکریم کی نیت سے دونوں صورتیں اب باجماع امت حرام ہیں۔فرق صرف اتناہے کہ جوعبادت کی نیت سے سی کو سجدہ کرے گاوہ کا فرہو جاوےگا ادرجس نے محف تعظیم و تکریم کے لئے سجدہ کیا اس کو کا فرنہ كہيں گے مرارتكاب حرام كامجرم اور فاس كہاجائے گا يحده عبادت توالله تعالیٰ کے سواکسی کوکسی امت وشریعت میں حلال نہیں رہا کیونکہ وه شرك مين داخل ہے اور شرك تمام شرائع انبياء ميں حرام رہا ہے البت

حق تعالیٰ کا بے انتہاشکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل سے ہم کوتو حید کی دولت عطا فرمائی۔ یا اللہ ہمیں شب وروز اپنی عبادت اورائی یا کی و بردائی بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اور قیامت وآخرت پرہم کواییا یقین کامل نصیب فرما کہ ہم آخرت سے مسی کھی غافل ندہوں۔ یا اللہ اپنے کرم سے قیامت کے دن نار سے ہم کو بچاہیے اور اپنی امن وامان والی جنت میں ہمیں داخل ہونا نصیب فر مائیئے یا اللہ! ہم کفار ومشر کین کی کیا حکایت وشکایت کریں جو قیامت و آخرت کے منکر ہیں۔اب تو ہمیں رونا بعض اہل اسلام ہی کے لئے ہے کہ جود نیامیں من مانی اور دل چاہی زندگی بسر کررہے ہیں اور قیامت وآخرت سے بالكل بے پرواہوكرممنوعات ومنكرات شرعيه ميں گرفتار ہيں آپ كا حكام سے انحراف واعراض برت رہے ہيں۔ یا الله!اس غفلت و جہالت کواہل اسلام ہے دور فر ما دے اور ہم کواپنا و فا دار فر ما نبر دار بندہ بن کر زندہ رہنا اور اسی حالت پر واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحُمُدُ لِلْهِ رَتِ الْعُلِّمِينَ مرنانصیب فرمادے۔ آمین۔

لیا ہے۔آپ کو دہی باتیں کہی دینے والا ہے۔ اور اگر ہم اس کو جمی قرآن بناتے اَبِعِثِ إِنَّ وَلَقُكُ الْكِيْنَا مُوْسَى الْكِيلَةُ نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی سواس کے آئے گئے وہ آیا ان کے ماس اانكاركيا إيالذَّكُو ذكر(قرآن)كا كتاجب کا کانت و ایجے پاس مہیں آتا یا مِنْ ہے احکثہ حكت والے حكيثير سزاوار مكائفةكُ نبين كها جاتا لك آپ كو ل رسولوں کو اومن قَسُلُكَ آبُ ہے قبل اِنَّ مِثْك بیجہ وردناک | وَلَوْجَعَلُنالُهُ اور اَکْر ہم بناتے اُسے | قُرْانًا قرآن کو | اَنْجِیسیّا جمی زبان کا | لَهٔ)لُا اوّ وہ کہتے | الْيَتُهُ اللَّي آيتين | ءَاعَجَينٌ كما جَمَى ( كتاب ) | وعَمَرُ بِنَّ اور عربي (رمول ) | قُلْ فرمادين

فِنَ اَذَا نِهِ حَدُ ان كَانُوں مِنَ وَقُونُ كُرانَى وَهُو اوروو۔ يہ عَلَيْهِ حُر ان پر عَمَّى الموانِ اُولِيكَ يوك اِنْدَادَ فَنَ اللهَ عَلَيْهِ عُونَ ان بِعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عُونَ ان بِعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلِيْهِ عَل

کی ہے کیکن منکرین نے اس کے جواب میں ہر طرح کی اذیت اورتكيفين پہنچائيں۔ پھرجس طرح گذشتہ پینمبروں نے بختیوں پرصبر کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ پھی صبر کرتے رہے۔ متیدیمی موگا کہ کچھلوگ توبہرے راہ راست پرآ جائیں گے اور کھھا پی مجروی اورضد پر قائم رہیں گے جوآ پ کی بات مان لیں گے اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا کیونکہ وہ نفور رحیم ہےاور جو نه مانے گاوہ سزایائے گا کیونکہ اللہ سز ابھی سخت دینے والا ہے۔ آ کے کفار مکہ کے ایک خاص حیلے بہانے کے متعلق ہلایا جاتا ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ عربی پنیمبر کامعجز ہ تو ہم اس وقت سجھتے جب قرآن عربی کے سوائسی اور زبان میں آتا۔ عربی تو محمد (صلی الله علیه وسلم) کی مادری زبان ہے۔ یہ جوعر بی میں قرآن پیش کرتے ہیں تو کیے یقین کیا جائے کہ بیانہوں نے خوداین طرف سے نہیں گھڑلیا (العیاذ بالله تعالیٰ) ہاں اگر کسی دوسری زبان میں جس کو پہنیں جانتے خدا کا کلام پیش کیا ہوتا تو اس وقت مانا جاسكتا تھا كەپيان كااپنا بنايا موانېيى ہے۔اس كا جواب حق تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ جھے ایک بات نہ ماننا ہوتو ہزار حیلے بہانے نکال سکتا ہاب تو کفار مکہ یوں کہتے میں کہ عربی کے سوااور کسی زبان میں قرآن آتا تو ہم مان لیتے که میمجزهٔ ہے لیکن فرض کرواگر ایسا ہوتا تو اس وقت ان کو میہ اعتراض ہوتا کہ مربول کے لئے عربی زبان میں بیکلام کیول نہیں نازل کیا گیا۔ بھلا یہ کسی بے جوڑ بات کدرسول عربی اور اس کی قوم جواولین مخاطب ہے عرب اور کتاب بھیجی جائے ایس

لفسير وتشريح الذشتة يات مين ان لوكون كوجوالله كي نشانيان د كيهر كراس كونبيس بيجانة الله كي طرف وعوت دين والول كي زبان ے آیات الہین کران کوئیں مانتے اور سیدھی سادھی دین کی باتوں میں شک وشبہات کرتے ہیں اور عذر وبہانہ تراش کرا حکام خداوندی مانے سے انکار کرتے ہیں ان کو جتلایا گیاتھا کہم جوجا ہے کئے جاؤ التدتمهار يسبكام وكيدر بإب ايك دن ان كاخمياز واكشا بمكتنا موكا اور پوچھا گیا تھا کہ بتلاؤ قیامت کے دن نارجہنم میں پڑنے والا اچھا بے یادہ جوخوش اور بغم موکرامن وامان حاصل کرنے والا ہے۔ اب آ گے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جولوگ خواہ مخواہ ا پنی تجروی سے نفیحت کی بات میں شبہات پیدا کر دیتے ہیں اور بھولی ہوئی نیک باتوں کے یاد دلانے والے تذکرہ سے منہ موڑتے ہیں وہ بڑاغضب کررہے ہیں بیتذ کرہ تو ایک بڑی عزت اورشان والی کتاب ہے جس کے بیچھے جھوٹ کہیں پھٹک بھی نہیں سکتا اور جس میں جھوٹ کی کسی طرف سے کوئی مخبائش بى نهيں تو ايس صاف واضح اور محكم كتاب كا انكار ايك احمق يا شرير آ دمي كے سواكوئي نہيں كرسكتا۔ بيكتاب تواس كى اتارى ہوئی ہے جوساری حقیقوں سے واقف اور تمام کا مالک ہے تو باطل کی کیا مجال ہے کہ جواس کتاب کے پاس بھی پھٹک سکے۔ آ گے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوتسلی دی جاتی ہے کہ منکرین کا جومعاملہ آپ کے ساتھ ہے یہی روب ہرزمانے کے منکرین کا ایے پیمبروں کے ساتھ رہا ہے۔ پیمبروں نے ہمیشہ خیرخواہی ہیں جو ان کوخلجان اور تر دد میں مبتلا کئے ہوئے ہے کہ ان کو عذاب كايقين بينهيس آتا حالانكه وه فيصله ضرور واقع مو گااور اس فیصله کا حاصل مدہے کہ جوکوئی اچھااور نیک کام کرتا ہے وہ ایے نفع کے لئے بعنی وہ اس کا نفع اور ثواب یاوے گا اور جو محص براكرتا ہے اس كا وبال اس يريزے كا اوراس كوسر ادى جائے گى الله کے ہاں بندوں پر کوئی ظلم وستم نہیں کہ وہ کسی کو ناحق سزادے گا بلكہ جس كوسزادے گاوہ خوداس كے كرتو توں پردے گا پس اگر كسى کومزاسے بچنا ہے تووہ اپنی حالت درست کرکے پچ سکتا ہے۔ ابيهال ان آيات مين جويفرمايا كيا لا ياتيه الباطل من بين يديه والامن خلفه لعناس قرآن كريم مس باطل يعنى غيرواتى بات ندال کے آ گے کی طرف سے آسکتی ہے نداس کے پیچھے کی طرف ےاس میں صاف تصریح ہے کہ شیطان یا باطل کا کوئی تصرف اور تدبيراس كتاب مين بين چل عنى كدوه اس كتاب ميس كي بيشي يا كوئي تحريف كرسككى الل باطل كى مجال نبيس كرسا منة كراس كتاب میں کوئی تغیریا تبدل کرسکے اور نداس کی بیجال ہے کہ پیچھے سے جھپ كراس كالفاظ مامعاني مين تحريف اورالحادكر سكي يعني بيكتاب الله تعالى كنزو يك اليي باعزت اور باوقعت ب كهنداس كالفاظ میں کی بیشی کی کسی کوقدرت ہے نہ معانی میں تحریف کر کے اس کے احکام بدل دینے کی مجال ہے جب بھی کسی بد بخت ملعون نے اس کا اراده کیا وه بمیشه رسوا اور ذلیل جوا۔ اور قرآن اس کی نایاک تدبیر و تحریف وغیرہ سے پاک رہا۔ دنیااس کا کھلا ہوامشاہرہ کر چکی ہے۔ الحمد للداس درس برسم وال ياره ختم مواراب آئنده سے انشاءالله ۲۵ وال پاره شروع موگا اب چونکه نیکی و بدی کا یورا بدله قیامت کے دن ملے گا تو کفار اکثر سوال کرتے تھے کہ قیامت كب آوے گى اس كئے آ كے اس كا جواب ارشاد فرمايا كيا ہے جس كابيان انشاء الله اللي آيات ميس آئنده درس ميس موگا۔ واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

ز بان میں جس کا ایک حرف بھی عرب لوگ نہ سمجھ شکیں۔ تو مئرین ومعاندین کے بیلغوا در بیہودہ شبہات تو بھی ختم نہ ہوں گے۔ ہاں اس قدر تجربہ ہرایک آ دمی کرسکتا ہے کہ یہ کتاب مقدس اینے او پرایمان لانے اور عمل کرنے والوں کوکیسی عجیب اور نافع بدایات اوربصیرت اورسوجھ بوجھ عطا کرتی ہے کہان کے قرنوں اور صدیوں کے روگ مٹا کر کس طرح بھلا چنگا کر دیتی ہے اورکیسی بداخلاقیوں اور بد کر داریوں سے نکال کرحسن اخلاق اورنیکیوں اور بھلائیوں کی طرف لے آتی ہے۔اس پر بھی ان مئرین کواگر قرآن کی روشنی میں کچھنظر نہیں آتا تواس میں قرآن کا کیا قصور ہے۔ان منکروں کو چاہئے کہ اپنی نگاہ کا ضعف وقصور محسوس كرك اپني آئكھوں كاعلاج كريں جيسے كسي كو دور سے آ واز دی جائے تو وہ نہیں سنتا اور اگر سے بھی تو اچھی طرح سمجھتانہیں ای طرح منکرین قرآن بھی صداقت اورمنبع صداقت سے اس قدر دور بڑے ہوئے ہیں کہت کی آ وازان کے دل کے کا نوں تک نہیں فیہنچتی اور مبھی ٹیچھے پہنچتی ہے تو اس کا ٹھیک مطلب نہیں سبحتے آ گے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مزیدتسلی کے لئے فرمایا جاتا ہے کہ جیسے آج قرآن کے ماننے اور نبہ ماننے والول میں اختلاف پڑ رہا ہے پہلے توریت کے متعلق جوحضرت موى عليه السلام بر نازل موكى تقى اليابي اختلاف پڑچکا ہے بعض نے مانا بعض نے نہ مانا۔ پھر د کھے لوکہ وہاں نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا تھا۔ پس اے نبی صلی اللہ عليه وسلم آپ بھی ان كے اختلافات سے متاثر نہ ہو جائے اور بيسب اختلافات محض اس وجدے بيں كمانہيں مہلت دى جا رہی ہے اورمہلت اس وجہ سے دی جا رہی ہے کہ بیاللہ تعالی یہلے ہی طے کر چکے ہیں کہ وہ کسی کو پورے طور پر اتمام حجت نے پہلے سزاندویں گے۔اگرخداتعالیٰ کامیتکم جاری نہ ہوچکا ہوتا تواب تک ان مكرين كے درميان بھى كافيصله كرديا كيا ہوتا اوریقیناً میلوگ اس فیصله کی جانب سے بھی ایسے شک میں مبتلا

besturaubooks.Wordbress.com

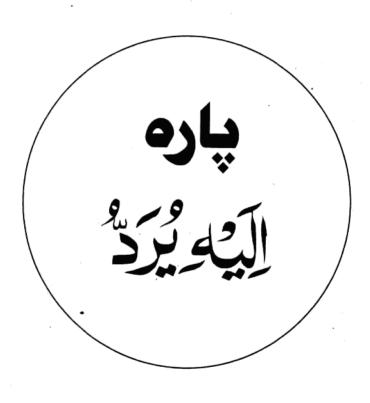

ا عُوْذُ يَاللُّهِ مِنَ الشَّيْظِرِ، الرَّحِيْمِ بِنَصِمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُن الرَّحِيْمِ **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** ونيركة عِلْمُ السَّاعَةُ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ تُهُرَاتٍ مِّنْ أَبُامِ أَوْ مَا تَخِلُ مِنْ أَنْتَى وَكَ ٩ وَيُومُرُيْنَادِيْهُمُ إِيْنَ ثُمُرِكَآءِيٌ قَالُوۤا أَذَنَّكُ كَامِتَامِنْ شَعِمْنِ®َ وَصَلَّ عَنْهُمُ اطلاع ہے ہوتا ہے اور جس روز اللہ تعالی ان (مشرکین ) کو یکارے گامیرے شریک کہاں ہیں وہ کہیں گے کہ ہم پ سے بھی موض کرتے ہیں کہ ہم شر اورجن جن کو پیاوگ پہلے سے (بعنی ونیامی ) یوجا کرتے تھے ہ سب غائب ہوجاویں محیادر بیاوگ سجھ لیس محکمان کیلئے کہیں بیجاؤ کی صورت نہیں۔ آ دی کار تی کی خواہم ش وَإِنْ مَّتَهُ التَّـرُّ فَيَؤُوسٌ قَنُوطُ ۗ وَلَئِنْ آذَقُنْ وَحُمَةً مِّتَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَتَنْهُ لَيَقُولَٰ ق اوراگراس کوکوئی تکلیف پنچتی ہے تو نامید ہراساں ہوجا تا ہے۔اوراگرہم اس کو کی تکلیف کے بعد جو کہاں پرواقع ہوئی تھی اپنی مہریانی کامزہ چکھادیتے ہیں تو کہتا ہے هْ ذَالِيْ وَمَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَالِمِنْ تُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّيۡ إِنَّ لِيْ عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَكَنُبْبَاتَتَ بیتو میرے لئے ہونا ہی چاہیئے تھا اور میں قیامت کوآنے والنہیں خیال کرتا اوراگر میں اپنے رب کے پاس پہنچایا بھی گیا تو میرے لئے اُس کے پاس بھی بہتری ہی ہے۔ الَّذِيْنَ كَفُرُوْا بِمَا عَمِلُوْا 'وَلَنُّذِيْقَتَّهُ مُرِمِّنُ عَذَابِ غَلِيْظِ® سوہم ان منکروں کوان کےسب کردارضرور بتلا دیں گے ،اوران کوخت عذاب کامز ہ چکھاویں گے ۔ اِلْین کھ اس کی طرف ا ٹیرکڈ کوٹایا(حوالے کیا)جاتا ہے ایڈالٹا اعماقہ قیامت کاعلم ا و کا ایخوٹیٹر اورنیں لکایا مین کوئی ا شکراپ کھل مین ہے ٱکْٹِیا ﷺ اسکےغلاف گا بھوں 📗 و مَا نَنْجِلُ اورنیس صاملہ ہوتی ہے 📗 مِنْ اُنٹی کوئی عورت 📗 وَلَا تَصَنَعُ اورندہ بحیر فنتی ہے 📗 اِلَا محمر 📗 بعلیہ اس سے علم میر وَ يُوْهَرُ اور حِس دن لِيُنَادِينِهُمْ وه يكارے گا أَنبِين لَيان لَيْنَ كَهال لَا تُعَرِّكَأَ بِني ميرے شريك لَقَالُوا وه كہيں مے ا مَا مِنَا نَہیں ہم ہے | مِنْ شَجِیدِیں کوئی شاہد | وَضَلَ اور تھویا کیا | عَنْهُمْ ان ہے | مَا کَانُوْا ایک عُونَ جودہ ویکارتے تھے | مِنْ قَبْلُ اس فِیرَا ا الانتكانُ انسان | مِنْ ہے مِنْ مِحْيْصِ كُونَى بِحَاوَ(خلاصى) لَا لِيُنْتُوهُ نَهِينَ تَعَلَّمَا وَ خَكُنُوا اورانہوں نے سمجھ لیا 📗 ماکہ کم نہیں ان کیلئے دُعَآ لِنَجَيْرِ بَعَلانَى الْكُنِّهِ ۚ وَلِنْ اوراكُم ۚ مَنَّهُ اسْ لَكُ جائِ ۚ النَّبُوُّ بُرانَى ۚ فَيُؤُسْ تومايين موجاتابِ ۚ قَنْوَطْ مَا مُدِ ۗ وَلَكِنْ اورالِية ٱكر اَذَفَنْهُ بِم جَلِما مُرِياتِ | رَحْمُهُ رَمْت | مِنَا إِيْ الْمِرْفِ | مِنْ بَعْدِي كِبعد | خَرَآءَ كَى تَطِيف | مَنَتْهُ جَاسَ كَوْتِي | لَيُقُولُونَ تُوهِمُرمِكِيكًا هٰذَالِیٰ بیمیرے لئے | وَمَا اَخُلُقُ اور میں خیال نہیں رکھتا | النّائحَةُ قیامت | قَالَمَ ہُونے والی | وَکَبِنِ اورالبتہ اگر | رُجِعْتُ مجھے لوٹایا مم ا اِنَّ مِينَكَ اللهُ مِيرِ عَلِيَّ العِنْدُةُ الرَّكِ مِاسَ اللَّهُ شَنَّى البَّهِ بَعَلَالُ الْفَكَنْيَةَ فَنَ لِس بَم ضروراً كاو كردير م الى رَبْنُ اين رب كي طرف الَّذِيْنَ لَفَرُواْ جَن لوَكُول نَے تفركيا كافر \ بِهَا عَيم لُوا اس بِعِونهوں نے كيا (اعمال) \ وَكُنَّنِ يُقَنَّهُ مُهُ اورالبته بمضرور يكها كيس محانيس عَذَابِ أَيكَ عَذَابِ | غُلِيْظِ سَحْت

مشركين ونيامين جنهين خدا كاشريك بناكر يكاريت تصقيامت میں اُن کا پنة نه ہوگا کہ وہ اینے پرستاروں کی مردکوا محکیل ہے اور یرستاروں کے دلوں سے بھی وہ پکارنے کے خیالات اس وقت غائب ہوجائیں گے اوروہ مجھ لیں گے کہ خدائی سزاہے بیخے کی اب کوئی سبیل نہیں اور گلوخلاصی کا اب کوئی ذریعینہیں۔آخر آس تو ژکر بیٹھے رہیں گے اور جن کی حمایت میں دنیا میں پیغمبروں سے لزتے تھے قیامت میںان سے قطعاً بے تعلقی اور بیزاری کا اظہار کرنےلگیں گے۔آ گے کفروشرک کا ایک بردااٹر طبیعت انسانی پر بیان فرمایا جاتا ہے کہ جو محص تو حیدوایمان سے بہرہ ہے اُس آ دمی کے اخلاق واعمال وعقا ئدا ہے برے ہوتے ہیں کہ ایک تو كى حالت ميں يعنى خواہ آرام ہو يا ينگى دونوں ميں ترتى كى خواہش ہے اُس کا جی نہیں بھر تا اور بیکمال حرص ہے۔ کہ کسی حد رِبھی پہنچ کراس کی حرص کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اگر بس چلے تو ساری دنیا کی دولت لے کرایۓ گھر میں ڈال لے ۔ بیتو ایک کافرو مشرک بددین بداخلاق بداعمال کی حالت بتلائی گئی جبکها ہے کچھیش وآرام وتندرتی نصیب ہوتو مارے حرص کے یہی حابتا ہے کہ اور زیادہ مزے اڑائے ۔لیکن اگر اس پر کوئی خاص حالت تنگی کی یا افتاد پڑنا شروع ہوئی اور اسباب ظاہری کا سلسلہ اینے خلاف دیکھا تو اس وقت اس کا دل فورا آس تو ژکر بیٹھ جاتا ہے اورناامیدو ہراساں ہوجاتا ہے کیونکہ اس کی نظر صرف اسباب پر محدود ہوتی ہے۔اس قادر مطلق مسبب الاسباب پراعتاد نہیں ركهتا كهجوجا بية وايك آن مين سلسله اسباب كوالث يلث كرركه دے۔ یہ دوسری حالت بھی کا فرومشرک کی بیان ہوئی۔آگ اس کی ایک تیسری حالت کابیان ہے کہ مایوی کے بعد اگر تکلیف یا مصیبت دور کرکے خدا اپنی مہربانی ہے پھرعیش و راحت کا سامان کر دے تو یہ کہنے لگتا ہے کہ میں نے فلاں تدبیر کی تھی۔

تفسيروتشر يح: \_گذشته آيات مين بتلايا گيا تھا كەخداك بال ظلم نہیں ہرآ دمی اینے عمل کوآخرت میں دیکھ لے گا اور جیسا دنیا میں کرے گا وبیا ہی آخرت میں سامنے آئے گا۔ نہ کسی کی نیکی وہاں ضائع ہوگی ۔ ندایک کی بدی دوسرے پر ڈالی جائے گی ۔ تو جب کفار مکہ ہے کہا جاتا کہ نیکی اور بدی کا پورا بدلہ قیامت میں ملے گا۔ تو کفارا کثر سوال کرتے کہ قیامت آئے گی کب؟ اس کا جواب ان آیات میں دیا جار ہاہے کہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی اس کاعلم صرف خدا کو ہے کسی مخلوق کواس کاعلم نہیں۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ قیامت ہی کی کیاتخصیص ہے۔اللہ کاعلم تو ہرشے کومحیط ہے حتی کہ کوئی کھل اینے خول میں سے ۔اور کوئی داندایے خوشہ میں سے اور کوئی میوہ آیے غلاف سے باہر نہیں آتا جس کی خبر خدا کو نہ ہو۔ نیز کسی عورت کو جوحمل رہتا ہے یا کسی مادہ جانور کے پیٹ میں جو بچیموجود ہے۔سب کھ اللہ کے علم میں ہے اسی طرح سمجھ لوکہ موجودہ دنیا کے نتیجہ کے طوریر جوآ خرت کاظہور اور قیامت کا وقوع ہونے والا ہے اس کا وقت بھی خداہی کومعلوم ہے۔کوئی انسان یا فرشتہ اس کی خبرنہیں رکھتا۔ اور نداس کواس کی خبرر کھنے کی ضرورت ہے۔ضرورت تو اس کی ہے کہ آ دمی قیامت کی خبراللہ کے فرمانے کے موافق یقین رکھے اوراس دن کی فکر کرے۔آ گےاس قیامت کے ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ جب وہ دن آئے گا تو اللہ تعالی مشرکین سے فرمائے گا کہ دنیامیں تم نے جن کومیراشر یک قرار دے رکھا تھا اب ان کو بلاؤ کہ تم کواس مصیبت سے بچاویں مشرکین جواب میں کہیں گے كداب تو ممآپ سے يهى عرض كرتے ہيں كدہم ميس كوكى اس عقیدہ کامد عنہیں۔ یعنی اپنی غلطی کے ہم مقربیں۔ چونکہ وہاں سب حقائق منکشف ہوجا کیں گے پس بیاقراریا تواضطراری ہوگا یا ممکن ہے اس سے کچھ تو قع مشرکین کونجات کی بھی ہو۔ تو اب یہاں یہ قابل غور ہے کہ یہ کافر ومشرک اور بے دین بدخلق انسان کی خصلت بیان فرمائی گئی ہے کہ دنیا میں اس کا دیوگا ترقی کی خواہش ہے جی نہیں بھر تا اور دن رات ترقی کی رے اور اس کا خطا ہیں اس کا عین مقصود زندگی ہوتا ہے۔ آج کا فراور مشرک اور بے دین قوموں کا سامان عشرت دیکھ کرا کشر مسلمانوں کی بھی رال نیکتی ہواور انہیں بے دینوں کے قش قدم پر چلنے کوترقی کا معیار ہمچھ رکھا ہے جس کا انہیں بے دینوں کے قش قدم پر چلنے کوترقی کا معیار ہمچھ رکھا ہے جس کا شریعت کے ان چیزوں کی جڑ کا کے دی سے مالی اور حب جاہ ہے جب کہ شریعت کی سامام اور ترقی ہے ہم سکتا ہے کہ کیا اسلام اور علماء اسلام دینوی ترقی سے مالی جیں ۔ اور اگر مالی نہیں تو کی عروب کے اس کے جواب میں ایک مضمون" اسلام اور ترقی" حضرت کی میں ایک مضمون" اسلام اور ترقی" حضرت کی میں الکے درس میں نقل کیا جائے گا انشاء اللہ جس سے اسلام میں ترقی کا انشاء اللہ جس سے اسلام میں ترقی کا صحیح منہوم اور اس کے حصول کا صحیح میں میں تو تو کی میں میں تو تو کیا کہ کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کی ک

میری تد بیرلیافت اورفضیلت سے بونہی ہونا چاہئے تھا اوراب عیش و آرام کے نشہ میں ایسا مخور ہوتا ہے کہ آئندہ بھی کی مصیبت اور تکلیف پیش آنے کا خطرہ نہیں رہتا ہے بھتا ہے کہ ہمیشہای حالت میں رہوں گا اور بہاں تک پھولتا اور بھولتا ہے کہ کہاں حالت میں اگر بھی قیامت کا نام من لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو خیال نہیں کرتا کہ قیامت بھی کوئی ہونے والی چیز ہے۔ اور میں خوالی نوبت آئی گئی تب بھی مجھے یہی یقین ہے کہ وہاں مجھی میرا انجام بہتر ہوگا۔ اگر میں خدا کے زد یک برا اور نالائق ہوتا تو دنیا میں مجھے یہ عیش و بہار کے مزے کیوں ملتے۔ جب ہوتا تو دنیا میں مجھے یہ عیش و بہار کے مزے کیوں ملتے۔ جب میرے ساتھ بہاں میں معاملہ ہے تو وہاں بھی بہی معاملہ میرے ماتھ ہوگا اس پرآ گے ارشاد ہوتا ہے کہ خوب خوش ہولے کہ اس کفروغرور کے باوجود وہاں بھی مزے لوٹو گے۔ وہاں بینچ کر پنتا میں جائے گا کہ منکروں کوکسی سخت سزا بھگتنا پڑتی ہے اور کس طرح عربھرکے کر توت سب سامنے آتے ہیں۔

## دعا سيجئے

# وَإِذَا ٱنْعَمَنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَا مِجَانِيهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فِكُو دُعَآ إِعْرِيضٍ ﴿ قُل

تے ہیں تو ہم سے مندموڑ لیتا ہےاور کروٹ چھیر لیتا ہے،اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہےتو خوب کمبی چوڑی دعا کیں کرتا ہے،آ کے مملیقے

## ٱرَّيْتُمُرِانَ كَانَ مِنْ عِنْدِاللهِ نُحَرِّكُ فَرْتُمُ بِمِمَنِ اَضَكُ مِّمَنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيْدٍ®

بھلا بیقو بتلا ؤ کیا گریدقر آن خداکے یہال ہے آیا ہو پھرتم اس کا کروا ٹکارسوالیے بخص سے زیادہ کون غلطی میں ہوگا جو (حق سے )الیمی دور درازمخالف

سَنُرِيْهِمُ الْيِبَا فِي الْأَفَاقِ وَ فِي ٓ اَنْفُسِهِ مُرِحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ مُرَاتَهُ الْحَقُّ ٱوْلَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ إِنَّهُ

ہم عقریب ان کواپی نشانیاں ان کے گردونواح میں بھی دکھادیں ہے ،اورخودان کی ذات میں بھی یہاں تک کہان پر ظاہر ہوجادے گا کہ وہ قر آن جق ہے،(تو) کیا آپ کے رب کی

# عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَكِمِنْكُ ۞ أَلَآ إِنَّهُ مُهُ فِي مِزْيَاةٍ صِّنْ لِقَآ إِرَبِهِمْ ۚ أَلَآ إِنَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ تَعْيُطُهُ

وَلِذَا اور جب | انْعُنَنَا ہم انعام کرتے ہیں | عَلَى الْإِنْسَانِ انسان ہر | اَعْرَضُ وہ منہ موڑلیتا ہے| وَزَا اور جل لیتا ہے| دِیجَانِیہ اینا پہلو| وَراذَا اور جب مندَهُ آ كات النَّرُ مُالَى ا فَكُوْ دُعَا اللهِ تو معاول والا عريض لبي إجوري ا قُلْ آپ فرمادي الدَّرين تُحدُ كياتم نے ديكها إن كان اكر مو مِنْ ﴾ يعند الله الله كياس أثُقة كار كفَرَتُمُ يه تم في تفرياس ﴾ مَنْ كون الصَلُ برا مُراه المِمَنَ اس برا هُوَ وه إفي مِن يشقكاتٍ ضعراً بَعِيْدٍ دُوردراز السَّنُونِيهُمُ إيْتِيَا بم جلد دكها دين كه أنين اين آيات إلى فالنُفاقِ اطراف عالم مين الو اور النِّ أنْفُيه بهند ان كي ذات مين عَلَى بِرِكا كُلِّ شَكَءَ هِرْثِ الشِّحِيدُ شَامِهِ الأخوب يادر كُعُو النَّهُ فِي بينك وه الفِي مِنْ بِلَةٍ فَك مِن إِقَالَ لما قات ﴾ وتيهيفر النارب الكايادركمو إلله بيتك وه بيكل تأيي برشي بركا فينيط اعاط ك بوع

تفسير وتشريح: \_ بيسوره حمة مسجدة كي آخري آيات بي \_ اميد بوت بھي درنبيں لگتي کيونکه اس كاتعلق قادر مطلق خدائے گذشتہ آیات میں کفروشرک کی ندمت کے سلسلے میں شرک و کفر کا اوالا کرام سے تو ہے نہیں کہ اس کے ول کو اعانت ا کی بڑااٹر طبیعت انسانی پر بیان فر مایا گیا تھا اور بتلایا گیا تھا کہ 📗 خداوندی کی سہارا در توّ ت ہو۔اورا گر تکلیف ومصیبت کے بعد پھراس کوعیش وراحت مل جاتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ بیتو میرے کئے ہونا ہی جا ہے تھا۔ میری تدبیر میراہنراور میری لیافت ای کو مُقْتَضَى تَقَى ۔ ایسے ہی انسان کے متعلق آ گےان آبات میں بتلایا جاتا ہے کہ ایسا مخص اللہ کی نعمتوں سے متمتع ہونے کے وقت تو منعم حقیقی کی حق شناسی اور شکر گذاری سے اعراض کرتا ہے اور بالكل بے يروا موكرادهر سے كروث بدل ليتا ہے اور جب اس كو

جو خص توحیداورایمان سے بہرہ ہاس کے اخلاق۔اعمال اورعقا کدایسے برے ہوتے ہیں کہ جباسے عیش وآ رام وصحّت وتندرت نصيب موتو بهى د نيوى حرص سےاس كاپيي نہيں بحرتااور دنیا کی ترقی کی خواہش سے اس کا جی نہیں بھرتا۔ بس طلے تو ساری دنیا کی دولت این یاس جمع کرلے۔اوراس پر جہال کوئی ا فناد پڑی اور ظاہری اسباب اینے مخالف دیکھےتو پھر مایوس اور نا

سلسلہ اسباب ظاہری کے بالکل خلاف ۔ اور فر آنی پیشگو ئیوں ك عين مطابق وقوع پذير جوئيں چنانچەمعركە ' بدر' مين كفار مكه نے خودا پی جانوں کے اندراور'' فتح مکہ'' میں مرکز عرب کے اندلان اور خلفائے راشدین کے عہدیس تمام جہان کے اندرینمونداین آنکھوں سے دیکھ لئے۔اور بیر بھی ممکن ہے کہ بیراں'' آیات'' ے عام نشانہائے قدرت مراد ہوں جوغور کرنے والوں کوایے وجود میں اور اپنے وجود سے باہر تمام دنیا کی چیزوں میں نظر آتے ہیں جن سےحق تعالی کی وحدانیت وعظمت کا ثبوت ملتا ہےاور قرآن کے بیانات کی تقدیق ہوتی ہے۔ حکمت خداکی ہزار ہا نشانیاںخودانسان کےاییے وجود میںموجود ہیں اس کی صنعت و بناوٹ اس کی ترکیب وجبلت اس کے جدا گانداخلاق اور مختلف صورتیں اور رنگ وروپ آواز لہجہ وغیرہ اس کے خالق وصانع کی بہترین نشانیاں ہیں جو ہروقت اس کے سامنے ہیں بلکہ اس کی اپنی ذات میں موجود ہیں ۔آگے بتلایا جاتا ہے کہ قرآن کی حقانیت کوفرض کر وکوئی نه مانے تو اسکیلے خدا کی گواہی کیا تھوڑی ہے جو ہر چیز پر گواہ ہے اور ہر چیز میں غور کرنے سے اس کی گواہی کا ثبوت ملتا ہے ۔ سورۃ کے اخیر میں بتلایا گیا کہ بیکفارومنکرین اس دھوکہ میں ہیں کہ بھی خدا کے سامنے جانا اوراس سے ملنانہیں ہے حالانکہ خدائے تعالی ہروقت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ کسی وتت بھی اس کے قبضہ اور احاطہ سے نکل کرنہیں جاسکتے اگر مرنے کے بعدان کے بدن کے ذرات مٹی میں مل جائیں۔ یا یا فی میں بہ جائيں يا ہوا ميںمنتشر ہو جائيں تب بھی ايک ايک ذرہ پراللّٰد کاعلم اورقدرت محیط ہے۔ان کوجمع کر کے از سرنو زندہ کردیا جائےگا۔ يهال آيت مين جو يوفرمايا كيا واذا آ انعمنا على الا نسان اعرض و نا بجانبه واذا مسه الشر فذوا دعآء عویض یعنی ایک بے دین ۔ ناشکر گذار کا فرمشرک کی خصلت تکلیف پہنچی ہے یا مصیبت پیش آتی ہے اور نعت چھن جاتی ہے تو ظاہراسباب پرنظر کر کے اگر چہ دل کے اندر مایوی ہوتی ہے مگر اس حالت میں بھی بدحواس اور پریشان ہوکر دعا کے لئے ہاتھ باختیارخدا کی طرف اٹھ جاتے ہیں اور بیرجزع وفزع کی راہ ے ہے نہ کمنعم کی طرف توجہ اور التجا کے طور پرتوبی غایت درجہ کی بےصبری اور حبّ دنیا میں انہاک ہے۔غرض پیرمفاسد جواویر مدکورہوئے سب مفاسد کفرو شرک سے ہیں بخلاف ایمان کے کہ اس کے آثار ہیں حریص نہ ہونا۔ حالت امن اورعیش میں کفر اور كفران نعمت نه كرنا اور حالت ضرر اور تنگی میں مایوی اور جزع فزع نه کرنا ۔غرض که انسانی کمزوری کا نقشہ تھینچ کر مفاسد کفرو شرک کی طرف او پر توجہ دلائی گئی تھی اب آ گے تنبیہ کی جاتی ہے که به کتاب جوتمهاری کمزوریون اور روحانی بیاریون برآگاه كرنے والى اور انجام كى طرف توجه دلانے والى ہے اگر خدا كے یاس سے آئی ہوجیہا کہ بیرواقع میں ہے اور پھرتم نے اس کونہ مانا۔اس کے دلائل حق کوشلیم ند کیا۔اس کی خبروں پر یقین ند کیا اس کی اعلی اور بیش قیت نصائح و ہدایات سے منکر رہ کر اپنی عاقبت کی فکرنہ کی بلکہ حق کی مخالفت میں دور ہوتے ملے گئے تو کیا اس سے بڑھ کر گمراہی نقصان اور خسارہ کچھاور ہوسکتا ہے۔آگے بطور پیشین گوئی کے فرمایا جاتا ہے کہ قرآن کی حقانیت کے دوسرے دلاکل وبرائین تو اپنی جگه رہے ۔ اب الله تعالی ان منکروں کوخود ان کی جانوں میں اور ان کے جاروں طرف سارے عرب بلکہ ساری دنیا میں اپنی قدرت کے وہ نمونداور نشانیاں دکھلائیں گے جن سے قرآن اور حامل قرآن کی صداقت بالكل روز روشن كى طرح آتكھول سے نظرآنے لگے۔ شخ الاسلام حضرت علامه شبیر احمد عثما فی نے بہاں لکھا ہے کہ وہ نمونے اور نشانيان وہي اسلام كي عظيم الشان اور محير العقول فتو حات بيں جو

ندمت کی گئی ہے وہ در حقیقت طول دعا پرنہیں بلکہ اس کی اس ندموم خصلت پر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمت کی ارزانی اور کر میں فرماویں تو تکبراور غرور میں مدہوش ہوجاوے اور جب مصیبت آ جائے تو اپنے دکھاور پریشانی کو پکارتا اور بار بار کہتا پھرے اور اپنا کہ دکھڑ الوگوں کے سامنے روتارہے ۔ تو غور کرنے کی بات یہاں یہ ہے کہ جس خصلت کی فرمت فرمائی گئی۔ وہ خصلت اب اس وقت عام مسلمانوں میں الا ما شآ ء اللہ تو کس درجہ میں نہیں بائی جاتی جات ہے کہ کافروں او رمشرکوں کی اس نہ کورہ بدخصلت ہے ہی آج کا کافروں او رمشرکوں کی اس نہ کورہ بدخصلت سے بھی آج کا مسلمان نہ بی سکالا ما شآء اللہ العیاز باللہ تعالیٰ۔

الله تعالی جاری حالت پر رحم فرمائیں اور جمیں کفار ومشرکین کی خصلتوں سے نجات عطا فرما کر اپنے محبوبین ومقبولین کی صفات محمودہ عطافر مائیں۔ آمین۔

الحمدالله اس درس يرسوره حم سجده كابيان حتم موا

یان فرمائی گئی کہ جب اللہ تعالی ایسے آدی کو نعت عطا کرتے ہیں
تو وہ اللہ سے اور اللہ کے احکام سے منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ
پھیر لیتا ہے جوانتها درجہ کی ناشکری اور کفران نعمت ہے اور حالت
تکی وضرر میں ایسے آدمی کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو خوب لمی
چوڑی دعا ئیں کرتا ہے ۔ یعنی مقصودایک کافرانسان کی خصلت کو
بیان کرنا ہے کہ جب حق تعالی کی طرف سے اس کو کوئی نعمت و
دولت مشل عزت وصحت وعافیت ۔ فراوائی مال ودولت ملتی ہے تو
ان میں ایسا مگن اور مست ہو جاتا ہے کہ حق تعالی سے اس کی
غفلت اور بڑھ جاتی ہے اور منعم حقیقی سے اور دور ہو جاتا ہے اور
جب کوئی دکھ درد ۔ مصیبت یارن خونم پیش آتا ہے تو اللہ تعالی سے
کرئی دعا کیں کرتا ہے تو حق تعالی سے طویل دعا کیں ما نگنا
گئی چوڑی دعا کیں کرتا ہے تو حق تعالی سے طویل دعا کیں ما نگنا
گئی خوڑی دعا کیں کرتا ہے تو حق تعالی سے طویل دعا کیں ما نگنا
گر چہ فی نفسہ امر محمود و مستحسن ہے جسیا کہ احادیث صحیحہ میں دعا
گر چہ فی نفسہ امر محمود و مستحسن ہے جسیا کہ احادیث صحیحہ میں دعا
بار تکرار کرنا بہتر ہے ۔ لیکن یہاں آیت میں کافرانسان کی جو

### دعا شيحئے

حق تعالی ہمیں دین کی سمجھ وفہم عطا فرمائیں اور قرآن پاک پر ایمان کے ساتھ یقین کامل بھی نصیب فرمائیں۔

الله تعالی اپنی رحت سے اور اپنی قدرت سے ہمارے دین و دنیا کے معاملات کو درست وراست فرمائیں۔

اوراً پی شان رزاقی سے ہمارے رزق میں وسعت عطافر مائیں۔ بدینوں کے اقتدا سے ہم کو بچائیں اورا پی مرضیات والے طریقہ پر چلنا نصیب فرمائیں۔ آمین

واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَتِ الْعَلَمِينَ

# النُّرِيِّ وَيَعْلَيْكُ لِمِنْ بِسُهِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرِّحِيْدِ وَيُخِيَّوْ

### ڂڂۉۧۼڛؾٛ۞ۘڮڒڸڮؽؙۅڿؽٙٳڸؽڮۅٳڮٳڷۮؚؽڹؽڡڹ؋ێٟڮۨٳۺؙؖ؋ڵۼۯؽۯ۠ٳڰڮؽؿ؈ڮ

قع-عشق ۔ ای طرح آپ پر اور جو آپ سے پہلے ہو چکے ہیںان پر اللہ تعالیٰ جو زبروست حکمت والا ہے، وقی جھیجا رہا ہے.

#### مَأْ فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۗ

ای کا ہے جو کچھآ سانوں میں ہے اور جو کچھز مین میں ہے، اور وہی سب سے برتر اور عظیم الشان ہے۔

| الَّذِيْنَ وه جو | رف وَ إِلَى اور طرف الَّذِينِي وه ج<br>فِى السَّمَاهُ التِّسَامُ اللِّهِ السَّمَا اور ج |  | اِلْيَكُ آپِى ط |               | یُوْرِی دی فرماتا ہے |                         | گذیک ای طرح |                   | عسق مين سين قاف |            | لحقه حارميم              |  |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------|------------|--------------------------|--|--|
| و که اور جو      |                                                                                         |  | مَاجو           | لَهٔ ای کیلئے |                      | الْعُكَدِيمُ حَكمت والا |             | الْعَزِيْزُ عَالِ |                 | اللهُ الله | مِنْ مَبْلِكَ آپ سے پہلے |  |  |
|                  | فِي الْكَرْضِ زمين مِن وَهُو اوروه الْعَلِيُّ بلند الْعَظِيمُ عظمت والا                 |  |                 |               |                      |                         |             |                   |                 |            |                          |  |  |

تفيير وتشريح: - الحمدالله اب٢٥ وي ياره كي سوره شوراى كا بیان شروع مور باہاس وقت اس سورة کی جوابتدائی آیات تلاوت

یقرآن پاک کی ۴۲ ویں سورۃ ہے گر بحسابز دل اس کا شار ۴۸ ککھا بے یعنی ۸ سورتیں اس تے بل نازل ہو چکی تھیں اور ۱۳ سورتیں اس کے بعد نازل ہوئیں۔اس سورۃ میں ۵۳ آیات ۵ رکوعات ۸۲۹ کلمات اور ۳۵۸۸ حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔

چونکہ بیسورۃ بھی مکی ہے اس لئے اس میں بھی عقائد ہی ہے متعلق مضامین بیان فرمائے گئے ہیں جیسے تو حید ورسالت کا اثبات وین اسلام کی حقانیت آخرت کی زندگی کی کامیابی کے طریقے' دنیا پرتی کے بدنتائج' کفروشرک اورا نکار فق کا انجام آخرت کی جزا وسزا' ایک مسلمان کی صفات اور ذمه داری اور زندگی بسر کرنے کا طریقہ جس سے دونوں جہاں میں کامیا بی ہو وغیرہ کا بیان ہے۔خلاصہ اس تمام سورۃ کا بیہ ہے کہ اس میں الله عزوجل كى اعلى صفات كى طرف توجه دلا كرخبر داركيا كيا ہےكه اس کی طرف سے غافل ندر ہواور اس کی نافر مانی اختیار نہ کرو۔ الله کے نہ ماننے والے اس سے چھے ہوئے نہیں ہیں۔وہ ان کی ساری باتیں سنتا ہے اور جانتا ہے اس لئے جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی طرف جھکے ہوئے ہیں ان کو پوری پوری سزا دےگا۔ كى كى بين ان كى تشريح سے يہلے سورة كى وجاتسمية مقام زول خلاصه مضامین تعداد آیات ورکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں لفظ شورای جس کے معنی مشورہ کے ہیں اس سورۃ کی ۳۸ وس آیت میں آیا ہے جہاں اہل ایمان کی کھھ صفات بیان کی گئی ہیں۔انہی میں ے ایک صفت و امر هم شور سی بینهم فرمائی گئی یعنی مسلمانوں ك معاملات باجمى مشوره سے طے ہوتے ہيں اس لئے علامت کے طور پراس سورۃ کانام شورای قرار پایا۔ بیسورۃ بھی مکی ہے اوراس دورمیں نازل ہوئی جبکہ مادی حیثیت سےمسلمان بہت کمزور تھے۔ کفار کی ظلم وزیادتی کے شکار بے ہوئے تھے۔ بیان سات سورتوں میں سے جو طم سے شروع ہوتی ہیں تیسری سورة ہے۔ طم سے شروع ہونے والی سات سورتوں کی فضیلت پہلے بیان ہو چکی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طبع سات ہیں اورجہنم کے بھی سات دروازہ ہیں۔ ہر طم جہنم کے سی ایک دروازہ یر ہوگی اور کہے گی کہ یااللہ جس نے مجھے پڑھااور مجھ پرایمان لایا اس کواس دروازہ سے داخل نہ کیجیو موجودہ ترتیب کے لحاظ سے

بھلا بیٹھاوہ انتہائی گمراہی میں پھنس گیا۔قر آن کریم ایک سوٹی ہے۔اورعدل وانصاف قائم کرنے کے لئے ترازوگی النہ ہے جواسے مانیں گے وہ جنت میں جائیں گےاورمنہ مانگی مرادیں پائیں گے اور جو دنیا میں اس کا انکار کریں گے ان کا انجام براہو گا۔افسوس کدانسان دنیا میں مال ودولت پرمغرور ہوجا تا ہے اور اس کے حاصل کرنے کے لئے ظلم وستم پراتر آتا ہے۔ یا در کھو انسان پر جومصیبت آتی ہے وہ اس کے برے کرتو توں کی وجہ ے آتی ہے اور بہت می خطاؤں کوتو الله تعالی معاف کرتا رہتا ہے۔ورنہ بالکل تباہی پھیل جائے اس لئے انسانوں کو چاہیے کہ توبه كريں اورا يمان لا كرخدا كى حمايت ميں آ جا كيں۔اوراس طرح سزاہے نیج جائیں۔ دنیا میں کیا دھراہے۔ دنیا کی چیزیں عارضی وفانی دنیا ہی تک ہیں اور خدا کے یہاں آخرے کی دولت بہت بہتر اور باتی رہنے والی ہے اور وہ انہی کونصیب ہوگی۔ جو دنیا میں ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ اختیار کریں گے جو گناہوں اور بے حیائیوں کی باتوں سے علیحدہ رہے والے مول \_ جواین پروردگار پر بھروسہ رکھنے والے ہول ۔ جب کسی يرغصه مول تو معذرت يرمعانى دينے والے مول - اپني نمازول کو با قاعدہ ادا کرتے ہوں۔ اور ان کے کام آ پس میں مشورہ سے ہوتے ہوں اور جو کچھانہیں اللہ نے دیا ہے اس میں سے خدا كے لئے خرچ كرتے ہوں۔اورجن كى بيحالت ہے كہ جبان پرزیادتی موتو وہ صرف انقام لے لیتے ہیں اور زیادتی نہیں كرتے۔ايسےلوگوں كے لئے خدا كے يہاں دائم نعتيں ہيں۔ ان کے برخلاف وہ لوگ جولوگوں برظلم کرتے ہیں اور زمین میں فساد مجاتے ہیں ایسے گمراہ لوگ کوئی اپنا حامی اورسر پرست نہ پائیں گےاور جب بیجہنم میں عذاب کامعائند کریں گے تو غایت بے بی اور بے کسی ہے تباہ حال ہوں گے اخیر میں سمجھایا گیا کہ اے انسانو! دیکھواللہ تعالی تمہاری خیرخواہی سے کہتے ہیں کہتم

پھرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب کر کے کہا گیا کہا ہے نبی صلی الله علیہ وسلم آپ کے ذمہ ان منکرین ومکذبین کوزبردسی راہ راست پر لا نانہیں۔ آپ کا کام فقط تبلیغ کر دینا اور سمجھنا دینا ہے۔ بددنیا امتحان کی جگہ ہے یہاں لوگ مختلف طریقے اختیار كرتے رہيں گے اور ان سب كا فيصله مرنے كے بعد الله تعالى کے یہال ہوگا جہال سب جمع ہوں گے اورسب کے اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی کچھلوگ جنت میں اور کچھلوگ ایے عملوں کی بدولت دورخ میں جائیں گے اللہ کے لئے پیجمی ممکن تھا کہوہ تمام انسانوں کوایک ہی امت بنا دیتالیکن اللہ تعالیٰ کو بیمنظور ہوا کہ انسانوں کا دنیا میں امتحان لیا جائے۔اوران میں سے جو کامیاب ہوں انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے اور جو امتحان میں نا کام رہ جا کیں انہیں سزادی جائے۔اگرانسان غور کرے تو الله كا بيجاننا كوئي مشكل نهيس خود آسان اور زمين اس ك ايك ہونے پر گواہ ہیں اوران کے سار بے نزانوں کی تنجیاں اس کے یاس ہیں وہ اپنی حکمت سے جس کو جتنا جاہے عطا فرماتا ہے۔ انسانوں کے لئے دنیا میں اللہ نے ایک ہی دین بنایا ہے۔ اور اسی کوتمام انبیاء اور پنجبر سکھاتے اور سمجھاتے چلے آئے ہیں۔ اس لئے اس دین کومضبوطی سے پکڑنا اوراس پر قائم رہنا جا ہے اوراس میں پھوٹ اوراختلاف نہ ڈالنا چاہئے۔ دین اتفاق کے کئے آیا ہے۔لیکن انسان اپنی غلط خواہشوں اور جذبات کا غلط شکار ہوکراس میں اختلاف پیدا کرتے ہیں جنہیں پہلے اللہ کی کتاب مل چکی ہے۔ وہ دنیا کے بکھیڑوں میں پھنس کر اس کو بھلا بیٹھے۔اب بیقر آن آخری کتاب ہےاوراس میں محمدرسول اللّٰدگو ارشاد ہے کہ آپ تمام انسانوں کواصلی دین کی طرف دعوت دیں اورخود بھی اس پر چل کر اور عمل کر کے لوگوں کے لئے مثال قائم كريں۔اس كے بعد جونہ مانے اس كے لئے الله كاعذاب تيار ہے۔ دنیا آخر فنا ہو جائے گی اور قیامت ضرور آئے گی جواس کو

جس طرح آپ پر قرآن کی وی نازل ہو گی کھے اس طرح ہے آپ سے پہلے پیغبروں پر بذریعہ وی کتابیں اور صحیفے اللہ تبارک وتعالی زبردست حکمت والے کی طرف سے نازل ہو بیکے ہیں گر دراصل کفارکوسنایا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لئے اپنے کسی خاص بندہ کوچن لیتا ہے تو اس میں کسی کے اللہ کے پاس آنے یا اس کے پاس کی کے جانے کا سوال پیدانہیں ہوتا بلکہ اپن حکمت سے اللہ تعالی اس کا م کے لئے ''وحی'' کاطریقه اختیار فرماتے ہیں۔حضرت حارث بن ہشامٌ نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سوال كيا كه آپ يروحي كس طرح نازل ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا تبھی تو تھنٹی کی سی مسلسل آواز کی طرح جو مجھ پر بہت بھاری پڑتی ہے جب وہ ختم ہوتی ہے تو مجھے جو کچھ کہا گیا وہ سب یاد ہوتا ہے اور بھی فرشتہ انسانی صورت میں میرے پاس آتا ہے۔ مجھسے باتیں کرتا ہے اور جو وہ کہتا ہے میں اسے یا در کھ لیتا ہوں۔حضرت عا کشصد یقد فرماتی ہیں کہ بخت جاڑوں کے ایام میں بھی جب آپ پروحی اتر تی تھی تو شدت وی سے آپ پیند پیند ہو جاتے تھے یہاں تک کہ پیشانی مبارک سے پسینہ کی بوندیں ٹیکنے گئی تھیں۔الغرض یہاں بتلايا كياكه جس طرح آنخضرت صلى الله عليه وسلم يروحي نازل ہوتی ہے اس طرح اللہ تعالی ان پنجبروں پر کہ جوآ کے سے سلے ہو چکے ہیں وحی بھیجار ہا ہے اور اس اللہ زبر دست حکمت والے کی شان پہ ہے کہ اس کی ہیں وہ تمام چیزیں جوآ سانوں میں ہیں اور جوز مین میں ہیں اور وہی سب سے برتر اور عظیم الشان ہے۔ اب آ گے حق تعالی کی عظمت شان کوظا ہر کیا گیا ہے جس کا بیان ان شاءالله اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

كفروعنا داورظلم وفساد كوچيوژواوراپنے پروردگار كى بات مانوقبل اس کے کہ خدا کی جانب سے وہ دن آئے کہ جس سے نہ ہمامکن ہوگا اور نہ کوئی پناہ مل سکے گی اور نہ کوئی تمہارے بارے میں خدا ہےروک ٹوک کرنے والا ہوگا۔خلاصہ رید کہ ساراز وراس پر ہے كەلىلەر ايمان لاؤرسول الله ك كىنے برچلوقرآن تكيم كى بتلائی ہوئی ہدایات کی روشنی میں اپنی زندگی گز ارو۔ پیےخلاصہ اس پوری سورة کے مضامین کا جس کی تفصیلات انشاء الله آئندہ درسوں میں سامنے آئیں گی۔اب ان آیات کی تشریح ملاحظہ موسورة كابتداحروف مقطعات معسق سفرماني كى حروف مقطعات کے متعلق گذشتہ سورتوں میں بیان ہو چکا ہے کہان کے متعلق یہی عقیدہ رکھنا جا ہے کہ بیاسراراللی میں سے ہیں اور ان کے صحیح وحقیقی مطلب کاعلم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے یا اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے بی کریم صلی الله علیه وسلم کو ہوگا۔ کفار مکہ کواس بات ے براتعب تھا كةرا آن كريم الله تعالى كى طرف سے محدرسول التُصلِّي اللَّهُ عَليه وسلم يروحي كيا جاتا ہے كيونكه ان كے نز ديك بيه بات نئ اور عبيب سي تقى - جب آنخضرت صلى الله عليه وسلم فرماتے کہ بیخدا کا کلام ہے جومیں تمہیں سنار ہا ہوں تو کفار تعجب كرتے كديہ بات كيے مان لى جائے ـ كيا خداان كے پاس آتا ہے؟ یابی خداکے پاس جاتے ہیں؟ یاان کی اور خداکی بات چیت موتی ہے؟ بہرحال ان کا خیال تھا کہ بیزالی بات ہے۔سورة کی ابتداای ارشادہ ہوتی ہے کہ بیکوئی نرالی بات نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء ورسول آئے ہیں ان سب کوبھی خدا کی طرف ہے ایسی ہی ہدایات دی جاتی رہی ہیں۔تو اگرچہ خطاب حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو کر کے فر مایا جا رہاہے کہ

وعالم سيجك : "ياالله!اس سورة مين جومومنين صالحين كى صفات بتلائى كى بين وه اپنى رحت سے ہم سب كونصيب فرماية اوركى صفت سے اپنے كرم سے محروم نفرماية ـ والخور دعويًا أن الحيد كيا العالمية يُنَ

لتُنَىٰ عِبْر أَ قَكِ نُرُّ قَدَرت رَ كَصْحُ وَاللّ

سورة الشورى ياره-٢٥ سورة الشوري تكاذالتكماك يتفظرن مرن فوقهن والمكليكة يستبغون يحمد رتيهم کھے بعید نہیں کہ آسان اپنے اوپر سے بھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے رب کی شیع و تحمید کرتے ہیں اور اہل زمین کیلئے معافی مانگتے ہیں bestu الْأَرْضِ ٱلْآاِتَ اللَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۗ وَالَّذِيْنَ اتَّخِذُ نے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے کارساز قرار دے رکھے ہیں اللہ ان کودیکی بھال رہا ہےاورآپ کوان پر کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے۔اور ہم نے اس طرح آپ پرقر آن عربی وجی کے ذریعیہ سے نازل کیا ہے تا کہ آپ (سب سے پہلے ا أَمَّ الْقُرَايَ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْنِرَيُومُ الْجَمْعِ لَا رَبْبَ فِيْلِةٌ فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّاةِ وَفَرِيْقٌ فِي ہے والول کواور جولوگ اس کے آس باس ہیں ان کوڈرا ئیں اور جمع ہونے کے دن ہے ڈرا ئیں جس میں ذراشک نہیں، ایک گروہ جنت میں ہوگا اورا یک دوزخ میں ہوگا، السَّعِيْدِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمُ إِمَّاةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدُخِلُ مَنْ يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهُ ۚ اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو ان سب کو ایک ہی طریقہ کا بنا دیتا، کیکن وہ جس کو حیاہتا ہے اپنی رحمت میں واخل کرلیتا ہے، وَالظَّلِمُوْنَ مَا لَهُ مُرِّنٌ وَلِيِّ وَلَا نَصِيْرٍ الْمِاتَّخَانُهُ امِنْ دُوْنِهَ اَوْلِياءَ ۚ فَاللَّهُ هُوَالُولِيُّ ور ظالموں کا (قیامت کے روز) کوئی حامی مددگار نہیں۔ کیاان لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے کارساز قرار دے رکھے ہیں سواللہ ہی کارساز ہے وَهُوَيُحِي الْمُوْتَىٰ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُۗ ۚ اوروہی مردول کوزندہ کرےگا ،اوروہی ہرچیز پر قدرت رکھتاہے۔ النكلوكُ آسانوں (جمع) يَتَفَطَرُنَ مِيت برين | مِنْ فُوقِهِنَ ان كه ادبرے | وَالْمُلَلِكُ اور فرشتے | يُسَبِحُونَ كَتَبِعَ عَلِيْهِ هَدِ وَ مَعِيضَهُ والا - ان بِرانهين و مَلِيهِ ربا ہے 🏿 وَ مَا اَبْتُ اور آپ منہیں 🖥 | قَدْانًا قَرْآنِ| عَرِيبًا عربي زيانِ| لِنَدُنذِذَ تاكهآبُ وْرائينِ| أَمِرَالقَوْي أَمَالقري (الريك كمه)| وَهَنْ اورجو يُوْمُ الْجَمْرِةِ جَمْعَ مونے كا دن فِيْهُ اللَّهِ مِن اللَّهِ فَدِيْقٌ الكَّهُ فُرِيقًا ، الْجِنَاةِ جنت مِن ا وَفَرِينَتُّ اورائي فريق | في السّيف نيه دوزخ مِن | وَئَوْ اوراكر | شَاءَ اللهُ حابتاالله | كَجَعْكُهُونُهُ صَرور بناديتانهين | المَّهُ وَاحِدُهُ أَلِك السّه وَ لَكِنْ اورْكِينَ | يُدْخِلُ وه داخل كرتا ہے| مَنْ نَشَآ اِجے طابتا ہے| بِنْ رَحْمَتِه این رحت میں| والظّلِدُوْنِ اور ظالم (جمع)| مَالَهُ مُنْهِ مُنِينِ ان كَلِيْحَ مِنْ كُونَى ا وَكِنَ كارساز | وَكَانَصِيْرِ اور نه مددگار | أمِهِ كيا | اتَّحَدُهُ انهوں نے مفہرالئے | مِنْ دُذنِهُ اس بحسوا | اوَ لِيَامَ كارساز (جمع) | فاللهُ پس الله

وكهنو اوروه

وہی کارساز | وَهُوَ اوروہی | یُخِی زندہ کرتا ہے | اِلْ وَیْ مُر دوں |

بيهود گيوں کود مکھ کر دنيا کوايک دم نباه نہيں کرتا تو پيہاں بھی يہي فرمايا كياكه بداللدى شان مغفرت ورحمت اور ملا كلاي تسبيح و استغفار کی برکت ہے بینظام عالم تھا ہوا ہے اور اللہ کے فر ستے اللّٰہ کی تنہیج وتحمید کے ساتھ زمین والوں کے لئے خدا ہے بخشش ما تکتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہان پر دنیا میں کوئی سخت عذاب نه آجائے جس سے سب ہی ہلاک ہوجائیں۔ تو الله تعالی این مہربانی اور شان غفور رحیمی سے فرشتوں کی دعا قبول کر کے مونین کی خطاؤں کومعاف کرتا رہتا ہے اور کافروں کو ایک عرصہ کے لئے مہلت دیتا ہے ورنددنیا کاسارا کارخانہ چشم زدن میں درہم برہم ہوجائے۔آ گے فر مایا جاتا ہے کد دنیا میں گفارو مشرکین کووہ مہلت تو دیتا ہے لیکن اس سے بین سمجھا جائے کہوہ ہمیشہ کے لئے بچ گئے۔ان کے سب اعمال واحوال اللہ کے ہاں محفوظ ہیں جو وقت بر کھول دیئے جائیں گے۔اس لئے اے نبی صلی الله علیه وسلم آپ اس فکر میں نہ پڑیں کہ پیہ محکرین مانتے کیون نہیں اور نہ ماننے کی صورت میں فوراً تباہ کیوں نہیں کر دیئے جاتے۔ آپ ان باتوں کے ذمہ دار نہیں۔ آپ تو صرف پیام حق پہنچانے کے ذمددار ہیں۔آ گے ہمارا کام ہے وقت آنے پرہم انسب کا حساب چکادیں گے۔آ گے مسلم نبوت کا ذِكر فير مايا جاتا ہے كہ جس طرح انبيائے سابقين يروحي نازل كى گئی تھی اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آ پ پرعربی زبان میں قرآن وحی کیا تا کہ آپ ام القرا ی تعنی مکہ کے رہنے والوں کوخدائی احکام اور خدا کے عذابوں ہے آگاہ کردیں اور اس کے آس پاس رہنے والوں کوڈرائیں۔ یہاں آیت میں ام القریٰ کالفظ آیا ہے بعنی ساری بستیوں اور شہروں کی اصل اور بنیادجس سے مراد مکم معظمہ ہے جہال سارے عرب کا مجمع ہوتا ہے۔اورساری دنیا میں اللہ کا گھر وہیں ہےاور وہی گھر روئے زمین پرسب سے پہلی عبادت گاہ قرار پائی بلکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائے آ فرینش میں اللہ تعالی نے زمین کو

تفيير وتشريح: - گذشته آيات مين الله تعالى كى عظمت شان کابیان تھا کہ آسانوں اورزمین میں جو کچھ ہے اس کا ہے۔وہی سب سے اعلیٰ اور بڑائی والا ہے۔تمام زمین وآ سان کی مخلوق اس کی غلام ہے۔اس کی ملکیت ہے اس کے ماتحت اوراس کے سامنے عاجز ومجبور ہے۔اب آ گےان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہاس کی عظمت وجلال کا بیصال ہے کہ کہیں آسان نہ پھٹ یر یں ۔فرشتے اس کی عظمت سے کیکیائے ہوئے اس کی پاک اورتعریف اورتنیج وتحمید بیان کرتے رہتے ہیں اورز مین والوں کے لئے خدا کی بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ یہاں آیت میں جو یہ فرمایا کہ کچھ بعید نہیں کہ آسان اپنے اوپر سے بھٹ یڑیں تومفسرین نے لکھا ہے کہ بیآ سان کا پھٹ جانا یا تواللہ تعالی کی عظمت وجلال کے زور سے ہو۔ یا بیشار فرشتوں کے بوجھ سے یا ان کے ذکر کی کثرت سے ۔ ایک حدیث میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے که آسانوں میں جار انگشت جگهنبیں جہاں کوئی فرشتہ سربسجو دینہ ہو۔اوربعض مفسرین نة اسان كے كھٹ يرنے كايمطلبليا ہے كہ جب مشركين خدا تعالی کی جناب میں گتاخی کرتے ہیں۔ اس کے لئے شریک اور بیٹے ویٹیاں کھہراتے ہیں تو خداوند قدوس کی جناب میں بیالی گتاخی ہےجس سے کچھ بعید نہیں کہ آسان اپنے اویر سے بھٹ کر مکڑے ہو جائے جبیبا کہ سولہویں پارہ سورہ مريم مين بهي ارشاد موا تكاد السلموت يتفطرن منه وتنشق الارض وتخرالجبال هدا. ان دعواللرحمان ولدالعنی بیالی بھاری بات کہی گئ اور ایبا گتا خانکمدمندے نکالا گیا کہ خدا تعالی کے لئے اولا دتجویز کی کہ جس کی وجہ سے اگر آسان زمین اور بہاڑ مارے ہول کے بھٹ پڑیں اور مکڑے ککڑے ہو جائیں تو کچھ بعید نہیں۔ اس گتاخی پراگر غضب البي بمرك المصنوعالم بندوبالا بهوجائ اورآسان زمين تک کے پر نچے اڑ جا کیں۔ کیمض اس کاحلم مانع ہے کہ ان

لیکن اس کی حکمت اس کو مقتضی ہوئی کہ اپنی رحبت وغضب دونوں قتم کی صفات کا اظہار فرمائے اس لئے بندوں سکتے وال میں اختلاف وتفاوت رکھا کسی کواس کی فرما نبرداری کی وجہ سکتے ا بنی رحمت کا مورد بنایا۔ سس کواس کے ظلم وعصیان کی بنا پر اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور جولوگ رحمت سے دور ہو کرغضب كمتحق موئ اورحكت الهيدان يرسزا جارى كرنے كومقتفى ہوئی ان کا ٹھکا نا کہیں نہیں ۔ نہ کوئی ر<sup>ف</sup>یق و مددگاران کومل سکتا ہے جواللہ کی گرفت اور سزا سے انہیں بچاوے۔آ گے ارشاد ہوتا ہے کہ اگر رفیق و مددگار بنانا ہے تو اللہ کو بنا دَجوسارے کام بنا سكتا بحتى كهمردول كوزنده كرسكتا باور هر چيز برقدرت ركهتا ہے یہ بیچارے عاجز ومجبوررفیق جن کوتم نے بنار کھاہے وہ تمہارا کیا ہاتھ بٹائیں گے۔

ابھی الگی آیات میں بھی توحید کا مضمون جاری ہے جس کابیان ان شاءاللدآئنده درس میں ہوگا۔

3 } اس جگدے پھیلا ناشروع کیا جہاں خانہ کعبدوا قع ہے تو مکداور اس کے آس باس کے لوگ یعنی ملک عرب اور پھر ساری دنیا کو بيآ گاہ كرنے كا حكم ديا كيا كہ ايك دن ايبا آنے والا ہے جب تمام الگلے پیچھلے خدا کی پیشی میں حساب کتاب کے لئے جمع ہوں گے بیایک بالکل بینی اور طے شدہ بات ہے جس میں کوئی دھوکہ ' فریب اور شک وشبہ کی مخبائش نہیں البذا جائے کہ اس دن کے لئے انسان تیار ہو جائے اور اس وفت تمام انسان دوفریقوں میں تقسیم ہوں گے۔ایک فرقہ جنتی اورایک جننی ۔اب ہرایک خودسوج لے کہاس کو کس فرقہ میں شامل ہونا چاہے اور اس میں شامل ہونے کے لئے کیا سامان کرنا چاہئے ۔ تواے نبی صلی الله عليه وسلم آپ كا كام محض ايسے دن سے ڈرادينا ہے آ كے ان کا ایمان لانا یا نہ لانا یہ آپ کے ذمہ نہیں۔ وہ مثیت الہی ہر ے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو میمی قدرت تھی کہ اگر جا ہتا تو تمام انسانوں کوایک ہی طرح کا بنادیتا اورا یک ہی راستہ پرڈال دیتاً

#### وعاليجئ

حق تعالی کا بے انتا شکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے کرم سے ہم کواسلام اورایمان کی دولت عطافر مائی۔ الله تعالی جمیں اپنی مرضیات کے راستہ پر چلنا نصیب فر مائیں اور ہم کواپنی رحمت میں داخل فر مائیں۔اورایئ کرم سے ہم کو جنتی گروه میں شامل فر ما ئیں اور دین و دنیامیں ہمارے حامی و مددگار رہیں۔

یاالله!حقیق کارسازآپ ہی کی ذات پاک ہے ہمیں وہ ایمان اور تعلق نصیب فرمایئے کہ ہم آپ کی کارسازی پر بھروسہ رحمیں اور ہرمعاملہ میں آ ہے ہی کی ذات عالی کی طرف رجوع کریں۔

یا اللہ! ہرمشکل اور دشواری میں ہماری نظریں آپ ہی کی طرف آٹھیں اور آپ ہی اپنی شان کارسازی ہے ہماری مشکلات ودشوار يول كوايني رحمت سيطل فرمائيس\_

یااللہ! ہم کوابیا قوی ایمان عطافر ما کہ جو ہرحال میں آپ ہی کی حمایت ونصرت کوطلب کریں اور آپ اپنے کرم سے ہمارے ولی اور ناصر ہو جا کیں۔ یا اللہ! ہم کووہ ایمان واسلام عطافر ما کہ جوہم آپ کی رحمت میں داخل ہوکر جنت کے فریق بن جائیں اور دوزخ کے فریق ہونے سے نے جائیں۔ آمین

وَاخِرُ دَعُوْ يَا إِنِ الْحَيْثُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

الْحُتَكُفْتُمْ فِيْ مِنْ شَيْءٍ فَكُنُّهُ ۚ إِلَى اللَّهِ ۚ ذَٰ لِكُمُ اللَّهُ رَبِّ عَلَيْهُ اور جس جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے، یہ اللہ میرا رہ سے میں اس پر توکل کرتا کہوں، وَالْيُهُ انِيْبُ ﴿ فَأَطِرُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ رَمِنْ أَنْفُسَكُمْ أَزْ وَاحًا وَصِنَ ور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وہ آسانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس نے تمہارے لئے تہہاری جنس الْأَنْعَامِ انْوَاجًا يَنْ رُؤُكُمْ وَيُهِ لَيْسَ كَمَثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْءُ الْبَصِيْرُ ﴿ لَهُ اورمواثی کے جوڑے بنائے ،اس کے ذریعہ ہے تمہاری نسل چلاتارہتا ہے،کوئی چیزاس کے مشن نہیں ،اوروہی ہریات کا سننے والا ہے کے اس کے اختیار میں ہیں تنجیاں آسانوں کی اور زمین کی، جس کو حیاہے زیادہ روزی دیتا ہے اور (جس کو حیاہے ) کم دیتا ہے، بیٹک وہ ہر چیز کا پورا جاننے والا ہے. وَكَا اورجوبه الْخَتَكُفُنُيْمُ اختَافَ كرت بوتم في في اس مِن شكى إلى الله على الله على الله على الله على الله ذٰلِكُنْهُ اللَّهُ وہی ہےاللہ | رَبِّیْ میرارب| عَكَیْهُ اِس بر| تَوَكَلُتْ مجروسه کیا میں نے | وَالْکُهُ اوراس کی طرف| اُنِیْتُ میں رجوع کرتا ہوں فَالْحِلْ السَّمُوتِ بِيدا كرنے والا آسانوں | وَالْأَرْضِ اورزمین | جَعَلَ اس نے بنائے | لَکُذِ تمہارے لئے | مِنْ أَنْفُهُ كُذْ تمہارى وات (جنس) سے أزُواجًا جوڑے | وَصِنَ اورے۔کے الْاَنْفَاہِ چویایوں ازُواجًا جوڑے ایڈرؤگڈے وہ پھیاتا ہے تہیں اونیا اس (دنیا) میں کینس نہیں التكمولية آسانون | وَالْأَرْضِ اورزمين | يَجْمُطُ وه فراخ كرتا بها الزِغْرَقَ رزق البِهَنْ جس كيلي ا إِنَّهُ مِينَكُ وه البِحُلِّيِّ شَكَّىٰءٍ هِرشَيْ كُوا عَلِينُهُ عِلَيْتُهُ عِلَيْتُ والا

🛚 جس معاملہ میں جوفیصلہ فر مادے بندہ کوحی نہیں کیاس میں چون و جرا کرے۔توحید جواصل اصول ہےاللہ تعالیٰ اس کے متعلق برابر حکم دیے رہے ہیں پھریہ کیونکر درست ہوگا کہ بندہ ایسے طعی اور محکم فیصلہ میں جھگڑا ڈالے۔ بابیہودہ شک وشبہات نکال کراس کے فیصلہ اور حکم ر کھتے ہیں حتیٰ کہ مردوں کو بھی وہ زندہ کر سکتے ہیں تورقیق ومددگار 📗 سے سرتانی کرے۔اس لئے آ گے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب موتا ے کہا نے تی صلی اللہ علیہ وسلم آب ان مشرکین سے کہدد بھے کہ وہ اللہ جس کی شان او پر بیان ہوئی میرارب وہی ہے۔ میں اس پر ہمیشہ سے بھروسدر کھتا ہوں اور ہرمعاملہ میں اس کی طرف رجوع ہوتا رہتا ہوں پس نہمہاری مخالفت اورمعاندت سے ڈرتاہوں اور نہ توحید میں جس کواس نے حق کہد دیا کوئی شک وشبہ کرتا ہوں۔میرارب تو وہ ہے جس نے آ سانوں اور زمین کو بیدا کیا اور تمہارا بھی بیدا کرنے والا وہی

تفییر وتشریح ۔ گذشتہ آیات میں مشرکین کے اس مشرکانہ فغل کی مذمت بیان کی گئی تھی کہ جو وہ خدا کے ساتھ شرک کیا کرتے تھےاور دوسروں کی پرستش کیا کرتے تھےاور بتلایا گیا تھا كه حقیق كارساز توحق تعالی مى بین جو هر چیز بر قدرت اور قابو اللّٰدتعالٰیٰ ہی کو بنانا حاہئے جوسارے کام بناسکتا ہے۔

اب مشركين جوتوحيد خداوندي مين ابل حق سے جھكرتے تھاس کے متعلق ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ سب جھگڑوں کے فیصلے اس ایک اللہ کے سرد مونا حامئیں۔عقائد موں یا احکام عبادات مول یا معاملات بس چیز میں بھی اختلاف پڑجائے اس کا بہترین فیصلہ اللہ کے حوالہ ہے دواین کتاب میں یا اپنے رسول کی زبان پر صراحتهٔ یا اشارة

منگی۔ باللہ تعالی کی حکمت ومشیت پرموقوف ہے کر آج قرآن کے منكرين نبيس قرآن برايمان ركضے والوں كااس معاملہ رزق ميں كيا عقیدہ ہے؟ مغرب کے بے دین ماہر معاشیات نے ایک اصول بتا 🛚 کدانسان کی بیدائش کی شرح۔اشیاء خوراک کے بیداوار کی شرح ہے زیادہ تیزی اور سرعت کے ساتھ دنیامیں بڑھ رہی ہے۔ اگر کسی سبب ے آبادی میں اضافہ کی بیرفارست نہ ہوئی تو ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں کثیر تعداد فاقد کشی پر مجبور ہوگی کیونکہ اشیاءخوراک ان کی آبادی کے لئے کفایت نہ کرے گی۔اس موہوم نظریدی روشی میں شرح پیدائش اور شرح اموات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان برعم خود ماہرین معاشیات نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ زمانہ قریب آ گیا ہے اس لئے اگرآ بادی کےاضافہ پر کنٹرول نہ کیا گیا تو اشیاءخور دنی اور دیگر ضروریات زندگی کی کمی روز بروز برهتی ہی جائے گی اور بہت جلدنوبت فاقد شي تك بننج جائے گا۔اس مقصد كے لئے انہوں نے مختلف طریقوں سے شرح پیدائش کم کرنے کا برز ورمشورہ دنیاوالوں کو دیاہےاوراسی کے ماتحت "خاندانی منصوبہ بندی "کی تحریک ملکوں میں رائج کرائی گئی ہے کہ ایس تدابیر کی جائیں کہ زائداولاد پیداہی نہ ہو۔ چنانچدان تدابیر میں سے ایک تدبیرنسل بندی کی ہے جوشری اعتبار سے اور انجام اور نتیجہ کے لحاظ سے اختصاء یعنی حصی ہو جانے کے مترادف ہے اورخصی ہونے کی صریح ممانعت حدیث میں وارد ہے۔ الغرض مارے ملک میں بھی توم کی بہبودی اوررز ق کی فی سرتی اور افلاس اورتنگی رزق سے بیخ کی تدابیراب خاندانی منصوبہ بندی جیسی تح ریکات سے وابستہ مجھی جاتی ہیں جس پر ہزاروں نہیں لاکھوں بلکہ كرورون رويديات تحريك برخرج مورب مين بس يورب وامريكه

کون مانتا ہے؟انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الغرض قانون الہیہ اور ضابطہ خداوندی اور دین حق کی خالفت پرآ گے کفار کی ندمت فرمائی گئی ہے جس کا بیان انشاء اللّٰداگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

نے جوسبق دے دیااس برآ مناوصد قنا کہنا گویا ہمارے لئے لازم ہو

گا۔ لاحول و لاقوّة الابالله قرآن وحدیث کچھہی کیے کین اس کو

ہے کہ تمہاری ہی جنس اور تمہاری ہی شکل کے تمہارے جوڑے بنائے لیعنی مردوعورت اور چویایوں کے بھی جوڑے پیدا کئے اور نرو مادہ بنائے پھرآ دمیوں اور جانوروں کی کتنی سلیس روئے زمین پر پھیلاویں ۔ توحق بدے کواس خالق جیسا کوئی اور نہیں۔ندذات میں اس کا کوئی مماثل ہے نہ صفات میں کوئی شریک ہے۔ نہ اس کے احکام اور فیصلوں کی طرح سی کا حکم اور فیصلہ ہے۔ نداس کے دین کی طرح کوئی دین ہے۔ نهاس کا کوئی جوڑا ہے۔نہ ہمسر۔نہ ہم جنس۔وہ احدوصد ہے۔ بے نظیر ب بمثیل ہاور سمیع وبصیر ہے۔ ہر چیز کودیکھتا سنتا ہے گراس کا و یکیناسننا بھی مخلوق کی طرح نہیں۔ کمالات اس کی ذات میں سب ہیں برکوئی کمال ایسانہیں کہ جس کی پوری حقیقت وکیفیت بیان کی جا سَكَ يُونكهاس كي نظير كهيں موجود نہيں۔ وہ مخلوق كي مشابهت ومما ثلت ہے بالکلیہ پاک ہے اور مقدس ومنزہ ہے۔ تمام خزانوں کی تنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں اور بیائی کے قبضہ قدرت اور اختیار میں ہے کہ جس خزانہ میں سے جس کو جتنا جاہے مرحت فرمائے۔سارے عالم کا متصرف مالک وحاکم وہی یکتالاشریک ہے وہی تمام جانداروں کوروزی دیتا ہے اور رزق کی کمی زیادتی کا تعین اپنی تحکمت سے کرتا ہے۔اس کو معلوم ہے کہ کون کتنی عطا کامستحق ہے اور اس کے حق میں کس قدر دینا مصلحت ہوگا اور جو حال روزی کا ہے وہی دوسری عطایا میں سمجھواس کا وسیع علم ساری مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے وہ ہر چیز کا پورا جانے والا ہے كەس كے لئے كمامصلحت ہے۔

اب یہ قرآن کریم کی بالکل کھی ہوئی آیت ہے له مقالید السموت والارض ییسُط الزرق لمن یشآء ویقلوط انه بکل شیء علیم (ای کے اختیار میں ہیں تنجیاں آسانوں کی اور زمین کی جس کوچا ہے نمادہ دوری دیتا ہے اور جس کوچا ہے کم دیتا ہے در بیٹ وہ ہر چیز کا پورا جانے والا ہے) اور ای ایک جگر نہیں بلکہ متعدد جگہ صاف صاف قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ رزق کا معالمہ بالکل اللہ تعالی کے اختیار میں ہے۔اللہ تعالی اپنی تمام مخلوق معالمہ بالکل اللہ تعالی ہیں جتی گلوق بیدا فرمائیں گے اس کا رزق بھی بیدا کریں گے۔اب رہا کسی کوکی اور کی کوزیادتی کی کوفراخی اور کی کونیادتی کی کوفراخی اور کی کوفراخی اور کی کوفراخی اور کی کونیاد تی کے۔

كُهْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَضَّى لِهِ نُوْحًا وَّالَّذِي ٓ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْه اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی ہے وہ اس کی طرف ہے ایسے شک میں پڑے ہیں جس نے (ان کو) تر ڈو میں ڈال رکھا ہے۔ تُنْرَءُ اس نے مقرر کیا | گُذُذِ تمہارے لئے | مِنَ الدِّینِ وہی دین | مأوّحتٰی اس نے جس کا تھم دیا | پاہاس کا | نُوبِیّا نوحٌ | وَالَّذِیْ اور وہ جس اَوْحَیْنَا ہم نے وحی کی 🏿 اِلیّنک آ کِی طرف کو 📗 وَمَا وَصَیْنَا اور جس کا تھم دیا ہم نے 🕽 بہ اس کا 🤻 اِبْراهیے یُمَر ابراہیم 📗 وَمُوْمِلِی اور موتَلُ وَعِيْهَايِ اورعِينُ ۚ إِنَّ ٱقِيْهِ مُوا كُرَمَ قَائَمَ كُرُوا الدِّينَ وين ۚ وَلاَ مَتَفَرَّقُواْ اورتفرقه نه ذالوتم ۚ فِيناتِه اس مِين ۚ كَبُرُ عُران ۚ عَلَى الْمُشْهِر كُونِيَ مشركوں ير مَاتَدُ عُوهُمْ جَكَى طرف آپ انہیں بلاتے ہیں | اِلَیْدِ اسَّی طرف | اَللّٰهُ اللّٰه | یَجْنَیِّنی مُن لیتا ہے | اِلَیْهِ ابنی طرف | وَيَهُدِي بِي اور ہدایت دیتا ہے [لائیلیے اس کی طرف | مَنْ نُبِنْیْٹِ جور جوع کرتا ہے | وَمُالْفَکَرُقُوْ ااورانہوں نے تفرقہ نہ ڈالا | لاکا تکمرا مِنْ لُکٹ اسکے بعد وَلُوْلًا اور الرنه عَلِيمَة فيصله السَبَعَتُ كُرْر حِكا موتا

لِيُنْهُمْ آپِس کي

مِنْ زَيِكَ آبَ كرب كاطرف \_ إلى تك أجَيل مُستعمّى المدمة عامره القُضِي توفيعلد كردا جاما البينيّة فحد الحدرميان فوات اور بيك الكيانين جوالك

میں کوئی اس جیسا ہے۔آ سانوں اور زمین کے سارے خزانوں کی تنجال اس کے دست قدرت میں ہیں۔رزق اورروزی کامعاملہ اس ا کے اختیار میں ہے اور شمیع وبصیر ہے۔ ہرایک کا حال جانتا ہے پس ا اپنی مشیت سے جس کو حیاہتا ہے زیادہ اور فراخ روزی عنایت فرماتا ا ہاورجس کے لئے چاہتا ہے کی اور تنگی سے رزق عطا فرما تا ہے۔ تو جب اصولاً الله بي انسانون كاحقيقي ما لكُ وليُ اور حاكمُ رازقُ فاطرُ

تفسير وتشريح ـ گذشته آيات مين الله تارك وتعالى كى بعض صفات بیان ہوئی تھیں کہ جواس کی تو حید بردلالت کرتی ہیں اور بتلایا گیاتھا کہ اللہ ہی کا ئنات کی ہر چیز کا مالک ہے۔ وہی انسانوں کا حقیقی کارساز اور ولی ہے۔انسانوں کے عقائد واعمال میں جواختلافات ہیں اس کا فیصلہ کرنا اس کا کام ہے وہی سب سے اعلیٰ بزرگ اور برتر ذات ہے۔ نداس کی ذات میں کوئی شریک ہے۔ نداس کی صفات

اللی کوایے قول وعمل سے قائم رکھیں اوراصل دین میں سی طرح کی تفريق اوراختلاف كوروانه ركيس-آ كيآ تخضرت صلى التد البيروسلم كو خطاب ہوتا ہے کہاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس دین تو حید کی طرف لوگول کودعوت دیتے ہیں۔مشرکین بروہ بہت بھاری ہے اور بیہ توحیدی صدائیں ان مشرکین کو بری ناگوارگزرتی ہیں۔ گویاان کے خیال میں آپ کوئی نئی اور انو کھی چیز پیش کررہے ہیں جو کسی نے پہلے بیش نه کی تھی۔ بھلا توحیدو آخرت اور کتاب ونبوت جیسی صاف معقول اور متفق عليه چيز بھي جب لوگول كو بھارى معلوم ہونے لگے اور اس میں بھی لوگ بدول اختلاف ڈالے اور جھگڑا کئے نہ رہیں تو جہالت اور بریختی کی صد ہوگئ۔آ گے حقیقت کا ظہار کیا جاتا ہے کہ تیج توبي ہے كم بدايت وغيره سب الله كے ہاتھ ميں ہے جسے وہ جاہے بندول میں ہے چن کراپی طرف مھینچ لے یعنی دین حق قبول کرنے کی توفیق دے دے اور جولوگ اس کی طرف رجوع کریں اور اپنے حسن استعداد ہے خنتیں کریں تو ان کوحق تعالیٰ اپنے تک رسائی دے دیتے ہیں۔اوران کی محنت کوٹھ کانے لگا کر دشکیری فرماتے ہیں اور كامياني بخشة بين اور جواز خود برب راسته كواختيار كرليتا ب اور صاف راہ کوچھوڑ دیتا ہے تو خدا بھی ان کوضلالت میں چھوڑ دیتا ہے بہر حال حكمت اللي جس كى مدايت كومقتضى موون مهدايت يا تا ہےاور كامياب ہوتا ہے۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ تو حیداوراصول دین میں جنہوں نے اختلاف ڈالا اور کتب الہید میں تحریف کی مثلاً یہودنے کہا کہ ہم عیسی على السلام اوران كى كتاب البحيل كوكيول مانيس فصارى نے كہاكہ ہم محمه (صلى الله عليه وسلم) اورآب كى كتاب قرآن كو كيول مانيس ـ توان كابداختلاف بجح غلطنهي ياشتباه كي وجهت ندتها اليي صاف وصريح تعليمات ميں كياشك وتر دد موسكتا تھار پة ومحض نفسانيت ُضد وعنادُ عداوت اورطلب مال وجاه وغيره اسباب بين جو في الحقيقت اس تفریق اور اختلاف مذموم کا باعث ہے۔ جب اختلافات قائم

قادرادر متصرف ہے تو بہاس کاحق ہے کہوہ انسانوں کے لئے دنیامیں زندگی بسر کرنے کاطریقه مقرر کرے اور قانون وضابطہ بنائے چنانچہ اس نے وہ طریقۂ قانون اور ضابطہ قرر کر کے اپنے رسولوں کے ذریعیہ ونیامیں بھیجا۔ ای کوان آیات میں بتلایاجاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کے لئے جودین شریعت اورآئین البی مقرر کیاوہ وہی ہے جوحفرت آدم كي بعدونياكسب سے يبلے يغيراورونياكسب سے آخری پیفیراوران کے درمیان دوسرے اولوالعزم پیفیر کا دین آئین تھا۔آ دم علیہ السلام کے بعدسب سے پہلے رسول حفرت نوح عليه السلام بين أس لئ في الحقيقت تشريح احكام كاسلسله حفرت نوح علىبالسلام بى سي شروع موااورة خرى نبى سيدنا ومولا نامحدرسول الله صلى الله عليه وسلم بين جن برسلسله نبوت ورسالت ختم بهو كيا\_ درميان میں جوانبیاء ورسل آئے ان میں حضرت ابراہیم حضرت موی اور حضرت عيسى عليهم السلام بيرتين زياده مشهور ومعروف موئ بين جن ك نام لوا برزمانه ميس بكثرت موجودر ب بين اس لئة آيت مين يبال يانج اولوالعزم يغبرول كاذكركرت موئ فرمايا كيا كدارلوكو تمہارے لئے کوئی نیا دین نہیں نازل کیا گیا بلکہ وہی دین قدیم کہ جس يرحفرت نوح عصرت ابراجيم حفرت موي اورحفرت عيسى عليهم السلام مامور يتجاى برمحدرسول التلصلي التدعليه وسلم ماموركة گئے ہیں۔ تواصل دین حق ہمیشہ ہے ایک ہی رہا ہے کیونکہ عقائدُ اخلاق اوراصول دین میں تمام انبیاءورسل متفق رہے ہیں۔البتہ بعض فروع میں حسب مصلحت زمانه کچھ تفاوت ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کے تمام انسانوں کے لئے ایک ہی دین ہے اور اس کے اصول ہمیشہ ے ایک ہی رہے ہیں۔ انہی اصولوں کے مطابق چلنا ہرز مانے میں انسان کے لئے دین و دنیا دونوں جہان کی کامیابی کے لئے ضروری مشہرااوران کی مخالفت ہمیشہ شروفساد کا باعث رہی۔ آ گے بتلایا جاتا ہے كہ تمام البياء ورسل اوران كى امتول كوش تعالى كا يمي حكم ہوا كردين

ال طرح تحوی کہ ملت اسلامیہ کے اصل مسائل اوردین کے بنیادی مقاصد بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ کہیں اشر کیت یعنی کمونزم کے فتنہ آرہے ہیں۔ کہیں عیسائیت اور دہریت کا بازار کر اسے ہیں قادیا نیت اور پرویزیت کا زور ہے تو کہیں انکار حدیث اور تجدد و تحریف دین کی بنیادوں پرحملہ ہے تو بجد و تحریف وین کی شکل میں براہ راست دین کی بنیادوں پرحملہ ہے تو بجائے اصل و شمنوں کا مقابلہ کرنے کے امت فروی مسائل پر جھڑنے اورایک دوسرے کا گریبان تھامنے میں مصروف ہے جبکہ اس امت کی رہنمائی کے لئے قرآن و حدیث اور سنت رسول اللہ اور عمل صحابہ سب ہی کچھ موجود ہے۔ جب کا فروں اور مشرکوں کے تی میں صحابہ سب ہی کچھ موجود ہے۔ جب کا فروں اور مشرکوں کے تی میں دین اللی میں جھڑنے نے اور اختلاف کرنے کی خدمت بیان فرمائی گئی تو دین اللی میں جھڑنے نے اور اختلاف کرنے کی خدمت بیان فرمائی گئی تو بیچ برخود اہل اسلام کو دین کی سمجھ عطافر ما کیں۔

اب کفارومشرکین اور خالفین واعدائے دین کی مخالفت اورا نکاراور
دین حق میں جھگڑنے کے باوجود جوتعلیم وطریق آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کواور آپ کے واسطے سے امت مسلمہ کو تلقین فرمایا گیا وہ اگلی آیات میں ذکر فرمایا ہے جس کا بیان انشاء الله آئندہ درس میں ہوگا۔

ہوئے اور مختلف مذاہب نے الگ الگ مور چہ بنا گئے تو پیچھے آنے والی سلیس خبط اور دھوکہ میں پڑ گئیں اور ایسے شکوک وشبہات پیدا کر لئے جو کسی حال ان کوچین سے بیٹھے نہیں دیتے مگر بیسب پچھاس کئے ہوا کہ اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے بندوں کوڈھیل اور مہلت دی اگر وہ چاہتا تو سارے اختلافات کوایک دم میں ختم کر دیتا لیکن اس کی حکمت بالغداسی کو مقتضی تھی کہ ان اختلافات کا عملی اور دوٹوک فیصلہ حکمت بالغداسی کو مقتضی تھی کہ ان اختلافات کا عملی اور دوٹوک فیصلہ ایک وقت معین پر زندگی کے دوسرے دور میں کیا جائے تو اگر بیات بہلے سے حق تعالی نے طے نے فرمادی ہوتی تو دین میں سب جھگڑ سے تصاور اختلافات کا فیصلہ دنیا میں گئے ہاتھ ہوجا تا۔

تو یہاں ان آیات میں کفار وشرکین کی ندمت اس بات برگ گئ ہے کہ انہوں نے دین حق سے اختلاف محض نفسانیت صدوعنا داور عداوت کی بنا پر کیا ور نظم محصح ان تک بھی پہنچ چکا تھا لیکن آج دین میں تفرقہ ڈالنے کی ندموم حرکت خوداس امت میں اس بری طرح آچکی ہے کہ اس پر آشوب دور میں بھی جبکہ ہمارے دشمنان دین نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرر کھا ہے ہم آپس میں فروی مسائل پر جھگڑنے اس پر کیچڑا چھالنے اور ایک دوسرے وطعن وشنع کا ہدف بنانے میں

#### دعا شيحئے

حق تعالی ہم کودین کی حقیقی فہم اور سمجھ نصیب فرمائیں اور جودین شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہم کو پہنچا ہے اس پر ہم کو پوری طرح عامل بنائیں۔اور دین میں جھٹرنے اور ناحق اختلا فات پیدا کرنے کی بدخصلت سے ہم کو اور تمام امت مسلمہ کوخی تعالی اپنے کرم سے بچائیں۔

یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے لئے ہدایت کے فیصلہ فر مادیجئے اور اپنے راستہ پر ہم کو چلنے اور چلانے کی تو فیق عطا فر مادیجئے۔ اور باطل سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کاعز م نصیب فر مادیجئے۔

یااللہ آپ نے جس طرح ابتدامیں دین اسلام کی حفاظت فر مائی اور دشمنان دین کومغلوب فر مایا۔اس طرح اب بھی دین حق کی مد دفر مائیں اور دشمنان دین اور بدخواہان اسلام کو تباہ و ہر با دفر مائیں۔آ مین و الخِرْ کے غویاً اُن الحَیْدُ کیلئورّ تِبالْغِلْمِینَ

# فَلِذَ لِكَ فَأَدْعٌ وَاسْتَقِهُ كِمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَبِعُ آهُوَاءَهُ مُؤْوَقُلُ امْنُتُ بِمَا أَنْزُلُ اللَّهُ مِن

سوآپ ای طرف بلاتے رہیئے اورجس طرح آپ کو تھم ہواہے (اس پر)متنقیم رہیئے ،اوران کی خواہشوں پر نہ چلئے ،اورآپ کہدد یجئے کہاللہ نے جتنی کتابیں ناز ل کی ان ہیں

### كِتْبِ وَالْمِرْتُ لِاعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لِنَا اعْمَالْنَا وَلَكُمْ اعْمَالُكُمْ لِلاجْهَةَ

بن سب پرائیمان لاتا ہول،اور مجھکومید( بھی) تھم ہواہے کہ تبہار سے درمیان میں عدل رکھوں،اللہ ہمارامجھی یا لک ہاور تبہارے گئے ،

#### بيننا وَبَيْنَاكُمْ اللَّهُ يَجْمُعُ بِينَا، وَ الْيَهِ الْمَصِيرُ ١

جاری تمہاری کچھ بحث نبیں ،اللہ ہم سب کوجمع کرے گااورس کے پاس جاتا ہے۔

تفیر وتشری در گذشته آیات میں به بتایا گیا تھا که تمام نوع انسانی کااصل دین بمیشه سے ایک بھی رہا ہے اور ہرزمانہ میں اللہ کے رسول اور تینمبرای کو سمجھاتے اور بتلاتے چلے آئے ہیں اور وہی دین الہی اب اخیر میں محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم چش کررہے ہیں گر بمیشہ سے رہی ہی ہوتار ہا کہ خود غرض اور مفاد پرست خود غرضی اور ضدو عناد میں پڑکر حق کو جانتے اور پہچانے ہوئے تو حید اور اصول دین میں جھڑتے ہے۔ اختلاف کرتے اور تفریقے ڈالتے رہے ہیں اور اس طرح دنیا میں مختلف اور جد اجد افد ام ہب بنا گئے جس کا لازی نتیجہ یہ شہات پیدا ہونے والوں کو دین حق میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہونے گائی گئے آگے اس آیت میں رسول الله صلی شبہات پیدا ہونے گئے اس گئے آگے اس آیت میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب دین حق کے متعلق تفریق اور اختلاف کے طوفان الله علیہ وسلم جب دین حق کے متعلق تفریق اور اختلاف کے طوفان میں متر لزل عزم کے ساتھ اس دین و آئین کی طرف لوگوں کو بلاتے میں دین و آئین کی طرف لوگوں کو بلاتے میں دین و آئین کی طرف لوگوں کو بلاتے میں دین و آئین کی طرف لوگوں کو بلاتے دینے جس کی دعوت پہلے تمام انبیاء علیہم السلام دیتے رہے ہیں۔

کے تعلق نہیں۔ہم دعوت و تبلیغ کا فرض ادا کر کے سبکدوش ہو چکے۔
ہم میں سے کوئی دوسرے کے مل کا ذمہ دار نہیں۔ ہرایک کا عمل اس
ہم میں سے کوئی دوسرے کے مل کا ذمہ دار نہیں۔ ہرایک کا عمل اس
کے ساتھ ہے ادر وہی اس کے آگے آگے گا۔ تو چاہئے کہ اس کے
نتائج برداشت کرنے کے لئے تیار رہے۔ آگے ہم کو تم سے
جھڑنے اور بحث و تحرار کی ضرورت نہیں۔ سب کو بلا خر خدا کی
عدالت میں حاضر ہونا ہے۔ وہاں جا کر ہرایک کو پورا پیۃ لگ جائے گا
کہ وہ دنیا سے کیا کچھ کما کر لایا ہے۔ یہاں سے بات بھی ذہن میں
کہ وہ دنیا سے کہا ہے گھا کر لایا ہے۔ یہاں سے بات بھی ذہن میں
دکھنی چاہئے کہ بیرآیات اور سورۃ کی ہے قال اور جہاد کی آسیتیں اور
احکام بعد میں مدینہ میں نازل ہوئے بین کی دور میں تو صبر وضبط و
احکام بعد میں مدینہ میں نازل ہوئے بین کی دور میں تو صبر وضبط و

کی گئی وہی وحی آپ سے پہلے تمام انبیاء پرآتی رہی اس کئے تمام لوگوں کوآپ اس کی دعوت دیں اور ہرایک کواسی کی طرف بلاویں۔ دوسراتھم یہ ہوا کہ خدائے تعالیٰ کی عبادت۔ وحدانیت اور اس کے احکام پر متنقیم رہے۔

تیسراتکم بیهوا که آپ مرگز برگز ان مشرکین کی خواهشات پر نه چلیس اورایک وات بھی ان کی نه مانیں ۔

چوتھا تھی میں ہوا کہ آپ علی الاعلان اپنے اس عقیدہ کی تبلیغ کریں کہ خدا کی نازل کردہ تمام کتابوں پرمیراایمان ہے بینہیں کہ میں ایک کو مانو ل اور دوسری ہے انکار کروں۔

پانچواں علم یہ ہوا کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں تم میں وہی احکام جاری کرنا چاہتا ہوں جو خدا کی طرف سے میرے پاس بہنچائے گئے ہیں جوسراسرعدل اور یکسرانصاف پڑئی ہیں۔

چھٹا تھم یہ ہوا کہ آپ اعلان کردیں کہ معبود برق صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہی ہمارا اور تمہارا سب کا معبود برق ہے۔ ساتو ال تھم بیہ ہوا کہ آپ کہہ دیں کہ ہمارے عمل ہمارے ساتھ تمہاری کرنی تمہارے ساتھ۔

آ ٹھواں تھم بیہ ہوا کہ آپ کہددیں کہ ہم سے کوئی جھڑ ااور کسی بحث مباحثہ کی ضرورت نہیں (بیتھم مکہ کا تھا پھر مدینہ میں جہاد کی آیتیں واحکام نازل ہوئے)

نواں تھم یہ ہوا کہ آپ کہددیں کہ قیامت کے دن اللہ ہم سب کوجمع کرے گااور پھرتق کے ساتھ فیصلہ فر مائے گا۔

دسوال تھم بیہ ہوا کہ آپ کہہ دیں کہ لوٹنا سب کو خدا ہی کی طرف ہے۔کوئی نچ کرنگل نہیں سکتا۔ تو اگر چہ آیت میں خطاب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر بیہ تعلیمات واحکام امت مسلمہ کے لئے عام ہیں یعنی اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جعین کو میہ ہوایت ملتی ہے کہ:۔

سیم خود قرآن کریم کے حکموں پر پوری طرح عمل کرداور ساتھ ہی دوسروں کو بھی ان حکموں پر پوری طرح عمل کرداور ساتھ ہی دوسروں کو بھی ان حکموں پر عمل کرنے کے لئے کہتے رہو۔ دشمنان دین کی خواہشات کی پیروی مت کروئے ہیں زبانی اور عملی دونوں طرح پر لوگوں کو بتا دینا چاہئے کہ ہم ہرآ سانی کتاب پرجومنجانب اللہ نازل ہوئی تمیاں کو منزل من اللہ ہونے میں سچا جانتے ہیں۔ ایمان رکھتے ہیں اور اس کو منزل من اللہ ہونے میں سچا جانتے ہیں۔ کہ جب سب اللہ عزوج کی کو اپنا معبود اور پروردگار مانیں۔ پھرتم میں کہ جب سب اللہ عزوج کی کو اپنا معبود اور پروردگار مانیں۔ پھرتم میں کہ جب سب اللہ عزوج کی کو اپنا معبود اور پروردگار مانیں۔ پھرتم میں کے دن سے ہراکی اپنے عملوں کا خود ذمہ دار ہے آخر سب کو قیامت کے دن کے علوں کا فیصلہ ہوجائے گائے ہیں عام تعلیمات اس آبت مبارک کی۔ اللہ کے دربار میں جمع ہونا ہے اور سب کا ٹھکانہ وہی جو اس کے منکر رہیں اب دین حق کی تبلیغ ووعوت کے بعد بھی جو اس کے منکر رہیں گے تو ان کی سزا کا حال اگلی آبیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آسکندہ درس میں ہوگا۔

# وَالَّذِيْنَ يُعَاجُوْنَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيْبَ لَهُ حُجَّتُهُ مُرَدَاحِضَةٌ يَعْنُكُ رَبِّهِمْ

ور جولوگ اللہ تعالیٰ (کے دین ) کے بارہ میں جھگڑ ہے نکا لتے ہیں ، بعداس *کے ک*ہوہ مان لیا گیا ان لوگوں کی ججت اُن *کے ر*ب

#### وَعَلَيْهِ مُغَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِينٌ ﴿ اللَّهُ الَّذِئَ ٱنْزَلَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْرَانُ وَمَا

ب ہاوران کیلیے (قیامت کو) سخت عذاب (ہونیوالا) ہے۔اللہ ہی ہے جس نے (اس) کتاب یعنی قرآن کواورانصاف کوناز ل فرمایا،اورآپ کو

### يُكُريْك لَعَلَ السَّاعَة قُولَيْك ﴿ يَسْتَعُجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ

یا خبر عجب نہیں کہ قیامت قریب ہو۔ جو لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے اس کا تقاضہ کرتے ہیں، اور جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں

### امُنُوامُشْفِقُونَ مِنْهَا ۗ وَيَعْلَمُونَ انَّهَا الْحَقُّ ۚ ٱلَّا إِنَّ الَّذِينَ يُبَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي

وہ اس سے ڈرتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ برحق ہے، یادرکھو کہ جولوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ بردی مگراہی میں ہیں۔

### ضَلِلَ بَعِيْدِ اللهُ لَطِيْفُ بِعِبَادِم يَرْزُقُ مَنْ يَشَأَءُ وَهُوَ الْقَوِيُ الْعَزِنْزُ اللهُ

الله تعالی آینے بندوں پرمهر بان ہے جس کو (جس قدر ) حابہ ا ہے روزی دیتا ہے، اور وہ قوت والا اور زبر دست ہے۔

وَالَّذِيْنَ اور جولوك اللَّهِ يُحَاجَجُونَ جَفَرُا كرتے ہيں | فِي اللَّهِ اللَّه كِيارے مِيں اللَّهِ الله كياء الله تُجِنَّهُوهُ أَن كَافِتُ الدَاحِضَةُ لغوا يعنْدُ بإل الرَبِيعِمُ ان كاربِ الْ وَعَلَيْهِ هُمِ اوران را غَضَبٌ غضب الوَكُهُمِ اوران كيليم عَذَابٌ عذا، هُدِينَدُّ حَت | اَلَاهُ الله | الّذِي وه جس نے | اَنْذُلَ نازل کی | الْکِنْبُ سمّاب | یاکُونِّ حق کےساتھ | وَلْمُنْزِلَ اورمیزان | وَمَا اور کیا | یُکُولِیْك عَجْمِ خَمِ لَعَكَ شايد | السّاعَةَ قيامت | قَرِيْكِ قريب | يَسْتَعُجِلُ وه جلدي مجاتے ہيں | بِهاَ آسكي | الّذِيْن وه لوگ جو | لاَيُوْمِنُونَ ايمان نہيں رکھتے اس پر | وَالْیَایْنَ ادر جولوگ | اَمَنُوْا ایمان لائے | مُشْفِقُوْنَ وہ ذرتے ہیں | مِنْهَا اس ہے | وَیَعْلَمُوْنَ اوروہ جانے ہیں | اَنْهَا کہ یہ اِلْحُقُ مَن اُلا یا در کھو [ اِنَّ الَّذِیْنَ بیٹک جولوگ | یُمَارُوْنَ جھڑتے ہیں | فِیالمتّاعَۃ قیامت کے بارے میں | کَفِیْ ضَلَلِ البعثہ مُراہی میں | بَعِیْدِ وُور | اَللّٰهُ الله نطِيْفٌ مهريان يعِبَادِ ١٩ النبي بندول بر يَرْزُقُ وه رزق ويتا ب مَنْ يَثَنَأَ أَجَسَ كُوعِ ب وَهُوَ اور وه الْقَوِئُ قوى الْعَزِنْدُ عالب

تفییر وتشریخ: ۔گذشتہآ بات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم 📗 اصول کے لحاظ سے ایک ہیں میں سب کو مانتا ہوں کسی کا انکار کوخطاب کر کے ارشاد فرمایا گیا تھا کہاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم | نہیں کرتا اور مجھے حکم ہے کہ میں کسی کی پیجا طرف داری نہ کروں بلکہ عدل وانصاف کے ساتھ معاملہ اور فیصلہ کروں کیونکہ رب ہمارا اور تمہاراسب کا ایک ہے اور ہرایک کا کیا ہوائمل اس کے آ گے آئے گا جبکہ قیامت میں سب اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے۔ نیز بتلایا گیا تھا کہ انسان کے لئے سیادین فقط ایک ہی ہے اوراس کی بنیا داللہ تعالی کوایک ماننا ہے۔اس نے اس دنیا اوراس

آب اس دین کی طرف لوگوں کو بلایئے جس دین حق کی تمام انبیاءاب تک تعلیم دیتے چلے آئے ہیں اور خود آپ اس دین پر یکے ارادہ کے ساتھ اللہ کے علم کے مطابق جے رہنے اور ان منکرین ومعاندین کی دین کے بارے میں کوئی بات نہ مانیئے اور اعلان كرديجيّ كەاللەنے وقاً فوقاً جتنى كتابين نازل كيس جو یقین عطا کیا ہے وہ تو اس ہولناک گھڑی کی تصور سے لرزتے اور کا بہتے ہیں اور خوب ہجھتے ہیں کہ یہ چیز تو یقینا ہو گئا والی ہے کسی کے ملائے مل نہیں سکی۔ اس لئے اس کی تیاری میں لگھ رہتے ہیں۔ اس سے ہجھلو کہ ان جھگڑ نے والے مشرکین کا کیا حشر ہونا ہے۔ جب ایک شخص کو قیامت کے آنے کا یقین ہی نہیں تو وہ اس کی تیاری کیا خاک کرے گا۔ ہاں جتنا اس حقیقت کا فداق اڑائے گا گمراہی میں اور زیادہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ کی صحابی نے ایک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ قیامت کب ہو گی ؟ منظم سے دریافت کیا یا رسول اللہ قیامت کب ہو گی ؟ آخضرت صلی اللہ ان میں یہ بیات کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس پر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں وہ یقینا آنے والی ہے کہتی میرا ان صحابی نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مجت ۔ یعنی میرا قیامت کا سامان بس یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مجت ۔ یعنی میرا رکھتا ہوں۔ آخضرت سلی اللہ علیہ بلم نے فرمایا تو پھڑتم ان ہی کے رکھتا ہوں۔ آخضرت سلی اللہ علیہ بلم نے فرمایا تو پھرتم ان ہی کے رکھتا ہوں۔ آخضرت سلی اللہ علیہ بلم نے فرمایا تو پھرتم ان ہی کے ساتھ ہو گے جن سے محبت رکھتے ہو۔

الغرض حضور صلی الله علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں قیامت کے وقت کی تعین نہیں کی بلکہ سائل کواس دن کی تیاری کرنے کوفر مایا۔ یہاں آیت میں یہ جملہ جوفر مایا گیاو ما یدریک لعل الساعة قریب اورائے نبی صلی الله علیہ وسلم آپ کو کیا خبر عجب نہیں کہ قیامت قریب ہی ہو۔ ایسا ہی سُوْرَ وَ احزاب ۲۲ویں پارہ میں بھی فرمایا گیا ہے کہ لوگ آپ سے قیامت کے بارہ میں پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ د بیجئے قل انما علمها عند الله وما یدریک لعل الساعة تکون قریبائینی اے نبی صلی الله علیہ وسلم آپ کہہ د بیجئے کہ اس کاعلم تو الله ہی کو ہے اور آپ کیا جانیں وسلم آپ کہہ د بیجئے کہ اس کاعلم تو الله ہی کو ہے اور آپ کیا جانیں شاید وہ گھڑی قریب ہی ہو'۔ مفسرین نے تصریح فرمائی ہے کہ حق شاید وہ گھڑی قریب ہی ہو'۔ مفسرین نے تصریح فرمائی ہے کہ حق

کی ساری چیزوں کو بنایا اور وہی دنیا والوں کی پرورش اور دیکھ بھال کرتا ہے۔ دنیا کی ہر چیزاس کے ایک اور سب کارب ہونے پر گواه ہےاورتمام اللہ کے رسول اور پیغمبراسی عقیدہ اور تعلیم کو دنیا میں لے کرآئے۔تواب آ گےان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ ایسے واضح اور روشن دلاکل کے بعد بھی جواس عقیدہ تو حید میں شک وشبہ کرے۔اللہ کے دین میں جھگڑا کرے۔اللہ کی ذات و صفات میں اختلاف کرے۔ اور دین حق کے خلاف زہرا گلے اورخواه مخواه وین کی باتوں میں جھگڑا ڈالےخصوصاً جبکہ اللہ کا دین اس کی کتاب اور اس کی با توں کی سچائی علانیہ ظاہر ہو چکی۔ حتیٰ کہ بہت ہے مجھدارلوگ اے قبول کر چکے تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کےغضب اور سخت عذاب کےمستوجب ہیں اوران کے سب جھکڑے جھوٹے اور باطل ہیں۔اور قیامت کے روز انہیں سخت نا قابل برداشت مار ماری جائے گی۔ تو اس سے بیخے کا طریقہ یمی ہے کہ اللہ کواوراس کے دین کو مانو اوراس کے دین کا ماننا يبى ب كدكتاب الله كوسيج اور واجب العمل جانو كيونكه الله تعالی نے اس کتاب کوانصاف کے ساتھ نازل فرمایا ہے جوخالق ومخلوق کے حقوق کا ٹھیک ٹھیک تصفیہ کرتا ہے۔ پھر منکرین جو واقعات قيامت كوس كرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم سردريافت كرتے كه قيامت كب آئے گى؟ اس كا جواب حق تعالى كى طرف سے دیاجا تاہے کہاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قیامت ک گھڑی کی کیا خبر۔عجب نہیں کہ قیامت کی گھڑی بالکل قریب ہی آگی ہو۔آ گے ارشاد ہوتا ہے کہ جن کو قیامت پریقین نہیں وہ ہنی نداق کے طور پر نہایت بے فکری سے کہتے ہیں کہ ہاں صاحب وہ قیامت آخرکب آئے گی؟اس کے آنے میں در کیا ہے؟ جلدی کیوں نہیں آ جاتی ؟ لیکن جس کو اللہ نے ایمان اور

🖠 تعالی نے قرآن عزیز سے پہلے بھی تمام آسانی کتابوں میں علم | بشآء و هو القوی العزیز اس آیت کو پڑھنا بزرگان دین نے ا زیادتی رزق کے لئے مجرب کھاہے۔ چنانچید حضرت تھانو گی ہنے کاعلم بجز خدا کے اور کسی کونبیں۔آ کے فر مایا گیا کہ قیامت کے آنے | اعمال قر آنی میں تکھا ہے کہ اس آیت کو بعد نماز کے زیادتی رزق ا صاحب قدس سره مهاجر کی ہے منقول ہے کہ جو مخص صبح کو یابندی یڑے ہیں۔ گراللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑامہر بان ہے کہ باوجود سے محمرت پیآیت پڑھا کرےوہ رزق کی تنگی ہے محفوظ رہے گا اورفرمایا که بینهایت مجرب عمل ہے۔اللہ تعالی اس آیت کی برکت

اب آ گے دنیا کے ناز ونعت پر پھو لنے اوراس میں منہمک ہو کرآ خرت کو بھولنے پر تنبیہ فر مائی جاتی ہے۔اور طالب دنیا اور طالب آخرت کا انحام بتلایا جا تا ہے جس کا بیان ان شاءاللہ آگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

قیامت کو پوشیدہ ہی رکھا ہے۔الغرض قیامت کے آنے کے وقت میں جولوگ جھگڑرہے ہیں اوراس کے منکر ہیں۔اسے محال جانتے 🏿 کے لئے کثرت سے پیڑھا کرے۔ اور حضرت حاجی امداد اللہ وہ نرے جاہل ہیں سیدھے راستہ سے بھٹک کر دور گمراہی میں جا تکذیب وانکار کے روزی کسی کی بندنہیں کرتا بلکہ ایک کو دوسرے کے ہاتھ روزی پہنچا رہا ہے اور بندوں کے باریک سے باریک کے ہاتھ روزی پہنچا رہا ہے محفوظ فرمائیں۔آمین۔ احوال کی رعایت کرتااور تدبیرلطیف سے ان کی تربیت فرما تاہے گو حسب مصلحت اس روزی دینے میں کی بیشی بھی ہوتی ہے کہ جس کو جس قدر جاہتاہے عنایت کرتا ہے۔

یہاں آخری آیت ہے اللہ لطیف بعبادہ یوزق من

#### وعا تيجئے

حق تعالیٰ نے جہاں ایخ فضل و کرم ہے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے وہیں اعمال صالحہ کی بھی تو فیق عطافر مائیں۔ یا الله اس زندگی میں اپنی مرضیات والے عمل ہمارے لئے آسان فرماد یحتے اور ہم کو بھی اینے ان بندول میں شامل فر مالیجئے جوآ خرت میں انعامات اور فضل کبیر ہےنوازے جائیں گے۔ يا الله جميس اين وين اسلام كى تحى قدر نعيب فرماد ے اور اين رسول صلى الله عليه وسلم كے اتباع ميں ہميں بھى اس دين كى خدمت كى توفيق كسى درجه میں نصیب فر مادے۔ آمین

واخردغونا أن الحمد بلورت العلمين

# مَنْ كَانَ يُرِيْلُ حَرْثَ الْاخِرَقِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيْلُ حَرْثَ الْكُونِيَا نُوْتِه جُوْفُ آخِت كَ مِينَ كاطالب مِهِ بِمِ اس كواس كَمِينَ مِينَ قَدِي كَه، اورجودنا كَمِينَ كاطالب موق بم اس كو بحد دنا (اگر جامِين) و في حرف الله عنه الله في ال

اور آخرت میں اس کا کچھ نہیں۔ کیا ان کے کچھ شریک (خدائی) ہیں جنہوں نے ان کیلے ایبا دین مقرر کردیا ہے جس کی

#### يَاذُنُ يُدِاللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمُتُ الْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُ مْرُ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ الِيُمْ

ضدانے اجازت نہیں دی،اوراگر (خدا کی طرف سے )ایک قول فیصل نہ ہوتا توان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا،اورآ خرت میں )ان ظالموں کوضرور درد تاک عذاب ہوگا۔ معالم میں بازنہ نہیں دی،اوراگر (خدا کی طرف سے )ایک قول فیصل نہ ہوتا توان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا،اورآ خرت میں )ان ظالموں کوضرور درد تاک عذاب ہوگا۔

مَنْ جُوْضُ كَانَ يُرِيْدُ عِبِتَا ہِ حَرْثَ مَيْقَ الْاَخِرُةِ آخِرَتَ الْإِدْ لَا بَمِ اصَافَهُ رَوحِ بِينَ اللهِ كِلَيْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ الله

تفیروتشری الدیمی الدیمی بنایا گیاتھا کرانسانوس میں الک قودہ ہیں کہ جنہیں قیامت کالفین ہی بنیں دہ تو ہے پروائی اور مسخود ہنی کی راہ ہے کہ دیتے ہیں کہ قیامت کو آنا ہے تو ابھی آجائے گرجواللہ اور سول کے کہنے پراس کالفین کرتے ہیں اور بچھتے ہیں کہ دہ ایک واقعی چیز ہے اور دہ آکر رہے گی۔ اس کا ہر یا ہونا حق ہو دہ تو اس ہولنا ک گھڑی کے تصور ہے لرزتے اور کا نیخے ہی رہتے ہیں اور اس لئے اس کی تیاری میں گھرٹی کے تصور ہے لرزتے اور کا نیخے ہی رہتے ہیں اور اس لئے اس نیمیں ظاہر ہے کہ دہ اس کی تیاری ہی کیا کرے گا بلکہ الٹانداق اڑا کر اور گرائی میں بڑھتا جائے گا۔ گرائی کیا کرے گا بلکہ الٹانداق اڑا کر اور گرائی میں بڑھتا جائے گا۔ گرائی کندیب وانکار کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ایپ بندوں پر مہریان ہے کہ وہ دنیا میں ہرایک نیک وبد کا فرومون کوروزی دیتا ہے اور ان کی تربیت فرما تا ہے۔ منکرین قیامت تو وراحت کا اصلی مقام جانے ہیں۔ اور اپنی دنیاوی کا میابیوں کو خدا کی حوالا نکہ دنیا میں تو اللہ اپنی رحمت عامہ کے خوشنودی کا باعث ہیں حالا نکہ دنیا میں تو اللہ اپنی رحمت عامہ کے حوالا نکہ دنیا میں تو اللہ اپنی رحمت عامہ کے حوالا نکہ دنیا میں تو اللہ اپنی رحمت عامہ کے سب ہرجاندارکوروزی پہنچارہے ہیں نہ بیاس کے رضامندی کی دلیل سب ہرجاندارکوروزی پہنچارہے ہیں نہ بیاس کے رضامندی کی دلیل سب ہرجاندارکوروزی پہنچارہے ہیں نہ بیاس کے رضامندی کی دلیل سب ہرجاندارکوروزی پہنچارہے ہیں نہ بیاس کے رضامندی کی دلیل

گ۔ دنیا تو کم یازیادہ اس کوبہر حال کنی ہی ہے کیونکہ اللہ جل شانۂ کے لطف عام میں اس کا بھی حصہ ہے اور رزق نیک و بہتھی کو يبال دنيامين مل رہا ہے ليكن الله تعالى نے ايسے مخص كوخوشجري الله 🐧 بات کی سائی ہے کہاں کی آخرت کی صیتی بڑھائی جائے گی اس کی تھیتی میں اللہ تعالیٰ ترتی دیں گے کیونکہ وہ اس کا طالب ہے اوراسی کے انجام کی اسے فکر لاحق ہے۔ رہا دنیا کی بھیتی بونے والا یعنی جو سب کچھ دنیا ہی کے لئے کرتا ہے اور آخرت نہیں جا ہتا اسے اللہ تعالیٰ نے اس کی محنت کے دونتیجہ صاف صاف سنا دیئے ہیں۔ ایک بیرکہ وہ خواہ کتنا ہی سر مارے دنیا کا اسے وہی حصہ ملے گا جتنا الله نے اس کے لئے مقرر کر دیا ہے۔ دوسرے بیاسے جو کچھ ملنا ہے بس دنیاہی میں مل جائے گا۔ آخرت کی بھلائیوں میں اس کا کوئی حصنہیں۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے اینے رسولوں كى معرفت آخرت اوردين حق كاراسته بتلا ديا\_اب بيه مشركين اور منکرین دین خدا کے احکام کی تو پیروی کرتے نہیں بلکہ جنات و شیاطین اوربعض انسانوں کو انہوں نے اپنا بڑا سمجھ رکھا ہے۔ یہ جو احکام انہیں بتاتے ہیں بیانہی احکام کے مجموعے کودیں جھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی کے سوا اور کوئی جستی الی نہیں ہے جسے کوئی دوسرا راسته مقرر كرنے كاحق اوراختيار حاصل ہوكدوہ الله كى حرام كى ہوئى چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام تھہراوے پھر آخران مشركين نے الله كى وہ راہ چھوڑ كرجوانبياء كيهم السلام نے بتائي تقى دوسری راہیں کہاں سے نکال لیں ۔ان کی اس گتاخی کی سزاانہیں مل چکی ہوتی اگراللہ تعالی کے ہاں سہ بات پہلے سے مطے شدہ نہ ہوتی کہ مجر مین کواصل عذاب بعد مرگ ہوگا اور ان کا آخری فیصلہ قیامت میں ہوگا اب جوٹیر ھے چلیں گے انہیں قیامت کے دن جہنم کےالمناک اور بڑے بخت عذاب ہوں گے۔ توان آیات سے الل ایمان کوسبق لینا جاہے اور اپنا مرکز

تو ان آیات سے اہل ایمان کوسبق لینا چاہئے اور اپنا مرکز توج صرف آخرت کو قرار دینا چاہئے اور زندگی کی ہر حرکت وسکون کو درستی اور ذخیرہ آخرت کی نیت سے کرنا چاہئے۔ تھوڑابہت یہاں ال ہے گاوہ بھی جس کے لئے اور جتنا اللہ تعالیٰ چاہیں گے دیدیں گے لیکن آخرت ہیں اسے پھینہیں ملے گا۔ دنیا کا ملنا خدا کے دیدیں گے لیکن آخرت ہیں اسے پھینہیں ملے گا۔ دنیا کا ملنا خدا کے ارادہ اور مثیت پر موقوف ہے مکن ہے کہ ایک دنیا دار ہزارہ ل جا کرتی چاتھا۔ تو اگر دنیا بھی خروم رہ جائے اور بد نیتی کے باعث عقبی تو برباد تھوڑی بہت دنیا مل بھی گئ تو پہیں کہ جس قدر کوئی دنیا کی حرص کر سے تھوڑی بہت دنیا مل بھی گئ تو پہیں کہ جس قدر کوئی دنیا کی حرص کر سے بھی اس کی مخت کا فائدہ آخرت میں پھھنہ ہوگا۔ یہال بیا چھی طرح سمجھ لیا جائے کہ جس حصول دنیا کی فرمت کی جارہی ہے وہ وہ وہ ہے کہ جو خدا سے فافل کرے اور جس دنیا می فرد نیا برباد ہواور آخرت کا مشکر ہوکر دنیا عافل کرے اور جس دنیا سے دین برباد ہواور آخرت کا مشکر ہوکر دنیا حاصل کرے جو آخرت سے بے نصیب کر دیتا ہے ورنہ کسب معاش حال کور پراور جائز طریقوں سے اپنے نفس کے لئے۔ اہل وعیال کی مضرور ہی ہے اور بیکن دین ہے اور باعث اجروثواب ہے۔

یہاں آیت میں حوث الا محوۃ اور حوث الدنیا فرمایا گیا
ہے حوث کے بغوی معنی کسب اور کمانے کے ہیں کیکن محاورہ میں
حوث کیجی کو کہتے ہیں اور حادث کسان اور کیجی کرنے والے کو
کہتے ہیں۔ تو یہاں آیت میں آخرت ودنیا دونوں کے لئے سعی اور
عمل کرنے والوں کو کیوی کرنے یعنی کسان سے تشبید دی گئی ہے جو
زمین کے جو شنے ہونے سے لے کر کیوی کے تیار ہونے تک مسلسل
منت و جانفشانی کرتا ہے اور اس غرض کے لئے کرتا ہے کہ وہ اخیر
میں اپنی کیوی کا لئے اور غلہ حاصل کرے۔ تو آخرت کی کھیتی ہونے
میں اپنی کیوی کا لئے اور غلہ حاصل کرے۔ تو آخرت کی کھیتی ہونے
والے کسان اور دنیا کی کھیتی ہونے والے کسان ان دونوں میں نیت
اور مقصد کے لحاظ سے فرق عظیم واقع ہوجا تا ہے اس لئے دونوں کی
مختوں کے نتائج اور شمرات بھی اللہ تعالی نے مختلف رکھے ہیں
حالا نکہ دونوں کے کام کرنے کی جگہ یہی دنیا اور زمین ہے۔ پھر
مالا نکہ دونوں کے کام کرنے کی جگہ یہی دنیا اور زمین ہے۔ پھر
والے کے متعلق اللہ تعالی نے بینہیں فرمایا کہ دنیا اسے نہیں ملے
والے کے متعلق اللہ تعالی نے بینہیں فرمایا کہ دنیا اسے نہیں ملے

نیت کرے کہ اعضائے جسمانی مجدمیں جا کر دنیا کی آلود گیوں سے محفوظ ہوجاتے ہیں۔(۴) چوتھے مجدمیں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کرے۔ (۵) یانچویں یہ کہ معجد سے متعلق منقولہ دعا ہیں يرهض اورحضور صلى الله عليه وسلم ير درود وسلام تضيخ كاموقع مل جائ\_ (٢) چھٹے مید کراللہ۔ تلاوت قرآن اور وعظ ونصیحت ہے متنفید ہونے کاموقع ملے حدیث میں آیا ہے کہ مجد میں صبح کو ذکرونھیجت ك لئے جانا مجاہدہ فی سبیل اللہ كے برابر ہے اور جو جماعت اللہ تعالی کے گھر میں تلاوت قرآن اور پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہواس کو فرشته گیر لیتے ہیں اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ (۷) ساتویں یہ کہ وضو كر كے مجد ميں نماز كے لئے جانے سے فج اور عمرہ كے برابر تواب حاصل ہوتا ہے۔ (۸) آ تھویں میں معبد میں امر بالمعروف ادر نہی عن المنكر اورعلمي مذاكره كا موقع ملتا ہے۔ (٩) نويں بيكه اينے مون بھائیوں سے ملاقات کرنے کا تواب ملتاہے۔(۱۰) دسویں بیمون بھائیوں کوسلام کرنے کا تواب ملتاہے۔(۱۱) عمیارہویں بید کہ آخرت کی یادتازه کرنے اور توبدواستعفارے کے مسجد میں بوی مکسوئی ہوتی ہے۔ اس کی نیت بھی باعث اجروثواب ہے۔(۱۲) بار ہویں یہ کقلبی توجہ اور اطمينان كے ساتھ اللہ تعالی كی معرفت نصیب ہوتی ہے اور تعلق مع اللہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ (۱۳) تیرہویں یہ کہ اسے مسلمان بھائی کے دکھ تکلیف اور ضرورتوں کاعلم ہو گا۔ (۱۴) چودھویں یہ کہ مجد میں جمع ہونے ہے اسلام کا ایک شعار زندہ ہوگا۔ (۱۵) پندر هویں بیا کہ ہموجب آيت قرآني ان الصلوة تنهي عن الفحشآء والمنكر ائي اصلاح موگی \_ گویاایک عمل مین ۱۵ نیتون کا اجرو توابل سکتا ہے۔اللہ تعالی ہم کودین کاعلم اور دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائیں۔ اور ہرمک میں حسن نیت کی تو فیق عطا فرما ئیں۔

اب آ گے طالب دنیا اور طالب آخرت دونوں کا اخروی انجام ظاہر فرمایا گیاہے جس کابیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ وَ الْحِدُدُ مُعْوِٰ مَا اَنِ الْحُمَدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِ مِیْنَ نیت جس کے معنیٰ ہیں دل میں کسی کام کاارادہ کرنا تواس طرح ہمل کی تعمیر نیت پر ہوتی ہے۔نیت کی خرابی سے عبادت تک فاسداور بے کار ہو جاتی ہے اور نیت کی خوبی سے ونیاوی کام بھی عبادت میں واخل موجات بي -جيسا كمايكمشبورحديث ميسرسول التسلى التدعليهوسلم كا ارشاد ہے کھل کا اعتبار نیتوں کے ساتھ ہے۔اور آ دمیوں کو دراصل اپنی نیت بی کا صله ملتا ہے۔اس لئے جو مخص الله اور رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے تواس کی نیت کے مطابق اس کی ہجرت اللہ اور رسول ہی کے لئے ہے اور جو مخص دنیا حاصل کرنے کے لئے ہجرت کرتا ہو یا کسی عورت کو نکاح میں لانے کے لئے ہجرت اختیار کر ہے تواس کی ہجرت ای مقصد کی خاطر معجمی جائے گی جس کے لئے اس نے گھر مار چھوڑ البعض محدثین نے اس حديث شريف كونصف علم كهابتو معلوم هوا كهاسلام جس نيت كاطلب گارہے وہ نیت وہ ہے جوخالص اور بے میل ہو۔جس میں محض اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر مواورجس میں کسی و نیاوی غرض کا شائبہ تک نہ ہو۔الی ہی نیت الله تعالی کے ہاں مقبول ہے۔ تو ہمل کا دار مدار نیت بر ہاس لئے مرکام سے پہلے نیت کی در تنگی اور ارادہ کی صحت ضروری ہے۔اور ایک عمل میں کی کی نیتیں کی جا سکتی ہیں اور ہرنیت پر اللہ تعالی کے یہاں برا اجروتواب ہے۔مثلاً محدمیں جانے کا ایک عمل ہے۔علماءنے لکھاہے کہ ال ایک عمل میں پندرہ نیتیں ہو عمتی ہیں اور ہرنیت پر جدا اجروثو اب ماتا ب- چونکه برنمازی بفضلم مجدیس یانج مرتبه آتا باس لئے مجدیس جانے کی یہ بندرہ نیتیں قابل ذکر ہیں جو حسب ذیل ہیں۔

(۱) مجد کواللہ تعالی کا گھر ہونے کی نسبت حاصل ہے اس طرح محبد میں ایک آ دی اللہ تعالی کی زیارت کے لئے آتا ہے اور اس کی ذات عالی کریم ہے اور ہر کریم اپنے مہمان کی خاطر کرتا ہے۔ تو مبحد جاتے وقت بینیت کرے کہ میں بھی اللہ تعالی کا مرم وفضل اجروثو اب حاصل کے گھر سے مہمانی کاحق یعنی اللہ تعالی کا کرم وفضل اجروثو اب حاصل کرنے جارہ ہوں۔ (۲) دوسرے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے جماعت کے ساتھ نماز کی جماعت کا انتظار کرنے والا بھی گویا نماز ہی میں ہوتا ہے۔ (۳) تیسرے اس کی انتظار کرنے والا بھی گویا نماز ہی میں ہوتا ہے۔ (۳) تیسرے اس کی

bestu

besturd.

# تركى الظلِمِينَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كُسَبُوا وَهُ وَوَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِيْنَ امَنُوا وَكَمِيلُوا

(اس روز) آپ ان ظالموں کودیکھیں گے کہاہنے اعمال (کے وہال) سے ڈررہے ہوں گے اوروہ (وہال) ان پر پڑ کررہے گا،اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کے

#### الصَّلِغِتِ فِي رَوْضِتِ الْجَنَّتِ لَهُمْ مَا يَثَا أَوْنَ عِنْكَ رَبِّهِمْ ذَٰ لِكَ هُوَالْفَضُّلُ الْكَبِيْرُ

وہ پہشتوں کے باغوں میں ہوں گے، وہ جس چیز کو چاہیں ان کے رب کے پاس ان کو ملے گی، یہی بڑا انعام ہے۔

### ذلِكَ الَّذِي يُبَيِّرُ اللهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِعَةِ قُلْ لَآ اَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ

یمی ہے جس کی بشارت اللہ تعالی اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جوایمان لائے اورا چھے عمل کئے ، آپ یُوں کہئے کہ میں تم سے پچھے مطلب نہیں چاہتا

## آجُرًا إِلَّا الْمُودَّةَ فِي الْقُرُفْ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً تَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ شَكُورٌ ﴿

بجز رشتہ داری کی محبت کے، اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا ہم اس میں اور خوبی زیادہ کردیں گے، بیشک اللہ بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔

ترك تم ديموك الظيلومين ظالمول مُشْفِقِين وُرت ہوں گے مِمَا كُسَنُوا وَهُو اس ہوانہوں نِكَايا(اعال)اوروه وَاقِعُ واقع ہونوالا يُصِحْد ان پر وَالَّذِيْنَ اور جولوگ اَمَنُوا ايمان لائ وَعَيْدُوا اور انہوں نِعْل كَمَّ الصَّلِطَةِ اللّهِ فَيْ مِن كَوْضَةِ باعات الْحَيْدُ ان كَلِيْ وَالْحَيْدُ ان كَلِيْ وَالْحَيْدُ ان كَلِيْ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الل

آخرت کا انکار کررہے ہیں تو آئیس اس گتا خی اور تکذیب کی سزا

یہیں دنیا میں مل چکی ہوتی اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات پہلے سے
طے شدہ نہ ہوتی کہ اصل عذاب مجر مین کو قیامت ہی میں ہوگا۔

اب آگان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ بیظالم کفارومشرکین
اب کرتو توں کے نتائج سے خواہ نہ ڈریں مگر اس فیصلہ کے دن یعنی
قیامت میں یہ اپنے عملوں کے ڈرسے مقر تھرکا نیخے ہوں گے اور یہ
ڈروخوف ان پرضرور پڑ کررہے گا۔ اس دن کوئی سبیل رہائی اور فرار
کی نہ ہوگی اور ان کا خوف کرنا بھی سودمند نہ ہوگا۔ عذاب تو ان پر آ
کررہے گا کوئی بچا نہ سکے گا۔ اور بیا ہے اعمال کا مزہ چکھ کر ہی
مومنین
کررہے گا کوئی بچا نہ سکے گا۔ اور بیا اپنی کا روں یعنی مومنین
مومنین کررہے گا کوئی بیانہ اللہ یہ یقین کر کے اس کی کتاب اور اس کے

تفسیر و تشر ت کزدشته آیات میں بتلایا گیاتھا کہ جواس دنیا کی زندگی میں آخرت کی زندگی بنانے اور سنوار نے کی سعی اور کوشش کرے گالعنی اللہ اور سول کے بتلائے ہوئے طریقہ کے موافق چلے گا تو اسے آخرت میں اس کے کاموں کا اجرا تناملے گا جو اس کی محنت سے کہیں زیادہ ہو گا اور جس کی زندگی میں تمام کوشش دنیا ہی حاصل کرنے کی رہے گی اور آخرت کی طرف اس کی توجہ نہ ہوگی تو اسے تھوڑ ایا بہت جتنا بھی اس کے لئے مقدر ہے دنیا مل جائے گی کیکن آخرت میں اس کی اس دوڑ دھوپ کا کوئی صلہ نہ ہوگا۔ تو بہلی حالت یعنی آخرت طبی اہل ایمان کی بیان ہوئی تھی اور دوسری حالت لیعنی دنیا طبی کفار ومشرکین کی بیان ہوئی تھی اور دیوسری حالت کوئی دنیا طبی کفار ومشرکین کی بیان ہوئی تھی اور دوسری حالت کی دیا تھی دنیا جو بیہ کفار ومشرکین تی بیان ہوئی تھی اور دیوسری حالت کی دیا تھی دنیا جو بیہ کفار ومشرکین تی بیان ہوئی تھی اور دیوسری حالت کی دیا تھی کہ تر جو بیہ کفار ومشرکین تیا مت و

ايمان توكسي درجه مين ركھتے ہيں مگراعمال صالحہ سے تبی دست ہيں ان کا معاملہ حق تعالی کے ہاتھ میں ہوگا اس کی مشیت ہوگی تو مغفرت ہو جائے گی ورنہ سزا برداشت کرنی ہوگی مگر ایمان کی بدولت مجھی نتم بھی نجات مل ہی جائے گی۔ مگر جتنا زبان سے یہ کہہ دینا آسان ہے کہ ایمان کی بدولت آخرجہتم سے نجات مل ہی جائے گی اتنی آسان نجات نہ ہوگی حضرت شیخ الحدیث مولا نامحمہ زكرياصاحب منظله نے ايك حديث "فضائل نماز" ميں نقل فرمائي ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قتل کیا گیا ہے کہ جو محض نماز کو قضا کردے گووہ بعد میں پڑھ بھی لے پھر بھی اینے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک هب جہنم میں جلے گا اور هب کی مدار آسی برس کی ہوتی ہےاورایک برس ۲۰ سون کا ہوتا ہےاور قیامت کا ایک دن دنیا کے ایک ہزار برس کے برابر ہوگا (اس حماب سے ایک هب كى مقدار دوكروژ ٨٨ لا كه برس موئى \_ العياذ بالله تعالى \_ بيهضمون حضرت عبدالله بن عمر منصور صلى الله عليه وسلم في قل فرما كركهتم بين كهاس جروسه رنبيس رمناحيات كمايمان كي بدولت جنهم سيآخر نکل جائیں گے۔اتنے سال یعنی اکروڑ ۸۸ لاکھ برس جلنے کے بعد تكلنا مو گاوه بھی جب ہی كماوركوئی وجهزیادہ جہنم میں بڑے رہنے كى نه بو-العياذ بالله اورحضرت ابوالليث سمرقندي في قرة العيون میں حضور صلی الله علیہ وسلم كاار شاد قال كيا ہے كہ جو حض ايك فرض نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے۔اس کا نام جہنم کے دروازہ پر لکھ دیا جاتا ہادراس کواس میں جاناضروری ہے۔العیاذ باللہ تعالی۔ ابغور سيج كمايك فرض نماز كوقصدا ادرعما قضاكرديني قانونی سزاجوه بهنم میں پڑے رہنے کی فرمائی گئی جس کی مقدار ۲ کروڑ ۸۸ لاکھ برس کاز مانہ ہماری دنیا کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے ساری زندگی نمازیں قضا کیس یادس بیس برس یا دو حیار سال یا ایک ہی دن کی ۵ فرائض قضا کئے تو اس کا کتنا طویل عرصہ جہم میں پڑے رہے کا بنآ ہے۔العیاذ باللد۔ بیبہر حال قانونی سزا ب جس كى معافى الله تعالى سے اگر ما تكى كئ اور الله تعالى في معافى

رسول کے بتائے ہوئے حکموں کو مانتے تھے اور اس بتلائے ہوئے طریقه پر چلتے تھےان کا بیرحال ہوگا کہوہ امن وچین ہے بہشت کے باغات میں مزے کررہے ہول گے۔ بدکفار ومشرکین طرح طرح کی مصیبتوں اور تکلیفوں میں ہوں گے اور بیمونین وصالحین طرح طرح کی لذتوں اور راحتوں میں ہوں گے۔ بہترین غذائیں بهترین مکانات \_ بهترین لباس بهترین ساز وسامان جن کا یهال د کھنااورسنناتو کہاں کسی انسان کے ذہن اور تصور میں بھی وہ چیزیں نہیں آسکتیں۔ پھران کے لئے ہر چیز جووہ چاہیں گے اورجس کی خواہش کریں گے جنت میں موجود ہوگی۔ دنیا کے عیش جس پر کافر پھولا ہوا ہے اس کے سامنے کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ دنیا میں تو بیہ بات کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی میسرنہیں کہ جونہی جوخواہش . دل میں پیداہوئی فوراوہ حاصل ہوگئی کیکن اہل جنت کی پیحالت ہو گی کهان کو هرنعمت میسر ہوگی۔ادھرخواہش پیدا ہوئی ادھروہ چیز موجود ہوگی \_ سبحان الله! حقیقت میں بردا انعام اور فضل کبیریمی ہےنہ کہ وہ جودنیا میں عیش وعشرت موجود ہے آ کے بتلایا جاتا ہے کہ بیفضل کبیراور جنت کے انعامات جس کی بشارت اللہ تعالی دے رہے ہیں جولامحالہ واقع ہو کررہیں گے۔ بیہ بشارت ان اہل ایمان کے لئے ہے جوایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرنے والے ہیں۔ یہاں آیت مقدسہ میں فضل کبیر لعنی جنت کی جسمانی اور روحانی نعمتوں لذتوں اور راحتوں کی بشارت اور خوشخری ان بندوں کو دی جارہی ہے جوامیان کے ساتھ عمل صالح بھی کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ قابل غور ہے کہ بیہ بشارت نہ صرف ایمان پر ہاورنہ بغیرایمان کے ظاہری نیکی کرنے والے کے لئے ہے۔ بلکه ایمان اورهمل صالح دونوں چیزوں کو اکٹھا کرنے پر ہے۔ اور يمينبين بلكة قرآن ياك مين بمثرت مقامات يرآخرت كي لاز وال نعتوں کے لئے بید دونوں شرائط یعنی ایمان اور عمل صالح بیان فرمائے گئے ہیں۔ تو اس سے صاف ظاہر موا کہ یہ جملہ بثارتیں مونین صالحین کے لئے ہیں رہا معاملہ ان لوگوں کا جو

36 و تبول فرمالي توية انوني سزائجي معاف بوعتى ہے۔

آ کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب فرمایا جاتا ہے کہ اے نی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار مکہ اور مشرکین عرب جو دوریا نزد کی آپ سے رشتہ داری اور برادری کا تعلق بھی رکھتے ہیں اور اس کے باوجود نہ صرف آپ کے ساتھ تکذیب بلکہ ظلم اذیت کامعالمہ بھی کرتے ہیں اور آپ کی بات اور آپ کا پیغام بھی سننے کے لئے تیار نہیں تو ان منکرین سے آپ یوں کہتے کہ میں اس تبلیغ دین پر اور تمہاری خیرخواہی پر پچھتم سے طلب تو نہیں کر رہا۔ میں قرآن جیسی دولت تم کو دے رہا ہوں۔ اور ابدی نجات اور فلاح کا راسته دکھا رہا ہوں۔ بیسب محض بوجہ الله ہے۔اس خیرخواہی اوراجسان کاتم سے کوئی بدلہنہیں مانگتا۔ صرف ایک بات چاہتا ہوں کہتم سے جومیر نے سبی اور خاندانی تعلقات بین کم از کم ان کوتو نظر انداز نه کرو\_آخرتمهارا معامله اینے اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے بسا اوقات ان کی بےموقع بھی حمایت کرتے ہوتو کیا مجھ سے برادری اور رشتەدارى كے تعلق كاپير ق نہيں كەمجھ سے عدادت ميں جلدي نه كرو\_ بلكه ساده دل سے سہولت اور اطمینان کے ساتھ میری پوری بات تو سن لواوراس کومیزان عقل اور دلیل صحیح سے جانچو اورا گرمعقول موتو تبول كرلو\_ا گر پچهشبه موتو صاف كرلو\_اور بفرض محال اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھ کو سمجھا دواور راہ پر لے آؤ۔ غرض جوبات موخرخوابی سے ہو۔ منہیں کہ میری پوری بات بھی نہ سنواور فور ا بھڑک اٹھو بلکہ سمجھ جانے پر بھی مخالفت سے بازندآ ؤ\_اورالناظلم واذيت يركمر بسته موجاؤ \_ مجھ كواتني آزادي تو دو كه مين اين پروردگار كاپيام دنيا كوپېنيا تارمول كيا اتني دوسی اور فطری محبت کا بھی میں مستحق نہیں ہوں ۔اللہ اکبر!غور كيج كه بيايمان اوراسلام جوآج بم نا قدرول كومفت مين ال گیا ہے اس کی تبلیغ و دعوت کے لئے رسول الله صلی الله علیه وسلم

نے سالہاسال کیسی مشقتیں کتنی صعوبی اور کس قدر خالفتیں برداشت فرمائی بین - بدرسول الله صلى الله عليه وسلم فداه ابى وامى اورآپ كے صحابہ كرام رضوان الله تعالى عليهم الجمعين كابي دل وجگرتھا جو ہرطرح کی قربانیاں دے کراس اسلام کے چن کو 🕻 سرسبر وشاداب بنایا جس کو که آج ہم کلمه گو ہونے کے باوجود اجاڑنے اور ویران کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ انا اللہ وانا الیه راجعون۔اللہ تعالیٰ ہمیںاسلام کی کچی قدر نصیب فرمائیں اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اس لگائے ہوئے چمن کی حفاظت اورخبر گیری کی توفیق عطا فرما ئیں۔ یہ بات پیج میں اضطراز ا آ گئی تھی \_ رسول الله صلی الله علیه وسلم کوحق تعالیٰ کی طرف سے اویر جوتلقین فر مائی گئی اس کے بعد حق نتحالی کا ارشاد موتا ہے کہ انسان بھلائی اور نیکی کاراستہ اختیار کرے تو اللہ تعالی اس کی بھلائی کو بڑھا تا ہے آخرت میں تو اجروثواب کے اعتبار سے اور دنیامیں نیک خوئی اور نیک نامی عطافر ماکر اورا یے آدمی کی لغزشوں کو بھی معاف فرما تا ہے اور اس کی نیکی کا بڑا قدر دان ہوتا ہے۔ یہاں بیصمون شایداس لئے ذکر فرمایا گیا کہ اویر جو تلقین فر مائی گئی تھی جس سے قرابت کی محبت وتعلق مطلوب تھا اورجس کا حاصل ظلم اور ایذ اسے رو کنا تھا۔اس کے ساتھ ہی پیہ بھی ہتلا دیا گیا کہ جوزائدنیکی اور بھلائی دکھلائے تو وہ خوب سمجھ لے کہ خدا بڑا قدر دان ہے وہ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا بلکہ ا بردها تا ہی رہتا ہے۔

اب آ گے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کا مضمون بیان فر ما کرمنکرین کوکفروشرک سے تو بہکرنے اور ایمان لے آنے کی ترغیب دی گئی ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَالْخِرُدَعُونَا آنِ الْحُمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلِّمِينَ

#### يَقُولُونَ افْتَرٰى عَلَى اللَّهِ كَذِبًّا ۚ فَإِنْ يَتَسَا اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكُ ۗ وَيَهْحُ اللَّهُ باندھ رکھاہے، سوخدااگر جاہے تو آپ کے ول پر بنداگا دے، اور اللہ تعا الْبِأَطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمْتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِنَدَاتِ الصُّدُونِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبُ ورحق کو اینے احکام سے ٹابت کیا کرتا ہے، وہ دلول کی باتیں جانتا ہے۔ اور وہ ایسا ہے کہ اپنے بندول کی توبہ قبول کرتا ہے التَّوْبَكَ عَنْ عِبَادِم وَ يَعْفُواعَنِ السَّيِيَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَيَنْتَعِيبُ الّذِينَ اور وہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے اور جو کچھے تم کرتے ہو وہ اس کو جانتا ہے۔ اور ان لوگوں کی عبادت قبول کرتا ہے جوایمان لائے ادرانہوں نے نیک عمل کئے اوران کواپنے فضل ہے اور زیاد و ( ثواب ) دیتا ہے۔اور جولوگ کفر کرر ہے ہیں ان کیلئے بخت عذاب ہے کیا یقُوْلُوٰنَ وہ کہتے ہیں افْ تَرٰی اس نے باندھا عَلَی اللّٰہِ اللّٰہ یہ | کَذِبًا حِموث افْلِنْ سواگر | یَسْفَ اللّٰهُ عِابتااللّٰہ اینٹ یَفْ یَفْ وہ مُمر لگادیتا عَلَى قَلْبِكَ تَهار ب ول ير وكيمنة اور مناتا ب اللهُ الله الباطل باطل ويُعِقُ اور فابت كرتا ب الْحَقَى حق يكلِمته الباطلة الباطلة علمات بِذَاتِ الصُّدُّ وَلِهِ وَلُولِ كَي بِاتُولِ كُو ۗ وَهُو اور وَبِي ۗ الَّذِي يَقْبُلُ جُوتِولِ فَرِياتا ہے ۗ التَّوْبَاةَ تُوبِه عِبَادِم اینے بندوں سے و یکفُوْا اورمعاف کردیتا ہے اعن ہے۔کو السّیقائتِ برائیاں و یکٹلگٹر اوروہ جانتا ہے امّا تَفْعَلُونَ جوتم کر يَهُنَجَينُ اور قبول كرتا ہے الّذِنيّ وہ جو |مُنُوْاايمان لائے | وَ اور | عَجِيلُوا انہوں نِعُمل كئے الصّٰلِطي اجتمے | وَيَوْنِيدُهُمُر اوران كوزيادہ ديتا ہے ہے | وَ الْكُفْرُونَ اور كافروں | لَهُنعر ان كِيلِيّا عَذَابٌ عذاب | شَدِيْدٌ سخت

تو كيا الله كي غيرت اس كو برداشت كرتى ؟الله كوتوبي قدرت حاصل ہے کہ وہ چاہے تو آپ کے دل پر بند لگا دے تعنی بات منسوب کرتے تو وہ خدا تو اس پر قادرتھا کہ سلسلہ وحی کا بند ہو جاتا بلكه يميله ديا موا كلام بهي سلب كرليا جاتا مگر واقع ميں چونكه ان کاالزام قطعاً کذب وافتر اہے اس لئے محض ان بدبختوں کی قدر نا شناسی اورطعن وتشنیع کی بنا پریدفیض وحی منقطع نہیں کیا جا ۔ سکتا۔ بےشک اللہ اس کو جاری رکھے گا اوراینی باتوں سے ملی طور پرجھوٹ کوجھوٹ اور پچ کو پچ ثابت کر کے رہے گا۔اس وقت سب كوصاف كهل جائے گا كه فريقين ميں جھوٹا اور مفترى

تفییروتشری : گذشته آیات سے کفارومشرکین کی مذمت اور کفروشرک کے رد میں مضمون بیان ہوتا چلا آ رہاہے۔ کفار مکہ جہاں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پرطرح طرح 📗 خدانخواستہ اگرآپ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے یا خدا کی طرف غلط کےالزامات اور تہمتیں لگاتے وہیں۔ایک تہمت یہ بھی لگاتے کہ (معاذ الله) به کلام جس کوقر آن کهه کرپیش کرتے ہیں اس کوخود بنا کر جھوٹ موٹ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ خدا کی طرف سے وحی آتی ہے۔ کفار کے اس الزام کی تر دید میں ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اگر بفرض محال ان کفار کا خیال مھیک ہوتااورا بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیکلام آپ نے ان کے کہنے کے مطابق خود گھڑا ہوتا اور الله کی طرف جھوٹ موٹ منسوب کیا ہوتا

ت بخشام المالم المالم

اعمال جو پہلے مقبول نہ ہوتے تھے اب مقبول ہونے لگیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عبادت قبول فرماتا ہے جو ایمان لائے اورعمل صالح کرے۔ان کی طاعات کوشرف قبولیت بخش ہوں ہے اور جس قدراجر وثواب کے وہ عام ضابطہ سے ستحق ہوں ایے فضل سے اس ہے کہیں زائد مرحت فرما تا ہے۔اوراس پر بھی جو کفر سے تائب نہ ہوئے اور مرتے دم تک رجوع اور تو یہ کی توفیق میسر نہ ہوئی تو پھران کے لئے سخت عذاب مقرر ہے۔ ان آیات میں جب کہ ایک کا فرومشرک کوبھی توبہ کی قبولیت کی خوشخبری دی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک کلمہ گواورمون گووہ کیسا ہی عاصی اور گناہ گاراور نا فرمان کیوں نہر ہاہواس کی توبیتو بدرجہ اولیٰ لائق قبولیت ہوگی۔بشرطیکہ تی توبہ ہو۔قرآن یاک میں بهت سے مواقع پر اور احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم میں بكثرت سچى توبدى قبوليت كى بشارت دى گئى ہے۔ايك حديث میں جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے كہ جس نے گناہ کے بعدتو بہرلی وہ گویا ہے گناہ ہو گیا۔ حق تعالی کو بندہ کی سجی توبہ سے جتنی خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ ایک حدیث شریف میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ''اگر کوئی مخص کسی ہے آب وگیاہ اوردہشت ناک جنگل میں پہنچ جائے اوراس کوسواری مع کھانے یینے کے سامان کے جواش پر رکھا ہوا تھا گم ہو جائے اوراس کو وهوندهتا وهوندهتا تھک جائے اور آخر میں اس وجہ سے کہ سواری کے بغیر نہ جنگل ہے باہرنگل سکتا ہے اور نہ تو شہ کے بغیر فاقدی موت سے جان بیاسکتا ہے زندگی سے مایوں ہو جائے كەنە بىدل چلنے كى طاقت ہے اور نەوبان آب وداندمىسرآنے کی امیداس لئے مایوس ہوکرکسی درخت کے یفیج آلیٹے اورایے ہاتھ پرسرر کھ کراس فکرمیں ڈوبا ہوا سوجائے کہ اب موت آیا

کون ہے۔اللہ کی عادت یونہی ہے کہ وہ باطل کومٹایا اور حق کوغلیہ دیا کرتا ہے۔ بچ تو بچ ہی ہے گوکوئی اسے لا کھ جھوٹ سمجھے چنانچہ ایک وقت آئے گا کہ بیمنکرین ومکذبین اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ جھوٹ غارت ہوا اور سچ کا بول بالا ہوا۔انہیں جلدی واقعات ہےمعلوم ہو جائے گا کہ یہ کلام جے ہمارے رسول محمصلی الله علیه وسلم انہیں سنار ہے تھے بالکل پچ اور درست تھااور واقعی اللہ ہی کی طرف سے نازل کیا ہوا تھا کیونکہ جو پچھاس میں کہا گیا تھاوہ رفتہ رفتہ بالکل بچے ثابت ہوتا چلا جائے گا۔اے نبی صلی الله علیه وسلم آپ ان منکرین کے جھوٹے الزامات کی ذرہ برابر پروہ نہ کیجئے اوراپنا کام کئے جائے۔اللہ کو بیجی معلوم ہے کہ بیالزامات آپ پر کیوں لگائے جارہے ہیں اوراس کے پیچیے ان منکرین کی کیا غرض اور نبیت کام کررہی ہے جو پچھان کے دلول میں ہے اللہ اس سے خوب واقف ہے کیونکہ وہ ہرایک کی دل کی چھپی ہوئی بات بھی خوب جانتا ہے۔اب چونکہ کفار و مشرکین کی اس ندمت سے مقصود یہی ہے کہ وہ کفروشرک سے توبہ کرلیں اور ایمان لے آویں اس لئے آ گے تو بہ کی برکت اور ایمان کی فضیلت بیان فرمائی جاتی ہے اور جواس بربھی کفروشرک یرمصرر میں توانہیں وعیر بھی سنائی جاتی ہے۔ بعنی منکرین کو جتلایا جاتا ہے کہ اب بھی اپنی حرکتوں سے باز آجا وَاور کفروشرک سے کی توبہ کر کے اسلام لے آؤ۔ وہ خدا ایبارجیم وکریم ہے کہ توبہ کرنے والے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس توبہ کی برکت ے تمام گذشته گناه معاف فرمادیتا ہے اور پیجھی سمجھ لوکہ جو پھیتم کرتے ہووہ اس سب کو جانتا ہے پس اس کو پیھی خبر ہے کہ تو بہ خالص ادر سچی کی ہے یانہیں مطلب بدکتم کوخالص توبدرنا چاہئے اور جب کفرے توبہ کرکے مسلمان ہو گئے تو تمہارے توبہ ہوتی ہے۔ اس نے عرض کیا یا امیر ہوتی ہے۔ اس نے عرض کیا یا امیر ہوتی ہے۔ اس نے عرض کیا یا امیر ہوتی ہے۔ فرمایا کہ چھ باتیں ہوں تو توبہ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ چھ باتیں ہوں پرندامت وشرمندگ ۔

\*\*\* گنا ہوں پرندامت وشرمندگ ۔

\*\*\* کا موں پرندامت وشرمندگ ۔ ٣- اگركى بنده كاحق تائب كے ذمہ جوتواس كى واپسى ۳- دل نے گناہ کا جومزہ اٹھایا اسکے عوض نیکی کی تلخی اسکو چکھائی جائے۔ ۵- جس طرح بدکاری نے اسے موٹا کیا تھا اس طرح نیکی

کرکے اسکو یکھلایا جائے۔ ۲- گناه میں غافل ہوکر جتنا ہنساتھا اب اتنا ہی روئے۔

الله تعالیٰ ہم کوبھی ایسی ہی سجی تو بہنصیب فرمائیں۔ الغرض شروع سورة میں تو حید کامضمون تھا۔ پھراس کی تا کید اوراس کی دلیل اور تا ئید تھی اور اسی سلسلہ میں کفر وشرک کی مذمت اوران کے رد کا بیان ہوا اب آ گے اس توحید کے اثبات میں حق تعالیٰ اینے بعض صفات وافعال کا ظہار فرماتے ہیں جس كابيان انشاء الله الكي آيات ميس آئنده درس ميں ہوگا۔

جا ہتی ہےاور پھر دفعتہ اس کی آئکھ کھل جائے اور وہ دیکھے کہ اس کی کھوئی ہوئی سواری اس کے پاس کھڑی ہے اور کھانے یہنے کا سامان جواس پرلدا ہوا تھا وہ بجنسہ موجود ہے تو اس کی الیم حالت میں اپنی زندگی ہے نا امید ہونے کے بعد سر مایہ حیات ہاتھ لگنے کی وجہ سے جتنی خوثی دفعتہ حاصل ہوگی اس سے زیادہ حق تعالی کواس وقت خوثی ہوتی ہے جب بندہ اس کی جانب رجوع کرتا اورایے گناہ سے توبہ کرتا ہے''۔ مگریہاں توبہ کی حقیقت کوبھی سمجھ لیا جائے کہ گذشتہ گناہ پرخوف وندامت ہواور جس گناہ میں مبتلاتھا اس کوفورا چھوڑ دینے کا عزم اور اس سے آئندہ پر ہیز کرنے کا قصد مصم ہواوراس کے ساتھ ہی جہاں تک ہو سکے گذشتہ تقصیر و کوتا ہی کا تدارک کرے ۔ جب ماضی ۔ حال اورمستقبل تيون زمانه كے متعلق توبه كابيثمره پيدا ہوتو وہ توبه كامل ہے۔ نہ کمحض زبان سے استغفار یا تو یہ تو یہ کہنا ۔ روایات میں ہے کہ مدینہ کی مسجد مبارک میں ایک بارکوئی اعرابی آیا اور نمازیر ھ کراس نے معمول کے موافق بار بار کہا الٰہی میں تجھ سے تو بہ استغفار کرتا ہوں ۔امیر المومنین حضرت علی رضی اللہءنہ نے فر مایا ارے زبان سے جلدی جلدی استغفار کرنا حھوٹے آ دمیوں کی

#### وعا تيجئے

حق تعالیٰ ہمیں آخرت کا طالب بنا کرزندہ رکھیں اور اس دنیا میں جو کچھ مال دولت ساز وسامان حق تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کوآخرت کی کمائی کا ذریعہ بنا نمیں۔ یا اللہ! اس غفلت اور بے دینی سے ان کو چھٹکارانصیب فرمادے۔ دنیا کی محبت ان کے دلول سے دور فرمادے اور آخرت کا فکرنصیب فرمادے۔ یا الله! جواجرو ثواب آپ نے آخرت میں اپنے صالح بندوں کے لئے رکھا ہے اس کا حریص بنا دے۔ آخرت كخسران اورناكامى سے بيالے - آمين والخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَدُدُ يِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

اوراگراللہ تعالیٰ اینے سب بندوں کیلئے روزی فراخ کردیتا تو وودنیا میں شرارت کرنے لگتے ایکن جتنا رزق چاہتا ہے انداز (مناسب ) سے (ہرایک کیلئے )اتارتا ہے، وہ اپنے

دِمْ خَبِيْرٌ بُصِيْرُ ۗ وَهُوَالَذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدٍ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُرُحُمَتَ لَا وَهُو

بندول کو جاننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور وہ ایبا ہے جولوگول کے نامید ہوجانے کے بعد بینہ برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے۔ اور وہ

الْوَلِيُّ الْحَمِثُلُ ﴿ وَمِنْ إِيلِيهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بِثَي فِيهِمَا مِنْ دَآتِكَةٍ ﴿

ہ جہ ہے۔اور مجملداس (کی قدرت) کی نشانیوں کے پیدا کرتا ہے آسانوں کا اور زمین کا اور ان جانداروں کا جواس نے آسان وزمین میں پھیلار کھے ہیں،

ۘۅۿۅؘعلى*جمُعِ*هِمۡ اِذَا بِشَآءُ قَدِيْرُ<sup>®</sup>

اوروہ اُن (خلائق) کے جمع کر لینے پر بھی جب وہ چاہے قادر ہے۔

وَ لَوْ اوراكُرا كِبَيْطَ اللَّهُ مُعَاده مُردِينَا اللَّهِ الْوَزْقَ رزق لِيعِبَادِهِ آپ بندوں كيلئ البَعَوْا توه وسرَشْ كرتے في الأرْضِ زمين مِن أو لكينَ اوركين یُکنِّلُ وواتارتا ہے | بِقَکْدِ اندازے ہے | مَاٰیسُکَآہِ جَس قدروہ جاہتا ہے | اِنْهٔ بینک وہ | بِعِبَادِۃِ اپنے بندوں ہے | خَبِیْرٌ باخبر | بُصِیْرٌ و یکھنے والا وَهُوَ اوروبي الَّذِيني وهجو | يُنزِّلُ نازل فرماتا ہے الْغَينْ في بارش اصِنْ بَعْلِي بعد | مَاقَعَطُوْا جب وه مايوس ہوگئے | وَيَنْشُوُ اور پھيلاتا ہے | رَحْمَتَهُ ابْنِي رحت وَهُوَ اوروى الْوَكِيُّ كارساز الْحَيْمِيْنُ ستوده مغات | وَمِنْ اورے | إينية اكن نثانياں | خَلْقُ بيداكرنا السّسطوتِ آسانوں | وَالْأَرْضِ اورز مِن وَمَا اور جو ۚ بِنَكَ اس نَے بِمِیلائے ۗ فِیْهِمَان کے درمیان ۖ مِنْ دَابَّةِ جویائے ۗ وَهُوَ اور وہ ۚ عَلَى جَمْعِهِمْ ان کے جمع کرنے پر اذَا رَشَا أُو جِب وه طابي اقل يُرُ قدرت ركھنے والا

ہوا تھا اور پھرتو حید کے دلائل دے کراس کی تا کیداورشرک و کفر کا 🏻 ہے۔ پھرفر مایا لیس تحمثلہ شبیء کوئی چیز اس کے مثل نہیں۔ پھر فرمايا وهو السميع البصير وبى مربات كاسنن والا ويكف والا ہے۔ پھر بارھوس ا آیت میں فرمایاانه بکل شیء علیم۔ ب شک وہ ہر چیز کا پورا جانے والا ہے۔ پھرانیسویں آیت میں فرمایا وهو القوى العزيز وه قوت والا اورزبر دست ہے۔ پھر ٢٣٠ وي آیت میں فرمایا ان الله غفور شکور یے شک الله برا بخشے والا اور بردا قدر دان ہے۔ پھر ۲۳ وی آیت میں فرمایانه علیم بذات الصدور وه دلول کی باتیں جانے والا ہے پھر ۲۵ ویں آیت میں فرمايا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ويعلم ما تفعلون وه ايخ بندول كى توبة قبول كرنے والا ب اورتمام

تفیر وتشریخ اس سورة کی ابتدای سے توحیدی مضمون شروع السموات والاد صوره آسانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ردفر ما گیا تھا اور اس تو حید کے سلسلہ میں شروع سورت سے یہاں تك الله تعالى كى مختلف صفات اورافعال بيان فرمائے گئے ۔ابتدائی آيت مين فرمايا كيا الله العزيز الحكيم اللهزير وست حكمت والا ہے۔ پھر چوتھی آیت میں فرمایا گیا وھو العلی العظیم وہی سب ہے برتر عظیم الثان ہے پھریانچویں آیت میں فرمایا گیا ھو الغفور الرحيم وهمعاف كرنے والارحمت كرنے والا بے پھرنوي ٩ آيت مين فرمايا گياهو الولمي وهو يحيي الموتني وهو عليٰ كل شیء قدیو ۔اللہ ہی کا رساز ہے وہی مردول کوزندہ کرےگا۔اور وہی ہر چیز برقدرت رکھتا ہے۔ گیارھویں آیت میں فرمایا گیا فاطر

besturdu!

۲۵-ماردة الشوراي باره-۲۵ کے احوال واعمال برنظرر کھنے والا اور کون ہوگا ۔ لاہ پیر پندہ کواس کے ظرف مضرورت اور مصلحت کے لائق ہی روزی ویتا ہے۔ ایک حدیث قدی میں ہے کہ میرے بندے ایسے بھی ہیں جن گل صلاحیت اور بہتری مالداری میں ہے۔اگر میں انہیں فقیر بنا دول تو وہ وین داری سے بھی جاتے رہیں گے اور بعض میرے بندے ایسے بھی ہیں کدان کے لائق فقیری ہی ہے اگروہ مال حاصل کرلیں اور تو تگر ہو جائیں تواپنادین کھومیٹھیں۔آگے ہٹلایا جاتا ہے کہ جس طرح رزق الله تعالى ك دست قدرت ميس باس طرح اسباب رزق بهى اى کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ بعض مرتبہ ظاہری اسباب وحالات پرنظر كركے جب اوك بارش سے مايوں موجاتے ہيں اس وقت حق تعالى باران رحت نازل فرما تا ہے اورائی مہربانی کے آثار و برکات حیاروں طرف عالم میں پھیلا دیتا ہے غرض کہ سب کام اس کے اختیار میں ہیں اور جو کچھے وہ کرے عین حکمت وصواب ہے کیونکہ تمام خوبیال اور کمالات اس کی ذات میں جمع ہیں اور ہرقتم کی کارسازی ۔امداد و اعانت وہیں سے ہوسکتی ہے۔علامدابن کثیر ؓ نے لکھا ہے کدامیر المونين وخليفة أمسلمين فاروق أعظم حضرت عمربن خطابٌ سے ايک مرتبه کہا گیا کہ امیر المونین قط سالی ہوگئ اور اب تو لوگ بارش سے بالكل مايوس مو كئة منو آپ نے فرمایا جا دَاب بارش انشاء الله ضرور مو كى اور پيمريمي آيت تلاوت فرمائي وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا اور وہی ہے جولوگوں کے ناامید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے۔آگے بتلایا جاتا ہے کہ مجملہ قدرت کی نشانیوں کے آسانوں کا زمین کا اور ان جانداروں کا جواس نے زمین وآسان میں پھیلار کھے ہیں پیدا کرنا ہے اور باوجودان سب کو پھیلا دینے کے ان كوجمع كرناحيا بيتواس وقت وه ان كواكشها كرنے يريهي يوري قدرت ركهتا بے چنانچدوہ قيامت ميں سبكواكشماكر سے گا۔

گناه معاف فرمادیتا ہے اور جو کچھتم کرتے ہوجانتا ہے۔ غرض کہ شروع سورۃ سے یہاں تک توحید کے سلسلہ میں الله تعالی کی مختلف صفات اور افعال بیان کئے گئے ۔اسی سلسلہ میں ان آیات میں اللہ تعالی کی الیک صفت حکمت اور اس کے آثار کو بیان فرمایا گیا ہےاور ہلا یا جاتا ہے کہ خدا کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی ہیں اگر حاہے تو اینے تمام بندول کوغنی اور تو نگر بنا دے لیکن اس کی حکمت مقتضی نبیں کہ سب کو بے انداز ہروزی دے کرخوش عیش رکھا جائے۔ الیها کیا جاتا توعموماً لوگ طغیان وسرکشی اختیار کرکے دنیا میں اودهم محاتے اور فتنفساد بریا کرتے۔نہ خدا کے سامنے جھکتے نہاس کی مخلوق كوخاطر ميں لاتے \_ جتناديا جاتا اتنابى حرص اور بردھتى \_اب بھى عموماً خوش حال لوگوں میں یہی و یکھنے میں آتا ہے کہ جتنا بھی ان کے پاس آ جائے اس سے زیادہ ہی کے طالب رہتے ہیں اور کوشش اور تمنایمی موتی ہے کہ سب کے گھر خالی کر کے اپنا گھر مجرلیں۔الغرض اللہ تعالی اگرایے سب بندول کوغنی بنادیتا تو لوگ ملک میں فساد بر پا کردیتے اورمعاشره انساني كانظم قائم ندربتا كيونكه جبسب مالدار موتة تو کوئی کسی کا کام نہ کرتا اور کسی کوکسی ہے دینے کی ضرورت ندر ہتی۔ بیہ صنعت وحرفت \_زراعت \_ ملازمت \_ تتجارت وغيره سب كيحهانساني طبقات کے مختلف المعاش ہونے کی وجدسے ہے۔ پھر مال ودولت کی كثرت عموماً فتق وفجور \_الله كي نا فرماني عيش يريتي \_راحت پيندي اورطرح طرح سےمعصیت کےسامان لاتی ہے۔بہرحال دنیا کو بحالت موجوده جس نظام برچلانا ہےاس کامقتصیٰ یمی ہے کہ غنااور مالداری عام نہ کی جائے بلکہ ہر ایک کواس کی استعداد اور احوال کی رعایت سے جتنا مناسب ہو جانچ تول کر دیا جائے اور پیخداہی کوخبر ے کہ س کے حق میں کیا صورت اصلح ہے کیونکہ اللہ سے بردھ کراپنے بندول کی مصلحتوں ۔ صلاحیتوں اور استعدادوں کا جاننے والا اور ان رکھا تا کہ ایک شخص دوسر سے خص سے کام لے سطے اگر سب کی آمد نی برابر ہوتی تو کوئی کسی کا کام کیوں کرتا ۔ لہذا ہے بالحصل واضح ہوجاتی ہے کہ آمدنی اور مال ودولت میں مساوات نہ عدل وانصاف کا تقاضا ہے ۔ نہ عملاً بیصورت کہیں قائم ہوئی ہے نہ ہو کتی ہے ۔ اور نہ بیاسلام کومطلوب ہے۔

تیسری بات یہاں کے سمجھائی گئی کہ کوئی جاندار آسان یا زمین میں خدا کے قابو سے باہر نہیں اور سب کوزندہ ہوکر قیامت میں اس کے سامنے حاضر ہونا ہے تو کتنا کم عقل ہے وہ انسان جواللہ کے دکام سے دنیا میں سرتا ہی کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ وہ خدا کی دست رس سے باہر ہوجائے گا یا کوئی مدد کرنے والا اس کی مدد کر کے قادراس کو خدا کی گرفت اور سزا سے بچالے گا جبکہ اللہ تعالی کے سوانہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار۔اب جس طرح نعت رزق اور روزی کے معاملہ میں حق تعالی نے اپنی صفت حکمت کا بیان ان روزی کے معاملہ میں حق تعالی نے اپنی صفت حکمت کا بیان ان آیات میں فرمایا سی طرح انسانوں کو جوتنی ومصیبت پیش آتی ہے اس کا نزول بھی خاص اندازہ اور اسباب وضوابط کے ماتحت ہوتا سے جس کا بیان اگی آیات میں انشاء اللہ آسیدہ درس میں ہوگا۔

یہاں ان آیات میں ایک تو صراحت اس بات کی ہے کہ رزق تمام بندوں کا اللہ تعالی کی طرف سے جتنا مقدر اور مقرر جس کے لئے فرمایا ہے وہی اتر تا ہے۔ رزق کی کمی زیادتی یہ بالکل قبضہ قدرت میں ہے۔ اس لئے بیہ خیال کرنا کہ'' منصوبہ بندی'' جیسی تحریکات سے ملک والوں کارزق بڑھ جائے گا اور اس پڑمل درآ مد نہ کرنے سے ملک والوں کارزق گھٹ جائے گا اور اور فاقہ کشی کی نوبت آ جائے گی اس کے متعلق سوائے اس کے اور کیا کہا جائے گیا سے متعلق سوائے اس کے اور کیا کہا جائے گا است محال است وجنوں۔

دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ دنیا کے تمام انسانوں کا مال
ودولت میں مساوی اور برابر ہونا نیمکن ہے۔ نیمطلوب ہے اور
نہ نظام عالم کو چلانے اور عدل وانصاف کو قائم رکھنے کی مسلحیں
اس کا تقاضا کرتی ہیں۔ دنیا کا نظام معیشت قدرت خداوندی
نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور اپنی حکمت سے دنیا کا نظام ایسا بنایا
ہے کہ یہاں ہر مخض کی ضروریات و حاجات دوسرے کے ساتھ
وابستہ ہیں اور ہر مخض اپنی حاجت پوری کرنے کے لئے دوسرے
کامخارج ہے۔ اسی لئے حق تعالی نے نظام معیشت میں تفاوت

#### دعا فيجحئ

حق تعالی ہم کوجس حال میں رکھیں اپناصا ہروشا کر بندہ بنا کر رکھیں۔ دنیا میں اپنے فضل سے جورزق ہم کوعطا فرما کمیں اس سے اپنی طاعت وفرما نبرداری کے حصول کی سعادت نصیب فرما اور اپنی شان کارسازی سے ہم کو تفوظ رکھیں۔

یا اللہ اپنی کا رسازی پر ہم کو ایمان کامل اور یقین محکم نصیب فرما اور اپنی شان کارسازی سے ہمارے دین و دنیا کے تمام معاملات کو درست وراست فرمادے اور ہر حال میں اپنی ہی طرف رجوع ہونے کی تو فیق نصیب فرمادے یا اللہ! آپ اپنے بندوں کے مصالح کوخوب جانتے ہیں اس لئے امیری یا عاللہ! آپ اپنے بندوں کے خالق ورازق ہیں۔ آپ ہی اپنے بندوں کے مصالح کوخوب جانتے ہیں اس لئے امیری یا غربی جس حال میں جس کورکھا ہے آپ کی مشیت وصلحت پر منی ہے۔ یا اللہ! مال ودولت کے فتنہ سے جو طرح طرح سے آپ کی نافرمانی کے سامان لاتے ہیں ہمیں اپنی رحمت سے بچالیجئے اور جو مال ودولت آپ ہم کوعطا فرما کمیں اس سے اپنی مرضیات کے اعمال صالحہ کی تو فیق عطافر ماکر ہماری آخرت کا سامان اور مغفرت کا ذریعہ بناو ہجئے آئین الحکہ کہ پئن کے اللہ کی بنا فیل کہ بنا کے ایک کا آئی الحکہ کہ بن کے ایک کی بنا کے کھیں کو کھیں کو کھی کو کھیل کو کھیں کو کھیل کے کا آئی الحد کو کا آئی الحد کے کہ کھیں کو کھیل کے کہ کو کھیں کو کھیل کو کھیں کو کھیل کو کھیں کو کھیل کو کھیل کے کھیں کو کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کھیں کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کی کو کھیل کو کھیل کو کھیل کھیں کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کے کو کھیل کے کہ کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کھیل کو کھیل کے کھیل کو کھیل کھیل کو کھیل کھیل کے کھیل کھیل کے کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کے کھیل کھیل کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کے کھیل کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کھیل کے کھیل کو کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کو کھیل کے کھیل کو کھیل کے کھیل کے

### وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فِهَاكُسَبَكَ أَيْدِيْكُمْ وَيِعَفُوْا عَنْ كَثِيرُ<sup>®</sup>وَمَا اَنْتُهُمْ

# رِمُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِي وَلَا نَصِيْرٍ وَمِنْ ايتِهِ

لے کر اس کو) ہرا نہیں کیلتے، اور خدا کے بوا تہارا کوئی بھی حامی و مددگار نہیں۔ اور منجملہ اس کی نشانیوں کے

# الْجُوَارِ فِي الْبَحْرِكَالْأَعْلَامِ ﴿ إِنْ يَتَنَأَيْنَكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ﴿

ں جیسے پہاڑ۔ اگر وہ چاہے ہوا کو تھبرا دے تو وہ (بحری جہاز) سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جاویں،

# إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِّكُلِّ صَيَّارٍ شَكُوْرِ ۗ أَوْيُؤْبِقُهُنَّ بِهَا كُسُبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرِ ۗ

بیٹک اس میں نشانیاں ہیں ہرصابرشا کر کیلئے۔ یا ان جہازوں کو ان کے اعمال کے سبب تباہ کردے اور بہت ہے آ دمیوں سے درگز ر کرجاو

#### وَيَعُلَمُ الَّذِيْنَ يُجَادِلُونَ فِي الْنِيَّامُ مَا لَهُ مُرِّمِنَ تَجِيْصٍ®

اوران لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں میں جھگڑ ہے نکالتے ہیں معلوم ہوجاوے کہان کیلئے کہیں بچاونہیں ۔

وَمَا آصَابَكُوْ اور جو پَنِي مُنْهِي مِنْ مُصِيبُةً كُولَى مصيت فَيْمَاتُو اس كسب جو كُتَبَتْ كايا وَيَعَفُواْ اور وه معاف فرماديتا ہے عَن كَيْثِيرُ بهت ہے وكا اور نہيں اَنْتُنْهُ تم اِ بِمُغِيزِيْنَ عاجز كرنيوالے في الأخرض زمين ميں وَهَا لَكُوْرِ اورَنبين تهارے لئے | مِنْ دُونِ اللهِ الله يحسوا مِنْ وَلِي كوئى كارساز | وَ اور | كانجيديْرِ زكوئى مدكار | وَمِنْ ايْتِه اوراس كى نشائدوں۔ الْجَوَارِ جهاز | فِي الْبَحْرِ سندريس | كَالْأَعْلَاهِر بهارُول جيسے | إِنْ يَتَثَأَ الرُّوه جاہے | يُسْكِن ووهم برادے | الزِيْحَ بوا | فَيَخَلَـكُنْ تووورہ جائم رُوَكُوکَ كُفرْے ہوئے | عَلَى ظَهْرِهِ اسْ كَي بِيهُ (سُلُح) بِي إِنَّ فِي ذَلِكَ مِينُك اس مِن | كُليتِ البته نشانيان | لِكُلِن صَبَّارِ ہرمبر كرنيوالے كيليے شَكُوْرِ شَكر كرنيواكے اوْ يا اِيُوْمِقَهُنَ وه انہيں ہلاك كردے إيها كسَبُوْا ان كاعمال كسب ويَعْفُ اور (يا)معاف كردے عن كَيْتِيْرٍ بهتوں كو وَيَعْلَمُ اورجان ليس الدِّنينَ وولوك جو اينجاد لؤنَ جمَّرت بي إفي النينا مارى آيات بيس مالهُ في نبيس ان كيك من كولي الجديم خلاص

رزق کی تقسیم تمام تر قبضہ قدرت میں ہے۔اللہ تعالی چونکہ خبیرو | مجمی سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔جیسے روزی حق تعالی بصیر ہے۔ وہ اپنے بندوں کے احوال ومصالح کو جانبے والا اور | بندوں کوایک خاص انداز ہے عطا کرتا ہے اس طرح بارش بھی عاص اوقات اورخاص مقدار میں مرحمت فر ماتا ہے۔

اب آ کے ان آیات میں ہلایا جاتا ہے کہ جیسے نعمتیں یعنی رزق و روزی ایک خاص انداز ہ ہے دی جاتی ہیں ای طرح مصائب کا نزول بھی خاص اسباب وضوابط کے ماتحت ہوتا ہے

تفسيروتشريخ: ـ گذشته آيات ميں بتلايا گيا تھا كه دنيا ميں | بتلايا گياتھا كەرزق كىطرح اسباب رزق بھيمثل بارش وغيره پيه و کھنے والا ہے اس لئے جتنا رزق جس کے لئے اس کی مشیت میں مناسب ہوتا ہے اتنا ہی اتارا جاتا ہے ۔ انسانی تداہیر جو ظاہری اسباب کے درجہ میں رزق کے کمی وزیادتی کا سبب ہوسکتی ہیں سب اسی مثیت الہیہ کے ماتحت کام کرتی ہیں۔ پھر یہ بھی besium

آیت میں گناہ گاروں کے گناہ کی پاداش میں جومصیبات آتی ہے اس کابیان ہے اور نیکوں برآئی ہوئی تکلیف اور مصیبت ان کے لئے سز انہیں بلکہ کفارہ ہوتی ہے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے۔حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' وقتم ہاس پروردگار کی جس کے قصدیس میری جان ہے۔مومن بندہ کو جو بختی اور تکلیف پہنچتی ہے \_ یا فکرواندوہ آتا ہےاللہ اس کومومن کے گناہ کا کفارہ کر دیتا ہے \_ يهال تك كما كركا ننا بهي لكما به تو الله اس كى كى ندسى خطاكا کفارہ بنا دیتا ہے''۔رہے وہ مصائب جواللد کی راہ میں اللہ کے دین کے لئے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے کوئی مومن برداشت كرتا ب\_تووه الله كي يهال ترقى درجات كاسبب بنت ہیں۔ایک صحیح حدیث میں آیا ہے۔ کہ صابر بندوں کو صبر کے عوض آخرت میں جونعتیں ومرتبے عنایت ہوں گے ان کو دیکھ کر عافیت میں زندگی گذارنے والے تمنا کریں گے کہ کاش ونیامیں الله کے لئے فینی سے ہماری بوٹیاں کاٹی جاتیں ۔ تو بہال ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اے گناہ گاروتم کو جو پچھ مصیبت مپنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کئے ہوئے کاموں سے چہتی ہے۔اور بہت ی باتیں تو اللہ تعالی در گذرہی کرویتا ہے۔ اور محض این مهربانی ہے معاف کردیتا ہے ورنہ جس جرم پرسزادینا چاہے مجرم بھاگ کر کہیں رو پوش نہیں ہوسکتا اور نداللہ کی پکڑ سے فی سکتا ہے اور نہ اللہ کے سواکوئی دوسرا حمایت اور امداد کے لئے کھڑا ہوسکتا ہے۔آ گے اللہ کی قدرت کے دلائل اور نشانیوں میں سے سمندر میں جہازوں کا چلنا اور تیرنا بیان فرمایا گیا ہے کہ جیسے زمین کی سطح پر بہاڑ ابھرے ہوتے ہیں۔ سمندر کی سطح پر ہوے بڑے جہازا بھرے ہوئے نظرآتے ہیں اللہ نے سمندروں کو متخر كرركها إدباني جهاز جواس زمانه ميس رائج تف- مواك

مثلًا انسانوں کو جو کوئی تختی اور مصیبت پیش آئے اس کا سبب قریب یا بعید بندوں ہی کے بعض اعمال وافعال ہوتے ہیں۔ اس كواس طرح سجھئے كەجىسے ايك آ دمى غذا وغيرہ ميں احتياط نه کرنے سے خود بیار پڑ جاتا ہے بلکہ بعض اوقات ہلاک ہوجاتا ہے یا جیسے بعض اوقات مال کی بد پر ہیزی شیرخوار بچہ کو متلائے مصیبت کردیتی ہے یا بھی بھی ایک محلّہ والے یا شہروالوں کی بد تدبیری اور حماقت سے بورے محلّمہ یا شہر کونقصان اٹھانا پڑتا ہے یمی حال روحانی اور باطنی بدیر هیزی اور بے تدبیری کاسمجھ لیجئے \_گویادنیا کی ہرمصیبت بندوں کے بعض اعمال ماضیہ کا متیجہ ہے اور بیاس پر ہے کہ اللہ تعالی کی رحت بندوں کے بہت سے گناہوں سے درگذر کرتی ہے۔ اگر ہرایک جرم برگرفت ہوتی تو زمین پرکوئی متنفس باقی نه رہتا جبیبا که قرآن یاک میں ۲۲ ویں یارہ سورہ فاطر میں ارشاد ہے ولو یؤاخد اللہ الناس ہما كسبوا ما توك علىٰ ظهر ها من دآبة اوراگرالله تعالى لوگوں پران کے اعمال کے سبب فورا دارو کیرفر مانے لگنا توروئے زمین پرایک متنفس کونه چھوڑتا۔اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے۔ کہ آیت کے عموم سے ظاہر امعلوم ہوتا ہے کہ ہرمصیبت ذنوب یعنی گناہ ہی سے آتی ہے حالاتکہ انبیاء علیم السلام پر بوی بوی بلائیں اور مصبتیں آئی ہیں اور ان کا گناہوں سے یاک ہونا معلوم ہے۔ تو حضرت تھا نوگ نے اس کے جواب میں لکھا ہے که یهان خطاب عامنهیں بلکه صرف اہل ذنوب مخاطب ہیں۔ دوسرے بیکهانبیاء برجو بلائس آئیں۔وہ کوصورۃ مصیبت ہیں مرمعنا وحقیقتاً مصیبت نہیں ۔ بلکہ وہ تعتیں ہیں ۔ کہ وہ ان سے پریشان نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنے علوم واحوال و مدارج قرب میں اس سے ترقی کا مشاہرہ کر کے اس پر داضی رہتے ہیں۔ تو یہاں

ہے کشتی اور جہاز سنجالے نہ منجل سکے اور یونہی سرکشتہ وجیران ہو کراہل کشتی تباہ ہوجا ئیں تو بیاس کالطف وکرم ہے کہ خوشگوا روافق موائیں سمندر میں چلاتا ہے اور لمبے لمبے غران کشتیوں و جہازوں کے ذریعیہ انسان طے کرتا ہے ورنہ ان جہاز دں کی تباہی کے وقت ان لوگوں کو بھی جواللہ کی آیتوں میں جھٹر ہے نکا لتے ہیں معلوم ہو جادے کہ اب ان کے لئے کہیں بیاؤ کی صورت نہیں اور خدائی

اب گذشتہ آیات سے جود نیاطلی کی ندمت اور طلب آخرت کی ترغیب اوررزق کے کمی زیادتی کی حکمت بیان ہوئی اوران آبات میں گناہوں کی شامت ومضرت کا جو بیان ہواان سب ہے کیا نتیجہ لکلا اور کیا ثابت ہوتا ہے بداگلی آیات میں بیان فر مایا جاتا ہے جس کا بیان انشاء الله آئندہ درس میں ہوگا۔

ذریعہ سے چلتے اورادھرادھر جاتے۔تو ان باد بانی جہاز وں کوادھر ےادھرلے جانے والی ہوا ئیں اللہ ہی کے قبضہ میں ہیں۔اگروہ جاہے تو ان ہواؤں کوروک لے اور بادبان بے کار ہو جائیں اور کشتیاں و جہاز رک کر کھڑے ہو جائیں ۔غرض یانی ادر ہواسب اسی کے زیر فرمان ہیں۔ تو ایک وہ انسان جو شختیوں میں صبر اور راحت وآسانیول میں خدا کے شکر کاعادی مووہ ربّ کی عظیم الثان قدرت اوراس کی بے پایاں سلطنت کوان نشانیوں سے مجھ سکتا ہے گرفت سے نکل بھا گئے کی کوئی جگنہیں۔ اورجس طرح ہوا ئیں بند کر کے کشتیوں اور باد بان جہاز وں کو کھڑا کر لینااورروک لینااس کےبس میں ہےاسی طرح ان مہاڑوں جسے جہاز کو دم ٹھر میں ڈبودینا بھی ای کے ہاتھ میں ہے۔اگروہ ع ہے ہے وال کشتی کے گناہوں کے باعث انہیں غرق کردے یا اگروہ حابة واسي موافق مواكونا موافق اور تندو تيز طوفان بنا ديجس

#### دعا شيحئے

حق تعالیٰ ہماری دن رات کی تقصیرات وسیئات سے درگذرفر مائیں۔ ہمارے ظاہری و باطنی گناہوں کواپنی رحمت سے معاف فرماویں۔اے کریم رب ہماری بداعمالیوں پر دارو كيرنه فرماييئ اورجميس بني اصلاح كى توفيق عطافر ماد يجئه ـ ا الله! آپ ہرحال میں ہمارے حامی اور مددگارر ہے ۔ اور آپ کی نصرت وحمایت ہے ہمارے دین ودنیا کے سارے کام درست وراست ہوجا کیں۔اور ہرحال میں ہم کواپناصا بروشا کر بندہ بن کرر ہے کی تو فیق عطا فرما ہے۔ آمین

واخر دغونا أن الحيدُ لله رَبِ الْعَلَمِينَ

## فَهَا أَوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمْتَاعُ الْحَيْوِقِ الدُّنيا وَمَاعِنْكَ اللهِ خَيْرٌ وَابْقَى لِلّذِيْنَ الْمَنْول

سوجو کچھم کو بیادالیا گیا ہے وجس (چندروز ہ) وغوی زندگی کے برتے کیلئے ہاورجو (اجرو اُو اب خرت میں )اللہ کے بہال ہدوجہال سے بہتر ہادویا عمادہ ان او کو

#### وعلى رَبِّهِ مْ يَتُوكَلُّوْنَ ﴿

كيلي بجوايمان كي عاورات رب روكل كرت بين

زمین کی پشت پر بار ہے۔ قابل شمشیرودار ہے۔اس کی نظر میں جائز ونا جائز اورحلال وحرام کی بحث بےسود ہے بلکہ تباہ کن قید ہے۔اس کے مقابل ایک دوسراطبقہ انسانوں کا وہ بھی ہے جواس دنیا کی زندگی کوفانی اوراس کے مال ومتاع کوحقیر جانتا ہے اس کے لئے اس میں کوئی کشش نہیں اور وہ اس دنیا کی زندگی کوآئندہ زندگی کے رنج وراحت کا سبب جانتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ جیسا یہاں بویا جائے گا۔آ گے وہیا ہی کا ٹا جائے گا۔اس لئے وہ دنیوی زندگی میں ایسے اعمال وضوابط کو اختیار کرتا ہے جو آگلی زندگی میں اس کے لئے سودمنداورا پسےاطواروا فکار سے بچتا ہے جوآ گےاس كوتباه كرنے والے ہوں ۔ تو ہرطبقہ ایک نظرید كا قائل ہے اور اپنے عقيده ونظريه كےموافق زندگی دنياميں گذارر ہاہے۔توايك نظريه کی تر دید اور دوسر نظریه کی تصدیق میں ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہا اسانو! دنیا کی چیزوں میں سے جو پچھتم کودیا دلایا گیا ہے وہ محض چندروز ہ دنیوی زندگی کے برتنے کے لئے ہے۔ یعنی میہ مال دولت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر آدمی چھول جائے اور چندروزہ زندگانی اور عیش فانی پرمغرور ہوجائے۔ بوی سے بڑی دولت بھی جو کسی مخض کو دنیا میں ملی ہے وہ ایک عارضی اورتھوڑی می مدت کے لئے ملی ہے۔ کچھ عرصہ میں اس کو برت لیتا ہے اور پھرسب کوچھوڑ کر دنیا سے خالی ہاتھ رخصت ہوجاتا ہے۔ اور خاتمہ عمر کے ساتھ اس مال ودولت کا بھی کویا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو اس فنا پذیرینا قابل اعتاد اور قریب الزوال ساز

تفییروتشریخیگذشته آیات میں به بیان ہو چکا که طالب دنیا کی دنیا میں تو حرص تمنا پوری نہیں ہوتی اور آخرت میں اس کا کوئی حصر نہیں۔اور طالب آخرت کواجر وثواب بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ پھر بہ بھی بتلایا گیاتھا کہ دنیا میں زیادہ مال دولت کا انجام بالعموم اچھانہیں اکثر اس سے خدا کی نافر مانی اور دنیا میں فتنافساد ہی ہوتا ہے۔ بیسب سنا کرانسانوں کو متنبہ کیا گیاتھا کہ مطلوب و مقصود بنانے کے لائق دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔

اب دنیا کی زندگی اور اس کے مال ودولت کی حقیقت اور فلسفہ کو بتلا یا جا تا ہے کہ جس کے غرور میں انسان خدا سے سرکٹی کرتا ہے اور جس کے تلف ہوجانے یا نہ ملنے پرکیسا بے چین ہوتا ہے۔ ساتھ ہی دنیا کی زندگی کا آخرت کی زندگی سے مقابلہ ومواز نہ فر مایا جا تا ہے آ دمی دنیا یا آخرت کے مطلوب ہونے پر فیصلہ کرے جا تا ہے تا کہ آوی دنیا یا آخرت کے مطلوب ہونے پر فیصلہ کرے اور زندگی کے مقصود کو سمجھے۔ انسانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس کے مزد یک جو پچھ ہے اس بہی دنیوی زندگی ہے۔ تکلیف ہو یا راحت ۔ ذلت ہو یا عزت ۔ نا داری ہو یا زرداری۔ اس کے مزد یک جو پچھاس دنیا کی زندگی میں حاصل ہو بس بہی ہے آگے راحت کے خیاری اور آخرت کے منکر کے زدیک کے خیاری اور آخرت کے منکر کے زدیک انسان نام ہے صرف پیٹ کا۔ پیٹ میں روئی۔ بدن پر بوئی۔ برق رفتا رموٹر۔ او فی کوئی۔ رقص وسرود کی تعلیس۔ میش ونشاط کے باس نے بیش ونشاط کے جا ہے۔ نور اس کے خیال مقصود حیات ہے اور اس کے خیال میں جس کے پاس بینہیں وہ بدنصیب ہے۔ ذلیل وخوار ہے۔ بیس بیس جس نے پاس بینہیں وہ بدنصیب ہے۔ ذلیل وخوار ہے۔

وسامان پر پیجھنا اوراس پرغرور د تکبر کرنا اوراس پر بھروسہ کرنا اور اس سے دل لگاناانسان کی حماقت ہے۔ ہاں جوساز وسامان ۔ جو دولت \_ جوعیش وآ رام \_ جواجروثواب \_ جوجزا \_ جونعت اللہ کے ہاں ہے وہ اپنی نوعیت اور کیفیت کے لحاظ سے بھی دنیا کے عیش وآرام اور مال دولت سے بہتر ہاوراعلی درجہ کی ہواور پھر وقتی اورعارضی بھی نہیں بلکہ ابدی اور لا زوال ہے۔ نہاس میں کسی طرح کی کدورت ہوگی نہ فنااورز وال کا کھٹکا ہوگا اور بےمشقت حاصل ہوگی ۔ تو کجاعالم قدس کی چیزیں اور کجااس عالم نسیس کی چیزیں۔ دونوں میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ وہ باقی بیدفانی۔ وہاں کی جوانی اور حسن دائی ۔ وہاں کے اسباب معیشت ابدی ۔ مربد اخروی نعتیں کس کے لئے ہوں گی؟ کیا وہ آخرت کی نعتیں دنیا کے دولت مند کا فرول کوملیں گی۔ یا مومن اور غیرمومن دونوں ان میں شریک ہوں گے یاصرف اہل ایمان کیلئے و پخصوص ہوں گی اورابل ایمان میں ہے بھی کن صفات اور کن خصائل کے لوگوں کو دینے کا تطعی وعدہ کیا گیا ہے۔اس کی تفصیل آ کے بیان فرمائی جاتی ہے جواس رکوع کے اخیر تک بیان ہوتی چلی گئی ہے۔

پہلی اوردوسری صفت جواس آیت میں بیان فرمائی گئی ہے وہ
للذین امنوا و علیٰ ربھہ یتو کلون فرمائی۔ یعنی اللہ کے
پاس کی آخرت کی تعتیں ان کے لئے ہیں جوابیان لائے اوراپنے
رب پر بھروسہ وتو کل رکھے۔ پہلی صفت للذین امنوا یعنی جو
ایمان لے آئے فرمائی۔ اس میں اللہ کی ذات وصفات پر ایمان
لانا۔ اللہ کے فرشتوں پر یمان لانا۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ اللہ کے
الانا۔ اللہ کے فرشتوں پر یمان لانا۔ اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا۔ اللہ کے
احکام پر ایمان لانا۔ اللہ کے اوامرونواہی پر ایمان لانا۔ اللہ کے
احکام پر ایمان لانا۔ اللہ کے اوامرونواہی پر ایمان لانا سب شامل
ہیں۔ تو پہلی صفت آخرت کی نعتوں کو حاصل کرنے کے لئے
ہیں۔ تو پہلی صفت آخرت کی نعتوں کو حاصل کرنے کے لئے
ایمان کی بتلائی گئی۔ دوسری صفت ایمان کے بعد تو کل کی فرمائی
جوجیع حسنات کا اصل اصول ہے۔ نماز روزہ۔ جے۔ زکو ق۔ جہاد۔
جوجیع حسنات کا اصل اصول ہے۔ نماز روزہ۔ جے۔ زکو ق۔ جہاد۔

پراللہ ہی پر بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی جزائے خیردے گا آ تجرت
کی نعتوں کے حصول کے لئے ایمان کے بعد ضروری وصف تو گل

بیان فرمایا گیا اس لئے تو کل کی صحیح تشریح بھی سمجھ لینے کی ضرورت
ہے۔ جاہلوں کا تو خیال ہے کہ تو کل محنت ۔ مزدوری اورکسب کے
چھوڑ دینے کا نام ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بے کار بن کر بیٹھ
جائے۔ اگر بیار ہوتو دواعلاج نہ کرے۔ اور بسویے سمجھا پنے
وار کہیں شیر کے منہ میں ہاتھ دے دے تب متوکل کہلائے تو یہ
وار کہیں شیر کے منہ میں ہاتھ دے دے تب متوکل کہلائے تو یہ
خیال بالکل غلط ہے اس لئے تو کل کے شیح معنیٰ اور مطلب سمجھ لینا
عبال بالکل غلط ہے اس لئے تو کل کے شیح معنیٰ اور مطلب سمجھ لینا
عبار وار اللہ کے سوا
حیال بالکل غلط ہے اس کئے تو کل کے شیح معنیٰ اور مطلب سمجھ لینا
ور کھے کہ دین و دنیا کے ہر معاملہ میں اس کی کامیا بی کا اصل انحصار
د کھے کہ دین و دنیا کے ہر معاملہ میں اس کی کامیا بی کا اصل انحصار
اللہ کی تو نی اور تا ئید پر ہے۔

دوسرے معنی تو کل کے بیہ ہیں کہ آ دمی کوان وعدوں پر پورا بھروسہ
اوراطمینان ہو جواللہ تعالی نے ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے اور
دوسری طاعات وحسنات پر بندوں سے کئے ہیں۔اورا نہی وعدوں پر
وہاعتاد کرتے ہوئے تن پراستقامت کے ساتھ قائم رہے۔
تند معنوں تا کا سے معنی تاریک مندائی مندائی

تیسرے معنی توکل کے بیہ ہیں کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی
پر کامل اعتماد و بھروسہ ہواور وہ بیہ یقین جانے کہ جواحکام۔ جو
اصول۔ جوطال وحرام کے حدود۔ جواوامر ونواہی۔ اور جوزندگی
بسر کرنے کے ضوابط و تو اعداللہ نے دیئے ہیں وہی برحق ہیں اور
انہی کا اتباع اور پیروی ہیں انسان کی خیر ہے اور اس کے خلاف
میں ہلاکت و خسران اور ناکامی اور بدانجامی ہی ہے۔ تو بیہ ہے
تو کل کا صحیح مفہوم اور آخرت کی نعتوں کے حصول کے لئے ایمان
کے بعد تو کل کی صفت ہونا بتلائی گئی۔

والخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمَدُ لِلْهِ رَتِ الْعَلَمِينَ

#### وَالَّذِيْنَ يَجُنَّ يَنِبُوْنَ كَبَيْرِ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُونَ ٥

اور جو کہ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کروستے ہیں۔

وُالْكِنْ يْنَ اور جولوك يَجْتَكِنْبُوْنَ وه بِحِيةِ مِن كَبَيْرِ الْإِثْمِ كَبِيره (برم) مناه وَالْفَوَاحِشَ اورب حيائيان

وَإِذَا اورجب مَاغَضِبُوْ الْهُمْ ووغصين وتي يَغْفِرُ وُنَ وومعاف رديتي

کے ارشاد کی مخالفت ہے اور مخالفت اللہ اور رسول کی کتنی ہی کم ہووہ بھی خت اور برا گناہ ہاں کتے ہرگناہ براہی ہے چھوٹا کوئی نہیں۔انہی علاء کا کہنا ہے کہ کبیرہ اور صغیرہ کی تقسیم در حقیقت محض نام کا اختلاف ہے۔حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں کیونکہ وہ علاء جوبعض گناہوں کو صغیرہ کہتے ہیں اس کا بھی پیمطلب نہیں کہان کے کرنے میں کوئی برائی نہیں یامعمولی خرابی ہے بلکہ اللہ اور رسول کی مخالفت کی حیثیت ہے ہر گناہ برااور سخت وبال ہے۔آگ کا برداانگارا جبیبا تیاہ کن ہے ویے ہی چھوٹی چنگاری بھی ہے۔ بچھوچھوٹا ہو یا بڑاانسان کے لئے دونوں مصیبت ہیں۔بہر حال پھر بھی اصطلاح میں گناہوں کی کبیرہ و صغيره كي تقسيم شهورومعروف ہے پھراصطلاحي كبيره وصغيره گناموں كي تعريف ميس علاك اقوال مختلف بين سب سے زيادہ جامع اور صحابہ وتابعین سے منقول تعریف یہ ہے کہ جس گناہ پر قرآن یا حدیث میں آگ اورجہنم کی وعید بھراحت آئی ہووہ کبیرہ ہے اورجس براس کی تصریح منقول نہیں محض ممانعت وارد ہوئی ہے وہ صغیرہ ہے۔امام غزالی نفرمایا ہے کہ جس گناہ پرانسان بے بروائی کے ساتھ ڈھیٹ هوكراقدام كريره بخواه كتنابي حجيونا كناه مواور جوكناه اتفاقي سرزد ہو گیا اوراس کے ساتھ وہ دل میں خدا تعالی سے ڈرتا ہے۔ ندامت اورافسول ساته ساته بيل وه صغيره بخواه كتنابي بزاهو امام رافعی ُ فرماتے ہیں کہ جس گناہ کوصغیرہ کہا جاتا ہےوہ اس وقت تک صغیرہ ہے جب تک اس پراصراراور دوام نہ کرے۔ احیاناصا در ہوجائے ۔اور جوخص کسی صغیرہ گناہ پراصراراور دوام

تفسيروتشري: ـ گذشته آيت ميں بتلايا گيا تھا كه دنيا كا مال دولت اورساز سامان تو آنی جانی چیز ہے۔ یہ بہار عارضی اور چند روزہ ہے۔اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کے آخرت کے انعامات ہیں کہ جودائی اورابدی ہیں اور دنیا کی چیزوں اور عیش وآرام کے مقابلہ میں وہ بدر جہا بہتر اور ساتھ ہی لاز وال ہیں اور وہ نعمائے آخرت ا نهی لوگوں کوملیں گی جن میں پیصفات ہوں۔ پہلی اصفت پیہتلائی گئی تھی کہ وہ ایمان لانے والے ہوں۔ دوسری صفت بیہ بتائی گئی تھی کہ وہ اینے رب پر بھروسہاور تو کل کرنے والے ہوں۔ اب آ گے اس آیت میں تیسری صفت سے بیان فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے یاس کی آخرت کی نعتیں ان کولیس گی جو کبیرہ گناہوں سے بحية بين اور چوتھی صفت بيہ تلائي گئي كەنەصرف كبير و بلكه دوسر يجھى مخش اور بے حیائی کے کامول سے بچتے ہیں۔اور پانچویں صفت ب بتائي گئي كه جب ان كوغضه آتا ہے تو معاف كرديتے ہيں۔ان ميں ے ہرصفت تفصیل طلب ہاس لئے اس درس میں صرف آیت كاس حصد كي تشريح كى جائے گى جو واللين يجتبون كبتر الا م ستعلق رکھتی ہے۔اور آیت کے دوسرے اجزا کا بیان انشاء اللہ ا گلے درسوں میں علیجدہ ہوگا۔ تو آیت کے اس جزو میں والذین يجتبون كبئو الاثم مين فرمايا كيا كهاللدكي آخرت كي تعتين ان لوگوں کے لئے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچے ہیں۔ علماء کی ایک جماعت کا قول ہے کہ ہر گناہ کبیرہ ہی ہے کوئی صغیرہ

نہیں کیونکہ ہرگناہ میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

۱۸ ـ رمضان میں بلاعذر کے قصد اروز ہو گرانا ہے۔
تال میں کی کرنا ۔
سے مقدم یا مؤخر کرنا ۔
مض کی مضرک مضرک صورتیں مشتقی ہیں)

> ۲۲۔ حج فرض ادا کئے بغیرمر حانا۔اگرموت کے وقت وصّیت کردی اور حج بدل کا انتظام چھوڑ اتواس گناہ ہے نکل گیا۔ ٢٣- كسي مسلمان كوظلما نقصان يهنيانا ـ

> > ۲۴ کسی صحافی کو برا کہنا۔

۲۵۔علمائے حقانی اور حفاظ قرآن کو برا کہنا اور ان کو بدنام كرنے كے دريے ہونا۔

۲۷ کسی ظالم کے پاس کسی کی چفل خوری کرنا۔

۲۷ ـ ديا ثت يعني ايني بيوي بيثي وغيره كو باختيار خودحرام ميس مبتلا كرناياس برراضي مونا\_

۲۸\_ قیادت یعنی کسی اجنبی عورت کوحرام پر آماده کرنا اوراس کے لئے دلا لی کرنا۔

٢٩\_ باوجود قدرت كے امر بالمعروف ادر نهى عن المنكر كوچھوڑنا۔ ٣٠ ـ جادوسيك ااورسكها ناياس كاعمل كرنا ـ

الل قرآن کو یاد کر ہے بھلا دینا۔ یعنی باختیار خود لا برواہی ہے بھلا دینا کسی مرض وضعف وغیرہ سے ابیاہو جائے وہ اس میں ا داخل نہیں۔اوربعض علاء نے فر مایا کہنسیان قر آن جو گناہ کبیرہ ہے اس سے مرادیہ ہے کہ ایسا بھول جائے کہ دیکھ کربھی نہ پڑھ سکے۔ ۳۲ کسی جاندار کوآگ میں جلانا۔ (سانپ بچھوتینے کی ایذاہے سيخ كى الركوئى اورصورت جلانے كسواند موتومضا كقنبيس-)

۳۳ کسی عورت کواس کے شو ہر کے پاس جانے اور حقوق

کرے وہ مثل مرتکب کبیرہ کے ہے۔معاصی کبائر وصغائر کے بیان میں علماء کی مستقل تصانیف بھی موجود ہیں۔ یہاں اس درس میں اختصار کو مدنظر رکھتے ہوئے مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی محمہ شفیع صاحب رحمته الله علیه کے رساله انذار العشائر من الصغائر والكبائر ہے بميره گنا ہوں كى فہرست نقل كى جاتى ہے: ۔ كبيره گناهول كى فهرست

ارزنار

۲\_لواطت\_

۳۔شراب پینا اگر چہ ایک قطرہ ہو۔ ای طرح تاڑی ۔

گانجھ۔ بھنگ وغیرہ نشہ کی چنزیں بینا۔

ہ\_چوری کرنا۔

۵ ـ یا کدامن عورت برزنا کی تهمت لگانا ـ

۲\_ناحق کسی گوتل کرنا۔

٤ ـ شهادت كوچھيانا جبكهاس كے سوااوركوكي شاہدنه مو۔

۸\_حجو فی گواہی دیتا۔

٩\_جھوٹی شم کھانا۔

١٠ يسي كامال غصب كرنابه

اا میدان جہادے بھا گنا (جبکہ مقابلہ کی قدرت موجود ہو)۔

۱۲\_سودکھانا\_

۱۳ یتیم کامال ناحق کھانا۔

۱۳ ـ رشوت لينا ـ

۱۵۔ ماں باپ کی نافر مائی کرنا۔

۱۲ قطع حمی کرنا۔ (قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا۔)

ے ا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم كى طرف تسى قول يافعل كو بالقصد جھوٹ منسوب کرنا۔ besturd!

۵۴\_صدقه دے کراحیان جتلا نااور تکلف پینجانا۔ ۵۵ ـ قضاوقد ربعنی تقدیر کاانکار کرنا ـ

۵۲۔اینے امیر سے غداری کرنا۔

۵۷\_نجومي ما كانهن كي تصيد بق كرنا \_

۵۸ ـ لوگوں کے نسب پر طعنے دینا۔

۵۹ کسی مخلوق کے لئے بطور نذرتقر ب جانور کی قربانی کرنا۔

۲۰ \_ تہبندیا یا جامہ وغیرہ کواز راہ تکبر مخنوں سے نیچے لٹکا نا۔

٦١ كى گمراى كى طرف لوگوں كو بلانا يا كوئى برى رسم نكالنا۔

۶۲۔اینے بھائی مسلمان کی طرف تلوار یا حیاقو وغیرہ سے

۲۳\_جھڑ بےلڑائی کاخوگر ہونا۔

۲۳۔احیان کرنے والے کی ناشکری کرنا۔

٦٥ ـ ضرورت سے زائدیانی میں بخل کرنا۔

۲۲ ۔غلام کوخصی بنوانا یااس کے کسی عضو کو کثوانا یااس کو یخت تکلیف دینا خصی بنانے کی ممانعت غلاموں تک کے لئے ہے ادراب تو آ زادوں کی بھی نسل بندی کی جارہی ہے جومترادف ہے تھی بنانے کے۔

۱۷ حرم محترم میں الحاد و گمراہی پھیلانا (پیہر جگہ گناہ ہے مگر حرم میں اشدہے)

دريے ہونا۔

٠٤ \_مسلمان كاكسى مسلمان كوكا فركهنا \_

اكـ ايك سے زائد بيويال مول تو ان كے حقوق ميں برابری نه کرنا۔ شوہری ادا کرنے سے روکنا۔

مهر الله تعالى كى رحت سے مايوس مونا۔

۳۵۔اللد تعالی کے عذاب سے بے خوف ہونا۔

٣٦ ـ مردار حانور کا گوشت کھانا (حالت اضطرار مشتنیٰ ہے)

٣٧ ـ خزريكا گوشت كھانا (حالت اضطرارمتنیٰ ہے)

۳۸\_چغل خوری کرنا۔

٣٩ ـ كىمسلمان ياغيرمسلم كى غيبت كرنا ـ

۴۰\_جواکھیانا\_

m\_مال میں اسراف کرنا یعنی صلحت وضرورت سے زائدخرچ کرنا۔

۴۲ \_زمین میں فساد پھیلانا۔

۴۳ کسی حاکم کاحق سےعدول کرنا۔

۴۳ ۔ اپنی بیوی کو ماں بیٹی کے مثل کہنا جس کوعر بی میں ظہار

کہاجا تا ہے۔

۴۵\_ڈا کەزنی کرئا۔

٣٦ كى صغيره گناه پرمداومټ كرنا ـ

ے ہے۔ عورت کوگا نا اورلوگوں کوگا ناسنا نا۔

۴۸\_معاصی برکسی کی اعانت کرنایا گناه پرآ ماده کرنا۔

۴۹۔ لوگوں کے سامنے ستر کھولنا ( حالت ضرورت مشثنی

ہے)مرد کے لئے ناف سے پنچے گھٹنے تک کا حصہ سرّ

ہے۔ عورت کا سارابدن غیرمحرم کے لئے ستر ہے۔

۵۰ کسی کے حق واجب کے اداکرنے میں بخل کرنا۔

۵۱\_حضرت علی گوصدیق اکبر اور فاروق اعظم سے افضل کہنا۔

۵۲ ـ خودکشی کرنا یا اینے کسی عضو کو با ختیار خود تلف کرنا۔ اور

یہ دوسرے کوتل کرنے سے زیادہ گناہ ہے۔

۵۳ پیثاب کی چھنٹوں سے نہ بچنا۔

مارنے کااشارہ کرنا۔

٨٨\_ لوگول كے بوشيدہ عيوب كو تلاش كرتا اور ان كے

٢٩ ـ چوسرکھیلنایاطبله سارنگی وغیرہ بجانا۔

۸۵۔خداکے سواکسی اور کی شم کھانا۔ ۱۸۵ میں سے بھی زائد کرنا۔
بعض علاء نے اس سے بھی زائد کہائر کی تعداد کہ سی ہے اور پہر طال اللہ بطام صغیرہ و کبیرہ کی تعریف کے اختلاف پر بنی ہے۔ بہر حال اللہ تعالی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہم کو بیچنے کی توفیق وہمت نصیب فرمائیں۔الغرض جن کو آخرت کی تعمیں ملنے کا وعدہ فرمایا گیا ہے فرمائیں۔الغرض جن کو آخرت کی تعمیں ملنے کا وعدہ فرمایا گیا ہے ان کی پہلی صفت یہ بتلائی گئی تھی کہوہ ایمان لانے والے ہوں اور دوسری صفت یہ بتائی گئی تھی کہوہ اپیان گذشتہ درس میں ہوا اور توکل کرنے والے ہوں۔ جس کا بیان گذشتہ درس میں ہوا اور توکل کرنے والے ہوں۔ جس کا بیان گذشتہ درس میں ہوا

چوشی صفت میہ بتلائی گئی کہ نہ صرف کبیرہ بلکہ فواحش یعنی ہے حیائی کی ہاتوں یاصغیرہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں۔اب وہ کون سے گناہ ہیں جوعلاء نے صغیرہ کی فہرست میں شار کئے ہیں جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

کبیرہ گناہوں سے بیتے ہوں۔

21۔ استمنا بالید لینی اپنے ہاتھ سے مشت زنی کر کے شہوت پوری کرنا۔

۲۷- حاکضہ عورت ہے جماع کرنا۔

سم المسلمانون براشیاء کی گرانی سے خوش ہونا۔

24-عالم كاليغلم يمل نهكرنا\_

۲۷۔کسی کھانے کو برا کہنا (بنانے یا پکانے کی خرابی کو بیان کرنااس میں داخل نہیں)

24 - گانے بجانے کے ساتھ رقص کرنا۔

۷۷۔ دنیا کی محبت یعنی وین کے مقابلہ میں دنیا کور جیح دینا۔

24 کسی دوسرے کے گھر میں جھا نکنا۔

۸۰۔ دوسرے کے گھر میں بلاا جازت داخل ہونا۔

۸۔ بےریش کڑ کے کی طرف شہوت سے نظر کرنا۔

۸۲ لڑکیوں کو حصہ میراث سے نہ دینا۔

۸۳۔امانت میں خیانت کرنا۔

۸۸\_خدا کا کوئی فرض مثل نما زروز ه حج ز کو ة حچوژ دینا۔

#### دعا شيحئه

اللہ تعالیٰ ہم کو ہرچھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ سے بیخنے کی توفیق عطافر مائیں اور گذشتہ زندگی میں جو گناہ ہم سے سرزد ہو چکے ہیں ان پرہمیں بچی تو بہ کی توفیق نصیب فرمائیں رحمت سے ہماری تو بہ کو قبول فرمائیں۔
یا اللہ ہم میں وہ صفات پیدافر مادے جن پر آخرت کی نعتوں کی بشارت دی گئی ہے۔
یا اللہ ہمارے لئے وہ اعمال آسان فرماد ہے جو جنت آپ کی رضا کے مقام میں لے جانے والے ہیں اور وہ اعمال جو آپ کی ناراضی کا باعث ہیں ہمارے لئے محال بناد ہے کا ورہمیں ان سے بچالیجئے۔ آمین والحجہ کے اخرکہ کے گئو گئا اُن الحکہ کی لیانے کئیا العلمی بین

besitriduk

# وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْالِرَبِّهِ مْ وَآفَامُواالصَّلْوَةُ وَآمُرُهُ مُرْشُوْرَى بَيْنَهُمٌ وَصِمَّا رُزُقُنْ فَهُمْ

اورجن لوگول نے کہا پنے رب کا حکم ما تا اور وہ نماز کے پابند ہیں ، اوران کا ہر کا م آپس کے مشور ہ سے ہوتا ہے ، اور ہم نے جو پچھان کو دیا ہے اس میگ

# يُنْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا آصَابَهُ مُ الْبَغِي مُمْرِينْتَصِرُونَ ﴿ يُنْفِقُونَ ﴿ يُنْفِعُونَ ﴿

ے خرج کرتے ہیں۔اور جوایے ہیں کہ جب ان پرظلم واقع ہوتا ہے تو وہ برابر کابدلہ لیتے ہیں۔

کالَذِیْنَ اورجَن لوگوں نے اسْتَجَابُوْا تبول کیا لِرَتِیوشِ اپنے ربکا (فرمان) و اَلَیٰالَمُوا اور انہوں نے تائم کی الصّلوٰۃ نماز و اَلَمْوُهُمُ اور ان کا کام سُورہ بَیْنَ کُمُو ہُم اور ان کا کام سُورہ بَیْنَ کُمُ باہم و مِنتَا اور اس ہے جو رَزَقَتُهُمْ ہم نے عطا کیا انہیں گینُوفُوْنَ وہ خرج کرتے ہیں و الکَیْانِیَ اور جولوگ لِنُونَ مُورہ بَیْنَتَ کُمُونُ بَدِلہ لِیتے ہیں اِن اَلْمَانِیْنَ اور جولوگ لِنَا اَلَٰ اِللّٰ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ

جنہوں نے قائم کیا نماز کو قرآن پاک میں نماز کے متعلق جہاں بھی حکم دیا گیا ہے وہ اقامت صلوۃ لیعنی نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ضروریات کی پوری رعایت اور گہداشت ہواس طرح اقامت صلوۃ میں وضو عسل طہارت ۔ بدن کی پاکی کپڑوں کی پاکی ۔ جگہ کی پاکی ۔ اذان ۔ اقامت ۔ جماعت سب کی تگہداشت شامل ہوئی ۔ پھر نماز کے جملہ شرائط وارکان کی تگہداشت اور ہرایک شرط ورکن کو قاعدہ اور اطمینان سے فرائض ۔ واجبات ۔ سنن ۔ ستجات کے ساتھ اوا کرنا۔ پھر نماز کی روح یعنی اخلاص ۔ خشوع ۔ خضوع اور اللہ کی طرف دل کا متوجہ ہونا یہ سب اقامت صلوۃ میں شامل ہوئے۔ متوجہ ہونا یہ سب اقامت صلوۃ میں شامل ہوئے۔

آگے آٹھویں صفت بیان فرمائی گی وامو ھم شودی بینہم اوران کے کام آپس کے مشورہ سے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مشورہ سے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مشورہ سے کام کرنا خواہ دین کا ہویا دنیا کا اللہ تعالی کو بہت پہند ہے جب ہی تو اہل ایمان کی بہتر بین صفات میں اس کوشامل کیا گیا ہے۔ آپس میں مشورہ کرنا ہیدلیل ہے سلامتی طبع کی۔ تو جولوگ سلیم الطبع ہوتے ہیں وہ جوبھی مہتم بالشان کام ہوتا ہے خواہ وہ ذاتی معاملات میں سے ہویا ملی قومی اور ملکی اور امور سلطنت سے ہواس میں ایسے لوگوں سے رائے لیتے ہیں جن کی عقل وقہم پر آئیس اعتماد ہوتا کہ ان کو اپنی رائے کی صحت یا غلطی معلوم ہو جائے۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص امور میں برابر جائے۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص امور میں برابر

تفسير وتشريح: گذشته سے ميمضمون بيان مور ما ہے كم آخرت کا اجرو تواب اور وہاں کی دائمی اور ابدی نعتیں ان لوگوں کے لئے ہیں کہ جو(ا) دنیامیں اللہ اوراس کے رسول پرایمان لے آئے (۲) اور جواینے رب پرتو کل اور بھروسہ کرتے ہیں اور (۳) جو کہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔اور (م) جو کہ فواحش اور بے حیائی کی باتول سے بھی بھتے ہیں ۔اور (۵) جب ان کوعصہ آتا ہے تو وہ معاف كردية بين -ابآ كان آيات ميس مزيد چند صفات انہی لوگوں کی بیان فرمائی گئی ہیں یعنی چھٹی صفت بیہ بتلائی گئی والذين استجابوا لربهم اورجن لوگول في ايخ ربكاتكم مانا لعنی سی لیڈر پیشوا۔سردار۔باپ دادا کارسم ورواج شاہی تھم۔یاخود ا پنی رائے اورخواہش غرض کسی نے حکم کواللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلہ میں نہ ماننا۔اور ہرایک کے علم پراللہ تعالیٰ کے علم کورجیج دینا۔جن كامول كاللدف ايخ رسول اوراين كتاب ك ذريعه كرف كالحكم دیا ہے ان کو بجالاتے ہیں اور جن کا مول کی ممانعت فرمائی ان سے ركة اور بازرجة بين ـ تو كويا آخرت كى نعمتوں كو حاصل كرنے والوں کی چھٹی 7 صفت بیہوئی کہوہ اللہ کے حکم کے مقابلہ میں کسی دوسرے کاکوئی تھم مانے کے لئے ہرگز تیار نہیں ہوتے خواہ وہ کوئی ہو۔اپناباب ہو۔ حاکم وقت ہو۔ یابرادری کا چودھری ہویا کوئی پیارا دوست ہو یاخوداینے دل کی خواہش اور حیابت ہو۔ آ گے ساتویں کصفت بیان فرمائی گئی واقامو االصلوة - اور

صلی الله علیہ وسلم کا بیارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ عقل مندآ دی ہے مشوره لواوراس کےخلاف نه کروور نه ندامت اٹھا تا ہوگی۔ آ كنويرصفت بيان فراكي كي ومما رزقتهم ينفقون اورجو يحمد ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یعنی اللہ کے دیکھیے ہوئے مال دولت اوررزق کومینت سینت کرسب اپنی ہی ذات کے لئے نہیں رکھتے بلکال میں سے راہ خدامیں بھی خرچ کرتے ہیں۔ جوحقوق مال کے اللہ نے رکھے ہیں اس کی ادائیگی کرتے ہیں اور مختاج ومساكين مضرورت مندول وغيره كے ساتھ درجه بدرجه اپنی استطاعت کے موافق احسان وسلوک کرتے رہتے ہیں۔ آ كروس صفت بيان فرمائي كي واللين اذآ اصابهم البغي هم ينتصرون أورجن كى بيرحالت بكرجب ان يرزيادتي موتووه برابر كابدلد لے ليتے ہيں زيادتی نہيں كرتے تعنی جہال معاف كرنا مناسب موومان تو معاف كردية بين مثلا ايك فخض كى حركت ير عصة يااوراس في ندامت كي ساته اين ججز وقصور كاعتراف كرليا انہوں نے معاف کر دیا گر بسااوقات ایسابھی ہوتاہے کہ جہاں بدلہ لینامصلحت ہومثلاً کوئی مخص خواہ مخواہ چڑھتا ہی چلا آئے اور ظلم و زیادتی سے دبانے کی کوشش کرے۔ یا جواب نددیے سے اس کا حوصلہ زیادتی میں بردھتا جائے یاشخصی حیثیت سے قطع نظر کر کے دین كالإنت ياجماعت مسلمين كي تذليل موتى موتواليي حالت ميس بدله لے کیتے ہیں کین بقدراس کی زیادتی کے جرم سےزائدنہ بدلہ لیتے ہیں نسراوے ہیں یعنی کی الل ایمان کی ایک بہترین صفت ہے كە ظالموں اور جباروں كے سامنے پست و ذليل اور بے ہتے نہيں ہوتے کہ ظالم کے ظلم کی کوئی روک تھام نہ کر سکیس بلکہ اتن قوت اینے اندرر کھتے ہیں کہ ظالموں سے انتقام لیں اور مظلوم کواس کے پنجہ سے نجات دلائيں ليكن السانقام ميں وه كوئى زيادتى نہيں كرتے۔ اب بيآخرى صفت يعنى بدله مين زيادتى نبيس كرتے اس كى مزیدتشری اورتفصیل اگلی آیات میں فرمائی گئی ہے جس کا بیان انشاءاللّٰدآ ئندە درس میں ہوگا۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہے مشورہ فرماتے تھے جبیبا کہ سورہ آل عمران میں ارشادے وشاور هم في الا مواور صحابه كرام آپس میں مشورہ کرتے تھے اور خلافت راشدہ کی تو بنیاد ہی شور کی یر قائم تھی ۔ یباں یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ بیصفت مشورہ کی جواہل ایان کی بیان کا گئ ہے بیانہی کاموں کے متعلق ہے جو کہ مہم بالثان : در ۱۰ بیرتن و حدیث میں منصوص نه ہوں ورندا گرکسی بات کے متعلق قریّ ن اور سنت میں صاف اور صریح تھم موجود ے تواس میں رائے اور مشورہ کے کوئی معنی نہیں۔ وہ تو اس طرح ہونا جائے جیسے قرآن وسنت میں منصوص ہے۔ اس طرح ہر ونت اٹھتے بیٹھتے ہرچھوٹے بڑے کام میں مشورہ ہوا کرے تو کوئی کام ہی نہ ہو سکے اس لئے بیچکم مشورہ کا آنہیں امور میں ہے جومعتد باورمهتم بالشان مول اورجن كاصاف وصريح تحكم قرآن وحديث ميس نەموجود ہو درنەجس معاملە كا فيصلەاللە ادررسول كى طرف سے كر ديا گيا مواس ميس آزادي اوررائ كاكوئي سوال بي نبيس پهراحاديث معلوم ہوتا ہے کہ مشورہ ایسے خص سے لیاجائے جوعاقل اور دین دار ہوورنہ بیوقوف اور بے دین اور بدریانت مخص سے مشورہ ورائے لينے ميں كام كے خراب ہونے كاانديشہ ہے۔

ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خض کسی کام کا ارادہ
کرے اور باہم مشورہ کرنے کے بعداس کے کرنے یا نہ کرنے کا
فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کو صحیح اور مفید صورت کی
ہدایت بل جاتی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ جب تمہارے حکام تم
میں ہے بہترین آ دمی ہوں اور تمہارے مال دارتی ہوں اور تمہارے
معاملات آپس میں مشورہ سے طے ہوا کریں تو زمین کے اوپر رہنا
تمہارے لئے بہتر ہے اور جب تمہارے حکام بدترین افراد ہوں اور
تمہارے مال دار بخیل ہوں اور تمہارے حکام بدترین افراد ہوں اور
تمہارے مال دار بخیل ہوں اور تمہارے دکام بدترین افراد ہوں اور
تمہارے مالی دار بخیل ہوں اور تمہارے دکام بدترین افراد ہوں اور
تمہارے مالی دار بخیل ہوں اور تمہارے دکام بدترین افراد ہوں اور
تمہارے مالی دار بخیل ہوں اور تمہارے دیا میں تمردی ہے بہتر ہوگا۔

besturd!

# وَجَزَوْ السَيِعَةِ سَيِعَةٌ عِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَاصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهَ لَا يُحِيثِ

اور برائی کا بدله برائی ہے ولیی ہی، پھر جو محض معاف کردے اور اصلاح کرے تو اس کا تواب اللہ کے ذمہ ہے، واقعی الله تعالی

# الظَّلِمِيْنَ ﴿ وَكَبَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَلِّكَ مَا عَلَيْهِمُ مِّنْ سَبِيتُ إِنْهَا

ظالموں کو پیند نہیں کرتا۔ اور جو اپنے اوپرظلم ہو چکنے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے سو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ الزام صرف

السَّدِينُكُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُونَ التَّأْسَ وَيَبْغُوْنَ فِي الْكَرْضِ بِعَيْدِ الْحُوِّقِ أُولِيكَ لَهُ مُر

ن لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ناحق دُنیا میں سرکٹی کرتے ہیں، ایسوں کیلئے عَذَابُ اَلِیْمُ ﴿ وَلَهُنْ صَبُرُوغَفُرُ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِرِ الْأُمُودِ ﴿

دردناک عذاب ہے۔اور جو محف صبر کرے اور معاف کردے بیالبتہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔

وَجَزَوْ اوربدلہ سَيَنَ اللهِ الله بِدن اللهِ اللهِ بِدن اللهِ اللهِ بِدن اللهِ اللهِ بِدن اللهِ اللهِ اللهِ بِدن اللهِ الل

کا تھم صاف وصریح قرآن وحدیث میں نہیں ان میں باہم مشورہ کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے انہیں مال ودولت و نیا میں دیا ہے اس میں سے اللہ کی رضا کے لئے خرج کرتے ہیں اور جن کی بیرحالت ہے کہ جب ان پر زیادتی ہوتو وہ ہرابر کا بدلہ لیتے ہیں اور ظلم وزیادتی کے جواب اور انتقام میں خود بھی ظلم وزیادتی نہیں کرتے۔

اب آگے ان آیات میں برابر کا بدلہ لینے کی مزید تشریح فرمائی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدلہ لینے کی اجازت تو ضرور دے رکھی ہے گرقانون عدل کے ساتھ یعنی جتنی برائی کوہ اس کے ساتھ کرلے برائی کسی کے ساتھ کرلے اس سے زیادہ برائی کرنے کا وہ حق نہیں رکھتا مثلاً دانت کا بدلہ دانت اور آ کھ کا بدلہ میں کان بے بدلہ میں کان ہے اتھ کے دانت اور آ کھ کا بدلہ میں کان بے تھ کے دانت اور آ کھ کا بدلہ میں کان سے اتھ کے دانت اور آ کھ کا بدلہ میں کان سے بدلہ میں کان سے اتھ کے دانت اور آ کھ کا بدلہ میں کان سے باتھ کے دانت اور آ کھ کے بدلہ میں کان سے بدلہ میں کان سے باتھ کے بدلہ میں کان سے باتھ کے دانت کا بدلہ میں کان سے باتھ کے بدلہ میں کان سے باتھ کے دانت کا بدلہ میں کان سے باتھ کے دانت کا بدلہ میں کان سے باتھ کے بدلہ میں کان سے باتھ کے دانت کا بدلہ میں کان سے باتھ کے بدلہ میں کان سے باتھ کی کے بدلہ میں کان سے باتھ کے باتھ ک

تفیر وقشر کے ۔ گذشتہ آیات سے میصنمون بیان ہوتا چلا آ رہا ہے کہ دنیا کاساز وسامان اور مال دولت تو فانی اور آنی جانی چیز ہے۔ اصل چیز تو اللہ کا انعام اور آخرت کی دولت ہے اور بیہ آخرت کی لاز وال دولت ان ہی کو ملے گی جود نیا میں ایمان لائے اور اللہ کوراضی کرنے کی فرمیں گےرہے۔ جوابی پروردگار پر بھر وسدر کھتے ہیں اور اپنے مال دولت میکومت سلطنت اور علم وہنر پر ناز ال اور مغروز بہیں ہوتے۔ جو دولت میں عاموں سے بچتے ہیں اور جو بے حیائی اور گندی باتوں برنہیں ہوتے اور کو گوں کا تصور معاف کردیا کرتے ہیں اور جواپ با بہنہیں ہوتے اور کو گوں کا تصور معاف کردیا کرتے ہیں اور جواپ با بہنہیں ہوتے اور کو گوں کا تصور معاف کردیا کرتے ہیں اور جواپ با بہنہیں ہوتے اور کو گور بیتے ہیں اور جواپ نے بین اور جواپ کے ساتھ تمام شرائط کی رعایت کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور جن کا موں

منجانب الله مونے كى برى دليل كي طام بي كدونيا ميس مختلف الطبائع لوگ یائے جاتے ہیں بعض ایسے ہیں جا کیے دوبار کوئی ان پرزیادتی کر لیتا ہے تو برداشت کر لیتے ہیں مر چرکوئی ایسا كرتاب توان كاحلم غيظ وغضب كي صورت اختيار كرليتا للسي بعض ایسے ہیں کہ نہ کسی پرزیادتی کرتے ہیں نداور کی زیادتی ان کو مطلقاً برداشت ہے اور بعض ایسے بھی ہیں کہ بھی ان سے بمقتصائے بشریت زیادتی ہو جاتی ہے تو اس برخود ہی نادم ہو جاتے ہیں اوران کے مقابلہ میں کوئی نرمی برتا ہے تو وہ ندامت سے ڈوب جاتے ہیں۔ایسے لوگوں کو زیادتی پر معافی دینا اور نیکی ونرمی سے پیش آنا بہت ہی مناسب ہے۔ کیکن بعض ایسے بھی بدخصلت ہوتے ہیں کہ زیادتی کر کے فخر کرتے ہیں اوران سے بدله ندلیا جائے توان کو ہر کسی پرزیادتی کرنے کا حوصلہ ہوجا تاہے توجوعلام الغيوب تمام طبالكع بشربيه سے واقف ہے اس نے جہاں درگز راورعفو کا حکم دیاو میں بدلہ لینے کی بھی اجازت دی مگر بدلہ بھی عدل وانصاف كے ساتھ كەزيادتى نەبونے يائے۔تواہل ايمان کی اُن دسوں قرآنی صفات برغور کرنے سے ہر مخص سمجھ سکتا ہے كەدنياكى زندگى كىيے گزارنى چاہئے ۔حقیقت بدہے كەقرآن كريم ہے بہتراس وقت اور تا قياً مت انسان كي ہدايت كے لئے دنیامیں کوئی الی کتاب موجود نہیں نہ ہوسکتی ہے جس میں زندگی گزارنے کی پوری پوری ہدایتیں ہراس معاملہ کے متعلق بتائی گئ موں جوانسان کو پیش آسکتا ہے۔اس لئے اگر قرآن پر جارا ایمان ہے تو اس کے بتلائے ہوئے طریقہ ہی پرچل کرہم اس آخرت کی زندگی میں ابدی راحتیں اور لاز وال نعتیں حاصل کر سکتے میں ورندانسان کو دنیا میں گمراہی اور آخرت میں خسارہ وعذاب ہی ے واسطہ پڑنا ہے اس وقت پھر ہیہ پچھتائے گا اور حسرت وندامت ہے دنیامیں پھرآنے کی تمنا کرے گاجیبا کہ آگلی آیات میں بتلایا گیاہے جس کابیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ والخِرُدَعُونَا إِنِ الْحَدُدُ يِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

بدله میں ہاتھ اور قل کے بدلہ میں قتل اور نقصان کے بدلہ میں اس َّهُ معادِضہ جیسا کہاسلامی فقہ میں اس بدلہ <u>لینے</u> کی تشر<sup>یح</sup> اورتفسیر موجو، ہے۔لیکن ایک بڑی شرط انتقام اور بدلہ لینے میں یہ ہے َیہ کی برائی کا بدلیکسی گناہ اور نا جائز صورت سے لینا ورست نیں اور نہاس کی اجازت ہے۔مثلاً کسی مخص کے لڑے کو اگر کسی ظالم نے آگ کیا ہے و بدلہ لینے والے کے لئے بیرجائز نہ ہوگا کہ یہ جا کراس کے بیٹے توقل کروہے۔ یا اگر کسی بدؤات انسان نے کسی کی بہن یا بٹی کوخراب کیا ہےتو بدلہ میں پیحلال اور جا ئزنہ ہو گا کہاں کی بٹی اور بہن کوخراب کیا جائے۔ پھریہاں انتقام کا صرف جواز نکلتا ہے یعنی اجازت دی گئی ہے لازی حکم بدلد لینے کا نہیں دیا گیا ہے اس لئے آ گے فرمایا جاتا ہے کہ اگر چہ عدل و انصاف کے ساتھ بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن بہترین خصلت یہ ہے کہ آ دمی جتنا بدلہ لے سکتا ہے اس سے بھی درگز رکرے۔ بشرطیکه درگذر کرنے میں بات سنورتی ہواور باہمی معامله کی اصلاح ہوتی ہوتو الیا کرنے پراس کا اجراللہ کے ذمہ ہے لینی اس کا نواب حسب وعدہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور اگر کوئی بدله لینے میں زیادتی کرنے لگے تو صاف بتلادیا گیا کہ ظلم و زیادتی اللہ کے ہاں کسی صورت میں بھی پیند نہیں ۔مظلوم اگر ظالم سے بدلہ لینا جا ہے تو اس میں الزام اور گناہ کچھنہیں۔ ہاں معاف کردینا افضل واحسن ہے۔الزام اور گناہ تو ان پر ہے جو ابتداءظكم كرتے بيں يا انقام و بدله ميں حدا شحقاق سے بڑھ جاتے ہیں۔ اور جو صبر تحل سے غصہ کو بی جائیں اور ایذائیں برداشت کر کے ظالم کومعاف کردیں تو یہ بڑی ہمت اور حوصلہ کا کام ہے حدیث میں ہے کہ جس بندہ برظلم ہواوروہ محض اللہ کے واسطےاس سے درگز رکرے تو ضرور ہے کہ اللہ اس بندہ کی عزت بڑھائے گااوراس کی مددفر مائے گا۔

اب اس خدائی قانون کے عدل وانصاف کو دیکھئے کہ کس طرح مختلف انسانوں کی طبائع کی رعایت رکھی گئی ہے اور پیکلام وَمَنْ يَخْسَلِلِ اللَّهُ فَهَا لَهُ مِنْ قَرَلِيّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظّلِمِينَ لَهَا رَاوُالْعِلْنَ إِبَ مَن والله تعالى مراه كردية اس عداس فض كاكونى جاره ساز نبين، اور آپ ظالموں كوديميں عرص وقت كدان كوعذاب كا معائد موقا يقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَحِ هِنْ سَبِيْلِ أَوْ وَتَرْهُمُ يُعْرِضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِيْنَ مِنَ النَّهِ لِ

کتے ہوں گےکہا( دنیامیں )والین جانے کی کوئی صورت سے اور آسان کو ان حالت میں دیکھیں محرکہ دونہ خرکر والہ عراد سرا معرفی کے کہا ( دنیامیں )والین جانے کی کوئی صورت سے اور آسان کو ان حالت میں دیکھیں محرکہ دونہ خرکر والہ عراد سر

ينظُرُونَ مِنْ طَرُفٍ حَفِي وَقَالَ الَّذِيْنَ امْنُوْآ إِنَّ الْخِيرِيْنَ الَّذِيْنَ حَيِرُوٓا اَنْفُكُهُمْ

بول کے سُست نگاہ سے دیکھتے ہوں گے، اور (اس وقت) ایمان والے کہیں گے کہ پورے خسارہ والے وہ لوگ ہیں جواپی جانوں سے

وَأَهْلِيْهِ مْ يَوْمُ الْقِيْمَةُ ۚ أَلَّ إِنَّ الظَّلِمِيْنَ فِي عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ مُ مِّن

ور اپنے متعلقین سے (آج) قیامت کے روز خسارہ میں پڑے یادر کھو کہ ظالم لوگ عذاب دائی میں رہیں گے۔ اور اُن کے کوئی

ٱۏڸؽٵۧءؘؠڹٛڞؙۯؙۏڹۿؙؙؙۼڔڞؚڹۮۏڹٳڵڵڋؚۅؘڡڽؙؿؙۻٝڸڶٳڵۿؙڣۘۘؠٵڵۿۻ؈ٚڛؠؽڸؚؖ۞

مددگارنہ ہوں گے جوخدا سے الگ اُن کی مدد کریں ،اورجس کوخدا گمراہ کردے اس کیلئے کوئی راستہ ہی نہیں۔

وَمَنُ اور جَنَ كُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيُهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيُهُ اللهُ اللهُ وَيُهُ اللهُ اللهُ وَيَهُ اللهُ اللهُ وَيُهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيُهُ اللهُ اللهُ وَيُهُ اللهُ اللهُ وَيَهُ اللهُ اللهُ وَيَهُ اللهُ اللهُ وَيَهُ اللهُ اللهُ

نہیں بلکہ اصل دولت بیا خلاق اور اوصاف ہیں جن کی رہنمائی قرآن نے کی ہے اور جن کی بدولت اہل ایمان کوآخرت کی الیم لازوال اور ابدی نعمتیں حاصل ہوں گی جوتمہارے اس فانی مال ودولت اور عیش و بہار ہے بدر جہابہتر اور برتر ہیں۔

اب آ گے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی بہترین کتاب انسانوں کی ہدایت کے لئے بھیجی جو نہایت مؤثر طریقہ سے زندگی کاصیح راستہ بتا رہی ہے اور محمد تفسير وتشرتح

گذشته آیات میں جوصفات اہل ایمان کی بیان فرمائی گئ تھیں وہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں موجود تھیں اور جن کو کہ کفار مکہ بھی اپنی آئکھوں سے د کیور ہے تھے۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے کفار کو بھی یہ جتلا دیا کہ یہ دنیا کی چندروزہ بہار اور ساز وسامان پر جوتم پھولے ہوئے ہواور جس بنا پرتم انکار حق پر تلے ہوئے ہوتو اصل دولت یہ ساز سامان رسول الله صلی الله علیہ وسلم جیسے نبی ان کی رہنمائی کے لئے بیسیج

کہ جن کی تعلیم وتربیت کے نتائج بھی ان کی آئھوں کے سامنے

ہیں یہ سب د کیو کر بھی اگر کوئی الله اور اس کے رسول اور اس کی

کتاب کا منکر رہتا ہے اور ہدایت سے منہ موڑتا ہے تو پھر اللہ بھی

اسے گراہی میں پڑار ہے دیتا ہے جس سے کہ وہ نکلنے کا خواہشمند

ہمراہی میں پڑار ہے دیتا ہے جس سے کہ وہ نکلنے کا خواہشمند

فرو کون ہے جو الیوں کو ہاتھ پکڑ کر اخلاقی پستی اور گراہی کے

وہ کون ہے جو الیوں کو ہاتھ پکڑ کر اخلاقی پستی اور گراہی کے

متعلق آگے بتلا یا جاتا ہے کہ میدان حشر میں جب بین ظالم عذاب

کا معائنہ کریں گویہ کہیں گے کہ کیا کوئی الی سبیل بھی ہے کہ

کا معائنہ کریں گویہ کہیں گر کہ کیا کوئی الی سبیل بھی ہے کہ

ہم دنیا کی طرف پھر واپس کر دیتے جائیں اور پھر وہاں سے

خوب نیک بن کر حاضر ہوں۔

قرآن پاک کی مختلف آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین اور ظالم نافر مان ومجر مین تین مواقع میں دنیا میں دوبارہ آنے کی اور نیک عمل کرنے کی تمنا کریں گے۔

ایک تو موت کے وقت عذاب کے فرشتوں کی خوفناک
حالت دیکھ کرجیسا کہ ۱۸ ویں پارہ سورہ مؤمنون میں فرمایا گیا
حتیٰ اذا جآء احدھم الموت قال رب ارجعون. لعلی
اعمل صالحاً فیما تو کت کلا یعنی جبان میں ہے کی
کر پرموت آ کھڑی ہوتی ہے اس وقت کہتا ہے کہا ہے میرے
پروردگار مجھے پھرواپس بھیج دیے تا کہ جس دنیا کوچھوڑ کر آیا ہوں
اس میں پھر جا کر نیک کام کروں جس کا جواب ہوگا کہ اجل
آ جانے کے بعداس کام کے لئے ہرگز واپس نہیں کیا جاسکتا۔
دوسرے میدان حشر میں جب جہنم کواس طرح لایا جاوےگا
کہاس کی ہزار نکیلیں اونٹ کی طرح سے ہوں گی اور ہر ہر نکیل کو

حالت میں دیکھ کر قیامت کے مئرین بہت گھبرا کیں گے اور تمنا کریں گے کہان کو دوبارہ دنیا میں جانے کی پروانگ ل جائے تا که دوباره ونیامیں جا کرنیک کام کریں۔ای دوسر کی شمال ہ *وَكُرَاسُ آينت ل*ما را واالعذاب يقولون هل التي مرد من سبيل مين فرمايا گيا\_يعني جس وقت ان كوعذاب كامعائنه ہوگا تو کہتے ہوں گے کہ دنیا میں واپس جانے کی کوئی صورت ہے؟ یا جیسا سورہ انعام ساتویں یارہ میں فرمایا گیاولو تو آی اذ وقفوا على النار فقالوا يليتنا نرد ولانكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين ـ اوراكرآ بان كواس وقت دیکھیں جبکہ بیمنکرین دوزخ کے پاس کھڑے گئے جاویں گے تو اس کی ہول و ہیت کو دیکھ کر کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہوکہ ہم دنیامیں پھروالیں بھیج دیئے جائیں اورا گراییا ہوجائے تو ہم پھراینے رب کی آیات مثل قرآن وغیرہ کو بھی جھوٹا نہ بتاویں اور ہم ضرور ایمان والول میں سے ہو جا کیں۔ بیتو نافر مانوں اور مجرموں کی دو دفعہ کی تمنا دنیا میں دوبارہ آنے کی اورنیک عمل کرنے کی ہوئی۔ پھر جب بیانی بداعمالیوں کی سزا بھگننے کے لئےجہنم میں ڈال دیئے جائیں گے اور عذاب جہنم کی تکلف کو برداشت نه کرسکیں گے۔

پھرتیسری وفعہ یہی خواہش اور تمنا کریں گے جیسا کہ سورۃ فاطر ۲۲ ویں پارہ میں فرمایا گیاو ھم یصطر حون فیھا۔ رہنآ احر جنا نعمل لیعنی وہ لوگ احر جنا نعمل لیعنی وہ لوگ اس دوز خ میں چلاویں گے کہ اے ہمارے پروردگارہم کو یہاں سے نکال لیجئے۔ہم اب خوب اچھے اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جودنیا میں کیا کرتے تھے۔

الغرض یہاں بتلایا گیا کہ بیظالم منکرین قیامت کے عذابوں کو دیکھ کر دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کریں گے مگر پھراس کا موقع ا اورسب دائمی عذاب میں گرفتار رہیں گے اور کوئی ان کا حاتی ہے۔

تويهال ايمان ندلانے بر كفار ومشركين كوغذاب قيامت ك بیخے برشکر کرنے کے لئے اوران طالموں بر ملامت کرنے کے لئے | وعید سنائی گئ تھی آ گے ان کوا بمان لے آنے کا حکم دیا جا تا ہے اور ان کے ایمان نہ لانے کی صورت میں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كُلْسِلِي دى جاتى ہے جس كابيان انشاءاللّٰداگلي آيات ميں آئندہ 🤇 درس میں ہوگا۔

کہاں۔ پھر بتلایا گیا کہ جب بین طالم جہنم کے پاس لائے جائیں ابدی نعمتوں سے خود بھی محروم رہے اور اپنے متعلقین وجھی محروم رکھا گے اور خدا کی نافرمانیوں کے باعث ان بر ذلت برس رہی ہوگی تو عاجزی ہے مجرم کی طرح خوف و ذلت و ندامت سے جھکے ہوئے مددگار نہ ہوگا۔ آخر میں نتیجہ کے طور پر فرمایا جاتا ہے کہ جس کوخدا مراہ موں کے اور نظریں بیا کرجہم کوتک رہے ہول کے لیکن جس سے کردے اس کی نجات کے لئے کوئی راستہ بی نہیں۔ خوف کررہے ہیں اس سے پی نمیس کے اس وقت اہل ایمان این کہیں گے کہ بورے خسارہ والے اور حقیقی نقصان والے وہ لوگ ہیں کہ جواپنی جانوں سے اور بدبخت اینے ساتھ اپنے متعلقین اور گھروالوں سے آج قیامت کے روز خسارہ میں پڑے اور آخرت کی

#### دعا شيحئے

حق تعالیٰ کا بے حد شکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل سے ہم کوایمان کی دولت عطافر مائی۔

الله تعالی ہمیں صراط متقیم پر قائم رکھیں اور ہرطرح کی چھوٹی بڑی گمراہی سے ہاری حفاظت فرمائیں۔

الله تعالی قیامت کے دن ہماراحشر نشرایینے نیک اورمومن بندوں کے ساتھ فر مائیں اور وہاں کی ذلت ورسوائی سے اپنی پناہ میں رکھیں اور دنیا میں بھی اورآ خرت میں بھی حق تعالیٰ ہماری حیارہ سازی اور مد فرمائیں۔آمین

والخردغو ناأن الحكث للهريت العلمين

۲۵-مورة الشوري ياره-۲۵ اِسْتَجِيْبُوْ الرَبِّكُمْ مِّنْ قَبُلِ أَنْ بِيَأْتِي يَوْمُّ لِأَمْرِدُ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنْ هَا لِمَا يَوْمَيِنِ اپنے رب کا تھم مان لوقبل اس کے کہ ایسا دن آپنچے جس کیلئے خدا کی طرف سے بٹنا نہ ہوگا، نہتم کو اس روز کوئی پناہ کلیا۔ وَمَالَكُهُ مِّنْ تَكِيْرٍ® فَإِنْ اَغُرِضُوْا فَهَآ اَرْسِلْنَكَ عَلَيْهِمُ حَفِيْظًا ۚ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ے بارہ میں کوئی (خدا ہے )روک ٹوک کرنے والا ہے۔ پھراگر بیلوگ اعراض کریں تو ہم نے آپ کوان پرنگران کر کے نبیں بھیجا، آپ کے ذیر تو صرف (حکم کا) پہنچادینا ہے، الْمَالَعُ وَإِنَّا آذَا أَذَقُنَا الْانْسَانَ مِتَّارَحُمَّةً فَرَحَ بِهَا ۚ وَإِنْ تُصِبُهُ مُرْسَيِّعَهُ إِنْمَا قُلَّمَتُ ورہم جب آ دمی کواپنی عنایت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ اس برخوش ہو جاتا ہے،اوراگر (ایسے ) لوگوں بران کے ان اعمال کے بدلہ میں جو پہلے اپنے ہاتھوں کر ٱيْں يُه حْرَفَانَ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ لِللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ \* يَهَبُ لِـمَنْ يَشَآهِ ی کرنے لگتا ہے۔اللہ ہی کی سلطنت ہے آ سانوں کی اورز مین کی ،وہ جوجا ہتا ہے پیدا کرتا ہے،جس کوجیا ہتا ہے بیٹییاں عطافر ما تا ہے إِنَاثًا وَيَهِبُ لِمَنُ تَتَعُآءِ النَّكُوُرُ ﴿ وَيُزَوِّجُهُ مُرَدُّكُواِنَّا قُالِانًا ثُنَّا وَيَجْعُلُ مَنْ يَتَكَآءٍ اور جس کو حیاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ یا ان کو جمع کردیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جس کو حیاہے بے اولاد رکھتا ہے

## عَقْنُمًا ﴿إِنَّهُ عَلِيْمٌ قُلْ إِنَّهُ عَلِيْمٌ قُلْ إِنَّهُ عَلَّيْمٌ قُلْ إِنَّهُ

بیشک وہ بڑا جاننے والا بڑی قدرت والا ہے۔

اِسْتِيمَابُوْا تم قبول کرلو کیزیکٹھ اپنے رب کافرمان کین قبکل اس ہے قبل ان پیازی کہ آئے کیونگر وہ دن کرمرکۂ پھیرنے والانہیں کہا اس کیلئے نَ اللهِ الله ﴾ | مَالكُذُ نهيس تمهارے لئے | حِنْ كوئي مَلْجَا كوئي بناه | يَوْهَبُدِ اس ون | وَهَالَكُذُ اورنهيس تمهارے لئے | حِنْ كوئي نَكِيْرِ الكار(روك تُوك كرنيوالا) فَإِنْ يُحراكُم الْحُرَيْمُوا وومنه يَعِيرلين فَهَا تُونين الْسَلْناك بَم نے بيجاتهبيں عَلَيْهِهُ ان پر حَفِيْظًا تَلهبان انِ نہیں ا عَلَیٰکَ آپ بر۔ذیے | اِلَا سوا الْبِلْغُ ہُنیانا | وَاِنَا اور بیٹک | اِذَاجب | اَذَقَیٰا عِصاتے ہیں ہم | الْإِنْسُانَ انسان | مِنَا این طرف سے خوش ہوجاتا ہے اس سے | وَانْ اور اگر | تُصِبْهُ فَه بِنِيج أَنبِس السَينَكُ اللَّهِ كُونَى يُرانَى | بِعَمَّاس كے بدلے | قَدُّ هَتْ آكے بھيجا کیں ٹیچٹھ ان کے ہاتھوں | فَاِنَ الْإِنْ اَنْ تو میتک انسان | کَفُوْرٌ براناشکرا | بلو اللہ کیلئے | مُلاکئ بادشاہت | اللّائمالية آسانوں | والأرْمِين اور زمین يُخُلُقُ وہ پيدا كرتا ہے | مَا اِينَدَآ اِجو وہ حياہتا ہے | يَهَبُ وہ عطا كرتا ہے | لِيمَنْ يَشَارُ جس كيلتے وہ حياہتا ہے | اِنَاثًا بينياں | ويَهَبُ اور عطا كرتا ہے لِيهَنْ يَنْكَأَهُ جَسَ كِيلِيَّهُ وه عِابِتا ہے | النَّكُوْرُ بينے | أَوْيا | يُزُوِّجُهُ فر جَعَ كرديتا ہے أنبيل ا ذَكُرُانًا بينے | وَإِنَافًا اور بينياں | وَيَجْعَلُ اور كرديتا ہے ا مَنْ يَشَاآهِ صِهُوه عاجاب عَقِينها بانجه إنها إنها بيك وه علينك جان والا قَوِيْلُ قدرت ركف والا ب

تفسير وتشريح: گذشته آيات مين كفارومشركين كودنيا مين ايمان نهلانے كى صورت ميں عذاب قيامت كى وعيد سائى گئ تھى اور ہٹلایا گیا تھا کہ قیامت میں جب بیطالم عذاب کامعا ئن*ہ کریں گے*تو پھر پچھتا ئیں گےاور دنیا میں آنے کی تمنا کریں گےلیکن ان کی پیہ آ رز و پوری نہ ہوگی اور جس وفت جہنم کے سامنے لا کر کھڑے گئے جا ئیں گےتو شرم کے مارےان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور ذلت اورندامت سے ان کی نظریں نیجی ہوں گی کسی سے پوری طرح آئکھ نہ ملاسکیں گے اور اس آخرت کے عذاب ہے ان کو كوئى چيرانے والا نه ہوگا وہال دوست ملاقاتى \_ يار مددگاركوئى بھی کام نہ آ سکے گا۔ یہ وعید سنانے کے بعد آ گےان آیات میں تمام لوگوں کوخطاب فر مایا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے کہا لے لوگوتم نے کیے وعیدین لی۔ دیکھوہم تمہاری خیرخواہی سے کہتے ہیں کہتم كفروعنا داورظلم وفسا دكوجيمور واورايخ يرورد كاركاحكم ايمان وغيره لانے کے بارے میں مان لواور اللہ کے تابع اور فرمانبردار بن جاؤاورمرنے سے پہلے اس کے بندے بن جاؤورنہ قیامت کے دن تباہ ہو گے اور اس دن نا فرمانوں کےسر سے اللہ کا عذاب مل نہیں سکتا۔اللہ کی جانب سے وہاں کوئی مہلت ند ملے گی اور ند عذاب میں تاخیر ہوگی جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے وہاں اس کا کوئی موقع نہیں ۔ مجرموں کو وہاں پناہ کی کوئی جگہ نہاں سکے گی اور نہ وہ گناہوں سے مرسکیں گے اور نہ بیمکن ہوگا کہ وہاں انجان بن کر حیب جائیں اورنظرنہ پڑیں اور نہاس روز کوئی خدا ہے روک ٹوک کرنے والا ہے کہا تناہی پوچھ لے کہان کا بیرحال کیوں بنایا گیا۔آ گے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کوخطاب ہوتا ہے کہا ہے نى صلى الله عليه وسلم آب بيه باتين ان لوگول كوسنا ديجي اور بتلاد یجئے۔اگر بیلوگ بیسب س کربھی اعراض کریں اور ایمان نه لائيں اور روگرداني ہي كرتے رہيں تو آپ كا پچھرج نہيں آ پ فکررنج میں نہ پڑیں آ پان پر کوئی گمران اور داروغہ بنا کر نہیں بھیج گئے ہیں کہ ان کو زبردتی سیدھے راستہ پر لے ہی آویں اور آپ سے ان کے اعمال کی بازیریں ہو۔ آپ کا فرض پیغام اللی پہنیاد بناہے جے آبادا کررہے ہیں۔ پس آب بری الزمه ہیں۔ اب بیانہ مانیں تو جائیں جہنم میں۔ اس تتم کے انسانوں کی طبیعت ہی الی واقع ہوئی ہے کہ اللہ انعام واحسان فرمائے اورخوشحالی اورخوش عیثی دے تواکڑنے اور اترائے لگتے

ہیں پھر جہاں اینے کرتو توں کی بدولت کوئی افتاد بڑ گئی اور مصیبت آپڑی تو منہ سے كفر كے كلمے نكلتے ميں اورسب نعتیں بھول جاتا ہےاوراپیا ناشکرا بن جاتا ہے کویا اس پر بھی اجھا وقت ہی نہ آیا تھا۔خلاصہ یہ کہ فراخی یاعیش کی حالت ہویا 📞 🗫 تنگی اور تکلیف کی حق تعالیٰ سے بے تعلقی ایسے لوگوں کی طبیعت اندین جاتی ہے۔ پس ان سے آپ ایمان کی توقع کیوں رکھیں جوموجب عم ہو۔ میتو مونین اور قانتین ہی کاشیوہ ہے کیخی پر صبراور فراخی میں منعم حقیقی کاشکرادا کرتے ہیں اور کسی حال میں اس کے انعامات اوراحسانات کوفراموش نہیں کرتے ۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ کفر وشرک کی حماقت میں جولوگ مبتلا ہیں وہ اگر سمجھانے سے نہیں مانتے تو نہ مانیں ۔حقیقت اپنی جگہ حقیقت ہے۔زمین اور آسان کی بادشاہی اور تمام کا کنات کی سلطنت کا ما لك صرف ايك الله بي إورآ سانون اورز مين مين اس كا تتم چاتا ہے اور الله كي مطلق بادشاہي ہونے كا ايك كھلا ہوا ثبوت سيد ہے کہ وہ جو چیز جاہے پیدا کرے اور جو چیز جس کو جاہے دے اورجس کو جاہے نہ دے چنا نچہ دنیا کے حالات میں دیکھ لوکسی کو سرے سے اولا دنہیں ملتی ۔ کسی کوملتی ہے تو صرف بیٹیاں ' کسی کو صرف بینے کسی کو دونوں 'جڑواں یا الگ الگ ۔اس میں کسی کا کچھ دعوی نہیں۔ وہ اپنام وحکمت کے موافق تدبیر کرتا ہے کسی کی مجال نہیں کہ اس کے ارادہ کوروک دے یا اس کی تخلیق وقتیم پر حرف گیری کرسکے۔انه علیم قدیر۔ بے شک وہی سب کچھ جانے والا اور بروی قدرت والا ہے۔

یهال به آیات الله ملک السموات والارض طیخلق مایشآء طیب لمن بشآء اناثاً ویهب لمن بشآء اناثاً ویهب لمن بشآء الذکور جاویزوجهم ذکراناو اناثاً جویجعل من بشاء عقیماً طانه علیم قدیر (الله بی کی ہے سلطنت آسانوں کی اور زمین کی اور جوچا ہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کوچا ہتا

تدبیر کو دخیل سمجھے کہ جس کے ماعث اولا دیدا کرکئے نہ کرنے کا اختياراينه باتهداورقدرت مين سمجهة كيابيقرآني تعليم أورعقيمه و ے مکراؤ اور اس کے مقابل نہیں۔ آپ کے ملک میں جس خاندانی منصوبہ بندی کی تحریب چلائی جا رہی ہے اس میں کیا نظریه کام کرر ہاہے؟ یہی نا کہاہنے اختیار سے اولا دیدانہ کرو۔ استغفرالله ولاحول ولا قوة الا بالله\_

ان آیات میں اولا د کی قشمیں بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ نے يہلے لڑ كيوں كا ذكر فر مايا ہے۔ لڑكوں كا ذكر بعد ميں فر مايا۔اسى بنا ربعض اکابرسلف نے فرمایا کہ جسعورت کیطن سے پہلے اڑکی

اب آ کے خاتمہ کی آیات میں کفار کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت برایک اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے جس کا بيان انشاء الله اللي آيات مين آئنده درس مين موكا

بے بٹیاں عطافر ماتا ہے اورجس کو جا ہتا ہے بیٹے عطافر ماتا ہے یان کوجمع کردیتاہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی اور جس کوچاہے بے اولا در کھتا ہے بیشک وہی بڑا جاننے والا اور بڑی قدرت والا ہے) قابل غور ہیں اس لحاظ ہے کہ کوئی انسان خواہ وہ بڑے سے برا دنیوی اقتدار کا ما لک بنا ہوا ہو بھی اس پر قادر نہیں ہوسکا کہ دوسروں کو دلوانا تو در کنارخودایے ہاں اپنی خواہش کے مطابق اولاد پیدا کر سکے جے خدانے بانچھ کردیا وہ کسی تدبیرے اولاد والانه بن سكا جيے خدانے لڑ كياں ہى لڑ كياں ديں وہ ايك بيٹا بھى کسی تدبیرے حاصل نہ کرسکا اور جے خدانے لڑکے ہی لڑکے دیئے وہ ایک بیٹی بھی کسی طرح نہ یا سکااس معاملہ میں ہرایک پیدا ہوتی ہے وہ مبارک ہوتی ہے۔ قطعی بےبس رہا ہے بلکہ بچہ کی پیدائش سے پہلے کوئی میات معلوم نه کرسکا که رحم مادر میں لڑکا پرورش یار ہاہے یالڑکی میسب و کھے کربھی اگر کوئی خدا کی خدائی اوراس کے اختیارات میں کسی

## دعا شيحئے

حق تعالیٰ ہم کودین کی صحیح سمجھ اورفہم عطافر مائیں اور ہم کواینے عقیدہ اورعمل قرآن یاک کی تعلیمات کےموافق رکھنے کی تو فیق عطافر مائیں۔

یااللہ ہم کوایے علیم وقد رہونے کا یقین کامل نصیب فرما۔ اور اپنی نعمتوں کا شکر گزار بندہ بنااور کفران نعمت سے بچاہئے۔

یااللداس زندگی میں اینے احکام کی فرمانبرداری کی توفیق نصیب فرمااور آخرت کی ذلت ورسوائی سے اپنی پناہ بخشے ۔ آمین

وَاخِرُ دَعُوْ يَا إِنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ

وكاكان لبنتكران يُكِلِّمهُ اللهُ إلا وحياً أوْمِن وَرَائِي جِهَابِ أَوْمِن لَسُولًا فَيُوجِي اللهِ اللهِ اللهُ ال

بِإِذْنِهِ مَا يَشَأَءُ إِنَّا عَلِيٌّ خَكِيْحُ ۗ وَكَنْ لِكَ أَوْحَيْنَا الِيُكَ رُوْحًا مِّنْ آمُرِيَا مُمَا

جو خدا کومنظور ہوتا ہے پیغام پہنچا دیتا ہے، وہ بڑا عالیشان ہے بڑی حکمت والا ہے۔ اور اِس طرح ہم نے آپ کے پاس بھی وحی یعنی اپنا حکم بھیجا ہے،

كُنْتَ تَكْدِئ مَا الْكِتْبُ وَلَا الِّهِ يَكُنُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا نَّهُدِئ بِهِ مَنْ تَنْكَأَةُ مِنْ

آپ کونہ پیخبر تھی کہ کتاب (اللہ) کیا چیز ہے اور نہ پیخبر تھی کہ ایمان کیا ہے دلیکن ہم نے اس قر آن کوایک نور بنایا جس کے ذریعہ سے ہما ہے بندوں میں سے

عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِئَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ ﴿ صِرَاطِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ

جس کوچاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں،اوراس میں کوئی شبہیں کہآپ ایک سید مصراستد کی ہدایت کررہے ہیں۔ یعنی اس خدا کے راستد کی کہا ہی کا ہے جو پھی آسانوں میں ہے

## وَمَا فِي الْأَرْضِ الآلِالِي اللهِ تَصِيْرُ الْأُمُورُةُ

اور جو کچھ زمین ہے، یا در کھوسب اُموراس کی طرف رجوع ہول گے۔

فرماتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو میں تمہیں سنا رہا ہوں تو
کفاراعتراضا کہتے ہیں کہ آخریہ بات کیے مان کی جائے کہ یہ
خداکا کلام ہے۔کیا خداان کے پاس آتا ہے؟ یا پی خداک پاس
جاتے ہیں؟ ۔ یا ان کی اور خداکی بات چیت ہوتی ہے؟ اگریہ
واقعی رسول ہیں اللہ کے تو خدایا اس کے فرشتے ہم سے رو دررو
لیعنی آ منے سامنے ہوکر کیوں نہیں ایسا کہدیتے ۔ کفار کے اس شبہ
کا جواب دیا جا تا ہے اور ان آیات میں بتلایا جا تا ہے کہ کوئی بشر

کفسیر وتشری : بیسورہ شوری کی آخری اور خاتمہ کی آیات بیس ۔ سورۃ کے خاتمہ پر پھر بھی اسی مضمون کولیا گیا ہے جوسورۃ کی ابتدا میں ارشاد ہوا تھا ۔ کفار مکہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جہاں اور طرح طرح کے اعتراضات وشبہات کرتے تھے مجملہ ان کے کفار کا ایک شبہ یہ بھی تھا کہ ہم سے اللہ تعالیٰ یا فرشتہ بالمشافہ رو در روکیوں نہیں کہہ دیتے کہ یہ رسول بیس ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی دعوت یہ کہہ کر پیش

ہم لوگوں سے رو در روبیہ آ کر کہیں۔ اور بیہ کیوں کر ہوسکتی ہے۔ جب آپ سے باوجود صلاحیت رسالت کے بالمشافدرو دررو کام نهيں ہوتا بككه بطريق ندكوره كلام ہوتا ہےتو بيمعترضين كس شارييں ہیں۔الغرض بیکتابہم نے آپ پروحی کی ہے۔اس میں شبداور اعتراض کی کیابات ہادراس سے بل یعنی نبوت پرسرفراز ہونے سے پہلے آپ کو بی خبر نہھی کہ کتاب کیا چیز ہے۔ گونفس ایمان ہر نی کو ہر وقت قبل نبوت بھی حاصل ہوتا ہے گر کمال ایمان نبوت ہے ہوتا ہے تو اس طرح خداکی طرف سے آپ کو بیقر آن اور نبوت دی گی اوراس قرآن کوآپ کے لئے اولا اور بعد کودوسرول کے لئے ایک نور اور روشی بنا دیا جس کے ذریعہ سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں راہ حق وکھاتے ہیں۔ پس اس کتاب کے نوعظیم ہونے میں کوئی شبنہیں۔اب جواندھاہی ہو وہ اس نور کے نفع سے محروم بلکہ اس کا منکر ہے جیسے میمعتر ضین اور اس میں کوئی شبہیں کہآ پاس قرآن اور وحی کے ذریعہ سے عام لوگوں کوایک سید ھے داستہ کی ہدایت کررہے ہیں آ گے اس داستہ کابیان ہے جس کی طرف آپ ہدایت فرماتے ہیں یعنی آپ اس خدا کے راستہ کی ہدایت کرتے ہیں کہ جو پچھآ سانوں اور زمین میں ہےسب اس کا ہے۔اس میں ذرہ برابر بھی کسی کی شرکت نہیں بے لہذا لوگوں کو لا یعی شبہات سے پر میز کرنا چاہے اور اس راستہ پر چلنا جا ہے۔اس کے بعد آخری تنبیہ کفار ومشر کین کودی جاتی ہے کہ خوب س اوتمام معاملات بالآخر خداتعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔سب کواسی کے حضور میں پیش ہونا ہے پس وہ سب پرجزاوسزاجاری فرمائے گا۔

حاصل ان آیات کا بیہ ہے کہ کسی انسان کے لئے اس دنیا میں بالمشافہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرناممکن نہیں۔ اور شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاحق تعالیٰ سے کلام فرمانا

یا انسان اپنی د نیوی اور فطری ساخت اورموجودہ قو کی کے اعتبار سے پیطافت نہیں رکھتا کہ خداوند قدوس اس دنیا میں اس کے سامنے ہوکر کلام فرمائے اور وہ مخل کریکے اس لئے کسی بشر ہے خدا کے ہم کلام ہونے کی تین صورتیں ہیں ایک الہام سے یعنی قلب میں کوئی بات ڈال دی جائے بلا واسطہ خواہ سوتے میں یا جا گتے میں۔ دوسرے احجاب یا پر دہ کے باہر سے کہ بندہ آواز تو نے مگر بولنے والا اسے نظر نہ آئے جیسا کہ حضرت موی علیہ السلام سے کوہ طور پر ہوا تھا کہ ایک درخت سے انہیں یکا کی آواز آنی شروع ہوئی مگر بولنے والا ان کی نگاہ سے اوجھل تھا۔ بیہ دوسرا طریقه موارتیسری اصورت به که خداکسی فرشتے کو بھیج دےاوروہ خدا کے حکم ہے اس کا کلام اور پیام بندہ کو پہنچا دے۔ اس طریق کے وحی کے مخاطب حضرات انبیاء تو قطعی ہوتے ہیں اورغیرانبیاء کے لئے بھی اس کی گنجائش ہے جبیسا کہ حضرت مریم كے بارہ ميں قرآن مجيد ہى سے ثابت ہے۔الغرض خدا كے كلام کی بشرے بیتین صورتیں ہیں اور خداکی ذات اس سے بہت بالا اور برتر ہے کہ وہ کسی بشر ہے رو دررو کلام کرے اس لئے میدعادت الله کے خلاف ہے کہ خود انسان موجودہ حالت میں اس کا حل نہیں كرسكنا \_ كلام كے تين مكن طريقه بيان فرما كرارشاد موا الله على حکیم۔وہ براعالیشان ہے کہاس سے جب تک وہ خود کل نہ دے کوئی کلام نہیں کرسکتا۔اس کا علو مانع ہے کہ بے حجاب کلام کرے مگراس کے ساتھ ہی وہ بڑی حکمت والابھی ہے اس کئے بندوں کی رعایت سے تین طریقے کلام کے مقرر فر مادیئے۔آگ أتخضرت صلى الله عليه وسلم كوخطاب كركے ارشاد ہوتا ہے كہ جس طرح بشر کے ساتھ ہم کلام ہونے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے اس طرح یعنی اس قاعدہ کے موافق ہم نے آپ کے باس وحی بھیجی اورآپ کو نبی بنایا اورآپ کی نبوت کا ثبوت اس پرموقوف نبیس که

اورنزول وجی سے پہلے بھی وہ کیے موس وجو حد ہوتے ہیں۔ اصول ایمان ان کی فطرت وخلقت میں داخل ہو تھے ہیں \_ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء علیم السلام سے جب ان کی قومول دینے مخالفت کی تو ان پرطرح طرح کے الزامات لگائے مگر کسی پیغیبر پرکسی امت نے بیالزام نہیں لگایا کہتم بھی تو نبوت کے دعو ہے ہے پہلے ہماری طرح بتوں کی پوجا ویرستش کرتے تھے۔ (معارف القرآن) عصمت انبياء بدابت كا اصولي مسكد ب جس کےمطابق تمام انبیاء جب سے پیدا ہوئے وہ توحید اور ایمان ہی پر قائم رہے نبوت سے قبل بھی اور نبوت کے بعد بھی ہاں پیضرور ہے کہ ایمان کی تفصیلات کا وہ علم اور ایمان کا اعلیٰ اورا کمل مقام جو بعد نبوت حاصل ہوتا ہے وہ نبوت اور نزول وحی سے قبل نہیں ہوتا۔ اس کو بہاں آیت میں فرمایا گیا۔ ما کنت تددی ما الکتب و لا الایمان یعی اے نبی صلی الله عليه وسلم قبل نزول وحي آپ كوريخبرنة هي كه كتاب الله كيا ہے اور نہ پی خبرتھی کہا کیان کا کمال اقصلی جو کہاب حاصل ہے کیا چیز ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت وقر آن عطا کیا۔

٠٠ اس آیت کے منافی نہیں کیونکہ وہ کلام اس عالم دنیا میں نہیں تھا بلکہ عالم ساوات میں تھا۔اس طرح جنت میں پہنچ کر ہرجنتی حق تعالیٰ کی زیارت و دیدار ہےمشرف ہوگا جواس عالم دنیا میں ممکن نہیں کیونکہ انسان کی قوّت بینائی کا ضعف اس کیلئے زیارت حق سے حجاب بن جاتا ہے۔ اور جنت میں جنتی کی قوت بینائی قوی کر دی جائے گی اس لئے ہرجنتی حق تعالیٰ کے دیدار و زیارت ہے مشرف ہو سکے گا۔ نیزان آیات میں آنخضرت صلی الله عليه وسلم كو جو خطاب كركے ارشاد فرمايا گيا كةبل وحي يعني نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے آپ کو پہ خبر نکھی کہ ایمان کیا چیز ہے تو مفسرین نے اس سلسلہ میں لکھا ہے کہ ایمان سے واقفیت نہ ہونے کے مطلب یہ ہیں کہ ایمان کی تفصیلات اور شرائع ایمان یا ایمان کا اعلیٰ مقام جو بعد وحی و نبوت حاصل ہوتا ہے۔ وحی سے پہلے اس سے واقفیت نہیں ہوتی ۔ ورنہ باجماع امت یہ بات ٹابت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کورسالت ونبوت کے شرف سے نوازتے ہیں اس کو ابتدا ہی سے ایمان پر پیدا فرماتے ہیں۔ان کی فطرت ایمان پربٹنی ہوتی ہے۔عطاء نبوت

#### دعا تيجئے

# مِنْ الْبُحْوِرُ مِلِينَا فِي هُولَيْنَا وَكُولُولُ مِنْ الْمُكَالِّينَ فُولُولُولُ وَكُولُولُ وَكُولُ وَكُولُولُ وَكُولُولُ وَكُولُولُ وَكُولُولُ وَكُولُولُ وَكُولُولُ وَكُولُولُ وَكُولُ وَكُولُولُ وَلَا لِكُولُ وَلِي لِكُولُ وَلِي لِنَا لِكُولُ وَلِي لِكُولُ وَلِي لِي لِنَا لِكُولُولُ وَلِي لِلْكُولِ لِنَا لِكُولُولِ وَلِي لِلْكُولِ وَلِي لِلْكُولُ لِلْكُولِ لِلْكُولِ لِلْكُولِ لِلْكُولِ لِلْلِي لِلْكُولِ لِلْلِي لِلْكُولِ لِلْلِي لِلْلِي لِلْكُولِ لِلْكُولِ لِلْلِي لِلْكُولِ لِلْكُولِ لِلْكُولِ لِلِلْكُولِ لِلْلِي لِلْلِي لِلْلِي لِلْلِي لِلْلِي لِلْلِي لِلْكُولِ لِلْلِي لِلْلِلْلِي لِلْلِي لِلْلِي لِلْلِي لِلْلِي لِلْلِلْلِي لِلْلِلْلِي لِلْلِلْلِي لِلْلِلْلِي لِلْلِي لِلْلِلِلِي لِلْلِلْلِي لِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلِي لِلْلِي لِلْلِلْلِي لِل

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رخم کرنے والا ہے۔

# حُمِنْ وَالْكِتْبِ الْمُبِيْنِ قُ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرُانًا عَرَبِيًّا لَعَكَمُ تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِنَّهُ فِي آمِّ

خم . قتم ہاس کتاب واضح کی ۔ کہ ہم نے اس کوعر بی زبان کا قرآن بنایا ہے تا کہ (اے عرب) تم (آسانی ہے) سمجھلو۔ اور وہ جارے پاس

## الكِتْبِلَكُيْنَالَعَلِيُّ عَلِيُّهُ

لوح محفوظ میں بڑے رتبہ کی اور حکمت بھری کتاب ہے۔

حَمَّ حَمَّ وَالْكِتْبِ قَمْ بِحَرَّبِ النَّهِيْنِ واضْح إِنَّا بِينَكِهِم جَعَلْنَهُ بَمِ نَهِ اللهِ فَوْفَانَا قَرُونَا قَرَان عَرَبِينًا عَرِبِنان لَعَكَمُوْ تَاكِمَ تَعُقِّلُونَ سَجِمُو وَإِنَّهُ اوربِينِك وه إِنْ مِن الْوِالْكِتْبِ اصل كَابلوج مَعْوظ لَكَ يُنِنَا مارے باس لَكَلِنُ بلندمرتب حَكِيْنُو باحكت

تفسير وتشريح

یڑھااور مجھے پرایمان لایااس کواس درواز ہے سے داخل نہ کیجیو۔ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے بیقر آن یاک کی ۲۳ ویں سورة ہے گر بحساب نزول اس کا شار ۲۱ بیان کیا گیا یعنی ۲۰ سورتیں اس ہے قبل نازل ہو چکی تھی اور ۵۳ سورتیں اس کے بعد نازل ہوئیں۔اس سورة میں ۸۹ آیات کرکوعات ۸۴۸ کلمات اور ٣٦٥٧ حروف ہونا بيان كئے گئے ہيں \_ بيسورة بھى مكى ہےاور قیام مکہ کے درمیانی زمانہ میں نازل ہوئی۔اس لئے اس میں بھی عقائد ہی سے متعلق مضامین بیان فرمائے گئے ہیں مثلاً اثبات تو حيد \_ ابطال شرك \_ اثبات وحي ورسالت \_ بعض اعتر اضات مشر کین اوران کے جوابات بے تسلیہ رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم ۔ تحقیر دنیا۔ تہدیدمنکرین ۔ توحید ورسالت کی تائید میں حضرت ابراجيم \_حضرت موى حضرت عيسى عليدالسلام ك قص \_مونين صادقین کے لئے قیامت کے وعدے اور منکرین و مکذبین کے لئے قیامت کی وعیدیں کی دور میں جس قدر قرآن کی سورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں عملیات واحکامات کا بہت کم حصہ ہے۔ زیادہ تر اعتقادیات کی تعلیم ہے۔ اور مدنی دور کی سورتوں میں

الحمد للداب پجیسوی ۱۵ پاره کی سوره زخرف کا بیان شروع ہو
رہاہے اس وقت اس سورة کی جوابندائی آیات تلاوت کی گئی ہیں۔
ان کی تشریح سے پہلے اس سورة کی وجہ تسمیہ مقام نزول خلاصہ مضامین تعداد آیات ورکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔اس سورة کی محب میں ان کا جی سے بیل سام سورة کی محب میں ان کے جاتے ہیں۔اس سورة کی ۱۵ ہو اس سورة کی ۱۵ ہو ایس سنہرا کا آراست زینت اور کسی شے کے کمال حسن کو زخرف کہتے ہیں اوراسی اعتبار سے سونے کو زخرف کہا جاتا ہے۔اس سورة کے مقت سے بیل اوراسی اعتبار سے سونے کو زخرف کہا جاتا ہے۔اس سورة کے واضح کی گئی ہے کہ دنیا کی جاہ و دولت سونا چاندی کی حقیقت مواضح کی گئی ہے کہ دنیا کی جاہ و دولت اللہ کے نزد کی کس قدر حقیر ہونے والی سام سام سورتوں میں ہے۔اس لئے علامت کے طور پر اس سورة کانام زخرف قرار پایا۔
میں میں جو گھی سورة ہے۔اور جم سے شروع ہونے والی سورتوں میں فضیات پہلے بیان ہو پھی ہے کہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیات پہلے بیان ہو پھی ہے کہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جم سات ہیں اور جہنم کے بھی سات دروازہ ہیں۔ ہر جم ارشاد فرمایا کہ جم سات ہیں اور جہنم کے بھی سات دروازہ ہیں۔ ہر جم کے بھی ایک دروازہ ہیں۔ ہر جم

رہے ہیں اور بہاندا نکار کا یہ بناتے ہیں کرر ول تو کوئی مشہور اور مال ودار دولت مندكو مونا جائے تھا۔اس كاجواب ويل كيا كمكوئي ان منكرين سے يو چھے كەكياتم الله كى رسالت كے تھيكے دار ہوك ان سری سے پہتے ہیں۔ ایمی مرضی کے مطابق اسے بانٹو۔ دنیا کے مال و دولت بر کیا فخر کا دیا ہے۔ ساتی مرضی کے مطابق اسے بانٹو۔ دنیا کے مال و دولت بر کیا فخر کا دیا کرتے ہیں ۔ خدا کے ہاں دولت کوئی حیثیت نہیں عظمتی ۔ رسالت دنیا کی ساری دولتوں سے بڑھ کر حیثیت رکھتی ہے اور وہ اس کوملتی ہے جوخدا کے نز دیک اس لائق ہو۔ دنیا کی دولت جوخدا کے نزدیک نہایت حقیر اور صغیر چیز ہےوہ کا فروں کو بہت کچھ دے ڈالتے یہاں تک کہ وہ سونے جاندی کے گھر بنالیتے لیکن اتنی دولت اس لئے نہیں دی کہ کہیں وہ لوگ کفر کواچھا نہ بمجھ بیٹھیں کہ اس سے دولت ملتی ہےاوراس لئے سب کفر ہی کواختیار کرلیں ۔ نادانو دنیا کے مال و دولت میں کچھنہیں دھرا اصل چیز عاقبت و آخرت ہے اور وہ مومن متقی پر ہیز گاروں کے لئے ہے جو جنت میں دائمی عیش کریں گے۔جو دنیا ہی کوسب کچھ جان بیٹھا اور اللہ کی طرف سے منہ پھیراوہ شیطان کا ساتھی بن جائے گااور آخرت میں د کھ در دا تھائے گا۔ دیکھومصر کے فرعون نے سرکشی کی اور ملک و مال برمغرور جوكرخدائى تك كادعوى كربينها اورخداك رسول موى عليدالسلام كوجمطلايا\_آخراس كاانجام كياجوا\_ذلت كي موت ماراكيا اس کے بعد حضرت عیسی کی بابت بتلایا گیا کہوہ اللہ کی قدرت کا ایک ممونہ ہیں جن کولوگ عجائبات قدرت سمجھ کرانہی کی پوجا کرنے لگے حالانکہ خودعیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بندہ ہونے کا اقرارتھااوران کی تعلیم یہی تھی کہ میرااورسب کا پالنے والاصرف ایک اللہ ہی ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں۔ پھر بتلایا گیا کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کے بندے بن کررہے اور اس کا حکم بجالاتے رہےان کو قیامت میں جنتوں میں داخل کیا جائے گا جہاں ہر طرح کاچین سکھاورآ رام نصیب ہوگا اور جوان کی آرز وہوگی سب پوری کی جائے گی۔ان کے برخلاف مجرمین جہنم میں داخل کے ۔ جا کیں گےاور ہمیشہ طرح طرح کےعذاب بھگتے رہیں گے۔اخیر زیادہ تر احکام وعملیات کی تعلیم ہے۔اس سورۃ کی ابتدا قرآن یاک کے ذکر سے فر مائی گئی اور بتلایا گیا کہ بیایک نہایت واضح اور روشن کتاب ہے۔اس کا مرتبہ نہایت بلند ہےاوراس میں سراسر دانائی کی باتیں بھری ہوئی ہیں پھراہل مکہ کو تنبیدی گئی کہتم جنتنی چاہے زیاد تیاں اورشرارتیں کروگر بیضداکی کتاب بوری کی پوری نازل موكرر يى اورسارى دنيامين اس كاپيغام يهيل كرر بى گا-تم نہ مانو گے تو جوتم سے زیادہ مجھ دار ہیں وہ مانیں گے خدانے پہلی قوموں میں بھی اینے رسول بھیجے تھے۔احمقوں نے ان انبیاء کے ساتھ بھی ہنسی نداق کیالیکن پھر کیا ہوا خدانے ان کوان کی گتاخی کی سزا دی اوراب صرف ان کی کہانیاں ہی باقی رہ گئیں اوران کے حالات منکرین کواس کتاب میں سادیئے گئے تا کہ وہ عبرت كرس مكرين سے پھر يوچھا جاتا ہے كمتم آخر الله تعالى كو مانتے کیون نہیں؟ا تناتو تم بھی اقرار کرتے ہوکہ پیساری کا ئنات الله نے پیدا کی ۔ پھراللو کی ہدایات پر کیوں نہیں چلتے؟ آسان سے مینہوہ برساتا ہے۔ خشکی وتری میں چلنے پھرنے کے ذرائع کشتیاں۔ بوجھ اٹھانے والے جانورسب تمہارے لئے اس نے بنائے۔تو کیاتمہیں اس کاشکرادا کرنانہیں جاہے اورالٹااس کے شریک تشهراتے ہو۔ بیکتنی بے تقلی ہے کہ بیر کفار ومشرکین اللہ کی اولا د مانے ہیں اور وہ بھی بیٹیاں حالانکہ خود آیے لئے بیٹیاں بری سمجھتے ہیں۔پھر بتلایا گیا کہ اللہ کے کوئی اولا زمبیں۔جو ہے اس کا بندہ ہے۔اوروہ سب کا خالق و ما لک ہے۔ کفار ومشرکین کوسمجھایا گیا کہتم اپنے باپ دادا کے دین کی چی مت کرو بلکہ سچائی کے طلب گار بنواور قرآن کی پیروی کرو۔ دیکھوحضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کواور قوم کو گمراہ پا کران کا طریقہ چھوڑ ااوراللہ کواپنا اكيلامعبود مانااورتو حيدكاؤ نكابجابا اورايني اولا دكوبهي اسى كي وصيت كر گئے مگر بعد كے لوگ دنيا كى بيہودہ باتوں ميں پڑ كرتو حيد كوچھوڑ بیشے اور جب اللہ کے رسول انہیں سمجھانے آئے تو ان کا کہنا مانے ے اٹکارکیا۔ اب بیرکفار مکم بھی رسول اللہ کی رسالت کا اٹکارکر

besiur

ک قتم کھائی جا سکتی ہے۔ پھرعرب میں گوایام خابلیت میں صد ہا قبائح موجود تنظ مگر جھوٹ بولنا اور جھوٹ برقسم کھانا بہت ہی سخت بات مجھی جاتی تھی اوران کا یقین تھا کہ جوکوئی قتم کھا کر جھوٹ ہو 📞 گانبھی سرسبز نہ ہوگا اس لئے اللہ تعالیٰ کتاب مبین کی قتم کھا کریہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کوعربی زبان کا قرآن بنایا تا کہ اے اہل عربتم باسانی سمجھ سکو یو یہاں تشم جس بات پر کھائی گئی وہ يدكه بيضداوندعالم كاكلام باوربيجوفرمايا كهبم فياسع في زبان كاقرآن بنايا بهتاكتم المستمجي سكوتواكر چقرآن كانزول تمام اقوام عالم کے لئے ہوا ہے لیکن رسول الله صلی الله علیہ وسلم چونکہ عرب تھے اس کئے عربی میں اس کا ہونا ضروری تھا کیونکہ اگر بیکسی عجمی زبان میں ہوتا تو عرب جونخاطبین اوّل تھےوہ پیمذر کر سکتے تھے کہ ہم اس کے کلام اللی ہونے نہ ہونے کی جانچ کیے کریں جبکہ یہ ہماری سمجھ ہی میں غیر عربی ہونے کی وجہ نے ہیں آرہا۔ تو چونکہ عرب قوم میں اس کا نزول ہوا اس لئے عربی ہی میں نازل کیا گیا تا کہ مخاطبین اولین کواس کے بیصے میں عذر باقی ندرہے۔آگے بتلایا گیا کہ بیہ قرآن کریم الله تعالی کے ہاں لوح محفوظ میں بڑے رہے ہی اور حکمت بحری کتاب ہے۔تومقصود یہاں قرآن کی فضیلت کا اظہار ہے کہ جب بيكتاب الل عرب كے لئے سمجھنے ميں بھي آسان ساور خاص الله تعالى كے زير حفاظت ہے اور پھر نہايت عظيم المرتبہ بھي ہے جس كے مضامين بھي نہايت نافع اور حكيمانه بين تو پھرايسي كتاب كو ضرور ماننا جائے۔اب اگر کوئی اپنی نادانی سے یا حماقت سے اس کتاب کی قدر ومنزلت ند پہچانے اور اس کی حکیمانہ تعلیمات سے فائدہ نہ اٹھائے توبیاس کی اپنی بدیختی اور بدسمتی ہے۔

ابھی آ گے بھی قر آن کریم ہی کے متعلق مضمون جاری ہے نیز مضمون رسالت وتو حید کا ذکر فر مایا گیا ہے جس کا بیان انشاءاللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَتِ الْعَلَمِينَ

میں بتلایا گیا کہان کفارنے اس قدر ڈھٹائی اور بے پروائی اختیار کی کہ جارے رسول کو ہماری جناب میں کہنا پڑا کہ اے میرے رب میں نے انہیں قرآن پڑھ کرسایاس کا مطلب سمجھایا اوراس رِعمل کرکے وکھایا ۔غرض مرطرح انہیں راہ راست برلانے کی کوشش کی مگریدایسے ضد وعناد میں ڈوبے ہیں کہ میری بات ہی نہیں سنتے اور ایمان سے دور بھا گتے ہیں تو ہم نے اپنے رسول کی یہ بات س لی اور ہم اینے رسول کی ان سر کش لوگوں کے مقابلہ میں ضرور مدد کریں گے ۔ اور وقت عنقریب ہے کہ جب ان کی جلدی ہی بری گت بنے والی ہے۔اس وقت ان کی آ تکھیں کھلیں ا گی اور حقیقت معلوم ہوگی۔ یہ ہے خلاصہ مضامین اس تمام سورۃ کا جس كى تفصيلات انشاء الله آئنده درسول ميں سامنے آئيں گی۔ اس تمبيد كے بعداب ان آيات كى تشريح ملاحظه موسورة كى ابتداحروف مقطعات جم ہے فرمائی گئی۔جیسا کہ پہلے بتایا جاچکا ہے حروف مقطعات اسرار الهبيمين سے بين اور ان تے سيح مطلب اور معنی الله تعالی بی کومعلوم میں یا الله تعالی کے بتلانے سے رسول الله صلى التدعلية وللم كوعلم موكاان كم تعلق يبي عقيده ركهنا حاسة اس کے بعد فرمایا گیافتم ہاس واضح کتاب یعن قرآن کریم کی۔ کہ ہم نے اس کوعر بی زبان کا قرآن بنایا۔قرآن یاک میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگفتمیں کھائی میں جن میں زیادہ ترحق تعالی نے اپنے مخلوق کی اور صرف سات عمقام پراپی ذات کی شم کھائی ہے۔علمانے لکھا ہے کہم تاکیدے لئے موتی ہاوروں تعالی فے میں ای لئے کھائی ہیں کہ بندوں پر جحت پوری ہوجائے بعض علمانے فرمایا کہ قرآن شریف عربول کی زبان میں نازل ہواادر عربوں کاطریقہ تھا كهكوئي كلام اوربيان اس وقت تك قصيح وبليغ نهيس سمجها جاتا تهاجب تك كماس مين تشميل نهول اس كئة قرآن مين بھى قسميل كھائى كنين تاك فصاحت عرب كى ميتم بھى رہنے نہ يائے مگريهال ميد بھی ذہن شین کرلیا جائے کہ شریعت اسلامیہ میں انسان کے لئے کسی مخلوق کی قتم کھانا جائز نہیں۔ صرف الله پاک کے ذات اور نام

### ٱفَنَضِرِبُ عَنَكُمُ النِّهُ كُرْصَفْعًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ﴿ وَكُمْ آرْسَلْنَا مِنْ تَبْعِي لیا ہم تم سے اس نفیحت (نامہ) کو اس بات پر ہٹالیں گے کہتم حد سے گزرنے والے ہو. besturd! الْأَوَّلِيْنَ⊙وَمَا يَأْتِيْمِ مِّنْ تَبِيِّ إِلَّا كَانُوْايِه يَسْتَهُزِءُوْنَ ۖ فَأَهُلَكُنَا اَشَكَ مِنْهُمُ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوْلِيْنَ وَلَيْنَ سَأَلْتُهُمْ مِنْ خَلُقَ السَّلْمُوتِ وَالْأَرْضَ لَيُقُولُنَ خَلَقَهُنَ غارت کرڈ الا اور پہلے لوگوں کی بیہ حالت ہو چکی ہے۔اور اگر آپ اُن سے پوچھیں کہآ سان و زمین کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۚ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْذًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبِلًّا لَعَكَّكُمُ نَهُتَكُوْنَ ۚ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّهَاءِ مَا ۚ بُقَكَ رِ ۚ فَأَنْشُرُنَا بِهِ بِلْكَةً مَّيْتًا ۚ كُذٰ لِكَ تُخْرَجُونَ ® س نے آسان سے یانی ایک انماز سے برسایا، کھر ہم نے اس سے خنگ زمین کو زندہ کیا، ای طرح تم (بھی اپنی قبروں سے) نکالے جاؤ گ اَ فَنَكَثْرِبُ كِيابِم بنالِيلِ عَنْكُدُ مِن عَلَي كُرُ هيءت صَفْعًا إعراض كرك النُ كه الكُنْتُو تم بوا قَوْمًا لوگ اُمُسْدِ فِينَ حد عَرَّز نه والے وَكُوْ اَزْسَانُنَا اور بهت بصِيج ہم نے ایمن تئیت ہی اف الْاَوَ لِیٹن پہلے لوگوں میں اور مایانیٹیٹر ہٹم اور نہیں آیاان کے پاس احین نئیب کوئی ہی اللّا كَانُوْا ووت إله ال على يَسْتَهُوْنِهُ وْنَ صَحَارَتْ فَأَهْلَكُنَّا لِسْ بَم نِهلاكِيا الشَّكَ خَت ا صِنْهُمُ الناس ا بَطْشًا كَمُرُ أَوْلَات سَاكَتُهُ فِي تَمَانِ سِي يَعِيعُوا مَنْ سَلِ خَلَقَ السَّهُ وَتِ بِيدا كيا آسانوں كو أوارُدْفَ اورز مِن كي فَوُولُنَ تو وضرور كهيں م س إَجَعَلَ بِنامًا لِكُهُ تَهَارِكِ لِيَّ الْأَرْضَ زِمِن الْمُقَدُّ افْرَقَ وَجَعَلَ اور بنائ بِ الْعَكِلَيْمُ عَلَمُ وَالا الَّذِي وهِ جَ لَكُوْ تهارك لئ فِيها أس مُه لكرات بن سبك لا من المنكر المناه الم مَا يُهِا فِي إِنَّا إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا کنالفت اور عداوت برتی۔ آپ کے خلاف ایڑی چوٹی کا زور تفيير وتشريح: گذشته آيات مين سورة كي ابتدا قسميه كلام لگاتے رہے حتیٰ کہ آپ کوتل تک کردینے کی ٹھان کی اس حالت ہے فرمائی گئی تھی اور عام اہل عرب کومخاطب کر کے بتلایا گیا تھا میں مکرین کوخطاب فرمایا جاتا ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا كه يقرآن عربي زبان ميں نازل كيا گيا ہے تا كيتم اسے باساني

کانفت اور عداوت بری۔ آپ سے طلاف ایر کی پول کا رور اور کا تے رہے جی کہ آپ کو آل تک کر دینے کی ٹھان کی اس حالت میں منکرین کو خطاب فرمایا جاتا ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ تمہاری زیاد تیوں اور شرارتوں کی وجہ سے اس بیش قیمت اور عظیم المرتبت اور نصیحا نہ و حکیما نہ کتاب کوروکا نہیں جاسکتا کہ تم قرآن کو جھلاؤ اور نہ مانو تو اس درس نصیحت کا سلسلہ بند کر دیا جائے اور تم کو مخاطب بنانا چھوڑ دیا جائے۔خواہ تم مانویا نہ مانو

ے فرمانی کی تھی اور عام اہل عرب لونخاطب کر کے بتلایا کیا تھا

کہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے ایک مرق اسے باسانی

مجھلو۔ پھر یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ بیقرآن پاک بردی بلند مرتبہ

اور پراز حکمت کتاب ہے کیکن آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کے

اعلان نبوت کے وقت سے لے کرتمام ۱۳ سالہ قیام مکہ کے دور

میں کفار مکہ ہاتھ دھوکرآپ کے پیچھے پڑے رہے۔ ہرطرح کی

کے کام دیوی دیوتاؤں اورستارہ مشس ۔ وقتر دوغیرہ کے حوالہ ہیں۔ اس لئے ان کوخوش رکھنا اور ان کی بوجا یا کے کمینا بھی ضروری ہے۔ تو ان کے اس خیال کی تر دید میں اور ابطال شرک اورا ثبات توحید کے لئے فر مایا جاتا ہے کہ اگر ان مشرکین سے کوئی ہو چھے کہ آسان اور زمین کس نے پیدا کئے تو فورا ان کے منہ ہے یہی نکلے گا کہان کوزبر دست جاننے والے خدانے پیدا كيا بي تو وه به مان كر پير بھي شرك كرتے ہيں كيونكه الله كوخالق ماننے میں بیاقرار پوشیدہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اختیار اور قوت والا ہے۔ وہ ہر چیز کوخوب جانتا ہے اور اس کے سوااس جیسی قوت اورعلم کسی میں نہیں۔ آ گے مشر کین کو قائل کرنے کے لئے ذات خالق واحد کی بعض دوسری صفات اور قدرت کا بیان فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ بیز مین وآسان اس نے پیدا کیا ہے جس نے تمہارے آرام کے لئے اس زمین کومثل فرش کے بنایا کہاس برآ رام کرتے ہو۔ یعنی اس زمین کونہ اتنازیادہ نرم بنایا کهانسان زمین میں دهنس جائیں۔ندا تناسخت بنایا کهاس كاكھود نامشكل ہوندا تنا چكنا بنايا كەليٹنااوركھڑ اہونا ناممكن ہو۔نہ ا تناگرم بنایا کة پیش سے جلا دے ۔ ندا تناسر د که گھڑا دے ۔ اور اس زمین میں اس نے راستے بنادیئے کہان راستوں میں چل کر منزل مقصودتک پہنچ سکو۔ پہاڑوں کے پیج میں درے۔اور پھر دریا۔ ندی۔ نالے وغیرہ وہ قدرتی راستے ہیں جواللہ نے زمین کی پشت پر بہادیے ہیں تا کدان قدرتی راستوں کی مددسے اپنا راسته معلوم کرسکواور جہاں جانا چاہتے ہو وہاں پہنچ سکو۔ پھر آسان سے مینہ برسانے کا جس نے انتظام فرمادیا کہ ایک خاص انداز کے موافق حسب مشیت و حکمت یانی برستا ہے لیعنی ہر علاقے کے لئے بارش کی ایک اوسط مقدار مقرر کی کہ جوسال

نصیحت تو ہر برکی جاوے گی اور پیسلسلہ فیض کامل ہوکررہے گا۔ تمہا ہےا بیان نہلانے اوراس قر آن کاا نکارکرنے سے نزول قَى تَن اورتبليغ قرآن موقوف نہيں کی جائے گی۔اللہ کی رحت و تحمت دونوار کا تقاضه بے که ریفیض کامل جاری رہے چنانچی۲۳ سال عرصة تك بيقرآن نازل موتار بااورندما ننے والوں كے انکاراور بد باطن لوگول کی شرارت کی وجہ ہے انہیں نصیحت اور موعظت کرنی نہیں چھوڑی گئی۔ جوان میں نیکی والے اور سمجھ دار تھے وہ درست ہوئے اور جنہوں نے باطل پر اصرار کیا ان پر جحت تمام ہوئی ۔اگر منکرین کی شرارت اور بہودگی نبی اور کتاب تهيخ ميں مانع ہوتی تو کسی قوم میں بھی کوئی نبی نہ آتا اور نہ کتاب تجيجي جاتي مگر گذشته امتوں اور پہلے لوگوں میں بھی باو جودان کی تكذيب كے الله تعالى نبي تصبح رہے ۔ بينہيں مواكمسى كى تكذيب مصلسله نبوت بند ہوجا تا آ گے بتلایا جا تا ہے كه بدكوئي نئی بات نہیں ہے۔ پہلے رسولوں کے ساتھ بھی استہزا کیا گیا اور ان کی تعلیمات کوبھی حبیلایا گیالیکن انبیاء کا مقابلہ اوران سے عداوت کرنے میں بڑے بڑے مغرور اور ظاہری طاقت رکھنے والے بھی آخر برباد ہوئے ۔عبرت کے لئے گذشتہ مکذبین کی تاہی کی مثالیں مٰدکور ہو چکیں جوز وراور قوت میں ان کفار مکہ سے کہیں زیادہ تھے۔ جب وہ اللّٰہ کی پکڑ سے نہ نچ سکے تو اے کفار مکہتم کا ہے پرمغرور ہوتے ہو۔آ گے اللہ تعالیٰ کی تو حیرعظمت و قدرت اور کمال تصرف کا ذکر فرمایا جاتا ہے جو ایک حد تک مئکرین ومشرکین کے نز دیک بھی مسلم تھا ۔مشرکین عرب اکثر اورعموماً الله کی ذات کا اقرار کرتے تھے اوران کا بھی خیال تھا کہ د نیااورز مین وآسان کا پیدا کرنا تو الله ہی کا کام ہے کیکن وہ پیجی عقیدہ رکھتے کہ انسانی ضروریات اور چھوٹے موٹے روز مرہ

بسال ای طریقہ سے چلتی رہتی ہے پھراس پائی کے ذریعہ سے مردہ اور خشک زمین ہری بھری ہوجاتی ہے۔ کھیتیاں اور باغات سرسبز ہوجاتے ہیں۔ جنگل لہلہا اٹھتے ہیں۔ اس سے یہ بھی سمجھاوکہ اس طرح انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا جس طرح کہ مردہ زمین کو بذریعہ بارش کے زندہ اور آباد کر دیتا ہے ایسے ہی تمہارے مردہ جسموں میں خدا جان ڈال کر قبروں سے نکال کھڑا کر کے گا۔ پس اس نظیر کے مشاہدہ کے بعد بعث بعد الموت کا انکارنہ کرنا چاہئے۔

یہاں پہلی آیت افتضوب عنکم الذکو صفحا ان کنتم قوما مسوفین جس میں حق تعالیٰ کفار کمہ سے خطاب فرما رہے ہیں کہ کیا ہم تم سے اس نصیحت کو اس بات پر ہٹالیں گے کہ تم صدسے گذرنے والے ہو؟ یعنی تم اپنی سرکشی اور نا فرمانی میں خواہ کتنے ہی حدسے گذرجا و کیکن ہم تمہیں قرآن کے ذریعے تعیدت کرنا نہیں چھوڑیں گے تواس آیت کے ماتحت حضرت مولا نامفتی محمد شفیع

صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بلغ دین کو مایوں ہو تنہیں بیٹھنا چاہئے۔ جو بھی وعوت اور بہنغ کا کام کرتا ہوا سے ہر شخص کے پاک پیغام میں لے کرجانا چاہئے اور کسی گروہ یا جماعت کو بہلغ کرنا محض اس بنا پر نہیں چھوڑنا چاہئے کہ وہ تو انتہا درجہ کے محد ہے دین یا فاسق و فاجر ہیں انہیں کیا تبلغ کی جائے۔ مگرایک بات یہاں یہ بھی قابل ذکر ہے جس کوشنخ الحدیث مولا نامحمرز کریاصا حب مہاجر مدنی خاسی رسالہ فضائل تبلغ میں لکھا ہے کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فتنہ کے زمانہ میں جب کہ بخل کی اطاعت ہونے گے اور خواہشات نفسانیہ کا اتباع کیا جائے۔ دنیا کو دین پر ترجیح دی جائے ہر شخص اپنی رائے کو پسند کرے۔ دوسر سے کی نہ مانے اس وقت میں بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی اصلاح چھوڑ کریکسوئی کا بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی اصلاح چھوڑ کریکسوئی کا کے جو پچھ کرنا ہے کرلو خدا نہ کرے کہ وہ وقت دیکھتی آئے تھوں آن کے جو پچھ کرنا ہے کرلو خدا نہ کرے کہ وہ وقت دیکھتی آئے تھوں آن کے جو پچھ کرنا ہے کرلو خدا نہ کرے کہ وہ وقت دیکھتی آئے تھوں آن

### دعا شيجئے

حق تعالی نے اپ نصل وکرم سے جویہ کتاب میں ہم کوعطا فرمائی ہے اور اس پرہم کو ایمان رکھنے کی دولت نصیب فرمائی ہے تواس پڑسل کرنے کی بھی تو فیق نصیب فرمائیں۔ یا اللہ اس قرآن کریم کی ہم کوھیتی قدر ومنزلت نصیب فرما۔ اور تمام امت مسلمہ کواس کے احکام کے موافق و نیا میں زندگی گذار نا نصیب فرما۔

یا اللہ ہمارے ملک میں بھی قرآنی احکام کے نفاذ کی صورتیں غیب سے ظاہر فرما تا کہ اس کی پوری برکات وسعادتیں نصیب ہوں ۔اوراللہ کی کتاب سے اعراض کر کے جو پہلے ہلاکت میں پڑچکے ہیں ان سے ہم کوعبرت ونصیحت عطافر ما۔

ياالله بم كوسچى تو حيداورا بنى معرفت نصيب فرمااوراسى پرجينااوراسى پرمرنانصيب فرما-آمين وَالْخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَدُدُ لِلْعِرَةِ الْعَالَمِينَ

## وَالَّذِيْ خَلْقَ الْأَذُواجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعُ الْمِمَا تَرْكَبُونَ ﴿ لِتَهْبُتُوا

ے ترائ اقسام بنا نمیں اور تمہارے لئے کشتیاں اور چویائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ تا کہتم ان کی پیٹھ پر جم کرا

# عَلَى ظُهُوْدِهِ ثُمَّ إِنَّاكُوُوانِعْهَاةَ رَبِّكُهُ إِذَا اسْتَوْنِيُّكُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحِيَ الَّذِي

جب ال ير بيٹر چك تو اينے رب كى نعمت كو ول سے ياد كرو اور يُوں كہو كم اس كى ذات ياك ہے جس نے سَخَرَكْنَاهْ ذَا وَمَا كُنَّالَهُ مُقُرِنِينَ ﴿ وَإِنَّآ إِلَّى رَبِّنَالَمُنْقَلِمُوْنَ ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ

ان چیزوں کو ہمارے بس میں کردیا اور ہم تو ایسے نہ تھے جو اُن کو قابو میں کر لیتے۔اور ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹ کرجانا ہے اور لوگوں نے

## عِبَادِهِ جُزُءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُوْرُهُمْ بِينَ ﴿

خداکے بندوں میں سے خدا کا جز کھبرادیا، واقعی انسان صریح ناشکراہے۔

وَالَّذِيْ اور وہ جس خَلَقَ بِيدا كُ الْأَذْوَاجَ جوزے كُلَّهَا ان سب كے وَجَعَلَ اور بنائى لَكُوْ تمہارے لئے مِن الْفُلْكِ تشيال وَالْأَنْفَاهِرِ اور چِویائے المَاجس اِ تَذَکَنُونَ تم سوار ہوتے ہو اِلِتَسْتَوَا تا کہ تم ٹھک بیٹھوا علی ظہورہ اُ تکی بیٹھوں برا ٹُنتے بھرا تِکْ کُروْا تم مادکرو نِعْمَةَ نعت الرَسِّكُورُ اپنارب إلذَا جب السّتَوَيْتُهُ تم نميك بيه جاوًا عَلَيْكُو اسْ بِا وَتَقَوْلُوْا اورتم كُول اللّهُ عَلَيْ وات جس سَخَوَلَنَا مَحْرَكِيا مَارِكُ لِيَ هَذَاسَ وَ اور مَا كُنَّا نَهِ مِنْ لَهُ مِهِ اللَّهِ اللَّهِ الله عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ کمٹنقیلٹون ضرورلوٹ کر جانیوالے | وَجَعَکُوْا اورانہوں نے بنالیا | لَاہُ اس کیلئے | حِنْ عِبَادِۃِ اس کے بندوں میں ہے | جُزْءًا جزولختِ جَکر | اِنَّ مِیثِک الْإِنْسُكَاكَ انسان الكَفَازُرُّ ناشكرا مُبُنِينٌ صرت كا

تفسير وتشريح: گذشته آيات مين اثبات توحيد كے سلسله اسباب زندگی بين پيدافرمائين -اسسلسله مين آگان آيات میں بتلایا جاتا ہے کہای نے ہرقتم کے جوڑے پیدا کئے ۔ یعنی نہ صرف انسانوں میں زن ومرد کے جوڑ بے بنائے اور حیوانات میں نرو مادہ پیدا کئے اور نیا تات کیعنی درختوں اور پودوں میں نرو مادہ رکھے بلکہ دنیا کی دوسری بے شارچز وں کوبھی خالق نے ایک دوسرے کا جوڑ بنایا ہے۔مثال کے طور پر بجلی میں منفی اور مثبت بحلمال یعنی Negative اور Positive ایک دوسرے کا جوڑ بنا ئیں۔اوران کی ہاہمی کشش ہی سے دنیا میں بحلی کے عجیب عجیب کرشمہ نمودار ہیں۔تواس طرح ان گنت جوڑ نے تسم قسم کے مخلوقات کے اندراللہ تعالی نے پیدا کئے اوراسی خدانے انسانوں کو یانی اورخشکی میں سفر کرنے کے لئے سواریاں پیدا کر کے ان کو

میں فرمایا گیا تھا کہ اگران مشرکین سے دریافت کیا جائے تواس بات کا پیجھی اقرار کریں گے کہ زمین وآ سان کا پیدا کرنے والا الله تعالیٰ ہے تو جب مشرکین اس کی خالقیت کا اعتراف کرتے ہیں تو پھراس کی الوہیت اورعبادت میں دوسروں کوشریک کیوں ، تھیراتے ہیں۔ نیز تقویت تو حید کے لئے بتلایا گیا تھا کہاسی خدانے جس نے بہزمین آسان بیدا کئے ہی تمہارے لئے اس زمین کوآ رام گاہ بنادیا اور اُسی خدا نے اس زمین میں راستہ بنا دیئے کدایک جگدے دوسری جگد جاسکو۔ اوراس خدانے آسان ے اس انداز سے بارش برسائی کہ زمین سرسبز ہو جائے غلہ۔ کھل پھول سزی پر کاریاں جڑی بوٹیاں جوانسانوں کے لئے

ورنہ ہم میں کیا طاقت تھی کہ جوہم انہیں قابومیں لاتے۔
تو یہاں جانوروں اور کشتیوں و جہازوں کا اللہ کی نعمت ہوتا یا دولا
کرتعلیم دی گئی کہ انسان اپنی عبدیت اور خدا کی الوہیت کی طرف
ہے کی حال میں غافل ندر ہے۔ سواری گھوڑے کی ہو۔ اونٹ یا
ہاتھی کی ہو۔ یا جہاز۔ کشتی۔ ریل ۔ موٹر وغیرہ کی ہو۔ انسان جب بھی
ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے تو پہلے دل میں خدائی نعمتوں کا استحضار
کرے اور یہ خیال تازہ کرے کہ جو پھے بھی مل رہا ہے سب عنایت
ادر فضل اللی سے ل رہا ہے۔ چنا نچا حادیث میں آتا ہے:۔
د مفرت عبد اللہ بن عرفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
حضرت عبد اللہ بن عرفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وللم جب سفرير جانے كے لئے سوارى ير بيٹھتے تو تين مرتبه الله

اكبركهتي بين اور كجربيآيت يعني سبحن الذي سخولنا هذا

اور زبان سے کہو کہ اس نے ہم پر بڑا احسان کیا جوان چیزوں کو ہمارےاختیار میں دے دیااور یوں شکر کرو کہ ہرنقص اورعیب سے

یا ک ہے وہ ذات جس نے ان چیز ول کو ہمار ہے بس میں دے دیا

وما كنا له مقرنین وانا الی دبنا لمنقلبوں پڑھے اس كے بعد بيدعامانگا كرتے تھے كہ اُ اے اللہ ميں جھے سے درخوا ميت كرتا ہوں كہ مير بال سفر ميں مجھے نيكی اور تقوى اورا يسے على كى توفيق دب جو تھے پسند ہو۔ اے اللہ ہمارے لئے سفر كوآسان كرد ب اور لمي مسافت كوليت دے اے اللہ تو ہى سفر كاساتھى اور ہمارے يہ جھے ہمارے گھروں كى خبر گيرى فرما '' سفر كے ہمارے ساتھ اور چھے ہمارے گھروں كى خبر گيرى فرما '' سفر كے مانوروں اور سواريوں وغيرہ كے ذريعہ ہويا خشكى ميں جانوروں اور سواريوں وغيرہ كے ذريعہ سے ہوا كے تعليم تو يہاں بيہ جانوروں اور سواريوں وغيرہ كے ذريعہ سے ہوا كے تعليم تو يہاں بيہ دى گئى كہ ان نعم تو رہائى بيان كرے۔ دى بلكہ اس كى پاكى اور بوائى بيان كرے۔

آ گے ایک دوسری تعلیم وانا الی ربنا لمنقلبون میں دی گئی کہ انسان اس مخضر سے دنیا کے سفر سے آخرت کو یا دکرے اور کہے کہ ہم اپی موت کے بعدای کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور ہم سب کواینے بروردگار کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ایک دن اس دنیاہے کوچ کرتے ہم اس طرح اپنے رب کی طرف جائیں گے۔ مطلب بدكه برسفر پرانسان جاتے ہوئے بدیاد كركے كه آ گے ایک برااور آخری سفر بھی درپیش ہے۔ پھر ہرسواری کواستعال کرنے میں بدامكان بهى موتاب كمشايدكوكى حادثه يادا قعداس سفركوآ دمى كاآخرى سفر بنا دے اس کئے بھی تعلیم دی گئی کہ ہر مرتبہ وہ اپنے رب کی طرف واپسی کو یاد کرکے چلے کہ اگر مرنا ہی ہے تو غفلت کی موت تو نمرے۔اب آپ اس قر آنی تعلیم کے تیجہ کا اندازہ لگائیں کہ ایک مخص کے اخلاق براس کا کیا اثر پڑے گا جب وہ کسی سواری پر بیٹھتے وقت سمجھ بوجھ كر بورے شعور كے ساتھ اس طرح الله تعالى كوياد كرے گا اوراس كے حضور ميں حاضر ہونے اورايين اعمال كى باز یری اور جواب دہی کو یاد کر کے چلے گا۔ تو وہ اس دھیان کے ساتھ چل كركياكسي فسق وفجورا ورظلم وتتم اورنا جائز اور حرام كامرتكب موكا؟

کوئی حاکم ہو۔ یاافسر ہو۔ یا تاجر ہو۔ یا فوجی ہو۔کوئی بھی ہوجو پیر سوچ کراوراینے منہ سے بیکلمات نکال کر گھر سے نکلے گا کیاوہ کسی معصیت اور گناه کی طرف چلے گا؟ کیاکسی فاحشہ اور بازاری عورت ے ملاقات کے لئے۔ یاکسی کلب میں شراب خواری اور قمار بازی کے لئے ۔ پاکسی بے گناہ کا خون بہانے کے لئے ۔ پاکسی کا مال لو منے اور ڈاکہ ڈالنے کے لئے ۔ پاکسی کمزور کوستانے اوراس پرظلم كرنے كے لئے سوارى پر سوار ہوتے وقت بدالفاظ زبان پر اور بد دهیان د ماغ میں لاسکتا ہے؟ ہرگزنہیں۔تو یہی ایک تعلیم ہراس نقل و حرکت پر بندش لگانے کے لئے کافی ہے جو کسی معصیت ۔ گناہ اور اللدورسول كى نافرمانى كے لئے ہو گرافسوں توبيہ كماب قرآن تدبیر و تفکر اور عمل کے لئے تو ہے ہیں۔الا ماشآ ءاللہ۔بس زبانی وعویٰ بی دعویٰ ہے کہ ہمارااس پرایمان ہےاور بیاللہ کی کتاب ہے۔

الغرض الله تعالى نے او پراپني متعد دنعتوں كا ذكر فر مايا كه الله نے انسانوں کو کیا کیانعتیں عطاکیں۔زمین کو پیدا کرکے قابل سکونت بنایا ۔ آید ورفت کی سہولت کے لئے زمین میں راستے بنائے۔آسان سے مینہ برسا کرز مین سے طرح طرح کی چیزوں کو برآ مدکیا۔ یانی اور خشکی میں سفر کرنے کے لئے سواریاں پیدا كيس توحيا ہے ُتو بيرتھا كەانسان ان نعمتوں پرمنعم حقیقی كاشكرادا کرتے مگرانسان کی حماقت اور کفران نعمت کہ الٹانس کی جناب میں گتاخیاں کرنے لگے۔اس کے بندوں میں سے بعض کواس کی اولا دبنانے لگے ۔بعض نے پیغیبروں کوخدا کا بیٹا قرار دیا۔ بعض نے فرشتوں کواس کی بیٹیاں قرار دیا۔ بیتو کھلا ہواا نکاراور نا شکری ہے اس خالق اورمنع حقیقی کی کہ کسی کواس کا مدد گار مانا جائے اوراس کواولا د کامختاج قرار دیا جائے۔ بے شک بیانسان

کھلا ہوا ناسیاس اور صرح ناشکراہے کہ خداتھالی کے ساتھ اتنا بڑا کفرکرتا ہے کہاس کوصاحب اولا دقر اردیتا ہے۔'' کھیں یہاں ان آیات سے ایک خاص تعلیم تو بیماتی ہے کہ ایک یہاں ان بیاب ہے۔ صاحب عقل وفہم انسان کا کام یہ ہے کہ وہ منعم حقیقی کی نعمتوں کو گاڑی استعال کرتے ہوئے ۔جہل وغفلت ۔ بے بروائی اوراستغنا کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اس بات پر دھیان دے اور غور وفکر کرے کہ بیہ مجھ پرحق تعالیٰ کا انعام واحسان ہے لہذا مجھ پراس کے شکر کی ادائیگی دل و زبان سے واجب ہے۔ ایک کافر اور ایک مومن میں در حقیقت یمی برا فرق ہے کہ کا گنات کی نعمتوں کو دونوں استعال کرتے ہیں۔

> لیکن کا فرانہیں غفلت اور بے پروائی سے استعال کرتا ہے اورمومن الله کے انعام اوراحسان کو یا دکر کے اس کاشکر گذار اور احیان مندبندہ بنتاہے۔

> دوسری تعلیم بیدی گئی کدانسان کواینے ہردنیوی سفر کے وقت آخرت کے سفرکو یاد کرنا جا ہے۔ جو ہر حال میں ضرور پیش آکر رہے گا۔ دنیا کے سفر میں سواری کی نعمت وسہولت کو حاصل کر کے آخرت کی نعمت و سہولت کو متحضر کرے اور یاد کرے کہ آخرت کے سفر کوسہولت کے ساتھ طے کرنے کے لئے ایمان واعمال صالحه کے سواکوئی اور سواری نہ ہوگی ۔ لہذا ایمان اور اعمال صالحہ کے لئے ہرآن کوشاں ہونا جا ہے۔اللہ تعالیٰ اپنی شب وروز کے برلحدادر هرآن كي نعتول پر جم كوشكر كي توفيق نصيب فرما كيس \_اور اینے شکر گذار بندوں میں ہم کوشامل فر مائیں۔ ابھی مشرکین کے اس شرک کی ندمت اور اس کی تر دید اگلی

آیات میں جاری ہے جس کابیان انشاء الله آئندہ درس میں ہوگا۔

وعا کیجیے جق تعالی اپنی نعمتوں کا ہم کوشکر گرار ہندہ بنائیں اور کفران نعمت ہے بیائیں قرآن پاک کی تعلیمات کا ہم کوقدردان اور عامل بنائیں اور كوئى سوارى ہواس پربیٹے کرمنع مقیقی کی یا داورذ کر کی توفیق نصیب فرمائیں۔اور دنیا میں سفر کرے ہم آخرت کا سفریا دکرنے والے ہوجائیں۔ یا اللہ ہم کو توحيد هقى نعيب فرمااور برطرح كيشرك وكفراور مرابى سے بچنانعيب فرماء مين واخر دعونا أن الحدث يله رت العلمين besturd.

اَمِ النَّخَانَ مِمَا يَخُلُقُ بَنْتٍ وَ اَصْفَاكُمْ رِبِالْبَنِيْنَ ® وَإِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَاضَرَب لِلتَهْمِين

کیا خدانے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں پہندکیں اورتم کو بیٹوں کے ساتھ مخصوص کیا۔ حالانکہ جب ان میں سے کسی کواس چیز کے ہونے کی خبر دی جاتی ہے جس کو خدا ایس

مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُوكَظِينَمُ اوَمَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُو فِي الْخِصَامِ

کانمونہ ( یعنی اولا د ) بنارکھا ہےتو سارے دن اس کا چہرہ بےرونق رہے اور وہ دل ہی دل میں گھنتار ہے۔ کیا جو کہ آ رائش میں نشو ونما پائے اور وہ مباحثہ میں

غَيْرُمُبِيْنٍ ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلِيكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبْلُ الرِّحْمْنِ إِنَاقًا ﴿ اَشِّهِ لُ وَاخَلْقَهُمْ

قوت بیانیہ (بھی) ندر کھے۔اورانہوں نے فرشتوں کو جو کہ خدا کے بندے ہیںعورت قرار دے رکھا ہے، کیا بیان کی پیدائش کے وقت موجود تھے،

سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُ مُروَيُنْعَلُوْنَ

ان کا بیدعویٰ لکھ لیاجا تا ہے اور ان سے باز پرس ہوگ ۔

اَوِ الْخَذُنُ كَيَاسَ فَ بِنَالِينَ فَرَجُونُ وَى جَائِ اِلْمَائِينَ بِهُولَ كَاسَ وَالْفَلْ وَارْتَهِينَ فَصُوسَ كِيا لِبِالْمِينِينَ بِهُولَ كَسَاتِهِ وَلَا اللهِ كَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

دینا ہی خالقیت اور تقاضائے خالقیت کے خلاف ہے۔ کفر بھی اور اس سے بڑھ کریے جمافت کہ شرک اپنے لئے تو بیٹے پہند کرتے ہیں اور اللہ کے لئے وہ اولا دیجو بیز کی کہ جے خود اپنے لئے نگ وعار سیجھتے ہیں۔ اگر اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہوجائے تو اس کی اطلاع ملتے ہی منہ فق پڑجا تا ہے۔ رنج سے چہرہ سیاہ ہوجاتا ہے اور دل میں گھٹ کررہ جاتا ہے بلکہ بعض اوقات تو زندہ پکی کوفن کرد یتا ہے۔جبیا کہ چودھویں پارہ سورہ نحل اوقات تو زندہ پکی کوفن کرد یتا ہے۔جبیا کہ چودھویں پارہ سورہ فکل میں ارشاد فرمایا گیا و اذا بسر احد ھم بالا نفی ظل وجھہ مسود او ھو کظیم یتو ارسی من القوم من سوء ما بسر به ایمسکہ علی ھون ام یدسه فی التر اب الا ساء ما یککمون (اور جب ان میں کی کو بیٹی پیدا ہونے کی خردی

کفسیر وتشری او پراللہ تعالی کی بعض نعمتوں کا ذکر فر ماکر بھاایا گیا تھا کہ انسان کو چاہئے تو یہ تھا کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر اس کاشکرادا کر لے کین بیانسان کفر وشرک کر کے صرح کاشکری پراتر آیا اور اللہ کی جناب ہیں گتا خیاں کرنے لگا اور اس سے بوھ کر گتا خی اور ناشکری کیا ہوگی کہ اللہ کے لئے اولا دہجوین کی جائے جیسا کہ مشرکیین عرب کا عقیدہ تھا کہ وہ فرشتوں کو عورتیں اور (معاذ اللہ) اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اس لئے ان کے بت انہوں نے عورتوں کی شکل کے بنا رکھے تھے اور ان کو اپنی دیویاں سمجھ کر پرستش کرتے تھے ۔ ان کے اس عقیدہ کی نا معقولیت کو ظاہر کر کے اس کا ردفر مایا جاتا ہے اور ان آیات میں معقولیت کو ظاہر کر کے اس کا ردفر مایا جاتا ہے اور ان آیات میں بتایا جاتا ہے کہ ایک تو خالق مطلق کو باب اور مخلوق کو اولا دقر ار

جائے تو اس قدر ناراض ہو کہ سارے دن اس کا چپرہ بے رونق ر ہے اور وہ دل ہی دل میں گفتار ہے اور جس چیز کی اس کوخبر دی گئی ہے بعنی تولد دختر اس کی عار ہے لوگوں سے چھیا چھیا پھرے اور دل میں اتار چر ھاؤ کرے کہ آیااس مولود جدید کو ذلت کی حالت پر لئے رہے یا اس کوزندہ یا مار کرمٹی میں گاڑدے )۔ اسلام کی برکت سے میر بدرسم جہلائے عرب سے مٹی ۔ تو جواولا د یعنی بیٹی مشرکین کے زعم میں ایس عیب دار حقیر اور ذلیل ہے۔وہ الله کے لئے ثابت کرتے ہیں۔ گویا معاذ الله خدانے ایے لئے اولا دہھی رکھی تو گھٹیا اور ناقص ۔ا ہے مشر کین کیاتم کوشر منہیں آتی كهايخ حصه مين توعمه واور بزهيا چيز لگاتے مواور خدا كے حصه میں ناتص اور گھٹیا چیز ۔ پھر جو کوئی اولا د حیابتا ہے وہ اس لئے جا ہتا ہے کہ ہماری اولا دہارے کام آئے پس اگر بفرض محال خدا کواولا د کی ضرورت ہوئی تو اس کا بھی یہی مقصد ہوتا اورسب سے برا مقصد سے کے اولا دوشمن کے مقابلہ میں باپ کی مدد كرے تو عورتيں نه باپ كى تلوار سے مددكرنے كے قابل ہیں۔ نہ زبان سے تو پھر خداا ہے لئے ایسی نا کارہ اولا دکیسے تجویز كرسكتاب كه جوعادة آرائش وزيبائش مين نشوونما يائ اور گھنے زیور کے شوق میں مستغرق رہے۔ تو ان مشرکین کا یہ کہنا کہ خدا نے (معاذ الله) فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے نہ صرف غلط بلکہ سخت حماقت بھی ہے۔آ گےمشر کین کا ایک اور جھوٹ بیان فرمایا جاتا ہے کہ جوفرشتوں کوعورتوں کی جنس میں سے خیال کرتے ہیں حالانکہ وہ ندمرد ہیں۔ نہ عورت آن کی جنس ہی علیٰجد ہ ہے۔ پھر مشركين جوبيدعوى كرتے ہيں تو كياجب الله نے فرشتوں كو بنايا تھا تو بیا کھڑے و کھے رہے تھے کہ مردنہیں عورت بنایا ہے۔ کیا انہوں نے خود دیکھا ہے کہ وہ زنانہ ہیں۔اگر نہیں تو ان کوزنانہ کیے کہتے ہیں معلوم ہوا کہ شرکوں کی بیددوسری حماقت ہے کہ

وہ ملائکہ کو جواللہ تعالیٰ کی خالص نو رانی مخلوق ہیں ان کوعورت قرار دیتے ہیں۔ ان کی عورت قرار دیتے ہیں۔ ان کی جائے گی اور خدائی عدالت میں جس وقت پیش ہوں گے تب اس کے متعلق ان سے بوچھا جائے گا کہتم نے ایسا کیوں کہا تھا؟ اور کہا تھا؟ اور کہا تھا۔ کہاں سے کہا تھا۔

یہاں ان آیات میں شرکین عرب کی دوخصلتوں پر فدمت کی گئی۔
اوّل تو بید کہ دوہ اپنے گھر میں لڑکی پیدا ہونے کو اتنا ہرا جانے کہ شرمندگی کے سبب چہرہ کا رنگ بدل جاتا اور دل میں اس کی پیدائش سے گھٹتا اور سوچ میں پڑجاتا کہ لڑکی پیدا ہونے کی ذلت کو ہر داشت کروں یا اس کو زندہ در گور کر کے پیچھا چھڑا وک ۔
دوسرے یہ جہالت کہ شرکین جس اولا دکو اپنے لئے بہند نہ کریں اللہ جل شانۂ کی طرف اس کومنسوب کریں اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیں۔

یہاں سے بید مسلہ واضح ہوا کہ گھر میں لڑکی پیدا ہونے کو مصیبت و ذلت سمجھنا جائز نہیں۔ یہ کفار کافعل ہے اور جا ہلیت کی بری رسم تھی۔علانے کھا ہے کہ مسلمان کو چاہئے کہ لڑکی پیدا ہونے سے زیادہ خوشی کا اظہار کرے تا کہ اہل جا ہلیت کے فعل برر دہوجائے۔

اورایک حدیث میں ہے کہ وہ عورت مبارک ہوتی ہے جس کے پیٹ سے پہلے اور کی پیدا ہو۔ (معارف القرآن جلد ۵ سور ہ کل)
اب آ گے مشرکین اپنی مشرکانہ گتا خیوں کے جواز میں ایک دلیا عقلی بھی پیش کرتے جواگلی آیات میں نقل فرما کر پھراس کارد بھی فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔
وَا خِرُدَعُونَا اَنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِینَ

ٱمۡ إِنِّينَهُمُ كِتَبًا مِّنْ قَبُلِهِ فَهُ مِٰ مِنْ مُسْتَمُسِكُونَ ۚ بَلْ قَالُوۤۤ إِنَّا وَجَدُنَاۤ ابْآءَناعَلَى اُمَّتِّمَ

لیا ہم نے اُن کواس (قرآن) سے پہلے کوئی کتاب دے رکھی ہے کہ بیاس سے استعدال کرتے ہیں۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپ باپ دادوں کوایک طریقہ پر پایا ہے

وَإِنَّاعَلَى الْإِهِمْ تَّفْتَكُونَ®وكَذَالِكَ مَا آرُسَلْنِامِنْ قَبُلِكَ فِي قَرْيَاةٍ مِّنْ تَذِيْرٍ اللَّ

اورہم بھی ان کے پیچھے پیچے راستہ چل رہے ہیں۔اورای طرح ہم نے آپ سے پہلے کی بستی میں کوئی پیغیبرنہیں بھیجا مگروہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا

قَالَ مُتُرَفُوْهَ آلَاكَ وَجَدُنَا الْبَاءِ نَاعَلَى أُمَّةٍ قَ إِنَّاعَلَى الْرِهِمُ مُقْتَدُونَ قَلَ اوكو

کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کوایک طریقہ پر پایا ہےاور ہم بھی ان ہی کے پیچھے چیچے جلے جارے ہیں۔ان کے بیغمبرنے کہا کہ کیا (رسم آبائی ہی کااتباع کئے جاؤگے)

جِئْتُكُوْ بِأَهْلَى مِمَّا وَجَلْ تُمْوَعَلَيْمِ إِبَاءَكُمْ قَالُوْ ٓ إِنَّا بِمَاۤ أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَفِرُونَ ۗ فَانْتَقَمْنَا

گرچه بیس اس سے اچھامنزل مقصود پر پہنچادیے والاطریقة تمہارے پاس لایامول کہ جس پرتم نے اپ وادوں کو پایا ہے وہ کہنے گئے کہ جم تو اس دین کو مانے ہی نہیں جس کودے کرتم کو بھجا گیا ہے۔

## مِنْهُمْ فَانْظُرُكَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْفُكَذِيثِيَّ

سوہم نے ان سے انقام لیاسود کھتے تکذیب کرنے والوں کا کیسا (برا) انجام ہوا۔

وَقَالُوْا اوروہ كِتِ بِينِ الْوَشَاءَ الرَّحِبُنُ رَضِ (الله) مَا عَبَدُنْهُمْ بَم نَهِ عِلا مَا اللهُ الرَّانَ الله الرَّحْبُنُ رَضِ (الله) مَا عَبَدُنْهُمْ بَم نَهِ عِلا اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تفسیر وتشری کے: گذشتہ آیات میں مشرکین کے اس عقیدہ کار د فرمایا گیاتھا کہ جومعاذ اللہ فرشتوں کوعورتیں اور اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے اوران کے بت بنا کران کی پرستش کرتے۔اب آ گےان آیات میں مشرکین کا قول جووہ شرک اور بت پرستی کے جواز میں پیش

اورخوش بھی ہے۔ چنانچیمشرکین کی اس دکیل کواس طرح رد فرمایا جاتا ہے کہ یہ جودلیل بک رہے ہیں بیکوئی علی اصول اور تحقیقی بات نہیں میکھن ان کی انکل یچو بات اور بے بنیاد قیاس ہے۔ بیتوان مشرکین کے عقلی دلیل کارة ہوا۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ کیاان کے پاس شرک و بت برتی کی کوئی نفتی یعنی کتابی ولیل بھی ہے جو بیایے دعوی پر رکھتے ہوں؟ کیا خداک اتاری موئی کوئی کتاب ان کے ہاتھ میں ہےجس میں شرک کا پندیدہ مونا لکھا ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسی کوئی سندان کے پاس نہیں بجز باپ داداکی رسم کی اندھی تقلید کے۔ان کے پاس دلیل کے نام سے کوئی چیز نہیں نہ عقل ۔ نہ نقل ۔ بس ان کی سب سے بردی ولیل جس کو ہرز مانہ کے مشرک پیش کرتے آئے ہیں یہی باب دادا کی اندھی تقلید ہے۔امام رازیؓ نے یہاں تکھاہے کہ باپ داداکی کو رانة تقليد كى ندمت ميں قرآن كريم ميں اگر كسى اور جگه بھى كچھ نہ فرمایا گیا ہوتاجب بھی یہی آیات بالکل کافی تھیں۔ آج مسلمانوں میں غیر شری رسموں کی پابندی محض اس بنا پر کی جاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا سے اس رسم کو ہوتے ہوئے د کھتے آئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سی کام کے اچھے برے ہونے کی بیہ ولیل کافی نہیں کہ محض باپ دادا کے وقت سے میرکام ہوتا آ رہا ہے۔ بلکہ قرآن وحدیث اورشریعت اسلامید کی روشنی میں اس کے اچھے یابرے ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آگے آنخضرت صلّی الله عليه وسلم كوخطاب فرمايا جاتا ہے كه جس طرح بيمشركين بلا دلیل بلکه خلاف دلیل اپنی رسم قدیم کوسند لاتے ہیں اس طرح آپ سے پہلے بھی جس بستی میں جس پفیمر کو بھیجا گیا تو اس بستی کے خوش حال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اینے باپ دادا کوجس طریق پر پایاای راستہ پران کے پیھیے ہم چل رہے ہیں۔جس پر

کرتے نقل فرما کراس کا ردّ فرمایا گیا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ مشرکین اینی مشر کانه گستاخیوں اور بت پرتی کے جواز میں ایک عقلی دلیل بھی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیشرک و بت پر تی اگرالیی ہی بری چیز تھی تو خدانے ہمیں اس پر قدرت کیوں دی؟ اسے منظور ہوتا تو وہ ہمیں شرک و بت پرتی کرنے ہی نہ دیتا۔خدا اگر چاہتا تو ہم کواپنے سواد وسری چیزوں کی پرستش سے جبر اروک دیتا۔ جب ہم برابر کرتے رہے اور ندروکا تو ٹابت ہوا کہ پیکام اس کو پندے۔ گویامشرکین کا استدلال بیتھا کہ چونکہ اس نے ہمیں بت پرتی پر قادر کر دیااس لئے وہ اس سے راضی بھی ہے۔ حالاتكه يه بالكل ظاهر ب كهانسان كودنيا مين اختيار جوملا بوه اسے مکلّف بنانے ہی کے لئے ملاہے۔اسی اختیار کے باعث یہ مستوجب عذاب وثواب ہوتا ہے۔ ورنداگراسے اختیار ہی نہ ہوتا تو انسان کی بالکل ایک مشین کی سی حالت ہوتی اور عذاب وثواب کا کوئی سوال ہی باقی ندر ہتا۔ تو مشر کین نے اپنی جہالت سے سی مجھا کہ جو کچھ دنیا میں جور ہاہےوہ چونکہ خداکی مشیت کے تحت ہور ہا ہے اس لئے ضرور اس کی رضا سے بھی ہور ہا ہے۔ حالانكهار بياستدلال صحح موتو دنياميس كوئى كام اوركوئى چيز برى ہی نہ رہے۔ ہرایک چور۔ ڈاکو۔قاتل ۔ زانی ۔ راشی ۔ ظالم یہ ہی كهدد ك كه خدا حيا متا تو مجھ ظلم وستم \_ چورى \_ ڈ ا كه قبل \_ زنا نه كرنے ديتاجب كرنے ديا تو معلوم ہوا كدوه اس كام سے خوش اورراضی ہے۔جن برائیوں اور جرموں کوکوئی بھی دنیا میں نیکی اور بھلائی نہیں سمجھتا اس طرز استدلال کی بنا پر توسب افعال حلال \_طیب اور خیر ہی ہو جاتے اور سارا عالم خیرمحض ہو جاتا۔ اورشراور برائی کا بیج ندر ہتا۔الغرض محض دنیامیں اللہ کا کسی کام کو ہونے دینااس بات کی دلیل نہیں ہے کہوہ اس کام سے راضی ہدایت کرنے پرمقرر کیا ہے نہ اس تعلیم کوہم باپ داوا کے طریقہ
کے مقابلہ میں ضح اور مفید سمجھتے ہیں۔ اخیر میں بتلایا جاتا ہے کہ
اس سرشی اور غلط روی کا نتیجہ آخر یہی لکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوسر ا
دی اور انبیاء کا مقابلہ کرنے والے اور ان کی تکذیب کرنے
والے آخر ہلاک۔ تباہ و برباد کئے گئے۔ ان کی حکومت ۔ ان کی طاقت ۔ ان کی حکومت ۔ ان کی صنعت ۔ ہر چیز تباہ ہو کررہ گئی۔
طاقت ۔ ان کی کثر ت ۔ ان کی صنعت ۔ ہر چیز تباہ ہو کررہ گئی۔
طاقت ۔ ان کی کثر ت ۔ ان کی صنعت ۔ ہر چیز تباہ ہو کررہ گئی۔
کا ذکر آگیا اس لئے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ
مشرکین کو سنایا جاتا ہے کہ اگر باپ دادا ہی کی تقلید کر فی ہوتو
اپ جدا مجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقلید کر وجس کا بیان
انٹاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

اس بہتی میں آنے والے پغیر نے کہا کہتم رسم آبائی ہی کا اتباع کئے جاؤ گےاگر چہتمہارے باپ دادا کاطریق زندگی غلطر ہاہو۔
میں تو تمہارے پاس ایس شجے تعلیم لے کر آیا ہوں اور وہ ضابطہ حیات بتا رہا ہوں اور وہ ضابطہ باپ دادا کے طریقہ سے کہیں زیادہ بہتر اور منزل مقصود پر باپنچانے والا ہے۔ کیا ایسی صورت میں بھی تم باپ دادا ہی کے بہنچانے والا ہے۔ کیا ایسی صورت میں بھی تم باپ دادا ہی کے طریقہ پر چلتے رہو گے اور میری ہدایت اور تعلیم کو بیس مانو گے۔ جس پر شرکوں نے پغیر کو جواب دیا کہ پچھ تھی ہو ہم تمہاری بات جس پر شرکوں نے پغیر کو جواب دیا کہ پچھ تھی ہو ہم تمہاری بات خیل میں مان سکتے اور پرانا آبائی طریقہ ترک نہیں کر سکتے ہم جس بیام ہدایت کے لانے والے ہو ہم کواس سے انکار ہے یعنی نہ ہم کواس کا یقین ہے کہ خواس کی اور اس طرح

#### رعا فيجئ

یااللہ ہم کو جوتعلیم وہدایت کتاب وسنت سے ملی ہے اس کے موافق ہم کواپنا عقیدہ اور عمل رکھنے کی تو فیق عطا فر مائے ۔ اور دین میں بے حقیق باتوں پر عمل کرنے سے بچائے۔ دین میں جوغلط با تیں محض باپ دادا کی رسم کی بنیاد پر چال گئی ہیں۔ یااللہ ان کی تقلید سے ہم کو بچائے اور کتاب وسنت کی تعلیم کے موافق چلنا نصیب فر مائے۔
یا اللہ! دین میں جو طرح طرح کی بدعات اور رسوم غیر شرعی اب ایجاد کر لئے گئے ہیں ان کے اتباع سے ہم کو بچائے اور وہ صراط متنقیم جس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فر ما یا اور جس پر خود چل کر دکھلا دیا اور جس کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ م نے اتباع کیا۔ اور ائمہ دین ۔ سلف صالحین نے جس کا اتباع کیا۔ اور ائمہ دین ۔ سلف صالحین نے جس کا اتباع کیا۔ یا اللہ ہم کو بھی اسی صراط متنقیم پر چانا نصیب فر ما تا کہ ہم آپ کی اور آپ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سکیں ۔ آئمین اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سکیں ۔ آئمین

## 

ہے کہ دیکھو حضرت ابراہیم جوتمہارے مسلم پیشوا ہیں انہوں نے اپنے باپ کی غلط راہ دیکھر چھوڑ دی تھی۔ تم اگراپنے باپ داداکی تقلید ہی پرمرتے ہوتو اپنے اس جدامجد کی راہ پرچلوجس نے دنیا میں حق وصدافت کا جھنڈا گاڑ دیا تھا اور نہ صرف اپنی ذات سے توحید پر عامل تھے بلکہ اپنی اولا دکو بھی وصیت کر گئے تھے کہ میرے بعد ایک خداکی بندگی کے سواکسی کو نہ پو جنا۔ تو کفار مکہ اور مشرکین عرب کو یہ جتلایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے بردوں کی تقلید اختیار بھی کی تو اس کے لئے اپنے بہترین اسلاف کو چھوڑ کر برترین اسلاف کو چھوڑ کر برت پرست قو موں اولا دہوتے ہوئے ان کے طریقہ کو چھوڑ کر برت پرست قو موں اولا دہوتے ہوئے ان کے طریقہ کو چھوڑ کر برت پرست قو موں

کفییر وتشر تے: گذشتہ آیات میں بتلایا گیا تھا کہ شرک اور بت پری کی کوئی عقلی یا نقلی ولیل ان کفار مکہ ومشرکین عرب کے پاس نہیں بجر اس کے کہ وہ اپنے باپ وادا کے پرانے طریقہ پر چلتے ہیں اور پہلی قوموں کے مشرکین نے بھی اپنے اپنے بیم بو وہی کرتے ہیں جو ہمیشہ سے بیم کہا کہ ہم تو وہی کرتے ہیں جو ہمیشہ سے ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ تو اس کورانہ باپ دادا کے رسم کی تقلید کی خدمت فر مائی گئی تھی۔ اس سلسلہ میں آگان کے رسم کی تقلید کی خدمت فر مائی گئی تھی۔ اس سلسلہ میں آگان تر ہمی قائم نہیں رہ سکتا۔ اور اس کی تا تید میں حضرت ابراہیم علیہ پر کھی قائم نہیں رہ سکتا۔ اور اس کی تا تید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ کا ذکر فر مایا جا تا ہے اور مشرکین عرب کو جملایا جا تا

بات مانے سے انکار کردیا۔ تو ان منکرین نے فر آن کی نسبت تو بيكها كدبيه جادو ہے ہم اس كۈنبيں مانتے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم کی نسبت کہنے گئے کہ بیقر آن اگر کلام الی ہے اور واقعی خدا کوکوئی رسول بھیجنا تھا تو ہمارے مرکزی شہر مکہ وطائف میں سے کسی بڑے رئیس دولت مندآ دمی کواس غرض کے لئے منتخب ہونا تھا۔ سارے عرب میں رسول بنانے کے لئے کیا خدا کوالیا ہی ایک مخص ملا جویتیم پیدا ہوا۔جس نے بکریاں چرائیں۔جس کے کوئی مال ودولت کا انباریا سرداری بھی نہیں ۔ گویا کا فروں کواوّل تو نبوت تسليم ہى نتھى قو مى رسم ورواج \_اجتماعى دستور \_اور باپ داداكى تقليدا ورطريقه زندگى ان كى نظرىيس معيار صدافت تقى كيكن بادل نا خواسته اگروه ضرورت نبوت كوتسليم كربهي ليت تواستحقاق نبوت اورمحل نبوت ہونے کا معیار ان کے نزد یک صرف مال و دولت کی کثرت بے قوم کی سیادت اور د نیویِ و جاہت تھی اس لئے مکہ کے کافر کہتے تھے کہ طائف یا مکہ کے کسی بڑے آ دمی ہر ہے قرآن کیوں نہ نازل ہوا اور دونوں بستیوں کےمشہور ومعروف سرداروں میں ہے کسی کو پیفیبر کیوں نہیں بنایا گیا۔ ان آیات کے تحت علمائے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں سے معلوم ہوا کہا گرکوئی مخص کی گمراہ۔بڈمل یا بدعقیدہ جماعت یا گروہ کے درمیان رہتا ہے اور خاموش رہنے کی صورت میں بیاندیشہ كهاس كوبهى اس كروه ياجماعت كاجم خيال اورجم عقيده مجماعات گا تو محض این عقیدے اور عمل کا درست کر لینا ہی کافی نہیں بلکہ اس گروہ اور جماعت کے بدعقائد اور بداعمال سے اپنی براءت کا اظہار بھی ضروری ہےجیسا کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول وفعل سے ظاہر ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنابى نبيس كياك اين عقائدواعمال كومشركين سيعملا متاز كرايا بككه زبان سے بھى براءت كابر ملا اظہار فرمايا (معاف

القرآن )الله تعالى بهم كوبهي اس اتباع كي توفيق نصيب فرما كيس

پھر جہال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو بیفرمایا

سے شرک و بت پرستی سکھ لی۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بعقیدہ اور قول بیان فرمایا گیا کہ انہوں نے اپنے باپ اور قوم ے صافی کہد دیا تھا کہتم جن بتوں کی پرستش کرتے ہومیراان ے کوئی تعلق اور سرو کارنہیں۔ میراتعلق صرف اس ایک وحدہ لا شریک سے ہے کہ جومیرا پیدا کرنے والا ہے اور وہی انسان کی صیح رہنمائی کرنے والا ہے۔ان بتوں نے نہ مجھے پیدا کیا اور نہ کسی معاملہ میں رہنمائی کر سکتے ہیں اس لئے ان سے میرا کوئی تعلق نہیں اس لئے میں تمہارے جاہلانہ مذہب کی پیروی نہیں كرسكتا ـ توحضرت ابراہيم عليه السلام كے اس قول سے بيہ جتلايا گیا که دیکھواگرآ کھ ہند کر کے حق وباطل کی تمیز کئے بغیر باپ دادا كى تقليد كرنا درست موتا تو حضرت ابراميم بھى اس آبائي تقليدى پیروی کرتے جس کاانہوں نے صاف انکار کر دیا جس سے ظاہر موا کہ باپ دادا کی پیروی کرنے سے پہلے آ دی کو آئکھیں کھول كرد مكي لينااور عقل سے اچھى طرح سمجھ لينا جا ہے كه باپ دادا صحیح راستہ پر بھی ہیں یانہیں۔اگر معقول دلیل سے بیا ظاہر ہوکہ باپ داداغلط راسته پر تھے توان کی پیروی چھوڑ کروہ طریقہ اختیار كرنا جائے۔ جودليل كي رو ہے حق ہوغرض كەحفرت ابراہيم علیہالسلام تو خود بھی تو حید کے معتقد تھے اور اپنی اولا دکو بھی اس عقیدہ کو قائم رکھنے کی وصیت کر گئے تھے مگر افسوس کہ ان کی نسلوں نے ان کی میراث تو حیدتو حاصل نہ کی اوران کی وصیت پر نه چلے بلکہ اللہ نے جو دنیا کا سامان اور مال و دولت دیا تھا اس کے مزوں میں پڑ کرخداوند قدوس کی طرف سے بالکل غافل ہو گئے یہاں تک کدان کوخواب غفلت سے بیدار کرنے کے لئے حق تعالی نے اپنا وہ پیغیر بھیجا جس کی پیغیری بالکل روثن اور واضح ہے۔ یعنی محمد رسول الله (صلی الله علیه رسلم) انہوں نے سچا وین پہنچایا ۔قرآن پڑھ کر سایا۔ اللہ کے احکام ہے مطلع کیا۔ کھلے ہوئے معجزات دکھلا کرراہ حق پیش کی گر بدبختوں نے اللہ کے رسول کو جادوگر قرار دیا ۔قرآن کو جادو بتلایا اور پیغمبر خدا کی

کے لئے دل سے دعا ئیں کرنے کی تو فیق عطا فر ہائیں یہ آمین۔ خلاصه به كهاوّل تومشركين عرب يبي باوركرنے بر تيار در يتھے کہ اللہ کا کوئی رسول انسان ہوسکتا ہے چنانچہ ان کا بیہاعتراض قرآن كريم نے متعدد جگه ذكر فرمايا كه كفار كہتے ہيں كه بم محمد (صلى الله عليه وسلم ) كورسول كيسے تسليم كرليں جب كه وہ عام انسانوں كي طرح کھاتے پیتے اور بازاروں میں اپنی ضروریات کے لئے چلتے پھرتے ہیں لیکن جب حق تعالی نے اس اعتراض کے جواب میں متعددآیات قرآنی کے ذریعہ بیواضح کردیا کہ بیصرف آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي كو كي خصوصيت نهيس بلكه دنيا ميس جتنے بھي الله کے انبیاءاوررسول آئے وہ سب انسان ہی تھے۔تو اب مشرکین یہاعتراض کرنے گئے کہا گرکسی انسان ہی کونبوت خدا کوسو نپنی تھی اوراپی کتاب اس پر نازل کرنی تھی تو بیمنصب مکه یا طائف کے کسی بڑے دولت مند۔اورصاحب جاہ وریاست کو کیول نہیں دیا گیا؟ آنخضرت صلی الله علیه وسلم تو مالی اعتبار سے کوئی بڑے صاحب حیثیت نہیں؟ یہ چونکہ مال دریاست نہیں رکھتے اس لئے پغیرنہیں ہو سکتے۔ کفار کے اس شبہ کی تر دید اور ان کے اس اعتراض كاجواب حق تعالى نے الكى آيات ميں ظاہر فرمايا ہے جس كابيان انشاءاللدآ ئنده درس ميں ہوگا۔

وجعلها كلمة باقيةفي عقبه يعنى حضرت ابرابيم عليه السلام ایناس عقیدہ تو حید کوجس کے وہ معتقد تھے وصیت کے ذریعہ اس عقیدہ کواپی اولاد میں بھی ایک قائم رہنے والی بات کر گئے ۔ مطلب یہ کمایے عقیدہ تو حید کوانہوں نے اپنی ذات ہی تک محدود نہیں رکھا بلکہ اپنی اولا د کو بھی اسی عقیدہ پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی۔تواس ہےمعلوم ہوا کہ اپنی ذات کے علاوہ اپنی اولا دکودین صحیح برکار بند کرنے اور قائم رکھنے کی فکر بھی انسان نے فرائض میں داخل ہے۔ انبیاء علیم السلام میں سے حضرت ابراہیم علیه السلام کے علاوہ حضرت لیعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن كريم نے بتايا ہے كہ انہوں نے وفات كے وقت اپنے بيٹوں كو دين صحيح پرقائم رہنے كى وصيت كى تھى للبذا جس صورت سے ممكن ہو اولا دے اعمال واخلاق کی اصلاح میں اپنی پوری کوشش صرف کر دیناضروری بھی ہے اور انبیاء کی سنت بھی اور بول تو اولا دکی اصلاح کے بہت سے طریقہ ہیں جنہیں حسب موقع اختیار کیا جاسکتا ہے كيكن حضرت شيخ عبدالوباب شعراني رحمة اللدعليه في كلصاب كداولاً د كى اصلاح كے لئے سب سے زیادہ كار گر عمل بیہ ہے كہ والدين ال كى دین اصلاح کے لئے دعاء کا اہتمام کریں افسوں ہے کہ اس آسان تدبیرے آج کل غفلت عام ہوتی جارہی ہادراس کے انجام بدکا مشاہدہ خودوالدین کرتے رہتے ہیں۔(معاف القرآن جلد) الله تعالیٰ ہمیں اس غفلت ہے بیجائیں اوراینی اولا دکی اصلاح

### وعاليجيح

مْ يَقْنِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنْ قَدَمْنَا بَيْنَهُ مُرمِّعِيْثَتَهُ مْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَرُفَعْنَا کیا بیلوگ آپ کے رب کی رحمت کوتشیم کرنا چاہتے ہیں، دنیوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے تقسیم کررکھی ہے اور ہم نے ایک کو دوسرے پر بعُضُهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دُرَجْتٍ لِيَتَّخِنَ بَعْضُهُ مُرِيَعْضًا شُغْرِتًا وُرَحْمَتُ رَبِّكَ خَبْرٌ قِبّا يَجْمَعُونَ ۞ رفعت دے رکھی ہے تا کہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے اور آپ کے رب کی رحت بدر جہا اس سے بہتر ہے جس کو بیلوگ سمیٹتے کھرتے ہیں۔ وَ لَوْلَآ أَنۡ يَكُوۡنَ إِلِتَّاسُ أُمَّاةً وَاحِدَةً لَجُعُلۡنَا لِمَنۡ كَيۡفُرُ بِالرَّحْمِنِ لِبُيُوۡتِهِمُ سُقُفًا مِّنۡ فِضَّتِهِ اوراگریہ بات نہ ہوتی کہ تمام آ دمی ایک ہی طریقہ کے ہوجادیں گےتو جولوگ خدا کے ساتھ کفرگرتے ہیں ان کیلئے ان کے گھروں کی چھتیں ہم چاندی کی کردیتے ۊۜڡۘۼٲڔڿۼڸؿٵؽڟؙؠٚۯۏ۫ڹٷۘۅڸڹؽۏؾؚڡۣڂٳڹۅٳۑٞٳۊڛٛۯٳۼڮؽۿٵڽؾڲٷڹۿۜۅۯ۫ڿۯ۠ڡٵۅٳڹڪ<sup>۠</sup>ڷ اورزیے بھی جن پروہ چڑھا کرتے ہیں۔اوران کے گھرول کے کواڑ بھی اور تخت بھی جن پر تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں۔اور ( یکی چیزیں ) سونے کی بھی ،اور بیسب پہچے بھی نہیں ذٰلِكَ لَمَّا مُتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْأَخِرَةُ عِنْكَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿

صرف د نیوی زندگی کی چندروز ہ کا مرانی ہے،اورآخرت آپ کے رب کے ہاں خداتر سوں کیلئے ہے۔

اَهُنْدِ كياده لِيَقْنِهُونَ تَقْيِمُ رَتِي كَرَحْتَ رَمِت لِيكَ تَهارارب أَخَنْ هم قَدَيْنَاهم نِقْتِيمِ كَا بَيْنَهُ فَهِ الْكِدرميان مَعِيثَةَ تُهُمْ وَالْكُودِي فی میں الْکیکوقالدُ نیّا دنیا کی زندگی و رکففنا اورہم نے بلند کئے ایکھ کہنا ان میں ہے بعض (ایک) اوری بعض (دوسرے) پر ا درجے درجے يَنْخِنَ تاكه بنائے كِفْضُهُ مُربَعْضًا أن مِن بيعض (أيك) دوسرے كو السُخْدِيَّا خدستُكار اللَّهُ وَرَحْمَتُ زَبِكَ أورتمهارے رب كى رحمت الحينيُّ بهتر اس ہے جوا پیجنگوٰن وہ جمع کرتے ہیں | وَ لَوْلاَ اوراگر(یہ) نہ ہوتا | اَنْ تِیْگُوْنَ کہ ہوجا ئیں کے اللَّاسُ تمام لوگ | اُمَّاتُہ وَاحِدَۃُ ایک ام كَعَلْنَا لَوْ بَم بناتِ لِيمَنْ يَكُفُرُ ان كيليّ جوكفركرت بيل بِالرَّحْمِن رحمن (الله) كالبِينَةِ آمِمُ ان ككرول كيليّ الله فَا حيب مِن فِضّة عاندى س وَمَعَالِجَ اورسِرِهيال عَلَيْهَا جن برا يَظْهُرُونَ وه جرحت وللبيونوف اوران كر مرول كيلة البُوَّابُا درواز ) وسُورًا اور تحت عليها جن بر يتَكِيُونَ وه كليدلات ورُخُونًا اورآرائش كرت وزن اورنيس كُنُ ذلك بيب لهَا عمر مَتَاءٌ يونجي الْعيدوة الدُّنيَا ونياك زندك وَالْكَخِرَةُ اورا خرت عِنْكَ رَبِّكَ تَهار عدب كنزويك الْلْمُتَّقِينَ بربيز كارول كيليَّ

د نیوی و جاہت اور مال و دولت کی کثر ت اور قوم کی سر داری و ا وسلم ظاہراً مال و دولت اور ریاست نہیں رکھتے تھے اس وجہ سے کفارشبکرتے کہ آپ یغیمزہیں ہو سکتے حق تعالی کفار کے اس شہ کار دفر ماتے ہیں اور ان آبات میں اس کے جواب میں بتلایا جاتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی رحت کی تقسیم ان کے قبضہ میں ہے کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ؟ یعنی ان کے نزد یک رسول کے لئے | جسے چاہیں دیں اور جسے چاہیں نہ دیں؟ کیا منصب نبوت و

تفسير وتشريح گذشته آيات مين كفار مكه كے متعلق بتلايا گيا تھا کہ جبان کے پاس بیسچا قرآن پہنچااوراس کا اعجاز ظاہر ہوا 📗 سیادت کا مالک ہونا ضروی تھا اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو کہنے لگے کہ بیتو جادو ہے اور ہم اس کونہیں مانتے۔ بیتو انہوں نے قرآن کی نسبت کہا اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نسبت کتے کہ بیقر آن اگر کلام البی ہے تو عرب کی مشہور دوبستیاں یعنی مکہ و طاکف کے رہنے والے کسی مشہور بڑے آ دمی اور سردار پر

ا تنا کیوں دیا اور فلاں کوا تنا کیوں نہ دیا ٹیں ای طرح رسالت کے باب میں بیدی نہیں ہوسکتا کہ کوئی بوں کے کہ فلا کا کہ پنجبری کیوں دی اور فلاں کو کیوں نہ دی۔ جب اللہ نے دنیا کی روز کی ہے اور دنیا کا مال و جاه اور ساز وسامان کسی کی تجوییز برنهیس بانثا ـ تو نبوت ورسالت کا شرف تو کہیں اعلیٰ ہے اس میں کسی کے اختیار کو کیا وخل ہوسکتا ہے۔ بداللہ تعالیٰ ہی حکمت و دانائی سے جانتے ہیں کہ ان بستیوں میں کون ایسے مرتبہ والا مخص ہے کہ جے رسالت کا عہدہ دیا جاسکے۔آ گے دنیا کے مال و دولت اور ماڈی سازوسامان کا الله تعالی کے ہاں بے وقعت اور حقیر مونا بیان فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وینوی مال ودولت کی کوئی وقعت وقد رنبیں نہاس کا دیا جانا کچھ قرب اللی کی ولیل ہے بیتو عنداللهالي ب قدراور حقير چيز ہے كه اگرايك خاص مصلحت مانع نه ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بیہ مال ودولت کا فروں کواتنا دے دیتا کہان کے پاس سونے اور جاندی کا انبار لگا دیتا۔ان کے مکان کی چھتیں ۔ دروازہ اور چوکھٹ اور تحت اور چوکیاں سب سونے اور حیا ندی کی بنادیتا مگراس صورت میں لوگ بیدد کمھ کر کہ کا فروں ہی کواپیا سامان ملتا ہے ۔عموماً لوگ کفر کا راستہ اختیار کر لیتے اس لئے ایانہیں کیا گیا۔ حدیث شریف میں ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا كه اگر الله تعالى كى نظر میں دنیا کی قدرایک مجھر کے پر برابر بھی ہوتی تو کافر کوایک گھونٹ سرد یانی کا نہ دیتا ۔آگے اس دنیا کے مال و دولت کے حقیر ہونے کی ایک وجہ جونہایت ظاہر ہےوہ بیان کی جاتی ہے کہ بيسب دنيا كاسازسامان جس كاذكر موابيصرف دنياكي چندروزه زندگی کی بہار کے لئے ہے۔ پھر فنا اور آخر فنا ہے۔ قابل قدر اور قابل طلب تو صرف آخرت ہے جو دائمی اور ابدی ہے اور جو تقای یعنی ایمان اور عمل صالحہ ہے حاصل ہوتی ہے۔ آخرت کی بھلائیاں انہی کے لئے ہیں جو دنیا میں پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیںاورڈرڈرکرزندگی گذارتے ہیں۔ رسالت کی تقسیم ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے کہ جوانتخاب پر بحث کررہے ہیں؟ لعنی ان کووہ حق کہاں ہے پہنچ گیا کہ پیجس کو تجویز کریں اس کو نبوت دی جائے اور جس کو بہتجویز نہ کریں اس كونددى جانى چاہے؟ مطلب بيكهان مكرين كوبيكنے كاكوئي حق ہی نہیں کہ فلاں برقر آن کیوں اتارا گیا اور فلاں بر کیوں نہ ا تارا گیا۔ بیاللہ تعالیٰ کی نعمت ورحمت ہے اور اسے وہی خوب جانتا ہے کہ اس کی رسالت کا صحیح معنیٰ میں کون حق وار ہے۔ یہ نعت ورحمت اس كودى جاتى ب جوتما مخلوق ميسب سے زياده یاک دل اورسب سے بڑھ کریا کنفس ہو۔ نبوت جواللہ کاسب سے بڑا عطیہ ہے اور خاص الخاص رحت وعنایت ہے۔اس پر الله تعالى بى اين مم كيرعلم كى مناسبت سے موزول ترين شخصیت کواس منصب پر مامور فرما تا ہے۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ نبوت ورسالت تو خیر بہت ہی بڑی چیز ہے۔ دنیا میں زندگی بسر کرنے کے جوعام ذرائع ۔سامان زندگی اور مال ودولت کی تقسیم ہے وہ بھی کسی اور کے حوالہ یا اور کسی کی مرضی پرنہیں چھوڑا گیا۔ اس کا انظام اورتقسیم بھی قدرت نے اپنے قبضہ میں رکھا ہے۔ کسی کو مال دار بنایا توکسی کوغریب رکھا۔ کسی کوخوبصورت بنایا تو سی کو بدصورت بنایا کسی کوقوت وطاقت دے کرقوی میکل بنایا تو کسی کو نا داری اور کمز وری دے کر کمز ور وضعیف بنایا۔ کسی کوضیح و سالم اعضاء دیئے تو کسی کوایا جج له لا لِنگرُ اگونگا بهرا بنایا کوئی اميرزاده بيتو كوئي فقيرزاده - كوئي حاكم بيتو كوئي محكوم - كوئي آ قا ہے تو کوئی خدمت گار \_غرض کہ فرق و تفاوت کے ساتھ انسانون كومعاثى حيثيت سے مختلف در جات كاركھااورجس كوجتنا اور جو جا ہا عطا کیا اور جس سے جواور جب جا ہا چھین لیا اس طرح ایک کودوسرے پر رفعت دی اور حکمت اس میں بیہ ہے کہ عالم کا انظام قائم رہے اور ایک دوسرے کا کام کرتا رہے۔الغرض کہ د نیوی معیشت اور سامان زندگی کی تقسیم بھی حق تعالٰی نے اپنی ہی قدرت میں رکھی ہے اور کسی کو بید حق نہیں کہوہ کہہ سکے کہ فلاں کو

الله تعالیٰ ہم کو بھی اپنے متقی بندوں میں شامل ہونا نصیب فرما ئیں۔آمین۔ اب ان آیات سے بعض امور خاص طور پر ظاہر ہوتے ہیں:۔

ایک تو یہ کہ دنیا میں معاشی تقسیم یونہی الملاپ اور انکل پچونہیں۔ بلکہ ایک خاص نظام تکویٹی اور مشیت الّبی کے ماتحت چل رہی ہے۔ دوسرے معاشی حیثیت سے بھی مراتب و درجات کا فرق بالکل طبعی وفطری ہے کوئی دولت مند ہوگا کوئی نا دار کوئی حاکم ہو گاکوئی محکوم کوئی افسر وآتا ہوگا تو کوئی ماتحت اور خادم۔

تیسرے یہ کہ دنیا اوراس کا سارا ساز وسامان اللہ کے ہاں نہایت حقیر اور بے وقعت ہے اور مال وزر کی افراط وکثر ت اکثر و بیشتر نقصان اور حرمان آخرت ہی کا باعث ہوتی ہے۔

چوتھے چاندی اور سونے کی ناپندیدگی کی طرف اشارہ ہے کہ جو چیز دنیا میں کا فرول کے لئے سز اوار ہے وہ مومن کی پند نہ ہونا چاہئے۔ چنا نچھے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ریشم اور دیباج نہ پہنو اور نہ سونے چاندی کے برتنوں میں پانی پو۔ اور نہ ان کی رکا بیوں میں کھاؤ۔ اس لئے کہ برتنوں میں کفار کا سامان ہے اور ہمارے لئے آخرت میں ہان تھیں کفار کا سامان ہے اور ہمارے لئے آخرت میں ہان تی تو م کے ان نام نہا د' مصلحین' اور بہی خواہان ترتی تقریر میں اٹھتے اور بیٹھتے پورپ اور امریکہ کے مال و دولت اور سان سان رندگی کا ذکر للچائی ہوئی زبان میں کرتے رہتے ہیں ساز سامان زندگی کا ذکر للچائی ہوئی زبان میں کرتے رہتے ہیں کہ جیسے اور مسلمانوں کواس طرح ترغیب دیتے رہتے ہیں کہ جیسے زرداری ہی ترتی کی معراج ہے۔ ان کے عیش و آرام اور ان کی دولت مندی کود کھے کر للچا نا اور اس کی حرص کرنا یہ ایک مسلمان کے دولت مندی کود کھے کر للچا نا اور اس کی حرص کرنا یہ ایک مسلمان کے لئے حقیقت شناس سے بہت بعید بات ہے۔

حضرت عمرہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کواس حالت میں

دیکھا کہ محجور کے پھول سے بی ہوئی ایک چٹائی پر آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ اور اس کے اور آپ کے جسم مبارک کے ورمیان کوئی بسترنہیں ہے۔اور چٹائی کی بناوٹ نے آپ کے پہلو کئے مبارک پر گہرےنشانات ڈال دیتے ہیں۔اورسر ہانے چڑے کا تکیہ ہے جس میں تھجور کی چھال کوٹ کر تھری ہوئی ہے۔ یہ حالت و کھ کر میں نے عرض کیا کہ حضور! الله تعالی سے دعا فرمائيئے كه آپ كى امت كوفراخى اورخوش حالى عطا فرمائے \_روم اور فارس والوں کو بھی اللہ نے فراخی دی ہے۔ حالانکہ وہ تو خدا پرست بھی نہیں ہیں ۔ آپ نے فرمایا اے ابن خطاب! تم ابھی اس حال میں اور اس خیال میں ہو! بیسب تو وہ لوگ ہیں (جواپی خدا فراموثی اور کافرانہ زندگی کی وجہ سے آخرت کی نعمتوں ہے محروم و بےنصیب کئے گئے ہیں ۔اوراس لئے ان کی وہ لذتیں جوالله ان کودینا حیا ہتا تھا اس د نیا میں ان کودے دی گئی ہیں۔اور ایک روایت میں حضور کا جواب اس طرح ذکر کیا گیاہے کہ آپ نے فرمایا اے عرصم اس پر راضی نہیں کدان کے لئے دنیا کاعیش ہو۔اور ہمارے لئے آخرت کاعیش۔ (بخاری ومسلم) معلوم ہوامسلمان کوتو فکر وطلب بس آخرت کی ہونی جاہئے

معلوم ہوامسلمان کوتو فکر وطلب بس آخرت کی ہونی چاہئے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ دنیا تو بس چندروزہ قیام کی سرائے ہے کیا یہاں کی تکلیف اور کیا یہاں کاعیش وآ رام ۔ مگریہ تو اس کی سمجھ میں بات آ سکتی ہے جو دین وآخرت کو اپنا مقصد زندگی سمجھتا ہو۔ اور جس نے مقصد زندگی روئی کپڑا مکان بنالیا وہ تو ان آخرت کے متوالوں کو احمق اور دیوانہ ہی کہے گا۔لیکن ان دنیا کے پرستاروں کا انجام اگلی آیات میں کھول کربیان فرمایا گیا ہے جو ہوش کے کانوں سے سننے کے قابل ہے جس کا بیان انشاء اللہ جو ہوش کے کانوں سے سننے کے قابل ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئیدہ درس میں ہوگا۔

وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحُمَدُ لِلْهِ رَتِ الْعَلَمِينَ

وَمَنْ يَكِفُونُ عَنْ ذَكْرِالرِّحْمٰنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطِنًا فَهُولَا قَرَنْنُ◎ وَإِنَّهُ مُ لَكُمْ لُونَهُ وَيَحْسُبُونَ انَّهُمْ قَعْمَتُكُونَ ۞ حَتَّى إِذَا جِأَءِنَا قَالَ يِلَيْتَ بِيُنِيْ وَبِيْنِكَ ) یر ہیں۔ یہال تک کہ جب ایساتحض ہارے یاس آوے گا تو (اس شیطان سے) کہ گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان میں بُعُرَالْمُشْرِقَيْن فَبِشَ الْقَرِيْنُ®ولَنْ تَنْفَعَكُمُ الْيُومُ اِذْظَلَمْتُمُ اَتَّكُمْ فِي ق ومغرب کے برابر فاصلہ ہوتا کہ تو بُر اساتھ تھا۔اور جب کہتم (دنیامیں) کفر کر چکے تتھے تو آج سے بات تمہارے کام نہآ و۔ مُشْتَرِكُونَ@آفَأَنْتَ تُنْمِعُ الصُّمِّرَاوْتَهُدِى الْعُثْمَ وَمَنْكَانَ فِي ضَلَا مُبِيْنٍ® یک ہو۔ سو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو اور ان لوگوں کو جو صریح مگراہی ہیں ہیں راہ پر لا سکتے ہیں. ٷٳ؆ٵڹڹؙۿڹۜؾؠڮٷٳؙٮٞٵڡؚڹ۫ؠؗٛؠٛؗؠؙٞۺؙؾؘۊؚؠٛۏڹ<sup>۞</sup>ٳۏڹؙڔؽؾؙڮ۩ٞۮؚؽۅۘۘػڶڹۿڂڔ؋ٳؾۜٵۼڵؽؚۿؖؖؖۿ ں آٹر ہم ( دنیا ہے ) آپ کواٹھالیں تو بھی ہم ان ہے بدلہ لینے والے ہیں یا اگران ہے جوہم نے عذاب کا دعدہ کررکھا ہے وہ آپ کو ( بھی ) دکھلا دیں تب بھی ہم کوان پر مُّقُتِدِرُوْنَ® فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِيْ أُوْجِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ وَإِنَّ لَنِكَرُلُكُ ل ہرطرح کی قدرت ہے۔ تو آ پاس قرآن پر قائم رہنے جوآپ پروحی کے ذریعہ سے نازل کیا گیا ہے، آپ میٹک سید ھے راستہ پر ہیں۔اور بیقرآن آپ کیلئے اور آپ کی وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُنْكَلُونَ ®وَنْكُلْ مَنْ آرْسَلْنَا مِنْ قَيْلِكَ مِنْ تُسُلِنَا ۖ أَجَعَ وم کیلئے بیٹک بڑے شرف کی چیز ہے،اور عنقریب تم سب یو چھے جاؤ گے۔اورآپان سب پیمبروں ہے جن کوہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے یو چھے لیجئے کیا ہم نے مِنْ دُوْنِ الرِّحْمٰنِ الهَّدَّ يُعْبَدُهُ نَ خدائے رحمٰن کےسواد وسر ہے معبود کھبراد پئے تھے کہان کی عبادت کی جاوے۔ وَمَنْ اور جو | یَغْشُ شب کوری کرے | عَنْ ہے | ذِکْرِ الرَّحْمٰنِ رَحْنِ (الله) کی یاد | نُقَیِّضْ ہم مقرر (مبلط) کردیتے ہیں | لَاه اس کیلئے شَيْطُنَّا أَيكَ شيطان الفَهُو تووه الدِّ اس كا القَرِينُ ساتمي الرَابَةُ وارجينك وه! لَيَصُّدُ وَنَهُ فر البته وه روكة مين أنبين الحَنِيالُ السَّهِ اللَّهُ اللَّ أَنَهُ ثِنِي كُدُوه المُفتِدُ وْنَ مِدايت يافته الحتَّى يهال تك الذاجب الجائمة ذَا وه أثمين من الماري ياس الخال وه كجمًّا یلکیٹ اے کاش| ہیکیٹی میرے درمیان| وہیکینک اور تیرے درمیان| بُغنگ زوری| المُصُیرِقَیْنِ مشرق ومغرب| فَیِکُسَ تونمرا|الْقَرِیْنُ ساتھی وَكُنْ يَنْفَعَكُمُ اور هِرَّانْفُ نه يُكْتَهِمِينِ الْيَوْهُرُ آنَ الْفِظْكَمْتُمْذُ جَبِظُمُ كِياتِم فِي الْعَكُمْ بِيكُم أَتْمَ فِي الْعَكَ الِبِ عذاب مِن الْمُثْمَرُ وَمُتَرَكُمُونَ مُتَرَكُمُو إَنَا أَنْتُ لَوْ كَمَا آپًّا تُنْهِيعُ سُمَا كَيْنِ كُمُ الصُّعَدَ بهرول | أَوْتَهُنِ يَاراه وكها كمن كما العُمْني المعول | وَهَنْ كانَ اورجو مو | رفُّ مِن لِل مُبِينِ صرحَ مُراي | فَإِمَا كِبراكر | نَدُهَبَنَ لِه جائي | بِكَ آبِكو | فَإِنَّا تَو بِينَكَ بم | مِنْهُمُ أن سے | مُنْتَقِمُونَ انقام لينے وا۔

besturduk

روکتے رہتے ہیں گران کی عقلیں ایس مسنح ہوجاتی ہیں کہاسی کوٹھیک راستہ بھتے ہیں اور نیکی و بدی کی تمیز باقی نہیں رہتی۔ ایسے غافل لوگوں برشیطان ایسا قابو کرلیتا ہے اور ان کے دل میں ایسا خیال جما دیتاہے کہ وہ باوجودراہ حق سے دور ہونے کے بیرخیال کرتے ہیں کہ ہماری روش بہت اچھی ہے اور ہم صحیح راہ برقائم ہیں اور راہ راست بر چلرہے ہیںا یسے غافل اور نا دانوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ خدا کے ہاں پہنچ کر قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی تو وہاں معاملہ کھل جائے گا اوراس وقت اپنی غلطی معلوم ہوجائے گی کہ دنیا میں وہ شیطان جواس کا ہر وقت کا ساتھی تھا اس وقت حسرت اور ندامت سے بینادان غافل کہ گاکاش میرے اور تیرے درمیان مشرق ومغرب كافاصله هوتا ليعنى بانتها دورى موتى مين دنيامين تیری کوئی بات ندستنااورایک لمحه تیری صحبت میں ندگزرتا۔ یعنی دنیا میں تو غافل انسان شیطان کے مشورہ پر چاتا ہے اور قیامت میں اس ك صحبت اور رفاقت سے بچھتائے گا آ كے بتلايا جاتا ہے كد دنياميں توسيال ب كرجس مصيب ميسب چھوٹے برائے شريك مول تو وہ مصیبت نیچھ ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے جیسا کہ ایک ضرب اکثل "مرك انبوه جشن دارد" مشهور بي مكرجتهم مين تمام شياطين الانس والجن اورتابع ومتبوع اورجهوث بزيسب كاجمع مونا اورعذاب میں شریک ہوناکسی کو پچھے فائدہ نہ دےگا۔ ہرایک کے لئے عذاب كى شدت الىي موگى كەسى كوايى كىكى كىلى اورتخفىف كىكوكى صورت نه ہوگی۔ کسی کوکسی کی طرف التفات بھی نه ہوگا۔ مرحض اینے حال میں مبتلا ہوگا اور اپنے ہی کوسب سے زیادہ مبتلائے عذاب مجھے گا تو منکرین کے اس کفروضلالت ہے رسول اللہ صلی اللہ

## تفيير وتشريح

گذشتہ آیات میں کفارومشرکین کا تذکرہ ہوا تھا جن کے نزدیک د نیوی مال و دولت ہی عزت وافتخار کی چیز ہے حالانکہ اللہ تعالی کے زویک بیرمال ودولت ایک بے حقیقت اور حقیر چیز ہے جو دنيامين الله ك نه مان والول كوافراط كساتهمل جاتى باورجتنا اب الله نے کا فروں کو دنیا میں دے رکھا ہے اس سے بھی زیادہ زرو دولت کی بارش کافروں بر کردی جاتی حتی کدان کے گھر چھتیں اور درواز ہ اور دوسراساز وسامان سونے جاندی کا بنادیا جاتا مگراس لئے ابیانہیں کیا گیا کہ پھرا کٹر لوگ مال ودولت کے لا کچ میں کفر ہی کو اختیار کرنے لگتے۔ نیز بتلایا گیاتھا کہنادانوبید نیوی سازوسامان فقط دنیای میں گزارے کے لئے ہادرآ خرت کی زندگی اصل ہے جو دائمی اورابدی ہےاوروہاں کا آ رام وراحت انہی کونصیب موگا جودنیا میں تقوی یعنی بر میزگاری کی زندگی بسر کرتے ہیں۔اس سلسلہ میں آ گےان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ دنیا ہی کوسب پھے مجھ کراس کے پیچھے بر جانا اور آخرت اور الله کی طرف سے اندھے بن جانا بد گراہی کی جڑ اورانتہا ہے۔ چنانچہ خدا کی یاداوراس کی فیصحتوں سے غفلت كا قانونى انجام يه بتلاياجا تائ كه جوخص بهى تجي نصيحت اور یادالی سے اعراض کرتا رہتا ہےتو اس پر ایک شیطان خصوصی طور ہے مسلط کردیا جاتا ہے جو ہروقت اس کے ساتھ لگار ہتا ہے اور طرح طرح کے وسوے اس کے دل میں ڈالٹار ہتا ہے اور راہ حق ے روکتار ہتا ہے اور بیشیطان چرجہنم تک اس کا ساتھ خبیں چھوڑتا آ گے بتلایا جاتا ہے کہ بیشیاطین ان نادانوں کونیکی اور حق کی راہ سے

عنقریب قیامت کے روز پوچھ ہوگی کہ اس نعت عظمیٰ کی کیا قدر کی تھی اوراس فضل وشرف کا کیا شکر اوا کیا تھا؟ آگے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے نی صلی اللہ علیہ ہے جو پہلے تمام انبیا علیم السلام کا تھا۔ یعنی تو حید کا۔ شرک کی تعلیم السلام کا تھا۔ یعنی تو حید کا۔ شرک کی تعلیم سے جو پہلے تمام انبیا علیم میں اس میں اس کے سواد وسروں کی پرستش کی جائے۔ یہ بات کو بھی جائز رکھا کہ اس کے سواد وسروں کی پرستش کی جائے۔ یہ خطاب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر سنانا اور وں کو مقصود ہے کہ حس کا جی جائے ہیں دی کہ جس کا جی جائے ہیں دی کہ جس کا جی جائے ہیں دی کہ دس کا جی جائے ہیں دی کے اللہ کے سواکوئی اور بھی بندگی کے لائق ہے۔

ان آیات سے ایک اہم بات بیمعلوم ہوئی کراللدی یاداوراس کے ذکر وفکر سے اعراض کی اتنی سزا تو دنیا ہی میں مل جاتی ہے کہ انسان خراب محبت میں گرفتار ہوجاتا ہے جس کے نتیجہ میں شیاطین خواہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے اس کو بھلائیوں اور نیکیوں سے دوراور برائیوں سے قریب کرتے رہتے ہیں اور اس شیطانی تسلط کا اثریه موتا ہے کہ کام تو ایسا انسان سارے مراہی اور بدى كرتار بتا إورسجمتا بكدوه بهت اچها كرر باب بيتو بوئى الله کے ذکر سے اعراض کی سزاد نیامیں اور مرنے کے بعد عالم برزخ میں اور آخرت کی سزاوہ الگ رہی جس کا اعلان ۲۹ویں پارہ سورہ جن میں اس طرح فرمایا ہے۔ومن یعوض عن ذکو ربہ یسلکه عذاباً صعدًا ط اور جو مخص این پروردگار کی یاد سے روگردانی اوراعراض کرے گا اللہ تعالی اس کو شخت عذاب میں داخل كرك كاريا جيرا سولهوي باره سوره كهف مين فرمايا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا <sup>ن</sup>الذين كانت اعينهم في غطآء عن ذكرى اورجم دوزخ كواس روزليني قيامت كون کافروں کے سامنے پیش کردیں مے جن کی آ تکھوں پر ہمارے ذکر یعن ہماری یادہے بردہ پڑا ہواتھا۔ (العیاذ باللہ تعالی)

الغرض ميتوبيان موا ذكرالله ہے اعراض كا جس كا نتيجہ دنيا

سیہ وسلم کو جوحزن وملال ہوتا تھااس کے ازالہ اور آپ کی تسلی کے لئے آ گرسول الله صلى الله عليه وسلم سے خطاب فرمايا جا تا ہے كه بير مئرین جوشل بہرے اور اندھوں کے بین تو ایسے اندھوں کوراہ حق د کھلا دینااورا ہے بہرول کوت کی آ واز سنادینا جوسرے غلطی اور ممراہی میں بڑے بھٹک رہے ہوں اور ان کو تاریکی سے نکال کرسچائی کی صاف مرک پرچلادیناییآ پ کےاختیار سے خارج ہے۔ جبان كى بدايت آپ كاختيار ك خارج بيتو آپ اس غم مين ندر به کہ بیسب لوگ حق اور مدایت کو قبول کیوں نہیں کرتے اور کیونکر اپنا انجام خراب کررہے ہیں؟ان کامعاملہ خدا کے سپر دیجیج اوران کے عم میں این جان کونہ گھلا ہے کہ یہ کیوں راہ راست پڑبیں آتے؟ اللہ ان کے اعمال کی سزاان کودے گا۔ان کا بیعصیان اور طغیان خالی جانے والانہیں ان کواس پرضرورسزا ہونے والی ہے خواہ آپ کی حیات میں ہوخواہ آپ کی وفات کے بعد۔ بہرصورت نہ بیرخدا کے قابوسے نکل کر کہیں بھاگ سکتے ہیں۔ نہ خدا انہیں بدوں سزادیے چھوڑیں گے۔ توجب بیصورت ہےتو آپ سلی رکھیے اوراطمینان ے اس قرآن پر قائم رہیے جوآپ پر نازل کیا جارہا ہے اور جو حکم ربانی آئے اس برمضبوطی سے جمر بھے اور اپنا فرض برابرادا کئے جائے - کیونکہ دِنیا کہیں اور کسی راستہ پر جائے ۔ آپ اللہ کے فضل سے سیدھی راہ پر ہیں جس سے ایک قدم ادھر ادھر مٹنے کی ضرورت نہیں۔ نہ کسی ہوا پرست کی خواہش وآرز و کی طرف النفات کرنے ک حاجت ہے۔اے بی صلی اللہ علیہ وسلم پیقر آن کریم آپ کے اورآپ کی قوم کے لئے خاص فضل وشرف کا سبب ہے اس سے بزى عزت اورخوش نصيبى كيا ہوگى كەاللەكا كلام اورسارى دنياكى نجات وفلاح كالبدى دستورالعمل آپ يرنازل موا-آپ كى زبان میں اترا۔ اور آپ کی قوم کے لوگ اس کے اولین مخاطب قرار یائے۔اگر عقل ہوتو بہلوگ اس بعت عظمیٰ کی قدر کریں اور قرآن جو . انسب کے لئے بیش بہانصیحت نامہ ہاس کی ہدایت پر چل کر سب سے پہلے دنیوی و اخروی سعادتوں کے مستحق موں۔ اور

besturd!

ہے کیا جائے اور جس حد پر پہنچ کر ممنوع ہے اس کو چھوڑ دیا جائے تو بیسارے اعمال بظاہر دنیوی کام ہیں وہ بھی ذکر اللہ میں شار ہوں گے اس طرح جس مجلس میں احکام شرعیہ حلال و حرام اور جائز و نا جائز کی تحقیق و تعلیم و بحث ہووہ بھی مجالس ذکر ہیں (ذکر اللہ از حضرت مفتی صاحبؓ)۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر فکر کی توفیق دائمی نصیب فرمائیں۔ آمین۔

الغرض کفار مکہ کا شبہ اور اعتراض کہ جووہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت پر آپ کے مال دار اور صاحب جاہ وریاست نہ ہونے کی بنا پر کرتے تھے اس کا پوری طرح روفر مایا گیا۔ اسی سلسلہ میں آگے حضرت موئی علیہ السلام کا ذکر فر مایا جاتا ہے کہ ان کی نبوت پر بھی فرعون نے یہی اعتراض کیا تھا کہ میں ملک مصر کا مالک ہوں میرے محلات کے نیچے نہریں بہتی میں ملک مصر کا مالک ہوں میرے محلات کے نیچے نہریں بہتی میں آئیدہ درس میں ہوگا۔

میں شیاطین کا تسلط ہونا بتلا یا گیا اور آخرت میں نارجہنم کی سزا۔
اس سے اس کی ضد بھی بھی جاسکتی ہے بعنی ذکر اللہ کے معنی اور شیاطین سے دوری کا باعث ہے اب یہاں ذکر اللہ کے معنی اور مطلب بھی سمجھ لئے جائیں۔ ذکر کے لفظی معنی یا د کے ہیں۔
اس طرح اللہ تعالیٰ کو یا دکر نے کا نام ذکر اللہ ہے اور افضل ہیہ کہ اللہ کا ذکر دل اور زبان دونوں سے کیا جائے۔ رسول کر یم صلی اللہ کا ذکر دل اور زبان دونوں سے کیا جائے۔ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ذکر کی فضیلت کوزیادہ بیان فر بایا ہے حد ثین ومفسرین کا کہنا ہے کہ ذکر اللہ صرف شیح وہلیل اور زبان دونوں خواللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کیا ذکر پر مخصر نہیں بلکہ ہر عمل جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کیا جائے۔ وہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے بشرطیکہ نیت اطاعت میں کیا جواس طرح دنیا کے تمام کاروبار بھی ذکر اللہ میں داخل ہیں اگر جواس طرح دنیا کے تمام کاروبار بھی ذکر اللہ میں داخل ہیں اگر جواس طرح دنیا کے تمام کاروبار بھی ذکر اللہ میں داخل ہیں اگر جواس طرح دنیا کے تمام کاروبار بھی ذکر اللہ میں داخل ہیں اگر جواس طرح دنیا کے تمام کاروبار بھی ذکر اللہ میں داخل ہیں اگر جواس طرح دنیا کے تمام کاروبار بھی ذکر اللہ میں داخل ہیں اگر جواس طرح دنیا کے تمام کاروبار بھی ذکر اللہ میں داخل ہیں اگر جواس طرح دنیا کے تمام کاروبار بھی ذکر اللہ میں داخل ہیں اگر جواس طرح دنیا کے تمام کاروبار بھی ذکر اللہ میں داخل ہیں در دیا ہی تمام کاروبار بھی در دیا ہیں دور کی پائیدی کا دھیان در ہی دی در دیا ہی تمام کاروبار بھی در دیا ہی تمام کاروبار بھی در دیا ہی تمام کی دور کی در دیا ہی تمام کی در دیا ہی تمام کی در دیا ہی تمام کی در در دیا ہی تمام کی در دیا ہی تمام کی در دیا ہی تمام کی در در دیا ہی تمام کی در دیا ہی تمام کی دور دیا ہی تمام کی در دیا ہی تمام کی در دیا ہی تمام کی در دیا

#### دعا فيجئ

حق تعالیٰنفس وشیطان کی گمراہیوں سے ہماری حفاظت فر مائیں۔ اوراپنے ذکر وفکر کی دائمی تو فیق نصیب فر ماویں۔ مسامت

یااللہ قیامت کی حسرت وندامت ہے ہم سب کو محفوظ فرما ہے اور اپنے عذا بول سے دونوں جہاں میں محفوظ اور مامون فرما ہے۔

یااللہ ہم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی صراط متقیم پر چلنا نصیب فرما۔اور تا زندگی اسی پرقائم رکھئے اور اسی پرموت نصیب فرمائے۔

یااللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے جو بیقر آن پاک کی نعمت ہم کو بخشی ہے تو اس کے حقوق کی ادائیگی اوراس نعمت کی حقیقی شکر گزاری کی بھی تو فیق عطا فر مائے۔ آبین

واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

## وَلَقَكُ ٱرْسَلْنَا مُوْسَى بِالْنِتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ الْعَلِيْنَ ®فَلَبَّا

و ہم نے موت کو اپنے واکل دے کرفرعون کے اور اس کے امراء کے پاس بھیجا تھا سوانہوں نے فرمایا کہ میں رب العالمین کی طرف ہے ہوں کے جب

## جَاءَهُمْ بِإِيْتِنَا إِذَاهُمْ مِنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ وَمَا نُرِيْهِمْ مِنْ ايَةٍ الَّاهِي ٱلْبَرُمِنُ انْخِتِهَا ﴿

موسیٰ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کرآئے تو وہ ایکا یک (ان) پر لگے ہننے۔اورہم ان کو جونشانی دکھلاتے تھے وہ دوسری نشانی ہے بڑھ کر ہوتی تھی،

## وَ اَخَذُنْهُ مُ بِالْعَ ذَابِ لَعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ @وَقَالُوْا يَاكَيُّهُ السِّحِرُادْعُ لَنَارِيَكُ بِمَاعِم كَنَارِيَكُ بِمَاعِم كَنَارِيَكُ بِمَاعِم كَنَارِيَكُ بِمَاعِم كَنَارِيَكُ بِمَاعِم كَنَارِيَكُ بِمَاعِم كَنَارِيَكُ مِنْكُ أَ

ادر ہم نے ان اوگول کوعذاب میں پکڑا تھا، تا کہ وہ باز آجادیں۔اور انہوں نے کہا کہ اے جادوگر ہمارے لئے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عبد کر رکھا ہے

### اِنَّنَالَهُمْتَكُونَ®فَلَتَاكَتُنَفُنَاعَنَّهُمُ الْعَنَابِ إِذَاهُمْ يَكُنُّونَ ۞

ممضرورراه پرآجاویں گے۔ پھر جب ہم نے وہ عذاب أن سے ہٹادیا تب ہی انہوں نے (اپنا)عبدتو ژویا۔

دنیوی مال ودولت ووجاہت نہ ہونے سے اعتراض اور طعن کیا تھا ای طرح فرعون نے باوجود مجزات دیکھنے کے ایسا ہی طعن حضرت موئی علیہ السلام برکیا تھا کہ بید لیل وحقیر ہیں (معاذ اللہ) اوران کے پاس سونے کے تنگن پہننے کو ہیں جوتا جداری اور سرداری کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ حضرت موئی اور فرعون کا قصہ یہال بیان فرما کر اہال عرب کو بیھی جتلا دیا گیا کہ جب اللہ تعالی سی قوم میں اپنا نبی تھیج کر انہیں موقع عطا فرما تا ہے کہ سعادت اخروی حاصل کریں اور قوم نبی کی قدر کرنے اوراس کی ذات سے فائدہ اٹھانے کی بجائے نبی کی فادت پر کمربستہ ہوجائے جیسا کہ فرعونیوں نے حضرت موئی علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا تو بھراس کا نہایت عبر تناک انجام ہوتا ہے جیسا کہ فرعونیوں کا حضرت موئی علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا تو بھراس کا نہایت عبر تناک انجام ہوتا ہے جیسا کہ فرعونیوں کا حضرت موئی کے مقابلہ میں ہوا۔ اس قصہ سے کفار مکھ

تفسیر وتشر ترکی: گذشتہ آیات میں ذکر ہواتھا کہ رسول الله سلی
الله علیہ وسلم کا راستہ وہی ہے جو پہلے تمام انبیاء علیم السلام کا تھا۔
سارے ہی پغیمروں نے دین حق کی تبلیغ کی اور تو حید کی دعوت دی۔
سارے ہی تعلیم بھی کسی نبی نے تبیس دی اور نہ اللہ تعالیٰ نے کسی دین حق
شرک کی تعلیم بھی کسی نبی نے تبیس دی اور نہ اللہ تعالیٰ نے کسی دین حق
میں بھی اس بات کو جائز رکھا کہ اس کے سواکسی دوسرے کی پرستش کی
جائے ۔ تو تحقیق وفقیش کے جو ذرائع ہو سکتے ہیں ان کو استعال میں
جائے ۔ تو تحقیق وفقیش کے جو ذرائع ہو سکتے ہیں ان کو استعال میں
اجازے نبیس ہوئی ۔ اس کی تائید میں اب یہاں سے آگے حضرت
موی علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ فرمایا جاتا ہے جو گئی وجوہ سے
موی علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ فرمایا جاتا ہے جو گئی وجوہ سے
مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات و حالات سے مناسبت رکھتا
تا جس طرح کفار قریش نے آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر

کویہ بھی جتلایا گیا کہ جس طرح تم اپ سرداروں اور دولت مندول کے مقابلہ میں اللہ کے رسول کو حقیر سمجھ رہے ہواییا ہی فرعون نے بھی اپنی بادشاہی شان وشوکت اور مال ودولت پرفخر کر کے موئی علیہ السلام کو حقیر سمجھا تھا مگر اللہ تعالی نے دکھلا دیا کہ اصل میں حقیر وذلیل کون تھا اور کس کا کیا انجام ہوا؟ حضرت موئی علیہ السلام کے اس قصہ میں کفار مکہ کے لئے یہ بھی تنبیہ موجود تھی کہتم جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تکبر اور ہمکٹری برت رہے ہوتو یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کا وہی خمیازہ تم بھگت کر رہو گے جس کی مثال حضرت موٹی اور فرعون کے قصہ میں موجود ہے۔

الغرض ان متعدد مقائمد کے ماتحت ان آیات میں بتلایا جاتا ہے كة حفرت موى عليه السلام كوجناب بارى تعالى في اپنارسول ونبى بناكر فرعون ادراس کے امرا ادراس کی رعایا کی طرف بھیجا تا کہ آپ انہیں توحیدالی کاسبق دیں اور شرک و کفرے منع کریں۔منصب نبوت کے ثبوت میں آپ کوبڑے بڑے مجزات بھی عطافر مائے گئے جیسے ہاتھ کا روش ہوجانا۔اور لاتھی کا اڑ دھا بن جانا وغیرہ کیکن فرعونیوں نے اپنے نبی کی کوئی قدرنه کی بلکهالٹا تکذیب کی اورشسخراڑ ایا۔ جب حفزت موکیٰ علیه السلام ایک عرصه تک دین کی وعوت دیتے رہے مگر فرعونیوں نے مان کرنددیا تو پھرمتعدد باران پراللد کےعذاب آئے تا کہ انہیں عبرت بھی ہواورموی علیه السلام کی نبوت کی حقانیت پردلیل بھی ہو۔ وہمتعدد فتم کے عذاب جوفرعونیوں پر آئے تصان کاذکرسورہ اعراف نویں یارہ میں آچکا ہے۔ مجھی ان پر ہولناک بارش اور سیلاب کا طوفان آیا۔ بھی ندى داون كاخوف اورتباه كن جمله جوار بهي چير يان - جوئين ياسرسليون کے تھلنے کی وہا آئی۔ مجھی مینڈکول کا سیاب امنڈ آیا جس سے فرعونيون كاكهانا بيناحتى كم بولنا حالنااورر مناسهناد دجر موكيا يجمى خون كا عذاب رونما موا كه فرعونيول كي تمام نهر- كنوين چشم- تالاب-حض دریاسب خون میں تبدیل ہو گئے کہ جس سے صاف یانی کورس كئے۔ جب كوئى عذاب آتا تو فرعونى تلملا الصفت حضرت موى عليه السلام کی خوشامد کرتے۔ آئیس رضامند کرتے ان سے قول وقر ارکرتے

اورعذاب کے دفع ہونے کی دعا کراتے جب آپ کی دعا پرعذاب ہٹ جاتا تو پھرسرشی پراتر آتے اور وعدہ سے مرجاتے۔ پھر عذاب آتا۔ پھر یہی ہوتا۔ یہاں ان آیات میں ہلایا گیا ہے کہ فرعونی جب دفع عذاب کی درخواست موی علیه السلام سے کرتے تو آپ کو یا یہا السنحو اے جادوگر كه كرخطاب كرتے۔اس يرحفرت فيخ الاسلام علامة شيراحد عثاني ناكها بكر"ساح"ان كحاورات مين" عالم" كو کہتے تھے کیونکہ براعلم ان کے نزدیک یہی سحرتھا۔ تو شایداس خوشامد ولجاجت کے وقت حضرت موی علیہ السلام کو بظاہر تعظیمی لقب سے يكارا موادر خبث باطن سے اشارہ اس طرف بھی موکہ ہمتم کونی اب بھی مبیں سمجھے صرف ایک ماہر جادوگر سمجھتے ہیں۔علامداین کیٹر نے بھی ایسا بی کلھا ہے ساحر یعنی جادوگر سے وہ بڑاعالم مراد لیتے تھے۔ان کے زمانہ كے علما كالىم ي لقب تھا اورانهي لوگوں ميں علم تھا اور پيلم مذموم نہيں سمجھا جاتا تھا بلکہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ پس ان کا جناب مویٰ علیہ السلام كو "اےساح" كہدكرخطاب كرنابطورعزت كے تھا۔ اعتراض ك طور برنتها كيونكهاس وقت توانبيس اينا كام زكالناتها فيوجب كوئي عذاب فرعونیوں پرآتا اور وہ زچ ہوتے اور موکی علیہ السلام سے درخواست كرتے اور كہتے كرتمهار برب نے جوطر يقددعا كابتلايا باورجو يجھ آپ سے عہد کر رکھا ہے اس کے موافق ہمارے حق میں دعا کرو کہ بیہ عذاب م سے دفع مو ۔ اگر تمہاری دعا سے ایسا موگیا تو ممضر ورراہ پرآ جائيس كي يعنى تهارا بتلايا موادين قبول كرليس كي اور بني اسرائيل كويقى تمہارے ساتھ کردیں گے۔ پھراس قول وقرار کے بعد موی علیا اسلام کی دعاہے جب عذاب ہٹ جاتا اور مصیبت ختم ہوتی تو ایک دم اینے ا قول وقرارہے پھرجاتے جیسے کوئی وعدہ کیاہی نہتھا۔

ابھی آ کے فرعون کے کبروغرور۔اپنے کو بڑا سمجھنااورموی علیہ السلام کی تحقیر کرنا۔ بلآ خرفرعونیوں کی شرارت سے حق تعالی کا غصہ بھڑ کنا اور ان سے انتقام لیا جانا اور فرعونیوں کوغرق کرکے ہلاک کردینا اوراس واقعہ کو آ گے آنے والی نسلوں کے لئے ایک نمونہ بنا دینا اگلی آیات میں ظاہر فرمایا گیاہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

## وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ لِقَوْمِ الكِيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَوَ هَٰذِهِ الْأَنْهُ وَيَجْرِي مِنْ

اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی ہدیات کہی کہا ہے میری قوم کیام صرکی سلطنت میری نہیں ہے اور بینہریں میرے (محل کے ) پائیں میں میں ہیں،

تَحْتِيْ أَفَلَاتُبُحِرُونَ ﴿ آمُ اَنَا خَيْرٌ مِنَ هِنَا الَّذِي هُوَ هِمِيْنٌ هُ وَلَا يَكَادُيبُنُ ﴿ فَلُولًا

کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ بلکہ میں (ہی) افضل ہُوں اس فخص سے جو کہ کم قدر ہے۔ اور قوّت بیانیہ بھی نہیں رکھتا۔ تو اس کے

ٱلْقِي عَلَيْهِ السِّورَةُ مِّنْ ذَهَبِ اوْجَاءَ مَعُهُ الْمَلْلِيكُةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ ۗ

سونے کے تنگن کیوں نہیں ڈالے گئے یا فرشتے اس کے جلومیں پراہا ندھ کرآئے ہوتے غرض اس نے اپنی قوم کومغلوب کردیا اور وہ اس کے کہنے میں آگئے

إِنَّهُ مُكَانُوْا قَوْمًا فَسِقِيْنَ ﴿ فَلَيَّا الْمُفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُ مْ فَأَغْرَفُنْهُ مَ آجُمَعِينَ

ہ لوگ شرارت کے بھرے تھے۔ پھر جب ان لوگوں نے ہم کو غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور ان سب کو ڈبودیا۔

## جُعَلُنْهُ مُ سِكَفًا وَّمَثَلًا لِلْإِخِرِيْنَ ۗ

اورہم نے ان کوآئندہ آنے والوں کیلیے خاص طور پر متقد مین اور نمونہ (عبرت) بنادیا۔

آپ پرایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ جب موٹ کی دعا سے عذاب مہٹ جاتا تو فرعونی پھراپنے قول وقر ارسے ہٹ جاتے۔ اس سلسلہ میں آگے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ فرعون نے بیسوچ کر کہ کہیں موٹ علیہ السلام کے مجزات دیکھ کرعام فرعونی ان پرایمان نہ لی آوروک تھام کے لیے اس نے اپنے ملک میں ساری قوم میں منادی کرائی اور ایک اعلان کرایا اور اس اعلان میں بی قوم سے کہا کہ کیا میں تنہا ملک مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ کیا میرے باغات ومحلات میں نہریں جاری نہیں؟

تفسیر وتشری : گذشتہ آیات میں حضرت موی علیہ السلام اور فرعون کے تذکرہ میں بتلایا گیا تھا کہ اللہ تعالی نے موی علیہ السلام کو فرعون کی طرف پغیر بنا کر بھیجا اور موی علیہ السلام نے ثبوت نبوت میں فرعونیوں کو معجزہ وکھلائے مگر وہ موی علیہ السلام کی تکذیب ہی کرتے رہے۔ بلا خران کی تعبیہ کے لئے متعدد قسم کے عذاب فرعونیوں پر نازل ہوئے۔ جب وہ مصیبت میں گرفتار ہوتے تو موی علیہ السلام کے پاس چنچتے اور درخواست عذاب کے دفعیہ کی کرتے اور وعدہ کرتے کہ اگر آپ کی دعا سے بی عذاب دور ہوگیا تو ہم پھر

اس کا پیغام پہنچاتے۔ تو فرعون نے ان اہلہ فریب باتوں ہے قوم کو الو بنالياً اورسب احتل اس كى بات ماننے لگے اور اس كا كل يزيينے لگے۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہ وہ فرعونی اصل میں تھے ہی بدکار اوران ک طبیعتوں میں خداکی نافر مانی وسر شی پہلے سے رچی ہوئی تھی۔اس لئے فرعون کی باتوں نے اوران پررنگ چڑھا دیا اوران کو پیوتوف بنالیا۔ پھر جب فرعون اور اس کی قوم نے ان کاموں پر اصرار کیا جن پر عادة خدا كاغضب نازل موتا بيتو الله تعالى في ان كوسرا دی اورسب کوسمندر میں ڈبوکر ہلاک کر دیا اور آئندہ نسلوں کے لئے عبرت کانمونہ بن گئے اوران کا قصہ ایک عبرتناک نظیر کے طور یر بیان ہوتا ہے۔احادیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پررسول اللہ ضلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا کہ جب اللہ کسی بندے کوکوئی نعمت دے اور بندہ گناہ اور نافر مانی کرتا جاوے تو پیضدا تعالیٰ کا اس کے لئے داؤے کہ خدانے اسے ڈھیل دے رکھی ہے پھر حضور صلی اللہ عليه وسلم في آيت تلاوت قرمائي فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغوقنهم اجمعین - (پھر جب ان لوگوں نے ہم كوغصدولايا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور ان سب کوڈ بودیا۔

حضرت موی علیه السلام اور فرعون کا تذکرہ فتم فرما کرآگے اصل مقصود تو حید کی تائید اور ابطال شرک کی غرض سے حضرت عیسی علیه السلام کا ذکر فرمایا جاتا ہے جس کا بیان انشاء الله الکی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ کیاتم میری عظمت وسلطنت اور دبدبه کود کینمبین رہے ہو؟ چرموی اوراس کے ساتھیوں کودیکھوکہ ندان کے باس ملک ندمال ندولت ند ثروت نه حکومت تو ہم ایک معمولی حیثیت والے مخص کے سامنے کیے گردن جھادیں جس کے ماس نہ کوئی طاہری کمال ہے۔ نہ حکومت وسلطنت ہے نہ ملک و مال سے حتی کہ بات کرتے ہوئے بھی بوری طرح زبان صاف نہیں چلتی ۔ اور بیفرعون نے اس وجہ سے کہا کہ موی علیدالسلام کی زبان میں کچھ لکنت تھی اور پی لکنت ممکن ہے کہ پیدائق ہو یامکن ہے کہ بچین میں فرعون کے ہاں آ گ کا انگارامنہ میں رکھ لینے سے پیدا ہوئی ہوجیسا کہا کثر مفسرین میں مشہور ہے۔تو فرعون نے قوم ہے کہا کہ میں ان سے ہرطرح بہتر واعلیٰ ہوں اور بیہ بالكل بے وقعت مخض ہے اور دعوىٰ كرتاہے كەميى تمام دنيا كے مالك وحاكم كاايلي اور پيغامبر مول اگراييا تفاتواس پرسونے كے كنگن آسان سے کول ندا تارے گئے۔لکھا ہے کہ فرعون خود جواہرات کے نگن پہنتا تھا اورجس امیر وزیر پرمہریان ہوتا اے سونے یے كنگن بہنا تااور فرعون كے سامنے فوج صف باندھ كر كھڑى ہوتى تھى تواس نے قوم کو سیمجھایا کہ جب ہم سی کوعزت دیتے ہیں توالیا كرتے بين واگراس كا خدااييا بى رعب داب اور شان و شوكت والا ہے جیسا کہ بیکہتا ہے تو پھراس کا اپنی ہونے کے باعث اس کے ہاتھ میں نکن پڑے ہوتے اوراس کے ساتھ فرشتوں کے پرے کے یرے ہوتے اور سیان کے بچ میں بڑی شان وشوکت سے آتے اور

#### دعا فيجئ

اللہ تعالیٰ مال ودولت کے اور جاہ وسطوت کے فتنہ ہے ہماری حفاظت فرما کیں اور مال ودولت کی وجہ ہے جو تکبر پیدا ہوتا ہے اس ہے ہمیں بچا کیں۔ یااللہ ہمیں دین کی بجھاو فہم عطافر ما ہے اور ہر طرح کی گمراہی اور بے دینی ہے ہم کو بچاہیے۔
یااللہ ہمیں اس دنیا میں ان اعمال صالحہ کی تو فیق عطافر ما دیجئے کہ جن ہے آپ راضی ہوجا کیں اور ان بداعمالیوں ہے بچا
لیجئے کہ جو آپ کی ناراضگی کا باعث ہوں۔ یااللہ! ہم کو ایسے مخلص۔ دین دارصا حب حکومت عطافر ما جوخو دہمی دین پر چلنے والے ہوں جن کا اعزاز واکرام ہم کریں۔ یااللہ! ہماری تقصیرات والے ہوں اور اپنے مکوموں اور رعایا کو بھی دین پر چلانے والے ہوں جن کا اعزاز واکرام ہم کریں۔ یا اللہ! ہماری تقصیرات پر گرفت نے فرما۔ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی تو فیق عطافر ما۔ اور ہمیں اپنیا تا بعدار بندہ بن کرزندہ رہنا نصیب فرما۔ آئین کی گرفت نے فرما۔ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی تو فیق عطافر ما۔ اور ہمیں اپنیا تا بعدار بندہ بن کرزندہ رہنا نصیب فرما۔ آئین الحداد کیا وائیت الفیکیات

## <u>ٳٳۮٳۊؘۅؙڡؙڬڡؚٮ۬ٚ؋ؘؽڝؚڎۏڽ۞ٷٵڶۅؙٳٙ؞ٳڶ</u> ؙؠڶؙۿؙؙؗؗمۡۊؘۅٛؗۿڒڂڝؠٛۏؽ<sup>۞</sup>ٳڹۿۅٳڵڵۘۼؠ۫ڰٛٳڶڠؠؙ رد، بیسیدهاراسته ہے۔اورتم کوشیطان(اس راہ برآنے سے )رو کنے نہ یا۔ ( یعن عیسیٰ ) قیامت کے یقین کا ذریعہ ہیں تو تم لوگ اس میں شک مت کرواورتم لوگ اُخْرِبَ بِيانِ كُنُّ الْبُنُ مُوْسِيحًهُ عَينَ ابْنِ مِنْ ﴿ مَنْكُمْ مثالَ إِذَا كِا يَكِ الْقَوْمُ كُ تَهارِي وَمِنْ فُي يَصِدُونَ سِ صِ (خَوْس ) جلانے لکتے ہیں الهُنَّاكيا مارے معبود اللَّمَةُ بهتر الرِّيا فَهُو وه مَا خَرُقُوهُ نبين وه بيان كرتے اسكو لك تمهارے [خَصِهُونَ جُمَّرُالو] إِنْ نَهِيلِ أَهُوَ وهِ (عَيلُ) إِلاَ مرف إَنْعَمْنَا بِم نَهِ انعام كِيا عَلَيْهُ اس بِه | وَجَعَلْنَهُ اور بم نے بنایاس کو | مَثَلًا ایک ثال البَینیۤ اِنتُرَاءِنِل بی اسرائیل کیلئے | وَلَوْنَشَآ وَاوراگر بم جاہے لجَعُلْنَا البته بم كرتے | مِنْكُف تم ميں ہے | مَلَيْكَةً فرشتے | في الْأَرْضِ زمن ميں | يَخْلُفُوْنَ (وہ تمبارے) جانشين ہوتے | وَإِنَّهُ اور مِيثَك لَعِلْمُهُ اللَّهِ نَتَانَى ۗ لِلسَّاعَةِ قيامت كَى ۗ فَلَا تَهُمُّونَ تُو بَرُّرُ مِنْكُ نَهُ رُومً ۚ بِهَا اس مِن ۗ وَالنَّيْمُونِ اور ميرى بيروى كرو ۗ هٰذَا بيه صِرَاطٌ راست مُستَقِيْدٌ سيرها وَلايصُدَّ فَكُو اوروك ندوح مهي الطَّيْطَ شيطان إنَّهُ بيشك وه الكُوُ تمهار على عَدُوْهِ فِينَّ وَمُن مَلا میر وتشری<sup>خ</sup> : گذشته آیات سے مضمون جا بجاا ثبات تو حیداورابطال شرک کا بیان ہوتا چلا آ رہا ہے۔ای کی تائید میں گذشتہ آيات ميں حضرت موی عليه السلام اور فرعون کا ذکر فرمايا گيا تھا اس سلسله ميں اب حضرت عيسیٰ عليه السلام کا ذکران آيات ميں فرمايا جاتا ہے۔ان آیات کی ابتداءاس طرح فرمائی گئی کہ ابن مریم لیعن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک مضمون بیان کیا گیا تو یکا یک آپ کی قوم کے لوگ اس سے چلانے لگے۔ تو یہاں مضمون بیان کرنے والے کا نام ظاہر نہیں فرمایا گیا مگرا کثر مفسرین کہتے ہیں کہ: ہ مشرکین میں سے عبداللہ بن زبعرا ی تھا جو بعد میں مشرف باسلام ہوئے۔روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس تشریف فرما تھے کہ شرکین میں سے نصرین حارث بھی آ گیا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بچھ باتیں کرنے لگا جس میں وہ لا جواب ہو گیا اور پھرحضورصلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انبیاءسترھویں یارہ کی آیت انکیم و ماتعبدون من دون اللہ

ب جھنم پڑھ کرسنائی لیعنی تم اور تمہارے معبود جن کوتم پوجتے ہوسب جہنم میں جھونک دیئے جاؤگے۔ پھرحضور صلی اللہ علیہ وسلم

فیه حیو کسی معبود غیراللدین کچه خیرنہیں تو افاد قریش کہنے گے کیامتے میں بھی کوئی خیر اور بھلائی نہیں حالانکہ آپ ان کی نسبت کہتے ہیں کدوہ نبی تھے اور عبد صالح تھے اور ظاہر ہے کہ نساری نے ان کی عبادت کی ہے پس اگر آپ کا میکہنا کہ کسی معبود غير الله ميس كي خيرنبيس قول صادق بيتواس عموم ميس عيسى (عليه السلام) بھی داخل ہیں۔ تو وہ بھی مثل اله مشرکین کے ہوئے۔غرض حضرت عیسیٰ مسے علیہ السلام کا ذکر آتا تو عرب کے مشر کین خوب شور میاتے اور تشم قسم کی آ وازیں اٹھاتے تھے۔ تو معترضين كويهلي تواجمالا جواب دياجا تاب اور پهرتفييلا \_اجمالا جواب سی کمان لوگول نے جو میضمون عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ سے بیان کیا توان کا منشامحض جھگڑ ناہے اور کٹ لمجتی کر کے حق کود بانا ہے اور ان لوگوں کا جھکڑنا کچھ خصوص اسی مضمون کے ساتھ نہیں بلکہ بیلوگ اپنی عادت ہی سے جھرالو ہیں۔سیدھی اورصاف بات مجھی ان کے د ماغوں میں نہیں اترتی۔ یونہی مہمل بحثيں اور دوراز کار جھگڑے نکالتے رہتے ہیں اور تفصیلا جواب یہ ہے کہ میسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے مقبول بندے ہیں جن پر اللہ نے خاص فضل فر مایا اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے واسطے کھڑا کیا جن کواینے بندہ ہونے کا اقرار تھا اور جواپی امت کواللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے تو کیا اس مقبول بندہ کو العیاذ باللہ حصب جهنم کہا جا سکتا ہے؟ ہر گزنہیں بیرتو پھر کی وہ مورتیاں جن کومشر کین دیوتا اور معبود بنا کر پوجتے ہیں اینے پوجنے والوں کے ساتھ جہنم میں ڈالی جائیں گی۔قرآن کریم کسی بنده کوجھی خدائی کا درجہ نہیں دیتااس کا تو سارا جہاد ہی اس مضمون کے خلاف ہے ہاں یہ بھی نہیں کرسکتا کم محض احمقوں کے خدا بنا لینے سے ایک مقرب اور مقبول بندہ کو پھروں اور شریروں کے برابر کردے آ گے بتلایا جاتا ہے کھیٹی علیہ السلام محض اس بنا پر کہ وہ بغیر باپ کے عام عادت کے خلاف پیدا ہوئے لاکن عبادت نہیں ہو سکتے ۔ان کی ولا دت اس طرح بغیر باپ کے بیتو

وہاں سے تشریف لے گئے ۔تھوڑی دریمیں عبداللہ بن زبعرا ی آیا تواس سے کہا گیا کہ نضر بن حارث تو ابن عبدالمطلب سے ہار كيااور بالآخروه جميل اور جمار معبودول كوجهنم كاايندهن كهتيه موے چلے گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو انہیں لاجواب كرديتا جاؤذ راان سے پوچھوتو كەجب بم اور ہمارے معبود جهنمي بين تولازم آيا كدسار فرشة اور حضرت عزيراور حضرت مسيح بھی جہنم میں جائیں (معاذ الله معاذ الله لفل كفر كفر نہ باشد ) کیونکہ ہم فرشتوں کو بوجتے ہیں۔ یہودعزیڑ کی پرستش کرتے ہیں۔ اور نصار کی عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔اس پر مجلس کے کفار بہت خوش ہوئے اور کہا کہ ہاں میہ جواب بہت ٹھیک ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پنجی تو آپ نے فرمایا ہر وہ مخص جوغیراللہ کی حبادت کرے اور ہروہ مخص جواپنی عبادت اپنی خوثی کرائے بیدونوں عابدومعبودجہنمی ہیں۔فرشتوں یا نبیوں نے ندا پی عبادت کا حکم دیا ندوہ اس سے خوش ۔ ان کے نام سے دراصل میشیطان کی عبادت کرتے ہیں وہی انہیں شرک كا حكم دينا ہے اور يہ بجالاتے ہيں۔اس پر قرآن پاك كى كئ آیات تازل ہوئیں (جو دوسری سورتوں میں ہیں) اوران کے لعنی مشرکین کے عقائد کی تروید کی گئی۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں مشرکین میں سے عبداللہ بن زبعرا ی نے جو جواب دیا تھا جس کا ذکراو پر ہوا اور جس پرمشرکین بڑے خوش ہوئے تھے بیاس سے متعلق آیات زیر تفییر نازل ہوئیں جس میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوخطاب کرے فرمایا گیا کہ آپ کے اس قول کو سنتے ہی کہ معبودان باطل بھی اپنے عابدوں کے ساتھ جہم میں جائیں گےان مشرکین نے حصت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کردیا اور مارے خوثی کے آپ کی قوم کے مشرک اچیل پڑے اور بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے نگے۔اس سلسلہ میں ایک روایت بیجی ہے کہ ایک بارابطال شرک کی غرض سے رسول التُصلى التُدعليه وسلم في قرمايا ليس احد يعبد من دون الله

الله تعالی کی ایک حکمت تھی کہ جس سے حق تعالی کی قدرت پر استدلال ہو کہ خداسب کچھ کرسکتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو اس ہے بھی زیادہ عجیب وغریب امور پر قادر ہیں۔ چنانچہ اگر اللہ تعالی چاہتے توانسانوں سے فرشتوں کو پیدا کردیتے اوروہ زمین پرمثل انسانوں کے رہا کرتے یا انسانوں کی جگہ آسان سے فرشتے ہی لا کرزمین پرآ بادکر دیتے۔ بیسب قدرت ان کو حاصل ہے۔ تو حضرت عیسی علیدالسلام کا اول مرتبه آنا تو خاص بنی اسرائیل کے لئے ایک نشان تھا کہ بدوں باپ کے پیدا ہوئے اور عجیب و غریب معجزات دکھلائے اور دوبارہ دنیامیں آنا قرب قیامت کا نثان ہوگا۔ان کے نزول سے لوگ معلوم کرلیں گے کہ قیامت بالكل نزديك آگى ہےاب چونكه مشركين خودتو حيدكي طرح قیامت میں بھی کلام رکھتے تھے اس لئے مناسبت مضمون سے قیامت کی صحت پر بھی بطور جمله معترضد کے ذکر فرمایا جاتا ہے اور حق تعالی کا خطاب تمام انسانوں سے ہوتا ہے کہ اے لوگوتم قیامت کے آنے میں شک نہ کرواور جوسیدھی راہ ایمان وتو حید کی بتلائی جا رہی ہے اس پر چلے آؤ۔مباداتمہارا ازلی وحمن شیطان تم کواس راستہ سے روک دے۔

اب دیکھ کیجئے کہ باوجودحق تعالی کی اس کھلی ہوئی تنبیہ و

دعوت کے تم قیامت میں شک مت کرو آج جارے یقین

آخرت کے متعلق کس درجہ میں ہیں اور شب وروز ہم اس کا کتنا اہتمام اور فکر کررہے ہیں اور اس دعوت اللی کے جواب میں گئی لوگ میر اا تباع کر ویہ سیدھارات ہے آج کتے نفوں صدق دل سے یہ اعلان کرنے کو تیار ہیں کہ ہم دل و جان سے عقائد میں۔ افعال میں اعمال میں۔ افعال میں نصائل میں۔ معاملات میں غرض ہر چیز میں اتباع تھم المہیہ کے لئے تیار ہیں۔ معاملات میں غرض ہر چیز میں اتباع تھم المہیہ کے لئے تیار ہیں۔ کھراس تبیہ المہیہ کے باوجود کہ دیکھوشیطان تمہاراصر تک دشمن ہے وہ تم کواللہ تعالی کے راستہ پر چلنے سے روکنے نہ پاوے آج کتنے ہیں جوشیطان کو اپناد شمن ہم کھراس سے خالفت کرنا اپنا فرض ہم جھتے ہیں اور اس کے دھو کہ میں نہیں آتے۔ بس اللہ تعالی ہی اپنے فضل سے ہمارے دین ایمان کی حفاظت فرما کیں اور اس پرفتن زمانہ میں ہم کو صراط متنقیم پرقائم رکھیں۔ آئیں اور اس پونٹن دمانہ میں ہم کو صراط متنقیم پرقائم رکھیں۔ آئین اور اس کے خود حضرت عیسی علیہ السلام کا ذکر آگیا تھا۔ آگے خود حضرت عیسی علیہ السلام کا ذکر آگیا تھا۔ آگے خود حضرت عیسی علیہ السلام کا ذکر آگیا تھا۔ آگے خود حضرت عیسی علیہ السلام کا ذکر آگیا تھا۔ آگے خود حضرت عیسی علیہ السلام کا ذکر آگیا تھا۔ آگے خود حضرت عیسی علیہ السلام کا ذکر آگیا تھا۔ آگے خود حضرت عیسی علیہ السلام کا ذکر آگیا تھا۔ آگے خود حضرت عیسی علیہ السلام کا ذکر آگیا تھا۔ آگے خود حضرت عیسی علیہ السلام کا ذکر آگیا تھا۔ آگے خود حضرت عیسی علیہ السلام کا ذکر آگیا تھا۔ آگے خود حضرت عیسی علیہ السلام کا ذکر آگیا تھا۔ آگے خود حضرت عیسی علیہ السلام کا ذکر آگیا تھا۔ آگے خود حضرت عیسی علیہ السلام کا ذکر آگیا تھا۔

اب چونکہ یہاں اثبات تو حیداور ابطال شرک کے سلسلہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آگیا تھا۔ آگے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال نقل فرمائے جاتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کواللہ کا ہندہ ہی کہا تھا اور اللہ ہی کی عبادت کا حکم لوگوں کو دیا تھا اور اللہ کی تو حید ہی کی طرف سب کو بلایا تھا جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا شيحئے

حق تعالی ہم کواپے فضل وکرم سے تو حید کی حقیقت نصیب فرما کیں اور قیامت و آخرت پریفین کال عطافر ما کیں اور اس دنیا کی زندگی میں آخرت کافکر اور وہاں کا اہتمام نصیب فرما کیں۔
اللہ تعالی ہم کو ہر کام میں ہر عمل میں اور ہر آن میں اپنے احکام پر عمل پیرا ہونے اور صراطمت قیم پر قائم رہنے کی توفیق عطافر ما کیں۔ اور شیطان کے مکروفریب اور مگر اہی سے ہماری حفاظت فرما کیں۔ آمین وَالْجُورُ عُولُونَا اَنِ الْحَدُولِلُهُ وَلَتِ الْعَلَمُ مِینَ وَالْجُورُ عُولُونَا اَنِ الْحَدُولِلُهُ وَلَتِ الْعَلَمُ مِینَ وَالْجُورُ عُولُونَا اَنِ الْحَدُولِلُهُ وَلَتِ الْعَلَمُ مِینَ وَالْجُورُ عُولُونَا اَنِ الْحَدُولِيَ الْعَلَمُ مِینَ

# وَلَتَا جَآءَ عِينُاى بِالْبَيِّنْتِ قَالَ قَلْ جِئْتُكُمُ بِالْخِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَعْتَعِلْفُونَ

اور جب عین معجزے لے كرآئے توانبوں نے كہا كه ميں تمهارے پاس مجھى كا تم لے كرآيا موں اور تاكد بعض با تمي جن ميں تم اختلاف كررہ موتم سے بيان كردوں،

## فِيْ الْأَفْ وَاللَّهُ وَالطِيْعُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ هُو رَبِّكُ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُكُوهُ هَٰ ذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمُ ﴿

توتم لوگ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے سوائ کی عبادت کرو۔ یہی سیدها راستہ ہے۔

# فَاخْتَ لَفَ الْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَنَابِ يَوْمِ الِيْمِوهَ هَلْ

سو مختلف گروہوں نے باہم اختلاف ڈال لیا۔ سو ان ظالموں کیلئے۔ ایک پردرد دن کے عذاب سے بڑی خرابی ہے۔ یہ لوگ بس

### يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيكُمْ بَغْتَةً وَهُ مُر لَا يَشْعُرُونَ ﴿ لَا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيكُمْ بَغْتَةً وَهُ مُر لَا يَشْعُرُونَ ﴿ لَا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيكُمْ بَغْتَةً وَهُ مُر لَا يَشْعُرُونَ ﴿ لَا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتُومُ لِمَا إِنَّا لَا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتُومُ لِغَنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا أَنْ تَأْتُونُ مِنْ إِنَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا أَنْ كَالْتُعْلَقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُونُ السَّاعِقِيلَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَاكُ عَلَيْكُوا عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَاكُوالِمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا السَّلَّالِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُو

قیامت کا انتظار کررہے ہیں کہ وہ ان پر دفعتٰہ آپڑے اور اُن کو خبر بھی نہ ہو۔ تمام دوست اس روز

### كَغُضُهُ مُ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ﴿

ایک دوسرے کے دشمن ہوجاویں گے بجز خداے ڈرنے والوں کے۔

تفسیر وتشری کی گذشتہ آیات میں تو حید باری تعالی کے سلسلہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حض ایک بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت اور کمالات نبوت سے سر فراز فر مایا تھا یعنی (معاذ اللہ) نہ وہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے جیسا کہ جاہلوں نے ان کو بے باپ کی پیدائش کی بنا پر سمجھ لیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت دکھلا ناتھی کہ وہ اس پر بھی قادر ہے اس کے بعدان آیات میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال نقل فرمائے جاتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہی بتلایا تھا اور خدا پر تی ہی کا حکم دیا تھا اور اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا تھا چنا نچہ ان انہوں نے بھی اجبات کی طرف آپ کے اور کو کو اپنی نبوت کی آیات میں بتلایا جا تا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھلے کھلے مجزات لے کربی اسرائیل کی طرف آپ کے اور کو کو ایک کو بیا تھی ہو تھی کی با تیں بتا ہے کہ جب حضرت کی ہوں کہ میں تمہیں علم و حکمت اور دانائی و سمجھ کی با تیں بتا ہے کہ اور اختلاف پڑ چکا ہے اور وثنی میں صحیح و درست کرو۔ نیز اس لئے آیا ہوں کہ میں تمہیں احکام اللہ یہ بتاؤں کہ جن کی بابت تمہارے اندراختلاف پڑ چکا ہے اور وثنی میں صحیح و درست کرو۔ نیز اس لئے آیا ہوں کہ میں تمہیں احکام اللہ یہ بتاؤں کہ جن کی بابت تمہارے اندراختلاف پڑ چکا ہے اور

مانیں تو ان کے احوال کو د کھے کریمی کہا جاسکا کہے کہ بس قیامت ہی ایک دم ان کے سر پر آ کھڑی ہوتب مانیں بھے حالانکہ اس وقت کا مانتا کچھکام نددے گا اس دن کا توبیہ حال ہوگا کہ دوسے دوست سے بھا کے گا کہ اس کے سبب سے کہیں میں نہ پکڑا جاؤں۔ دنیا کی سب دوستیاں اور مجبتیں منقطع ہو جائیں گی اور آدى پچھتائے گا كەفلال شريرے دوئى كيول كى تقى اس كى رفاقت سے میں بھی گرفتار مصیبت ہوا۔ ہاں البتہ جن کی محبت و دوی دنیا میں اللہ کے واسطے تھی اور اللہ کے تعلق بر بنی تھی وہ کام آئے گی علامہ ابن کثیر نے اس موقع برایک روایت نقل کی ہے كهاميرالمومنين حضرت على رضى الله عنه فرمات بين كه دوايماندار جوآ پس میں دوست ہوتے ہیں جب ان میں سے ایک کا انقال موجاتا ہاور خداتعالیٰ کی طرف سے اسے جنت کی خوشخری ملتی ہے تو وہ اینے دوست کو یا د کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدایا فلال مخض میراد لی دوست تھا جو مجھے تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کا حکم دیتا تھا۔ بھلائی کی ہدایت کرتا تھابرائی ہےرو کتا تھااور مجھے یقین اُ دلا یا کرتا تھا کہ ایک روز خدا ہے ملنا ہے پس اے باری تعالیٰ تو اسے راہ حق پر ثابت رکھ یہاں تک کدانے بھی تو وہ دکھائے جو تونے مجھے دکھایا ہے اور اس سے بھی تو اس طرح راضی ہوجائے جس طرح مجھ ہے راضی ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جواب ملتا ہے تو شنڈ کے کیجوں چلاجا۔اس کے لئے جو کچھ میں نے تیار كياب الرتواسي ديكه ليتاتو توبهت خوش موتااور بالكل آزرده نه ہوتا پھر جب دوسرا دوست مرتا ہے اور ان کی روحیں ملتی ہیں تو کہا جا تا ہے کہتم آ لیں میں ایک دوسرے کاتعلق بیان کرو۔ پس ہر ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ بیرمیرا بڑا اچھا بھائی تھا اور نہایت نیک ساتھی تھا اور بہت بہتر دوست تھا ان کے خلاف دو کا فرجو آپس میں ایک دوسرے کے دوست تھے جب ان میں سے ایک مرتا ہے اور جہنم کی خبر دیا جاتا ہے تو اسے بھی اپنا دوست یاد آتا ہے اور کہتا ہے باری تعالی فلاں مخص میرا دوست تھا تیری اور

اس لئے حلال وحرام کی تمیز مشکل ہوگئی ہے۔ میں تمہیں صاف صاف بتاؤں گا كەكياكرنا ہے اوركيانبيس كرنا - كيا حلال ہے اور كياحرام-كيا جائز بي كيا ناجائز يستمهين جاب كدالله كا خوف ول میں پیدا کروجس نے مجھے اپنا رسول بنا کرتمہاری ہدایت کے لئے بھیجا ہے اور جس طرح میں چلاؤں ای طرح چلو۔میرا ہی کہنا مانو اورمیرے تھم کے خلاف یااس سے انحراف نه کرو-سب سے پہلے میں حمہیں وین کی بنیادی بات بتلاتا ہوں اوروہ بدکراللہ ہی میرا اور تمہاراسب کا رب ہے اس لئے صرف اس کی عبادت کرواورتو حید کا یہی سیدھاراستہ ہے۔تو پیھی تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ دیکھ لوکیسی صفائی سے خدائے واحد کی ربوبیت اورمعبودیت کوبیان فر مایا اوراسی تو حید کوصراطمتنقیم قرارديا ـ تواگر چه حضرت عيسيٰ عليه السلّام ي تعليم بالكل صاف تقي اورانہوں نے برملا کہدویا تھا کہ میرا اور تمہاراسب کا یالنے والا ایک اللہ ہے اور اس کے سواکوئی معبود نہیں مگر اتنی صاف اور کھلی بأت بھی اوگوں کی سمجھ میں نہ آئی۔اورحضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت آپس میں مختلف فرقے بن گئے۔ یہود نے تو صاف انکار كر دياكه بهم انبيس رسول بى نبيس مانة اور حفرت عيسلى عليه السلام كى مخالفت ميس اس قدر برو كئ كه آب يرتا جائز ولا دت کی تہت لگائی اور اینے گمان کےموافق آپ کوسولی پرچڑھا کر حیوڑا۔نصاریٰ نے آپ کو مانالیکن آگے چُل کرعقیدت میں بانتها غلوكيا اوركس في حضرت مسيح كوخدا كابيثا بتلايا توكسي في ان کوتین خداؤں میں کا ایک کہااور کسی نے کہا کہ وہ ایک راز ہیں جن كالتجهيا آسان بيس ممرخدائي مين حصه دار ضرور بين الغرض کسی نے کچھ کہااورکسی نے کچھ ۔ توایسے ایسے کھلے بیانات اور واضح ہدایات کے باوجود بھی جولوگ اللد تعالیٰ کی توحید کونہیں مانتے توایسے ظالموں کے لئے قیامت کے دن جو بڑا ہولناک دن ہے بری گت بے گ اور عذاب الیم سے واسطہ بڑے گا یہ سب بیان کرنے کے بعدارشاد ہوتا ہے کہاب بھی اگر بیلوگ نہ

باہم رکھتے تھے۔ آج جب کہ میرے سایہ کے سوالی میں سایہ بیس ان کواپنے سایہ میں اول گا ( تبلیغ دین بحوالہ مسلم ) ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ عرش کے گردنور کے ممبر ہیں جن پر ایک جماعت بیٹھے گی جن کے لباس اور چہرے سرتا پا نور ہوں گے اور وہ لوگ نہ نبی ہیں نہ شہید۔ مگر انبیاء و شہدا ان کی حالت پر رشک کریں گے صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گو آپ نے ارشا وفر مایا کہ ' اللہ کے وہ مخلص بندے جو ہوں گے وہ آپ نے ارشا وفر مایا کہ ' اللہ کے واسطے ایک دوسرے باہم اللہ کے واسطے ایک دوسرے کے پاس اٹھتے ہیں تھے اور آتے جاتے ہیں' ۔ ( تبلیغ وین بحوالہ سنن اکبری نسائی ) بخاری و مسلم کی مشہور حدیث ہے جو حضرت ابو ہر رہ ہی نسان کری نسائی ) بخاری و مسلم کی مشہور حدیث ہے جو حضرت ابو ہر رہ ہی ہی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی سات گروہوں کو اپنے عرش فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی سات گروہوں کو اپنے عرش فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی سات گروہوں کو اپنے عرش مولا ۔ وہ سایہ میں جگہ دیں گے جس دن اس سایہ کے سواکوئی سایہ نہ ہوگا۔ وہ سات گروہ یہ ہوں گے۔

أيكءادل بادشاه

دوسرے وہ نو جوان جواپی جوانی خدا کی عبادت اورشریعت کی فرمانبر داری میں گز ارے۔

تیسرے وہ دو محض جواللہ کے لئے آپس میں محبت رکھیں اس پرجمع ہوں اور اسی پر جدامہ ہیں۔

پ چوتھ وہ مخص جس کا دل مجد میں لگارہے نکلنے کے وقت سے مجد میں پھر جانے کے وقت تک۔

پانچویں وہ خص جوخلوت اور تنہائی میں اللّٰد کا ذکر کر کے رودے۔ حچھے وہ مخص جسے کوئی منصب اور جمال والی عورت بدکاری کی طرف بلائے اور وہ کہددے کہ میں تو اللّٰدرب العالمین سے ڈرتا ہوں۔

ساتویں و وضحض جوا پناصد قداس قدر چھپا کردے کہ ہائیں ہاتھ کودائیں ہاتھ کے خرچ کی خبر تک نہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تیرے نبی کی نافر مانی کی مجھے تعلیم دیتا تھا برائیوں کی رغبت دلاتا تھا پس تو اسے میرے بعد ہدایت نہ کرتا کہ وہ بھی وہی دیکھے جو میں نے دیکھااوراس پرتواسی طرح ناراض ہوجس طرح مجھ پر غضبناک ہوا۔ پھر جب دوسرا مرتا ہے اور ان کی رومیں جمع ہوتی ہیں۔تو کہا جاتا ہے کہتم دونوں ایک دوسرے کے اوصاف بیان کرو۔ تو ہرایک کہتا ہے تو بڑا برا بھائی تھا اور برا ساتھی تھا اور بدر ین دوست تھا۔ الغرض قیامت کے دن تمام د نیوی دوست ایک دوسرے کے دخمن ہوجاویں گے بجز الل ایمان متقین کے۔ يهال آ فري آيت الاخلاء يومنذ بعضهم لبعض عدو الاالمتقين تمام دنيا كروست اس روز يعنى قيامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جاویں گے بجز خدا سے ڈرنے والوں کے یعنی اہل ایمان متقین کے تواس میں اس امر کی صاف تصریح ہے اور یہ بات کھول کر بتا دی گئی کہ یہ دنیا کے دوستانہ تعلقات جن پرآج انسان نا زکرتا ہے اور جن کی خاطر حلال وحرام ایک کرڈ التا ہے قیامت کے روز نہصرف ہی کہ پچھ کام نہ آئیں گے بلکہ ان کی دوتی الٹی دشمنی میں تبدیل ہوجائے گی۔اس لئے دنیا وآ خرت دونوں کے لحاظ سے بہترین دوئتی وہ سے جو اللہ کے لئے ہو۔ اور اللہ کے لئے محبت و دوی کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے سے اس بنا پرتعلق ہو کہ وہ اللہ کے دین کاسچا پیرو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تچی محبت رکھتا ہے اس طرح علائے حقانی و ربانی۔ مشائخ طریقت \_ بزرگان دین اور اہل اللہ نیز عالم اسلام کے تمام ملمانوں سے بے لوث محبت جوصرف دین کے تعلق سے ہے وہ سب اللہ کے لئے محبت میں داخل ہے اور اللہ کے لئے محبت کے بڑے فضائل اور درجات احادیث میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن حق ا تعالیٰ آ واز دیں گے کہ کہاں ہیں وہ جوخاص میرے واسطے محبت ممکن ہے کہ شہیں حق تعالی ہے محبت ہواور اس کے محبوب بندوں ہے محبت نہ ہو؟ .....جس مسلمان کوا پنے محبولا ہے اتی بھی محبت نہیں جس کا بیاثر ہو کہ اللہ کے محبوب بندے اس کے محبوب بن جائیں اور بیہ خدا کے دشمنوں کو وہ اپنا دشمن سمجھے لو سمجھنا چاہئے کہ اس محف کے ایمان میں ضعف ہے اور اس کو اپنے خدا کی محبت نہیں ہے۔ (تہنی دین) اپنے خدا کی محبت نہیں ہے۔ (تہنی دین) دشمنوں کی دشنی ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ اب آ گے متقین اہل ایمان کو جو جزا قیامت کے روز ملے گ اس کو ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ انگی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شيجئے

ہمارے رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام جو حکمت کی باتیں ہمارے طرف لے کرآئے۔ اللہ تعالیٰ ہم کوان کا پوراا تباع نصیب فرما ئیں اور دین میں پیجا اور ناحق اختلافات ہے ہم کو بچائیں اور صراط متنقیم پر قائم رھیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صالح و مقی اہل ایمان کی رفاقت ودوئی دنیا میں نصیب فرما ئیں تا کہ وہ آخرت میں کام آئے۔ اور بد دنیوں کی رفاقت ودوئی ہے ہم کو بچائیں تا کہ ہمارادین ایمان محفوظ رہے۔

یااللہ! اختلاف اور افتراق کی وبااور بیماری اب اہل اسلام میں بھی گھس آئی ہے جس کے بدنیائے ہم دیکھ رہے ہیں۔

یااللہ! اختلاف اور افتراق کی وبااور بیماری اب اہل اسلام میں بھی گھس آئی ہے جس کے بدنیائے ہم دیکھ رہے ہیں۔

یااللہ اس العند ہمارے اختلافات سے دشمنان دین فائدہ اٹھارہے ہیں۔ اور ہمیں نقصان پہنچارہے ہیں یا اللہ ہمیں قرآن و یا اللہ میں سے دور ہواور آپس کے اتفاق واتحاد کی ہر کت و سندگی تعلیمات اپنا لینے کی تو فیق عطافر ما تا کہ اختلاف کی لعنت ہم میں سے دور ہواور آپس کے اتفاق واتحاد کی ہر کت و سعادت نصیب ہو۔

یااللہ! ہم کواپنی محبت \_اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اوراپنے اولیاء کی محبت نصیب فر مااوراسی محبت کو ہماری نجات ومغفرت کا ذریعہ بنا \_ آمین

وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحُمَدُ لِلْهِ رَتِ الْعَلَمِينَ

# يْعِبَادِ لَاخُوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ وَلَا آنَةُمْ تَحَزّنُونَ اللَّذِينَ امْنُوا بِالْيِبَا وَكَانُوْا مُسْلِو بْنِيَ ﴿

(اورمونین کوتن تعالی کی طرف سے نداہوگی کہ الے میرے بندوتم پرآج کوئی خوف نہیں اور نیتم ملکین ہو گے۔ یعنی وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فر ما تبر والرقیم

## اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمُ وَاَرْوَاجُكُهُ تُحْبُرُونَ ۞يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِعَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَ ٱلْوَابِ

تم اورتمہاری بیبان خوش بخش جنت میں داخل ہوجاؤ۔ ان کے پاس سونے کی رکابیاں اور گلاس لائے جاویں گے اور وہاں وہ چیزیں ملیس گی

وَفِيْهَا مَا نَشْتَهِيْهِ الْأَنْفُسُ وَتَكُنُّ الْأَعْيُنَّ وَانْتُمْ فِيهَا خَلِلُ وْنَ ﴿ وَلِكَ الْحِنَّةُ الَّكِيَّ الَّاتِيَ

جن کو جی جاہے گا اور جن سے آٹھوں کو لذت ہوگی۔ اور تم یہاں ہمیشہ رہو گے۔ اور بیا وہ جنت ہے جس کے تم مالک

اُوْرِتْتُمُوْهِ إِمِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُوْنَ ۖ كَكُمْ وَيَمَا فَالِمَا ۗ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ۗ

بناد نے گئے ہوا ہے اعمال کے عوض میں تہارے لئے اس میں بہت ہے میوے ہیں جن میں سے کھار ہے ہو۔

کہاجائے گا جودنیا میں اللہ تعالی پرایمان لائے تھے اوراس کے احکام بجالانے پر کمر بستہ رہتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جبکہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے کھڑے کئے جائیں گے تو سب کے سب گھبراہ نے اور بے چینی میں ہوں گے۔ اس وقت ایک منادی ندا کرے گا کہ اے بندو! آج کے دن تم پر نہ خوف ہے نہ ہراس سارے کے سارے اسے عام اعلان سمجھ کر خوش ہوجا کیں گے تو منادی اسی وقت کے گاوہ بندے جودل سے ایمان لائے تھے اورجسم سے نیک کام کئے تھے۔ اس وقت سوائے ایمان لائے مضاور کے ماقی سب مایوں ہو جا کیں گے۔ تو موثنین کوئی تعالی کی طرف سے میدان حشر میں ندادی جائے گ

 اور یعباد اے میرے بندو کے لقب سے خطاب فر مایا جائے گا اور بشارت سنائی جائے گی کہ نہتم آئندہ کی سی تکلیف کا اندیشہ کرواور نہاب ماضی کے متعلق کوئی غم وفکر رکھو۔

اب یہاں یہ قابل غور ہے کہ یہ بشارت جن کوسنائی جائے گی ان كى دوصفات بيان كَ تَي مِين الكِ الذين المنوا بالينا جو د تیا میں ہماری آیتوں پر ایرہ ن لائے تھے۔جو ہماری ماتوں پر یقین رکھتے تھے۔ دوسری صفت فرمائی و کانو ۱ مسلمین اور وه علماً وعملاً جمارے فرما نبر دارتھے تھم بردارتھے یہیں سے ایمان اوراسلام كافرق بهي معلوم هوا كهايمان اوراسلام دوعليحد عليحده چیزیں ہیں اور بیمٹر دہ اور بشارت انہی کوسنایا جائے گا جوایمان بھی رکھتے ہوں گے اور اسلام بھی رکھتے ہوں گے ۔ تو معلوم ہوا کہ فلاح ونجات آخرت کے لئے جیساایمان ضروری ہے ایہاہی اسلام بھی ضروری سے اور دونوں کے مجموعہ ہی پرید بشارت سنائی جائے گی۔اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں ایمان صادق کے ساتھ اسلام کامل بھی نصیب فرمائیں۔ آمین ۔ تو میدان حشر میں پہلے تو اےمیرے بندو کے بیارےلقب سے بشارت سنائی جائے گی پھراس کے بعد حکم فرمایا جائے گا کہتم اور تبہاری ایماندار بیبیاں خوش بخوش جنت میں داخل ہوجاؤ۔ یہاں سیمجھ لیاجائے کہ عالم آخرت کی جن حققوں برایمان لا ناایک مومن کے لئے ضروری ہاورجن برایمان لائے بغیر کوئی مومن وسلمنہیں ہوسکتا ان ہی میں سے جنت وجہنم بھی ہیں اور یہی دونوں مقام انسانوں کا آخری اور پھرابدی ٹھکانہ ہیں۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کے انعام اور رضا کی جگہ جہنم کیا ہے؟ اللہ کے غصہ اور ناراضگی کی جگہ۔قرآن وحدیث میں جو جنت وجہنم کا ذکر بکشرت فرمایا گیاہے اس مقصدیمی ہے کہ انسانوں میں جہنم اور اس کے عذاب کا خوف پیدا ہواور وہ ان برائیوں سے بحییں جوجہنم میں لے جانے والی

ہیں اور جنت اوراس کی بہاروں اور گذاتی کا شوق انجرے تا کہ وه اچھے اعمال اختیار کریں جو جنت میں پہنچا گئے والے میں اور وہاں کی نعمتوں کامستحق بنانے والے ہیں۔تو الی آیا ہے قم آنیہ اوراحادیث نبوی کااصلی حق یمی ہے کدان کو بڑھنے اور سننے میں شوق اورخوف کی کیفیتیں پیدا ہوں جن سے اللہ کی اطاعت و فرما نبرداری میں مدد ملے اور اس کی نافرمانی سے بیجنے کاعزم و همت پیدا مو۔ اہل ایمان کومیدان حشر میں حکم موگا کہتم اور تہاری بیبیاں جنت میں جاؤ۔اب آگے ان اہل ایمان کے جنت میں جانے کے بعد کیا ہوگا کچھ تھوڑا سااس کا حال بیان فرمایا جاتا ہے اور ہلایا جاتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے بران اہل ایمان کے پاس سونے کی رکابیاں کھانوں سے بھری ہوئی اورسونے کے گلاس مشروبات سے بھرے ہوئے لائے حاویں گے۔ گویا ہر چہار طرف سے ان کے سامنے طرح طرح کے ملذز خوش ذا نقه مرغوب کھانوں کی کشتیاں ۔ رکابیاں اور قابیں پیش مول گی اور غلمان خوش رواور نوعمر خادم کی حیثیت سے سونے کی پلیٹیں اور گلاس لئے ادھرادھرار دگر دگھوم رہے ہوں گے ۔غلمان جنت میں حوروں کی طرح ایک جدا مخلوق ہیں۔وہ ہمیشہ ایک عمر کے رہیں گے اور مثل بگھرے ہوئے موتیوں کے چاروں طرف ابل جنت کی خدمت کرتے پھریں گے اور صرف کھانے پینے ہی کی نہیں بلکہ ان اہل جنت کو وہاں ہروہ چیز ملے گی جس کو ان کا دل جاہے گا اور جس ہے ان کوراحت اور سرور حاصل ہو گا پھر مزید برال ان سے بیکہا جاوے گا کہا ہتم اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہو گے بعنی بیراحت وآ رام اور نعتیں عارضی نہیں ہیں بلکہ دائمی اور ابدی ہیں اور بطور اعز از واکرام کے بی بھی کہا جاوے گا کہ بیہ جنت تمہارے باپ آ دم کی میراث تم کو واپس مل حمّٰی۔تمہارے اعمال کے سب سے اور اللہ کے فضل سے ۔اللہ ہ

نے خواہش کی تھی پھر آپ نے اس آیٹ کی ہلاوت کی ۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر ہر مخص کی ایک جگہ جنت میں ہے اورایک جگہ جہنم میں ۔ پس کا فر \_مومن کی جہنم کی جگہ کا والاہ ہوگا اورمومن۔ کافر کی جنت کی جگہ کا وارث ہوگا ۔جہنمی اپنی جنت کی جگہ جہنم میں سے دیکھیں گے اور حسرت وافسوس سے کہیں گے۔اگراللہ تعالی مجھے بھی ہدایت کرتا تو میں بھی متقیوں میں ہوتااور ہرایک جنتی بھی اپنی جہنم کی جگہ جنت میں سے دیکھیے گا اور الله کاشکر کرتے ہوئے کہے گا کہ ہم خود اپنے طور برراہ راست کے حاصل کرنے پر قادر نہ تھے اگر اللہ تعالیٰ خود ہماری رہنمائی نہ فرما تا ۔غرض کہ یہاں آیت میں جنت کا جونقشہ کھینجا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہاں قیمتی سے فیتی اور اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے پینے کے برتن ہوں گے۔اور خادم کھانے سنے کی چیزیں لئے حسب منشاان کے سامنے حاضرر ہیں گے اور جو دل میں آرز واور جا ہت پیدا ہوگی وہ پوری ہوگی اور جو جا ہیں گے وہ فوز اللے گا اور پھریہ حالت بھی ختم نہ ہونے والی ہوگی۔ بیتو حال اہل ایمان کا بیان ہوا ان کے مقابلہ میں آگے مجرموں اور نا فرمانوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

تعالی یہ جنت کی نعتیں اپنے فضل سے مجھ کو اور آپ کو بھی اپنی رحمت سے عطافر مائیں۔ آمین۔

جس جنت کا بہال ذکر فرایا گیا ہے اس کی بابت کچھ احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے بھی جان لیجئے ۔ ایک حدیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشا وفر ماتے ہیں سب سے نیچے درجہ کا جنتی جوسب سے آخر جنت میں جائے گااس کی نگاہ سوسال کے رائے تک جاتی ہوگی کیکن برابروہاں تک اسے اینے ہی ڈیرے خیمے اور محل سونے کے اور زمر د کے نظر آئیں گے جوتمام کے تمام قتم اور رنگ برنگ کے ساز وسامان سے یہ ہوں گے ۔ صبح وشام سترستر ہزار رکا بیا کے الگ الگ وضع کے کھانے سے پراس کے سامنے ر مائیں گے جن میں سے ہرایک اس کی خواہش کے مطابز اوراول سے آخرتک اس کی اشتها برابراور یکسال رہے گی ۔اگر وہ روئے ز مین والوں کی دعوت کر د ہے تو سب کو کفایت ہو جائے اور پچھے نه گھے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی الله علیه وسلم نے جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جنتی ایک لقمیا تھائے گا اور اس کے دل میں خیال آئے گا کہ فلا قتم کا کھانا ہوتا تو اچھا ہوتا چنانچہوہ نوالہ اس کے منہ میں وہی چیز بن جائے گا جس کی اس

### دعا شيجئے

الله تعالی این فضل ہے ہم کو بھی این ان بندوں میں شامل فر مالیں جن کو میدان حشر میں کی خوف اورغم نه ہونے کی بشارت دی جائے گی۔ یاالله آپ نے جہاں اس ونیا میں این فضل ہے ہم کوایمان کی دولت عطا فرمائی ہو جی بشارت دی جائے گی۔ یاالله آپ نے جہاں اس ونیا میں این فضل ہے ہم کوامل طور پر اسلام اور فرما نبرداری کی دولت بھی نصیب فرمائے۔ یاالله اپنی دائی جنتوں میں ہم کو بھی بے حساب داخل ہونا نصیب فرمائے۔ اور وہال کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ یاالله ساتھ ہی ہمارے اہل وعیال کو بھی جنت نصیب فرمائے۔ آمین و الخور دعو کا این الحکم کی لا اور کا الحکم کی بیاں کو بھی جنت نصیب فرمائے۔ آمین و الخور دعو کی الی الحکم کی لا اور کا الحکم کی بیاں اللہ وعیال کو بھی جنت نصیب فرمائے۔ آمین و الخور دعو کی اللہ وعیال کو بھی جنت نصیب فرمائے۔ آمین و الخور دعو کی اللہ وعیال کو بھی جنت نصیب فرمائے۔ آمین و الخور دعو کی اللہ وعیال کو بھی جنت نصیب فرمائے۔ آمین و الخور دعو کی اللہ وعیال کو بھی جنت نصیب فرمائے۔ آمین و الخور دعو کی اللہ وعیال کو بھی جنت نصیب فرمائے۔ آمین و الخور دعو کی میں و النہ کو کی بھی اللہ وعیال کو بھی جنت نصیب فرمائے۔ آمین و الخور کی خوا کی اللہ وعیال کو بھی جنت نصیب فرمائے۔ آمین و الخور کی خوا کی دی جائے گی کے دور و اللہ وعیال کو بھی جنت نصیب فرمائے۔ آمین و الخور کی خوا کی اللہ وعیال کو بھی جنت نصیب فرمائے۔ آمین و المور کی دور سے کی دور سے کی دی خوا کی دور سے کی دور سے

## رِكَ الْمُجُرِمِيْنَ فِي عَنَابِ جَمَعَتَ عَظِيلُهُ نَ اللهُ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُ مُ وَيْهِ مُبْلِسُونَ فَوَمَا

جنگ نافر مان ( یخی کافر )لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔وہ (عذاب)ان سے ملکا ندکیا جاوے گااوروہ ای میں مایوس پڑے رہیں گے اور ہم نے

## ظَكُمْنَهُ مْ وَالْكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّلِمِينَ ﴿ وَنَادَوْ الْمَلِكُ لِيَقْضِ عَكَيْنَا رَبُّكُ وَالْ إِنَّكُمْ

ان پڑھمنیں کیالیکن بیخود بی ظالم تھے۔اور پکاریں گے کہاے ما لکے تمہارا پروردگار (ہم کوموت دیکر) ہمارا کام ہی تمام کردے وہ (فرشتہ )جواب دے گا کہتم ہمیشہ ای حال میں

## ؘؘ۫ۜ۫ۿٵڮؿؙٛۏؘڬ®ڬڤڒڿؚٮؙؙڹٛڬؙۿڔۣٳڵڂؚق ۅڵڮؾٵڬٛؿڒڰۿٳڵڂۊۣٞڮڔۿۏڹ۞ٲۿٳڹۯڡؙٛۏۤٳٲۿڒٳٷؚٳؿٵؖۿؠڔۣڝؙۏڹ۞ٞ

ر ہوگے۔ ہم نے سچاد ین تہمادے پاس پہنچایا لیکن تم میں اکثر آ دی سچے دین سے نفرت رکھتے ہیں۔ ہاں کیاانہوں نے کوئی انظام درست کیا ہے۔

### آمريخسبُوْن آٽالانسٽم عِيرَهُ مِّروَ نَجُوْلهُ مُرْكِيلِ وَرُسُلْنَالِكَ يُهِمْ يَكُنُبُوْنَ ٥

میں ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ اور ان پر سے عذاب جہنم ذرا بھی نہ ہٹایا جائے گا۔ نہ کم کیا جائے گا۔ اور وہ اس عذاب میں مایوں بپڑے رہیں گے اور ناامید ہوجا کیں گے کہ اب یہاں سے نگلنے کی کوئی سبیل نہیں۔ یہاں آیت میں لفظ مجر مین کا آیا ہے جس سے مراد مشرک وکا فر ہیں کیونکہ دوسری آیات اور بکشر ت احادیث اس کی دلالت کر رہی ہیں کہ عاصی اور گناہ گارمومن اگر بغیر تو بہ کے کہ دلالت کر رہی ہیں کہ عاصی اور گناہ گارمومن اگر بغیر تو بہ کھی مرجا کمیں اور ان کے گناہوں کی مغفرت بھی نہ ہوتب بھی وہ گناہوں کی سزایانے کے بعد بھی نہ بھی جنت میں چلے ہی جا کمیں گا اور یہاں آیت میں دوا می عذاب میں جنتا ہونے اور رہائی بلکہ تخفیف عذاب سے بھی نا امید ہو جانے کی صراحت رہائی بلکہ تخفیف عذاب سے بھی نا امید ہو جانے کی صراحت

کفسیر وتشری گزشتہ آیات میں اہل ایمان کی جزاء کابیان ہوا تھا کہ قیامت میں اہل ایمان متقین کو خطاب ہوگا کہ اے میرے بندو آج تم کو نہ خوف ہے نئم ہم خوش خوش اپنی جنتی میرے بندو آج تم کو نہ خوف ہے نئم ہم خوش خوش اپنی جنتی میں جلے جاؤ۔ چنانچہ جب وہ جنت میں چلے جائے۔ چنانچہ جب وہ جنت میں جلے جائے میں گزور ہوگا۔ اور ان کو ملے گی اور پھر می جن بنا دیا ہو ہے کہ میہ جنت کی نعمیں دائمی اور لا زوال ابدا لآباد تک کے جاوے گئی ہے۔ نیوکار اہل ایمان کی جزابیان کردینے کے بعد آگان آیات میں بدکار کافروں اور تجرموں کی سزاکا حال بیان فرمایا جاتا ہے کہ کفار مجرموں کی سزاکا حال بیان فرمایا جاتا ہے کہ کفار مجرموں کی سزاکا حال بیان فرمایا جاتا ہے کہ کفار مجرموں میں جا میں جا میں گے اور اس

نے اسلام سے لوگوں کورو کئے کا پکا ارادہ کرلیا ہے تا اللہ تعالیٰ نے بھی ارادہ کرلیا ہے کہ اسلام دنیا تھر میں پھیل کرر ہے گا اوران کی سب تدبیریں ناکام موکر رہیں گی۔ پھر کفار مکہ نے آپس میں 🕻 مشورہ سے میکھی طے کیا تھا کہ ہم میں جواسلام قبول کر چکا ہے اگر وہ آزاد ہے تواس کے ساتھی اور رشتہ داراورا گروہ غلام ہے تواس کا آ قااور مالک اس پختی کرے۔اے ڈانے ڈیٹے۔مارے پیٹے ۔سزائیں دے تا کہ وہ دق ہوکراور تنگ ہوکراسلام چھوڑ دے اور بابرے آنے والوں کو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے اچھی طرح سمجها دیا جائے کہ ایک شخص جو نئے دین کی دعوت اور تعلیم پیش کرتا ہاں کے پاس بھی نہ پھٹکناورنہ تم (نعوذ باللہ) مراہ ہوجاؤگ اوران کی باتوں میں جادو کااثر ہے چنانچدان کفار مکہ نے قول و قرارکیا کہ ہم ایساہی کریں گے اور اس پڑمل بھی شروع کردیا۔ای ك متعلق يهال اشاره ب كدالله ن بهي يكافيصله كرليا ب كدكفار مكه كى يدسارى تدبيرين ناكام موكرر بين كى اوراسلام كابول بالا اس سرزمین پر موکرر ہے گا چنانچہ الحمد للدید قرآنی پیشین گوئی اس طرح ثابت ہوئی آگے ارشاد ہوتا ہے کہ کیا یہ کفار جو ہمارے رسول اور ہمارے دین اسلام کومٹانے اور نقصان پہنچانے کی خفیہ تدبیری کردہے ہیں تو کیاان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی چیکی چیکی کہی ہوئی باتوں اوران کے خفیہ مشوروں کونہیں سنتے ہم ضرور سنتے ہیں اور ان کے دلوں کے بھید تک ہم جانتے ہیں اور انتظامی ضابطہ كے موافق ہمارے فرشتے كراماً كاتبين ان كےسب اعمال وافعال كصة جاتے بيں۔ان كاسارا كياچھا قيامت ميں پيش ہوگا۔ ابآ گے مشرکین کے اس عقیدہ شرکیہ کے متعلق کہ (نعوذ باللہ) اللداولا در کھتا ہے اس کاروفر مایا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی یا کی بڑائی وعظمت وشان بيان فرما كرخاتمه سورة برآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كو تلقین فرمائی جاتی ہے کہان منکرین ہے جوتو حیدورسالت کامحض عنادو ہث دھرمی کی بنایرا نکار کررہے ہیں ان سے اعراض فرمالیا جائے جس كاييان انشاء الله خاتمه كى الكي آيات مين آئنده درس مين موكا

موجود ہے اس لئے یہاں محرمین سے مقصود صرف کفار ہی ہیں \_آ گے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کفار کوجہنم رسید کر کے ان بر ذرا بهى ظلمنبيں مواكه ناحق عذاب ديا گيامو بلكه بيخود ہي طالم تھے كه کفروشرک کرے اپنا نقصان کرلیا۔ان کودنیا میں بھلائی برائی کے سب بہاو مجھاد یے گئے تھے اور پیغیروں کو بھیج کر جحت تمام کردی تھی۔کوئی معقول عذران کے لئے باقی نہ چھوڑا تھا۔اس پر بھی نہ مانے اور اپنی زیاد توں سے باز نہ آئے ۔ پھر ایسوں کوسزا دی جائے تواسط لم کون کہ سکتا ہے؟ انہوں نے اللہ تعالی کی ربوبیت سے فائدہ اندوز ہونے کے باوجوداس کومعبود یکتانہ مانا اوراس كاحكام كالتميل ندكي پيرخدادادتو تون كاغلط استعال كيا علمي اور عملي طاقت كابحل استعال كيا \_فكر واعتقاد كوغلط روبنايا \_ يهي زندگی کا غلط استعال اور بے راہ روی دوامی جہنم کی شکل میں ان كسامنة آئى آ كے بلايا جاتا ہے كہ جب يه مجرمين نجات سے بالكل مايوس ہوجاويں گے تواس وقت موت كى تمنا كريں گے اور جہنم کے داروغہ مالک نامی فرشتے کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ ہم ندیهال سے چھو منے ہیں۔اورنہ مرتے ہی ہیں۔اپنے رب سے تم بی دعاء کروکه تمهارا پروردگار بم کوموت دے کر ہمارا کام تمام کر دے ۔ لکھا ہے کہ جہنمی ہزار برس چلائیں گے تب مالک فرشتہ جواب دے گا کہ چلانے سے کچھ فائدہ نہیں تم کواس حالت میں ہمیشہر ہنا ہے یعنی بھی نہ مرو کے کہ عذاب سے نجات مل جائے نہ یہاں سے نکلو گے۔ اہل جہنم کی بیرحالت بیان کرے آ کے کفار مشركين سےخطاب موتا ہے كہ ہم نے تہميں حقيقت حال سے آگاہ کردیا ہے اور تی باتیں بتادی ہیں کینتم میں سے بہت سول کو پچ سے تو نفرت ہے۔اس کو قبول کرنا تو در کنارا سے سننا بھی پندنہیں کرتے پھر انہیں کفار مشرکین کی طرف اشارہ کرے بتلایا جاتا ہے کدان کفار نے اللہ کے رسول کے مقابلہ میں طرح طرح ك خفيه منصوب كانتفت اور پوشيده مدبيري كرتے بي مراللدى خفیہ تدبیریں ان کے سب منصوبوں پریانی پھیردیتی ہیں۔انہوں bestur

سورة الزخرف ياره-٢٥ لمِن وَلَكُ ۚ فَأَنَا أَوُّكُ الْعِبِدِيْنَ۞سُبْعَنَ رَبِّ السَّيْمُوٰتِ وَالْأَرْضِّ وَالْأَرْضِ وَ پ کہیئے اگر خدائے رحمٰن کے اولا د موتو سب ہے اول اس کی عبادت کرنے والا میں موں۔ آسانوں اور زمین کا مالک جو کہ عرش کا بھی مالک ہے ے ہیں۔ تو آپ ان کوائی شغل اور تفرخ میں رہنے دہیجئے یہاں تک کہان کواپے اس دن سے سابقہ واقع ہوجس کاان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بِ اللَّهُ وَهُوَ الْحَكَيْمُ الْعَكَيْمُ الْعَكَيْمُ الْعَكَيْمُ وَتَكْرُكُ الَّذِي لَهُ دروہی ذات ہے جوآسان میں بھی قابل عبادت ہے اور زمین میں بھی قابل عبادت ہے، اور وہی بڑی حکمت والا اور بڑے پیلم والا ہے۔ اور وہ ذات بڑی عالی شان ہے جس کیلئے مُلُكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُا وَعِنْكَ لا عِلْمُ السَّاعَةِ وَ النَّهِ تُرْجَعُونَ ® وَلا يُم عانوں اور زمین کی اور جونگلوق اس کے درمیان میں ہےاس کی سلطنت ٹابت ہے،اوراس کو قیامت کی (مجھی) خبر ہے،اورتم سب ای کے پاس لوٹ کرجاؤ گے۔اور خدا کے سوا الَّذِيْنَ يَكْعُونَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَامَنْ شَهِدَ بِٱلْحُقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ®وَلَهِنْ جن معبودوں کو بیلوگ پکارتے ہیں وہ سفارش (تک) کا اختیار نہ رخیس ھے ہاں جن لوگوں نے حق بات کا اقرار کیا تھااور وہ تصدیق بھی کیا کر ڛؘٲڵؾۿؙٛؠٝۄۜڡۜۯڿؘڵڡۜٙڰٛٷٛؠؙڲڡؙٞۅۛڵڗٵڵڵۄؙٷؘٲؽٚۑٷٛڡڰۏؽۨۿۅ<u>ۊؠ</u>ٛڵۄڸۯ<u>ؾ</u> ۔ اُن کوئس نے پیدا کیا ہے تو بھی کہیں محے کہ اللہ نے سو بیاوگ کدھرا لئے جاتے ہیں۔اور اس کورسول کے اس<sup>ک</sup> کہنے کی بھی خبر ہے کہاہے میرے دب بیا پسے لوگ میں کہ ایمان نہیں لاتے۔ فَاصْفَةُ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلْمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَ تو آپ ان سے بےرخ رہنے اور یوں کہد ہے کہ کم کوسلام کرتا ہوں ،سوان کوابھی معلوم ہوجاد ہے گا۔ ا اِنْ كَانَ الرَّهُومَا ۚ لِلْوَحْسَانِ رَمَٰنِ (الله) كا ۚ وَلَدٌ كُونَى بِينًا ۚ فَأَنَأ تَوْ مِن ا أَوْلُ بِبلا الْعَلِيدِينَ عبارت كرنيوالا السُبُطْنَ ياك ہے عَهُا اس ہے جو | یکھِفُوٰن وہ بیان کرتے ہیں | فَذُرُهُمُو پُس چھوڑ دیں اکو التَهَلُوتِ آسانوں كارب | وَ الْأَرْضِ اور زمين | رَبِ الْعَزْشِ عُرْسُ كارب | نْبُوْا وہ بیبودہ ہا تیں کرس| وَکَلْعَبُوْا اورکھیلیں| حَتَّی یہاں تک| کُلْقُوْاوہ ہالیں| یَوْمَهُمُر اس دن کو| اَلَیٰ بی وہ جس| یُوْعَدُ وَنَ ان کودعدہ کیا جاتا ہے وَهُوَ اوروهِ الّذَىٰ ووجو | فِي السّبَهَاءِ آسانوں مِن | إلهُ معبود | وَفِي الْأَرْضِ اورز مِن مِن | إلهُ معبود الله العُكِيمُو تَبُرُكُ بِرِي بِرَكتِ والا الّذِي وه جو | لَهُ اس كيليّے المُلْكِ بادشاہت | التَّمَاتِ آسانوں | وَالْأَرْضِ اورز مِن | وَمَأْبِينَهُومَ اورجوان دونوں كے درميان وُعِنْكُهُ اوراسِكَ بإس| عِلْمُ السّاعَة قيامت كاعلم| وَالنّه وراسكي طرف| تُرْجُعُون تم لوث كرجاؤه في وُكَابِمُلكُ اورافتيارنبين ركهة | الكّذينُ وه جن كو يكُ عُوْنَ دويَارت مِن الْمِنْ دُونِيلُو اسْجَهُوا الشَّفَاعَةَ شفاعت | إِلَّا سواعُ | مَنْ شَهِدَ جس نَهُ كوابي دي | بِالْحَقِّي حَقَّ كي الْأَهُورُ اللَّهُ عَلَيْهُونَ جانعَ مِن خَلَقَائُمْ پیدا کیا انہیں | کیقُوْلُقَ تو وہ ضرور کہیں گے | اللهٰ الله | وَاَنَیٰ تَوْ کُوهُم سَأَلْتُهُونُ آبُ ان سے یوچیس مَنْ یُوْ فَکُوْنَ وواُ لئے بھرے جاتے ہیں| وَقِیْلِهِ تَسماس کے کہنے کی| لیکۃ اےمیرے رب| اِنّ جیک | هَوُلَآ بيہ| قَوْمُوْ لوگ | لَایُوْفُونُونَ ایمان نہیں لائیں گے

فَأَصْفَةُ لَوْ آبِ منه يُصِيرلين ] عَنْهُ فِي ان سے [ وَقُلْ اوركہيں | سَلْطُ سلام | فَسَوْفَ يَعْلَمُون بِسجلدانييں معلوم موجائے گا

پہلے اس معاملہ میں بندگی میں سر جھکا دیتا اور اس سے اولا دی ولیی ہی عزت اور عبادت کرتا جیسے کہان کے شایان شان کیے تکر حقیقت پیہے کہ اللہ تعالیٰ کی بابت جوغلط بیانیاں تم کرتے ہووہ ان سے بالکل یاک ہے۔ وہ تو آسانوں اور زمین اور عرش عظیم کا مالك ومختار ب-اس اكيلي كاحكم سب يرچلتا ب-اسے نداولا و کی ضرورت نه مد دگار کی حاجت \_وه تنهاسب پر حاوی اور قابض ہےاور جو ہےاس کا بندہ اورمملوک ہےتو اس کی ذات میں پیہ امکان ہی نہیں کہ معاذ اللہ وہ کسی کا باپ ہنے یا اس کا کوئی بیٹا ہے۔آ گے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو خطاب ہوتا ہے کہ بیہ منکرین جہل وغفلت کے نشہ میں جو پچھ بکتے ہیں بکنے دیجئے۔ پیہ لوگ اور چندروز دنیا کے کھیل تماشہ میں گز ارلیس آخر وہ یوم موعود یعنی روز قیامت آنا ہے جس میں ایک ایک کرکے ان کی گستاخیوں اورشرارتوں کا مزہ چکھایا جائے گا۔خدا تو وہی ایک اکیلا خداہے جوآ سان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے ۔ ساری خلقت زمین سے آسان تک اس کے آگے سر جھکائے ہوئے ہے اور اس کے سامنے پست و عاجز ہے۔ زمین وآسان میں ہرجگہ وہی اکیلامعبود ہونے کاحق دار ہے اور کوئی نہیں کیونکہ فقط وہی کامل حکمت والا اورعلم والا ہے۔اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات بابرکات ہے جوساری خوبیوں کا سرچشمہ اورجس کے قبضہ میں آ سانوں اور زمین کی اور جو کچھان دونوں کے پیج میں ہےسب کی بادشاہت ہے۔فرش سےعرش تک ای کاراج ہےاور یہ بھی ای کوخبر ہے کہ قیامت آئے گی جس دن سارے مردے زندہ کرکے کھڑے گئے جاویں گے اورسب اس کی طرف لوٹ کر جاویں گے اور ہرا یک کے مملوں کے مطابق فیصلہ فرمایا جائے گا۔اور بہ جو کفار ومشرکین نے غلط خیال قائم کررکھا

ہے کہان کے معبودان باطل جن کی یہ پرستش کرتے ہیں بیاللہ

### تفيير وتشريح

یہ مورہ زخرف کی خاتمہ کی آیات ہیں۔ کفارومشرکین کے انج م کے سلسلہ میں گذشتہ آیات میں حق تعالیٰ کا ارشادُقل فرمایا ا بیا تھا کہ '' ہم نے ان پر ذراظلم نہیں کیا کہ ناحق عذاب دیا ہو لیکن بیخود ہی ظالم تھے''۔اس ارشاد کے بعد کفار ومشرکین کے ظلم کی چند مثالیں بیان فرمائی گئی تھیں \_ پہلی بات تو ان کفار و مشرکین کے ظلم کی میتھی کہ اللہ نے سچا وین ان کے پاس پہنچایا کیکن اکثر کفار نے اس سے دین سے نفرت ہی گی۔ کفار کے دوسرےمظالم بیا تھے کہ وہ اللہ کے سیچے رسول اور اللہ کے سیجے دین کے نقصان کے لئے خفیہ تدبیریں اور مشورہ کرتے تھے جس يرانبيس تنبيه كي گلئ تھى كەاللەكوان كى خفيەتدېيروں اورمشوروں كا سب علم ہے اور اس کے فرشتے ان کے بیسب اعمال وافعال لکھتے جارہے ہیں جس کا حال ان پر قیامت میں سب کھل جائے گا۔ اس سلسلہ میں کفار ومشرکین کا ایک اورظلم ان آیات میں بیان کر کے اس کار دفر مایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ اس سے بر اظلم کیا ہوگا کہ ان کفار ومشرکین نے اللہ کے لئے (نعوذ باللہ) مینے اور بیٹیاں تجویز کی ہیں۔اس عقیدہ کی تر دید میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوتلقین فرمائی جاتی ہے کہ آپ مشرکین کے اس عقیدہ کے ردمیں یوں کہیں کہتم جوحق تعالی کی طرف اولا د کی نسبت كرتے ہوتوا گر بالفرض محال ايسا ہوتا يعنى نعوذ بالله خدائے رطن کے اولا دہوتی تو سب سے اول اس بات کوشلیم کرنے والا میں ہوتا یعنی مجھ کوتمہاری طرح حق بات کے ماننے سے انکار اور ضدنہیں ۔ میں جس بنایراس ہے انکار کرتا ہوں وہ صرف بیہ ہے كدحقيقت ميں خدا كا كوئى بيٹايا بيٹى نہيں ہے اور تمہارا يدعقيده حقیقت کے بالکل خلاف ہے در نہ میں تو اللہ تعالیٰ کا ایسامطیع اور فرما نبردار بندہ ہوں کہ اگر بالفرض مید حقیقت ہوتی تو میں تم سے کہ کیسا سخت عذاب ہوگا۔ سورۃ کے خاتمہ کی تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی جاتی ہے کہ اے نبی سلی اللہ علیہ وسلم آپ ان معاندین سے درگذر کریئے اوراگروہ آپ سے مخالفت اور جہالت اور شرکی باتیں کریں تو آپ رفع شرکے لئے یوں کہہ دیجئے کہ میں تم کوسلام کرتا ہوں اور کچھنہیں کہتا۔ آپ چندے صبر سیجئے ۔ عنقریب ان کو پیۃ لگ جائے گا اور مرتے ہی معلوم ہو جائے گا کہ کرش مطلعی میں پڑے ہوئے تھے۔

اب یہاں بیام قابل غور دفکر ہے کہ جب رسول الله صلی الله عليه وسلم كوكفار ومشركين كابمان ندلان اوركفروشرك براصرار كرنے سے الله تعالى كى بارگاہ ميں فرياد و ناكش كرنا يرى توجو ایمان کا دعوی کرتے ہوئے اور آپ کا کلمہ پڑھتے ہوئے اسلام ے در پردہ بغاوت پر کمر بستہ ہیں۔ حلال کوحرام اور حرام کوحلال بنانے کے دریے ہیں جواحکام اللہد کے مقابلہ میں یورپ اور امریکہ کے بے دینوں کے قانون کو ترجیح دیتے ہیں۔ جوقر آنی قوانین کو ۴۰۰ سال برانے اور اس تر قی کے زمانہ میں نہ چل کنے کا الزام لگاتے ہیں جوقر آن میں اپنے اقتصادی مسائل کا حل نہیں یاتے ۔ جورسول اللہ کی سنتوں کا غداق اڑاتے ہیں جو مغرب کے بے دینوں اور یہود ونصاریٰ کے قدم بقدم چلنے میں فخر محسوس کرتے ہیں جو دین پر چلنے کو دقیا نوسیت خیال کرتے ہیں۔ جواس سائنس اور شیکنالوجی کے زمانہ میں قرآن وحدیث کی بات کرنا جرم مجھتے ہیں۔ جودین اور مذہب اور اللہ ورسول ہے آزاد ہو کرتر تی کی رٹ لگاتے ہیں ۔اور جواس کےخلاف زبان کھولےاس کوتر تی کی راہ میں روڑےا ٹکانے والا اور زمانہ ے ناواقف گروانتے ہیں تو کیا ایسوں کے خلاف اللہ کے رسول صلی الله علیه وسلم کوالله کی جناب میں شکایت کی نوبت نه آئے گى؟ پھر جب شفيع المذنبين رحمة للعالمين ہى شكايت فرمائيں تو

سے ان کی سفارش کر کے دنیا میں جو جاہیں دلوا دیں گے اور قیامت کے دن ان کی سفارش کر کے عذاب سے بچالیں گے تو بيسب بالكل بے بنياد خيال بين وہ بالكل بے اختيار بين وہ سفارش کا کوئی اختیار ندر تھیں گے ہاں البتہ جن لوگوں نے دنیا میں کلمہ حق یعنی ایمان کا اقرار کیا تھا اوروہ دل سے تصدیق بھی کیا كرتے تھے جيسے انبياء \_اولياء \_صلحاءمونين وہ باؤن البي الل ایمان کی سفارش کرسکیس کے مگراس سے کفارکو کیا فائدہ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اگران مشرکین ہے یو چھا جائے کہم کوس نے پیدا کیا ہے؟ تو جواب میں یہی کہیں گے کداللہ نے مشرکین عرب کونزول قرآن کے زمانہ میں بیاقرارتھا کہتمام انسانوں کو پیدا كرنے والا اللہ بى ہے۔ توجب بيمشركين كے نزويك بھى مسلم ہے کہ خالق اور ان کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے تو پھرعبادت اور بندگی کامستحق کوئی دوسرا کیونکر ہو گیا۔ ان کی جہالت اور حماقت اتنی بڑھی ہوئی ہے کہالی سیدھی ہی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی اور بلکہ سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے ۔ عجیب بات ہے کہ مقدمات کوشلیم کرتے ہیں اور نتیجہ سے انکار۔ان کی مت کیسی اوندھی ہورہی ہے۔تواس سےان کا جرم صاف ظاہر ہے کہان کا بیا نکار محض عناد سے ہے اور ظاہر ہے کہ معاندزیادہ مجرم ہوتا ہے \_ پھران کا جرم اللہ کے رسول کی فریا داور نالش سے اور زیادہ تو ی موجاتا ہے کہ انہوں نے اس قدر ڈھٹائی اور بے بروائی اختیار کی کہ ہمارے رسول کو ہماری جناب میں کہنا بڑا کہ اے میرے رب میں نے انہیں قرآن پڑھ کرسنایا۔اس کا مطلب سمجھایا اور اس برعمل کر کے دکھایا غرض ہر طرح سے انہیں راہ راست بر لانے کی کوشش کی لیکن باو جودمیری اس درجہ فہمائش کے بیا بمان نہیں لاتے اور میری بات نہیں مانتے تو ہم نے اپنے رسول کی سے فريادين لي ہے پس ايسي حالت ميں ان سر کشوں کو سجھ لينا جا ہے یہ ایک محاورہ ہے کہ جب کی محض سے طع تعلق کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ میری طرف سے سلام ہے۔ یا تمہیں سلام کرتا ہوں۔ اس سے حقیقی طور پرسلام کرنا مقصود نہیں ہوتا جو ایک دعا سُیہ کلمہ ہے بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں خوبصورتی کے ساتھ تم سے قطع تعلق کرنا چا ہتا ہوں۔ اور تم سے کوئی واسطہ رکھنا نہیں چا ہتا۔ (معارف القرآن جلدے)

پھرٹھکا نہ کہاں اور کیا انجام ہونا ہے؟ العیاذ باللہ تعالی ۔
سورۃ کے خاتمہ پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وقل
سلام کی جو تلقین فر مائی گئی اور یہ جو فر مایا کہ کہہ دیجئے کہ
میں تم کوسلام کرتا ہوں تو اس سے یہ مقصد نہیں ہے کہ ان
معاند کفار ومشرکین کو'' السلام علیم'' کے الفاظ کہیں جا کیں
کیونکہ کی غیر مسلم کوان الفاظ سے سلام کرنا جا کزنہیں ۔ بلکہ

#### وعاليحجئه

حق تعالیٰ کا بے انتہا شکروا حسان ہے کہ جس نے اپنے نصل وکرم سے ہم کو کفروشرک سے بچا کراسلام اورایمان کی دولت عطافر مائی۔اللہ تعالیٰ ہم کو حقیقی اسلام اور کامل ایمان نصیب فرمائیں اور ہم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ کے ارشاد کی تعیل نصیب فرمائیں۔اللہ تعالیٰ ہم کو قرآنی اور اسلامی حکومت نصیب فرمائیں۔اور اس کی برکات سے دین و دنیا دونوں جہان میں مالا مال فرمائیں۔

یااللہ!اس پرفتن دور میں ہم ان کفار ومشرکین کی کیاشکایت کریں کہ جنہوں نے اس آسانی کتاب رحمت کی قدر نہ کی اوراس پرایمان لانے کی سعادت حاصل نہ کی ۔ ہمیں تورو ناان اہل اسلام ہی کے لئے ہے کہ جواس قر آن کریم پرایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر نہ صرف اس کی تعلیمات سے انحراف اور تغافل برت رہے ہیں بلکہ ابتواس سے بعاوت تک کی نوبت دیکھنے اور سننے میں آرہی ہے۔ انا اللہ و انا الیه و اجعون۔

اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرما کیں اور اس ملک پر جو اسلام کے تام سے دنیا کے نقشہ میں نمو دار ہوا تھا ہم کو اسلام کی تجی وقعت وعظمت عطا فرما کیں یا اللہ! ہماری آئکھیں قرآن کریم کے حقوق کی طرف سے کھول دے اور اللہ تھے متحال کی تجی عظمت کے ساتھ اس کا اتباع بھی نھیب فرمادے ۔ اور گذشتہ میں ہم سے جو اس سلسلہ میں تقصیرات سرز دہو چکی ہیں ان کے تدارک کی اور اس جرم عظیم سے تو بہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمادے ۔ آمین و النے وکر کے تحویٰ کی اور اس جرم عظیم سے تو بہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمادے ۔ آمین و النے وکر کے تحویٰ کا این الحکم کی لیا ہے کتب العلم کین

besturd

## الله الله الرحين الرجي المركبين الرجيدي والمرين الرجيدي المرين الرجيدي المرين الرجيدي المرين المرين

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جو بڑامہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

## ڂڂڽۧٛۅؘالكِتٰبِ الْمُبِينِ ۚ إِنَّا اَنْزَلِنْهُ فِي لِيَلَةِ مُ الْرَكَةِ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ وَيْهَا يُفُرِقُ

تم قتم ہے اِس کتاب واضح کی کہ ہم نے اس کوایک برکت والی رات میں اتا راہے ہم آگاہ کرنے والے تھے۔اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری پیشی ہے

## كُلُّ ٱمْرِكَكِيْرِ آمُرًا مِّنْ عِنْدِ نَا أَنَاكُنَا مُرْسِلِيْنَ ۚ رُحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ إِنَّكَ هُوالسَّمِيْعُ الْعَلِيمُ ۗ

طے کیاجا تا ہے، ہم بوجہ رحمت کے جوآپ کے رب کی طرف سے ہوتی ہےآپ کو پیغمبر بنانے والے تھے، بیشک وہ بڑا سننے والا بڑا جانے والا ہے۔

حَمَّ حَمَّ إِ وَالنِّكِتْبِ مَنْ رَمَّابِ المُهِينُنِ واضح إِنَّا النَّوْلُنَّهُ بِينَكَ بِم نَهِ والرَّيابِ إِنْ مِن إِلَيْكَةِ مُعْارِكَهُ والنَّهِ اللَّهِ مَا النَّهِينُ واضح إِنَّاكُنّا بِينَكَ بِم مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ مُنْذِدِنِنَ وْرانَ والِ إِنْهَا أَس مِن إِنْفُرُقُ فِعل كِياجاتا بِ كُلُّ أَمْرِ برام حَكِيْدِ حَمَت والا أَمْرًا حَكم بوكر مِنْ عِنْدِ أَمَارت باس إِنَّاكُنَّا بِينَك بم بين الْمُرْسِلِينُ سَجِيجَ والے اَرْمُحَدَّ رصت اِمِنْ ہے اَرَبِّكَ تمہارارب اِلنَّاهُوَ بينك وبى التَّمِيْءُ سننےوالا الْعَلَيْمُ جاننے والا ا

سیر و تشریخ : بفضله تعالی اب۲۵ ویں یارہ کی سورہ دخان کا 🏻 بڑے ہیکڑ دشمنان حق اور سرداران قریش جن میں اس وقت ابو سفیان بھی شامل تھے حضور صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ ے درخواست کی کماین قوم کواس بلاے نجات دلانے کے لئے اللہ سے دعا کریں ۔ نیز انہوں نے سے وعدہ بھی کیا کہ بیرعذاب قحط بروردگارہم برہے ٹال دےتو ہم ایمان لے آوس گے۔ یہی موقع ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے بیسورۃ مکہ میں ناز ل فرمائی۔ بیان سات سورتوں میں سے جوم سے شروع ہوتی ہیں۔ یانچویں سورۃ ہےاور م سے شروع ہونے والی سورتوں کی فضیلت پہلے بیان ہو چکی ہے کہ ایک حدیث میں ایخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حم سات ہیںاورجہنم کے بھی 2 دروازے ہیں۔ ہرحم جہنم کے کسی ایک دروازه برہوگی اور کہ گی کہ پااللہ جس نے مجھے پڑھااور مجھ برایمان لایاس کواس دروازه سے داخل نه کیجیو۔ نیز اس سورة کی فضیلت میں حضرت ابو ہر بروؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو محض جمعہ کی رات میں سورہ دخان پڑھ لے تو صبح کو اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔موجودہ ترتیب قرآنی کے لحاظ ہے بیقرآن پاک کی ۴۴ ویں سورۃ ہے مگر بحساب زول اس کا شار ۵۳ ہے یعنی ۱۱۳ سورتوں میں سے ۵۲ سورتیں اس سورہ دخان سے

بیان شروع مورما ہے۔اس وقت اس سورة کی جوابتدائی آیات تلاوت کی گئی ہیں۔اس کی تشریح سے پہلے سورة کی وجرتسمید۔مقام نزول۔ خلاصہ مضامین ۔ تعداد آیات و رکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔اس سورة کی دسویں آیت میس لفظ دخان آیا ہے۔دخان کے گفظی معنیٰ ہیں دھواں ۔ جس دخان تعنی دھویں کا ذکر اس سورة مين فرمايا كياباس كي تفصيل وتشريح انشاء الله آئنده درس مين آئے گی۔بہرحال جس دخان کا ذکراس سورۃ میں فرمایا گیا ہے اس مرادایک خاص دهوال باس لئے بطورعلامت اس سورة کانام ہی دخان مقرر جوا۔ بیسورۃ بھی مکی ہے اور اس کا زمانہ نزول بھی وہی دور ہے جبکہ کفار مکہ کی مخالفت نہایت شدید ہوگئی تھی۔اس وقت نبی كريم صلى الله عليه للم نے دعاكي تھى كەالله يوسف كے قحط جيسے ايك قحط سے میری مدد فرما۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اس خیال ہے کی تھی کہ جب ان کفار پرمصیبت پڑے کی توان کی اکڑی ہوئی گردنیں ڈھیلی پڑ جائیں گی اوران کے دل نفیحت قبول کرنے ك كئے زم ہوجائيں ك\_الله تعالى نے آپ كى دعا قبول فرمائى اور مکہ کے علاقہ میں ایساسخت قحط بڑا کہ اہل مکہ بلبلا اٹھے اور بڑے besiur?

عذاب آئيكنان كاحال يقا كه عذاب آتاتو كت كما ي وي! اس عذاب کواینے رب ہے دعا مانگ کر دور کرا دوتو ہم تمہاری بات مانخ كوتيار بين كين جب عذاب بهث جاتا تو پھرويسے ہى ڈھيٹ بن جاتے۔آخر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راتوں رات بی اسرائیل کو لے کرمصرے چلے جانے کا حکم ملاتو فرعون نے لشکر سميت ان كاليحيها كياجس في نتيجه مين فرعوني سمندر مين غرق موكر ملاک ہوئے اور بنی اسرائیل کوان کے ظلم وستم سے نجات کی اور قیامت میں فرعون اور اس کے ساتھیوں کوجہٹم میں جھونک دیا جائے گا۔ تو عرب کے بیششرک بھی ان ہی مغروروں کی حال چل رہے ہیںاور کہتے ہیں کہ موت کے بعد پھر زندہ ہونا کیسا۔بس مر گئے سومر شیخ گئے ادر کہتے ہیں کہاہے مسلمانو!اگرتم دوبارہ زندہ ہونے کو مانتے ہو تو ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو زندہ کرکے دکھاؤ۔ ہم زبانی دعوے کوتو ہر گرنہیں مانے۔اس پر منکرین سے کہا گیا کہ نادانو اتم کیا ہوتم سے پہلےتم سے زبر دست لوگوں کو ہلاک کیا جاچکا ہے اس لئے سمجھ سے کام لو۔ یہ دنیا۔ بیآسان وزمین اور جو پچھان کے درمیان میں ہے یہ بونہی کوئی کھیل تونہیں بنایا۔اس کا برداز بردست تتي تكانا ب جو قيامت كومعلوم موكا پر سمجهايا كيا كداد كوقيامت مين شک مت کرو۔ بیدنیا کی بناوٹ ہی الی ہے کہ بیایک دن فنا ہوکر رے گی اور سارے انسان اللہ کے سامنے حاضر کئے جا کیں گے ان کے ملوں کا حساب ہوگا۔ اچھے مل والے جنت میں جائیں گے جہاں راحت ہی راحت ہاور برعمل والے جہنم میں جائیں گے جہاں دکھ ہی دکھ ہے۔اب اگر تمہیں بیانسیحت ماننی ہے تو مانو ورینے وقت آنے برساری حقیقت کھل جائے گی۔ بیہ بے خلاصداس بوری سورة كاجس كي تفصيلات انشاءالله آئنده درسول ميس آئنيس گي-اب ان آیات کی تشریح ملاحظه مو ۔ سورة کی ابتدا حروف مقطعات حم سے فر مائی گئی۔جیسا کہ پہلے بتلایا جاچکا ہے حروف مقطعات اسرارالہیہ میں سے ہیں اوران کے سیح مطلب ومعانی الله تعالی ہی کومعلوم ہیں یا الله تعالیٰ کے بتلانے سے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوعلم ہوگا۔حروف مقطعات کے متعلق یہی عقیدہ

قبل نازل ہو چکی تھیں اور ۲۱ سورتیں اس سورت کے بعد نازل جوئیں \_اس سورت میں ۵۹ آبات \_ تین ۳ رکوعات ۳۴۹ کلمات اور ١٣٩٥ حروف مونابيان كئے گئے ہيں۔ چونكد بيسورة بھى كى ہاس لئے اس میں بھی عقائدہی سے متعلق مضامین بیان فرمائے گئے بير \_مثلاً اثبات توحيد ورسالت \_منكرين بروعيد \_اورتا كيد \_وعيد کے لئے بعض اقوام سابقہ کے واقعات۔قیامت اور حشر نشر کا ہونا۔ ادرائے اعمال کی جز اوسرامیں بالآخر جنت یاجہنم میں جانا اور وہاں ك عيش وآرام ياد كه وآزار كابيان \_سورة كى ابتدا قرآن پاك ك تذكرہ سے فرمائی گئی اور بتلایا گیا كه بیتو ایك بهت ہی صاف اور واضح كتاب ہے جے اللہ تعالی نے ايك برى بركت والى رات ميں نازل کیا جس رات میں کہ اللہ تعالی کی رحمت کاظہور ہے کیونکہ اس کی رحمت انسان کو دنیا میں بے مارو مدد گار کیسے چھوڑ سکتی تھی۔اللہ تعالیٰ ہی آسان زمین اوران کے درمیان کی ساری چیزوں کا خالق ہادر وہی سب کی پرورش اور دیکھ بھال کرتا ہے اور زندگی وموت دینابھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ پھران منکرین کوجودین حق کی طرف سے شک میں بڑے ہوئے ہیں اور کھیل کود میں تھنے ہوئے میں انہیں تنبیه کی گئی اور بتلایا گیا کہ اس وقت کا انتظار کرو جب دهواں ہی دهواں آسان پر ہوگا اورلوگ بخت د کھاور تکلیف میں ہول گے اور گھبرا کر کہیں گے کہا برب اس عذاب کوہم سے دور کر دے ہم ایمان لے آئیں گے۔اس پرحق تعالی فرماتے ہیں کہ بھلاوہ كبايمان لانے والے بيران كے باس الله كے سيح رسول كھلى اورواضح باتیں لے کرآئے کیکن انہوں نے انہیں جھٹلا دیا۔اچھا کچھ مدت کے لئے عذاب روک دیتے ہیں لیکن پیر پھروہی کریں گے جو يهل كياتها اس لئے تعبيد كائى كه يادر كھوقيامت كون برى سخت نیکر ہوگی اور تہاری ڈھٹائی کابدلہ دیا جائے گا۔ پھرمثال کے لئے فرعون کا قصد سنایا گیا که فرعون نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔اس نے حفرت موى عليه السلام كوجو بزع مرم رسول تصحيطايا وحفرت موی علیه السلام نے معجزات دکھلائے اور اللہ کی نشانیاں پیش کیس مگر فرعون نے ان کی کوئی بات نہ مانی ۔ آخر فرعونیوں برطرح طرح کے

رکھنا چاہئے۔ اس کے بعد مضمون قرآن مجید کی تعظیم سے شروع ہوتا ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ شم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اس کولاح اس کوایک خیرو برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ مفسرین نے اس کوایک خیرو برکت والی رات سے مرادلیلۃ القدر ہے جیسا کھا ہے کہ یہاں برکت والی رات سے مرادلیلۃ القدر ہے جیسا

اب بیرکتاب کیوں اتاری گی اس کے متعلق فرمایا انا کنا مندرین لیعنی ہم کومنظور ہوا کہ اپنے بندوں کومضرت اور نقصان سے بچانے کے لئے خیروشر اور نیک و بدکی اطلاع کر دیں تو مقصد نزول بندوں کوخبر دار اور ہوشیار کر دینا اور ان کے اعمال بد کی سزائے آگاہ کر دینا مقصود تھا۔ اس کے بعد لیلۃ المبارکۃ لیعنی برکت والی رات کی عظمت بیان فرمائی جاتی ہے کہ اس رات میں مال بحر کے معاملات جس طور پرخق تعالی کو کرنا منظور ہے اس طور کومتعین کر کے ان کی اطلاع کارکن ملائکہ کوکر دی جاتی ہے۔ طور کومتعین کر کے ان کی اطلاع کارکن ملائکہ کوکر دی جاتی ہے۔ لیعنی سال بھر کے معاملات جس طور کے حکیما نہ اور اٹل فیصلے اسی عظیم ایشان رات میں لوح محفوظ نے قشا وقد ر کے حکیما نہ اور اٹل فیصلے اسی عظیم جاتے ہیں۔ آگے بتلایا گیا کہ بیقر آن اس لئے نازل کیا گیا کہ جاتے ہیں۔ آگے بتلایا گیا کہ بیقر آن اس لئے نازل کیا گیا کہ اللہ تعالی بوجہ اپنی رحمت کے جواس کو اپنے بندوں پر ہوتی ہے اللہ تعالی بوجہ اپنی رحمت کے جواس کو اپنے بندوں پر ہوتی ہے آخضرت سکی اللہ علیہ ویٹم کروپیٹی بندوں کو آگاہ وخبر دار کر دیں۔

اب آ گے تو حید کامضمون بیان فر مایا گیا ہے جس کا بیان انشاء

رهنا چاہے۔ اس لے بعد معمون فران جیدی سیم سے سروی ہوتا ہوا اور فر مایا جاتا ہے کہتم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اس کوایک خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ مفسرین نے کھا ہے کہ یہاں برکت والی رات سے مرادلیلۃ القدر ہے جیسا کہ تیسویں پارہ سورہ قدر میں فر مایا گیا انا انزلنہ فی لیلة القدر ہم نے اس کو یعنی قرآن کریم کواتارالیلۃ القدر میں ۔ دوسری جگہ سورہ بقرہ میں فر مایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کے مہینہ میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور فیہ القرآن۔ رمضان کے مہینہ میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور کہا لیک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہا لیہ تعلیم السلام پر نازل فرمائیں وہ سب کی سب ماہ رمضان علیہم السلام پر نازل فرمائیں وہ سب کی سب ماہ رمضان المبارک بی کی مختلف تاریخوں میں نازل ہوئی ہیں۔

اب یہاں ایک شبہ ہوسکتا ہے وہ یہ کہ با تفاق مورضین قرآن کریم آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم پریک بارگی نازل نہیں ہوا بلکہ تھوڑ اتھوڑ ا مکہ اور مدینہ میں ۲۳ برس کے عرصہ میں نازل ہوا پھر یہ کیسے فرمایا جاتا ہے کہ قرآن کریم ایک برکت والی رات میں نازل ہوا تو علما نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ پورا قرآن کریم لوح محفوظ ہے آسان دنیا پرلیلۃ القدر میں نازل ہوا جو رمضان کے مہینہ میں واقع ہوئی تھی یا ہمیشہ رمضان ہی میں واقع ہوئی تھی یا ہمیشہ رمضان ہی میں واقع ہوئی تھی یا ہمیشہ رمضان ہی میں واقع ہوئی تھی نازل ہونا شروع ہوا۔ اس لئے تا میں سے تصور انھوڑ احسب حاجت دنیا میں الدعلیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا۔ اس لئے

#### دعا ليجئ

حق تعالیٰ کا بے انتہا شکروا حسان ہے کہ جس نے اپنے نصل سے ہم کو قرآن کریم عطافر مایا۔ یا اللہ اپنی اس کتاب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فر مااس کے اتباع کی سعادت نصیب فرما۔ اور اس کے اتباع کی برکت سے دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرما۔ یا اللہ شب قدر کی برکت و نصیلت ہم کو بھی زندگی میں بار بار نصیب فرما۔ نیز اس سورة کو شب جمعہ میں تلاوت کی سعادت اور تو فیق عطافر ما۔ آمین و اُخِرُدِ تھو نَا اَنِ الْحَدُنُ یلانورَتِ الْعلکم بین besturd

## رَبِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَابِيُنَهُمَا مِإِنْ كُنْتُمْ مُوْقِنِيْنَ ۚ لَآ اِلْهَ الْاهُويُجْي وَيُمِيثُ رَبَّكُمْ وَرَبِ

جوکسا لک ہے آسانوں اورز بین کا اور جو( مخلوق) ان دونوں کے درمیان ہے اس کا بھی ،اگرتم یقین ادنا چاہو۔اس کے سوا کوئی ادنی عبادت کے نیس وہی جان ذاتا ہے وہ ان نکالیا ہے وہ تبہارا پرور گار کے

## ابَآيِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ ®بَلْ هُمْ فِي شَكِيِّ يَلْعَبُوْنَ ۞ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْنِي السَّمَآءُ بِرُحَانٍ مُبِينٍ ۞

اورتمهارےا گلے باپ دادوں کا بھی پروردگارہے۔ بلکدہ شک میں بیں کھیل میں مصروف ہیں۔ سوآپ اس روز کا انتظار کیجئے کہ آسان کی طرف ایک نظر آنے والا دھوال پیدا ہو۔

### يَّغْتَى النَّاسُ هٰذَاعَذَابُ الِيهُ وَكِنَا الْمُثِيفُ عَنَا الْعَذَابِ إِنَّامُوْمُنُونَ ۖ الْيَ لَهُ مُ الذِّلُولُوي

جوان سب لوگوں پرعام ہوجائے، پر بھی )ایک دردتاک سزا ہے۔ اے ہمارے دب ہم سے اس مصیبت کودور کردیجے ہم ضرورایمان لے آویں گے۔ ان کوکب بھیحت ہوتی ہے

### وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ فَأَخَّرَتُولُواعَنْهُ وَقَالُوامُعَلَّمٌ فَّجَنْوُنَّ ١٤ كَاشِفُواالْعَذَاب

مالانکہان کے پاس طاہرشان کا پیغیبرآیا۔ پھربھی بیلوگ اس سے سرتا بی کرتے رہادریہی کہتے رہے کہ ( کسی کا ) سکھایا ہوا ہے دیوانہ ہے۔ ہم چندے اس عذاب کو ہٹادیں گے،

## وَلَيْلًا إِنَّكُمْ عِلَيْدُونَ ٥٠ يَوْمَ نَبُطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرِي إِنَّامُنْتَقِمُونَ ٥٠

تم پھراپی اُسی حالت پرآ جا ؤ گے،جس روز ہم بزی تخت پکڑ پکڑیں گے، (اس روز )ہم بدلہ لے لیس گے۔

سال کے متعلق قضا وقدر کے فیصلہ لوح محفوظ سے نقل کر کے ملائکہ کے حوالہ کئے جاتے ہیں نیز یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ یہ قرآن کر یم اس لئے نازل کیا گیا تا کہ پیغیبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعہ سے بندوں کو خیروشرکی اطلاع کر دیں تا کہ وہ شرسے نگا سکیں اور خیر حاصل کر سکیں۔ اب آ گے اس کے بعد چنداوصاف اللی کا بیان ہوتا ہے تا کہ اس کا معبود حقیقی ہونا ذہن نشین ہوکراس

تفیروتشری: گذشته ابتدائی آیات میں بلایا گیاتھا کہ اس کتاب واضح معنی قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ایک برکت والی رات معنی شب قدر میں اوح محفوظ سے آسان دنیا پر نازل فرمایا اور پھر وہاں سے بندر بی ۱۳۳ سال میں حسب ضرورت آخضرت سلی اللہ علیہ وہلم پر اتر ااور بیلیلة المبارکہ یعنی برکت والی رات ایس عظمت والی ہے کہ ای عظیم الشان رات میں ایک

عباسٌ وغیرہ کہتے ہیں کہ قیامت کے فریسے حضرت عیسیٰ کے نزول اوران کے ۴۰ سالہ قیام پھرانقال فرما جا 🗗 کے بعداور آ فآب کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے اس زمان میں ایک زبردست دهوال نمودار ہوگا جوتمام زمین پر چھا جائے گا اور کا دیں تمام لوگوں کو گھیر لے گا جس ہے آ دی تنگ آ جائیں گے نیک آ دمی کواس کا اثر خفیف بہنچے گا جس ہے مسلمان کوایک زکام کی سی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اور کافر و منافق کے د ماغ میں دھوال تھس کر بیہوش کر دے گا۔بعض ایک دن میں بعض دو دن میں اور بعض تین دن میں ہوشیار ہوں گے اور بید دھواں مہ روز تک مسلسل رہے گا پھرمطلع صاف ہو جائے گا تو حضرت ابن عباس وغیرہ کے قول کے مطابق یہ قیامت کے قریب والا دھواں يهال آيت ميں فدكور بيكن حضرت عبداللدابن مسعود قرمات ہیں کہاس آیت سے مرادوہ دھوال نہیں جوعلامات قیامت میں سے ہے بلکہ قریش مکہ کی مخالفت اور ایذاد ہی سے تنگ آ کرنبی كريم صلَّى الله عليه وسلم نے الله تعالیٰ ہے دعا فر مائی تھی كه ان ير بھی ایباشد پر قحط مسلط کروے جیبا پوسف علیہ السلام کے زمانہ میں مصریوں پرمسلط ہوا تھا۔ چنانچہ قحط پڑا جس میں مکہ والوں کو مردار اور چڑے بڑیاں تک کھانے کی نوبت آ گئی۔غرض اہل مكه بهوكون مرنے لگے اور قاعدہ ہے كہ شدت كى بھوك اور مسلسل خٹک سالی کے زمانہ میں فضا یعنی زمین وآ سان کے درمیان دھواں سا آ تکھول کے سامنے نظر آیا کرتا ہے اور ویسے بھی مت درازتک بارش بندر ہے ہے گردوغباروغیرہ آسان پرچڑھ جاتا ہے اور دھوال سامعلوم ہونے لگتا ہے اس کو یہال آیت میں دخان سے تعبیر فر مایا ہے۔ سلف اور متقد مین کے اختلاف کی بنا پر علائے متاخرین میں بھی دخان کی تفسیر میں اختلاف ہے چنانچەحفرت شاہ ولى الله صاحب محدث وہلويٌ نے حضرت

کی طرف بندے رجوع کریں اوراس کی وحدانیت والوہیت اورمعبودیت کوتملیم کریں۔ چنانچدان آیات میں بتلایا جاتا ہے كهاس قرآن كريم كواتارنے والا اور رسولوں كو بھيخے والا وہ خدا ہے جوآ سان زمین اور اس کے درمیان کی کل چیزوں کا خالق ومالک ہے انسان میں اگر کسی چیز پریقین کرنے کی صلاحیت ہے توسب سے پہلی چیزیقین رکھنے کے قابل اللہ کی ربوبیت عامہ ہےجس کے آ ٹار کا کنات میں روشن ہیں پھرمعبود برحق بھی وہی ہاں کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر ہرایک کی موت وزیست ای کے قبضہ قدرت میں ہے اورسب اولین وآخرین کا یا لنے بوے والا وہی ہے توجس کے قبضہ میں پیدا کرنا' مارنا جلانا اورسب کوروزی دینا اوران کی برورش کرنا ہو۔ کیا اس کے سوا کسی دوسرے کی بندگی وعبادت جائز ہوسکتی ہے؟ پیدایک الیمی حقیقت ہے جس میں شک وشبہ کی قطعاً گنجائش نہیں ۔ تو ان واضح نشانات اورقطعي دلاكل كااقتضا توبيقها كدبيه عكرين توحيداللي كو تشليم كر ليتے مگروه پھر بھی نہيں مانتے اور تو حيد وغيره دين حق کي طرف سے شک میں ہڑے ہیں اور دنیا کے کھیل کود میں مصروف ہیں آ خرت کی فکرنہیں جوحق کوطلب کریں اوراس میںغوروفکر سے کام لیں۔ بیاسی دھوکہ میں ہیں کہ ہمیشہ یونہی رہنا ہے خدا کے سامنے مجھی پیثی نہ ہوگی۔اس لئے نصیحت کی باتوں کوہلی کھیل میں اڑا دیتے ہیں۔اس کے بعدمشر کین ومنکرین کوایک دنیاوی مصیبت کے پیش آنے کی خبر دے کرمتنبہ کیا جاتا ہے کہ جولوگ غفلت میں تھنے ہوئے ہیں بہتو جب ہی چونکیں گے جب وہ آفت بھرادن آئے گا جبکہ ہرطرف آسان پردھواں چھا جائے گا اور وہ دھواں لوگوں کو گھیر لے گا اور وہ بڑا د کھ بھراعذاب موگا۔ اب يهال بيسوال پيدا موتا ہے كرآيت ميس" دهوين" ے کیا مراد ہے؟ اس میں سلف کے دوقول ہیں۔حضرت ابن

لگا کہ بیکی دوسرے کے سکھائے ہوئے ہیں لائیں جباتے عظیم الثان رسول کے آنے برکہ جس کے دلاکل رسالہ میں کوئی تاویل ہی نہیں ہوسکتی۔ پیہمعاندین لوگ ایمان نہ لاکے اللہ قحط کے ہونے نہ ہونے برکب امیدایمان لانے کی ہے بیان کا كهنامحض دفع الوقتى ہے كہ كسى طرح كام نكل جائے اور مصيبت مل جائے۔ گرخیر جحت تمام کرنے کے لئے چندے اس عذاب کو ہٹا دیا جائے گا مگریہ پھراپنی اس پہلی حالت پر آ جاویں گے چنانچہ بیپیشین گوئی ای طرح بوری ہوئی۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی دعاہے بارش وغیرہ ہوئی اورغلہ بھی آنے لگا اور اہل مككوفارغ البالي ميسر موئي ممرايمان توكيالات وهزمي اوشكتكي بھی جاتی رہی پھر وہی زور اور وہی شور اور وہی عناد ومخالفت۔ آ گے فرمایا گیا کہ آخرت میں ان کی بڑی سخت پکڑ ہوگی اوراس روزان سے پورابدلہ لے لیا جائے گا یعنی پوری سزاملے گی۔ اب بدوعید جومنکرین کوسنائی گئی اس وعید کی تائید میں آ گے فرعون اوراس کی قوم کا قصہ سنایا جاتا ہے کہ تکذیب نبی کی وجہ ے اس قوم کا کیاانجام ہوا جس کا بیان انشاء اللہ الگی آیات میں آ ئندە درس مىس ہوگا۔ عبدالله بن مسعودً کی تفییر قریش مکہ کے قبط سے متعلق اختیار کی ہے اوران کےصاحبزادےشاہ عبدالقادرصاحب محدث ومفسر ؒ نے حصرت ابن عباس کا قول اختیار کیا ہے اور قیامت کے قریب جودهوال ظاہر موگا وہ مرادلیا ہے۔ والله اعلم بالصواب حضرت تھانویؓ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں دخان کواہل مکہ کے قط سے متعلق ہونا بیان فر مایا ہے اور لکھا ہے کہ جب اہل مکہ ا بنی جانوں سے تنگ آ گئے اور لگے عاجزی کرنے اس کوآیت میں آ کے بطور پیشین گوئی کے فرمایا گیا کہ بیاس وقت جناب باری بیں عرض کریں گے کہ اے جارے رب ہم سے اس مصیبت کودور کر دیجئے ہم ضرور ایمان لے آویں گے چنانچہ بیہ پیشین گوئی اس طرح بوری ہوئی کہ ابوسفیان اور دیگر قریش نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کولکھا بھی اور آئے بھی کہ آپ دعا کریں اور بعض مفسرین نے ابوسفیان کا وعدہ ایمان بھی نقل کیا ہے تواس کو یہاں آیت میں فرمایا گیا کہ بدلوگ ان باتوں سے ماننے والے کہاں ہیں۔جو چیز بالکل کھلی ہوئی آ فتاب سے زیادہ روثن تھی بعنی آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کی پیغیبری اسی کو نہ مانا اورسرتا بی کرتے رہے۔ کوئی آپ کومجنون بتلانے لگا۔ کوئی کہنے

#### دعا شيجئے

الله تعالی ہم کوایمان صادق اور اسلام کامل نصیب فر مائیں اور تو حید کی حقیقت ہم پرمنکشف فر مائیں کہ حق تعالیٰ ہی کوہم اپنا معبود حقیقی اور کارساز سمجھیں۔

الله تعالی دنیا میں لہوولعب کی مشغولیت ہے ہم سب کو بچائیں اور دین و دنیا کے عذا بول ہے ہمیں محفوظ رکھیں۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی رسالت پرائیمان کے ساتھ ہم کو آپ کا اتباع کا مل نصیب فرمائیں۔اور آپ کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کی ظاہر و باطن میں اخلاص کے ساتھ پابندی نصیب فرمائیں۔ آمین و النجور کے تحویٰ آن الحکوری لیے دیتے الفلیمین ۲۵-مردة الدخان ياره-۲۵ وَلَقُلُ فَتَنَا قَبُلُهُ مُ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءِهُمُ رَسُولَ كَرِيْحُ ۖ أَنْ آذُوۤ اللَّهِ عِبَادَ اللَّهِ إِنَّىٰ لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ٥٤ أَنُ لَا تَعُلُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ الْتِيكُمْ لِيسُلْطِنِ مُّبِيْنٍ ﴿ وَ إِنَّ عُذُكُ بِرَيْن (خداکا) فرستادہ (ہوکرآیا) ہوں، دیانتدار ہوں ،اور بیر بھی فرمایا) کہتم خداے مرکثی مت کرد۔ میں تہمارے سامنے ایک دانسح دلیل پیش کرتا ہوں ۔اور میں ایسے پروردگار ۅؘۯؾؚڮؙٛۿٳؘڹڗؙۯۻؙٷڹ۞ۅٳڹڵۿڗٷؙڡؚڹؙٷٳڶ ڬاۼؾٙڒڵۅٛڹ۞ڣڰٵۯؾؚۜڬۧٳڽۜۿٷؙڰٳ؞ؚڡۜۅۿ اورتمہارے بروردگاری بناہ لیتا ہوں اس سے کہتم لوگ بچھ کو پھر سے تل کرو۔اورا گرتم مجھ پرایمان نبیں لاتے تو تم مجھ سے الگ ہی رہو۔تب موتیٰ نے اپنے رب سے دعا کی کہ بیہ ادِي لَكُلَّ إِنَّكُمُ مُتَّبَعُونَ ﴿ وَاتْرَكِ الْبَحْرِ رَهُو ۗ الْهَ مُرْجُنْكُ مُغْرَقُونَ ﴿ ے بخت بحرم لوگ ہیں۔ تو اب میرے بندوں کوتم رات بی رات میں لے کر چلے جاؤتم لوگوں کا تعاقب ہوگا۔اورتم اس دریا کوسکون کی حالت میں چھوڑ دینا،ان کا سارالشکر ڈیودیا جاو ڮؘۿڗؾۯؙؙۏٳڡؚڹ۫ڿؠٚؾٟۊۼؙؽۏڹۣ؋ۊۯؙۯٷ؏ٷڡڡٵڡٟڔڮڔؽڿۣۊڬۼؠڐۭػٳڹٛۏٳڣؠٛٵڣڮڣؽڿػڶڮؖ وہ لوگ کتنے ہی باغ اور چشمے اور تھیتیاں اور عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جس میں خوش رہا کرتے تھے، چھوڑ گئے۔ (بیہ قصہ) اِسی طرح ہوا وَاوْرِيْتُهَا قَوْمًا اخْرِيْنَ فَهَا بَكَتْ عَلَيْهُمُ التَهَابِ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوَا مُنْظِرِيْنَ ۖ اورہم نے ایک دوسری قوم کوان کا ما لک بنادیا۔ سونہ تو ان پرآ سان اور زبین کورونا آیا اور ندان کومہلت دی گئی۔ وكُلِّقُلْ فَتَنَّا اور بِم آز ما ي عِي الْ قَبْلَهُ عُد ان فِي لَ فَوْهَم فِي عَوْلَ قوم فرعون وجاء فلم اورآيا الله ياس كسُوْكُ أيك رسول كونير كرم عالى قدر) لِأَقَعْلُوا تَمْ سُرَثَى مَهُ كُرُو اللَّهِ اللهُ بِهِ مقابل اللِّي بِينِكُ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن الله الله ا آن که وَ إِنِّي اور مِنكُ مِن ا عُذْتُ يناه حابتا ہوں | بِرَيِّي اپنے رب كي | وَدَيَّكُمْ ورتمهارارب لَيْمَ تُوْمُونُواْ تما يمان نہيں لاتے الي مجھ برا فاغ تَزِلُونِ توايك كنارے ہوجاؤمجھے افكُ عَارُبَتُكَ تواس نے دعا كى اپنے رب ہے الَّتَ كہا قَوْرُ فَهُرِ مُونَ مُرِم لُوگ فَانْسِرِ بِعِبَادِی تو تو لے جامیرے بندوں کو گینگا رات میں اینکڈ مینک تم مُتَبَعُونَ بیجیا کئے جاؤ کے (تعاقب ہوگا) وَاتْرُكْدِ اورجَهُورْ جَاوَ الْبَعْرُ وريا لِهُوا عَمْبراموا إِنَهَانُهُ بِينَكُ وه جُندًا الكِ لَكُر مُغْرَقُونَ وُوجِ وال كَذَتَرَ وَالْ ووكَتَ (بي) جِهورُ مُحَامِينَ مِنْ س جَنْتٍ إِنَات اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَدُونِ الركميتيال ومَقَالمِ كَرِنيهِ الرمكان نفس ا ونَعْمَة الرنعتين الكانواده تنا فَكِيهِيْنَ مرے أَرْاتِ كُنْ لِكَ أَى طرح | وَأُورُثُهُما أور بم نے وارث بنایا انکا فَوُماً قوم الْخَدِنْنَ ووسرے افْهَا بَكَتْ موندوع الْحَلَيْمُ اللهِ

يبر وتشريح بالذشة آيات مين ايك طرف تو آنخضرت صلى الله عليه وسلم عفر مايا كياتها كدييه معاندين كفار مكه قحط جيسي مصيبت کہاں سبق لینے والے ہیں۔انہوں نے جب اللہ کے رسول کی طرف سے منہ موڑ لیا جبکہ ان کی زندگی سے ان کے کر دار وا خلاق سے ان کے

التَهَا أَمَ اللهُ وَالْأَرْضُ اورز مِن وَمَا كَانُوا اورنه وع وه منظرين ومل دي م

ے معجزات''عصا'' و''یہ بیضا'' وغیرہ تھے کہ جو حصرت مویٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوتے تھے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات قرآن یا ک میں متعدد سورتوں میں بیان فر مائے گئے ہیں کہیں اجمالاً اور کہیں تفصیلاً۔ ہر جگه موقع کی مناسبت سے واقعہ کی جزئیات بیان فرمائی گئی ہیں۔ یہاں ان آیات میں بیہ تلایا جاتا ہے کہ جب ايك عرصه تك موى عليه السلام كى دعوت وتبليغ كا فرعونيوں بركوئي اثر نه ہوا بلکہ النا آپ کے قل کامشورہ طے پایا اور آپ کوعلم ہوا تو آپ نے فرعونیوں سے فر مایا کہ میں تہار نے ظلم اور ایڈ اسے خدا کی پناہ لیتا ہوں۔ یعنی اس کی حفاظت وحمایت پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔تم اگرمیری بات نہیں مانتے تو کم از کم مجھے ایذا دے کر اینے جرم کو تکمین تو مت کرو ۔ گران مجرمین کی سمجھ میں موکیٰ علیہ السلام کی خیرخواہی کی بات کہاں آنے والی تھی اور وہ کب باز آنے والے تھے۔آخر میں مجبور ہو کرموی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے فریاد کی کہ بدلوگ این جرائم سے باز آئے والے نہیں۔ اب آپ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ وبال كيا دريقي حضرت موى عليه السلام كوحكم موا كهفرعو نيول كو اطلاع کئے بدوں بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے چلے جائے اور دن ہونے پر جب انہیں اطلاع ہوگی اس وقت تمہارا پیجیا کریں گے۔نیکن آپ کے دائستہ میں سمندر پڑے گا۔ا س برعصا مارنے سے یانی ادھرادھرہث جائے گا اور درمیان میں خشک راستہ نکل آئے گا۔ای راستہ سے بنی اسرائیل کو لے کر گذر جائیں اور پار ہو جانے کے بعد اس کی فکر مت کرنا کہ سمندر میں جوراستہ بن گیا تھا وہ باقی ندر ہے۔اس کواس حالت میں چھوڑ دیں۔اس راستہ ہی کو دیکھ کر فرعونی اس میں گھنے کی ہت کریں گےاور جب وہ اس میں داخل ہو جا کیں گے تو پھر

41 } كام اوركلام سے بيصاف صاف طاہر مور ہاہے كہوہ يقينا الله ك رسول اور پنیمر بین توام محض ایک قحطان کی غفلت کیسے دور کردے گا دوسری طرف کفارے خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہواتھا کہ تم جوبیہ کہتے ہوکہ بیعذاب قحطتم سے ٹال دیاجائے تو تم ایمان لے آؤ کے تو تم مانے والے تو مونبیں لیکن جت پوری کرنے لئے ہم اس عذاب قحط کو ہٹائے دیتے ہیں اور ابھی معلوم ہوا جاتا ہے کتم اینے قول وقرار میں کتنے سے ہو۔مصیب مٹنے رہم چروہی کرو گے جو پہلے کررہے تھے۔ای سلسلہ میں آ گے فرعون اوراس کی قوم کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ ان لوگول كوبھى ٹھيك يہي آ زمائش پيش آ ئى تھى جس آ زمائش ميں كه اب کفار قریش پڑے ہیں۔فرعونیوں کے پاس بھی ایک معزز رسول آئے تھے اور باجود کھلے ہوئے نشانیاں اور معجزات کے وہ فرعونی اپنی ضدوعنادے بازنیآ ئے حتی کہائے رسول کی جان کے دشمن بن گئے پھراس کا جونتیجہ دیکھاوہ ہمیشہ کے لئے سامان عبرت بن گیا۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ پہلے قوم فرعون کی بھی آ زمائش ہو پیکی باوروہ آ ز مائش یقی کدان کے باس اللہ کے پیغمبرموی علیه السلام آئے تصاور پنجبر کے آنے سے امتحان وآ زمائش بیہوتی ہے کہ کون ايمان لاتا بهاوركون نبيس لاتا- چنانچه جب حضرت موكى عليه السلام فرعون اورقوم فرعون کے پاس بہنچ تو ان سے فرمایا کہتم نے ان الله کے بندوں کو مینی بن اسرائیل کو جوغلامی میں بھانس رکھا ہے اور طرح طرح کی تکالیف میں گرفتار کررکھا ہے تو ان کوآ زاد کرواور میرے حوالہ كرومين جبال اورجس طرح مناسب موكاان كوآ زادكر كے ركھوں گا بحربي بحى فرمايا كهين تمهاري طرف الله كارسول بناكر بهيجا كيابول اور بحیثیت ایک امین اور دیانت داررسول کے میں تم سے کوئی بات وحی اللی سے کم ویش خبیں کرتا ہوں۔جو حکم البی ہوتا ہوں پہنچا تا ہوں۔ يستم كوميرى اطاعت كرنا حياسية اوركبنا ماننا حياسية اورخدا كاحكام سے سرکشی مت کرواور میں اپنی نبوت بردلیل بھی رکھتا ہوں۔مراداس

خدا کے تکم سے سمندر کا پانی چاروں طرف سے بل جائے گا اور فرعون مع اپنے لا وَلَشَكر کے سب غرق ہو کر ہلاک ہوں گے۔ چنا نچہ بالکل ای طرح ہوا کہ موی علیہ السلام پارہو گئے اور فرعونی غرق ہوئے اور وہ باغات 'چشمئے نہریں' کھیتیاں' مکانات اور عیش و آرام کے ساز وسامان سب چھوڑ گئے اور پھر دوسری قوم کو اس کا ماک بنا دیا گیا اور فرعونیوں کی اس ہلاکت پر نہ تو آسان و زمین کورونا آیا اور نہ ان کوعذاب سے مہلت وی گئی۔

یہاں یہ جوفر مایا گیا کہ ان فرعو نیوں کی ہلاکت پر نہ تو
آسان کورونا آیا نہ زمین کوتو حدیث میں مومن کے اوپر آسان
اورزمین کارونا ہلایا گیا ہے چنا نچہ تر ندی شریف کی حدیث میں
ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ مومن
جب مرجا تا ہے تو آسان کا ایک وہ دروازہ جس میں سے اس کا
ممل اوپر چڑھتا تھا اور ایک وہ دروازہ جس میں سے اس کے
رزق کا نزول ہوتا تھا اس پر روتے ہیں اور اس کے بعد آپ
نے یہی آیت پڑھی ۔ حضرت ابن عباس ٹے فر مایا کہ زمین
مومن کے مرنے پر جالیس دن تک روقی ہے اور حضرت علی نے

فرمایا کہ جب مومن مرتا ہے تو زمین اس کے الماز پڑھنے کی جگہ اور آسان میں اس کے عمل او پر چڑھنے کی جگہ اس پر روتی ہیں۔
تو معلوم ہوا کہ کا ننات کی ہر شے احساس وشعور کسی نہ کی درجید میں میں خرور کھتی ہے۔ اسی طرح آسان اور زمین میں بھی ان کے مرتبہ کے لائق شعور موجود ہے جس کی وجہ سے وہ مومن کے مرتبہ کا ادراک کر کے مگین ہوتے ہیں۔ ہاں بیضروری نہیں کہ آسان وزمین کا رونا ویبا ہی ہوجیسے انسانوں کا رونا ہوتا ہے۔ ان کے رونے کی کیفیت یقینا مختلف ہوگی جس کی حقیقت ہمیں ان کے رونے کی کیفیت یقینا مختلف ہوگی جس کی حقیقت ہمیں اس کئے آسان یا زمین اس پر کیوں روئیں بلکہ شاید خوش ہوتے ہوں گئے کہ چلو پاپ کٹا '' خس کم جہاں پاک'' تو بیا اثر تھا ان ہوئی تو بیا اثر تھا ان ہوئی تو بیا اثر مینو کی کمال مبغوضیت کا کہ زمین و آسان کی کو ان پر رونا موئی تو پھر ذرا بھی مہلت نہ یائی۔ نہ تو ایوں کی جب پکڑ

ابھی آ گے فرعون اور بنی اسرائیل کے متعلق مضمون آگلی آیات میں جاری ہے جس کابیان انشاء اللّٰد آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعا شيحئ

الله تعالی ہم کود نیامیں اپنی آ ز مائٹوں میں نہ ڈالیں اور صراط متنقیم پر قائم رکھیں اور استقامت بخشیں۔ یا اللہ ہم کو جب اشرف الا نبیاءاور سیدالرسل علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کا امتی ہونا نصیب فر مایا تو ہم کوآپ کا مطیع اور فر ما نبر دار امتی بنا کر زندہ رکھئے اور اس پرموت نصیب فر ماہیئے۔

یا اللہ آپ نے جس طرح اپنے مقبولین کی حمایت ونصرت فر مائی اس طرح آج بھی امت مسلمہ کی حمایت ونصرت فر ماویں اور کفار ومشرکین برغلبہ ونصرت عطافر مائیں۔

یا اللہ کفارومشرکین میں جن کے لئے ہدایت مقدر ہان کونورایمان سے منور فرما دے اور جن کفار ومشرکین کوان کی شرارت اور دین حق سے عداوت کی بنا پر گمراہی میں گرفتار رہنا مقدر ہان پراپنا غیبی عذاب مسلط فرما دے کہ جن کی ہلاکت پر نہ آسان کورونا آئے نہ زمین کو۔ آمین والخِرُد عُلونًا آنِ الْحَدُدُ بِلْعِرَتِ الْعَلَمِينَ

besturd!

سورة الدخان ياره-٢٥ سورة الدخان ياره-٢٥ لےآؤ پائیاپنا ہارے باپ دادا اِن کُنْتُو اگرتم ہوا صلد قینَ سے اُھُو کیا وہ خَیْرٌ بہتر اَمْر مِنْ قَبْلِهِمْ ان تِ بَلِ الْهُلَكُنْهُمْ مَم نِهِ لِماك كيانبين النُّهُمْ مِثِك وه ا كَانُوا تِي الْمُجْوِينَ مجرم (جمع) | التكهٰونية آسانوں | وَالْأَرْضُ اور زمِن | وَمَالِينَهُومُ اور جوان دونوں كے درميان | لَعِيبَيْنَ تَصِيلة ہوئے مَا خَلَقُتْهُمَا بَم نَ نَبِين بِدِا كِيا أَبِين إلا ممر إلى فِي حَلْ كِيما تُصَعِيك طور برا وَلاَئِنَ اوركين ا أَكْثُرَهُمُ فر ان مِن سے اكثر الكيفكمون نبين جانتے | يُوْهُ جَس دن| لَا يُغْنِيٰ نه كام آئے گا | هُوْلًى كوئي ساتھى

| com |             |                                                                |                      |            |             |                                            |                    |                  |                 |              |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------|
|     | پاره-۲۵     | رة الدخان                                                      | ' <sup>و</sup> و هيو |            |             | 466<br>*********************************** | ٣٥                 | .سبق ـ<br>•••••• | درس قرآن        | نعلیمی د     |
|     | ليا الله نے | المجاللة رم                                                    | مئن جس               | إِلَّا مَر | ئے جائیں مے | ودرو<br>پنڪرون مرد ک                       | وَلاهُمْ أور نه وه | فيئاً كه         | لی سمی ساتھی کے | عَنْ مَوْلًا |
|     | 0           | النَّهُ بيشك وه الْعَيْنِيرُ وه غالب الرَّجِينُهُ رحم كرينوالا |                      |            |             |                                            |                    |                  |                 |              |

یبال تک حضرت موی علیه السلام کی قوم بنی اسرائیل کا ذکر تھا۔ اب یہاں ہےآ گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا تذکرہ ہوتا گ ہے کہ بیلوگ قیامت کی وعیدیں سن کر قیامت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں مر گئے تو بس فنا ہو جا کیں گے اس کے بعد پھرکوئی زندگی نہیں ۔بس آخری حالت یہی دنیا کی موت ہاں کے بعدسب قصہ خم اسے نہ حشر نشر 'نہ حساب کتاب ۔ بیمنکرین قیامت پغیبر صلی الله علیه وسلم اور مومنین سے کہتے ہیں کہ اگرتم اپنے عقیدہ میں سیح ہوکرم نے کے بعدسب دوبارہ زندہ کئے جائیں گے تو اچھا ہمارے مرے ہوئے باپ دادوں کوزندہ کر کے دکھاؤ۔ تب ہمیں زندگی بعدموت کا یقین آجائے گا ۔ کفار کے ان اقوال کا جواب دیا جاتا ہے ۔ پہلا جواب بیددیا گیا کدا نکارآخرت وہ جرم ہے کہ جس قوم نے بھی اسے اختیار کیا وہ آخر کارتباہ ہو کررہی۔مثال کے طور پر دیکھو تبع کی قوم۔ تبع لقب تھا یمن کے بادشاہ کا اور اس سے پہلے قوم سبا اورقوم فرعون كيسي خوشحالي اورشان وشوكت كونپنجي هو كي تفيس \_ان س کو اللہ نے ان کے گناموں کی باواش میں ہلاک کرے چيور ايو په کفار مکه تو اس خوش حالي اور شان وشوکت کو پنځې جھي نه سکے یہ کیسے ہلاکت سے پچ جائیں گے؟ دوسرا جواب منکرین کو بددیا گیا کہ بیکارخانہ عالم یعنی زمین آسان اوران کے درمیان کی چیزیں بیا تنابزا کارخانہ کوئی کھیل تماشہبیں کہ یونہی فعل عبث كے طور ير كھڑا كرديا گيا ہوكہ انسان دنيا ميں جيسا جي جائندگي گذار کرمٹی میں رل مل جائے اوراس کے کسی اچھے یابرے کام کا کوئی نتیجہ نہ نکلے تو ایبانہیں ہے بلکہ اللہ نے پیکارخانہ عالم بڑی حكمت سے دارالامتحان بنایا ہے جس كا نتیجه ایک دن ضرورنكل كر رہے گا اور وہی بتیجہ آخرت ہے۔ تیسر اجواب کفار کے اس مطالبہ

تَفْيِيرِ وَتَشْرِيحِ: گذشته آيات مِين حفرت مويٰ عليه السلام اور فرعون کا ذکر فر مایا گیا تھا کہ جب فرعو نیوں نے حضرت مویٰ عليه السلام كوالله كارسول تسليم نه كيا اور ندآب كى بات كو مانا تو بالآخران كى سزا كاوقت آيا۔اوراس كى صورت بيہوئى كەحضرت موی علیہ السلام باذن اللی بی اسرائیل کوراتوں رات مصر سے لے كرنكل گئے في حب فرعونيوں كومعلوم ہوا تو موكىٰ عليه السلام اوربن اسرائيل كانعاقب كيا ممرحضرت موي عليه السلام اور بنی اسرائیل کے لئے اللہ کے تھم سے سمندر میں ۱۲ راستہ پیدا ہو گئے تھے اور وہ ان پرچل کریار ہو گئے ۔ فرعون اور اس کے لشکر نے بھی چاہا کہ انہی راستوں پرچل کربی اسرائیل کو گرفار کریں مگر جب وہ چسمندر میں تھےتو سمندر کا یانی چاروں طرف سے مل گیا اور فرعون مع اینے لشکر کے غرق ہو گیا متیجہ تھا فرعون اور اس کی قوم کی سرکشی کا۔ آ گے اس سلسلہ میں ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے متکبر فیالم اورسرکش کے عذابوں سے بی اسرائیل کونجات دی۔فرعون نے بی اسرائیل کو پست وخوار کررکھا تھا۔ ذلیل خدمتیں ان سے لیتا تھا اور سخت بگاری کے کام بغیر معاوضہ کے ان سے کرا تا تھا۔خدا کی زمین میں سرکشی کئے ہوئے تھا اوران بد کاریوں میں اس کی قوم بھی اس کے ساتھ تھی۔ ایک نعت اور احسان بنی اسرائیل پریہ جتلایا گیا کہ ان کو اللہ نے فرعون جیسے موذی سے نجات بخشی ۔ دوسرا احسان بنی اسرائیل پریدتھا کہ اس زمانہ کے تمام لوگوں پرانہیں فضیلت عطافر مائی۔تیسرااحسان میہ بیان فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں یعنی معجزات و کرامات وغیرہ عطافر مائے تھے۔جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ ہے ''من وسلویٰ'' کا اتارنا ۔ بادل کا سامیہ کرنا وغیرہ وغیرہ ۔ ایک دوسرے سے جدا ہو جائے گا۔ رشتہ دار رشتہ دار رکو کی نفع نہ
پہنچا سکے گا۔ کوئی دوست اپنے دوست کی پریشان حالی میں اس کا کا پہنچا سکے گا۔ اس دن کسی کی مددیا جمایت کسی مجرم کو نہ چھرا سکے گی نہ کسی کے لئے کوئی بیرونی مدد آئے گی۔ اس روز کلی اختیارات بس اس حاکم اور مالک حقیقی کے ہاتھ میں ہوں گے جس کے فیلے کے نافذ ہونے کوکوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ الغرض کسی کوکسی سے کوئی مدد نہل سکے گی ہاں جس پراللہ تعالی رحم فرمائے اس کا بیڑا یا رہے۔ جس پراللہ کی رحمت وہاں ہو جائے فرمائے اس کا بیڑا یا رہے۔ جس پراللہ کی رحمت وہاں ہو جائے الرحیم وہ اللہ زبردست ہے کا فرول سے انتقام لے گا اور وہ مہربان ہے اہل ایمان پر رحمت فرمائے گا۔

اب آگے اس فیصلہ کے دن اس عدالت میں جولوگ مجرم ٹابت ہوں گے ان کا کیا انجام ہوگا اور جن لوگوں کے بارے میں بیٹابت ہو جائے گا کہ وہ دنیا میں خداسے ڈرکرنا فرمانیوں سے پر ہیز کرتے تھے ان کوکن انعامات سے سرفراز فرمایا جائے گا۔اس کا بیان انشاءاللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ گا۔اس کا بیان انشاءاللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ کا''کہ مسلمان اگر دعوئے آخرت میں سے ہیں تو ہمارے باپ داداکوزندہ کر کے لاکھڑا کریں' یہ دیا گیا کہ اس کے لئے تو رب العالمین نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جبہ تمام اوّلین و آخرین کو وہ دوبارہ زندہ کر کے اپنی عدالت میں جمع کرے گا اور سب کے مقد مات کا فیصلہ بصورت جزایا سزاصا در فرمائے گا۔مئرین خواہ اسے مائیں یا نہ مائیں بیکام بہر حال اپنے وقت مقرر ہی پر ہوکر رہے گا۔اگر یہ مائیں گو اپنا ہی بھلا کریں گے کیونکہ اس طرح قبل از وقت اس عدالت سے کامیاب نگلنے کی تیاری کر سکیں گے ۔نہ مائیں گو اپنا ہی نقصان کریں گے کیونکہ اس صورت میں ۔نہ مائیں گو اپنا ہی نقصان کریں گے کیونکہ اس صورت میں ہیا ہی ساری زندگی بس اسی دنیا کی بھلائی برائی دوڑ دھوپ میں ہیا دیں گے کہ آگے تو کوئی عدالت ہی نہیں کہ دنیا کے اپھے ہیا دیں گے کہ آگے تو کوئی عدالت ہی نہیں کہ دنیا کے اپھے کہا دن مقرر برے کا کوئی نتیجہ نگلے اس لئے وہاں کی کامیا بی کی کوئی فکر ہی نہ کریں گے۔آگے اس فیصلہ کے دن کیارنگ ہوگا۔ تو بتلا یا جا تا ہے کہ اس دن کہاس فیصلہ کے دن کیارنگ ہوگا۔ تو بتلا یا جا تا ہے کہ اس دن کہاس فیصلہ کے دن کیارنگ ہوگا۔ تو بتلا یا جا تا ہے کہ اس دن

### وعا شيجئے

حق تعالیٰ ہمیں اس فیصلہ کے دن کو یا در کھنے کی تو فیق عطا فر مائیں اور اس دن میں اپنے کرم ورقم سے ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فر مائیں اور ہمارا حساب آسان فر مائیں

یا الله گذشته نا فرمان قوموں کی تباہی وہلاکت ہے ہم کوسبق عبرت ونصیحت حاصل کرنے والا دل ود ماغ عطا فرمادےاورہم کو ہرچھوٹی بڑی نا فرمانی ہے بیچنے کی تو فیق عطا فرمادے۔

یااللہ ال وقت روئے زمین پر جہال جہال اہل اسلام کفاروشرکین اور بدینوں کے ہاتھوں ظلم وستم اٹھارہے ہیں۔ یا اللہ مظلوم اہل اسلام کی حمایت وقصرت فرمادے اور ان کو کفار کے مظالم سے نجات عطافر مادے اور اسلام کو غلبہ وشوکت نصیب فرمادے اور اعدائے دین کو ہلاک و ہرباد فرمادے آمین ۔ وَاخِرُ دِعْوْنَ اَنِ الْحَدِّدُ یِلْاً وَرَبِّ الْعَلْمِدِیْنَ

# إِنَّ لَتُجَرَّتُ الرَّقُّوْمِ ۗ طَعَامُ الْأَثِيْثِ ۚ كَالْمُهُلِ ۚ يَغُلِي فِي الْبُطُونِ ۗ كَغَلِي الْحِي

بے شک زقوم کا درخت بڑے مجرم کا کھانا ہوگا جو تیل کی تلچھٹ جییا ہوگا وہ پیٹ میں ایسا کھولے گا جیسا تیز گرم پانی کھولٹا

## خُذُوْهُ فَاغْتِلُوْهُ إِلَى سَوَاءِ الْبَحِيْدِ فَهُرُصُبُوا فَوْقَ رَأْسِهُ مِنْ عَذَابِ الْحَبِيْمِ فُذُقَ

(اور فرشتوں کو تھم ہوگا کہ )اس کو پکڑ و پھر تھسٹتے ہوئے دوزخ کے پیچوں نیج تک لے جاؤ۔ پھراس کے سرکے او پر تکلیف دینے والا گرم پانی چھوڑ دو۔ لے چکھ تو

### ِ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِنْزُ الْكُرِيْعُ ﴿ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنْتُدُ بِهِ تَهُ تَرُونَ ﴿ وَالَّهِ الْمُعْرَون

برامعزز وکرم ہے۔ بیوہ ی چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔

تُنجَرَتَ الزَّقْوهِ ورخت تهو بر طَعَامُ الرَّيْدِيرِ كَهانا تَنهُارول كا كَالْهُ فِيل تَجْطِه وعَ تا بْحَى طرح يغيل كولاً ب في الْبُكُون بيول مِن لَّهُ الْيِ يَسِي كُولَا بِهِا الْمِيشِيرِ اللهِ عَلَى خُلُوهُ تَم كِزُلُوا لِ فَاغْتِلُونُهُ تِم كَفِيتُوا لِ إِلَى كَلَّ سُؤَا الْجِيشِدِ بَهُول عَجْ جَنَّم الْخُولُوا لِحَرِوالو فَنُونَّ بِر۔اوبر | رَأْبِیه اس کا سر | مِنْ ہے | عَذَابِ الْمَینیو عذاب تھولتا ہوایانی | دُقیٰ جَلھ | اِنْکَ بیٹک تو | اَنْتَ تو | اَلْعَوْنِیوُّ زوراَ ور النَّكِونِيمُ عزت والا إِنَّ هذَا بيتك به مَا كُنْتُهُ جَمِّ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

تفسیر و تشریح: گذشتہ آیات میں منکرین کے شبہات \ اوپر تیزگرم یانی چھوڑ وجس کابیا ٹر لکھاہے کہوہ گرم یانی د ماغ ہے اتر کرنیچے آنتوں تک پہنچے گا اور آنتوں کو کا فنا ہوا باہر نکل آئے گا۔ پھرانہیں شرم ساراورزیادہ پشیمان کرنے کے لئے کہاجائے گا کہ تو وہی تو ہے جو دنیامیں برامعزز ومکرم سمجھا جاتا تھا اور اپنے کوسر دار ثابت کیا کرتا تھا۔جیسا تو دنیا میں اپنے کومکرم ومعظم سمجھ کر ہمارے احکام سے عارکیا کرتا تھا آج ویسی ہی تیری تعظیم ہورہی ہے تم کو کهال یقین تھا کہ بیدن بھی دیکھنا نصیب ہوگا۔ای دھوکہ میں تھے کہ بس یونہی کھیلتے کودتے گذرجائے گی۔آ خرمٹی میں مل کرمٹی ہوجائیں گے ۔ آ گے کچھ بھی نہیں۔اب دیکھ لیا کہوہ یا تیں سب تحی تھیں جو پیغیبروں نے بیان کی تھیں۔جس چیز میں تم شک اور ا نکارکرتے تھے وہی سب سامنے آیا یانہیں۔

علاوہ اس مقام کے قرآن کریم کی سینکڑوں آیات میں جہنم کے درد ناك عذاب كى اس سے بہت زيادة تفصيلات بيان كى كئى بين جوائي ائى حكه يربيان ہوچكيں\_ياانشاءالله آئندہ بيان ہوں كى \_پھرعلاوہ قرآن كريم كاحايث مين رسول التصلى التدعليه وسلم كارشادات جنم ك

آخرت کے جواب میں بتلایا گیا تھا کدرب العالمین نے قیامت حشر ونشر کاایک وفت معین ومقرر فر مایا ہے جبکہ شروع دنیا ہے آخر 📗 اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے بڑے عذاب سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں ۔ دنیا تک تمام انسانوں کووہ دوبارہ زندہ کر کے اپنی عدالت میں جمع فرمائے گااورسب اولین وآخرین کےمقد مات کا فیصلہ بصورت جزایا سزاصا درفر مائے گا اور وہ فیصلہ کا دن ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کی مدویا حمایت نه کر سکے گا ہاں مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس کی ہرطرح کی نفرت وجمایت ہوگی اوراعز از واکرام ہوگا۔ابآگے ان آیات میں اس فیصلہ کے دن کی عدالت میں جو مجرم ثابت ہوں گے ان کا کیا انجام وحشر ہوگا یہ بیان فرمایا گیا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ بڑے مجرمول لیعنی کفار ومشرکین کا کھانا زقوم کا درخت ہوگا جو کہ پھلے ہوئے تا نے کی مانندیا تیل کی تلجمٹ جیسا ہوگا جو کھانے کے بعدوہ ان کے پیٹ میں بوں جوش کھائے گا اوراپیا کھولے گا جیسے تیز گرم یانی کھولتا ہے اور فرشتوں کو جو تعذیب مجرمین پر مامور ہیں تھم ہوگا کہان مجرمین کو پکڑ واور پھر تھسیتے ہوئے آتش سوزاں کے بیموں چھ تک لے جاؤاور پھراس کے سر کے

آ دم کے فرزند کیا تو نے بھی خیریت اوراچھی حالت بھی دیکھی ہے۔اور كيا بهي عيش وآرام كاكوني دورتجھ پر گذراہے؟ وہ كبے گا خداكي فشم اب یروردگار کبھی نہیں۔مطلب یہ کہ جہنم کاعذاب اتنا سخت ہے کہاس کا ایک لمحةم بهركے عيش وراحت كويكسر بھلا دے گا۔اے اللہ آپ بم كواورسب ایمان والوں کو جہنم کے ہرچھوٹے بڑے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھیں۔ عزيزوا قرآن وحديث مين قيامت حشر ونشر - جزاد مزا \_ جنت و جہنم کا ذکراتی کثرت ہے بار بارای لئے کیا گیا ہے کہ ہم جہنم کے عذاب اور قیامت کی ذات اور رسوائیوں سے بیجنے کی فکر آج اس دنیا میں کرلیں۔ بید نیا بہر حال چندروزہ ہے ایک نہ ایک دن ہم سب کو یقینا اس جہان سے گذرنا ہے اور قیامت یقینا آنے والی ہے اور ہم سب کوایے اعمال کا حساب دیے کے لئے اللہ تعالیٰ کے سامنے میدان حشر میں کھڑا ہونا ہےاور پھراس کے بعد ہرکسی کا دائی ٹھکانہ جنت یاجہم بنا ہے۔ ابھی وقت ہادرموقع ہے کہ ہم آخرت کی فکر کر لیں اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرلیں اور مولائے کریم کوراضی کرنے ك سعى كركيس الرخدانخواسته زندگى يونهى غفلت اورمعاصى ميس گذرگئى تومرنے کے بعد حسرت وندامت کے سوا کچھے حاصل نہ ہوگا۔ \*یهال ان آیات می*س مجرمون یعنی کفارومشرکین کا ذکر ہوا*اور ان كانجام بدبتلايا كيا-آك الل ايمان كاذكر بح كمان كالمحكانه آخرت میں کیسا ہوگا۔ان کالباس اوران کےساز وسامان راحت کے کیسے ہوں گے اور کن نعمتوں سے ان کوسر فراز فر مایا جائے گا جس كابيان انشاء الله اللي خاتمه كي آيات ميس آئنده درس ميس موگام

عذابوں کے متعلق بھی بکثرت وارد ہوئے ہیں۔ یہاں موقع کی مناسبت سے چندارشادات احادیث نبوی سے قل کئے جاتے ہیں:۔ ایک صدیث میں ارشاد ہے کہ زقوم (جس کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ وہ جہنم میں پیدا ہونے والا ایک درخت ہےاور وہ دوزخیوں کی خوراک ہے گا) اگر اس کا ایک قطرہ اس دنیا میں ٹیک جائے تو یہاں کی تمام چیزیں اس کی بد بواور گندگی اور زہر ملے بن سے متاثر ہو جائیں اور ہمارے کھانے یینے کی ساری چیزیں خراب ہوجائیں۔پس سوینے کی بات ہے کہ بیز قوم جس کو کھانا پڑے اس برکیا گذرے گی۔ ایک دوسری جدیث میں ارشاد ہے کہ دوز خیوں میں سب سے ملکے عذاب والا وہ خض ہوگا جس کی چپکیں اور ان چپلوں کے تسمہ آگ کے ہول گے۔ان کی گرمی سے اس کادیاغ اس طرح کھولے گا اور جوش مارے گا کہ جس طرح چو کھے پر دیکچی کھوتی ہے اور اس میں جوش آتا ہے اور وہ اپنے ہی کوسب سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا متجھے گا حالاتک وہ دوز خیول میں سب سے ملکے عذاب والا ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں میں سے جوایے کفروشرک یافتق و فجور کی وجہ سے جہنم میں جانے والے مول کے ۔ ایک ایسے محض کو لایا جائے گا جس نے اپنی دنیا کی زندگی نہایت عیش وآ رام کے ساتھ گذاری ہوگی اور پھراس کو جنبم کی آ گ میں ایک غوطہ دلایا جائے گا ( مینی جس طرح کیڑے کورنگتے وقت رنگ میں ڈال کرایک ڈوب دے کرنکال لیتے ہیں) ای طرح اس مخص کوجہنم کی آگ میں ڈال کرفورا نکال لیاجائے گا پھراس سے پوچھاجائے گا کہاہے

#### دعا سيحيح

جہنیوں کا حال بتلایا گیا اب آ گے ان کے مقابلہ میں اہل ایمان اور مقین یعنی الله سے ڈرنے والوں کا حال بیان فرمایا جاتا ہے اور

ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ دنیا میں جواللہ سے ڈرتے رہے

ٳؾٵڵؠؙؾٞۼۣؽؘڹ؋ؽؙڡؘڡؘٳڝؚٳؘڡؚؽ۫ڹۣؗؗۿڣؘڿڹٚڐٟۊۘۘۼؽۏڹ<sup>ۿ</sup>ؾڵڹۺؙۏؘؽڡؚڹٛۺؙؽؙڔۺۊٳڛؖڰۺ*ڮ*ڔؙۯ۪ڐٟ ۔ خدا ہے ڈرنے والےامن (چین) کی جگہ میں ہوں گے یعنی باغوں میں اور نہروں میں۔وہ لباس پہنیں گے باریک اور دبیزریشم کا آمنے ساکھنے مُتَقْبِلِيْنَ ۚ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجُنْهُ مُرِيحُ وْرِعِيْنٍ ۚ يَكْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَ ۗ إِمْنِيْنَ ۗ لَا میشے ہوں گے۔ یہ بات ای طرح ہے، اور ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی آ تھموں والیوں سے بیاہ کریں ہے۔ وہاں اطمینان سے ہرتسم کے میوے منگاتے ہول کے بَذُوْقُوْنَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَا الْمَوْتَةَ الْأُوْلَ ۚ وَوَقَٰهُ مُرِعَنَابَ الْجَعِيْمِ ۗ فَضَلَّا مِّنَ رَبِّكَ \* و ہاں وہ بجزاس موت کے جود نیابیں آ چکی تھی اور موت کا ذاکقہ بھی نہ چکھیین گے اور اللہ تعالی ان کو دوزخ سے بچالے گا۔ بیسب پچھ آپ کے رب کے فضل سے ہوگا ذلِكَ هُوَالْفَوْزُالْعَظِيْمُ ﴿ فَإِنَّمَا يَكُرْنَهُ بِلِمَانِكَ لَعَلَّهُ مُرِيَّنَكَّرُونَ ۚ فَانْتَقِبُ إِنَّهُ مُرَّتَقِبُونَ ﴿ بری کامیابی بھی ہے۔ سوہم نے اس قرآن کوآپ کی زبان (عربی) میں آسان کردیا ہے تا کہ پیاوگ تصحیح قبول کریں۔ تو (اگر بیلوگ ندما نیس) آپ نشھر مینے بیلوگ بھی منتظر ہیں إِنَ بِينَكِ النَّتَكِينِينَ مَعَى (جَع) فِي مِن مَقَادِ المِينِ أَمِن المتام في مِن جَنْتِ باغات وعُيُونِ اور جشم يكبسُون بهنهوك من ســـ سُنُدُيِ باريك ريم الله السَّت بُرُقِ اورد بيزريم مُتَقْيِلِيْنَ ا يكدومر عكا مضاف كُذَلِكَ اى طرح و وَذَوَجُنهُ ف اوريم جوز عناديكا ع نیٹور عینن خوبروبری بری آتھوں والیاں کی ٹھون وہ مانگیں کے افینیا اس میں ایکٹ فاکھ کتے ہرتم کامیرہ المینین الممینان ہے کا یکڈو قُون وہ نہ چکسیں کے فِيْهُمَّا وہاں الْمُونَّتَ موت اللَّاسواعُ الْمُؤَنَّةَ الأَوْلَى بَهُلِي موت اور اوقتہ اس اللہ نے بچالیا آبیں عَذَابَ الْبِحِیدِ جَنم کا عذاب فَضْلًا فَسْل ع صِنْ ع ـ ي رَبِّكَ تمهارارب إذلِك بيا هُو كبى الْفَوْزُ الْعَظِيمُ كاميابين وكانتماس كروابيل يتكرنه بم ناع آسان كرويا بِلِمَانِكَ آپِ كَ زبان بِ لَكُلَّهُ فَي تاكه وه لَي مُنكَّرُونَ نصيحت كاري فَالنَّقِبْ بِس آپَ انظار كري إنَّهُ هُ بِينَك وه مُؤتَّقِبُونَ انظار مِن بين یعنی اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گذاری۔اس کی نافر مانی تفسير وتشريح: ييسوره وخان كى آخرى اور خاتمه كى آيات ہیں۔ گذشتہ آیات میں بتلایا گیا تھا کہ اس فیصلہ کے دن کی ہے بیچے۔اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتلائے ہوئے طریقہ پر چلے وہ وہاں یعنی آخرت میں نہایت امن چین ہے عدالت میں جومجرم ثابت ہوں گےان کا انجام پیہوگا کہ زقوم کا درخت ان کو کھانے کو ملے گا اور وہ پیٹ میں ایسا کھولے گا جیسا | ہوں گے ۔کسی طرح کا رنج وغم یاس نہ آئے گا لینی نہ مشکلات تكاليف اورمشقت سے واسط يڑے گا۔ نه دردود كھرنج عم يہنيے تیز گرم یانی کھولتا ہے اور فرشتے تھیٹتے ہوئے لے جا کر انہیں جہنم گا۔ نہسی آفت ومصیبت کاخوف ہوگا۔ نہشیطان اوراس کے مگر میں پھینکیں گے جہاں انہیں طرح طرح کے عذاب ہوں گے اور ہے بینے کی فکر ہوگی۔ندرب کی ناراضگی کا اندیشہ ہوگا۔غرضیکہ ان کومزید پشیمان کرنے کے لئے کہا جائے گا کہ بیدو ہی چیز تو ہے جس میں تم دنیا میں شک وا نکار کیا کرتے تھے۔ بیتو کفارمشر کین

تمام باتوں سے نڈر۔ بے فکر۔مطمئن اور بے اندیشہ ہول گے جبیہا کہ ایک حدیث میں بھی رسول النّد صلی النّدعلیہ وسلم نے ارشاد فرماما ہے کہ اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا کہ یہاں تم ہمیشہ تندرست رہو مح بھی بیار نہ ہو گے ہمیشہ زندہ رہو مے بھی نہ مرو

سمندر میں تھوک دے تو اس کا سارا یانی میٹھا ہو جائے ۔ایک حدیث میں ہے کہ اگران میں ہے کوئی زمین کی طرف جلا کیے تو ان دونوں کے درمیان روشنی ہی روشنی ہو جائے اور مہک وخوشبوا 🌡 سے بھر جائے اوراس کے سرکی صرف اوڑھنی بھی دنیا و مافیہا ہے بہتر ہے۔الغرض اہل جنت کا ہوی ہوی آتھوں والی حوروں سے نکاح کردیا جائے گا پھروہاں کھانے پینے کی چیزوں کا بیحال ہوگا کہ جس میوے یا پھل کی طلب ہوگی وہ موجود ہوگا۔ جو مانگیں گے وہ ملے گا اوراس شان ہے ملے گا کہادھرارادہ کیا ادھروہ چز موجود ادهرخوابش موئى ادهروه چيز حاضر عرنهايت بفكرى ہے سب پچھ ملے گا کہ نہ کی کا خوف نہ ختم ہو جانے کا کھٹکا۔ پھر ومال انہیں مجھی موت ندآ ئے گی۔بس ایک موت جود نیامیں پہلے آ چکی وہ آ چکی ۔ آ گے بھی موت وفنانہیں ۔ دائماً اس عیش ونشاط میں رہنا ہے۔ندان کوفنا ندان کے سامانوں کوفنا۔تو یہاں جنت کی سرمدی اور ابدی نعمتوں کی تقریباً تمام قسموں کو جمع کر دیا گیا ہے كيونكدانساني ضروريات كى چيزى عومايى موتى بين ــ اعدہ مکان۔ ۲۔اچھالیاس۔۳۔بہترین شریک زندگی۔ سے بہترین کھانے پینے کی چیزیں۔ ۵۔ پھران نعتوں کے دائمی اور ابدی ہونے کی ضانت۔ ٢ ـ اور برطرح كے رنج وغم \_ دكھ آزارو تكاليف ويريشاني ہے بچر ہے کالفین۔ تویہاں ان آیات میں ان تمام باتوں کواہل جنت کے لئے

تو یہاں ان آیات میں ان تمام باتوں کو اہل جنت کے لئے ثابت کر دیا گیا۔ سجان اللہ! پھر جنت کی نعمتوں کے متعلق احادیث میں بہت کچھ وار دہوا ہے۔ ایک حدیث قدی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کونہ کی آئے نے دیکھا ہے۔ نہ کی کان نے سنا ہے اور نہ کی بشر کے دل میں بھی ان کا خطرہ یا خیال ہی گذرا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں بھی کی خطرہ یا خیال ہی گذرا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں بھی ان کا خطرہ یا خیال ہی گذرا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ

گے۔ ہمیشہ خوشحال رہو گے بھی خستہ حال نہ ہو گے۔ ہمیشہ جوان رہو گے بھی بوڑھے نہ ہو گے (مسلم شریف) اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس امن وچین کی جگہ جانا نصیب فرما نمیں۔ آمین۔

غرض کہ متقین بعنی خدا سے ڈرنے والوں کے لئے پہلی بشارت مقام امین کی دی گئی بعنی ایسی جگہ جو ہرطرح کی مصیبت دورداورنا خوشگواری سے محفوظ ہو۔اب آ گے اس مقام امین کی پھے تنصیلات بیان فر مائی گئی ہیں۔اول فر مایا فی جنت و عیون بعنی عالیشان باغات جن میں نہریں و چشمے بہتے ہوں گے۔ پھر لباس کے متعلق فر مایا کہ ان کی پوشاک بار یک اور دبیز ریشم کی ہوگی۔ پھر سیختوں اور مسہر یوں پر برے طمطراق سے سکتے لگائے آ منے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ان کی بری بری آ تھوں لگائے آ منے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ان کی بری بری آ تھوں والی حوروں سے شادیاں ہو جا کیں گی جن کے پاک جسموں کو ماض مخلوق ہے۔ جن کے متعلق قرآن کریم میں مختلف سورتوں میں خاص مخلوق ہے۔ جن کے متعلق قرآن کریم میں مختلف سورتوں میں حوروں کی صفات حسب ذیل بتلائی گئی ہیں:۔

ا۔شرم وحیاء سے نگاہ نیچی رکھنے والی۔ (سورۃ الفلٰمہ) ۲۔ بڑی آئکھول والی۔ (سورۃ الفلْمہ)

٣ ـ صاف وشفاف رنگ والى \_ (سورة القلم)

۲-اہل جنت سے پہلے ان کوکسی نے چھوا تک نہیں۔ (سور ورلمن) ۵۔وہ ایسی خوش رنگ اور بیش بہا ہیں جیسے یا قوت ومرجان

ے وہ الیں خوش رنگ اور بیش بہا ہیں جیسے یا قوت ومرجان (سورورمن)

۲ ـ و ه الچھے اخلاق کی خوب صورت اورخوب سیر ۃ ہیں ۔ ( سورورلمن )

ے۔ وہ گورے رنگ والیال خیموں میں محفوظ ہوں گی۔ (سورہ رلمن) احادیث میں آیا ہے کہ اگر ان حوروں میں سے کوئی کھاری قرآن نہیں بلکہ اسلام اور ایمان کے دعوے وارگردنیا کے دلدادہ اور پرستارا پی کامیابی کا ہے ہیں سجھتے ہیں بس یہی نا کل ہخرب کے بدینوں کی طرح بے لگام ہوکر ندہب سے آزاد طلال لا حرام سے آزاد دنیوی مال ودولت کی بہتاط ہو عیش وعشرت کی مخفلیس ہوں قص وسروداور گانے بجانے کی مجلسیس ہوں عیاشی کے اورے ہوں اور نجی کوشی کے اورے ہوں اور نجی کوشی ہوا اور کی آمدہو ہوا وہوس کے پورے کرنے ہوا علی سواری ہو مال وزر کی آمدہو ہوا وہوس کے پورے کرنے کے سامان ہوں 'بے حیائی 'بشری فتق و فجور میں بے لگام ہوں 'بس یہی ہے ان کا معیار کا میابی۔ استغفر اللہ و الاحول ہوں اب اللہ لیکن قرآن پاک اس ایک جگہیں بلکہ مزید والا قو ق الا باللہ لیکن قرآن پاک اس ایک جگہیں بلکہ مزید المبین صرف آخرت کی کامیابی کو بڑی کا میابی بتلا تا ہے۔اللہ المہین صرف آخرت کی کامیابی کو بڑی کا میابی بتلا تا ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطافر ما کیں۔

جنتیوں کو جونفیس ولذید کھانے ملیں گے اس طرح پینے کی جو نہایت خوشگوار چیزیں ملیں گی اور پہنے کو جواعلی درجہ کے خوشما لباس دیئے جائیں گے اور جو عالیشان خوبصورت محلات اور خوش منظر باغات عطا ہوں گے اور جنت کی جو حسین وجمیل حوریں دی جائیں گی اوران کے سوابھی لذت وزاحت اورلطف ومسرت کے جواور سامان عطا فر مائے جائیں گے تو واقعہ یہ ہے اس اللہ تعالیٰ ہی ان کو جانتے ہیں۔البتہ ان سب پر ہمارا غائبانہ ایمان ہے۔اور سب سے بردی نعمت جو جنت میں پہنچنے کے بعد جنتیوں کو ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ حدیث شریف میں جنتی لوگ جنت میں پہنچنے کے بعد جنت میں پہنچنے کے ایمان کا دیدار ہوگا۔ حدیث شریف میں جہرت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کیا تم جاتے ہوکہ جو نعمیں عطا کروں۔وہ عرض کریں گے خداوندا آپ نے ہمارے چہرے روثن کئے۔ہم کوجہ میں جیایا اور جنت عطا کی جس میں چہرے روثن کئے۔ہم کوجہ میں اور کیا مائیس؟۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جاب اٹھا دیا جائے گا
اوراس وقت وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بے پردہ کریں گے اور پھر جنت اور
اس کی ساری تعتیں جواب تک ان کول چکی تھیں ان سب سے زیادہ
پیاری تعت ان کے لئے یہ دیدار الٰہی کی تعت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو
بھی اپنے فضل وکرم سے اپنے دیدار کی تعت عظلی عطافر ما ئیں۔
آگے بتلا یا جاتا ہے کہ ان متقین اہل جنت کو اللہ تعالیٰ اپنے
فضل سے جہنم کے عذا ب سے بچا و ہے گا۔ اور یہی بڑی کا میا بی
ضاف سے جہنم کے عذا ب سے بچا و ہے گا۔ اور یہی بڑی کا میا بی
کامیا بی انسانوں کے لئے کس چیز کو بتلا تا ہے؟ آخرت میں
خوات پاکر اللہ کی رضا وخوشنودی کے مقام یعنی جنت میں داخل
ہو جانا اور اس کے غصہ اور غضب کے مقام یعنی جہنم سے نے جانا

ایے عمل کے زور ہے جنت میں نہ بننج جاؤں گاالّا یہ کہ جھے میرا

اخیر میں بطورتما م سورۃ کےخلاصہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ | وسلم سے خطاب فر مایا جاتا ہے کہ آپ کا کام اتنا ہے کہ آپ ان منکرین کو کہتے رہنے اور اس غرض سے بیقر آن کریم بہت سہل بالکل آسان۔ بہت واضح اور مدلل کر کے آپ کی عربی زبان ہی میں نازل کیا گیا ہے تا کہ بدلوگ اس کو باسانی سمجھ کر اس سےنفیحت قبول کریں اور اگراس پر بھی بیلوگ نہ مانیں تو آب چندے انظار کیجئے ان کابدانجام سامنے آجائے گا۔ یہ كفارتو منتظر ہيں كه آپ بركوئي افتاد يزے ليكن آپ ديكھتے جائے کہان کا کیا حال بناہے۔

و بھی سکتا ہے وہ بھی اتنا کامل اور اکمل نہیں ہوتا کہ جس کے متعلق | پارسول اللہ کیا آپ کاعمل بھی ؟ آپ نے فرمایا ہاں جس بھی محض دعوے سے بیرکہا جا سکے کہاس میں نقص کا کوئی ادنی سے ادنی پہلوبھی موجودنہیں۔ بیاللّٰد تعالیٰ ہی کافضل ہے کہوہ بندے کی ارب اپنی رحمت سے ڈھا تک لے۔ کمزوری اور اس کے عمل کی خامی کونظر انداز کر کے اس کی خدمات کو قبول فرمالے اور اسے انعامات سے سرفراز فرمائے۔ ورندا گر گہرائی اور باریک بنی کے ساتھ کسی کا حساب اللہ تعالی لینے برآ جا ئیں تو کس کی ہمت ہے کہ وہ اینے اعمال کے زور پر جنت حاصل كر لينے كا دعوىٰ كر سكے۔ يبى بات ايك حديث شریف میں رسول الله صلی الله علیه وسلم سے منقول ہے آپ نے ارشادفر مایا کیمل کرواوراینی حداستطاعت تک زیادہ سے زیادہ ٹھیک کام کرنے کی کوشش کروگریہ جان لو کہ کی مختص کوتھن اس کاعمل ہی جنت میں ندداخل کردے گا اس برصحابہ نے عرض کیا

### دعا شيحئے

الله تعالی جمیں ونیامیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطافر مائیں تا کہ جماری زندگی احکام الہیدےمطابق گزرے۔

یااللہ این کرم سے ہم کوقیامت کے دن اپنے متقین بندوں میں شامل فرمالیج اور انہی کے ساتھ ہماراحشر ونشراور جنت میں داخلہ نصیب فرمایئے۔

یا مولائے کریم این فضل وکرم سے اینے رضا کی جگہ ہم کو پنچنا نصیب فرمایے اور جنت کی دائمی نعمتوں ہے ہم کوسر فراز فرمائے اور جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت یعنی اینے دیدار کی دولت ہم سب کونصیب فرمائے۔ آمین

وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# يُولَا لِمَا لِيَعْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ وَالْفَائِكَ الْكُولَا الْكَالِكُ الْكُولَا الْكَالِكُ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرّحِيْدِ وَاللَّهِ النَّالِكُ اللَّهِ الرّحْمِنِ الرّحِيْدِ وَاللَّهِ النَّالِكُ اللَّهِ اللَّهِ الرّحْمِنِ الرّحِيْدِ وَاللَّهِ النَّالِي اللَّهِ الرّحْمِنِ الرّحِيْدِ وَاللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرّحِيْدِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرّحْمِنِ الرّحِيْدِ وَاللَّهِ النَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جو برامہر بان نہایت رحم کرنے والاہے۔

### ڂؖ؞ۉۧؾؙڹٚۯۣؽڷ الكِتْبِ مِنَ الله الْعَرْيُزِ الْعَكِيثِوِ إِنَّ فِي السَّمَاوِ وَ الْأَرْضِ لَأَيْتٍ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

خم۔ یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے۔ آسانوں اور زمین میں اہل ایمان کیلیے بہت سے ولائل ہیں۔

# وَ فِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُ مِنْ دَابَةِ التَّلِقَوْمِ ثَيْوَقِنُوْنَ فَواخْتِلَافِ اليَّهَارِ وَمَا اَنْزَل

اورخود تبہارے اوران حیوانات کے پیدا کرنے میں جن کوز مین میں پھیلا رکھا ہے دلاکل ہیں ان لوگوں کیلئے جو یقین رکھتے ہیں۔ اور کیے بعد دیگرے رات اور ون کے آنے جانے میں

### اللهُ مِنَ التَّمَاءِ مِنْ لِّذُوِ فَأَحْيَابِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيْجِ اليَّ لِقَوْمِ تَعْقِلُوْنَ ۗ

اوراس رزق میں جس کوانٹدتعالی نے آسان سے اتارا مجراس (بارش) سے زمین کور وتازہ کیااس کے ختک ہوئے پیچھاور ہواؤں کے بدلنے میں دلائل ہیں اُن اوگوں کیلئے جوعش رکھتے ہیں۔

خَمَ حَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَمِن اللَّهِ اللهُ كَامِ اللَّهِ اللهُ كَامِلُونَ اللَّهِ اللهُ كَامُونَ مِن اللَّهِ اللهُ كَامُونَ مِن اللَّهِ اللهُ كَامُونَ مِن اللَّهِ اللهُ كَانُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَمْدَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَمْدَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَمْدَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

سورة ہے اور موجودہ ترتیب کے لحاظ سے بیقر آن پاک کی ۵۳ ویں سورۃ ہے گر بحساب نزول اس کا شار۲ کے بیعنی اے سورتیں اس سے قبل نازل ہو چکی تھیں اور ۲۲ سورتیں اس کے بعد نازل ہو نیل میں 2 آیا ہے۔ ہم رکوعات۔ ۲۹۳ کلمات۔ اور ۲۲۱۳ حروف ہونا بیان کئے گئے جیں۔ بیسورۃ بھی کمی ہے اور قیام کمہ کے درمیانی زمانہ میں اس کا نزول روایت کیا گیا ہے اس لئے اس میں بھی عقائد ہی سے متعلق مضامین بیان فرمائے گئے ہیں۔ ہیں اثبات تو حیدو نبوت و آخرت سورۃ کے مرکزی مضامین ہیں اور دوسر کے بعض مضامین ان ہی کی مناسبت سے آگئے ہیں۔ اور دوسر کے بعض مضامین ان ہی کی مناسبت سے آگئے ہیں۔ سورۃ کی ابتدا تو حید کے وائل سے فرمائی گئی ہے اس سلسلے صورۃ کی ابتدا تو حید کے وائل سے فرمائی گئی ہے اس سلسلے میں انسانوں کو بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تو حید کی نشانیاں کا سان

تفسیر وتشری : بفضلہ تعالی اب ۲۵ ویں پارہ کی آخری سورۃ الجائیۃ کا بیان شروع ہورہا ہے۔ ابتدائی آیات کی تشریح سے پہلے اس سورۃ کی وجہ تسمید۔ مقام نزول۔ خلاصہ مضامین۔ تعداد آیات ورکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔ اس سورۃ کے آخری رکوع میں اہل باطل اور غیر مقبولین فرقوں کے تذکرہ کے سلسلہ میں لفظ جاثیہ استعال ہوا ہے۔ جاثیہ کے معنیٰ ہیں خوف سے زانو کے بل گر پڑنا۔ یعنی آخری رکوع میں معنیٰ ہیں خوف سے زانو کے بل گر پڑنا۔ یعنی آخری رکوع میں ممام اہل باطل فرقوں اور امتوں کے بارہ میں بتلایا گیا کہ قیامت میں بیابل باطل خیارہ میں پڑیں گے اور مارے خوف کے زانو میں کیل گر پڑیں گے۔ اس تذکرہ کی بنا پرسورۃ کا نام ہی جاثیہ قرار میں بیابی جائیہ قرار میں اپریس کے۔ اس تذکرہ کی بنا پرسورۃ کا نام ہی جاثیہ قرار میں ہے ہے جھئی ایا۔ حجم سے شروع ہونے والی سات سورتوں میں سے بیابی میا۔

کر کے بڑے بڑے فاکدہ اٹھاتے ہواور آگی سمندر ہی کیا
آسان۔ زمین کی ساری چیزوں کو تہارے لئے متحر کو لوہا ہے
کہ وہ تہاری خدمت گزاری میں گی رہیں۔ پس انسانوں کوائی
کاشکرادا کرنا چاہئے۔ بہر حال ایمان والوں کوائی مئٹرین کے
جال میں نہ پھننا چاہئے۔ یہ عمل صالحہ کی کوشش میں لگے رہیں
انہیں اس کا بہت بہتر بدلہ ملے گا اور ان نا فرمانوں کو اللہ تعالی
سخت سزا دے گا۔ پھر مسلمانوں کو نصیحت فرمائی گئی کہ تہارے
لئے یہ قرآن کافی ہے اسے چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی جو ہوا
ہوں میں گرفتار ہیں ہرگز پیروی مت کرو۔ اچھے اور برے ایک
جوسے نہیں ہو سکتے دنیا ہی کو سب پھی سجھنے والے اور آخرت کا
جاتی یہ مرکر جینے کو نہیں مانتے۔ یہ ان کی نظر آگے نہیں
جاتی یہ مرکر جینے کو نہیں مانتے۔ یہ ان کی جٹ دھری ہے۔
خقیقت یہی ہے جواللہ تعالی نے اس قرآن میں ظاہر کردی ہے
خقیقت یہی ہے جواللہ تعالی نے اس قرآن میں ظاہر کردی ہے
خطاصہ اس یوری سورۃ کا۔ یہ ہے
ظاصہ اس یوری سورۃ کا۔ یہ ہے
ظاصہ اس یوری سورۃ کا۔

ابان آیات زرتفیر کی تشری کی جاتی ہے۔ سورہ کی ابتدا حروف مقطعات م سے فرمائی گئی جس کے حقیق مطلب و معانی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں یا اللہ تعالیٰ کے بتلا نے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم ہوگا ۔ گذشتہ م سے شروع ہونے والی سورتوں کی طرح اس سورۃ کی ابتدا بھی قرآن کریم کے ذکر سے فرمائی گئی ہے اور بتلایا گیا کہ اس کتاب کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوز بردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ تعالیٰ کی طرف سے جوز بردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ یعنی یہاں دو باتوں سے خبردار کیا گیا ایک تو یہ کہ یہ کتاب محمصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بہیں گھڑی ہے جیسا کہ معاذ اللہ کفار الزام لگاتے تھے بلکہ اس کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفار الزام لگاتے تھے بلکہ اس کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہور ہا ہے دوسرے بید کہ اسے وہ خدا

ز مین اورخودانسانوں اور جانوروں کی پیدائش میں موجود ہیں۔ جن میں عقل وفہم ہے وہ کا ئنات کے حالات سے مجھ سکتے ہیں کہ بیکائنات بے خدانہیں ہے نہ بہت سے خداؤں کی خدائی میں چل رہی ہے۔ بلکہ ایک ہی خدانے اسے بنایا ہے اور وہی اکیلا اس کا فرمانروا ہے۔ اس کے مقرر کردہ نظام عالم کے مطابق به کارخانه چل رها ہے۔ رات و دن کا با قاعدہ ایک ووسرے کے چیچھے آتے رہا۔ پھروقت پر بارش ہونا اور مینہ برسنااور پھر بارش کے ذریعہ مردہ زمین میں تر وتازگی پیدا ہوجانا اوراس ہے انسانوں اور جانوروں کے کھانے پینے کی چیزوں کا پیدا ہونا۔ پیسب اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے اور اس کی تو حید کی نشانیاں ہیں۔ پھر بتلایا گیا کہ قرآن مجید کی آیوں میں جو کی با تیں بتائی گئی ہیں وہ حقیقت کو بالکل کھول دیتی ہیں اور ان میں شک وشبہ کی گنجائش نہیں۔ جولوگ ان کونہیں مانتے تو پھر اس سے زیادہ اور کوئی سچی اورسیدھی بات ان کے پاس کہاں ے آئے گی جے یہ انیں گے۔ پھر تنبی فرمائی گئی کہ جنہوں نے یہ آیتیں سن کر ان سے مندموڑا اور اپنی ہی رائے پر اڑے رہے۔ ان کی شامت آنی یقینی ہے اور بتیجہ میں وہ جہنم میں داخل ہول گے اس قرآن سے مندموڑ کر جو پچھ بدمکرین اس دنیا میں کررہے ہیں مرنے کے بعدیدان کے کھھ کام نہ آئے گا۔ مال و دولت سب يہيں برا رہ جائے گا اور بيرخود سخت مصیبت میں پھنس جائیں گے۔قرآن مجیدسیدھاراستہ بتارہا ہے جواس پر نہ چلیں گے وہ در د بھری آفتوں کا شکار ہوں گے۔ پھرانسانوں کو مجھایا جاتا ہے کہ دیکھواللہ تعالیٰ کا پیچاننا کچھ مشکل نہیں۔اپنے اوپراس کے احسانات دیکھو۔ گہرے سمندراور دریاؤں میں تہمیں جہاز و کشتیاں چلانے کا سلقہ عطا کر کے تمہارے لئے راہتے کھول دیئے کہان کے ذریعہ تجارت وغیرہ

حكمت وخوبى سے انہيں بنايا اور لامحدود قدرت كھان كى حفاظت کی ۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ انسان خود اپنی پیدائش اول بناوٹ اور دوسرے حیوانات کی ساخت میں غور کرے تو اس کو الله تعالیٰ کی ذات کا یقین ولانے کے لئے ہزار ہا نشانیاں ملیں گی۔ای طرح دن رات کےاد لنے بدلنےاور آسان سے ہارش کے برسنے اور پھر خشک زمین کے سرسبز شاداب ہو جانے میں نثانیاں اس کی قدرت اورمعرفت کی موجود ہیں۔ تو انسان اگر ذرا بھی سمجھ سے کام لیں تو معلوم ہو جائے کہ بیدامور بجز اس زبردست قادرو حکیم کے اور کسی کے بس میں نہیں۔ مة تومضمون توحيد موا آ محي صفمون نبوت ورسالت بيان فرمايا گيا ہے جس کابیان انشاء اللہ اللي آيات ميس آئنده درس ميں ہوگا۔

نازل کررہا ہے جوز بردست بھی ہے اور تھیم بھی ہے اس کے \ کوئی ان کا پیدا کرنے والا اور تھامنے والا کھے جس نے کمال زبردست ہونے سے یہ بات جتلائی جاتی ہے کہانسان اس کے فرمان سے سرتالی کی جرأت نه کرے کیونکہ نافر مانی کر کے وہ اس کی سزا ہے کسی طرح زبج نہیں سکتا اوراس کے حکیم ہونے سے پیہ جلایا ہے کہ انسان بورے اطمینان کے ساتھ رضا اور رغبت سے اس کی ہدایت اوراحکامات کی پیروی کرے کیونکہ اس کی تعلیم و ہدایت میں کسی غلطی یا نامناسب یا نقصان وغیرہ کا کوئی امکان قطعانہیں استمہیدی مضمون کے بعد اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ہدایت فرماتے ہیں کہوہ قدرت کی نشانیوں میں غور وَکَر کریں۔ خدا کی نعتوں کو جانیں اور پہچانیں ۔ پھراس کاشکر بجالا ئیں اور انسان اس کی وات کو پیچانا جا ہے تو اس آسان وزمین کی پیدائش اوران کے محکم نظام میں غور کر کے جان سکتا ہے کہ ضرور

### دعا سيحجئ

حق تعالی این معرفت کامله بهم سب کونصیب فرمائیں۔ تا که کا مُنات کی ہر شے سے ہم کوتو حید کاسبق ملے۔ ياالله بهم كوضح ايمان يقين كي دولت نصيب فرما ادراسي برزنده ربنا ادرمرنا نصيب فرما- آمين

واخر دغورا أن الحمد بله رب العلمين

تِلْكُ اللهُ اللهُ اللهُ تَنْكُوهَا عَلَيْكِ بِالْحَقِّ فَهِ أَيْ حَرِيْتُ بَعْکَ الله و اللهِ و اللهِ الله و الل

# ۿۮؘٳۿؙڴؽٚۅؘڷڵۯؚؽؽؘڰؘۿؙٷٳۑٳٛؽؾؚۯؾؚڡۣۿڵؠؙٛۼؽؘٳڣؚڡؚٞ؈ٚؾؚۼڗٟٳڵؽڠ<sup>ؖ</sup>

میقر آن سرتا سر مدایت ہے اور جولوگ اپنے رب کی آیتوں کونہیں مانتے ان کیلیے بختی کا در دنا ک عذاب ہوگا۔

تِلْكَ يَهِ النّهُ اللهِ العلهِ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

کفسیر وتشری : اس سورة کی گذشته ابتدائی آیات میں بتلایا گیا تھا کہ یہ کتاب یعنی قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا ہے پھر عام انسانوں کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ قدرت کی نشانیوں میں غور دفکر کریں ۔ خدا کی نعتوں کو جانیں اور پہچانیں اور اس کو اپنا منعم حقیقی جان کراس کا شکر بجالا ئیں۔ پھر بتلایا گیا تھا کہ انسان اگر ماننا چاہتے ہی آس ان وزمین کی پیدائش اور جن محکم نظام میں یہ جکڑے ہوئے ہیں ان پرغور کر کے جان سکتا ہے کہ ضرور کوئی ان کا پیدا کر نے والا ہے۔ پھر انسان اپنی پیدائش اور ہناوٹ اور دوسرے چوپائے چرند کرند کرنڈ کیڑے کہ کوڑوں کی خلاقت میں غور کر ہے واس میں بھی اللہ کی معرفت کی ہزار ہانشانیاں ملیس گی اور ہر چیز اس کی تو حید کی شہادت دیتی ہوئی نظر آئے گی ۔ پھر فر مایا گیا کہ انسان اس دنیا میں جتنی چیز وں سے کام لیتا ہے اور جولا تعدا داور ان گئت اشیاء اور تو تیں اس کا نئات میں انسان کے مفاد کی خدمت کر دہی

التسلیم ہے۔ پس لوگوں کو چاہئے کہ اب بھی مان لیس ورنہ جولوگ اب بھی خداکی آیات کا انکار کریں ان کے مطلخ ایک سخت مصیبت کا نہایت تکلیف دہ عذاب ہوگا۔

بیس و بیت یا ہے۔ یہاں ان آیات میں قرآن کے منکرین کی دوسیس ذکر فرمانی اور اس عَيْ مِين \_ ايك تَتُم تُومُنكر كي وه بتلائي عَيْ كه جوالله تعالي كي آيات من كر پھر بھی اپنے کفروا نکار پراڑا رہتا ہے جبیبا کہاس نے آیات اللہ کو سنائی نہیں اور تکبر کی وجہ سے ان کی کچھ بروانہ کی۔ دوسری قشم منکرین کی وہ بتلائی کہ جوآیات اللہ کوئ کرصرف اٹکار بی نہیں کرتا بلکہ اس پر ممسخراور فداق بهى كرتا باورظامر بكديه جرم يهلي سازياه تخت ہاں لئے ایسوں کی سراہمی زیادہ بتلائی گئی۔ نہمی قتم کے منکرین ك كي صرف بعداب اليم فرمايا كيا جبكه ووسرى فتم كم مكرين ك لئےعذاب مهين اورمن و رآئهم جهنماور عذاب عظيم فرمایا \_ تومعلوم ہوا کے قرآن یادین کی بات س کر پھرندسننے کے برابر کر دینامیمنکرین کی خصلت ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور دین کی باتوں كانداق اورتمسخرازا نابياور بهى زياده منكرين كى بدترين خصلت وجرم بح مراب اس وقت كفار ومنكرين كاتو كياذ كراب تواسلام كاليبل لكا كراورايمان كي دعو بركه كرخ صرف قرآني تعليمات اوراحكام المبيد ے انحراف ہے بلکہ غضب درغضب میر کر آن کے حرام کوحلال اور حلال كوحرام بنايا جار ما ہے اور دين كى باتوں كا اور دين دارول كا نداق اور تسنخراڑ انا اور ان برطعن تشنیع کرنا بیتو ہمارے وقت کے "ترتی یافتہ روش خیالوں" کامحبوب ترین مشغلہ ہے۔ کیونکدان کے خیال میں ان ك نام نهادر تى كراسته مين سب كزياده ركاوك و النوالى چيز" دين' بى ہے جس كانام ان متكبرين في ملاين ركھا ہے انا لله وانا الية داجعون ببرحال ايس متكبرين كوبدرين انجام سيسابقد رزنا ہے جس کے لئے وہ تیار رہیں۔اللہ تعالیٰ اس پرفتن وقت میں ہمارے' دین' کی حفاظت کا سامان غیب سے فرمائیں۔

اب آ گے پھرمسئلہ تو حید پر دلائل بیان فر مائے گئے ہیں جس کابیان انشاءاللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

ہں اور جنہیں قدرت نے انسان کے لئے مسخر کررکھاہے بیسب ایک عقل وفہم رکھنے والے انسان کو بتلا رہی ہیں کہ وہی ایک خدا انسانوں كامحس اورمرنى بى گذشتە ابتدائى آيات مى توحىد كامضمون بیان فرمایا گیا تھا۔ اب آ کے مضمون نبوت کا بیان ہے چنانچدان آیات میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کوخطاب فرمایا جاتا ہے کہا ہے نبی سلی الله علیه وسلم بیالله تعالیٰ کی آیات ہیں جو سیح صیح طور برآ پ کو پڑھ کرسنائی جارہی ہیں جن میں غلطی کا کوئی شرنہیں ہوسکتا اور جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔تو یہ محرین اگر اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنتے اوراس کی آیات کوئیس مانتے تو چھراس سے زیادہ اور کوئی سجی اور سیدھی بات ان کے پاس کہال سے آئے گی جے سے مانیں گے۔ آ گے آیات قرآنی نے انحراف وانکار کا انجام بتلایا جاتا ہے کہ جوضد اورغرور کی وجہ سے اللہ کی بات نہیں سنتا ہے اس کی بیٹی اور ہیکڑی اجازت نہیں دیتی کہ بنی جہالت سے ہے حق کوئ کراس طرح منہ مچسرلیتا ہے کہ ویاسائی نہیں تواس کا انجام بہت براہوگا۔ایسوں کے لئے آخرت میں خدا کے ہاں دکھ کی مار ہے اور عذاب الیم تیار ہے اور ايسول كاطرزعمل يدب كدجب ان كيسامف الله تعالى كى آيات یڑھی جائیں تو اس کو نداق بنا لے اور ان کے ساتھ ہنسی و شنا کرنے لگے۔ابیےلوگوں کے لئے سخت سزا ہےاور آج جس طرح وہ آیات الله كساتهاانت كامعالمه كررباب ايسيهى ابانت وذلت كى بخت سرابھی اسے آخرت میں ملے گی۔جس سے اس کی ساری شخی کر کری ہوجائے گی۔وہ دنیا میں کیا ہڑا بنا پھرتا ہے۔ آخرت میں انہیں سخت ذلت سے واسطہ پڑے گا۔ چنانچدان کے سامنے جہنم ہے اور وہ اس میں عنقریب ذلیل ہو کر داخل ہوں گے ایسے سرکش لوگ آخرت میں بالکل خالی ہاتھ ہوں گے۔ دنیا میں اکٹھا کیا ہوا مال و دولت وہاں کچھ کام نہ آئے گا اور نہ وہ معبودان باطلہ جن کو انہوں نے خدا کے سوااپنا سرپرست اور حامی بنا رکھا ہے پچھے کام آئیں گے انہیں زبردست اور بہت بڑے عذاب بھگننے بڑیں گے اوروجهاس عذاب كى يدب كدية قرآن سرتاسر مدايت اورواجب

# نِيْ سَخَّرَلَكُمُ الْبَحْرُ لِتَجْرِي الْفُلْكُ فِيهُ رِيامُرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعُلَّكُمْ س نے تمہارے لئے دریا کومنحر بنایا تا کہاس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تا کہتم اس کی روزی تلاش ک besturd! َنْتُكُرُونَ ۚ وَسَغَرَ لَكُنُمِمَا فِي التَّمُلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاليَّ لِقَوْمٍ

ڒٛۏؙڹ<sup>©</sup>ڠؙڵڸڵؚڒؚ<sup>ڹ</sup>ٛٵؗڡؙڹ۫ۏٳۑۼؙڣؚۯۅٛٳڸڷۮؚؽڹۘڶٳۑؽڿٛۏڹٲؾٵڡٚٳڶڵۅڸؽۼ۫ڔۣؾۊۅ۫ڡٵؽؚؠٵڮٳڹؙٳ

يِبُونَ®مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْيِهِ ۚ وَمَنْ اَسَأَءٍ فَعَلَيْهِا ۚ ثُثْمَ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجِعُونَ®

ں نیک کام کرتا ہے سواینے ذاتی نفع کیلئے اور جو تخف برا کام کرتا ہے اس کا وبال اُسی پر پڑتا ہے، پھرتم کواپنے پروردگار کے پاس لوٹ کرجانا ہے۔

الله الله الآني ووجس النتحر منزكيا لكو تمهار الغير وريا لِتَحَدِي تاكه عليس الفلك كتيال فِينه اس مِن يأمَرو اس رحم ا وَلِتَنْبَغُواْ اورتا كَنَمَ اللَّهُ كُونُ وَخُدِيلَا اس كِفْسُ ہے وَكُفَكُنُو اورتا كَنَمُ كَنَدُا فِي قَدُرُو وَكُفَوَ اوراس نِهِ مَخركيا لَكُو تمہارے لئے مَا جو الْيِ التَكُونِ آسانون مِن وَمَا اورجو في الأرض زمن مِن جَمِيْعًا سِ إِمِنْهُ البِيحَم ع إِنّ بيك إِنْ ذلك اس مِن اللّاني نشانيان لِقَوْمِهِ ان لوگوں کیلئے ﷺ کَنَوْنَ غورو فکر کرتے ہیں ا فَالْ فرمادیں اللَّذِبْ ان لوگوں کو جو ا اَمِنُوْا ایمان لائے کیففر واوہ درگزر کرس لِلَّذِيْنَ ان لوكوں سے جو | كايزُجُونَ اميرنبيں ركھتے | أَيَّامُ اللهِ الله كَ ايام | لِيَجْنِزِي تاكدوه بدلددے | قَوْعًا ان لوكوں كو | يما اس كا جو عَبِلُ صَالِحًا مَمْلِ كِما نِيكِ | فَلِمُنْفِيهِ تو ابني ذات كيليح | وَمَنْ اور جس | أَمَا أَهُ بُراكِيا افَعَلَيْهَا تُواسِيرًا نَعُورٌ كِبِرا إِلَى رَبِّيكُونَ تم اين رب كاطرف أَمُونِيكُونَ تم لونائے جاؤ کے

تفسير وتشريح: گذشته ابتدائي آيات مين اثبات توحيد | انعامات و احسانات و كيم كراس پر ايمان لائين چنانچه ان آیات میں ہلایا جاتا ہے کہ بیاللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے سمندرجیسی مخلوق کو اپیامنخر کر دیا کہ انسان بے تکلف کشتیاں اور جہاز اس میں لئے پھرتے ہیں اوراینی مرضی کے مطابق میلوں گہرے یانی میں سفر طے کرتے ہیں۔ بوی بوی کشتیاں و جہاز مال اورسوار یوں ہے لدے ہوئے ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں۔ پھریہی نہیں کہ بحری تجارت کرتے ہیں بلکہ سمندر اور دریا میں محیلیاں شکار کرتے ہیں اور اس کی تھ ہےموتی نکالتے ہیںاوربھی سمندر میں بہت ی لفع بخش چزیں قدرت نے انسانوں کے لئے پیدا فرمائی ہیں اوراپ تو جدید

کے سلسلہ میں انسانوں کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ قدرت کی نثانیوں میں غور وفکر کریں اور خدا کی نعمتوں کو جانیں اور پیچانیں اوراس منعم حقیقی کاشکر بجالائیں \_ پھرمئرین اور مخالفین حق کا ذکر فرمایا گیا تھا کہ جوآیات اللہ پرایمان ٹہیں لاتے اور تكبرےاپنے انكار براڑے رہتے ہیں اور دین حق كائمسخراور نداق اڑاتے ہیں۔ان کاانجام آخرت میں نہایت در دناک ہو گااوران کوجہنم کےعذاب بھگٹنے ہوں گے۔

اب آ گے پھرمسکلہ تو حید بر دلائل بیان ہوتے ہیں اور اللہ تعالی این بعض نعتیں جلاتے ہیں تا کہ لوگ اللہ تعالی کے

سائنسی تحقیقات کی رو سے بیمعلوم ہوا کہ سمندر میں جس قدر معدنی ذخائر اور زمین کی پوشیده دولتیں موجود ہیں اتی خشکی میں نہیں ہیں ۔تو سمندروں سے بیسب منافع وفوائد حاصل کرتے وقت انسانوں کو چاہے کہ منعم حقیقی کو نہ بھولیں ۔اس کا حق بیجانیں۔ زبان و دل وقلب و قالب سے اس کاشکر ادا کریں اور صرف ایک سمندر ہی پر کیا موقوف ہے جنتنی چیزیں آسان وزمین میں ہیں جیسے جاند ۔سورج ۔ستارے ۔ پہاڑ۔ نہریں ۔ حجر ۔ شجر۔ حیوانات ۔ سب اللہ تعالیٰ نے اینے حکم و قدرت سے انسانوں کے کام میں لگادیں کہ وہ تمام چیزوں ے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ تو انسان اگرغور وفکر کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ بیز مین سے لے کرآ سان تک کی تمام اشیاءاور قوتیں جواللہ کی عطیہ ہیں اس کے بس کی نتھیں محض اللہ کے فضل اوراس کی قدرت کاملہ سے میہ جملہ اشیاءانسان کے کام میں گی ہوئی ہیں تو انسان کو بھی لا محالہ کسی کے کام میں لگناً چاہئے اور وہ کام یہی ہے کہا<u>ئے</u> منعم حقیقی محن اور مرلی کو بہچانے اور اس کی اطاعت و فرما نبرداری میں لگا رہے ۔ یہاں تک روئے بخن مشرکین کی طرف تھاجن کی نا فرمانی تکبر۔ استهزاوغيره كاذكر مواقفااب آ محيمون كونفيحت فرمائي جاتي ہے۔ کفار مکہ جواسلام کو حجٹلاتے ۔مسلمانوں سے بختی سے پیش آتے ۔ سخت کلام ۔ بدگوئی ۔ بدمزاجی ۔ بدمعاملگی ۔ وست درازی کرتے تو آخراہل ایمان بھی انہیں کے ملک اور انہیں کے قوم کے لوگ تھے۔ کفار کی شرارتوں پر غصہ آتا تھا کہان ے لڑ مریں ۔ انہیں ماریں یا خود مرجائیں ۔اس لئے اہل ایمان کو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ذریعہ سے تلقین عفو و درگذر کر دی گئی کہ وہ صبر وقحل سے کام لیں ۔منکرین کی سخت با تیں س کر ثال دیا کریں اور کفار کی ایذ اؤں کوسہار لیس اور مسلمان ان سے بدلہ اور انتقام لینے کی فکر نہ کریں ۔ اللہ پر

ده-۲۵ ورة الجاثية باره-۲۵ معامله چیوژ دیں ۔ و ہ ان کی شرارتوں پڑگا فی سزا اور مومنین ك صبر وتحل اورعفو در كذر كا مناسب صله در ع كاليعض مفسرين نے کھا ہے کہ پیچکم شروع اسلام میں تھالیکن بعد میں کفالاسے جہاداوران کی جلاوطنی کے احکام نازل ہوئے لیکن اکثر محقق الوق مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں ایمان والوں کو جو درگذر کرنے کا تھم ہے اس کا جہاد کے تھم سے کوئی تعلق نہیں۔ بیاتو عام معاشرت میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا انتقام وبدلہ نہ لینے کی تعلیم ً ہے جو ہرز مانے کے لئے اہل اسلام کے لئے عام ہے اوراس طرح آج بھی اس کا حکم باقی ہے۔ اور حضرت اقدس حکیم الامة مولا ناتھا نوی رحمۃ الله علیہ نے لکھا ہے کہ اس در گذر کے تھم سے جہاد کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ یہاں اس انتقام اور بدلہ ے روکا ہے جس سے اصل مقصود اعلائے کلمة الله نه ہو بلکه محض ایخ غیظ وغضب کی تسکین ہواوراسلامی جہادییں اصل مقصود اعلائے کلمة اللہ ہے کو تبعاتسكين غيظ بھى حاصل ہو جائے۔آگے بتلایا جاتا ہے کہ بھلے اور نیک کام کا فائدہ ای نیک کام کرنے والے کو پہنچتا ہے۔ اور بدی کرنے والاخود اینے حق میں برا ہے بوتا ہے۔ ایک کی برائی دوسرے پرنہیں پڑتی ۔غرض ہر مخص اپنے نفع ونقصان کی فکر کرے جوجیساعمل کرے گااس کا نفع ونقصان اس کی ذات کو پہنچے گا۔ آخرایک دن قیامت کا آنا ہے جبکہ سب اللہ کے ہاں حاضر مول گے وہاں پہنچ کرسب برائی بھلائی سامنے آ جائے گی اور ہرایک اینے اعمال کی جزاوسزایا لے گا۔

اب آ کے بی اسرائیل کے کچھ حالات سائے جاتے ہیں تا کہان کے حالات و واقعات سے لوگ تھیجت حاصل کریں جس كابيان انشاء الله اللي آيات مين آئنده درس مين هوگا۔

والخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَتِ الْعَلَمِينَ

besiurduk

ولقَكُ الْتَهُ نَاكِنَ الطِّيدِينَ اِلْمُرَاءِيلِ الْكِتْبُ وَالْحُكُمُ وَ النَّبُوّةَ وَ رَزَقَنَهُ مُ رَضَى الطِّيبِيتِ وَفَصَّلْنَهُ فَى الدِيمَ عَنَى الرَّامِ فَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِلللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّ

اور مدایت کا ذر بعد ہے اور یقین لانے والوں کیلئے بڑی رحمت ہے۔

وَلَقُلُ الْیَنَا اور حَقِق بِم نِ وَ وَفَضَّلُ اَلٰمُ اِلْمِیْ اِلْمِی اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِی اِلْمِیْ الِمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِی اِلْمِیْ اِلْمِی اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِی اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِی اِلْمِی الِمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِی اِلْمِیْ الْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِ

تفسیر وتشری : گذشتہ آیات میں بیریان ہو چکا ہے کہ دنیا میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں اوراس کے انعامات واحسانات ہر جگہ پھلے ہوئے ہیں جن میں غور وفکر کرنے سے ایک عقل وفہم والا انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے بھی ہوئے ہیں جن میں غور وفکر کرنے سے ایک عقل وفہم والا انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جواللہ کی وحداث یت کونہیں مانتے۔ اسی سلسلہ میں کفار مکہ کوان کی ہٹ دھری یہ کہر۔ دین حق سے استہز ااور اصرار علی الکفر پر تنبید و

لگےاوردین میں پھوٹ ڈال کرمختلف گروہ بن گئے جن کاعملی فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گااس وقت حقیقت کھلے گی اور پہتہ چلے گا کہان کا منشانفس پروری اور ہوا پرتی کے سوا کچھ نہ تھا۔ جلیم بنی اسرائیل نے دنیامیں باہمی فرقہ بندی اور خواہشات کی پیروی کا 🕯 دروازه کھول دیا تو اللہ تعالی نے بی اسرائیل ہے اپنی نعت چھین لی ۔آگے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا جاتا ہے کہ اے رسول صلی الله علیه وسلم اب انسانوں کو دین کانتیجے راستہ دکھلانے اور سمجمانے کے گئے آپ کو نبی بنایا گیا اور دین حق کاراستہ دکھایا گیا تو اے نبی صلی الله عليه وسلم آپ کواور آپ کی امت کو چاہئے کہ اس راسته پر برابرمنتقیم رہیں اور بھی بھول کربھی جاہلوں اور نادانوں کا يعنى كفارومشركين كى جن ميس ابال كتاب بهي شامل مين خواهشات اورمیلان طبع پر نہ چلیں مثلا ان کی خواہش ہیہ ہے کہ آپ ان کے طعن تشنيع اورظكم وتعدى سے تنگ آ كر دعوت وتبليغ ترك كريں يا مسلمانوں میں ویباہی اختلاف وتفریق پڑجائے جس میں وہ لوگ خود مبتلا ہیں تو الی صورت میں واجب ہے کدان کی خواہشات کو بالكل يامال كرديا جائے ۔ اور گوآپ سے اے نبی صلی اللہ عليہ وسلم بيہ احمال نبیں کہ آپ ان جہلا کی خواشات پر چلنے لگیں گے مگر اہتمام اور مزید تقویت کے لئے آپ کو پھراس کا حکم دیا جاتا ہے۔ آ گے اس تھم کی علت بیان فرمائی جاتی ہے کہ بیاوگ خدا کے مقابلہ میں آپ کے ذراکا منہیں آسکتے پس ان کا انباع مرگز نہ ہونے یائے۔ ابغور شیجئے کہ جب یہاں تا کید کے ساتھ رسول الڈصلی اللہ عليه وسلم كواتباع شريعت اسلاميه كاحكم بتقودوسراكس شارمين بكه شرع کی مخالفت کرے معلوم ہوا کہ غیروں کے طریقوں پر چل کر وعوى كمال ايمان اوراسلام كاكرناكس قدر لغوادر باطل ہے۔ آئے بتلایا جاتا ہے کداس میں شک خہیں کہ بیسارا ناحق شناس گروہ متحد ہے۔ ایک دوسرے کا حامی ہے تگر اللہ تعالیٰ ان کا ساتھی۔ مدد گار اور تمایت ہے جواس سے ڈرکراس کی نافرمانی ہے بیچتے ہیں اور تقوی و پر ہیز گاری کی زندگی بسر کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ایسے متقین کا حامی و ناصر

ملامت کی گئی اورانہیں آخرت کےعذاب کی وعید سنائی گئی تھی۔اور ابل اسلام كوصبر فخل تلقين اوراس براج عظيم كى بشارت سنائي كئي تھى۔ اب آ گے انہی کفار مکہ اور مشرکین عرب کو جو کہ قرآن اور اسلام کی دعوت کا مقابله کررہے تھے خبر دار کیا جاتا ہے کہ بیقر آن وہی نعت كرآيا ہے جو بھی پہلے بن اسرائيل كودى گئ تھي جس كى بدولت بنی اسرائیل کوطرح طرح کی وینی اور دنیوی نعمتیں عطا فرمائی گئی تھیں اور ان کے زمانہ میں انہیں سارے جہان والوں <u>بر</u> فضیلت اورفوقیت بخشی گئ تھی لیکن جب بنی اسرائیل نے اس نعت کی نا قدری کی اور دین میں اختلاف کر کے اسے کھودیا اور احکام البيه بروكرداني كي توالله تعالى في اين عطاءان سي حين لي اور نبوت وحکمت بنی اسرائیل سے متقل کر کے بنی اساعیل میں دے دی گئی۔اب جولوگ اپنی جہالت وحماقت سے اس نعت عظلی لیعنی قرآنی مدایت اور محدر سول الله سلی الله علیه وسلم کی رسالت سے رو گردانی کر کے اس کورد کریں گے وہ اپنی ہی تباہی کا سامان کریں گے اور خداکی تائید ورحمت نصرت وحمایت کے مستحق صرف وہی لوگ ہوں گے جواس قر آن کریم کی پیروی قبول کر کے تقوی اور یر بیز گاری کی روش پر قائم رہیں گے۔ چنانجدان آیات میں بتلایا جا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کوآسانی کتاب یعنی توراۃ عطا فرمائي كقى اورحكومت وسلطنت اور حكمت بهى عنايت كي تهيس اوران میں بکثرت پنجمبر بھی مبعوث فرمائے تھے اور یا کیزہ چیزیں لعنی د نیوی بھی مرحمت کی تھیں حتیٰ کیمن وسلا می ان برا تارا گیا تھا اور اس زمانہ کے سارے انسانوں بران کو برتری اور فوقیت ہے بھی سر فراز فرمايا تفا \_ أنبيس نهايت واضح اورمفصل احكام اور كطلح كطلم معجزات عطائة تصرببرحال الله تعالى كي طرف سے كتاب نبوت ے حکمت ۔ حکومت مال و دولت ملنے کے بعد ہوا پرتی ان پر مسلط ہوگئی اورمحض عناد وفساد کے زیر اثر ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئے۔آپس کی ضداورنفسانیت سے اصل کتاب کو چھوڑ کر گروہ در گروہ فرتے بن گئے۔ احکام البید کواپنی خواہش کےمطابق بنانے

besturd.

کے ایک خاص طریقے پر کر دیا سوآپ اس طریقے پر چلئے ۔اس کے تحت مفتی اعظم پاکتان حضرت مولا نامفتی محمد شفع صاحب نوراللدمرقد ہ اپنی تفییر میں تحریر فرماتے ہیں کہ:۔

" يہال يه بات ذ بن نشين ركھني جائے كددين اسلام كے كھ تواصولی عقائد ہیں مثلاً تو حیدوآ خرت وغیرہ اور پچھملی زندگی ہے متعلق احکام ہیں۔ جہاں تک اصولی احکام کاتعلق ہے وہ تو ہر بی کی امت میں کیسال رہے ہیں اوران میں بھی ترمیم اور تبدیلی نہیں ہوئی لیکن عملی احکام مختلف انبیاء لیہم السلام کی شریعتوں میں اپنے اینے زمانہ کے لحاظ سے بدلتے رہے ہیں۔ آیت مذکورہ میں انہی دوسری قتم کے احکام کو'' دین کے ایک طریقے'' سے تعبیر فرمایا گیا ہاوراس وجہ سے نقبانے اس آیت سے بینتیجہ نکالا ہے کہ امت محديدك لخصرف شريعت محدى بى كاحكام واجب العمل بين تجیلی امتوں کو جواحکام دیئے گئے تھے وہ ہمارے لئے اس وقت تک واجب العمل نہیں ہیں جب تک قرآن وسنت سے ان کی تائیدنہ ہوجائے۔ پھرتائید کی ایک شکل توبیہ ہے کہ قرآن یا حدیث میں صراحت بیفر مایا گیا ہوکہ فلال نبی کی امت کا بیتکم جارے لئے بھی واجب العمل ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن کریم یا آمخضرت صلى الله عليه وسلم تسي تيجيلي امت كأكوني حكم بطور تحسين و مدح بیان فرمائیں اور اس کے بارہ میں بیہ نہ فرمائیں کہ بیچکم ہمارے زمانہ میں منسوخ ہو گیا ہے۔اس سے بھی بیمعلوم ہوجاتا ہے کہ بی محم جاری شریعت میں بھی جاری ہے۔ یہاں اتن بات مسلدی حقیقت سمجھنے کے لئے کافی ہے۔تفصیلات اصول فقد کی كتابول ميس مذكور بين "\_(معارف القرآن جلد مفتم)

آگے منکرین اسلام اور مکذبین آخرت نے جو سیجھ رکھا ہے
کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اس کے بعد جز اوسز المجھ نہیں تو
ان کے اس خیال باطل اور عقیدہ فاسد کی تر دید فرمائی گئی ہے
جس کا بیان اگلی آیات میں انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔
والخور دُغونا آنِ الْحَمَدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِ مِیْنَ

ہاوراس کی حمایت و مدد کے مقابلہ میں کفارومشرکین کی اجتماعی طاقت کچھکام نددے گی اس لئے مسلمانوں برلازم ہے کہ اللہ کی ر فافت اور مدد کوحاصل کریں اوراسی کی راہ پر چلیں اور اس پر بھروسہ ر کھیں۔آ گے بتلایا جا تا ہے کہ یہ کتاب یعنی قرآن کریم مجموعہ بصیرت و ہدایت ہے۔ تمام انسانوں کو کام کی باتیں اور کامیابی کی راہیں سمجھاتا ہاور جونوش قسمت اس کی ہدایات ونصائح بریقین کر کے عمل پیرا ہو تے ہیںان کے ق میں بقر آن خصوصی طور بررحت وبرکت ہے۔ ان آیات کے ماتحت علائے مفسرین نے لکھاہے کہ بی اسرائیل کے واقعات کوفقل کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی الله تعالى نے كتاب عنايت كى اور نبوت اعلى سے سر فراز كيا اور واضح احکام اور محکم ضابطے شریعت اسلامیہ کے بتا دیئے اس لئے انہیں نفیحت حاصل کرنی چاہتے اور سبق لینا جاہئے کہ بی اسرائیل کے نقش قدم پرنه چلیں <sub>-آگ</sub>یں میں دینی اختلاف اور پھوٹ پیدانہ کریں - كتاب اللى كوايى خوامشات كے سانچ ميس ندوهاليس - احكام البيد سے كسى حال ميں روگردانى ندكريں فيرمسلموں كى اتباع اور پیروی برگزنه کریں ۔ان کی تہذیب ۔رسم ورواج ۔تدن ومعاشرت کسی چیز کواختیار نه کریں - کفار ومشرکین تو با ہم متحد اور مدد گار ہوں گے کیکن ان کے مقابلہ میں مسلمانوں کومتحد ہو کر اللہ کی نصرت و حمايت كي بروسه برثابت قدم رجناج ابغ راب غور يجيئ كركياسبق ية يات دين مين اوركياتهم سالله كى كتاب دين باليخ مان والول کواورآج کیاطرزعمل ہےاس پرایمان کا دعویٰ رکھنے والوں کا۔بس اس کی زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں کیونکہ سمجھنے والوں کے لئے اس وتت مسلمانول كى زبول حالى روز روشن كى طرح عيال باورن سيحصف والول کوتواین ہر برائی بھلائی ہی نظر آتی ہے۔بس اللہ تعالیٰ ہی اس پر فتن زمانه میں ہمارے دین وایمان کی حفاظت فرمائیں ۔اوراسلام کی جودولت مم كوعطا فرمائي ساس كقدرداني كي توفق عطا فرمائيس ان آيات مين جوفرمايا كياثم جعلنك على شريعة من الا مر فاتبعها لعنى ال نبى صلى الله عليه وسلم بم في آپ كودين

۲۵-مبورة الجاثية پاره-۲۵ تے ہیں ۔اوراللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا، اور تا کہ ہر حص کواس کے کئے کا بدلہ دیا جاو يُظْلَمُونُ أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّحَنَ اللَّهُ لا هُولِهُ وَأَصَلَّهُ اللَّهُ عَلَّا الدُّنْيَا مُوْتُ وَنَحْنَا وَمَا يُصْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَكَالِهُمْ مَا لَكُمْ لَارَيْبِ فِيْهُ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ لَا مَعْلَمُهُ رَبَّ جس(کے وقوع) میں ذرا شک نہیں تم کوجمع کرےگا لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے ۔ اُنْ نَجْعَلْهُ ﴿ كُهُ ہِمْ كُرُوسٍ كُمْ اَبْهِينَ | مَا يَحَكُمُونَ جُووهِ مَهُم لَكَاتِے بين | وَخَلَقَ اور پيدا كيا | اللّهُ الله | التّهُوتِ آسانوں | وَ اور وَخَتُمُ اوراس نَهُ مُر لگادی اللّٰ مُعْمِيهُ اس كے كان اللّٰوقية اوراس كے دل اللّٰهِ عَلَى اور كرديا والديا ا على بصَرِهِ ان كي آئكه ير العِنْهُ وَاللَّهُ عَلَى اور كرديا والديا اللّٰهُ بَعْلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُلّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ فَمَنْ تَوَ كُونَ | يَهْذِينْهِ اسے ہدایت دےگا | مِنْ بَعْدِ اللّه ے بعد | اَفْلاَتِنَ كُرُونَ تَو كياتم غورنبيں كرتے؟ | وَقَالُواْ اورانہوں نے كہا | مَأْهِيُ نهير besturdi

الكَهْ وَمَا أَهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ا

تر دید فرمائی جاتی ہے اور ان آیات میں ہلایا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے برائی بر کمر باندھ رکھی ہاور گناہ سمٹنے میں ہرونت مشغول رہتے ہیں۔ دین کےاحکام سے منہ مبڑلیا ہے۔اللّٰداور رسول اور قر آن کو كوكى ابميت نهيس دية - نيك وبديس كوكى تميز نهيس كرتے تو كياوه تشجھتے ہیں کہ وہ یونہی حجھوٹ جائیں گے اوران کے برے کاموں کی سزاانہیں نہ ملے گی اوران کا مرنا جینا بھی انہی لوگوں کا ساہو جائے گا جواللہ پرایمان لائے اوراس کے فرمانبردار بن کررہاس کے احکام کےمطابق زندگی گزاری۔جن باتوں کے کرنے کوکہا گیاان کوکیااور جن باتوں سے رو کے گئے ان سے بازر ہے۔ توابیا ہر گر نہیں ہوسکتا اورخداوندعالم کی حکمت اوراس کےعدل نے میہ بات بالکل بعید ہے كدوه نيك وبدس ايك جيسامعالمه كرب منكرين آخرت كاليدعوي بالكل غلط اوربيخيال بالكل مهمل يك الله تعالى نيكون اوربدون كامرنا جینا برابر کردے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مختص عمر بھرایے او بردین وندہب کی یابندیاں عائد کرے۔ جائز۔ ناجائز اور حلال وحرام کے قیود برداشت کرے حق والوں کے حق ادا کرتارہے تاجائز فائدوں اورلذتول سے اینے آپ کومحروم رکھے اور حق وصدافت کی خاطر طرح طرح کے مصابب اور نقصانات برداشت کرتا رہے ہریات میں خوف خدار کھتے ہوئے اللہ ورسول کے احکامات کوسامنے رکھے اور دوسرا مخف جو برطرح کی قیودے آزاد ہو جواینی خواہشات کو ہرمکن طریقہ سے بورا کرنے کے دریے رہا ہو۔جس نے نہ خدا کاحق پہچانا نه بندول کے حقوق کو جانا جس طرح ہوا اپنے لئے فائدہ اور لذتیں سینتار ہاتو کیا خداہے بیامید کی جاسکتی ہے کہ دونوں می کے آدمیوں

کفسیر وتشر تے: گذشتہ آیات میں بتلایا گیا تھا کہ دنیا میں جب بنی اسرائیل نے دین میں اختلاف پیدا کر کے فرقہ بندی اختیار کی اور گروہ درگروہ ہو گئے اور احکام اللہیہ کواپنی خواہشات کے مطابق بنانے لگے تو اللہ تعالی نے ان سے عطاء نبوت کوچھین لیا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سر فراز فرما کر دنیا میں بھیجا تا کہ انسانوں کوسیدھا راستہ بتلا ئیں اور جو کتاب و شریعت آپ کوعطا کی گئی وہ دنیا کے تمام انسانوں کے لئے فکری و شملی راہ نجات بتانے والی اور حق وباطل کا فرق نمایاں کرنے والی ہے مگر اس سے ہدایت وہی لوگ پاتے ہیں جواس کی صدافت پر بھین لائیں اور انہی کے حق میں بیر حمت ہے۔

مسئلة وحيد ورسالت كى دعوت كے بعداب يہاں سے آخرت كے متعلق كلام فرمايا جاتا ہے۔ مشكرين آخرت بزول قرآن كے وقت كہتے جيسا كہ اب بھى لا غرب و ہريد و نيچرى كہتے ہيں كہ اس ونيا كى اندگى كے بعد دوسرى كوئى اور زندگى نہيں۔ دين غرب كى قيد جائز۔ ناجائز۔ كى پابندى اور بدكارى۔ نيكوكارى كوئى چيز نہيں۔ نه آئندہ كى كى سزا ہے نہ جزا۔ بس زندگى يہى ہے جو چلى ربى ہے۔ آئندہ كوئى زندگى من نہيں ہے۔ پيلے مرتے ہيں دوسرے ان كے جائيں كى بعد بيٹا آتا ہے۔ پہلے مرتے ہيں دوسرے ان كے جائيں ہوتے ہيں۔ اگر باپ دادا ہزاروں برس كر رنے كے بعد بھى اب تك زندہ نہوئ تو آئندہ كيازندہ ہوں گے نيك ہويا بد۔ صالح ہويا بد معاش ۔ كافر ہويا مون سب كا انجام مرنے كے بعد برابر ہے۔ معاش ۔ كافر ہويا مون سب كا انجام مرنے كے بعد برابر ہے۔ معاش ۔ كافر ہويا مون سب كا انجام مرنے كے بعد برابر ہے۔ معاش ۔ كافر ہويا مون سب كا انجام مرنے كے بعد برابر ہے۔ معاش ۔ كافر ہويا مون سب كا انجام مرنے كے بعد برابر ہے۔ معاش ۔ كافر ہويا مون سب كا انجام مرنے كے بعد برابر ہے۔ معاش ۔ كافر ہويا مون سب كا انجام مرنے كے بعد برابر ہے۔ معاش ۔ كافر ہويا مون سب كا انجام مرنے كے بعد برابر ہے۔ معاش ۔ كافر ہويا مون سب كا انجام مرنے كے بعد برابر ہے۔ معاش ۔ كافر ہويا مون سب كا انجام مرنے كے بعد برابر ہے۔ معاش ۔ كافر ہويا مون سب كا انجام مرنے كے بعد برابر ہے۔ معاش ۔ كافر ہويا مون سب كا انجام مرنے كے بعد برابر ہے۔ معاش ۔ كافر ہويا مون سب كا انجام مرنے كے بعد برابر ہے۔ معاش دی آخرت كے ان خيالات باطلہ كى اس پورے رکوع ميں مدل

ده-ده الجاثية پاره-۲۵ ان منكرين آخرت كے اقوال نقل فرمائے جائے ہیں اور پھران كارد فرمایا جاتا ہے چنانچہ بتلایا جاتا ہے کہ پیمنکرین آخر تھا ہیں کہتے ہیں کهاس دنیا کی زندگی کے سواکوئی دوسری زندگی نہیں بس جن ایک جہان ہے جس میں جارا مرنا اور جینا ہے۔ایک ونت آتا ہے کہ آ دی 📞 پدا ہوتا ہے۔ پھرمعین وقت تک اس دنیا میں زندہ رہتا ہے۔آخر زمانه کا چکراسے ختم کردیتا ہے۔ یہی سلسله موت وحیاة دنیامیں چلتا رہتا ہے ۔آ گے پچھنہیں منکرین آخرت کے ان اقوال کے ردمیں بتلایا جاتا ہے کہ بیجو پھر بک رہے ہیں اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں اور بجز وہم وخیال کے وہ کوئی سندایے قول پر پیش نہیں کر سکتے ۔ ان کے پاس کوئی ذریعظم الیانہیں ہے جس سے ان کو تحقیق میمعلوم ہوگیا ہو کہاس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ۔ می مض ان کا انكل كيولمان ہے۔ پھرآ گےان بے علموں منكرين قيامت وآخرت کی کی چی بیان ہوتی ہے کہ قیامت قائم ہونے کی اور دوبارہ زندہ کئے جانے کی بالکل واضح اور صاف ولیل جب ان کو دی جاتی ہیں اور قُرآن كي آيات سائي جاتي مين اورقائل معقول كرديا جاتا بيق چونك کوئی جواب بن نہیں پڑتا تو کہتے ہیں کہ ہم کسی دلیل کوئیس مانیں کے اگرمسلمان اپنے دعوے میں سیے ہیں کہ مرکز پھر دوبارہ زندہ ہوتا ہے تو ہارے مرے ہوئے باپ دادوں کوزندہ کرکے دکھلا دو۔ تب ہم تسلیم كريں گے كہ بے شك موت كے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے۔ تو اس کے جواب میں بتلایا جاتا ہے کہتم اپنا پیدا کیا جاتا اور مرجانا تو اپنی آنکھوں دیکھرے ہوکتم کچھ نہ تھے اور اس نے تمہیں موجود کر دیا۔ پھروہ مہیں مارڈالا ہے۔ توجوابتداء پیدا کرنے پر قادرہ وہ دوبارہ جى اللهافى يرقادركيسے نه موگا؟ بلكه عقلاً يد بات بدامت كے ساتھ ثابت ہے کہ جوشروع شروع کسی چیز کو بنادے اس پر دوبارہ اس کا بناتا بەنىبىت بېلى دفعە كے بہت ہى آسان ہوتا ہے پس وہ تہمیں قیامت کے دن کہ جس کے آنے میں کوئی شک وشبہ نہیں زندہ کرے جمع کرےگا۔توتم اپنی بے کمبی کی بنا پر قیامت وآخرت کا انکار نہ کرو یم گواسے دور جان رہے ہولیکن دراصل وہ قریب ہی ہے ادرتم گواس کا آنامحال مجھرہ ہولیکن فی الواقع اس کا آنا یقین ہے

کامرناجینا کیسال کردے گا اور دونوں کا انجام مرنے کے بعد برابر کردےگا۔ اگرابیا ہوتو خداکی خدائی میں معاذ اللہ معاذ اللہ اس بره كرادركيا بانصافى موسكتى بالغرض اس كى حكمت اس كو مركز مقتضی نہیں بلکہ ضرور ہے کہ دونوں کے اعمال کاٹھیک تھیک تیجہ ظاہر ہوکرر ہےاور ہرایک کی نیکی یا بدی کے آثار یہاں ونیا می<sup>ں بھی</sup> مشاہد مول اوران کا بوری طرح مکمل معائنه موت کے بعد ہو۔آ کے عالم آخرت کے ضروری واقع ہونے پرایک دوسری دلیل دی جاتی ہےاور بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیزمین وآسان یعنی ساراجہاں بحض کھیل کےطور پر بےکار پیدائبیں کیا ہے بلکہ نہایت حکمت سے کسی خاص مقصد کے لئے بنایا ہے اور ضرور ہے کہ ایک دن اس کا رخانہ ہتی کا کوئی عظیم الشان نتیجہ **نگے اور ا**ی کوآخرت کہتے ہیں جہاں ہر ا يك كواس كى كما كى كالچل ملے گااور جود نياميں بويا تھاوہي آخرت ميں كاشارير ع كا اور د بال اس بدله مين ذراظلم نه كيا جائے گا كه كسى نيك انسان کواس کی نیکی کا جرنہ ملے۔ یاحق ہے کم اجردیا جائے یا ظالم کو سزانددی جائے۔ابیاظلم اللد تعالی کے ہاں ہرگز ندہوگا۔اباتے بلیغ بیانات کے بعد بھی اگر کوئی مخص آخر ب کا قائل نہ مواور اس پر یقین نہلائے اوراس کامنکر ہی رہے تو ایسے خص کے متعلق فرمایا جاتا ے کاس نے خواہش نفس کواپنا خدا بنالیا ہے۔جس چیز کی نفس نے خواہش کی اس کا ارتکاب کر گذرا۔نداللہ عے حرام کے ہوئے کوحرام جانا ـ نداس كحلال كئے موئے كوحلال سمجماليس اپنے خواہش نفس کا فرما نبردار ہے۔ جدهراس کانفس اسے بلاتا ہے ای طرف وہ چلا جاتا ہے ۔ تو ایسا بد بخت جو محض خواہش نفس کو اپنا حاکم اور معبود تھہرا کے ادر جدھراس کی خواہش لے چلے ادھرہی چل بڑے اور حق و ناحق کے جانچنے کا معیاراس کے پاس می خواہش رہ جائے تو اللہ تعالی بھی اے اس کی اختیار کردہ مگراہی میں چھوڑ دیتا ہے پھراس کی حالت بيهوجاتى ہے كەندكان تفيحت كى بات سنتے ہيں۔ندول تي بات كوسجمتا ب\_نة كهي حق كى روشى نظر آتى بے فاہر ب كمالله تعالیٰ جس کواس کی کرتوت کی بدولت ایسی حالت پر چھوڑ ہے تو اس ك بعد كونى طاقت ب جواب راه راست ير لے آئے ۔اب آگ

لیمی خواہش نفسانی۔حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے کہ رسول الدُسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائش مند وہ فض ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور ما بعد الموت کے واسطے عمل کرے اور فاجروہ ہے جواپے نفس کو اس کی خواہش کے پیچھے چھوڑ دے اور اس کے باوجود اللہ ہے آخرت کی بھلائی کی تمنا کرتا رہے۔ اور حضرت بہل بن عبد اللہ تستری نے فرمایا کہ تمہاری بیاری تمہاری نفسانی خواہشات ہیں۔ ہاں اگرتم ان کی مخالفت کروتو یہ بیاری بیاری میں تہاری دوابھی ہے۔ (معارف القرآن جدہفتم) بیاری دوابھی ہے۔ (معارف القرآن جدہفتم) اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے چلنے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے چلنے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ۔ اور شریعت اسلامیہ کا ظاہر او باطنا اتباع نفیہ بی مان کی ۔

اب آگے ان منکرین آخرت کو جو قیامت میں واقعات پیش آئیں گے اس کا ذکر فرمایا جاتا ہے جس کا بیان انشاء الله آگل آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ اب يہاں جو يفر مايا گيامن اتبحد الله هو اليعنى و الله معلى و ابنى خوا بش نفسانى كو ابنا خدايا معبود بناليا تو اس كے متعلق حضرت مفتى محمد شفيع صاحب رحمة الله عليه ابنى تفسير ميں لكھتے ہيں كہ بيتو ظاہر ہے كہ كوئى كا فر بھى اپنى نفسانى خوا بشات كو ابنا خدايا معبود نہيں كہتا مگر قر آن كريم نے يہاں بيہ بتلايا كہ عبادت در حقيقت اطاعت كا نام ہے۔ جو محص خداكى اطاعت كم مقابله ميں كى دوسرےكى اطاعت اختيار كرے وہ ہى اس كا معبود كہلائے گا۔ جس محص كو حلال وحرام اور جائز نا جائزكى بروا نہ ہو۔ خدا تعالى نے جس كو حرام كہا ہے وہ اس ميں خدا كا تھم معبود كها ہے اپنا معبود نہ كہ مگر حقيقة وہى اس كا معبود ہوا اس ميں خدا كا تھم حضرت ابوا مامة نے فر مايا كہ ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت ابوا مامة نے فر مايا كہ ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت ابوا مامة نے فر مايا كہ ميں جتے معبود وں كى عبادت كى گئ

### دعا فيجئ

الله تعالی ہمیں قیامت وآخرت کاایبالیقین نصیب فرمائیں کہ ہم اس زندگی میں ہمہوفت اس کی تیاری میں لگےرہیں۔ یااللہ ہمیں آخرت کی طرف سے خفلت میں رہنے سے بچاہئے۔

یااللہ اس دنیا کی زندگی میں ہمیں اپنامطیع اور فرما نبر داربندہ بنا کرزندہ رکھئے اورخواہشات نفسانی کے اتباع ہے ہم کو بچاہئے۔
یااللہ ایمان کے ساتھ ہم کوان اعمال صالحہ کی بھی اس زندگی میں توفیق عطافر ماہئے جوآپ کی رضا کا باعث ہوں اور ہمارے
لئے ذخیرہ آخرت اور نجات کا سبب ہوں۔ یا اللہ اس وقت امت مسلمہ میں سب سے بڑا مرض یہی پیدا ہو چلا ہے کہ ہم
خواہشات نفس کے پیروہوتے جارہے ہیں۔ دین وشریعت کی قیود جائز و نا جائز کی پابندی سے آزاد ہوتے جارہے ہیں جس
کے نتیجہ میں فتی و فجو راور ممنوعات اور مکر وہات کے سیلاب میں ہتے جارہے ہیں۔

یااللہ!اس امت مسلمہ پررحم وکرم فرمادے اوران کی ہدایت واصلاح کے سامان غیب سے فرمادے۔ دین کی عظمت عطافر ما دے۔ اپناا طاعت گذار اور فرمانبر داربندہ بنالے اور دین و دنیا کی تباہی و ہربا دی سے بچالے۔

> یااللہ آپ ہی کی ہدایت بخشنے ہے ہم ہدایت پاسکتے ہیں اس لئے آپ ہی سے ہدایت کے طالب اور فریادی ہیں۔ یااللہ! صراط متقیم کی ہدایت ہم کونصیب فرمادے۔ آمین۔ وَالْخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمَدُ لِلْورَتِ الْعَلَمِينَ

# وَلِلْهِ مُلْكُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تِقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِنِّ يَخْسَرُ

اور اللہ ہی کی سلطنت ہے آ سانوں اور زمین میں، اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز اہل باطل خسارہ میں پیڑس گے۔ اور (ا<sup>0</sup> روزو

کے ) زانو کے ٹل کر رئیں مے، برفرقد اپنے ناما عمال (کے صاب) کی طرف بلایا جائے گاء آج تم کوتہارے کئے کا بدلہ ملے گا۔ یہ (نامہ اعمال)

# اِلْحُقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِعُ مَا كُنْتُمُ تَعْمُلُونَ®فَأَمَّا الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَهِ

، بول رہاہے،اورہم ( دنیامیں )تمہار ہے عمال کو (فرشتوں سے )ککھواتے جاتے تھے۔سوجولوگ ایمان لائے تھے

اورانہوں نے ایتھے کام کئے تصوّقو اُن کوان کارب اپنی رحمت میں داخل کرے گا ،اور بیصر یح کامیا بی ہے۔

وَيلْمِ اورالله كيليَّ مُلْكُ التَكُولُوبِ بادشابت آسانول والأرفض اورزين ويُوهِم اورجسون تَقُوهُم قائم موكى التناعَةُ قيامت أيوهم إس ون یخنسکرُ خیارہ یا ئیں کے | الڈبٹیطیڈوئ باطل برست | وکٹرای اورتم دیکھو مے | کُلُّ اُمْکَةِ ہرامت | جَالِیْکَةٌ مُحْمُنُوں کے بل گرے ہوئے | کُلُّ ہر عَةُ امت أَنْ عَي بِكَارِي جَائِ كَيْ إِلَى كِيْتِيهَا إِلَى كَتَابِ (نامهُ اعمال) كي طرف اللَّيْوَهُر آج أَجُزُونَ مهيس بدله ديا جائع كا نُتُدُونَ عَمَا لَهُ عَنْ اللَّهُ مِنَا لِيتَعْبُنَا يه مارى كتاب (تحريه) لِمنْطِقُ بوق ہے عَلَيْكُمْ تَم ير (تمهار مِتعلق) ليالْمُونَ حَنْ كيساتھ [اِنَّا كُفَّا مِينَك بم نَسْتَنْبِيءُ لَكُمَاتِ مِنْ مَاجِو كُنْتُوْ تَعُمْلُونَ مُ كِرتِ مِنْ فَأَمَّا الْكَيْنَ بِسِجُولُ أَمَنُوا ايمان لاع فَيمِلُوا الصَّلِحَةِ اورانبول فَعُل كَ يَك فَيُكْ خِلُهُ مِ تودودا فل كريكانيس أربُّهُمُ ان كارب في كَدَّمَيَّهُ الى رصت من فلك بد هو وو (يم) الفؤو و كاميابي المبين كل

ہر وتشریکے: گذشتہ آیات میںمئکرین آخرت کاذ کرفرمایا | یونہی دوبارہ زندہ کرےتم کوقیامت کےدن جمع کیا جاوے گاجس میں کوئی شک وشرنہیں ۔اب آ گےاس کے ثبوت میں کہاللہ تعالی سب کو قیامت کے دن جمع کر لے گا ان آبات میں فر مایا جا تا ہے ولله ملک السموات والارض اللہ ہی کی سلطنت ہے 📗 آسانوں میں اور زمین میں سارے جہان کی حکومت اسی کی ہے۔ اسی کے قبضہ میں آسان وزمین ان کی تخلیق وانتظام ہے۔وہ جو ٔ جاہے تصرف کرے اس کئے اس کو قیامت کے قائم کرنے اور سانسانوں کوزندہ کر کے جمع کرنے پر پوری قدرت ہے۔آگ قیامت کے بعض واقعات کا ذکر فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز اہل باطل اور تکذیب کرنے والے سرائر گھاٹے اور نقصان میں رہیں گے کیونکہ انہوں نے اسینے زعم کی بنایراس دن کے لئے کوئی تیاری ہی ندکی ہوگی اور محاسبہ

گیا تھا جو یہ کہتے تھے کہ زندگی صرف دنیوی زندگی ہی ہے۔ہم صرف زمانہ کے اثر سے مرتے جیتے رہتے ہیں۔ اس کی تردید میں فر مايا گيا تھا كەن منكرىن كوكوئى فيجعلمنېيىن جونسى ججت يادليل يرمنى موبلکہ وہ محض ایک خیال باطل بکار ہے ہیں اوران کے اس مطالبہ کے جواب میں کہ اگر واقعی قیامت ہوئی ہے اور آخرت آئی ہے اور سبم ے ہودک کوزندہ ہونا ہے تو ہمارے باپ داداجوم کے ہیں ان کوزندہ کرکے ہمارے پاس لاؤ تو ہمیں یقین آئے کہ قیامت میں پھرمردے زندہ ہو جائیں گے۔اس کے جواب میں منکرین آخرت ہے کہا گیاتھا کہ نادانو! زمانہ کیا چیز ہے کہ جوتم کہتے ہوکہ ہمیں صرف زمانہ مارتا ہے۔تم کواللہ ہی پیدا کرتا ہے اور وہی مہیں موت دیتا ہےاوراس کے بعد جس طرح اس نے پہلی بار پیدا کیا تھا ہر خص کے جومل لکھ کرروزانہ آسان پر لے جاتے ہیں اس سے وہ فرشة لوح محفوظ سے سال بھر كے عمل كى نقل جولے كرر كھ ليتے ہیں اس کے ساتھ ہراٹھواڑے میں مقابلہ کیا کرتے ہیں۔اب یہاں ایک بات ریجی سمجھ لی جائے کہ محوانے کی صورت صرف یمی ایک ممکن صورت نہیں کہ کاغذ برسیابی سے لکھ دیا جائے انسانی اتوال وافعال کوشبت کرنے اور دوبارہ ان کوبعینہ ایشکل میں پیش كرديين كى متعدد دوسرى صورتين اسى دنيا ميس خودانسان دريافت کر چکا ہے جس کی مثالیں ریڈیو۔شپ رکارڈ نگ \_گراموفون \_ ثلی ویژن وغیره بین اور ابھی ندمعلوم آئنده اس قتم کی اور کیا ا یجادات دنیا والول کے سامنے آجائیں۔ بیکون جان سکتا ہے کہ الله تعالی سس سرح انسان کی ایک ایک بات۔ اور اس کی حرکات وسکنات میں سے ایک ایک چیز اور اس کی نیت اور ارادہ اور خواہشات وخیالات میں سے مخفی سے مخفی شے کوثبت کرارہے ہیں اور کس طرح وہ ہرانسان کا پورا کارنامہ زندگی ہے کم و کاست اس کے سامنے میدان قیامت میں لارکھیں گے اب اس اعمال نامه کتحریراور تحی سرگذشت سے جونتیجه برآمد موگا آ گےاس کو بیان فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جولوگ دنیا میں ایمان لائے تھے۔اللہ تعالی کی وحدانیت کے مقر تھے۔اس کے رسولوں کی تقدیق کی تھی۔اس کی کتابوں کو سیاجان کراس کے مطابق عمل کیا تھا۔ احکام الہید کےمطابق اپنی زندگی دنیا میں بسر کی تھی ۔رسول کے بتلائے ہوئے طریقوں پر چلے تھے تو انہیں قیامت میں اللہ تعالی این رحت سے جنت میں داخل فرمائے گا اور یہی وہ سب ہے بری کامیابی وکامرانی ہے جھے انسان حاصل کرسکتا ہے۔

کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ نکلے گا بجو برائیوں کے دنیا کی زندگی میں جن افکار اور اعمال کی انہوں نے خرید و فروخت کی تھی اس کا خسر ان اور دیوالیہ پن قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا۔ دنیا میں جنہوں نے اللہ کے رسول کی بات نہ مانی اور اللہ کی کتاب کے مکموں بڑمل نہ کیاوہ قیامت میں شخت نقصان میں رہیں گا ہے لوگوں کی ساری ٹولیاں اور گروہ قیامت کے دن خوف زدہ ہو کر گھٹنوں کے بل گر بڑیں گے۔ پھر ہر گروہ کے ہر خص کو اس کے متعلق جواب وہ بی کرے اور جب وہ آ جائے گا تو اس سے کہا نامہ اعمال کی طرف بدایا جائے گا تا کہ وہ اس کو پڑھ کرا پنے اعمال جائے گا کہ آج تم کو ان کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو دنیا میں کئے جائے گا کہ آج تم کو ان کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو دنیا میں کئے جائے گا کہ آج تم کو ان کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو دنیا میں کئے تھے اور دیکھو ہماری یہ کتاب یعنی فرشتوں کی کتھی ہوئی تحریرا عمال کی چھا ہے جہارے کاموں کا بھی کھا تہ ہے اور تمہارے کر قوتوں کا کیا چھا ہے جو ہمارے کاموں کا بھی کھا تہ ہے اور تمہارے کر قوتوں کا کیا چھا ہے ۔ یہ تمہارے کاموں کا بھی کھا تہ ہے اور تمہارے کر قوتوں کا کہا چھا ہے ۔ اس میں ذرا کی بیشی نہیں۔ کا کیا چھا ہے ۔ اس میں ذرا کی بیشی نہیں۔

یے ٹھیک ٹھیک وہی بتا تا ہے جوتم نے دنیا میں کیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر مخص کو بلا یا جاوئے گا اور دائیں بائیں ہاتھ میں ہرا یک کے اعمال کے موافق نامہ اعمال دیا جائے گا۔ جس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا چہرہ نورانی ہوگا اور جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کے چہرہ پرسیاہی چھا جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارانا مہ اعمال ہم کودا ہے میں ملنا نصیب فرمائیں۔

یہاں جوآیت میں بیفرمایا گیاانا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون - ہم تمہارے اعمال کولکھواتے جاتے تھے احادیث کی روایات میں آتا ہے کہانسان کے اعمال کی دفعہ لکھے گئے ہیں سب سے پہلے جب اللہ تعالی نے قلم کو پیدا کیا ہے تو لوح محفوظ میں قلم نے اللہ کے حکم سے تمام دنیا کے موجودات کے ساتھ ہرانسان کے عمل لکھے۔ اور اس عمل کے کھنے میں فرشتوں کا کچھ دخل نہیں ہے۔

يهال آيت فاما الذين امنو اوعملواالصلخت فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين میں آخرت میں اللہ کی رحمت میں داخل ہونے اور صریح کامیا بی حاصل کرنے کی جو بشارت دی گئی ہے اور وعدہ فرمایا گیا ہے وہ قرآن یاک کی متعدد دوسری آیات کے موافق ایمان اور عمل صالح دونوں کے مجموعہ پر ہے۔اب یہاں ایمان اورعمل صالح کے تعلق کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ذرغفاریؓ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے ارشاوفر مایا کدایمان زبان سے اقرار کرنا اور ایے عمل سے اس کی تصدیق کرنے کا نام ہے ( ترجمان السنة جلد اول صفحه ٣٩٣) اس حديث اور دوسری متعددا حادیث کی روشنی میں ائمہ اہل سنت والجماعت نے یمی نتیجه تکالا ہے کہ جب تک اقرار وتصدیق کے ساتھ التزام طاعت اورانقیا قلبی نه ہوا یمان حاصل نہیں ہوتا نے معلوم ہوا کہ ً ایمان صرف تصدیق نبیس ہے بلکہ انقیا قلبی اور التزام طاعت بھی اس کا جزوا ہم ہے۔اگرا کی مخص صرف تقیدیق رکھتا ہے گرعہد وفا داری نہیں کرتا وہ مومن نہیں کہلا سکتا اور اس طرح اگر فرما نبرداری کے لئے تو آمادہ ہے گرقلب وزبان سے تصدیق کے لئے آمادہ نہیں تو وہ بھی مومن نہیں ہے۔ پس ایمان صرف اس صورت کا نام ہے کہ قلب اور زبان تقیدیق سے مزین ہوں اور شریعت برغمل پیراہونے کاعز مبھی مصم ہو۔شری تصدیق اسی کا نام ہے۔ (ترجمان السنة جلداة ل صفحه ٢٧٧)

فیخ الحدیث مولا نابدرعالم صاحب مہاجر مدنی رحمة الدعلیہ اپنی مشہور کتاب تر جمان السنتہ میں اسی ایمان کی تشریح وتوضح کے سلسلہ میں لکھتے ہیں کہ حافظ ابن تیمید قرماتے ہیں کہ ' فرض کروایک محف دربار نبوت میں حاضر ہوتا ہے اور تقد یق کے ساتھ ریکھی کہتا ہے کہ میں نہ آپ کے احکام بجالاؤں گا۔ نہ جس چیز سے آپ منع فرما کیں گے بازر ہوں گا۔ نہ فرائض خمسہ جس چیز سے آپ منع فرما کیں گے بازر ہوں گا۔ نہ فرائض خمسہ

ادا كرول گا- بال شراب بيول گا- چورى الاتار نكاح محارم کروں گا۔غرض جو نا کرنی ہے وہ سب کچھ کروں گا۔ کیاا کی لمحہ کے لئے بھی کو کی مخص پیقصور کرسکتا ہے کہ مض لغوی تقید ہیں گئے بعدرسول خدا علیہالصلوٰ ۃ والسلام اس کے لئے ایمان کا پروانہ تحریر فرما دیں گے ۔اس کی شفاعت کا وعدہ فر مالیں گے ۔جہنم سے نجات ابدی کی بشارت سنا دیں گے ۔ یا یہی جواب دیں گے کہ تو صرف کا فرنہیں بلکہ بدترین کا فرے۔ تیرا بیا بمان۔ ایمان نہیں ۔ استہزا ہے۔ بیقسد یق نہیں بلکہ تکذیب کا بدترین مظاہرہ ہے۔اوراگر بیہ بھی ایمان ہے تو پھر اہلیس کے ایمان میں کیا کسرتھی جس نے صرف ایک ہی تحدہ کا انکار کیا تھا۔ پھر قرآن کریم نے کیوں اس کو کا فروں میں شار کرلیا ہے۔ اور فر مایا استكبر وكان من الكفرين ـ (ترجمان السدر جلداة ل مغده ١٠٠٠) الغرض ایمان جس پر دین کی تمام بنیاد قائم ہے کوئی معمولی متاع نہیں۔کوئی مخص صرف ایک بار کلمه طیبہ پڑھ لینے سے خواہ وہ عذاب اللی کی دائمی اورابدی گرفت سے نجات پانے کامستحق ہو جائے لیکن'' مومن'' کےمعزز خطاب کا اس وقت تک مستحق نہیں ہوسکتا جب تک کہاس کی نظری اور عملی دونوں قوتیں کامل نہ ہوجائیں بعنی وہ دین اسلام کے عقائداورا عمال کا بورے طور پر یابندنه موجائے۔(ترجمان است جلداوّل صفحه ۵۰)

الله پاک ہمیں ایمان کامل وعمل صالح کی دولت سے دنیا میں مالا مال فرما ئیں کہ جوہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوجا ئیں۔ آمین۔

الغرض دنیا میں ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والوں سے آخرت میں سرخروئی اور کامیا بی کا وعدہ فرمایا گیا۔ اور جولوگ کا فر اور منکرین آخرت ہوں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ آخرت میں ہوگا بیا گی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

besturd.

سورق الجاثية باره-٢٥ ێۯؽڽؙؙۘڰڣۯؙۅٛٳٵڣڰڋڝٛػڹٳؾؠؙؿؙؿڶڮۼڰؽڴڋۏٳۺؾڴؠۯؾؙۄؙۅۘڴڬؾؙۄٛ**ۊ** وَإِذَا قِيْلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَئِبَ فِيهَا قُلْتُمْمِ مَا نَكُ رِي مَا تُكُمُ إِتَّخِنُ تُمُرالِتِ اللَّهِ هُزُوًّا وَغَرَّتُكُمُ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ تمام عالم کا۔اوراس کو بڑائی ہےآ سانوں وزمین میں اوروہی زبروست حِکم وُ المَّنَا الَّذِيْنَ اوروہ لوگ جنہوں نے أفْلَهُ مَتْكُنُّ سوكيا نهْتُميں فَالْسَكَكُورُتُهُ وَ تُمْ نِهَ تَهْرِكِيا ۚ وَكُنْتُهُ وَرَمْ تِيمَ ۚ قَوْمًا لُوكَ الْمُجْدِمِينُ بم م (جمع) وإذَا اورجه وَقِيْلُ اور کہاجائے گا الْیَوْمُ آج | نَنْسُکُوٰ ہم نے بھلا دیاتہیں | کیا جیے | نَیسُتُوْ تم نے مُعلا دیا اِفقاءَ مِلنا | یَوْمِکُوْمِ اپنے دن | هٰذَا اس مَاوْكُورُ تَهَارا مُكَاناً النَّالُّا جَنِهم ۗ وَمَالَكُونُهُ اورنبين تمبارے لئے ۗ مِنْ نَصِيرِيْنَ كُونَ مِدوًار (جع) وَلِكُونَهِ إ تَحَنَّنُ تُغذِ تم نے بنالیا ایسٹے اللہ اللہ کی آیات | هُرُوا ایک نداق | وَغُرَّنَاهُ اور فریب دیا تمہیں | الحیکوةُ الکُ نیکا دنیا کی زندگی | فالنیوَهُم سوآج

الْحُمَدُ تَمَامِ تَعْرِيفِي التَّسَلُونِ آسانوں كارب | وَرَبِ الْأَرْضِ اورز مِن كارب | رَبِ الْعَلْمِينُنَ تَمَام جَهانوں كَا رَبُ وَلَهُ اوراس كَيْكَ الْكَمْدُ تَمَامِ تَعْرِيفُوا فِي الْكَبْرِيَةُ كَرِيا فَي التَّسَلُونِ آسانوں مِن | وَالْأَرْضِ اورز مِن الْعَرْفُذُ عَالِ الْعَرِيمُةُ عَمَد والله الْعَرْفُدُ عَالِ الْعَرْفُذُ عَالِ الْعَرْفُذُ عَالِ الْعَرْفُدُ عَلَى اللّهِ الْعَرْفُدُ عَلَى اللّهِ الْعَرْفُدُ عَلَى اللّهُ اللّ

غرورے انکارکیا تم نے اپنے آپ ہی کو بڑا سمجھا اورا دکام البیں ے آ گے گرون جھکانے کوتمہاراجی نہ جاہا۔ تم نے آسانی کتاب کی اتباع ندکی بلکداس سے منہ پھیرے رہے۔ تم نے ظاہر ابھی اینے افعال میں اس کی نا فرمانی کی اور گناہوں پر دلیری کرتے چلے گے اور باطنا بھی تم اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تكذيب لئے ہوئے تھے۔تم تھے بى بڑے مجرم اور جب اللہ ك رسول اوراس کے ایما ندار بندےتم سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ۔ وہ ضرور بالضرور قائم ہوگی ۔ توتم پلٹ کر جواب دے دیا کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کے کہتے ہیں؟ پیچس ایک فرضی اور گھڑی ہوئی بات ہے ۔ہمیں تو یقین نہیں کہ قیامت آئے ہی گی ۔ بھلاہم ایس زبانی باتوں کا کیسے یقین کرلیں۔ کفار مکہ عموماً تو قیامت کابالکل انکار ہی کرتے تھے اور زندگی صرف دنیوی زندگی كوكهتے تقے جيسا كەڭدشتە آيات ميں ظاہر فرمايا گياليكن بعض كو کچه شبه اور شک وتر دوبھی پیدا ہو گیا تھا کہ شاید پیه عالم فنا ہی ہو جائے تو ایسے منکرین کا ذکر یہاں ان آیات میں فرمایا گیا کہ جنہیں کہنے سننے سے پچھ ضعیف ساام کان اور دھندلا ساوہم گمان مجھی قیامت کا آ جاتا تو بظاہر گوان دونوں قتم کے منکرین میں فرق نظراً تا ہے کہ ایک تو قیامت اور آخرت کا قطعی اور کھلا انکار کرنے والے تھے دوسرے جو وہم کی حد تک قیامت کے امکان کا گمان تو رکھتے مگریقین کے درجہ میں نہیں لیکن نتیجہ اور انجام کے لحاظ سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ۔اس سے معلوم ہوا کہ قیامت اور آخرت پرایمان یقین کے درجہ میں مطلوب ہے۔ کیونکہ صرف آخرت کا یقین ہی دنیا میں انسان کے روبہ کو درست ركوسكتا ب\_ جس كاجتنا پخته يقين آخرت وقيامت يرهو

### تفيير وتشريح

به سوره جاثبة كي خاتمه كي آيات بين - گذشته آيات مين بتلايا گيا كه جب قيامت بيا هو گي تواس روز ابل باطل اور تكذيب كرنے والے سراسر كھائے اور نقصان ميں رہيں كے جب حساب کتاب کے لئے بلائے جائیں گے اور ان کے اعمال سامنے رکھے جائیں گےتو بارگاہ خداوندی سے تھم صادر ہوگا کہ آج تم كوتمهارے دنیا میں كئے ہوئے كاموں كابدلد دیا جائے گا اوربيا عمال نامه يعني فرشتول كالهي موئى تحرير سيحي سيحي سر گذشت بیان کردے گی۔ پھر حساب بنہی کا نتیجہ بیان فرمایا گیا تھا کہ دنیا میں جوایمان لائے تھے اور عمل صالح کئے تھے ان کواللہ تعالیٰ اپنی و رحت میں لے لے گااور مقام قرب اور رضاالنی یعنی جنت میں داخل فرمائے گا اور يہي انسان كے لئے سب سے بوھ كراور زبردست کامیابی ہے۔ بیاتو معاملہ قیامت میں ہو گا نیکو کار مومنوں کے ساتھ اب آ گے جومعاملہ کفار ومنکرین کے ساتھ ہوگا وہ ان آیات میں بیان فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا۔اس کے رسولوں کی تکذیب کی۔اس کی کتابوں کو جھٹلایا اوران سے مندموڑا۔ جنہوں نے دین ندہب کے قود سے آزاد ہوکرمن مانی زندگی گذاری \_ دنیا کی لذات وشہوات کے پیچھے پڑے رہے اور آخرت کی زندگی کا انکار کیا۔اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کو فراموش كر ديا اور احكام البيه كى تومين كى اور دين كى باتوں كا نداق اڑایا اور دنیا کی زندگی پر ریچے رہے ان سے قیامت کے ون بطور ڈانٹ ڈپٹ کے کہا جائے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی آیتیں تمهارے سامنے نہیں پڑھی جاتی تھیں یعنی یقینا پڑھی جاتی تھیں اور تہمیں سائی جاتی تھیں گرتم نے نہ مانا۔ تم نے تو سرکشی کی اور

گاای قدراس کوو ہاں کی فکر دامن گیر ہوگی ۔اورجس کا جتنا کمزور اورضعیف یقین ہوگا اتناہی وہ آخرت سے لا پروااور غافل ہوگا۔ غرضکہ جب قیامت آئے گی توان منکرین کی تمام بدکاریاں اور ان کے نتائج سامنے آ جا کیں گے اور اپنی آنکھوں سے اپنے دنیا کے کرتو توں کا بدلہ دیکھ لیں گے اور جس عذاب کے دنیا میں انکاری تھے۔اور جے مذاق میں اڑاتے تھے اور جس کا ہونا ناممکن سمجھ رہے تھے وہی ان پرآ پڑے گا اورانہیں جہار طرف ہے گھیر لے گا اور ان کو ہرقتم کی بھلائی سے مایوس کرنے کے لئے ارشاد خداوندی ہوگا کہ دنیا میں تم نے آج کے دن کو یاد نہ رکھا تھا اور ہمارے سامنے پیشی اور ملا قات کو بھلا رکھا تھا اس لئے آج ہم تمہارےساتھ بھی وہی معاملہ کریں گے جیسے کوئی کسی کو بھول جا تا ہے آج ہمتم کومہر بانی سے یاد نہ کریں گے اور ہمیشہ کے لئے عذاب میں پڑا چھوڑ دیں گے جیسے تم نے اپنے کو دنیا کے مزول میں پھنسا کر چھوڑ دیا تھا۔اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہےاور کوئی نہیں جو تہاری کسی قتم کی مدد کر سکے ۔ تواس عتاب آمیز کلام میں جس سے مئرین کے لئے ابدی مایوی ٹیکتی ہے تین باتیں فرمائی گئیں:۔ ایک الیوم ننسکم آج ہمتم کو بھول جاکیں گے یعنی بمزلہ بھولے ہوئے کر دیں گے۔

دوسرے و ماو کم الناد اور تمہارا ٹھکانہ جہم ہے۔ تیسرے و مالکم من نصرین تمہاراکوئی مددگار بھی نہ ہوگا کہتم کواس عذاب سے چھڑائے۔

اس کے بعدان کےوہ جرم بھی بیان ہوتے ہیں جس پران کو بیسزا آخرت میں دی جائے گی:۔

پہلاا جرم یہ کہتم نے اللہ کی آیات کو سنااور س کر ہنسی میں اڑا دیا۔ دین حق کاا نکار کیااور پھراس انکار پراصرار کیا۔

دوسرے میر کہتم دنیا کی ظاہری چہل پہل اور رونق پر ایجھ گئے اوراس کی بہکانے والی شیب ٹاپ پرلٹو ہو گئے۔حب دنیا میں

ایسے ڈوبے کہ آخرت سے مطلقاً غافل ہو گئے۔ تو بیبال سے معلوم ہوا کہ اس جہان فانی کی زیب و زینت اور لذات و شہوات پر ایسا مبتلا ہونا کہ انہی کو باقی سمجھ لینا اور ان کے مقابلہ میں عالم آخرت کی پروا تو کیا اس سے منکر ہو جانا۔ یہی دنیا کا دھوکہ ہے جس میں لاکھوں مبتلا ہیں۔ بوڑ ھے ہو گئے ہیں سفر در پیش ہے اور ایسا سفر کہ جو پھر کر بھی واپس نہیں آ نا مگر دنیاوی مال و جاہ اور اس کے فراہم کرنے میں ایسے مدہوش ہیں کہ آگے کی پھھ خرندرہی۔ اس کو بیہاں آیت میں فرمایا گیا کہم کو حیات دنیانے فریب اور دھوکہ میں ڈال رکھا تھا۔ آگے اس کا انجام سایا جاتا فریب اور دھوکہ میں ڈال رکھا تھا۔ آگے اس کا انجام سایا جاتا ہے کہ ندان کو بھی جہنم سے چھٹکارا نصیب ہوگا اور نہ یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ تو بہ کر کے اللہ تعالی کی نا راضگی کو دور کر سکیس۔ عذر حائے گا کہ وہ تو بہ کر کے اللہ تعالی کی نا راضگی کو دور کر سکیس۔ عذر حائے گا کہ وہ تو بہ کر کے اللہ تعالی کی نا راضگی کو دور کر سکیس۔ عذر حائے گا کہ وہ تو بہ کر کے اللہ تعالی کی نا راضگی کو دور کر سکیس۔ عذر حائے گا کہ وہ تو بہ کر کے اللہ تعالی کی نا راضگی کو دور کر سکیس۔ عذر حائے گا کہ وہ تو بہ کر کے اللہ تعالی کی نا راضگی کو دور کر سکیس۔ عذر حائے گا کہ وہ تو بہ کر کے اللہ تعالی کی نا راضگی کو دور کر سکیس۔ عذر حائے گا کہ وہ تو بہ کر کے اللہ تعالی کی نا راضگی کو دور کر سکیس۔ عذر حائے گا کہ وہ تو بھول کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔

اخیر میں سورہ کوحہ باری تعالی پرتمام فرمایا جاتا ہے کہ ساری خوبیاں اور تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں جوآ سانوں اور زمین لیعنی تمام جہانوں کا خالق اور پرورش کرنے والا ہے اور آسانوں اور زمین میں ای کے لئے عزت اور برائی ہے کیونکہ وہی سب سے برا۔ سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے کہ دنیا اور آخرت کی زندگی اپنی حکمت سے مقرر کی ہے۔ یہاں خاتمہ پر جوحمہ باری بیان فرمائی گئی اس سے یہ جتلانا مقصود ہے کہ انسان کو چاہئے کہ بیان فرمائی گئی اس سے یہ جتلانا مقصود ہے کہ انسان کو چاہئے کہ میں قدر کر ہے۔ اس کی ہدایات اور احکام پر چلے۔ سب کوچھوڑ کر میں قدر کر ہے۔ اس کی ہدایات اور احکام پر چلے۔ سب کوچھوڑ کر میں قدر کر رے اور اس کی بزرگی اور میں فرمانی روز رہے اور ہمی نا مقطمت کے سامنے ہمیشہ باختیار خود مطیع وفر ما نبر وار رہے اور بھی نا فرمانی اور سرکشی کا خیال بھول کر دل میں نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو فرمانی اور سرکشی کا خیال بھول کر دل میں نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسا ہی بندہ بننے کی تو فیق عطافر مائیں۔

يهال ان آيات ميس كفار ومنكرين قيامت وحشر نشر كاذ كرفر مايا

besiurd'

گیا ہے اور دنیا میں آخرت کو بھلانے اور انکار کرنے کی سز اسنائی گئی ہے۔ اہل ایمان اور اہل اسلام کا ان آیات وعید سے بظاہر کوئی تعلق نہیں مگر یہال محرین آخرت کوعذاب جہنم بھگتنے کی جو دور بان کی گئی ہیں وہ اہل اسلام کے لئے بھی قابل غور ہیں:۔ ایا تو بیفر مائی بانکم اتبخذتم ایات اللہ ھزوا کہ تم نے خدا تعالیٰ کی آیات کی ہنی اڑ ائی تھی۔

اوردوسری وجہ بیفر مائی و غوتکم الحیواۃ الدنیا اورتم کو دنیوی زندگی نے دھوکہ میں ڈال رکھاتھا۔ کیا آج ہم بیا کہہ سکتے ہیں مدعیان اسلام ان دونوں وجوہ سے بالکل مبراومنزہ ہیں؟اگر نہیں تو خوف کرنے کی بات ہے کہ میدان حشر میں کہیں بیہ خطاب الیوم ننسکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا نہ سنایڑے یعنی باری تعالی کا ارشاد کہ آج ہم تم کو بھلائے دیے سننایڑے یعنی باری تعالی کا ارشاد کہ آج ہم تم کو بھلائے دیے

بیں جیساتم نے اپناس دن کے آنے کو بھلار کھا تھا۔ العیاذ باللہ
تعالی ۔ افسوں ہے کہ آج کتنے ہی مدعیان اسلام بیل جنہوں
نے آخرت کے معاملہ میں اپنا مسلک بید بنار کھا ہے کہ
اب تو آرام سے گزرتی ہے
عاقبت کی خبر خدا جانے
اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے آخرت کی طرف سے ففلت اور
لا پروائی کو دور فرما کیں ۔ اور ہمیں اپنے ذاکر وشاغل بندوں میں
شامل ہونا نصیب فرما کیں ۔

الحمد للله اس درس پر سورہ جانبیة کا بیان ختم ہوا۔اور ساتھ ہی بفضلہ تعالیٰ ۲۵ ویں پارہ کا خاتمہ ہوا۔اس کے بعد ۲۷ ویں پارہ سے شروع ہوگا ویں پارہ سے شروع ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ۔

### دعا شيجئے

اللہ تعالیٰ نے اپ فضل وکرم ہے ہم کو جو اسلام اور ایمان کی دولت عطافر مائی ہے تو ای پر تا زندگی ہم کو قائم رکھیں اور ای پر موت نصیب فرمائیں ہے ہم کو جو اسلام اور ایمان کی بدخصاتوں ہے ہم کو بچا ہے اور ہر چھوٹی بڑی نافر مانی ہے ہم کو تحفوظ رکھئے۔
یا اللہ ہم کو آخرت کا یقین کا مل نصیب فرما ہے تا کہ وہ ہاں کی تیاری ہے ہم کسی حال میں عافل نہ ہوں۔
یا اللہ اپ فضل و کرم ہے آخرت میں ہمارے ساتھ و م و کرم کا معاملہ فرما ہے اور نافر مان بندوں ہے ہم کو علیجد و رکھئے۔
اور وہ ہاں کی ذلت اور رسوائیوں سے اپنی پناہ بخشے۔
یا اللہ اس دیوی زندگی کی حقیقت کو ہمارے ولوں پر بھی کھول د بچئے اور اس کے فریب و دھو کہ ہے ہم کو محفوظ رکھئے۔
یا اللہ ہم ہے جو تقصیرات اور کو تا ہیاں سرز د ہو چکی ہیں ان پر تو بہ اور ان کا تد ارک کر کے آپ کو راضی کرنے کی تو فیق اس زندگی میں نصیب ہوجائے۔ تا کہ آخرت میں ہم مواخذہ سے ہری ہوجا کیں۔ آمین
و نادگی میں نصیب ہوجائے۔ تا کہ آخرت میں ہم مواخذہ سے ہری ہوجا کیں۔ آمین